

جلددوم

حضور نبی کریم سے لے کرخلیفہ دوم حضرت عمر فاروق سے کے

تصنیف،

عَلْمُهُ الْإِجْفَةُ رَكِي إِنْ جَرِيْرِ الطَّبْرِي التَّرِيْنِ اللهُ

والمالكاني المالكاني المال



لفائس كأردوبازاركراجي طريمي



### r

# ٩

| مفحه       | موضوع                         | صفحه       | موضوع                    | صفحه       | موضوع                        |
|------------|-------------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| ~~         | معد بن عدنان                  | 77         | کعبہ کے بجاری            |            | بابا                         |
| ٣٣         | عد نان بن او د                | ۳۳         | قصی اور پجار یول میں جنگ | rr         | حضرت محمد تأثيل كالمجرونسب   |
| ٦٣         | شجر ه نسب                     | ra         | قصى كى امارت             | ۲۳         | عبدالله بن عبدالمطلب         |
|            | باب                           | ra         | قصى كومجمع كالقب         | ۲۳         | عبدالمطلب كي نذر             |
| ~∠         | حضرت محمد والشيا              | ۳٩         | وارالندوه                | ra         | عبداللد کی دیت               |
| . 62       | پرورش                         | ۳٩         | رفاده كاانتظام           | 44         | ام قال اور عبدالله           |
| rz.        | بحيراراهب                     | ۳۲         | كلاب بن مره              | 74         | عبداللدكا نكاح               |
| M          | بحيرارا ہب کی پیشین گوئی      |            | مروبن كعب                | 1/2        | عبدالله كالنقال              |
| <i>γ</i> Λ | ردمی دفیدا در بحیرا           | 72         | كعب بن لوى               | 12         | عبدالمطلب بن باشم            |
| ۳۸         | حضرت محمد منظیم کی واپسی      | 72         | اوی بن غالب              | M          | عبدالمطلب كى مكه مين آمد     |
|            | حضرت محمد عليها كا برائيول سے | 72         | غالب بن فهر              | 19         | عبدالمطلب كي وجبشميه         |
| ۳۸         | اجتناب                        | TA         | فهرین ما لک              | 19         | عبدالمطلب اورنوفل مين تنازعه |
| ۲۹         | تنجارت                        | MA.        | ما لك بن تضر             | ۳.         | عبدالمطلب كيمعامدات          |
|            | حضرت خدیجہ ہی تا سے حضرت      | <b>M</b> A | قریش کی وجهتسمیه         | ۳.         | چا و زمزم کا د فینه          |
| 4 ما       | محمد منظم كا نكاح             | <b>m</b> 9 | نضر بن كنانه             | r.         | اباشم بن عبد مناف            |
| ۵٠         |                               | <b>79</b>  | كنانه بن خزيمه           | ri         | اباشما ورعبدتش               |
| ۵٠         | , ~ .                         | ۴۰.        | خزیمه بن مدر که          |            | بإشم اوراميه مين منافرت      |
| ۵۱         |                               | ۲۰۰        | مدركه بن الباس           |            | عبدالمطلب اورحرب بن أميه     |
| ۵۲         | بنوجر ہم کی تباہی             |            | مدركه كي وجه تسميه       | 77         | عبدمناف بن قصی               |
| ۵۲         |                               | ·*•        | البياس بن مصر            | rr         | تصى بن كلاب                  |
| مد         | 7,0                           | MI         |                          | <b>**</b>  | قصى كى مكه ميں داپسى         |
| 32         | 7.07                          | MI         |                          | ٣٣         | قصی کاجبی ہے نکاح            |
| 200        | 1 1 1                         | (r)        | ۱ آلزاراور جرجهی         |            | قصى اوررزاح بن ربيعه         |
| ar         | ا کعبد کلتمبیر                | ~+         | ۱ نزار بن معند           | ~ <b>~</b> | بنوخزاعه كامكه سے اخراج      |

| 1300       | فهرست موضوعات السيرت                   |    |                                       |     | المراق برل بمرود و المعتبرون        |
|------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| ۷۲         | مهاجرين حبشت كاتائ كرامي               |    | حضرت محمد سطيع وحضرت على بنوانتن اور  | ۵۳  | حجرا سود                            |
| 24         | ایما هجرت کاسب<br>بن هجرت کاسب         | YY | حضرت خديجه بنبسينا كى نماز            | పప  | بعثت                                |
| 44         | حفرت محمد مرجيع کی مخالفت              |    | مجامدین جبیرکی روایت                  |     | نزول وحی کا دن اور مهیینه           |
| 44         | گفارمکه کی در بیره وخی                 | 44 | حضرت محمد والتيلم اور حضرت على معايقة |     | زید بن عمروکی پیشین گوئی            |
| ۷۸         | حضرت محمد سأثيل بركفار كاظلم وتتم      | 4۷ | حضرت ابوبكر بفائقة كمتعلق روايات      |     | عرب کا ہن کے ہمزاد کی پیشین گوئی    |
| ۷۸         | ا بوجهل کی بد کلامی                    | ۸Ł | عمر دبن عبسه کی روایت<br>این          |     | جبير بن مطعم كي رواييه ،            |
| <b>4</b> 9 | حصرت حمزه بعاشنه كاقبول اسلام          | ۸۸ | ابراہیم انتخص کی روایت                |     | انز ول وحی                          |
|            | عبدالله بن مسعود رمنالتًه: کی علامیه   |    | سلیمان بن بیبار کی روایت              |     | مبلی آیت<br>زاریه شده میر           |
| 49         | تلاوت قرآن                             | 49 | ابن سعد کی روایت                      |     | ورقه بن نوفل کی پیشین گوئی          |
| 49         | كفار مكه كاوفداور نجاشى                |    | ابن آنحق کی روایت                     |     | عبدالله بن شداد کی روایت            |
| ۸۰         | بؤبائنم كےخلاف معامدہ                  | 4. | مشركين سے اوائي                       |     | عبید بن عمیر کی روایت<br>م          |
| ۸۰         | شعب ابي طالب                           |    | اعلانِ ص                              |     | خودکشی کااراده                      |
| ۸۰         | كفار مكه كي حضرت محمد منطقيلم كوپيش تش |    | بنوعبدالمطلب كودعوت اسلام             |     | حضرت محمد وكليها اور حضرت           |
| ΔI         | اصلاح قوم کی خواہش                     | 41 | بنوعبدالمطلب كومكرر دعوت اسلام        |     | خد يجه رضينيا                       |
| Al         | مهاجرين حبشه كي مراجعت                 | 41 | علانية بليغ                           |     | حضرت خدیجه و این کی روایت           |
| ٨٢         | بتوں کےخلاف آیت کانزول                 |    | ابوطالب اوروفد كفار                   | 11% | قرآن کا جزاوّل                      |
| ٨٢         | مهاجرین حبشه کی مکه میں آمد            |    | كفارمكه                               |     | شق قلب كاواقعه                      |
| ٨٣         | محمد بن کعب کی روایت                   |    | كفار مكه كاووسراوفد                   |     | التوائے وحی کاواقعہ<br>             |
| ۸۳         | فنخ معامده کی کوشش                     |    | حضرت محمد ملك اورابوطالب              |     | چابر بن عبدالله کی روابیت<br>ر      |
| AP         | منتيخ معامده                           |    | ابوطالب كاقبول اسلام سيا نكار         |     | کپېکی مسلمان خاتون                  |
| ۸۵         | حضرت محمد تأثيل كوايذا كين             |    | حضرت محمد وكثيل كاكفار مكهت مطالبه    | i   | تماز                                |
| ۸۵         | عام الحزن                              | 40 | ابن آخلق کی روایت                     | l . | معراج                               |
| ۸۵         | طا نف كاسفر                            | ۷٣ | حضرت محمد کی حوالگی کا مطالبه         | 1   | انبیائے کرام سے ملاقات<br>گزیں      |
| NY         | حضرت محمد من النظيم كي دعا             | 20 | ابوطالب كاا نكار                      |     | اسدرة النتهى                        |
| M          | عداس نصرانی غلام                       |    | كفار مكه كااسلام كے خلاف معابدہ       | ar  | پهلےمسلمان مرد<br>د قب              |
| AY         | جنوں کا قبول اسلام                     | 1  | مسلمانوں پر شختیاں                    | k:  | اختلاف                              |
| ۸۷         | حضرت محمد تأثيل كى مكه كوم اجعت        |    | کیبلی ہجرت                            |     | حضرت على مخالتُمَنا کے متعلق روایات |
| 14         | قبائل عرب كودعوت إسلام                 | 24 | ججرت حبشها ق <sub></sub> ل            | 40  | عفیف کی روایت                       |
| -          | I                                      |    |                                       |     |                                     |

| 1•٨   | حضرت محمد سي الله مين آمد               | 94   | كعب بن ما لك كي روايت                 | ΔΔ  | بنوكنده كودعوت اسلام               |
|-------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1•4   | قبامين قيام                             | 94   | حارث بن مغير واورا إو جابر            | ΔΔ  | بنوكلب مين تبليغ دين               |
| 1+9   | حضرت علی بنی نتیز کی مدینه کوروانگی     |      | باب۳                                  | ۸۸  | بنوحنیفه کواسلام کی پیش کش         |
| 1+9   | قبامین بہلی مسجد کی تقمیر               | 99   | أنجرت                                 | ۸۸  | بنوعامر مين تبليغ اسلام            |
| 1+9   | بعثت کے بعدز مانہ قیام مکہ              | 99   | <i>هجرت مدینه</i> کی اجازت            | 19  | عامری شیخ کی تصدیق نبوت            |
| 1+4   | قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں         | 99   | سعد بن عباده کی تُرفقاری              | ۸۹  | سويد بن صامت                       |
| 1.9   | تیرہ سال قیام کے متعلق روایتیں          | 99   | سعد بن عباده کی رہائی                 | 19  | اياس بن معاذ                       |
| 11+   | عامر کی روایت                           | 100  | انصاركا اظهاراسلام                    | 9+  | اياس کی وفات                       |
| 11+   | ابوجعفرکی روایت                         | j••  | مسلمانوں کی ہجرت مدینہ                | 9+  | بنوخزرج كودعوت اسلام               |
| 110   | سنه جحری کی ابتداء                      | 1+1  | كفارى مجلس مشاورت                     | 9+  | بنوخزرج كاقبول اسلام               |
|       | سنه جمری کے متعلق مختلف آرا             | 1+1  | حضرت محمد مُكلِيًّا كي خلاف منصوب     | 90  | بنوخزرج مح مسلمانوں کے اسائے گرامی |
| 111   | میمون بن مبران کی روایت                 | [+ P | ابوجهل کی تجویز                       | 19  | بيعت عقبه                          |
| 111   | محمد بن سيرين كى روايت                  | 1+1  | حضرت محمد وكليل كى رواقكى             | 91  | مسلم انصار کے اسائے گرامی          |
| 111   | سهل بن ساعد کی روایت                    | 1+1" | کفارکی نا کا می                       | 91  | بيعت كي شرائط                      |
| 111   | عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء             |      | ہجرت سے متعلق آیات ِقرآ نی کا         | 95  | حضرت مصعب بن عمير                  |
| 111   | تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ           | 1+1" | نزول                                  | 95  | اسيدبن هنير                        |
| - 111 | دوشنبه کی اہمیت                         | 1+1% | كفار مكهاور حضرت على مِنْ تَقَيَّةُ   | 95  | اسيد بن حنيبر كا قبول اسلام        |
|       | باب                                     | 1+14 | حضرت ابو بكر معانثية كي رفاقت         | 95  | سعد بن معاذ اورمصعب بن عمير "      |
| וות   | حضرت محمد سکتیل کی مدنی زندگی           | 1+0  | عامر بن فهير ه                        | 91" | سعدبن معاذ كاقبول اسلام            |
| 1110  | أيبهلا جمعه                             | 1+4  | غار يوريس قيام                        | 914 | بنوعبدالاشهل كاقبول إسلام          |
| 1194  | مدينه مين آنخضرت مُثَيَّرًا كايهلا خطبه | 1+0  | مدينه کوروانگی                        | 912 | براء بن معرور "                    |
| 110   | ناقةُ رسول من                           | 1•۵  | حضرت عائشه رقبيني كى روايت            | 917 | قبلہ کے بارے میں ارشاد نبوی ا      |
| 110   | مسجد نبوئ                               | 1+4  | گرفتآری پرانعام کااعلان               | 90  | عبدالله بنعمر دابوجابر             |
| 117   | اسعد بن زراره کی وفات                   | 1.4  | عبدالله بن الي بكرٌ                   |     | عباس بن عبدالمطلب كاخزرج سے        |
| 117   | بنوالنجار كےنقیب                        | 1•4  | ذات النطاقين كالقب                    | 90  | خطاب                               |
| IIY   | حضرت عا كشه بنت ابو بكر مني الأ         | 1.4  | اونٹ کی خریداری                       | 44  | بوخزرج کی یقین د ہانی              |
| III   | حضرت عائشه رشيط كفضاك                   | 1.4  | حضرت اساتاورا بوجهل                   | 94  | اباره نقيب                         |
| 114   | دوركعت كااضافيه                         | 1.4  | ابوعبس بن محمد کی روایت               | 94  | ببعت عقبه ثانيه                    |
|       |                                         |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |     |                                    |

|       | بر حدوج عرب                            |      |                                                 |     | رن جرن جلاود                      |
|-------|----------------------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| Iro   | ایک عرب کے شخ سے ملاقات                | 144  | فطر ے کا تھم                                    | ·   | حفزت عبدالله بن زبير رخاتفة كي    |
| 100   | دوغلام سقول کی گرفتاری                 | 184  | اررمضان کے متعلق روایات                         | 114 | ولا دت                            |
| 1174  | دومسلمان مخبر                          | 144  | الماررمضان كيمتعلق روايات                       | IIA | نعمان بن بشر کی پیدائش            |
| 1974  | ابوسفيان كى رواتنى مكه                 | 172  | قريش كاتبارتى قافله                             | IJΛ | حضرت حمزه محاتثة كي مبم           |
| 177   | جهيم بن الصلت كاخواب                   | 172  | ملمانون كےحمله كاخوف                            | IIA | حضرت عبيده بن الحارث كي مهم       |
| 1174  | ابوجبل كابدرهن قيام پراصرار            | 112  | بنوالحجاج كيحبثى غلام كأكرفآري                  | HA  | خراری مېم                         |
| 172   | طالب بن الي طالب                       | IPA  | كفاركي تعداد                                    | 119 |                                   |
| 112   | ع وبدر                                 |      | چشمه بدر پرمسلمانون کاقبضه                      |     | اسلام كاپېلاعلمبروار              |
| 112   | حباب بن المنذ ركى رائے                 | 114  | حضرت على جنافتنا كي روايت                       |     | غزده عشيره                        |
| IPA   | عريشار سول                             | 119  | معفرت محد منظم كى دعا                           |     | كزربن جابركاحمله                  |
| IPA   | خفاف بن ايماء کی قريش کو پيش کش        | 119  | حضرت مخزه ملافتة كي طلى                         |     | ابوقيس بن الاسلت                  |
| IFA   | حكيم بن حزام                           | 114  | عباس بن عبدالمطلب كالرفيّاري                    |     | بابه                              |
| 129   | عمیر بن وہب کی مسلمانوں سے             |      | رسول الله نظیم کی شب بیداری                     |     | جنگ بدر سم                        |
| 1179  | متعلق رائ                              | 1974 | محمر بن التحق كي روايت                          |     | سعد بن عباده کی قائم مقامی        |
| 104   | تحكيم بن حزام اورعتبه در بيعه كي گفتگو | 11%  | ابن عباس کی روایت                               |     | تجارتی قافلوں کی روک تمام         |
| 100+  | حكيم بن حزام اورا بوجهل                | اسوا | عاتكه بن عبدالمطلب كاخواب                       | 171 | ابوتر اب كالقب                    |
| 10%   | متبر کی جنگ کے خلاف تقریر              |      | حصرت عباس الورابوجهل                            |     | ابوتراب لقب کی دوسری روایت        |
| 16.   | ابوجهل كاعتبه كوطعنه                   |      | مستورات بيعبدالمطلب كااحتجاج                    |     | حضرت عبدالله بن مجش كي مهم        |
| 104   | ابود بن عبدالاسد كاقتل                 | 177  | صمضم بن عمرو کی فریاد                           | ITT | حضرت عبدالله بن جحش كاحمله        |
| והו   | عتبه شيبهاوروليدكا خاتمه               | 124  | الل مكه كى جنگ كى تيارى                         | 144 | عمروبن الحضر مى كاقتل             |
| ומו   | مىلمانون كوپیش قدی کی ممانعت           |      | اميه بن خلف                                     |     | اسیرانِ جنگ کی رہائی              |
| ואו   | حضرت محمدً أور حضرت سوادٌ بن مزيه      |      | بنو كنانه كے ثمله كاخوف                         |     | مهم خله کے متعلق دوسری روایت      |
| וויין | آيات قرآني كالزول                      |      | اصحابٌ بدر کی تعداد                             |     | مہم مخلہ کے متعلق جندب بن عبداللہ |
| 100   | این عباس کی روایت                      |      | حضرت براء مناشن کی روایت                        | 150 | کی روایت                          |
| 1124  | الله کی مدو کامژوه                     | - 1  | حضرت محمر كالطلط كاصحابة كمشوره                 | ۵۱۱ | قبله کی تبریلی                    |
| ۳۳۱   | عوف بن الحارث                          | - 1  | انصار کا جوشِ جہاد                              | 170 | ابن الحق کی روایت                 |
| سهم ا | حضرت سعد کاعریشه رسول پر پهره          | 1111 | ا حیم <b>رت</b> سعد بن معافر م <sup>خاطنه</sup> | 110 | ابن زید کی روایت<br>              |
| ١٣٣   | الوحد يفدين عتبه                       | 120  | مسلمانوں کی روانگی بدر                          | Ita | روز بے کا حکم                     |
|       |                                        |      |                                                 |     |                                   |

|      |                                 |        |                                   |         | رق خبری جلکردوم مستصداون          |
|------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 175  | زوة السويق                      | ۱۵۳    | والعاص کی گرفتاری                 | ווירי   | بوالبختري كے قل نہ كرنے كا حكم    |
| IYr  | وسفيان کی نذر                   | il IDM | نظرت فديجه وأشفا كابار            | ماماا ﴿ | بوالمختر ى كاقل                   |
| 145  | وسفيان كاحمله وقرار             | 11 120 | ند بنت متبه کی پیشکش              | 7       | تضرت عبدالرحمٰن بنعوف ادر اميه    |
| 170  | بوسفيان كاشعار                  | 100    | نضرت زینب کی روا گی مدینه         | ira     | بن خلف                            |
| ואר  | تضرت كعب بن ما لك كاشعار        | 100    | بوالعاص كاقبول اسلام              | ira     | حفرت بلال كامية ي تل يراصرار      |
| 170  | تضرت حسن بنائمنا كى بيدائش      | 101    | ميراور صفوان بين معابده           |         | اميه بن خلف كاقتل                 |
|      | باب ٤                           | 101    | عبيركي روانگي مدينه               | ורץ     | جنك بدريس طائك كى شركت            |
| 144  | بنگ أحد سع                      | 104    | عمير كاقبول إسلام                 | IMA     | ابوجبل كى لاش كى حلاش             |
| 144  | غزوه ذی امر                     | 104    | حفزت عميركي مراجعت مكه            | ורץ     | ابوجبل كاغرور                     |
| 144  | كعب بن الاشرف                   |        | اسیران بدر کے متعلق صحابہ کی رائے | 11/2    | حفرت مر مظلم كامتنولين تخطاب      |
| 144  | ابونا ئلدى چيش ش                | IDA    | زرِفدریقبول کرنے پر پشیمانی       | IM      | ابوحذ يفه كالمال                  |
| 172  | كعب بن الاشرف كالمل             |        | جفرت ابوبكر وحضرت عربين كا        | IM      | مال فنيمت جمع كرنے كاتھم          |
| INA  | حويصة بن مسعود كاقبول اسلام     |        | ا ا                               |         | سورهٔ انفال کی تفسیر              |
| IAV  | حضرت أم كلثوم كا نكاح           |        | حضرت محمد تكليل كافيصله           | 10%     | حضرت رقية كي تدفين                |
| IYA  | غزوةالقروة                      |        |                                   |         | مسلمانوں کی مراجعت و مدینه        |
| 179  | فرات بن حیان کا قبول اسلام<br>· |        | حضرت عمير رخالفهٔ کی شهادت        | 169     | مقتولين داسيران بدركي تعداد       |
| 179  | ابوراقع يبودي                   |        | جنگ بدر میں شریک ندہونے والے      | IMA     | حضرت ابو ہنڈانصاری                |
| .IAd | ابورافع كأقتل                   |        | صحاب بمنافث                       |         | حضرت سودهٌ بنت ِ زمعداور ابويزيد  |
| 14.  | انصاری جاں شاری                 |        | يبود بول كاحسد                    | 1179    | سهيل                              |
| 121  | قتل ابورافع کی دوسری روایت      |        | بابه                              | 10+     | اسيران بدر كي تقسيم               |
| 141  | حسانٌ بن ثابت کےاشعار           | 141    | يېودىدىينە                        | 14+     | كمه مين فنكست كي خبر              |
| 121  | عبدالله بن انيس كابيان          | 141    | غزوه بنوقطيقاع                    | 10-     | رافع کی روایت                     |
| 124  | حضرت حفصه وتأبيط كانكاح         | 141    | بنوقدينقاع كامحاصره               | 101     | ابولهب كاانجام                    |
| 120  | جنگ أحد                         | 1,41   | عبدالله بن الي كي سفارش           | 101     | ابود داعه كازرفدىي                |
| 144  | جنگ کی تیاری                    | 144    | بنوقينقاع كى جلاوطنى              | 101     | سهيل بن عمر د                     |
| 120  | ابوعزه كانتهامه كادوره          | 144    | مال غنیمت کا پہلاقمس              | 101     | عباس بن عبدالمطلب كازرفديه        |
| 121  | جنگ أحديين شريك قريش خواتين     | 171    | پېلى قربانى                       | 101     | سعد بن النعمان کی گرفتاری ور ہائی |
| 121  | ہند بنت عنبه اور دحش غلام<br>   | 171    | ابن ایخل کی روایت                 | 101     | ابوالعاص بن الرتيج                |
|      |                                 |        |                                   |         |                                   |

|     |                                  |      |                                        | =    |                                        |
|-----|----------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------------------------------------|
| 191 | مخریق بهودی                      | IAT  | مصعب من عمير كي شبادت                  | ا∠٣  | حضرت محمد مركبتا كاخواب                |
| 191 | شہداء کی احد میں تدفین           | 1AP  | حضرت حمزة كى شجاعت                     |      | مىلمانول كابيرون مديية مدافعت پر       |
|     | عمروبن الجموع اورعبداللدبن عمروك | IAT  | حضرت حمز وکی شہادت                     | الاس | اصرار                                  |
| 191 | ترفين                            | IAT  | عاصم بن ثابت                           | 140  | حضرت نعمان بن ما لک ً                  |
| 191 | حمنه بنت جحش                     | IAM  | انس بن النضر کی جال نثاری              | 140  | مىلمانول كى پشيمانى                    |
|     | حضرت سهل ادر حضرت ابود جانه کی   | 1AC  | الى ابن خلف كارسول الله پرحمله         | 140  | عبدالله بن انی کی واپسی                |
| 197 | تعريف                            | tΛt″ | ابن انی کا خاتمه                       | 144  |                                        |
| 197 | حضرت علیؓ کے اشعار               | iAr- | رسولً الله كا پانى چينے ہے انكار       | 144  | مسلمانوں کی سیخین سے روائگی            |
| 195 | شمشيررسول كاحترام                |      | رسول الله كاخون آلود چېره              | 124  | سمره ادررافع کی کشتی                   |
| 197 | جابر بن عبدالله كي معدرت         |      | ابن قمیه                               | 144  | مربع بن شیطی منافق                     |
| 192 | مسلمانوں کی مراجعت مدینہ         | 1/4  | رسول الله کے پاس صحابہ کا اجتماع       |      | حضرت محمد مركبتا كاعبدالله بن جبيرتك   |
| 195 | معبدالخزاعي                      |      | ابوسفیان کی پیش قدمی دیسپائی           |      | تیادت میں تیراندازوں کا دستہ           |
| 195 | معبدالخزاعي اورابوسفيان          |      | ابوسفيان اورحضرت عمر رمناتنه بيس تفتكو |      | حضرت محمد مراثيل كاعبدالله بن جبيركو   |
| 191 | ابوسفيان كاليبغام                | ۲۸۱  | حصرت طلحه بن عبدالله دماليَّة؛         | 122  | هم                                     |
| 191 | معاوبيه بن المغير وادرا بوغزه    | IAZ  | حضرت حفله کی شہادت وسل ملائکه          |      | ا بن عباس کی روایت                     |
|     | باب۸                             | IAZ  | شداد بن الاسود                         |      | حضرت على وخياشية اور طلحه بن عثمان كا  |
| 190 | بنونضير کی جلا وطنی سم ھے        | 114  | شہدائے کرام کا مثلہ                    | 141  | مقابليه                                |
| 190 | عضل اورقاره کی بدعهدی            | 11/2 | ابوسفیان کی کن ترانی                   | 149  | تیرا نداز ول پرخالدٌ بن دلید کاحمله    |
| 190 | تين صحابه کی شهادت               |      | حضرت حمزةً كى لاش كى بےحرمتى           | 149  | رسول الله كى تلواراور حضرت ابود جانةً  |
| 190 | حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت        |      | ابوسفیان کے تعاقب کا حکم               |      | حضرت ابود جانه منافقة كم متكبرانه حيال |
|     | حضرت خبیب ً اور حضرت زیرٌ کی     |      | حصرت سعد بن الربيع كى شهاوت            |      | ا بوسفیان کا پیام                      |
| 197 | گرفتاری                          | 1/19 | محمد بن جعفر کی روایت                  |      | ناسق ابوعامراورانصار<br>مهریه          |
| 197 | حضرت ضبيب كاكردار                | 1/19 | حضرت صفيه مبنينيخ كاصبروا ثيار         |      | قریشعورتوں کارجز<br>میں مقالیہ د       |
| 192 | حضرت خبیب ً کی شہادت             | 19+  | حضرت عبدالله بن جحش کا مثله            |      | حضرت محمد كم متعلق افواه               |
| 192 | حضرت زیڈ بن الاثنه کی شہادت      |      | حفرت هیل بن جابر اور حفرت              | -    | كفاركاعكم                              |
| 194 | < مغرت عمرٌ بن امبدالضمر ی<br>ت  |      | ٹابت بن وش کی شہادت<br>•               |      | حضرت علیؓ کی شجاعت                     |
| 191 | ان ما لک کافتل                   |      | حاطب بن اميه منافق<br>سري              |      | مسلمانوں پرعقب سے حملہ                 |
|     | * مُرت خدیب کی لاش حاصل کرنے     | 19+  | قزمان کی خودکشی                        | IAP  | رسول الله پرمسلمانوں کی جاں شاری       |
| 1   |                                  |      |                                        |      |                                        |

|      | 7                                  |              |                                   |             | تارى خبري جلدووم بالتنصياون    |
|------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|
|      | وُسائے غطفان ہے مصالحت کی          | <i>,</i> γ•Λ | ش اليويق                          | ۱۹۸ ج       | ا کی کوشش                      |
| F14  | كوشش                               | 1.4          | 1                                 | **          |                                |
| 112  | معد بن معاذ کی مخالفت              | - ren        | بم بن مسعودالا شجعي كي ريشه دواني | 199         |                                |
| 712  | عمر و بن عبدود                     | r.9          | منرت امسلمة بنت الى اميكا نكاح    | > 199       | حضرت عمر وبن اميه کی واپسی     |
| FIZ  | مصرت على اورعمر وبن عبدود كامقابله |              | باب                               | 199         |                                |
| MA   | حضرت سعدٌ بن معا ذ كا جوشِ جهاد    | 110          | ر وه خندق هھ                      | ė Y••       | عاليس مبلغين صحابةً            |
| 119  | حضرت سعدٌ بن معاذ كارجز            |              | نفرت زينب منت جحش اور رسول        | )<br>  Y++  | بيرمعو نه كاواقعه              |
| 719  | حضرت سعدٌ بن معاذ کی زخمی حالت     |              | للد كالمناه                       | 1 1         | عمروبن اميد كي كرفقاري وربائي  |
|      | حضرت صفيه بنت عبدالمطلب كي         | 110          | نضرت زينب كوطلاق                  | r+1         | ہنوعامر کے دوافراد کاقتل       |
| 719  | وليرى                              |              | نفرت زينب كالكاح                  | Y-1         | عامر بن الطفيل برقا تلانة حمله |
| 7.7. | حضرت نعيم بن مسعود كا قبول اسلام   |              | تفرت زیب ؓ کے متعلق زید کی        | 701         | ابن ملحان الانصاري             |
| 774  | حضرت نعيم بن مسعودي حكمت عملي      | <b>111</b>   | روايت                             | 707         | شهداء کے متعلق آیات قر آنی     |
| 110  | حضرت تغيم بن مسعودا ورقر ليش       | rii          | غزوه دومة الجندل                  | 7+1         | بنوالنفير كي جلا وطني          |
| 177  | حضرت نعيم بن مسعودا ورغطفان        | MII          | عينيه بن حصن سے معامدہ            | 100         | بنوعامر کاخوں بہا              |
| 771  | بنوقر يظه كاقريش سےمطالبه برغمال   | #II          | یہود بوں کی شرارت                 | 1+1         | بنونضيركي بدعهدي               |
| 771  | قريش اور بنوقر يضه مين نفاق        | 111          | يبودكا فتبيله غطفان سيمعامره      | 7.1         | رسول الله کے خلاف سازش         |
| 777  | حضرت حذيفه بن اليمان               | rir          | قریش کامختلف قبائل سے معاہدہ      | 4+14        | بنونضير كوترك وطن كاتفكم       |
| 777  | کفار کی واپسی                      | rir          | حضرت سلمان فارى كامشوره           | r+1"        | بنونضير كامحاصره               |
|      | باب١٠                              | rir          | خندق کی کھدائی                    | 1.0         | بنونضيري جلاوطني               |
| 444  | غزوه بني قريضه                     | 717          | حضرت سلمان کی قیادت               | r.a         | بنونضيري خيبركوروا تكى         |
| 444  | حضرت جريل کي آمد                   | 117          | پقرتوڑنے کا دافعہ                 | ۲+۵         | ابن ام مکتوم کی نیابت          |
| 444  | بنوقر یضه کی جانب پیش قدمی         | ۳۱۳          | حفزت محمد منظم كي بشارت           | 704         | حضرت حسین کی ولادت             |
| 444  | مسلمانون كارنابر قيام              | ۳۱۳          | منافقین کے متعلق آیات قرآنی       | , r+ 4      | غزوه ذات الرقاع                |
| 770  | بنوقر يضدكا محاصره                 | MA           | فريقين كى تعداد                   | <b>7+</b> 4 | حضرت عثان کی نیابت             |
| rra  | كعب بن اسدكي شرائط                 | ria          | حسبى بن اخطب اور كعب بن اسد       | Y+ Y        | آيت صلوة الخوف كانزول          |
| 444  | حضرت ابوالبابه رمناتني كي پشيماني  | ria .        | بنوقر يضه كي عهد شكني             |             | انماز میں قصر کا حکم           |
| 774  | حضرت ايوالبابه رمناثثة كي معافي    | riy          | بنوقر يضه كي خباثت                | T+2         | ابن الحارث كاارادهُ قُلْ       |
| 772  | عمرو بن سعدى القرضي                | riy          | منافقین کی پرده دری               | T•Z         | جابر بن عبدالله کی روایت<br>   |
|      |                                    |              |                                   |             |                                |

| rmy  | صلحة حديببي                        | 444         | خطرے کا اعلان                     |              | عمروبن معد كاليفائ عبد             |
|------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 444  | حفرت محمد مرتقا كاعمره كااراده     | 44.4        | محرز بن نصله اخرم                 | 112          | بنواون کی درخواست                  |
| 44.4 | مسلمانوں کی تعداد                  | rr <u>z</u> | عبيب بن <i>صيني</i> ه كاقتل       | 772          | حضرت سعدبن معاذ بحيثيت تظم         |
| rrz  | قریش کی جنگ کی تیاری               | rr2         | حفرت مجرگ مراجعت                  |              | حضرت سعدبن معاذ كااستقبال          |
| rrz  | عکرمہ بن ابی جہل کی پیش قدمی       | rr2         | غزوه بني ألمصطلق                  | 777          | حضرت سعدبن معاذ كافيصله            |
|      | حضرت خالد بن وليدكا سيف الله كا    | 772         | عبدالله بن الى سلول كى ريشه دواني |              | بنوقر يضه كاانجام                  |
| rr2  | لقب                                |             | روانگی کاتھم                      | 779          | حیی بن اخطب کانتل                  |
| ĺ    | حضرت محمد ملكم كاعمره اداكرن بر    |             | زید بن ارقم<br>حفرت اسد بن جغیر   | <b>179</b>   | بنوقر يضدكي ايك عورت تباند كانتل   |
| 172  | اصراد .                            | ۲۳۸         | / <del>- 4</del> /                | 1            | حضرت ثابت اورز بيربن بإطاالقرضي    |
| MA   | مديبيين قيام                       | rmq         | مسلمانون كالمسلسل سنر             |              | حفرت ثابت بن قیس کی سفارش          |
| MA   | حفرت محمد نظفا كاتير               | PMd         | زيدبن ارقم كى اطلاع كى تصديق      | E .          | زبيربن بإطاالقرضي كاخاتمه          |
| rr9  | بديل بن ورقه الخزاعي               | 429         | عبدالله بن عبدالله بن افي         |              | رفاعه بن شمويل القرظي كي جان مجنثي |
| rra  | عروه بن مسعود                      | 414.        | عبدالله بن الي كول ندكرنے كى وجه  | rr•          | بنوقر يظه كامال غنيمت              |
| 10.  | حضرت ابو بكراور عروه ميں تلخ كلامي | 11/4        | مقيس بن حبابه كافريب              | 1771         | ريحانه بنت عمرو كالقبول اسلام      |
| 70·  | رسول الشر الله كاأحر ام            | 1/14        | حضرت جوبرية بنت الحارث            | rri          | حضرت سعد بن معاذ کی دعا            |
| 100  | عروه بن مسعود کی واپسی             |             | حفرت جورية بنت الحادث كانكاح      | ۲۳۲          | جنگ خنڈق کے شہداء                  |
| 101  | حبوش كاسردار                       | الالا       | بہتان کا داقعہ<br>ب               |              | بنانه کے آل کی وجہ                 |
| 101  | <i>مگر</i> ز بن حفص                | 111         | قا فله کی روانگی                  |              | غزوه المريسع                       |
| roi  | سهبل بن عمر و                      |             | صفوان بن الموطل كي آمه            |              | <u>باب۱۱</u>                       |
| tot  | مشر کین کی گرفتاری                 | ۲۳۲         | حضرت عائشه وجهيط كاعلالت          |              | طلح حديبير لنصد                    |
| rar  | حضرت زنیم کلی شهادت                |             | حضرت عائشة كاوالده ساحتجاج        |              | غزوه بن <i>الحي</i> ان             |
| rot  | حفرت خراش بن اميه                  |             | بہتان لگانے کی وجہ                |              | غز ده ذی قر د                      |
| 707  | حفرت عثان کی سفارت                 |             | بنواول و بنونزرج بیل ہنگامہ       |              | حضرت سلمه بن عمر و بن الأكوع       |
| 127  | بيع <b>ت</b> رضوان<br>پي           |             | حضرت اسامه من زید کی گواهی        |              | كفاركا تعاقب                       |
| rar  | جدين قيس الانصاري                  |             | حضرت محمد فأثيل كالمتنفسار        | 1            | اخرم الاسدى كاجذبه جباد            |
| rar  | حضرت سلمةً بن الاكوع كى بيعت       |             | بہتان کے متعلق وحی کا نزول        |              | اخرم الاسدى كى شبادت               |
| rar  | سهبل بن عمرو کی سفارت              |             | ابوا يوب خالد بن زيد              |              | حضرت سلمة بن الأكوع كي تعريف       |
| 100  | حصرت عمر دخاتتنه کی مخالفت         | ۵۳۲         | حسانٌ بن ثابت برصفوان كاحمله      | 220          | كفاركا فرار                        |
|      |                                    |             |                                   | <del>-</del> |                                    |

| النبي سُرِيعِيمُ | فهرست موضوعات : سيرت               |              |                               |             | تاریخ طبری جلدووم: حصدا وّ ل       |
|------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 127              | حضرت صفية كاخواب                   | 444          | ابوسفيان كي طلى               | 100         | صلحه نامه حديبي                    |
| 122              | كنانه بن الربيع كاانجام            | CYT          | ہرقل کا استفسار               |             | صلح نامه حدیب یکی شرا ئط           |
| 122              | الل خيبر كى صلح كى درخواست         | 240          | ہر قل کا جواب                 |             | مسلمانوں میںغم وغصہ                |
| 122              | ابل فدک کی اطاعت                   | 144          | مفرت محمد مظلم كانط           | 101         | حضرت ابوجندل بن سهیل کی آ مه       |
| 14.4             | ندبنب يهودبيكا بهيجا بوامسموم كوشت | 777          | برقل کاامراءے مشورہ           | 101         | صلح نامدهد يبييك كواه              |
| 121              | غزوهٔ وادى القرىٰ                  | PYY          | امراءکی برہمی                 | 101         | صلح نامه کی محیل                   |
| 121              | محباح بن علاط الملمي               | 144          | صغاطرا سقف كأقتل              | raz         | جا <b>نوروں کی قربانی</b>          |
| 129              | حجاج بن علاط کی غلط بیانی          | 177          | ہرقل کی شام ہےروا گلی         | raz         | حفرت محمرً کی مراجعت مدینه         |
| 129              | حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا بی   | AFY          | رئيس ومثق كوبيغام             | ran         | الوبصيرعتب بناسيد                  |
| 129              | حضرت عباسٌ اورحجاج بن علاط         | rya          | شا وحبشه كودعوت اسلام         | ran         | ابوبصير کي نواح ذي المروه کوروا کي |
| 144              | مكه مين فنخ خيبر كااعلان           | MYA          | شاه نجاشي كاقبول اسلام        | TOA         | كمه سيحجوس مسلمان                  |
| 1/4 •            | غزوهٔ خيبر كا مال غنيمت            | 749          | مضرت ام حبيبة بنت الى سفيان   | 104         | مومن عورتول کے حکم                 |
| 1/4              | مسلمانون كاعدل                     | 749          | حضرت ام حبيبة كي روانجي مدينه | 109         | حضرت ام كلثومٌ بنت عقبه            |
| PAT              | عهد فاروقی میں یہودخیبری جلاوطنی   | 12.          | نامەرسول شاەفارس كے نام       | 109         | عمر رخالفنا كي مهم                 |
| MI               | حفرت اديةً                         | 14.          | شاه فارس كا گنتا خانه روبیه   | 109         | ذى القصه كى مم                     |
| M                | رسول الله كامنبر                   |              | كسرى كاوالي بمن كوحكم         | 14.         | جنوم کی مہم                        |
| PAI              | ہوازن کی مہم                       | 121          | شاهاریان کاقتل                | <b>۲</b> 4• | بنونغلبه بريورش                    |
| PAP              | مهم بنی مره                        | 121          | شیر دبیدی حکومت               |             | مهمات ذی القرئی                    |
| M                | ميفعدكامهم                         | 1 <u>4</u> 1 | حمير خرخسره كاتاثر            |             | فدكىم                              |
| MY               | مهم بن عبد بن ثقلبه                |              | باب۱۳                         | 141         | ام قرفه کی مہم                     |
| MAP              | مهمات يمن وخبات                    |              | غروه خيبرر <i>ڪ</i> ھ         | PHI.        | وادی القریٰ کامعر کیہ              |

| MI    | رسول الله كامنبر                | 12.          | كسر كى كاوالى يمن كونتكم            | 74+  | جوم کی مېم                |
|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|------|---------------------------|
| MI    | ہوازن کی مہم                    | 121          | شاه ایران کاقتل                     | 14.  |                           |
| MY    | مهم بنی مره                     | ľ            | شير د ميد کی حکومت                  | 14.  | مهمات ذى القرئ            |
| MY    | ميفعدكي مهم                     | 1 <u>4</u> 1 | حمير فرخسره كاتاثر                  | 44.  | فدک کی مہم                |
| MY    | مهم بني عبد بن ثقلبه            |              | باب١٣                               | 141  | امقرفدىمهم                |
| MAY   | مهمات يمن وخيات                 | 127          | غزده خيبر ڪھ                        | PHI. | وادی القریٰ کامعرکه       |
| PAT   | مسلمانوں کی مکہ کوروا تگی       | 121          | حفزت محمرً كي خيبر كي جانب پيش قدمي | 141  | بنت امقرفه                |
| 111   | مسلمانون كاعمره                 | 121          | قلعه صعب بن معاذ کی فتح             | 777  | غرنين كامقابليه           |
| MM    | حضرت عبدالله بن رواحه کے اشعار  | 121          | مرحب كارجز                          |      | <u>اب ب</u>               |
|       | حضرت ميموند بنت الحارث بنتانيات | 121          | حضرت زبيره بن العوام كاحمله         | ۳۲۳  | سلاطين كودعوت اسلام آجيه  |
| 7A M  | ر<br>الا                        | 144          | رسول الله كاعلم                     | ۳۲۳  | شاه مصرکے تخفے            |
| 111   | مسلمانون كالمكهمين سهروزه قيام  | 140          | حضرت علیؓ اور مرحب کا مقابلہ        | 244  | برقل قيصرروم كودعوت اسلام |
| 71.17 | ز ہری کی روایت                  | 124          | حفرت صفيه ً بنت حي                  | ۲۲۳  | ہرقل کا خواب              |

| p=+ (~ | الل مكه كوامان                                | 197         | خطاب                                           | ተለሰ        | امل مکه کی تمبیرا م                |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|        | حضرت خالد بن ولید کی گفار ہے                  | 190         | حدى فَي أَيْكَ كَالْهِنْهُ فَي بِيشِينَ لُونَى |            | بنوسليم _ لڙاني                    |
| ۳۰۳    | <i>\$7</i> ?                                  | 190         | اسلامی فوخ کا استقبال                          |            | باب                                |
|        | كرزتن جابر اور ابنن الاشعركي                  |             | اباه                                           | ma         | غزوه موته ٨ جيه                    |
| r+0    | شهادت                                         | 794         | فق مكه المحتصر                                 | r/\o       | اس سال کے واقعات                   |
| r.s    | حضرت سعد بن عبادة                             |             | بنو بكرا در بني خزامه كي مخاصمت                | 1710       | بنوالملوح كيمهم                    |
|        | رسول الله كا مكه كے بالا كى حصه ميں           | 194         | بنوخز اعداور رسول الله كے حليف                 | ras        | كفار كاتعاقب                       |
| r.a    | قيام.                                         | 794         | حرم میں بنو بکر کی خون ریز ی                   | ۲۸۹        | منذربن ساوی سے مصالحت              |
| r.a    | حماس بن قيس بن خالد                           | 194         | بنوبكركابي نزاعه پرشبخون                       | MAY        | جيفر اورعباد كاقبول اسلام          |
| P-4    | حماس كافرار                                   |             | عمروین سالم خزاعی کی رسول اللہ ہے              | PAY        | بنوعامر برحمله                     |
| P+4    | عبدالله بن سعد كوامان                         | 194         | فر <u>یا</u> د                                 | PAY        | ذات اطلاع میں مبلغین کی شہاوت      |
| ٣٠٧    | عبدالله بن خطل كاقتل                          | 4           | بديل بن ورقاء                                  | MZ         | عمرو بن العاص                      |
| P+2    | عكرمه كاقبول اسلام                            | <b>19</b> 1 | بديل بن ورقا اورا بوسفيان                      | l .        | عمروبن العاص كي حبشه كوروا تحي     |
| P+A    | ہند بنت عتبہ کا قبول اسلام                    | 191         | ابوسفیان کی تحبد بدمعامده کی کوشش              | MZ.        | عمروبن العاص كاقبول اسلام          |
| F•A    | عام معافی کا اعلان                            | <b>199</b>  | حضرت على كالبوسفيان كومشوره                    |            | عمرو بن العاص اور خالد بن وليد شكا |
| ۳•۸    | الل مکه کی بیعت                               |             | حضرت محمر منظيا كالمهجاني كافيصله              |            | قبول اسلام                         |
| ٣٠٩    | ہند بنت عنبہ کی بیعت                          |             | حضرت حاطب وثنافتن كاخط                         |            | ذ ات السلاسل كي مهم                |
| pr+9   | عورتوں کی بیعت کا طریقہ                       |             | حضرت محمد مُثَلِينًا كي رواتجي مكه             |            | غزوه الخبط                         |
| ۳1۰    | خراش بن اميه                                  |             | ابوسفیان کی رسول اللہ سکھیے سے                 |            | اسر بيدا بوقياويه                  |
| ۳۱۰    | صفوان بن امبيكوا مان                          |             | ملاقات کی خواہش                                |            |                                    |
| 1-10   | مبير بن ابي و <i>ب</i> ب                      |             | قبائل عرب كونثر كت كى دعوت                     | 191        | مال غنيمت ڪيفشيم                   |
| 1111   | فتح مکہ کے دفت مسلمانوں کی تعداد              |             | حضرت عباس اور ابوسفیان کی                      | <b>191</b> | بطن اضم کی مہم                     |
| PII    | مليكه بنت داؤد                                |             | لما قات                                        |            | /                                  |
| P-11   | عزیٰ بت کاانبدام                              |             | حضرت عباس كاابوسفيان كومشوره                   |            | حضرت عبدالله بن رواحه مثاثثة       |
| Pii    | عزیٰ کا پجاری<br>                             |             | حضرت عمر وخل تقنة کی مخالفت                    |            | حضرت عبدالله بن رواحه کا جذبه جهاد |
| 1111   | سواع بت کے پجاری کا قبول اسلام<br>ماری میں سے |             | ابوسفيان كاقبول اسلام                          |            | زید بن ارقم کی روایت               |
| 1414   | 0 ~ 00                                        |             | ابوسفیان ہے امتیازی سلوک                       |            | حضرت زیدوحضرت جعفر کی شهادت        |
| P-17   | حفزت خالد بن وليداور بن جزيمه                 | ۳۰۳         | الوسفيان اوركشكر اسلام                         | -          | حضرت خالد بن وليد كوسيف الله كا    |
|        |                                               |             | 1                                              |            |                                    |

| ٣٣٢            | <i>دحنرت ۶</i> وه کی شهادت            | 777    | شيما بنت الحارث كي تُرفّاري       | rir         | حجدم کالڑنے پراصرار               |
|----------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|                | عمرو بن اميداورعبدياليل               | rrr    | شيما بنت الحارث كي تعظيم وتكريم   | mm          | بنوجز بمدکی دیت                   |
| mmm            | بغوثقيف كاوفد                         | rrr    | جنگ حنین کے شہداءاور مال ننیمت    |             | حضرت خالد بن ولميد اور عبدالرحمٰن |
| ٣٣٨            | حضرت مغيرة أورحضرت الوبكرة            | mrm    | طأ نف كامحاصره                    | rir         | بن عوف میں تلخ کلامی              |
| ساسا           | حضرت محمراً وربنو ثقيف ميس معامده     | mrm    | اسلام میں پبلاقصاص                | MIM         | عبدالله بن الي حدر د كى روايت     |
| ۳۳۵            | حضرت عثمانٌّ بن البي العاص            |        | صحابه پر تیروں کی بو حچھاڑ        |             | باب١٦                             |
| rra            | بنوثقیف میں بت پر تن کا خاتمہ         |        | مسلمانوں اور بنو ثقیف میں خوزیز   | 110         | غزوه حنين ٨ <u>ھ</u>              |
| mm4            | غز وه تبوک                            | אאאו   | معرك                              | ۵۱۳         | بنوہوازن کی پی <u>ش ق</u> ندمی    |
| ٢٣٦            | مسلمانوں کا زمانهٔ عسرت               | ייזייו | مسلمانوں کی مراجعت                | ۳۱۵         | در پیر بن الصمه                   |
| ٣٣٢            | جد بن قيس                             | 220    | عيدينه بن حصن                     | 710         | دريد بن الصمه اور ما لك بن عوف    |
| ٣٣٤            | جهاد مے متعلق آیات قرآنی کانزول       | 1      | حضرت محمد مركبتا كاهر اندمين قيام | MIA         | دريدبن الصمه كامشوره              |
| mr <u>/</u>    | منافقین کی سر گرمیاں                  |        | . ,                               |             | ما لک بن عوف کے جاسوس             |
| mm2            | حضرت عثان رخی نشنهٔ کی مالی امداو     | 777    | اسیران حنین کی رہائی              | ۲۱۷         | عبدالله بن الي حدر والأسلى        |
| mm2            | يامين بن عمير اور عبدالله بن معقل     |        | مال غنيمت مين عيينه بن حصن كاحضه  | <u>ساح</u>  | صفوان بن اميه                     |
|                | جنگ تبوک میں شریک ہونے والے           |        | ما لك بن عوف كا قبول اسلام        | !           | مسلمانوں کی تعداد                 |
| <b>MM</b> 2    | مسلمان                                | ٣٢٧    | ·                                 |             | مسلمانوں پراجا تک حملہ            |
| ۳۳۸            |                                       |        | مال غنيمت كي تقسيم                |             | ا ہوازن کاعلم بردار<br>ر          |
|                | حضرت علیؓ بن ابی طالب کی روا تگی و    |        | حضرت جعيل بن سراقه                |             | كلده بن الحسنبل                   |
| ۳۳۸            | مراجعت                                |        | مال غنيمت كي تقسيم پراعتراض       | - 1         | شيبه بن عثان                      |
| ۳۳۸            |                                       |        | ا یک کوڑے کا معاوضہ               |             | حضرت عباس کی للکار                |
| mma            | ** **                                 | 1      | حضرت سعد بن عباده وخاشنة          |             | ہوازن کےرئیس کا خاتمہ             |
| المسم          | رسول الله کی بارش کے لیے دعا          |        | رسول الله كاانصار كوخطبه          | <b>1719</b> | امسليم بنت ملحان                  |
| ۴۴۴.           | رسول الله کی هم شده اونتنی            |        | حفرت عماب بن اسيد کي نيابت        | ۳۲۰         | عثان بن عبدالله كاخاتمه           |
| <b>**</b> 1**  | حضرت ابوذ ربخاتنا                     | - 1    | حضرت ابرا ہیم کی ولادت            | mr.         | عثان بن عبدالله كالصراني غلام     |
| ١٣٣١           | حضرت ابوذ ررخائتیٰ کی تنها کی<br>حنر  | - 1    | باب ۱۷                            | rr.         | ہوازن کےاتحاد بوں کاعلم           |
| ואייי          | دو بعیه بن ثابت اورخشی بن تمیر<br>عند | - 1    | غز ده تبوك وهيه                   | - 1         | غر وه اوطا <i>س</i><br>پیر        |
| انهم           | مخشی بن جمیر کی معذرت                 |        | بنواسد کاوفد<br>اثنیت             | rri         | در پدالصمه کافش                   |
| <b>* * * *</b> | اكيدر بن عبدالملك كي گرفتاري ور ماكي  | ۳۳۲    | عروه بن مسعود الثقلي كاقبول اسلام | ۳۲۱         | حضرت ابوعامر کی شہادت             |
|                |                                       |        |                                   |             |                                   |

|             |                                      |             |                                    |             | 03,22 1 33,24, 07. 07            |
|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 740         | حسان بن مله                          | ۳۵۳         | حضرت ام كلثوم بن خيا كاانتقال      | איזיאי      | ا کیدر کی قبا                    |
|             | حضرت زید بن حارثه اور حسان بن        | rar         | ضام بن ثغلبه                       | 444         | حصرت محمد مظلم كاتبوك مين قيام   |
| 740         | ملب                                  | raa         | عنام بن تغلبه كاقبول اسلام         | 444         | مسجد ضرار كاانبدام               |
| 740         | جوانی بنت مله                        | raa         | بنوسعد بن بكر كاقبول اسلام         | بهامل       | معجد ضرارکے بانیوں کے نام        |
| 740         | رفاعه بن زید کی روانگی مدینه         |             | باب۱۸                              |             | کعب مرارہ اور بلال سے بات        |
| PYY         | بنوجذام کی رہائی                     |             | سنة الونود مناهيه                  | tala.la.    | کرنے کی ممانعت                   |
| 777         | د فد بنی عامر بن صعصعه<br>د          |             | حضرت خالد بن ولید کی نجران میں     | 1           | طےی ہم                           |
| P42         | عامر بن الطفيل                       |             | تبليغ اسلام                        | bulu/u      |                                  |
| P72         | عابداورار بدكاانجام                  | ray         | حضرت خالدبن ولبيد كاخط             | rra         | عدى بن حاتم كا فرار              |
| P72         | بنو طے کا وفید                       |             | رسول الله كاخط بنام خالد بن وليد   |             | بنت حاتم کی گرفتاری              |
| P4A         | مسيلمه كذاب كالخط                    | 201         | بنوالحارث بن كعب كاوفد             | PPY         | بنت حاتم کی رہائی                |
| ٨٢٣         | عاملون كاتقرر                        | <b>704</b>  | عهد جاہلیت میں بنوالحارث کاعمل     | MAA         | عدى بن حاتم كى روا كى مدينه      |
|             | <u>باب۱</u> ۹                        | 202         | عمره بن حزم الانصاري كافر مان تقرر | איזאין      | عدى بن حاتم                      |
| 144         | مجة الوداع <u>واه</u>                | 209         | سلامان كا وفيد                     | ٣/٧         | رسول الله اورعدى بن حاتم         |
| 749         | حضرت عائشه بني خيا كاعمره            |             | بنوا <b>زدکادفد</b>                | 272         | عدى بن حاتم كا قبول اسلام        |
| 149         | حضرت فاطمه وكاخط كاعمره              | <b>1</b> 09 | الل جن سے جنگ                      | <b>M</b> MZ | بنوتميم كاوفد                    |
| 120         | حضرت على مِنْ ثَنْهُ: كي روا تكي مكه | <b>44</b>   | قبيله بمدان كاقبول اسلام           |             | بنوتمیم کے شاعر وخطیب کے مقالمے  |
| PZ+         | رسول الله كاخطبه                     | ۳4۰         | ز بیدکاوند                         |             | کی دعوت                          |
| 121         | حج الأكبر                            |             | عبدالقيس كاوفد                     | <b>M</b> MZ | عطارد بن حاجب کی تقریر           |
| PZ1         | تعلیم حج                             | יוציינ      | مسيلمه بن حبيب الكذاب              | ۳۳۸         | حضرت ثابت بن قيس كي جواني تقرير  |
| 127         | غزوات رسول الله تأثيل                |             | مسيلمه كذاب كادعوى                 | ۳۳۸         | ز برقان بن بدرگ نظم              |
| 727         | رسول الله کی مہمات                   |             | كنده كا دفد                        |             | حضرت حسان بن ثابت کے اشعار       |
| 172 M       | ليسير بن رزام                        | ۳۲۳         | مختلف وفو دک آمد                   | 200         | حضرت حسان بن ثابت گی نظم         |
| ام يه       | عبدالله بن انبس                      | ۳۲۳         | ابوعامرالراهب كےورشكا فيصله        | rai         | بنوتميم كاقبول اسلام             |
| 727         | رسول الله كاعصا                      | ۳۲۳         | خولان كاوفد                        | rar         | ِ وفد بنو بکا<br>·               |
| 720         | اسيران بني العنمر                    | ۳۲۳         | رفاعه بن زید`                      | ror         | حضرت ابوبکر کی امارت میں حج      |
| r20         | بنومزه کی مهم                        |             | حضرت زیدٌ بن حارثه کا قضائض پر     | rar         | سورهٔ برأت کانزول<br>-           |
| r20         | مهم ذات السلاسل                      | ۳۲۳         | ملہ                                | rar         | کہ ہے مشرکین کے اخراج کا حکم<br> |
| <del></del> |                                      | <del></del> |                                    |             | <del></del>                      |

|      |                |                                                                                                                |          |                                                                                                                 |            | ری طبری جلده و م تسخصه او ن        |
|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|
|      | ۳۸۸            | ول الله سي الله كالم الله من ا | ا ۱۳۸۱ ر | نرت فاطمهٌ بنت نثر یخ                                                                                           | 2 172      | محر بن عمر رمخانتینه کی روایت      |
|      | MAA            | ول الله وكي كاونون كام                                                                                         | ۱۳۸۱ ریم | له بنت البذيل                                                                                                   | j 172      | ابوجعفر کی روایت                   |
|      | MAA            | ول الله عنظم كي اونتنيان                                                                                       |          |                                                                                                                 | 8 12       | ابوانحق کی روایت                   |
|      | <b>7</b> 14    | ول الله عَرَقِيمُ في مجمد يان                                                                                  |          |                                                                                                                 | ? 12       | رسول الله الله عليها كے في         |
|      | <b>MV</b> 4    | مول الله منطقط كي نلواري <u>ن</u>                                                                              |          |                                                                                                                 | 1 122      | از واج مطهرات می فین               |
| Ī    | <b>7</b> /19   | سول الله منگیل کی کما نیس اور نیزے                                                                             | 4        | •                                                                                                               | ع ۲۲ خ     | حضرت خدیجةً بنت خویلد              |
|      | ٩٨٣            | سول الله سي الميار كان الله سي المالية الله سي الميار الله سي الميار الميار الله الميار الميار الميار الميار ا |          |                                                                                                                 | - 121      | حفرت عائشه رُنَّ أَيْ بنت ابو بكرٌ |
|      | <b>17</b> 14 9 | سول الله منظم كى ڈھال<br>                                                                                      |          |                                                                                                                 | 1 121      | حضرت سودة بنت زمعه                 |
|      | <b>7</b> 749   | سول الله مُنْ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ع |          |                                                                                                                 | 7 129      | حضرت عائشه بني الأيلا كي روايت     |
| ľ    | ۳9٠            | سول الله ينطقها كأحليه مبارك                                                                                   | יואיין   | سول الله من الله الله الله من ا | 129        | حضرت عروه بغائثتنا كى روايت        |
|      | ٠٩٠            | بر نبوت                                                                                                        |          |                                                                                                                 | 129        | حضرت بشام بن محمد کی روایت         |
|      | ۳91            | يسول الله منطقا كي سفاوت وشجاعت                                                                                |          | 1                                                                                                               | 129        | حضرت حفصه بنت عمر بناتفنا          |
|      | 1791           | رسول الله والله المنظم كم بال                                                                                  |          | 1                                                                                                               |            | حضرت امسلمة بنت الى اميه           |
|      | ۲۹۲            | رسول الله تُكُفينا كي علالت                                                                                    |          | مصرت سليمان الفارس بخاتثنا                                                                                      | 174+       | حضرت جوريةً بنت الحارث ·           |
|      | - 1            | <u> </u>                                                                                                       |          | حضرت سفيبنه رخيالفنا                                                                                            | 1          | حضرت ام حبيبة بنت الى سفيان        |
|      | ۳۹۳            | حضرت محمد مؤثيل كي وفات الصه                                                                                   | 1        | حضرت انسنه رئالفية اليوسرح                                                                                      | II .       | حضرت زينبٌّ بنت ِجمش               |
| ľ    | ا ۱۹۳          | اسامه دهی فنهٔ                                                                                                 |          | 1                                                                                                               | 1          | حضرت صفية بنت حيى                  |
| 1    | ۳۹۳            | اسامه بن نثن کی امارت پراعتراض                                                                                 |          | حضرت ابومويهيه رضافنا                                                                                           |            | حضرت ميمونة بنت الحارث             |
| 1    | ۹۳             | اسوداورمسيلمه كي بعناوتيس                                                                                      | 1        | حضرت رباح الاسود رخافتنة                                                                                        |            | نشاة بنت رفاعه                     |
|      | -9.~           | اسودكافروج                                                                                                     |          | حضرت فضاله دخاتفؤ                                                                                               |            | شنباء بنت عمرالغفاريير             |
|      | ۱۹۳            | اسود کالیمن پر قبضه                                                                                            |          | حضرت مدعم وفاقته                                                                                                |            | غزيه بنت جابر                      |
| ı    | 91             | قبری پرستش کی ممانعت                                                                                           |          | حضرت ابوخمير ورخاشن                                                                                             |            | اساء بنت النعمان                   |
| 1    | (AP)           | طلیحه کا نبوت کا دعویٰ<br>نبه سنت                                                                              |          | حضرت بيار بنافتة                                                                                                |            | حضرت ریجانه رفینیکا بنت زید اور    |
|      | 90             | اسودننسی کاقل<br>از کریس                                                                                       | ۳۸۷      | حضرت مهران بخاشة                                                                                                | }          | حضرت ماريه بثن نيما قبطيه          |
| ŀ    | '40            | مبلغین کی روانگی                                                                                               |          | ما يور مِي التَّنَّةِ                                                                                           |            | حطرت زيب بنت فزيمه                 |
|      | 97             | اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت                                                                                    |          | حصرت ابو مکر ه رفی تمنین                                                                                        |            | حضرت شراف بنت الخليف               |
|      | 97             | رسول الله من تيم عن شديدورو                                                                                    |          | كاتبين رسول تأثيل                                                                                               |            | عاليه بنت ظبيان                    |
| سو ا | 92             | حفرت محمد تلقيل كاخطبه                                                                                         | ۳۸۷      | رسول الله من المليا كلي المام                                                                                   | <b>717</b> | قتيله بنتقيس                       |
|      | _              |                                                                                                                |          |                                                                                                                 |            |                                    |

| ß | (F. U. 1 | فهر ست موضوعات : سيرت               |               |                                         |              | تاری طبری جلده وم : حصداق ل                     |
|---|----------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|   | + امرا   | صبيب بن البي ثابت كي روايت          | ساء ما        | تشریف آوری                              | m92          | حفزت عمر کے متعلق رسول اکرم کاارشاد             |
|   | • این    | رسولالله عليهم كي ميراث             | 14. pm        | و فات                                   | <b>179</b> A | اصحاب أحدك ليه دعائے مغفرت                      |
|   | • اسما   | حصرت على معلقتية كى بيعت            | با فها        | وفات كادن                               |              | حضرت ابوبكر مفاشئة كے متعلق رسول                |
|   |          | حضرت ابوبکر رہائٹتہ کی خلافت کی     | h.h           | حضرت عمر مخالفته كى تقرير               | <b>29</b> 0  | الله سُلِيمَا كِيَارُات                         |
|   | ااس      | الميت.                              | l4+ l4        | حصرت ابوبكر رهائفنا كي آمد              | <b>29</b> 1  | حضرت ابوبكر مناتثنا كي خدمات                    |
|   | ۱۱۳      | ابوسفیان کی کارروائی                | l+ l          | حضرت ابوبكر وخالفته كى تقرير            | ۳۹۸          | حفرت محمد مراكبيم كي صحابة كي ليدوعا            |
|   | ۲۱۲      | حضرت ابوبكر رمى تغنه كى بيعت عام    | ۳ <b>٠</b> ۵  | مقيفه بني ساعده مين انصار كااجتماع      | <b>799</b>   | الجمہیر وتکفین کے لیے مدایات                    |
|   | ساس      | رسول الله مركبة كاعتسل              | ۲°+۵          | زیاده بن کلیب کی روایت                  |              | رسول الله عَنْ الله كَاتْحُرِيلَهما نِه كااراده |
|   | ייוויין  | الباس سميت غسل                      | P+4           | حضرت ابوبكر مخافقة كاانصار كوخطاب       |              | حضرت عباس رمناشهٔ کی حضرت علی                   |
|   | ۱۳۱۳     | رسول الله عن شيم كى نماز جنازه      |               | بیعت کے متعلق ابن عباس میں یا           | ۰۴۹          | بغالثنا سے جانشینی کے متعلق گفتگو               |
| 1 | المالم   | رسول الله مُنْظِيمُ كي تدفين        | N+ <u>/</u>   | روایت                                   |              | انصارکے بارے میں وصیت                           |
|   | لدالد    | حضرت مغيرة بن شعبه كا دعوي          |               | جانشینی کے متعلق حضرت عمر رمنی تثیر: کی | ۱+۴          | ِ ذات الْجنب كاشبه                              |
| ľ | ها۳      | حضن مغیرہ بن شعبہ اے دعوے کی تروید  | 144           | تقري                                    | ۱+۱          | حضرت اسامہ رضائفہ؛ کے حق میں وعا                |
| 1 | MID      | عرب میں دودین ندر ہے کا حکم         | ſ <b>*</b> •Λ | سقيفه بني ساعده كاواقعبر                | ۲۰۰۲         | حضرت ابوبكر مناتثنة كوامامت كاحكم               |
|   | Ma       | رسول الله من الله الم               | ۲۰۸           | قریش کی امارت                           |              | حضرت ابوبكر بغاثثة كى امامت پر                  |
|   | אוא      | رسول الله مُنْظِيلُ كى وفات كامهينه |               | ایک انصار کی تجویز                      | 144          | رسول الله ترضيل كالصرار                         |
|   | אוץ      | دوشنبه کی اہمیت                     |               | عویم بن ساعدہ اور معن بن عدی کا         | 14.1         | ستره نماز و س کی امامت                          |
|   | MIT      | رسول الله مُنْ شِيم كي وفات كاون    | <u>۱</u> ۴۰۹  | بيان                                    |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين        |
|   |          | N.                                  |               |                                         |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              | :                                               |
|   |          | , .                                 |               | · .                                     |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
|   |          |                                     |               |                                         |              | :                                               |
|   |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
| - |          |                                     |               |                                         |              |                                                 |
|   |          | VIII. 1                             |               |                                         |              |                                                 |

# نگا<u>د</u>ِ اوّ لين

## از: چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

یہ کتاب جوآج آپ کے سامنے ہے نیے علامہ ابوجع فرمحرا بن جربہ طبری کی مشہور ومعروف تاریخ الامم والملوک کا مکمل اور سے جوآج آپ کے سامنے ہے نیے علامہ ابوجع فرمحرا بن جربہ طبری کی مشہور ومعروف تاریخ الامم والملوک کا مکمل اور سے جوآج آپ نین ترجمہ ہے۔ تاریخ طبری کو اسلامی تاریخ کے سلسلہ میں اُمہات الکتب کا درجہ حاصل ہے کہ وہ واقعات عالم یعقو بی کتاب تاریخ طبری کو بی حاصل ہے کہ وہ واقعات و کی زیادہ سے زیادہ تفصیل مہیا کرتا ہے اور مطالعہ کرنے والے کے لیے ان تفصیلات میں سے گزر کر ابتدائی اسلامی دور میں واقعات و حالات کے حیج رخ کو معلوم کرنے کے لیے کافی مواوفرا ہم کرتا ہے۔

علا مطبری کی وفات واسم میں بغداد میں ہوئی تھی۔ان کی عمر کا بڑا حصہ مرکز علم وفن اور معدنِ علوم شہر بغداد میں بسر ہوا۔
اس وقت کے تمام چوٹی کے اساتذہ اور علاء کی صحبتوں سے انھوں نے فائدہ اٹھایا۔ مصر اور حجاز کا سفر کیا' اور وہاں کے اہل علم سے
استفادہ کیا۔انھوں نے بیتارن خاپنی عمر کے آخری دور میں لکھنا شروع کی۔ بیتار ن خماس میں محتلف عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔

تاریخ طبری کی پیفشیلت وخصوصیت نا قابل انکار ہے کہ تاریخ طبری کے بعد جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان سب کامآخذ یہی تاریخ ہے اور بغداد کاسب سے بہتر زمانہ خودمؤرخ کی زندگی کا زمانہ ہے جس نے اسے اپنی آٹھوں سے دیکھا۔واثق باللہ کے دور سے لے کرمقتدر باللہ تک کا زمانہ علامہ طبری کی آٹھوں کے سامنے گزرا۔

اسلام نے جن نے علوم کوجنم دیا ان میں مر پوط تاریخ کافن بھی ایک علم ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کوئی مر بوط تاریخ خاس کے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کوئی مر بوط تاریخ نہیں کھی گئی تنیسری صدی ہجری میں جب علامہ طبری نے یہ کتا باکھی ہے فن حدیث اپنائی کمال تک پہنچ کر مدون ہور ہا تھا۔ امام بخاری ، امام سلم ، امام تر ذری ، امام نسائی ، ابن ماجہ سب تنیسری صدی کے بزرگان علم حدیث ہیں۔ جولوگ روایات سے وابستہ ہونے کے باوجود اتباع رسول ، آٹار صحابہ جی بجائے حالات واخبار کی طرف زیادہ متوجہ تھے وہ اخباری کہلاتے سے ۔ ان اخباریوں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا امام یہی مؤرخ طبری تھا۔

طبری کا مقام سجھنے کے لیے یہ واقعہ تاریخی کانی ہے کہ خود طبری ایک فرقہ کے بانی ہیں۔ مت دراز تک ان کا فرقہ طبریہ کے نام سے چلتار ہاہے۔ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق جب اپنی گتاب میں کوئی واقعہ درج کرتے ہیں تو سلسلہ صدچتم دید شاہد تک ضرور بیان کردیتے ہیں۔ آج یہ بات غیر مانوس معلوم ہوتی ہے لیکن اس نکتہ کو بھی نہ بھو لیے کہ مسلمانوں میں علم تاریخ رسول اللہ میں بھی کہ تاریخ کے اقوال واعمال کی نقل سے پیدا ہوا تھا۔ اس لیے حدیث بیان کرنے کا جوطریقہ رائج تھا وہی طریقہ تاریخ کے بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوا پنے بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوا پ

وتت کے بہترین مترجم اور عالم تھے۔ نہ جانے کس مصلحت کے پیش نظر خلافت ِ راشدہ کے سات سوصفحات کا ترجمہ نظرا نداز کر دیا تھا۔ یہ حصہ ہم نے مولا نا رشید احمد ارشدایم اے لیکچرار شعبہ عربی کراچی یو نیورٹی سے ترجمہ کروا کر کتاب کو ہرطرح مکمل کر دیا ہے۔

تاریخ طبری کا ترجمہ کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہو چکا تھا۔ وقت کی بیاہم ترین ضرورت تھی کہ اے اردو پڑھنے والے اہل علم کے لیے دوبارہ شائع کر دیا جائے کیونکہ یہ کتا ہیں جو ہماری برسوں کی محنت سے تیار ہوئی تھیں ہند وستان میں رہ گئیں' اور موجودہ صورت حال یہ ہے کہ وہاں سے ان کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے ہماری اس نئی مملکت میں اہل علم کے کتب خانے اور پبلک لائبر ریوں کا ان کتابوں سے خالی ہونا ہماری ہوئی محرومی ہے۔ اس لیے بھی ضروری معلوم ہوا کہ تاریخ طبری کو دوبارہ شائع کردیا جائے ۔لیکن اتنی ہوئی کتاب جونو تخیم جلدوں پر مشمل ہے۔ اس کا شائع کرنا ایک شخصی دار الا شاعت کے لیے جس کے ذرائع بھی می ود وہیں' کتنا مشکل کا م ہے؟ اسے ہر خنص بخو بی سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا بیڑ واٹھا لیا ہے' اور انشاء اللہ اسے کیپنیا کئیں گے۔

وَمَا تَوُفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ



## ويباجيه

## جناب شبير حسين قريشي ايم ال يي چرار اردوكالح - كراچي

علامہ ابوجعفر محمد بن جریر الطبر ی صوبہ طبرستان کے مقام آمل میں ۱۹۳۹ء برطابق اواخر ۲۲۳ ہے یا اوائل ۲۲۳ ہے میں پیدا ہوئے۔انھوں نے کم عمری ہی میں خصیل علم کی جانب توجہ دی اور صرف سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندور ہوئے۔ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعدان کے والد نے آئھیں دنیائے اسلام کے مراکز علمی میں تعلیم علم کی غرض سے بھیجا علامہ ابن جریر طبری رے میں بچھڑ صدقیا م کرنے کے بعد بغداد گئے۔ یہاں آنے کا مقصدا مام احمد بن ضبل رہاتیہ سے علم صدیث سیکھنا تھا۔ مگران کی آمد سے بچھڑ ہی دنوں قبل امام احمد بن ضبل رہاتیہ اسلام کے بعد از اں انھوں نے بھرہ و کوفہ میں سیکھنا تھا۔ مگران کی آمد سے بچھڑ وہ مصرروانہ ہوئے مگر راستے ہی میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے دمشق میں تھر گئے۔اس کے بعد جب وہ مصر پنچے تو ان کے علم وضل کا شہرہ دوردور تک بھیل چکا تھا۔ یہاں سے لوٹ کرعلامہ ابن جریر طبری بغداد آئے اور یہیں طبرستان کے دوسفروں نے وفات پائی۔

علامہ ابن جربیطبری نے اپنی زندگی کے آغاز میں احادیث کی جمع و تدوین کی جانب خصوصی توجہ دی اور زندگی کے آخری ایام تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزار ہے۔ گو مالی اعتبار سے آخیس کوئی بڑا دنیوی مقام حاصل نہ ہوسکا۔ مگر علم وادب کی دنیا میں آخیس جومقام ملاوہ بہت کم اہل علم کو ملا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے ہمیشہ علم کو دولت پرتر جبح دی اور منعفت بخش سرکاری عہدوں کی پیش کش کو بھی قبول نہ کیا۔ علم حاصل کرنا اور سکھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا اور ان کی پوری زندگی ادبی وعلمی مشاغل میں بسر ہوئی۔ تاریخ وفقہ کے علاوہ جو ان کے مخصوص مضامین شھے انھوں نے شعروشا عری ادب وعروض میں بھی مہارت حاصل کی حدیث اور قواعد میں بھی کمال حاصل کیا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے ریاضی اور طب میں بھی درک پیدا کیا۔

علامہ ابن جربر طبری مصر سے واپسی کے دس سال بعد تک فقہ شافعی کے مقلد رہے۔ گر بعد از اں انھوں نے اپناالگ فقہی فہ بہب قائم کیا جس کے پیروان کے والد کے نام کی مناسبت ہے ' جربریہ' کے نام سے موسوم کیے گئے ان کے فقہی مسلک کے مطالعہ سے رہ بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ طبری نے اصول میں کم اور فروع میں زیادہ امام شافعی سے اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قائم کردہ فقہی فد ہب جلد ختم ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد بن شبل سے ان کے اختلاف کا بتیجہ یہ ہوا کہ خبلی ہوا کہ ان کا قائم کردہ فقہی فد ہب جلد ختم ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد بن شبل سے شدیدا ختلاف کا بتیجہ یہ ہوا کہ خبلی بناء پروہ امام احمد بن شبل بلائیے کو محد شامیم کرتے ہیں مجہز نہیں۔ امام احمد برائی ہو کے مسلک سے شدیدا ختلاف کا بتیجہ بیہ ہوا کہ خبلی جن کی بغداد میں اکثریت تھی اور حکومت کی سر پرتی بھی انہی کو حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ علامہ طبری کے خلاف ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض قرآئی آیات کی تفسیر میں اختلاف کی بنا پر ایک بڑے بچوم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انھیں اپنی محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے گران کے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے گران کے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے گران کے

مخالفین نچلے نہ بیٹھ سکتے تھے انھوں نے ان پر کفر کا فتو کی لگا کران کی شہرت کو کا فی نقصان پہنچایا۔علامہ ابن جربر طبری عجز وانکسار کا نمونہ تھے۔انھوں نے تمام عمرسا دگی ہے بسر کی انھیں تصنیف و تالیف میں اس قدرانہا ک تھا کہ چپالیس سال تک ہرروز تقریبا چپالیس صفحات لکھتے رہے۔

علامہ طبری کی تمام تصانیف ہم تک نہیں پہنچیں۔البتدان کی تفسیر قر آن' جامع البیان فی تفسیر القر آن' ہم تک پہنچی ہے جس میں تفسیر سے متعلق احادیث صحیحہ کامعتد به ذخیرہ جمع کردیا ہے۔مؤرخین اور ناقدین کے لیے بیفسیرعلوم کاخز انہ ہے۔

علامہ ابن جربیطری کا دوسراا ہم کام ان کی تاریخ عالم ہے۔ عالم اسلام میں بیتاریخ جوخصوصی اہمیت کی حامل ہے دست برد
ز مانہ سے محفوظ رہی۔ علامہ نے موضوع سے متعلق تمام مواداس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں متعددالیں ناور کتابوں کے
اقتباسات بھی مذکورہ کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں جواب دنیا سے ناپید ہو چکی ہیں۔ اس کتاب کا نام'' تاریخ الامم والمملوک'' ہے۔
علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انھوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کو نہایت سلیقہ سے بیک جاکر دیا ہے اور روایت کے
علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انھوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کو نہایت سلیقہ سے بیک جاکر دیا ہے اور روایت کے
یورے اساد کو بیان کر کے تنقید و تبرہ و کا کام قاری پر چھوڑ دیا۔ تاریخ الامم والمملوک کی تدوین میں علامہ طبری نے پچھوتوان روایات پر اپنی تاریخ کی بنیا در کھی جو متقد مین کی تصانیف میں موجود تھیں علاوہ
اذیں تاریخ الامم والمملوک کے آخری حصوں میں علامہ موصوف نے راویوں کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ بیوا قعات
خود ان کے زمانے کے یا اس سے پچھ پہلے کے ہیں اور ان واقعات کی اساد زیادہ موثق اور معتبر ہوتیں۔ بہت ممکن ہے کہ سیاس

علامہ طبری نے طریق جمع الاصول میں خاص اہتمام کیا ہے وہ نزای واختلا فی امور جن پرعلاء کا شدیدا ختلاف ہے علامہ طبری غیر جانب کارمؤرخ کے لیے نہایت نازک مسئلہ تھا کہوہ ان ذمہ داریوں سے کیسے عہدہ برآ ہوں چنانچہ تاریخ کا وہ حصہ جس میں بخت اختلاف پایا جاتا ہے وہاں انھوں نے طریق جمع الاصول کو اپنایا اور ان تمام روایتوں کو یک جاکر کے اس طرح تدوین کی کہ اسناد کے راوی ہی اس واقعہ کی صحت کے ذمہ وار ہوں۔

ایک ہی حادثہ کے متعلق بہت می روایات پیش کرنا علامہ ابن جربر طبری کا ہی حصہ ہے اور محدثین کی پیروی نے ان کو تاریخ کی

و نیا میں ممتاز بناویا ہے اورایک ہی نفس حادثہ کے متعلق بہت می روایات یک جاکر کے انھوں نے تحقیق کے لیے وسیع میدان مہیا کر دیا ہے اور یہی بات تاریخ طبری کو محققین کی نظر میں بلندو برتر کر دیتی ہے۔ تاریخ طبری کی تکمیل چوتھی صدی ججری کے ابتداء میں ہوئی تھی۔ بجاطور پراپنے عہد کی تاریخ نگاری کا بیہ بے مثال نمونہ کہی جاسکتی ہے۔

علامہ طری کی'' تاریخ الام والملوک'' بعض صیثیتوں سے نہ صرف دوسری کتب تاریخ سے متاز ہے بلکہ اسلامی عہد کی بعض نا درونا یا بعبارتوں کے اقتباسات بھی اس کتاب کی بدولت محفوظ ہوگئے۔ جب کہ اصل کتب زمانے کی دست بردسے محفوظ نہرہ سکیس علاوہ ازیں کعب الاحبار وہب بن منہ عبداللہ بن سلام' قادہ' مجاہہ' عبداللہ بن عباس' ابوخف 'اعم الزہری انتجی کے اقوال کے بہترین اقتباسات اس تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان زریں اقوال کے اقتباسات سے جس طرح تاریخ طبری مالا مال ہے کوئی دوسری بہترین اقتباسات اس تاریخ طبری مالا مال ہے کوئی دوسری بہترین اقتباسات اس تاریخ مصادر کا نا در مجموعہ ہے۔ علامہ ابن جریر طبری نے آغاز اسلام سے لے کرا ہے زمانے تک قابل قدر کتابوں کے اہم اقتباسات کو چھان بین اور حقیق کے بعد نہایت ترتیب وسلیقے سے پیش کیا ہے اور مؤلف نے اس پیشکش میں حتی الامکان غیر جانب دارر ہے کی کوشش کی ہے اور بلاشبدان کی کتاب ایک عظیم کارنامہ ہے اور انھیں مور خیون کی صف میں متاز مقام حاصل ہے۔ علامہ ابن جریر الطبری نے اس امر کی بھی سمی ملیغ کی ہے کہ ایک بی واقعہ کے متعلق جتنی روایت میں انھیں کی شاہد کے بیان کو ترجے دی ہے یہ خوبی ہیں واقعہ ہی دور کے دوسرے مور خیبین میں انھیں کی جاکہ کی سے اور ان روایات میں انھوں نے بین گونظر انداز کر کے اپنی تھنیف مکمل نہ کر سکا کیونکہ مختلف واقعات پر جتنا بنیا دی مواد علامہ طبری نے اس امر کی نوشری نوٹن میں انھوں نے بین بنیادی مواد علامہ طبری نوٹن میں انھوں نے بیان کور کے تو تو بھی جو تی ہمیں طبری کے دور کے دوسرے مور خیبین میں انھوں نے بین بنیادی مواد علامہ طبری نوٹر کیا گونکہ مختلف واقعات پر جتنا بنیادی مواد علامہ طبری نے تو تیا بنیادی مواد علامہ طبری نوٹر کیا گونکہ کونکہ مختلف واقعات پر جتنا بنیادی مواد علامہ طبری نوٹر میں مور کا مور نے بھی طبری کونظر انداز کر کے اپنی تھنیف مکمل نہ کر سکا کیونکہ مختلف واقعات پر جتنا بنیادی مواد علامہ طبری نے دسرے مور کیونک مور کے دور کور کور کی مور کے دور کے

فرا ہم کیا ہے اتناکسی دوسری کتاب میں نہیں ماتا' یہی خو بی محققین کی نظر میں تاریخ الامم والہلوک کو بلند تر کر دیتی ہے علامہ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اپنا نقط نظر مندرجہ ذیل الفاظ میں واضح کیا ہے :

''اور ہماری اس کتاب میں ناظرین دیکھیں گے کہ میں نے جو پچھ یہاں تحریکیا ہے اس پراعتاد کیا ہے ۔۔۔۔۔اور بیون ی اخبار ہیں جو بچھ سے روایت کیے گئے اور میں ان کا بیان کرنے والا ہوں' یا وہ آ ثار جن کے راویوں کی اساد میں نے جمع کی ہیں' غیراس سے کہ عقلی دلیلوں سے ان کو سمجھا جائے یا غور وفکر سے استنباط کیا گیا ہو' سوائے چند مقامات ک' جب کہ اخبار ماضیین کاعلم یا اپنے زمانے کی خبریں ان لوگوں سے پہنچی ہیں جنہوں نے ان کا مشاہد ہنہیں کیا۔ ندان کے زمانے میں وقوع پایا بلکہ مخبروں اور نا قلوں کے ذریعہ سے آئی ہیں اور ان میں عقلی استخراج یا فکری استنباط سے کا منہیں لیا گیا۔ اس لیے اگر میری اس کتاب میں کوئی ایسی خبر آئے جسے ہم نے اسلے لوگوں سے قبل کیا ہے اور جن کے سلیم کرنے سے آئی کا قاری ابا کرئی یا وہ سامع کوا چنہے میں ڈال دیں اس لیے کہ ان کی صحت معروف نہیں یا معنی میں حقیقت نہیں تو جان لینا چا ہیے کہ اس میں (صحت یا صدافت) ہم سے پہلے سے ہی نہیں ہے اور بعض نا قلوں نے اسے ہم تک پہنچا یا جاور ہم تک جس شکل میں بیروایت میچی تھی ہم نے جوں کی توں بیان کر دی ہے'۔

تاریخ الامم والملوک کے زیر نظر حصہ کا تعلق سیرت النبی سے ہے جو حضرت محمد مخاطب کی حیات طیبہ پرمشتل ہے آغاز میں آنخضرت عظیم کا مجمرہ نسب اور ابتدائی زندگی کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

علامہ طبری نے ''سیرت النبی'، بین اس امر کا پورا خیال رکھا ہے کہ جزئیات تک باصراحت بیان کر دی جائیں اور علامہ موصوف اپنی اس ذمہ داری سے بحسن وخو بی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ زیر نظر سیرت طیبہ کا نہ صرف متند مجموعہ ہے بلکہ سیرت الرسول کا مکمل مرقع بھی ہے۔ اس میں آئخضرت محقظہ کی ٹجی زندگی کے جزوی سے جزوی واقعہ کا بھی ذکر ہے اور ہروہ شے جوذات رسالت متندرین اور کمل ترین میں ہوجود ہے۔ المختصر سول کریم محلی کی حیات طیبہ کامتند ترین اور کمل ترین و زخرہ زیرنظر حصہ میں موجود ہے۔ اس کی افادیت سے متعلق کے کھی ہانتے صیل حاصل ہے۔ ہم قاری پراس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔



باب ا

# حضرت محمد منطقيم كاشجره نسب

#### عبدالله بن عبدالمطلب:

رسول الله سیجی کا اسم گرامی محمد سیجی ہے اور آپ عبداللہ بن عبدالله بن عبدالله رسول اللہ کے والداپن باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تنے بی عبدالله 'زبیر اور عبد مناف یعنی ابوطالب عبدالمطلب کے بیٹے ایک مال سے تنے ان کی مال فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم تھیں بیا بن آئی کی روایت ہے۔

ہشام بن محمد کی روایت میہ ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عبد مناف ہے اور زبیر'اورعبدالکجنہ' عائکہ' برہ اور اُمیمہ عبدالمطلب کی اولا دھیتی بہن بھائی تھے۔ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن ماقظ تھیں۔

### عبدالمطلب كي نذر:

نذر کے متعلق مذکورہ بالا بیان قبیصہ بن ذریب کا ہے ابن اسخق کا بیان سے کہ جب عبدالمطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھکڑا ہوااوران کو دبنا پڑا۔انھوں نے نذر مانی کہا گران کے دس بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں س بلوغ کو پہنچ کران کی جمایت کے قابل ہو گئے تو وہ ان میں ہے ایک کو کعبی اللہ کے لیے قربان کردیں گے۔ چنا نچہ جب ان کے دی بیغے ہو گئے اور ان کو اصلیمان ہوگیا کہ اب بیان کی جمایت اور مدافعت کریں گے انھوں نے ان کو بحت کیا اور انچی منت سے اطلاع دی اور خواہش کی کہتم میری اس نذر کو پورا کرو۔ انھوں نے باپ کی خواہش کے سامنے سر سلیم خم کر دیا اور پوچھا گراس پر عمل کسے ہوگا۔ عبد المطلب نے بہاتم میں سے ہرایک ایک پانسہ سے اس پر اپنا نام لکھ لائے۔ جس پر وہ اپنے نام لکھ کرلے آئے عبد المطلب کعبد کے مین وسط میں آبل کے پاس آئے۔ بید کہ میں قریش کا سب سے بڑا بت تھا اور لعبہ کے مین وسط میں آبک کوئیس پر دکھا ہوا تھا اور اس کو کی میں کو بہ جب قریش میں دیت کے متعلق اختلاف رائے ہوتا کہ کون اسے ادا کر ہے تو ان ساتوں پانسوں کو طلاکر ڈالتے اور 'دیت' پینا نجہ جب قریش میں دیت کے متعلق اختلاف رائے ہوتا کہ کون اسے ادا کر بے تو ان ساتوں پانسوں کو طلاکر ڈالتے اور جس کے نام دیت کا پانسون کو میں ہاں نکل آتا تو جس کا میں ہوں کو بانسوں کو بانسے تھا ہوں کو بانسوں کو بان

اسی طرح جب قریش بچے کی ختنہ کرنا چاہتے یا نکاح کرنا چاہتے یامیت کوڈن کرنا چاہتے یاان کوسی کے نسب میں شک ہوجا تا تو وہ بہل کے پاس آتے سودر ہم اور قربانی کے لیے بھیڑ بکریاں لے جاتے ان کو پانسہ چھیننے والے کو دیتے ۔ پھراپنے اس آ دمی کو جس کے متعلق حکم لینا ہوتا۔ بت کے قریب لاتے پھر کہتے اے ہمارے رب! بیفلاں شخص ہے ہم اس کے ساتھ بیکرنا چاہتے ہیں۔ آپ حق بات ظاہر کرد ہیجئے اس کے بعدوہ پانسہ چھیئنے والے سے کہتے کہ اب پانسے ڈالووہ ڈال دیتا اگر اس کے متعلق نکلتا کہ رہتم میں سے ہے تو وہ نجیب۔ شریف سمجھا جاتا اگر نکلتا کہ رہتمہارا غیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا اور اگر'' ملا ہوا' نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا' نہ وہ ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اگر نکلتا کہ رہتمہارا غیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا اور اگر'' ملا ہوا' نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا' نہ

اشتباہ نسب کو دور کرنے کے علاوہ اگر کسی اور معاملہ کے متعلق جس کووہ کرنا چاہتے ہوں وہ پانسے ڈالواتے اور اس میں'' ہاں'' نکل آتا تو اس کام کووہ ضرور کرتے اور اگر''نہیں'' نکاتا تو وہ اس کام کواور ایک سال مؤخر کرویتے اور آئندہ سال پھراس کے متعلق پانسہ ڈلواتے' غرض کہ اس طرح وہ اپنے تمام معاملات کواسی دستور پرانجام دیتے تھے۔اجازت نکلتی''کرتے''ممانعت آتی نہ کرتے۔

عبدالمطلب نے پانے والے ہے کہا کہ میر ہان تمام بیٹوں کی قرعداندازی کرواور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نذر مانی ہے۔ اب ہرلڑ کے نے اپنے نام کا پانسدا ہے دے دیا۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب اپنے باپ کے سب سے جھوٹے بیٹے تھے اور انھیں کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ عبدالمطلب کا خیال تھا کہ اگر پانسدان کے نام ند نکا تو اس خوثی میں وہ ایک بڑی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اللہ گاڑا کے باپ تھے جب پانسہ ڈ النے والے نے ان کو ڈ النے کے لیے اٹھایا تو عبدالمطلب کعبہ میں جبل کے پاس کھڑے ہوکر اللہ سے دعا کرنے لگے پانسہ ڈ النے والے نے پانسے ڈ ال دیے اور پانسہ عبداللہ کے نام نکا عبدالمطلب نے عبداللہ کا ہاں وہ ہم تھے جن کے پاس وہ تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے اسے دکھر کر قربانیاں کرتے تھے اسے دکھر کو بیالہ مطلب کے پاس آئے اور پوچھا'کیا کرتے ہو؟ عبدالمطلب نے کہا:

میں اے ذکح کرتا ہوں 'اس پرتمام قریش نے اور عبد المطلب کے دوسرے بیٹوں نے کہا جب تک آپ ان کے معاملہ میں تمام بچاؤ

کے ذرائع ختم یہ کرویں 'ان کو ہرگز ذکنے نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس وقت انھیں ذکح کرڈ الاتو یہ ایک بری مثال قائم ہوجائے گی اور پھر ہر مخص ہے بیٹے کو یہاں ذبح کر دیا کرے گا اور لوگ کس طرح زندہ رہ تکیں گے۔ مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم نے جس کے قبیلہ کے یہ عبد اللہ بھانچ تھے کہا کہ جب تک چھڑکارے کی تمام صورتیں نا قابل عمل نہ ثابت ہوں تم ہرگز اسے ذبح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدید ہوسکے تو ہم فدید دینے کے لیے آ مادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے مال سے اس کا فدید ہوسکے تو ہم فدید دینے کے لیے آ مادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارٹ ذبح نہ کریں 'اسے تجاز لے کر جا کیں وہاں ایک عارفہ عورت ہے ایک جن اس کا تابع ہے پہلے اس سے دریا فت کر لیں۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگروہ آپ کو اس کے ذبح کرنے کا تھم دے ذبح کرڈ الیں اور اگروہ اس سے بیخے کی کوئی اور صورت بتا دیتو آپ اسے قبول کر لیں۔

اس مشورہ کے بعدوہ سب مکہ سے مدینہ آئے بہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ عورت خیبر میں ہے۔ بین خیبر میں اس کے پاس آئے اس سے ملے عبد المطلب نے اپنی نذرکا سارا قصہ اسے سایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے اس نے کہا آئ تو جاؤ' میرے تابع کو آئے دواس سے دریافت کرتی ہوں' وہ سب کے سب اس کے پاس سے خلے آئے وہاں سے آ کر پھر عبد المطلب اللہ کی جناب میں التجا اور دعا کرنے کھڑ ہوگئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر بیسب لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آئی اس نے کہا کہ ہاں مجھ کو خبر طل گئی ہے۔ بیہ بتاؤ تمہارے ہاں جان کی دیت کیا ہے۔ انھوں نے کہا دس اونٹ اور بہی مقررہ دیت ہے۔ اس عورت نے کہا تو اب نے گھر جاؤ اور اپنے آ دمی اور دس اونٹوں کو آیک جا کر کے ان پر قرعدا ندازی کراؤ۔ اگر قرعتہ ہارے آ دمی کے عورت نے کہا تو ان کی تعداد میں دس کا اضافہ کرتے جانا اور قرعدا ندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعد نکل آئے تو بس ان کو ذرج کریں۔ کیونکہ اونٹوں کی تعداد میں دس کا اضافہ کرتے جانا اور قرعدا ندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعد نکل آئے تو بس ان کو ذرج کر دینا۔ کیونکہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے سے معلوم ہوجائے گا کہ تہا رارب راضی ہوگیا ہے اور تہا را آوری گئی۔

عبداللدکی دیت:

سیاس کے پاس سے چل کر پھر مکہ آئے اوراس تجویز پڑمل کرنے کے لیے تیار ہو گے عبدالمطلب کعبہ کے وسط میں جمل کے پاس کھڑے ہوکراللہ ہے دعا کرنے گئے۔ اس مرتبہ بھی قرع عبداللہ کے نام لکلا۔ اب افھوں نے اونٹوں میں دس کا اضافہ کر کے ان کی تعداد ہیں کردی اور پھر قرع اندازی ہوئی۔ عبداللہ کے نام انکل۔ اب پھراونٹوں میں دس کا اضافہ کر کے ان کی تعداد تمیں کردی گئی اور پھر قرع اندازی ہوئی اور ہر مرتبہ بھی قرع عبداللہ کے نام آثار ہا اور پھراونٹوں میں دس کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ دس مرتبہ بیمل کیا گیا۔ اس اثناء میں عبدالمطلب برابراللہ کی جناب میں اپنی اور پھراونٹوں میں دس کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ دس مرتبہ بیمل کیا گیا۔ اس اثناء میں عبدالمطلب برابراللہ کی جناب میں اپنی اور پھراونٹوں میں دس کا اضافہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ دس مرتبہ بین گئی اور قرعہ اندازی ہوئی تو اس مرتبہ قرعہ اونٹوں پرنگل اور دوسرے حاضرین نے کہا عبدالمطلب اب تمہبارے رب کی رضا پوری ہوگئی بس کر واضوں نے کہا میں ابھی نہیں ما نتا جب تک میں تمین مرتبہ قرعہ اندازی نہ کر لوں گا جھے اطمینان نہ ہوگا۔ چنا نچہ دوبارہ ان سواونٹوں اور عبداللہ کے درمیاں قرعہ اندازی میں کر دیا وہ ان نے دوبارہ ان سواونٹوں اور عبداللہ کے درمیاں قرعہ اندازی ہوئی آیا تو اب انھوں نے وہ اونٹ وہاں ذیخ کر دیے اور بغیرروک ٹوک کے وہیں چھوڑ دیے کہ آدمی یا جانور جس کا جی جا ہاں کو کھالے۔

#### أم قال اور عبدالله:

قربانی کے بعد وہ اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے کعبہ سے والی جانے لگے بنواسد کی ایک عورت ام قال بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزی ورقہ بن نوفل بن اسد کی بہن کے پاس سے جو کعبہ میں موجود تھی ان کا گزر ہوا۔ اس نے عبداللہ کے چرے کو د کچھ کر کہاتم کہاں جاتے ہو عبداللہ نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں اس نے کہا جس قد راونٹ تمہار سے فدیہ میں ذی گئے گئے ہیں وہ میں تم کو دیتی ہوں تم اسی وقت مجھ سے ہم بستر ہو جاؤے عبداللہ نے کہا میر سے ساتھ میرے باپ ہیں' میں ان کی خلاف مرضی کوئی ہات نہیں کروں گا اور ندان سے جدا ہونا جا ہتا ہوں۔

#### عبدالله كانكاح:

عبدالمطلب ای طرح عبدالدکو لیے ہوئے کعبہ ہے باہر آگے۔ اور اضیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس جواس وقت اپنی عمراور شرافت کی وجہ ہے بنوزہرہ کارئیس تھا لے کرآئے اور عبداللہ کی شادی آ مند بنت وہب ہے جو باعتبار شرافت نسب اور ہرہ ام مرتبہ کے تمام قریش میں سب سے افضل خاتون تھیں کردی۔ بیآ مند بنت عبدالعزی بن عبد بن حوت جو باعتبار شرافت نسب اور ہرہ ام حبیب بنت اسد برہ بنت عوف بن عبید بن حوت جو منافی میں میں کھب بن لوی حبیب بنت اسد بن عبد بن حوت جو منافی مادر میں بصورت حمل کی بیٹی تھیں 'شادی کے بعد وہب ہی کے مکان میں عبداللہ نے ان سے خلوت کی۔ اور اسی وقت جو منافیل شم مادر میں بصورت حمل جو وافروز ہوئے۔ جب عبداللہ آمنہ کے پاس سے برآئد موکر پھر اس عورت کے پاس آئے جس نے اپنی کوان کے لیے پیش کیا گئی مادر میں بوور وور وور ہو اس سے کہا آئ کیوں تم میر سے سامنے وہ ہات پیش ٹیس کرتیں جوکل کی تھی۔ اس نے کہا آئ تہاری پیشانی پروہ نور شہیں ہو تھی تھا کہ بی عورت اپنی ہوگیا تھا اور شہیں کہا تا رہا اور جمیے تہاری ضرورت نہیں واقعہ بی تھا کہ بی عورت اپنی ہوگیا تھا اور شہی کہا توں کے مطالعہ سے اس نہ جس شی بڑا مرتبہ حاصل کر لیا تھا 'اور آئندہ کی خبروں سے واقف تھا سا کہن تی میں کرتی تھی کہ قریش میں اول واساعیل سے ایک بی بیدا ہوئے والا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسری روایت اپنی بن بیار کی ہے ہے کہ آمنہ بنت وجب بن عبد مناف بن زہرہ کے ساتھ عبداللہ کی ایک عورت اور تھی۔ بیاس کے پاس آئے ' مگر چونکہ اس نے مٹی میں پھھام کیا تھا اور اس وجہ سے اس کے جسم پرمٹی گی ہوئی تھی۔ انھوں نے اس وقت اس عورت کو مباشرت کے لیے کہا مگر مٹی سے میلا ہونے کی وجہ سے اس نے آنے میں دیر کی۔عبداللہ نے اس کے پاس سے نکل کروضو کیا اور بدن پر سے مٹی دھوڈ الی اور اب مباشرت کے اراد ہے ہے آمنہ کے پاس آئے اور اس وقت مجمہ سالیہ بشکل حمل شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے وہاں سے نکل کرعبداللہ اب پھراپی کی بلی عورت کے پاس آئے اور کہا جی جا ہتا ہے اس نے کہا نہیں۔ جب پہلے تم میرے پاس آئے اس وقت مجھ سے مباشرت کی خواہش کی میں نے انکار کردیا تم آئے منہ کے پاس قبلے کے اب وہ خود اس کے پاس چلا گیا۔

ار باب سیر کہتے ہیں کہ میر عورت کہا کرنی تھی کہ عبداللہ میرے پاس آئے اس وقت ان کی بیشانی پراییا نورتھا جیسا گھوڑ ہے کا چاند تارا' میں نے ان سے جماع کی خواہش کی مگر انھوں نے انکار کر دیا اور وہ آ منہ بنت وہب کے پاس چلے گئے۔ان سے ہم بستر ہوئے اور ای وقت بطن آ منہ میں مجمد مُنظِیِّا شکل حمل میں متعقر ہوئے۔

ا بن عباس پڑھیں کی روایت ہے کہ جب عبدالمطلب عبداللّٰد کو لے کران کی شادی کرنے چلے تو وہ بی ختیم کی ایک کا ہنہ فاطمہ

بنت مرکے پاس سے جواہل تالد کی ایک یہود یہ عورت تھی اور جس نے یہود کی بہت می نم ہمی کتابیں پڑھی تھیں گزرے اس نے عبداللہ کے چبرے پرایک خاص نور دیکھا اوراس ہے کہا اے نوجوان اگر تو ای وقت مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو میں کچھے سواونٹ دیتی ہوں'عبداللہ نے کہا:

و المحمل لا حمل فماستبينمه اميا الحرام فالممات دونه

فكيف بالا مرالذي تبغينه

اس کے بعد انھوں نے بیکہا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور کسی طرح ان کا ساتھ نہیں جھوڑ سکتا عبدالمطلب ان کواپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انھوں نے آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے عبداللہ کی شادی کر دی۔ تین ون عبداللدة مند كے پاس رہے۔ پھریلئے اوراب پھراس شمیہ عورت کے پاس جس نے ان سے خواہش مباشرت كی تھى آئے اور كہاا ب بھی اس بات کے لیے آ مادہ ہو۔اس نے کہا'اےشریف میں بدکارنہیں ہوں' میں نے تمہارے چہرے میں ایک نورویکھا تھا' میری خواہش تھی کہوہ نور مجھ میں آ جائے مگر اللہ کو بیر بات منظور نہ تھی کہ بیسعادت مجھے نصیب ہواس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ود بعت كرديا۔ يہ بتاؤيهاں سے جاكرتم نے كياكيا؟ عبداللہ نے كہاميرے باپ نے ميرى شادى آمند بنت وہب سے كردى اور ميں تين دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ اس پر فاطمہ بنت مرنے چندشعر بھی کے۔

عبدالله كاانقال:

ز بری کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبدالمطلب تمام قریش میں سب سے زیادہ حسین آ دی تھے کسی نے آ منہ بنت دہب سے ان مے حسن و جمال کی تعریف کی اور بیمھی کہا۔ اگر جی جا ہے تو ان سے شادی کرلو۔ آمند نے عبداللہ سے شادی کی عبداللہ نے ان سے مباشرت کی اوررسول الله کا ان کے بطن میں بشکل حمل مشقر ہوئے اس کے بعد عبداللہ کے باپ نے ان کوایک تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ جیج دیا تا کہ وہاں سے مجبور لے کرآئیں'اس سفر میں عبداللہ نے مدینہ میں انتقال کیا جب ان کو واپس آنے میں دیر ہوئی' عبدالمطلب نے اپنے بیٹے حارث کوان کی خبر کے لیے بھیجا۔ان کو مدینہ آ کرمعلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہو گیا مگر واقد ی کہتے ہیں کہ ہمارے بزویک میہ بیان غلط ہےاصل واقعہ وہی ہے جوام بکر بنت المسور نے بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب اینے بیٹے عبداللہ کو لے کر وہب کے پاس آئے اور خوداینے بیٹے کی شادی کی درخواست کی۔ چنانچدا کیک ہی مجلس میں دونوں کی شادیاں ہو گئیں۔عبدالمطلب کی شادی ہالہ بنت عبدمناف بن زہر ہے اور عبداللہ کی شادی آ منہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ سے ہوئی۔

واقدى كہتے ہیں كہ ہم تمام ارباب سيراس بات پر متفق ہیں كەعبدالله بن عبدالمطلب قریش كے ایک قافلہ كے ساتھ شام سے مدینہ آئے چونکہ وہ بیار تھے اس لیے مدینہ میں تھم رکئے اور اس قیام کے زمانے میں ان کا انتقال ہو گیا اور نابغہ کے یا جیسا کہ میکھی بیان کیا گیا ہے۔ تابعہ کے گھر کے اس چھوٹے حجرے میں جواگرتم اس گھر میں اپنے بائیں جانب سے داخل ہوتا ہے ماتا ہے دفن کر دیے گئے۔اس خبر کے متعلق ہمارے ارباب سیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

عبدالمطلب بن ماشم

ہاشم تجارت کے سلسلہ میں شام گئے تھے وہ مدینہ کے راہتے ہے ہاشم روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کروہ عمر و بن زید بن لبیدالخزرجی کے یاس فروکش ہوئے ان کی نظر سلمی بنت عمرو پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہوگئے۔اوراس کے باپ عمر و سے انھوں نے درخواست کی کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے نکاح کر دیا مگریہ شرط کی کہ اس کے ہاں ولا دت اس کے میکے میں ہوگی۔ ہاشم بغیر اس سے مباشرت کے اپنے کام پر واپس چلے گئے شام ہے واپسی میں وہ اپنی بیوی ہے اس کے میکے میں پیڑب میں ہم بستر ہوئے۔ وہ حاملہ ہوئیں ہاشم اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے مگر جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا نھوں نے اپنی بیوی کواس کے میکے بھیج دیا اور خود شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سلمی کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بیسات آ ٹھ سال تک پیژب ہی میں نشوونما پاتے رہے۔ ایک مرتبہ بنوالحارث بن عبد منا ۃ کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چندلڑ کے تیرا ندازی کرتے ہوئے ملے۔ شیبہ جب نشانے پرتیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے تھے' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' میں بطحا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے یو چھاتم کون ہو؟ انھوں نے کہامیں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کر مطلب سے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہاا ہے ابوالحارث سنو! میں نے بیژب میں چندلڑ کوں کو تیرا ندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک ایبالڑ کا تھا کہ جب اس کا تیرنشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا میں ہاشم کا بیٹا ہوں میں بطحا کے رئیس کا فرزند ہوں مطلب نے سن کر کہا: بخدامیں اب اپنے گھرنہ جاؤں گاجب تک کہ اس بچے کونہ لے آؤں گا' حارثی نے کہا اگر اس قدرمستعد ہوتو لویہ میری ناقة صحن میں بندهی ہے اس پر چلے جاؤ۔مطلب اس اونٹنی پرسوار ہوکریٹر ب آئے۔سرشام وہ آبادی میں پنچے۔ بنوعدی بن النجار کےمحلّہ میں آئے۔ یہاں انھوں نے دیکھا کہ قبیلہ کی جو پال کے احاط میں اثر کے گیند کھیل رہے تھے اس نے اپنے بھینج کو شاخت کر کے وہاں والوں سے یو چھا' یہ ہاشم کا میٹا ہے؟ انھوں نے کہا: ہاں! میتہ ہارا بھتیجا ہے۔ اگرتم اسے لینا چاہتے ہوتو ابھی پکڑلواس کی ماں کواس کی خبر نہ ہونے پائے 'ورندا گراہے معلوم ہو گیا تو وہ اسے بھی نہ جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے جانے نہ دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے اسے آ واز دی اور کہاا ہے میرے جیتیج میں تمہارا چیا ہوں مم کوتمہاری قوم کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں یہ کہدر انھوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ لڑ کا تیر کی طرح اچھل کرنا قہ کے بچھلے حصہ پر بیٹھ گیا۔مطلب اس وقت لے کر مکہ روا نہ ہو گئے۔ اس کی ماں کورات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی جب رات کواسے اس کی اطلاع ہوئی' اس نے شور مجایا کہ کو ٹی شخص میرے نیچ کو بھالئے گیا مگر پھراس کواطلاع ذی گئی کہاس کا چیا ہے لے گیا ہے۔ عيدالمطلب كى مكه مين آمد:

مطلب اسے دن چڑھے مکہ لے کر آئے اس وقت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہوں میں موجود تھے وہ پوچھنے لگے کہ تمہمارے پیچھے بیکون سوارے؟ انھول نے کہا کہ بیر میرا غلام ہے اسی طرح اسے لیے ہوئے مطلب خود اپنے گھر پہنچان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن ہم نے پوچھا بیکون ہے؟ انھوں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ بیر میرا غلام ہے گھر سے نکل کر مطلب حز درہ آئے۔ یہاں سے انھوں نے ایک حلہ خریدااور اسے شیبہ کو جاکر پہنایا بھر مرشام اسے لے کر بن عبد مناف کی مجلس میں آئے اس کے بعد وہ کڑکا اسی حلہ کو پہنے ہوئے مکہ کی گئی کو چوں میں بھرا کرتا تھا اور چونکہ مطلب نے اپنی قوم ہے بھی ان کے دریا فت کرنے پر یہی کہا تھا کہ بیر میرا غلام ہے اس وجہ سے سب اسے عبد المطلب کہنے لگے اس موقعہ یر مطلب نے بیشعر بھی کہا:

ابناؤها حوله بالنبل تنتعتل

عرفت شيبه و النجار قد جعلت

نظر المازي المراج على المائية المائية

اس واقعہ کے متعلق بیروایت بھی ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے بنوعدی بن النجار کی ایک شریف زادی ہے جس کی اپنے معلیۃ وں سے میشر واسے میشر واسے میں رہے گئ شادی کی اوراس کے بطن سے شیبۃ الحمد ہاشم کا لڑکا پیدا ہوااس کی اپنے معلیۃ ولی سے میں رہا تھا ہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ بیانصار کے نوجوانوں کے ساتھ تیراندازی کی مشق کر رہا تھا جب اس کا تیر نفیال میں عزت وہ اظہار فخر میں کہتا'' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' ایک را ہگیر نے اس کی بیہ بات س پائی۔ اس نے مکم آ کراس کے بچا نشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا'' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' ایک را ہگیر نے اس کی بیہ بات س پائی۔ اس نے مکم آ کراس کے بچا مطلب بن عبد مناف سے کہا کہ میں مدینہ بنوقیلہ کے احاطہ سے گزر رہا تھا' میں نے وہاں اس شکل وصورت کا ایک نوعمر لڑکا دیکھا جو دوسرے اپنے ہم عمروں سے نشانہ بازی کر رہا تھا اوروہ اپنے کو تمہارے بھائی کا بیٹا کہتا تھا۔ تمہارے لیے بیہ بات زیبانہیں کہتم اس جیے لڑ کے کواس غربت میں رہنے دو۔

عبدالمطلب كي وجدتشميه:

مطلب مکہ سے چل کرمدینہ آئے انھوں نے اپنی سواری پر سارے شہر کا چکر لگایا تب کسی نے ان کوشیبہ کی ماں کا پتہ بتایا۔ مطلب نے جب تک شیبہ کے لیے اجازت نہ لے لی اس کی ماں کا پیچھا نہ چھوڑا' اس کی اجازت سے بھروہ اسے لے کر مکہ روانہ ہوئے ۔ چونکہ مطلب نے اسے اپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اس لیے ان کا جو ملا قاتی راستے میں ان کو ملا اور اس نے اس لڑ کے کو پوچھا کہ بیہ کون ہے' مطلب نے کہہ دیا کہ یہ میر اغلام ہے اس لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہوگیا۔

عبدالمطلب اورنوفل مين تنازعه:

محد بن انی بکر کہتا ہے کہ میں نے بیقصہ موسیٰ بن میسیٰ ہے بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں چونکہ اللہ نے ہمیں دولت وامارت عطا

فرمائی ہے'اس لیے ہمارے ہاں تقرب جمانے کے لیے انصاریہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ عبدالمطلب اپن قوم میں اس قد رمعزز سے کہان کوقطعی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ بنونجار مدینہ سے ان کی جمایت کے لیے آتے۔ میں نے کہا جمناب والا اہل مدینہ کی نصرت کی اس محفی کو بھی ضرورت ہوئی جو عبدالمطلب سے بہتر تھا موئ بن عیسیٰ جواب تک تکھے کے سہارے بینھا ہوا تھا' میرے جواب سے برافروختہ ہوکر سیدھا ہو ہیٹھا اور اس نے پوچھا'' عبدالمطلب سے بہتر کوئی ہے؟'' میں نے کہا'' محمد کو جائے ہا کہا ہے کہا ہے کہا کہ اس واقعہ کو ابن ابی بکر کی روایت سے قلم بند کر لو۔ عبدالمطلب کے معاہدات:

زید بن علافتہ انتغلبی نے جس نے جاہیت کا عہد پایا تھا یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے جواس واقعہ کے بعد بنوہاشم اورخزاعہ میں چلاآ تا تھا۔ رسول اللہ عنظیم نے جوعبر مناف کے جوعبر مناف کے جوعبر مناف کے جوعبر مناف کے جیوا تھا کہ نوفل بن عبد مناف نے جوعبر مناف کے بیٹوں میں ایک ہی اب تنک زندہ تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف کے بچھ جو جر جر زیردتی لے لیے۔ عبد المطلب کی ماں سلمی بنت عمر والنجار بی قبیلہ خزرج کی تھی۔ عبد المطلب نے اپنے چچا سے انصاف کی درخواست کی مگراس نے نہ مانا عبد المطلب نے اپنے ماموؤل سے اس کی شکایت کی اور ان سے مدو مانگی۔ اُسی یا سترییر ہے مہد آئے اور انھوں نے اپنے اونٹ کعبہ مے حق میں لاکر پٹھائے ۔ نوفل نے جب ان کود یکھا تو اس کے ول میں ان کی جانب سے مہد بیدا ہوا اس نے سلام کیا مگر انھوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بھا نجے کا حتی واپس نہ دو و گئی ہمارے سلام کا جواب نہیں شہد پیدا ہوا اس نے لیا میں آپ یوگوں کی تعظیم و تکریم کے خیال سے اپیا کیے دیتا ہوں اور اس نے وہ یا ولیاں عبد المطلب کو واپس کر دیس سام کیا مشکر اس واقعہ سے عبد المطلب کے دل میں دوسروں کو حلیف بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ ویس سے بیر بن عمر و در قد بن فلاں اور خزاعہ کے بعض دوسرے اشخاص کو معاہدہ کے لیے دعوت دی نیوسب کعبہ میں آئے اور یہاں اس نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔

اس نے بسر بن عمر و در قد بن فلاں اور خزاعہ کے بعض دوسرے اشخاص کو معاہدہ کے لیے دعوت دی نیوسب کعبہ میں آئے اور یہاں انہوں نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔

#### حاه زمزم کا دفینه:

عبدالمطلب کے پچامطلب بن عبد مناف کی موت کے بعد حاجیوں کو پانی کی ہم رسانی اوران کی مہمان واری کی جوخد مات بنوعبد مناف کے پاستھیں اوراس وجہ سے قوم میں جوعزت اور شرف ان کو حاصل تھا وہ اب عبدالمطلب کو ملا۔ انھوں نے سب سے پہلے اساعیل بن ابرا ہیم طالبالا کے کو ئیں زمزم کو صاف کر کے کھولا اور جود فینداس میں تھا انھوں نے برآ مدکیا بیسونے کے ووہر ان تھے جن کو جرہم نے اس میں اس وقت وفن کیا تھا جب ان کو کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا' پچھلعی تلوار بی تھیں اور زر ہیں تھیں ۔ ان تلواروں سے کعبہ کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس میں ان سونے کے ہرنوں کا سونا پتروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے برچڑ ھایا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوقیتی شے کعبہ پرچڑ ھائی گئی وہ یہی سونا تھا۔ عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی ۔ کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیان کیا گیا مارث تھا اور یہی شیبہ ہے۔

#### باشم بن عبد مناف:

 عمرو الذي حشم الشريد هومه ورجال مكة مسنتون عجاف

مَنْ حَيْدَ : '' و وعمر وجس نے اپنی قوم کوروٹی چور کر کھلائی جب کہ مکہ دالے بخت قحط میں مبتلاتھ''۔

ان کی قوم قریش قیط اورافلاس کی سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئ تھی۔ یہ فلسطین گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا لے کر مکد آئ اس کی روٹیاں پکوائیں اور بہت سے جانور ذرج کر کے اس کا قورمہ تیار کیا اور روٹیوں کو اس میں تو ژکرانھوں نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ ہاشم پہلے محض ہیں جنہوں نے قریش کے لیے سال میں دوسفر جاڑے اور گرمی کے کیے۔

مانتم اورعبدتمس:

ہ اسلمیے تھی اور نوفل جس کی ماں واقدہ تھی عبر مناف کے سیاج تھے مطلب جوان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی اں عاتکہ بنت مرۃ السلمیے تھی اور نوفل جس کی ماں واقدہ تھی عبر مناف کے بیہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے بعد قوم کے سروار ہوئے۔اس کو مجمرون کہتے ہیں۔ انہی نے سب سے پہلے قریش کے لیے دوسرے ملکوں میں سکونت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے اس کی وجہ سے قریش مرم سے دور دور منتشر ہوگئے۔ ہاشم نے شاہان روم اور غسان سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ عبد تمس نے نجاشی الا کبرسے اجازت حاصل کی۔ اس وجہ سے قریش عبر ان جا اور اس وجہ سے قریش عراق جا اجازت حاصل کی اور اس وجہ سے قریش عراق جا کر متوطن ہوئے 'چونکہ ان کی وجہ سے اللہ نے مول ہوئے 'چونکہ ان کی وجہ سے قریش کی والت درست کردی' اس لیے ان کو مجمرون کہنے گئے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ہاشم اورعبر شمس توام پیدا ہوئے تھے جو پہلے پیدا ہوا تھا اس کی ایک انگلی دوسرے کی پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی اس لیے اسے کائے کر دونوں کوعلیمدہ کیا گیا اس قطع سے خون بہا اس پر پیشگون لیا گیا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگی 'اپنے باپی اس لیے اسے کائے بعد ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے اور حاجیوں کے لیے پانی اور قیام کا انظام ان کے متعلق ہوا۔

بإشم اوراً ميه ميس منافرت:

جب ہاشم نے اپن قوم کی دعوت کی تو اس پرامیہ بن عبدش بن عبد مناف کے دل میں ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا ہے بھی دولت مند تھا اس نے اگر چہ بڑے اہتمام سے اپنی قوم کی و لیم ہی دعوت کی مگروہ بات نہ ہو تکی جو ہاشم سے بن آئی قریش کے بعض لوگوں نے اس کا مفحکہ کیا وہ تخت برہم ہوا اور ہاشم کا دشن ہو گیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے متعلق پنچایت سے فیصلہ لیا جائے ہاشم نے اپنی بزرگی اور عزت کی وجہ سے اس بات کو براسم جھا مگر قریش نے ان کا پیچھا نہ چھوڑ ااور آخیس جوش دلاکراس بات پر آ مادہ کر دیا ۔ ہاشم نے کہا میں اس شرط پر اس معاملہ کو پنچایت کے سپر دکرتا ہوں کہ تم کو سیاہ گردن کی بچپاس اونٹنیاں مکہ کی تاہئی میں ذبح کرنا پڑیں گی ۔ اور دس سال کے لیے مکہ سے ترک سکونت کرنا پڑے گئ امیہ نے بیشرط مان کی اور اب دونوں نے کان الخزاعی کو اپنے در میان حکم بنایا اس نے ہاشم کے تن میں فیصلہ کیا ہاشم نے امیہ شام خوا گیا ۔ اس سال وہ دہاں رہا ہاشم اور امیہ میں عداوت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔

عبدالمطلب اورحرب بن اميه:

یہ واقعہ بھی بیان کیا گیاہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ نے اپنے تعلقات کے لیے نجاشی الحسبشی سے کہا' مگراس نے دخل دینے سے انکار کر دیا۔ تب ان دونوں نے فیل بن عبدالعزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن ازاح بن حدی بن کعب کو پنج بنایا۔اس نے حرب سے کہا۔اے ابوعمروتم اس شخص سے تنافر اور تنازع کرتے ہوجوتم سے قد میں بڑا ہے۔اس کا سرتم سے بڑا ہے۔تم سے زیادہ وجیہ ہے۔تم سے کم براہے جس کی اولا ڈتم سے زیادہ ہے جوتم سے زیادہ تی ہے اور زیادہ طاقت در ہے یہ کہہ کراس نے عبدالمطلب کے تن میں فیصلہ کردیا۔ حرب نے کہا ہے بھی شوئی وقت ہے کہ ہم نے تجھے تھم بنایا۔

عبد مناف کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے ہاشم نے شام کے شہر غزو میں انقال کیا۔ اس کے بعد عبد شس نے مکہ میں انقال کیا اور وہ اجیاد میں وفن کیا گیا۔ اس کے بعد نوفل نے عمرات کی راہ میں مقام سلمان میں انقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام رو مان میں انقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام رو مان میں انقال کیا۔ پاشم کے بعد حجاج کے لیے پانی اور قیام کا انظام ان کے بھائی مطلب کے متعلق ہوا۔ عبد مناف بن قصی:

آس کا اصل نام مغیرہ ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ ہے اسے چا ند کہتے تھے قصی کہا کرتا تھا کہ میرے چار بیٹے ہوئے ان میں سے دو کے نام میں نے اپنے دونوں بتوں کے نام پرر کھے ایک کا نام اپنے گھر کے نام پر کھا اور ایک کا خود اپنے نام پر رکھا۔ ان چاروں کی نام اس طرح ہیں۔عبدمنان عبدالعزیٰ (یہ اس کا باپ ہے )عبدالدار بن قصی اور عبدقصی بن قصی یہ معمری میں مرگیا تھا۔ میتو بیٹے ہیں اورلڑکی برہ بنت قصی ہے ان سب کی ماں جی بنت خلیل بن جشیہ بن سلمول بن کعب بن عمر و بن خزاع تھی۔

ہشام بن محمدا پنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ عبد مناف کالقب قمراور نام مغیرہ تھااس کی ماں جی تھی اس نے اسے مکہ کے سب سے بڑے بت مناف کواپنے اظہار عبودیت میں حوالے کر دیا تھااسی وجہ سے یہی نام مشہور ہو گیا۔ قصہ مدر سر

### قصى ب<u>ن كلاب:</u>

قصی کا اصل نام زید ہے۔قصی اس لیے نام ہوا کہ اس کے باپ کلاب بن مرقصی کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سہیل ہے۔اور سہمیل کا اصل نام خیرا بن حمالہ بن عوف بن غنم بن عامر الجادر بن جعثمہ بن یشکر ہے جو بنوالدیل کے حلیف از دشنوہ سے تھا شادی کی اس کے بطن سے کلاب کے دو بیٹے زہرہ اور زید پیدا ہوئے کلاب مرگیا۔ اس وقت زید بالکل کم سن تھا اور زہرہ جوان ہو چکا تھا۔ کلاب کے مرنے کے بعد ربیعہ بن حرام بن خنسہ بن عبد کہیر بن عذرہ بن زید نے جو قضاعہ سے تھا۔ زہرہ اور قصی کی والدہ فاطمہ سے شادی کرلی چونکہ زہرہ من بلوغ کو پہنچ گیا تھا اور قصی شیر خوار تھایا حال ہی میں اس کا دودھ چھڑ ایا گیا تھا اس لیے قصی کی ماں قصی کی کم وجہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقہ میں جوشام کے شرفاء بنو عذرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئی اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی اس کے بطن سے ربیعہ کالڑکارزاح بن ربیعہ پیدا ہوا اس طرح بیقسی کا اخیا فی بھائی تھا۔ ربیعہ بن حرام کے تین لڑکے ایک دوسری عورت کے بطن سے ربیعہ کالڑکارزاح بن ربیعہ پیدا ہوا اس طرح بیقسی کا اخیا فی بھائی تھا۔ ربیعہ بن حرام کے تین لڑکے ایک دوسری عورت کے بطن سے میصان کے نام یہ ہیں جس بی ربیعہ محمود بن ربیعہ اور جاہمہ بن ربیعہ قصی کی مکہ میں واپسی :

زید نے ربیعہ کے گھر پرورش پائی اور جوان ہوا۔ چونکہ وہ اپن قوم والوں سے بہت دور آ رہا تھا اس لیے زید کا نام قصی ہو گیا اس اثنا میں زہرہ بن کلاب مکہ ہی میں سکونت پذیر رہا قصی بن کلاب بنو قضاعہ کے علاقے میں رہتا سہتا تھا اور ربیعہ بن حرام ہی کو اپنا باپ سجھتا تھا۔ ایک دن اس کے اور بنو قضاعہ کے ایک دوسر شخص میں پچھ تکرار ہوگئی۔ زید اب بن بلوغ کو پہنچ گیا تھا' اس قضا می نے طنز آاس پر بید بات ظاہر کر دی کہتم غربت میں ہواور یہ بھی کہا کہتم کیوں اپنی قوم اور خاندان میں چلے نہیں جاتے تم ہماری قوم سے نہیں ہو'قصی کو اس طنز سے بنوار نج ہوا' وہ سید ھا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے قضا می کے بیان کی تصدیق جا ہی' اس نے کہا

اے میرے بیٹے نجدا تو اس شخص ہے بااعتبارا پی ذات اوراپنے باپ کے بہت زیادہ معزز اورشریف ہے تو کلاب بن مرہ بن کعب بن لو کی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنا نہ القرشی کا بیٹا ہے۔ تیری قوم مکہ میں ہیت اللہ اللہ میں رہتی ہے۔ یہ معلوم کر کے اب اس نے غربت کوڑک کر کے اپنی قوم میں جا کرمل جانے کی پختہ نیت کر لی اس کی مال نے اس سے کہا کہ عجلت نہ کروٴ ماہ حرام آنے دو جب عرب حاجی مکہ جائیں تو بھی ان کے ہمراہ ہوجا نااس وقت جانے میں تمہاری جان کا خطرہ ہے قصی نے اپنی مال کامشوره ما نااوروه و بین گشهرار با-

قصی کائمی سے نکاح:

جب ما وحرام میں بنوقضاعہ کے حاجی حج کے لیےروانہ ہوئے تو سیان کے ہمراہ مکہ آیا اور حج سے فارغ ہوکراب یہیں مستقل طور پر قیام پذیر یہو گیا۔ چونکہ وہ بڑا بہادراورشریف تھااس نے حلیل بن حبشیہ الخزاعی کے ہاں اس کی بیٹی جبی ہے مثلنی کرنا جا ہی حلیل نے اس کے نسب سے اطمینان کر کے اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی اس زمانے میں حلیل کعبہ کامتولی اور مکہ کا امیر تھا۔ ابن اسحق کی روایت کے مطابق شادی کے بعدتصی اپنے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی بٹی جبی کے بطن سے قصی کے بیٹے عبدالدارعبد منان عبدالعزى اورعبدتصى بيدا ہوئے-

قصى اوررزاح بن ربيعه:

جب اس کے بیٹے دور درازملکوں میں چلے گئے اور اس کی دولت اور عزت بہت بڑھ گئی ٔ حلیل بن حبشیہ مرگیاقصی نے سوجا ۔ کیفز اعداور بنی بکر کےمقابلہ میں خود وہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کا مشتق ہے۔ نیزیہ کیقریش اساعیل بن ابراہیم کی اولا داوران کی خالص نسل سے ہیں۔اس غرض کے لیے اس نے قریش اور بنو کنا نہ کے بعض لوگوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سب بنوخز اعداور بنو برکو مکہ سے نکال ہاہر کریں جب انھوں نے اس کی سہ بات مان لی اس نے اپنے اخیافی بھائی رزاح بن رہید بن حرام کوجوا پنی قوم میں تھا اپنی نصرت اور شرکت کے لیے دعوت دی' رزاح نے اپنی قوم ہو قضاعہ میں کھڑے ہو کر ان سے اپنے بھائی کی امداد کی ورخواست کی اور کہا کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں انھوں نے اس کی دعوت قبول کی اور چلنے پر آ مادگی ظاہر کی۔

مشام اپنے پہلے بیان کے سلسلہ میں کہتا ہے''قصی اپنے بھائی زہرہ اور خاندان کے پاس چلا آیا۔ چند ہی روز میں اسے سرداری ال گئی۔ چونکہ مکہ میں بنوخزاعہ کی تعداد بنوالنضر سے زیادہ تھی اس لیے تصی نے اپنے بھائی رزاح سے مدد مانگی اس کے تین اور بھائی دوسری ماں سے تھےوہ ان کواور دوسرے بنوقضاعہ کو جنہوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لے کرقصی کے پاس مکه آیا۔ یہاں قصی کی حمایت کے لیے بنوالنصر تھے ان سب نے مل کر خزاعہ کو مکہ سے نکال دیا اس کے بعد قصی نے جبی بنت حلیل بن حبشیہ الخزاع سے شادی کی جس کے بطن ہے اس کے جاروں بیٹے بیدا ہوئے حکیل بیت اللّٰہ کا آخری متولی تھا جب اس کا وقت آخر ہوا تو اس نے کعبہ کی ولایت اپنی بیٹی جبی کے سپر د کی اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے سنہیں ہوسکتا کہ خو د کعبہ کا درواز ہ کھولوں اور بند کروں صلیل نے کہاا چھامیں اس کام کے لیے ایک دوسر اٹخص مقرر کر دیتا ہوں جواس منصب کوتمہارے نائب کی حیثیت سے انجام دے۔ چنانچیاس نے ابوغبشان سلیم بن عمرو بن بوی بن ملکان بن قصی کوییہ خدمت سپر دکر دی قصی نے ایک مشک شراب اورایک عود کے وض میں اس سے کعبہ کی تولیت خرید لی اس پرخز اعد بگڑےاور وہ قصی پر چڑھآئے 'تب اس نے اپنے بھائی سے مدد مانگی اور اس

کے ساتھ وہ خزاعہ سے لڑا اصل حقیقت اللہ جانتا ہے گربیان کیا جاتا ہے کہ ان کوخسرہ نکل آئی اور قریب تھا کہ اس مرض سے وہ سب کے سب ہلاک ہوجا کیں۔ انھوں نے خود ہی مکہ کوخیر باد کہہ ویا اور سب ترک وطن کر کے چل دیے ۔ بعض نے اپنے مکان بلا معاوضہ لوگوں کو دے دیے ۔ بعض نے ان کو نیچ ویا اور بعض پھر بھی رہ پڑے ۔ مگراب قصی بلاشر کت غیر کعبہ کا متولی اور ما کہ کا حاکم ہوگیا۔ اس نے قریش کے تمام قبیلوں کو پھر اکھا کیا اور ان کو مکہ کے پہاڑ پر آباد کیا جن میں سے بعض اب تک گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر سکونت رکھتے تھے اس نے خزاعہ کے مکان قریش میں تقسیم کردیے ۔ اس لیے اب اس کا نام مجمع ہوا اس کے متعلق مطرودیا حذا فہ بن عائم نے یہ شعر کہا ہے ۔

ابو کم قصی کان یدعیٰ محمّعًا به حصع الله القبائل من فهر بنزچَهٔ: "تهاراباپقی ہے جے مجمع کہتے تھای کے ذریعاللہ نے بنوفہر کے قبائل کو پھرا یک جا جمع کردیا"۔ کعمہ کے بچاری:

یکی راوی کہتا ہے کہ بوخز اعداس بات کے مدعی ہیں کہ جب قصی کی اولا دمنتشر ہوگئ خود حلیل سے کعبہ کی تو لیت اس کے سرد کر ددی تھی اور کہا تھا کہتم خز اعد کے مقابلہ میں کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کے زیادہ اہل ہواس وصیت کی بنا پرتھی نے ان تمام حقوق کا مطالبہ کیا تھا' جب سب لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور موقف کو چلے اور جج سے فارغ : رکر منی آئے اس وقت قصی نے اس ایچ تمام مددگارا ہے ہم قوم قریق تبعین اور بنو کنا نہ اور بنو تراعہ کے حامیوں کو اپنے پاس جع کر رکھا تھا تمام منا سک جج ادا ہو پچک تھے صرف والیبی باتی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے پچاری لوگوں کو عرفہ سے بڑھا تے تھے اور نصر کے دن جب لوگ مئی سے نصر کرتے ہیں۔ یہ پچاری لوگوں سے قبل منی میں کنگریاں مار نے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ انہی پچار یوں میں سے ایک شخص حاجیوں کے لیے رمی کرتا تھا اور تا وقتیکہ وہ رمی نہ کرے دوسر سے جاجی خودر می تہیں کر سکتے تھے جن ضرورت مندوں کو جلدی ہوتی وہ پچاری سے آئے کردرخواست کرتے کہتم رمی کر دوتا کہ پھر ہم بھی رمی کرلیں گروہ اس کا جواب و بتا کہ بخدا جب تک آئی باور وال نہ شروع ہو میں رمی تہیں کر وگر وہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا البتہ جب آئی اتو اب وہ گھڑ اموتا اور رمی کرتا اور دوسر بے لوگ بھی اس شروع کر وگروہ ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا البتہ جب آئی اتواب وہ کھڑ اموتا اور رمی کرتا اور دوسر بے لوگ بھی اس کے ساتھ رمی کرتے اور می کے ساتھ رمی کرتا ور دوسر بے لوگ بھی اس

#### قصی اور پجار یوں میں جنگ:

کنگریاں مارنے کے بعد جب بیلوگ منی سے واپس ہوتے تو یہ بچاری سب سے پہلے گھاٹی کے سروں پر آجاتے اورلوگوں کو گزرنے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پچاری گزرلیں تب دوسر کے ڈریں چنانچہ پہلے وہ گزرجاتے اس کے بعد دوسروں کو وہاں سے نگلنے کی راہ ملتی۔اس سال بھی حسب دستور جاریہ بچاریوں نے حاجیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا پیر لیقدان میں بنوجر ہم اور خزاعہ کی تو گئے تھے جب اس سال بھی انھوں نے یہ کیا تو قصی خزاعہ کی تو گئے تھے جب اس سال بھی انھوں نے یہ کیا تو قصی بن کلاب خودا پنی قوم قریش اور بنو کنا نہ اور قضاعہ کے ساتھ گھاٹی آیا اور انھوں نے ان بچاریوں سے کہا کہ اس تمام بندوبست کے ہم بن کلاب خودا پنی قوم قریش اور بنو کنا نہ اور قضاعہ کے ساتھ گھاٹی آیا اور انھوں نے ان بچاریوں سے کہا کہ اس تمام بندوبست کے ہم

تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل ہیں انھوں نے اس دعوے کونہ ماناقصی ئے ان کی بات نہ مانی نتیجہ یہ ہوا کہ تلوار علی اور نہایت شدید اور خوز ریز لڑائی کے بعد پجاریوں کوشکست ہوئی قصی نے ان کے تمام حقوق پر قبضہ کرلیا اور گھاٹی سے ان کو بے دخلی کردیا۔ قصی کی امارت:

اس لڑائی کے بعد بنوخزاعہ اور بنو بکرقصی بن کلاب ہے کنارہ کش ہو گئے اوران کو بیہ بات معلوم ہوگئی کہ جس طرح اس نے پچاریوں کو گھاٹی سے بے دخل کر دیا ہے اس طرح وہ ان کو کعبہ کے انتظام اور مکہ کی امارت سے بے دخل کر دے گا ان کی علیحد گی کے بعد خودقصی نے ان پر جار جانہ کارروائی کی اور اب ، ان سے لڑنے کے لیے پوری طرح تل گیا اس کا بھائی رزاح بن ربیدا بی قوم تضاعہ کے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جمار ہااس کے مقابلہ میں خزاعداور بنو بکرلڑنے کے لیے برآ مدہوئے لڑائی چھڑی اورنہایت شدید ہوئی فریقین کے بے شار آ دمی کام آئے اور تقریباسب ہی زخمی ہوئے بیرنگ دیکھ کر فریقین نے عارضی صلح میں اس قرار داد پہمجھوتہ کرلیا کہ وہ اپنے اس مابالنزاع قضیہ کوکسی عرب کے سامنے تصفیہ قطعی کے لیے پیش کردیں گے۔ چنانچہ انھوں نے یعمر بنعوف بن کعب بن لیٹ بن بکر بن عبد فا قابن کنارہ کو حکم بنایا اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کے لیے خزاعہ اور بنوبکر کے مقابلہ میں قصی زیادہ اہل ہے اور بیر کہ خزاعہ اور بنو بکر کے جن جن لوگوں کوقصی نے تل کیا ہے وہ ان کے سروں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کران کو کچل دے اس کے برعکس قریش' بنو کنا نہاور قضاعہ کے جن جن لوگوں کوخز اعداور بنو بکرنے قتل کیا ہے اس کی وہ ویت ادا کریں۔ نیزیہ کہ کعبہاور مکہ کو وہ قصی بن کلاب کے لیے چھوڑ دیں۔ چونکہ اس تصفیہ میں بھمر بن عوف نے خزاعہ وغیرہ کے سروں کوقصی کے پیروں سے کچلوا یا تھااس وجہ سے اس کا نام شداغ ہو گیا اب قصی بلاشرکت غیرے کعبہاور مکہ کا متولی اور رئیس ہوا۔ جہاں جہاں اس کی قوم آبادتھی اس نے ان سب کووہاں ہے پھر مکہ بلوایا ادراس نے اپنی قوم اور اہل مکہ کی سیادت طلب کی جے اس کی خوا ہش کے مطابق سب نے منظور کرلیا۔اس طرح کعب بن لوی کی اولا دمیں قصی پہلا شخص ہے جسے حکومت ملی اوراس پراس کی قوم نے دل سے اس کی اطاعت کی ۔اب کعبہ کی حجابت ٔ سقایۃ ' رفاوہ ' ندوہ اور لواءست اس سے متعلق ہوگیا ۔اس طرح مکہ کی تمام شرافت ا ہے مل گئی اس نے مکہ کو جارحصوں میں تقسیم کر کے ان کواپنی قوم قریش کودے دیا۔اور پھر قریش کے ہر خاندان کوعلیحدہ علیحدہ مکہ کے ان مکا نات میں جن بران کا قبضہ ہوا تھا فروکش کر دیا۔

قصى كومجمع كالقب:

ان مکانات میں جو درخت اگے تھے چونکہ وہ حرم میں داخل تھے ان کوکا نے ہوئے قریش ڈریے صی نے قریش کی مدد سے ان کواپنے ہاتھ سے قطع کر دیا۔ چونکہ اس کی مدد سے قریش کا نظام پایئے تھیل کو پہنچا تھا اس وجہ سے قریش نے اس کا نام مجمع رکھا اور اس کے اقبال سے فال نیک لینے لگے۔ چنا نچہ اب بید ستور ہو گیا کہ ان کے ہر مردو عورت کا بیاہ ای کے گھر میں ہوتا اور ہر کام میں اس کے گھر میں جمع ہوکر وہ مشورہ کرتے 'کسی غیر قوم سے اگر کڑا اُکی تھہرتی تو اس کے لیے اس کے گھر کا کوئی کڑکا جنگی نشان با ندھ کر دیتا 'جب کوئی کڑکی من بلوغ کو پہنچی تو اس کے گھر میں اسے پہلی مرتبہ انگیا پہنائی جاتی 'خود قصی انگیا قطع کر کے پہنا تا' اس کے بعد اس کڑک جب کوئی کڑکی میں اور شرافت کے اس کی سعادت فضل اور شرافت کے گھر والے اسے اپنچ ہاں لے جاتے اس طرح قریش اپنچ تمام کام زندگی کے ہوں یا موت کے اس کی سعادت فضل اور شرافت کی وجہ سے ذہبی عقید سے کی طرح اس کے بغیر انجام نہ دیتے ۔ اس نے ایک دار الندوہ بنایا ۔ اس کا دروازہ مبحد الحرام کی طرف رکھا کیسی قریش اپنچ تمام معاملات طرکرتے تھے۔

حضرت عمر ہٹائٹۂ جب خلیفہ تھے ان سے کسی مخص نے قصی کا یہی قصہ بیان کیا۔انھوں نے ندکورہ بالا واقعہ س کرنہ اس کا انکار کیا اور نہ تر دید کی۔

تصی اپنی پوری عزت و شرافت کے ساتھ بغیر کسی مخالف اور معارض کے مکہ میں رہنے سبنے لگا البتہ مناسک جج میں اس نے کوئی تبدیلی نہیں کی کیونکہ وہ البتہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر کوئی تبدیلی نہیں کی کیونکہ وہ البتہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کی خدمت وراثتاً صفوان بن الحارث بن شجنہ کی اولا دکودی گئی۔ اس جھٹڑ ہے کی وجہ سے جوعداوت پیدا ہوگئ تھی وہ بدستور چلی آتی تھی بنو ما لک بن کنا نہ اور مرہ بن عوف سے بے تعلقی تھی یہ کشید گیاں انسلام کے شاکع ہونے تک برقر ارتھیں مگر پھر اللہ نے ان سب عداوتوں کا خاتمہ کردیا۔

#### دارالندوه:

قصی نے مکہ میں ایک گھر بنایا ہی کا تام دارالندوہ ہے یہاں قریش اپ تمام امور طے کرتے تھے جب وہ بہت ہوڑھا اور ضعیف ہوائی وقت عبدالداراس کاسب سے بڑا بیٹا بھی ضعیف ہو چکا تھا البتہ عبدمناف اپ باپ ہی کے سامنے بڑا معزز آدمی ہو گیا تھا اور اسے دنیا کاہر طرح کا تجربہ تھا اور عبدالعزیٰ بن قصی کے چار بیٹے تھے قصی نے اپنے بیٹے عبدالدار سے کہا کہ میں تجھے اپنی قوم سے ملاتا ہوں اگر چہوہ تجھے سے شرافت میں بڑھ گئے ہیں مگر اس کی پروانہیں جب تک تو کعبہ کا دروازہ نہ کھو لے' ان میں سے کوئی اس میں داخل نہ ہوگا' تیرے سواکوئی دوسرااس لڑائی کے لیے قریش کا جھنڈ انہ باند ھے گا۔ سب تیرے ہی سقایہ سے پانی پئیں گے جج کے زمانہ میں سب تیرے ہاں مہمان ہوں گے اور تیرے ہی مکان میں قریش اپ تمام معاملات طے کریں گے قصی نے اپنا دارالندوہ جہاں قریش تمام معاملات طے کریں گے قصی نے اپنا دارالندوہ جہاں قریش تمام معاملات طے کرتے تھا سے دے دیا کعبہ کی تجا بہت کواء، ندوہ ، سقایہ اور رفادہ اس کے متعلق کر دیا۔ دفاوہ کا انتظام:

رفادہ کا انظام اس طرح ہوتا تھا کہ ہرسال جج کے زمانے میں قرنیش کچھ مال اپنی آمدنی سے نکال کرقسی بن کلاب کود سے دیتے تھے یہ اس سے حاجیوں کے لیے کھانا کچوا تا تھا اور جو حاجی غیر مستطیع ہوتے یا ان کے پاس زادراہ نہ بچا ہوتا' وہ اس کھانے کو کھاتے' قصی نے یہ چندہ ان پر فرض کردیا تھا اور کہا تھا اے قریش اتھ کہ ہمسایہ اور اس کے گھر اور حرم والے ہو جولوگ با ہر سے آئیں وہ اللہ کے مہمان اور بیت اللہ کے زائر ہیں اس لیے کہ وہ اس بات کے زیادہ سخق ہیں کہ عزت کے ساتھ ان کی مہمان واری کی جائے تھیں وہ ہرسال کی جائے تھیں ان کے لیے کھانے اور پینے کا انظام کر دو اُنھوں نے قصی کا کہا مانا اور اس کے لیے وہ ہرسال کی جائے مال میں سے پچھ صد علیحدہ کر کے قصی کود سے دیتے تھے وہ اس سے منی کے قیام کے آیام میں حاجیوں کے لیے کھانا کچوا تا یہ وستوراس کی قوم میں تمام عہد جاہلیت میں برابر قائم رہا اور اسلام کے بعد عہد اسلام میں بھی جاری رہا چنا نچے آج تک جاری ہے۔ اور

یہ دہ کھانا ہے جوتمام زمانہ جج میں حکومت وقت حاجیوں کے لیے ہرسال منی میں پکواتی ہے۔ الغرض تصی نے اپنی زندگی ہی میں بیتمام خد مات عبدالدار کے سپر دکر دیں اور پھر خودقصی بھی اس کے کسی انتظام یا حکم میں دخل نہیں دیتا تھا۔ وہ مراتو اس کے سب بیٹے اس کے فرائض اور خد مات کے متولی ہوئے۔

كلاب بن مره:

اس کی مال ہند بنت سریر بن نثلبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنا نتھی' اس کے دو بھائی دوسری ماں ہے اور تھے

ان کا نام تیم اور یقظہ ہے۔ ہشام بن الکلبی کے بیان کےمطابق ان کی ماں اساء بنت عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن یارق تھی۔ البته ابن الحق کے بیان کےمطابق ان کی ماں ہند بنت حارثه البارقبہ ہے میر کھی بیان کیا جاتا ہے کہ یقظ کی ماں بھی ہند بنت سریر کلاب

مره بن کعب:

اس کی ماں و شبیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن ما لک بن النصر بن کنانہ ہے اس کے حقیقی بھائی عدی اور مصیص تھے سیجی کہا گیا ہے کہان سب کی ماں بشیبہ ہے اور بیجی کہا گیا ہے کہ مرہ اور مصیص کی ماں بجشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی اور عدی کی مال و قاش بنت رقیه بن نا کله بن کعب بن حرب بن تیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قیس بن عمیلا ن تھی ۔

ابن اسطِق اور ابن الکلمی کے بیان کے مطابق اس کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن حسیر بن هیچ اللہ بن اسدو برہ بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة هي اس كے دواور حقیقی بھائی عامراور سامہ تھے يہي بنونا جيہ ہیں ۔اس كاا يك دوسرا علاتی بھائی عوف تھا چونکہ اس کی ماس خطفان کی تھی اس لیے اس نے اپنا نسب انھیں سے شامل کیا تھا اس کی ماں کا نام بارہ بنت عوف بن عنم بن عبدالله بن عطفان تھا' بیان کیا گیا ہے کہ لوی بن غالب کے مرنے کے بعد بیا ہے اڑ کے عوف کو لے کرا پی قوم میں چلی می وہاں سعد بن ذبیان بن بغیض نے اس سے شادی کرلی اس نے عوف کوا پنا بیٹا بنالیا۔اس کی طرف فزارہ بن ذبیان نے اینے اس شعرمیں اشارہ کیا۔

عبرج على ابن لوى حملك تبركك البقوم و لامنزل لك

بْرَجْدَةِ: "الله ي كي بين مير عياس آجاتيري قوم في تخفي جهور ديا باوراب مهين تيرا كفرنبيس بيا-

کعب کے دوعلاتی بھائی اور تھے ایک خزیمہ یہی عائذ وقریش میں عائذ واس کی مان تھی اس کا نام عائذ و بنت انجمس بن قحافیہ ہے جو تھم سے تھی 'دوسراسعد ہےان کو بنانا کہتے ہیں کیونکہ اس کی ماں کا نام بنانا تھا اب ان میں جو بدوی ہیں وہ بنوشیبان بن تعلیہ کے بنواسد بن ہمام میں شامل ہیں اور شہری قریش سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔

ہشام کے قول کے مطابق اس کی ماں عاتکہ بنت سخلد بن النظر بن کنانہ ہے۔ رسول الله سکتی کی امہات میں سب سے پہلی عاتکہ یہ ہے ابن لوی کے دوحقیق بھائی اور تھے۔ایک کا نام تیم ہے۔ یہی تیم الا درم ہے ادرم اسے کہتے ہیں جس کی ٹھڈی میں نقص ہوئیہ بھی کہا گیا ہے کہ ادرم وہ ہے جس کی داڑھی ناقص ہو دوسرا بھائی قیس ہےاب اس کا کوئی جانشین باقی نہیں رہااس کی اولا د میں آخری صحف خالد بن عبداللہ القسر ی کے عہد میں مرگیا اس کی میراث کا کوئی مستحق ہم دست نہ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوی اور اس کے بھائیوں کی ماں ملمی بنت عمر و بن رہیج تھی اور بیر بیعہ کی بن حارثہ بن عمر ومریقیار بن عامر ماءالسما ہے جوخز اعد تھے۔

غالب بن فهر:

غالب كى مال ليكل بنت الحارث بن تميم بن سعد بن بذيل بن مدر كه في أس كے اور حقیقی بھائی حارث محارب اسد عوف جون اور ذئب تھے۔ چونکہ محارب اور حارث قر کیش ظواہر تھے اس لیے حارث ابھے میں داخل ہو گئے تھے۔

#### فهربن ما لك:

ہشام بن محمد کے بیان کے مطابق فہر جامع قرلیش ہے اس کی ماں جندلہ بنت عامر بن الحارث بن مقاص الجرہمی تنی۔ ابن اسکی کہتا ہے کہاس کی ماں جندلہ بنت الحارث بن مقاض بن عمر الجرہمی تنی۔ ابوعبیدہ بن معمر بن المثنیٰ کہتا ہے کہاس کی ماں سلمی بنت ادبن طانجہ بن الیاس بن مصرتنی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہاس کی ماں جمیلہ بنت عدوان قبیلہ از دے خاندان بارق کی تنی۔

فہرا ہے عبد میں مکہ کا رئیس تھا جب ان کی گڑائی حسان بن عبد کلال بن مغوب ذی الحرث الحمیر ی ہے ہوئی ہے ہمی اہل مکہ کا قائد تھا 'حسان یمن سے بنوحمیر اور دوسر ہے یمنی قبائل کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کراس لیے مکہ پرحملہ آور ہوا تھا کہ کعب کے پھر وں کو مکہ سے یمن لے جائے تا کہ پھر تمام لوگ یمن میں اس کے ہاں حج کرنے آیا کریں۔ بیجاز آکر مقام نخلہ میں فروکش ہوا اس نے مکہ والوں کے مویشیوں پر غارت گری کی اور راستے کو مسدود کر دیا مگر وہ خوف کی وجہ سے مکہ میں داخل نہیں ہوا 'قریش قبائل کنانہ 'خزیمہ اسد' جذام اور مضر کے دوسر سے خاندان جوان کے ساتھ سے فہر بن مالک اپنے رئیس کی قیادت میں حسان کے مقابلہ پر نکلے نہایت شدید جنگ ہوئی بنوجمیر کو فکست ہوئی ان کے ہا دشاہ حسان بن عبد کلال کو فہر بن مالک نے گرفاد کر لیا۔ اس جنگ میں جہاں اور لوگ کام آئے فہر کا پوتا قیس بن غالب بن فہر بھی مارا گیا۔ حسان فاتحین کے ہاتھ میں مکہ میں تین سال تک قیدر ہا۔ فدید دے کر اس نے رہائی حاصل کی اور اپنے وطن کوروانہ ہوا مگروہ مکہ اور یمن کے درمیان ہی میں مرگیا۔

اس کی مان عکر شد بنت عدوان تھی بی عدوان ہشام کے قول کے مطابق حارث بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے۔ ابن اسحق کہتا ہے کہاس کی مان عاتکہ بنت عدوان بن عمروین قیس بن عیلان ہے ئیے بھی بیان کیا گیا ہے کہاس عورت کا اصل نام تو عاتکہ تھا۔ البتہ لقب عکر شدتھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہاس کی ماں ہند بنت فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے مالک کے دو بھائی اور تھا کیا ۔ گلائی خاندان بنوعمرو بن الحارث بن کنا نہ میں داخل ہوگیا اور قریش کے حلقہ سے خارج ہوگیا۔ دوسرے بھائی کا نام الصلت تھا اس کی کوئی اولا دباتی نہیں ہے بیان کیا گیا ہے کہ قریش بن بدر بن سخلد بن الحارث بن سخلد بن العفر بن کنا نہ کی وجہ سے ملا اور اس کی وجہ بھی کہ بنوالعفر کا سفر کے بیان کیا گیا ہے کہ بیقر ایش بنوالعفر کا سفر کہ بنوالعفر کا سفر کے بیاں کیا گیا ہے کہ بیقر ایش بنوالعفر کا سفر کے بیاں بیاں خوردونوش کا منتظم ہوتا تھا اس کا ایک بیٹا بدر تھا اس نے بدر کو کھدوایا ہے اور اس کے نام سے وہ کنواں بدر

قریش کی وجهتسمیه:

ابن الکلمی کہتا ہے کہ قریش کے معنی نسب کا دیوان ہیں ہے نہ کوئی باپ ہے نہ ماں نہ مربی دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ بنو العضر بن کنا نہ کا نام قریش کے معنی نسب کا دیوان ہیں ہے نہ کا نیا تھے ان میں کسی نے دوسرے سے کہا نسخر دیکھووہ ایک بڑا زبر دست اونٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قریش کا یہ نام ایک بحری جانور کے نام پر رکھا گیا ہے جے قرش کہتے ہیں اور جو تمام دوسرے بحری جانداروں کو کھالیتا ہے اور چونکہ وہ بحری جانوروں میں سب سے زیادہ قوی اور طاقت ور ہے اس لیے بنوالعشر بن کنا نہ کواس سے مشابہت دی گئی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نضر بن کنا نہ کوگوں کے حالات کی اور طاقت ور ہے اس لیے بنوالعشر بن کنا نہ کواس سے مشابہت دی گئی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نضر بن کنا نہ کوگوں کے حالات کی تفتیش کے ہیں اور اس کے بیان کے مطابق تفتیش کے ہیں اور اس کے بیٹ

بھی جا جیوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجت برآ ری کرتے تھے ان کا پیلقب ہوا' انھوں نے قریش کے معنی جوتفتیش کے لیے ہیں ان یروہ کی شاعر کا پیشعرشہادت میں پیش کرتے ہیں \_

أيُّها الناطق المقرش عنّا عند عمرو فهل لهن انتهاء

بتن اے بیاری محبوباؤں کے ہمیں عمروکے ہاں دریافت کررہا ہے بچھ ہماری محبوباؤں کی بھی خبر ہے''۔

بہ بھی کہا گیا ہے کہ نضر بن کنا نہ کا نام ہی قریش تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک قصی بن کلاب نے تمام بنونضر بین کنا نہ کوایک جا جمع نہیں کر دیا بیہ بدستور بنونضر ہی کہلاتے رہے جب سب جمع ہو گئے تو اب ان کواس لیے قریش کہا جانے لگا کہ مجمع ہی تقرش ہے اس بنا پرعرب کہنے لگے۔تقرش بنوالنضر لیعنی تمام بنونضر جمع ہو گئے 'یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنونضر کوقریش اس لیے کہا گیا کہ اب انھوں نے غارت گری جھوڑ دی۔

ا کیے مرتبہ عبدالملک بن مروان نے محمد بن جبیر بن مطعم سے دریافت کیا کے قریش کا بدنام قریش کس وقت ہوا اس نے کہا کہ جب انتشار کے بعد قریش حرم میں جمع ہوئے اور بیا جماع تقرش ہے عبد الملک نے کہا میں نے یہ بات نہیں سی مجھے تو بیمعلوم ہے کہ تصی کو قرشی ریکارا جاتا تھا اوراس سے پہلے قریش کا بینا منہیں تھا۔

ابوسکمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف سے مردی ہے کہ جب قصی نے حرم آ کراس پراپنا قبضه اور تسلط قائم کیا اور بہت سے مفیداور نیک کام کیے اسے قرشی کہنے لگے سب سے پہلے اس کا بینام ہوا۔ ابو بکر بن عبیداللہ بن الیجم سے مروی ہے کہ نضر بن کنانہ کو قرشی کہتے تھے۔

محمد بن عمر وکہنا ہے کہ جبقصی نے مز دلفہ میں وقوف کیا اس نے وہاں آگ کے الا ؤروثن کیے تا کہ جولوگ عرفہ سے چلیں وہ اسے دیکھ لیں۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں عرفہ والی رات میں بیآ گ برابر جلائی گئی ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله علی ا ابوبكر وٹاٹٹنا،عمر وٹاٹٹنا ورعثان وٹاٹٹنا کے عہد میں بھی بیآ گ روثن کی جاتی تھی مجھہ بن عمر وکہتا ہے کہ آج تک پیروش کی جاتی ہے۔ نضر بن کنانه:

اس کا اصل نام قیس ہے اس کی ماں برہ بنت مربن اوبن طانجہ ہے اس کے دوسر مے حقیقی بھائی نضیر' مالک' ملکان' عامر' حارث' عمر وُسعد' عوف' غنم 'مخر مه' جرول' غز وال اورحدال تھے'اس کاعلا تی بھائی عبدمنا ۃ تھا۔اس کی مال فسکیہ ہے تھی' فکھ بھی بيان كيا گيا ہے' يہي ذفراء بنت بن بن جلي بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ ہے' عبد منا ۃ كا اخيا في بھائي على بن مسعود بن مازن الغستا ني تھا۔عبدمنا ۃ نے ہند ہنت بحرین وائل ہے شادی کی اس ہے اس کالڑ کا پیدا ہوا۔عبدمنا ۃ کے مرنے کے بعداس کےا خیافی بھائی علی بن مسعود نے شادی کرلی اوراس کے بطن سے اس کا بھی لڑکا ہوا علی نے اپنے بھتیجوں کی بھی پرورش کی اس وجہ سے وہ اس کی طرف منسوب ہوئے اورعبدمنا ۃ کے بیٹے بنوعلی کہلائے گئے 'اس کے بعد ما لک بن کنانہ نے علی بنمسعود کواحیا نک قتل کر دیا اوراسد بن ٹزیمہنے اس کی دیت ادا کی۔

#### كنانه بن خزيمه:

اس کی ماں عوانہ بنت سعد بن قیس بن عمیلا ن تھی۔ ریجھی بیان کیا گیا ہے کہاس کی ماں ہند بنت عمرو بن قیس تھی اس کے علاقی بھائی اسدا دراسدہ تھے۔کہا جاتا ہے کہ یہی ابوجذام ہےاورتیسرا بھائی ہونی تھا۔اس کی ماں بر ہبنت مربن اوبن طانحیتھی یہی نضر بن کنانہ کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے بعد اس سے شادی کی تھی۔

خزیمه بن مدر که:

اس کی ماں سلمٰی بنت اسلم بن الحاف بن قضاعه تھی'اس کاحقیق بھائی ہذیل تھااوراس کاا خیافی بھائی تخلب بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة تھا' يہ بھی کہا گيا ہے کہ خزیمہ اور مذیل کی ماں سلمٰی بنت اسد بن رہید تھی۔

مدركه بن الياس:

اس کااصل نام عمرو ہے'اس کی مال خندف اس کا اصل نام کیلی بنت طوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ ہے اور لیلی کی مال ضربہ بنت رہیعہ بن نزارتھی' بیان کیا گیا ہے کہ چراگاہ ضربہ اس کے نام سے منسوب ہے۔ مدر کہ کے دوسر ہے حقیقی بھائی عامراور عمیر سخے عامر طانجہ اور عمیر قمعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی ابوخزاعہ ہے' ابن اسحی کہنا ہے کہ بنوالیاس کی مال خندف یمن کی رہنے والی تھی اس کے بیٹے بچائے باپ کے اس کے نام سے منسوب ہوئے اور بنوخندف کہلائے گئے' اور مدر کہ کا اصل نام عامر ہے اور طانجہ کا نام عمر تھا۔ مدر کہ اور طانجہ نام ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں اپنے باپ کے اونٹ چرارہے تھے' انھوں نے بھندے سے ایک شکار پکڑا اور دونوں بیٹے کرا ہے بیکا نے گئے۔ اس اثناء میں کوئی جانوران پر دوڑ اجس سے وہ بدک کر بھا گے عامر نے عمرو سے کہا اونٹ لانے جاتے ہویا بیٹے شکار پکاؤ گئے۔ عمرو نے کہا میں تو شکار پکاتا ہوں عامر اونٹ لینے چلا گیا۔ اور ان کو لے آیا۔ جب شام کو دونوں باپ کے پاس آئے تو انھوں نے آئے کا قصہ بیان کیا۔ اس نے عامر سے کہا یہ مدر کہ ہے اور عمرو سے کہا کہ قطانی ہے۔

مدر که کی وجه تسمیه:

ہشام بن جمد سے روایت ہے کہ الیاس اپنی پیٹر میں اونٹ چرانے گیا تھا' وہاں اس کے اونٹ فرگوش سے بدک کر بھاگے۔
عمر و جا کران کو پکڑ لا یا۔اس لیے اس کا نام مدر کہ ہوا اور عامر نے فرگوش کو پکڑ کر پکا یاس لیے اس کا نام طانجہ ہوا۔گرعمیر کا بلی سے خیمہ
میں بیٹھار ہا با ہر نہیں آیا اس لیے اس کا نام قمع ہوا۔ ان کی ماں ایک خاص اوا سے چلتی ہوئی با ہر آئی۔ الیاس نے کہا اس جال سے
کہاں چلیں۔اس وجہ سے اس کا نام خندف ہوگیا۔ جس کے معنی ایک خاص تشم کی رفتار کے ہیں۔اپنے نسب کے اظہار میں قصی بن
کلاب نے سیمصرع کہا ہے:

امتى حندف و الياس ابي.

الیاس نے اپنے بیٹے عمرو سے کہا انك قد اوركت ما طلبتا تونے جو چیز طلب كى اسے پالیاس ليے مدركه نام ہوا۔ عامر نے كہا وانت قد انصحبت ماطنحتا اورتونے جو پكايا سے اچھى طرح بھون بھلس ليا۔ اس ليے اس كانام طائحہ ہوا' اور عمير سے كہا وانت قد انسأت وانقمعتا' تونے براكيا اور كما بن كيا' اس ليے اس كانام قع ہوا۔

الياس بن مضر: `

اس کی ماں رباب بنت حیدر بن معدّ ہے۔اس کاحقیقی بھائی ناس ہے اور یہی عیلان ہے۔اسے عیلان اس لیے کہنے گئے کہ لوگ اس کی سخاوت و فیاضی پراہے ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے اے عیلان تم فقیر ہو جاؤ گے۔اس کے بعد اس کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس ایک گھوڑا تھا جس کا نام عیلان تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عیلان نام بہاڑ میں

پیدا ہوا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اے مصر کے ایک غلام عیلان نام نے پرورش کیا تھا۔

مضربن نزار

ر من مر برد. اس کی ماں سودہ بنت عک تھی اس کا ایک حقیقی بھائی ایا دتھا اور دوعلاقی بھائی ربیعہ اور انمار تھے ان کی ماں جبدالہ بنت دعلان بن جوشم بن جلہمہ بن عمر و بن جرہم تھی۔

من و کی میں میں مردیا اسے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کوان میں تقسیم کردیا 'اپنے بیٹوں کو مخاطب کر جب نزار بن معد کا وقت آخر ہوا' اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کوان میں تقسیم کردیا 'اپنے بیٹوں کو مخاطب کے کہا کہ یہ خیمہ جوسرخ چیڑے کا تھا اور اس طرح کا دوسرا میرا مال یہ مضرکا ہے اس وجہ سے مضرکا نام مسئر الحمراء ہوا' اور یہ میراسیاہ شامیا نہ اور اس رنگ کا میر ادوسرا مال یہ ربیعہ کا ہے۔ چونکہ اسے سیاہ گھوڑ املا اس لیے اس کا نام ربیعۃ الفرس ہوا۔ اور یہ خادم اور اس کے مشابہ میرا جو مال ہے وہ ایا دکا ہے بیہ میورے رنگ کا تھا۔ چنا نچا یا دنے ابلق جانور اور کھر تھی بھیٹر بکریاں لے لیس۔ پھر اس نے مشابہ میرا جو مال ہے وہ ایا دکا ہے اگر اس تقسیم کو مل پذیر کرنے میں تم کو کوئی دفت پیش آئے اور تمہارے درمیان اختلا ف رونما ہوتو تم اس کے تصفیہ کے لیے افعی الجر جمی کے پاس جانا وہ تصفیہ کردے گا۔

آل نزاراوركم شده اونث:

آلزاراورجرهي:

اس گفتگوکوس کر جرہمی نے اونٹ والے سے کہا کہ انھوں نے تیرااونٹ نہیں لیا تو جا کر تلاش کراوراب ان سے پوچھا کہ

آپ کون ہیں انھوں نے اپنا پتا بتایا۔ اس نے ان کوخوش آمدید کہا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس کسی ضرورت ہے آئے ہیں۔ پیراس نے ان کے لیے کھانا منگایا' سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی۔ مصر نے کہا اس سے بہتر شراب میں نے بھی نہیں پی ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور قبر پر پھلے تھے۔ ربیعہ نے کہا میں نے آج ہے بہتر بھی گوشت نہیں کھایا' مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس جا نور کا پیرگوشت ہے اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ ایا و نے کہا ہمارے میزبان سے زیادہ فیاض آدمی میری نظر ہے نہیں گزرا۔ مگر بیاس باپ کا بیٹانہیں ہے جس کی اولا دہونے کا بید مدی ہے۔ انمار نے کہا میں نے آج سے پہلے اپی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ نافع گفتگو نہیں تیں۔

جرہمی نے بھی ہے باتیں من پائیں اور اسے بڑی بیرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے آکراپنانسب دریافت کیا۔ اس نے کہا اس کے بعد اس نے اپنی اور اس سے بیں حاملہ ہوئی۔ بعد اس کے بعد اس نے اپنی اور اس سے بیں حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی دارو فی سے شراب کو دریافت کیا کہاں کی ہے اس نے کہا ہے اس انگور کی بیل ہے جو میں نے تہارے باپ کی تجربی ہوئی ہے۔ اب اس نے جروا ہے سے گوشت کی حقیقت پوچھی۔ اس نے کہا بے شک اس کا کری کا ہے جس نے کتیا کے دودھ کی تجربی ہوئی تھی اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی ہمری جی نہ تھی کہ اس کا دودھ اسے پلایا جاتا۔ جرہمی نے مصر سے پوچھا کہی آپ نے کوئی شراب اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی ہمری جی نہ تھی کہ اس کا دودھ اسے پلایا جاتا۔ جرہمی نے مصر سے بوچھا کہی آپ نے کوئی شراب اور اس کے پھل کوشنا خت کرلیا' اس کی بھی اس نے کہا اس لیے کہ جمحے اس کے پیٹے سے خت بیاس معلوم ہوئی۔ رہی جہا تہ بوچھا تم نے گوشت کو کیوگر شنا خت کرلیا' اس کی بھی اس نے کوئی تو جبہہ کر دی۔ اب اس نے پوچھا' اچھا بتا ہے کہ آپ میرے پاس کیوں آسے بی سے انھول نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے باپ نے ہم کو وصیت کی تھی' جرہمی نے سرخ خیمہ' وینا ور ابنی گھوڑے ایا دور این باس جو بھوری تھیں اور ابنی گھوڑے ایا دور اور خان اور درہم انمار کودلوائے۔ سیاہ شامیا نہ اور سیاہ گھوڑے رسیدہ کو دلوائے۔ لونڈیاں جو بھوری تھیں اور ابنی گھوڑے ایا دلوائے اور زیبن اور درہم انمار کودلوائے۔ سیاہ شامیا نہ اور سیاہ گھوڑے رسیدہ کودلوائے۔ لونڈیاں جو بھوری تھیں اور ابنی گھوڑے ایا دلوائے اور زیبن اور درہم انمار کودلوائے۔

### نزار بن معد:

کہا جاتا ہے کہاس کی کنیت ابوایا دکھی۔ابور ہیعہ بھی بیان کی گئی ہے۔اس کی ماں معانہ بنت جوشم بن جلہمہ بن عمر وکھی۔اس کے ۔وسرے حقیقی بھائی قیض' قناصہ' سنام' حیدان' حیدہ' خیادہ' جنید' جنادہ' قمم' عبدالر ماح' عرف' عوف' شک اور قضاعہ تھے۔اسی سے معد کنیت کرتا تھااور کئی ایک لڑ کےاس کی زندگی میں مرچکے تھے۔

#### معدبن عدنان:

اس کی ماں مہد بنت اللّبم تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اللّبم بن جلحب بن جدلیں ہے بیٹھی کہا جاتا ہے کہ بیٹسم کا بیٹا ہے اور بیٹھی کہا گیا ہے کہ بیطوسم کا بیٹا ہے جو یقشان بن ابراہیم خلیل الرحمان کی اولا دمیں تھا۔

معد کے حقیقی بھائی' ایک دیت تھا بہی عک ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عک این الدیت ابن عدنان' ایک بھائی عدن بن عدنان تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ بید عدن کا مالک ہوا اور اس کے نام سے وہ شہر مشہور ہوا۔ اہل عدن اس کی اولا وستے بیٹم ہوگئے۔ ایک بھائی ابین تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ بیابین کا مالک تھا اور اس کے نام سے بیر مقام مشہور ہوا' اس کے ہوگئے۔ اور بھائی اور بھائی اور بھائی اور متحال بین عدنان تھے' بیر بھی بچپن ہی ہیں مرگیا تھا' اور ضحاک باشندے اس کی اولا دہیں تھے وہ بھی ختم ہوگئے۔ اور بھائی اور بیان کیا ہے کہ عک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے اور العی تھے ان سب کی ماں معد کی ماں تھی۔ بعض نسابوں نے بیان کیا ہے کہ عک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے

بھائی معد کوجپوڑ دیا تھا۔اس کی شہادت اس واقعہ ہے کتا ہے کہ جب اہل حضور نے شعیب بن ذی مہدم الحضوری کوتل کر دیا۔اللہ نے ان کوسز ا دینے کے لیےان پر بخت نصر کو تعین کر دیا۔ارمیا اور برخیا برآ مدہوئے'انھوں نے معدکوایینے ساتھ سوار کرلیا اور جب لڑا کی فروہو ئی انھوں نے معد کو مکہ واپس بھیج دیا۔اس نے یہاں آ کردیکھا کہاس کے بھائی اور چیا جوعد نان کے بیٹے تھے وطن چھوڑ کریمن کے قبائل میں جاملے ہیںاور آھیں میں انھوں نے بیاہ کر لیے ہیں۔ چونکہ بنوعد نان جرہم کی اولا دمیں تھے اس وجہ سے یمنیو ں نے ان کے ساتھ مہر بانی اور شفقت کا سلوک کیا۔اس واقعہ پرکسی شاعر کے میشعر شہاوت میں پیش کیے گئے ہیں۔

وكانوا من بنبي عدنان حتى اضاعوا لا مربينهم فضاعاً

تركنا الديت احوتنا وعكاً الى سمران فانطلقوا سواعاً

بَنْزَجْهَ بَهُنَا . '' ہم نے اپنے بھائی دیت اور عک کوسمران جانے کی اجازت دے دی اور وہ تیزی سے ادھرچل دیے وہ بنوعد نان نتے' گر جب انھوں نے اپنی ہات آ پس میں خراب کر لی تو ان کی بات گجز گئی'۔

#### عرنان بن ادو:

اس کے دوعلاتی بھائی بنت اور عمر تھے۔معد بن عدنان تک جارے نبی محمر کھی کے نسب میں کسی نساب کو کوئی اختلاف نبیس ہے اور وہ اس طرح ہے جس طرح کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔

ابوالاسود وغیرہ نے رسول الله من عبد منافع کانسب میر بیان کیا ہے۔ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن تصی بن كلاب بن مره' بن لوي' بن غالب' بن فبر' بن ما لك' بن العضر' بن كنانه' بن خزيمه' بن مدركه' بن الياس' بن معنز بن نزار' بن معد' بن عدنان بن ادواس کے اوپر کے نسب میں اختلاف ہے۔

ام المونین ام سلمه و بنی نیارسول الله عظیم کی بیوی فرماتی میں کہ میں نے رسول الله عظیم کی زبانی سنا ہے ''معد بن عدنان بن ادو بن زند بن سری بن اعراق الشری اسلمه وی افر ماتی میں کرزند مسیع بے سری بنت ہے اور اعراق الشری خودا ساعیل بن ابراہیم میں۔ مقدادین اسود البهرانی کی بیٹی سے روایت ہے کہ رسول الله علی اے فرمایا: ''معدین عدنان بن ادوین ری بن احراق الثري ' \_ بعض نساب كهت مين كه عدنان بن اوو بن مقوم بن تاحور بن تيرح بن يغرب بن يشجب بن ثابت بن اساعيل بن

ا یک نساب نے کہا ہے کہ عدنان بن ادو بن این تحب بن ابوب بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم ہے اور یہی نساب کہتا ہے کہ خود تھی بن کلاب نے اپنے شعر میں قیذ رکی طرف نسبت کی ہے۔

نسی اور نے کہا ہے کہ عدیّان بن مسیدع بن منبع بن ادو بن کعب بن یشحب بن پھر ب بن انہمیسع بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم ہے۔راوی کہتاہے کہ یہ چونکہ زمانہ قدیم کی بات ہاس کیے عہد عتیق سے ماخوذ کی گئی ہے۔

ہشام کہتا ہے کہ ایک شخص نے جھے میرے باپ سے حسب ذیل نسب کی روایت کی حالا تکہ میں نے خودان کی زبانی سے نستہیں سناتھا۔وہ ہے:

معدین عدنان بن اد وین انهمیسع بن سلامان بن عوص بن بوزین قموال بن الی بن العوام بن نا شدین حزاء بن بلداس بس

يدلاف 'بن طاخ 'بن جاحم بن تاحش' بن ماخی' بن عيفی ' بن عبقر' بن عبيد' بن الدعا' بن حمدان' بن سنر' بن يثر بي' بن يحز ن' بن يلحن' بن ارعوىٰ ' بن عيفی ' بن ويشان' بن عيصر' بن اقناد' بن مقصر' بن تاحت بن زارح' بن شی' بن مزی' بن عوص' بن عرام' بن قيذ ر' بن اساعيل بن ابرا بيم صلوات الشعليما۔

ہشام بن محمد کہتا ہے کہ اہل مد مر کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابو یعقو بتھی اور جو بنی اسرائیل سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یہودیوں کی کتابیں اور علوم پڑھے تھے بیان کیا کہ ارمیا کے کا تب بروخ بن تاریا نے معد بن عدنان کا نسب اچھی طرح ملکس کر کے اپنے پاس لکھ لیا تھا اس سے یہودی احبار بخو بی واقف ہیں وہ ان کی کتابوں میں مرقوم ہے۔وہ نام فدکورہ بالا ناموں سے مطبع جلتے ہیں۔ بطبع جلتے ہیں۔ بطبع جلتے ہیں۔ فقایم موتا ہے۔وہ اختلاف زبان کی وجہ سے کیونکہ بینام عبر انی سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔

ہشام نے اپنے باپ سے قصی کا پیشعر نقل کیا ہے۔

بها اولاد قيذر و النبيت

فيلست لحساضن اذلم تباثل

اَنْ خِبْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ ال

اس سے مراد بنت بن اساعیل ہے۔

ابن شهاب کہتا ہے' معد بن عدنان بن ادبن اہمیسع بن اسب بن بہت بن نہیں بن قیذار بن اسمعیل' وایک نساب نے بینسب بیان کیا ہے :' معد بن عدنان' بن ادو' بن امین' بن شاجب' بن تقلبہ بن عتد' بن مرح' بن محلم' بن العوام' بن احتمل' بن رائمہ' بن العیقان' بن عدنان' بن الفور نہیں عبو وُ بن دعدع' بن الشحد و وُ بن الظر بیب بن عیقر' بن ابراہیم' بن اساعیل' بن برن بن بن عوج' بن المطعم' بن الظر کو بن دور عن بن عبو وُ بن دعدع' بن الفر الرئ بن الدوائ بن بن امامہ' بن دوس' بن حصن' بن النزال' بن التحمیر' بن الجشر' بن معدم' بن صفی' بن نبیت' بن قیذار' بن اساعیل بن ابراہیم طیل الرحمٰن' ۔

ا میک دوسر سے نساب نے کہا:'' معد بن عدنان بن ادو بن زید بن یقد ربن یقد مربن جمیسع بن نبیت بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرا کہتا ہے ''معد بن عدنان بن ادو بن اہمیسع بن نبت بن سلیمان (یہی سلامان ہے) بن حمل بن نبت بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرے کہتے ہیں:''معد بن عدنان بن ادو بن المقوم بن ناحور بن مشرح بن یشجب بن ملک بن ایمن بن النہیت بن قیذ ر بن اساعیل بن ابراہیم ۔

اور دوسرے کہتے ہیں: معدین عدنان بن اُدّ بن اُدُو بن اُہمیسع بن اسحب بن سعد بن مرمح بن نفییر بن ممیل بن منجم بن لافٹ بن الصابوح بن کنانہ بن العوام بن نبعت بن قیذ ربن اساعیل ہے۔

ہم سے ایک نساب نے بیان کیا ہے کہ علائے عرب کی ایک جماعت نے عربی میں حضرت اساعیل تک معد کے چالیس آبا کے نام محفوظ رکھے ہیں اوران سب پرانھوں نے عرب کے اشعار سے سندلی ہے۔ میں نے ان کے بیان کا دوسرے اہل کتاب کے اقوال سے مقابلہ کیا تو تعداد میں اتفاق معلوم ہوا مگر لفظ مختلف معلوم ہوئے۔ اس نے وہ نام مجھے پڑھ کرسنائے میں نے ان کولکھ لیا اور وہ یہ ہیں: معد (۱) بن عدنان (۲) بن ادو (۳) بن ہمیسع (۴) یہ ہی سلمان ہے۔ جس کے معنی امین ہیں بن ہمتیج (۵) یہی ہمیدع ہے جس کے معنی ممکنین میں ابن سلامان (۱) یہی منجر نبیت ہے۔ائے منجراس لیے کہتے تھے کہ بیعر بوں کونچیر ہ کھلاتا تھا'اوراس کے عبید میں لوگ قحط کے زمانے میں موت سے پچ گئے ۔اس برقعنب بن عمّاب الریاجی کا پیشعرشہادت میں پیش ہے ہے

تنا شِندُنِي طَيٌّ وَ طَيٌّ يعيدُهُ وَ تَذكرِنِي بالوذا زمان نبيت

نَتَرَجَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَهُ بَهِتَ دُورِ ہِاورتو مجھے نبیت کے زمانے میں بالوذكو يا دُدلا تا ہے''۔

نبیت (۷) بن عوض (۸) یمی تغلبہ ہے تعلبیہ اس کی طرف منسوب ہیں۔ ابن بورا (۹) یمی بورے میرخاندانوں کی اصل ہے۔ سب سے پہلے اسی نے عرب میں خاندان کی بنیا دو الی ابن شوخا(۱۰) یہی سعدر جب ہے اسی نے سب سے پہلے عرب میں وجبیہ کی بنیا دوّ الی۔ این کھا ما(۱۱) یہی قبوال ہے اور اس کا نام مرمح الناصب ہے۔ پیرحضرت سلیمان کے عہد میں تھا۔ ابن کسد انا (۱۲) یہی محلم ذ والعین ہے۔ ابن حراما (۱۳) یبی عوام ہے۔ ابن بلدان (۱۴) یبی محتمل ہے۔ ابن بدلا نا (۱۵) یبی پدلا ف ہے اور اس کا نام رائمتہ ہے۔ابن طہبا (۱۲) یمی طاہب ہے اوراس کا نام رائمہ ہے۔ابن طہبا یمی طاہب ہے اوراس کا نام عیقان ہے۔ابن جمی (۱۷) یمی جاحم ہے اور اس کا نام صلہ ہے۔ ابن محشی (۱۸) یمی تاحش ہے اور اس کا نام شحد ود ہے۔ ابن معجالی (۱۹) یمی ماحی ہے اور اس کا نام ظریب ہے جس محمعنی آگ بجھانے والا۔ ابن عقارا (٢٠) یہی عافی عبقر ابوالجن ہے۔ حنیۃ عبقر اس سے منسوب ہے۔ ابن عا قاری(۲۱) یہی عاقر ابراہیم جامع الثمل ہے' بینا ماس لیے ہوا کہاس نے اپنے ملک میں ہرخوف ز د ہ کو پٹاہ دی مسافرکواس کے گھر بہنچا دیا اورلوگوں کی حالت درست کر دی۔ ابن سداعی (۲۲) یہی دعا اساعیل ذوالمطانح ہے۔ بینام اس لیے ہوا کہ بادشاہ ہونے . کے بعداس نے عرب کے ہرشہر میں سرکاری مہمان خانہ قائم کیا۔ ابن ابداعی (۲۳) یہی عبیدیزن الطعان ہے۔ چونکہ سب سے پہلے نیزہ سے یہی لڑا تھا اس لیے نیزوں کو اس ہے منسوب کیا گیا۔ ابن ہمادی (۲۴) یہی ہمدان اساعیل ذوالاعوج ہے۔ اعوج اس کے گھوڑے کا نام تھا اسی سے اعوجی گھوڑ ہے منسوب ہیں۔ابن بشمانی (۲۵) یہی کشین ہے جس کے معنی میں قحط میں کھلانے والا ابن بٹر ابی (۲۲) یہی بٹرم ہے جس معنی ہیں مدارج اعلیٰ پرنظرر کھنے والا اوران کے لیے کوشش کرنے والا ابن یخر انی (۲۷) یہی یحز ن ہے جس کے معنی جابر ہیں۔ ابن یلحانی (۲۸) یہی پلحن اورعبود ہے۔ ابن رعوانی (۲۹) یہی رعویٰ ہے جس کے معنی ہیں کمزوری ہے آ ہستہ آ ہتہ چلنے والا۔ ابن عاقاری (۳۰) پیما قریب ابن ماسان (۲۱) پیزائد ہے۔ ابن عاصار (۳۲) یہی عاصر ہے اس کا نام نیدوان صاحب مجالس ہے۔اس کے عہدمملکت میں بنوالقاذ وریمی قاذ ورہے۔ پرا گندہ ہو گئے 'اور حکومت نبیت بن القاذ ورکی اولا دے نکل کر بنو جاوان بن القاذ ور میں چلی گئی گر پھر دوبارہ ان میں عود کرآئی۔ ابن قنادی (۳۳) یمی قناد ہے اور یہی امامۃ ہے۔ ابن ا مار (۳۲) یمی بهامی دوس العتق ہے۔ بیا پیز مانے میں حسین ترین محض مانا گیا ہے۔ اس سے عرب میشل بولتے ہیں "اعتق مس دوس"اباس کی وجہ بااس کاحسن اورشرافت ہے یااس کا قدم ۔اس کے عہدمملکت میں جرجم بن فالح اور قطور اہلاک ہوئے ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے حرم میں فسق و فجو راور فتنہ وفساد ہریا کر دیا۔ دوس نے ان کوتل کر دیا جوان میں بیچے تھے ان کے آثار کو دیمک نے کھا کرفنا کردیا۔ ابن مقعہ (۳۵) یہی مقاصری ہے جس کے معنی میں قلعہ اسے ناحث بھی کہتے ہیں جس کے معنی میں اتر نا ابن زارح (۳۲) یمی قمیر ہے۔ابن تمی (۳۷) یہی سااور مجشر ہے۔ بیا یک نہایت ہی عادل نتظم اور مدبر بادشاہ تھا امیہ بن الی ا ۔ کصلت نے ہرقل بادشاہ روم کوخطاب کرتے ہوئے اس کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

كن كيالمجشر إذ قالت رعيته كان المحشروا وفانا بما حملا

ِ ''تم بھی مجشر ایسے بنواس کی رعیت نے کہا تھا کہ مجشر ہم میں سب سے زیادہ اپنے عہد کا ایفا کرنے والا ہے''۔ شرچھ بڑ

ابن مزرا (۲۸)اے مرمر بھی کہاجاتا ہے۔ابن صقا (۳۹) یہی ہم ہے جو شفی ہے بیسب سے بہتر بادشاہ تھاجوروئے زمین پر پیدا ہوا۔اس کے معتلق امیہ بن الی الصلت نے بیشعر کہا ہے۔

ان الصفي بن النبيت مملكاً اعلى واحود من هرقل و قيصرا

جَرَجِهَ بَهُ: " ' بِشُكِ صَفَى بِنِ النبيتِ ايسابا دشاه جوابِ جو ہرقل اور قيصر سے زياد ہ تنی اور بہتر تھا''۔

بن جعثم (۴۰) یہی عرام ہے۔ نبیت اور قیذر ہے۔ قیذر کے معنی صاحب ملک کے ہیں۔ اساعیل کی اولا دمیں سب سے پہلا فرماں روایہی ہواہے۔

ابن اساعیل (۱۸) سے وعد ہوائے ابن ابراہیم خلیل الرحمٰن (۲۳) ابن تارح (۳۳) کبی آزرہے۔ ابن ناحور (۳۳) بن ساروح (۲۵) بن ارغو (۲۷) ابن بالغ (۲۷) سریانی میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے بین اس کا تام اس لیے ہوا کہ اس نے زمینوں کو اولا د آدم میں تقسیم کردیا تھا اس کا دوسرا تام فالح ہے۔ ابن عابر (۲۸) بن شائح (۲۹) بن ارفیشد (۵۰) بن سام (۵۱) بن فوح (۵۲) بن لیک (۵۳) بن متوقع (۵۳) بن اختوع (۵۵) کبی حضرت اور لیں بین بن برد (۵۲) یبی یارد ہے جس کے زمانے میں پہلے پہل بت بنائے گئے۔ بن مہلا ئیل (۵۵) بن قدینان (۵۸) بن اتوش (۵۹) بن شدن آدم فلیا تا ہیں۔ بایل سے قبل کے بعد یہی اپنے باپ کے جانشین اور وصی ہوئے۔ جب بیہ پیدا ہوئے وحضرت آدم فلیا تا تا کہ مایا ہا بیل کے تاب کے بایل کے بجائے

یہ اللہ کا عطیہ ہے اس طرح ان کا نام ہا ہیل کے نام ہے ماخوذ ہوا۔ حضرت اساعیل بن ابراہیم اور ان کے ان آ با اور امہات کا مخضر ذکر جوان کے اور آ دم علائلاً کے درمیانی عہد میں گزرے ہیں اور ان سے متعلق دوسرے واقعات و حالات کو جوہم تک پہنچے ہیں چونکہ ہما پی اس کتاب میں پہلے مخضر أبیان کر پچکے ہیں اس لیے اس کا اب اعاد ونہیں کرنا چاہتے۔

بشام بن محر كبتا بعرب يش بولت بين:

انما حدوش منذولدا بونا اتوش و انما حرم الحنث منذولدا بونا شث.

'' گالی ہمارے باپ توش سے شروع ہوئی اور عہد شکنی ہمارے باپ شف کے زمانے سے حرام ہوئی۔ سریانی میں شف شیث ہے'۔ شیث ہے''۔



#### باب۲

# حضرت محرسل عيم

### ىر درش:

واقعہ فیل کے آٹھ سال بعد عبد المطلب مرگئے۔ چونکہ ابوطالب اور رسول اللہ کی بیا عبد اللہ حقیقی بھائی تھے۔اس لیے عبد اللہ حقیق بھائی تھے۔اس لیے عبد اللہ حقیق بھائی تھے۔اس لیے عبد المطلب نے اپنے بعد رسول اللہ حقیق کی پرورش اور ولایت ابوطالب کے سپر دکی تھی اور حسن سلوک کی وصیت کی تھی۔ چنا نچہ اس کے بعد ابوطالب رسول اللہ حقیق کے ولی تھے آپ انہی کے پاس اور ساتھ رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ابوطالب قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ یہ قافلہ کی روائی کا وقت آیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ یہ ول اللہ سکھیل ان سے تعداد کے ابوطالب کو ان پرش آیا اور انھوں نے کہا۔ خدا کی قسم! میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں کا اور اب آئندہ بھی ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں کا اور اب آئندہ بھی ان کو اپنے سے علیحدہ ندر کھوں گا۔

#### بحيرارا هب:

چنا نچہوہ رسول اللہ کا پیل کوساتھ لے کرقا فلہ میں روانہ ہو گئے۔ بیرقا فلہ شام کے علاقے میں بصریٰ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہاں بحیرا نامی ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا پینصرانیوں کا بڑا عالم مخص تھا۔ ہمیشہ سے اس خانقاہ میں جوراہب ہوتا تھا اسے وراثتاً علم کتابی ملتار ہتا۔ جب قریش کا بیقافلہ اس سال اس کے ہاں فروکش ہوا۔ بحیرانے ان کے لیے بہت سا کھانا پکوایا اور بیاس لیے کہ اس نے اپنے صومعہ میں سے رسول الله کا اللہ علی کودیکھا تھا کہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف آپ پر ایک بدلی سابی آن چلی آتی ہے۔ جب بیقا فلہ اس کے قریب آ کرایک درخت کے سامیر میں اترا۔ اس نے اس بدلی کو دیکھا کہ اس نے درخت کی شاخوں کو رسول الله ﷺ پرسابیڈ النے کے لیے جھکا دیا ہے اور آب وہ پورے سابی کے پنچے فروکش ہیں۔ بیدد مکیم کربچیرااپنی خانقاہ سے اتر ااور ان سب کواس نے اپنے پاس بلا بھیجا' رسول اللہ کھیے پر نظر پڑتے ہی اس نے آپ کوغور سے دیکھنا شروع کیا اور ان نشانیوں کی مطابقت کرنے کے لیے جواسے پہلے سے معلوم تھیں وہ آپ کے جسم کی بعض چیزوں کو بغور دیکھنے لگا۔ جب تمام قافلہ کھانے سے فارغ ہوکر چلا گیا'اس نے رسول الله مگالی ان کی حالت بیداری اورخواب کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے اسے بتانا شروع کیا۔ بیہ باتیں ان صفات کے عین مطابق تھیں جواہے پہلے ہے معلوم تھیں۔اس کے بعداس نے آپ کی پیٹیے دیکھی تو دونوں شانوں کے بیچ میں اسے مہر نبوت نظر آئی ۔اس نے ابوطالب ہے کہا کہ بیلا کاتمہا رانہیں معلوم ہوتا۔انھوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرا نے کہا یہ ہرگز تمہارا بیٹانہیں ہے'اوراس بچہ کا باپ تو اب زندہ بھی نہ ہونا جاہیے۔ابوطالب نے کہا یہ میرا بھینجا ہے۔ بحیرانے پوچھااس کا باپ کیا ہوا؟ ابوطالب نے کہا ابھی بیاڑ کابطن مادر ہی میں تھا کہ اس کا انقال ہو گیا۔ بحیرانے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اچھاتم اسے اپنے گھرلے جاؤاور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرٹا اگروہ اسے دیکھ پائیں گےاوروہ علامات جن کومیں نے شناخت کرلیا ہے انھوں نے بھی شناخت کرلیا تو وہ ضرورا سے نقصان پہنچائے کی کوشش کریں گے۔ بیالیے عظیم الثان انسان ہونے والا ہے'تم فوراً اسے گھر لے جاؤ۔ یدین کرابوطالب آپ کے چچا آپ کولے کرفوراً روانہ ہو گئے اوران کو مکہ لے آئے۔

مشام بن محمد كہتا ہے كہ جب ابوطالب رسول الله كالله كالله كولے كربھرى علاقه شام آئے تھاس وقت آپ كاس شريف نوسال كا تھا۔

بحيرارا هب كي پيشين گوئي:

بیرارا ہمب کی ہدیں ہوئے۔

ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ابوطالب شام روانہ ہوئے۔ رسول اللہ کا تھا قریش کے اور شیوخ کے ساتھ اس کے ساتھ اس ہوئے۔ جب ان کو وہ را ہب نظر آیا۔ بیا تر پڑے اور انھوں نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ اس مرتبہ وہ را ہب ان کے پاس آیا۔

عالا نکہ اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ نہ بھی ان کے پاس آتا تھا اور نہ النفات کرتا تھا۔ بیا ہی کجاوے کھول رہے تھے کہ وہ را ہب ان میں آ کرمل گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہنے لگا یہ تمام مالم کا سروار ہے نیدرب العالمین کا رسول ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ رحمۃ للعالمین کر کے مبعوث فرمانے والا ہے۔ قریش کے شیوخ نے اس عالم کا سروار ہے نیدرب العالمین کا رسول ہوئی۔ اس نے کہا جب سے تم گھائی سے برآ مدہوئے کوئی درخت یا پھر ایسا نہ تھا جو تجدے میں نہ سے بوچھا۔ تم کو بیات کسے معلوم ہوئی۔ اس نے کہا جب سے تم گھائی سے برآ مدہوئے کوئی درخت یا پھر ایسا نہ تھا جو تجدے میں نہ گر پڑا اور جمادات و نبا تا ہ صرف نبی کے سامنے تجدہ کرتے ہیں۔ دوسرے میں اس مہر نبوت سے بھی جو سیب کے برابر ان کے شانے کے جوڑ کے نیچوا تھے جاس بات کو جانتا ہوں۔

#### روی وفداور بحیرا:

را مرب اپنی خانقاہ ہے آیا۔ یہاں آکراس نے ان کے لیے کھانا پکوایا اوراسے ان کے پاس لے کرآیا۔ اس وقت رسول را مہب پی خانقاہ ہے آیا۔ یہ بیان آکراس نے باوا کہ جب آپ آر ہے تھے اس وقت بھی ایک بدلی آپ پر سایہ گان تھی۔ را بب نے کہاد کھولو بدلی آپ پر سایہ کررہی ہے۔ جب آپ اپنی جماعت کے پاس آئے آپ نے دیکھا کہ درخت کا گان تھی۔ را بب نے کہاد کھولو بدلی آپ پر جھک پر جب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ بڑھ کرآپ پر بھی آگیا۔ را بہ نے کہاد کھولو درخت کا سایہ بڑھ کرآپ پر بھی آگیا۔ را بہ نے کہاد کھولو درخت کا سایہ بھی آپ پر جھک پڑا ہے۔ را بہ اب تک کھڑے کھڑے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر سمجھار ہا تھا کہ تم اس بچے کوروم نہ لے جاؤ۔ کو سایہ بھی آپ پر جھک پڑا ہے۔ را بہ اب آپ کھڑے اور قتل کر دیں گے میہ کر اس نے مؤکر دیکھا تو وہاں سات آدی روم کے کو سات ہے موجود تھے۔ را بہ نے خود ہی سبقت کر کے ان سے پوچھاتم کیوں آئے ہو؟ انھوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک نی کہ ایک اس ماہ میں خروج کر نے والا ہے۔ ہم را سے کہ نا کے بر پر جسمت بھیجا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہیں ہمیں سب سے بہتر ہم کو ای سات ہی کہ کہا کہیں ہمیں سب سے بہتر ہم کہ کہا کہا کہا کہا کہا گہا گہا گہا ہم اس بھا گیا ہے۔ انھوں نے کہا کہیں ہمیں سب سے بہتر ہم کو کہا ہم کہا کہا ہم کہ کہا کہا گہا ہم کہ بھی ہے کہا کہا کہا کہا کہا ہم گردہی اور کہا کہا کہا کہا کہا ہم گردہیں اور اب وہ اس را ب کے تابع ہو گے اورای کے پاس تھم گئے۔ سے کہا سے نہونے دے انھوں نے کہا ہم گردہیں اور اب وہ اس را بب کے تابع ہو گے اورای کے پاس تھم گئے۔ سے نہونے دے انھوں نے کہا ہم گردہیں اور اب وہ اس را بب کے تابع ہو گے اورای کے پاس تھم گئے۔

حضرت محمد شکیل کی والیسی:

را ہب قریش کے پاس آیا اور اس نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس لڑکے کا ولی کون ہے۔ انھوں نے کہا ابوطالب۔
اب وہ ابوطالب کوخدا کا واسطہ دے کر اصرار کرتا رہا کہتم اس بچے کو واپس لے جاؤ اور جب تک اسے واپس نہ جھوا دیا' اس نے
ابوطالب کا پیچھانہیں چھوڑا۔ واپسی کے لیے ابو بکڑنے بلال کوآپ کے ساتھ خدمت کے لیے کر دیا اور اس را ہب نے زادِ راہ کے
لیے بسکٹ اور زیمون آپ کودیا۔

حضرت محمد مرفيهم كابرائيون سے اجتناب:

حضرت علی رہی ایش فرماتے میں کہ میں نے رسول اللہ کھیا کوفر ماتے سنا کہ جو باتیں لوگ ایام جاہلیت میں کرتے تھے ان کے

کرنے کا میں نے دومر تبہ قصد کیا گر ہر مرتبہ اللہ میرے اور اس بات کے درمیان آگیا۔ اس کے بعد میں نے بھی کی برائی کے کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے جھے اپنی رسالت کی عزت سے سرفراز فر مایا 'اوروہ دومر تبہ کا قصہ تھی ہے کہ میں نے ایک رات اس قرشی نوعمر لڑکے ہے جو میر سے ساتھ بالائی جگہ میں مویشی جاتا تھا' کہا کہ اگر تم میری بحری کی گرانی رکھوتو میں مکہ جا کہ دوسر نو جوانوں کی طرح پر لطف با تنمی کر آؤں۔ اس نے کہا' اچھاتم جاؤ میں اس غرض سے مکہ آیا' آبادی کے پہلے گھر تک پہنچا تھا کہ مجھے دف اور با جوں کی آواز آئی۔ میں نے بوچھا' کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلال شخص کی فلال عورت سے شاوی ہوئی ہے۔ یہاں کا جاوس ہے۔ میں اسے دیکھنے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کان بٹ کر دیے میں سوگیا۔ آفاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس چلا آیا۔ اس نے بوچھا کیا کر آئے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں میرے ساتھ تو میں اس نے اس مرتبہ بھی کہ ایک رات اب پھر میں نے اپنے ساتھی ہوئی کہ ایک رات اب پھر میں نے اپنے ساتھی ہوئی کہا کچھ بھی اس نے اس مرتبہ بھر مائٹ کے اور ک با جہائی دیے ہوئی کہا کہ تھے۔ میں اس رات پھر مکہ آیا اور اس مرتبہ بھی بھر اللہ نے میرے کا و بے میں سور ہا اور آفا باکی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ میں مور با اور آفا بی کہ تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ میں مور اور آفا بی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ میں نے پھر اپنے رائی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ میں نے بھر اپنی رسالت سے سرفراز فر مایا۔

تجارت:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ فدیج بین اسد بن عبدالعزی بن قصی نہایت شریف مالدار تاجر فی بی تھیں، ووسر سے
لوگ ان کے مال کی تجارت کرتے تھے اور منافع میں ہے وہ پھوان کو دے دیا کرتی تھیں۔ قریش تاجر قوم تھی جب خدیجہ کورسول
اللہ مکتا کی راست گفتاری امانت اور نیک کرواری کاعلم ہوا انھوں نے آپ کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ آپ میر مرامال تجارت لے
کرشام جا نمیں۔ میں اب تک دوسرے تاجروں کو منافع میں ہے جس قد رحصہ دیتی تھی اس ہے بہت زیادہ آپ کو دوں گی اور اپنی
علام میسر ہی کو ساتھ کر دوں گی۔ آپ نے بیتجو بر منظور فر مالی اور ان کا مال لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ بڑا تھا کا غلام میسرہ بھی
ماتھ ہوگیا۔ دونوں شام آئے اور ایک را بہ کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ شن فروش ہوئے۔ اس را بہ نے سرا تھا
میسر ہی کو دیکھا اور پوچھا کہ بی شخص جو درخت کے نیچا تراہے کون ہے؟ اس نے کہا بیا بل حرم کا ایک قریش ہے۔ را بہ نے اس
سے کہا کہ اس درخت کے نیچ سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص آئے تک فروش نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ کر تیچا نے یہاں جو مال لا دکر
سے کہا کہ اس درخت کے نیچ سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص آئے تک فروش نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ کر تیچا نے یہاں جو مال لا دکر
وقت میسر ہ دیکھا تھا کہ آپ اور جو ترید ای آئیل کے اور کوئی شخص آئے کے اور کوئی شخص آئے تک نے سایہ کر لیے ہیں آپ
خدیجہ بڑا تھا کہ آپ اور خوش یہ با کہ اس مال کوجو آپ شام سے لائے تھے بچا تو اس سے دو چند یا قریب دو چند کے نفع ہوا۔
حضر ت خدیجہ بڑا تھا ہے ۔ انھوں نے اس مال کوجو آپ شام سے لائے تھے بچا تو اس سے دو چند یا قریب دو چند کے نفع ہوا۔
حضر ت خدیجہ بڑا تھا ہے ۔ انھوں نے اس مال کوجو آپ شام سے لائے تھے بچا تو اس سے دو چند یا قریب دو چند کے نفع ہوا۔

میسر ہ نے حضرت خدیجہ م<sup>قبض</sup>ے سے راہب کا قول بیان کیا اور جوآ پ<sup>ا</sup> پر فرشتوں کوسا میکرتے دیکھا تھا وہ بھی کہا۔ خدیجہ اُ یک

تجربه کار ہوشیار اور شریف بی بی تھیں۔ نیز اللہ نے ان کی قسمت میں اور بھی کرامت اور سعادے مقدر کی تھی۔ یہ ن کرانھوں نے رسول الله ﷺ کو بلایا اوران ہے کہاا ہے میرے ابن عم! میں تمہاری قرابت 'شرافت'نب' امانت' حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے تمہاری گرویدہ ہوں' میں تمہارے ساتھ شادی کرنا جاہتی ہوں۔خدیجیڈاس زمانے میں قریش میں سب ہے زیادہ نجیب' شریف اور دولت مند خاتون تھیں۔ان کی تمام قوم ان وجوہ ہے ان سے شادی کرنے کی متمنی تھی۔ جب انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے شادی کی خواہش ظاہر کی آپ نے اپنے پتیاؤں سے اس کا ذکر کیا۔حضرت حمز ہبن عبدالمطلب آپ کے بچیا آپ کے ہمراہ خویلد بن اسد کے پاس گئے اور اس سے شادی کا پیام دیا۔انھوں نے حضرت خدیجہ بیسی کی رسول اللہ می کی اسے شادی کر دی ابر اہیم کے علاوہ آ پ کی تمام اولا دنینٹ، رقیع ام کلثوم ، فاطمہ ، قاسم انہی کے نام ہے آپ کنیت کرتے تھے اور طاہر اور طیب حضرت خدیج " کے بطن مبارک سے ہوئے ۔ قاسم' طاہراور طیب عہد جاہلیت ہی میں مرگئے ۔ البتدآ پ کی تمام صاحبز ادیوں نے اسلام کاعہدیا یا اور وہ مسلمان ہوئیں اور انھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔

#### ایک غلط روایت:

ا بن شہاب الزہری اور دوسرے اہل مکہنے بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی تھانے رسول اللہ من کھی اور ایک دوسرے قریشی کو سامان تخارت دے کرسوق حباشہ کو جو تہامہ میں واقع ہے بھیجا تھا اور خو بگید نے ان کی شادی رسول اللہ کا پہلے سے کی اور مکہ کی ایک مولدہ غیر عرب عورت نے بیرشتہ لگایا تھا۔ گر واقدی اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہمارے نز دیک بیہ بیان بالکل غلط ہے۔اس طرح کا غلط واقعہ لوگ بیربھی بیان کرتے ہیں کہ خود خدیجہ ؓنے رسول اللہ ﷺ کوشادی کا پیام دیا تھا۔ بیا یک نہایت شریف بی بی تھیں ۔ قریش کا ہر مخض ان سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا'اوراس کے لیے انھوں نے بہت سارو پیریھی صرف کیا تھا۔ پھرخد بجہ نے اپنے باپ کو بلا کراتی شراب پلائی کہوہ بالکل مدہوش ہوگیا۔انھوں نے ایک گائے بھی ذیح کی خوشبولگائی اور کام کیا ہوا حلہ زیب تن کر کے رسول الله مرات کے چیاؤں کے ساتھ بلا بھیجا۔وہ خدیجہ کے ہاں آئے۔ان کے باپ نے رسول الله مرات کے سان کی شادی کر دی۔ گرجب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ بیگا ہے کیوں ذبح ہوئی ہے۔ بیخوشبو کیوں لگائی گئی اور بیاعلیٰ لباس کیوں پہنا گیا ہے۔ خدیجہ مڑا تیانے اس سے کہاتم نے مجھے محمد بن عبداللہ سے بیاہ دیا ہے۔اس نے کہا 'ہرگز نہیں میں کیوں کرنے لگا تھا۔قریش کے اکابر نے تمہارا پیام دیا مگر میں نے منظور نہیں کیا۔

واقدى كہتا ہے كەرپردايت ہمارے نزديك بالكل غلط ہے جوواقعہ ہمارے نزديك بالكل صيح ہے۔ وہ عبداللہ بن عباس بني اللا ہے کہ خدیجہ وقتین کی شادی ان کے چیا عمر و بن اسد نے رسول اللہ تکھیا سے کی تھی اور ان کا باپ خویلدوا قعہ فجار سے پہلے ہی مرگیا تھا۔ خدیجہ بڑا پینے کا مکان وہی تھا جواب تک ان کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔اسے معاوید ٹے خرید کرمسجد بنا دیا تھا' لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اِس نے انھیں آثار پراسے بنایا تھا جس پراہے تک قائم ہے' اس میں کوئی تغیر نہیں ہوا ہے' جو پھر دروازے کی بائیں جانب لگا ہوا ہے بیون ہے کہ جب ابولہب اورعدی بن تمیر النقعی کے گھرے جوابن علقمہ کے گھر کے پیچھیے تھارسول اللہ ٹائٹیلا پر سنگ اندازی ہوتی تو آپ اس پھر کی آڑیں پناہ لیتے۔ یہ پھرایک گز ایک بالشت کا ہے۔

ے خدیجہ بڑی تیا ہے شادی کرنے کے دس سال کے بعد قریش نے کعبہ کوڈ ھاکر پھر بنایا۔اس وقت آپ کی عمر ۳۵ سال تھی۔ کعبہ

کانہدام کی وجہ یہ ہوئی کہ کعبہ کی صورت میتھی کہ کری کے اوپر صرف پھر چتے ہوئے تھے۔ قریش جا ہتے تھے کہ دیوار کواور بلند کر کے اس پر چپت ڈال دیں اور اس کی تحریک یوں ہوئی کہ بعض لوگوں نے جس میں قریش اور دوسرے آ دمی شامل تھے کعبہ کے خزانے کو چرالیا تھا۔ بیٹز انہ کعبہ کے وسط میں جو کنواں تھا۔ اس میں رہا کرتا تھا کعبہ میں دو ہرن تھے جن کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قوم نوح کی غرقا بی کے بعد اللہ نے کعبہ کو پھر نمایاں کیا اور ابراہیم فلیل اللہ میلائڈا اور ان کے صاحبز ادے اساعیل میلائڈا کو تھم دیا کہ وہ کعبہ کواس کی ابتدائی بنیاد پر بنادیں۔ چنانچہان دونوں نے اسے بنایا جس پرقر آن شاہدہے:

﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ إِبُواهِيْمَ الْقَوَاعِدِ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمَاعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾ "إور جب ابرابيم اوراساعيل جمارے گھركى ديواروں كواٹھاتے تھے (تو كہتے تھے) اے جمارے رب! تو جمارى اس خدمت كوتبول فرما "كيونكہ بے شك توسننے والا اور جانے والا ہے "-

#### كعبه كي توليت:

حضرت نوح طَلِنلاً کے عہدے کعبہ کا کوئی ولی ندتھا۔اسے اٹھا لے گیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ طُلِیلا کو سہاں آباد اولا دہیں مبعوث فر ماکران کو بیسعادت دینا چاہتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم طَلِنلا کو عکم دیا کہ تم اپنے بیٹے اساعیل کو بیہاں آباد کرو۔ چنا نچہ حضرت نوح طَلِنلا کے بعداب حضرت ابراہیم اور اساعیل کعبہ کی تولیت انجام دیتے تھے۔اس وقت مکہ بالکل غیر آباد چیشل میدان تھا۔البتہ اس کے اطراف واکناف میں جرجم اور عمالقہ بودوباش رکھتے تھے۔ جرجم کی ایک عورت سے حضرت اساعیل نے نکاح کیا۔اس کی طرف عمرو بن الحارث بن مقاض نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

ا من الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔ اس کے پعد نب متو لی ہوا اس کی ماں جرہمی ہیں۔

یھر نب مرگیا اور چونکہ حضرت اساعیل طلائل کی اولا دزیادہ نہ تھی۔ اس لیے پھر جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کرلیا۔ اس طرف عمرو

بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

و کنا و لاق البیت من بعد نابتِ تطوف بذاك البیت و الحیر ظاهر نابت كرت بين اوربي بات سب نابت ك بعد م كعبه كولى موئ اب مم ال كرك چارول طرف طواف كرتے بين اوربي بات سب بى جانتے بين '-

#### بنوجرهم كى بداعماليان:

کیا گیا ہے کہ اساف نے ناکلہ سے کعبہ میں زنا کیا۔اس کی یا داش میں اللہ نے دونوں کوشنح کر کے پھر بنا دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کعبه کی حرمت اس قدرتھی کہ نہ وہاں کوئی کسی پرظلم کرتا تھا اور نہ بد کاری کرتا تھا۔ اگر با دشاہ بھی اس کی حرمت کو باطل کرتا تو فور أاس جگہوہ ہلاک ہوجا تا۔اس وجہ سے کعبہ کونا سہ کہتے تھے اور مکہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ جوظالم وسرکش یا بد کارو ہاں ظلم یا بد کاری کرتا تھا اس کی گرون و با دی جاتی۔

## بنوجر ہم کی نتا ہی:

جب جرہم اپنی بدا عمالیوں سے بازنہ آئے اورعمرو بن عامر کی اولا دیمن سے اِدھراُدھر پھیل گئی'ان میں سے بنوحار ثہ بن عمر و تہامہ آ کرمتوطن ہوئے چونکہ بیانی اصل جماعت سے منقطع ہوگئے تھے۔اس وجہ سے ان کا نام خزاعہ ہوا' اور پیبنوعمر وبن ربیعہ بن حارثہ ہیں اوراسلم' مالک' ملکان بنوافصی بن حارثہ ہیں اللہ نے جرہم پرجسم پرآ بلے پڑنے اور نکسیر بہنے کاعذاب نازل کیا جس سے وہ ۔ فنا ہو گئے اور اب خزاعہ بھی ان کے بقیہ کو مکہ سے نکال دینے کے لیے جمع ہو کر تیار ہوئے ۔ان کا سر دارعمر و بن ربیعہ بن حارثہ تھا۔اس کی ماں نہیر ہ بنت عامر بن الحارث بن مضاض تھی \_ فریقین خوباڑے ۔ جب عامر بن الحارث نےمحسوس کیا کہ اسے شکست ہوگی وہ كعيدك دونو لغز الول اورركن كے پقرك ياس توبكرنے آيا۔ وہ كہدر ہاتھا:

لَا هُمَّ إِنَّ جُرُهُمًا عِبَادِكَ النَّاسُ طُونٌ وَ هُمُ تلادك. بهم قَدِيُمًا عَمِرتُ بِلاَدُكَ.

''اے اللہ! جرہم تیرے بندے ہیں' اورلوگ تو نوزائیدہ ہیں' اوروہ تیرے پرانے ہیں' قدیم سے انھیں نے تیرے شہر

گر جب اس کی تو به قبول نه ہوئی' اس نے وہ دونوں ہرنِ اور حجر الرکن زمزم میں ڈال دیے اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔اس لڑائی کے بعد جو جرہم نیچے وہ جہنیہ کی سرزمین میں چلے گئے۔ یہاں ایک بڑے زبردست سیلاب نے ان کوآلیا اور وہ سب کو بہالے گیا۔اس طرح امیہ بن الصلت نے اسٹ عربیں اشارہ کیا ہے۔

و حسرهم و منوا تها مته في الدهر فسالت بجمعهم أضم

نَبْرَجْهَا بْنَ اورجر بم ایک زماندے تهامه میں رہے تھے ان سب کوکو واضم بہالے گیا''۔

جرہم کے بعد عمرو بن ربیعہ کعبہ کا متولی ہوا۔ بنوقصی کہتے ہیں کہ عمرو بن الحارث الغیشانی کعبہ کا متولی ہوا' اوراس کا اس نے این اس شعریس اظهار کیا ہے

ونحن ولينا البيت من بعدجرهم لنعمره من كل باغ و ملحد بْنْرَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ كُولَى موع تاكدات مرطالم اورب وين سي بياكرة بادرهين " اس کا قول تھا۔ آخرت کے لیے عمل کرواور ضرور یات دنیا سے بے فکر رہو۔

## کعبہ کے متولی بنوخز اعہ:

اس طرح اب بنوخز اعد بیت الله کے متولی ہوئے۔البتہ دوسرے قبائل مصرمیں تین خدمتیں باقی رہیں۔عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا۔ پیرخدمت غوث بن مرکے سپردتھی' میرہی صوفہ ہے چنانچہ جب عرفہ سے اجازت ملتی تو عرب کہتے اجیزی صوفة ۔ دوسری خدمت حاجیوں کو قربانی کے دن منی لے جانے کی تھی' یہ بنوزید بن عدوان کے سپر دکھی۔ان میں سے آخری شخص جواس خدمت کا متولی ہوا وہ ابوسیارہ عمیلیہ بن الاعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن فرایش بن زیدتھا۔ تیسری خدمت نسی یعنی مقدس مہینوں کا التوابیہ مس کے سپر دتھا' اس کا اصل نام حذیفہ بن نعیم بن عدی تھا جو بنو ما لک بن کنانہ سے تعلق رکھتا تھا اس کے بعد یہ خدمت اس کے بیوں کوملی۔ آخری شخص جو اس خدمت پر فائزتھا وہ ابوشامہ جنا دہ بن عوف بن امیہ بن قلع بن حذیفہ تھا اب اسلام آیا اور اس نے نسی کی رسم کومٹا کرمقدس مہینوں کی حرمت کو پھر بحال کر دیا۔

جب معد کی تعداد بہت زیادہ ہوئی وہ مکہ چھوڑ کرمتفرق ہو گئے گر قریش نے مکہ کونہ چھوڑ اجب عبدالمطلب نے زمزم کھدوایا تو اسے اس میں وہ دونوں ہرن ملے جن کو جرہم دفن کر گئے تھے۔عبدالمطلب نے ان دونوں کونکال لیااور پھر جو پچھاس نے کیاوہ ہم اپنی اسی کتاب میں اس کے موقع پر بیان کر چکے ہیں۔

کعبہ کے خزانے کی چوری:

می بین عام بن نوفل اور ابوو ہا بین عربی کے پاس کعید کا خزانہ برآ مد ہوا۔ قریش نے اس کا ہاتھ قطع کر دیا۔ اس سلسلہ میں حارث بن عام بن نوفل اور ابوو ہا بین عزیز بن قیس بن سوید الممیں جو حارث بن عام بن نوفل بن عبد مناف کا اخیا فی بھائی تھا اور ابولہب بن عبد المطلب پر چوری کا اہتمام عائد کیا گیا تھا اور قریش کے بیان کے مطابق ان نتیوں نے کعبہ کے خزانہ کو وہاں سے نکال کر بنو ملح کے مولی دو یک کا نام بتا دیا۔ اس کا ہاتھ قطع کر دیا ملح کے مولی دو یک کا نام بتا دیا۔ اس کا ہاتھ قطع کر دیا گیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ انہی نے اس چوری کے مال کو اس کے پاس رکھا تھا۔ جب قریش کو اس بات کا لیتی علم جواکہ وہ مال دراصل حارث بن عام بن نوفل بن عبد مناف کے پاس تھا دو اسے عرب کے کا ہنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے دراصل حارث بن عام بن نوفل بن عبد مناف کے پاس تھا دو اسے عرب کے کا ہنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس کے مقال کہ چونکہ اس نے کعبہ کی حرمت کو باطل کیا ہے اس لیے وہ دس سال تک مکہ میں داخل نہ ہو چنا نچے اس کے حارث کے متعلق بی تھم لگایا کہ چونکہ اس نے کعبہ کی حرمت کو باطل کیا ہے اس ان نامیں مکہ کے آس پاس سکونت یہ بر رہا۔

بر احرنے ایک رومی تا جر کابر بادشدہ جہا زساحل جدہ پرلگا دیا۔ قریش نے جہاز کا سامان حاصل کر کے کعبہ کی حجت کے لیے تیار کیا۔ایس کا م کومکہ کے ایک قبطی بڑھی نے اپنی رائے کے مطابق انجام دیا۔

كعبه كي تعمير كااراده:

جس کوئیں میں کعبہ کے نذرانے ڈالے جاتے تھا س میں سے دوزاندا کی سانپ نکل کر کعبہ کی دیوار پر بیٹھا کرتا تھا سباس
سے ڈرتے تھے جواس کے قریب جاتا وہ اپنا بھی کھڑا کر کے ڈینے کے لیے منہ کھولتا۔ ایک دن وہ اس طرح کعبہ کی دیوار پر برآ مدتھا اللہ
نے ایک پر ندہ بھیجاوہ اے اپنے چنگل میں اٹھالے گیا۔ اس پر قریش کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کے کرنے کا ہم نے اراوہ
کیا ہے اللہ اسے پند کرتا ہے ہمارے پاس چو بینہ بھی تیار ہے اللہ نے سانپ سے ہم کو صلمتن کردیا ہے بیوا قعہ فجار سے پندرہ سال بعد کا
واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ کا تھا کی عمر ۳۵ سال تھی۔ اب جب کہ قریش نے کعبہ کوڈھا کر نئے سرے سے بنانے کا تہیہ ہی کرلیا تو
ابو وہب بن عمر و بن عائذ بن عمر ان بن مخر وم کھڑا ہوا' اس نے کعبہ کا ایک پھڑا تھایا گروہ پھڑا اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور جہاں سے
اٹھایا گیا تھا اسی جگہ پر چلا آیا۔ بید کھ کھ کر ابو وہب نے قریش سے کہا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف پی پاک کمائی لگانا۔ سی کا بھاڑا' سود
کار و پیدیا ظلم کر کے حاصل کیا ہوارو پیدنہ لگایا جائے بعض لوگوں نے اس قول کو ولید بن مغیرہ سے منسوب کیا ہے۔

عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن خلف نے ایک مرتبہ جعدہ بن ہمیر ہ بن ابی وہب بن عمر و بن عائذ بن عمران بن مخز وم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ویکھاتو پو چھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ یہ جعدہ بن ہمیر ہ ہے اس پر عبداللہ بن صفوان نے کہا کہ جب قریش نے کعبہ کے ڈھا دینے کا ارادہ کیا تو اس کے دادا ابو وہب نے کعبہ کا ایک پھراٹھایا گروہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اپنی جگہ چلا گیا۔ اس وقت اس نے قریش سے کہا تھا کہ اس کعبہ کی تقمیر میں اپنی صرف حلال کمائی کا روپیدلگانا 'کسی کسی کا بھاڑ ایا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ہم گزندلگایا جائے۔ یہ ابو وہب رسول اللہ من تھا کے والد کا ماموں تھا۔

كعبه كاانهدام:

كعبه كي تغمير:

اس کے بعد تمام قبیلوں نے کعبہ کی تغییر کے لیے پھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ علیحہ وعلیحہ و پھر جمع کرتا تھا پھر جمع ہونے کے بعد انھوں نے نغیر شروع کی جب بھرات رکن کی جگہ تک مرتفع ہوگئ تو ہر قبیلہ نے مطالبہ کیا کہ اس کے اوپر صرف اس کو تغییر کا شرف حاصل ہو دوسر انہ بنائے۔ اس مطالبہ نے زاع کی صورت اختیار کی تغییر چھوڑ کروہ علیحہ و علیحہ و جمع ہوئے ایک نے دوسر کے کو حلیف بنایا اور لڑائی کی دھمکی دی۔ بنوعبد المدارخون سے بھراایک کٹورالائے اور انھوں نے بنوعدی بن کعب سے اس خون میں ہاتھ ڈال کر آخر دم تک لڑنے کے لیے معاہدہ کیا 'ای وجہ سے ان کا نام لعظۃ الدم ہوا۔ چار پانچ را تیں قریش اس طرح کام چھوڑ ہے رہے بھر سب نے مسجد میں جمع ہوکر مشاورت کی اور بھھوٹ کرلیا۔

حجراسود:

ابوامیہ بن مغیرہ اس وقت قریش کا سب سے ن رسیدہ آ دمی تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ اس نزاع کے تصفیہ کو اس شخص کے حوالہ کردو جوسب سے پہلے مسجد میں داخل ہو۔ اتفاق کی بات کہ سب سے پہلے رسول اللہ مُنظِیم وہاں تشریف لائے۔ ان کود کھے کرتمام

قریش نے کہا ہے تک بیامین ہیں ہم ان کے تصفیہ پر راضی ہیں بیر تھی ہیں جب آپ ان کے پاس آئے انھوں نے آپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا جھے ایک کیڑا الا دو' کیڑا آپ کو دیا گیا' آپ نے رکن کعبہ کواپنے ہاتھ سے اٹھا کراس میں رکھا پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ اس چا در کا ایک کو نہ تھام لے اور سب مل کراسے اٹھا تیں۔ انھوں نے اس فیصلہ پڑمل کیا اور جب رکن کو اٹھاتے ہوئے اس کے مقام پر لے آئے خودر سول اللہ سکھ اپنے اپنے ہاتھ ہے اسے وہاں رکھ دیا پھر اس کے اوپر ممارت شروع کی گئے۔ نزول وی سے پیشتر ہی قریش رسول اللہ سکھ اُلے کا مین کہتے تھے۔

قریش کے ہاتھ کعبہ کی پیتمیر واقعہ فجار کے پیدر وسال بعد عمل میں آئی۔ اور عام الفیل اور عام الفجار کے درمیان دس سال کا مل ہے۔

#### بعثت:

نبوت ملنے کے وقت رسول اللہ نگاتی کی عمر میں ارباب سلف کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قریش کے کعبہ کوتغیر کرنے کے پانچ سال بعد جس وقت آپ کی عمر جالیس سال تھی آپ نبوت پر فائز ہوئے۔ ابن عماس سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکالتی کی عمر جالیس سال تھی۔ الس بن مالک ہے کئی سلسلہ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکالتی کی عمر جالیس سال تھی۔ عمر وہ بن الزبیر بڑا تھی ہے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکالتی کے الیس سال تھی۔ عمر وہ بن الزبیر بڑا تھی ہے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکالتی کی عمر جالیس سال تھی۔

یکی بن جعدہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عقام نے فاطمہ ہے کہا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا مگراس سال دومر تبہ دکھایا گیا۔ مجھے ہایا گیا ہے کہ میری موت قریب ہے میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملوگ ۔ ہرنی کے بعد جب دوسرانی مبعوث کیا گیا ہے اسے سابق کی نصف مدت دی گئی ہے پیسی چالیس سال کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ میں ہیں سال کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔

ابن عہاں بڑی ﷺ مروی ہے چالیس سال کی عمر میں آپ کی بعث ہوئی اوراس کے بعد تیرہ سال آپ نے مکہ میں قیام کیا۔ دوسرے سلسلہ سے بھی ابن عباس بڑی ﷺ سے میروایت مروی ہے دوسرے راوی کہتے ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملی اس وقت آپ کی عمران تالیس سال تھی۔

اس سلسلہ میں ابن عبائ ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی پر وہی نازل ہوئی آپ کی عمران الیس سال تھی۔سعید ابن المسیب ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی استعداد کی اللہ علیہ مروی ہے کہ زول المسیب ہے مروی ہے کہ زول وہی کے وقت آپ کی عمران الیس سال تھی۔ وہی کے وقت رسول اللہ کھی کھی کی عمر تینتا لیس سال تھی۔

#### نزول وحي كا دن اورمهيينه:

ابوقادہ انصاری سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا بیدوہ دن ہے جب میں پیدا ہوااور مبعوث ہوایا آپ ئے فرمایا کہ مجھ پروحی نازل ہوئی۔

' حضرت عمر رہ النظائی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ مکافیا ہے دوشنبہ کے دن کے روزے کے متعلق بوچھا آپ نے فر مایا بیہ وہی دن ہے جس میں میری ولا دت ہوئی اور مجھے نبوت ملی۔

ابن عباس بن السياسية مروى ہے كەرسول الله كالتيا دوشنبكو بيدا ہوئے اوراسى دن ان كونبوت ملى -

ابوجعفر کہتے ہیں کہ دن کے متعلق تو ہم سب ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ وہ دوشنبہ تھا البتہ وہ کون سا دوشنبہ تھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اٹھارہ رمضان کورسول اللہ ﷺ پرقر آن نازل ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن زید الجرمی جس پرعلم ختم ہوا کہتا تھا کہ رمضان کی اٹھار تھو یں کورسول اللہ ﷺ پرقر آن نازل ہوا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ چوہیں رمضان کوقر آن نازل ہوا۔ اس سلسلہ میں ابوالجلد سے مروی ہے کہ چوہیں رمضان کوقر آن آپ پرنازل ہوا۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ سترہ رمضان کونازل ہوا۔ اس بیان کے ثبوت میں وہ اللہ کا پیگر کرتے ہیں و مَا اَنُوزَلُنَا عَلَى عَبُدِنَا يَوُمَ الْفُرُقَانِ يَوُمَ الْنَقَى الْحَمُعَانِ۔ اس مقابلہ سے مرادرسول اللہ کا ٹیکھا اور مشرکین کی بدر میں جنگ ہوا دوہ سترہ رمضان کی ضبح میں ہوئی۔

قبل اس کے کہ حضرت جرئیل مئیلٹاً اللہ کا پیام لے کرآ پ کے پاس آئیں آپ ایسے آثار اور واقعات ویکھا کرتے تھے جو صرف انھیں حضرات کونظر آتے ہیں جن پر اللہ اپنا خاص نضل و کرم کرنے والا ہوتا ہے چنا نچہ حسب بیان سابق آپ اپنی انا حلیمہ اُکے پاس سے کہ دوفر شتوں نے آکر آپ کا پیٹ چاک کیا۔ اس میں سے تمام آلائش اور کثافت نکال ڈالی۔ نیز خودرسول اللہ میں گرتا ایسانہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا۔

برہ بنت الی تجراۃ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کونبوت اور کرامت سے سرفراز کرنا جا ہا آپ کی بیرحالت تھی کہ قضائے حاجت کے لیے آپ آبادی سے اس قدر دور نکل جاتے تھے جہاں سے مکانات نظر نہ آئیں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں اور کھٹروں میں اتر جاتے وہاں جس پھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیک یا رسول اللہ! آپ آواز من کروائیں ہائیں اور چیچے مڑکرد کیجے مگروہاں کوئی نظر نہ آتا۔

، ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسری قومیں آپ کی بعثت سے داقف تھیں اوران کے علاءاس بات کوان سے برابر کہتے چلے آئے تھے۔ زید بن عمر دکی پیشینگوئی:

عامر بن ربیعہ اس روایت کا راوی کہتا ہے کہ جب میں اسلام لایا میں نے زید بن عمر و کابیقول رسول اللہ عُکھی سے بیان کیا اور اس کا سلام ان کو پہنچایا آپ ئے سلام کا جواب دیا اور اس کے لیے طلب رحت کی اور فرمایا میں نے زید کو جنت میں راحت کے

ساتھ دامن کشاں دیکھاہے۔

عرب کا ہن کے ہمزاد کی پیشگوئی:

ایک مرتبہ حفرت عمر رہی گئی مسجد نبوی میں بیٹھے خطبہ وے رہے تھے ایک عرب ان کے پاس آنے کے لیے مبحد کے اندرون میں آیا۔ حضرت عمر رہی گئی نے اسے دکھے کر کہا کہ شخص یا تو شرک ترک کرنے کے بعداب تک اس پر قائم ہے یا بی عبد جاہلیت میں ضرور کا بہن ہوگا۔ وہ عرب ان کوسلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رہی گئی نے اس سے دریافت کیا اسلام لے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! پھر پوچھا کیا عہد جاہلیت میں کا بہن تھے؟ اس نے کہا سبحان اللہ! آپ نے تو جھے سے ایسے سوالات کیے ہیں کہ شایدا ہے عہد ولا بت سے آج تک آپ نے اپنی رعایا کے کسی فرد سے نہ کہہ ہوں گے۔ حضرت عمر رہی گئی نے مقابلہ میں کہیں زیادہ برائی میں جتال سے بعنی اپنی خطاکی معافی چاہتا ہوں ہم سب زیانہ جاہلیت میں ان سوالات کی گئی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برائی میں جتال سے بعنی ہم بتوں کو بچے تھے بیکروں کو جو بہت سب نے کہا آپ بجافر ماتے ہیں۔ میں بے شک عہد جاہلیت میں کا بہن تھا۔ حضرت عمر رہی گئی تھے اسلام سے ہمیں معزز فر مایا۔ اس عرب نے کہا آپ بجافر ماتے ہیں۔ میں بے شک عہد جاہلیت میں کا بہن تھا۔ حضرت عمر رہی گئی تھے اس آیا وہ اس نے کہا تھا۔ کہا تھا کہ ماہ بیان کرو۔ اس نے کہا تھا ا

الم ترالي الحن و ابلا سها و اياسها من دينها و لحوتها بالقلاص و احلاسها.

'' کیاتم جن کوئیں دیکھتے کہان کے ہوش وحواس جاتے رہے ہیں۔وہ اپنے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنا بوریہ بستر باندھ لیاہے''۔

اس پرخود حسنرت عمر بھٹی تھی نے حاضرین سے اپنامید واقعہ بیان کیا کہ میں عہد جاہلیت میں چند قریشیوں کے ہمراہ ایک بت کے پاس تھاکسی عرب نے ایک گؤسالہ اس کی نذر کے لیے ذیح کیا تھا۔ ہم گوشت کی تقلیم کا انتظار کرر ہے تھے کہ میں نے اس گؤسالہ کے پیٹ میں سے نہایت صاف آواز میں سنامی ظہور اسلام ہے ایک ماہ یا ایک سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کہ رہا ہے:

يا آل ذريح. امر نحيح. رجد يصيح.

" اے اولا د ذرت کا بات بنے گی۔ ایک محض پکارر ہا ہے اور کہدر ہا ہے۔ لا المالا الله ''۔

جبیر بن مطعم کی روایت:

محربن جمیر بن مطعم کاباب بیان کرتا ہے کہ عہد جاہلیت میں رسول اللہ علی ہے مبعوث ہونے سے ایک ماہ پہلے ہم بوآ نہ میں ایک بت کے پاس تھے۔ وہاں ہم نے قربانیاں کی تھیں' ان میں سے ایک کے پیٹ میں سے بیآ واز آئی' اب وحی کی چوری ختم ہوگئ ہمیں مکہ کے نبی احمد نام کی وجہ سے جواس مقام سے بیڑ ب کو ججرت کرنے والا ہے ابستاروں سے مارا جاتا ہے۔ بیس کرہم وم بخو و ہوگئے اور پھررسول اللہ بھی کے فاہر ہوئے۔

ابن عباس بن سی سے مروی ہے کہ بنوعامر کا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہر نبوت دکھا کئیں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے تا کہ اگروہ کوئی مرض ہوتو میں چونکہ عرب کا سب سے بڑا طبیب ہوں اس کا علاج کر دوں ۔ رسول اللہ مختل نے فر مایا تم چاہتے ہوتو تم کوکوئی مجزہ دکھاؤں۔ اس نے کہا آپ اس تمر دار کھجور کو اپنے پاس بلا کمیں آپ نے نخلتان میں ایک تمر دار درخت کود کھے کرا ہے آواز دی اوروہ چرا تا ہوا آپ کے سامنے آگھ اموا۔ اس شخص نے رسول اللہ مختل ہے سامنے آگھ اموا۔ اس شخص نے رسول اللہ مختل ہے۔

کہا کہاں سے کہیے کہ بیابن جگہوا پس چلاجائے۔رسول اللہ ﷺ نے اسے تھم دیا اور وہ چلا گیا۔اس عامری نے بنوعا مرسے کہا کہ اس سے بڑا جا دوگر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ وہ اخبار جورسول اللہ ﷺ کی رسالت کا پیتہ دیتی ہیں اس قدر ہیں کہ ان کا احصاء مشکل ہے اس کے لیے ہم ایک کتاب ہی علیحد ہلکھیں گے اور ہم اب نز ول وحی اور رسالت کے واقعات کو پھر بیان کرتے ہیں۔ نزول وځي:

ہم بیان کر چکے ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتداء کس طرح جرئیل طالنگا اپنے رب کا پیام لے کررسول اللہ عظیم کی خدمت میں کی طرح نظر آتے تھے اس کے بعد آپ کے دل میں عزلت اور تنہائی کی رغبت ڈ الی گئی۔ چنانجہ آپ غارحرامیں جا کر کئی گئی راتیں بغير كمرة المسلسل عهادت مي بسركرن يك بهركمرة كراتن ، ت كے ليے جوة بورا مي بسركرنا موتى آب توشد لے جاتے۔

یہاں تک کہ دفعتا روح القدس آپ کے یاس آئے اور کہاا ہے مجرًا تم اللہ کے رسول ہو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت كفر ا بوا تفا كلف سے بل بینے كيا اور پھروہاں سے خوف سے لرزہ براندام كھر بھاگ كرآيا ، خد بجة كے پاس آيا۔ان سے كہا مجھے جا در ا را ما و جھے جا دراڑ ھاؤ۔ جب بیہ ہراس جاتا رہاتو پھرروح القدس میرے پاس آئے اور کہا اے محمدًا تم اللہ کے رسول ہو۔ اب تو خوف کی وجہ سے میری بیاضات ہوئی کہ قریب تھا کہ پہاڑی کسی بلند چوٹی سے کودکر میں خودکشی کراوں مگر جب میں نے بیقصد کیا' انھوں نے زبردی مجھے اس بات ہے روک دیا اور کہاا ہے محمر ! میں جریل ہوں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ پھر کہا پڑھؤ میں نے کہا مجھے یر هنانہیں آتا۔ پھرانھوں نے مجھے پکر کرتین مرتباس زورہے دیویا کہمیرےجسم کی طاقت سلب ہوگئی اور پھر کہا:

﴿ اِقُوا أَ بِالسَّمِ وَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ " " يرهواس رب كانام ليكرجس في پيراكيا بين "

میں نے پڑھ دیا۔ میں خدیجہؓ کے پاس آیا اور چونکہ مجھےاپی جان کا خوف ہو گیا تھا میں نے ان سے اپناواقعہ بیان کیا۔انھوں نے کہا یتو نہایت خوش خبری ہے اللہ مبارک کرے۔ بخد اللہ تم کو بھی رسوانہ ہونے دے گا۔ بخد اتم صلہ رحی کرتے ہو صا دق القول ہوا مین ہوا آڑے وقت لوگوں کے کام آتے ہومہمان نواز ہواور مصائب وحوادث برصبر کرتے ہو۔

## ورقه بن نوفل کی پیش گوئی:

دریانت کیا' کیا گزری؟ میں نے اپنا پورا بورا واقعہ بیان کیا۔ورقہ نے کہا میوہ روح القدس ہیں جوموی بن عمران علائلاً پر نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس میں شرکت کرسکتا' کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ تمہاری قوم تم کو خارج البلد کرے گی۔ میں نے بوچھا کیاوہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔اس نے کہا ضرور کیونکہ جس کسی پراللہ نے وہ سعادت رسالت نازل کی جوتم پر نازل ہوئی ہےلوگ ہمیشداس کے دشمن ہوئے ہیں کاش اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہاری پوری مدوکروں گا۔ پھر''اقراء'' ك بعدسب سے يہلے قرآن كايدهم محمد يرنازل موا:

﴿ ن ۗ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ. مَا آنُتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِمَجُنُون وَّ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُون وَّ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُون وَّ وَالْفَحَى وَ اللَّيْلِ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ قَسَتُبُصِرُ وَ يُبْصِرُونَ اور ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَانُذِرُ اور ﴿ وَالضَّحٰى وَ اللَّيْلِ إِذَا سَجٰى ﴾ إذَا سَجْى ﴾

حضرت عاکشہ بڑئینی کی بیصدیث ایک دوسرے سلسلہ روا ۃ نے نقل ہوئی ہے مگراس میں صدیث کا وہ آخری حصہ کہ'' پھر مجھ پر قرآن کا بیحصہ نازل ہوا''۔ آخر صدیث تک منقول نہیں ہوا ہے۔

عبید بن عمیر کی روایات:

وہب بن کیسان آل زبیر کے مولی راوی ہیں کہ میں عبداللہ بن الزبیر رہائٹہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انھوں نے عبید بن عمیر بن قیادہ اللہ تکا دہ اللہ تکا دہ اللہ تکا تھا۔ انھوں نے عبید بن عمیر بن قیادہ اللہ تکا تھا۔ کہ عبید نے میں عبداللہ بن الزبیر رہائٹہ اور تمام حاضرین مجلس کو سنانے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ تکھی ہرسال ایک ماہ غار حرامیں جا کر بسر کرتے تھے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں اس طرح عبادت کے لیے عزلت گزین ہوتے تھے۔ جس مہینے آپ فار حرامیں جا کر ریاضت کرتے تھے۔ قریش زمانہ جاہلیت میں اس طرح عبادت کے لیے عزلت گزین ہوتے تھے۔ جس مہینے آپ فار حرامیں جا کر ریاضت کرتے تھے دہاں جو مساکین آتے آپ ان کو کھانا کھلاتے اور مہینہ پوراکر کے جب واپس آتے تو قبل اس

<sup>🗨</sup> ن قشم ہے قلم کی اور جو پچھود ہ ککھتے ہیں' تم اپنے رب کی نعمت کے بارے میں دھوکا میں نہیں ہواورتم کو بغیرا حسان مند ہوئے بڑا اجر ملے گا اور بلاشیة تم بڑے ہی اخلاق رکھتے ہو' تو عنقریب تم بھی و کچھلو گے' اور وہ بھی دکچھ لیس گے۔

<sup>2</sup> اے جا دراوڑ صنے والے! کھڑ اہواورڈرا۔

قسم ہے وقت جاشت اور رات کی جب کہ وہ پوری طرح طاری ہوجائے۔

ایناس دب کانام لے کرجس نے بیدا کیا ہے پڑھؤجس نے انسان کوخون کے لوگھڑے نے پیدا کیا۔

<sup>🗗</sup> جس نے انسان کووہ سکھایا جووہ نہیں جانتا تھا۔

کے کہا پے گھر آئیں آپ کعبہ آکراس کا سات مرتبہ یا اس ہے بھی زیادہ طواف کرتے اور پھرا ہے گھر آتے۔ اس طرح جب آپ کی بعث کے سال کا وہ رمضان کا مہینہ آیا جس میں اللہ نے آپ کو کرامت نبوت عطا کی' آپ حسب عادت عزلت گزینی کے لیے غارِ حراتشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ کے متعلقین بھی بمراہ تھے۔ جب وہ مبارک رات آئی جس میں اللہ نے اپنا بیام آپ کو بھیج کر آپ کی عزت افزائی کی اور اس طرح اپ تمام بندوں پر حم فر مایا۔ اللہ کے تھم سے جبر ئیل آپ کے پاس آئے اس کے متعلق خودرسول اللہ کا بھی اللہ کا ایک پارچہ جس پر تحریفی لائے اور کہا پڑھو۔ میں متعلق خودرسول اللہ کا بھی اس میں کہ بھی سے اس طرح دبوچا کہ ہیں سمجھا میری موت آگئی اب انھوں نے مجھے چھوڑ ااور کہا پڑھو میں نے کہا جھے پڑھونا اور کہا پڑھو میں نے کہا کہا پڑھو میں نے کہا کیا پڑھوں ؟ اور بی بھی میں نے ان سے جان چھڑا نے کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ مجھے نہ دبوچیں ۔ انھوں نے کہا پڑھو ہی بیا سے بان چھڑا اور کہا پڑھو میں اللہ کے قول اور کہا پڑھو میں اللہ کے قول کہ بیاں تمان مائم یَعْلَمُ . تک اتنا میں نے پڑھ دیا جرئیل اس پڑھم رکھا اور بیا گئے۔ بیا سُمِ کے اور کہا گئے ۔ کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ کی نے پڑھ دیا جرئیل اس پڑھم رکھا اور کہا گئے ۔ کے لیے کہا کہا گئے گئے ۔ کے لیے کہا تھا کہ کہا تمان نیا میں نے پڑھ دیا جرئیل اس پڑھم رکھا اور کے گئے ۔ کیا گئے گئے ۔

خودشی کااراده:

میں خواب سے بیدار ہوااییا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پرنوشۃ ثبت ہوگیا ہے میں شاعراور آسیب زوہ کو و نیا میں سب سے زیادہ برا ہم ہم تھا تھا اوران کو دیکھنے تک کاروا دار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میر انفس ضرور شاعریا آسیب زدہ ہے گر میں اس بات کو ہر گزید نہر نہیں کرتا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچا کریں۔ میں پہاڑی کسی بلند چوٹی پر چڑھ کر دہاں سے خود کشی کیے لیتا ہوں تا کہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنا نچے میں اس ارادے سے چلا پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسان سے بیآ واز آتے سی کہ کوئی کہدر ہا ہے اے جھڑا تم اللہ کے رسول ہواور میں جرئیل ہوں۔ میں نے آسان کی طرف ہر اٹھایا جھے جرئیل انسان کی شکل میں نظر آئے ان کے دونوں قدم آسان کے افق تک تھیا ہوئے تھے اور وہ کہدر ہے تھے اے محرًا ہم اللہ کے رسول ہواور میں جرئیل ہوں۔ میں ان کود کھنے لگا مگر خدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بخواں جگر میں اس منظر نے جھے میں دیر تک بخواں جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے بڑھے ان جگر میں اور چیز ئیل سامنے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے بڑھے اور وہ کہ خواں با منظر ہا کر آسان کے کناروں کود کھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے بڑھے اور ہی بڑے سے اور وہ کھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور وہ دیکھنے سے اس میں جگر کی سامنے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے بڑھے اور وہ دیکھے ہوئے گا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور وہ بیتے ہوئے تھا ہی جگر کی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے بڑھے اور وہ دیسے بلا کر آسان کے کناروں کود کھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی۔ میں میں میں میا میں جھر کی سامنے تھے۔ میں دیر تک کی دیر تھی اور ہیں جاتی ہوئی سامنے تھے۔ میں دیر تک کیاروں کود کھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی سامنے تھے۔ میں دیر تک کے دولوں کی سامنے تھے۔ میں دیر تک کیاروں کود کھنے کی کیں کی کیل کی کی کی دولوں کی سامنے تھے۔ میں دیر تک کی دولوں کی کی دولوں کے دولوں کی کی کی دولوں کی کی دولوں کی کی کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی کی دولوں کی دولوں کی کی کی دولوں کی

## حضرت محمر كالنيلم اور حضرت خديجه وتأخان

ضدیجہ بن میں جرکی میری علاق میں دوڑائے وہ تمام مکہ میں جمھے تلاش کر کے ان کے پاس آگے۔ میں اب تک اس جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اب کہیں جرکیل میر سامنے سے ہے اور میں بھی اپ متعلقین کے پاس پلٹ کرآیا اور خدیجہ بڑا تھا کے پاس آ کر اس کی ران سے بالکل چہٹ کر جمیٹا۔ اس نے پوچھا ابوالقاسم کہاں تھے میں نے تو تمہاری تلاش میں اپنے آ دمی جمیعے تھے اور وہ مکہ تک ہوآئے میر تمہارا پید خدلگا۔ میں نے اس سے کہا میں ضرور شاعر ہوں یا آسیب زدہ۔ خدیج نے کہا ابوالقاسم اللہ تم کواس سے بچا تا کہ ہوآئے تا ہوں کہ اللہ بھی تمہار سے ساتھ الیا نہیں کرے گا وہ خوب تمہاری راست بازی ویا نت وسن اخلاق اور صلار حمی سے واقف ہے۔ ہوا کیا کہوشا بدہ بیان کیا۔ خدیج نے کہا اس میر سے چھیرے بھائی تم وبتارت ہوئی بالکل مطمئن رہوشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں خدیجہ کی جان ہے جمھے تو قع ہے کہم اس امت کے نبی ہوگئے ہو بیا کئی سے بیکہ کروہ کھڑی ہوئیں انھوں نے اپنے جمم پراپنے کپڑے درست کے اور ورقہ بن نوفل بن اسدا ہے بچازا و بھائی کے پاس کئیں بہ

ورقد نفرانی ہوگیا تھااوراس نے ان کی مذہبی تما میں پڑھی تھیں اور تو رات اور انجیل کے عالموں سے ان کے مضامین سے سے جھزت خدیج بڑا تھا نے اس سے رسول اللہ کھی کا مشاہدہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا قد وں قد وں قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے خدیج بڑا تھا نے خدیج بڑا تھا ہے کہ کہدری ہوتو ضرور ناموں الا کبر لینی حضرت جریل جو حضرت موی میلانا کے پاس آتے سے محمد کھی کھی نے ہوں اللہ کھی نے بیس اور وہ اس امت کے بی ہیں۔ تم ان سے جا کر کہدو کہ وہ بالکل مطمئن رہیں حضرت خدیج بڑا تھا نے رسول اللہ اللہ کھی نے ہیں اور وہ اس امت کے بی ہیں۔ تم ان سے جا کر کہدو کہ وہ بالکل مطمئن رہیں حضرت خدیج بڑا تھا کہ اللہ کھی تو پہلے کو اس پر بیٹانی ہے جو آپ کو لاحق تھی ذرائسکین ہوئی۔ جب رسول اللہ اپنا عز اس گڑی کے اس نے کہا اس محمد ہوئی ہوئی۔ جب رسول اللہ ایا جا تھی میں میری جان ہے جو موی کے اس نے کہا اس وہ بی ناموں الا کبر آیا ہے جو موی کے اس نے کہا اس وہ بی ناموں الا کبر آیا ہے جو موی کے کہت میاں آت کی جو کہ بی ہوا ور تم ہوئی ہوئی ہوئی اور جو بریشانی آپ کو تھی اس میں ذرائی ہوئی اللہ کھی اس میں ذرائی ہوئی۔ اس میں خواس میں نے رسول اللہ کھی کھی اس میں ذرائی ہوئی۔ اس کے اور پوسد یا۔ رسول اللہ کھی کھی اس میں ذرائی ہوئی۔ اس کے دور قد کھول سے آپ کے اطمینان میں زیادتی ہوئی اور جو پریشانی آپ کو تھی اس میں ذرائی ہوئی۔ اس میں خواس میں ذرائی ہوئی۔ اس خدیج ہوئی تھی کی واب ہے۔ ورقہ کے قول سے آپ کے اطمینان میں زیادتی ہوئی اور جو پریشانی آپ کو تھی اس میں ذرائی ہوئی۔

حضرت خدیجہ بڑی ہوئی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو گھا کے اطمینان قلب کے لیے کہا کہ اے میرے چیرے بھائی اللہ فی اپنی نبوت سے آپ کوسر فراز فر مایا ہے۔ کیاتم بیکر سکتے ہو کہ جب فرشتہ تمہارے پاس آ نے تو اس کی اطلاع مجھے کر دوافھوں نے فرمایا اچھا!۔ میں نے کہا اب جب وہ آئے آپ مجھے ضرور فہر کریں۔ چنا نچہا کی مرتبہ حسب دستور جبر ئیل رسول اللہ کو گھا ہے اس آئے انھوں نے مجھ سے کہا خدیجے وہ آگئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو آپ ڈرامیری با کمیں ران پر بیٹھ جا کمیں۔ رسول اللہ کو گھا ہا ہی جگہ سے انھوں نے مجھے۔ میں ران پر آبیٹھے۔ میں نے کہا اب بھی آپ ان کود کھتے ہیں؟ افھوں نے فرمایا ہاں! میں نے کہا اب آپ میری دہنی انھوں نے ران پر آبیٹھیں۔ رسول اللہ کو گھا میری کود میں بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اب بھی وہ نظر آتے ہیں؟ افھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا ہاں جبی ہی کود میں نشر بیف رکھتے تھے۔ اب انھوں نے کہا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا ہاں جبی ہی کود میں نشر ہو بخدا سے دو پشارت ہو کو انگر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا ہاں جبی ہی کو بھارت ہوں کا میں میں نے کو جھا کیا اب بھی وہ نظر آتہ ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا اے میرے چپیرے بھائی تم کو بھارت ہوں کی مسلمین رہو بخدا رپو فرشتہ ہے شیطان نہیں ہوسکا۔

بیصدیث جب عبداللہ بن المحن سے بیان کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت الحسین سے اس حدیث کوخد یجر سے نقل کرتے ہوئے سنا ہے گرمیں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ حضرت خدیجہ بڑے بیٹانے رسول اللہ بیٹیل کواپنے کرتے کے دامن میں لے لیا۔اس وقت جرئیل غائب ہوگئے۔ تب خدیجہ بڑھ بیٹانے رسول اللہ بھٹیل سے کہا کہ بیٹیٹی فرشتے ہیں ہرگز شیطان نہیں۔ قرآن کا جزواق ل:

ابن الی کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابوسلمہ سے پوچھا کرسب سے پہلے قرآن کا کون ساجز ونازل ہوا ہے؟ اس نے کہا یَساأَیُّھَا الْسُمدَّةُ مِّن مَن نے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِقْراً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ ہے۔ اللہ میں نے کہا میں نے جابر بن عبداللہ ہے۔

\* يوچها تقا كرسب سے يملے قرآن كاكون ساحصة نازل مواہے -اس في كما يَاأَيُّهَا الْمُدَّتَّرُ مِين في كمانيين كرافُوا باسم رَبِّكَ الَّــذِي عَسلَقَ سب سے پہلے نازل ہوا ہے جابر نے کہا میں تم سے صرف وہی کہوں گا جوخودرسول الله سُلِیَّا نے ہم سے بیان فر مایا ہے۔آ یا نے فرمایا میں حرامیں عزلت گزین تھا۔ مدت ختم کر کے جب میں وہاں سے اتر کر وادی میں آیا مجھے ندا آئی۔ میں نے اینے جاروں طرف نظر کی مگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سر کے او پر نظر کی تو معلوم ہوا کہ وہ آسان اور زمین کے درمیان عرش پر متمکن ہے میں اس سے ڈرگیا۔ میں نے خدیجی سے جا کرکہا مجھے لحاف اڑھاؤ ۔ لوگوں نے مجھے لحاف اڑھایا اور میرے سریریا فی والا اس وقت مجه يريه آيت يا أيُّها المُدَّنِّرُ قُهُمْ فَانُذِرُ نازل فرماني كل -

ہشام بن محمد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے منیچراور اتوار کی شب میں جبرئیل رسول اللہ کے پاس آئے اس کے بعد پھر دوشنبہ کے دن وہ عز وجل کا پیام لے کرآپ کی خدمت میں آئے وضو سکھایا نماز سکھائی اور اِقْدراً بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ یر هایا۔اس دوشنبہ کو جب وی آپ کے پاس آئی ہے آپ پورے چالیس سال کے ہوئے تھے۔

شق قلب كاوا قعه:

ابوذرالغفاری بخاتف سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله منتقاسے بوجھا کہ بوری طرح علم اور یقین ہونے تک پہلے پہل آپ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ نئی ہیں۔ فرمایا ابوذر ٹمیں بطحائے مکہ میں کسی جگہ تھا دوفر شنتے میرے یاس آئے ایک زمین پراتر گیا اور دوسرا آسان اورزمین کے درمیان تھہرار ہا۔ایک نے دوسرے سے بوچھا کیا بیوبی ہیں۔اس نے کہاہاں سے بی ہیں۔اس نے کہاا چھا توان کواکی آ دمی سے وزن کرو مجھے ایک شخص کے مقابلہ میں تولا گیا میں اس سے گراں باز ڈکلا پھرا کی فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ان کودس آ دمیوں سے تولو مجھے دس ہے تولا گیا میں ان پر بھی بھاری ہوا۔ پھراس نے کہا سوسے تولو۔ مجھے سوسے تولا گیا۔ میں ان ہے بھی جھکتا ہوا رہا۔ پھراس نے کہا ہزار سے تو لو مجھے ہزار سے تولا گیا۔ ہیں ان سے بھی گراں بار نکلا۔اب وہ فرشتے تراز و کے دوسرے پلڑے پرمیرے مقابلہ میں وزن بڑھاتے رہے آخر تھک آ کرایک نے دوسرے سے کہا کہ اگرتم ان کوان کی تمام امت کے مقابل میں بھی رکھ کرتولو گے تو انھیں کاوزن زیادہ ہوگا۔ پھرایک نے دوسرے سے کہاان کا پیٹ جاک کردو۔اس نے میرا پیٹ حاک کیا۔ دوسرے نے کہاان کا قلب نکالویا بیکہا کہ قلب ش کرو۔اس نے میرا قلب چیرکراس میں سے کل خطرات شیطانی اورخون کے لوتھڑ ہے کو نکال کر پھینک دیا۔ پھرا یک نے دوسرے سے کہا کہان کے پیٹ کواس طرح دھوڈ الوجس طرح برتن دھویا جاتا ہے اور ان کے قلب کو بھی اسی طرح وھوڈ الویایہ کہا کہ ان کے قلب کواس طرح دھوڈ الوجس طرح کیڑا دھویا جاتا ہے۔ پھراس نے ایک چھری طلب کی جوسفید بلی کے چرے کےمشابھی وہ میرےقلب میں داخل کی گئی۔ پھراکی فرشتے نے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کے پید پرنشان کر دو۔ان دونوں نے میرے پیٹ پرنشان ڈال دیے اور مہر کومیرے دونوں شانوں کے درمیان کر دیا۔اس کے بعد ہی وہ میرے سامنے سے چلے گئے بیواقعہ مجھے اس طرح یاد ہے کہ گویا اب میری نظروں کے سامنے ہے۔

التوائے وحی کا واقعہ:

ز ہری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اللہ ﷺ پروحی نا زل نہیں ہوئی آپ بہت ہی محزون ہوئے۔ آپ یہا کی چوٹیوں پر پڑھتے تھے کہ خودکئی کرلیں۔اس نیت ہے جب بھی آئے چوٹی پر پہنچتے ، جبر نیل نمودار موکر کہتے آئے اللہ کے نبی ہیر اس ہے آپ کواطمینان ہوجا تا۔اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایک دن اسی ارادے سے چلا جار ہاٴ كديس نے اس فرشتے كوجورا بيس ميرے پاس آتا تھا ديكھا كدوه آتان اور زيين كے تا بيس ايك كرى پرمتمكن ہے اسے ديكھ كريس خوف كى وجہ سے تھ ہر گيا۔ خدىج رُنْ فَيْ كَا پاس وا پس آگيا۔ يس نے كہا جھے چا دراڑ ھاؤ۔ چنا نچد دلائى اڑھا دى گئ ۔ تب اللہ نے يہ سورة نازل فرمائى يا اَيُّهَا الْـمُدَّثِّرُ قُمُ فَانْذِرُ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ وَ ثِيَابَكَ فَطَهَّر زَبرى كہتا ہے مگرسب سے پہلے اقراء باسم ربك اَلَّذِى حَلَقَ. مَالَمُ يَعُلَمُ تَك آپ پُرنازل ہوئى۔

جابر بن عبدالله كي روايت:

جابر بن عبداللہ الانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا بھانے التوائے وی کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک ون میں چلا جا
رہا تھا۔ میں نے آسان سے ایک آواز تن میں نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جوحرا مین میرے پاس آیا کرتا تھا آسان اور زمین کے بی تھا میں ایک کری پر مشمکن نظر آیا۔ میں اس سے ہم گیا اور گھر آ کر میں نے کہا مجھے لحاف اڑھاؤ۔ گھر والوں نے لحاف اڑھا ویا۔ تب
اللہ عزوجل نے بیسورہ یکآ اُٹھا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَانُذِرُ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ سے اپنے قول وَ الرُّ جُزَفَا هُ ہُورُتِک نا زل فر مائی۔ پھر متوا ترومی
آنے گئی۔

ىپلىمسلمان خاتون:

پھر جب اللہ عزوج کے اللہ عن ہے جمہ علی اور اور ان کی عبادت چھوڑ کردوس سے معبودوں اور تبوں کی پرستش کرتے تھے۔اللہ کے عذاب سے مبتلا چلے آتے تھے اور اپنے خالق اور رازق کی عبادت چھوڑ کردوس سے معبودوں اور تبوں کی پرستش کرتے تھے۔اللہ کے عذاب سے در انے اور متنبہ کرنے کے لیے کھڑ ہوں اور اپنے دب کی انعمت کا اظہار واعلان کریں۔اللہ نے فرمایا و اَمَّ اِبِنِعُمةِ رَبِّلَاکُو مِن اُلَّا مُن بِبِالُ فَعْت سے مرادا بن الحق کے قول کے مطابق کرامت اور فضیلت نبوت ہے ف حدث کے معنی یہ ہیں کہ اس کو بیان کرو اور اس کی دعوت دو۔ اس تھم کے مطابق اب آپ تنفیہ طور پر صرف ان گھر والوں سے جن کے متعلق آپ کو اللہ کی محلوق میں سب سے ادر اس کی دعوت دے کرکیا تھا ذکر کرنے لگے۔اللہ کی محلوق میں سب سے پہلے آپ کی بیوی خدیج ٹے آپ کی تقدیق کی مطابق اس بات پر پہلے آپ کی بیوی خدیج ٹی اُسٹا بنت خویلہ تھیں۔ متام ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلی مسلمہ جس نے رسول اللہ میں ہوگئیں۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس بات پر ایمان اللہ میں گھڑا کی دعوت کو قبول کیا وہ خدیجہ ٹی آسٹا بنت خویلہ تھیں۔

جس وقت رسول الله علی این از فرض کی گئی جرئیل آپ کے پاس آئ اس وقت آپ کماعلی بیس سے وہ اشارے ہے آپ کو وادی کی ایک ست میں لے گئے اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جرئیل نے وضو کیا تاکہ وہ بتا دیں کہ نماز کے لیے اس طرح طہارت کی جائے۔ رسول الله علی الله کا گئے ان کے بعدان کی طرح رسول الله علی الله کا گئے ان کو میں میلاند کا گئے ان کو میں میلاند کا گئے اور جس طرح آپ نے حضرت ہوکر رسول الله علی کہ کہ ان کے باس آگئے اور جس طرح آپ نے حضرت ہوگئے کے ایک فیماز کے لیے کہ نماز کے لیے طہارت اس طرح ہوتی ہان کے سامنے جرئیل کو وضو کرتے دیکھا تھا ای طرح آپ نے خدیجہ بڑی ہیں اگئے کہ نماز کے لیے طہارت اس طرح ہوتی ہان کے سامنے وضو کیا۔ اس کے بعد جس طرح جرئیل کے وفاق کیا۔ اس کے بعد جس طرح جرئیل نے آپ کو نماز پڑھا کی اقتد ای۔

معراج:

الس بن ما لک رفاتی ہے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ می آپ کے پاس دوفر شے جرئیل علیالہ اور میکا ئیل اس بن ما لک رفاتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ می اللہ کا آپ کے پاس دوفر سے جم کوس کے متعلق علیالہ آئے ہے۔ آپ کعب کے ردسویا کرتے سے المحاس ہے ہم کوس کے متعلق علم ہوا ہے پھرخووہ ہی دونوں نے کہا جمیں ان کے سب سے زیادہ شریف کے متعلق علم ہے۔ اب وہ چلے گئے اور پھر قبلہ کی جانب سے آئے 'پیٹرن سے انھوں نے رسول اللہ می گئے کوسوتا ہوا پایا' انھوں نے آپ کوچت کر کے آپ کا پیٹ جاک کیا پھر زمزم سے پانی لاکر آپ کے پیٹ میں جس قدرشک' شرک' جاہلیہ یا صلالت کا میل کچیل تھا اسے دھوڈ الا۔ اس کے بعدوہ ایک سونے کا طشت لے کر آپ کے پیٹ میں جس قدرشک' شرک' جاہلیہ یا صلالت کا میل کچیل تھا اسے دھوڈ الا۔ اس کے بعدوہ ایک سونے کا طشت لے کر آپ کے جوایمان اور حکمت سے بھردیا گیا پھروہ آپ کواس ساء الدنیا پر لے آگے جوایمان اور حکمت سے بھردیا گیا پھروہ آپ کواس ساء الدنیا پر لے کر چڑھ گئے۔ جبر میں نے دروازہ کھلوایا' اہل ساء نے پوچھا کون ہے انھوں نے کہا جبر ٹیل نے کہا ہاں تب اہل ساء نے ان کوخوش آ مدید ساتھ کون ہو تھے۔ جبر ٹیل نے کہا ہاں تب اہل ساء نے ان کوخوش آ مدید کہا' اپنے ساتھ ان کے لیے بھی دعا گی۔

انبیاء کرام سے ملا قات:

جب آپ آسان میں داخل ہوئے وہاں آپ کوا یک بڑے شانداراور تومند محض نظر آئے آپ نے جرئیل سے پو چھا یہ کون
ہیں؟ افھوں نے کہا یہ آپ کے دادا آ دم ہیں۔ اس کے بعد آپ کودوسرے آسان پر لائے 'جرئیل نے دروازہ تعلوایا' یہاں بھی ان
سے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسان پر ہو بچھ ہے جرئیل نے بھی ای طرح کے جوابات دیے (یہ سوال وجواب تمام آسانوں پر
ہوتے بچلے گئے) جب آپ دوسرے آسان ہیں وائل ہوئے یہاں آپ کی دوصا حبول سے ملاقات ہوئی آپ نے جرئیل سے
پوچھا یہ کون ہیں افھوں نے کہا یہ یکی اور عیسی آپ کے تفسیلی بھائی ہیں۔ یہاں آپ تیسرے آسان پر تشریف لے گئے وہاں
داخل ہوتے ہی ایک صاحب آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں افھوں نے کہا یہ آپ کے بھائی
بوسف ہیں جن کو اللہ نے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں افھوں نے کہا یہ آپ کے بھائی
آپ چوتے آسان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں جو المحمل کہا یہ
ادر لیس ہیں اور پھر جرئیل طال خالی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں آسان پر آئے میاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں آسان پر آئے یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں۔ افھوں نے کہا یہ آپ کہا یہ ایس سے آپ پانچھی میکون ہیں۔ افھوں نے کہا یہ ایس سے آپ پانچھی ایہ کون ہیں۔ افھوں نے کہا یہ آپ کہا یہ ایس ہوئے ہیں آسان پر آئے یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ افھوں نے کہا یہ آپ کہا یہ ایس ہی ایر اجبی علیاتھی ہیں۔ آپ چھٹ آسان پر آئے یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جرئیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ افھوں نے کہا یہ آپ

سدرة المنتهلي:

اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لے گئے وہاں ایک ایک نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لے گئے وہاں ایک ایک نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ شیریں تھا۔ اس کے دونوں طرف مو تیوں کے کل تھے آپ نے حصرت جبر ئیل سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہی وہ کوژ ہے جواللہ نے آپ کوعطا فر مایا ہے اور میک آپ کی قیام گاہ ہے۔ جبر ئیل نے وہاں سے ایک مشی مٹی اٹھا کر آپ کودکھائی جس میں سے خالص مشک کی خوشبو آر ہی تھی بہاں سے وہ سدر قرائمتنی چلے یہ وہ گلاب بیری ہے جس کا بڑا پھل بڑے ڈول کے برابر ہوتا ہے اور جس کا سب

سے چھوٹا دانہ انڈ نے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ عزوجال آپ کے قریب ہو گئے اوران میں دو کمان یا اس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قریب آنے کی وجہ سے سدر ہ پر رنگار تگ کے دُرِشہوار' یا قوت زبر جداور موتوں کی بارش ہونے گی۔
یہاں اللہ نے اپنے رسول سے با تیں کیں' تفہیم کی تعلیم دی اور پچاس نماز یں فرض کیں۔ واپسی پر جب آپ خضرت موئی علیلالا کے
پاس آئے تو انھوں نے بوچھا اللہ نے تمہاری امت برہنے ضعیف القویٰ ہے اور کم عربے اس سے اس کی بجا آوری دشوار ہوگی نود جھے
واپس جا وَ اور اس میں کمی کراؤ کیونکہ تمہاری امت بہت ضعیف القویٰ ہے اور کم عربے اس سے اس کی بجا آوری دشوار ہوگی نود جھے
بی اسرائیل پر بین کالیف اٹھانا پڑیں۔ آپ ان کے مشورہ کے مطابق پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے اللہ نے دس نماز یں معاف کر
دیں۔ آپ پھر حضرت موٹی علائلا کے پاس آئے۔ انھوں نے کہا پھر جا وَ اور کی کراؤ۔ غرضیکہ ای طرح بار بارعرض کرنے کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اللہ نے بجائے بچاس پانچ نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موٹی نے رسول اللہ کا ٹھیا ہے کہا کہ پھر والہ س جا وَ اور اس میں
کہا کہی کراؤ۔ گر آپ نے فرمایا بغیر آپ کی بات کی خلاف وزری کیے میں تو ابٹییں جاتا' غیب سے یہی دسول اللہ کا ٹھیا کے دل میں
القا ہوا کہ وہ وہ اپس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میری بات یہ کی بیس جاسکتی۔ میرے تھم اور فرض کوکوئی رونیس کرسکتا اور میری امت
سے بینماز کی کی عشر کی وجہ سے گی گئی ہے۔

۔ انس کے بین کہ ایس خوشگوار خوشہوجیسی کہ رسول اللہ مکھیل کی جلد ہے آتی تھی میں نے بھی نہیں سوتھی کسی و دلہن کے جسم سے بھی ایسی خوشہونہیں آتی ۔ میں نے اپنی جلد کورسول اللہ مکھیل کی جلد سے ملایا ہے اور ان کے جلد کی خوشہوسوتھی ہے۔

بهلے مسلمان مرد:

ہوں آپ آپ ہارے میں اختلاف بیان ہے کہ خدیجہ ہے بعد سب سے پہلے کون آپ کی نبوت کی تقعد بی کر کے آپ پرایمان لایا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے متعلق بعض راوی کہتے ہیں کہ مردول میں علی بن ابی طالب سب سے پہلے رسول اللہ اللہ کی تقعد بی کر کے ان پرایمان لائے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔

#### اختلاف:

ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے علی وٹاٹھڑنا نے نماز پڑھی۔ جابر وٹاٹھڑا کہتے ہیں کہ دوشنہ کے دن رسول اللہ طالبہ کا کھٹا کے ہاتھ پر سب سے پہلے علی وٹاٹھڑا اسلام لائے۔ میں نے فتی سے بیات کہی قواس نے اس سے افکار کیا اور کہا کہ ابو بکر وٹاٹھڑا سب سے اول اسلام لائے ہیں۔ زید بن ارقم سے دوسر سے سلسلہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ہمراہ اسلام لائے ہیں۔ اسی راوی سے دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے علی وٹاٹھڑنے نے رسول اللہ سکھٹے کے ساتھ نماز پڑھی۔

حضرت علی مناتشهٔ کے متعلق روایات:

عباداللہ بن عبداللہ سے مروی ہے کہ میں نے خودعلی رہائی۔ کو بیان کرتے سنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں' اس کے رسول' کا بھائی ہوں اور صدیق الا کبڑ ہوں۔ میرے بعد جواس تنم کا ادعا کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے سات سال قبل رسول اللہ کا گھا کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

#### عفیف کی روایت:

عفیف سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکه آیا اور عباس بن عبدالمطلب رخالتٰن کے ہاں مہمان ہوا۔ جب

آ فآب طلوع ہوکر آسمان پر پھیل گیا میں کعبہ کی طرف دیکھ رہاتھا 'ایک جوان شخص وہاں آیا 'اس نے آسمان کو دیما' پھر کعبہ کی ست بر ھر کراس کے سامنے کھڑا ہوگیا' فوراً ہی ایک لڑکا اس کی داہنی ست آ کرائی طرح کھڑا ہوا' اس کے بعد ہی ایک عورت آ کران دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگئی۔ اس جوان نے سراٹھایا' ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگئی۔ اس جوان نے سراٹھایا' ان ہورنوں نے بھی سراٹھایا' پھر وہ بجدے میں گیا۔ وہ دونوں بھی بجدے میں گئے۔ میں نے عباس سے کہا کہ بید تو بری اہم بات ہے کہا ایسا ہور باہے انھوں نے کہا بید محمد بن المطلب میرا بھیجا ہے اور اس جوان ہے ہوں ہوں ہے کہا نہیں۔ انھوں نے کہا بید کی بن ابی طالب بن عبد المطلب میرا بھیجا ہے اور اس جوان ہو جو دونوں کے بیچے کھڑی ہوئی ہوں ہے کہا نہیں۔ انھوں نے کہا بید فی بلد میر ہے بھیجے کی بیوی ہے اور اس عورت کو جانتے ہو جو دونوں کے بیچے کھڑی کی ہم بین ہیں ۔ انھوں نے کہا بیٹ کہا ہے فد بیج بنت خو بلد میر ہے بھیجے کی بیوی ہے اور اس نے بھی ہے کہ تہمارار ب وہ ہے جو آسان کا دب ہے اور اس بات کا جس کوکر تے ہوئے تم ان کود کھر ہے ہوان کواسی نے تھی دیا ہے اور خدا کو تم میں نہیں جانتا کہ تمام روئے زمین پر اس ملک پر ان مینوں کے علاوہ اور دھی کوئی ہے۔

یہی راوی دوسرے سلسلہ ہے بیان کرتا ہے کہ میں تجارت کرتا تھا' تج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا' ہم ان کے پاس تھے کہ ایک فض نماز کے لیے برآ مدہوا۔ وہ کعبہ کے سرخے کھڑا ہوا' اس کے بعدایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوکر نماز پڑھنے گئا۔ میں نے عباس دخائیہ ہے کہا کہ یہ کیا فہ ہب ہے میں تو اس پڑھنے گئی' پھرایک لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہوکر اس کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ میں نے عباس دخائیہ ہے کہا کہ یہ کہا یہ گھر بن عبداللہ ہے۔ یہ مرگ ہے کہ اللہ نے اس فہ جب کے ساتھ اسے و نیا میں ارسال کیا ہے اور عنظریب کسریٰ اور قیصر کے خزانے اس پر واہو جا کیں گے۔ یہ عورت اس کی بیوی خدیج بڑے ت خویلد ہے جو اس پر ایمان لے آئی ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی اسی دن ایمان لے آئی ہے۔ راوی میں تیسر اہوتا۔ یہ راوی نے کہا کاش میں بھی اسی دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسر اہوتا۔ یہ

حضرت محمر تأثيبا وعلى بن الثينا ورحضرت خديجه وتأثيبا كي نماز:

یکی راوی دوسرے سلسلہ سے بیان کرتا ہے کہ عباسٌ بن عبدالمطلب میرے دوست سخے یہ یمن سے عطر خرید کرلاتے اور موسم علی راوی دوسرے سے بیچے ۔ ہم ان کے پاس منی میں شخے ایک شخص اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آیا' اس نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز پڑھنے کھڑ اہو گیا ایک عورت آئی وہ بھی وضو کر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی ۔ پھرایک لڑکا جو قریب البلوغ تھا آیا اور وضو کر کے اس کے بہلومیں نماز پڑھنے کھڑ اہو گیا۔ میں نے عباسؓ سے پوچھا یہ کیا ہور ہا ہے؟ انھوں نے کہا یہ میر ابھتیجا محمد بن عبد اللہ بنا کے دین میں اس کا پیروہ وگئی ہے۔

اس مدیث کے رادی عفیف نے اس کے بعد کہ وہ مسلمان ہوگیا تھا اور اسلام اس کے قلب میں رائخ ہو چکا تھا کہا کاش میں چوتھا ہوتا۔ مردوں میں سب سے پہلے علیٰ بن ابی طالب رسول اللہ ﷺ پر ایمان لائے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی رسالت کی تقمدیق کی۔ اس وقت ان کی عمر دس سال تھی۔ اس کے علاوہ اللہ کا ان پر بیانعام بھی تھا کہ وہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ کا بھیا کے آغوش تربیت میں تھے۔

مجامد بن جبير كي روايت:

ابوالحجاج مجامد بن جبیر سے روایت ہے کہ کی بن ابی طالب کواللہ نے بیٹمت اور شرف عطا کیا کہ ایک مرتبہ قریش سخت قحط میں

مبتلا ہوگئے۔ ابوطالب کیڑعیال والے سے رسول اللہ کھی اے بی بچاعباس بھاٹھ سے جو بوہاشم میں سب سے زیادہ خوش حال سے
کہا۔ آپ کا بھائی ابوطالب کیٹر العیال ہے۔ اس قبط سے لوگوں کی جوحالت ہے وہ تم پر روش ہے تم میرے ساتھ چلوتا کہ ہم اس
کے عیال میں کمی کرویں۔ اس کے بیٹوں میں سے ایک کو میں لیے لیتا ہوں' ایک تم لے لو' ان دو کی ذمہ داری سے آزہ سبلہ وش ہو
جائیں گے۔ عباسؓ نے کہا اچھا۔ دونوں ابوطالب کے پاس آئے اور کہا ہم چاہتے ہیں کہ سستا ساں ہونے تک تمہارے عیال میں
سے پچھا پئے ساتھ لے جائیں۔ ابوطالب نے کہا اگر عقبل کوتم میرے پاس رہنے دونو تم کو اختیار ہے جو چاہو کرو۔ رسول اللہ کھی بی رفایش کرا اور عباس وہاٹھ نے جعفر کو لے لیا۔ رسول اللہ کھی کے اس معوث ہونے تک علی بی اللہ تو تھی کی اور ایمان کے آپ کے ساتھ دے بعد علی نے آپ کا ساتھ دیا' آپ کی تصدیق کی اور ایمان کے آئے۔ جعفر ہر ستور عباس کے پاس دے کہاں تھ دیا' آپ کی تصدیق کی اور ایمان کے آئے۔ جعفر ہر ستور عباس کے پاس

حضرت محمد سلطيا اور حضرت على رخالفيا:

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ علی کے دستورتھا کہ جب نماز کا وقت آتا آپ آپ بی بھی ابوطالب دوسر ہے بھیااورتمام تو م ہے جھپ کر مکہ کی گھا ٹیوں میں چلے جاتے علی بن ابی آپ کے ساتھ ہوئے وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو بلٹ آتے۔ایک عرصہ تک بید دستور رہا کھر ایک مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابوطالب نے ان کونماز پڑھتے دیکھ لیا۔اس نے رسول اللہ علیہ اسے بو چھاا ہے میر ہے بیتیج یہ کیا نہ جب ہوئی مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابوطالب نے ان کونماز پڑھتے دیکھ لیا۔اس نے رسول اللہ علیہ اسے بو چھاا ہے میر ہے بیتیج یہ کیا نہ جب ہوئی مرتبہ اتفاقیہ طور پر ابوطالب نے بندوں کے لیے رسول بیا کہ بیجا ہے آپ اس انہیاءاور ہمارے دادا ابراہیم علیا آپ کا نہ جب ہوئی آپ کے ساتھ خیرخوابی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں اور آپ پر بھی میرا بیدی اس بات کے ساتھ خیرخوابی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں اور آپ پر بھی میرا بیدی ہوئی میرا بیدی کہ ابوطالب نے کہا اے میرے بیتیج ابید جمھے مکن نہیں کہ اپنے اور اپنے اور اپنے آباؤا جداد کے نہ جب اور طریقہ کو آپ کر دوں ہاں البتہ اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں تم کو کوئی گرند نہ جہنے دوں گا۔اس سلسلہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوطالب نے اپنے بیٹے علی ہے کہا ہے کیا دین ہے جس پر تم عمل پر ابوطالب نے اپنے ابیا بیان میں ان کے ساتھ اللہ کی نماز انوں کے براہ وال میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا ہوں 'میں نے ان کی خوت کی تھد بیتی کی ہوئی کی ان کے ساتھ اللہ کی نماز رحمی ہے۔اس پر ابوطالب نے کہا۔ بہر حال می می کو سوائے خیر کے اور بات کی دعوت نہ دیں گئے تم ان کے ساتھ در ہو۔

مجاہد کی روایت ہے کہ علی بھائٹنز کی عمر دس سال تھی جب وہ اسلام لائے۔واقدی کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا اس پراتفاق ہے کہ نبوت کے ایک سال کے بعد علی بھائٹنز اسلام لائے اور وہ بارہ سال مکہ میں ہجرت سے پہلے مقیم رہے۔

حضرت ابوبكر منافقة كمتعلق روايات:

دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردول میں سب سے پہلے ابو بکر رٹھاٹھ اسلام لائے ہیں۔ان کے اقوال ذیل میں درج ہیں: شعمی رٹٹھ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس بڑھ شاہ ہے پوچھاسب سے پہلامسلمان کون ہے؟ انھوں نے کہا کیاتم حسان بن ثابت کے اس قول سے واقف نہیں ہو

اذا تبذ کرت شبحوًا من احبی ثقة فاذ کرانساك اباب کر بها فعلا بنتی به از کرانس کارناموں کی وجہ اے یا وکرنا''۔ بنتی بی بی میں قابل اعتاد خص کا تیاک ہے ذکر کروتو ضرورا بو بکر بنا تشکیل کارناموں کی وجہ سے اسے یا وکرنا''۔

الشانسي التالي المحمود متهده واوّل الناس منهم صدق الرّسلا بَرْخَهَ بَهُ: "دوه دوسرا پيروتفاجس كي حاضري بميشة قابل حمر بوكي اوروه پبلاآ وي تفاجس نے رسول رُقِيم كي تفديق كي". عمرو بن عبسه كي روايت:

ابن عباس بڑی ہے دواورسلسلوں سے مروی ہے۔ عمروین عبسہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ مؤلیل عکاظ میں فروکش تھے میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کداب تک آپ کی اس دعوت میں کس نے آپ کی انتباع کی ہے؟ آپ نے فر مایا دو شخصوں نے ان میں ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام ابو بکر دخالتی اور بلال جوالتی اس وقت میں بھی اسلام لے آیا۔ رسول اللہ عوالیہ نے کہا اب اسلام جوگوشہ ہوگیا ہے۔

ابوذ راورا بن عبسه دونوں اس بات کے مدعی تھے کہ ہمارے اسلام لانے سے اسلام کے چارسمت ہو گئے اور ہم سے پہلے صرف نبی مُنظِیم 'ابوبکر بٹی ٹیٹینا ور بلال بٹی ٹیٹینہ مسلمان تھے۔ بیدونوں اس بات سے ناواقف تھے کہان میں کون کب اسلام لا یا ہے۔ ابرا ہیم النخعی کی روابیت:

ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رخاتھ اسلام لائے۔ دوسرے سلسلہ سے اسی راوی ابراہیم النعی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رخاتھ اسلام لائے اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر رخاتھ نسے پہلے ایک جماعت اسلام لانچکی ہے۔

محد بن سعد کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا کیاتم میں سب سے پہلے ابو بکر جھاٹھ اسلام لائے تھے انھوں نے کہانہیں ان سے قبل پچاس سے زیادہ اصحاب اسلام لا چکے تھے مگروہ اپنے اسلام میں سب سے سابق ضرور تھے۔ دوسر بے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ مُلِقِّما کے غلام زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیرو ہوئے۔ اس کے متعلق زہری سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا ہے انھوں نے کہا عورتوں میں خدیجہ رہی تھا اور مردوں میں زید بن حارثہ رہی تھی۔

## سلیمان بن بیار کی روایت:

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ دخی تی اسلام لائے عمران بن ابی انس سے بیدی مروی ہے۔
عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ دخی تی اسلام لائے۔اس سلسلہ میں ای راوی سے دوسرا بیان بیہ ہے کہ پھر زید بن
حارثہ دخی تی اسلام لائے علام اسلام لائے علی بن ابی طالب دخی تی انھوں نے بعد وہ پہلے مرد میں جواسلام لائے اور نماز بڑھی۔ان
کے بعد ابو بکر دخی تی اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے دسول میں ایک اعلان کیا بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے دسول میں ایک اعلان کیا بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے دسول میں اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عزوجال

الوبكر دخاتينا پئ قوم ميں مقبول اور محبوب تھے زم مزاح تھے۔ قریش میں سب سے زیادہ ذی نسب تھے اور ان کے نسب اور اس کی برائی جملائی سے سب سے زیادہ واقف تھے تجارت کرتے تھے بااخلاق اور مشہور آ دمی تھے۔ ان کی تمام قوم والے ان کے علم،

تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے ان کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے الفت رکھتے تھے اسلام لانے کے بعد انھوں نے اپنی ان قوم والوں کوجن پران کوبھروسہ تھااور جوان کے پاس آ کرشر یک مجلس ہوتے تھے اسلام کی دعوت دینا شروع کی چنانجہ جسیبا کہ ہمیں روایت پیچی ہے عثمان بن عفان زبیر بن العوام' عبدالرحمٰن بن عوف' سعد بن الی وقاص اور طلحہ بن عبیداللہ ڈیک پیمان کے ہاتھ پرمشر ف بداسلام ہوئے اور جب انھوں نے ابو بکر بخاتیٰ کی دعوت قبول کرلی وہ ان کورسول اللہ سکھیا کے یاس لائے اور بیر با قاعدہ اسلام کے آ ئے اور نماز روص ۔ یہ آتھ آ دی وہ ہیں جواقل اقل اسلام لائے نماز پڑھی رسول الله منتظم کی تصدیق کی اور جو پیام الله کی جانب ہے رسول اللہ مکھیل لائے تھے اس پرایمان لائے۔اس کے بعد پھرمتو اتر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے ان میں مرداور عورت دونوں شریک تھے۔ ہوتے ہوتے اسلام کا چرچا تمام مکہ میں ہوگیاا ورلوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔ ابن سعد کی روایت:

واقدی ابن سعد کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہماری تمام جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سب سے پہلے خدیجہ بڑے ہیں بنت خویلدرسول اللہ کرامیان لا نمیں ان کے بعدان تین صاحبوں ابو بکر رہا تین علی بٹالٹیز اور زید بن حارثہ رہا تین کے متعلق ہم ارباب سيروتاريخ مين اختلاف رائے ہے كمان ميں يہلے كون اسلام لايا-

واقدی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ خالدین سعدین العاص ڈاٹٹی اسلام لائے وہ یا نچویں مسلمان ہیں اور ابو ذر رہی ٹھی اسلام لائے۔راویوں نے کہاہے کہ بیرچوتھ یا یا نچویں مسلمان ہیں۔عمرو بن عیسہ اسلمی اسلام لائے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہوہ چوتھے یا یا نچویں مسلمان ہیں' ان سب اصحاب کے متعلق بہت ہی روایتیں آئی ہیں کہ کون کس مرتبہ پر اسلام لایا ہے اور ان سب کے متعلق اختلاف رائے ہے۔

ابوالاسود محمد بن عبدالرحمٰن بن نوفل كہتا ہے كه زبير جلائف: 'ابو بكر رہائٹن كے بعد اسلام لائے اس طرح وہ چوشھ يا پانچويں

## ابن اسحق کی روایت:

ابن اسحاق نے بیربیان کیا ہے کہ خالد بن سعید بن العاص وٹاٹٹیز اور ان کی بیوی ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ جو بنوخزاعہ سے تھی ان ابتدائی مسلمانوں کے بھی بعد جن کے نام ہم اوپرلکھ آئے ہیں' ایک بڑی جماعت کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے۔اس کے بعد اللہ عز وجل نے بعثت کے تین سال بعد رسول اللہ ﷺ کو تھم دیا کہ جو پیام ہم نے ان کو دیا ہے اسے اب وہ علانبیطور پربیان کریں اور جاری طرف لوگوں کو دعوت دیں چنانچیاس کے لیے میآیت نازل فرمائی۔ اصدَعَ بِمَا تُوَّ مِرُوُا عَرَضَ عَن الْمُشُرِكِينَ (جوتم كوم وياجاتا ہے اے بيان كرواورمشركين سے منه يجيرلو)اس اعلان دعوت كے تتم سے پہلے اور بعثت ك بعدرسول الله وي الله الله الله الله الله وعوت وتعليم كوچھائے ہوئے تھے۔ آپ پریدآیت نازل ہوئی:

﴿ وَ ٱنَّـٰذِرُ عَشِيُرَتَكَ الْأَقُرَبِيُنَ . وَاخْفِصُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَإِنْ عَصَوُاكَ فَقُلُ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴾

''اپنے قریب کے غاندان والوں کوڈراؤ۔اورایے پیرومونین کے لیےا پناباز و جھکا وُ'اوراگروہ تہاری بات نہ مانیں تو کیدومیں تنہارے افعال ہے بالکل بری الذمہوں''۔

## مشرکین ہے لڑائی:

اس زمانہ میں اصحاب رسول اللہ عظیم اپنی قوم سے جھپ کر پہاڑی گھاٹیوں اور کھڈوں میں جا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص بھاٹین چند اور صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اس حالت میں مشرک نمودار ہوئے ۔انھوں نے صحابہ سے جھڑا کیا اور ان کی نماز کو براسم جھا۔ جب زبانی باتوں سے وہ بازنہ آئے تو مشرکوں نے صحابہ سے لڑائی جوئے دی اور جنگ ہونے گئی۔سعد بن ابی وقاص وٹائٹن نے اس دن ایک مشرک کو اونٹ کے کوڑے سے ایسی ضرب لگائی کہ اس سے وہ لہولہان ہوگیا۔اسلام میں سب سے پہلی مرتب بیخوں بہایا گیا۔

#### اعلان حق:

ابن عباس بن سلط مروی ہے کہ رسول اللہ کا گیا نے ایک دن کوہ صفایر چڑھ کرتمام قریش کو آواز دی وہ آپ کے پاس جمع مو گئے اور پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم کواس کی اطلاع کردوں کہ جمعے وشام دشمن تم پرغارت گری کرنے والا ہے ، کیا تم مجھے پائیس سجھتے ۔ انھوں نے کہا ہے شک ہم تم کو چا تجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: ف انسی نسذیر لکم بین یدی عذاب شدید (تو میس تم کو بحث عذاب سے ڈرا تا ہوں) اس پر ایولہب نے کہا تو ہلاک ہوگیا اس لیے تو نے ہمیں بلایا اور جمع کیا تھا اس پر اللہ عزوج ملک اللہ علیہ وہل نے میسورہ تبیت کہا آئی لکہ وہ تب نازل فرمائی۔

این عہاں سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ کو کو ل نے باہم پو پھا کہ کون پکار ہائے گرا آبادی سے نکل کرکوہ صفار پڑھے اور وہاں سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ کو کو ل نے باہم پو پھا کہ کون پکار ہائے گرا آب نے پھرنام نے کر کہا نے فلاں کی اولا ذائے عبد المطلب کی اولا دائے عبد مناف کی اولا دمیرے پاس آؤ جب سب آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے فر مایا آگر ہیں تم سے کہوں کہ اس پہاڑے دامن ہیں زبردست رسالہ ملہ کے لیے برآ مہونے والا ہے تم جھے پاس جھو گے؟ سب نے کہا آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں ہوسکے کہ تم نے بھی جھوٹ بولا ہو۔ اب آپ نے فر مایا 'فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید' ابولہب نے کہا تو ہلاک ہواس لیے تو نے ہمیں بلایا ہے۔ یہ کہ کروہ جانے کے لیے جلسے اُٹھ گیا اور تب سے سورة تازل ہوئی۔ 'قبت یدا ابی لہب و تب'۔ بنوعید المطلب کو دعوت اسلام:

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب بیآیت ''و اَنْدِرُ عَشِیرَ تَكَ الْاَفْرَ بِینَ ''. رسول الله گُلُیم پرنازل ہوئی آپ نے بھے بلایا اور کہاعلی رہی گئی اللہ نے ججھے مجھ دیا ہے کہ بیں اپ قریبی کنے والوں کو ہدایت کروں مگر بیں اپ کواس سے عہدہ برآ ہونے میں مجبور پا تا ہوں۔ کیونکہ جب بیں ان کواپی وعوت دوں گاوہ جھے تکلیف پہنچا کیں گے۔ اس خوف سے بیں اس حکم کی بجا آوری بیں خاموش تھا کہ جر مُنل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم الله کے اس حکم کی بجا آوری نہ کروگے تہمارار بتم کو عذا بددے گا اس خاموش تھا کہ جر مُنل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم الله کے اس حکم کی بجا آور دودھ سے بھر کرایک کو را لا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو میرے پاس بلالا وُ تا کہ میں ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے حکم کوان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ کُلُیم کی فر مائش پوری کر دی وی اور ابولہ بھی تھے۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد رسول اللہ کُلُیم نے بھے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے رابوط الب مجزہ عباس اور ابولہ بھی تھے۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد رسول اللہ کُلُیم نے اس کا ایک گڑاا ٹھا کراسے اپنے دائوں آپ کے لیے تیار کیا تھا حکم دیا۔ میں نے اسے لاکررکھا۔ رسول اللہ کُلُیم نے اس میں سے گوشت کا ایک گڑاا ٹھا کراسے اپنے دائوں آپ

ے چیرااور پھرانے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور سب سے کہا ہم اللہ کرکے کھانا شروع سیجے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہو کہ کھانا 'مجھے صرف ان کے ہاتھ جلے ویکھائی دیتے تھے اور شم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا ان میں سے ہر شخص اس تمام کو کھا جاتا۔ کھانے کے بعدر سول اللہ میں گئے نے فرمایا ان سب کو دودھ پلاؤ۔ میں نے وہ کٹورالا کران کو دیا۔ اسے پی کروہ سب سیر ہوگئے۔ حالانکہ بخداوہ صرف اتنا تھا کہان میں کا ہر شخص اسے پی جاتا۔ اس کے بعدر سول اللہ میں گئے ہے ہا کہ ان سے گفتگو کریں مگر آپ کے بولے سے پہلے ابولہب نے کہا کہ ''عرصہ سے میتم پر جادو کرتا رہا ہے' میں کرتمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی رسول اللہ میں گئے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا علی جم نے دیکھا کہ اس شخص نے بہتے ہوئی رسول اللہ میں گئے کل پھراسی دقر کھانے کا انتظام کر داور ان سب کو میرے پاس بلاؤ۔ بنوعبد المحطلب کو کمر روعوت اسلام:

حب الحکم دوسرے دن پھر میں نے ای قدر کھانے اور دودہ کا انتظام کر کے سب کورسول اللہ خلیجا کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی جب وہ آگئے آپ نے کل کی طرح جھے کھانا لانے کا تھم دیا۔ میں کھانا لایا آپ نے آج بھی وہی کیا جوکل کیا تھااس کی برکت سے سب نے شکم سیر ہوکر کھالیا۔ پھر آپ نے جھے سے کہا کہ ان کو دودھ پلاؤ 'میں اس کٹورے کو لے آیا اس سے وہ سب سیر ہوگئے۔ اس سے فراغت کے بعد رسول اللہ خلیجا نے فر مایا اے بنوعبد المطلب! میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب جھے سے پہلے اس سے بہترکوئی نعت تمہارے پاس لایا ہو' اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تم کواس بھلائی کی دعوت دوں تم میں سے کون اس معاملہ میں میر ابو جھ بٹائے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی ہے کہ میں اس جماعت میں دعوت میں سب کے سب ساکت وصامت رہے گئے نے اور پڑلیاں پٹی پٹی تھیں اے البہ میں اس جماعات اللہ میں تمہارا وزیر بنتا ہوں۔ سب سے کم عمر تھا سب سے زیادہ چھوٹی آئی ہے میرا اور پڑلیاں پٹی پٹی تھیں اے اللہ کے نبی میں تہمارا وزیر بنتا ہوں۔ رسول اللہ تکھی آئے نے میری گردن تھام کر کہا یہ میرا بھائی ہے میرا وہی اور تم میں میرا خلیفہ ہے تم اس کی بات کو سنواور جو کہا ہے بجالاؤ۔ رسول اللہ تکھی اے نبی گرا وہ کی اطاعت وفر ماں برداری کرو۔ اس پر ساری جماعت وفر ماں برداری کرو۔ اس پر ساری جماعت وفر ماں برداری کرو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے علی دفائیز سے پوچھا امیر الموشین آپ اپنے چھا زاد بھائی کے اپنے چپا کی موجود گی میں کیونکر وارث ہوئے؟ انھوں نے کہا سنو تین مرتبہ اس پرتمام حاضرین گوش برآ واز ہوئے کہ کیا گہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ گانجا نے تمام بزعبہ المطلب کو پلاؤاور چھا چھ کی دعوت دی۔ آپ نے ان کے لیے صرف ایک مدکھانا پکوایا تھا تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور پھر بھی وہ کھانا جوں کا توں باتی ہے گیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا اے بنوعبد المطلب اللہ نے جھے خاص طور پرتمہاری طرف اور عام طور پرتمام انسانوں کے لیے مبعوث فر مایا ہے اس معاملہ کے متعلق جو پھے ہو ہ تمہار امشاہدہ ہے کون اس کے لیے میر ہو ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میر ابھائی 'دوست اور میر اوارث ہے ۔ کوئی شخص کھڑ انہ ہوا' میں آپ کے پاس گیا حالا نکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ بیعت کرتا ہے کہ وہ میر ابھائی 'دوست اور میر اوارث ہے ۔ کوئی شخص کھڑ انہ ہوا' میں آپ کے پاس گیا حالا نکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ جھے ہے آپ نے کہا بیٹھو اس بات کوآپ نے تین مرتبہ فر مایا مگر ہر بار میں کھڑ اہوکر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے جھے ہا تھ میرے ہاتھ پر مارا۔ اس طرح میں اپنے چپازاد بھائی کا وارث ہوااور میرے چپانہ ہوئے۔

و الله الحن مروى م كه جب بيآيت "وَ أَنُدِرُ عَشِيْرَ تَكَ الْاقْرَبِينَ" رسول الله عَلَيْمَ بِنازَل مولى آپ ن

ابھے میں کھڑے ہو کر کہا اے بنوعبدالمطلب اے بنوعبد مناف اے بنوقصی'' پھر آپ نے قریش کے تمام قبائل اور خاندانوں کوفر دأ فر دأنام لے کرمخاطب کر کے کہا میں تم کواللہ کی جانب بلاتا ہوں اوراس کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔

عبدالرحمٰن بن القاسم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ جو پیام اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے اس کا وہ اعلان کریں 'لوگوں کواپنی تعلیم دیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں۔ نبی ہونے کے بعد تین سال تک آپ خفیہ طور پر اپنی تعلیم دیتے تھے اس کے بعد اب آپ کوعلانہ طور پر تبلیغ کا حکم ہوا۔

#### ابوطالب اوروفد كفار:

اسی راوی ہے دوسرے سلسلہ ہے مروی ہے چنا نچے رسول اللہ کھا نے اللہ کے تھم ہے اپنی تعلیم کا اعلان کیاا پی تو م کواسلام کی دعوت دی صرف اس پران کی تو م دالے نہ آپ ہے بیگا نہ ہوئے اور خالفت اور عداوت کے لیے آمادہ ہوئے البت ان میں ان کے خداوُں کا ذکر کرکے ان کی برائی کی وہ سب آپ ہے تنظم ہو گئے اور خالفت اور عداوت کے لیے آمادہ ہوئے البت ان میں ہے جواسلام لا چکے بیخان کی تعداد بہت کم تھی اور انھول نے اپنے کو چھپار کھا تھا وہ اس اراد ہے ہے علیحہ وہ تھے اس خطرہ کو محسوس کر کے آپ کے آپ کے آپ کے ایک کھڑے ہوگئے مگر آپ کے آپ کے آپ کے ایک کھڑے ہوگئے اور کو خسوس کر کے آپ کے آپ کے آپ کے ایک کھڑے ہوگئے مگر آپ کا ان کی شورش نے قطعی متاثر نہ ہوئے بلکہ برابرای طرح اللہ کے تھم کا اعلان کرتے رہے جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ کا لئے مگر آپ باوجودان کی خالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے اور ابوطالب ان کے سپراور حافظ ہیں وہ ان کو قریش باوجودان کی مخالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے اور ابوطالب ان کے سپراور حافظ ہیں وہ ان اور جہال کر جا سکا ما اسود ہن عبد المطلب ولیہ بن المغیرہ ابوجہال بن بشام ما اسود ہن عبد المطلب ولیہ بن المغیرہ ابوجہال بن بین مہنا ما ماصر بن وائل اور جاج ہی کے میاب ہو البیات کی میں جو دچل کر جا سکے ابوطالب کے پاس آ کے اور کہا تہا اس کوان بن جشام عاص بن وائل اور جاج ہے کے جوان میں سے خود چل کر جا سکے ابوطالب کے باس آپ کے اور کہا تھا کہ بیس تم بھی ہماری طرح اس کے خالف ہو لہذا ہم تم کو بھی اس کی طرف سے مطمئن کردیں گے ابوطالب نے نہا بیت نرم لیج میں ان سے گفتگو کی اور بہت خوش اسلو بی سے ان کور دکر دیا وہ پلیف کے اور آپ بدستور اللہ کے تھم کی تبلیخ اور اس کی دور سے سے ان کور دکر دیا وہ بیٹ کے اور آپ بدستور اللہ کے تھم کی تبلیخ اور اس کی دور سے دیے رہے۔

کفار مکه کا دوسراوفد: `

رفتہ رفتہ رفتہ رسول اللہ می اور برائی ہے تعلقات بہت خراب ہو گے انھوں نے آپ سے قطعی علیجہ گی اختیار کی اور آپ کے دیمن ہو گے وہ اکثر آپ کا ذکر دشمنی اور برائی ہے کرنے لگے۔ آپ کی مخالفت کے لیے انھوں نے آپ میں معاہدے کیے اور ایک دوسرے کو برا پیجنتہ کیا۔ اس کے بعدوہ پھر دوسری مرتبہ ابوطالب کے پاس گئے اور کہا اے ابوطالب! باعتبار اپنے من اور شرافت کے ہمارے قلوب میں تمہاری خاص وقعت و منزلت ہے۔ ہم نے تم سے درخواست کی تھی کہتم اپنے بینتیج کو ہماری ندمت اور منفعت سے موک دو ہمارے آباء کو گالیاں وے ہم کو بے وقوف بتائے روک دو مرتبہ الور ہم بخدا اس بات کو بھی گوار انہیں کریں گے کہ وہ ہمارے آباء کو گالیاں وے ہم کو بے وقوف بتائے اور ہمارے معبودوں کی ندمت کرتا رہے یا تو تم اسے ان باتوں سے روک لو ورنہ اس معاملہ میں ہم اس کا اور تمہارا دونوں کا مقابلہ کریں گے اب ہم میں سے جو چاہے بتاہ ہو۔ یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ ایک طرف ابوطالب کو اپنی قوم کی علیحہ گی اور عداوت بہت گراں ہوئی مگر دوسری طرف ان کو یہ بھی گوار انہ ہوا کہ وہ رسول اللہ می گھا کو ان کے حوالہ کردیں یا ان کی تمایت چھوڑ دیں۔

سدی ہے مروی ہے کہ قریش کے پچھلوگ جمع ہوئے ان میں ابوجہل بن ہشام عاص بن وائل اسود بن عبدالمطلب 'اسد بن عبد یغوث اور دوسرے مشائخ قریش تھے۔ان میں ہے بعض نے بعض ہے کہا کہ جمیں ابوطالب کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس سے گفتگو کریں اور پچھاپنا تصفیہ کریں تا کہ وہ اپنے بھینج کو مدایت کرے کہ وہ ہمارے دیوتا وُں کو گالیاں وینا چھوڑے اور ہم اے اوراس کے خدا کو جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کے حال پرچھوڑ دیں۔ہم اس بات ہے ڈرتے ہیں کدید شیخ مرجائے پھرہم ہے اس کے بھینیج کوضرر پہنیخ اس وقت عرب ہم پرطعن کریں گے کہ چیا کی زندگی میں توانھوں نے اسے پچھ کہانہیں اس کے مرتے ہی اس کے بھتیج کود بوج لیا۔

حضرت محمد من الميلم اورا بوطالب:

انھوں نے ایک محض مطلب کو ابوطالب کے پاس بھیجا' اس نے اس سے ان کی ملاقات کی اجازت جا ہی اور کہا کہ تمہاری تو معمائد وا کا برتم سے ملنے آئے ہیں۔ ابوطالب نے ان کوآنے کی اجازت دی وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بڑے بزرگ اورسردار ہیں'آ پاسیے مختیج کے مقابلہ میں ہماراانصاف کیجے'آ پاسے منع کردیں کدوہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نددے ہم اس کے خدا ہے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ابوطالب نے رسول اللہ ٹاکھیا کو بلا بھیجااوران سے کہاا ہے میرے جیتیج یہ تمہاری قوم کے بزرگ اور عما کد ہیں میتم سے بیتصفیہ جا ہے ہیں کہتم ان کے دیوتاؤں کو گالیاں دینا چھوڑ دؤوہ تم سے اور تمہارے خداسے کوئی تعرض نہ کریں ھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چیا جان کیا میں ان کوالیی بات کی وعوت نہیں دے رہا ہوں جوان کی بت پرش سے بہتر ہے۔ ابو طالب نے پوچھاوہ کیا دعوت ہے؟ آپ نے فرمایا میں جا ہتا ہوں کہوہ صرف ایک بات کے قائل ہوجا کیں تو تمام عرب اور عجم ان کے زیر فرمان آ جائیں گے۔ابوجہل نے کہاوہ کیابات ہے بیان تو کروتمہارے باپ کی شم ہےاں کے لیے تو ہم بالکل آ مادہ ہیں بلکہ اس سے دس اور بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔آپ نے فر مایا کہو' لا الدالا اللہ' سینتے ہی وہ سب بدک گئے اور کہنے لگے کہ اس کے علاوہ اور جو پچھ کہووہ ہمیں منظور ہے۔آپ نے فر مایا اگرتم آ فٹا ب کومیرے ہاتھ پرلا کررکھوتب بھی میں اس کے سوااور ک بات کا تم ے مطالبہ بیں کروں گا۔ بین کروہ سب بہت برہم ہو کرمجلس اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اب سے ہم مختبے اور تیرے اس خدا کو جس نے مختبے اس کا حکم دیا ہے ضرور گالیاں دیں گے۔

ابوطالب كاقبول اسلام سانكار:

رسول الله كَالْتِيم في الله تعالى كفر مان وَانْسَطَلَقَ الْمَلاء مِنْهُمُ أَن امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى الِهِ يَكُمُ الَّا هَذَا لَشَىءٌ يُرَاد سے الا الحتیلاق تک قرآن تلاوت کیااور چیاکود میصالوطالب نے کہاا کے میرے بھیجتم نے ان کے ساتھ پچھزیاد تی نہیں کی۔ اس برآ پ نے ان ہے کہا کہتم صرف'' لا الدالا اللہ'' کہدوؤ میں قیامت میں اس پرتمہاری شہادت دوں گا۔ ابوطالب نے کہااگر مجھے بیاندیشہ نہ ہوتا کہ عرب مجھ کوطعنہ دیں گے کہ موت ہے گھبرا کرمیں نے اس کا اقرار کیا ہے تو میں ضرور تمہاری دعوت مان لیتا مگر اب تواپیخ بزرگوں کی ملت پر جان دیتا ہوں۔اس موقع پر بیآیت نازل ہو گی:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ اَجُبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنُ يَشَآءُ ﴾

''بلاشبتم ہدایت نہیں دیتے جےتم حاہتے ہوالبتہ اللہ جے حاہتا ہے راوِ راست پر لے آتا ہے'۔

حضرت محمد مراتيم كاكفار مكه يدمطالبه:

ابن عباس بن ﷺ ہے مروی ہے کہ ابوطالب بیار ہوئے قریش کی ایک جماعت جس میں ابوجہل بھی تھا ان کے یاس گئی اور کہا

کہ تمہارا بھتیجا ہارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے اور ایسا کرتا ہے اور سے کہتا ہے تم اسے بلا کرمنع کر دو۔ ابوطالب نے رسول الله ﷺ کو بلا بھیجا'آ پُان کے ہاں تشریف لائے اندرآ ئے قریش کے اکابراور ابوطالب کے درمیان ایک جگہ باقی تھی' ابوجہل کو اندیشہ ہوا کہ اگریدوبال ابوطالب کے برابر بیٹھ گیا تو وہ اس کی طرف مائل اور اس پرمہر بان ہوجائے گا'وہ لیک کرخود اس جگہ جا بیٹھا۔ اس طرح رسول الله مکھی کواپنے چیا کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ ملی وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے ۔ابوطالب نے کہاا ہے میرے جیتیجے دیکھویہ تمہاری قوم والے شکایت کرتے ہیں تم ان کے معبودوں کو گالیاں دیتے ہوا درالی الی باتیں بیان کرتے ہو۔اس پر قریش نے بھی ول کھول کر باتیں کہیں۔رسول اللہ عظم نے فرمایا ہجا جان میں جا ہتا ہوں کہ بیصرف ایک بات مان لیں تمام عرب ان کے مطبع ہو جائیں کے اور عجم جزید دینے پر مجبور ہوں گے۔سب گھرائے کہ ابنی کیابات ہوگی جس سے ہم کو بیہ بات حاصل ہو۔انھوں نے کہاتم ایک ہات منوانا چاہتے ہوہم دس کے لیے آ مادہ ہیں مگروہ بات توبیان کروکیا ہے۔ ابوطالب نے بھی کہاا ہے میرے بھینے کہووہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا''لا الدالا الله'' پیسفتے ہی سب گھبرائے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے جاتے تھے أَجُمعَلُ اللالِهَةَ إِللهاوَّاحِدًا إِنَّ هِذَا لَشَيءٌ عُمَاب (اللفِقيمة عصعبودول كوايك كردياية وبرع تجب كى بات ب) الله كوفول "لَمَّا يَذُونُوا عَذَاب" كَ قرآن نازل جواراس صديث كالفاظ سلسله كايك راوى ابوكريب كآئ بير ابن الحق كي روايت:

جب قریش نے ابوطالب سے رسول الله علی کے بیشکایت کی اس نے آپ کو بلایا اور کہا اے میرے بھتیج بہتمہاری قوم والے میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے تمہاری بیشکایت کی ہے تم جمھ پر اور اپنے پر رحم کرواور جمھے الیمی دشواری میں نہ ڈالوجس سے میں عہدہ برآ ند ہوسکوں۔اس بات سے رسول الله عظیم کو گمان ہوا کہ ضروران کے دل میں میری طرف سے کوئی بات بیٹھ گئی ہے اور بیاب میری حمایت سے دست کش ہونے والے اور مجھے دشمنوں کے سپر دکرنے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب میری مدد کرنے سے ۔ عاجز ہوگئے ہیں اور میر اساتھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا چیا جان اِگریاوگ آفتاب کومیرے داہنے ہاتھ میں ماہتاب کومیرے بائیں ہاتھ میں بھی اس لیے رکھ دیں کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں تو بیاتھی نہ ہوگا' اب چاہے اللہ مجھے کامیاب کرے یا میں اس سعی میں ہلاک ہوجاؤں۔رسول اللہ ﷺ آبدیدہ ہوئے اوررونے گئے اوراٹھ کرجانے گئے۔ابوطالب نے ان کوآ ذاز دی کہ میرے بھیتیج میرے پاس آؤ۔ آپ لیٹ آئے اِبوطالب نے کہاجاؤ جوتمہارا ہی جا ہے کہؤ بخدامیں بھی کسی وجہ ہے تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت محمد مكافيل كي حوالكي كامطالبه:

جب قریش کو بیہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ ابوطالب ندرسول اللہ ﷺ کی حمایت سے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کو حوالے کریں گے اوروہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان سے قطعی ترک تعلق کرلیں اور دشمنی پر آ مادہ رہیں۔وہ عمارہ بن الوليد بن المغير ه كو لے كران كے پاس آئے اور كہا ابوطالب سي مماره بن الوليد ہے بي قريش كاسب سے زياده تنومند وجيهداور خوبصورت جوان ہے اس کوتم لواس کی عقل اور طافت سے فائدہ اٹھاؤ۔اس کواپنا بیٹا بنالو ہم پیتم کو دیتے ہیں اور تم اپنے بھیتج کو جس نے تمہارے اور تمہارے آباء کے مذہب کی مخالفت کی ہے اور تمہارے قومی شیرازے کومنتشر کر دیا ہے اور ان کواحق تھہرایا ہے ہمارے حوالے کردوتا کہ ہم اسے قل کردیں ایک آ دمی کے بدلے میں آ دی موجود ہے۔

ابوطالب كاا نكار:

ابوطالب نے کہا بخدایہ براسودا ہے جوتم مجھے کرنا چاہتے ہوتم اپنے بیٹے کو مجھے دیتے ہو کہ میں اسے تمہاری خاطر لیے

پھروں اورا پنے بیٹے کوتمہار ہے سپر دکر دوں تا کہتم اسے قل کر دو۔ یہ ہرگز نہ ہو گامطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف نے کہا۔ اے ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ تم کواس حالت سے جسے تم براسمجھتے ہواس طرح نکال لیں مگرمعلوم ہوتا ہے کہتم ان کی کسی بات کونبھی نہیں مانتا جا ہے۔ابوطالب نے اس ہے کہاانھوں نے ہرگز میرے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے بلکتم میراساتھ چھوڑنے کا تصفیہ کر چکے ہواوران سب کومیرےاویر چڑھالائے ہواب ہوجی جا ہے کرو۔

كفارمكه كااسلام كےخلاف معابدہ:

اس برمعا ملے نے جھڑے کی شکل اختیار کی اڑائی کھن گئ کالی گفتار برنوبت پہنچی ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ان کے قبائل میں سے رسول اللہ عن اللہ عن اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور اسلام لے آئے تھے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہر قبیلہ اپنے آ دمی کوتل كردے چنانچيابيا ہى عمل ہونے لگا۔ ہر قبيلے نے اپنے قبيلے كے مسلمان كوطرح طرح سے عذاب دينا اورستانا شروع كيا تاكهوہ اسلام سے منحرف ہوجائیں۔اللہ نے رسول اللہ علیا کی حفاظت ان کے چیا ابوطالب کے ذریعے کردی۔ جب ابوطالب نے دیکھا کہ قریش پیر کتیں کررہے ہیں انھوں نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کو جمع کر کے ان میں تقریر کی ان کورسول اللہ عظیما کی مدا فعت اور ر فا فت کی دعوت دی چنانچہ اس دعوت کو قبول کر کے ابولہب کے علاوہ وہ سب کے سب رسول الله علی الله علی مدافیت اور ر فا فت کے لئے ان کے پاس آ گئے جب ابوطالب نے دیکھا کہان کی قوم بدل وجان رسول اللہ عظیم کی مدافعت کے لیے آ مادہ ہے اوروہ ان کے سپر بنی ہوئی ہے وہ اس سے بہت خوش ہوئے انھوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی رائے کورسول اللہ می اللہ کا موافقت میں زیادہ راسخ کرنے کے لیے ان پر رسول اللہ کھیل کی فضیلت اور آپ کا مرتبہ وفوقیت جنلانے لگے۔عروہ نے اس سلسلہ میں عبدالملك بن مروان كولكها تفا\_

### مسلمانوں پر شختیاں:

جب رسول الله كالله على إن قوم كواس مدايت اورنوركي طرف جسه دي كرالله في آي كومبعوث فرما يا تفاوعوت دي تو ابتداء میں وہ آ یا ہے کنارہ کشنہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ آپ کی بات مان لیتے مگر جب آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیااور قریش کی آیک جماعت جوصاحب املاک تھی طائف سے مکہ آئی تب انھوں نے آپ کی بات کو ہر اسمجمایا آپ کے تخت مخالف ہو گئے اور انھوں نے اپنے فرماں برداروں کو آپ کے خلاف برا میختہ کیا۔اس طرح اکثر آ دی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے البتہ صرف تھوڑ ہے ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن کواللہ نے اسلام پر قائم رکھا۔ پچھ عرصدای طرح گزرا' پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا تہیکرلیا کہان کے بیٹے؛ بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جومسلمان ہو گئے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ىپىلى ہجرت پېلى ہجرت

۔ پیرسول اللہ ﷺ کے پیرومسلمانوں پر بڑی تکلیف اور سخت آ ز مائش کا وقت تھا جوان کے بہکانے میں آ گئے وہ مرتد ہو گئے ا درجن کواللہ نے اس فتنہ ہے بچانا چاہاوہ بدستوراسلام پر قائم رہے جب مسلمانوں کے ساتھ بیشرارت کی گئی رسول اللہ مناتی نے ان کو حبشہ یطے جانے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس وقت حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت عادل اور نیک فرماں روا تھا 'اس کی حکومت کی تعریف کی جاتی تھی اس سے پہلے سے عبشہ قریش کی تجارت گا ہ تھا۔ جب پہتجارت کی غرض ہے وہاں جاتے تو وہاں خوراک کی فراوانی اورامن پاتے اور تجارت میں فائدہ کماتے۔ای وجہ ہے رسول اللہ گھٹا نے مسلمانوں کوحبشہ جانے کا تھم دیا چنانچہ جب مکہ میں مسلمانوں پر جبر ہونے لگے اور رسول اللہ ﷺ کوخوف ہوا کہ یفتنول میں مبتلا ہوجائیں گے آپ نے ان کو حبشہ کھیج دیا مگرخود آپ وہیں رہے کہیں نہ گئے۔اس عبد میں چندسال مسلمانوں پر بہت بخت گزرے ٔ یہاں تک کہ آپ نے مکہ میں اسلام کا اعلان فرمایا اور قریش کے پچھ اشراف اسلام کے آئے۔

ابوجعفر کہتا ہے اس پہلی ہجرت میں جومسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھے ان کی تعداد میں اختلاف ہے بعض راویوں نے کہا ہے کہ بیر گیارہ مرد تھے اور جارعور تیں تھیں۔

#### هجرت حبشها وّل:

حارث بن الفضيل سے مردی ہے اس پہلی ہجرت میں جن مسلمان مہاجرین نے خفیہ طور پرمتفرق حالت میں ہجرت کی ان کی تعداد گیارہ مرداور جارعور تیں تھی'ان کے سواراور پیدل هیعبہ آئے'اللدنے ان کی بیدد کی کہ عین اس ساعت میں دو تجارتی جہاز بندر گاہ آئے۔ بیان کونصف دینار کراہ پیں حبشہ لے گئے ۔رسول اللہ ڈکھٹا کی نبوت کے یانچویں سال ماور جب میں مسلمانوں نے یہ جرت کی قریش نے ساحل سمندرتک ان کا تعاقب کیا گران کے آنے سے پہلے بیلوگ جہاز وں میں سوار ہو چکے تھے اس لیے وہ کسی کونہ یا سکے۔ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بخیریت حبشہ پنجے۔وہاں بادشاہ نے ہم سے بہت اچھاسلوک کیا۔ہمیں اسیغ دین کے بارے میں قطعی آزادی اورامن ملاہم نے اللہ کی عبادت کی ٹنہم ستائے گئے اور نہ کوئی نا گوار بات سی ۔ مهاجرین حبشہ کے اسائے گرامی:

ان مہاجرین کے نام یہ ہیں۔عثان بن عفان ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول الله مکالیم بھی تھیں۔ ابو حذیفہ بن عتبه بن ربیعه ان کے ساتھ ان کی بیوی سبلہ "بنت سہیل بن عمر وبھی تھی ۔ زبیر "بن العوام بن خویلد بن اسد ۔ مصعب " بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار \_عبد الرحليّ بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زبره - ابوسلمة بن عبد الاسد بن بلال بن عبد الله بن عمر بن مخذوم' ان کے ساتھ ان کی پوی امسلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی تھی ۔عثان بن مظعون الجمعیٰ عامر بن ر بیعہ الغزی پی قبیلہ غزین وائل سے تھے نہ کہ اس قبیلہ غزہ ہے جو ہنوعدی بن کعب کے حلیف تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلیٰ بنت ا بي همه بهي تهي - ابوسيره بن ابي رہم بن عبد العزى العامري - حاطب بن عمر و بن عبد تمس سهيل بن بيضاء جو بنوالحارث بن فهر سے يتھے اورعبدالله بن مسعود بنوزېر ه کے حلیف۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے بیجھی کہاہے کہ ان مسلمانوں کی تعداد جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے ان کمسن بچوں کے علاوہ جوان کے ساتھ گئے تھے یا جووہاں پیدا ہوئے بیای تھے۔عمار بن یا سربھی ان میں تھے مگر ہمیں اس میں شک ہے۔ كېلى جرت كاسب:

اس سلسلہ میں محدین آسخت سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کدان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اور خود آ پُ اللّٰہ کی حفاظت اورا بنے چچاابوطالب کی حمایت کی وجہ سے امن وعافیت میں ہیں اور آ پُ ان کی اس مصیبت میں کوئی مدر نہیں کر سکتے آ یے نے ان سے کہا کہ بہتر ہو گا کہتم حبشہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں کا باوشاہ کسی پرظلم نہیں کرتا' وہاں حق وصدا فت کا راج ہےاور جب اللہ اس تنگی اور دشواری میں جس میں تم اب مبتلا ہو کشائش عطا فر مائے چلے آتا۔ چنا نچہ اس وجہ سے صحابہ ٌرسولُ اللَّد فتنه کے خوف اورا بیے ایمان کوسلامت رکھنے کے لیے اللّٰہ کے لیے حبشہ چلے گئے ۔اسلام میں یہ پہلی ہجرت ہو کی ۔خاندان بنو

امیہ بن عبر ممس بن عبد مناف میں سے پہلے مسلمان جنہوں نے اس موقع پر ہجرت کی وہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ مکھل بھی تھیں۔خاندان بنی شس سے ابوحذیفہ بن عتبہ بن رہیعہ بن عبدشس بن عبد مناف تھے'ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر و بن عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھی ۔ بنواسد بن عبدالعزی بن قصی میں سے زبیر بن العوام تھے۔اس کے بعدراوی نے وہی نام گنوائے جن کوواقدی بیان کر پچکے ہیں ۔البتہاس نے بیزیادہ بیان کیااور بنی عامر بن غالب بن لوی بن فہر میں سے ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن ما لک بن هسل بن عامر بن لوی تھے اور بیمھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابوطالب بن عمرو بن عبد ٹشس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھے۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ ہی حبشہ آئے تھے۔ ابن آخق نے ان مہاجرین کی تعدا درس بتائی ہے اور ۔ کہنا ہے کہ جہاں تک ہمیںمعلوم ہے بیہ ہیمسلمان سب سے پہلے حبشہ گئے تھے۔اس کے بعد جعفر بن ابی طالب روانہ ہوئے اور پھریکے بعد دیگرےمسلمان حبشہ جانے لگے ان میں وہ بھی تھے جواپنے اہل کو لے کر گئے تھے اور وہ بھی تھے جوتنہا گئے تھے۔ان سب کی تعدا دان دس کو ملا کر جن کا ذکر پہلے گز رچکا ہے بیاسی ہوئی' ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی بیچے گئے تھے یا جن کی اولا دحبشہ میں پیدا ہوئی اور جوتنہا گئے تھے۔

# حضرت محمد من فيلم كي مخالفت:

ان کے چیا ابوطالب اوران کے خاندان کے دوسر بے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے آپ کی نصرت کا اقرار کیا تھا آپ کورشمنوں سے محفوظ رکھا قریش نے جب دیکھا کہ آپ پرکسی طرح قابنہیں چلنا انھوں نے آپ کوکا بن جادوگراور آسیب زدہ شاعر کہنا شروع کیا اور جن لوگوں کے متعلق ان کواندیشہ تھا کہ اگر بیان کی گفتگو نیں گے تو ضروران کے پیرو ہو جائیں گے۔ان کو قریش نے آپ کے یاس جانے سے روک دیا۔اس زمانے میں بیسب سے زبر دست حربہ تھا جوانھوں نے آپ کے مقابلے میں استعمال کیا۔ کفار مکه کی در بیره دہنی:

عروہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے يو چھا كر قريش نے اپنى عداوت كے اظہار يس سب سے زيادہ سخت بات رسول الله والله عليه الله عليه الله على الله على الله على الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله على ال الله عظیم کا ذکر کیا اور کہنے لگے کہ اس شخص کے مقابلے میں جس نے ہم کواحق بنایا' ہمارے آباءکو گالیاں دیں۔ ہمارے مذہب کو برا کہا' ہماری کیے جہتی کو پرا گندہ کر دیا اور ہمارے معبودوں کو برا کہا' جس قدرصبر وضبط ہم نے کیا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی اور میہ برا اہم معاملہ ہے جس پراب تک ہم خاموش رہے ہیں۔وویدی گفتگو کررہے تھے کداتے میں رسول الله من الله علی آتے ہوئے ویکھائی ویے آپ نے رکن کو بوسہ دیا اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اس جماعت کے پاس گز رے انھوں نے آپ پرطنز آ آ وازے کیے۔ میں نے دیکھا کہرسول اللہ اللہ اللہ کان سے بہت ایذا ہوئی جس کااثر آپ کے جہرے پرنمایاں تھا۔ جب آپ دوسری مرتبدان کے یاں گزرے انھوں نے پھرآپ کی شان میں گتا خانہ الفاظ کئے اس ہے آپ اور رنجیدہ نظر آئے تیسری مرتبہ پھر گزرے انھوں نے پھرآ پ کے ساتھ وہی کیا' آپ کھڑے ہو گئے اور فر مایا اے معشر قریش اچھی طرح سن لواس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں تمہارے لیے قتل وذ بح لے کرآیا ہوں۔اس جملے سے ان کے ہوش باختہ ہو گئے اور بلااشٹناءسب کی خوف کی وجہ سے بیہ

حالت ہوئی کہا بنی جگہ مہم گئے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پرندان کے سرول پر بیٹھنے والا ہے جواب تک رسول اللہ کی شان میں ان میں سے سب سے زیادہ دریدہ دہن تھا وہی اب سب سے زیادہ آپ کی خوشامداور مداہنت کرنے لگا اور اس نے کہا ابوالقاسم آپ اسے مکان میںاطمینان ہے جائیں آپ تو جابل نہیں ہیں۔

رسول الله سی ان کے ساتھ تھا اب چرکل کے واقعہ کا اللہ سی کھر جر میں اکٹھے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ تھا اب چرکل کے واقعہ کا تذکرہ نکلا۔ایک نے دوسرے سے کہا دیکھاتم نے اس کے ساتھ کیا کیااوراس نے تم کوکیساڈ انٹااس کی ایک دھمکی میں تم نے اس کا بیجیا بھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہ بی باتیں کررہے تھے کہرسول اللہ کھیم آتے ہوئے نظر آئے آپ کود مکھتے ہی بیسب کے سب یک جان ہو كرآت يرجينے اورسب طرف ہے آپ كوكھير كركہنے لگے كہتم ہمارے معبودوں اور ند ہب كواس طرح برا كہا كرتے ہوا آپ نے فرمايا ہاں میں کہتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہان میں سے ایک نے آپ کی روا کا دامن پکڑا۔ بیددیکھتے ہی ابو بمرصدیق بٹائٹیز آ پ کے سامنے آ کھڑے ہوئے وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے ''خداتم کو ہلاک کردے کیاتم اس مخص کواس لیقل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب اللديئ ' ـ يين كرانھوں نے آپ كوچھوڑ ديا اور مليك گئے ـ بيشد بيرترين سلوك تھا جو ميں نے قريش كورسول الله كے ساتھ برتتے ويكھا۔ حضرت محمد عليها بركفار كاظلم وستم:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ میں نے عبداللد بن عمر و بھرات سے کہا کہ سب سے براسلوک جوتم نے مشر کین کورسول یاس تصاس نے آپ کی جا در کوآپ کی گردن سے لپیٹ دیا اور چربہت شدت سے آپ کا گلا گھوٹے لگا۔ ابو برصدیق رہائی نے اس کے پیچیے ہے آ کراس کے شانے کو پکڑااور دھکا وے کررسول اللہ کا پہلے سے علیحدہ کردیا اور پھرا بو بکڑنے کھڑے ہوکر کہاا ہے قوم اَتَقُتُلُونَ رَجُلًا اَنُ يَقُولَ رَبِّى اللَّهُ. عِي اللهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَهُدِئ مَنُ هُو مُسُرَفٌ كَذَّابٌ تَك اللوت كيار

ابن اتحق كہتا ہے كہ مجھ سے ايك شخص نے جس كا حافظ اچھا تھا بيان كيا ہے كه ايك مرتبه رسول الله من الله عليه صفاك ياس بينھے تھے۔ابوجہل بن ہشام وہاں آیا'اس نے آپ کوستایا' گالیاں دیں' آپ کے دین کی ندمت کی اور کہا کہ تمہاری حقیقت ہی کیا ہے۔ رسول الله عليها نے ايك لفظ اس سے تبيس كہا عبد الله بن جدعان التيمى كى ايك آزادلونڈى صفا كے اوپراسينے مكان ميں بيشى بير باتيس سن رہی تھی۔ یہ کہہ کر ابوجہل رسول اللہ ﷺ کوچھوڑ کر پلٹا اور کعبہ میں جو قریش کی چوپال تھی وہاں آ کر قریش کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی در کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کمان کا ندھے پر ڈالے ہوئے اپنے بھندے کے شکار سے واپس آرہے تھے۔ یہ بڑے شکاری تھاوراکٹر شکارکھیلنے جایا کرتے تھے۔ان کا دستورتھا کہ جب شکارے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیتے پھر قریش کی چویال میں آ کر مظہر جاتے سلام کرتے اور جولوگ وہاں ہوتے ان سے بات چیت کرتے۔ یقریش میں سب سے زیادہ طاقتورآ دمی تھے جب بیاس اونڈی کے پاس سے گزرنے لگے اس وقت تک رسول اللہ عُکھا وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئے تھے۔ اس نے ان سے کہا کہ اے ابو ممارہ اگرتم یہاں نیچھ دیریہا آئے ہوتے تو ابوا کلم بن ہشام یہاں بیٹھا ہوا ماتا۔اس نے تہمارے بھتیے محمدٌ کے ساتھ جو گتناخی اور بیہودگی کی ہے وہ تم کومعلوم ہوتی اس نے ان کوستایا اور گالیاں دیں اور بہت ہی براسلوک کیا۔ پھروہ چلا گیہ اورمجر نے اسے کچھ نہ کہا۔

حفرت حمزه مِنْ تَتْهُ كَا قبول اسلام:

چونکہ اللّٰد حمز ہ بناٹینئز کواپنی کرامت سے سرفراز کرنا چاہتا تھا یہ سنتے ہی ان پر سخت جوش اورغضب طاری ہو گیا۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے کس کے لیے راہ میں نگھرے حسب عادت کعبے طواف کے لیے آج اس ارادے سے چلے کہ ابوجہل کود مجھتے ہی اس کی خبرلیں گے۔ چنانچے محبد میں داخل ہوتے ہی انھوں نے ابوجہل کوقوم کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ یہ اس کی طرف بوسھے اور اس کے سراہنے چینچ کراپنی کمان سے اسے الی سخت ضرب لگائی کہ وہ اپولہان ہو گیا اور بری طرح زخمی ہوا ہمز و رہی تھینے کہا تو ان کو گالیاں دیتا ہے' تجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم فد ہب ہوں ان کے عقائد کا قائل ہوں'اگر ہمت ہے تو اب میرے سامنے کہہ کیا کہتا ہے'ا تنے میں بونخزوم کے کچھ آ دمی ابوجہل کی حمایت میں حمزہ رہائٹہ پراٹھے مگر ابوجہل نے ان سے کہا کہ ابوعمارہ سے کوئی تعرض نہ کرو بے شک میں نے اس کے بھینج کونہایت بخت گالیاں دی تھیں اس لیے ان کو جوش آگیا ہے۔اس واقعہ کے بعد حمز و معافظة مسلمان ہو گئے۔اور ان كے اسلام لے آنے سے قریش كويہ بات اچھى طرح معلوم ہوگئى كەرسول الله كُلْتُلاجيتے اور حزه ان كى جمايت و مدافعت كريں كے اس کیے اب تک جووہ رسول اللہ عکی کا کودق کیا کرتے تھے اس سے دست بردار ہو گئے۔ عبدالله بن مسعود رهالتُهُ كي علانية تلاوت قرآن.

عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رہا تین نے مکہ میں بلندآ واز سے قرآن کی تلاوت کی اس کا واقعہ یہ ہے كدايك دن صحابه جمع من الصول نے كہا كداب تك قريش نے كلام الله كو بلند آ واز ميں نہيں سنا ہے كون ان كو سنائے عبدالله بن مسعود رہا اٹن نے کہا میں سنا تا ہوں اور صحابہ نے کہا ہم ڈرتے ہیں کہتم کوان کے ہاتھوں تکلیف پنچے گی ہم ایسا آ دمی جا ہتے ہیں جس کا کنید خاندان ہوجوان سے اس کی حفاظت کر سکے عبداللہ بن مسعود رہ اللہ نے کہا مجھے اس بات کی اجازت دومیری حفاظت اللہ کرے -گا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت عبداللہ بن مسعود میں گئے مقام میں آئے اس وقت قریش اپنے دیوان خانوں میں بیٹھے تھے۔عبداللہ بن مسعود بن الله على المرع موسة اورانهول في بلندة وازيل برها بسم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. الرَّحَمْنُ عَلَّمَ الْفُرُانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ. فيمراى سورة كوتلاوت كرت بوئ وة قريش كى بين كون كالمرف علقريش فوركر في لگے اور کہنے لگے کہ بیلونڈی کا بچیکیا کہدر ہاہے۔ بھرانھوں نے کہا کہ شاید محر پر جو وی آئی ہے اسے پڑھ رہاہے پھروہ اپنی اپنی جگہ ے اٹھ كرعبدالله بن مسعود بھانتے كے پاس آئے اوران كے مند پرطمانچے مارنے لگے كريداى طرح قرآن تلاوت كرتے رہاور جہاں تک اللہ کو تلاوت مقصود تھی وہاں تک پڑھ کراپنے دوستوں کے پاس واپس آ گئے ان کے چبرے پر طمانچوں کے نشان موجوو تھے۔ صحابہ نے کہا ہم کواس بات کا تہارے لیے اندیشہ تھا۔عبداللہ بن مسعود رہا تھن نے کہا مبھی وشمنانِ خدا میری نظر میں اس قدر فرو ما بیاور حقیر پہلے نہ تھے جتنے کداب ہیں۔تم چا ہوتو کل پھر میں ان کے سامنے قر آن پڑھوں۔صحابہ نے کہانہیں اتا کانی ہے تم نے ان کووہ سنادیا جسے وہ سنزای نہیں جا ہتے۔

كفار مكه كاوفدا درنجاشي:

جب مهاجرین حبشه نجاشی کی سلطنت میں اطمینان وسکون سے بس کے قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف بیرمازش کی کہ انھوں نے عمر دبن العاص عبداللہ بن الى ربيعہ بن المغير ة المحز ومى كونجاشى كے پاس بھيجااوراس كے ليےاؤراس كے امراء كے ليے بہت سے تحاکف ان کے ساتھ بھیج اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کریں کہ جومسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ہوں ان کو و ان کے حوالے کر دے۔ مید دونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے اس سےاپنے آنے کی غرض بیان کی مگر ان کو اس میں قطعی کا میا بی نہیں ہوئی اور وہ اپنامنہ لے کر واپس آ گئے۔

بنوباشم كےخلاف معاہدہ:

عمر بن الخطاب مٹاٹنداسلام لے آئے سیا یک نہایت زبردست طاقتوراور جری آ دمی تھے۔ان سے پہلے حمزہ بن عبدالمطلب ر مل تغیز اسلام لا چکے تنصان دونوں کے مسلمان ہو جانے ہے اب اصحاب رسولؓ نے اپنے میں زیاد ہ قوت محسوس کی ادراسلام قبائل میں میلنے لگا۔ نجاشی نے بھی اپنے یہاں کے پناہ گزینوں کی حفاظت وحمایت کی اس سے قریش بہت طیش میں آئے انھوں نے آپس میں مشاورت کر کے بیعبد کیا اوراس سے لیے با قاعدہ عہد نامہ لکھا کہان میں سے اب آئندہ کوئی بنو ہاشم اور بنوالمطلب سے ندمنا کحت کرے اور نہ تجارت کرے اس کے لیے انھوں نے ایک باضابطہ تحریری معاہدہ کھااور اس کی بجا آوری کے لیےسب نے سخت عہدو پیان کیے اور اس کی شرا لط کی یا بندی کوایے او پرزیا دہ شدت سے لا زم کرنے کے لیے اس معامدہ کو کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ شعب الى طالب:

قریش کے اس بندوبست پر بنوباشم اور بنوالمطلب ابوطالب کے پاس چلے گئے اوران کے ساتھوان کی گھاٹی میں جارہے۔ بنو ہاشم میں سے ابولہب عبدالعزیٰ بن المطلب قریش نے پاس گیا اوراس نے ابوطالب کے مقابلے میں ان کی امداد کی۔ دویا تین سال مسلمان اسی بے کسی کی حالت میں رہے یہاں تک کہان کوزندگی گز ارنامشکل ہوگیا۔کھانے چینے کی تکلیف ہونے گئی کوئی چیز ان کو پہنچتی نکھی البتۃ اگر قریش میں ہے کوئی ان پرترس کھا کر کوئی چیز بھیجنا جا ہتا تو خفیہ طور پر پہنچا تا۔اسی اثنا میں ایک دن ابوجہل کی تھیم بن حزام بن خویلد بن اسد ہے ٹر بھیٹر ہوگئ اس کے ہمراہ ایک غلام تھا جس پر گیہوں بارتھا بیا سے اپنی پھوپھی خدیج ٹبن خویلد لیے کھانا لیے جارہے ہو' بخداتم اسے لے کریہاں ہے آ گےنہیں بڑھ سکتے ورنہ میں تمام مکہ میں تم کورسوا کر دوں گا۔اننے میں ابو البختري بن ہشام بن الحارث بن اسدوبال آ گيا۔اس نے کہا کيا ہے ابوجہل نے کہا بيد يھو بيبنو ہاشم کے ليے خوراک لے جارہا ہے۔ابوالبختری کہنے لگابیتو اپنی پھوپھی کے لیے جو محمد کے ساتھ ہے بیخوراک لے کر جارہا ہے اوراس نے آ دمی بھیج کراس سے منگوائی ہےتم کیوں روکتے ہوجانے دو گرابوجہل نے نہ مانا'اس پران میں سخت کلای ہوئی ۔ابوالبختری نے اونٹ کا ڈاہٹاا ٹھایا اور اس سے ابوجہل کوالیں ضرب لگائی کہ وہ ابولہان اور بے دم ہو گیا۔ حمز ہیں عبدالمطلب کہیں پاس ہی تھے اور بیتما شدد کھے رہے تھے قریش اس بات کو پسندنہیں کرتے تھے کہ اس واقعہ کی اطلاع رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ کو ہوا در ان کوخوش ہونے کا موقع ملے۔ جس میں آ پکوامراور نہی کی جاتی تھی' آ پ کے دشمنوں کے لیے دعید آتی تھی اور آ پ کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل

وبراہین نازل ہوتے تھے۔

كفار مكه كي حضرت محمد والنيط كو بيشكش:

ایک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انھوں نے آپ سے کہا کہ ہم تم کواس قدر مال دیتے ہیں جس سے تمام مکہ میں دولت مندترین شخص ہو جاؤ کے اور جس عورت سے جا ہوتمہاری شادی کر دی جائے اور مکہ کی ریاست تمہارے حوالے کر دی

جائے گراس شرط پر کہتم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔اگرتم اس کے لیے آ مادہ نہ ہوتو ہم تمہارے سامنے ایس صورت پیش کرتے ہیں جس میں ہماراتمہارا دونوں کا نفع ہے آ پڑنے یو چھاوہ کیا؟ انھوں نے کہا'ایک سال تم ہمارے دیوتا وُں لات اورعزیٰ کی پرستش کروادرایک سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کریں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں' پھر جواب دول گا۔اس موقع برلوح محفوظ سے یہ پوری سور ۃ نازل ہوئی:

قُلُ يَمَا أَيُّهَمَا الْكَافِرُونَ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اورالله تَعَالَى فَيهَ آيت قُلُ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَامُرُّونِي اَعْبُدُ اَيُّهَا الُحَاهِلُونَ الله كَقُولَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنَّ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ تَكْ نَارُلْ قَرَمَا لَى ــ

سعید بن میتا ابوالبختر می کا مولی بیان کرتا ہے کہ ولید بن المغیر ہ' عاص بن وائل' اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول ا بینے ساتھ شریک کر لیتے ہیں'اب اگر جو بات تم کہتے ہووہ مفید ثابت ہوئی تو تمہاری شرکت کی وجہ سے ہم اس سے مستفید ہوں گے اورا گروہ مسلک جس برہم ہیں تمہاری تعلیم ہے بہتر ٹابت ہوا تو ہماری شرکت کی وجہ سے تم اس ہے مستفید ہو گے۔اس موقع پر اللہ عزوجل نے بیسورۃ قُلُ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ نازلِ فرمائی۔

اصلاح قوم کی خواہش:

رسول الله ﷺ کی بوی خواہش یکھی کہ وہ کسی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی ایسی صورت ہوجس ہے ان میں خوشگوار تعلقات ہوجائیں' اسسلسلہ میں محمد بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے دیکھا کہ ان کی قوم نے ان ے اعراض کیا ہے اور صرف اس تھم کی وجہ سے جواللہ نے آپ کودیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحدہ ہوگئی ہے آپ کے دل میں سیتمنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا تھم نازل فر ما تا جس ہے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہوجائے آپ اپنی قوم سے محبت اور ان کی فلاح کے خیال سے بیچا ہے تھے کدان کے معاط میں آپ نے جوشدت برتی ہے اس میں نری کردیں۔ بیخیال آپ کے ول میں آیا اور آپ نے اس کی آرز واور تمناکی الله عزوجل نے بیسورة نازل فرمائی وَالسَّخْدِم إِذَا هَوى مَاضلَّ صَاحِبُكُمُ وَ مَا غَوى وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى جِبِ آ بُ الله كَول اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزِّى وَ مَنَّاةَ الثَّالِيَّةَ الْانحُراى بِرَ آ يَ تُوشَيطان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ سے جو آپ جا ہے تھے کہ اپن قوم کوخوش کریں آپ کی زبان پریدالفاظ جاری کردیے تے کہ اپنی قوم العدرانيق العلي و ان شفاعتهن لترجى - بيالفاظ من كرقريش بهت خوش موئ كرم في الفاظ من بهار معبودول كا ذكركيا ہے انھوں نے خوشی میں نعرہ لگایا مسلمان تواہیے نبی پرايمان كامل ہى ركھتے تھے كہ جو كھھ آ پُر ہمارے رب كى طرف سے كہتے ہیں وہ بالکل سے ہےاوروہ آپ کوخطاء وہم اورلغزش کے معصوم سجھتے تھے جب اس سورۃ میں سجدہ کا مقام آیا اور سورۃ ختم ہوئی رسول الله والله الله المانون نے اپنے نبی کی اتباع علم اور وہی کی تقعدیق میں آپ کے ساتھ بحدہ کیا اور چونکہ مشرکین نے رسول الله ﷺ کی زبان ہے اپنے معبودوں کی تعریف سی تھی اس لیے مشر کین قریش اور دوسرے لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔اس طرح ساری مسجد میں جس قدرمومن یا کا فرتھے سب تحدے میں گریڑے۔البتہ ولید بن المغیر 🛭 چونکہ نہایت بوڑ ھاتھا و تحدے میں تو نہ جاسکا گراس نے مٹھی بھر کنگریاں اٹھا کران برسرر کھ دیا اوراس طرح اس نے بھی سجدہ کرلیا۔ مهاجرین حبشه کی مراجعت:

اس کے بعد تما م لوگ مسجد سے چلے گئے ، قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اور ایک دومرے سے بیان کرنے لگے کہ محمد ً

نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں میہ بات کہی ہے کہ'' بیدوراز گردن مورتیں ہیں ان کی شفاعت مقبول ہوگئی''اس مجدے کی خبران مسلمانوں کو بھی ہوئی جوحبشہ میں ہجرت کر کے جارہے بتھاوران ہے بھی بیہا گیا کہ قر کیش اسلام لے آئے ہیں۔اس خبر کوئ کران میں سے بعض وطن آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کچھے وہیں رہ گئے۔

حضرت جبرئیل ملائلاً رسول الله مرفیلا کے پاس آئے اور کہا آپ نے بیکیا کیا۔ آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے پڑھے جومیں اللہ کی طرف ہے آپ کے پاس نہیں لا یا تھا اور آپ نے وہ کہد دیا جو آپ سے نہیں کہا گیا۔ بین کررسول اللہ ماہی بہت یخت رنجیدہ اور ملول ہوئے اور آپ کواللہ کا بڑا خوف ہوا کہ کیا ہو گیا مگر اللہ تعالی چونکہ آپ پرنہایت مہر بان تھا اس نے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے وقی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی یارسول نے خودکوئی خواہش کی ہمیشہ شیطان اس میں اس طرح شریک ہوا ہے جس طرح کرآپ کے ساتھ معاملہ گزرا کہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلا دی مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات منسوخ کر کے اپنی بات جمائی ہے۔ چونکہتم بھی دوسرے انبیاء کی طرح ہواس لیے اس کی فکرمت کرو۔ پھر اللہ عز وجل نے بیہ آيات نازل کيس:

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولِ وَ لَا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنِّى الْقَي الشَّيْطَانُ فِي أَمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيُطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ ﴾

''اورہم نے تم سے پہلے کسی رسول یا نبی کونہیں بھیجا مگریہ کہ جب اس نے خودکوئی آرزوکی شیطان اس میں شریک ہوگیا' مگر شیطان کی القا کردہ بات کومٹادیتا ہے اور پھراپنی ہدایات کومضبوط کرتا ہے اور اللہ جاننے والا ازر بردادوراندیش ہے'۔

بنول کےخلاف آیت کا نزول:

اس طرح الله تعالی نے اپنے نبی کے خوف کو دفع کیا اور ان کواطمینان دیا اور جو بات شیطان نے آپ کی زبان ہے مشرکین کے معبودوں کے ذکر وتعریف میں کہلا دی کہوہ دراز قامت سارسین اوران کی شفاعت مقبول ہوگی محوکر کے لات وعزی کا ذکر کر کے اپنی بيآيات نازل فرمائين الكم الذكر وله الانشى تلك اذا قسمة ضيرى ان هي الا اسماء سميتموها انتم و آباؤكم اسيخ قول لسن يشاء و يسرضي تك ضيزي كمعنى خدارك بين آخرى آيت كامطلب بيهوا كداب چونكه تههار معبودون كي سفارش الله کے یہاں کام دے سکتی ہے اس طرح جب اللہ نے اس بات کومنسوخ کر دیا جوشیطان نے آپ کی زبان سے کہلا دی تھی اور قریش کواس کی خبر ہوئی وہ کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں ہمارے معبودوں کی جس منزلت کامحد نے پہلے ذکر کیا تھااس پروہ اب نا دم ہوا ہاوراس کیےاہے بدل کراب اس نے پچھاور کہا ہے۔

مهاجرين حبشه كي مكه ميس آمد:

یددو جملے تھے جن کوشیطان نے آپ کی زبان سے ادا کرادیا تھا۔ یہ ہرمشرک کی زبان پر تھے۔مگران کے منسوخ ہونے کے بعدمسلمانوں اور پیروانِ رسولٌ پراب تک جو یختیاں اورمظالم وہ کرتے آئے تھے ان میں کفارنے اور شدت کر دی۔اس اثنا میں مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے پچھلوگ جن کومشر کین کے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر ملی تھی مکہ آئے مگر مکہ کے قریب پہنچ کران کومعلوم ہوا کہ اہل مکہ کے اسلام لے آنے کی خبر غلط تھی اس لیے کوئی بھی علا نیے طور یر مکہ میں داخل نہیں ہوا' البتہ کسی کی پناہ لے کریا خفیہ طور پروہ مکہ میں آ گئے۔اب جولوگ مکہ میں آئے اور مدینہ کی ہجرت تک یہاں

مقیم رہے اور پھررسول اللہ ﷺ کے ساتھ واقعہ بدر میں شریک ہوئے ان میں ہنوعبرشس بن عبدمناف بن قصی کے خاندان میں سے عثان بن عفان بن الي العاص بن اميه تصان كے ساتھ ان كى بيوى رقيہ بنت رسول تھيں اور ابوحذ يفه بين بن ربيعه بن عبرشمس تھے'ان کے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت مہیل تھی' ان کے ہمراہ اورلوگ بھی تھے جن میں ۳۳ مرد تھے۔

محربن کعب کی روایت:

محمد بن کعب القرظی اورمحمد بن قیس دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں بہت ہے آ دی تھے۔ آپ نے بیتمنا کی کہ اللہ اب کوئی بات ایسی آپ پر نازل ندفر مائے جس سے وہ لوگ آپ سے متنفر ہو جائیں اس وقت الله نے بیمورة نازل فرمائی و السحم اذا هوی ما ضل صاحبکم و مَا غوی. رسول الله عَلَيْهِ النَّا عَلَيْهِ ال كرما من برها ورجب اس مقام برآئ افرأيتم اللات و العزى و مناة الثالثة الاحرى توشيطان في بيرووجمل تلك الغرانية العلى و ان شفاعتهن لترجى آپ كول من القاء كيئ آپ نے ان كوبھى پرُ ها، يورى سورة ختم كرك آخر مين آ پ نے سجدہ کیا' آ پ کے ساتھ تمام حاضرین سجدے میں گر پڑے۔ولید بن المغیر ہ چونکہ پیرانہ سالی کی وجہ سے سر بہجو ونہیں ہوسکتا تھا۔اس نے مٹی اٹھا کراس پر پیشانی رکھ کرسجدہ کرلیا اور قریش رسول اللہ ﷺ کے ان الفاظ سے بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہاں ہم اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ ہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی رزق دیتا ہے مگریہ ہمارے معبود اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کرتے ہیں جبتم نے بھی ان کواپنے رب کے ساتھ شریک کرلیا تواب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

رات کو جبرئیل طلائلا آئے رسول اللہ ﷺ نے وہ سورۃ ان کوسنائی' جب آپ ان شیطانی کلموں پر پہنچے جبرئیل نے کہا میں نے ية آپ كونبيس پہنچائے \_رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عنى الله عنى ميهوئ كه ميس في علط بات الله سے منسوب كى - الله في ميآيات آ ي ينازل فرمائي و ان كا دوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره. الشكول ثم لا تحدلك علينا نصيرا. تكرسول الله الله السي ببت بي المول اور بجيده تقد يهر الله في بينازل فرمايا: و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي ايخ قول و الله عليم حكيم. تك.

اس سلسلے میں مہاجرین حبشہ کو جب معلوم ہوا کہ تمام اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں وہ اپنے قبائل کو یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں جلاوطنی سے زیادہ محبوب ہیں بلٹے مگریہاں آ کرانھوں نے دیکھا کہان شیطانی کلمات کی اللہ کی جانب سے نتینج ہو جانے کی وجہ سے اہل مکہ پھر کا فرہو چکے ہیں۔

فسخ معامده کی کوشش:

اس کے پچھ عرصے کے بعد قریش کے چند اشخاص اس معاہدے کو یارہ پارہ کرنے کے لیے جو قریش نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب سے ترک تعلقات کے متعلق آپس میں طے کیا تھا کھڑے ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ ہشام بن عمرو بن الحارث العامري نے جوعامر بن لوي کے خاندان سے تھااور نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا اخیافی بھائی تھا' قابل قدر خدمت انجام دی اور سعی کی بیز ہیر بن ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم جوعا تکہ بنت عبدالمطلب کا بیٹا تھا۔ کے پاس گیا اوراس سے کہا زہیر تمہیں یہ بات گواراہے کہتم مزے ہے کھاؤ پہنونکاح کرواورتمہار نے نصیالی رشتہ داروں کی بیگت ہو کہان ہے کوئی شخص نہ تجارت کر سکتا ہے اور ندمنا کحت۔ میں بقتم کہتا ہوں کہ اگر ابوالحکم بن ہشام کے نتھیالی رشتہ دار ہوتے اورتم اس کوان کے متعلق اس قشم کے

سلوک کی دعوت دیتے جیسا کداس نے تم سے عہد لے لیا ہے تو وہ خود اپنوں کے متعلق تمہاری بات ہر گزنہ مانتا۔ زہیر نے کہا مگر ہشام یہ بتاؤمیں اکیلا کیا کرسکتا ہوں'اگر کوئی اور میرے ساتھ ہوتا توالبتہ میں اس معاہدے کے ننج کے لیے کھڑا ہو جا تااورا سے نسخ کرا کے چھوڑ تا۔ ہشام نے کہادوسرا آ دمی ہے زہیرنے پوچھا کون؟اس نے کہامیں۔زہیرنے کہا تیسرا آ دمی میرے لیے بہم پہنچاؤ۔ ہشام مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف كے پاس گيا اوراس ہے كہامطعم كياتم اس بات كو پہند كرتے ہوكہ بنوعبد مناف كے دوخاندان ہلاک ہوجا کیں اورتم تماشدد کیھتے رہواوراس بات میں قریش کے ہمنوا بھی بنے رہو۔ بخداا گرتم نے ان کواس کا موقع بھی دے دیا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ۔ مطعم نے کہا مگر میں اکیلا کیا کرسکتا ہوں۔ ہشام نے کہا میں نے دوسرا مہم پہنچالیا ہے اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہا وہ بھی ہے۔اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہا زہیر بن ابی امید مطعم نے کہا چوتھا بہم پہنچاؤ۔ ہشام ابوالبختری کے یاس گیا اور وہی گفتگواس سے بھی کی جومطعم سے کی تھی۔اس نے کہا کیا کوئی اور بھی اس کام میں ہماری اعانت کرے گا۔ہشام نے کہا پ ہاں۔اس نے کہاوہ کون؟ ہشام نے کہاز ہیر بن ابی امیہ مطعم بن عدی اورخود میں تمہارے ساتھ ہوں۔ابوالبختری نے کہا پانچواں تلاش کروہشام زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس ہے بھی اس نے وہی گفتگو کی جووہ دوسروں سے کرچکا تھا اور کہا کہ وہ تو تہارے عزیز قریب ہیں ان کی حمایت تم پر حق ہے۔ زمعہ نے کہا جس کام کے لیے تم جھے سے کہدرہے ہو کیا کوئی اور بھی ہے جواس میں ہماری اعانت کرے گا۔ ہشام نے کہا ہاں اوراس نے اپنے سب شرکاء کے نام لیے۔ منتينخ معامده:

کیا اور یہاں بیسب جمع ہوئے اور بیے طے کیا کہ اب اس معاہدہ کو فنخ کرنے کی عملی کا پرروائی کی جائے۔زہیرنے کہا میں تم سب سے پہلے اس معاملہ میں اقدام کرتا ہوں اور اس کے متعلق قریش ہے گفتگو کرتا ہوں۔ چنا نچہ دوسرے دن صبح کو جب قریش اپنی مجلسوں میں آ بیٹے 'زہیر بن امیدایک حلدزیب تن کیے کعبر میں آیا پہلے اس نے سات مرتبہ کعبہ کا طواف کیا پھروہ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہاا ہا الل مکد کیا ہیمناسب ہے کہ ہم تو مزے سے کھا ئیں شراب پئیں اور پہنیں اور بنو ہاشم یوں تباہ ہوں کہان سے لین وین کی ا جازت نہیں ۔ میں اس وقت تک ابنہیں بیٹھوں گا۔ جب تک کہ اس ظالما نہ اور تعلقات کے قطع کر دینے والے معاہدہ کو جاک نہ کیا جائے گا ابوجہل نے جومسجد کی ایک سمت میں موجود تھا اس وقت کہا تو جھوٹ بولتا ہے بخدایہ جاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود . نے کہا بخدا تو نہایت ہی کا ذب ہے۔ جب یتح ریکھی گئ تھی ہم نے اس وقت اس کو پیندنہیں کیا تھا۔ ابوالبختر ی نے کہا بے شک زمعہ ٹھیک کہتا ہے۔اس میں جوشرا کط درج ہیں ہم اس کو پیندنہیں کرتے اور نہ اسے تشکیم کرتے ہیں۔مطعم بن عدی نے کہا آپ دونوں سے ہیں۔ آپ کے خلاف جو کہتا ہے وہ جھوٹا ہے ہمارااس معاہدہ ہے کوئی تعلق نہیں 'ہم اس کی بجا آ وری ہے بری الذمہ ہیں۔ ہشام بن عمرونے بھی یہی کہا۔اس پر ابوجہل کہنے لگامعلوم ہوتا ہے کہ اس بات کا پہلے سے کسی اور جگد سے تصفیہ کر کے بیلوگ آئے ہیں ایک دم یہ بات نہیں اٹھائی جاسکتی تھی۔ابوطالب بھی مسجد کی ایک ست میں بیٹھے تھے۔مطعم بن عدی بڑھا کہ اس معاہدہ کو لے کر جا ک کر دے گریاس جاکرد یکھا کددیک نے اسے کھالیا ہے صرف اس میں سے حریری ابتدا اللهم باسمك باقى ہے۔ قریش جب کوئی تحرير لكھتے تو ہميشهاس جملہ سے ابتدا كرتے تھے۔

منصور بن عکرمہ بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بن قصی نے بیہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھاتھا۔ اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔

کچھ سلمان مہاجر حبشہ سے مکہ چلے آئے اور بقیہ وہیں رہے۔ پھررسول اللہ عظیم نے عمرو بن امیدالضمری کوان کے لیے نجاثی کے پاس بھیجااس نے ان کو دو جہاز وں میں سوار کرا دیا۔عمر وان کورسول اللہ ﷺ کے پاس لائے آپ اس وقت صلح حدیب بیہ كے بعد خيبر ميں تشريف ركھتے تھے بياب آنے والے سولہ تھے۔

حضرت محمد من الله كوايد ائين:

رسول الله مؤليط قرليش كے ساتھ مكه ميں مقيم رہے اب ان كو برابراعلانيها ورخفيه طور پرالله كی طرف بلاتے تھے او جوجو تكاليف قریش آپ کو پہنچاتے آپ کی تکذیب کرتے اور فداق اڑاتے آپ ان سب کو برداشت کرتے اور صبر کرتے ۔ ان کی بے ہودگی یہاں تک برھی تھی کہ بعضوں نے بکری کی اوجھڑی آپ پرنماز کی حالت میں ڈال دی اور بھی آپ کی ہانڈی میں جوآپ سے لیے چڑھائی گئی لا ڈالی۔ نمازی حالت میں اس سے بیچنے کے لیے رسول اللہ تا پیلے سے ایک بڑا پھر کھڑا کرایا تھا۔

جب آ یا کے گھر میں آ پ پر پھر چھتے جاتے تو آ پ اس پھر کوایک کٹری کا سہارا لے کر باہر آتے اور فرماتے اے بی عبد مناف بيكيا طريقة كمل ہے جوتم اپنوں كے ساتھ كرتے ہواور پھرآ پُاس پپھركوراستے ميں ڈال ديتے۔

عام الحزن:

ابوطالب اور خدیجہ بڑی ہیں آ پ کی ہجرت سے تین سال پہلے ایک ہی سال میں انتقال کر گئے ان کے فوت ہوجانے سے آپ ً کے مصائب میں بہت اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ ابوطالب کے انتقال کے بعداب قریش آپ کووہ ایذاء دینے لگے جوان کی زندگی میں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ کے سر پرمٹی ڈال دی'اس حالت میں آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی کوئی صاحبز ادی مٹی دھلانے کھڑی ہوئیں وہ سردھلاتی جاتی تھیں اور رور ہی تھیں' آپؑان کوشکی دیتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا مت روؤ الله تمهارے باپ کی حفاظت کرے گا۔

رسول الله مُنْظِمُ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ابوطالب زندہ رہے قریش نے کوئی بات میرے ساتھ نا گوار خاطر نہیں گی۔

طائف كاسفر:

ابوطالب کے انتقال کے بعد آپ طائف گئے تا کہ بوثقیف ہے مددلیں اوروہ آپ کوآپ کی قوم والوں سے بچائیں۔اس غرض کے لیے آ یا تنہا ہی تشریف لے گئے تھے طاکف پہنچ کرآ یا بوثقیف کے چندآ دمیوں سے ملنے گئے جواس وقت ثقیف کے سادات اوراشراف تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے ٔ عبد بالیل بن عمرو بن عمیر 'مسعود بن عمرو بن عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمیر اوران کے ہاں قریش کے بنوجم کی ایک عورت تھی آ ہے ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور آنے کی غرض بیان کی کہتم اسلام کے لیے میری مدد کرواور میری قوم کے مقابلہ پر جومیرے نالف ہیں میراساتھ دو۔ان میں سے ایک نے جوغلاف کعبہ بٹ رہاتھا کہا كياآپ كوالله نے ني مرسل كيا ہے؟ دوسرے نے كہاتمہارے سواكوئي اور الله كورسالت كے ليے ندملا۔ تيسرے نے كہاميں تم سے ایک بات بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر واقعی جیسا کہتم کہتے ہورسول ہوتو تمہاری بات کی تر دید کرنے میں نہایت درجہ خطرہ ہے اور اگرتم ا ہے دعو بے میں جھوٹے ہواور اللہ پرافتر اءکرتے ہوتو تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے کلام کروں۔رسول اللہ عظیم ان کے پاس سے المحدة ع اورة پ تقیف كى طرف سے مايوں ہو گئے علتے ہوئے آ پ نے ان سے كہا تھا كہتم نے ميرى بات نہيں مانى مگر كم أزكم میرے یہاں آنے کوظا ہرنہ کرنا۔ آپ اس بات کو پیندنہیں کرتے تھے کہ اس کا چرچا آپ کی قوم تک پہنچے اور وہ آپ کی اس ناکامی

یر بغلیں بجائیں اور طعنہ دیں' مگران بھائیوں نے اسے بھی نہ مانا بلکہ اپنے یہاں کے انقار وارازل اور غلاموں کو آپ پر انسایا۔ انھوں نے آ پکوگالیاں دیںاورآ واز بےلگائے' یہاں تک کدایک جماعت آپؑ پر چڑھآ ئی اوراس نے آپ کومنتیہ بن رہیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے احاطہ میں جھینے پرمجبور کر دیا وہ دونوں وہاں موجود تھے۔اب ثقیف کے وہ مفہا جوآ پ<sup>م</sup>ے تعاقب میں آئے تھے آ ہے کا پیچیا جھوڑ کر باپ گئے۔آ پُ انگور کے ایک منڈوے کی طرف چلے اوراس کے سایہ میں بیٹھ گئے 'وہ دونوں بھائی آپ کود مکھ رہے تھے اور سفہائے ثقیف نے جو بد تہذیبیاں آپ کے ساتھ کیس اس کا تماشدد کھے رہے تھے۔ بنوجم کی اس عورت سے بھی جووہاں بیا ہی گئ تھی آپ کی ملاقات ہو کی تھی اور آپ نے اس سے کہا دیکھو تمہارے سرال والوں نے میرے ساتھ بیسلوک کیا ہے۔

جب آپ کوذ رااطمینان ہوا آپ نے دعا کی:''خدا وندا! میں اپنی کمزوری اورلوگوں کے مقابلہ میں اپنی مجبوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے تو مجھے کس کے سپر دکرتا ہے کسی اجنبی کے جومجھ پرظلم کرے یا تو نے میرے معاملہ کوکسی وشن کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے نا راض نہیں ہے تو ان مصائب کی میں پرواہ نہیں کرتا تیری حمایت میرے لیے بہت زیادہ وسیع ہے۔ میں تیرے اس نور کا واسط دے کرجس سے تمام تاریکیاں روثن ہوگئی ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت میں · کامیا بی کامدار ہے اس بات سے پناہ مانگنا ہوں کہ تیراغصہ اورغضب مجھ پرنازل ہو۔ بےشک تجھے جب تک تو جا ہے عمّا ب کرنے کا حق ہےاور ہوتتم کی طاقت اور توت صرف تجھے حاصل ہے۔

جب ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے آپ کواس مجبوری کی حالت میں دیکھاان کے جذبات ہمدر دی اور رحم میں حرکت ہوئی' انھوں نے اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو بلایا اور اس ہے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کراس طباق میں اسے رکھ کراس شخص کے پاس لے جاؤاوراس سے کہو کہ وہ اسے کھالے۔عداس حکم کی بجا آوری میں انگور لے کررسول اللہ پڑھیا کے پاس آیا وراس نے ان کوآپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول الله مکالتا نے طباق میں ہاتھ ڈالتے وقت بھم اللہ کہا اور پھرانگور کھانے لگے۔عداس نے آپ کے چبرہ کو دیکھااور کہا بخدا اس جملہ کواس شہر کے باشند نے بیں بولتے۔رسول اللہ کا تیا نے اس سے بوچھا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اورتمهارا ندہب کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں آپ نے فرمایا اچھاتم اس نیک شخص یونس بن متی ہے ہم وطن ہو۔اس نے کہا آپ کیا جانیں کہ پونس بن متی کون تھا؟ آپ نے فر مایاوہ میرے بھائی اور نبی تھے میں بھی نبی ہوں۔ یہن کروہ جھکا اور اس نے آپ کے فرق مبارک اور ہاتھ یاؤں کو جو ما۔ دونوں بھائیوں میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ دیکھوتمہارے غلام نے اس مخص کوتمہارے لیے بگاڑ دیا۔ جب عداس ملیٹ کران کے پاس آیا انھوں نے اس سے کہا عداس میتمہاری کیا حرکت تھی کہتم اس شخص کے سراور ہاتھوں اور قدموں کو چوہنے گئے۔اس نے کہاا ہے میرے آتا!اس شخص سے بہتر روئے زمین برکوئی اور نہیں ہے اس نے الیمی بات بتائی جو صرف نبی جانتا اور بتا سکتا ہے۔انھوں نے کہاعداس مباداوہ تم کوتمہارے دین ہے منحرف کر دے تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔

جنوں كا قبول اسلام:

آ ی تقیف کی طرف سے مایون ہوکر طائف سے مکہ آئے گئے۔ نخلہ آ کر آپ نسف شب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند

جن جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے آپ کے پاس سے گزرے یہ یمن کے مقام صیبین کے سات نفر جن تھے پیٹھبر کرآ پ کی تلاوت سنتے رہے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جن جواب ایمان لاکر آپ کی نبوت اور تعلیم کے قائل ہو چکے تھے اپی تو م کے پاس آئے اورانھوں نے ان کو برائیوں ہے رو کنااوران کے نتائج ہے ڈرانا شروع کیا۔ انھیں کے قصہ کواللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اس طرح رسول الله من القرام الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه المعرود القرآن المن ومجركم من عذاب اليم تك اوردوسرى جلد فرمايا: قال اوحى الى انه استمع نقر من الحن اس سوره جن مين ان كآخر قصه تك ان جنوں کے نام جنہوں نے قرآن سنایہ ہیں جس مس شاصر ناصر اپنا الار دُانین اور اھم۔

اس کے بعد آ پ کمہ آ گئے یہاں آ کر دیکھا کہ سوائے ان چند کمزوراور بے وقعت اشخاص کے جو آ پ پرایمان لے آ کے تمام توم بیش از بیش آی کی مخالفت اور دشمنی پرآمادہ ہے۔

حضرت محمد من الله كي مكه كومرا جعت:

يہ بيان كيا گيا ہے كہ جب طائف سے آپ مكه آنے لگے تو مكہ كے ايك شخص سے آپ كى ملاقات ہوكى آپ نے اس ہے کہا کیاتم میرا پیام جہاں میں بھیجوں پہنچا دو گئے اس نے کہا بہتر ہے آپ نے فر مایاتم اخنس بن شریک کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ چمتم سے کہتے ہیں کہتم جھے اپنے پاس آنے کی اجازت دوتا کہ میں اللہ کا پیام تم کو سناؤں اس شخص نے اخس سے آ کر آپ کا پیام کہا۔اس نے جواب دیا کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لیے ان کی مخالفت میں کسی کواپنے پاس نہیں بلاسکتا۔اس شخص نے نبی من اللہ اس کا قول بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا کیاتم پھر جاسکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایاتم سبیل بن عمرو کے پاس جاؤاور کہوکہ تم ہے محمد من اللہ کہتے ہیں کیاتم ان کواپنے پاس بلا سکتے ہوتا کہ وہ اللہ کا پیامتم کوسنا کیں۔اس مخص نے سہیل سے آ کر آ پ کا پیام کہا۔ سہیل نے کہا بنوعامر بن لوی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے نبی سکتی سے آ کراس کا قول بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا پھر جا سکتے ہو۔ اس نے کہااچھا۔ آپ نے فرمایامطعم بن عدی کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ محمد مناتیجا تم ہے کہتے ہیں کد کیا تم پناہ دے سکتے ہوتا کہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیامتم کوسنائیں۔مطعم نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں وہ مکہ میں آ جا ئیں۔اس مخص نے رسول اللہ ﷺ کو جا کراس کی اطلاع کی۔دوسرے دن مبح کو مطعم بن عدی اور اس کے بیٹے اور بھیجوں نے اسلحدلگا یا اور وہ مسجد میں آئے۔ ابوجہل نے اسے دیکھ کر پوچھا پیرو جو یا پناہ دینے والے۔ اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے۔ابوجہل نے کہااچھا جےتم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔اب رسول الله مکه آ گئے اور مقیم ہو گئے۔ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے مشرک کعبے کے پاس جمع تھے۔ابوجہل نے آپ کود کھے کرکہااے بنی عبد مناف یہ تمہارے نبی ہیں۔اس پرعتبہ بن ربیعہ نے کہا مگراس بات سے کیوں انکار کیا جائے کہ ہم میں کوئی نبی یا بادشاہ ہو۔ نبی کھٹے کواس قول کی اطلاع دی گئی یا خود ہی آ پ نے س لیا۔ آپ قریش کے پاس آئے اور کہااے عتبہ بن ربیعہ ریہ بات تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غرور قومی میں کہی ہے'اوراےابوجہل بن ہشام کچھ بہت زیادہ زمانہ ہیں گز رے گا تو ہنے گا کم اور روئے گا بہت اوراے قریش بہت جلد مجبوراً با دل نخواستهم اس دعوت میں شرکت کرو گے جس ہے تم اب انکار کرتے ہو۔

قبائل عرب كودعوت اسلام: ایام حج میں رسول اللہ قبائل عرب کے پاس جاتے ان کواللہ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ میں نبی مرسل ہوں تم میری تصدیق

کرواور مد دکرواور پھرتم کوخودمعلوم ہو جائے گا کہاللہ نے مجھے کیوں مبعوث فرمایا ہے۔اس سلسلہ میں عبیداللہ بن عیاس سے مروی ہے کہ میں نے ربیعہ بن عباد کواینے والدسے بیدواقعہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ ربیعہ نے کہامیں نو جوان تھااینے باپ کے ہمراہ منیٰ میں موجود تھا۔ رسول اللہ من اللہ علی مرب کی فرود گا ہوں میں آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بی فلال میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف آیا ہوں' تم کو حکم دیتا ہوں کہتم صرف اللّٰہ کی برستش کرو۔اس کے ساتھ کسی کوشریک مت کروُاس کے علاوہ جن دیوتاؤں کی تم پرستش کرتے ہوان سے بالکل قطع تعلق کرلو۔ مجھ پرایمان لاؤ میری تصدیق کرؤ میری حمایت کرو پھر میں اللہ کے اس پیام کو جواس نے مجھے دے کرمبعوث کیا ہے تم کو بتاؤں گا۔ آپ کے پیچھے ایک اور مخص خوش روزلفوں والاتھا جس نے ایک عدنی حلہ پہن رکھا تھا۔ جب رسول الله ﷺ اپنی تقریراور دعوت ختم کرتے تو فور آپیخص آپ کی مخالفت میں کہتا۔ اے بنی فلاں پیخص تم کواس بات کی دعوت دیتا ہے کہتم لات اورعزیٰ کوچھوڑ دواور بنو مالک بن اقیش سے جوتمہارے حلیف ہیں قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جوسراسر بدعت اور صلالت ہے قبول کروئے ہرگز اس کی بات نہ مانو اور نہ اسے سنو۔ میں نے اپنے والد سے یو چھا کہ بیکون ہے جواس شخص کے ساتھ ساتھ اس کی تر دید کرتا پھررہا ہے۔ انھوں نے کہا یہ اس کا چیا عبدالعزی ابولہب بن عبدالمطلب ہے۔

بنوكنده كودعوت اسلام:

ز ہری سے مردی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کندہ کے پاس ان کی قیام گاہوں میں گئے اس وقت ان کا سر دار ملیح بھی ان میں تھا آ یا نے اسے اللہ عز وجل کی طرف بلایا اورخود کوان پر پیش کیا مگر انھوں نے آ پ کی بات نہ مانی اور انکار کر دیا۔

بنوكلب مين تبليغ وين:

عبدالله بن الحصين سے مروی ہے كه آپ بنوكلب كے قيام گاہ گئے اور وہاں ان كے ایک خاندان بنوعبداللہ كے پاس آئے۔ ان کواللدعز وجل کی طرف دعوت دی اپنے کو پیش کیا اور بیھی کہا اے بنوعبداللہ اللہ نے تمہارے جد کو بہت اچھا نام عطا فرمایا ہے مگر انھوں نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

بنوحنيفه كواسلام كي پيشكش:

عبداللد بن كعب بن ما لك سے مروى ہے كه آپ بنو صنيفہ كے پاس ان كى قيامگاہ آئے اوران كواللہ كى طرف بلايا اورا پيخ كو پیش کیا مگرانھوں نے سب سے زیادہ درشت الفاظ میں آپ کوجھڑک دیا اور آپ کی دعوت رد کر دی۔ بنوعا مرمين تبليغ اسلام:

محر بن مسلم بن شہاب الز ہری ہے مروی ہے کہ آپ بنوعامر بن صعصعہ کے پاس گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا۔ان کے ایک شخص بحیرہ بن فہراس نے کہا اگر میں قریش کے اس جوانمر دکوساتھ لے لوں تو سارے عرب کوہضم کرلوں گا۔ پھراس نے رسول اللہ عظیم ہے کہاا چھااگر ہم تمہاری دعوت میں تمہارے ساتھ ہو جائیں اور اللہ تمہارے مخالفین پرتم کو غالب کر دے تو کیا تمہارے بعداس وعوت کے مالک ہم بن سکیں گے۔آپ نے فر مایا بیہ معاملہ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جسے جاہے دے۔ اس نے کہا تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ تمہاری حمایت میں ہم اپنے سینوں کوعر بوں کا نشانہ بنا ئیں اور جب تم کوغلبہ حاصل ہوتو پیر ا قتد ار ہمارے علاوہ دوسروں کومل جائے۔اس شکل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہتمہارے شریک ہوں اوراب انھوں نے بھی آپ کی دعوت رد کر دی۔

عامرشخ كى تقىدىق نبوت:

جے سے فارغ ہوکر جب لوگ واپس ہوئے بنوعا مراپ ایک شخ کے پاس پلٹ کرآئے۔ یہاس قدر من رسیدہ تھا کہ ان کے ہمراہ جے ہیں شریک نہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے جب یہ لوگ جے سے واپس ہوتے تو اس کے پاس جاتے اوراس سال جو واقعہ پیش آتا اس سے بیان کرتے۔ چنا نچے حسب عادت جب وہ اس سے ملنے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس سال کا کوئی واقعہ سناؤ۔ انھوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص جو عبدالمطلب کی اولا دمیں ہے ہمارے پاس آیا اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم سے خواہش کی کہ ہم اس کی حمایت کریں اس کا ساتھ دیں اور اسے اپنے علاقہ میں لے آئیں۔ شخ نے بچیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا اے بنو عامر کیا کوئی صورت اب بھی ایسی مکن ہے کہ تمہارے اس انکار اور تر دید کی تلائی ہو سکے اور پھر اس بات میں شریک ہوسکواس ذات کی قسم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس کی تر دید کردی۔ سوید بین صامت:

#### اياس بن معاذ:

ابو الحبسرانس بن رافع بزعبدالا شهل کے چنداور جوانوں کے ہمراہ جن میں ایاس بن معاذبھی تھا۔ اپی قوم خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کے لیے مکہ آیا۔ رسول اللہ گائی کوان کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ آپ ان کے پاس آئے اور وہاں تشریف فرما ہوکر ان سے کہا جس غرض سے تم آئے ہواگر اس سے بہتر بات میں بناؤں تم قبول کرو گے۔ انھوں نے بوچھاوہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اللہ نے جھے اپنے بندوں کے پاس بھجا ہے تاکہ میں ان کواللہ کی طرف بلاؤں اور وہ صرف اس کی پرستش کریں۔ اس کے ساتھ کی کو جس کے اسلام کی پرستش کریں۔ اس کے ساتھ کی کو جس کے ایس بی معاذ نے جمھ پرایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے ارکان ان کو بتائے اور قرآن پڑھ کرسایا۔ ایاس بن معاذ نے جس کا بالکل شاب تھا کہا اے دوستو! بے شک سے بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔

ابو الحیسہ انس بن رافع نے مٹھی بھر کنگریاں اٹھا کر ایاس بن معاذ کے منہ پر ماریں اور کہاتم ہم سے علیحہ ہ ہو جاؤ ہم اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے آئے بین 'ایاس چپ ہو گیا' رسول اللہ سی بھیان کے پاس سے اٹھ آئے 'بیے ہماعت مدینہ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث ہوئی۔ اس کے بچھ ہی عرصہ کے بعد ایاس ہلاک ہو گیا وہ لوگ جوموت کے وقت اس کے پاس موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ وہ برابرائے ہمیل و تکبیراور اللہ کی حمد و سیج کرتے ہوئے ساکرتے اسی طرح وہ جاں بحق والسلیم ہوگیا۔ ان لوگوں کو اس کے مسلمان مرنے میں کوئی شبہ نہ تھا اس نے مکہ میں رسول اللہ سی بھیا سے جو با تیں سی تھیں ان کی وجہ سے وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا۔

بنوخزرج کی دعوت اسلام:

جب الله عزوجل نے ارادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے دین کو غالب کر ہے اپنے نبی کومعزز بنائے اور جو وعدہ اس نے رسول الله عن ال

بنوخزرج كاقبول اسلام:

اللہ نے ان کو پہلے ہی ہے اسلام کے لیے اس طرح آ مادہ کررکھا تھا کہ یہودی جوان کے علاقوں ہیں آ باد تھے چونکہ وہ اہل کتاب اور عالم تھے اور بیلو گرمشرک بت پرست تھے اور یہود یوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا جب بھی ان میں کوئی تفازع ہوتا تو یہودی ان سے کہتے تھر جاؤ بہت جلد ایک نی مجعوث ہونے والا ہے اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تم تہارااس طرح قلع قمع کریں گے جس طرح عاداور ارم ملیا میٹ ہوئے۔ اس لیے جب رسول اللہ کنٹھا نے ان سے با تیں کیس اور ان کواللہ کی دعوت دی ان میں سے ایک نے دوسر سے سے کہا جانتے ہو بخدا ضرور بیہی وہ نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے سے یہودی ہم کوؤراتے تھے۔ اب بینہ ہوکہ وہ تم یہ بہلے ان کے پاس بیٹھ جا تمیں اور ان کی دعوت کو تبول کرکے ان کی تصدیق کریں اور اسلام کے آ تمیں ۔ اس خیال سے انھوں نے رسول اللہ کھی جا تھی اور ان کی دعوت کو تبول کرکے ان کی تصدیق کریں اور اسلام وجہ سے ہم میں کوئی قو میت ہی نہیں ہے ممکن ہے کہ اللہ آ پ کی وجہ سے پھران کی بات بناوے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کو آ پ سے کی دعوت بہنی ہے تھی اور بید ہی جو تم نے قبول کرلیا ہے پیش کرتے ہیں۔ آگر اللہ نے ان سب کو اس بات پر متحد کردیا تو آ پ سے خوات کی دعوت بہنی ہے تو تھی ان کہ ہم نے تبی ان کو آ پ سے خوات کی دیوت کو تبی ہی کہ کے اللہ آ پی دوجہ سے بیس اگر اللہ نے ان سب کو اس بات پر متحد کردیا تو آ پ سے نیادہ ہماری نظر میں پھرکوئی اور معزز نہ ہوگا۔

بوخزرج كے مسلمانوں كے اسائے كرامى:

اس گفتگو کے بعد بیلوگ ایمان لاکرآپ کی نبوت کی تقید این کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے' بی قبیلہ خزرج کے چھخص تھے

ان میں اس قبیلہ کے خاندان بنی النجار میں سے (بیہی تیم اللہ ہیں)۔ بنی ما لک بن النجار بن تعلیہ بن عمر والخزرج بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر کی اولا دمیں سے اسعد بن زرارہ بن عدس بن عدیں بن تعلیہ بن غنم بن ما لک بن النجار تھا (بیہی البوامامہ ہے) اورعوف بن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن ما لک بن النجار تھا (اور بیہی ابن عقراء ہے)۔ اور بنوزر ایق بن عامر بن عبد حارثہ بن ما لک بن المخزر بن بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر بن میں ما لک بن النجار تھا اور بنوسلہ بن المخیل بن بن عمر و بن عامر بن عمر و بن عامر بن رزید بن شم بن الخزرج بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر اور پھر بنوسواد رہی تھا اور بنوسلہ بن عامر بن حدیدہ بن عمر و بن ساروتہ بن شم بن الخزرج بن حارثہ بن تعلیہ بن عمر و بن عامر اور پھر بنوسواد میں سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ بیں سے جابر بن عبداللہ بن ربا ہب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔

بین زید بن حرام تھا 'اور بنوعبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ بیں سے جابر بن عبداللہ بن ربا ہب بن النعمان بن سنان بن عبید تھا۔

بیعہ من عقر ب

مدینہ واپس آ کرانھوں نے اپنی قوم سے رسول اللہ سکتھا کا ذکر کیا اوران کواسلام کی دعوت دی جوان میں بہت مقبول ہوئی۔
انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں رسول گا ذکر نہ ہوتا ہو۔ دوسر ہے سال حج میں انصار کے بارہ آ دمی مکہ آئے اور انھوں نے عقبہ میں
رسول اللہ مکتھا سے ملاقات کی۔ یہ پہلاعقبہ ہے اور رسول اللہ سکتھا کے ہاتھ پرالتوائے جنگ کی شرط پر بیعت کی۔ یہاس وجہ سے کہ
اب تک مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ یہ بارہ اشخاص تھے۔

مسلم انصار کے اسائے گرامی:

بنوالنجار میں سے اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن تظہد بن غنم بن مالک بن النجار اور یہ ہی ابوا مامہ ہے عوف اور معافیہ وونوں حارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن غلم بن مالک بن النجار کے بیٹے جوعقراء کے بیٹے بھی مشہور ہیں ۔ بنوزریق بن عامر بین النجار کے بیٹے جوعقراء کے بیٹے بھی مشہور ہیں۔ بنوزریق بن عامر بن زریق ۔ بنوعوف بن الخزرج اور پھران کے خاندان بنوغنم بن عوف بین سے انھیں کوقوافل کہتے ہیں۔ عبادہ بن خلا بن عامر بن اصرم بن قہر بن تقبر بن تقبہ بن عوف بن الحزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن عنم بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن عبد بن تقبہ بن خزمہ بن الحزرج ایر عبدالرحمان بن عبد بن تقبہ بن خزمہ بن الحرم بن تعلم بن عامر بن مالک بن الحجالان بن خوصینہ سے تھا جوخز رج کے حلیف تھے ۔ سالم بن عوف بن الخزرج ہیں سے عباس بن عبادہ بن مالک بن الحجالان بن زید بن غنم بن سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں الخزرج ہیں سے عباس بن عبادہ بن مالک بن الحجالان بن نہیں سالم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں سیواد الخزرج ہیں سے مام بن خدیدہ بن عامر بن حدیدہ بن عام بن حدیدہ بن عامر بن مدہ بن سواد بنو غنم بن کعب بن سالم بن عوف بن سالم بن عوب بن سالم بن عدہ بن سالم بن عوب بن سالم بن عوب بن سالم بن عدہ بن سالم بن عدہ بن سالم بن عدہ بن سالم بن عوب بن سالم بن عوب بن سالم بن عدہ بن سالم بن عامر بن عامر کے عالم بن عدہ بن سالم بن عدہ ب

# بیعت کی شرا نط

عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ میں عقبہ اولی میں موجود تھا ہم بارہ آ دمی تھے ہم نے رسول اللہ کا گھا کی بیعت کی بیاس لیے کہ اب تک جہا دفرض نہیں ہوا تھا۔ بیعت اس اقر ار پر کی گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا ساشر یک نہ کریں گئے زنا نہ کریں گئے اپنی اولا و کو قتل نہیں کریں گئے اور اپنے دل سے گھڑ کر کوئی بہتان اور غلط بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے اور کس

نیک بات میں رسول الله کا بھیا کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔رسول الله کھیلانے فرمایا اگرتم اس عہد کو بورا کرو گے نوتم کو جنت ملے گی اوراگراس میں ہے کسی بات کی خلاف ورزی کرو گے اوراس کی یا داش میں دنیا ہی میں تم سے مواخذہ ہو گیا تو وہ سزاتمہارے گناہ کا کفارہ ہوجائے گی اوراگر قیامت تک اس خطایر بردہ پوٹی کی گئی۔ تو پھرتمہارامعاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ جاہے معاف کرد ہے گا۔ بدروایت آخیں راوی سے اور دوسر ہے سلسلہ روا ق ہے بھی مروی ہوئی ہے۔

#### مصعب بن عمير رمايش:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب انصار کی یہ جماعت آپ سے رخصت ہوئی آپ نے مصعب بن عمیر معلقہ بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کوان کے ہمراہ کر دیا اور ہدایت کی کہوہ ان کوقر آن پڑھ کرسنایا کریں۔اسلام کی دعوت دیں اوراس سے مسائل سمجھا ئیں۔اسی وجہ سے مدینہ میں مصعب مقری کے لقب سے مشہور تتے اور یہ ابوا مامہا سد بن زرارہ بن عدس کے یاس فروکش

### اسيد بن حفير:

اس سلسله میں مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو بنوعبدالاشہل اور بنوظفر کے گھروں کو لے گیا۔سعد بن معاذین العمان بن امری القیس اسعدین زرارہ کی خالہ کا بیٹا تھا' اسعد مصعب کو لے کر بنوظفر کے ایک احاطہ میں جوان کے کنوئیں ( برعر ق ) پر بنا ہوا تھالے کر آیا۔وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے جولوگ اسلام لے آئے تھےوہ ان کے پاس آبیٹھے۔سعد بن معاذ اوراسید بن حفیراس وقت اپنی قوم بنوعبدالاشهل کے سردار تھے اورا پنے ہم قوموں کی طرح مشرک تھے جب ان کومصعب کے آ نے کی اطلاع ہوئی سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر سے کہا یہاں کیا کر رہے ہو بید دھخص آئے ہیں تا کہ ہمارے کمزوروں کو بے وتو ف بنائیں ان کے پاس جاؤاوران کومنع کردو کہ وہ ہماری بہتی میں نہ آئیں تم کومعلوم ہے کہ اسعد بن زرارہ میراعزیز قریب ہے اگراس کا بیج نه ہوتا تو مجھے بیہ بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں خود ہی اس کا انظام کر دیتا۔ مگر میں مجبور ہوں۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس ليے میں خوداس كے خلاف قدم نہيں بر ھاسكتا۔

### اسيد بن حفير كا قبول اسلام:

اسید بن حفیر نے اپنا بھالا لیا اور وہ ان دونوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کراسعد بن زرارہ بھالٹنڈ نے مصعب معالیٰ سے کہا و کیھو رہا پنی قوم کا سردار ہے تمہارے یاس آر ماہے اس کے مسلمان بنانے کی پوری کوشش کرنا۔مصعب بھاتھنانے کہا رہا بیٹھے تو میں اس سے کلام کروں' وہ ان کو کھڑا ہوا گالیاں ویتار ہااوراس نے کہاتم یہاں کیوں آئے ہوٴ تم ہمارے کمزورلوگوں کواحمق بنا نا جا ہتے ہو۔ یہاں سے چلے جاؤ ہاں اگرتم کوخودا پیے متعلق کوئی ضرورت لائی ہے تو بیان کرو۔مصعب بھاٹٹنزنے کہا آپ زرا پیٹھ جا ٹیں تو کہوں اگر آپ کومیری بات بھلی معلوم ہوتو قبول سیجنے گا' پیند نہ آئے نہ مانے گا۔ اسید رہی تیزنے نے کہا یہ بات معقول ہے۔اب اس نے اپنا بھالا زمین میں گاڑ دیا اوران دونوں کے قریب آ جیٹھا۔مصعب رٹائٹیؤنے اسے اسلام کی دعوت دی اورقر آن پڑھ کرسنایا۔ ان دونوں سے مروی ہے کہاب بخدا ہم نے قبل اس کے کہوہ کچھ کیجاس کے چیرے کی چیک اور طبیعت کی نرمی ہے اسلام کے آ ٹارنمایاں دیکھیے پھراس نے کہا بیتو نہایت ہی عمدہ بات ہے۔اچھا آپ یہ ہتا ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہونا جا ہے تو کیا کرے؟ انھوں نے کہاتم عسل کرو'اینے کپڑے یاک کرواس کے بعد کلمہ شہادت پڑھواور پھر دور کعت نماز۔اسید مٹاٹیڈا ٹھا' نہایا

کیڑے یاک کیے کلمہ شہادت پڑھا اور پھر بڑھ کر دور کعت نماز پڑھی' فارغ ہوکراس نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہاں ایک اور شخص ہے اگر وہ اس دین میں تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھراس کی قوم والوں میں سے کوئی اس سے کچپڑنہیں سکتا اور میں ابھی اس کوتمہارے یاس جھیجے دیتا ہوں۔

سعد بن معا ذ اورمصعب بن عمير مناتشَّهُ:

کیے کہہ کراس نے اپنا بھالا سنجالا اور سعداور اس کی قوم کے پاس جواپنی چویال میں بیٹھے ہوئے تھے آیا۔ جب سعد بن معاذ نے اسے آتے ہوئے دیکھااپنی قوم ہے کہا کہ بخدااسید کے چبرے کی اب وہ کیفیت ہی نہیں ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے اس کی تقی وہ بالکل بدلا ہوانظرآ رہاہے چنانچہ جب وہ چویال کے نزدیک آ کر کھڑا ہواسعد نے اس سے بوجھا کیا ہوا؟اس نے کہامیں نے ان دونوں سے باتیں کیں مجھے تو وہ قابل اندیشہ نظر نہیں آتے۔ میں نے ان کوممانعت کی انھوں نے اقر ارکیا کہ ہم تمہارے کہنے کے مطابق ہی عمل پیرا ہوں گے مگر مجھ سے کہا گیا ہے کہ بنو حارثہ اسعد بن زرارہ کوقل کرنے کے لیے چل نکلے ہیں اور چونکہ اسعدتمہارا خالہ زاد بھائی ہے اسے قتل کر کے وہ تہاری رسوائی کرنا جا ہتے ہیں۔اور تحقیر مقصود ہے۔

یہ سنتے ہی سعد آگ بگولا ہو کرتیزی ہے اس پریشان کن اطلاع کی وجہ ہے ان کی طرف لیکا اور اس نے اسید کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور کہا خدا کی تتم سے تم نکھے ہوتم کچھ نہ کر سکے وہ ان دونوں کی طرف چلا اور جب اس نے ان دونوں کو اطمینان سے بیٹھا ہوا پایا تو وہ تا ڑگیا کہ اسیدنے اس حیلہ ہے ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ بیان کی باتیں نے ۔سعد کھڑا ہوا' ان کو گالیاں دیتار ہا۔ پھر اس نے اسعد بن زرارہ سے کہاا ہے ابوا مامدا گرتم میرے عزیز قریب نہ ہوتے تو تم کو بھی اس بات کی جرأت نہ ہوتی کہ الی بات ہاری بہتی میں پیش کرتے جوہم نالیند کرتے ہیں۔

سعد بن معا ذر من لشَّهُ كا قبول اسلام:

اسے آتا و کھ کراسعد نے مصعب سے کہاتھا کہ دیکھو بیتمام لوگوں کا جو یہاں جمع ہیں سردار ہے اگراس نے تمہاری اقتداء کی تو پھرکوئی بھی تمہاری مخالفت نہ کرے گامصعب مخالفہ؛ نے سعد بن معاذ دخالفہ؛ سے کہاذ راتشریف رکھئے اور سنیے اگر گوارا ہو قبول سیجئے اور اگرنا گوار ہوتو ہم کوئی بات آئندہ ایس نہ کریں گے جوآپ کونا پیند ہو۔ سعد نے کہا بیم عقول بات ہے اس نے اپنا بھالا گاڑا اور پاس بیٹھ گیا۔مصعب نے اسلام کو پیش کیا اور قر آن سایا۔ بیدونوں کہتے ہیں کہ بخداقبل اس کے کہ وہ خوداس کے متعلق کچھ کہے ہم نے اس کے چبرے کی چک اور تواضع سے اسلام کے آثار ہویداد کھے۔ پھرخوداس نے کہا کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تووہ کیا طریقه اختیار کرتا ہےانھوں نے کہاغسل کروا پنے دونوں کپڑوں کو یا ک کرو' کلمہ شہادت زبان ہے کہواور دور کعت نماز پڑھو۔سعد اٹھا' نہایا' اس نے اینے دونوں کپڑے یاک کیے کلمہ شہادت پڑھا اور دورکعت نماز پڑھی پھرا پنا بھالاً لیا اور اپنی قوم کی بیٹھک کی طرف پلنا۔اس کے ساتھ اسید بن جفیر مخاتی بھی تھا'اے اپی طرف آتا ہوا دیکھ کراس کی قوم والوں نے کہا ہم خدا کی قتم کھا کر کہتے ہیں کہ سعد کا اب وہ بشر کی نہیں ہے جو وہ یہاں سے لے کر گیا تھا اس کی صورت ہی پہلی سی نہیں رہی ضرور تبدیلی ہوئی ہے۔سعد جناتشنا نے پاس آ کران سے کہاا ہے بنوعبدالاشہل میری بات تمہارے نزدیک کیسی ہے۔ انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں'اپٹی رائے میں ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب میں مسعود ومبارک ہیں۔سعد مخالتہٰ نے کہا جب تم مجھے ایباسمجھتے ہوتو اب تا وفتنکہ تم اللہ اور اس کے رسول کیرا بمان نہ لا وُ گے میں تمہار ہے کسی مردیاعورت سے کلامنہیں کروں گا۔

# بنوعبدالاشبل كاقبول اسلام:

اس کی بات کا بیاثر تھا کہ شام نہ ہونے پائی اور تمام بنوعبدالاشہل زن ومرداسلام لے آئے اسعداور مصعب ﷺ وہاں ے پلیٹ کر اسعد مخالتی کے گھر آ گئے۔مصعب مخالتی برابراس کے بہاں مقیم رہ کر اشاعت اسلام کرتے رہے یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر ایبانہ بچاجہاں مردوعورت مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔البتہ بنوامیہ بن زید نظمہ وائل اور واقف کے گھراس ہے مشکیٰ تھے یہ ہی گھرانے اوس اللہ اوس بن حارثہ ہیں۔ان کے اسلام نہ لانے کا سبب بیتھا کہ ابوقیس بن الاسلمت صفی ان کامشہور شاعراور قائد تھا۔ بیاس کی ہر بات مانتے اور شلیم کرتے تھے۔اس نے ان سب کو اسلام سے روک دیا۔ رسول اللہ می ایم ہے جرت کر کے مدینہ ہ نے اور بدر ٔ احداور خندق کی لڑائیوں تک ان کی بیرہی حالت رہی۔

پھر مععب بن عمیر رہی اٹنے؛ کمہ چلے آئے اور انصاری مسلمان اپنے دوسرے مشرک ہم قوموں کے ساتھ وج کرنے مکہ آئے اور جب الله نے ان کی عزت افزائی ٔ اپنے نبی کی نصرت اور اسلام اور مسلمانوں کا اعزاز اور شرک اور مشرکین کی تذلیل کرنا جا ہی تو ان لوگوں نے وسط ایا متشریق میں عقبہ میں آپ سے ملنے کا وعدہ کیا۔

#### براء بن معرور:

کعب بن مالک سے جوعقبہ میں شریک اورموجود تھے اورجنہوں نے رسول اللہ می ﷺ کے ہاتھ پراس وقت بیعت کی ہے مروی ہے کہ ہم اپنی قوم کے عاجیوں کے ہمراہ مکہ چلے آئے اس سے پہلے ہم نمازاور مذہب اسلام سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ براء بن معرور ہمارے سرداراور بزرگ ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم اس فج کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو براء نے ہم ہے کہالوگو! میرے دل میں ایک بات آئی ہے گر میں نہیں کہ سکتا کہتم بھی اسے مانو گے اوراس پڑمل کرو گے یانہیں۔ہم نے پوچھا کیابات ہے؟ انھوں نے کہایہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں اس عمارت لینی کعبہ کی طرف نماز میں اپنی پشت نہ کیا کروں بلکہ اس کی ست منہ کر کے نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا گرہمیں تو نبی کھٹیا ہے یہ بات پنجی ہے کہ آپ کٹیٹا شام کی طرف مواجہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہم ان کی مخالفت کرنانہیں چاہتے۔ براء رہا ٹھٹانے کہا مگراب تو میں کعبہ ہی کی سمت نماز پڑھوں گا ہم نے کہا گرہم آپ کا نما تھ نہیں دے سکتے 'جب نماز کاوقت آتا ہم شام کی طرف نماز پڑھتے اور براء پھاٹھ کعبہ کی سمت پڑھتے ۔ہم مکہ آئے ہم براء دہافتہ کی اس بات کومعیوب سمجھتے تھے کہ کیوں انھوں نے اپنی رائے پراصرار کیا۔ مکه آ کرانھوں نے مجھ سے کہااے میرے برادرزادےتم مجھے رسول اللہ علیم کی خدمت میں لے چلوتا کہ میں دریا فت کروں کہ اثنائے سفر میں جو پچھ میں نے کیا وہ درست ہے یانہیں۔ بخدامیرے دل میں تم لوگوں کی مخالفت کی وجہ ہے اس بات کے متعلق ایک کھٹک پیدا ہوگئ ہے میں جا ہتا ہول كه صاف ہوجائے۔ہم رسول اللہ ﷺ كودريافت كرتے ہوئے چلے۔ہم آپ كوپہچانتے نہ تھے اور اب تك آپ كوہم نے نہيں ديكها تفايه

# قبلہ کے بارے میں ارشادِ نبوی:

ایک مکہ والے سے ملاقات ہوئی ہم نے اس سے رسول اللہ ﷺ کو دریافت کیا اس نے پوچھا کیاتم دونوں ان کو پہچا نے ہو۔ ہم نے کہانہیں' اس نے کہا کیا عباس کو بہچانے ہو' ہم نے کہا ہاں' اور ہم عباس کواس لیے بہچانے تھے کہ وہ ہمیشہ تجارت کے

لیے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے۔اس نے کہا جبتم محدمین داخل ہو گے تو جو شخص عباس بن عبدالمطلب مٹاٹٹھ کے یاس مبیٹھا ہوا ہے وہی رسول میں ۔ ہم معجد میں آئے عباس بڑائند اور ان کے پاس رسول اللہ کا پیٹھے تھے۔ ہم سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گئے۔رسول اللہ ﷺ نے عباس جی بین سے پوچھا' ابوالفصل آپ اُن کو جانتے ہیں' انھوں نے کہا ہاں یہ براء بن معرور رہی تی آن کو م کا سر دار ہے اور بید دوسرا کعب بن مالک جھ تھئے ہے میں رسول اللہ ﷺ کے اس قول کونہیں بھولوں گا کہ آ ہے نے فر مایا شاعر! عباسٌ نے کہا جی ہاں وہی اپ براء نے عرض کیا اے بی اللہ ای سفر میں اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت کی اور رپہ بات میری سمجھ میں آئی کہ میں اس عمارت کی طرف اپنی پشت نہ کروں اس لیے میں نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔میرے دوستوں اور رفیقوں نے اس بات میں میری مخالفت کی ۔اس وجہ ہے اس کے متعلق میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔رسول اللہ ﷺ نے قرمایاتم ایک قبلہ پر قائم منے تم کواس پرصبر کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے ارشاد سے براء بھائنے؛ پھررسول اللہ علیہ کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے گئے اور انھوں نے ہمارے ہمراہ شام کی طرف نماز پڑھی۔اگر چیان کے گھروالے اس بات کے مدعی ہیں کہ براء مِن ﷺ نے مرتے دم تک کعبہ کی طرف ہو کرنماز پڑھی۔ گریہ بات واقعہ کے خلاف ہے ہم اس بات کوان ہے زیادہ جانتے ہیں اب ہم جج کے لیے چلے اور وسط ایا م تشریق میں ہم نے عقبہ میں رسول اللہ کاٹٹی کی خدمت میں حاضر ہونے کا وعده کیا۔

#### عبدالله بن عمروا بوجابر:

جے سے فارغ ہو کر جب وہ رات آ گئی جس میں ہم نے آ پ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا چونکہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ابوجابر بھی تھا ہم نے اسے اس بات ہے آگاہ کردیا' اب تک ہم اپنی اس بات کو اپنے ساتھی ہم قوم مشرکین سے چھپاتے تھے۔ ہم نے اس سے گفتگو کی اور کہا ابو جا برتم ہمارے سرداروں میں جواور ہمارے اشراف ہواوراس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہتم کوشرک کی صلالت سے بچائیں۔جس میںتم مبتلا ہوتا کہ کل قیامت میں دوزخ کے کندے نہ بنو۔ پھر ہم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ آج عقبہ میں ہمارارسول اللہ مکافیل سے ملنے کا وعدہ ہے۔ابو جابراسلام لے آئے اور ہمارے ساتھ عقبہ گئے۔ بینقیب تھے وہ رات ہم نے اپنی توم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی۔ جب ایک ثلث رات گزرگی ہم حسب قرار دا درسول اللہ من ﷺ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی فرود گاہوں سے خفیہ طور پر د بے قدم نہایت خاموثی کے ساتھ ایک ایک کر کے نظے اور گھاٹی کے پاس والے درے میں جمع ہوئے۔ہم ستر آ دمی تنصان میں دوعورتیں انھیں کی بیویاں تھیں ایک نسیبہ بنت کعب ام ممارہ بیبنو مازن بن النجار کی ہو یوں میں تھی۔ دوہری اساء بنت عمر و بن عدی بنوسلمہ کی ہو یوں میں سے تھی سیرہی ام منبع ہے۔ہم سب در سے میں جمع ہو کر رسول ا پی قوم کے دین پر قائم تھے گروہ چاہتے تھے کہ اپنے بھتیج کے کام میں مصروف ہوں اور ان کے لیے پوری طرح اطمینان واعمّاد

عباس بن عبد المطلب والتين كاخزرج سے خطاب:

سب سے پہلے عباسؓ نے گفتگوشروع کی اور کہاا ہے گروہ خزرج عرب انصار کے اس قبیلہ کو چاہے خزرج ہوں یا اوس ایک ہی نا م خزرج سے موسوم کرتے تھے۔ محمدٌ ہمارے ہیں تم بھی واقف ہو۔ ہم نے ان کوایے ان قوم والوں سے جومیرے مسلک پر ہیں

بیایا ہے'اپنی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت و وقعت ہے وہ اپنے وطن میں امن وحفاظت کے ساتھ ہیں مگراب وہ اس بات پر بالکل تل گئے ہیں کہ تمہارے یہاں جار ہیں اور و ہیں سکونت اختیار کرلیں اگرتم سیجھتے ہو کہ جس غرض ہے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے بورا کرو گے اوران کے مخالفین سے ان کی حفاظت کرو گے تو بے شک تم اس بار کواٹھالو ور ندا گرتم مجھتے ہو کہ تمہارے یہاں جلے جانے کے بعدتم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اوران کی حمایت ہے دست کش ہوجاؤ گے تو بہتر ہیہے کہ اسی وقت ان کوان کے حال پر چھوڑ دو \_ کیونکہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ ہے وہمعز زہیں اورا پنے وطن میں بحفاظت واطمینان رہ رہے ہیں ۔

بنوخزرج کی یقین د مانی:

جو پھے تم نے کہا ہم نے اسے سنااب آپ رسول اللہ ﷺ فرمائیں کہ آپ کیا جاہتے ہیں بخدا آپ جو جاہیں اینے لیے عہدو پیان لے سکتے ہیں۔رسول اللہ علی اللہ علی کا محتروع کی پھر قرآن پڑھ کرسنایا اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی پھر فرمایا میں اس شرط پرتم سے بیعت لیتا ہوں کہتم میری اس طرح حفاظت کرد گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔اس پر براء نے آ پ کا ہاتھ پکڑااور کہافتم ہےاس ذات کی جس نے آپ کو بجا طور پر نبی مبعوث فر مایا ہے ہم آپ کی اس طرح حفاظت كريس مع جس طرح كه بهم ايني ازاروں كى حفاظت كرتے ہيں۔اس شرط ير بهم نے رسول الله عليما كى بيعت كى۔ بخدا ہم اہل حرب اور اہل جماعت ہیں اور بیٹخر ہم کوورا ثناً اپنے بزرگوں سے ملتار ہاہے۔

-براء ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بات کا ٹ کر ابوالہیثم بن تیبان بنوعبدالاشہل کے حلیف نے کہاا ہے رسول اللہ میکھیل ہمارے اور یہودیوں کے درمیان جورشتہ اور تعلق ہے ہم اسے قطع کردیئے کے لیے آمادہ ہیں اگر ہم نے ایسا کر دیا اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطاء فرمایا تو کیا آ ہے ہمیں چھوڑ کر پھراپنی قوم کے پاس چلے آئیں گے۔رسول اللہ ﷺ نے جسم فرمایا پھر کہا خون خون۔ بربادی بربادی میں تم سے اور تم مجھ سے ہوجس سے تم لڑو گے میں لڑوں گا جس سے تم صلح کرو گے میں صلح کروں گا۔ پھر آ پ نے فرمایا تم ا پنے میں سے بارہ نقیب مجھے دو کدمیں ان کوان کی تو م کی تگرانی اور سیاست کے لیے مقرر کروں چنانچے انھوں نے بارہ نقیب جس میں نو خزرج اورتین اوس کے تھےانتخاب کردیے۔

رسولِ الله ﷺ نے ان نقیبوں سے فرمایاتم اپنی قوم کے وعدوں کے اس طرح کفیل ہوجس طرح حواری عیسی کے فیل تھے اور ا بی توم کامیں کفیل ہوں ۔انھوں نے کہااچھی بات ہے ہما ہے قبول کرتے ہیں ۔

عاصم بن عمر بن قمارہ سے مروی ہے کہ جب بیرسب جماعت رسول الله سکتی کی بیعت کے لیے آ مادہ ہوئی عباس بن عبادہ بن نھلة الانصاري من تن الله عن عوبوسالم بن عوف كارشته دارتفاسب كومخاطب كركے كہاتم ان ذمه داريوں كواچھي طرح سمجھ كئے ہو جوان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ ہے تم پر عائد ہوں گی انھوں نے کہا ہاں سمجھ گئے ۔اس نے کہا اس بیعت کے بیم عنی ہیں کہ تم کوتمام دنیا ہے لڑنا پڑے گا۔سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو اگران کی حمایت میں کسی مصیبت کی وجہ سے تمہاری تمام دولت ہر با دہوجائے اورتمہارے تمام اشراف مارے جائیں اور پھرتم ان کا ساتھ چھوڑ دوتو اس وقت ایسا کرنے سے بیربہتر ہے کہ اب ہی ا نکار کردو کیونکہ اقر ارکے بعد عدم ایفاء کی صورت میں دین ودنیا کی رسوائی ہے اور اگرتم ان تمام مصائب کے پیش آنے کے

بعد بھی ایفائے عہد کے لیے آ مادہ ہوتو ہے شک ان کواینے ساتھ لو اس میں دین ودنیا دونوں کی بھلائی ہے۔اس پرسب حاضرین نے کہا ہم مال وجان کی مصیبت کو برداشت کر کے آپ کو لیتے ہیں رسول اللہ سی آئے آپ فرما کمیں اگر ہم نے آپ کے ساتھ وفا کی ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ آپ گھے نے فرمایا جنت۔سب نے کہا ہاتھ پھیلا ہے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اورسب نے آپ کی

راوی کا خیال ہے کہ عباس مٹاٹھ؛ نے بیتقر مرصرف اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کی حمایت اور مدافعت کاعہد زیادہ پختگی ہے ان کے ذمے عائد ہو' مگر عبداللہ بن ابی بکر کا خیال ہے کہ عباس رہی ٹیٹنے نے بی تقریراس لیے کہ تھی کہ اس رات کو وہ اوگ آپ کی بیعت نه کریں وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول بھی اس عبد میں شریک ہوتو اس جماعت کی بات زیا دہ قوی ہو جائے گی مگر اللہ ہی ان کی نیت سے زیادہ واقف ہے کہ کیاتھی۔ بنوالنجار مدعی ہیں کہ سب سے پہلے ابوا ہا مہاسعد بن زرارہ ہٹاتھ؛ نے رسول اللہ عُکیٹا کے ہاتھ پر بیعت کے لیے ہاتھ رکھا اور بنوعبدالاشبل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوالہیثم بن تیہان نے

كعب بن ما لك رضافتُن كي روايت:

کعب بن مالک پنی ٹیز سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس موقع پر براء بن معرور نے رسول اللہ ٹاٹٹیل کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت کی اس کے بعد تمام جماعت نے متواتر بیعت کی جب ہم بیعت کر چکے تو میں نے الیمی بلنداورصاف آواز میں جو میں نے تہمی نہ پنتھی گھاٹی کی چوٹی پر سے شیطان کو پیر کہتے سااے اہل جبل تم کواں شخص کے ساتھ معاہدہ کرنے اور تبدیل مذہب سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہوشیار ہوجاؤ قریش نے تم سے لڑنے کے لیے تصفیہ کرلیا ہے رسول الله مکاٹیل نے فرمایا بید دشمن خدا کیا بک رہا ہے نیاس گھاٹی کا بھوت ہے یہ شیطان ہے اے خدا کے دشمن سن لے میں بہت جلداس کام سے فارغ ہوکر تیری خبر لیتا ہوں۔ پھر آ پ نے انسارے کہاا بتم اپنی قیام گاہوں کو جاؤ 'اس موقع پر عباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہافتم ہاس ذات کی جس نے آپ کو واقعی نبی مبعوث فرمایا ہے تھم ہوتو ہم کل صبح ان لوگوں پر جومنی میں ہیں تلواروں سے حملہ کیے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا ابھی تھم نہیں دیا گیا ہے اس وقت توتم اپنی قیام گا ہوں کو چلے جاؤ۔

حارث بن مغيره اورابو جابر:

ہم اپی خواب گا ہوں کوواپس آ کرسو گئے سج کو قریش کے بیشتر اصحاب ہمارے پاس آئے اورانھوں نے کہااے گروہ خزرج ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمارے اس محض کے پاس گئے تھے اور تم اے ہمارے خلاف مرضی یہاں سے لے جانا جا ہے ہواور تم نے ہم ے لڑنے کے لیے اس کی بیعت کی ہے حالانکہ بخداتمام قبائل عرب میں اس بات کے لیے کہوہ ہم میں اور ان میں جنگ کرا دیم سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک مبغوض نہیں اس پر ہماری قوم کے جومشرک ہمارے ساتھ آئے تھے چونک پڑے اور انھوں نے خداکی قتم کھا کرکہا کہ ایبا ہرگزنہیں ہواہے اور ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں اوران کی بات ٹھیک بھی تھی کیونکہ واقعی ان کو پچھ معلوم نہ تھا۔خود ہم میں سے ایک نے دوسرے کودیکھنا شروع کیا'اتنے میں قریش اٹھ کھڑے ہوئے۔ان میں حارث بن ہشام بن المغیرة المحز ومی بھی تھا وہ نئے جوتے پہنے ہوئے تھا میں نے اپنی قوم کی کہی ہوئی بات میں شرکت کے لیے یہ بات کہی کہا ہے ابو جابرتم بھی ہمارے سردار ہو کیاتم اس قریثی کے ایسے جوتے نہیں خرید سکتے۔ حارث نے یہ بات س پائی اس نے وہ جوتے پاؤں سے نکال کرمیری

طرف چینکے اور کہا کہ بخداابتم کو یہ پہننا پڑیں گے۔ابوجابر نے مجھے کہا ذرا خاموش رہوتم نے اے ناراض کر دیا۔اس کے جوتے واپس دے دو۔ میں نے کہا ہر گزنہیں ریتو ہمارے لیے اچھی فال ہے اگریہ پوری ہوئی تو دیکھنا کہ آل کے بعد میں اس کے لباس

عقبہ کے متعلق مید مذکورہ بالا بیان کعب بن مالک کا ہے۔ابوجعفر کہتے ہیں اور ابن اسحاق کے علاوہ دوسروں نے بھی میدیمان کیا ۔ ہے کہ انصاری ذوالحجہ میں بیعت کے لیے رسول اللہ کا گھا کی خدمت میں آئے ان کے جانے کے بعد اس سال کے ذوالحجہ کا بقیہ زمانہ محرم اورصفر رسول الله علي المدين رہے۔ ربی الا وّل ميں آپ بجرت كرك مديندرواند ہوئے اور دوشنبہ كے دن ١٢ رر بي الا وّل كو آپ ديندينجي



#### بابس

# أبجرت

### هجرت مدینه کی اجازت:

### سعد بن عباوه رضافته:

عبداللہ بن الی بر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ قریش عبداللہ بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے وہی کہا جے کعب
بن مالک نے بیان کیا ہے۔ اس نے قریش سے کہا یہ تو بردی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ بغیر میرے میری قوم نے ایسا کیا ہو جھے اس کی
کی خیر نہیں اس جواب پرقریش والیس چلے گئے سب اوگ منی سے اپنی اپنی راہ ہو گئے گرقریش نے اس خبری ٹو ہ لگائی تو ان کو معلوم ہوا
کہ وہ بالکل بچ تھی 'اب وہ خزرج کے تعاقب میں چلے' انھوں نے سعد بن عبادہ دو اللہ تا اور منذر بن عمر و بنوسا عدہ بن کعب بن الخزرت
کے عزیز قریب کو حاجر میں جالی' منذران کی گرفت سے نکل گیا گر سعد کو انھوں نے بکڑ لیا اور اس کے کجاوے کے تعمول سے اس کی
مظلیس با ندھ کر مارتے ہوئے اور سرکے بالوں سے جو ہزے بڑے سے تھے گئیٹے ہوئے کمدلائے۔

# سعد بن عباده رهافته كير ماكي:

سعد سے مروی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں جکڑ اہوا تھا کہ قریش کے چند آ دمی وہاں آئے ان میں ایک نہایت حسین وجیہ گورے رنگ کامقبول صورت شخص بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہاا گراس ساری جماعت میں کوئی بھی بھلا آ دمی ہوسکتا ہے توبیہ ہو سکتا ہے۔ مگر میرے قریب آ کراس نے دونوں ہاتھوں سے نہایت سخت تھیٹر مجھے مارا۔ میں نے دل میں کہا جب اس کا بیرحال ہے تو ووسرول سے تو کیا بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے۔ مجھے پکڑے ہوئے وہ گھیٹتے لیے جارہے تھے کدان میں ایک شخص نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کسی قریشی ہے رسم اور دوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں' میں اپنے وطن میں جبیر بن مطعم بن عدی بن عبد مناف کے کارندوں کو جو تجارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھااور کسی کوان پر زیادتی نہیں کرنے دیتا تھااور حارث بن امید بن عبد شمس بن عبدمنا ف سے بھی میرایی ہی سلوک تھا۔اس شخص نے کہا پھر کیا ہے تم ان دونوں کا نام بلند آ واز سے لواورا پے ان مراسم کا اظہار کرو۔ میں نے اس کی تجویز پڑمل کیا' و چخص ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا ادروہ اسے کعبہ کے پاس مبجد حرام میں مل گئے ۔اس نے ان سے کہا کہ ایک خزرجی کو ابطح میں بیٹا جارہا ہے اور وہ تمہاری دہائی دے رہاہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اس سے خاص مراسم ہیں ۔ انھوں نے یو چھاوہ کون ہے اس شخص نے کہا سعد بن عبادہ رہی تین ۔ وہ دونوں کہنے لگے بے شک وہ سچاہے وہ اپنے وطن میں ہمار ہے تجارتی کارندوں کو پناہ دیتا تھا اوران کوظلم سے بچاتا تھا۔وہ دونوں ابطح آئے اورانھوں نے سعد کوقریش کے ہاتھوں سے چیٹر ا لیااورسعلاً اپنی راہ چل دیے۔جس شخص نے ان کے تھیٹر مارے تھےوہ بنوعامر بن لوی کاعز پر سہیل بن عمروتھا۔ انصاركا اظهاراسلام:

مدینهٔ آ کرانصار نے علانیہ طور پراسلام کا اظہار کر دیا 'ان کی قوم میں اب تک کچھ بوڑ ھےمشرک چلے آتے تھے ان میں عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن سلم بھی تھا مگراس کا بیٹا معاذ بن عمر ورٹائٹنزا پی قوم کے دوسرے جوانوں کے ساتھ عقبہ میں شریک اور رسول اللہ ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔عقبہ میں دوبیعتیں ہوئیں' پہلی بیعت التوائے جنگ کے ساتھ تھی جبیبا کہ عبادہ بن الصامت بھاپٹیز کی روایت سے ظاہر ہو چکا ہے دوسری بیعت کا لے گوروں سے جنگ کی شرط پر ہوئی کیونکہ اب اللہ نے کفار سے جہادی اجازت دے دی تھی جیسا کہ عروہ بن الزبیر کی روایت سے ظاہر ہے۔

عبادہ بن الصامت بن التَّذيب جونقيبوں ميں تقيم وي ہے كدوسرى مرتبہ م نے جنگ كى شرط پررسول الله مُكَتَّلِم كى بيعت كى بیعبادہ ان بارہ آ دمیوں میں تھے جنہوں نے عقبہ اولی میں رسول اللہ عُکھیے کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلمانوں کی ہجرت مدینہ:

جب الله عزوجل نے اسپے رسول علیہ کوال ائی کی اجازت ان آیات سے دی و قساته اوا هسم حتسیٰ لا تکون فتنة و يكون الدين كله لله اوركفار في حسب بيان سابق آپ كى بيعت كرلى آپ فيان مسلمان صحاب كوجوآپ كے ساتھ مكمين سے اجازت مرحت فرمائی کہ وہ ہجرت کر کے اپنے انصار بھائیوں کے پاس مدینہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کوتمہارا بھائی بنایا ہے اور مدینہ تمہارے لیے مامن ہے اس اجازت کے بعد مسلمان رفتہ رفتہ مدینہ جانے لگے۔ مگرخو درسول الله سکھیل مکہ میں رہے اور انظار کرنے لگے کہ جب ان کے رب کے پاس سے ان کو مکہ سے ججرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت ملے تو خود بھی جائیں ۔ صحابہ میں سے قبیلہ قریش کے خاندان بنومخز وم میں سے سب سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر و بن مخزوم نے مدینہ جمرت کی میاصحاب عقبہ کی بیعت ہے ایک سال قبل مدینہ جمرت کر کے چلے گئے تھے بیے جشہ سے رسول الله مُلَیِّم کے یاس مکہ آئے جب قریش نے ان کوستایا اور ان کوانصار کے اسلام لے آئے کی خبر ہوئی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ان کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے عامرین ربیعہ جو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھا پنی بیوی کیلی بنت ابن شمہ بن غانم بن عبدالله بن

عوف بن عبید بن عوت کی بن عدی بن کعب کے ساتھ مدینہ آئے پھرعبداللہ بن جحش بن رباب اورابواحمہ بن جحش مدینہ آئے آخرالذ کر نا بینا تھے' مگراس کے باوجود مکہ کے اعلیٰ اور اسفل میں بغیر رہبر کے پھرا کرتے تھے۔ان کے بعد پھرتو رفتہ رفتہ سلسل اصحاب رسول علیؓ بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ بی ﷺ کے علاوہ اور جومہا جرین میں سے مکہ میں رہ گئے تھے ان کو قریش نے یا تو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا یا ان کو سخت مصیبت میں مبتلا کیا تھا ابو بکر رہی تھا نے بار ہارسول اللہ می تیا ہے ججرت کی اجازت ما نگی مگر آ ہے نے فر مایا جلدی نه کروشایدالله تمهارا کوئی اور ساتھی بھی کردے اس بات سے ابو بکر رہائٹیز کے دل میں بیاخیال پیدا ہوتا تھا کہ شایدخو درسول الله عظیما ہی سائقى ہوں ۔

كفار كي مجلس مشاورت:

قریش نے جب دیکھا کہان کے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں رسول اللہ عظیما کے بہت سے پیرواور ساتھی پیدا ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس چلے جارہے ہیں۔ان کومحسوس ہوا کہ مسلمانوں کواجھی پناہ گا ہل گئی ہے جہاں ان کا قابونہیں چل سکتا۔ اب ان کوخو در سول الله ﷺ کا مکہ سے چلے جانے کا خوف دامن گیر ہوااور سے بات بھی ان کومعلوم ہوگئ کہ آپ نے مدینہ جا کر قریش ہے اڑائی کا تہیدکرلیا ہے۔ قریش اس صورت حال پڑغور کرنے کے لیے اپنی مجلس میں جوقصی بن کلاب کا گھر تھا اور جہال مشورہ کیے بغیروہ کوئی معاملہ طے نہیں کرتے تھے جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ ﷺ کے معاملہ پر باہم مشورہ کریں اس کے متعلق ابن عباس بٹی تیا سے مروی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ ﷺ کے معاملہ پراپنی قوم مجلس میں جمع ہوکر مشورہ اور تصفیہ کرنے کا فیصلہ کرلیا' وہ مقررہ دن میں جوز حمد تقاصبح کو وہاں جمع ہوئے۔ابلیس ایک بڑے بزرگ شیخ کی شکل میں سر پرایک پرانا کیڑا ڈالے سامنے آیا اور مجلس کے درواز ہ پر کھڑا ہو گیا۔ قریش نے اسے درواز ہ پر کھڑاد مکھ کر پوچھاتم کون ہؤاس نے کہا میں نجد کا ایک شخ ہوں' جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو آ گیا ہوں کہ تمہاری گفتگو سنوں شاید میں بھی کوئی عمدہ مشورہ اور نصیحت کی صلاح دے سکوں۔ قریش نے کہا بہتر ہے آ یئے۔وہ بھی ان کے ساتھ مجلس میں آیا وہاں قریش کے تمام اشراف بلااسٹنا جمع تھے ان کے ہر قبیلہ کے عما کد

حفرت محد الشيم ك خلاف منصوب:

بنوعبر شمس میں سے رہید کے میٹے شیبہاور منتبہ تنے اور ابوسفیان بن حرب تھا۔ بنونوفل بن عبد مناف میں سے طعیمہ بن عدی ' جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل تھے۔ بنوعبدالدار بن قصی میں ہے انتظر بن حارث بن کلد ہ تھا۔ بنواسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالبختر ی بن بشام و معد بن الاسود بن المطلب اور حکیم بن ترام تھے۔ بنومخزوم میں سے ابوجہل بن ہشام۔ بنوسہم میں سے حجاج کے بیٹے بنید اور مبنھ۔ بنوجم میں سے امید بن خلف تھا۔ ان کے علاوہ اور بہت سے بے شارقریش اور دوسرے لوگ جمع تھے۔ اب گفتگوشروع ہوئی' کسی نے کہااں شخص کی حالت ہے تم سب واقف ہو ہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں یہا جا تک ہمارے اغیار کو لے کر جواس کے پیرو ہیں ہم پرحملہ نہ کروے۔ لہٰذااب کیا ہونا چاہیے اس کا تصفیہ کیجیے۔اس پرمشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا اسے بیڑیاں پہنا کر قید کر دواور اوپر سے درواز ہ کو تیغا کر دواورای حالت میں اس کے لیے موت کا انظار کرو۔ آخراس جیسے دوسر ب شعراءز ہیراور نابغہ وغیرہ کوموت آئی اسے بھی آئے گی۔ شخ نجدی نے کہا بخدامیری رائے پنہیں'اگر اس طرح تم اسے قید کر دو گے

اس کی اطلاع ضروراس کے دوستوں اور پیرووں کو ہوجائے گی وہ تم پر تملہ کر کے اسے چیڑ الیس گے اور پھر اس طرح تم پر امنڈ آئیس گے کہ تمہارے بیتمام منصوبے خاک میں ل جائیں گئے بیرائے مناسب نہیں کوئی اور بات سوچو۔ اب پھر مشاورت ہونے گی۔ ایک نے کہا ہم اسے بہال سے نکال کر خارج البلد کیے دیتے ہیں جب وہ یہاں سے چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی پر واہ نہیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اذر بہارے بات پھر حسب سابق بن ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کی اذر بہارے بات پھر حسب سابق بن آئے گئے شیخ نجدی نے کہا بخدایہ ہر گزتمہارے لیے مفید مشورہ نہیں۔ کیا تم اس کی شیریں گفتاری سحر بیائی اور قلوب کو موہ لینے کی قوت تنظیر سے واقف نہیں ہوا گرتم نے اس رائے پر کمل کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عرب کے سی بڑے قبیلہ کے پاس جائے گا اور اپنی سحر بیائی اور شیریں کلای سے ان کو مخر کرے گا۔ وہ تمہارے مقابلہ پر اس کے ساتھ ہوجا ئیں گئے پھر ان کو ساتھ لے کرتم پر چڑھ آئے گا تنے بائی اور شیریں کلای سے ان کو مخرکرے گا۔ وہ تمہارے مقابلہ پر اس کے ساتھ ہوجا ئیں گئے پھر ان کو ساتھ لے کرتم پر چڑھ آئے گا تھی ہو بائل کردے گا تمہاری حکومت چھین لے گا اور پھر جو چاہے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملہ پر پھر مشورہ کر و اور کوئی دوسری تبھی ہو۔

ابوجهل کی تجویز:

ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ ایک بات ایسی میری بھے میں آئی ہے جس پراب تک تم میں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ حاضرین مجلس نے کہا ابوالحکم بیان کروکیا بات ہے اس نے کہا میری رائے یہ ہے کہ تم ہر قبیلہ میں سے ایک ایک نہایت ولیر نجیب اور شریف جوانمرد کا انتخاب کر لو پھران جواں مردوں میں سے ہرایک کو ہم ایک ششیر براں دیں نیے جماعت اس کے پاس جائے اور سب مل کر ایک وار میں اس کا کا م تمام کردیں۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے چین نصیب ہوجائے گا اور چونکہ ایک جماعت بیک وقت اسے تل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمے ہوگا کسی ایک کے ذمہ خدر ہے گا اور بنوعبد مناف میں پھریہ بیک وقت اسے تل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمے ہوگا کسی ایک کے ذمہ خدر ہے گا اور بنوعبد مناف میں پھریہ فدرت نہ ہوگی کہ اس کے لیے سب قبیلوں سے لڑیں لامحالہ دیت تبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ ہم خوش سے اس کا خوں بہا سب کی طرف سے اداکر دیں گے۔ شخ نجدی نے کہا بے شک بیشن سے ما نب الرائے ہاس کی رائے قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات تمہارے لیے مفید نہیں ۔ اس تصفیہ پرمجلس برخواست اور منتشر ہوگئی۔

حضرت محمد تلظیم کی روانگی:

حضرت جرئیل نے رسول اللہ کالھا ہے آکر کہا کہ آپ آئ رات اپ اس بستر پرجس پر آپ معمولا استراحت فرماتے ہیں نہ سوئیں۔ چنا نچہ حسب قرار دادعشاء کے بعد کفار آپ کے دروازہ پرجع ہوئے اور تاک میں لگے کہ جب آپ سوجا ئیں وہ تملہ کرے آپ کوشتم کر دیں۔ رسول اللہ کالھائے جب دیکھا کہ کفار آگئے ہیں انھوں نے علی ابن ابی طالب ہے کہا تم میرے بستر پر سوجا و اور میری سبز حضری اُونی چا در راول اللہ کالھائے جب سوتے ہے تو جو اور میری سبز حضری اُونی چا دراوڑھ کو اور سوجا و تم کو ان کی طرف سے کوئی گر ندنہیں پنچے گا۔ رسول اللہ کالھا جب سوتے ہے تو تھا اور میری سبز حضری اُونی جا بات بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ کالھائے ہو جا تا ہوں تا ہو

محد بن کعب الترظی ہے مروی ہے کہ اس غرض ہے جو اوگ جمع ہوئے تھے ان میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا ہے سب رسول اللہ من تھا کے درواز ہے پر جمع تھے ابوجہل نے اس وقت ان ہے کہا کہ تھ ( عن اللہ من تھا ) مدی ہے کہا گرتم اس کی بات مان کراس کے بیروہ و جاؤ تو عرب وعجم کے مالک ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور تم کو اُردن کے ایسے باغ دیے جائر کرتم میری بات نہ مانو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور پھرتم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ استے میں رسول میری بات نہ مانو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور پھرتم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ استے میں رسول اللہ من من اللہ من کے اس میں ہے کہتا ہوں اور جو آگ میں جلائے جائمیں گے ان میں سے اللہ من تھا ہے۔

گفاری ناکامی:

هجرت معلق آيات قرآني كانزول

اس ون جوقرآن نازل بواان ملى يرتفا وَإِذْ يَدُمُكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لِيُشْبِثُوكَ اَوْ يَفَتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَ يَمُكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ حَيُرُ الْمَاكِرِيُنَ. "اور جب كفار نتهار ساتھ يرچال كى كدوه تم كوروك ليس ياقل كردس يا خارج البلدكردين وه چال چلتے بيں اور الله بھى چال كرتا ہے اور الله بهتر چال چلئے والا ہے "اور الله كا يرقول نازل بوا ام يسقولون خارج البلدكردين وه چال كي المنون قل تربصوا فانى معكم من المتربصين. "كياوه كہتے بي كميث عرب كى موت كامين انظار ہے كہدوا تظار كروين بھى تمهار سے ساتھ انظار كرتا ہول "۔

بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو بکر بھائیں علی جھائی کے پاس آئے اوران سے نبی مکھیے کوریافت کیا علی رہائیں نے الماوہ عارتور چلے گئے ہیں تم چا ہوتو وہاں ان کے پاس چلے جاؤ۔ ابو بکر رہائیں تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے رسول اللہ کھیا کے بیچھے چلے اور اثناء راہ ہی میں آپ کے ساتھ آ ملے۔ رسول اللہ کھیا نے رات کی تاریکی میں ابو بکر رہائیں کی چاپ تن آپ نے سمجھا کہ کوئی مشرک آ رہا ہے اس خیال سے آپ گند م بڑھا کر بڑی سرعت سے چلنے لگے جس سے آپ کے جوتے کا اگلا حصد بھٹ گیا اور ایک

سپھر کی ٹھوکر سے پاؤں کا انگوٹھازخی ہوا جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور اب آپٹے نے رفتار میں اور تیزی کر دی ابو بکڑے ول میں خیال آیا کہ اس طرح میر ہے تعاقب سے آپ کو تکلیف ہوگئ انھوں نے بلند آواز سے کلام کیارسول اللہ موٹی ہے ان کو پہچان لیا اور کھڑے جب وہ آپ کے پاس آگئے تو چھر دونوں چلے۔رسول اللہ حکیا تھام پاؤں خون سے بھر گیا تھا اس طرح ضبح ہوتے ہوتے آپ عارِثور پنچے اور اس کے اندر چلے گئے۔

كفارمكها ورحضرت على مِنْ لَتُنْهُ:

ووسری طرف صبح کے وقت وہ مشرک جوآپ کی تاک میں تھے آپ کے گھر میں تھے علی بھاٹھٰڈ بستر پر سے اٹھ کھڑے ہوئے' قریب جا کرانھوں نے پہچانا کہ بیعلی بھاٹھٰڈ ہیں۔انھوں نے پوچھا کہ تمہارےصاحب کہاں ہیں علی بھاٹھٰڈ نے کہا میں نہیں جانتا کیا میں ان کا پاسبان تھا کہ نگرانی کرتاتم نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤوہ چلے گئے۔مشرکین نے ان کوخوب ڈ انٹا مارااورمسجد لے جا کرتھوڑی ویر قبیدر کھااور پھرچھوڑ دیا۔اللہ نے اپنے رسول کوان کی سازش سے بچالیااوراسی بیان میں بیآیا تان از ل فر ماکیں

﴿ و اذ يسمكربك الذي كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ﴾

حضرت ابو بكر رخالتُهُ : كي رفاقت:

اب الله نے رسول الله ﷺ کو بھرت کی اجازت دے دی عرد ہ ہے مردی ہے کہ جب صحابیْ مدیندروا نہ ہوئے قبل اس کے کہ خود رسول اللہ منکیٹا جائیں اور قبل اس کے کہ وہ آیت نازل ہوجس میں مسلمانوں کو قبال کا تھم دیا گیا ابو بکر رہی ٹینونے آپ سے مدینہ جانے کی اجازت مانگی اس سے پہلے جب آپ کے صحابہؓ مدینہ جارہے تھے آپؑ نے ابو بکر رسیٰ کٹنز کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی اوراس ونت بھی ان کوروک دیا اورفر مایا میراانتظار کروممکن ہے کہ مجھے بھی یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہو جائے۔ابو بکر مٹالٹتونے صحابہ مِنی ﷺکے ساتھ مدینہ کے لیے دواونٹنیا ں خرید لی تھیں۔جب رسول اللہ ٹکٹیل نے اُن سے کہا کہ میراا نتظار کرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے بھی جانے کی اجازت وے وے گا۔انھوں نے ان اونٹیوں کواپنے پاس ہی رہنے دیا اورخو درسول اللہ من ﷺ کی معیت اور رفافت کے انتظار میں ان کوخوب چرا کرموٹا کرلیا مگر جب روا تھی کے انتظار میں بہت دیرلگ گئ ابو بکر رہا تھی نے آپ ے کہا کیا آپ کوامید ہے کہ آپ کواجازت ل جائے گی؟ رسول الله ﷺ نے فر مایا ہاں اس بات کوبھی بہت دن گزر گئے اس کے متعلق عائشہ بڑے ہی ہے ہی ہے ہیان کیا کہ ایک دن ظہر کے وقت ہم اپنے گھر میں تھے اور ابو بکر مٹی ٹیز کے پاس سوائے ان کی دوبیٹیوں میرے اور اساء کے کوئی اور ندتھا کہ ٹھیک وو پہر کے وقت رسول اللہ عظیم ہمارے بیہاں تشریف لائے آپ روز انہ بلاناغہ سی یا شام ہمارے گھر آیا کرتے تھے ابو بکر مٹاٹھینے آپ کواس وفت آتا و کیھرکہا اے نبی اللہ ضرور کوئی بات ہے جس کے لیے آپ نے اس وقت زحت گوارا فرمائی ہے اندرآ کرآ پ نے فرمایا ابو بر جو یہاں ہواہے ہٹا دو۔ ابو برٹ نے کہا یہاں کوئی مخرنیں ہے یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ کھٹی نے فرمایا اللہ نے مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابوبکر مٹی ٹیڈنے کہا تو مجھے رفاقت کا شرف عطا ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ چلنا۔ ابو بکڑنے کہا آپ میری اونٹیوں میں ہے ایک لے لیجے بیدونوں وہی اونٹنیاں تھیں جن کو وہ اس غرض کے لیے چرا کرتیار کرر ہے تھا کہ جب رسول الله تالی کو جانے کی اجازت ہوائھیں پرسوار ہوں۔ ابو بحر مٹائٹھ نے ان میں سے ایک آپ کودی اور کہارسول الله ﷺ اسے قبول فرمائے اور اس پرآپ سفر کریں' آپ نے فرمایا اچھاہم نے اسے قبیتاً لے لیا۔

### عامر بن فهير ه رضي عند:

عام بن فہیر ہو رہی تین از دکا ایک غلام زادہ تھا یہ ابوالحارث بن الطفیل طفیل بن عبداللہ تر ہ کا جوعا کشہ بنت ابی بکر بن تینا اور عمل بن فہیر ہو رہی تینا اور ملی بن فہیر ہو رہی تینا مسلمان ہو گیا ہیاب تک غلام تھا۔ ابو بکر رہی تینا نے اسے عبدالرحمٰن بن ابی بکر بن تین کا اخیا فی بھائی تھا۔ پر وردہ تھا عام بن فہیر ہو گئی ملہ سے چل نکلے۔ ابو بکر رہی تین کا بکر یوں کا ایک گلہ تھا جے عام چرایا کرتا تھا اور شام کو ابو بکر بن تین کے گھر لے آتا تھا۔ اب ابو بکر رہی تین نے اسے گلہ کے ساتھ جبل تو رہیں دیا۔ عام ران کی بکر یوں کو شام کے وقت رسول اللہ سی تیا ہے باس غار تو رہیں لے جاتا تھا۔ یہ وہ بی غار ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لے لیا۔ غار تو رہیں تھا میں ہو تین مار تیں میں ایک بلا ہے۔ عام ران کی بکر یوں غار تھی میں میں میں ایک بلا ہے۔ ابو کر میں قیام :

اس کے بعدان دونو ل حفرات نے بنوعبد بن عدی کے قبیلہ بنوسم کے خاندان عاص بن واکل کے ایک شخف کو جو قریش کا حلیف اوراب تک مشرک تھا گر جے انھوں نے راستے سے واقفیت کی وجہ سے اس کام کے لیے اجرت پر مقرر کر لیا تھا اپنی سوار یوں پر روانہ کر دیا جن راتوں میں بید دونوں حضرات غارثور میں مقیم رہے عبداللہ بن الی بکر بڑی تیارات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مکہ کی تمام خبریں ان سے بیان کرتے اور پھر صبح کو مکہ میں آجاتے عامر روز انہ سرشام بکریوں کا گلہ ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا وہ اس کا دودھ دوھ لیتے اور عامر تڑکے گلہ کو لے کروہاں سے نکل کھڑ ابوتا اور صبح ہوتے دوسر بے لوگوں کے گلوں میں آ ماتا۔ اس کی ترکیب سے کسی کو اس کے متعلق شبر ہی پیدا نہ ہوا۔

مدينه كوروا تكي:

جب سب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کو اس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے جب سب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کو اس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے پیش آیا اور اب میں بیاں سے مدینہ روانہ ہوئے عام بن فہیر وہ بی بیٹھاتے تھے اس طرح دونوں کے ساتھ اس سفر میں سوائے اس اپنے ساتھ لے لیا۔ ابو بکر بی بیٹھا سے بیٹھا سے تھے اس طرح دونوں کے ساتھ اس سفر میں سوائے اس عام بن فہیر واور بنوعدی کے اس راہنما کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ مکہ کے زیریں سے ان کو نکال لے گیا۔ پھر وہ ان کو سفان کے اسفل میں ساصل سمندر کے مقابل لے آیا بیاں سے بردھ کرقد بدگر رجانے کے بعد اب وہ پھران صاحبوں کو عام راستے کے قریب لے آیا پھر خرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے گز را یہاں سے اس نے ممتل اور روعاء کے راستوں کے درمیان والہ مدلجہ والا راستہ اختیار کیا اس کے بعد اس نے عرج کا راستہ پڑا اور کو بہی وا ہے جانب غابر نام چشمہ پرے گز رکوبطن رئم کے سامنے سے ہوتا ہوا دو پہر سے قبل مدینہ میں بنوعم و بن عوف کے مکانات کو آگیا۔ اس کے بعد پھر اس نے آپ کی سواری کی مہار ہاتھ میں کی اورخود اس کے آگے ہوا کو نہ اس کے بیچھے ہولیا۔ اس طرح اب وہ بنوائنجار کے محلہ میں آیا یہاں ان کورسول اللہ می جہار ہاتھ میں کی اورخود اس کے آگے ہوا کہ درمیان تھا ہی اورخود اس کے آگے ہوا کہ درمیان تھا ہی اس کے بیچھے ہولیا۔ اس طرح اب وہ بنوائنجار کے محلہ میں آیا یہاں ان کورسول اللہ می جانب کا ایک اصطبل جوان کے گھروں کے درمیان تھا ہایا۔

حضرت عا ئشه رشنه کاروایت:

حضرت عائشہ وہی آئی زوجہ رسول اللہ سکھیا ہے مروی ہے کہ آپ بلا ناغہ روز اند سنج یا شام ابو بکر رہی گئی کے گھر تشریف لا یا کرتے تھے۔ جس روز اللہ نے آپ کو ججرت کی اجازت دی۔ آپ اس روز ٹھیک دو پہر میں ایسے وقت ہمارے یہاں آئے کہ جس وقت آ پ ہمی تظریف نہیں لایا کرتے سے ابوہر رہی تھے ہی کہا صرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ رسول اللہ سی تھے اس وقت میں ہمی تظریف نہیں لایا کر جی آئی ہے کہ رسول اللہ سی تھے اس وقت میں ہمی اساء کے علاوہ اور کوئی ہمارے گھر میں نہ تھا۔ رسول اللہ سی تھا نے ابو ہر بی گئی ہے کہ اوگ یہاں ہیں ای کو یہاں سے اٹھا دو۔ ابو ہر بی گئی ہے کہ ان کہ یہاں ہیں این کو یہاں سے اٹھا دو۔ ابو ہر بی گئی ہے کہ ان کہ یہاں ہیں اس اس ایس میں اس اس ایس میں اس اس ایس میں اس اس ابو ہر نے کہ او تھے ہوئے کہا اس اس کو یہاں ہے آ پ نے اور مایا اللہ نے کہا اے اللہ کے ابو ہر بی گئی کہ کوئی تحض خوش سے بھی رویا کرتا ہے گئی کہا ہات ہے ۔ آ پ نے فرمایا ہاں تم میرے ساتھ چلنا۔ اب تک میں اس بات سے واقف نہی کہ کوئی تحض خوش سے بھی رویا کرتا ہے گر آئی میں نے ابو ہر زائی کو فرط میں سے ساتھ چلنا۔ اب تک میں اس بات سے واقف نہی کہ کوئی تحض خوش سے بھی رویا کرتا ہے گر آئی میں نے ابو ہر زائی کو فرط میں سے سوت ہوئے دیکھا ہے کہا اے اللہ سی کہا ہے اس کو ہم کرک تھا تھا اور جس کی ہاں بو ہم ہم بن عمر وکی تھی اور اب تک وہ مشرک تھا۔ داہر ہی کے اس واللہ سی تھے کہا ہے کہا تھا اور فر مایا اللہ سی تھے کہا ہے کہا تھا اور فر مایا تھا کہ جس کے باس کوئی واقف نہ تھا کی بی اس کوئی تا باس کو اور اس اس کوئی تھی اس نہ تھا کہ جس کے باس کوئی تا کہا کہ جس کھی ہوا تھا کہ جس کے باس کوئی تا کہا کہ جس کے باس کوئی تا کہا کہا تھا دور کی اور کی اور کوئی واقعات شے ہوا ور اس نے باس نہ کھا کی اس دور یا نت کی وجہ سے امائنا ان سے باس نہ کھوا دیا ہو۔ مناظمت شے ہوا ور اس نے اس نہ کھوا کی اس دور کی دور سے امائنا ان سے باس نہ کھوا دیا ہو۔ مناظمت شے ہوا ور اس نے اس نہ کہا کہا کہا تھا دور کی تو اس کوئی تھی اس نہ کہا تھا دور کی ہو کہا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کی کہا تھا کہ کہ جس کے باس کہ کی کہا تھا کہ کہا کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہا

عبداللہ بن ابی بمر بھی قریش کے ساتھ موجود ہی رہتے تھے اور وہ جومشورہ اور صلاح رسول اللہ سی اور ابو بکر بھی تی اور وہ جومشورہ اور صلاح رسول اللہ سی اور ابو بکر بھی تی اور تھا کہ دیتے۔ عام بن فہیر ہ ابو بکر بھی کی سارے دن اہل مکہ کے گلوں کے ساتھ اپنا گلہ جرا تا اور رات کو اسے ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا بیان کو دو ہتے اور ان میں سے ذبح کر لیتے۔ علی الصباح جب عبداللہ بن الی ایکر بھی تی عار سے مکہ پلٹتے تو عام بن فہیر ہ بھی تھی اپنا گلہ لے کر ساتھ ہولیتا تا کہ ان کی نقل وحرکت پرکسی کو شبہ نہ ہونے پائے۔ جب تین دن گزر گئے اور اہل مکہ نے آپ کا چرچا چھوڑ دیا 'آپ کا اونٹ والا دونوں اونٹ لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔

### ذات النطا قين كالقب:

اساء بنت الی بکر بی تا توشد دان لے کرآئی کیں مگراہے ری ہے باندھنا بھول گئیں جب بید دنوں حضرات چل کھڑے ہوئے تو بیتوشہ دان باندھنے گئیں مگراس میں کوئی ڈ درنے تھی جس ہے باندھتیں 'انھوں نے دہیں ابنا بند کھولا اور اے بل دے کراس سے تو شہ دان باندھ دیااس واقعہ کی وجہ سے ان کوذات العطاقین کہتے ہیں۔

اونٹ کی خریداری:

جب ابو بکر رہی گئی نے دونوں اونٹ آپ کے قریب کے تو ان میں جواعلی تھا وہ آپ کی سواری کے لیے بڑھایا اور کہا کہ میرے ماں
باپ آپ پر فدا ہوں آپ اس پر سوار ہوں۔ آپ نے فر مایا میں ایسے اونٹ پر نہیں بیٹھتا جو میر انہیں ہے۔ ابو بکر رہی گئی نے کہا میرے ماں
باپ آپ پر فدا ہوں یہ آپ کی نذر ہے۔ رسول اللہ کھٹے نے فر مایا میں نہیں لیتا مگریہ بتاؤتم نے س قیت پر اسے خریدا ہے۔ اسے میں
رسول اللہ کھٹے اپنے فر مایا اچھا اس قیت پر میں نے اسے خرید لیا۔ ابو بکر بھٹی نے کہا میں نے آپ کو دیا اب وہ دونوں حضر ات سوار ہوکر
چل دیے۔ ابو بکر بھٹی نے اسے مولی عامر بن فہیر و می گئی کو اپنے چنچے اونٹ پر بٹھا لیا تا کہ وہ ان کی راستے میں خدمت کرے۔
حضر ت اساء میں نیوا اور ابو جہل:

اساء بنت ابوہر بڑی تینا بیاں کرتی ہیں کہ رسول اللہ تُنظی اور ابو بکر بڑا تین کے جانے کے بعد قریش کے پھیلاگ جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا ہمارے یہاں آئے اور دروازے پر آ کر کھڑے ہوگئے۔ میں اندر سے نکل کران کے پاس آئی انھوں نے پوچھا تہا را باپ ابو بکر رہا تین کہاں ہیں۔ اس پر ابوجہل نے جو بہت ہی تہا را باپ ابو بکر رہا تین کہاں ہیں۔ اس پر ابوجہل نے جو بہت ہی خبیث اور درشت خوتھا میرے گال پر اس زور سے طمانچہ مارا کہ میرے گان کی بائی گر پڑی۔ اس کے بعد وہ سب چلے گئے تین ون تک ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ رسول اللہ تکھی کہاں گئے ہیں پھر اسفل مکہ سے ایک جن عرب کی لے میں چند شعر گاتا ہوا سائی دیا۔ لوگ اس کے بیچھے بیچھے تھے اس کی آواز سنتے تھے گر اسے نہ در کھتے تھے۔ اس طرح وہ ان اشعار کوگاتا ہوا مکہ اعلیٰ سے گزرگیا۔

حنى الله رب الناس حير حزائه وفي قين قسالا حيمتى ام معبد

نَيْزَ الله الله الله الله الله الله والول ساتھيوں كو بہترين جزاء دے جنہوں نے كہا كه ام معبد كے خيموں كوچلو''۔

هـ الله الله الله الله والتدواب فافلح من امسى رفيق مُحمّد

نَتَرَجَهِ؟: "وه دونو ل بدایت لے کروبال اثر پڑے اور جارہے اور جس شخص نے محمد کی رفاقت اختیار کی تھی وہ کا میاب ہو گیا"۔ لیھن بندی کعب مکان فتاتھم و مقعدها لیلمؤمنین بمرصد

نَنْزَهَا ؟: " نوكعب كومبارك موكدان كے جوال مردمونين كى حفاظت كے ليے گھات ميں بيھے "\_

ان اشعار ہے ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ عُکھا مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس سفر میں یہ چار صاحب تھے۔ رسول اللہ عُکھیا 'ابو بکر رحالتٰہ' 'عامر بن فہیر ہ دِخالتٰہ' اورعبداللہ بن ارقد ان کارہبر۔

# ا بوعبس بن محمر کی روایت:

عبدالحميد بن الى عبس بن محمد بن جيرائي باپ كى روايت بيان كرتا ہے كدرات كوتريش في جبل ابوتبيس بركى كوية عمر بردھتے سال فيان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يحشى حلاف المخالف بْنَرْجِيَةِ: " "اگر دونوں سعد مسلمان ہو گئے تو پھر محدٌ مکہ میں بلاخوف مخالف آجا کیں گئے '۔

صبح کوابوسفیان نے یو چھاسعدوں سےکون سعد مراد ہیں سعد بکر' سعد تمیم یا سعد مذیم' دوسری شب میں پھرانھوں نے اس پہاڑ ہے بیاشعار سے ۔ ،

> و يا سعد سعد الخزرجين العظارف اياسعد سعد الاوس كن انت ناصرا

بَنْ ﷺ: ''اے قبیلہ دوس کے سعد تو اور بہا درخز رجوں کے سعد تو ان کا مددگار بن'۔

على الله في الفردوس منية عارف اجبيا البي داعي الهدي و تمنيا

بْنَرْخِهَا بَهُ: '''تم وونوں داعی ہدایت کولیک کہواورا یک عارف کی طرح فردوں میں اللہ کے دیدار کی اُمیدر کھؤ'۔

فان ثواب الله للطالب الهدئ جنالٌ من الفردوس ذات رفارف

" اور بے شک طالب ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے باغ فردوس ہے جس میں رف رف ہیں''۔

صبح کوابوسفیان نے کہاان سعدوں سے مراد سعد بن معاذ بن گفتهٔ اور سعد بن عباره مِن کتنه ہیں۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ۱۱ رہی الا قال دوشنبہ کے دن ٹھیک دو پہر کے وقت کہ زوال شروع ہونے والا تھا آپ کا راہبرآپ کوقبا میں بنوعمرو بن عوف کے یاس کے کر پہنچ گیا۔

حفرت محمد عظیم كاتيله من آمد:

صحابہ وزاں میں میں سے مروی ہے کہ جب ہم نے سنا کہ رسول الله عراق کا مکہ سے روانہ ہو گئے ہیں ہم آپ کے قد وم کے منتظر تھے صبح کی نماز بردھ کر بہت دن چڑھے تک ہم آپ کے استقبال کے لیے باہر جاتے تھے اور جب تک زوال شروع نہیں ہوجاتا وہاں ے بٹتے ندھے چونکہ بیز ماندنہایت شدیدگرمی کا تھااس وہدسے جب ہمیں سابین ملتا تو مجوراً گھروں کے اندر چلے آتے 'جس روز آ پ مدینہ آئے ہیں ہم حسب عاوت آپ کے انظار میں آبادی ہے باہر بیٹھے تھے گر جب کہیں سایہ ندر ہا تواپنے گھروں میں چلے آئے تھے۔ ہمارے آتے ہی رسول الله عظیم مدین تشریف لائے سب سے پہلے ایک یہودی نے جوروز اندہمیں آپ کے انتظار میں جاتا دیکھا کرتا تھا آپ کودیکھااس نے فوراً نہایت بلندآ واز سے کہاا ہے بن قیلہ لویتمہارے نبی آگئے۔ہم فورا آپ کی خدمت میں آئے "آپ ایک مجورے سامید میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ہم عمر ابو بکر رہاٹتا: تھے۔ ہم میں زیادہ تر ایسے اصحاب تھے جنہوں نے اس سے پہلے رسول اللہ کا پھلے کو دیکھا ہی نہ تھا' لوگوں کا اژ دیام ہو گیا' پہلے ان میں اور ابو بکر رہی تیز ہیں نہ کر سکے البتہ جب آپ پر سے درخت کا سامیہ جاتار ہاتو ابو بحر می تفتن نے اٹھ کرا پی چا در آپ پر تان دی۔ اب ہم نے آپ کوشنا خت کرلیا۔

بیان کیا گیاہے کہ رسول اللہ ﷺ بنوعمرو بن عوف کے عزیز کلثوم بن مدم کے پاس جوان کے خاندان بنوعبید سے تھے فروکش ہوئے۔ یہ بھی کہاجا تا ہے کہ آپ سعد بن خیشہ کے پاس فروکش ہوئے جولوگ آپ کے کلثوم کے پاس تھبرنے کے مدعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوگوں ہے ملنے کے لیے سعد بن خیٹمہ کے مکان میں جلوہ فرما ہوئے تھے اور سیاس لیے کہ چونکہ میر کنوارے تھے ان کی بیوی نتھی اوراس لیےمہاجرین صحابہ میں جولوگ غیرمتاہل تھے وہ سب آھیں کے یہاں تھہرتے تھے اس وجہ ہے ان کے گھر کولوگ مجر دول کا گھر کہنے لگے۔اللہ ہی جانتا ہے کہ ان میں کون سابیان درست ہے ہم نے دونوں سنے ہیں۔

# حضرت علی ضائفهٔ کی مدینه کوروانگی:

ابوبکر بھ تھے تھے۔ ایک صاحب نے یہ بھی ابوبکر بھی تھے۔ ایک صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ بنوالحارث بن الخزرج کے عزیز کے پاس مقام نے بیں فروش ہوئے علی بن ابی طالب بھاتھہ تین بیان کیا ہے کہ وہ بنوالحارث بن الخزرج کے عزیز خارجہ بن زید بن ابی زیر سے بہاں فروش ہوئے علی بن ابی طالب بھاتھہ تین شین شبانہ روز کلہ میں تھم ہرے اور جب انھوں نے لوگوں کی تمام امانتیں وہ جورسول اللہ بھی آئے کے پاس مکھوائی گئی تھیں ان کے مالکوں کو واپس کر دیں وہ رسول اللہ بھی تھی ہوا تھا۔ بھی نے وعلی بھی تھی ہیں کہ میں ایک رات یا دورات قبامیں ایک مسلمان عورت کے بہاں جس کا شوہر نہ تھا مقیم ہوا تھا۔ بھی نے دیکھا کہ ایک شخص آ دھی رات میں آ کر اس کا دروازہ کھنگھٹا تا ہے وہ عورت باہر جاتی ہے اور وہ شخص اس عورت کوکوئی چیز جووہ ساتھ لا تا ہے وے ویتا ہے میرے دل میں اس کی طرف سے شبہ ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا اے اللہ کی بندی بیکون شخص ہے جوروز رات کوآ کر تمہا را دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تم باہر جاتی ہوا ور وہ کچھتم کو دے دیتا ہے میں واقف نہیں ہوں کہ وہ کون ہے تم مسلمان ہوا ور وہ کچھتم کو دے دیتا ہے نہیں۔ اس نے کہا یہ تہل بن صنیف بن واور وہ کے تھی کی طرح ان کوجلاؤں۔ جب تہل بن صنیف کا عراق میں علی دھاتھ کے پاس انتقال ہوگیا تو وہ اس کی اس بات کونڈ کر قبط کو این کرتے تھے۔

قبامیں پہلی مسجد کی تغمیر:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ علمائے سلف کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ نبی ہونے کے بعد آپ نے کتنے زمانے تک مکہ میں قیام فرمایا۔ بعض نے اس مدت کودس سال بیان کیا ہے جواس کے مدعی ہیں ان کے پاس بیا حادیث ہیں:

قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں:

انس بن ما لک بی افریس مروی ہے کہ رسول اللہ مکھیل کی عمر چالیس سال تھی کہ آپ کو نبوت ملی اور پھر آپ دس سال مکہ میں قیام فر مارہے عائشہ بی بین اور ابن عباس بی بین سے مروی ہے کہ دس سال تک مکہ میں رسول اللہ مکھیل پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ سعید بن المسیب سے مذکور ہے کہ رسول اللہ مکھیل کی عمر تینتا کیس سال تھی جب آپ پر قرآن نازل ہونے لگا اور پھر دس سال آپ نے مکہ میں اقامت فرمائی۔

ابن عباس بن ﷺ ہمروی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی ا دس سال اقامت فرمائی عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ بعثت کے دس سال کے بعد آپ نے جبرت فرمائی۔ تیرہ سال قیام کے متعلق روایتیں:

ان کے علاوہ دوسرے راؤی کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد آپ نے تیرہ سال مکہ میں قیام فرمایا ہے۔ اس کے متعلق بھی ابن

عیاس بھے ﷺ ہے مردی ہے کہ تیرہ سال تک مکہ میں آئے بروحی آتی رہی۔ دوسرے سلسلے میں ابن عباس بھی ﷺ ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ کی عمر حالیس سال تھی جب آ ہے مبعوث ہوئے اور پھرتیرہ سال آ پؓ نے مکہ میں قیام فر مایا۔ تیسری حدیث ابن عباس پہنیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مکا لئے تیرہ سال مکہ میں اقامت فر مائی۔ چوتھی حدیث ابن عباس بھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیل کی عمر جالیس سال تھی کہ آ ہے نبی مبعوث ہوئے اور پھر تیرہ سال آ ہے نے مکہ میں اقامت فر مائی۔اس اثناء میں برابر دحی آتی رہی ' اس کے بعد آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر جالیس سال تھی۔ آپ نبی مبعوث ہوئے اور پھر تیرہ سال آ ہے ؓ نے مکہ میں ا قامت فر مائی' ان کے قول کی تا ئیدا ہو قیس جرمہ بن ابی انس بن عدی بن النجار کے عزیز کے اس قصیدے سے بھی ہوتی ہے جواس نے ان کے متعلق کہا ہے کہ اللہ نے اسلام اور نبی عظیم کوان کے یہاں فروکش کرنے سے ان کی عزت افزائی ک اس تصید ہے میں اس نے بتایا ہے کہ نبی مبعوث ہونے کے بعد آپ نے تیرہ سال قریش کے یہاں قیام فر مایا ہے۔ پندره سال قیام کے متعلق روایتیں:

کعض کہتے ہیں کہ آ ب نے مکدمیں پندرہ سال قیام فرمایا ہے اس سلنلہ میں ابن عباس بی استا سے مروی ہے کہ آ ب نے مکدمیں پندرہ سال قیام فرمایا ہے اور اس پر انھوں نے ابوقیس جرمہ بن الی انس کا میشعرشہا دت میں پیش کیا ہے ۔

ب ثوی فی قریش حمس عشرة حجة تنذ کر لويلقي صديقاً مواتياً

نَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

ابوجعفر کہتے ہیں کشعبی سے مروی ہے کہ وحی آئے ہے تین سال قبل ہی اسرافیل رسول اللہ عُرکتیا کے یاس بھیج ویے گئے۔ قعی سے دوسر بےسلسلہ روا ۃ سے مروی ہے کہ تین سال تک اسرافیل رسول اللہ کھیلم کونبوت کی اطلاع دیتے رہے آ پ کوان کی آ ہٹ سنائی ویتی تھی مگروہ خودنظرنہ آتے تھے۔اس کے بعد جبریل ملائلاً آنے لگے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم اور عاصم بن عمر بن قباوہ مسجد میں حدیث بیان کررہے تھے ایک عراقی نے ان سے بیوا قعہ بیان کیا' ان دونوں نے اس سے اٹکار کیا اور کہا کہ نہ ہم نے بیر بات سن ہے اور نہ ہمارے علم میں آئی ہے ہم یہی جانتے ہیں کہ نبوت ملئے سے وفات تک حضرت جبریل طلائلا ہی رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آئے رہے۔

عامر کی روابیت:

عامرے مردی ہے کہ جیالیس سال کی عمر میں رسول اللہ مکاٹیل کونبوت کی مین سال تک اسرافیل آپ کے پاس آتے رہے وہ آپ کوکلمہ اور کچھاورتعلیم دیتے رہے اب تک قرآن آپ کی زبان پر نازل نہیں ہوا تھا' تین سال کے بعد حضرت جبرئیل علائلگا نبوت کا پیام لے کرآ پائے یاس آے اور دس سال تک مکمیں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پرنازل ہوتارہا۔ ابوجعفر کی روایت:

ابد جعفر کہتے ہیں کہ شاید جولوگ ہیے کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بعدرسول الله کا پیلے نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا ہے۔انھوں نے اس مدت کواس وقت ہے شار کیا جب کہ جبر ئیل علائلاً اللہ کی طرف ہے وہی لے کرآ یا کے پاس آئے اور آ یا نے اللہ کی تو حید کی اعلانیہ دعوت دی 'اور جولوگ کہتے ہیں' کہ آ پ نے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا انھوں نے اس مدت کوابتدائے نبوت سے شار کیا ہے

جب کہ تین سال تک اسرافیل آپ کے ساتھ رہے مگر اس زمانے میں آپ کو دعوت کا حکم نہ ہوا تھا۔ مذکورہ بالا دونوں بیانوں کے علاوہ قادہ بھاٹھنے میں مردی ہے کہ آٹھ سال مکہ میں آپ پرقر آن نازل ہوااور دس سال ہجرت کے بعد حسن کہا کرتے تھے کہ دس سال مکه میں اور دس سال مدینه میں آ پ پر قر آن نازل ہوا۔

### سنه ہجری کی ابتداء:

مدینہ آ کررسول الله سکھانے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کدمدینہ آ کر آپ نے تاریخ مقرر كرنے كا تكم ديا۔ آپ رہے الاول ميں مديندآئے تھے۔ ابوجعفر كہتے ہيں كه پہلے تاریخ آپ كے قدوم سے ايك ماہ دو ماہ ختم سال تک جاری ہوئی۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے عمر بن الخطاب نے تاریخ کا ظم دیا ہے' اس کے متعلق جوا خبار

### سنهھ کے متعلق مختلف آراء:

شعمی سے مروی ہے کہ ابوموئ الاشعری بھاٹھیٰ نے عمر بھاٹھٰ: کولکھا کہ آپ کے جومرا سلے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں تاریخ منیں ہوتی ۔عمر نے لوگوں کومشورہ کے لیے جمع کیا بعض نے کہارسول اللہ کا تیا کی بعثت سے تاریخ شروع ہو بعض نے کہا آپ کی انجرت سے خود عمر بھالتن نے اس پر کہا کہ آ ہے کی ججرت سے ابتداء بہتر ہوگ 'کیونکہ آ پ کی ججرت نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ میمون بن مهران کی روایت:

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عمر من اللہ کے میاس ایک چک پیش کیا گیا جوشعبان میں واجب الا واتھا۔ آپ نے پوچھا کون ساشعبان جواب ہے یا آئندہ آنے والا۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی دفت ایسامقرر کروجس سے لوگ دن اور مہینے جان لیں اس پربعض نے کہا کہ ہمیں رومی سنداختیار کر لینا جاہے گر لوگوں نے کہا کہ وہ تو ذوالقرنین سے شروع کرتے ہیں اوریہ بہت طویل ہوگا، بعض نے فاری سنداختیار کرنے کامشورہ دیا۔اس پر کہا گیا کہ ان کا دستوریہ ہے کہ جب کوئی باوشاہ تخت نشین ہوتا ہے اس سے قبل کا زمانہ ترک کردیا جاتا ہے۔ تب سب کی رائے میرموئی کہ دیکھا جائے رسول اللہ مُکٹھ نے مدینہ میں کتنی مدت قیام فرمایا ہے۔ معلوم موادس سال چنانچ اب رسول الله عظیم کی جمرت سے سنہ تاریخ اختیار کرلیا گیا۔

### محمد بن سيرين کي روايت:

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عمر دخالتہ ہے کہا تاریخ مقرر کیجیے۔انھوں نے کہا کیا کروں؟اس نے کہا اہل مجم ا پئی تحریر میں لکھا کرتے ہیں کہ فلال ماہ فلال سنہ۔آپ نے کہا بیا چھا طریقہ ہے تم بھی تاریخ لکھا کرو۔لوگوں نے یو چھا کس سنہ ہے شروع کریں ۔بعض نے کہا آپ کی بعثت ہے بعض نے کہا آپ کی وفات ہے ' گر پھرسب کا اس پرا جماع ہوا کہ بجرت ہے ابتداء ہو۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ کن مہینوں سے ابتدا کی جائے ۔بعض نے کہارمضان سے دوسروں نے کہامحرم مناسب ہے کیونکہ اس ماہ میں لوگ جے سے فارغ ہوکرواپس آتے ہیں اور ماہ حرام بھی ہے۔ چنانچے سب کا اس پراتفاق ہوا کہ محرم سے ابتداء کی جائے۔ سهل بن ساعد کی روایت:

سہل بن ساعد سے مروی ہے کہ لوگوں نے زمانہ کا شار اور حساب نہ رسول اللہ ﷺ کی بعثت سے شروع کیا اور نہ آپ کی و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ہے ابتداء کی ابن عباس بھتا ہے مروی ہے کہ جس سال رسول اللہ عظیم مدینہ

تشریف لائے تاریخ مقرر کی گئ ای سال عبداللہ بن زبیر بناٹھ پیدا ہوئے ابن عباس پیسے سے وہ میرے سلسلہ ہے بھی یہی مروی ہے۔عثان بن محصن سے مروی ہے کہ ابن عباس میں والفجر ولیال عشر کی تفسیر میں کہتے تھے کہ فجر سے مراد ماومحرم سے کیونکہ میں مہینہ سال کا فجر ہے۔ عبید بن حمیر سے مروی ہے کہ محرم خاص اللہ عز وجل کا مہینہ ہے سیسال کا سرا ہے اس ماہ میں بیت اللہ پرغلاف جڑھایا جاتا ہے اس سے تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے اس میں جاندی مسکوک کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں وہ دن ہے جس میں ایک قوم نے اللہ کی جناب میں تو یہ کی تھی اور اللہ عز وجل نے ان کی تو یہ کوشر ف قبولیت بخشا۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے خطوں پر یعلی ابن امیہ نے جو یمن میں تھے تاریخ لکھی رسول اللہ مکا پہلے رہیے الا وّل میں مدینہ آئے تھے مگرلوگوں نے شروع سنہ ہے تاریخ لکھی۔

عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء:

ز ہری اور شعبی سے مروی ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہے قبل بنواساعیل حضرت ابراہیم ملائلاً کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعہ سے تاریخ کا حساب کرتے تھے۔ پھر جب اساعیل طلینلا اور ابراہیم طلینلا نے کعبہ کو بنایا تو اساعیل طلینلا تعمیر کعبہ سے تاریخ کا حیاب کرنے لگئے البتہ جب بیلوگ اِدھراُ دھرمنتشر ہونے لگے تو جوقبیلہ تہامہ سے باہر ہو جاتا تھا وہ اپنی اس علیحد گی سے تاریخ کا حساب كرتا تھا اور بنوا ساعيل ميں سے جولوگ تہامہ ميں رہ جاتے تھے وہ سعد بند اور جہينہ بنوزيد كے تہامہ سے خروج كے دن سے تاریخ کا حساب لگاتے۔ بیطریقہ کعب بن لوی کی موت تک جاری رہااس کے بعد پھر بنی اساعیل نے واقعہ فیل تک کعب کی موت . سے تاریخ مقرر کی واقعہ فیل کے بعد اس سے تاریخ کا شار ہونے لگا۔ بیطریقہ عمر مخالفہ کے زمانہ تک جاری رہا کھرانھوں نے کا دیا ۱۸ اجری میں واقعہ اجرت سے تاریخ مقرر کی۔

سعیدین المسیب بیان کرتے تھے کہ عمرین الخطاب وٹائٹی نے سب کو جمع کر کے بوجیماکس دن سے تاریخ کہ صی جائے ؟علیؓ نے کہا جس روز رسول اللہ ﷺ نے ہجرت فر مائی اورسر زمین شرک کوخیر با دکہا عمر مِن شنانے اس کوقبول کرایا۔

تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بنوا ساعیل کی تاریخ نو لیم کے متعلق جو بیان او پر گزرا ہے میصحت سے پچھ دورنہیں ہے کیونکہ ان میں میہ وستورنہ تھا کہ سب کے سب کسی مشہور واقعہ ہے تاریخ لکھتے ہوں بلکہ ان میں ہے بعض لوگ کسی قحط یا خشک سالی سے جوان کے ملک کے کسی سمت یا گوشہ میں رونما ہو جاتی تاریخ کی ابتداء کرنے لگتے یا کوئی عامل جوان پر متعین ہوتا یا اور کوئی خاص واقعہ جو پیش آتا اور اس کی شہرت ہو جاتی اس سے تاریخ کا حساب شروع کر دیتے اس بات بران کے شعراء کے اقوال شاہد ہیں اگر کوئی خاص واقعہ تاریخ کے لیےان میں عام طور پر مقبول ہوجا تا توبیا ختلا فات کیوں ہوتے۔ بیع بن ضبع الفز اری کہتا ہے۔

هسانسذا آميل السخيلوددقيد ادرك عقلي و مولدي محرا

ابا امری القیس هل سمعت به میهات هیهات طال ذا عمرا

فَنْ اللَّهُ اللَّ اس شاعرنے اپنی عمر کا حساب امری القیس کے باپ مجر سے لگایا ہے۔اس طرح نابغہ بی جعدہ کہتا ہے۔

فسمن يك سائلًا عنى فانبى من الشبسان ازمسان المحنسان

بَنْ جَبَابُ: ''جومیری عمر دریافت کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں عام مرض گٹھیا کے زمانے کے جوانوں میں سے ہول''۔

اس شعر میں نابغہ نے اپنی عمر کا حساب اس مرض سے لگایا ہے جوان میں عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے

و ما هيي الافي ازارٍ و علقمةٍ مغارا بن همام عليٰ حيي حثعما

﴿ حَبِيرٍ ابن مام نِ قبيلَهُ مَع بِيغاً رت كرى كي ہے اس وقت وہ بالياں اور از ارپينے لگي تھيں''۔

ان سب شعراء نے جن کے اشعار نقل کیے گئے ہیں اپنے ان شعروں میں اپنے قریب زمانہ کے کسی خاص اور مشہور واقعہ سے تاریخ بیان کی ہے اور ان سب نے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ واقعات کو اپنی تاریخ کے لیے اختیار کیا ہے۔ اگر ان میں کوئی خاص اور مشہور تاریخ کا حساب ہوتا جس طرح کہ اب مسلمانوں میں یا دوسرے اور تمام اقوام میں رائج ہے تو ان میں بیاختلافات نہ ہوتے گر بات وہی ہے جو ہم نے بیان کر دی۔ البتہ عربوں میں صرف قریش ایسے تھے جو ہجرت نبوی سے بہلے واقعہ فیل سے تاریخ شار کرتے تھے اور بیوبی سنہ ہے جس میں رسول اللہ تا تھے ہیں۔ واقعہ فیل اور واقعہ فجار کے درمیان ہیں سال گزرے اور فجار اور بنائے کعبہ کے درمیان پیدا ہوئے میں۔ واقعہ فیل اور واقعہ فجار کے درمیان ہیں سال گزرے اور فجار اور بنائے کعبہ کے درمیان پندرہ سال اور بنائے کعبہ اور بعثت کے درمیان پانچ سال گزرے تھے۔

فی ایس سال کی عمر میں رسول اللہ علی اللہ علیہ علی میں جاتین سال قبل اس کے کہ آپ کو دعوت اور اپنے دین کے اظہار کا حکم دیا جاتا' اسرافیل آپ کے پاس آتے رہتے' تین سال کے بعد جبر کیل علیا تا آپ اور انھوں نے نبوت کا بیام آپ کو دیا اور حکم دیا کہ آپ اللہ کی طرف بلا تے رہے اللہ کی طرف بلاتے رہے اس کے بعد نبوت کے چودھویں برس رہیے اللہ قل میں آپ جبرت کر کے مدینہ گئے۔ آپ دوشنبہ کے دن مکہ سے روانہ ہوئے شے اور دوشنیہ ہی کے دن ۱۲ رہے اللہ قل کو مدینہ تشریف لائے۔

#### دوشنه کی اہمیت:

۔ ابن عباس بڑن ﷺ سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن نبی مکالٹیلم پیدا ہوئے۔ دوشنبہ کے دن آپ کونبوت ملی' دوشنبہ کے دن آپ نے پھراٹھایا' دوشنبہ کے دن جمرت کے لیے مکہ سے چلے' دوشنبہ ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔

زہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا المرائع الاقل دوشنبہ کے دن مدین تشریف لائے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ تاریخ کے متعلق مسلمانوں کے طرز عمل کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ اب اگران کی تاریخ کی ابتداء ہجرت سے ہوئی تو انھوں نے گویا رسول اللہ کا تھا کے مدینہ تشریف لانے سے دوماہ بارہ دن قبل لیعنی محرم سے جوسال کا پہلام ہینہ ہے تاریخ کی ابتداء کی ہے کیونکہ نہ کورہ بالا بیان کے مطابق آئے اور بھالا قدل کی الوق کی مقرر کی گئی۔ بیان کے مطابق آئے اور بھالا ول کی الوق کی مقرر کی گئی۔



بابهم

# حضرت محمد سينيم کي مدني زندگي لھه

پہلا جمعیہ:

ہم نی من اللہ اس سے کو کر دوسری جگہ چلے آئے ہم نی من اللہ اس سے کو کر دوسری جگہ چلے آئے بیان کر چکے ہیں اب ہم اس سال سے جو ہجرت کا پہلاسال ہے بقیہ واقعات بیان کر تے ہیں اس میں سب سے اہم واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے اپنے تمام صحابہ بڑا تھا کہ وجمعہ میں جمع کیا 'اس دن آپ قباسے مدیند آنے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ بنوسالم بن عوف کے پاس ان کی ایک وادی کے بطن میں پنچے کہ نماز جمعہ کا وقت آگیا۔ اس مقام پر اس روز ایک مسجد بنائی گئی اور بیاسلام میں پہلا جمعہ ہے جو سول اللہ براتھا نے ادا کیا۔ آس جمعہ میں خطبہ بھی دیا اور یہی پہلا خطبہ ہے جو آپ نے مدینہ میں دیا ہے۔ مدینہ میں آئے خضرت من اللہ کا پہلا خطبہ:

وہ خطبہ بیہ ہے: ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں' میں اس کی حمد کرتا ہوں' اس سے مدد مانگتا ہوں' اس سے گنا ہوں کی معافی جا ہتا ہوں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس کا انکارنہیں کرتا بلکہ جواس کامٹکر ہے اس ہے اپنی عداوت کا اعلان کرتا ہوں اورشہا دت دیتا ہوں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں 'وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے جسے اس نے ہدایت' روشنی اورمواعظت دے کر بندوں کی طرف اس لیےمبعوث فر مایا کہ بہت روز سے انبیاء کا آنارک گیا تھا اور جہالت اور گمراہی کا دور دورہ ہوگیا تھااوراس لیے کہا ب زمانہ ختم ہور ہاہے آخرت کی گھڑی آگئی ہے ٔاور وفت قریب آپہنچا ہے جس نے اللہ اوراس کےرسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا' اور جس نے ان کی نافر مانی کی وہ راہِ راست سے بھٹک گیا' وہ حد سے متجاوز ہو گیا اور بہت دورغلط راستے پر چلا گیا۔ بین تم کونصیحت کرتا ہول کہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ بہترین مشورہ ہے جوا کیک مسلم دوسرے مسلم کو دے سکتا ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے عمل نیک پر برا میخنة کرے اور اللہ کے خوف کو ہروفت پیش نظرر کھنے کا حکم دے۔ بس تم اللہ سے ڈرتے رہوجب کداس نے اپنے سے ڈرایا ہے اس سے بہتر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ مشورہ اللہ سے ڈرنے کے معنی یہ ہیں کہتم صدق نیت سے آخرت کے لیے اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھ کر نیک اعمال کرواور جو شخص طاہر و باطن میں حسن نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی کے لیے ممل کرے گا'اللہ اسے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یا در کھے گایہاں تک کہ قیامت بریا ہو جب کہ اس کے خلاف عمل كرنے دالا جاہے گا كەكاش اس كے اوراس كے برے مل كے درميان مسافت بعيدة حائل ہوتى 'اللہ تم كواينے ہے ڈرا تا ہے اوروہ ا پنے بندوں پر بڑامہر بان ہے تتم ہے اس ذات کی جس کا قول صادق ہے جواینے وعدہ کو پورا کرتا ہے اور خلاف وعدہ نہیں کرتا وہ فرما تاب ما يبدل القول لدى و ما انا بظلام للعبيد. "جارك ياس وعده ظافى تهين بوقى اورجم بركز بندول برظم نبين کرتے'' نظاہروباطن اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ جواس سے ڈرتار ہے گاوہ اس کی برائیوں کے اثر بدے اس شخص کومحفوظ رکھے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ جواللہ ہے ڈرتار ہااس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔اللہ کا خوف اس کی دشمنی'عقوبت اور ناراضگی سے بیا تا ہےاللہ کے خوف سے چہر نے ورانی ہوجاتے ہیں۔رب راضی ہوتا ہے اور مرتبہ بلند ہوتا ہے' · ا پی استطاعت کے مطابق عمل کرواور اللہ کے خوف کے مقابلہ میں حد سے تجاوز نہ کرو' اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور

تمہارے لیے اپنارات بتا دیا ہے تا کہ معلوم ہو جائے کہ کون سیجے تھے اور کون حجمو ٹے للہٰ ذا جبیباا حسان اللہ نے تمہارے ساتھ کیا ہے و پیا ہی تقویٰتم اختیار کرو۔اس کے دشمنوں سے دشمنی کروا ، اس کی راہ میں نیک نیتی سے جہاد کرواس ۔ نبتم کو اختیار کیا ہے اور تم کو مسلمان کیا ہے تا کہ اس جحت نبوت کے بعد اب جو ہر با دہو ہر با دہواور جو زندہ ہے زندہ رہے تمام قوت صرف اُللہ کو حاس کے۔ ا کثر اللّٰہ کو یا دکرتے رہوٰ آخرت کے لیے مل کر و جو خص اللہ سے اپنی بات بنا لے گا اللہ بھرسب میں اس کی بات بنا دے گا اور بیا اس لیے کہ اللّٰہ کا فیصلہ لوگوں پرِ نافذ ہے ان کی کوئی بات اس پرنہیں چلتی اور وہ تمام لوگوں کا مالک ہے لوگ اس کے قطعی مالک نہیں ۔ اللّٰہ سب سے بڑا ہے اور تمام قوتیں صرف اللہ بزرگ کو حاصل ہیں '۔

ناقهُ رسول سَنْ عِلْمَ:

ا بن التحق ہے مروی ہے کہ نماز کے بعدرسول اللہ علی اوٹٹی پرسوار ہو گئے۔ آپ نے اس کی مہارچھوڑ دی جس انصاری کے گھرہے وہ گزرتی لوگ آپ کواینے بیہاں فروکش ہونے کی دعوت دیتے اور عرض کرتے کہ آپ ہمارے یا س فروکش ہوں ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہرطرح کی آسائش اور سامان راحت مہیا ہے۔ رسول الله سنتھا فرماتے اس کی مہار حصور دؤیدا ونٹنی اللہ کی طرف ہے مامور ہے اس طرح ہوتے ہوتے وہ اونٹنی اس مقام پر آئی جہاں اب مسجد نبوی ہے اور مسجد کا جہاں اب درواز ہ ہے وہاں بیٹھ گئی اوراس وقت وہ جگہ اونٹوں کا اصطبل تھا جو بنوالنجار کے دویلتیم بچوں سہل اور سہبل کی جوعمرو بن عباد بن ثغلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کے بیٹے اورمعاذ بن عفراء کی تولیت میں زیر پرورش تنظ ملکیت تھی۔اوٹٹی میٹھ گئی مگررسول اللہ منٹھ اب بھی اس پر سے نہ اتر ہے' پھروہ کھڑی ہوئی اورتھوڑی دورچل کراس وقت اس کی مہار پالکل حچھوٹی ہوئی تھی \_رسول اللہ ٹکٹیا نے اسے نہیں موڑ ابلکہ وہ خود ہی مڑ کر پھراسی جگہ جہاں پہلے آ کر پیٹھی تھی واپس آئی اور بیٹھ گئ اوراس نے اپنے دونوں پچھلے یا وُل بھی جما دیے' تب رسول الله عُنْظِیم اترے۔ابوابوب نے آپ کی کاشی اٹھائی اوراہےاہے گھر میں رکھا۔تمام انصار نے آپ سے اپنے بیہاں قیام کی استدعا کی۔مگر آ پ نے کہا کہ آ دمی و ہیں جہاں اس کا کجاوہ اس طرح اب آ پ ابوا یوب خالد بن زید بن کلیب کے پاس بنوعنم بن النجار میں فروکش

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ بیاونٹوں کا باڑ ہ کس کا ہے معاذ بن عفراء نے آپ سے کہا کہ بیدو قتیموں کا ہے جومیرے زبرتر بیت ہیں میں ان کوراضی کرلوں گا۔ تب رسول الله ﷺ نے تھم دیا کہ مسجد بنائی جائے اور آپ اپنی مسجد اور مكانات كے بنے تك ابوالوب كے پاس مهمان رہے۔

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مجد کی زمین کو آپ نے خرید لیا اور پھر معجد بنائی مگر ہمارے نز دیکے سیجے بات یہ ہے جوانس بن ما لک والتی ہے مروی ہے کہ مجد نبوی کی زمین بنوالنجاری تھی اس میں تھجور کے درخت تھیتی اور پچھ قبریں زمانہ جاہلیت کی تھیں 'رسول الله علی ان سے کہا کہ قیمت لے کر رہے جگہ مجھے دے دی جائے۔انھوں نے کہا سوائے اللہ کی خوشنو دی کے ہم اس کی کوئی قیمت نہیں چاہتے۔ تب رسول اللہ ﷺ نے تھم دیا کہ مجبور قطع کر دی جائیں۔ چنانچیہ مجبور کاٹ دی گئیں' کھیتی بریاد کی ٹنی اور قبروں کوا کھاڑ دیا گیا ۔مبجد کی تغییر ہے قبل رسول اللہ کھیے مجھیڑوں کے باڑوں میں یا جہاں نماز کا وقت آجائے و ہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ابوجعفر کہتے ہیں کہ اب مجد کی تعمیر کا کام خودرسول اللہ گائیے نے اپنے ذمہ لیا اور آپ کے تمام صحابہ مہاجرین اور انصار نے اپنے ذمے لیا۔

### اسعد بن زراره کی و فات:

ای سال مجد قباء بنائی گئی۔ رسول اللہ سی جی مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے کلثوم بن امہدم آپ کے مکان کے مالک کا انتقال ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے کے بعد تھوڑے دن بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس سال ابوا مامہ اسعد بن زرارہ نے وفات پائی۔ ابھی رسول اللہ سی تھی سے جھے آپ نے بھور کی شاخوں اور کو کرمو تھے کے پتوں سے پاٹا تھا فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابوا مامہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے متعلق رسول اللہ سی تھی نے فر مایا کہ ابوا مامہ کی موت بہت ہی ہوقے ہوئی۔ یہوداور عرب کے منافق کہتے ہیں کہ اگر محمد میں تھا نہ ہوتے تو ان کا آدمی نہ مرتا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے کہیں چلتی۔

انس بھائٹیناسے مروی ہے کہ رسول اللہ میں استعد بن زرارہ کو کا نتوں سے جلاڈ الا۔

# بنوالنجار کےنقیب:

سے ابوامامہ ان کا نقیب تھا اور عرض پر داز ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسعد بن زرارہ کے مرنے کے بعد بنوالنجار رسول اللہ علیہ کے پاس آئے '
سیابوامامہ ان کا نقیب تھا اور عرض پر داز ہوئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کی مرتبت ہم میں کیا تھی ۔ آپ ہم میں سے سی کواس کی
حگر مقرر فرما دیں تا کہ جوخد مات وہ انجام دیتا تھا ہے ہمارے لیے انجام دینے لگے۔ رسول اللہ علیہ انڈ کا تھا ہے ان میں
ہو میس تم میں سے ہوں اور اب میں تمہارا نقیب بن جاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ علیہ کو سے بات پسند نہ آئی کہ آپ ان میں
سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے اس لیے بنوالنجار اس بات کو بھی اپنے اور قبیلوں کے سامنے فخر سے بیان کرتے تھے کہ خو درسول اللہ سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دیتے اس میل ابواجیحہ نے طاکف میں اپنی جائداد میں انتقال کیا اور ولید بن المغیرہ اور عاص بن واکل اسہی نے مگہ میں انتقال کیا اور ولید بن المغیرہ اور عاص بن واکل اسہی نے مگہ میں انتقال کیا انتقال کیا۔

# حضرت عاكشه وألك الماست الوبكر والتأذ

اس سال بعض راویوں کے بیان کے مطابق مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ مُولِیّلُم 'حضرت عا کشہ بڑی نیا کے ساتھ شب باش ہوئے بعض راویوں نے کہاہے کہ مدینہ آنے کے سترہ ماہ بعد ماہ شوال میں رسول اللہ مُولِیّلم 'حضرت عا کشہ بڑی نیا کے ساتھ شب باش ہوئے ۔ ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں حضرت خدیجہ بڑی نیا کی وفات کے بعد رسول اللہ مُولِیّلم کا نکاح حضرت عاکشہ بڑی تیا سے ہوگیا تھا'اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی' سات سال بھی بیان کی گئی ہے۔

# حضرت عا كثه بين الياسك فضائل:

عبداللہ بن صفوان اور ایک اور صاحب حضرت عائشہ رہی ہیں آئے۔ عائشہ نے پوچھا کیا تم نے حقصہ ہی ہیں ا حدیث نی ہے؟ اس نے کہا ہاں ام المونین! عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ بی ہی نے کہا اللہ نے مجھے نو خصوصیات الی عطافر مائی ہیں جو کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئیں 'البتہ اللہ نے حضرت مریم بنت عمران کو جومر تبہ عطافر مایا وہ علیحہ ہ رہا اور سہ بات کچھ میں اپنی ہمسروں پراظہار فخر کے لیے نہیں کہتی عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں۔ عائشہ ری سے سالتہ ہی کے میں ان کہ افران کے بیاری عمر نو برس کی تھی کہ دسول اللہ کھیے کے کہا فرشتہ میری صورت میں اترا میری عمر سات برس کی تھی کہ دسول اللہ کھیے نے کہا فرشتہ میری صورت میں باکرہ تھی جس سے دسول اللہ کھیے نے شادی کی سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا صرف میں باکرہ تھی جس سے دسول اللہ کھیے نے شادی کی سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں ہوا۔ جب آپ اور میں ایک لحاف میں لیٹے ہوتے تھے اس حالت میں آپ پر وحی آیا کرتی تھی' مجھے آپ سب سے زیادہ جا ہے تھے۔ میری برأت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی حالا نکہ موقع ایسا آگیا تھا کہ امت تباہ ہو جاتی۔ میں نے جرئیل ملیاشا کو دیکھا میرے سوا آپ کی کسی اور بیوی کو میشرف حاصل نہ ہوسکا' آپ کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی جب کہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے پاس نہ تھا۔

۔ روحفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہڑتی ہیں ۔ رسول اللہ سکھیانے شوال میں نکاح کیا تھا اور جب بھی بھی آ پ بہلی مرتبدان کے ساتھ شب باش ہوئے وہ شوال ہی کامہینہ تھا۔ اس کے تعلق حسب ذیل روایتیں آئی ہیں۔

عائشہ مٹن پیاسے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی مجھ سے نکاح کیا۔شوال ہی میں وہ مجھ سے ہمبستر ہوئے اس وجہ سے حضرت عائشہ بڑی نیٹا اس بات کوزیا وہ پسند کرتی تھیں کہ ان کے یہاں کی عورتوں کی شادی شوال میں ہوا کرے۔

دوسرے سلسلہ سے حضرت عائشہ بڑئینے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹھ آپا نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں آپ میرے ساتھ شب باش ہوئے اور کسی آپ کی بیوی کو مجھ سے زیادہ آپ سے تمتع کرنے کا موقع نہیں ملا۔اس وجہ سے حضرت عائشہ بڑئینیواس بات کو پیند کرتی تھیں کہ ان کے بیمال کی بیمیوں کی شادی شوال میں ہو۔ ر

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ ماوشوال میں بدھ کے دن رسول اللہ من شام عائشہ بڑھ کے ساتھ تع میں ابو کمر بھالتُن کے گھر میں شب باش ہوئے۔

اس سال نبی ﷺ نے اپنی صاحبزادیوں اور بیوی سودہؓ بنت زمعۂ زیدین حارشہ اور ابورافع کو مکہ سے بلا بھیجاا ورابورافع ان کو مکہ سے سواریوں پر مدینہ لے آئے۔

عبداللہ بن اریقظ نے مکہ جاکر جب عبداللہ بن ابی بکر بی ان کے باپ کا پیتہ اور مقام بنا دیا وہ اپنے باپ کے بیوی بی بچوں کو لے کران کے پاس آنے کے لیے مکہ سے چلے طلحہ بن عبیداللہ بھی ساتھ ہوئے اس قافلہ میں ام رومان عاکشہ ورعبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں۔ بید بینہ بی گئے۔

#### دوركعت كااضافه:

### حضرت عبدالله بن زبير مِنْ لَثَنَّة كَي ولا دت:

رے بیان کے مطابق اس سال اور واقدی کے بیان کے مطابق اس سال اور واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ من قبل کے مدینہ آنے کے دوسرے سال ماہ شوال میں عبداللہ بن زبیر میدا ہوئے۔ واقدی ہے مروی ہے کہ بجرت کے بیس ماہ بعد مدینے میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ چونکہ بجرت کے بعد دار البجرت میں بیسب سے پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے ان کی ولاوت کی خوشی میں صحابہ بڑی تین کہ ہم نے میں صحابہ بڑی تین کہ ہم نے میں صحابہ بڑی تین کہ ہم نے مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں برسحرکر دیا ہے ان کے یہاں اولا وہی نہ ہوگی اس لیے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑی تین کہ ہم بیاں گیا گیا

ہے کہ اساء بنت ابی بکر بیستے جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں ای وقت ان کوعبداللہ کاحمل تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر اس سال ہیدا ہوئے نبی پڑتیا کی ہجرت کے بعدیہ پہلے بیچے تھے جوانصار میں پیدا ہوئے مگر واقدی نے اس ہے بھی انکار کیا ہے۔ نعمان بن بشیر کی پیدائش:

سبل بن ابی خمہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوادہ نعمان بن بشیر تھے۔ یہ بجرت کے چود ہاہ بعد پیدا ہوئے۔اس طرح رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ سال یا پچھ زیادہ تھی۔ یہ واقعہ بدر سے تین یا چار ماہ قبل پیدا ہوئے تھے۔

ابوالاسود سے مروی ہے کہ کسی نے نعمان بن بشیر کا ذکر عبداللہ بن زبیر مخالف کے سامنے کیا انھوں نے کہا وہ مجھ سے چھ ماہ بڑے ہیں۔عبداللہ بن زبیر مخالفہ جمرت کے بیسویں ماہ اور نعمان بن بشیر چود ہویں مبینے رہے الآخر میں پیدا ہوئے۔ابوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مختار بن ابی عبیدالتقی اور زیاد بن سمیہ بھی اسی سال پیدا ہوئے۔

حضرت حمزه مناتشه كي مهم:

واقدی کابیان ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں ہجرت کے ستر ھویں مہینے رسول اللہ ﷺ نے حمزہ بن عبد المطلب کوسفید نشان دیا اور تیس آ دمیوں کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کورو کئے بھیجا ہے مزہ دفاتین کی ٹمہ بھیٹر ابوجہل سے ہوئی جس کے ساتھ تین سوآ دی میچے مگر حجدی بن عمروالحجنی فریقین کے چی میں حائل ہوگیا اور اس طرح دونوں فریق بغیرلڑے الگ الگ ہو گئے حمزہ رہا تھا تا کا علم بر دارا بومرشد تھا۔

# حضرت عبيده بن الحارث رخالفيَّة كمهم:

نیزاس سال ہجرت کے اٹھار معویں مہینے رسول اللہ علیہ ہن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف کوسفید علم دے کر بطن رائع ہمیجا مسطح بن اٹا شان کے علم روار تھے اور ساٹھ مہا جرین ان کے ساتھ تھے ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔ یہ شنیع المرہ جو مجفلہ کی طرف میں واقع ہے پہنچا دیا ہ نامی ایک چشمہ آب پران کا مشرکین سے مقابلہ ہوا مگر طرفین سے صرف تیراندازی ہوئی تلوار کی نوار کی نوبر نی تا ایک چشمہ آب پران کا مشرکین سے مقابلہ ہوا مگر طرفین سے صرف تیراندازی ہوئی تلوار کی نوبر نی تا ہوئی ہوئی تا ہو ہو ہو گی امارت میں اختلاف ہے بعضوں نے ابوسفیان بن حرب کو امیر تھا اور اس کی تعدا دروسوشی ۔ حفص کا نام لیا ہے واقد کی کہنے جیں کہ ہمار سے نزویک ہیے ہے کہ ابوسفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعدا دروسوشی ۔ خرار کی مہم :

اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ عظیم نے سعد بن ابی وقاص کوایک سفید نشان دے کرخرار بھیجا۔ مقداد بن عمروان کے علم بردار تھے۔اس کے متعلق خودسعد سے مروی ہے کہ میں ہیں یا اکیس آ دمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا۔ دن کو ہم چھے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے 'یا نچویں صبح کوشت ہم وہاں بہنچ گئے۔رسول اللہ کھیم نے جھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آگر رچکا تھا ان کی تعداد ساٹھ تھی اور میرے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیتمام سرایا جن کوہم واقدی کی روایت سے بیان کرآئے ہیں سیسب تاریخ کے وقت سے دوسرے سال کے ہیں۔

غزوه ابواء:

الآخر بن التق نے بیان کیا ہے کہ ۱ ارزیج الا قال کورسول اللہ کو القیدہ اور ذوالحجہ اور حرم آپ نے مدینہ بی میں قیام فرمایا اس سال کا جمادی الا ولی جمادی الآخر رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور حرم آپ نے مدینہ بی میں قیام فرمایا اس سال کا جم مشرکین ہی کے اہتمام میں ہوا۔ مدینہ آنے کے بارصویں مہینے صفر میں آپ جہاد کے لیے نکلے قریش اور بوضم وہ کر بن عبد منا قد بین کنانہ کی نتیہ ہے ووان آئے یہ بی غزوہ الواء ہے۔ بوضم وی کرئیس خش بین عمرو نے جوخودا کی قبیلہ کا تھا آپ ہے مصالحت کر کی آپ بینی کی نقصان کے مدینہ والی آگئے بقیہ ماہ صفر اور رہ تجالا قال کا ابتدائی حصہ آپ نے مدینہ میں بر کیاای قیام کے اثنا میں آپ بینی بینی نقصان کے مدینہ میں المطلب کوساٹھ یا ای شرسوار مہاجرین کے ساتھ جن میں کوئی انصاری ندتھا جہاد کے لیے روانہ کیا 'یہ جاعت جاز کے ایک چشمہ آب احیاء نامی پر جوشنیۃ المرہ کے زیریں میں واقع ہے کپنی 'یہاں قریش کی ایک بہت بڑی جماعت سے جاعت جاز کے ایک جہت بڑی ہے الموں کے بیا تیر کھی گئی ہے میں ہوگئی البتہ بری ہونوں فریق البتہ سعد بن انی وقاص نے تیر پھی تا تیر تھا جواسلام میں پھینکا گیا اس کے بعد دونوں فریق وال ان کا مقابلہ ہوا 'جنگ تو نہ ہوئی البتہ سعد بن انی وقاص نے تیر پھیکا 'یہ پہلا تیر تھا جواسلام میں پھینکا گیا اس کے بعد دونوں فراوانی بوز ہرہ کے حلیف اور عشہ بن غز وال بن عبد منان کے حلیف اور عشہ بن غز ہرہ کے حلیف اور عشہ بن غز وال بن عبد منان کے حکمہ بن انی جہل اس قوام کا امیر تھا۔ اسلام کا بہلا علم بر دار :

جہاں تک جھے معلوم ہے اسلام میں سب سے پہلاعلم جو کسی مسلمان کورسول اللہ علی اللہ علی است وہ یہی عبیدہ کاعلم ہے گر

بعض علماء کا خیال ہے کہ غزوہ ابواء سے والیسی میں مدینہ بینینے سے قبل ہی رسول اللہ علی اللہ علیہ اس کے خروہ بن عبدالمطلب بھی فی اور میں کی سب سے مہاجرین کے میں شر سواروں کے ساتھ سیف البحر جو جھنیہ کے علاقہ میں واقع ہے روانہ فر مایا۔ اس جماعت میں مجمی مہاجرین کے علاوہ کو کی انصاری خدھا۔ اس ساحل پر ابوجہل بن ہشام مکہ کے تین سوشتر سواروں کے ساتھ سیف البحر جو جھنیہ کے علاقہ میں سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر آیا گرمجدی بن عمروالجبٹی نے جس کی فریقین سے مصالحت تھی بچ بچاؤ کرا ویا اور بغیراز ائی کے فریقین اپنی اپنی راوچل ویے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حزور فراٹھ کاعلم پہلاعلم ہے جورسول اللہ علی الم کے کسی مسلمان کو ویا ہے اور چونکہ ان کی اور عبیدہ بن الحارث کی مہم بیک وقت جیجی گئی ہیں۔ اس لیے سے بات مشتبہ ہوگی ہے کہ سے بہلے علم مرفراز ہوا۔ بھر ہم لے علی ہونا ہی بات سی ہے کہ سب سے پہلے عہد اسلام میں عبیدہ بن الحارث کو علم ویا گیا۔

غزوة عشيره:

اس کے بعد ربیج الآخر میں خود رسول اللہ کا گھا قریش کے اراد ہے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور کوہ رضوکی کی سمت سے بواط آئے اور پھر بغیر کسی مقابلہ اور لڑائی کے مدینہ والیس تشریف لے آئے اور ربیج الآخر کا بقیہ حصداور جمادی الاقرال کا پھے حصہ آپ نے مدینہ میں بسر کیا اس کے بعد پھر آپ قریش کے مقابلہ کے لیے جہاد پر روانہ ہوئے اس مرتبہ آپ بنودینار بن النجار کی سرنگ ہے گزر کر فیفا الخیار پر ہے ہوئے ہوئے ابن از ہر کی چٹان ذات الساق نام میں ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے یہاں آپ نے نماز پڑھی اسی لیے وہاں آپ کی مجد موجود ہے یہاں آپ کے لیے کھانا لکایا گیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تناول فرمایا کہا جس جگہ چو لیج متے وہ مقام بھی اب تک معلوم ہے اور وہاں کے شیرب نامی ایک چشمہ ہے آپ کے پینے کے لیے پانی لایا گیا۔

بھرآ ب وہاں سے چل کھڑے ہوئے آپ نے خلائق کواپی بائیں جانب جھوڑ ااورمشعبہ عبداللّٰد نامی گھاٹی کاراستہ اختیار کیا بیگھاٹی اب تک اس نام سے مشہور ہے'اس کے بعد پھرآ پ 'بائیں جانب ہو لیے اور وادی پلیل میں سے اتر کراس کے اور وادی الضوعہ کے سنگم پر فروکش ہوئے وہاں ایک کنواں تھااس کا پانی آ پؓ نے نوش فر مایا یہاں سے آ پؓ نے فرش ملل کاراستدلیا اور صخیر ات الیمام آ كر پھر آپ عام راستہ پر آئے ميداسته آپ كوبطن ينهوع كے مقام عثيره لے آيا آپ نے جمادي الاولى كا بقيه حصه اور پجير راتيں جمادی الاخری کی یہاں قیام فرمایا اور اس مقام پر آپ نے بنومدلج اور ان کے حلیف بنوخمرہ ہے مصالحت کر لی اور پھر بغیر کسی لڑائی كَ آبُ مدينه بليث آئ -اسى غزوه مين آبُ في المناتُهُ الله جو يجهها كها-

كرزين جابر كاحمله:

اس غزوہ عشیرے واپس آ کرآپ کو مدینہ میں وس راتیں بھی گزرنے نہ پائی تھیں کہ کرزین جابرالفہری نے مدینہ کے گلوں یر غارت گری کی آپ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور سفوان نامی ایک وادی میں جو بدر کی سمت میں واقع ہے آئے مگر کرز آپ کی گرفت سے نکل گیا اور آپ اسے نہ یا سکے۔ یہ بدر کا پہلاغزوہ ہے آپ پھر مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جمادی الاخری کا بقیہ حصہ ما ور جب اور شعبان آپ نے وہیں قیام فر مایا۔غزوہ سعد بن ابی وقاص سے لے کراب تک آپ اٹھ جماعتوں کو جہاد کے لیے

ا بوقبيس بن الأسلت:

واقدى كے بيان كے مطابق اس سال يعنى جرت كے پہلے سال ابوقيس بن الاسلت رسول الله عظیم كى خدمت ميں آيا۔ آ پ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا بیتو بہت عمدہ مذہب ہے جس کی آ پ نے دعوت دی ہے۔ میں جا کر اس پرغور کرتا ہوں اور پھر آؤں گا۔اس کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے پاس گیا اور اس نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ تم خزرج کے مقابلہ سے پہلوتہی كرتے ہوا دراس وجہ سے اسلام لانا چاہتے ہو۔ ابوقیس نے كہا اگرتمها رابي خيال ہے تو ميں ايك سال تك مسلمان نہيں ہوتا۔ بياس سال کے ذوالقعدہ ہی میں مرگیا۔



### باب۵

# جنگ بدر اھ

# سعد بن عباوه ومناتنيُّهُ كي قائم مقامي:

واقدی کے تول کے مطابق اس کے بعد پھر رسول اللہ کُٹیٹا دوسوں ابٹہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تا کہ قریش کے سی بھارتی تا فلوں کوروکیں آپ رہے الا قال میں بواطبیقی گئے۔ ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے سوآ دی اور سے اور دو ہزار پانچ سواوٹ سے آپ واپس آگئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غروہ میں سعد بن ابی وقاص بھاٹیٹ آپ کے علم بردار سے اوراس موقع پر آپ نے مدینہ میں سعد بن معاذبی گئے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس غروہ میں سعد بن ابی وقاص بھاٹی کرز بن جابرالفہری کے تعاقب میں مہاجرین کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بید مینہ کے ریوڑوں کو جو جما کمیں چراکرتے سے لوٹ لے گیا تھا رسول اللہ میں ہے اس کا معارف ایک میں اپنے کہ راسے نہ پاس کے۔ اس غروہ میں علی بھاٹی بن ابی طالب آپ کے علم بردار سے اور آپ نے زید بن عارف مہاجرین کے ساتھ برآ یہ ہوئے اس کا جب قریش کے شجارتی قافلے شام جانے لگے آپ ان کورو کئے کے لیے مہاجرین کے ساتھ برآ یہ ہوئے اس موقع پر آپ نے ابوسلمہ بن عبہ جب رہ بیا جرین کے ساتھ برآ یہ مقررفر مایا تھا نیز اس سال جب قریش کے شجارتی قافلے شام جانے لگے آپ ان کورو کئے کے لیے عبدالاسدکو مدینہ پر اپنان بر مقررفر مایا تھا اور محزو بی عبدالمطلب بڑا تھی۔ آپ منظم دار شے۔

#### ابوتراب كالقب:

عمار بن یا سر برن الله عنظم مروی ہے کہ اس غزوہ ذات العشیر ہ میں علی بڑا تین اور میں رسول الله عنظم کے ہمراہ رفیق تھے۔ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا وہاں ہم نے بنو در لج کے پچھ آ دمیوں کو اپنے ایک نخلستان میں زراعتی کام کرتے دیکھا۔ میں نے علی سے کہا کہ آؤ ذرا چل کر دیکھیں کہ یہ کیونکر کاشت کرتے ہیں۔ہم وہاں آئے تھوڑی دیر ہم دیکھے رہے ہمیں نیند آنے گئی۔ہم مجبور کے ایک درخت کے سایہ میں جا کرزم مٹی پر سوگئے۔ہم پڑے سور ہے تھے کہ خو درسول الله تھی ان کر ہمیں بیدار کیا زمین پر سونے کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے تھے۔ آپ نے علی بڑا تین کی اور کے ایک اور فرمایا اے ابوتر اب اٹھو قتم ہے اس کی جو تمہاری زلفوں سے مٹی جھنگ رہا ہے تم کومیں بتاتا ہوں کہ قوم شود کا اجم سیں نے اور ٹنی کی کوئیس کا ٹی تھیں 'سب سے زیادہ ثقی انسان تھا اور پھر آئے ان کی داڑھی پکڑی۔

# ابوتراب لقب کی دوسری روایت:

دوسری طریق ہے بھی کہی حدیث عمارین یاسر بھا تھنے ہے گراس واقعہ کے مطابق ندکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ جی ندکورہ کہ ایک مرتبہ سبل بن سعد ہے کہا کہ مدینہ کے چندا مراء چاہتے ہیں کہ تم علی بھاتھ کو مدینہ کے منبر پرگالیاں دو۔اس نے کہا میں ان کوکیا کہوں؟ اس شخص نے کہا تم ان کوابوتر اب کہو سبل بن سعد نے کہا ریّد خورسول اللہ سوائی ان کولقب دیا تھا اس نے کہا میں ان کوکیا کہوں؟ اس نے کہا ایک مرتبہ علی بھائی بھائی نہا ہے کہا گہا ہے مرتبہ کی بھائی میں انہوں کا اللہ سوائی انہوں ہے کہاں ہیں انہوں نے کہاوہ دیکھے مسجد لیے گئے ۔ان کے بعدرسول اللہ سوائی افسال اللہ سوائی اللہ سوائی ہوئے ہوئے ہیں ۔رسول اللہ سوائی اللہ سوائی اس کے پاس آئے دیکھا کہ چا در پیٹے سے انر گئی ہے اور دہاں کے آپ خودان کی میں لیٹے ہوئے ہیں ۔رسول اللہ سوائی میں ان کے پاس آئے دیکھا کہ چا در پیٹے سے انر گئی ہے اور دہاں گئی ہے آپ خودان کی بیٹے سے منی جھنکے گے اور فرمانے کے ایس مال ما وصفر کی چندرا تیں باقی تھیں کہلی بن ابی طالب بھائی کی شادی فاطمہ بڑی تی سے موئی۔ مصنی سے ناموں سے زیادہ پیندگر تے تھے۔اس سال ما وصفر کی چندرا تیں باقی تھیں کہلی بن ابی طالب بھائی کی شادی فاطمہ بڑی تی سے موئی۔ حضر سے عبداللہ بن چھی کہ مہم :

جمادی الاخری میں رسول اللہ علی کے کرزین جابرالقبری کے تعاقب سے مدینہ واپس آئے اور جب آپ نے عبداللہ بن بحث کومہا جرین کے آٹھ خاندان کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا حجاز روانہ فر مایا واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی کے عبداللہ بن جش کومہا جرین کے بارہ اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر جھیجا تھا۔ بہر حال سابق بیان کے مطابق آپ نے روائلی کے وقت ایک خط کھے کران کو دیا اور ہدایت کردی کہ جب تک دو دن کا سفر نہ ملے ہوجائے تم اسے نہ پڑھنا پھر پڑھ کر جو تھم دیا گیا ہواس کی بجا آوری کرنا اور اینے ساتھیوں میں سے کسی کواس کے لیے مجبور نہ کرنا ۔

چنا نچہ دو دن سفر کرنے کے بعد عبد اللہ بی بیش بی بیش نے رسول اللہ کھیلے کا خطر پڑھا۔ اس میں مرتوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے کے بعد تم سید سے کہ اور طائف کے درمیان تخلہ جا کر خمبر و۔ وہاں سے قریش کی گرانی رکھوا وران کی خبریں ہمیں پہنچاؤ۔ عبد اللہ نے معلے دورمیان تخلہ جا کر خمبر و۔ وہاں سے قریش کی گرانی رکھوا وران کی خبریں ہمیں پہنچاؤ۔ عبد اللہ سنے گر اور چھم اس ارشاد کی بجا آ وری کروں گا اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ ساتھ ویا بتا ہووا اس ہو اس ہو اور جونہ جا بتا ہووا اس ہو جسے اور جونہ جا بتا ہووا اس ہو جائے میں بہر حال اس تھم کی بجا آ وری کروں گا مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا 'ووا پی ست چلے' دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہو ہو ان بی ست چلے' دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ ہو ہو ان بی ست جائے دی راہ لی۔

# حضرت عبدالله بن جحش مناتفيذ كاحمله:

جب بیہ بالائے فرع ایک کان پرآئے سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ جس کے پیچھے بیآ رہے تھے راہ سے بھٹک گیا۔ بیاس کی تلاش میں عبداللہ بن جمش وٹائٹن سے چھوٹ گئے وہ اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ چلتے خلہ پہنچ۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ جس میں منقی کی چڑے اور دوسرا تجارتی سامان تھا۔ ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلہ میں عمر و بن الحضر کی عثمان بن عبداللہ بن المغیر ہ الخزوی اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ بن المغیر ہ اور تھم بن کیسان ہشام بن المغیر ہ کامولی تھے۔ بیقافلہ سلمانوں کے ترب بھی اتر اتھا۔ ان کود کھے کروہ ڈرے مگر عکاشہ بن محض جن کا سرمنڈ اہوا تھا پہاڑ سے ان کے سامنے برآ مد ہوا۔ اسے د کھے کو قالمہ مشن ہو گئے اور کہنے گئے کہ بیعرہ کرنے والے ہیں ان سے پچھ خطرہ نہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اس قافلہ کے قالمہ کے اس قافلہ کے اس قافلہ کے اس قافلہ کے اس فیا ہو اس ان ان سے بھی خطرہ نہیں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اس قافلہ کے قافلہ ک

بارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ بیر جب کا آخری دن تھا۔سب نے کہاا گرہم نے ان کوآج رات چھوڑ دیا تو کل بیرم میں داخل ہو جا کیں گے اور پھرتم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دوسری طرف بیر شکل ہے کہا گرہم نے ان کوقل کردیا تو ہم نے ماوحرام کی حرمت تو ڑ دی۔ائی تر ددمیں تھے اوران پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے' مگر بیلوگ دلیر ہو گئے اورسب نے تہیں کرلیا کہ جس پر قابو چلے اسے تل کرڈ الواوران کے مال ومتاع کولوٹ لو۔

عمروبن الحضر مي كافل: إ.

واقدی بن عبداللہ اور اس میں نے عرو بن الحصری کواپ تیرکا نشانہ بنایا اور قل کردیا۔ نیز انھوں نے عثان بن عبداللہ اور کم بن کیسان کو گرفتار کرلیا۔ البیة نوفل بن عبداللہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آسکا۔عبداللہ بن جش دخش اور ان کے ساتھی اس قافلہ اور دون قیدیوں کو لے کریدینہ میں میں اللہ عظیم کے پاس آگئے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن جش دخش کی اولا دمیں سے کی نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انھوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مال غذیمت میں سے تمس رسول اللہ مختلفہ کا ہے اس وقت تک اللہ ان فینیمت میں می کس فرض نہیں کیا تھا۔ چنا نچو انھوں نے تمس کورسول اللہ مختلفہ کے لیے علیحدہ کر لیا اور باقی غذیمت تقسیم کردی۔ جب یہ رسول اللہ مختلفہ کے پاس پنچھ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو ماہ حرام میں قال کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے قافلہ اور قید یوں کو و ہیں روک دیا اور اس میں سے کسی حصہ کو بھی تبول نہیں فرمایا۔ آپ کے اس ارشاد سے ان لوگوں کے ہاتھوں ۔ یہ طوط از کئے اور وہ سمجھ کہ مارے گئے دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہی دوسری طرف قریش کہنے گئے کہ مجمد میں گئی کے دوسری طرف قریش کہنے گئے کہ میں گئی کے دوسری طرف قریش کہنے گئے کہ میر میں گہا اور ان کے ساتھیوں نے ماہورام میں لوڑ دی اس میں خون ریز کی کی مال لوٹا اور قیدی کی لڑ لیے۔ مید کے سلم انوں نے اس الزام کی تر دید میں کہا کہ بیج دی کھی مواوہ شعبان کی میں ہوا ہے۔ نیز یہود یوں نے اس واقعہ کو سے کہا کہ میے جو بھی مواقد میں عاصرتھا اور واقد کی نے اسے مشتعل کردیا می گر اللہ نے ان کے دعو کی کوخودان پر میں بیا۔ ویا۔ اور وہ کی ہو خودان پر میں اس میں حاصرتھا اور واقد کی نے اسے مشتعل کردیا مگر اللہ نے ان کے دعو کی کوخودان پر میں اس میں حاصرتھا اور واقد کی نے اسے مشتعل کردیا مگر اللہ نے ان کے دعو کی کوخودان پر میں اس میں حاصرتھا اور واقد کی نے اسے مشتعل کردیا مگر اللہ نے ان کے دعو کی کوخودان پر میں اور وہ کئے۔

اسيران جنگ کي ر بائي:

جب اس واقعہ کے متعلق زیادہ چہ میگوئیاں ہونے آئیں اللہ عزوجل نے بہ آیات رسول اللہ عظیم ہرنا زل فرما کمیں یسٹلولك عن الشهر الحرام فتال فیہ پوری آیت ' لوگ تم ہے ماہ حرام میں قال کی بابت دریافت کرتے ہیں' جب اللہ نے اس معاملہ کے متعلق یہ ومی نازل فرما دی اور اس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے احق ہوگیا تھا جاتا رہا۔ رسول اللہ عظیم نے قافلہ اور دونوں قید یوں کو اپنے قبضہ میں لے لیا قریش نے ایک وفد کے ذریعہ آپ سے عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیمان کو فدید دے کر رہائی کی درخواست کی ۔ آپ نے نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آدمی سعد بن ابی وقاص اور عقب بن غزوان بی رہائی جا سے اس نہ کہ دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھران کے عوض میں ہم کہ دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھران کے عوض میں ہم میں ہم فدیہ تبول کو ہی ہم وہ دونوں آگے اور رسول اللہ علی اللہ علی ہم کے باس دہ گئے اور بر معونہ کے واقعہ میں سے تھم بن کیسان دی گئے۔ اس مو گئے اور بر معونہ کے واقعہ میں شہد ہو گئے۔

# مهم نخله کے متعلق دوسری روایت:

سرى ـــــ جب يســـــالــونك عــن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. كي تفير یوچیں گئی تو انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے سات آ دمیوں کی ایک مہم عبداللہ بن جحش بٹاٹٹھٰ کی قیادت میں روانہ کی۔اس میں عمار بن یاسر مخاتِنَهٔ 'ابوحذیفیہ بن عتبہ بن رسعہ مغاتِنُهٰ 'سعد بن ابی وقاص مِخاتِنُهٰ 'عتبہ بن غز دان اسلمی بن نوفل مِخاتِنُهٰ کے حلیف سہیل بن بيضاره التُنهُ عامر بن فبير و من تثير اوروا قد بن عبدالله اليربوعي من تثير عمر بن الخطاب هي تثير كحليف شامل تصدر سول الله من تثير النه عن المناس ا کی خط لکھ کرعبداللہ بن جحش رہی تھے: کو دیا اور ہدایت کر دی کہ صرف بطن میں پہنچ کراہے پڑ ھنا۔ جب عبداللہ اس مقام کوآ ئے انھوں نے خط کھولا اس میں مرقوم تھا کہتم بطن نحلہ جا کرتھبر و عبداللہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جومر نا چاہے وہ ساتھ چلے اور بعد کے لیے وصیت کردے میں خودتو بہر حال رسول اللہ عظیم کے بجا آوری کروں گا جاتا ہوں اور وصیت کیے دیتا ہوں عبداللہ بن جحش ر من النيوا بني راہ نہوئے ۔سعد بن الي وقاص رمن تنفيزا ورعتب بن غزوان رمنا تنوز ابن مم کردہ راہ سواري کی تلاش ميں چھوٹ گئے اور بيد دونوں اس کی تلاش کرتے ہوئے بحران آئے۔عبداللہ بن جحش می گئن چلتے جلتے بطن مخلہ پہنچے۔ یہاں ان کو حکم بن کیسان عبداللہ بن المغیر ہ مغيره بن عثان اورعمرو بن الحضر مى نظر پڑے جنگ ہوئی مسلمانوں نے تھم بن كيسان اورعبدالله بن المغير ه كوقيد كرليا مغيره بھاگ كيا اورعمرو بن الحضر می وافتد بن عبدالله کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یہ پہلی غنیمت بھی جوصحا بہ رہے بیش 'رسول الله مُکٹیل کومل ۔ جب وہ ان دونو ں قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کرمدیند آئے۔اہل مکہنے جا ہا کہ فندیدوے کران کور ہا کرالیں۔رسول الله علی اللہ علی ا ا بینے آ دمیوں کا انتظار کرتے ہیں چنانچہ جب سعداوران کے ساتھی بخیریت واپس آ گئے رسول الله کا پیلے نے قیدیوں کا فدیہ قبول فرما لیا مشرکین نے رسول الله کاللہ پربیالزام لگایا کہ محمد کاللہ ایک طرف الله کی اطاعت کے دعوے دار میں مگر پہلے انھوں نے ماوحرام کی حرمت کوتو ڑا اور ماہ رجب میں ہمارے ایک آ دمی کوتل کر دیا۔مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے جمادی میں قتل کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ واقعہ جمادی کی آخری رات اور رجب کی پہلی رات میں پیش آیا اور رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے اپنی تلواریں نیام میں کرلیں۔اسی موقع پراللہ نے بیآیات نازل فرمائی ہیں اوران میں اٹل مکہ کوملزم قرار ویا ہے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ریکھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے رسول الله کا گھانے ایک مہم کے لیے ابوعبیدہ بن الجراح رفیاتین کومقرر کیا تھا گز پھر خاص وجہ سے ان کوچھوڑ کرعبداللہ بن جمش دخاتین کرمقرر کیا۔اس کے متعلق حسب ذیل روایات منقول ہیں: مہر منوں مسلم تعلق میں مسلم میں اللہ میں اللہ کا میں میں متعلق میں متعلق میں متعلق میں اللہ میں اللہ میں اللہ

مهم تخله کے متعلق جندب بن عبدالله رضافتہ کی روایت:

انھوں نے نبی کڑی ہے آ کرساراواقعہ بیان کیا اسموقع پراللہ نے یہ آیات یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فیہ اپنے قول و الفتنة اكبر من القتل تك نازل فرمائى۔ يہاں فتنہ سے مرادشرك ہے۔ ایک صاحب نے جن کے متعلق میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اس مہم میں شریک ہے کہا کہ اگر بیفل خیر ہوا ہے تو میں اس کے اجر کا متحق ہوں اور اگر برا ہوا تو میں اس کی برائی سے واقف ہوں۔

# قبله کی تبدیلی:

ججرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں اللہ عز وجل نے مسلمانوں کے قبلہ کوشام کی سمت سے کعبہ کی طرف بدل دیا۔ وقت کی تبدیلی میں علائے سلف کا اختلاف ہے گرجہور کا خیال ہیہ ہے کہ ججرت کے اٹھار ہویں ماہ نصف شعبان میں بہتبدیلی عمل میں آئی۔ ابن مسعود رفی ٹیڈ اور دوسر ہے صحابہ بڑی تیز 'رسول موٹی سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ جب بی موٹی کا ٹیٹا کو ججرت کرکے مدیند آئے ہوئے اٹھارہ ماہ گزرے آپ نماز میں تھارئی سے آسان کی طرف نظرا ٹھاتے تھے۔ آپ بھی بیت المقدس کی بجائے قبلہ مقرر کیا گیا۔ خود نبی موٹی اللہ علی جہ سے تھے کہ کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عز وجل نے بی آیت نازل فر مائی قد نبری تقلب و حداث فی انسسماء ۔ آخر آبیة تک کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عز وجل نے بی آبین نازل فر مائی قد نبری تقلب و حداث فی انسسماء ۔ آخر آبیة تک دینے شک ہم نے دیکھا کہ آسان کی طرف مندا ٹھائے منتظر ہو'۔

### ابن المحق کی روایت:

ابن التحق ہے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان میں قبلہ بدل دیا گیا۔ واقدی ہے بھی کبی مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ سہ شنبہ کوظہر کے وقت نصف شعبان میں بیتبد ملی عمل میں لائی گئی۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد قبلہ رسول اللہ علیہ کے قیام مکہ کے زمانے میں تمام مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سولہ ماہ رسول اللہ علیہ المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سولہ ماہ دسول اللہ علیہ المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ بیت الحموام کی سمت نماز پڑھی۔

# ابن زید کی روایت:

ابن زید سے مروی ہے کہ سولہ ماہ رسول الله ﷺ نے بیت المقدس کی ست نماز پڑھی۔ پھر آپ کومعلوم ہوا کہ یہودی کہتے ہیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے قبلہ کا بھی علم نہ تھا ہم نے بتایا۔رسول الله ﷺ کو یہ بات بری معلوم ہوئی' آپ نے آسان کی طرف منہ اُٹھا یا اللہ عز وجل نے بیآ یت نازل فر مائی قلد نری تقلب و جھك فی السماء.

# روز ے کا علم:

اس سال ماہ رمضان کے روز ہے فرض کیے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال کے ماہ شعبان میں بیروز ہے فرض ہوئے۔
مدینہ آ کررسول اللہ مکھ نے بہود یوں کو یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے دیکھا۔ان سے اس کی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ اس دن اللہ
نے آلے فرعون کوغرق کیا اورموکی علائلکا اوران کے ساتھیوں کوفرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ مکھ نے فرمایا ہم ان سے زیادہ موئ
کے حق دار ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روز روزہ کا تھم دیا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر
آپ نے عاشورہ کے روزے کا نہ تھم دیا اور نہ اس سے منع فرمایا۔

فطرے کا حکم:

اس سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا تھم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطرے ایک دن یا دودن قبل مسلمانوں کو خطاب کیا اور فطرے کا تھم دیا۔ اس سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا تھم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطرے کا تھم دیا۔ اس سال آپ نمازعید کے لیے شہرے باہرعید گاہ تشریف لے گئے اور آپ نے سب کونماز پڑھائی۔ بیر پہلا موقع تھا کہ آپ نمازعید کے لیے عید گاہ تشریف لے گئے اس کی سمت کھڑے ہو کرنماز پڑھی نیہ بھالاز بیر بن العوام کا تھا جونجاش نے ان کودیا تھا۔ اس کے بعد تمام عیدوں میں بی آپ کے لیے عید گاہ لے جا یا جا تا تھا۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے بیاب بھی مدینہ میں مؤذنوں کے پاس ہے۔

۱۹ ررمضان کے متعلق روایات:

اس سال کے ماہ رمضان میں کفار قریش اور رسول اللہ گھٹا میں بدر کی مشہورلز ائی ہوئی' دن کے متعلق اختلاف ہے کہ س روزلز ائی ہوئی \_ بعضوں نے کہا ہے کہ 1 اررمضان کو بیرواقعہ ہوا۔

ا بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ ۱۹ ررمضان کولیلۃ القدر کی تلاش کروٴ کیونکہ یہی بدر کی رات ہے۔عبداللہ سے مروی ہے کہ لیلۃ القدر کو ۱۹ ررمضان میں تلاش کرو کیونکہ اس کی صبح کو جنگ بدر ہوئی ہے۔

تعدور المریس میں علیہ موری ہے کہ وہ رمضان کی انبیبویں اور ببیبویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اس طرح کسی اور شب میں بیدار ندر ہتے' اس جاگئے کا اثر ان کے چہرے پر نمایاں ہوتا لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی' انھوں نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اس کی صبح میں حق و باطل کے درمیان تفریق کی ہے۔

اررمضان کے متعلق روایتی:

دوسرے راوی کہتے ہیں کہ بدر کی اڑائی جمعہ کے دن سترھویں رمضان کی صبح کو ہوئی۔ اس مے متعلق دوسرے سلسلہ سے عبداللہ بن مسعود بناللہ بنالہ ب

عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنگ بدر رمضان کی 10 رکوہ وئی۔ واقدی کتے ہیں کہ میں نے یہ بات محر بن صالح ہے کہی وہ کہنے کے کہ یہ برے تعجب کی بات ہے کہ تم ایسا کتے ہومیرا خیال ہے کہ گئی خص کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ جنگ بدر کا ارمضان جمعہ کی سبح کو ہوئی اور میں نے عاصم بن عمر بن قا وہ اور بزید بن رمضان کو بھی یہ کتھ شاہ ہے۔ ان اشخاص کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اس بات کوتو گھر میں بیٹھنے والی عور تیں تک جانتی ہیں۔ میں نے یہ بات عبدالرحمٰن بن افی الزناد سے بیان کی انھوں نے زید بن ثابت سے یہ واقعہ قل کیا کہ وہ ورمضان کی ستر صویں شب کورات بھر جاگتے تھے جن کا اثر ان کے چہر سے پر نمایاں ہوتا اور کہا کرتے تھے کہ اس شب کی صبح میں اللہ نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ اسلام کو غلید یا 'اس شب میں قرآن نازل فر مایا اور کفار کے سرخنوں کو زیل کر دیا۔ واقعہ بدر جمعہ کے دن ہوا ہے۔ حسن بن علی بن افی طالب بڑی تھے کہ لیلة الفرق ان یہ م التقیٰ الحمعان رمضان کی سترہ ہے۔

عروہ بن الزبیر کے بیان کی مطابق اس لڑائی اور نیز ان تمام دوسری لڑائیوں کا باعث جومشر کین قریش اور رسول اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ اللّه علیہ میں ہوئیں واقد بن عبدالله التّمیمی کاعمرو بن الحضر می کوتل کردینا ہوا۔

قريش كاتجارتى قافله:

عروہ ہے اور سفیان کی نقل وحرکت اور کاروائی کو دریائی کو لکھ کر بھیجا تھا: امابعد! تم نے جھے سے ابوسفیان کی نقل وحرکت اور کاروائی کو دریافت کیا ہے کہ وہ کیونکر ہے اس کا اصل واقعہ ہے کہ ابوسفیان بن حرب قریش کے تقریباً سترہ وشتر سواروں کے ساتھ اور ہیں ہے اور اس این تجارت تھا جب بی جاز والی آنے گئے تواس کی فہر رسول اللہ کو بھیا اور ان کے ساتھ ان کی فیر ان کی جس سے گئ آ دی مقتول ہو والی آنے گئے تواس کی فہر رسول اللہ کو بھیا اور ان کے ساتھ اور قریش کے چندا شخاص قید بھی حمل سے گئ آ دی مقتول ہو کہتے تھے ابن الحضر می بھی گئی آ دمیوں کے ساتھ تھا جب باللہ بن جش بھی تھی اور واقد بنوعدی بن کعب بھی تھی اس کے ساتھ مند نے چند مغیرہ کے بیٹے تھے ابن الحصل کی بیٹی کے ساتھ کی بیٹا واقعہ تھے ۔ فیز ان میں ان کا مولی ابن کی بیان کی اور نظام کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں اس کے ساتھ وں کے شام معیا ہے ہوئی اور نظام کی بناء پر رسول اللہ کو بھی اس کے بعدوہ اور اس کے ساتھی قریش کے شتر سوارشام سے جاز آنے گئے انھوں نے ساتھی کی بناء پر رسول اللہ کو بھی اس کی تعددہ اور اس کے ساتھی قریش کے شتر سوارشام سے جاز آنے گئے انھوں نے ساتھ کی میاء ہی دولت ہے اور ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے اب سے ماتھی کی بھی عین اس کے ماتھوں نے ساتھ کی کہا تھی ہیں ہیں ہوئی ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے اس کے ماتھوں کے ساتھ کی میت ابوسفیان اور اس کے تافلہ پر قبضہ کرنے کی میت ابوسفیان اور اس کے تافلہ پر قبضہ کرنے کی کوش سے جس کے معتور ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے اس کے معتور ان کے قبضہ میں آنے گئے کہ مورت کی تو کو ن ان غیر ذات الشو کہ تکون لکم ۔ ''اورتم چا ہے تھے کہ کمرورتم کوئل جا ہے'' سے مسلما توں کے حملہ کا خوف ن

جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ اصحاب رسول اللہ کھی اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس نے اس کی اطلاع کسی کے ذریعہ قریش کو کی اور درخواست کی کہتم اپنے اسباب تجارت کو بچاؤ 'قریش کو اس کی اطلاع ہوئی 'ابوسفیان کے قافلہ میں سب کے سب کعب بن لوی کے خاندانوں کے آ دمی تھے۔اس خبر کے ملتے ہی مکہ والے دوڑ نے بیسب بنوکعب بن لوی کی جماعت تھی جو بچاؤ کے لیے گئی تھی اس میں بنوعا مرکے بنو مالک بن رحل کے سوااور کوئی نہ تھا' جب تک نی گئی ہدرنہ آ گئے نہان کواور نہان کے صحابہ کو قریش کی اس جمعیت کی کوئی اطلاع ملی تھی اس قافلہ نے ساحل کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جو شام جاتا تھا۔ابوسفیان نے اس خوف سے کہ بدر پر دشمن گھات میں ہوگا اس سے سے بچ کرصرف ساحل کی راہ پکڑئی۔

بنوالحجاج كي عبشى غلام كى كرفقارى:

جی سی الی ایک جیونی ہی جعیت بی سی الی ایک جیونی ہی جعیت بی سی الی الی الی الی ایک جیونی ہی جعیت کے ساتھ بدر کے ایک جیونی ہی جعیت کے ساتھ بدر کے ایک جیونی اس بات کاعلم نہ تھا کہ قریش ان کے مقابلہ کے لیے آ گئے ہیں۔ نبی شائیل کن سے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے وہ نماز ہی میں سے کہ قریش کے بعض سے بدر کے اس جشمہ پر پانی لینے آ کے ان میں بنوالحجاج کا ایک عبثی غلام بھی تھا'ا ہے مسلمانوں کی اس جماعت نے جے رسول اللہ سی تھا کے ذبیر کی قیادت میں چشمہ پر بھیجاتھا گرفتار کرلیا۔ اس غلام کے اور ساتھی بھاگر کر قریش کے پاس چلے گئے' مسلمان اسے رسول اللہ سی تھے کی خدمت میں لائے جو اپنی خواب گاہ میں تشریف رکھتے ہے۔ انھوں نے اس سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کی خبر پوچھی کیونکہ وہ بچھتے تھے کہ بیغلام ضرور اس کے ہمراہیوں میں ہے مگر اس

نے بیان کیا کہ قریش کی ایسی جماعت جس میں فلال فلال قبیلے اور سردار ہیں مقابلے پرآئی ہے اور یہ بات وہ صحیح بیان کرر ہا تھا گر چونکہ مسلمانوں کو بیا طلاع بہت ہی تا گوارتھی وہ اسے باور ہی نہ کرتے تھے کیونکہ اس وقت ان کا مطمح نظر صرف ابوسفیان اس کا تجارتی قافلہ اور جماعت تھی۔ اس سوال و جواب کے اثناء میں نبی تھی ہم مسلمانوں سے کہتا کہ قریش آگئے ہیں وہ اس کی تکذیب کرتے اور ساتھ ہور ہا تھا اسے و کیے اور سن رہے تھے۔ اب جب وہ غلام مسلمانوں سے کہتا کہ قریش آگئے ہیں وہ اس کی تکذیب کرتے اور مارتے اور کہتے کہ تو ہم سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کو چھپار ہائے اس پر اب غلام نے بیکہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی مارتے اور ابوسفیان اور اس کی جماعت کا پہتے ہو گھٹے تو اگر چھا ہے ان کا قطعی علم نہ تھا وہ تو قریش کے سقوں میں تھا وہ مجبوراً ان کا اقر ارکر لیتا حالا تکہ واقعہ بیتھا کہ وہ قافلہ ان سے بہت اسفل من کہ اپنے قول امراً کان مفغو لا تک'' جب کہ قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے بہت نے تھا'' جب وہ غلام کہتا کہ بیقریش تمہارے مقابلہ کے لیے آگ کے ہیں مسلمان اسے مارنے گئے اوراگروہ کہتا کہ بیابوسفیان ہے تو وہ اسے چھوڑ ویتے۔

كفاركي تعداد:

اس حرکت کود کیوکرنی گیگا سے رہائے گیاہ ہے وہ کی بواتا ہے تم اسے مارتے ہواور جموث بواتا ہے جموڑ دیتے ہو۔ صحابہ بڑات ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب وہ سے بواتا ہے تم اسے مارتے ہواور جموث بواتا ہے جموڑ دیتے ہو۔ صحابہ بڑات نے عرض کیا کہ یہ ہم سے کہ رہا ہے کہ قریش آگئے ہیں آگ نے ہیں آگ نے فرمایا بالکل صحیح کہتا ہے 'بے شک قریش اپ قافلہ کو بچانے کے لیے آگئے ہیں آپ نے فلام کو بلاکر اس سے واقعہ دریا فت کیا 'اس نے کہا کہ قریش ایوسفیان کی مجھے خرنہیں ۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے اس نے کہا صحیح تعداد تو میں نہیں جانتا البتہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ راویوں کے بیان کے مطابق اس پر آپ نے دریا فت کیا اچھا یہ بتاؤ کہ کل اوّل کس نے ان کو کھانا ویا اس فلام نے کسی کانام لیا۔ آپ نے پوچھا کتنے اونٹ اس نے دعوت کے لیے ذرک کے شعے ۔ اس نے کہا تو ہا گہا ہے فرمایا کہ دوسرے وقت کس نے ان کی ضیافت کی 'اس نے نام بتایا' آپ نے پوچھا اس نے سے اور واقعہ بھی کہی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو سے ایک ہزار کہنے اونٹ ذرخ کیے فلام نے کہا دس اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ شکھ نے فرمایا کہ دوشم کی تعداد نوسو سے ایک ہزار کے مطابق رسول اللہ شکھ نے فرمایا کہ دوشمی کی تعداد نوسو سے ایک ہزار میں ہوروا تعدیمی کی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو بچاس تھی۔

چشمه بدر برمسلمانون کا قبضه:

نی من الکھا اپنے مقام ہے اٹھ کراس چشے پر آ کرفروکش ہوئے آپ نے پھالیں پانی ہے بھرلیں اوراس چشے کے اوپراپ صحابہ کی صف بندی کی رسول اللہ من کھا نے بدر آ کرفر مادیا تھا کہ یہاں دشمن مارے جا کیں گئے قریش نے آ کردیکھا کہ ان سے قبل نبی من کھی اس چشے پر پہنچ کر با قاعدہ فروکش ہیں جب قریش سامنے آ گئے رسول اللہ من کھی نے اللہ کی جناب میں عرض کی: ' بیقریش اپنے تمام ساز وسامان اور غرور کے ساتھ تجھے سے لڑنے اور تیرے رسول من کھی ہے کہ دیا تھا کہ ہوں کہ تو اپنا وسامان اور غرور کے ساتھ تجھے سے لڑنے اور تیرے رسول من کھی ہے کہ دیا ہے خداوندا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپنا وعدہ پوراک' ۔ جب وہ بالکل سامنے آگئے رسول اللہ من کھی نے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کو مار بھی یا ۔ نبی من کھی کے ایک شتر سوار نے ابوسفیان اور اس کی جماعت کی طرف سے آ کر قریش سے کہد دیا تھا کہ تم بلیت جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے قریش کو بیچھ دیا تھا جمفہ میں سے مگر قریش نے اس مشورہ کو نہ مانا اور کہا کہ ہم جب تک بدر پہنچ

کروہاں تین راتیں قیام نہ کرلیں گے واپس نہیں جائیں گے اورہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم پر حملہ کرتا ہے ہم کسی عرب میں سیطا قت نہیں ویکھتے ہیں کہ دوہ ہم سے اور ہماری اس کثیر جماعت سے مقابلہ کر سکے۔ انہیں کے بارے میں اللّه عزوج اللّه ہوارہ اللّه اللّه عند الله میں اللّه عند الله میں اور کوان کے اللہ میں اور کوان کے الله میں اور کے اللہ میں اور کوان کے اللہ کو اللہ میں اور کوان کے اللہ میں اور کوان کے اللہ کو اللہ میں کہ میں اور کوان کے اللہ کو اللہ میں اور کوان کے اللہ کو اللہ میں اور کوان کے اللہ کو اللہ کی کو اللہ کو ا

## حضرت محمد عليهم كي دعاء:

ساری رات رسول الله من بیا نے الله کی جناب میں دعا کرتے ہوئے بسر کی' آپ نے فرمایا اے خداوندا! اگریہ میری جماعت ہلاک ہوگئی تو دنیا میں پھر تیرا کوئی پرستار ندر ہے گاہی کوآ پ نے ہم سب کونماز کے لیے بلایا ہم سب درختوں اور ڈھالوں کے سایہ سے اٹھ کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور لڑائی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب وتح یص کی پھر فرمایا دیکھو تریش کی فوج پہاڑ کے اس ضلع میں ہے۔ جب وشمن قریب آگیا اور ہم اس کے مقابل صف بستہ ہو گئے ان کا ایک آدمی سرخ اونٹ پرسوار دشمن کی جماعت میں ادھر سے ادھر جانے لگا۔

# حضرت حمزه رضافته كي طلي:

کہ کون سب سے زیادہ ہزول ہے۔اب عتبہ بن رہیعہ اس کا بھائی شیبہ بن رہیعہ اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش حمیت میں ممارزت طلب کرتے ہوئے معرکہ میں برآ مدہوئے ان کے مقابلے کے لیے انصار کے جیرولا ورمسلمانوں کی ست سے نکلے۔ منتبہ نے کہاہم ان ہے مقابلہ نہیں جاہتے ہمارے مقابلہ پر ہمارے بنوعم عبدالمطلب آئیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:علی اپناٹنہ اٹھو' حز و مناتِیّۃ اٹھو' عبدالله بن الحارث بخاشَّة اتفوَّ الله نے عتبہ بن ربیعهٔ شیبه بن ربیعه اور ولید بن عتبه کوتل کرا دیا۔ ہماری جماعت میں سے عبیدہ بن الحارث رمی تیز بجروح ہوئے ہم نے وشن کے ستر آ دمی قبل کیے اور ستر اسپر کر لیے۔

عماس بن عبد المطلب رضائتيَّهُ: كي كرفتاري:

ا یک پیت قامت انصاری عباس بن عبدالمطلب رہائٹی کواسیر کر کے لایا عباس رہائٹین نے کہارسول الله می اس مخص نے مجھے اسیز نہیں کیا ہے بلکہ مجھےا یہ شخص نے اسیر کیا ہے جو کشادہ پیشانی تھا جس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھااوروہ اہلق گھوڑے پرسوارتھا اب مجھے وہ اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آیا انصاری نے کہا جناب دالا میں نے ان کواسیر کیا ہے۔رسول اللہ کالحیل فرمانے لگے اس کام میں اللہ نے ایک شریف فرشنہ سے تمہاری اعانت کی ہے اس جنگ میں بنوعبدالمطلب میں عیاس مواثنیٰ ،عقیل رہی تیٰ اور نوفل ین حارث اسر کے گئے۔

دوسری روایت میں علی رٹیانٹنز سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جب سب جمع ہو گئے ۔ہم نے رسول اللہ علیم سے اپنا بچاؤ کیا۔ اس روز نہ آ پے سے زیادہ کسی سے شجاعت وجراًت ظاہر ہوئی اور نہ ہم میں ہے کوئی آ پے سے زیادہ دشمن کے قریب رہا۔ 

علی بنی تثنیٰ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقدا دبن الاسود بنی تثنیٰ کے اور کوئی سوار نہ تھا۔سوائے رسول اللہ ﷺ کےسب پڑے سور ہے تھے۔البنۃ آپ ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے صبح تک نماز ود قامیں مصروف رہے۔ محمر بن اسحاق کی روایت:

محد بن اتحق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کواطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ جس میں ان کا بہت سارو پیداور تجارتی سامان ہے شام ہے تجاز آ رہا ہے اس میں تمیں یا جاکیس قریش کے شتر سوار تھے جن میں مخر مہ بن نوفل بن اصیب بن عبد مناف بن زهره اور عمر و بن العاص بن وائل بن مشام بن سعید بن سهم تھے۔

#### ا بن عباس رئي الله الى روايت:

ابن عباس بنی ان کا ماحصل میرے متعلق جو مختلف طریقہ سے بیانات منقول ہوئے ہیں ان کا ماحصل میر ہے جب رسول الله ﷺ نے سنا کہ ابوسفیان شام ہے آ رہا ہے آ پ نے مسلمانوں کواس کے رو کنے کی دعوت دی اور فرمایا کے قریش کا بدیراموال قافلہ آر ہا ہے اس کو بڑھ کرروک لوشا بداللہ مینیمت تم کو مرحت کردے بہت ہے آدی اس مہم کے لیے آمادہ ہو گئے کچھ فوراً چل کھڑے ہوئے اور پچھےرہ گئے نہ گئے جونہ جا سکے اس کی وجہ ریٹھی کہان کو یہ خیال نہ تھا کہ رسول اللہ مُکٹِیما خود جنگ میں شریک ہوں گے۔حجاز کے قریب آ کرابوسفیان نے خبروں کی ٹوہ لگائی 'لوگوں کے مال دمتاع کی حفاظت کے خیال سے جوقا فلے اسے راہ میں ملتے وہ ان سے دریافت کرتا کہ کوئی دخمن تو تم کونظر نہیں آیا۔آخر کارایک اونٹ والے سے اسے خبرملی کہ محمر نے اپنے صحابہ ڈیکٹیر کواہے اوراس کے قافلہ کورو کئے کے لیے چانا کیا ہے۔اس خبر کون کروہ متنبہ ہو گیا اوراس نے فوراً صمضم بن عمر والغفاری کو بچھ دے کر مکہ

دوڑ ایا اور ہدایت کی کہ قریش کے پاس جاؤ اور ان کوفوراً اپنے اموال کی مدافعت کے لیے روانہ کرواور کہددو کہ محمد اپنے صحابہ بڑتھ ہے۔ کے ساتھ ہمیں رو کنے کے لیے نکلے ہیں ضمضم بن عمر والغفاری تیزی کے ساتھ مکہ روانہ ہوا۔

عاتكه بن عبدالمطلب كاخواب:

عروہ ہے مروی ہے کہ اسی زمانے میں ضمضم کے مکہ آئے سے تین رات قبل عا تکہ بنت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت متوحش ہوئی جسے اس نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو حنایا ان سے کہا کہ میں نے آئ رات ایک ایسا خواب دیکھا ہے جس نے جھے وحشت میں ڈال دبا ہے اور جھے اندیشہ ہے کہ خواب کے مطابق تمہاری قوم پر بڑی مصیبت آنے والی ہے جو میں بیان کروں اسے تم کسی اور سے نہ کہنا عباس نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے اس نے کہنا کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے ابنا میں سے کہ کہنا کہ بہت اس نے ابنا میں شہر کر نہایت بلند آواز سے بکار کر کہا اے آل غدر تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو دوڑ و پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی اس کے پاس اکٹھا ہوئے وہ مسجد کے اندر آیا ہے تمام لوگ اس کے ساتھ آئے جب کہ لوگ اس کے گردجم تھے اس کا اونٹ اس کا اونٹ اس کے بحد کی چھت پر لے گیا اور وہاں اس نے پھر نہایت بلند آواز میں کہا لوگو تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو چلے جاؤاس کے بعد اس کا اونٹ اس کا اونٹ اس کا اونٹ اس کے ایک بہت بڑا پھر اٹھا کر اسے اس کا اونٹ اسے جبل ابوقیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے پھر اس نے وہی آواز گائی 'پھر اس نے ایک بہت بڑا پھر اٹھا کر اسے بہاڑ سے لڑھا دیا جو پہاڑ کے نیج آئے آئے تے ریزہ زیم وہوگیا اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اس کے شکر یوں سے بیان نہ کرنا۔

بہاڑ سے لڑھا دیا جو پہاڑ کے نیج آئے آئے تے ریزہ زیم وہوگیا اور مکہ کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہاں اس کے شکر یوں سے بیان نہ کرنا۔

حضرت عباسٌ اورابوجبل:

عباس اس کے پاس سے باہر آئے ولید بن عتبہ بن رہیعہ سے جوان کا دوست تھا ملاقات ہوئی۔ عباس بڑا تھے: وہ خواب اس سے بیان کی اور درخواست کی کہ کس سے بیان نہ کرنا 'گرولید نے اپنے باپ عتبہ سے بیان کر دیااس طرح پینجرمشہور ہوگئی یہاں تک کہ تمام قریش میں اس کا چرچا ہوگیا۔ عباس گئے ہیں کہ دوسرے دن صبح کو میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جہاعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ عا تکہ کے خواب کا چرچا کر رہے تھے ابوجہل کی نظر مجھے پر پڑی 'اس نے کہا اے ابوالفضل طواف سے فارغ ہوکر یہاں آنا۔ چنا نچہ میں طواف کر کے ان کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے کہا اے بنوعبد المطلب بین بیٹم میں کب ظاہر ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاتکہ کا خواب میں نے کہا نہیں اس نے نہیں دیکھا۔ ابوجہل کہنے لگا اے بنوعبد المطلب تم نے اس پر اکتفا خوب میں نے کہا عاتکہ کا خواب میں نے کہا نہیں اس نے نہیں دیکھا۔ ابوجہل کہنے لگا اے بنوعبد المطلب تم نے اس پر اکتفا خوب میں کہ تھی دون تک انتظار کرتے ہیں اگر اس کی بات صبح ہوئی تو بہتر ہے ورنہ اگر ایسااس اثناء میں نہ ہوا تو ہم ایک با قاعدہ تحریم میں بیات کھو ہیں گے کہتما م عرب میں تہا رہے گھر سے جھوٹا اور کوئی خاندان ورنہ اگر ایسااس اثناء میں نہ ہوا تو ہم ایک با قاعدہ تحریم میں بیات کھو ہیں نے برابر اس بات سے انکار کیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا سے اس کے بعد ہم سب متفرق ہو گئے۔

مستورات بن عبدالمطلب كااحتجاج:

شام کو بنوعبدالمطلب کی تمام عورتیں بلااشٹناءمیرے پاس آئیں اورانہوں نے کہاتم نے نہصرف اپنے خاندان کے مردوں کے متعلق اس خبیث فاسق کی زیادہ گوئی کو برداشت کیا بلکہ اس کی جرأت یہاں تک بڑھی کہ اس نے ہماری عورتوں پر زبان درازی کی اورتم خاموش سنتے رہےاورتم نے اس کی کوئی تر ویدنہیں کی۔ میں نے کہانہیں میں نے تر دید کی تگر اس سے زیادہ الجھانہیں اب بخدا کہتا ہوں کہاس سے ٹوک کر یو چھوں گا۔اگراس نے چھرکوئی ناملائم بات کہی تو اس کا دندان شکن جواب دوں گا۔ صمضم بن عمرو کی فریا د:

عا تکہ کے خواب کے تبسر ہے دن میں پھر کعبہ گیا' میں بہت ہی جوش اور غصہ میں بھرا ہوا تھا اورا حساس کرتا تھا کہ مجھ ہے اس معاملہ پر چوک ہوگئی اس کی یا بچائی ضرور ہے میں محید میں آیا میں نے ابوجہل کودیکھا میں اس کی طرف بڑھا کہ اس سے پھروہ بات یوچھوں اگروہ پھر کیے تو اس کی خبرلوں' بید دبلا پتلا ترش رو' تیز زبان اور تیزنظر آ دمی تھا' اتنے میں وہ دوڑ تا ہوامسجد کے درواز ہے گی طرف ایکا میں نے اسپنے دل میں کہا اسے کیا ہوا' اس براللہ کی لعنت ہو کیا اس ڈر سے بھا گا ہے کہ میں اس کی خبر لینے آیا ہوں مگر بات بیتھی کہاس نے صمضم بن عمر والغفاری کی آ وازس لیتھی اور میں نے اسے نہیں سنا تقاصمضم بطن وادی میں اپنے اونٹ براس حال میں کھڑا ہوا کہاس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان قطع کر دیے تھے اپنے کجاوہ کارخ بدل رکھا تھا اورا پنی قمیص بھاڑ ڈالی تھی چلار ہاتھا کہا ہے معشر قریش ابوسفیان کے ساتھ جوتمہارا مال ومتاع ہے وہ لٹ جائے گامحمرًا پنے اصحاب کے ہمراہ اسے رو کئے برآ مادہ ہوئے ہیں میں نہیں سمجھتا کہتم اسے بیجا سکو کے دوڑ وروڑ و۔

اہل مکہ کی جنگ کے لیے تیاری:

اس قصد کی وجہ سے ابوجہل مجھے بھول گیا اور میرے دل ہے اس کا خیال جاتا رہا' لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا محمدًاوران کے رفیق سجھتے میں کہوہ بیرقافلہ بھی اس آسانی ہے لوٹ لیس مجے جس طرح انہوں نے ابن الحضر می کی جماعت کولوٹ لیا ہے' ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ان کومعلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ابتمام مکہ کی حالت بیٹھی کہ ہر خف یا خود ہی اس مہم پر جار ہاتھایا دوسرے کو بھیج رہاتھا تمام قریش مقابلہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے ان کے اشراف میں سے کوئی بھی چیجے ندر ہاالبتہ ابولہب بنعبدالمطلب مکہ میں رہ گیا اور اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کوجس براس کے جار ہزار درہم قرض تنے اور وہ ان کی ادائیگی سے معذور ہو گیا تھا اس قم کے عوض میں اپنے بجائے اس مہم پرروانہ کیا۔عاص چلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

عبدالله بن انی جیج سے مروی ہے کہ امیہ بن خلف اس مہم میں جانا نہ جا ہتا تھا۔ یہ ایک برامعزز شیخ اورجسیم آومی تھا۔ یہ اپنے خاندان والول كے ساتھ معجد ميں جيشا ہوا تھا۔عقبہ بن الي معيط ايك آتشدان ليے ہوئے جس ميں آگ اور جلانے كے مصالح تقے اس کے پاس آیا اور آتشدان کواس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا اے ابوعلی تم بیٹھے آگ جلاتے رہو کیونکہ تم عورت ہو۔ امیہ نے کہا الله تیرااوراس آتشدان کابرا کرے'اب وہ بھی جنگ کی تیاری کر کے سب کے ساتھ جلا۔ جب قریش روانگی کے لیے بالکل تیار ہو گئے اوراب چلنے والے تھے کہان کوخیال آیا کہان کے اور بنوابو کمرا بن عبد منا ۃ بن کنانہ کے تعلقات خراب ہیں اورلزائی قائم ہے اس بات کا ندیشہ ہے کہ وہ ہمارے عقب سے آ کرہم پرحملہ کردیں۔

#### بنوکنانہ کے حملے کا خوف:

عروہ ہن الزبیرے مروی ہے کہ جب قریش لڑائی کے لیے جانے لگےان کواپے اور بنو بکر کے معاندانہ تعلقات یاد آئے اور قریب تھا کہ بیرخیال ان کوروا تکی ہے روک لیتا تگر املیس سراقہ بن جعشم المدلحی کی شکل میں جو بنو کنانہ کا ایک رئیس تھاان کے سامنے نمودار ہوااوراس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ بنو کنانہ ہرگزتمبارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے۔اس اطمینان پرفوراً قریش چل کھڑ ہے ہوئے۔

اصحابٌّ بدرگي تعداد:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے ذریعہ سے مجھے بینجبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ مرکبی سارمضان کو تین سودس سے پچھوزیا وہ صحابہ یے کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اس بات میں اختلاف ہے کہ تین سودس سے کتنے زیادہ تھے۔ بعضوں نے کہا ہے تین سوتیرہ تھے۔

حضرت براء بناتثنه کی روایت:

براء بھاٹٹڑا سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں اس قدر آ دمی تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنہوں نے دریا کوعبور کیا تھا یعنی تین سوتیرہ۔ابن عباس بن ﷺ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں سنتر مہاجرین اور دوسوچھتیں انصاری تنے \_رسول اللہ سکتا کے علمبر دارعلی بن انی طالب بن لٹنا نتھا ورانصار کاعلم سعد بن عبادہ بن لٹنا کے یاس تھا۔ بعض رادی کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد تین سوچود ہ تھی' بیوہ لوگ تھے جوخود جنگ میں شریک ہوئے تھے بعض نے تین سواٹھارہ اور بعض نے تین سوسترہ بیان کی ہے گھرعا مسلف کا بیان سے ہے کہ ان کی تعداد تین سودس سے بچھزیا دہ تھی۔اس کے تعلق براء بڑاٹھناسے مردی ہے کہ ہم اس بات کوایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر پہنتی کی تعداد طالوت کے ان اصحاب سے مساوی تھی جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا کوعبور کیا تھا اور جومومن تھے صرف انہیں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کی تعداد تین سودس ہے کچھزیا دہ تھی۔اس بیان کی تا ئید میں گی روایتیں براء رہی تھیا سے اسی مضمون کی منقول ہیں قادہ بن تھا۔ یہ مروی ہے کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مُنْظِم نے واقعہ بدر کے دن صحابہ بران کیا گیا ہے کہ سے فرمایا تھا کہ تہاری تعداداس موقع پراس قدر ہے جتنی جالوت کے مقابلہ میں طالوت کے صحابہ کی تھی اور صحابہ کی تعداد بدر کے واقعہ میں تین سودس سے کچھزیا دہ تھی۔سدی ہے مروی ہے کہ طالوت نے تین سودس سے پچھزیا دہ ہمراہیوں کے ساتھ دریا عبور کیا تھا اور بہی تعدا داصحاب بدر بھی ہے، کی کی تھی۔ قیا وہ رہی تھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیا کے ہمراہ واقعہ بدر میں تین سودس سے پچھ

رسول الله علی نام نام الله علی کا الله علی الله مناسل کی کی می استان کی کی می استان کی کی از این معصمه کوجو . بنو مازن بن النجار ہے تعلق رکھتے تھے اپنے ساقہ پرمقررفر مایاصفراء قریب آ کرآ ہے نے بسیس بن عمر والجبنی بن ساعدہ کے حلیف اور عدى بن الى الزغباء الجبنى بنوالنجار كے حليف كو ابوسفيان بن حرب اور اس كے قافله كى اطلاعات بهم بہنجانے كے ليے بدر بهيجا' ان دونوں کوآ پؑ نے پہلے روانہ فرمادیا اور پھرخودتشریف لے چلےصفراء کے مقابل آ کر جود دیمہاڑ وں کے درمیان ایک گاؤں ہے آ پؑ نے ان بہاڑوں کے نام دریافت کیے آ ب سے کہا گیا کہ ایک کا نام سلح ہے اور دوسرے کا نام مخزی ہے آ ب نے یو جھا یہاں کون لوگ آباد ہیں لوگوں نے کہا بنوالناراور بنوخراق بنوعفاء کے دوخاندان رہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کوان ناموں سے کراہیت آئی آ یا نے ان پہاڑوں اور باشندوں کے نام سے شکون بدلیا اور ان کے درمیان سے گزرنا مناسب نہ مجھا' آ پانے ان کا راستہ ترک کر دیا اورصفراءکو با نمیں جانب چھوڑ کراس کی داہنی سمت سے ذفران نامی ایک وادی کی راہ اختیار کی اس سے گزر کرابھی اس کا پچھے حصہ باقی تھا کہ وہیں ایک جگہ آ پھٹنے نزول فرمادیا۔

### آ مخضرت محمد ماليلم كاصحابه بنوات سيمشوره

آپ کواطلاع ملی کہ قریش اپنے قافلہ کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں آپ نے صحابہ بڑت ہے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر بڑائتہ نے کھڑے ہو کر جمایت اور جان ناری کا وعدہ کیا' پھر عمر بن الخطاب نے اس قسم کی تقریر کی' اس کے بعد مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انھوں نے کہارسول اللہ کھٹے ہو تھم اللہ نے آپ کودیا ہے اس پڑمل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سے وہ نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے موئی ہے کہا تھا کہتم اور تمہارے رب جاؤاور لڑواور ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کارب ساتھ چلے اور ہم دونوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے قسم ہے اس ذات کی جس نے واقعی آپ کو نبی مبعوث فر مایا ہے اگر آپ ہمیں برک الغما دیعنی عبشہ کے بڑے ٹیلیں تو جتنی مزاحمتیں راہ میں پیش آئیں گے ہم ان کو ہٹا دیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں مقام پر بہنے جا کیں۔ رسول اللہ مرکھ ان خیالات پران کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر فر مائی۔ انسار کا جوش جہا و:

عبداللہ بن مسعود رہائی کہتے تھے کہ میں نے مقداد کا ایبا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب وعزیز رکھتا' یہ بڑے جری آ دمی تھے' رسول اللہ کھیلے کی یہ کیفیت تھی کہ جب آ پ کوغصہ آتا تو دونوں رخسار سرخ ہوجاتے' مقدادا یہ ہی موقع پر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ کھیلی آپ کو بشارت ہو بخدا ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موئی کو دیا تھا کہتم اور تمہارے رب جاؤاور دونوں لڑ وہم تو یہاں بیٹھ ہیں بلکہ تم ہو اس ذات کی جس نے برحق آپ کو نی مبعوث فرمایا ہے ہم آپ کے آگے پیچے داہنے اور بائیں اپنی جائیں لڑا دیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو فتح عطافر مائے۔

#### حضرت سعد بن معا ذرمناش:

این اتحق کے بیان کے مطابق بدر میں رسول اللہ دکھیے نے فر مایا آپ سب جھے مشورہ دیں مقصد بی تھا کہ انسار کی دیت معلوم کی جائے کیونکہ سب سے زیادہ وہی اس موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ نیز اس وجہ سے بھی کہ جب انسار نے عقبہ میں رسول اللہ کھیے کی بیعت کی تھی کہ جب انسار نے عقبہ میں رسول اللہ کھیے کی بیعت کی تھی کہ جب انسار نے عقبہ میں رسول اللہ کھیے کہ اس وقت ہم اس طرح آپ کی حفاظت اور حمایت کریں گے جس طرح ہم خودا پنے بیوی نچوں کی کرتے ہیں۔

یہاں آ جا کیں گے اس وقت ہم اس طرح آپ کی حفاظت اور حمایت کریں گے جس طرح ہم خودا پنے بیوی نچوں کی کرتے ہیں۔

اس لیے رسول اللہ کھیے کو بیاند بیشے تھا کہ شاپید انسار مدینہ میں وثی دخمن کی پورش کے علاوہ اور حالات میں آپ کی نصرت کو ضرور کی نہ خیال کرتے ہوں اور جھیے ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو کر کی بیرونی دخمن کے مقابلہ میں اپنے گھریا رچھوڑ کر جانا ان کے لیے فرض نہیں ہے اس لیے جب رسول اللہ کا منشاء ہماری رائے کا علم ہے آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی نصد ایق کی اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرمال برداری کے لیے آپ کے بیت عہدو بیمان کیے ۔ اس لیے اس جو آپ کی المارہ ہواں پر عمل فرما ہے وہ اس فراسی کھی پڑیں گے ہم بھی آپ کے برداری کے لیے آپ کے ہم بھی تی چھے خدر ہے آپ کی ادر ہم سے آپ کی اور ہم نے آپ کی ادر ہم ہے آپ ہم اس فرما ہے کہ برا سے اس فرما ہے گئیں گھرانے کہ کی آپ ہم اس وری میں ہم کو اور اس میں گھر پڑیں گے ہم بھی آپ کے میں تھی ہم بردی میں جو شرمایا ہے آگر آپ ہم اور ہمارا ایک شخص بھی چیچھے خدر ہے گئیت ہم اس سے ہم گردئیں گھرانے کہ کمل آپ ہم ادارہ ارب وخمن سے میا میں خار ایک میں خار ہو گئی ہم اور ہمارا ایک شخص بھی چیچے خدر ہم کوری طرح دادم دوائی دیے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے آپ ور می میں خار ایک میں خار ہو گئی ہم اور ہمارا ایک شخص بھی چیچے خدر ہم کوری طرح دادم دوائی دیے ہیں شاید اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے آپ ور می میں خار کی میں کی میں خار کی میں کی میں کی میں کی میں کی کر کی خار کی میں کی کر کی میں کی کر کر کر کی کر کر کر ک

الیی مسرت عطا کردے جس ہے آپ کی آ تکھیں ٹھنڈی ہوں۔اللہ کا نام لے کرآپ ہمیں لے کر ہوھیں۔ مسلمانوں کی روانگی بدر:

سعد کے اس قول سے رسول اللہ علی خوش ہوئے اور آپ کا حوصلہ بڑھ گیا' آپ نے فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلوا ورتم کو بشارت ہو کہ اللہ نے بچھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دوگر وہوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ دشمن بے در پنج قتل ہوگا۔ آپ آ و فران سے روانہ ہوئے۔ آپ نے اصافر نامی گھا ٹیوں کی راہ اختیار کی پھر وہاں سے ایک دیم نامی قصبہ کی طرف اترے' آپ نے حنان کو جوریت کے پہاڑ کے برابر ٹیلہ تھا اپنی واہنی جانب چھوڑ اپھر بدر کے قریب آپ نے منبرل کی۔

عرب کے ایک شیخ سے ملا قات:

آپ اوراک سے اوراک سے ایک سے ایس اور ہوکر ہا ہرگئے اور عرب کے ایک شخ کے پاس آئے اوراس سے او چھا کہ قریش محمد مور اللہ سے سے اور اس سے بو چھا کہ قریش محمد مور سے ساتھیوں کی تم کو جو اطلاع ہو کہواس نے کہا جب تک تم دونوں بینہ بتا او کہوان ہو جس بتا اوراس سے اس سے کہا جب تک تم دونوں بینہ بتا اور سے سے اللہ مور سول اللہ مور سے اس سے کہا ہم سے سے اس سے سے اس سے سے اس سے دیا تھا۔ نیز اس نے کہا اور مجھے اطلاع کمی کے قریش فلاں دن ملہ سے سے سے اس سے اس سے بیان کر سے جو اس نے بتایا۔ ان خبروں کو بیان کرنے کے بعداب اس نے بو چھاتم دونوں کون ہو۔ رسول اللہ مور سے اس مور سے ہواس سے بیار مور سے مور سے اس سے بیار سے سے ہور سے مور سے ہور سے

رسول الله گاتی صحابہ بن العوام اور سعد بن العوام اور سعد بن الحق الله و من الله بن العوام اور سعد بن العوام اور سعد بن الحق و من الله بن الله و من الله بن الله و من الله بن الله بن

ابوالبختری بن ہشام علیم بن حزام' نوفل بن خویلد' حارث بن عامر بن نوفل' طیعمه بن عدی بن نوفل' نضر بن الحارث بن کلد ة' زمعه بن الاسودا بوجهل بن ہشام' امیہ بن خلف' پینیھ بن الحجاج' سہیل بن عمر واور عمر و بن عبدود' بیہ ن کرآپ نے صحابہ بین سے فر مایا کہ ویکھو مکہ نے اپنے جگریار ہے تمہارے سامنے لاڑا لے ہیں۔

دومسلمان مخبر:

راوی کہتے ہیں کہ بسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء آگے ہن ھے کربدر پرتھہر نے انھوں نے اپنے اونٹوں کو پانی سے قریب ایک ٹیلہ کے پاس بٹھا ویا اور خود پانی کی پکھال بھرنے لگئ مجدی بن عمر الجہنی پانی پر موجود تھا عدی اور بسبس نے دوشہری جوان لا کیوں کی با تیس کرنے کی آ وازشی وہ دونوں ایک دوسر ہے ہے پٹٹی ہوئی تھیں اور جو نیچ تھی اپنی ساتھی سے کہدر ہی تھی کہ قافلہ کل یا پرسوں یہاں آ جائے گا تو ان کی خاطر میکام کراور پھر میں تیراحق اوا کروں گئ اس پرمجدی نے کہا تو بھے کہتی ہے اور پھراس نے ان رونوں کو ملیحدہ کردیا۔ اس بات کو عدی اور بسبس نے س پایا' یہ اپنے اونٹوں پرسوار ہوکر رسول اللہ گڑھیا کے پاس آئے اور جو بات سنی میں وہ آ ہے جایان کردی۔

ابوسفيان كي روانجي مكه:

ابوسفیان قافلہ کے لوٹے جانے کے خوف سے اس کے آگے تہا بدر آ کر پانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے پوچھا کسی دشمن کی آ ہے۔ تہا بدر آ کر پانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے پوچھا کسی دشمن کی آ ہے۔ تہا بدر آ کر پانی پر تھہرااور ہے جا ہے۔ آبوسفیان اس جگھے مشتہ نظر آیا ہوالبتہ دوشتر سواراس ٹیلہ کے قریب آ کرا تر سے سے انہوں نے ایک پکھال میں پانی بھرااور چلے گئے۔ ابوسفیان اس جگہ آیا جہاں اس کے اونٹ بیٹھے تھے اس نے ان کی مینگنیاں اٹھا کمیں ان کو ہاتھ سے تو ژکر و یکھا اس میں مجور کی تھی لگلی۔ ابوسفیان کہنے لگا بخدا مید یہ یہ نے وہ سرعت کے ساتھ اپنے ساتھ اس سے بانب چھوڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اب سے نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کردی۔ اس نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کردی۔

جهيم بن الصلت كاخواب:

قریش بڑھتے ہوئے جفہ پنچے یہاں جہیم بن الصلت بن مخر مد بن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب و یکھا اور بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا حالانکہ اس وقت بیداری اورخواب کی بین بین حالت مجھ پرطاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا ہے ہیں نے خواب دیکھا حالانکہ اس وقت بیداری اورخواب کی بین بین حالت مجھ پرطاری تھی۔ میں ہشام امیہ بن خلف اور فلال فلال ہے اور اس نے تھر کرکہا عتبہ بن ربعہ شیبہ بن ربعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلال اشخاص قبل کردیے گئے۔ اس نے قریش کے ان تمام اشراف کے نام لیے جواس جنگ بیس قبل ہوئے تھے۔ نیز میں نے دیکھا کہ اس انتخاص قبل کردیے گئے۔ اس نے قریش کے ان تمام اشراف کے نام لیے جواس جنگ بیس تھی۔ نیز میں نے دیکھا کہ اس کا خون نے اپنے اونٹ کے سینے کو تکوار سے مجروح کیا اور پھراسے فرودگاہ میں ہا تک دیا جس سے اس کا کوئی خیمہ ایسانہ بنج سکا کہ اس کا خون نہ گرا ہو جب ابوجہل کو اس خواب کی اطلاع ملی کہنے لگا لیجیے بنوعبد المطلب میں ایک دوسرے نبی پیدا ہوئے جب کل مقابلہ ہوگا تو معلوم ہوجائے گا کہ کون ماراجا تا ہے۔

ابوجهل كابدرين قيام يراصرار:

دوسری طرف ابوسفیان نے جب اپنے قافلہ کوخطرے سے بچالیا' اس نے قریش کوکہلا بھیجا کہتم اپنے تجارتی قافلہ' اعز ااور اموال کی مدافعت کے لیےا ٹھے تھےاللہ نے ان کو بچالیا ہے' اب پلٹ جاؤ گر ابوجہل نے بیمشورہ نہ مانا اوروہ کہنے لگے کہ جب تک

ہم بدریر قیام نہ کرلیں گے ہرگز واپس نہ جائیں گے۔عرب تیرتھ گاہوں میں ایک یہ بدرجھی تیرتھ گاہ تھا' یہاں سالانہ ہاٹ جمرتا تھا۔ ابوجہل نے پیھی کہا کہ ہم تین دن اس مقام پر قیام کریں گے ٔ جانور ذیح کریں گے ٔ دعوتیں کریں گے 'شراب پئیں گے' رنڈیوں کے ناج گانے سنیں گئے جب عربوں کو ہمارے اس جشن کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے مرعوب ہو جا کمیں گئے لہٰذا آ گے بڑھؤ اس پر اخنس بن شریق بن عمرو بن وہب آتھی بنوز ہرہ کے علیف نے کہ ابھی سیسب حجفہ میں تھے بنوز ہرہ سے کہااللہ نے تمہارے مال کو بچا لیا اور تمہارےعزیز بخر مہبن نوفل کورشن کی گرفت سے نجات دے دی تم انہیں دونوں کی مدافعت کے لیے اعظیے تھے' بیدونوں کا مخود پورے ہو گئے اہتم کوآ گے جانے کی ضرورت نہیں ابوجہل جو پچھ کہتا ہے اس پراعتبار نہ کروییفنول بات ہے اپنے گھروا پس چلواور نا مردی کا ذیمه دار چا ہو مجھے قرار دے لینا۔اس مشورہ پرتمام بنوز ہرہ چونکہ اس کے فریاں بردار تھے واپس ہو گئے ان کا ایک آ دمی بھی بدر نہیں آیا۔ان کے علاوہ بنوعدی بن کعب کا بھی ایک آ دمی وہاں سے آگے نہ بڑھا باقی قریش کے اور جس قدر خاندان آئے تھے وہ سب کے سب بدر چلے گئے' بنوز ہرہ اخنس بن شریق کے ہمراہ پلٹ گئے' ان دونوں قبیلوں میں ہے ایک شخص بھی بدرنہیں آیا اس کے بعد قریش کی جماعت بدر چگی۔

طالب بن اني طالب:

طالب بن ابی طالب بھی قریش کے ساتھ تھا'اس کاکسی قریشی ہے مکالمہ ہوگیا۔قریش نے کہا بخدا ہم خوب جانتے ہیں کہتم بنو ہاشم اگر چہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو مگر دل سے تم محمد کے ساتھ ہواس وجہ سے طالب بھی دوسروں کے ہمراہ مکہ واپس چلا گیا۔ اس کے متعلق ابن الکلمی کہتے ہیں کہ طالب بن ابی طالب جبراً مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا' مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مقة لين ميں ملا اوراينے گھر بھی واپس نہيں پلٹا بيشا عربھی تھا۔

قریش بدر آئے اور وادی کے دوسرے کنارے عقاقل ٹیلہ کے پیچیے فروکش ہوئے بطن وادی ملیل ہے۔ یہ بدر اور عقاقل ٹیلہ کے درمیان جس کے پیچھے قریش فروکش ہوئے تھے واقع ہے اور بدر کے کنوئیں بطن ملیل سے مدینہ کی سمت والے کنارے کے قریب تھے۔اللہ نے یانی برسایا بیوادی بہت زم اور دھننے والی تھی رسول اللہ عظیم اور صحابہ کی فرودگاہ میں صرف اتنی بارش ہوئی کہ خاک دب گئی زمین سخت ہوگئی جوان کے چلنے میں مزاحم نہیں ہوئی' اس کے برخلاف قریش کی فرودگاہ میں اس قدرشدید مینه برسا کہ كيچراكى وجدے وہ رسول الله من الله عليه إلى وقت اپنے مقام سے نه نكل سكے جب كدرسول الله عليه اسينے مقام سے حليا چنانچے رسول الله من الله من الله علي الى يہن جانے كے ليے جھٹے اور اپنے سے قريب تركنويں كے پاس آ كر مفہر گئے۔

حباب بن المنذركي رائے:

حباب بن المنذر بن المجموح نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہ اگر اس مقام پر آپ اللہ کے حکم ہے فروکش ہوئے ہیں تو اس م متعلق ہمیں چون وجرا کی گنجائش نہیں ہم اس ہے نہ آ گے بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ پیچھے ہمنا چاہتے ہیں' البتہ اگر میصن آپ کی رائے صوابدیداورجنگی حال ہے۔حباب نے کہاا گرایا ہے توبیجگہ آپ کے پڑاؤ کے لیے ہرگز مناسبنہیں ہے آپ سب کو لے کریہاں ے اٹھے کھڑے ہوں اور اس کنوئیں پر جود ثمن کے قریب تر واقع ہے جا کرمنزل کریں اور پھراس کے پیچھے جتنے کنوئیں ہیں ان سب کو

بے کارکر دیں اوراس ایک کنوئیں پرالبتہ آپ ایک حوض بنا کیں اسے پانی ہے بھرلیں اس کے بعد ہم دشن ہے مصروف پر کار ہوتے ہیں ہمیں چینے کے لیے پانی میسر رہے گا اور دشمن پانی ہے محروم ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہاری رائے صائب ہے۔ چنانچہ آپ اپ تمام صحابہ کو لے کراس مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کراس کنوئیں پر آئے جو قریش کے قریب تر واقع تھا وہاں اپنا پڑاؤ کیا اور آپ کے حکم سے بقیہ تمام کنوئیں اند ھے کردیے گئے آپ نے اپنے کنوئیں پرایک حوض بنایا اسے پانی سے بھر دیا گیا اور پھر صحابہ نے ا اس میں برتن ڈال دیے۔

# عريشهرُسول:

سعد بن معاذرہ اللہ علیہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں کہ ہم آپ کے لیے مجود کی شاخوں کی ایک جھونیروی بنائے دیے میں تاکہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ نیز آپ کی سواریوں کو آپ کے پاس ہی کھڑار کھتے ہیں' پھر ہم دشن سے لڑتے ہیں اگراللہ نے ہم کو دشمن پر غلبہ اور فتی عطاء کی فہوالمراد اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو اس وقت جناب والا اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر ہمارے ان قوم والوں کے پاس جو یہاں آپ کے ساتھ نہیں آئے اور مدینہ میں رہ گئے جاسکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ایسے ہی جاں شار ہیں جو موالوں کے پاس جو یہاں آپ کے ساتھ نہیں آگران کو اس بات کا لفین ہوتا کہ آپ شرکت فرمائیں گئو وہ بھی آپ کے ہمراہ اپنی جائیں چھے نہ رہتے اس لیے اللہ ان کے دریعہ آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کے ساتھ اخلاص برتیں گے اور آپ کے ہمراہ اپنی جائیں لڑا دیں گئوں کر درول اللہ میں گئا نے ان کی تحریف کی اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ کے لیے ایک جمونیر میں اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ کے لیے ایک جمونیر میں اور ان کو اور آپ کے اس میں اقامت افتیار کی۔

دوسری طرف صبح کو قریش اپنے مقام سے بڑھے جب رسول اللہ کالٹیل نے ان کوعقتقل اس تو دہ ریگ کی طرف جس سے وہ وا دی میں آئے تھے بڑھتا دیکھا آپ نے اللہ سے التجاء کی کہا ہے خداوندا! پیقریش غرور ونخوت کے ساتھ تھے سے لڑنے اور تیرے رسول کو جمٹلانے آگئے ہیں تونے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ فر مایا ہے اسے پورا کراور آج ہی ان کا خاتمہ کروے۔

رسول الله کانتیان غنبہ بن ربیعہ کواپنے سرخ اونٹ پرسوار دشمن میں پھرتا ہوا دیکھا فرمانے لگے کہ دشمن کی تمام جماعت میں اگر یں بھلائی نظرآتی ہے تواس سرخ شتر سوار میں معلوم ہوتی ہے اگرانہوں نے اس کی نفیحت مان لی تووہ ہلاکت سے نے جائیں گے۔ خفاف بن ایماء کی قریش کو پیش کش:

# حكيم بن حزام:

 حزام قل ہے نیج گیااورا پنے وجید گھوڑے کی وجہ سے بھاگ گیااس کے بعد بیاسلام لے آیااور مخلص مسلمان ہوا' پھر جب بھی وہ کسی بات پرفتم کھا تا اوراس میں قوت پیدا کرنا جا ہتا تو کہتافتم ہے اس کی جس نے جمجھے جنگ بدر میں بحالیا۔

عمیر بن وہب کی مسلمانوں کے متعلق رائے:

جب قریش اطمینان سے فروکش ہو گئے انہوں نے عمیر بن وہب الجمعی سے کہا کہتم جا کرمحمہؓ کے ہمراہیوں کی تعداد معلوم کرو اور جمیں آ کر بتاؤاس نے اپنے گھوڑے پر رسول اللہ سکتا کی فرودگا ہے گرد چکر لگایا اور پھر قریش ہے آ کرکہا کہ بیتو تم وبیش تین س ہیں مگر ذرائھہر ومیں بیجھی دیکھ آتا ہوں کہ کسی اور جگہ دشمن کی گھات یا کمک تو موجو ذہیں ہے اس ارادے سے اب اس نے وادی میں گھوڑا چھوڑا' بہت دورنکل گیا مگراہے کچھ دکھائی نہ دیا'اس نے قریش کوآ کراطلاع دی کہ میں نے کوئی اور جماعت نہیں دیکھی مگر سے یا در کھو کہ بیلوگ دلی جاں نثار ہیں جن پرموت سوار ہے۔ بیپیژب کے آب کش اونٹ ہیں لاعلاج موت ان پرسوار ہے صرف ان کی تلواریں ان کا مامن اور ملجا ہیں' بخدامیں نہیں سمجھتا کہ جب تک تم میں سے ایک قل نہ ہوجائے ان کا کوئی شخص قتل کیا جاسکے گا اور اس طرح اگرانہوں نے اسی قدر آ دمی تمہار نے آل کرڈالے جتنے ان کے آل ہوں تو اس ذلت کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا۔

حکیم بن حزا<u>م:</u>

اس بات کوئ کر تکیم بن حزام عتبه بن رہید کے پاس گیا اور کہاا ہے ابوالولیدتم آج قریش کے سب سے بوے سروار ہوسب تمہاری بات مانتے ہیں کیاتم ایسے مشورہ پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہوجس سے تم کو ہمیشد کی نیک نامی حاصل ہو۔اس نے پوچھا کیا: تحكيم نے كہاتم سب كو لے كرواپس ہوجاؤاوراسيخ حليف عمروبن الحضر مى كاخون برداشت كرلو۔ عتبہ نے كہا ميں اسے منظور كرتا ہول تم ہی اس کی راہ نکالومیں اس کے لیے آ مادہ ہوں کہ چونکہ وہ میرا حلیف تھا اِس کا قصاص لینا میرا ذمہ ہے اور میں اس کا وارث ہوں لہٰذا میں اس کے قصاص ہے درگز رکرتا ہوںتم ابن الحفظلیہ (لیعنی ابوجہل بن ہشام ) کے پاس جاؤ اوراسے سمجھا و کہاس کے علاوہ اور سی ہے مجھے بیاندیشہیں کہوہ ہاری قوم کی بات بگاڑے گا۔

حكيم بن حزّام اور ابوجهل:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم مروان بن الحکم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کے حاجب نے آ کرکہا کہ ابو غالد حكيم بن جزام ملاقات كے ليے عاضر ب مروان نے كہا آ نے دؤ حكيم بن جزام دربار بيں آيا مروان نے اسے خوش آمديد كر، او قریب بلایا۔ پھر مروان اس کی غاطر صدر مجلس ہٹ گیا اور گاؤ تکیید دونوں میں حائل ہو گیا' مروان نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ بدر کا واقعہ سنا ہے' اس نے کہا مکہ ہے چل کر جب ہم جمفہ مینچے قریش کا ایک پورا قبیلہ بمارا ساتھ چھوڑ کرواپس چلا گیا۔اس قبیلہ ک مشرکین میں ہے ایک بھی جنگ بدر میں شریک نہ ہوا' پھر ہم وہاں ہے بڑھ کروادی کے اس کنارے فروکش ہوئے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے میں عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیااور میں نے کہااے ابوالولید کیاتم اس بات کو پیند نہ کرو گے کہ آج کی نیک نامی کاسہراعمر بھرکے لیے تمہارے سر ہواس نے کہا ہیں اس کے لیے تیار ہوں وہ کیابات ہے میں نے کہاتم صرف این الحضر می کےخون کا بدلہ محمد ّ سے لینا جا ہے ہو وہ تمہارا حلیف تھا'تم اس کی دیت ہے درگز رکرواور یہاں سے سب کو لے کر پلیٹ جاؤ۔ عتب نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں مرتم ہی اس کی کوئی راہ نکالو۔ ابن الحظلیہ یعنی ابوجہل کے پاس جاؤ اور کہوتمہارے لیے یہی مناسب ہے کہتم اپنی ساری

جماعت کوآج اپنے ابن عم کے مقابلہ سے ہٹالو۔ میں ابوجہل کے پاس آیامیں نے دیکھا کہوہ مجمع میں گھر ابہوا ہے اور ابن الحضر می اس کے سراہنے کھڑا ہوا کہدر ہاہے کہ میں نے اپنارشتہ عبدالشمس سے نتنج کر دیا اور اب بنومخز وم سے اپناتعلق قائم کیا ہے۔ میں نے ابوجہل ے کہا کہ عتبہ بن رہیعہ نے تم ہے کہا ہے کہ مناسب میہ ہے کہ آج تم اپنے ساتھیوں کو لے کراپنے ابن عم کے مقابلہ ہے ہٹ جاؤ۔ ابوجہل نے کہاا سے تمہارے سواکوئی اور قاصداس پیام رسانی کے لیے بیس مل سکا۔ میں نے کہاجی ہاں اور میں بھی اس کے سوااورکسی کا قاصدنہیں بن سکتا تھا۔ میں اس کے پاس نکل کر دوڑتا ہوا عتبہ کے پاس چلا آیا تا کہ کوئی خبر مجھ سے پہلے اس کونہ پہنچ جائے۔عتبہ ایماء بن رهنة الغفاري کے جس نے مشرکین کو کھانے کے لیے دی جانور مدیہ جسے تھے سہارے کھڑا ہوا تھا'ا تنے میں ابوجہل جس کے چبرے پر بدی نمایاں تھی وہاں آیا۔اس نے عتبہ سے کہا تیری ہوا نکل گئی ہے۔عتبہ نے کہا بہت جلدتم کومعلوم ہوجائے گا۔ابوجہل نے اپنی تلوار نیام سے کینچی اور عتب کے گھوڑے کی کمر پرضرب لگائی'ایماء بن رصنة نے کہا یہ بہت براشگون ہوابس اسی وقت جنگ شروع ہوگئی۔ عتبه کی جنگ کے خلاف تقریر:

ابن المحق کے سلسلہ بیان کے مطابق عتبہ بن ربیعہ نے کھڑے ہو کراپی قوم میں تقریر کی اور کہاا ہے گروہ قریش محمد اوران کے ساتھیوں سےلڑ کرتم کو کیامل جائے گااگرتم نے ان کو ماربھی لیا تو ہمیشہ تمہاراا یک شخص دوسرے کواس لیے بہ نظر کراہیت دیکھے گا کہاس نے اپنے کسی بھتیج؛ بھانجے یاعزیز قریب کوتل کیا ہوگاتم واپس چلوا ورمحمرًا ورتمام عرب کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دو'اگرانہوں نے اسے مارلیا تو فہوالمرادادراگراس کے خلاف ہوا تو اس کا فائدہتم کو بھی ہوگا۔اس لیے ابتم خوداس کے مقابلہ پر پچھے نہ کرو۔ حکیم کہتا ہے کہ میں ابوجہل کے پاس گیا میں نے ویکھا کہاس نے اپنی زرہ خرجی سے نکال کر پھیلا رکھی ہے اور وہ جنگ کے لیے آ مادہ ہور ہا ہے۔ میں نے کہاا ہا ابوالحکم عتب نے مجھے اس پیام کے ساتھ تمہارے یاس بھیجا ہے میں نے وہ پیام بیان کر دیا۔ ابوجہل کہنے لگامحر اوراس کے ساتھیوں کودیکھتے ہی اس کی ہوانکل گئی ہے بخدا جب تک اللہ ہمارے اور محمدًا وراس کے حمائتیوں کے درمیان قطعی فیصلہ نہ کردے گا ہم یہاں سے ملنے والے نہیں اور عتب نے جو پچھ کہلا بھیجا ہے اس کی اصل دجہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہے کہ مجمد اور اس کے ساتھی بھیڑ بکر یوں کی طرح ذنج کردیے جائیں گے۔ چونکہ ان کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے اس لیے وہتم کو ان کے مقابلہ پرخوف زوہ کرر ہا ہے۔ ابوجهل كاعتبه كوطعنه:

ابوجہل نے عامر بن الحضر می کو بلا بھیجا اور اس ہے کہا یہ دیکھوتمہارا حلیف سب کو واپس لے جانا جا ہتا ہے حالا نکہ تمہارے بھائی کے انتقام لینے کا موقع تمہارے سامنے ہے تم کھڑے ہواورا پنے حق کی حفاظت اور بھائی کے تل کو یا دولاؤ۔ عامر بن الحضر می ا ٹھااورصف سے نکل کراس نے اے میراعمر!اے میراعمر! کا واویلا کیا جنگ جھڑ گئی' بات بگڑ گئی سب کے سب انقامی جنگ کے لیے آ ماده ہو گئے اور عتبہ بن رہیعہ نے لوگوں کو جومشورہ دیا تھا اس کور د کر دیا گیا' جب عتبہ بن رہیعہ کو ابوجہل کا بیقول کہ اس کی ہوا نکل گئی ہمعلوم ہوااس نے کہا جنگ میں اس چوتر دکھانے والے کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ کس کی ہوانگل ہے میری یا اس کی۔اس نے پہننے کے لیے خود مانگا چونکہ اس کا سربہت بڑا تھا تمام فوج میں کوئی خود ایسا نہ نگل سکا جواس کے سریر آتا اس نے خود کی بجائے اپنی چا درسر پر لپیٹ لی۔ اسود بن عبدالاسد کافل:

اسود بن عبدالاسدامخز وی جوایک تندخوآ دمی تھا فوج ہے برآ مدہوااور کہنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ان کے

حوض کا یانی پیوں گا اور اسے منہدم کر دوں گایا اپنی جان دے دوں گا۔اس کے مقابلہ کے لیے حمز ہ بن عبدالمطلب مناتی ہیڑھے مقابلہ ہوتے ہی جن براٹیے نے تلوار کے و از ہے نصف ساق ہے اس کا یاؤں قطع کر دیا' وہ اپنے منہ کے بل گریز' ون سے لتھڑا ہوااس کا یا وُں اس کے سانھیوں کی طرف تھا۔ چروہ گھنوں کے بل گھنتا ہوا حوض کی طرف بڑھااورا پنے زعم میں اپنی قشم کو پورا کرنے کے لیے حوض میں گئس پڑا جزہ اس ہے لیئے رہے اور اب انہوں نے تلوار سے اسے حوض کے اندرقل کردیا۔

عتبهٔ شیبها ورولید کا خاتمه:

اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ جن کے بیچ میں وہ تھا میدانِ کارزار میں آیا اور اپنی صف سے برآ مد ہوکراس نے مبارزت طلبی کی'اس کے مقابلہ پر انصار کے تین جوال مردجن میں حارث کے بیٹے عوف اور معو ذجن کی ماں عفراءتھی اورایک اور شخص عبداللہ بن رواحہ نکلے ۔قریش نے ان سے بوجھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم انصاری ہیں قریش نے کہا ہمیں تنہاری ضرورت نہیں۔ پھران میں ہےا یک نے آ واز دی کہاہے مجرٌ! ہمارے مقابلہ پر ہمارے برابر کے ہم قوم لوگوں کو سجيجو \_ رسول الله ﷺ نے فر ما يا اے حز ؓ هُ بن عبدالمطلب تم جاؤ \_ اے عبيد ؓ بن الحارث تم جاؤ \_ اے علیؓ بن ابی طالب تم جاؤ \_ جب ميه تتیوں حضرات مقابلہ پر نکلے قریش نے بوجھاتم کون ہو؟ انہوں نے فرداً فرداً اپنانام بتایا' قریش نے کہاہاں بےشک تم ہمارے برابر والے ہو۔عبیدہ بن الحارث کا جوعمر میں سب سے بڑے تھے۔عتبہ بن رہیعہ سے مقابلیہ ہوا۔حمز ہ دخی تھیٰ کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے اور علی بھاٹھنز کا مقابلہ ولیدین عتبہ ہے ہوا حمز ہ بھاٹھنز اورعلی بھاٹھنز نے تو سامنا ہوتے ہی اپنے حریفوں کوفور أقتل کر دیا۔البتہ عبیدہ اورعتبہ نے ایک ساتھ ایک دوسرے پرتلوار کا وارکیا۔جس سے دونوں اپنی اپنی جگہ نا کارہ اور بے دم ہو گئے' مگراشنے میں حمزہ رہائٹیز اور علی جمالتند نے اپنے مقابلوں سے ملیٹ کرایک ساتھ عتبہ پرتلواریں ماریں اور تی کردیا اوراپنے ساتھی عبیدہ کواپنی فوج میں اٹھالائے ان کا پاؤں قطع ہو گیا تھااور نلی کا گودا بہدر ہاتھا۔ جبان کورسول الله ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیاانہوں نے کہارسول الله علیہ کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپؑ نے فرمایا بےشکتم شہید ہو۔عبیدہ نے کہااگرابوطالب زندہ ہوتے تو ان کومعلوم ہوتا کہان کے اس شعر کالتیح مصداق میں ہوں

و نسلم حتٰلي نصرع حوله و نـذهـل عـن ابنائنا و الحلائل نہیں جھوڑیں گئے''۔

# مسلمانوں کو پیش قدمی کی ممانعت:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب انصار کے ان تین صاحبوں نے اپنا پید بتایا عتب بن ربید نے کہا ہال تم ہمارے برابر والے اور شریف ہومگر ہم صرف اپنی قوم والوں ہے لڑنا چاہتے ہیں۔اس کے بعد فریقین نے ایک دوسرے پر پورش کر دی اور مل جل گئے ۔رسول اللہ کھٹا نے صحابہ ڈی شاہے کہد دیا تھا کہ جب تک میں تکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا اورا گر دشمن پیش قدمی کر کے حملہ آور ہوتو پہلے تیروں ہےاہے روکنا' رسول اللہ منگیا اس روزا پی جھونپڑی میں تشریف فر ماتھے آ پڑے ساتھ ارو بکر مخالٹونتھے۔ حضرت محمد مُكَلِيمًا اورحضرت سوادبن غزييه رمْناتَّتُهُ:

کئی صاحبوں سے مروی ہے کہ بدر میں رسول اللہ اللہ اللہ عالیہ اپنی مفیں برابر کیں 'آپ کے ہاتھ میں ایک بیر کی چھڑی تھی جس

ے آپ صحابہ کو ہراہر کررہ ہے تھے آپ سواد بن غزید ، بوعدی النجار کے علیف کے پاس آئے وہ صف ہے آگے ہوئے تھے آپ نے بھے آپ نے ان کے پیٹ میں چیزی چھودی اور فرمایا اے سواد بن غزیہ برابر رہو انہوں نے کہا اے رسول اللہ عکھی آپ نے بھے تکلیفٹ پنچائی اللہ نے آپ کو بی برحق مبعوث فرمایا ہے آپ اس کا معاوضہ دیں۔ رسول اللہ عکھی نے فوراً اپنا پیٹ کھول دیا اور کہا لو اپنا بدلہ لے لو سواد آپ ہے لیٹ گئے اور انہوں نے آپ کے بیٹ کو چوم لیا۔ رسول اللہ علی ہے ایس کیوں کیا؟ کہنے گئے رسول اللہ عکھی آپ تمام صفول ویا ایس کیوں کیا؟ کہنے لیے رسول اللہ عکھی آپ تمام صفول کو برابر کر کے لول اور میری جلد آپ کی جلد ہے میں ہوجائے۔ اس پر رسول اللہ عکھی نے ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ تمام صفول کو برابر کر کے اپنی جھونی پڑی میں تشریف لے گئے سوائے ابو بکر رہی گئے کے اور کوئی نہ تھا 'رسول اللہ عکھی نے دعاء شروع کی اور اللہ کو نھر آج کے بعد و نیا وہ وعدہ یا دولانے گئے جواس نے آپ سے کیا تھا اور یہ بھی کہا کہ خدا وندا! اگریہ جماعت یعنی مسلمانوں کی ہلاک ہوگئی تو پھر آج کے بعد و نیا میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔ ابو بکر رہی گئے اے رسول اللہ تکھا اب آپ زیادہ اللہ کو یا دو ہائی نہ تیجے وہ خود ہی ضرور اپنے میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔ ابو بکر رہی گئے اے رسول اللہ تکھا اب آپ زیادہ اللہ کو یا دو ہائی نہ تیجے وہ خود ہی ضرور اپنے میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔ ابو بکر رہی گئے اے رسول اللہ تکھا اب آپ زیادہ اللہ کو یا دو ہائی نہ تیجے وہ خود ہی ضرور اپنے میں کوئی تیرا پر سار نہ رہے گا۔

# آيات ِقرآني كانزول:

عمر بن الخطاب بن تخذیت مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ طبیع نے مشرکین اوران کی تعداد پر نظر ڈالی پھرا ہے صحابہ کی تعداد پر جو تین سوسے کچھزیادہ تھے۔ آپ نے قبلہ رو ہوکر جناب باری میں دعاء شروع کی آپ نے عرض کیا اے باراللہ تونے جو وعدہ جھسے کیا ہے اسے پوراکراگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئی تو تیری عبادت موتوف ہوجائے گئ آپ برابر دعاء میں مصروف رہے آپ کی چا درگر پڑی۔ ابو بکر وہ الٹیز نے اٹھا کر پھراسے آپ پر رکھ دیا اور پھر آپ کے پیچھے سے بالکل قریب ہوکر عرض کیا رسول اللہ تاہیم میرے ماں باپ آپ پر نار آپ نے دعا کاحق اداکر دیا اب آپ زیادہ نہیں بہت جلد اللہ تعالی اپناوعدہ پوراکر کے اس موقع پر بیقر آن نازل ہوا:

﴿ اذ تستغیثون ربکم فاستحاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکة مردفین ﴾ "جب کهتم نے اپنے رب سے فریاد کر کے مدو ما گی اس نے تمہاری درخواست کو منظور کیا کہ میں ایک ہزار ملا تکہ کوجن کے ساتھ کوتل گھوڑے ہوں گے تمہاری مدد پر بھیجتا ہوں''۔

### ا بن عباس شُنظ کی روایت:

ابن عباس بڑ سے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ طکھا اپنے قبہ میں بیٹھے ہوئے اللہ سے یہ دعاء کررہے تھے کہ خداوندا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تواپ عہداور وعدہ کو پورا کرا گرتیری مرضی یہی ہو کہ آج کے بعد کوئی تیرانام لینے والا نہر ہے تو خیر۔ ابو بکر رہی گٹن نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا اے اللہ کے نبی بس سیجے آپ نے اللہ کے سامنے الحاح اور زاری کاحق ادا کر دیا۔ ابو بکر رہی گٹن نے زرہ پہن رکھی تھی رسول اللہ مکھیا ہے پڑھتے ہوئے اپنے قبہ سے برآ مدہوئے:

سيهزم الجمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة ادهي و امرّ.

نَشَرُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ ال

الله کی مدو کامژوه:

### عوف بن الحارث:

عاصم بن عمر بن قماد ، بن النيز كريان كے مطابق كپرعوف بن الحارث بن الحضر اء نے رسول الله شكتا نے پوچھا كەرب كواپنے عبد كى كيا بات ہنساتى ہے۔ آپ نے فر ما يا بغير زره كے اگروہ اپنا ہاتھ دشمن ميں جھونک دے۔ عوف نے اسى وفت اپنى زرہ اتار سينيا كى دشمن سے لڑے اور شہيد ہو گئے۔ تكوار سنبھا كى دشمن سے لڑے اور شہيد ہو گئے۔

# حضرت سعد كاعريشه رسول يرپېره:

روایت ہے کہ جب حریف مقابل آئے اور ایک دوسرے کے قریب آگئے ابوجہل نے دعاء مانگی کہ اے خداوندا! میہ میں سب سے زیادہ قطع رحم کرنے والا ہے اس نے بالکل نئی بات ہم ہے کہی ہے آج تواسے ختم کردے۔ گرنتیجہ نے بتادیا کہ گویا اس نے اپنے لیے بددعاء کی تھی۔ رسول اللہ میکھ نے مشخص کھر کئریاں اٹھا کیں ان کو لے کر آپ قریش کے سامنے کھڑے ہوئے اور فرمایا:
مشاهت الو جوہ (چہرے رسوا اور ڈکیل ہوئے) پھر کنگریوں پردم کر کے قریش کی طرف پھینکا اور صحابہ سے بہت سے قید کر لیے گئے۔
کرتے ہی قریش نے فکست کھائی۔ اللہ نے قریش کے بوے بوے مرداروں کوئل کردیا اور ان میں سے بہت سے قید کر لیے گئے۔ جب مسلمان ان کو پکڑنے میں مصروف ہوئے آپئی جھونپڑی میں تشریف فرما تھے اور سعد بن معاذ کھوار جمائل کیے انصار کی آیک جب معادم ہوتا ہے کہ مانک درواز برگھڑ نے ویکھ کہ کہوں دشمال کے ان سے کہا معلوم ہوتا ہے کہ سعد تم کولوگوں کا بیفل تا گوار ہے۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ کا تھانے فرمایا بخد ایہ کہا گوائی ہوئی ہے جس معلوم ہوتا ہے کہ سعد تم کولوگوں کا بیفل تا گوار ہے۔ انہوں نے کہا بے شک رسول اللہ کا تھانے فرمایا بخد ایہ کہا گوائی ہوئی ہے جس میں اللہ نے دیک دروان کریا ہوں کہ بیدن کھول کوئل کے جاتے۔

ابن عباس بن التساس مروی ہے کہ اس روز آپ نے صحابہ سے فر مایا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بنو ہاشم اور دوسرے

لوگوں میں سے بھی بعض لوگ با دل نخواستہ ہمارے مقابلہ پر تھینچ لائے گئے ہیں وہ ہم سے لڑنانہیں چاہتے تھے لہذا اگر بنو ہاشم کا کوئی شخص تمہارے ہاتھ آئے اسے تل نہ کرنا۔ نیز ابوالبختری بن ہشام بن الحارث بن اسد کو بھی نہ مارنا اور اگر عباس بن عبدالمطلب رسول الله علیما کے بچاہاتھ آئیں ان کوبھی قبل نہ کرنا کیوں کہ وہ بادلِ نخواستداس جنگ میں شریک کیے گئے ہیں اس پر ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ نے کہا یہ کیا تفریق ہے ہم تو اپنے باپ ' بیٹے' بھائی اور خاندان والوں کوتل کریں اور عباس کوچھوڑ دیں' بخدا اگر میں نے اسے پالیا تو میں مکوار ہے اس کے مکڑے تکڑے کر دوں گا۔ رسول اللہ سکتھا کواس کے اس قول کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے عمر بن الخطاب می تشنز سے کہا اے ابوحفص البوحذیفہ کا قول سنا وہ رسول الله سکتھا کے چیا کے قتل کے دریے ہے ہم رہی تشنز نے کہا مجھے اجازت ہو میں ابھی اس کا کام تمام کر دیتا ہوں بخدا بیمنافق ہے۔عمر کہتے ہیں کدید پہلا دن تھا کدرسول الله مرات مجھاس

ابو حذیفہ رہی ٹین پھر کہا کرتے تھے کہ اس روز جو جملہ میں نے کہا اس سے میں ہمیشہ خا نف تھا کہ نہ معلوم اس کا کیا وبال مجھ پر ہو'اور خیال کرتا تھا کہ صرف اللہ کی راہ میں شہادت ہی اس کا کفارہ ہوسکتی ہے' چنا نچے ریے جنگ بمامہ میں شہید ہو گئے ۔ ابوالبختري كفل ندكرنے كا حكم:

ابوالبختری کے قتل سے رسول اللہ عُکھانے اس لیے منع فر ما یا تھا کہ اس نے آپ کے قیام مکہ کے زمانے میں کبھی آپ سے کوئی بدسلو کی نہیں کی جمجی ایذ انہیں دی اورکوئی ایسی بات نہیں کی جورسول اللہ عکا کے اگر ارخاطر ہوئی ہواس کے علاوہ یہ بھی منجملہ ان لوگوں کے تھا جنہوں نے قریش کے اس معاہدہ کو جوانہوں نے عدم تعاون اور ترک تعلقات کا بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کے خلاف لکھ کر کعبہ میں آ ویزاں کیا تھا، فننخ کر دیا۔ بنوعدی کے مجذر بن زیا دالبلوی انصار کے حلیف کی اس سے مذبھیر ہوئی، مجذر بن زیا دیے ابوالبختری ہے کہا کدرسول اللہ کھٹے انے تہارے قل ہے منع کیا ہے اس کارفیق جنا دہ بن ملیجۃ بنت زہیر بن الحارث بن اسد بھی اس کے ساتھ جومکہ ہے اس کے ہمراہ چلاتھا قیاد و بن لیٹ سے تعلق رکھتا تھا۔ ابوالبختر ي كافتل:

ابوالبخترى كااصل نام عاص بن بشام بن الحارث بن اسدتها اس رفاقت كحق عجده براكى كے خيال سے اس نے مجذر سے کہا اور میرے ساتھی کے متعلق کیا تھم ہے اس نے کہا بخدا ہم اسے نہیں چھوڑنے کے رسول اللہ ﷺ نے صرف تمہارے لیے تھم دیا ہے کہ آل ند کیے جاؤ۔ ابوالبختر ی کہنے نگا اگریہ ہے تو میں اور وہ دونوں ساتھ جان دیں گے میں نہیں جا ہتا کہ اہل مکہ ک قریش عورتیں میرے متعلق بعد میں کہیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے خیال ہے اپنے رفیق کوقر بان کر دیا۔ اس موقع پر جب مجدرنے اسے ہتھیا رر کھ دینے کا مطالبہ کیا اوراس نے بغیرار ساتی حوالگی سے انکار کیا اس نے بدر جزیہ شعر پر ھا:

> لن يسلم ابن حرة كيله حتى يموت اويري دوفه مَنْزَجْهَا بِهِ: ''ایک شریف زاده مجھی اینے موکل کورشن کے حوالے نہیں کرتااب جاہے وہ مرجائے یا کامیاب ہو'۔

اس کے بعد دونوں لڑیڑے مجذر بن زیادہ نے اسے قبل کر دیا قبل کر کے مجذر رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ شم اس ذات کی جس نے آپ کونبی برحق مبعوث فر مایا ہے میں نے اپنی کوشش صرف کر دی کہ میں اسے قید کر کے جناب کی خدمت میں زندہ لے آؤں گراس نے لڑائی کے سوامیری بات نہ مانی۔ میں مجبور اس سے لڑااور میں نے اسے آل کر دیا۔

# حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اوراميه بن خلف:

حضرت بلال بناتيَّة؛ كالميه كُفِل براصرار:

میں ان کو لیے جارہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا بیامیہ کمہ میں بلال کوطرح طرح کی اذبیتیں دیتا تھا تا کہ وہ
اسلام ترک کردیں وہ ان کو مکہ میں صاف چٹان پر جب وہ دھوپ ہے خوب تپ جاتی لیے جاتا اس پران کو حیت لٹا تا سینے پرایک بڑا
پھررکھ دیتا پھر کہتا کہ جب تک تو محمہ مرکھ کا محملے میں املتی رہے گی مگر باوجوداس عذاب کے بلال بیای کہتے
د'وہ ایک ہے وہ ایک ہے' اس لیے اب جب ان کی نظر اس پر پڑی وہ کہنے گئے کہ امید بن خلف کفر کا سرگروہ ہے میں ہلاک ہوجاؤں
اگر تو پچ جائے میں نے ان سے کہا کہ بیر میراقیدی ہے تم اس کے ساتھ بیو کرنا چاہتے ہو۔ بلال نے پھر کہا میں ہلاک ہوجاؤں اگر بین کی جائیں میں نے کہا ہے جہ بیالے جبشی زادے پچھ سا بلال نے کہا میں ہلاک ہوجاؤں اگر بین کے جائیں۔

اميه بن خلف كافتل:

۔ پھرانہوں نے نہایت چلا کرکہاا ہے اللہ کے انصار لویہ کفار کا سر غندامیہ بن خلف موجود ہے میں ہلاک ہوجاؤں اگریہ نج گیا۔
ان کی اس آ واز پر بہت ہے لوگوں نے ہم کو ہر طرف ہے آ گھیرااور قید ساکر لیا میں اسے بچانے لگا'ایک شخص نے اس کے جیٹے پر
تلوار ماری وہ گر پڑا۔ اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے بھی نہیں سی ہیں نے کہا بھاگ جاؤ مگر بھاگ نہیں سکتے
میں تم کو کسی طرح بچانہیں سکتا۔ اسے میں جملہ آ ورول نے تلوار کی ایک ضرب سے اس کا کام تمام کردیا۔ اس واقعہ کے بعد عبد الرحمٰن
میں تم کو کسی طرح بچانہیں سکتا۔ اسے میں جملہ آ ورول نے تلوار کی ایک ضرب سے اس کا کام تمام کردیا۔ اس واقعہ کے بعد عبد الرحمٰن
میں توف کہا کرتے تھے اللہ بلال ٹرور تم کر ہے میری زر میں جاتی رہیں اور میرے قیدی کو انہوں نے زبروتی مجھ سے چھڑ الیا۔

# جنگ بدر میں ملائکہ کی شرکت:

ابن عباس بن سین کے بیت ہیں کہ جھے ہونو غفار کے ایک شخص نے بدواقعہ بیان کیا کہ جس روز بدر کی لڑائی ہور ہی تھی میں اور میرا ایک بچیرا بھائی دونوں وہاں آئے اورایک ایسے بہاڑ پر چڑھ کر جہاں سے میدان کارزار نظر آتا تھا چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ کس کوشک ہوتی ہوتی ہے تاکہ پھر دوسر بے لوٹے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی فنیمت میں حصہ بٹائیں ہم دونوں اس وقت تک مشرک کہ کس کوشک ہوتی ہے تاکہ پھر دوسر بے لوٹے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی فنیمت میں حصہ بٹائیں ہم دونوں اس وقت تک مشرک شخص ہی بہاڑ پر تھے کہ ایک بادل ہمار بے قریب آیا۔ ہم نے اس میں گھوڑ وں کی آئیٹ پائی اور کسی کو کہتے نیا خبر دم آگے ہو تھو۔ اس آواز سے میر سے پچپازاد بھائی پر بیگر ری کہ اس کے قلب کا پر دہ پھٹ گیا اور وہ وہ ہیں مرگیا' میں بھی قریب المرگ ہوگیا تھا مگر پھر نے کہ ہا۔

الود اف دائی دائی دائی ا

ابوداؤ دالمازنی ہے جو بدر میں شریک تھے مروی ہے کہ بدر میں میرے ساتھ بیگز ری کہ جس مشرک کا تعاقب کرے میں نے اس پر وارکر نا چا ہااس سے قبل ہی اس کا سرتن سے جدا ہوکر دور جاگر تا اور میں نے محسوس کیا کہ سی اور نے اسے قبل کیا۔

ابوا ہامہ بن ہمل بن حنیف اپنے پاپ ہمل ہے روایت ہے کہ بدر میں ہماری بیرحالت تھی کہ ہم میں ہے اگر کسی نے تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کردیا تو اسی وقت قبل اس کے کہ تلواراس تک پہنچنے پائے اس کا سرتن سے جدا ہوکرا لگ گریڑتا۔

عبداللہ بن عباس بنی بیٹا ہے مروی ہے کہ بدر کے دن ملائکہ کی شان میتھی کہ انہوں نے سفید تمامے باندھ رکھے تھے جن کے شملے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جنگ خنین میں انہوں نے سرخ تمامے باندھ رکھے تھے گر بدر کے سوااور کہیں ملائکہ نے خودلڑائی میں حصنہیں لیا۔ دوسرے مواقع پروہ صرف مدداور کمک کے طور پرموجو در ہے گرانہوں نے تلواز نہیں چلائی۔ ایوجہل کی لاش کی تلاش :

معاذ بن عمرو بن المجموح متعلقہ بنوسلمہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ ﷺ دشن سے فارغ ہو گئے آپ نے تھم دیا کہ ابوجہل کومقتولین میں تلاش کیا جائے اور آپ نے یہ بھی دعا مانگی کہ خداوندااییا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے نکل جائے۔ ابوجہل کافتل:

سب سے پہلے معاذ بن عمرو بن المجوح ابوجہل کے پاس پنچے تھاں کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے کفار اور ابوجہل کو ایک جھاڑی کی سی جگہ میں باتیں کرتے سادوسر بے لوگ کہدرہ تھے کہ ابوالحکم تک سی کی رسائی نہ ہوسکے گی میں نے اس سے بیہ بات سنتے ہی ارادہ کرلیا کہ ضروراس پر جملہ کروں میں فوراً اس پر جھپٹ پڑااور موقع پاتے ہی میں نے اس پر جملہ کیا اور تلوار کی ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤں قطع کردیا اور وہ اس طرح اڑگیا جس طرح کہ شخصل میں سے گری دے مارنے کے ساتھ ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤں قطع کردیا اور وہ اس طرح اڑگیا جس طرح کہ شخصل میں سے گری دے مارنے کے ساتھ نکل کر علیحدہ گر جاتی ہے۔ اس کے جیٹے عکر مہنے میرے شانے پروار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا صرف جلد کے سہارے وہ میرے پہلو میں اٹکار ہا عگر اس زخم کی وجہ سے میں ابوجہل سے زیادہ نہ لڑسکا ۔ تمام دن میں لڑتار ہا میر اب کار ہاتھ میرے پیچھے جھولتا رہا جب اس کی تکلیف زیادہ ہونے لگی میں نے اس پریاؤں رکھ کرچم سے چیز کر علیحدہ بھینک دیا ۔ اس واقعہ کے بعد معاذر بن گھڑن زندہ رہ اور کا نقال ہوا۔

## ابوجهل كاغرور:

جب ابوجہل زخمی پڑا ہوا تھامعو ذین عفر او پڑا گئے: اس کے پاس سے گز رے انہوں نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور مردہ مجھ کرچپوڑ گئے مگر برائے نام ابھی اس میں جان باقی تھی معو ذرہ کاٹٹے: کڑے اورشہید ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ کاٹٹیا نے مقتولین میں ابوجہل کی تلاش کا حکم دیا عبداللہ بن مسعود بھا تھے۔ اس آئے رسول اللہ سی اوروہ جب جب فرمایا تما کہ ابوجہل کو تلاش کر مور اس کے گھنے کے نشان زخم کود کھنا۔ ایک مرتبہ میں اوروہ جب جب وزوں لڑکے تھے عبداللہ بن جذعان کی دعوت میں گئے تھے میں اس سے ذراد بلا تھا میں نے اسے دھا دے دیا وہ گھنے کے بل گرا اور اس کے کسی گھنے میں اس جذعان کی دعوت میں گئے تھے میں اس سے ذراد بلا تھا میں نے اس کسی کہ دور تھا کہ اس کا نشان کیر ہمیشہ رہ گیا عبداللہ بن مسعود دی تھنے نے بان کیا ہے کہ اس نشان وہی کی دجہ ہیں نے اس کسی گردان پر پاؤں رکھ دیا اس نے کہ میں جھے تھیر اور لاتوں سے خوب مارا تھا میں نے کہا اسے دشمن خدا اللہ نے اب تو تھے ذکیل کر دیا۔ اس نے کہا اس میں ذات کیا ہوئی میں تو اس خصل کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قبل کر دیا۔ اس نے کہا اس میں ذات کیا ہوئی میں تو اس خدا ہیں اس معود ڈسے بیجی مردی ہے کہ ابوجہل نے بھی کسی کہ دیا۔ میں نے کہا اللہ اللہ وہی گھا کو۔ اس سلسلہ میں ابن مسعود ڈسے بیجی مردی ہے کہ ابوجہل نے بھی کسی کہ کہا کہ اس کے مردل اللہ وہی جہل کے اس کسی ہوئی اور اس کے مردل اللہ وہی جہل کے اس کسی کسی کسی کسی کہ دیا۔ میں نے کہا کہا کہ اس کے مردل اللہ وہی کہ کہا ہے جس کے مردل اللہ وہی کہا کہا کہ اس کے مرکز اللہ وہی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ اس کے مرکز کی اور معبود نہیں ہاں اور معبود نہیں ہیں نے اس کسی کسی کسی کے دو اس کے کہا تھی اس نے کہا تی بال اور اس کے مرکز آئی جسی کے مراکئی اور اس کسی مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے مرکز آئی کے سامنے ڈال دیا۔ رسول اللہ میں نے اس کے کہا مقتو کین سے حکل ہے۔

عائشہ بڑہ بین ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عُلِیم نے تھم دیا کہ مقتولین کو کوئیں میں ڈال دیا جائے وہ ڈال دیے گئے۔البتہ امیہ بن خلف کواس کے کرتے میں لپیٹ کر جب لے جانے کے لیے اٹھانے لگے اس کی لاش اس میں سے نکل پڑی مگر پھراسے اس میں رکھا گیا اور اسے مٹی اور پھروں سے زمین میں چھپا دیا گیا۔ جب مقتولین کو کنوئیں میں ڈال دیا گیا رسول اللہ عُلِیم وہاں آئے اور آپ نے فرمایا اے کنوئیں والو! کیاتم نے اس وعدے کو جو اللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ' بے شک مجھے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ ٹھیک ہوا۔ صحابہ نے آپ سے بوچھا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ جو بات میں نے ان شھیک ہوا۔ سے کہی تھی وہ سے ہے عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ ہے جہتے ہیں کہ مردوں نے آپ کی بات نی حالا تکہ میں نے بہیں کہا کہ انھوں نے سن کی بلکہ رسول اللہ عُلِیم نے میڈر مایا تھا کہ ان کو معلوم ہوگیا۔

انس بن ما لک بخالتین ہے مروی ہے کہ صحابہ نے وسط شب میں رسول اللہ علیہ کو یہ کہتے سنا: ''اے کنویں والو! اے عتب بن ربیعہ اے شیب بن ربیعہ اے شیب بن ربیعہ اے امید بن خلف اے ابوجہل بن ہشام اسی طرح آپ نے ان تمام مقتولین کے نام لیے جواس کنویں میں والے گئے تھے اور پھر فر مایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم ہے کیا تھا اسے تم نے ٹھیک پایا ' بے شک جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا اسے میں نے سچا پالیا۔ صحابہ نے آپ ہے کہا کہ رسول اللہ عقیل آپ ایسے مردوں کو پکارتے ہیں جوگل سر گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا جو پچھ میں کہتا ہوں اسے تم ان سے پچھ زیادہ نہیں سنتے البتدان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔

رہ پی اور اس اس میں کہ بعض علاء نے میہ بات بیان کی ہے کہ جس روز رسول اللہ کا تھانے میہ گفتگو کی آپ نے فر مایا اے
کویں والو! تم نبی کے اہل خاندان ہوکرا پنے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسر بے لوگوں نے
میری تصدیق کی 'تم نے مجھے گھرسے نکالا' دوسروں نے مجھے پناہ دی 'تم نے مجھے ہنگ کی 'دوسروں نے میری مدد کی ۔اس کے بعد
آپ نے فر مایا جو وعد و تمہارے رب نے تم سے کیا تھا'اسے تم نے چھ پایا' میں نے تواپنے رب کے وعد ہ کوسچا پایا۔

#### ابوحذيفه كاملال:

جب رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الله الله علی علی الله علی علی الله علی

مال غنيمت جمع كرنے كاحكم:

اس کے بعد آپ نے تھے دیا کہ دخمن کی فرودگاہ میں جو پچھ ملے اسے جمع کرلیا جائے اسے جمع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا جنہوں نے جمع کیا تھاوہ مری ہوئے کہ خود ہی سب لے لیں کیونکہ پہلے ہی رسول اللہ کولیجا نے مال غنیمت کے متعلق فرما دیا تھا کہ جو جسے دستیاب ہووہ اس کا ہے مگر اس پر ان لوگوں نے جو دخمن سے لڑر ہے بتھے اور اسے تلاش کر کے قید کر رہے تھے اور اسے تلاش کر کے قید کر رہے تھے اور اسے تلاش کر کے قید کر رہے تھے کہا کہ ااگر ہم نہ ہوتے تو یہ مال تہ ہارے قبضہ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے دخمن کو اپنے سے مصروف پر پیار کر تے ہم کو میروقع دیا ان گرہم نے بیمان کی ۔ پھر ان لوگوں نے جو دخمن کی پورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ کولیجا کی تگہ ہائی کرتے دیا ہے کہ تم نے فنیمت حاصل کی ۔ پھر ان لوگوں نے جو دخمن کی پورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ کا ہمارے مقابلہ میں تم میں سے کوئی زیادہ سے تھے کہا کہ اس مال کا ہمارے مقابلہ میں تم میں سے کوئی زیادہ سے تھے کہا کہ اس مال کا ہمارے بالکل قبضہ میں تھی کہ چونکہ کوئی اس کا بچانے والا نہ رہا تھا ہم آ سانی سے اس سب پر قبضہ کر لیتے مراس اندیشہ سے کہ کہیں وشمن رسول اللہ کو بھی پڑے ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس تھم رے رہاں ایک کوئی ہم سے زیادہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
میں کوئی ہم سے زیادہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

سورهٔ انفال کی تفسیر:

ابوامامۃ البابلی سے مروی ہے کہ میں نے عبادہ بن الصامت ہے''انفال'' کی تفسیر پوچھی' انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جب غنیمت کے متعلق ہم میں سخت اختلاف ہو گیا اور نوبت بداخلاتی تک پنچھ گئی اللہ نے اسے ہم سے چھین کررسول اللہ سکھیا کو دے دیا' رسول اللہ عکھیا نے اسے تمام مسلمانوں میں علی السویتقسیم کر دیا اور اس میں اللہ کا تقوی ' اس کے دسول کی فرماں برداری اور آپس کے تعلقات کی اصلاح تھی۔

حفزت رقیه بن نیکنی کرفین:

فتح کے بعد آپ نے عبد اللہ بن رواحہ بن اللہ کواس فتح کی بشارت وینے کے لیے اہل العالیہ کے پاس اور زید بن حارثہ بن اللہ کو اہل السافلہ کے پاس روانہ کیا۔ اسامہ بن زید بن سے بین کہ ہم کواس فتح کی خبراس وقت ملی جب کہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ سی بھی جھوڑ دیا دفن کررے تھے بیٹان بن اللہ بن بن ان کے نکاح میں تھیں اور رسول اللہ سی بھی عثان بن اللہ بیٹ کے ساتھ ان کے لیے بیچھے جھوڑ دیا تھا۔ جب زید بن حارثہ بن اللہ بن بن ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اور دہ کہدرہ تھے کہ عتب بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن الاسودُ ابوالیٹر کی بن ہشام' امیہ بن خلف اور جہاجی کے تھے اور جہاجی کے بیٹ بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن الاسودُ ابوالیٹر کی بن ہشام' امیہ بن خلف اور جہاجی کے بھی اور دہ کہدرہ تھے کہ عتب بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن الاسودُ ابوالیٹر کی بن ہشام' امیہ بن خلف اور جہاجی کے بعد بن سے اس کے بات کے بات کے بات بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن الاسودُ ابوالیٹر کی بن ہشام' امیہ بن خلف اور جہا

کے بیٹے بنیرہ اور بندہ مارے گئے۔ میں نے پوچھا کیا پینجر بالکل صحح ہےانہوں نے کہا بخدااے میرے بیچے بیہ بالکل صحح ہے۔ مسلمانوں کی مراجعت مدینہ:

ر سول الله منظیم مدینه مراجعت فرما ہوئے' آپ نے اس مال غنیمت کو جومشر کیبن سے حاصل ہوا تھا اپنے ساتھ بار کرالیا اور اس کی مگرانی عبداللہ بن کعب بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النجار کے تفویض کر دی۔ رسول اللہ سکتیم اپنی فرودگاہ ہے روانہ ہوئے جب آپ صفراء کی گھاٹی کوعبور کر آئے آپ سیرنا می اس سرخ ریت کے ٹیلہ پر جو گھاٹی اور ناریہ کے درمیان پھیلا ہوا تھا فروکش ہوئے اور یہاں آپ نے اس مال غنیمت کو جواللہ نے مشرکین کامسلمانوں کوعطاء کیا تھاعلی السویہ سب پرتشیم کیا اور وہاں کے ایک چشمہ آب ارواق سے آپ کے لیے پانی لایا گیا۔ پھر آپ یہاں سے چلے اور جب روحاء پہنچے مسلمان آپ کے استقبال کو آئے اور انہوں نے اس فتح پر آپ کواور مسلمانوں کومبارک بادوی۔سلمہ بن سلامہ بن ڈش نے کہا کہ مبارک بادی کی بات ہی کیا ہے دشمن کا حال بیتھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قربانی کے جانور ہیں جن کوکھال تھینچ کراٹکا دیا گیا ہے ہم نے ان کوئکڑ سے نکڑ ہے کر دیا۔رسول الله ﷺ مسکرائے اور فر مایا ہے میرے جیتیج بے شک کفار کی یہی حالت تھی۔

مقتولین واسیران بدر کی تعداد:

رسول الله ﷺ کے ساتھ مشرکین کے قیدی بھی شھان کی تعداد چوالیس تھی اسی قدر مارے گئے تھے ان قیدیوں میں عقبہ بن ا بی معیط اورنضر بن الحارث بن کلد ۃ بھی تھے۔نضر کوعلی بن ابی طالب بٹی تیز نے صفراء میں قتل کر دیا۔ یہاں سے چل کر جب رسول الله والطبية آئے آئے آئے کے مسے عقبہ کو عاصم بن ثابت بن الاقلىح الانصاري متعلقہ قبیلہ بنوعمرو بن عوف نے قتل کر دیا۔ جب رسول الله تنکیل نے اس کے قبل کا تھم دیا اس نے چلا کر کہاا ہے تھم ! میرے بچوں کا کون گفیل ہوگا۔ آپ نے فرمایا دوز خ۔ حضرت ابو ہندانصباریؓ:

عرق انطبیہ میں آپ کے قدوم کے بعد ابو ہندفروۃ بن عمروالبیاضیؓ کے مولی چیڑے کی بوتل میں تھجور ٔ دودھ اورمسکہ کی تھیر لے کر حاضر خدمت ہوئے ' یہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے مگر پھر اور تمام ان غزوات میں جس میں خودرسول اللہ من شکا نے شرکت فر مائی شریک رہے۔ بیرسول اللہ کا ﷺ کے جام تھے۔ آپ نے خوش ہوکر مسلمانوں سے فر مایا ابو ہندانصارٌ میں ہیں تم ان کواپنی بیٹیاں دواوران کی بیٹیاں لؤصحا بڑنے اس ارشاد کی بجاآ وری کی۔ یہاں سے چل کررسول اللہ ﷺ قیدیوں سے ایک دن قبل مدینہ آ گئے۔ حضرت سودهٔ بنت زمعها ورا بویزید سهیل:

جس روز قیدی مدیند آئے اس روز سود ہ بنت زمعہ رسول اللہ ﷺ کی بیوی آل عفراء کے یہاں ان کے عوف اور معو ذعفراء ك بيوں ير ماتم ميں شركت كے ليے كئى ہوئى تھيں بيات يردہ كے تھم سے پہلے كى ہے۔ سودہ بڑے ہيں كہ ابھى ميں وہيں تھى كمہ سی نے ہم سے آ کرکہا کہ قیدی آ گئے ہیں۔ میں اپنے گھر آئی رسول اللہ عظیم وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ابویز یہ مہیل بن عمر وکو حجرے کے ایک کونے میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ ری سے اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ان کی اس حالت کود مکھ کر مجھ سے بخدا صبط نہ ہوسکا اور ہیں نے کہا اے ابویز بدتم نے کیوں اپنے کوحوالے کیا کیوں نہ عزبت کی موت مر گئے میں یہ بات فوری جوش میں کینے کوتو کہا گئی رسول اللہ کالٹیلانے مجھ سے فرمایا سودہ اللہ اوراس کے رسول کے برخلاف سے بات کہتی ہو' میں نے کہااے رسول اللہ اقتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فر مایا ہے مجھ سے ابویزید کی اس حالت کو دیکھ کر کہ

اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں ضبط نہ ہوسکا اور بے اختیار واقعی یہ جملے میری زبان سے نکل گئے۔ اسیران بدر کی تقسیم :

مدینہ آ کررسول اللہ مکھیے نے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فر مایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابوعزیز بن عمیر بن ہم بھی جومصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا قیدیوں میں تھا ابوعزیز سے مروی ہے کہ میر ہے بھائی صاحب میر ہے پاس ہے گزرے ایک انصاری مجھے قید کرر ہاتھا انہوں نے کہاا سے ضرور پکڑلواس کی ماں دولت مندہ وہ فدید ہے کراہے تم ہے رہا کرائے گی جب ہم قیدیوں کو بدر سے مدینہ لایا گیا میں انصاریوں میں رکھا گیا۔ وہ میرااس قدر خیال کرتے تھے کہ جب صبح وشام کھانے کے لیے بیضتے روثی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور پر اکتفاء کرتے ان میں سے جس کے پاس روٹی کا کوئی کھڑا پہنچتا وہ اسے مجھے دے دیتا مجھے شرم بیٹیں اکیلاروٹی کھالوں میں اسے رد کردیتا مگروہ اسے بغیر ہاتھ لگائے پھر مجھے دے دیتے۔

## مكه مين شكست كي خبر:

محربن اسحاق کے بیان کے مطابق حیسمان بن عبداللہ بن ایاس بن ضبیعہ بن مازن بن کعب بن عمر والخزاعی نے مکہ آکر قریش کی بنابی اور شکست کی اطلاع اہل مکہ کو دی۔ واقد می کہتے ہیں کہ اس کا نام حیسمان بن حابس الخزاعی ہے۔ اہل مکہ نے پوچھا کیا ہے اس نے کہا عتبہ بن ربعیہ ابوالحکم ہشام اور حجاج کے بیٹے بنچھ اور بنھ مارے گئے جب اس نے قریش کے اشراف کے نام گنا کے صفوان بن امید نے جو حجر میں جیٹھا ہوا تھا لوگوں سے کہا آگر اس میں پچھ عقل ہے تو ذرا دریا فت کرو کہ صفوان کا کیا ہوا۔ لوگوں نے خبر دینے والے سے پوچھا اور صفوان بن امید کا کیا ہوا اس نے کہا میں نے اس کے باپ اور بھائی گوتل ہوتے خود دیکھا ہے۔ رافع کی روایت:

رسول اللہ وکھنے مولی رافع ہے مروی ہے کہ میں عبد المطلب بڑی تھا کا غلام تھا اور ہما را پورا گھر اسلام لے آیا تھا ام الفضل مسلمان ہوگئ تھیں میں اسلام لے آیا تھا عباس چونکہ اپنی قوم ہے ڈرتے تھے اور اس کی مخالفت ہے بچے تھے اس لیے وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھے ان کا بہت سارہ پیدلوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ دشمن خدا الولہب خود بدر میں نہیں شریک ہوا' اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کو اپنی جگہ تھے ویا تھا۔ اس طرح دوسرے اور لوگوں نے بھی کیا تھا کہ اگر وہ خود نہ جا سکے تو انہوں نے اپنا ناکب بھیج دیا جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے اللہ نے ان کو ذکیل و خوار کر دیا اس خبر ہے ہم نے اپنے میں قوت و طاقت محسوں کی۔ میں بہت ہی کم دور آ دمی تھا۔ میں زمزم کے جرے میں بیشا ہوا بیا لے بنایا کرتا تھا میں حسب معمول وہاں بیشا ہوا اپنا کا مرکر دہا تھا میں حسب معمول وہاں بیشا ہوا اپنا کا مرکر دہا تھا میں حسب معمول وہاں بیشا ہوا اپنا کا مرکر دہا تھا ام الفضل میرے پاس بیشی تھیں اس خبر ہے ہم کو ہڑی مسرت ہوئی تھی 'اسے میں برگر ارابولہب اپنے پیر تھسیٹا ہوا آیا اور خبرہ کی دی پر بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ گیا اور اس کی بیٹھ میری پیٹھ کی اور فیل میں بار جی ہوا کہ ہوا کہ بار کے باس خبر ہے ہوا کہ بار اس کی بیٹھ گیا اور اس کی بیٹھ گیا اور کہ بیل ہوا کہ بار کہ بار اس کے باس خبر ہوا ہوا ہے کہ ان کے باس خبر ہوا ہوا ہوا ہے بار کہ بیل کی بار کہ بیل ہوا کہ بیل کی بیل ہوا کہ ہم ان سے ملے ان پر اپنی گرد نیں چیش کردیں۔ وہ ہمیں قبل اور قید کرتے رہ جو بیلے اور خدا کی تھی میں اس کی باس کی باس کو باس کی بیل کی تھا تھا ہوا ہوں کی انہ جو انہ سے نہ ہوا کہ ہم آسان وز مین کے درمیان چیت کرے گھوڑوں پر سفید تو جو انوں سے لیک نہ ہم آسان وز مین کے درمیان چیت کرے گھوڑوں پر سفید تو جو انوں سے لئے اور ان کے جو ابیل کی درمیان چیت کی ہے گھوڑوں پر سفید تو جو انوں سے لئے بیا بیل ہوئی ہوڑ کے اور انوالی کی جو رہ ہوئی کی بیل کو کر ہوئی کی ان سے معمول کے ابور ہوئی کے ابور ہوئی کے ابور انوالی کی معمور کے اس کے بیل ہوئی ہوئی کی انوالی کی دور کو اور کی کر ہوئی کی میں کھی کر کی انوالی کی دور کی انوالی کی کر کی انوالی کو کر کے دیکھوڑ کے اور کو کی انوالی کی دور کی انوالی کیا کو کر کی انوالی کی دور کی دور کی دور کی انوالی کی کر کی دور کی کر کی دور کی دور کی کر

اور میرے منہ پرزوردارتما چارسید کیا میں اس پر لیکا اس نے مجھے اٹھا کے زمین پر دے مارا پھر مجھے پر پڑھ کر مارنے لگا۔ حالا نکہ میں کمزور شخص تھا۔ پھرام الفضل خیمہ کے سی ستون کے بیچھے کھڑی ہوگئی پھر میں نے اسے پکڑ کرالی چوٹ لگائی جس نے اس کے سرمیں گہرا کھاؤ کر ویا۔ تو ام الفضل نے کہا! تو اسے کمزور سجھتا ہے جبکہ اس کا آقائییں ہے۔ پھر وہ ذکت سے بھا گتا ہوا کھڑا ہوا۔ پھر وہ دونوں بیٹوں نے اسے باذن کے مرسیا می گھا میں میں پھینکا جس نے اسے قل کر دیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے اسے باذن کے دوئوں بیٹوں نے اسے باذن کہ وہ تین را تیں رکھا یہاں تک کہ گل سڑگیا اور قریش عدسہ سے طاعون کی طرح بیجے تھے۔ پھر کسی قریش نے ان سے کہا تم پی ہلاکت ہوکیا تم اس بات سے شرم نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہم اس پھوڑ سے فررتے ہیں۔ اس نے کہا تم چو جھو تے ہی ہم اس کی چوڑ کہ اس پر چھر ڈال کر چھا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ انہیں اٹھا یا اور مکہ کے بلند مقام میں کسی و بوار کے پاس ڈن کر دیا اور اس پر پھر ڈال کر چھا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے حضور اول رات جا گتے رہے سے انہیں کھول دیا پھر حضور سو گئے۔ فرمایا میں نے عباس کی بیڑیوں میں جکڑے ہوں بین تکلیف کوسنا ہو تھے صفور اول رات جا گتے رہے سے انہیں کھول دیا پھر حضور سو گئے۔ فرمایا میں خوصور سے کھول کے باس کے پاس گئے اور انہیں کھول دیا پھر حضور سوگئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے عباس کو قید کیا تھا وہ ابویسر کعب بن عمر و بنوسلمہ کا بھائی تھا۔اور ابوالیسر کفر ورجسم تھا جبکہ عباس بھاری جسم تھے۔ رسول اللہ سڑھیا نے بوچھا ابوالیسر رٹائٹن تم نے عباس کو کیسے پکڑا' انہوں نے کہا رسول اللہ سڑھیا بخدا ایک اور شخص نے جسے نہ میں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اب دیکھتا ہوں اس کے گرفتار کرنے میں مجھے مدو دی رسول اللہ سکھیا فرمانے گئے۔ایک بزرگ فرشتے نے اس کام میں تبہاری اعانت کی ہے۔

عباد سے مروی ہے کہ بدر کے بعد قریش نے اپنے مقتولوں کا ماتم ہر پاکیا پھر کہنے لگے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ اگراس کی خبر محراوران کے اصحاب کو ہوگی وہ اس سے اورخوش ہوں گے نیز تاوفنٹیکہ پھھ عرصہ نہ گزر سے ہمیں ابھی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی نہ بھیجنا جا ہے تا کہ محداوران کے اصحاب اس کی امید نہ لگا شکیس ۔

اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے تین بیٹے زمعہ بن الاسود افت کسی رونے والے کی آ وازشی اس کی بصارت چاہتا تھا کہ دل کھول کراپنے بیٹوں پرروئے اس حالت میں اس نے رات کے وقت کسی رونے والے کی آ وازشی اس کی بصارت جاتی رہی تھی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھر آ و کیارونے کی اجازت ہوگئی اور قریش اپنے مقتولوں پررونے گئے میں چاہتا ہوں کہا ہے جیٹے ابو حکیمہ یعنی زمعہ پرخوب روؤں کیونکہ اس کے تم سے میراسید کھول رہا ہے۔غلام نے واپس آ کر کہا بیتو ایک عورت کی آواز ہے جواپنے گمشدہ اونٹ پررور ہی ہے اس پر اس نے چند شعر کھان میں اپنے بیٹوں کا وردنا ک مرشد کہا اور اس طرح اپنے دل کا غیار نکا لیا۔

#### ابووداعه كازرفديه:

قیدیوں میں ابووداعہ بن خبیر ۃ اسہمی بھی تھا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کا بیٹا نہایت ہوشیار اور مالدار تا جر ہے مجھے یقین ہے کہوہ اس کارز فدید لے کرآ ہے گا۔

جب قریش نے اپنے لوگوں سے کہا کہتم ابھی اپنے قیدیوں کوفدید دے کرر ہا کرانے میں جلدی مت کروتا کہ محمدٌ اوران کے اصحاب تم کو حاجت مندنة سمجھ لیں۔المطلب بن وداعہ نے جورسول اللہ سکتھ کے سابقہ قول میں پیش نظر تھا کہا' ہاں ٹھیک ہے بے شک

تم کوایے قیدیوں کا فدید سے میں گلت نہ کرنا جاہے مگرخود بغیراطلاع دیے چیکے سے رات کے وقت مکہ سے کھسک گیا مدینہ آیا اور چار ہزار درہم وے کراس نے اپنے باپ کور ہا کرالیااوراہے لے کرچل دیا۔اس کے بعد قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لیے وفد بھیجا۔لکرز ابن حفص بن الاخیف مہیل بن عمرو کے فدیہ کے لیے آیا ہے مالک بن الدحسم متعلقہ بنوسالم بنعوف نے گرفتار کیا تھا۔ سهيل بن عمر و كاينچ كا ہونٹ نەتھا۔

سهيل بن عمرو:

عمر بن الخطاب من الثين نے رسول اللہ عظیم سے عرض کیا ممہ آپ سہیل بن عمر و کے سامنے کے دو دانت تڑوا ذیں تا کہ اس کی زبان نہ چل سکے اور میں پھر آئندہ کسی جگہ آپ کی مخالفت میں تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے فر مایا میں ایمانہیں کرتا' کیونکہ اگر میں اس کے ذانت تزوادوں اللہ تعالی مجھے یہی سزادے گا اگر چہ میں نبی ہوں۔اس سلسلہ روایت میں سے بات بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے عمر سے فر مایامکن ہے کہ آئندہ ایسی تقریریں کرنے گئے جس پرتم کوکوئی اعتراض نہ ہو۔

جب مکرز نے سہیل کے بارے میں مسلمانوں سے گفتگو کر کے ان کوراضی کرلیا انہوں نے کہاز رفد بیلا وَ اس نے کہا تم اسے تو ر ہا کر دواس کے زرفدیہ کے بھیجنے تک مجھے اس کی جگہ قیدر کھو۔مسلمانوں نے اس کی بیدرخواست مان لی۔

عباس بن عبدالمطلب كازرفديه:

ابن عباس بھی سے مروی ہے کہ جب عباس مدینہ پہنچ گئے رسول اللہ علیہ ان سے فر مایا چونکہ تم دولت مند ہوتم اپنا اور ا پنے دونوں ہفتیجوں عقیل بن ابی طالب ٔ نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن مجدم متعلقہ بنوالحارث بن فہر کا زرفدیہ ادا كرو عباس نے كہا اے رسول الله ميں مسلمان تھا جھے تو ميرى قوم نے بالجبراس مہم ميں شريك كرليا ہے آپ نے فرمايا تمہارے اسلام سے اللہ زیادہ واقف ہوگا اگرتمہارا بیان سچا ہے اللہ تعالی تم کواس کی جزائے خیرد کے اسکر بظاہر تو تم ہم پر چڑھ کرآئے تھے۔ لہذاا پنا فدید دے دو۔اس سے پہلے رسول اللہ ﷺ عباسؓ ہے ہیں اوقیہ سونا لے چکے تھے۔عباسؓ نے کہا آپ اس سونے کوزرفد سیر سمجھ لیں ۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس سے کیاتعلق وہ تو اللہ نے ہم کوبطورغنیمت دیا ہے۔عباسؓ نے کہامیرے پاس روپینہیں ہے آ یا نے فر مایا مکہ سے چلتے وقت تم نے جو مال ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھوایا تھااوراس وقت کوئی تیسرا آ دمی تہمارے پاس یہ تھا اورتم نے اسے وصیت کی تھی کہ اگر اس مہم میں کام آجاؤں تو اس میں سے فضل کواتنا دے دینا عبداللہ کواتنا اور فتم کواتناوہ مال کیا ہوا۔عباسؓ نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث کیا ہے اس بات سے سوائے میرے اور میری بیوی کے اور کوئی واقف نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں۔عباسؓ نے اپنا' اپنے بھتیجوں اور حلیف کا فدبيادا كرديا

سعد بن النعمان كي كرفتاري ور مائي:

عمرو بن الی سفیان بن حرب جوعقبہ بن الی معیط کی بٹی کے بطن سے تھا وہ بھی بدر کے اور قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ مناتیج کے یہاں قیدتھا۔ ابوسفیان ہےلوگوں نے کہا کہ عمرو کوفدیہ دے کر چھڑا لواس نے کہا کیا وہ میری دولت اور جانوں دونوں کو لینا چاہتے ہیں پنہیں ہوسکتا۔انہوں نے منظلہ کوتل کر دیا اوراب میں عمر کا فدیہ دوں اسے ان کے ہاتھوں میں رہنے دوجو حیا ہیں وہ اس کے ساتھ کریں۔ بیابھی رسول اللہ ﷺ کے پاس قیدتھا۔اس اثناء میں سعد بن النعمان رہی گئز بن آ کال 'بنوعمر و بن عوف کے خاندان

بنومعاویہ کے رکن عمرہ کرنے مکہ گئے اس کے ساتھ اس کی کثیر دودھ دینے والی اونٹنی بھی تھی۔ یہا کیک بڑے معز زمسلمان شخے تھے بہت سی بھیٹر بکریاں بھی ساتھ تھیں سنقیع میں تھے وہاں ہے عمرہ کرنے مکہ چلے ان کو ہرگز اس سلوک کا اندیشہ ہی نہ تھا جو بعد میں قریش نے ان کے ساتھ کیا۔ چونکہ قریش نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے سے کوئی تعرض نہ کریں گے اس لیے ان کواس یات کا گمان بھی تھا کہ ان کو مکہ میں روک لیا جائے گا مگر ابوسفیان بن حرب نے ان پر چھاپہ مارااوراپنے بیٹے عمروبن البی سفیان کے عوض میں ان کو مکہ میں قید کرلیا اور پھر بیشعر کیج ہے

تفاقد تم لا تسلموا السيد الكهلا اهبط ابن اكال اجيبوا دعائيه لئن لم يفكوا عن اميرهم الكيلا فان بنسي عمرو ليام اذلة

نَنْزَجْهَا بُنَا اللَّهِ اللّ نہ چھوڑ واورا گر بنوعمرونے اپنے قیدی کوآ زادنہ کرایا تو بے شک وہ پھر کمینے اور ذلیل ٹابت ہوں گئے''۔

اس اطلاع پر بنوعمرو بن عوف رسول الله من الله من الله من الله عليه الله من الله عليه الله الله الله من بن الى سفيان كوجميں دے ديں تا كداس كے عوض ميں وہ اپنے شيخ كور ہا كرائيں رسول الله وكتي ان كى درخواست مان كی انہوں نے عمروبن البی سفیان کو ابوسفیان کے پاس بھیج دیا اور اس نے سعد کوچھوڑ دیا۔

ابوالعاص بن الربيع :

بدر کے قید یوں میں رسول اللہ عظیم کا داما د آپ کی صاحبز ادی زینب میں نیات کا شوہرا بوالعاص بن الربیع بن عبد العزیٰ بن عبد سٹس بھی تھا ہے بھی مکہ کے ان گئے چنے لوگوں میں تھا جو ہڑے مال دار دیا نت داراورمعتبر تا جرتھے۔ یہ ہالہ بنت خویلد کا بیٹا تھا۔خدیجیٹہ اس کی خالہ تھیں۔انہوں نے رسول اللہ عظیم سے کہا کہ آپ اس سے زینب کی شادی کردیں۔رسول اللہ عظیم ان کی کسی بات کورو نہیں کرتے تھے اور ابھی تک آپ پروی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے اپنی صاحبز ادی ہے اس کی شادی کردی۔ خدیجہ اسے ا پے بیٹے کے برابر مجھی تھیں۔ جب اللہ عزوجل نے رسول اللہ عظیم کونبوت عطافر مائی خدیجہ اور آپ کی تمام صاحبز ادیاں آپ پر ایمان لائیں انہوں نے آپ کی رسالت کے برحق ہونے کی شہادت دی اور اسلام لے آئیں۔ گر ابوالعاص مشرک رہا۔ نیز رسول الله ﷺ نے اپنی ان دوصا حبز ادیوں رقبہ یا ام کلثوم ﷺ میں ہے کسی ایک کا نکاح عتبہ بن ابی لہب سے کر دیا تھا جب آپ نے اللہ ے علم سے قریش کوسب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ سے ترک تعلق کیا اور دشنی اختیار کی انہوں نے منجملہ اور با توں کے آپس میں بیھی کہا کہتم نے تو پہلے ہی محمد کو بے فکر کر دیا ہے ان کی لڑکیوں کو پھران کو واپس دے دیا جائے تا کہ وہ ان کی فکر میں مشغول ہوجا کیں۔اس تجویز کے مطابق ابوالعاص بن الربیع کے پاس گئے اوراس سے کہا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پیند کر وہم اس ہے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں اس نے کہا میں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہا پی اس بیوی کو چھوڑ کر قریش کی کسی اور عورت اس کے بجائے اپنے گھر لاؤں۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے رسول اللہ عظیم اس کی وامادی کی تعریف کمیا

ابوالعاص كى كرفتارى:

ہے ایوں ہو کر قریش اس بد کر دار اور بد کار کے بیٹے عتبہ بن الی لہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہتم محمد کی بیٹی کو یہاں سے مایوں ہو کر قریش اس بد کر دار اور بد کار کے بیٹے عتبہ بن الی لہب کے پاس گئے اور اس سے کہا کہتم محمد کی بیٹی کو

طلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پسند کروہم اس سے تمہاری شادی کے دیے ہیں اس نے کہا آگر ابان بن سعید بن العاص یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کر دوتو میں ابنی موجودہ بیوی کوطلاق دیے کے لیے آ مادہ ہوں قریش نے سعید بن العاص کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ اس نے رسول اللہ طبیق کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی۔ صرف نکاح بوا تھا اور شمن خدا کو ان کے باس رہنے کا اب تک موقع نہیں ملا تھا اللہ نے ان کوعزت و آبر و کے ساتھ آئی کے تعاق سے بچائیا اس کے بعد رسول اللہ سکھیا نے عثان بن عفان بخائی شادی کر دی مک میں چونکہ آپ کو بوری آ زادی اور اقتد ارحاصل نہ تھا اس لیے آپ نہ کسی چیز کو طلال عثان بن عفان بخائی شادی کر دی مک میں چونکہ آپ کو بوری آ زادی اور اقتد ارحاصل نہ تھا اس لیے آپ نہ کسی چیز کو طلال قرار دیتے تھے اور نہ حرام 'چونکہ ذیب کے اسلام لانے کی وجہ سے آگر چواسلام نے ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان تفریق کر دی مقی سے مگر عملاً رسول اللہ مختلے ان میں تفریق نہ کرا سکھ اس لیے باوجود اسلام لے آنے کے وہ اب بھی اپنی مشرک شوہر کے پاس تھا۔ رہیں جمرت کے بعد قریش بدر آئے ان میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا یہ قیدہ موااور مدید میں رسول اللہ مختلے کیا ہوں تھا کہاں :

نینٹ سے مردی ہے کہ میں مکہ میں اپنے باپ کے پاس جانے کی تیاری میں مصروف تھی ہند بنت عتبہ میرے پاس آئی اوراس نے کہا اے محمد کی بیٹی مجھے خبر ملی ہے کہ تم اپنے باپ کے پاس جارہی ہو میں نے کہا نہیں میر اارا دہ تو نہیں ہاس نے کہا اے میری چیازاد بہن تم اس بات کو مجھ سے نہ چھیا وُاگر تم کواس سفر میں کسی سامان یا استے رو پید کی جس میں تم اپنے باپ کے پاس پہنے جاو ضرورت ہوتو بلا پس و پیش مجھ سے کہدو میں تمہاری حاجت برآ ری کروں گی مجھ سے تکلف اور شرم نہ کرو۔ عورتوں کے آور ہیں۔ مجھے اس کے قول پریقین تھا کہ اگر میں کوئی خواہش کروں تو پیضرور پورا کرے گی گر پھر بھی مجھے اس سے ڈرلگا اور میں نے کہددیا کہ میر اایباارادہ نہیں ہے اور اپنے سفر کی تیاری کروں تو پیشرور پورا کرے گی گر پھر بھی مجھے اس سے ڈرلگا اور میں نے کہددیا کہ میر اایباارادہ نہیں ہے اور اپنے سفر کی تیاری

حضرت زينت پڻينيا ڪي روانگي مدينه:

غرض کہ جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبز اوی سفر کی تیاری کمل کر چکیس ان کے دیور کنا نہ بن الربیع نے اونٹ آ گے کیاوہ اس یر سوار ہو گئیں کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لیا اور دن کے وقت ان کے اونٹ کی مہار آ گے سے پکڑے ہوئے جب کہ وہ اپنے ہودے میں مبیثی تھیں مدینہ چلائتمام قریش میں اس کی خبر تھیل گئی وہ فوراً ان کے تعاقب میں چلے اور ذی طویٰ میں ان کوآلیا۔سب ہے پہلے مہبار بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزى اور نافع بن عبدالقيس الفهرى ان كے پاس بہنچے وہ اپنے ہود ۔ میں تھیں۔ ہیار نے اپنے نیزے سے ان کو مارنے کی وصمکی دی ( راویوں کے بیان کےمطابق و واس وفت حاملہ تھیں جب مکہ واپس لا کی تئیں ان کاحمل ساقط ہوگیا ) ان کا دیور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا' اس نے تیرنکا لے اور کہا کدمیرے قریب نہ آنا ور نہ بخدا میں اس کے جسم میں تیر پرودوں گا۔اس کی اس دھمکی ہے کوئی اس کے پاس نہ آیا سب الگ رہے پھرابوسفیان اجلہ قریش کے ہمراہ اس کے یاس آیا اوراس ہے کہا کہ ذراایے تیرالگ رکھواور بات تو کرنے دواس نے کہااچھا آؤ۔ابوسفیان اس کے قریب جا پہنچا اوراس نے کہا کہ بیتوتم نے کوئی دانائی کی بات نہیں کی کہتم اس عورت کوتمام لوگوں کے سروں سے علانیہ لے جارہے ہوتم تو ہماری مصیبت اور کبت سے واقف ہواور جانتے ہو کہ محمد کی وجہ سے ہماری بیدرگت بن سے جب تم اس طرح ہمارے سروں پراس کی بیٹی کوروز روشن میں علانیہ لے جاؤ گے تو تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اس مصیبت اور نکبت کی وجہ سے جو جمیں بدر میں ہوئی ہے اب ہم اس ذلت وخواری کو پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر کتھے کہتم کوروک دیں اور ہم اب اس قند رکمز وراور پست حوصلہ ہو گئے ہیں کہ بینو بت آگئی ہے بخدا ہم اسے اس کے باپ کے پاس جانے سے نہیں رو کتے اور نہ اس کی دوڑ کسی پورش پرمحمول کی جائے ہم تو سیرچا ہتے ہیں کہتم اس وقت تو ان کولوٹا لے چلو کچر جب لوگ اس بات کو بھول جا کیں اور یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم اس کو والیس لے آئے اس وقت تم چیکے سے نکل جانا اوراسے اس کے باپ کے پاس پہنچاوینا۔ کنانہ نے سے بات مان لی اور جب اس کا چرچامٹ گیا وہ رات کے وقت ان کو لے كرچل ديا اوران كولا كرزيد بن حارثة اوران كرفيق كے سر دكر ديا۔ بيدونوں نينب كورسول الله عظيم كى خدمت ميں لے آئے۔ ابوالعاص كا قبول اسلام:

اب ابوالعاص مکہ میں رہنے لگا اور زینب یہ یہ بینہ رسول اللہ کھیے کے پاس رہنے گیں۔ کیونکہ اسلام نے دونوں کے درمیان تفریق کردی تھی فتح مکہ سے کچھ مرصہ پہلے ابوالعاص تجارت کے لیے شام گیا 'چونکہ اس کی دیانت مسلم تھی۔ اس لیے اس سفر میں علاوہ خوداس کے مال کھ کیا تفات تجارت سے فارغ ہوکر جب وہ حجاز واپس آنے لگارسول اللہ کھی کا ایک مہماتی فوج نے اسے آگیر ااور اس کے ماتھ کیا تفات تجارت سے فارغ ہوکر جب وہ حجاز واپس آنے لگارسول اللہ کھی کیا ایک مہماتی فوج نے اسے آگیر ااور اس کے تمام مال کولوٹ لیا البتہ خودوہ بھاگ گیا اور ان کے ہوتھ نہ آپا کی ایک مہماتی فوج نے اسے آگئی ابوالعاص رات کے وقت مدینہ آیا اور زینب بڑی ہی ، رسول اللہ کھی میں کہا مہوئے آپ ناہوں نے پناہ دے دی اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے مال کووا پس کرادیں گی ۔ مسلح کورسول اللہ کھی آپس آیا اس نے زینب سے پناہ ما نگی انہوں نے بہر کی ۔ آپ کے ساتھ صحابہ نے بھی تجبیر کہی۔ زینب نے عورتوں کی صف کورسول اللہ کھی آپس نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کھی تا ہو جس نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کھی نے میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہو ۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ کھی نے صحابہ بڑی تھی کہی کہی ۔ انہوں نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایات ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہاں وقت ہے بہلے جھے اس واقعہ کا قطعی علم نہ تھا کہ ان کے ایک اور خرنے تمام سلمانوں کی طرف سے بناہ دی ہے۔

آپ نمازے فارغ ہوکرا پی صاجزادی کے پاس آئے اور فر بایا اے میری بی تم اس کی اچھی طرح مہمان داری کروگر اپنے پاس ندآنے ویٹا کیونکداب تم اس کے لیے حال نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس مہم کے شرکاء کوجس نے ابوالعاص کا مال اپنے بعثہ بیٹ کیا تھا بلا بھیجا اور فر مایا کہ تم جانے ہو کہ میٹی تھی ہم میں سے ہے تم نے اس کا مال دو نیا ہے آگرا حسان کرنا چا ہوتو اس کا مال ووٹ لیا ہے آگرا حسان کرنا چا ہوتو اس کا مال والیس دے دواور یہ بات ہمیں بھی پہند ہے اور اگر نہیں دینا چا ہے تو کوئی جرنہیں وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تم ہی اس کے اصلی حقد ار ہوان سب نے کہا اے رسول اللہ ہم بخوشی والیس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تمام مال اسے والیس دے دیا معمولی ہے معمولی پیز بھی رسی مشکیز و کہتا ہوں ہواں تک کہ پالان کی لکڑی بھی لا دی۔ اس طرح سے اس کا تمام مال اس کیا۔ وہ اسے مدلے آیا اور قریش میں سے جس نے اسے اپنامال تجارت کے لیے دیا تھا وہ اس نے ایک ایک حبد اس کا کہا مال کی گڑو ہوں نے کہا نہیں کوئی سے جس نے اسے اپنامال تجارت کے لیے دیا تھا وہ اس نے ایک ایک حبد اس کا کر پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اس جسب کوان کا مالی ہوں ہوں کی جزائے خیرو سے دہم نے تم کونہا ہے معتبر اور شریف پایا۔ ابوالعاص نے کہا اس بھیلہ میں ہوں اللہ و اشہد ان محمد اعبدہ و رسولہ میں جب رسول اللہ کوئی کے بیا سے اس کوئی کے دہا اللہ و اشہد ان محمد اعبدہ و رسولہ میں جب رسول اللہ کوئی کی کہا گے میاں تھا گئے۔ میں بارا مانت سے فار غی ہوا اسلام لے آیا۔ اب بید کہ سے خار میں نے تم ہواں کی ترکیب کی ہے۔ جب اللہ نے آگے کوئی اور وہ میں اور امانت سے فار غی ہوا اسلام لے آیا۔ اب بید کہ سے خار میں کے دیا اس کی ترکیب کی ہے۔ جب اللہ نے آگے ہوا اسلام لے آیا۔ اب بید کہ سے خار میں کے دیا سے مول کے دیا سول میں کے ایاں کی کی کے دیا سے میں گئی کے دیا سے مول کے دیا سے معمد میں تو کی کے دیا میں کے دیا ہو کی کے دیا ہو کی کے دیا ہو کی کی کی کے دیا گئی کی کے دیا سے کا رہے ہوا اس کے آیا۔ اب بید کہ سے جار کوئی کی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کوئی کے دیا گئی کی کے دیا گئی کی کوئی کی کی کوئی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کی کوئی کی کوئی کی کے دیا گئی کے دیا گئی کے دیا گئی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کے

عبداللہ بن عباس بڑتھ کے مروی ہے کہ ان کے آنے کے بعد رسول اللہ کھی نے زینب بڑتھ کو پہلے نکاح کے تحت ابوالعاص کے حوالے کر دیااس کے بعد چھسال تک ان کا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ ۔

عميرا ورصفوان ميں معامدہ:

عروہ بن الزبیر ہے مروی ہے کہ واقعہ بدر کی شکست اور ذلت کے تھوڑ ہے ہی دن بعدایک دن عمیر بن وہب الجمی ممفوان بن الزبیر ہے مروی ہے کہ واقعہ بدر کی شکست اور ذلت کے تھوڑ ہے ہوا اللہ کا تھا اور ان کے صحابہ ملہ میں سے ہے۔ یہ آپ کواور ان کو بہت ستا تا اور ایڈ ا پہنچا تا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی بدر میں اسیر ہوا' اس نے کنویں والوں اور ان کے اس بری طرح مارے جانے کا ذکر کیا۔ صفوان نے کہا کہ ان کے بعداب زندگی کا پچھ اطف نہیں' عمیر نے کہا تم ٹھیک ہتے ہو' بالکل بچ کہتے ہو بخدا اگر میرے او پر اس قدر قرضہ کا بار نہ ہوتا کہ جس کی اوائیگی کی کوئی سیل میرے یاس نہیں ہے اور اپنے ان بال بچوں کی قلر جھے دامن گیرنہ ہوتی کہ میرے بعدان کا کیا حشر ہوگا تو میں ابھی مجھڑ کے پاس جا تا اور اسے قبل کر کے آتا اور اس تک رسائی کا میرے پاس ہیں بیانہ بھی ہے کہ میر ابیٹا اس کے پاس قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس کے اس جوش کو نینیست سمجھا اور کہا کہ تہارا قرضہ میرے ذمہ سے بہانہ بھی ہے کہ میر ابیٹا اس کے پاس قید ہے۔ صفوان بن امیہ نے اس کے اس جوش کو نینیست سمجھا اور کہا کہ تہارا قرضہ میرے ذمہ سیں اے اواکر دوں گا تہارہ ہوئی کے میں اپنے عیال کے ساتھوا کی طرح ان کی پر ورش کروں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس میں اے اواکر دوں گا تہارہ وگی ہے۔ صفوان نے کہا بہتر ہے۔ منہارے درمیان بیقر ارداد ہوئی ہے۔ صفوان نے کہا بہتر ہے۔ میں کو میں کی دور تکی مدید:

سے تب سے میں الخطاب میں تھا یا گیا اور پھر مکہ سے مدینہ آیا اس وقت عمر بن الخطاب میں تھے؛ چندمسلمانوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب بدر کے واقعات بیان کررہے تھے اور گہدرہے تھے کہ اللہ نے اس فتح سے مسلمانوں کی کیسی

عزت افزائی اوران کی و تمن کی ذلت و خواری کی اسی وقت ان کی نظر عمیر بن و بہب پر پڑی جس نے اپنے اونٹ کو مجد کے درواز ب پر بیٹھا یا تھا اور وہ تلوار لیے ہوئے تھا۔ عمر نے کہا دیکھو یہ کتا اللہ کا وشمیر بن الو بہب ہے۔ بیضر ورکسی برائی اور شرارت کی نیت سے بیہاں آیا ہے اسی نے بدر کے دن ہمارے درمیان جنگ کرائی اورا بی قوم کے لیے ہماری تعداد معلوم کرنا چاہی عمر سول اللہ وہ تھا کے پاس کے آؤ۔ عمر باہر پاس کتے اور کہا اے اللہ کے بی بیدوشن خدا عمیر بن الو بہب تلوار لیے ہوئے آیا ہے آ ہے آ ہے فر مایا اسے میرے پاس لے آؤ و عمر باہر آئے اس کے اور انہوں نے میر کی تلوار کے پر تلہ کو لے کراس کی گردن میں لیبٹ ویا اور اپنے ساتھی ہمرا ہیوں سے کہا کہ تم رسول اللہ وکھا کہ بیس ہوں۔ پاس جا کرو ہیں بیٹے جا واور اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ پاس جا کرو ہیں بیٹے جا واور اسلام:

اس کے بعد عمر اسے رسول اللہ علی خدمت میں لے آئے۔رسول اللہ علیم کی نظر جب اس پر بردی عمر اس کے بہتا ہو تھا ہے ہوئے اور وہ جت والوں کا سلام سے بخیر آپ کو تھا ہے ہوئے اور وہ جت والوں کا سلام ہے بخیر آپ کو تھا ہے ہوں اللہ علیم ہا یا ہے اور وہ جت والوں کا سلام ہے۔ اس نے کہا جی وہ ابھی حال ہی میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا اس قیدی کی خاطر جو آپ کے ہاتھ میں اسیر ہے وہ ابھی حال ہی میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے پوچھا کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا اللہ ان کا براکرے ان سے ہمیں کیا اس سے کہا اللہ ان کا براکرے ان سے ہمیں کیا اللہ ان کا براکرے ان سے ہمیں کیا اس کے کہا اللہ ان کا براکرے ان سے ہمیں کیا می اسیر ہے گیا آپ نے فرمایا ہے کہ ہوتم ارسی آئے باوں آپ نے فرمایا ہے کہ ہوتم ہا رہے آ نے کا مقصد کیا ہے اس نے کہا صرف اس غرض سے آیا ہوں آپ نے فرمایا کیا ہی وہ تعلیم سے کہ اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں وال دیے گئے وکر کرر ہے تھے اور صفوان بن امیہ جمر میں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں والی دور خوال کی تم اس بات سے قرضہ کی اوا لیگ اور تمہارے اہل وعیال کی پرورش اس شرط پر اپنے ذھے لی کہتم اس کی خاطر جھے قبل کر دو حالا تکہ تم اس بات سے شاید نا واقف ہو کہ اللہ میں اور تمہارے اور تمہارے درمیان حائل ہے تم کی طرح اپنے منصوب میں کا میا بنہیں ہو سکتے۔

عمیر نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہم سے جو خبریں آسان کی بیان کرتے اور نازل شدہ وقی کوہم سے بیان کرتے ہم اس کی تکذیب کرتے تھے گریہ بات ایس ہے کہ جومیر سے اور صفوان کے علاوہ کسی اور کومعلوم نہ تھی بخدا اب میں جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے ہیں جس نے جھے اسلام کی ہدایت کی۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ لہذا سب تعریفیں اس اللہ کے ہیں جس نے جھے اسلام کی ہدایت کی۔ اور جو جھے اس نوبت پر لے آیا۔ اس کے بعد اس نے باقاعدہ کلمہ شہادت پڑھارسول اللہ کھی اس نے سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کودین کی تعلیم دواسے قرآن پڑھا و اور اس کے قیدی کواس کی خاطر رہا کردو۔

حضرت عمير بناشد كي مراجعت مكه:

صحابہ نے اس ارشادگی بجا آور کی کی عمیر نے کہارسول اللہ کھٹے میں اللہ کے نورکو بجھانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتار ہا ہوں میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں 'اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور وہاں لوگوں کو اللہ اور اسلام کی دعوت دول شاید اللہ ان کوراہ راست پر لے آئے اور اگر وہ اسے نہ مانیں تو میں چاہتا ہوں کہ اب ان کواس طرح ستاؤں جس طرح میں پہلے مسلمانوں کوستایا کرتا تھا آپ نے ان کواجازت مرحمت فرمائی وہ مکہ آگئے۔

عمير بن وہب بنائن كے مدينه روانه ہوجانے كے بعد صفوان قريش ہے كہا كرتا تھاتم كو بشارت ہو كہ عنقريب چندروز ميں ايي

خوشخبری ملنے والی ہے کہتم بدر کے واقعہ کو بھول جاؤ گے جوشتر سوار مدینہ ہے آتا ہیاس ہے عمیر کو دریافت کرتا یہاں تک کہ ایک شخص نے اس سے بیان کیا کہ وہ وہ مسلمان ہو گئے بین کرصفوان نے کہااب میں بھی اس سے بیان کیا کہ وہ وہ مسلمان ہوگئے بین کرصفوان نے کہااب میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا اور نہ کی تنم کا نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر مکہ آ کر قیام پذیر ہوئے اور اب اسلام کی دعوت و بے لگے اور جوان کی مخالفت کرتا اسے بہت سخت سزا دیتے' ان کے باتھ پر بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔

اً بدر کے واقعہ کے نتم ہوجانے پراللہ عزوجل نے اس کے بیان میں قرآن مجید کی پوری سورۂ انفال نازل فرمائی۔ اسیرانِ بدر کے متعلق صحابہ کی رائے:

عرابی الخطاب سے مروی ہے کہ بدر کے دن فریقین کا مقابلہ ہوا' اللہ نے مشرکین کوشکست دی ان کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر اسپر کر لیے گئے۔ پھراس روز رسول اللہ من ہیں نے ابو بکر علی اور بھے سے مشورہ کیا ابو بکر نے کہا اے اللہ کے نبی بید آپ کے یک جدی خاندان والے اور عزیز ہیں میں مناسب بھتا ہوں کہ آپ ان سے فدید لیس تا کہ زر فدید سے ہماری قوت بڑھے اور پھر شایداللہ ابیا بھی کرے کہ ان کواسلام لے آنے کی تو فیق دے دے اور پھراس طرح بیر ہمارے قوت بازو بن جا کیں۔ اس کے بعد آپ شایداللہ ابیا بھی کرے کہ ابن الخطاب تمہاری رائے کیا ہے۔ میں نے کہا جناب والا بخدا میری ہرگز وہ رائے نہیں ہے جو ابو بکر گی رائے ہے میری رائے ہے۔ میں اس کی گردن مارے دیتا ہوں حز ڈکے بھائی ان کے پر دہوں تا کہوہ اسے لگر رائے ہے میری رائے ہے کہ آپ قال شخص کو میرے پر دکر دیں میں اس کی گردن مارے دیتا ہوں حز ڈکے بھائی ان کے پر دہوں تا کہوہ اسے لگر دیں بیری ہوجائے کہ ہمارے قلوب میں کفاری محبت کوئی گئج اکٹن نہیں ہے دیں محتیل کوئی گئے کہ اور بہی اور پیشوا ہیں۔ گررسول اللہ مختیل نے ابو بکر کا مشورہ مانا اور میری بات نہ مانی اور فدیہ قبول کیا۔ ورید میں میں ان کے بردے سردار سرخیل اور پیشوا ہیں۔ گررسول اللہ مختیل نے ابو بکر کا مشورہ مانا اور میری بات نہ مانی اور فدیہ قبول کرنے پر پشیمانی:
در یا محدید قبول کرنے پر پشیمانی:

ووسرے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہ رسول اللہ کا اللہ الا الا بیکر رہی اللہ بیٹے رور ہے ہیں۔ میں نے پہلے اس اللہ کی است ہے میں بھی رو نے لگوں گا اور اگر کوئی رو نے کی بات ہے میں بھی رو نے لگوں گا اور اگر کوئی اس نے ہوگا ہوں ہے ہوں کے گرید کی خور ہیں روؤں گا ۔ آپ نے فر مایا فدید ہول کرنے کی وجہ ہے جھے بتایا گیا ہے کہ تم سب پر بہت ہی قریب عذاب نازل ہو گا اور وہ اس قدر قریب ہے جھے کہ یہ درخت ۔ آپ نے اشارے سے ایک ورخت کو بتایا جو بالکل قریب تھا' اس موقع پر اللہ عزوہ ملے نے بیآ بیات نازل فر مائی نے بیآ بیت نازل ہو گا اور وہ اس قدر قریب ہے جھے کہ یہ درخت ۔ آپ نے اشارے سے ایک ورخت کو بتایا جو بالکل قریب تھا' اس موقع پر اللہ عزوہ میں ان کو ایک استر صحابہ شہیدا ورستر اس ہوئے ۔ وشن نے آپ کی جھو نیٹر کی کو تو ٹر پھوڑ کی تو ٹر پھوڑ کی ہو تھا کہ موزوہ کو ریزہ کر دیا کہ آپ کے چیرے پر خون بہنے لگا۔ نی موقع پر اللہ عزوہ کو ریزہ کر دیا کہ آپ کے چیرے پر خون بہنے لگا۔ نی مختلے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عزوہ کو ریزہ کر دیا کہ آپ کے چیرے پر خون بہنے لگا۔ نی مختلے اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ اللہ عزوہ کو ریزہ کر دیا گیا ہے ۔ اس موقع پر اللہ عزوہ کو اللہ موالی نیز بیدوسری آپ : اذ تصعدون و لا تلوون علی احد و الرسول یدعو کم فی احدار کہ اپنے قول من بعد الغم امنہ تک نازل فرمائی۔

حضرت ابوبکر"، حضرت عمر" کی رائے:

عبداللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن جب قیدی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے



حضرت محمد عليه كافيصله:

اس کے بعد آپ مراقی نے فرمایا آج کل تم غریب ہو بغیر فدید کے کسی کور ہانہ کیا جائے اور جوفدیدند دے سکے اسے قبل کر دیا جائے ۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تی کہا سوائے ہمیل بن بیضاء کے کیونکہ میں نے خود اسے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ کُلٹی خاموش ہو گئے ۔ آپ کُلٹی نے کوئی جواب نہیں دیا ۔ عبداللہ بن مسعود بڑا تی کہ جی آپ گئی کے اس سکوت سے میں اس قدرخوف زدہ ہوا کہ میں بجھتا تھا کہ آسمان سے جھے پر پھر گرنے والے جی البتہ جب رسول اللہ کُلٹی نے فرما دیا سوائے ہمیل بن بیضاء کے جھے اطمینان ہوا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیم آیات ما کسان لنسسی ان یکون له اسری حتی یشخص فی الارض تیوں کے جھے اطمینان ہوا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیم آیات ما کسان لنسسی ان یکون له اسری حتی یشخص فی الارض تیوں آیات کے آخرتک نازل فرما کیں' دکھن نی کے لیے بیجا ترخیس کہ جب تک وہ زمین میں خون نہ بہادے قید یوں پر قبضہ کرے'۔

محمد بن آئن کہتے ہیں کہ جب بیرآیت نازل ہوئی رسول اللہ کھٹے فر مانے لگے کہ اگر ہم پرآسانی عذاب نازل ہوتو ہم میں سے سوائے سعدٌ بن معاذ کے اورکوئی اس سے محفوظ نہ رہے کیونکہ سعدؓ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیں لوگوں کوزندہ گرفتار کرنے سے ان کو دل کھول کرفتل کرنے کو پیند کرتا ہوں۔

شهيدول كى تعداد:

ابوجعفر کے بیان کےمطابق واقعہ ً بدر میں تراسی مہاجر تھے جن کا اجراور حصہ رسول اللہ ﷺ نےمقرر کیا۔اسی طرح قبیلہ اوس کے اکسٹھ آ دمی تھے جن کوحصہ ملا اور اجر ملا' اورخز رج کے ایک سوستر آ دمی تھے ۔مسلمانوں میں سے کل چودہ آ دمی شہید ہوئے ان میں چیمہا جراورآ ٹھوانصاری تھے۔واقدی کے بیان کےمطابق مشرکین کی تعدادنوسو بچاستھی۔ان میں سوشہسوار تھے۔ حضرت عمير رضائفية كي شهادت:

واقدی کے بیان کےمطابق اس روز رسول اللہ سی ایسے اے مسلمانوں کی ایک جماعت کو کمسن سمجھ کر جنگ سے واپس کر دیا تھا۔ ان میں عبداللہ بن عمرٌ ، رافع بن خاریج ، براء بن عازب ، زید بن ثابت ، اسید بن ظہیراور عمیر بن ابی و قاص بیستیم تھے گرواپس کرنے کے بعد پھر آ پ نے عمیر کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی اور وہ اس روز شہید ہو گئے۔

بدر جانے سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے طلحہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید بن عمر و بن نوفل کوشام کے راستے پر بھیج دیا تھا کہ وہ تجارتی قافلہ کی خبریں حاصل کریں۔ یہ پھر مدینہ پلٹے اور جنگ بدر کے دن مدینہ پنچے۔ جب رسول اللہ منگی ابدر سے مدینہ واپس آنے لگے ان دونوں نے تریان میں آپ کا استقبال کیا۔

جنگ بدر میں شریک نہ ہونے والے صحابہ رہائیں:

واقدی کے بیان کےمطابق رسول اللہ سکتا تین سویا نچ صحابہؓ کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تنصان میں چو ہترمہاجرین اور باقی تمام انصاری تھے۔ان کےعلاوہ آپ نے اور آٹھ آ دمیوں کے جھےاورا جراس لڑائی میں لگائے ان میں تین مہاجر تھے ان میں ایک عثانٌ بن عفان تھے جوآپ کی صاحبز ادی کی علالت کی وجہ ہے جس سے ان کا انتقال ہو گیا مدیندرہ گئے تھے۔ دوسرے دوطلحہ بن عبیداللداورسعید بن زید تھے جن کورسول اللہ سی اللہ کے قرایش کے تجارتی قافلہ کی خبریں معلوم کرنے کے لیے شام کے رائے پر بھیجا تھا اور یا نج انصاری تھے۔ابوالسبابہبشیر بن عبدالمنذ رجن کوآپ مدینہ پر اپنانا ئب مقرر کرآئے تھے عاصم بن عدی بن العجلان جن کوآپ نے اہل العالیہ پر اپنا نائب بنایا تھا۔ حارث بن حاطب جن کوآپؓ نے روحاء سے بنوعمر و بنعوف کی طرف ان کے متعلق کسی بات کی اطلاع ہونے پر بھیج دیا تھا۔ حارث بن الصمہ جوروحاء میں علالت کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ یہ بنو مالک بن النجار سے تھے اور خوارث بن جسیر بیہ بھی نا کارہ ہو گئے تھے اور بیہ بنوعمرو بن عوف سے تھے۔اس مہم میں آپ کے ساتھ ستر اون اور دوگھوڑے تھے۔ ا کی گھوڑ امقداد بن عمر واور دوسرامر شدین الی مرشد کا تھا۔

ابو ہریرہ بن اللہ است مروی ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ من اللہ مشرکین کے پیچھے ملوار نکا لے ہوئے ہوتے ہوئے و مجھے محے۔سیھرم السحمع و یولون الدہر. بہت جلدیہ جماعت شکست کھائے گی اوروہ چیر موڑدیں گے 'اس جنگ میں آپ کوہنتھ بن الحجاج کی تلوار ذوالفقار نخیمت میں ملی۔ نیز ابوجہل کا مہری اونٹ جس ہے وہ نسل کشی اور جنگ کا کام لیٹا تھاغنیمت میں ملا۔

يېود يول كاحسد:

ابد جعفر کہتے ہیں کہ بدرے والی آ کرآ ب مدیندیں قیام پذیر ہوئے جب جرت کرے آپ مدیند آئے تھے آپ نے یمودیوں ہے اس شرط پر کہوہ آپ کے برخلاف کسی کی اعانت نہیں کریں گے اورا گرکوئی دشمن آپ پر چڑھائی کرے گا تو وہ آپ کی نصرت کریں گئے معاہدہ صلح کیا تھا گر جب آپ نے بدر میں قریش کے اس قدرمشرکین کوتل کیا یہودیوں نے اپنے حسد اور رنج کا ا ظہار کیا اور کہنے گئے کہ محمد کوا چھے اڑنے والوں سے سابقہ نہیں ہوا۔اگر ہم سے مقابلہ ہوتا تو ان کومعلوم ہوتا۔ نیز انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزي کي ۔



بابه

#### بهود مدينه

#### غروهُ بنوقينقاع:

محد بن اتحق سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتے نے نئی قدیقاع کوان کے بازار میں جمع کر کے کہاا ہے یہود! اللہ عزوجل سے ڈرو کہ ہمیں وہ تم کو بھی ایسی سزانہ دیے جیسی کہ اس نے قریش کو دی ہے تم اسلام لاؤ تم جانتے ہو کہ میں نجی مرسل ہوں جس کا ذکر خود تمہاری کتابوں میں اور اس میثاق میں ہے جواللہ نے تم سے لیا تھا۔ یہود نے کہاا ہے تھر! تم ہم کو بھی اپنی تو م جیسا سمجھتے ہوتم ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جواڑائی سے بالکل واقف نہ تھے کہتم نے موقع پاکران کوزیر کرلیا'اپنی کا میا بی سے دھو کہ میں نہ پڑو۔ بخداا گرتم ہم سے لڑے تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہ ہم مردا ہل نہروہیں۔

عاصم بن عمر بن قنادہ سے مذکور ہے کہ بنی قعیقاع پہلے مبود ہیں جنہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول الله منگھا کے ورمیان طے پایا تھاخلاف ورزی کی اوران کی آپ سے بدراوراُ حدکے درمیان جنگ ہوئی۔

#### بنوقينقاع كامحاصره:

ز ہری کہتے ہیں کہ بیغزوہ شوال اسے میں ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علائلائے بیآ بت وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ حِیَانَةً فَانْبِذَ اللّهِ عَلَیْ ہِی کہ بیغزوہ شوال الله عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# عبدالله بن الى كى سفارش:

عاصم بن عمر و بن قادہ کے پہلے سلسلہ بیان کے مطابق رسول اللہ عظیم نے ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کو آپ کے فیصلہ پرحوالے کر دیا عبداللہ بن افی سلول نے جب وہ آپ کے قبضہ بیں آگے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ ان موالیوں پراحسان کریں یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے جب دیر تک رسول اللہ عظیم نے اس کا بچھ جواب نہیں دیا تو اس نے کہا اے محمد آپ میرے موالیوں پراحسان کریں۔ اس پر آپ نے منہ پھیرلیا۔ اس نے آپ کا گریبان پکڑلیا۔ آپ نے فر مایا اسے چھوڑ واوراس کی اس حرکت پر آپ کو اس قدر غصہ آگیا کہ آپ کا چرہ متغیر ہوگیا اور دوبارہ آپ نے فر مایا کہ میراگریبان چھوڑ و دے۔ مگر اس نے کہا بخش نہ کہ اس خشوں اور اس وقت تک نہیں چھوڑ وں گا جب تک کہ آپ میر ہموالیوں پراحسان نہ کر دیں گے اور ان کی جان بخش نہ فرما دیں گے۔ ان میں چارسو غیر سلح اور تین سوزرہ پوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ عبشیوں اور ایرانیوں سے مجھے بچایا ہے آپ ان کو فرما دیں گار وقت میں کانے ڈو التے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ خود آپ پرمصائب نہ آئیس۔ رسول اللہ کھیجانے فرمایا اچھامیس نے ان کوتہاری ایک وقت میں کانے ڈو التے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ خود آپ پرمصائب نہ آئیس۔ رسول اللہ کھیجانے فرمایا اچھامیس نے ان کوتہاری

خاطر حچوڑ ا۔

# بنوقينقاع كي حِلا وطني:

ای بیان کے سلسلہ میں یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ کو قیل نے فر مایا اجھان کو چھوڑ دو۔ ان پر اور اس پر جوان کے ساتھ ہے اللہ کا بعث ہوں بھر آپ نے ان کو جلاوطن کر دیا اور ان کی املاک کو بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ زمیندار نہ تھے صرف کا شت کارتھے۔ آپ کو ان کے پاس سے اسلحہ اور آلات کشا ورزی کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی ۔ عبادہ بن الصامت اس کا م پر مقرر کیے گئے کہ وہ ان کو بال بچوں سمیت مدینہ سے خارج البلد کر آئیں۔ چنا نچہ بیان کو لے کر فکلے اور ذیاب پہنچ اور وہ کہتے جاتے تھے کہ انتہائی شرافت ابھی اور دور ہے اور دور ہے۔ اس غزوہ کے موقع پر رسول اللہ کر آئی ایولبا بہ رہی ہی بین عبدالمنذ رکومہ بند

# مال غنيمت كايبلانمس:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ اس غزوہ میں اسلام میں پہلاٹمس نکالا گیا۔ اس موقع پر آپ نے اپنا خاص حصہ لیا۔ ٹمس لیا اور عام حصہ لیا بقیہ چار حصوں کوصحابہ میں تھیں آپ ہلاٹمس ہے جورسول اللہ کو گیا نے لیا ہے۔ اس غزوہ میں آپ کاعلم سفید حمز ہیں تا عبد المطلب کے پاس تھا اور کوئی اور نشان نہ تھے۔ آپ مہدید والپس آئے عید قربان آگئ آپ نے اور خوش حال صحابہ کرام ٹے نے والحج کی دسویں تاریخ کو قربانی کی آپ صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عید کی پہلی نماز پڑھائی ۔ عید کی یہ پہلی نماز ہے جو آپ نے مدینہ میں صحابہ کو پڑھائی اور وہیں عیدگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دو بکریاں یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ایک بکری ذریح کی۔

# ىپلى قربانى:

ابن آتحق نے رسول اللہ ﷺ کے اس غزوہ کا کوئی خاص وقت نہیں بتایا ہے سرف بیر کہا ہے کہ بیغزوۃ السویق اور اس مہم کے درمیان میں ہواجس میں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے قریش سے لڑنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور آپ بنوسلیم اور بحران جو حجاز میں ایک کان ہے قرع کی ست پہنچے۔

ایک روایت بی بھی ہے کہ بدر کے پہلے غزوہ اور بنوقیقاع کے غزوہ کے درمیان تین غزوات ہوئے اور بہمیں بھیجی گئی تھیں اوصفر ہجری کورسول اللہ گئی نے بدر سے واپس آ کران سے جہاد فر مایا آپ بدر سے بدھ کے دن جب کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں آٹھ راتیں باتی تھیں مدینہ واپس آ کے بقیدرمضان آپ نے وہیں بسر کیا پھر جب آپ کومعلوم ہوا کہ بنوسلیم اور غطفان فساد کے میں آٹھ راتیں باتی تھیں۔ آپ ان سے لڑنے کے لیے قرقرۃ الکدرتشریف لے گئے۔ آپ غرہ شوال سوچ جمعہ کے دن آفاب بلند ہوجانے کے بعداس غزوہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

### ابن اسخق کی روایت:

ابن استی ہے مروی ہے کہ بدر سے فارغ ہوکرآپ تو رمضان یا شروع شوال میں مدینہ آگئے صرف سات را تیں آپ نے مدینہ میں بدر کیں پھر آپ خود بنوسلیم سے لڑنے چلے۔ آپ ان کے ایک پھٹمہ آب کدرنا می پرآئے یہاں آپ نے تین شب قیام کیا اور بغیر کسی لڑائی بھڑ ائی بھڑ ائی کے مدینہ والی آگئے۔ بقیہ شوال اور ذوالقعدہ آپ نے مدینہ میں اطمینان سے بسر کیے اس اثناء میں آگئے۔ نقیہ شوال اور ذوالقعدہ آپ نے مدینہ میں اطمینان سے بسر کیے اس اثناء میں آگئے۔ نقیہ نور فدید کے کر ہاکر دیا۔

واقدی کہتے ہیں کہ غزوہ کدر کے لیے آپ محرم سے میں تشریف لے گئے تھے۔ال موقع پر علی بن ابی طالب آپ کے علم بردار تھاور آپ نے ابن ام مکتوم المعیصی کومدینہ پراپنانائب مقرر کیا تھا۔

یہ بھی مروی ہے کہ نبی سی خزوہ کدرے مدینہ آئے اوراپ ساتھ مولیثی ہنکاتے لائے اس غزوہ میں کوئی مقابلہ اور مجادلہ
نہیں ہوا۔ آپ اشوال کو مدینہ واپس آئے 'ااشوال کو آپ نے غالب بن عبداللہ اللیثی کوایک مہماتی فوت کے ساتھ بنوسلیم اور
غطفان کے مقابلہ پرروانہ کیا۔ اس جماعت نے ان کے بہت ہے آدمی قل کیے اوران کے اونٹ پکڑلائے 'پیلوگ مال غنیمت کے
ساتھ سنچ کے دن جب کہ شوال کے ختم ہونے میں چودہ را تیں باتی تھیں۔ مدینہ آگئے اس غزوہ میں تین مسلمان شہید ہوئے۔ ذوالحجہ
تک رسول اللہ سی تھی تیا م فرمار ہے پھر آپ اتوارکے دن جب کہ ماہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں سات را تیں رہ گئی تھیں غزوۃ
السولاق کے لیے روانہ ہوئے۔

#### غزوة السويق:

ابن آبخق سے مروی ہے کہ غزوۃ الکدر سے مدینہ واپس آ کرآ پؑ نے سے کا بقیہ شوال اور ذوالقعدہ مدینہ میں بسر فر مایا اور ذوالحجہ میں آ پؓ غزوۃ السویق کے لیے ابوسفیان کے مقابلہ پر مدینہ سے چلے۔اس سال مشرکیین کے زیرا ہتما م حج ہوا۔

## ابوسفيان كي نذر:

عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانسار کے سب سے بڑے عالم تھے مروی ہے کہ جب ابوسفیان مکہ واپس آیا اور قریش کی شکست خور دہ جماعت بدر نے مکہ پنجی اس نے نذر مانی کہ جب تک بیں محکہ سے نہ لڑوں گا بھی غسل جنابت تک نہیں کروں گا۔وہ اپنی اس فتم کو پورا کرنے قریش کے دوسوشتر سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا اس نے نجد بیداہ اختیار کی وہ قنات کی چڑھائی پرکوہ تبت پر جو مدینہ سے ایک منزل یا اس کے قریب مسافت پرواقع ہے آکر فروش ہوا اور پھر رات میں وہاں سے چل کررات ہی میں بنونسیر کے بیاں آیا محمول ہوا کہ علوم نہیں کہ بیکون ہو وہاں سے بنونسیر کے بیاں آیا محمول ہوا ہوا کہ علوم نہیں کہ بیکون ہو وہاں سے بنونسیر کے بیاں آیا محمول ہوا سے ملنے کی اجازت مانگی اور نہ سے بات کی تھا۔ ابوسفیان نے اس سے ملنے کی اجازت مانگی اس نے اس نے اپس بلایا کھانا کھلایا شراب بلائی ابوسفیان نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آئے۔

#### ابوسفيان كاحملهاورفرار:

 انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور پھر پلٹ گئے اب تمام لوگ ان سے چو کئے ہو گئے اوران کی خرچیل گئی۔ رسول اللہ مکالٹیا خودان کے تعاقب اور تلاش میں مدینہ سے چل کر قرقر قراق الکدر تک آئے مگر چونکہ ابوسفیان اوراس کی جماعت آپ کی دسترس سے نکل چکی سے سے آپ وہاں سے بہت سا حصہ تھیتوں میں بھینک سے آپ وہاں سے بہت سا حصہ تھیتوں میں بھینک سے آپ وہاں کے ایک وہ بھا گئے تھے۔ جب رسول اللہ میکٹی مارے لیے غزوہ بنانا چاہتے ہیں آپ نے کہا کیا آپ اسے بھی جمارے لیے غزوہ بنانا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا نہاں!

# ابوسفیان کے اشعار:

جب ابوسفیان مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کررہاتھا اس نے یہ چند شعر قریش کو جنگ پر برا پیخنۃ کرنے کے لیے کہے تھے۔

کسرو اعملیٰ منسرب و جمعهم فسان مساجہ معوال کے منافل منظم منطق منظم کو بنتی ہے۔

ہنتی جہتے ہیں: '' بیڑ ب اور مسلمانوں کی جماعت پر پیش قدمی کرو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو پھھانہوں نے جمع کیا ہے وہ تم کو

ان يك يوم القليب كان لهم فيان مابعده لكم دول

آليت ان لا اقرب النساء ولا يمس راسي و حلدي الغسل

نَیْنَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

حتى بتير و قبائل الاوس و الحررج ان الفواد مشتعل

بنتهج بين " " جب تك كهتم قبائل اوس اورخزرج كوفنانه كردوك اورميرادل آتش انقام سے شعلہ زن ہے " \_

حضرت کعب بن ما لک کے اشعار:

# اس كے جواب ميں كعب بن ما لك نے بيشغر كيے:

تلهف ام السمسجين على جيش ابن حرب الحرة الفشل اذ يطر حرف الرجال من شيلم الطير ترقى القنة الحبل حاو والجمع لوقيس مبركه ما كان الالمفحص الدول عار من النعرو والثروا و من ابطال اهل البطحاء و الاسفل

نَبْرُجْهَا بَنَ ''موت ابن حرب کے شکر پرسنگلاخ میدان میں نوحہ کررہی ہے جب کہ مردوہاں مقول پڑے تھے اوران کوسونگھ کر مردارخور پرندے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ رہے تھے اگر چدوہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آئے تھے کہ ان کا پڑاؤ انسانوں اور جانوروں کی کثرت سے ایبامنقش ہوگیا تھا جیسے کہ وہاں رسیاں بٹی گئی ہوں مگریہ جماعت اللّد کی نفرت اور مدد سے محروم تھی اوراس میں بطحاء اور اسل کے دلا ور بھی تھے''۔

واقدی کہتے ہیں کہ غزوۃ السویق ذوالقعدہ ۳ ہجری میں ہوااوررسول اللہ ﷺ دوسومہاجرین اورانصار کے ساتھ اس مہم پر گئے تھے۔اس کے بعدواقدی نے ابوسفیان کاوہی واقعہ بیان کیا ہے جوابن آخق نے بیان کیا ہے البتہانہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ

خودابوسفیان اپنے ایک اجپر ساتھی معبد بن عمر کے ساتھ عریض آیا اوراس نے ان دونوں مسلمانوں کوتل کر کے وہاں جو پچھ گھر تھے ان کواور خشک گھاس کوجلا دیا اوراس نے خیال کیا کہ اس کی قتم پوری ہوگئ اس کی اطلاع فوراً رسول اللہ تنکیل کو ہوئی آ پے فوراً سحا ہے کو لے کراس کے تعاقب میں دوڑے مگروہ آپ کی دسترس سے نکل گیا اور ہاتھ نیہ آسکا۔ چونکہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ابوسفیان اور اس کی جماعت آئے کے تھیا چھینگتی جاتی تھی اور یہی ان کااصل زادراہ تھا'اس وجہ سے اس غز وہ کا نام غز وۃ السویق ہوا۔

اس موقع پرواقدی کے بیان کے مطابق رسول الله پھیلے نے ابولبا بہ بھٹٹی بن عبدالمنذ رکومدینہ پراپنا نائب بنایا تھا۔

حضرت حسن رمائتين كي بيدائش: اس سال یعنی ہو ہجری کے ماہ ذوائج میں عثان بن مظعون کا انتقال ہوا' رسول اللہ عظیم نے ان کوبقیع میں فن کیا اوران کے سراہنے علامت کے لیے ایک پھرنصب کردیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال حسنؓ بن علیؓ بن ابی طالب پیدا ہوئے مگر واقدی نے اس ہے متعلق جوروایت ابوجعفر سے نقل کی ہے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ججرت کے بائیسویں ماہ علی دخاتین کی فاطمہ ہے شا دی ہوئی ہے۔ اس لیے ابوجعفر الطمری کہتے ہیں کہ اگر یہ بیان درست ہے تو پہلا بیان غلط ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال رسول الله سکھیا نے خون بہا کھے ادریتے ریآ ہے کی تلوار میں لگی ہوئی تھی۔



# جنگ أحدس بھ

محمد بن اسخق سے مردی ہے کہ غزوۃ السویق سے واپس آ کرآ پؑ نے بقیہ ذوالحجہ اورمحرم کا پوراماہ یا تقریباً پوراماہ مدینہ میں بسر کیا پھرآ ہے نے غطفان کے مقابلہ میں نجد پر چڑھائی کی اس کوغزوہ ذی امر کہتے ہیں۔صفر کا پوراماہ یااس کے قریب آ ہے نے نجد میں قیام کیا پھر آپ مدینہ واپس آ گئے مگر کوئی مقابلہ یا مجادلہ ہیں ہوا۔ پھر ربھ الاوّل کامل یا پچھ ہی کم آپ نے مدینہ میں بسر فرمایا ، پھر آپ قریش اور بنوسلیم کے مقابلہ کے ارادے سے روانہ ہوئے اور قرع کی ست سے بحران آئے جو حجاز میں ایک کان ہے رہیج الآخر اور جمادی الا ولی آپ نے اس مقام میں قیام کیا کوئی لڑائی یا آ ویزش نہیں ہوئے 'پھرآپ مدینہ آگئے۔

كعب بن الاشرف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ اس سال آپ نے کعب بن الاشرف کے مقابلہ پرایک مہم بھیجی ۔ واقدی کے بیان کے مطابق میم اسی سال کے رہیج الا قال میں بھیجی گئی اس کا واقعہ سے کہ بدر کے بعد جب آپ نے زید بن حارثۂ اورعبداللہ بن رواحہ کو بشارت فتح وینے کے لیے مدینہ کے بالائی سطح کے باشندوں کے پاس بھیجااورانہوں نے بدر کا ساراواقعہ بیان کیا کہ فلاں فلاں مشرک قتل کیے گئے۔کعب بن الانٹرف کو جوقبیلہ طے کے خاندان ہو بنھان سے تھااور جس کی ماں بنوالنفیر سے تھی جب اس واقعہ کی خبر پہنچی اس نے لوگوں سے کہا کیاتم اس بیان کو بچے سجھتے ہوجیسا کہ بیدونوں بیان کررہے ہیں کہ مجمر نے فلاں فلاں اشخاص کو جوعرب کےاشراف اور رؤ ساتے قبل کر دیا ہے اگر واقعی ایسا ہی ہوا ہے تو اب زندگی سے موت بہتر ہے چنا نچہ جب اس دشمن خدا کواس خبر کا یقین آ گیا و ہ اپنی جگہ سے چل کر مکہ آیا اور مطلب بن ابی وداعہ بن ضمیر ۃ اسبحی کے پاس مہمان ظہرا' عاتکہ بنت اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبرتمس اس کی بیوی تھی اس نے اسے بڑی عزت اورا کرام ہےا ہے ہاں تھبرایا 'اس نے رسول اللہ کھٹیا کے خلاف لوگوں کو جوش دلا ناشروع كياوه اشعارسنا تا تقااورمقتولين بدر پرنوحه كرتا تقا' پھر بيدرينه آگيا اوريبال اس نے ام الفضل بنت الحارث پرعاشقانه شعر لکھے اس کے بعداس نے کسی اورمسلمان عورت کی تعریف میں عاشقانہ شعر کے جس ہے مسلمانوں کو پخت تکایف ہوئی اس پر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ سے کہا کون ہے جواس کا خاتمہ کردے۔ بن عبدالا شہل کے محمد بن مسلمہ نے کہاا ہے رسول اللہ تا کیتا میں اس کا نفیل ہوتا ہوں' میں اسے تل کردوں گا' آپ نے فرمایا اچھاا گر ہوسکے تو اسے تل کر دینا۔

ابونا ئلەكى پېشىڭش:

محر بن مسلمها ہے گھر آئے تین دن تک انہوں نے سوائے سدرمتی کے نہ کھایا نہ پیا۔ یہ بات رسول اللہ سکتی ہے بیان کی گئ آ پ نے ان کو بلا کراس کی وجد دریافت کی انہوں نے کہارسول اللہ عظیم میں نے ایسی بات کہددی کہ میں نہیں سمجھتا کہاسے پورا کر . سکول گایانہیں آپ نے فر مایاتم کواس کی کوشش تو کرنا چاہیےانہوں نے کہا کہاب مجھےعرض کرنا ہی پڑا آپ نے فر مایا خوشی ہے کہو کیابات ہے تم کواس کی اجازت ہے اب اس کے قل پرمحمہ بن مسلمہ سلکان بن سلامہ بن وقش متعلقہ بنوعبدالا شہل اور اس خاندان کے حارث بن اوس بن معاذ اور بنی حارثہ کے ابوعبس بن جبرتیار ہوئے۔اس جماعت نے خود جانے سے پہلے ابو نا کلہ سلکان بن

سلامہ کوائن الاشرف کے پاس بھیجا' انہوں نے تھوڑی دیراس ہے باتیں کیں۔ ابونا کا شھر بھی گئے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے شعر سنائے پھرابونا کلہ نے اس ہے کہا میں تہارے پاس ایک ضرورت لے کرآ یا ہوں اگر کسی ہے بیان نہ کروتو کہوں۔ اس نے کہا میں تہاں شخص کا آنا ہمارے لیے مصیبت ثابت ہوا ہے تمام عرب ہمارے دشن ہوگئے ہیں اور وشنی پرآ ماوہ ہیں تمام راہیں ہمارے لیے مسدو کر دی گئی ہیں۔ جس ہے ہمارے اہل وعیال بخت مصیبت اور تنگی میں ہیں اور اب ہم میں اور اب ہم میں اور اب ہم میں کہ دیا تھا کہ اس کا حشر یہ ہونے والا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ساکان نے کہا میں این الاشرف ہوں اے این سلامہ میں نے تم سے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ اس کا حشر یہ ہونے والا ہے جو میں کہتا ہوں۔ ساکان نے کہا میں تم ہمارے ہا تھ سامان خوراک فروخت کر دواور میں تہمارے پاس موالمہ میں تم ہمارے ہاتھ سامان خوراک فروخت کر دواور میں تہمارے پاس دے دوساکان نے کہا تم ہمارے ہاتھ میں میں اور دوست بھی ای غرض ہے آئے ہیں میر اارادہ تھا کہ ان کو بھی اپنے ساتھ تہمارے پاس لے آئی اور اور تم ان کے ہاتھ سامان خوراک فروخت کر دادر تمام جماعت میں سے صرف میں تم ہمارے پاس رہن رہ جائی جو اس معاملہ کی شانت کے لیے کافی ہے نیز انہوں نے اس خیال سے کہ دوان کے اسلی سے مشتبہ نہ ہو حالے اس دقت بہتھی کہد دیا کہ یہ جماعت وفا دارہے۔

اں گفتگو کے بعد سلکان نے اپنے دوستوں ہے آ کر ماجرابیان کیااور کہا کہ اسلحہ لگالواور چلو پہلے وہ سلے ہوکران کے پاس جمع ہوئے بھرسب کے سب رسول اللہ منگیا کی خدمت میں آئے۔

كعب بن الاشرف كأنل:

میں یا پاؤں میں تلوار کا زخم آیا اب ہم وہاں سے چلے اور بنوامیہ بن زید سے ہوئے ہوئے گھر بنی قریظہ اور بعاث سے گزرتے ہوئے عربین کے چٹیل میدان میں آئے۔ حارث بن اوس کوخون بہہ جانے کی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی۔ ہم نے وہاں تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا' وہ ہمارے نشان قدم پر چلتے ہوئے ہمارے پاس آگئے ہم ان کواٹھا کر آخر شب میں رسول اللہ مربیتی کے پاس لے آئے آپاس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے ہم نے سلام کیا' آپ ہمارے پاس نکل کر آئے ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قتل کی اطلاع دی آپ نے حارث کے زخم پر دم کر دیا۔ ہم اپنے گھر چلے آئے۔ شبح ہوئی تمام یہودی اس واقعہ سے خوفز دہ ہو گئے کوئی ایسانہ تھا جھے اب این جان کا اندیشہ نہ ہو۔

محيصه بن مسعود كا قبول اسلام:

## حضرت ام كلثوم كا نكاح:

واقدی کے بیان کے مطابق بیلوگ ابن الاشرف کا سررسول الله وکھیا کی خدمت میں لے آئے تھے۔واقدی کے بیان کے مطابق الاقتلام کی میں رخصتی مل میں مطابق اس سال رہیج الاقول میں ام کلثوش بنت رسول الله وکھیا کا نکاح عثان بن عفان سے ہوااور جمادی الاخری میں زخصتی عمل میں آئی نے نیز اس سال کے رکھے الاقول میں آئی غزوہ اتمار کو جسے ذوامر کہتے ہیں تشریف لے گئے اس کے متعلق ابن آئی کے بیان کوہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سائب بن پرید بن اخت النمر پیدا ہوئے۔

#### غزوه القروة :

واقدی کہتے ہیں کہاس سال کے جمادی الاخری میں غزوۃ الفروۃ ہوا۔اس کے امیر زیڈ بن حارثہ تھے یہ پہلی مہم ہے جس میں زیڈامیر بنائے گئے۔

ابن آخق ہم وی ہے کہ اس مہم نے جورسول اللہ گھانے زید بن حارثہ کی قیادت میں بھیجی ۔ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کو جس میں ابوسفیان تھانجد کے ایک چشمہ قروۃ پر جالیا اور لوٹ لیا۔ واقعہ بدر کے بعد قریش نے شام کا عام راستہ ڈرکر ترک کر دیا تھا،

اس لیے اس مرتبہ انہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے تاجر جن میں ابوسفیان بن حرب بھی چاندی کی کثیر مقدار کے ساتھ جو ان کی بہت بن کی تجارت تھی اس راہ سے شام چلے۔ انہوں نے بکر بن وائل کے فرات بن حیان کورا ہمری کے لیے اجرت پر ساتھ لیا۔

رسول اللہ مختلف نے زیڈ بن حارثہ کو بھیجا انہوں نے اس چشمہ پر اس قافلہ کو آلیا اور اس کی تمام متاع پر قبضہ کرلیا البتہ جولوگ ساتھ تھے وہ ہاتھ ضہ آئے۔ نہ بداس مال کورسول اللہ مختلف کیا سے گئے۔

فرات بن حيان كا قبول اسلام:

فرات بن حیان انعجلی گرفتاً رکر کے آپ کے پاس لایا گیا۔صحابہؓ نے اس سے کہاا گرتواسلام لے آئے۔رسول اللہ سکھیا تھے قتل نہ کریں گے۔ چٹانچہ جب خود آپ نے اس کودعوت دی وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

ابورافع يبودي:

اس سال ابورافع یہودی قبل کردیا گیا۔ اس کے قبل کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ رسول اللہ کا تھا کے برخلاف کعب بن الاشرف کی مدر

کرتا تھا رسول اللہ کا تھا نے اس سال کے نصف جمادی الاخری میں عبداللہ بن عقیک کواس کے قبل کے لیے روانہ فر مایا۔ براء سے

مروی ہے کہ آپ نے ابورافع کے لیے جو جاز کے علاقہ میں رہتا تھا۔ چندانصاری بھیجان پرعبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ بن عقبک بن شا

کوامیر بنایا یہ رسول اللہ کا تھا کو ایڈاء پہنچا تا تھا اور آپ کے خلاف شرارت کرتا رہتا تھا۔ یہ جاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہا کرتا تھا۔

جب یہ جماعت اس کے قلعہ کے قریب پنچی اس وقت آفا بغروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ریوڑ چرا کر گھر لے آپ نے سے عبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ علی سے نہا تھا کہ میں جاتا ہوں شاور لوگ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم چپ چا پا پٹی جگہ بیٹھے رہومیں جاتا ہوں اور در رہا نا کو پھلا تا ہوں شاید میں قلعہ میں واضل ہو گئا ہوں۔ درواز سے کر بیٹھ گیا۔ ویہ سب لوگ اندر آگئے دربان نے دروازہ بند کر کے تنجیاں آیک کھوٹی پر لاکا دیں۔ میں نے جاکروہ کو یہ کہاں اور دروازہ کھول دیا۔

ابورافع كافل :

رات کولوگ ابورافع کے کوشے پرآ کر قصے کہانیاں بیان کرتے تھے جب وہ لوگ اٹھ گئے میں پڑھ کراس کے پاس جانے لگا۔جس درواز سے کو کھولتا اے اندرے بندرکرتا جاتا کیونکہ میں نے کہا کہا گراٹوگوں کومیرا پتہ بھی چل گیا تو بھی جب تک میں اسے قتل نہ کرلوں گا وہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں گے۔ میں اس کے قریب آ گیا وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں موجود تھا گراندھیرے کی وجہ سے مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے' اس لیے میں نے نام لے کراسے آ فاز وی۔ اس نے پوچھا کون ہے۔ میں نے اس کی آ واز پرتلوار ماری' چوتکہ میں وہشت زوہ تھا اس لیے میرے وار کا کچھا ٹرنہیں ہوا وہ چلایا' میں اس کے کمرے سے نکل آیا

گرتھوڑی دیر کے بعد پھراندر گیا اور میں نے پوچھا ابورا فع تم کیوں چائے۔ اس نے کہا بھی کئی شخص نے جمیر ہم لموار کا وار کیا ہے اب پھر میں نے اس پر کئی وار کے میں نے اس زخی تو کر دیا مگر جان سے نہ مار کا میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے شکم میں بھونک دی اوراسے اس کی پیٹھ کے پار کر دیا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے میں واپس ہوا اور ایک ایک وروازے کو کھولتا ہوا آخری زینے پر آیا بیس نے اپنا قدم اس پر اس طرح رکھا کہ گویا میں مسطح زمین پر پاؤں رکھ رہا ہوں میں چاندنی رات میں زینے سے گرا میری پنڈ کی ٹوٹی میں نے اپنا قدم اس پر اس طرح رکھا کہ گویا میں مسطح زمین پر پاؤں رکھ رہا ہوں میں تہدیکیا کہ جب سے گرا میری پنڈ کی ٹوٹی میں نے تا اور افع کی موت کا اعلان کیا۔ بیس کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا میں نے کہا اللہ نے ابور افع کوٹل کر دیا ہے اس پر اپنا ایک وی موت کا اعلان کیا۔ بیس کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا میں نے کہا اللہ نے ابور افع کوٹل کر دیا ہے اس پر اپنا وی کی موت کا اعلان کیا۔ بیس کر میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا میں نے کہا اللہ نے ابور افع کوٹل کر دیا ہے اس پر اپنا وی سے مجھے میں ہوا کہ گویا بھی کوئی شکایت ہی نہیں ا

واقدی کے بیان کے مطابق آپ نے بیم مہم سمھے ذی الحجہ میں ابورافع سلام بن ابی الحقیق کے لیے روانہ فر مائی جولوگ اس غرض سے بیج گئے تھے انہوں نے اسے تل کر دیا۔ یہ ابوقا دوؓ ،عبداللہ بن متیک ؓ ،مسعود بن سنانؓ ،اسود بن خزای ؓ اورعبداللہ بن انیس ؓ تھے۔

اس واقعہ کے متعلق ابن آمخق سے مردی ہے کہ سلام بن ابی الحقیق ابورافع ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ من ا کے برخلاف جمعیتیں بھیجی تھیں جنگ احد سے قبل قبیلہ اوس نے کعب بن الاشرف کورسول اللہ من تھیا کی دشمنی اوران کے خلاف ترغیب و تحریص کی وجہ سے قبل کر دیا تھا۔ اب خزرج نے سلام بن افی الحقیق کے تل کے لیے جوخیبر میں مقیم تھا آپ سے اجازت مانگی اور آپ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔

## انصار کی جاں نثاری:

عبداللہ بن تعیب بن ما لک سے مروی ہے کہ اللہ نے رسول کی جوکار سازی فرمائی ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ انصار کے یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج نراونٹوں کی طرح آپ کی خدمت گزادی ہیں ایک دوسر سے سے مسابقت کے لیے ہروقت آ مادہ رہتے تھے اگر اوس رسول اللہ عظیم کی خاطر کوئی خدمت انجام دیتے تو فوراً خزرج کہتے کہ ہم اسے گوارانہیں کر سکتے کہ وہ رسول اللہ علی ہیں ایک خاطر کوئی خدمت انجام دیتے تو فوراً خزرج کہتی خدمت انجام ندد سے لیتے چین سے نہ بیٹھتے۔ اللہ علی ہم پر بازی لیے جا کیں اورای لیے جب تک وہ خودولی ہی خدمت انجام ندد سے لیتے چین سے نہ بیٹھتے۔ یہی حال اللہ علی قبیلہ اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الاشرف کواس کی رسول اللہ علی آب کہ ہم بھی اس فضل کا سپراصرف انہیں کے سر ندر ہنے دیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ اور کوئی شخص رسول اللہ علی گھا کا ایسا ہی دشمن ہے جسیما کہ کعب بن الاشرف تھا۔ لوگوں نے ابن ابی الحقیق کا جوخیبر میں تھا نا م لیا۔ کہ اور کوئی شخص رسول اللہ عن گھا کہ ایسا ہی دشمن ہے جسیما کہ کعب بن الاشرف تھا۔ لوگوں نے ابن ابی الحقیق کا جوخیبر میں تھا نا م لیا۔ انہوں نے رسول اللہ عن شکیا کہ اجازت ما گی ۔ آپ نے اجازت دیں دی ۔ جب خزرج نے خاندان بنوسلمہ کے انہوں نے رسول اللہ عن تعبداللہ بن انہوں نے عبداللہ بن معیک کوان کا امیر مقرز فر مایا اور مہدایت کی کہ تی بچے یا عورت کے تھا می کوئی نہ کرنا۔ کوئی نہ کرنا۔

قتل ابورافع کی دوسری روایت:

سے جماعت مدینہ سے چل کر خیبر آئی اور رات کے وقت ابن انی الحقیق کے گھر گئی' اس مے محل میں جتنے جمرے تھے ان سب کے درواز بے بیا ہے تھے بند کرتے چلے گئے۔ وہ اپنے ایک کو شھے پر تھا وہاں جانے کے لیے رومی زیند لگا ہوا تھا ہوا تھا بیاس پر چڑھے کراس کی خواب گاہ کے درواز بے پر پہنچے اور اندر آنے کی اجازت ما گئی' اس کی بیوی نکل کر آئی۔ اس نے بوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم عرب ہیں سامان خوراک خرید نے آئے ہیں۔ اس نے کہا صاحب موجود ہیں چلو۔

یدلوگ بیان کرتے ہیں کہ اندر جا کرہم نے اس کے حجر ہے کا دروازہ اندر سے بند کرلیا اس طرح ہم 'وہ ادراس کی ہوی سب
بند ہو گئے ۔ ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ اگر اس سے مقابلہ ہواتو بیعورت ہمارے اوراس کے درمیان حائل ہوجائے گی 'وہ چلائی اوراس نے
ہمار ہے گئس آنے کا شور مچاویا ہم ابن الی احقیق پرتلواریں لے کر لیک 'وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا بخدارات کی تاریکی میں صرف اس
کے گور ہے رنگ نے جومعلوم ہوتا تھا کہ مصری چک دار کمل پڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا پیتہ دیا۔ جب اس کی بیوی نے ہمارے آنے کا
شور مچایا ہم میں سے ایک صاحب نے اس پرتلوارا ٹھائی گران کورسول اللہ مور گئے کی ممانعت یا دآ گئی۔ انہوں نے ہاتھ روک لیا ورنہ
اسی شب اس کا بھی خاتمہ کر دیتے کئی تلواریں اس پر ماریں ۔ عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ میں اپنی تلوار بھوتک کر اس پر اپنا

اس کا کام جتم کرے ہم وہاں سے نکلے چونکہ عبداللہ ہن متیک کی بصارت کم ورقعی وہ زینے سے پھسل گئے جس سے ان کے پاؤں میں سخت چوٹ آئی۔ ہم ان کو وہاں سے اٹھا کرایک چشمہ کے دہانے پر جوو ہیں تھالا کے اور وہیں ان کو بٹھا دیا۔ خیبر والوں نے فرراً سارے قلعہ میں آگر وثن کی اور ہرسمت ہماری تلاش میں دوڑے۔ جب ہم ہاتھ نہ آئے وہ پلٹ کراپنے صاحب کے پاس آگئے اور اسے کفن پہنا دیا۔ یہ آخر وقت تک ان کے قضے فیصل کرتا رہا۔ ہم نے آپی میں کہا کہ اب یہ کسے معلوم ہو کہ وہم ن خدا مرگیا ہے ہم میں سے ایک صاحب نے کہا میں جا کر خبر لاتا ہوں 'چنا خچوہ جا کر دوسرے یہود یوں میں گڈ مڈ ہوگئے۔ ان صاحب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابورافع کو جا کر دیکھا کہ بہت سے یہود کی وہاں جع ہیں' اس کی عورت چراغ سے اس کی صورت و کھے رہی ہوا ابن دوسرے یہود یوں سے کہر ہی ہے کہ بخدا میں نے ابن عقیک کی آ واز کوشنا خت کیا ہے۔ اس پر میں نے اسے جٹلا یا اور کہا کہ بھلا ابن متنگ یہاں کہاں۔ اس کے بعد پھر اس نے چراغ سے ابورا فع کی صورت دیکھی اور کہا کہ اللہ یہود کی قسم ان کا دم نکل گیا۔ اس جملہ کو سن کر جولذت مجھے حاصل ہوئی وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔

یہ صاحب پھر ہمارے پاس آگئے اور انہوں نے سازا واقعہ بیان کیا ہم اپنے ساتھی کو لا دکر چلئے رسول اللہ مکھیا کے پاس آئے 'ہم نے آپ کو دشمن خدا کے قبل کی اطلاع دی۔ اس کے قبل کے متعلق ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں سے ہرصا حب اس کے مدعی تھے۔ رسول اللہ مکھیا نے فر مایا کہ اپنی تکواریں میرے پاس لاؤ۔ ہم لے گئے آپ نے ان کو دیکھ کرعبداللہ بن انیس کی تکوار کے لیے کہا کہ اس سے وہ مارا گیا ہے کیونکہ مجھے اس میں ہڈیوں کا اثر نظر آرہا ہے۔

حمال بن ثابت کاشعار:

بَنْرَجِهَا ﴾: " ووكيا الحجى جماعت تقي جس ہے اے ابن الحقيق اورا ہے ابن الانٹرف تمہارامقا بلہ ہوا''۔

يسرون بالبيض الخفاف اليكم بطرأ كاسد فيي عرين مغرف

بَشَرَجُهَ بَهُ: " وه تيزنگواري لے كرتمباري طرف اس طرح جوش ميں بڑھے جيسے كه ثيرا پني گوي ميں جا تا ہے ' ۔

حتى اتواكم في محل بلادكم نسقوكم حتف ببيض وزف

نَشْرَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

مستبصريان لنصر دين نبيهم مستضعفين لكل امر محجف

نظر میں اس کے لیے انہوں نے کیا اپنے نبی کے دین کی حمایت میں کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے دشوار ترین کا م کو معمولی سمجھا''۔ معمولی سمجھا''۔

عبدالله بن انيس كابيان:

عبداللہ بن انیس سے مردی ہے کہ رسول اللہ کو گیا نے ابن الی الحقیق کے تل کے لیے جو جماعت بھیجی اس میں عبداللہ بن متیک خود میں۔ابوقادہ ایک ان کا حلیف اور ایک انصاری سے ہم سب رات کو نیبر آئے۔ہم نے شہر کے درواز وں کو جا کر با ہر سے بند کیا اور ان کی بنجیاں اپنے قبضہ میں اور ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ پھراس کو شے پر گئے جہاں ابن ابی الحقیق تھا ، میں اور اور عبداللہ بن عتیک کو شھر پر پڑھے ہمارے اور ساتھی مکان کے احاطہ میں بیٹھ گئے عبداللہ بن عتیک کو تھے پر پڑھے ہمارے اور ساتھی مکان کے احاطہ میں بیٹھ گئے عبداللہ بن عتیک گو تھے ہمارے اور ساتھی مکان کے احاطہ میں بیٹھ گئے عبداللہ بن عتیک گئے ہوں تو ہوں ہوں نے کہا کیا ہم یہ عبداللہ بن عتیک گئے ہوں تو تھوں ہوں ہوں ہوں کہا کیا ہم تھی ہوں تو تھوں اور نہوں کے در سے سائل کور دئیس کیا کردے۔اس نے اٹھ کر دروازہ کھول دو اس کے اور انہوں نے اس کی بیوی کے متعلق جھے ہما کہا کہا سے خم کردو۔ میں تلوارا ٹھا کے اس کو مار نے چلا گر عبداللہ بن عتیک ابن عبداللہ بن عتیک ابن افرام تھیں تو کہا گئے کہ ہوئے کہا گئے کہ کہ ہوئے کہا کہا کہ عبداللہ بن عتیک ابن افرام تھی ہوئے دیکھا اس نے تکیدا ٹھا یا وراس سے وہ اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ میں اس پر دار کرنے چلا گرموقع نہ ملا اس نے جمعہ اللہ بن عتیک دی اور زخی کردیا۔ پھر میں نے عبداللہ بن انہیں ہوئے کہا کہ کہ جا کراس کا کام کہا م کہ م کردو انہوں نے اس کے پاس جا کراس کا خاتمہ کردیا۔

عبداللہ بن انیس گہتے ہیں کہ تل کر کے ہیں عبداللہ بن علیگ کے پاس آیا اور ہم دونوں وہاں سے نگلے اس کی بیوی نے شور
عجایا مار ڈالا - مار ڈالا عبداللہ بن علیک زینے ہیں گر پڑے اور چلائے میر اپاؤں ٹوٹ گیا میر اپاؤں ٹوٹ گیا۔ ہیں ان کواٹھالایا اور
ینجے زمین پر لا کر بٹھایا 'چر ہیں نے ان ہے کہا کہ تمہارا پاؤں اچھا ہے چوٹ نہیں آئی ہے ہم دونوں چلے اپنے ساتھیوں کے پاس
آئے اور پھرسب وہاں سے چل دیے۔ مجھے یاد آیا کہ ہیں اپنی کمان زینے ہیں چھوڑ آیا ہوں میں اسے لینے پلٹا وہاں جا کر دیکھا کہ
تمام خیبرا منڈ آیا ہے اور ہرایک کی زبان پر بہی ہے کہ کس نے این ابی الحقیق کو مارا 'کس نے ابن ابی الحقیق کو مارا اب میں زینے پر پڑھا کہ جے میں نے دیکھا کہ سے میں نے بھی بھی کہنا شروع کیا کہ سے نابی ابی الحقیق کو مارا اب میں زینے پر پڑھا کہ جے میں نے دیکھایا اس نے مجھے دیکھا اس سے میں نے بہی کہنا شروع کیا کہ سے نابی ابی الحقیق کو مارا اب میں زینے پر پڑھا کہ بہت سے لوگ اس پر پڑھ درہے تھے اور اتر دہے تھے 'اسی ہنگاہے میں جا کر میں نے اپنی کمان اٹھائی اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے

دوستوں کے پاس پہنچ گیادن کو ہم کہیں چھپ جاتے اور رات کو راہ چلتے 'دن کے وقت جب ہم کہیں چھپ کر ہیٹھتے اپنے ہیں ہے ایک کو نگہبان مقرر کرتے تا کہ اگر وہ کسی کو تعاقب ہیں آتا د کبھے تو اشار ہے ہے ہمیں بتا دے 'اس طرح چلتے چلتے ہم بیضاء آئے 'یہاں میں نگہبان مقرر کرتے تا کہ اگر وہ کسی کو تعاقب میں آتا د کبھے تو اشار ہے ہے ہم بیضاء آئے ہیں یہاں میں نے اپنے میں نگہبان ہوا مگر موی نے کہا کہ میں نگہبان ہوا ہوں اور عباس نے کہا میں نگہبان تھا۔ عبداللہ بن ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں ساتھیوں کو خطرے کی اطلاع اشار ہے ہے گئے میں ان کے پیچھ چلا مدینہ کے قریب آ کر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے بوچھا کیا بات تھی کہتم نے دشمن کی آج میں پائی تھی۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہوئی بلکہ میں نے محسوس کیا کہتم تھک کرچور ہو گئے ہو میں نے تم میں چستی پیدا کرنے کے لیے ایسا اشارہ کر دیا تھا۔

حضرت حفصه مناشية كانكاح:

اس سال رسول الله مُؤَيِّظ نے حفصہ مین بنت عمر سے شعبان میں نکاح کیا اس سے قبل عہد جاہلیت میں نتیس بن خدا فتہ اسہمی سے ان کا نکاح ہوا تھاوہ مرگیا اور یہ بیوہ ہوگئ تھیں۔اس سال سنپچر کے دن کےرشوال ۴ جمری میں جنگ اُحد ہوئی۔

جنگواُ حد:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ واقعۂ بدراوراس میں قریش کے اشراف اورروساء کاقتل جنگ أحد کا باعث بنا۔

#### جنگ کی تیاری:

جنگ بدر کے بعد جب قریش کی ہزیمت یا فتہ جماعت مکہ آئی اور ابوسفیان بن حرب اپنے قافلہ کے ساتھ مکہ پہنچا۔عبد اللہ بن ابی رہیعہ عکر مہ بن الی جہل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان دوسر بےلوگوں کے ساتھ جن کے باپ اور بیٹے اس جنگ میں مار بے گئے تھے ابوسفیان بن حرب کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے اور ان قریشیوں سے جن کا مال تجارت اس قافلے میں ابوسفیان کے ساتھ تھا کہا کہ اے گروہ قریش محمد نے تم سے اپنا کینہ نکالا اور اس نے تمہار بے متحب اشخاص کو تل کر دیا تم اس مال سے ہماری مدو کروشاید ہم اس سے اپنی مصیبت کا بدلہ لے لیں۔

#### ابوعزه کا تہا مہ کا دورہ:

ابوسفیان اور دوسرے مالکان قافلہ نے یہ بات مان کی اور اب پھرتمام قریش اپ متعلقہ جیوش اور مطبع قبائل کنا نہ اور اہل تہامہ کے ساتھ رسول اللہ کھٹے سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان سب نے رسول اللہ کھٹے سے لڑنے کے لیے دوسروں کو ورغلایا۔ ابوعزہ عمر بن عبداللہ کمی بدر میں قید ہوکررسول اللہ کھٹے کے سامنے چش ہوا تھا چونکہ بیعتاج تھا اور اس کی کئی لڑکیاں تھیں۔ اس نے آپ سے درخواست کی میں مفلس ہوں 'عیال دار ہوں محتاج ہوں 'آپ خود میری طالت سے واقف ہیں آپ مجھ پراحسان کریں اور جان بخشی فرما میں اللہ کی رصت آپ پر ہو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس موقع پر صفوان بن امیہ نے اس سے کہا کہ یونکہ ٹیڈ کے براحسان کیا ہے ہیں ان کہتم جواں مرداور شاعر ہوا پی زبان سے ہماری مدد کرواور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ یونکہ ٹیڈ کے براحسان کیا ہے ہیں ان کے بر خلاف کسی کی مدذ ہیں کرتا ہوں کہ انہیں تم ضرور ہماری مدوکرو میں اللہ کے سامنے تم سے یعبد کرتا ہوں کہ اگر تم واپس آپ میٹیوں کی طرح پرورش کروں گا۔ اس لا لی چرابوعزہ آپ کے برابوعزہ نے تم میں مال کردوں گا اور اگر مارے گئے تو تم ہماری بیٹیوں کی بالکل آپی بیٹیوں کی طرح پرورش کروں گا۔ اس لا لی جو بران کورسول اللہ کو جنگ کی دعوت دینے لگائی طرح مسافع بن عبد مناف بن جمع بنی ما لک بن نے تمام تہامہ کا دروہ کیا اور آلی اللہ کئے تا میں جا کران کورسول اللہ کو جنگ کی دعوت دینے لگائی ہو اور آماد کرنے لگا۔ جبیر بن طعم نے اپنے جبتی غلام وحشی کو جو کناٹ کے پاس جا کران کورسول اللہ کو تھائے خلاف جنگ پر ایمار نے اور آمادہ کرنے لگا۔ جبیر بن طعم نے اپنے جبتی غلام وحشی کو جو

حبشیوں کی طرح بھالا اندازی میں ایسا با کمال تھا کہ شاذ و نادر ہی کبھی اس کا نشانہ خطا کرتا تھا بلایا اور کہا کہتم بھی سب کے ساتھ حاؤ ا گرتم نے محد کے چیا کومیرے چیاطعیمہ کے عوض میں قتل کردیا تو تم آزاد ہو۔

قریش بوری طرح تیار ہوکر کامل ساز وسامان کے ساتھ جیوش 'بنو کنانداور اہل تبامہ کے ساتھ جنگ کے لیے چلے انہوں نے ا بنی عورتوں کو بھی اس خیال ہے کہان کی موجود گی میں وہ زیادہ حمیت اور غیرت ہے لڑیں گے اور نہیں بھا گیں گے اپنے ساتھ لے ۔ لیا۔ ابوسفیان بن حرب امیر جماعت نے ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کوعکر مدبن الی جہل بن بشام بن المغیر و نے ام الحکیم بنت الحارث بن ہشام بن المغیر ہ کوحارث بن ہشام بن المغیر ہ نے فاطمہ بنت الولید بن المغیر ہ کو صفوان بن امید بن خلف نے برز ہ کو یا کرہ بنت مسعود بن عمر و بن عمير الثققيه 'عبدالله بن صفوان كي مال كواورعمر و بن العاص بن وائل نے ريطه بنت مينو بن المحاج عبدالله بن عمر و بن العاص کی مال کو' طلحہ بن ابی طلحہ اور ابوطلحہ عبداللہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار نے سلافہ بنت سعد بن شہیہ کو جوطلحہ کے بیٹوں سافع' جلاس اور کلاب کی مان تھی ساتھ لیا۔ بیسب اور ان کا باپ اس جنگ میں مارے گئے ۔خناس بنت ما لک بن الفرب جو بنو مالک بن حل کی عورت تھی۔ایینے بیٹے ابی عزیز بن عمیر کے ساتھ اس جنگ کے لیے نکل پیرصعب بن عمیر کی ماں ہے۔عمر و بنت علقمہ بنوالحارث بن عبدمنا ة بن كنانه والى بھى لڑائى ميں گئى۔

# مند بنت عتبها وروحشي غلام:

ہند بنت عتبہ بن ربیعہ کا بیرحال تھا کہ جب وہ وحثی کے پاس ہے گز رتی یا وہ اس کے پاس ہے گز رتا کہتی اے ابووسمہ بیروحثی کی کنیت تھی ۔ تو میرا دل ٹھنڈا کراورا پا دل بھی ٹھنڈا کر قریش مکہ ہے بڑھ کروادی قنا ۃ کے مدینہ سے متصلہ کنارے بربطن جنچہ کے بہاڑ میں مقام عنیین برآ کرفروش ہوئے۔

### حفرت محمد سلطه كاخواب:

رسول الله من الله من المانون كو جب معلوم جواكة ريش فلان مقام تك بره آئ بين - آپ نے مسلمانون سے كہاكة مين نے خواب میں گائے دیکھی ہے اس کی تعبیر اچھی ہے میں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے دیکھے میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ میں چھیالیا ہے اس سے میں نے تعبیر لی ہے کہ بیزرہ مدینہ ہے مناسب بیرہے کہتم مدینہ ہی میں گھمرے ر ہواور قریش کو جہاں وہ آ کرامزے ہیں بڑار ہے دواگروہ وہاں زیادہ قیام کریں گے تو وہ بہت بری جگہ قیام کریں گے اوراگروہ ہم یر چڑھ کرمدینہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے'۔

## مسلمانوں کا بیرون مدینه مدافعت براصرار:

قریش جبل اُحدیکی بدھ کے دن آ کر اترے تھے بیاس دن جمعرات اور جمعہ وہیں تھبرے رہے نماز جمعہ پڑھ کررسول الله ﷺ ان کے مقابلہ پر بڑھے۔صبح آ پُ نے احد کی گھاٹی میں کی اور شبچر کے دن نصف شوال میں جنگ احد ہوئی ۔عبداللہ بن ابی بن الی سلول کی رائے اس معاملہ میں رسول اللہ سے اللہ کھیا کے ساتھ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جانا چاہیے تگر کئی مسلمانوں نے جن کواللہ نے اس جنگ میں شہادت کا مرتبہ عطا فر مایا اور ان کے علاوہ ان لوگوں نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔رسول الله من شیا ہے کہا کہ آ ہے ہمیں لے کر ہمارے دشمنوں کے مقابلہ برچلیں ورنہ وہ مجھیں گے کہ ہم ان کے مقابلہ پر نکمے اور کمزور ہو گئے ۔عبداللہ بن انی بن ابی سلول نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ آ ہے یہ بینہ ہی میں قیام فر مائیں ہرگز خود یہاں ہے ان کے مقابلہ پر نہ جائیں کیونکہ ہمیشہ بیہ ہوا

ہے کہ جب کبھی مدینہ ہے نکل کرہم نے کسی ویمن کا مقابلہ کیا ہمیں ضرر پہنچا اور جب کبھی کسی ویمن نے یہاں ہم پر پیش قدمی کی ہمیشہ اسے زک ہوئی۔ آپ ان کو جہال وہ بین و بین رہنے دیں وہ مقابلہ بہت براہے ان کو بخت نکلیف ہوگی اگر وہ مدینہ آئیں گے تو یہاں ایک طرف مردسا منے سے ان کا مقابلہ کریں گے اور عورتیں اور بچے اوپر سے ان پرسنگ باری کریں گے اور وہ یہاں سے ولیل ہے نیل مرام بسپا ہوجا نیں گے۔ گر جولوگ ول ہے دیمن سے لڑنے کے آرز ومند تھے وہ برابررسول اللہ سی کے اور عورتیں اور بچے پڑے رہے کہ آپ خود چلیں۔ آخر کارنماز جمعہ سے فارغ ہوکر آپ نے زرہ ذیب بن فرمائی ۔ اسی روز بنی النجار کے مالک بن عمر وانصاری کا انتقال ہوا تھا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ سب کے سامنے برآ مدہوئے ۔ لوگ اب اپنے اصرار پرنا دم تھے اور کہتے تھے کہ آپ کواس بات کے لیے مجبود کیا حالا تکہ یہ بات ہمارے لیے زیبانتھی۔

حضرت نعمان بن ما لكُّ:

اسلسلہ میں سدی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی کہا کہ آئی ان کو کے ساتھ احد پرآ کرفروکش ہونے ہیں۔ آپ نے ضحابہ ہے پوچھا کہ میں اب کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان کتوں کے مقابلہ پر لے چلیں۔ انصار نے کہا جناب والاخود ہمارے علاقہ میں جب کی نے ہم پر پورش کی اسے بھی ہم پر غلبہ نہیں ہوا اور اب جب کہ خود آپ بھی ہم میں موجود ہیں تو بدرجہ اولی کی کو ہمارے یہاں ہمارے مقابلہ پر کامیا بی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کھی نے ضرف اب کے پہلی مرتبہ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کو بلا کر مشورہ لیا اس نے کہا اے رسول اللہ کھی کے موجود ہیں اول کو بلا کر مشورہ لیا اس نے کہا اے رسول اللہ کھی کوچوں میں لڑائی ہو۔ انتے میں نعمان بن ما لک الانصاری آپ اس بات کو پہند کرتے سے کہ قریش مدینہ آکر آپ سے لڑیں تا کہ شہر کے گی کوچوں میں لڑائی ہو۔ انتے میں نعمان بن ما لک الانصاری آپ سے باس آپ اور کہا کہ آپ ہو چھے جنت سے کیوں محروم کرتے ہیں شم ہمارت و بیا ہوں کہ اللہ ایک ہے آپ اس کے میں شرور جنت میں جاؤں گا۔ آپ نے بوچھا کیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ میں شہادت و بیا ہوں کہ اللہ ایک ہے آپ اس کے مسلمانوں کی پیشمانی ۔

رسول الله عنظم نے اپنی زرہ منگا کراہے زیب بدن کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ مسلح ہوگئے وہ اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور کہ نے اس الله عنظم کے اس کے خلاف مرضی ان کومشورہ ویا۔ اس جوئے اور کہنے گئے کہ رسول الله عنظم کے پاس معذرت کے لیے آئے اور کہا کہ جو آپ کی رائے ہواس پرعمل فرمایئے ہمارے مشورہ کا لحاظ نہ سیجے۔ رسول الله عنظم نے کہا مگر کسی نبی کے لیے بیزیبانہیں کہ جب وہ زرہ بہن لے تو بغیر ازے ہوئے اے اتاردے۔ عبد الله بن کی واپسی:

آپ آیک ہزار مسلمانوں کے ساتھ احد تشریف لے گئے آپ نے ان سے کہا کہ اگرتم ثابت قدم رہو گے فتحیاب ہو گے۔ جب آپ مدینہ سے نکل گئے عبداللہ بن ابی بن سلول تین سوآ دمیوں کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کرواپس آگیا۔ ابوجا براسلمی ان کو چر بلا کرلانے ان کے تعاقب میں گئے عبداللہ کی جماعت نے اسے پکڑلیا اور کہا ہم کیوں گڑیں ہماری بات مانو قو ہمارے ساتھ واپس چلے چلوای موقع پر اللہ عزوجل نے بیفر مایا ہے افاحست طائفتان منکم ان تفشلا . (جب تمہاری دو جماعتوں نے ہمت ہار کر جنگ سے کنارہ کئی کا ارادہ کیا ) ان سے مراد بنو سلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ بیدونوں قبیلے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس جانا جا ہتے تھے گر

الله نے ان کو بیالیا اور وہ بقید سات سومیں رسول اللہ عظیم کے ساتھ اُحد میں تھم سے رہے۔

ابن آئی کے سابقہ بیان کے مطابق جب رسول اللہ می کے اپنے ترام کا بیان کر صحابہ کے پاس آئے انہوں نے کہا اے رسول اللہ می لیے جم نے آپ کی خلاف مرضی آپ پر جر کیا حالا تکہ یہ بات ہمارے لیے زیبانہ تکی۔اللہ کی رحمت آپ پر ہوا گر آپ پیند فر ما کیں تو نہ جا کیں بیس تشریف رکھیں آپ نے فر ما یا کسی نبی کے لیے بیمز اوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اسے بغیر لڑے اتارے ۔آپ ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ مدید سے بر آمد ہوئے جب آپ شوط آ بے جواحد اور مدید نہ کے درمیان واقع ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ایک تبایل ہماعت کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چاتا بنا اس نے بہ کہا کہ رسول اللہ تکھی نے اوروں کی بات مانی میری نہ مانی بخدا ایک ہزار آپ کی ساتھ والی ہو ایک بیاں کیوں جا نیس لڑا کیں چنا ہے وہ وہ اپنے ہم قوم منافقوں اور بد باطنوں کے ساتھ والی ہو گیا۔ بنوسلمہ کے عبداللہ بن عمر و بن حرام ان کے چھے گئے اور کہنے لگے۔اے میری قوم میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس ورشن نے ساتھ والی کہ اس بول کے اس بول کہ اس بول کی بات نہ مانی اور والی بول جانے ہوا وارکہ اس بول کے ایس ہو کر کہا کہا ہوں جانے ہیں کہتم کو ہلاک کر ہے تہا رہ میں اس بات کا یقین ہوتا کہتم واقعی و تمن خوا اللہ تم کو ہلاک کر ہے تہا رہ میں اللہ میں حالی بیات نہ مانی اور والی جانے پر اصرار کیا اس کے دیا وہ کہتے ہیں کہ تم اور کہا کہا ہے۔ دشمنان خدا اللہ تم کو ہلاک کر ہے تہا رہ میں اللہ میں حالی بیات نہ مانی اور والیس جانے پر اصرار کیا اس کے دیا ہوں ہو کر کہا کہا ہے۔ دشمنان خدا اللہ تم کو ہلاک کر ہے تہا رہ دور اس کے دیا ہوں کہا گئی ہے۔

مسلمانوں اور کفار کی تعداد:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی تین سوآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ عکی کا ساتھ چھوڑ کر بلیٹ گیا۔ اب رسول اللہ عکی کے ساتھ سات سومسلمان رہ گئے مشرکین تین ہزار تھے ان میں دوسوسوار اور پندرہ عورتوں کے ممل تھے ان میں سات سوزرہ پوش تھے ان کے مقابلہ میں صرف سومسلمان زرہ پوش تھے اور ان کے ساتھ صرف دو گھوڑ نے ایک رسول اللہ عکی تھا کا اور ایک ابو بردہ بن نیار الحارثی کا تھا۔

مسلمانوں کی شخین سے روانگی:

سرشام طلوع شفق کے ساتھ رسول اللہ عُرِیج شیخین سے روانہ ہوئے یہ مقام دو جمرے تھے جہاں دواند سے بہودی مرداور عورت کھڑے ہوکرلوگول سے سلف کے واقعات بیان کرتے تھے اس وجہ سے اس کا نام شیخین ہوگیا۔ یہ جگہ مدینہ کے اطراف میں ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے بہاں اپنی جماعت کا فوجی معائنہ کیا ان میں سے بعض کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی اور بعض کو واپس کر دیا اور سمرہ بن دیان میں زید بن ثابت ابن عمر ما ابن کر جماعت کا فوجی معائنہ کیا ان میں سے بعض کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی اور بعض کو واپس کر دیا اور سمرہ بن جند باور رافع بن خدت کو جانے کی اجازت دی۔ پہلے تو آپ نے رافع کو بھی کمن سمجھ کرواپس کرنا چاہا تھا مگر رافع اپنا قد بلند دکھانے کے جند باور رافع بن خدت کی اجازت دی۔ پہلے تو آپ نے رافع کو بھی کمن سمجھ کرواپس کرنا چاہا تھا مگر رافع اپنا قد بلند دکھانے کے سے پیوندز دہ جوتوں میں اپنی انگلیوں پر کھڑے۔ رسول اللہ عُرِیج ہمان کا معائنہ کیا ان کو چلنے کی اجازت دے دی۔ سمر ڈاوررافع کی کشتی :

محمہ بن عمر سے مروی ہے کہ سمرہ بن جندب کی مال اب مری بن سیان بن نظبہ ابوسعید الخدری کے چپا کے زیر نکاح تھی اس طرح سمرہ مری کے ربیب تھے۔ جب رسول اللہ علیہ احد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کا معائنہ کر کے ان میں سے کم عمرلوگوں کو واپس کر دیا۔ ان میں آپ نے سمرہ کو واپس کیا اور رافع بن خدیج کولڑ ائی میں شرکت کی اجازت دی۔ سمرہ نے اپنے م بی مری بن سنان سے کہا کہ باوا جان رسول اللہ عربی نے رافع بن خدیج کو اجازت دی اور مجھے واپس کر دیا حالا نکہ میں ا کشتی میں ٹیک دیتا ہوں۔ مری نے رسول اللہ سولیا ہے کہا کہ کمن کہہ کرآپ نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا اور رافع بن خدت کو اجازت دی ہے حالا نکہ میرا میٹا اے ٹیک دیتا ہے۔ ، سول اللہ سولیا نے دونوں کی کشتی کرائی سمرہ نے رافع کو گرا دیا۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحدیس شریک ہوئے۔ ابو شمۃ الحارثی اس واقعہ میں رسول اللہ سولیا کے راہنما تھے۔ مربع بن فیظی منافق :

این این کے سلسلہ بیان کے مطابق رسول اللہ تھی آئے بڑھ کر بنو حارث کی پھر کی زمین میں آئے۔ گوڑے نے اپن دم ماری وہ تلوار کے تے کوئی جس ہے ہورنگا کی ۔رسول اللہ تکھی نے جوفال لینے کے دلدادہ تیے فر مایا آج تلوار والے کو بھی معافی نہیں اپنی تلوار سنجالو میں مجھتا ہوں کہ آج تلوار میں نگل کر رہیں گے۔ پھر آپ نے حابہ ہے کہا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کے پاس ریت کے ملیوں میں ہے ہوکراس طرح پہنچا دے کہ ہم ان کے سامنے برآ مدنہ ہوں۔ بنو حارثہ بن حارث کے ابوشہ سے کہا اے رسول اللہ تکھی میں ان کے ملیوں میں ہے ہوکراس طرح پہنچا دے کہ ہم ان کے سامنے برآ مدنہ ہوں۔ بنو حارثہ بن حارث کے ابوشہ سے لکر کہا اے رسول اللہ تکھی میں ان کے کھیت میں لایا یہ ایک منافق تھا جے کم نظر آتا تھا وہ رسول اللہ تکھی اور مسلمانوں کی آ ہٹ من کران کے چروں پر می جھیکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگرتم اللہ کے رسول ہوتو میں تہمارے لیے اس بات کو جا رزمہیں مملی نوں کی آ ہٹ من کران کے چروں پر می جھیکنے لگا اور کہنے لگا کہ اگرتم اللہ کے رسول ہوتو میں تہمارے لیے اس بات کو جا رزمہیں مملی حرف تہمارے منہ پر پڑے گی تو میں اسے تہمارے منہ پر ماروں اس کی اس گتا نی پر مسلمان اس کوئل کرنے لیے مرسول میں میں ہوگیا۔ رسول اللہ می اندھا ہے گراس ممانوت سے پہلے ہی بنو اور حس کے این کہا تا ہی کہاں اس کے حروں کا کہا دارے تھا۔ اس طرح آپ نے اپنی پشت اور چھاؤئی کو پہاڑی سے اس راستے پر آئے جو پہاڑی سے وہ زخی ہوگیا۔ رسول اللہ سی تھاؤئی کو پہاڑی طرف کیا الاحم ہو اور کی اس کرتے آپ نے بی پشت اور چھاؤئی کو پہاڑی کو اس کے اس راستے پر آئے جو پہاڑی سے وہ زخی ہوگیا۔ رسول اللہ سی تھاؤئی کو پہاڑی کے دیں کو کہاڑی کو کہاڑی کو کہاڑی کے دیں کہاڑا کی کا کھی میں دیں کہاڑا کی کا کھی میں دیں کو کہاڑی کی کو کہاڑی کو کہاڑی کے دیس کے اس راستے پر آئے جو پہاڑی سے دیں کو کی نہ کر سے کی ہم کہاڑا کی کا گھی کہ دیس کو کہ کو کہاڑی کو کہاڑی کے کا در کھی ان کی کے دیس کر بی کی ہم کو کہاڑی کی کو کہاڑی کی کو کہاڑی کے کا در کھی کے دیس کو کہاڑی کی کھی کے دیس کی کو کہاڑی کو کہاڑی کے کو کہاڑی کو کہاڑی کے کو کہاڑی کے کو کہاڑی کی کو کہاڑی کی کو کہاڑی کی کو کہاڑی کے کو کہاڑی کے کو کہاڑی کو کہاڑی کے کو کو کہاڑی کو کہا کی کو کہا کی کو کو کہاڑی کے کو کو کہاڑی کی کو کہاڑی کو کہا کے

حضرت عبدالله بن جبير كي قيادت مين تيراندازون كادسته:

قریش نے اپنی سواری کے جانور اور دوسرے مویشیوں کو چرنے کے لیے صمغہ کے سلمانوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا تھا۔
جب رسول اللہ علی نے تا تھم لڑائی کی ممانعت کر دی ایک مسلمان نے کہا کہ بنوقیلہ کے تمام کھیت چرا لیے جا کمیں۔ رسول اللہ علی نی تعداد تین نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ آپ کے ساتھ صرف سات سو مسلمان تھے قریش نے بھی جنگ کے لیے صف بندی کی ان کی تعداد تین ہزارتھی ان کے ساتھ دوسوسوار تھے جن کو انہوں نے اصل جماعت ہے بٹا کر خالد بن ولید کی قیادت میں اپنے میمنہ پر متعین کیا تھا۔
ہزارتھی ان کے ساتھ دوسوسوار تھے جن کو انہوں نے اصل جماعت ہے بٹا کر خالد بن ولید کی قیادت میں اپنے میمنہ پر متعین کیا تھا۔
عکر مہ بن ابی جہل ان کے میسرہ پر تھا' رسول اللہ علی تھا۔ نے قدرا نداز وں پر بنو ممرو بی بی عوف کے عبداللہ بن جبیر کو جو اس روز اپنی میں برآ مدہوئے تھے۔
سفید کیڑوں کی وجہ سے نمایاں تھے مقرر فر مایا ان کی تعداد بچاس تھی' اور فر مایا کہ جا ہے لڑائی کا رنگ بھارے موافق ہو یا مخالف تم اپنی خیر سول اللہ علی تھا۔ دوز رہیں بی بین کر معرکہ میں برآ مدہوئے تھے۔
حضرت مجمد علی تھا۔ اللہ بن جبیر کو تھا۔

رے مدی میں میں میں میں ہے۔ برا ﷺ سے مروی ہے کہ جنگ احدیل جب رسول اللہ سی کھی کامشر کوں سے مقابلہ ہوا' آپ نے عبداللہ بن جبیر کی امارت میں چند آ دمیوں کوقد را نداز ول کے سامنے بٹھا دیا اور فر مایا کہتم اپنی جگہ ہے حرکت نہ کرنا جیا ہے تم ہم کورشمن پر کامیاب ہوتا ہوا دیکھویا ان کوہم پر غلبہ پاتا ہوا دیکھوت بھی ہماری مدد کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ گر جب مقابلہ ہوا مشرکین بھاگے یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے فرار کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا کہ ان کے پازیب دکھائی دینے لگئ ان لوگوں نے شور مجایا نمنیمت غنیمت عبد اللہ بن جیڑنے ان کوڈانٹا کہ تھمرو! کیاتم کورسول اللہ کہ تھیا کا فرمان یا دنہیں رہا' گرانہوں نے بچھ نہ تی اور لو شخے کے لیے چلے گئے۔اللہ نے اس پاداش میں خودان کے منہ گڑائی سے موڑ دیئے اور ستر مسلمان کا م آئے۔
ایس عباس بڑے تھی کی روایت :

ا بن عبال سے مرول ہے کہ ابن سفیان ارشوال کواحد آ کر فروکش ہوار سول اللہ مکھیا جنگ کے لیے برآ مد ہوئے ۔ آپ نے مسلمانوں کواس کے لیے دعوت دی وہ جمع ہو گئے آپ نے زبیر کورسالہ کا امیر مقرر کیا اس روز ان کے ساتھ مقدا دبن الاسود الکزی بھی تھے آپ نے اپناعلم قریش کے مصعب بن عمیر کودیا حمزہ بن عبدالمطلب کو آپ نے اپنے آگے بھیج دیا تھا یہ حسر آئے مشرکین کی ست سے خالد بن ولید جس کے ہمراہ عکرمہ بن ابی جہل تھا لڑنے کے لیے سامنے آئے آپ نے زبیر کو بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید کے سامنے جا کرمیرے تھم تک تھم رے رہواور دوسرے سواروں کوآپٹے نے دوسری سمت جا کرتا تھم تھم انے کا تھم دیا۔ابوسفیان لات اورعزیٰ کوساتھ لیے ہوئے میدان میں آیا آپ نے زبیر کوحملہ کا تھم بھیجا۔ انہوں نے خالدین الولید پرحملہ کیا اللہ نے اسے اور اس كِ ما تحيول كوشكست دى اس موقع پر رسول الله كُيُّم نه ولقد صدقكم الله وعده استخول من بعد ما اراكم ما تحبون تک تلاوت فرمایا اور بیکھی کہا کہ اللہ عز وجل نے مومنوں ہے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔اس کے علاوہ رسول الله ﷺ نے کچھ آ دمی اپنے عقب میں بھیج کران کو ہدایت کی تھی کہوہ و ہیں تھہریں کسی حال میں وہاں سے حرکت نہ کریں۔اگر ہمارا کوئی آ دمی بھاگ کر جاتا ہواہے روک کر پلٹا دیں اور کسی دشمن کوعقب سے پورش نہ کرنے دیں۔رسول اللہ منظیم اور صحابہ "نے کفار کو مار بھگایا جولوگ آپ کے عقب میں حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے انہوں نے مشرکین کی عورتوں کو پہاڑ پر چڑھتا اور دوسرے مال غنیمت کو پڑا ہواد یکھا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ انٹیا کے پاس چلوا درقبل اس کے کہ دوسرے آ کراس پر قبضه كرينتم اسے اپنے قبضه ميں كرو- اس پر دوسر بولوكوں نے كہا كه ہم تو رسول الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه على الله على الل تظہرے رہتے ہیں۔اس موقع کے لیے اللہ تعالی فرما تاہے مسکم من برید الدنیا (تم میں بعض دنیا کے طالب ہیں)اس سے وہ لوگ مرادين جوفيمت كاراد عاني جكه چهور كر چلے گئے۔ و منكم من يريد الآجره. (اورتم ميں بعض آخرت كرطلب كارتھ) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ عُظِیم کی اطاعت کرنے میں اپنی جگہ جے رہتے ہیں ابن مسعود کہا کڑتے تھے کہ اس روز کے واقعہ سے پہلے مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ صحابہ رسول اللہ کھی میں سے کوئی بھی دنیا اور متاع دنیا کا طالب ہوگا۔ حضرت على اورطلحة بن عثان كامقابله:

سدی سے مردی ہے کہ احد میں رسول اللہ علی مشرکین کے مقابلہ پر برآ مدہوئے۔ آپ کے حکم سے قدرانداز پہاڑی جڑ میں مشرکین کے مقابلہ پر برآ مدہوئے۔ آپ کے حکم سے قدرانداز پہاڑی جڑ میں مشرکین کے رسالہ کے مواجھ میں کھڑے ہوئے آپ نے ان کو ہدایت کی کہتم اپنی جگہ سے کی وقت نہ بٹنا چاہے تم ہم کوان پر فتحیاب ہوتا ہوا دیکھو کیونکہ جب تک تم اپنی جگہ کھڑے رہوگے ہم غالب رہیں گے۔ آپ نے خوات بن جبیر کے بھائی عبداللہ بن جمیر کوان قدرانداز وں کا سردار مقرر فرمایا تھا' اب طلحہ بن عثان مشرکوں کے علم ردار نے میدان میں نکل کر کہااہ محد کے ساتھ یو! تمہارا بید بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے فوراً جنت میں بید دعویٰ ہے کہ اللہ ہم کو تمہاری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوز ن میں لیس کے بیت جلد کو تھوں کو تم بیت جلد کر ایک بھر کو تم کو تعرب کے بیت جلد کو تم کو تم کو تعرب کو تعرب کو تھوں کو تعرب کو تک کو تم کو تم کو تم کو تم کو تعرب کو تعرب کے تعرب کو تعرب کے تعرب کو تعرب کو

داخل کر دےگا۔البذا کوئی مر دمیدان ہے جسےاللہ میری تلوارہے فور أجنت میں لے جائے یااس کی تلوارہے مجھے دوزخ وگھائے ۔علیٰ بن ا بی طالب کھڑ ہے ہوئے اور کہافتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میر ی جان ہے میں اس وقت تک تجھ کو نہ چھوڑ وں گا جب کے کہا پی تلوار سے تجھے جہنم واصل نہ کر دوں یا تیری تلوار سے خود جنت میں نہ جاؤل' علیؓ نے تلوار کے ایک ہی وار ہے اس کا یاؤل قطع کر دیاوہ ا*ں طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی کہنے* لگا ہے میرے بھائی میں تم کواللہ اورا پی قرابت کا واسطہ ویتا ہوں کہ مجھے نہ مارو علی نے اسے چھوڑ دیار سول اللہ عظم نے تکبیر کہی صحابہ نے علی سے پوچھا کہتم نے کیوں اس کا کام تمام نہ کر دیا ' کہنے لگ کہ میرے چپیرے بھائی کی جب شرمگاہ عریاں ہوگئی اس نے مجھے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا مجھے شرم آگئی۔ پھرز بیڑ بن العوام اور مقداد بن اللسود نے مشرکین پرحمله کیا اوران کو مار جھگا یا۔رسول الله می شیم اور آ یے سے سحابہ ٹے حملہ کیا اور ابوسفیان کو بھگا دیا۔

تيرا ندازول برخالد بن وليد كاحمله:

خالد بن الوليد مشركين كے افسر رسالہ نے لڑائی كابيرنگ د كي كرحمله كر ديا۔ قدر انداز وں نے تيروں سے ان كی خبر لی جس ہے خالدرک گیا' مگراس کے بعد جب قدرا ندازوں نے رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کومشر کیبن کے پیڑاؤ کے عین وسط میں مال غنیمت کی لوٹ میں مشغول دیکھاوہ بھی لؤٹنے دوڑ ہے گران میں سے بعض نے کہا کہ ہم رسول اللہ من کھا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور یہیں تھہرتے ہیں گران کا بیشتر حصاوشنے کے لیے اصل فوج میں جاملاتھا۔خالدنے جب دیکھا کہاب بہت کم قدرا ندازرہ گئے ہیں اس نے پھر حملہ کر کے قدر انداز وں کو آل کر دیا اور ان سے فارغ ہو کرنبی پھیلے کے صحابہ پر حملہ کیا۔ مشرکین نے جب دیکھا کہ ان کا رسالہ جنگ میںمصروف ہےانہوں نے جنگ کے لیے ایک دوسرے کولاکارا' اب سب نےمل کرمسلمانوں پرحملہ کر دیا اور ان کو شکست دی اور بے دریغ قتل کردیا۔

رسول الله تكتيم كىتلوارا ورحضرت ابود جانه مِنْ لَتُنَا

ز بیر رہا تھی سے مروی ہے کہ جنگ احد کے دن رسول اللہ میں گئے ایک تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔آپ نے قرمایا کون ہے جواس کو لے کراس کاحق ادا کر دے۔ میں نے کھڑے ہو کرعرض کیا کہ یارسول اللہ ﷺ میں اس کامستحق ہوں۔ آ یے نے میری طرف سے مند پھیرلیا اور پھر فر مایا کون اس تلوار کواس کے حق کے لیے لیتا ہے۔ میں نے پھر کہایا رسول الله عظیما میں اس کا مستحق ہوں آئے نے پھر منہ پھیرلیا۔ پھر کہا کہ کون اس تلوار کا مستحق ہے۔اس مرتبہ ابود جانہ ہاک بن خرشہ نے آگے بڑھ کر کہا میں اس کاحق ادا کروں گااوروہ کیا ہے آپ نے فر مایا اس تلوار کاحق سیہ ہے کہ اس سے سی مسلم کوتل نہ کیا جائے اورکوئی کا فر بھا گ کر بچنے نہ پائے۔ پھرآ پ نے وہ کمواران کودے دی۔ ابود جانہ جباڑنے نکلتے تو سر پرعلامت کے لیے ایک کپڑا باندھ لیتے۔ میں نے ول میں کہا دیکھوں آج بیکیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جس پرانہوں نے تلواراٹھائی اے پاش پاش کر دیا۔ بڑھتے ہوئے وہ دامن کوہ میں مشرکین کی عورتوں کے پاس پنچےان کے پاس دف تھے اور ایک عورت گارہی تھی:

. اوتد برو الفارق نحن بنات طارق ال تقبلوا لغانق و نبسط التمارق

فراق غير و امق

'' ہم خاندانی پیمیاں بین' آ گے بڑھو گے گلے ملیں گی اور فرش بچھا ئیں گی' اگر منہ موڑ و گےالگ ہو جا 'میں گی اوراس کی ہمیں کچھ پروانہ ہوگی''

ابود جانڈ نے اسے مارنے کے لیے تلواراٹھائی مگر پھرزک گئے اور چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کباتہ ہاری تمام کارگز اری میں نے دیکھی مگراس کی وجہ کیا ہوئی کہ عورت پرتلواراٹھا کر پھرتم نے اسے چھوڑ دیا۔ابود جاندنے کہامیں نے رسول اللہ منظیم کی تلوار کواس سے برتر سمجھا کہ اس سے عورت کوتل کروں۔

# حضرت ابود جانه رهي تنيز کي متکبرانه حيال:

بنوسلمہ کے ایک انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤَیِّم نے ابود جانہ کواس طرح اکڑتے چلتے ہوئے دیکھ کرفر مایا یوں تواس چال سے اللہ عز وجل ناراض ہوجا تا ہے گراس موقع پرنہیں۔

# البوسفيان كاپيام:

ابوسفیان نے اوس اورخز رج کے پاس اپنے ایک پیامبر کے ذریعہ کہلا بھیجا کہتم ہمارے اور ہمارے عزیز کے بھی سے علیحدہ ہوجاؤ۔ ہمیں اس سے نبٹ لینے دوہم تمہارے مقابلہ سے پلٹ جائیں گے کیونکہ ہمتم سےلڑنانہیں جا ہتے مگرانہوں نے اس کے اس پیام کوحقارت سے ردکر دیا۔

#### ابوعامر فاسق اورانصار:

عاصم بن عمروبن قادہ سے مروی ہے کہ بنوضیعہ کا ابوعام عمرو بن شقی بن مالک بن العمان بن امدرسول اللہ علی کو چھوڑ کر کہ چلا گیا تھا اس کے ساتھ اوس کے بچاس نوعمرائر کے جن میں عثان بن صفیف بھی تھے۔ بعض راویوں نے ان کی تعداد بندرہ کہی ہے بیتر کیش سے کہا کرتا تھا کہ اگر تحد سے مقابلہ ہوا تو اوس کا کوئی شخص میری مخالفت نہیں کرے گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے بہی ابوعام جیوش اورائل مکہ کے خلاموں کے ساتھ اوس سے لڑنے برآ مد ہوا اوراس نے آواز دی کہ اے قبیلہ اوس میں عام ہوں۔ یہی ابوعام جیوش اورائل مکہ کے خلاموں کے ساتھ اوس سے لڑنے برآ مد ہوا اوراس نے آواز دی کہ اے قبیلہ اوس میں مام ہوں۔ انہوں نے جواب دیا' اے فاسق اللہ ترکی صورت نہ دکھائے' اسے جاہلیت میں راہب کہتے تھے۔ اب رسول اللہ ترکی ہونے اس کا لشب فاسق کر دیا تھا۔ جب اوس نے اپنے قبیلہ کا بیغیر متوقع جواب سنا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد میری قوم بالکل جو گئی اوران پر پھر بھی تھیر متوقع جواب سنا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد میری قوم بالکل جو گئی سے بھو اس نے اس نے متعدد برخی ہوئی اس سے تم واقف ہو ہم فوری پر جو تابی ہمیں نصیب ہوئی اس سے تم واقف ہو ہم فوری پر ہوتا ہی ہمیں نصیب ہوئی اس سے تم واقف ہو ہم فوری پر ہوتا ہی ہمیں نصیب ہوئی اس کے عالم رواروں کی سمت سے پورش کی جاتی ہا اگر وہ اپنی جگہ سے ہمٹ کے تو ساری قوم کے پاؤں اکٹر جاتے ہیں یا تو تم اس کے اس مقدر داروں کی سمت سے پورش کی جاتی ہیں یا تو تم ہمارے دیا ہے اس مقدر داروں کی سمت سے پورش کی جاتی ہیں یا تو تم ہمارے دیں ہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگاتم خود دکھ لوگ جورو دیں یہ بھی نہ ہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگاتم خود دکھ لوگ حقور دیں یہ بھی نہ ہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگاتم خود دکھ لوگ کے دوران داکر یں گے اور دادم درائی دیں گے ہم اور ان نشانوں کو چھوڑ دیں یہ بھی نہ ہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگاتم خود دکھ لوگ

کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ابوسفیان کا بہی مقصد تھا کہ طعنہ دے کران کوغیرت دلائی جائے وہ پورا ہو گیا۔ قريشي عورتوں كارجز:

جبحریفوں کا مقابلہ ہوااورایک دوسرے کے قریب آگئے ہند بنت عتبها پی ساتھیوں کے ساتھ مردوں کے عقب میں کھڑی ہوگئ و ہ دف بجانے لگیں اوران کے حوصلے بڑھانے لگیں اس موقع پر ہندہ پیشعر گار ہی تھی:

ان تقبلوا الغالق و نفرش التمارق اوتدبروا نفارق فراق غير وامق ''اگرآ کے بڑھو گے ہم گلے لگا نیں گی اورگدے بچھا نیں گی اگر منہ موڑ و گے بغیر کسی خیال کے قطع تعلق کر دیں گ''۔ نیز اس نے کہا:

ويهاً بني عبدالدار ويهاً حماة الادبار ضرباً بكل تبار بْنَرْجَيْتِهِ: " ' اے بنوعبدالدار اے بشت بیجانے والو شمشیر برال سے مارو'۔

اب عام جنگ شروع ہو گئی اور بہت گر ما گرم جنگ ہوئی۔ابود جانٹہ نے دشمن پر قاتلانہ حملہ کیا' وہ حمز ؓ بن المطلب اورعلیؓ بن ا بی طالب کچھ سلمانوں کے ساتھ دشمنوں میں گھس پڑے اللہ عزوجل نے اپنی نصرت نازل کی اور جووعدہ کیا تھا اسے ایفاء کیا' انہوں نے بلواروں پرمشر کین کور کھ لیا اور سامنے سے مار ہٹا یا اور بلا شبدان کوشکست ہوگئی۔

حضرت محمد من الميلم كمتعلق افواه:

ز بیڑے مروی ہے کہ میں نے ہند بنت عتبہ کے خادموں اوراس کے ساتھیوں کو تیزی سے میدان سے بھا گتے ہوئے دیکھا ان کے پکڑ لینے میں کوئی شے مانع بھی استے میں جب کہ ہم نے وشمن کو مقابلہ سے مار بھگایا ہمارے تیراندازلو شنے کے لیے وشمن کی فرودگاہ چلے آئے اورانہوں نے دشمن کے رسالہ کے لیے ہمارے عقب کوغیر محفوظ حچبوڑ دیا' چنانچہ دشمن کے رسالہ نے پیچھے سے ہمیں آ لیا'اس وقت کسی نے چلا کرکہا کہ مجمد مارے گئے اس کے سنتے ہی ہمارے حوصلے پہت ہو گئے اور دیثمن کے حوصلے ہم پراور بڑھ گئے حالانکہ ہم دیثمن کے علمبر داروں کوختم کر چکے تھے اور ان میں سے اب سی کواپنے جھنڈے کے پاس آنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔

بعض علاء سے مروی ہے کہ شرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا اسے عمرہ بنت علقمۃ الحارثہ نے قریش کے لیے اٹھا کر بلند کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے چاروں طرف ہے آ گھیرا بینثان بنوا بی طلحہ کے جبثی غلام صواب کے ہاتھ میں تھاان کا بیآ خری شخص تھا جس نے نشان اٹھایا' وہلا اس کے دونوں ہاتھ طع کرویے گئے تب اس نے اپنے سینے ہے اسے چھپایا اور سینے اور گردن کے ذریعہ اسے تھا ما اس حال میں وہ مارا گیاوہ کہدر ہاتھااے باراللہ کیا میں نے کوئی کوتا ہی گی۔ جب فریقین میں اس معر کہ کے متعلق فخریدا ورطنزیدا شعار بازی ہوئی حسان بن ثابت نے اس صواب ان کے علمبر دار کے ہاتھ قطع کرنے کے واقعہ کواپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔

حضرت على رهائتين كى شجاعت:

ابورا فع ہے مروی ہے کہ جب علی بن ابی طالب نے مشرکین کے علمبر داروں کو تہ تینے کردیارسول اللہ عظیم کی نظر مشرکوں کی ا کیا اور جماعت پر پڑی ۔ آپ نے علیٰ ہے کہا کہ اس پر تملہ کرو۔انہوں نے تملہ کر کے اس جماعت کومنتشر کر دیا اور بنوعامر بن لوی ے شیبہ بن مالک کوئل کردیا مصرت جبرئیل طالبالگانے رسول الله می اللہ علی کہا کہ سے ہمدردی۔ آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ سے

میں اور میں ان سے ہوں جرئیلؓ نے کہااور میں آ پؓ دونوں کا تیسرا ہوں۔ نیز سحابہ ٹی ٹیٹے نیآ واز بھی ٹی: لا سیف الا ذو الفقار و لا فتی الا علی . ( تکوار صرف ذوالفقار ہے'اور جواں مردصرف علیؓ ہے )

#### مسلمانوں پرعقب ہے حملہ:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کے عقب سے آلیا گیا وہ بھاگے۔ شرکین نے ان کو بے در لیخ قتل کیا۔ اس مصیبت کی وجہ سے مسلمانوں کے تین حصے ہوگئے تھے الیک مارا گیا 'ایک زخی ہوا' اور ایک حصہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ خود رسول اللہ من بھیا جنگ کی وجہ سے اس قد رتھک گئے تھے کہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں' خود آپ کے سامنے کے چوکے میں سے نیچ کے دانت ٹوٹ گئے ۔ آپ کا منہ شق ہوگیا۔ رخسار اور بالوں کی جڑکے پاس سے پیشانی زخی ہوئی۔ ابن قمیہ نے آپ کے سرکے باکس صعبہ پرتلوار ماری۔ آپ کو عقبہ بن الی وقاص نے زخی کیا تھا۔

انس بن ما لک ﷺ مروی ہے کہ جس روز آپ کے سامنے کے دانٹ ٹوٹے اور آپ کے چبرے پرزخم لگا 'خون آپ کے منہ سے بہدر ہاتھا۔ آپ اے پوری اسے بو پچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چبرہ اس کے خون سے رنگین کیا ہووہ کیوں کر فلاح پاسکتی ہے مگر اس حال میں بھی آپ ان کو اللہ عزوجل کی طرف وعوت دے رہے تھے۔ اللہ عزوجل نے اس موقع پریہ پوری آپ نازل فرمائی: لیمن لك من الامر شنی ۔ ''اس معاملہ میں تمہارا کوئی دخل نہیں''۔

رسول الله منظیم پرمسلمانوں کی جاں شاری:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب وحمن نے آپ پر پورش کی آپ نے فر مایا کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان نی ڈالے۔اس کے مطابق متعلق محود ہن عمر بن پر بیر بن اسکن سے مردی ہے کہ زیاد ہن اسکن پانچ انسار بوں کے ساتھ یا دوسرے راویوں کے بیان کے مطابق عمارہ بن زیاد بن اسکن اٹھے اور رسول اللہ من بھا کی مدافعت کے لیے ان سے آکر لانے گا ایک کے بعدایک قل ہوتے چلے گئے آخری آدی آری وی ایک کے بعدایک قل ہوتے چلے گئے خری آدی آری وی دیا دی اسکن سے وہ لائے رہے آخر کارز خموں سے چکنا چور ہوکر ہے کار ہوگئے۔استے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی میں ہماعت رسول اللہ من ہوگئے کے پاس پلٹ آئی اور اس نے دخمن کو آپ کے سامنے سے دھیل ویا۔ رسول اللہ من ہوائے نے فر مایا کہ زیاد کو میر ہے قریب لاؤ ۔لوگ ان کو قریب لے آئے۔انہوں نے رسول اللہ من ہوئے آپ کے مسلم کے متر پر رکھا ہوا تھا انہوں نے جان وے دی ابود جاند اپنے جم کو دخمن کی جانب کر کے رسول اللہ من ہوائے کے گل آپ کے منزلہ ڈھال بن گئے میں کہ ان کی پیٹھ میں لگ رہے تھے مگروہ آپ پر جھکے ہوئے آپ کو دخمن سے بچار ہے تھے بہاں تک کہ لیے بمنزلہ ڈھال بن گئے مجھے تیرا ٹھا کر دیتے جاتے تھے اور فر ماتے تھے تم پر میرے ماں باپ نار تیر چلائے گئے۔فورسعد میں ان کے اپ ایس تیر مجھے دیا اس میں انی نہ تھی گر آپ نے بیات تیر میں جانوں میں فر میں ان اس بی نار تیر چلاؤ شدہ شدہ آپ نے اپیا تیر مجھے دیا کہ اس میں انی نہ تھی گر آپ نے بیات ہو جاتے تھے اور فر ماتے تھے تم پر میرے ماں باپ نار تیر چلاؤ 'شدہ شدہ آپ نے اپیا تیر مجھے دیا کہ اس میں انی نہ تھی گر آپ نے بیات ہو جاتے تھے اور فر ماتے تھے تم پر میرے ماں باپ نار تیر چلاؤ 'شدہ شدہ آپ نے اپیا تیر مجھے دیا کہ اس میں انی نہ تھی گر آگ ہے کہ میں فرائے اسے تھی چلاؤ۔

عاصم بن عمر و بن قنادہ سے مروی ہے کہ اس روزخو درسول اللہ ﷺ نے اپنی کمان سے تیر چلا یا مگر اس کی تانت ٹوٹ گئی اسے قنادہ بن النعمان نے اٹھالیا۔ بیان کے پاس تھی 'اس روز ان کی ایک آئھا سے اللہ کھی کہ وہ ان کے گال پر آپڑی۔ رسول اللہ کھی اس کے حالقہ میں رکھ دیا تواب وہ دوسری آئکھ کے مقابلہ کہیں زیادہ عمدہ اور طاقت ور ہوگئی۔ مصعب بن عمیر رہائٹن کی شہادت:

ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے مصعب بن عمیر ؓ آپ کے علمبر داراڑے اور مارے گئے ان کو قمیة

۔ الکیٹی نے شہید کیاتھاوہ سمجھتا تھا کہ یہی رسول اللہ ﷺ ہیں چنانچہاس وقت قریش کے پاس بلیٹ کر چلا گیااوراس نے کہا کہ میں نے محد کوتل کر دیا۔

حضرت حمز و معاللية كي شجاعت:

مصعب کی شہادت کے بعد آپ نے اپناعلم علی بن ابی طالب کودے دیا حمز ٹی بن عبدالمطلب دشمن سے لڑے انہوں نے الطاق بن عبد شرمیس بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کواس روز جوقریش کے علمبر داروں میں تھافل کر دیا۔ پھر ابو نیارسہاع بن عبدالعزئ الغبشانی ان کے پاس سے گزرا محز ٹی بن عبدالمطلب نے اس سے کہاا ہے عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے میری طرف تو اس کی ماں ام انمار شریق بن عمرو بن وہب التھی کی باندی تھی اور مکہ میں بیخ تنہ کیا کرتی تھی دونوں کا مقابلہ ہوا محز ٹانے ایک بی وارمیں اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت حمز ه رمناتثنهٔ کی شهادت:

جبیر بن مطعم کاغلام وحثی کہتا ہے کہ اب تک جمزہ کی صورت میری نظروں میں ہے ان کی بیحالت تھی کہ وہ اپنی تلوار سے لوگوں جبیر بن مطعم کاغلام وحثی کہتا ہے کہ اب تک جمزہ کی طرح جو چیز سامنے آتی اسے وہ گرا دیتے اتنے میں سبہا عبن عبد العزی مجھ سے پہلے ان کے سامنے بڑھ گیا جمزہ نے اس سے کہا اے عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے سامنے آسباع نے ان عبد العزی مجھ سے پہلے ان کے سامنے آسباع نے ان بر تلوار ماری مگروہ سرسے خطا گئی میں نے اپنا بھالانشانہ زنی کے لیے ہاتھ میں لے کراسے ہلا یا اور جب میں بالکل قریب ہوگیا اور مطمئن ہوگیا میں نے اسے ان پر چھینک دیا۔ وہ ان کے پیڑو پر لگا'اور دونوں ٹاگوں کے بچ میں سے نکل گیا وہ میری طرف بزھے پھر زمین پر گر پڑے میں نے تھوڑی دیرا تظار کیا کہ دیکھوں ان کا کیا ہوتا ہے جب وہ مرکئے میں نے جاکران کے جسم سے اپنا بھالانکال لیا میں لڑائی سے ہٹ کر فرودگاہ میں چلا گیا۔ کیونکہ سوائے ان کے اورکوئی میر امقصد نہ تھا۔

عاصم بن ثابت:

بنوعمرو بن عوف کے عاصم بن ثابت بن اُبی الافلح نے مسافح بن طلحہ اوراس کے بھائی کلاب بن طلحہ دونوں کوئل کر دیا مسافح کو جب تیرا کر لگاوہ اپنی ماں سلافہ نے پاس آیا اوراس کی گودیش اس نے اپنا سررکھا' سلافہ نے پوچھاا ہے میرے بیٹے س نے بختے مارا ہے اس نے کہا میں این الافلح ہوں سلافہ نے کہا وہ آئی مارا ہے اس نے کہا میں این الافلح ہوں سلافہ نے کہا وہ آئی ہوراس نے بین نے را مان کے کا سئر میں شراب پیے گی خود عاصم نے اللہ سے بین عہد کیا تھا کہ اب وہ ہی کی مشرک کو ہاتھ نہ لگا کیں گے اور نہ خود کو ہاتھ لگا نے دیں گے۔

انس بن النضركي جال نثاري:

قاسم بن عبدالرحمٰن بن رافع ہے مروی ہے کہانس بن مالک کے چھانس بن النظر عمر بن النظا ب اور طلحہ بن عبیداللہ کے پاس

ہ جو چند مہا جرین کے ساتھ ہاتھ چھوڑے بیٹھے تھے۔انس نے کہا کیوں اس طرح بیٹھے ہو۔انہوں نے کہا محمد رسول اللہ سکھیا
مارے گئے انس نے کہا تو پھران کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے اٹھواورای دین پرجس پرخود رسول اللہ سکھیا کا وصال ہوا ہے اپنی مارے گئے انہیں کے نام پرانس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔
جانیں دے دو۔ یہ کہہ کرخودوہ تو وشمن کے سامنے آئے لڑے اور مارے گئے۔ انہیں کے نام پرانس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔
انس بن مالک سے مروی ہے کہ اس روز انس بن النظر پرجم نے تکواراور نیزے کے ستر زخم پائے صرف ان کی بہن ان کی خوبصور ت

انگیوں کی وجہ ہے ان کوشنا خت کرسکیں۔

الى ابن خلف كارسول الله الله المنظم يرحمله:

ابن شہاب الزہری ہے مروی ہے کہ شکست اور رسول اللہ کھیلے کی شہاوت کی خبر مشہور ہوجانے کے بعد سب ہے پہلے بنو سلمہ کے کعب بن ما لک نے آپ کوشناخت کیا۔ خودان ہے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو جوخود کے نیچے چیک رہی تھیں سلمہ کے کعب بن ما لک نے آپ کوشناخت کیا۔ خودان ہے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو جوخود ہیں اس پر آپ نے جھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ کھیلے کو پہچانا کہ آپ موجود ہیں وہ آپ کے پاس آگئے آپ درے کی طرف چلے آپ کا اشارہ کیا۔ جب مسلمانوں کی طرف چلے آپ کہ ہمراہ علیٰ بن ابی طالب ابو بکڑ بن الی قاف مقر بن الحظاب طلحہ بن عبیداللہ ان نہیں العوام اور حارث بن الصمہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی میں جاءت کے ساتھ تھے۔ جب آپ درے میں جاکر بیٹھ گئے ابی بن خلف سے کہنا ہوا کہ مجمد کہاں ہیں میں ہالک ہوجاؤں اگروہ زندہ نی جا تھیں گئی گیا۔ حجابہ نے آپ سے کہا آپ فرما کیں تو ہم سے کوئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کواپی کا کہ اور شریں آپ کے ایک اللہ میں تو ہم سے کوئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کواپی کا کہ اور اللہ میں تو ہم سے کوئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کواپی کا کہ اور اللہ میں تو ہم سے کوئی آپ کی حوال اللہ میں تھی اسلام بین الصمہ کا بھی الا اللہ میں تو ہم سے کوئی آپ کی حفاظت کے لیے آپ کواپی کا بھالا اٹھایا۔

#### ا بن ا بي خلف كا خاتمه:

راوی کہتا ہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں سے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ کا بھیا نے بھالا اٹھایا ایک بجلی ہی کوند
گئی اور ہم اس طرح جمر جمرائے جس طرح کہ اونٹ جب جمر جمری لیتا ہے تو اس کے روئیں جھڑ جاتے ہیں پھر آپ نے اس کے سامنے جا کراس کی گردن میں نیزہ مارا جس سے وہ کئی مرتبہ اپنے گھوڑ سے پر چکر کھا گیا۔عبدالرحمٰن ہن عوف سے مروی ہے کہ اس واقعہ سے پہلے یہ رسول اللہ سی جھا سے ماتا تو کہا کرتا کہ اے جھڑ میں اپنے گھوڑ ہے ودکوروزانہ دیلے ہوئے جو کھلا رہا ہوں تا کہ اس پر سوار ہوکرتم کوفل کروں گا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ می جھا فرماتے بلکہ ان شاء اللہ میں ہی تجھے قبل کروں گا۔

زخم کھا کریے قریش کے پاس بلٹ گیا۔رسول اللہ کھی کے اس کی گردن میں معمولی سی خراش کردی تھی اس سے خون جاری ہو گیا اس نے کہا بخدامجھ نے بھی مارڈالا۔قریش کئے لیے خوف سے تیرادم نکل گیا ہے حالانکہ بخدا تجھے مہلک زخم نہیں لگا ہے۔اس نے کہا کہ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تچھ کوئل کروں گا'اس لیے اگروہ مجھ پرتھوک ہی دیتے تو مجھے ہلاک کر دیتے قریش اسے واپس مکہ لے جارہے تھے کہ اس دشمن خداکا سرف میں کام تمام ہوگیا۔

## رسول الله سي كاياني يني سا نكار:

جب رسول الله منظم درے کے منہ پرآ گئے علی بن ابی طالب وہاں سے نکلے انہوں نے اپنی چری ڈھال کو چونا پینے کے دنگ میں جو پانی بھرا ہوا تھا اس سے بھرا اور اسے رسول اللہ عنظم ہوئی اس میں جو پانی بھرا ہوا تھا اس سے بھرا اور اسے رسول اللہ عنظم کے پاس لائے تاکہ آپ اسے بیس مگر آپ کواس میں بد بومعلوم ہوئی اس لیے آپ نے نے ناپیند کیا اور نہ بیا البتہ خون اپنے منہ پرسے دھوڈ الا اور سر پر بھی پانی بہایا۔ اس موقع پر آپ کہدر ہے تھے اس شخص پر جس نے اپنے نبی کے چرے کوخون آلود کیا ہے اللہ کا سخت غضب نازل ہوگا۔

رسول الله سُرَيْنِيمُ كَاخُونَ آلُودِ جِيرِه:

سعدٌ بن وقاص کہا کرتے تھے کہ سی مخص کے قل کرنے کا میں اس قدر دلدادہ نہ تھا جتنا کہ عتبہ بن ابی وقاص کے قل کا تھا' میں

یہ ہی جاننا تھا کہ وہ بہت بدخواورا پنی قوم میں متبغوض ہے مگر رسول اللہ سکتھا کے اس قول نے کہ جس نے اللہ کے رسول کے چہرے کو خون آلود کیاانند کاس پریخت فضب نازل ہوگا مجھے اس کے قبل کے خیال ہے مطمئن کرویا۔

۔ سدی ہے مروی ہے کہ بنوالحارث بن عبدمنا ۃ بن کنانہ کے ابن قمیۃ الحار ثی نے رسول اللہ سیجیجا کے قریب آ کرآ پ پر پھر پھیکا جس ہے آپ کی ناک اور چوکا ٹوٹ گیا۔ آپ کا چبرہ خون آلود ہو گیا اس کےصدھے آپ خرکت نہ کر سکے۔ آپ کے صحابہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے بعض مدینہ چلے آئے اور بعض پہاڑ پر چڑھ کرا یک چٹان پر جا بیٹھے۔رسول اللہ بھی اوگوں کو آواز دینے لگے کہ اے اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ تمیں صحابہ آپ کے پاس استھے ہو گئے وہ سب آپ کے آگے آ کے چانے لگے مرطلی اور سہیل بن حنیف کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہ تھمرا طلحہ نے عقب سے آ کر آپ کو بچایا ایک تیران کے ہاتھ میں آ کر لگا جس سے ان کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابی بن خلف المجی آپ کے سامنے آیا اس نے تشم کھائی تھی کہ وہ ضرور رسول اللّد مرابطیا توقل کرے گا۔ مگر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا بلکہ میں جھ کوقل کروں گا۔اس نے آ گے بڑھ کرآپ کولاکارااے کذاب کہاں بھاگ كرجاتا ہے اوراس نے آپ پر جمله كيا'رسول الله عليہ الله عليہ اس كى زرہ كے گريبان ميں نيز ہ ماراجس سے وہ معمولى سازخمى ہو گيا مگر اس کے صدمے سے زمین پرگر پڑااور بیل کی طرح سے خرائے لینے لگا اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھالیا اور تسکین دی کہتم کوکوئی ایسا زخمنہیں آیا جس سے تم گھبرا جاؤ۔ کہنے لگا کیا محمد نے بینہیں کہا تھا کہ میں تجھ کوتل کروں گا۔ بخدا اگر تمام ربیعہ اورمضر بھی آ جاتے تووہ ضروران سب کوئل کردیتے۔وہ اس کے بعد ایک یا چند ہی روز زندہ رہ کراسی زخم سے ہلاک ہوگیا۔تمام مسلمانوں میں پیخبر مشہور ہو میں میں اللہ علی اللہ عن ا ہے جا کر کہنا کہوہ ہمارے لیے ابوسفیان سے امان لے لئے اے دوستو! محمدٌ مارے گئے اب اپنے اپنے گھروں کوقبل اس کے کہ دشمن تم پر جمله کرے سب کو تہ تیج کر ڈالے ٔ واپس چلو انس بن النضر نے کہا'اے میرے دوستو!اگر محمدٌ مارے گئے تو کیا ہوامحمد کا رب تو زندہ ہے وہ تو نہیں مارا گیا۔ لبذا جس دین کی حمایت میں وہ مارے گئے اس کی حمایت میں تم لڑو۔ خداونداجو پھھانہوں نے کہا ہے اس سے میں تیری جناب میں معافی چا ہتا ہوں اور اس سے اپی بے تعلقی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ کہدکر انہوں نے تلوار سنجالی وشمن پر حملہ کیا جاں نثاری سے اڑے اور شہید ہو گئے۔

رسول الله سي كي ياس صحابه كاجماع:

رسول الله ﷺ اپنے صحابہ کو بلانے چلئے چلتے آپ چٹان والوں کے پاس پہنچے ان کوآتا واکھ کران میں سے ایک نے تیر كمان ميں لگا يا اور اس سے رسول الله عليه الله عليها كونشا نه بنا نا جا با آپ نے فرمايا ميں الله كارسول موں جب انہوں نے رسول الله عليهم كو زندہ پایاوہ بہت خوش ہوئے اور خود آ پ بھی مید مکھ کر کداب بھی آ پ کے صحابہ میں ایسے لوگ میں جو آ پ کی حناظت کرنے کے لیے آ مادہ ہیں خوش ہوئے۔ بہت سے صحابۃ کی جاہو گئے اور ان میں خودرسول اللہ سکتھی موجود تھے ان کارنے وغم جاتار ہااب وہ فتح کو یاد کرنے گے اورموقع کے ہاتھ سے نکل جانے اور اپنے مقتول رفیقوں پرافسوس کرنے گئے۔ای موقع پران لوگوں کے لیے جنہوں نے کہاتھا کہ چونکہ رسول اللہ سکتے مارے گئے لہذاا پنے گھروں کو چلو۔ اللہ عز وجل نے بیآیات نازل کیں:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَانُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُم عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَ مَنُ

يُّنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَضُرُ اللَّهَ شَيْئًا وَّ سَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِيْنَ ﴿

''اورنہیں ہیں ثمر مگرالند کے رسول ان سے پہلے بہت سے رسول گز رچکے اگر وہ مرجا کیں یا مارے جا کیں تم الٹے پاؤں • پلیٹ جاؤ گے اور جوکوئی الٹے پاؤں بلیٹ جائے گاوہ ہرگز اللہ کوکوئی ضررنہیں پہنچائے گااور بہت جلداللہ فر ماں برداروں کو جز ائے خیروے گا''۔

# ابوسفيان كى پيش قدى ويسيائي:

ابوسفیان اس جماعت کی طرف آیا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ آیا اور صحابہؓ نے اسے دیکھاوہ اپنی خوشی کو بھول گئے اور اس کی پیش قدمی ہے متاثر ہوگئے۔رسول اللّد ﷺ فرمانے لگے وہ ہم پر بھی غلبہ نہ پائیں گے۔اے اللّٰہ!ا گریہ میری جماعت ہلاک ہوگئی تو پھر کوئی تیرا پرستار نہ رہے گا' پھر آپ نے صحابہ کومدا فعت کا بھم دیا' انہوں نے دشن پر پھر پھینکے اور ان کو پہاڑ سے نیچے گرادیا۔ ابوسفیان اور حضرت عمرٌ میں گفتگو:

ابوسفیان نے اس روز کہاتھا آئے جہل کا بول بالا جوائظلہ 'خظلہ کے عض میں قبل جوائی بدر کا بدلہ ہوا مشرکین نے اس روز کھنا ہے بارا ہے کوشہید کیا تھا ان کوشہید کیا تھا اور کی خرائی ہوا اندی کا جواللہ ہما را مولی ہے اور کیا تھا ابوسفیان نے کہا عزی ہما را مولی ہے اور تہما را کوئی مولی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا تھا نے عرص کہا کہ کہواللہ ہما را مولی ہے اور تہما را کوئی مولی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا تھا نے عرص اور ید کیا گیا ہے گر تہما را کوئی مولی نہیں ہے۔ ابوسفیان نے بوچھا کیا مجمد تم میں ہوا اور نہ نا راض اللہ عزوجل نے ابوسفیان کے اس طرح میں نہیں ہوا اور نہ نا راض اللہ عزوجل نے ابوسفیان کے اس طرح کمیں نے نہاں کی اجازت دی تھی اور نہیں ہوا ہوں کہ اور نہیں ہوا ہوں کہ اور نہیں ہوا ہوں کیا تھی ما فات کہ و لا اصاب کہ یہا نے ہوگی اور اپنے ساتھوں کے میں نہوں اور بیاس وقت ہوا جب کہ وہ ان باتوں کو یا وکرر ہے تھے۔ ابوسفیان نے وہاں برآ مہ ہوکران کی طرف متوجہ کرئیا۔

میں میں نے طاح بی عبد اللہ:

سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ پینوسی ہوئے ہمراہ درے میں بیٹھے تھے قریش کی ایک جماعت پہاڑ پر پڑھ آئی۔ آپ نے نے فر مایا خدا وندا ایسا نہ ہونے پائے کہ وہ یہاں پڑھ آئیں۔ عمر بن الخطاب نے مہاجرین کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا اور ان کو پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ رسول اللہ عظیم پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پر چڑھنے کے لیے اٹھے مگر ایک تو آپ تھے ہوئے تھے دوسرے دو ہری زر ہیں پہن رکھی تھیں اس لیے آپ آپی جگہ سے نہاٹھ سکے طلح ٹین عبید اللہ آپ کے لیے بیٹے گئے تب آپ اٹھ کران پر سوار ہوگئے۔ زبیر ٹے مروی ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ علیہ کو کہتے سنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس خدمت گزاری کی وجہ سے طلح ٹے ایناحق واجب کرلیا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہاں روز جوصحابہ رسول اللہ ﷺ کوچھوڑ کر بھاگے تھے ان میں سے بعض تو کوہ اعوض کے ادھر مقام منقی جا پنچے۔عثمان بن عفان' عقبہ بن عثمان اور سعد بن عثمان' دوانصاری بیاصد سے بھاگ کر کوہ جلعب جو مدینہ کے اطراف میں کوہ اعوض کے متصل واقع ہے چلے آئے بیاوگ تین دن تھم کر پھر رسول اللہ ﷺ کے پاس پلٹ گئے۔بعض راویوں نے بیان کیا ہے اور رسول اللہ ساتھ نے ان سے فرمایاتم کس ضرورت سے وہاں چلے گئے تھے۔

حضرت حفظله رمالتُّنَّة كي شهاوت عنسل ملائكه:

حظہ بڑائیدین ابی عامر کا جن کوملائکہ نے مسل دیا اور ابوسفیان کا مقابلہ ہوا جب انہوں نے ابوسفیان پر قابو پالیا فور آئی شداد
من الاسود ابن شعوب کی نظران پر پڑئی اور اس نے دیکھ لیا کہ اب حظلہ ابوسفیان پر قابو پا چکے جیں اس نے تلوار سے ان کا کام تمام کر
دیا۔ رسول اللہ ترکیبا نے صحابہ فرنا گئیم ہیں سے فرمایا کہ تمہارے دوست حظلہ بڑگین کو ملائکہ مسل دے رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں
سے پوچھوکہ کیا بات ہے۔ ان کی ہوی سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا بے شک دشمن کی پورش کی فہرس کروہ بغیر مسل جنا ہت گھر
سے چلے گئے۔ رسول اللہ سکھیا نے فرمایا اس لیے ملائکہ نے ان کومسل دیا ہے۔

#### شداد بن الاسود:

شهدائے کرام رضوان الله علیهم اجمعین کامثلہ

صالح بن کیسان سے مروی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہندہ بنت عتبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ شہید صحابۂ رسول اللہ کے اعضائے جسم کوقط و ہر بیرکر نے لکا ۔ انہوں نے مقتولین کے کان ٹاک کاٹے یہاں تک کہ ہند نے ان کے کئے ہوئے ٹاک اور کا نول اعضائے جسم کوقط و ہر بیرکر نے لگا ۔ انہوں نے مقتولین کے کان ٹاک کاٹے جبیر بن مطعم کے غلام وحثی کو دے ڈالیس ۔ اس نے حزہ کا کلیے چیر کر نکالا اور چباڈ الا مگروہ پچائییں اس نے پھراگل دیا ۔ اس کے بعد اس نے ایک بلند چوٹی پرچڑھ کر نہایت بلند آ واز میں اپنے وہ اشعار پڑھے جواس نے اپنی جماعت کی فتح اور اصحاب اسول کے تقل کی خوشی میں کہے تھے ۔ یہ بات عمر بہن الخطاب سے بیان کی گئی انہوں نے حسان سے کہا اے ابن الفریعہ کاش تم ہندہ کے قول کو شتے ۔ وہ چٹان پر کھڑی ہوئی ہمارے مقابلہ پر رجز پڑھ رہی ہوئی ہمارے میں کہا تھا کہ یہ عرب کا ہتھیا رہیں ہا جاور وہ بھالا حز ہی چوٹی اطم پر کھڑ اموا تھا کہ میں نے بھالے وہ بھی معلوم نہیں ۔ ہندہ کے کچھ معر مجھے ساؤ تو پھر میں اس کی خرلوں ۔ عمر نے اس کے پچھ معرض نیاے انہوں نے ہندہ کی جھ معرف نہوں نے ہندہ کی کھشعر حسان کو سنائے انہوں نے ہندہ کی جھ معلوم نہیں ۔ ہندہ کی کچھ معلوم نہیں ۔ ہندہ کی کھ شعر مجھے ساؤ تو پھر میں اس کی خرلوں ۔ عمر نے اس کے پچھ معرضان کو سنائے انہوں نے ہندہ کی جھ معلوم نہیں ۔

آ پُّ نے فرمایا کہواللہ ہمارا مولیٰ ہےاورتمہارا کوئی والی و ما لک نہیں۔ابوسفیان نے کہا آئ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور ٹر اُن ہڑا وُھول ہے کبھی بھرتا ہےاور کبھی خالی ہوتا ہے تم اپنے مقتولین میں مقطوع الاعضاء لاشیں پاؤگے گرمیں نے نہاس کا حکم دیا تھا اور نہ اس فعل کو ہری نظر سے دیکھا۔

# حضرت حمزاةً كى لاش كى بيحرمتى:

ابن المحق اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جب عمر نے ابوسفیان کو جواب دیا تو اس نے ان سے کہا کہ ذرا یہاں آؤ۔ رسول اللہ منظم نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ عمر بخالتہ اس کے پاس آئے ابوسفیان نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ عمر بخالتہ نے کہا بخدا ہر گزنہیں وہ اس وقت بھی تمہاری گفتگوں رہ واسطد بتا ہوں کہ تم تو جہا تھ کہا تھی ہم نے محمد کول کر دیا ہے۔ عمر بخالتہ ہوں اور اس کے دعوے کے مقابلہ میں کہ اس نے محمد کول کر دیا ہے۔ عمر بخالتہ ہوں اور اس کے دعوے کے مقابلہ میں کہاس نے محمد کول کر دیا ہے۔ تمہارے متنو لین میں مقطوع الاعضاء لوگ ہیں گر دیا ہے۔ تمہارے میتو لین طور عالم عضاء لوگ ہیں گر دیا ہے۔ تمہارے میتو لین طور نے ہوں اور نہ مما لغت کی تھی اور نہ مما لغت کی تھی اس کے بعد اس کے بعد اس کی اخرہ ابوسفیان بن حرب کو حز ہ دفائتہ کے جز سے میں نیز ہے کی انی بھو تک کر بہا ہے کہا ہے۔ بو بیقریش کا مردارا ہے عزیز قریب کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو نئ کر دہ جانور کے گوشت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو' اس بات کو اب کی سے بیان نہ کرنا ہے مجھ سے جو ذئ کر دہ جانور کے گوشت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو' اس بات کو اب کی سے بیان نہ کرنا ہے مجھ سے بھون گریش ہوگئی۔

# ابوسفيان كے تعاقب كا حكم:

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پرسے پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے بلند آواز میں مسلمانوں سے کہا کہ اب، آئندہ سال پھر بدر میں تم سے مقابلہ ہوگا۔ رسول اللہ سکھانے اپنے کی صحافیؓ ہے کہا کہہ دو کہ ہاں ضرور۔ پھر آپ نے علیٰ بن ابی طالب کو حکم دیا کہتم مشرکین کے پیچھے جاکر دیکھو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے گھوڑوں کو کوئل ساتھ لیا ہو اور خود وہ اونٹوں پرسوار ہوں اور اونٹوں کو خالی اور خود وہ اونٹوں پرسوار ہوں تو سمجھ لینا کہ اب وہ مکہ بلٹ رہے ہیں اور اگر اس کے برعکس وہ گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹوں کو خالی ساتھ لیا گارٹ کریں گے تو میں ضرور فور آمدینہ پہنچ کروہاں ان سے لڑوں گا۔

علی کہتے ہیں حسب الحکم میں ان کے چیچے چلا کہ دیکھوں وہ اب کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھوڑوں کو کو کو کو کو کو کا کر دیا ہے اور اونٹوں پر سوار ہوگئے ہیں میں نے بچھ لیا کہ بیاب مکہ جارہ ہیں۔ رسول اللہ سکھی نے بچھے ہوایت کی تھی کہ جو پچھے تم دیکھو جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ ہرگز کسی سے بیان نہ کرنا۔ مگر جب میں نے ان کو مکہ جاتے دیکھ لیا تو میں اس خبر کورسول اللہ سکھی کے ملہ جاتے دیکھ تھا تھا چھپا نہ سکا اور میں اللہ سکھی کے مجھے تا ہوا و یکھا تھا چھپا نہ سکا اور میں چلا تا ہوا آ پ کی طرف آیا۔

حضرت سعلاً بن الربيع كي شهادت:

اب لوگ اپنے مقتولین کی دیکھ بھال کے لیے فارغ ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کون ہے جو مجھے دیکھ کر بتائے کہ سعد "بن

الرئ نے جنگ میں کیا کیا (یہ سعد بنوالحارث بن خزر ن سے سے ) آیا وہ زندہ ہیں یام گئے ؟ ایک انصاری نے کہارسول اللہ کھتے ہیں کہ دکھے کہ آتا ہوں 'وہ میدان کارزار میں گئے ان کو تلاش کیاد یکھا کہ تخت مجروح ہیں اور صرف سانس باقی ہے۔ یہ انصاری کہتے ہیں کہ میں نے سعد سے کہا کہ کہ میں گئے ہیں کہ میں نے سعد سے کہا کہ کہا میرا کام تمام ہو چکا میں نے سعد سے کہا کہ کہا میرا کام تمام ہو چکا سے تم رسول اللہ کھتے ہیں اللہ کھتے ہیں الرئے آئے ہی کہ میں آئے گئے کہ میں آئے آئے ہی ہے کوش پر داز ہے کہ اللہ آئے نے کہا ہے کہ اگر تمہاری نے کہا ہے کہ اگر تمہاری نے کہا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں دشمن کی خدمت کے کوش میں دی ہوئے گیا تو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا کہ کہا ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں دشمن کی مرنے تک میں وہیں کھڑا رہا پھر میں نے رسول اللہ کھتے ہے آئے کہا کہ وہ کال لیا گیا تھا۔ تم کہ اوقعہ بیان کیا جا تھا تھا۔ تم کہ موجودگی ہیں کہ توالے کہ کہا کہ کان کائ ڈالے گئے سے ۔

#### محمر بن جعفر کی روایت:

محد بن جعفر بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سنجی نے حمزہ رفائی کواس حالت میں مقتول و یکھا آپ نے فرمایا اگر
صفیہ کورنج نہ ہویا میر سے بعدیہ بات سنت نہ ہوجائے تو میں ان کو بغیر دفن کیے اسی طرح یہاں چھوڑ دوں تا کہ درند سے اور پرند سے
منگم پری کرلیں اور اگر اللہ تعالی نے کسی جگہ بھی مجھے قریش پر فتح عطاء کی تو میں ان کے میں مقتولوں کو ٹکڑ ہے کروں گا۔
مسلمانوں نے جب دیکھا کہ آپ کو آپ کے بچا کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس پر اس قدر رہنے اور غصہ ہے انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں ابدالا آباد تک کسی دن ان مشرکین پر فتح حاصل ہوئی تو ہم ان کے اس طرح کلڑ ہے گلڑ ہے کردیں گے کہ آج تک کسی عرب نے
کسی ابدالا آباد تک کسی دن ان مشرکین پر فتح حاصل ہوئی تو ہم ان کے اس طرح کلڑ ہے گلڑ ہے کردیں گے کہ آج تک کسی عرب نے
کسی کے ساتھ نہ کیا ہو۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی کے اسی ارشاداور پھر صحابہ کے اس قول کے متعلق اللہ عزوجل نے قرآن میں: و ان عاقبتم فعاعقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو حير للصابرين. آخر سورہ تک نازل فرمایا: ''اوراگرتم بدلہ لوتو ايسا کر وجيسا تمہار ہے ساتھ کیا گیا۔ اور البتة اگرتم صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے''۔اس وحی کی بناء پر رسول اللہ کھیا نے مشرکین کومعاف کردیا یا خود صبر کرلیا اور مقتول کے جسم کوقطع و برید کرنے کی مما نعت کردی۔

#### حضرت صفيه كاصبروا بثار:

ابن آخق نے بیان کیا ہے کہ صفیہ بنت عبد المطلب اپنے حقیقی بھائی حمزہ دوائی کود کھنے آئیں رسول اللہ سکھی ان کے بیٹے زبیر بن العوام سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور لوٹا دوتا کہ جو پکھان کے بھائی کے ساتھ ہوا ہے وہ اسے دیکھنے نہ پائیں۔ زبیر ان کے پاس گئے اور کہا امال جان رسول اللہ بھی ہے گئے نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ واپس جلی جائیں۔ انہوں نے بو چھا کیوں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کو قطع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے محض اس وجہ سے اگر مجھے ممانعت کی گئی ہے ہوا ہے کہ میرے بھائی کے اعضاء کو قطع کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ میں صبر وقتل سے کام لوں گی۔ زبیر ٹے رسول اللہ کو تھا ہے آ کران کا قول بیان کیا 'آپ و میں اس سے خوش نہیں ہوئی۔ انشاء اللہ میں ان کوخوب و یکھاان پر رحمت کی دعاء کی اِنّا اللّهِ وَ اِنّا اِللّهِ وَ اِنْ اِللّهِ وَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَا ہُمَا مِن اللّهِ مَا مَا مُن کُر دیے گئے۔

الے طلب معفرت کی۔ پھر رسول اللہ کی جو موقون کر دیے گئے۔

## حضرت عبدالله بن جحش كامثله.

ابن آخق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن جحش کی اولا دمیں ہے بعض کا یہ دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ بھی مشرکین نے وہی سلوک کیا جو حز ہ کے ساتھ کیا تھا البتہ ان کا گاہیہ نہیں نکالا۔ بیامید بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور حمز ہ ان کے مامول تھے۔ رسول اللہ سکتھ نے ان کو بھی حمز ہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ مگر ہم نے یہ بات ان کے خاندان کے ملاوہ اور کہیں نہیں سنی۔ حضر ہے جیسل بن جا برا اور حضرت ثابت میں وش کی شہادت:

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ عقیق احدروانہ ہو گئے میسل بن جابرالیمان ابوحذیفہ بن الیمان اور ثابت بن وقت محمود بن لبید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی ہے ہے ۔ یہ دونوں نہایت سن رسیدہ بوڑھے تھے۔ ایک نے دوسر سے سے کہاا ہ کا ہے کا انتظار ہے ہماری عمر بہت ہی کم رہ گئی ہے ہم صبح وشام کے یوں ہی مہمان ہیں کیوں نہ تلوار یں سنجال کر رسول اللہ علی ہوا ہے جا ملیں شاید آپ کی معیت میں اللہ ہمیں شہادت سے شخر کرد ہے۔ دونوں نے تلواری اٹھا کیں اورا پنے مقام سے چل کراور لوگوں میں آ کرشامل ہو گئے گرکسی کوان کے آنے کا علم نہ ہوا۔ ثابت بن قش کوشر کین نے شہید کردیا جیسل بن جابر بن الیمان پرخود مسلمانوں کی ایک دم کی تلواریں پڑیں جس سے وہ ہلاک ہو گئے ۔مسلمان ان کو پہچا نتے نہ سے خذیفہ نے کہا یہ میرے باپ ہیں۔ ان کے قال مسلمانوں نے کہا کہ بخدا ہم ان کوئیس جانے سے اورواقعہ بہی تھا کہ وہ ان کو جانے نہ سے حذیفہ نے اپنے کہا اللہ تم کو معاف کردے گا اوروہ سب سے بڑھ کرم ہر بان ہے۔رسول اللہ می شاکد میں اور بڑھ گئی ۔ کہا اللہ تم کو معاف کردے گا اوروہ سب سے بڑھ کرم ہر بان ہے۔رسول اللہ می سول اللہ می گئی کی نظر میں اور بڑھ گئی ۔ بی امر مدینہ فق ۔ مسلمانوں پر نقم تی کردیا ۔جس سے ان کی شرافت اور نیکی رسول اللہ می گئی کی نظر میں اور بڑھ گئی ۔ جس سے ان کی شرافت اور نیکی رسول اللہ می نظر میں اور بڑھ گئی ۔

ابن آخق عاصم بن عمر بن قمادہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سلمانوں میں حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص تھا اور بزید بن حاطب اس کا بیٹا تھا جنگ احد میں وہ زخمی ہوا حالت نزع میں اے لوگ اس کے گھر لائے۔تمام گھر والے جمع ہوگئے۔تمام مسلمان مرد اور عور تیں کہنے لگیں اے ابن حاطب تم کو جنت کی بشارت ہوائں پر اس کے باپ حاطب نے جس کی تمام عمر زمانۂ جاہلیت میں بسر ہو چکی تھی اس وقت اپنا نفاق ظاہر کیا اور کہنے لگا کس چیز کی بشارت دیتے ہو۔ کیا جنگلی روسہ کی جنت کی بشارت دیتے ہو۔ بخداتم نے اس لڑکے کو دھو کے میں ڈالا اور مجھے اس کی موت کا صدمہ دیا۔

قز مان کی خورکشی:

جم میں ایک باہر والا بھی تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس مقام کا باشدہ ہے قزمان اس کا نام تھا' جب رسول اللہ علیہ اسے اس کے ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ وہ ووز فی ہے۔ جنگ احد میں وہ نہایت ہی شجاعت اور بسالت سے لڑا۔ اس نے آٹھ یا نو مشرکوں کو تہ تیخ کر دیا بیدا یک زبر دست اور بہا در آ دمی تھا۔ جب زخموں نے اسے بے کارکر دیا لوگ اسے بنوظفر کے مکان میں اٹھا لائے۔ بعض مسلمان اس سے کہنے لگے قزمان آج تو تم نے خوب ہی دادم دانگی دی تم کو بشارت ہواں نے کہا کس بات کی بشارت بخدا میں تو اپنی قومی روایات شجاعت کو برقر ارر کھنے کے لیے اس طرح لڑا' اگر بیہ بات نہ ہوتی تو میں جنگ ہی میں شرکت نہ کرتا۔ جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپنی بضیں قطع کر دیں ان جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپنی بضیں اعلان کرتا ہوں کہ میں سے بدن کا تمام خون بہ گیا اور وہ مرگیا۔ رسول اللہ عرفی کی طلاع دی گئی آپ نے فرمایا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں

واقعی اللّٰہ کارسول ہوں ۔

#### مخریق یهودی:

جنگ احد میں مخریق بہودی مارا گیا۔ یہ بنو نقلبہ میں الغطیون سے تھا۔ جنگ احد کے دن اس نے بہودیوں سے کہا کہ محمد کی نفرت ہم پر فرض ہے۔ یبودی کہنے گئے مگر آئے سنچر ہے۔ اس نے کہا میں سنچر کی بچھ پر واہ نہیں کرتا۔ اس نے کلوار سنجالی دوسری ضروریات جنگ ساتھ لیس اور کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا تمام مال محمد کودے دیا جائے وہ جس طرح چاہیں اسے کام میں لائمیں۔ ان انتظامات سے فارغ ہوکر وہ رسول اللہ نگھا کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ کے ساتھ قریش سے لڑا اور مارا گیا۔ رسول اللہ نگھا نے جہاں تک معلوم ہوا ہے فرمایا کہ مخریق بہود میں سب سے بہتر ہے۔

شهداء کی احد میں تد فین :

مسلمانوں نے اپنے بعض مقتولین کومدینہ لا کر دفن کر دیا مگر پھررسول اللہ می اللہ میں انعت کر دی اور کہا جہاں وہ گرے ہیں و ہیں اِن کو دفن کر دو۔

عمرو بن الجموح اورعبدالله بن عمرو کی تد فین:

بنوسلمہ کے بعض شیوخ سے مروی ہے کہ اس روز جب آپ نے شہداء کے دفن کا تھم دیا فر مایا کہ عمر و بن الجموح اور عبداللہ بن عمر و بن حرام کو تلاش کرووہ اس دنیا میں ایک دوسر سے کے تلص دوست تھے اس لیے دونوں کو ایک ہی قبر میں رکھو۔عرصہ کے بعد جب معاویہ نے قاق کو کھوداان دونوں کی لاشیں برآ مدکی گئیں ان میں کچک باقی تھی۔معلوم ہوتا تھا کہ گویا کل دفن کیے گئے ہیں۔ حمث بنت جحش:

آ پ آحد سے مدینہ واپس ہوئے صنہ بنت جحش آپ کے پاس آئیں ان سے کہا گیا تھا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش اللہ بن عبداللہ بن جحش اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبد اللہ بن اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن اللہ بن اللہ بن اللہ بن عبد اللہ بن اللہ

رسول الله کُنٹی ہنوعبدالاشہل اور ظفر انصاریوں کے ایک گھر ہے گزرے آپ نے وہاں نوحہ و بکاء کا شور سنا جو وہ اپنے مقنولین پرکرر ہے تھے خود آپ کی آسکھیں اشکوں سے ڈبڈ با گئیں اور گربیطاری ہو گیا پھر فر مایالیکن حمز ڈپررونے والاکو کی نہیں ہے۔ جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بنوعبدالاشہل کے خاندانی گھر آئے انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا کہتم چا دریں اوڑھ کر جاؤ اور رسول اللہ مُنٹیج کے بیارِنو حہ کرو۔

محمہ بن سعد . ن انی وقاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیم بنودینار کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا شوہر بھائی اور باپ رسول اللہ عظیم کے ہمراہ جنگ احدیث مارے گئے تھے جب اس کوان سب کی شہادت کی اطلاع دی گئی اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ عظیم کیسے ہیں۔ لوگوں نے کہااے ام فلاں وہ بالکل اچھے اور خیریت سے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ تا کہ میں پچشم خودان کود کھے لوں۔ لوگوں نے اشارے سے آپ کو بتایا۔ اس نے آپ کود کھے کر کہا آپ کی موجود گی میں ہر مصیبت بے حقیقت ہے۔

# حضرت مهل اور حضرت ابود جانةً كي تعريف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ عُرِیْجِ خودا پنے گھر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی آلوارا پی صاحبزادی فاطمہ بڑتھ کودی اور فر مایا بیٹی اس پرخون ہےاہے دھوڈ الوعلی نے بھی اپنی آلوار فاطمۂ کودی اور کہا کہ اس کا خون دھوڈ الو آئی اس نے مجھے خوب کا م دیا ہے۔ رسول اللہ عُرِیْجِ نے فرمایا اگرتم نے آئی جنگ میں پوراحق ادا کیا ہے تو تہمارے ساتھ مہل بن صنیف اور ابود جانہ ماک بن خرشہ نے بھی ایناحق ادا کیا ہے۔

#### حضرت علیؓ کے اشعار:

یکھی مروی ہے کہ جب حضرت علی نے اپنی تلوار فاطمہ ڈکودی انہوں نے بیشعر پڑھے:

افاطم هاك السيف عيزد ميم فلست برعديد و لا بمليم

نشن ﷺ: ''اے فاطمہ یہ تلوارلوجس ہے مجھے کو کی شکایت نہیں ہےاور نہ میں بر دل اور نکما ہوں۔

لعمرى لقد قاتلت في حب احمد وطاعة رب بالعباد رحيم

شَنَجْهَا بَهُ: اس حال میں کہ تلوارمیرے ہاتھ میں روثن ستارے کی طرح تھی جسے میں پھرار ہاتھااوراس سے میں کندھوں اور پسلیوں کوقطع کرر ہاتھا۔

فما ذلت حتی فضی رہی جموعہم وحتی شفیت نفس کل حلیم بین: میں اسی طرح شمشیرزنی کرتار ہا یہاں تک کہ میرے رب نے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیا اور ہم نے ہملیم

شخص کے دل کورشمن کے تل سے ٹھنڈا کر دیا''۔

# شمشيررسول كاحترام:

ابود جانٹ نے رسول اللہ مُؤیکا کے ہاتھ سے تلوار کی اور نہایت بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی شدت سے لوگوں کو جنگ کی ٹرغیب وتح یص دے رہا ہے اور ان کو جوش اور حمیت دلا رہا ہے میں اس کی طرف چلا اور جب میں نے اس پر تلوارا ٹھائی تو وہ رو پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ مُؤیکا کی تلوار کو اس سے بالا ترسمجھا کہ اس سے میں کسی عورت پروار کروں۔ اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

# جابر بن عبدالله کی معذرت:

رسول الله گیتی سنچر کے دن مدینہ واپس آئے۔ای دن احد کی لڑائی ہوئی تھی۔ عکر مدے مردی ہے کہ نصف شوال سنچر کے دن احد کی لڑائی ہوئی تھی۔ عکر مدے مردی ہے کہ نصف شوال سنچر کے دن احد کی لڑائی ہوئی ہوئی۔ دوسرے دن ۱۲رشوال کورسول الله سکتی کے مؤذن نے بذریعہ اعلان تمام کوگوں کو دشن کے تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ نیزیہ کہا مگر کوئی ایسا شخص جوکل ہمارے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہواوہ آج بھی ساتھ نہ ہو۔ جابر بن عبدالله بن عمر و بن حرام نے رسول الله سکتی اس بارے میں گفتگو کی اور عرض کیا کہ میری سات بہنیں ہیں 'میرے باپ نے مجھے ان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اور کہا تھا کہ اے لیے بیزیبان بین کہ ہم ان سب عور توں کو بلا حفاظت چھوڑ دیں کیوں کہ یہاں ان کے اور کہا تھا کہ اور کہا تھا کہ اور کہا تھا کہ اور کہا تھا کہ ایک کے لیے بیزیبانہیں کہ ہم ان سب عور توں کو بلا حفاظت جھوڑ دیں کیوں کہ یہاں اان کے ا

ساتھ کوئی مردنہیں ہے اور میں تم کواپنے مقابلہ میں رسول اللہ کا پھا کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے ترجی نہیں دے سکنا 'لہذاتم اپنی بہنوں کے پاس رہو' اس لیے مجھے مجبوراً ان کے پاس گھہر جانا پڑا۔ اس وجہ سے رسول اللہ سکتھ نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی رسول اللہ سکتھ اس وقت دشمن کے تعاقب میں اسے مرعوب کرنے کے لیے برآ مدہوئے تھے آپ کا مقصد بیتھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے تعاقب میں آ رہے ہیں اور ہم میں اس کی قوت موجود ہے۔ اور جونقصان جنگ میں ہم کو ہوا ہے اس نے ہم کو رشمن کے مقابلہ سے عاجز اور نکمانہیں کردیا۔

مسلمانوں کی مراجعت مدینه:

عا کشر بنت عثمان کے مولی ابوالسائب سے مروی ہے کہ بنوعبدالا شہل کے ایک شخص نے جورسول اللہ سی بھا کے ہمراہ احدیث سریک ہوا تھا۔ بیان کیا کہ بین اور میرا ایک بھائی دونوں رسول اللہ سی بھائے جنگ احدیث شریک تھے۔ ہم دونوں زخی ہوکر میدان کارزار سے آپ کے پاس آگئے۔ جب رسول اللہ سی بھائے کے مؤون نے دشمن کے تعاقب میں چلنے کا اعلانِ عام کیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسر سے سے کہا کہ بیتو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی غزوہ بھی رسول اللہ سی بھائے کے ساتھ ترک ہوجائے گر بخد اہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے اور ہم دونوں بخت زخی بھی ہیں مگر باوجوداس کے ہم ساتھ چلے۔ میں اپنے بھائی کے مقابلہ میں کم زخی تھا اس لیے جب سواری بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے کہ با تا اور پچھ دوروہ خودا پنا پائی کے مقابلہ میں کم زخی تھا اس کے ہم ساتھ جلے۔ میں اپنے جہاں اور مسلمان کہتے تھے۔ رسول اللہ سی بھی کر حمراء الاسد تک آگے جو مدینہ سے آئے میں باس کو بچھ دورا شائر ہا پھر آپ مدینہ چل کر حمراء الاسد تک آگے جو مدینہ سے آئے میں دوشنہ سے شنہ اور چہار شنہ قیام فر مایا پھر آپ مدینہ چلآگے۔ میں آپ نے تین دن دوشنہ سے شنہ اور چہار شنہ قیام فر مایا پھر آپ مدینہ چلآگے۔ میں اس کہ خود اس کے جمال کے دوسر کے کے۔ میں النے تین دن دوشنہ سے شنہ اور چہار شنہ قیام فر مایا پھر آپ مدینہ جلاآگے۔

عبداللہ بن ابی بحر بن محمہ بن عروبی جن مروی ہے کہ اس مقام پر قیام کے اثناء میں معبدالخزاعی آپ کے پاس آیا۔ اس وقت تک بنوخزاعہ میں سلمان اور مشرک دونوں تھے۔ گریدرسول اللہ علیجی کے خاص ہمراز تھے۔ ان کا آپ سے معاہدہ تھا اور حلیف تھے۔ اس لیے اپنی کسی بات کو وہ آپ سے بوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ معبداب تک مشرک تھا اس نے آپ سے کہا کہ بخدا جوشکست آپ کو ہوئی اور جس قدر آپ کے ساتھی مارے گئے اس سے ہمیں رنج ہے اور یہ بات ہم پرشاق ہے ہم دل سے چاہتے تھے کہ اللہ آپ کو ان پر غلبہ دیتا۔ پھر رسول اللہ علی ہا کہ عراء الاسد سے چلاگیا اور روحاء میں ابوسفیان بن حرب سے ملاح فریش رسول اللہ علی ہو ان پر غلبہ دیتا۔ پھر رسول اللہ علی ہے کہ اللہ علی اسے حمراء الاسد سے چلاگیا اور روحاء میں ابوسفیان بن حرب سے ملاح فریش رسول اور اور اور اور ان کا عرب سے استعمال کریں وہ مقابلہ سے بسیا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بقایا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تل کر دیا مگر قبل اس کے کہ ہم ان کا سرے سے استعمال کریں وہ مقابلہ سے بسیا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بقایا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تل کر دیا مگر قبل اس کے کہ ہم ان کا سرے سے استعمال کریں وہ مقابلہ سے بسیا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بقایا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تل کر نے ہیں اور ان کا بالکل خاتمہ کرتے ہیں۔

عبدالخزاع اورابوسفيان:

ابوسفیان نے معبد کود کھا ابو چھا کیا خبر ہے۔اس نے کہا محمد اسپے صحابہ کے ساتھ الی زبر دست جمعیت کے ساتھ جو میں نے سے سمجھی نہیں دہے ہیں۔ جولوگ تمہاری لڑائی میں ان کے ساتھ شریک سمجھی نہیں دہے ہیں۔ جولوگ تمہاری لڑائی میں ان کے ساتھ شریک جنگ نہ ہو سکے تھے اب وہ سب ان کے پاس آگئے ہیں۔ان کواپنے کیے کی سخت ندامت ہے اور تمہارے خلاف ان میں استے شدید مداوت اور انقام کے جذبات موجزن ہیں کہ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھے۔ابوسفیان نے کہا کیا کہدرہے ہو۔اس نے کہا میں سمجھتا

موں کہتم یبال سے کوچ بھی نہ کرنے پاؤ گے کہتم کوخود گھوڑوں کی پیشانیاں نظر آجا ئیں گی۔ابوسفیان نے کہا مگر ہم توقطعی اس بات کا تہیہ کر بچئے ہیں کہان پر دوبارہ تملہ کر کے ان کے بقیہ کا بالکل قلع قمع کر ڈالیس۔معبد نے کہا مگر میں اب بھی تم کواس ارادے سے روکتا ہوں جو بچھ میں نے خود یکھا ہے اس سے میں اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے چند شعر بھی کیے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ وہ کیا شعر کہے ہیں۔معبد نے اپنے اشعار سنائے جس میں رسول اللہ کھی اور ان کے محابہ کی شجاعت اور بسالت کو بیان کیا گیا تھا۔ ان اشعار کو سن کر ابوسفیان اور اس کی جماعت نے اپنارخ بھیردیا۔

#### ابوسفيان كابيغام:

ا ثنائے راہ میں عبدالتیس کا ایک قافلہ پاس سے گزراابوسفیان نے پوچھا کہاں کا قصد ہے۔ انہوں نے کہا مدینہ جا رہے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا بین آئندہ جبتم عکاظ کے بازار میں آؤگ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا بین تم محکاظ کے بازار میں آؤگ میں تمہاران اونٹوں کوچھو ہاروں سے لدوا دوں گا۔ انہول نے کہا چھا۔ ابوسفیان نے کہا جبتم محکاکے پاس پہنچوتو کہددینا کہ ہم میں تمہارے بقیہ کا استیصال کرنے کے لیے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابلہ پر آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ منظیم کے باس تیک محراء الاسد میں مقیم تھے۔ انہوں نے آپ سے ابوسفیان کا قول بیان کیا۔ آپ نے اور صحابہ من کر کہا ہمارے لیے اللہ کا فی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے۔

معاويه بن المغير ه اورا بوغز ه :

ابوجعفر نے کہا ہے کہ تیسر بے دن کے بعد آپ مدینہ واپس چلے گئے۔ بعض مورخوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس مرتبہ آپ حمراء الاسد جارے ہوئے حمراء الاسد جارے ہوئے حمراء الاسد جارے ہوئے آپ نے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس جمری کے کے نصف رمضان میں حسن جن بن علی بن ابی طالب پیدا ہوئے آپ نے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اس جمری کے کے نصف رمضان میں حسن جن بن ابی طالب پیدا ہوئے اور اس سال فاطمہ کو حسین گا حمل تھم را۔ بیان کیا گیا ہے کہ حسن کی ولا دت اور حسین کے استقر ارحمل میں بچپاس راتوں کا وقفہ ہوا نیز اس سال ما وشوال میں جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی عبداللہ بن حظلہ بن ابی عامر کا استقر ارحمل ہوا۔



باب۸

# بنوضير كي جلا وطني مهره

عضل اور قاره کی پرعہدی:

تین صحابه کی شها د ت:

مر ثد گرین ابی مرثد، خالد بین البیر اور عاصم بین الاقلح نے تو کہد دیا کہ ہم کسی مشرک کا عہد و پیان بھی قبول نہیں کریں گے وہ و شمنوں سے لڑے اور مشرکین نے ان تینوں کوشہید کر دیا۔ زیڈ بن الاثنة خبیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق البت زم پڑگئے انہوں نے زندگی کو ترجیح دی اس لیے انہوں نے اپ آپ کوان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان کوقید کر دیا اور پھران کو بیخ کے لیے ملہ چلے۔ جب ظہران پنچ عبداللہ بن طارق نے اس ڈوری ہے جس سے ان کے ہاتھ بند ھے تھے اپناہا تھ نکال لیا اور پھر اپنی تلوار نکالی مگر حریف ان سے دور جا ہٹا اور انہوں نے پھر وں سے ان کا کام تمام کر دیا۔ خبیب بن عدی اور زیڈ بن الاثنة کو لے کر وہ مکہ آئے اور دونوں کو فروخت کر دیا۔ خبیب کو جبر بن ابی اہاب انتہی بنونوفل کے حلیف نے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خرید لیا یہ جیر 'حارث بن عامر کا اخیا فی بھائی تھا۔ خبیب کو اس نے اس لیے خرید اتھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قل کر لیے خرید لیا یہ جیر 'حارث بن عامر کا اخیا فی بھائی تھا۔ خبیب کو اس نے اس لیے خرید اتھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قل کر فرالے۔ زیڈ بن الاشنة کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قل کر ذالے۔ زیڈ بن الاشنة کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر خیا بیٹ باپ کے عوض میں قل کر خوالے۔ زیڈ بن الاشنة کو صفوان بن امیہ نے اپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر خوالے۔ زیڈ بن الاشنة کو صفوان بن امیہ نے اپ باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر خوالے۔

حضرت عاصم كى لاش كى حفاظت:

عاصمٌ بن ثابت کے قبل ہوجانے کے بعد مذیل کا ارادہ تھا کہ ان کے سرکوسلا فہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کروے کیونکہ جب اس کا بیٹاا حد میں مارا گیااس نے بینذر مانی تھی کہ اگر تبھی عاصم کا سراس کول گیا تو وہ اس کے کاسئدسر میں شراب ہے گ مگرشہد کی کھیوں نے بذیل کواس ارادہ سے روکا اور وہ ان کے اور عاصم ڈٹاٹٹ کی لاش کے درمیان میں حائل ہوگئیں۔ بذیل نے کہا اچھااس وقت اسے یوں ہی شام تک چھوڑ دو جب سے چلی جائیں گی ہم پھر آ کراس کے سرکو کا ٹیس گے گر خدا کی قدرت میہ ہوئی کہ اس وادی میں ایسا سلاب آیا کہ وہ عاصم کی لاش کو بہا لے گیا۔ چونکہ عاصم ششر کین کو نجس محصے تھے۔اس لیے انہوں نے اللہ سے میع ہد کیا تھا کہ نہ میں بھی کسی مشرک کومس کروں گا اور نہ خو دا پنے کومس ہونے دوں گا۔اسی لیے جب عرق بن خطاب کو معلوم ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے عاصم کی لاش کی اس طرح حفاظت کی اور ان کے سرکو نہ لے جانے دیا کہنے لگے کیا خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے مومن بندے کی اس طرح حفاظت کی ۔عاصم نے اپنی زندگی میں نہت کی تھی کہ وہ بھی نہ خود کسی مشرک کومس کریں گے اور نہ اپنی کے بعد مس ہونے دیں گے اللہ نے اس عہد کو برقر ادر کھنے کے لیے جس طرح تا عین حیات ان کو مشرکوں سے بچایا اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس نے ان کو نجس ہونے دیں جیایا۔

حضرت خبيبٌّ اورحضرت زيرٌ کي گرفتاري:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا واقعہ ابن آئی کے سلسلہ بیان پرخی ہے ان کے علاوہ اس مہم کے متعلق ابو ہریرہ ہے یہ منقول ہوا ہے کہ اس کام پر رسول اللہ منگیل نے دس آ دمیوں کو عاصم بن ثابت کی امارت میں روانہ کیا ہید یہ یہ ہے چل کر جب ہداۃ آ ئے بہ یل کے خاندان بنولیان کو اللہ عبوئی انہوں نے سو تیرانداز وں کو ان کی طرف بھیجا۔ بیتملہ آور جب اس مقام پر آئے جہاں تشہر کرمسلمانوں نے تھے وہور کی گھلیاں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بید مدید کے مجوروں کی ہیں۔ اب بید سلمانوں کے آثار پر ان کے حوادوں کی ہیں۔ اب بید سلمانوں کے آثار پر ان کے حواد کی انہوں نے آئر ان کو چاروں ان کے تعاقب میں چلے۔ عاصم اوران کے ہمرا ہیوں کو ان کی آئیت میں وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آئر ان کو چاروں طرف سے گھر لیا اور پھر ان سے مطالبہ کیا کہ تم ایپ کو ہمارے حوالے کر دواور ہم حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ میں ابن کا فرک عبد پر اعتماد کر دیا انہوں نے اپنی کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اے خداوندا! تو اپنی کی وہارے حال کی خبر کردے۔ البت ہرگزشی کا فرک عبد پر اورانیک دوسرے صاحب نے اپنی کو کفار کے حوالے کردیا انہوں نے اپنی کمانوں کی تانتیں کھول کر ان سے مسلمانوں کو جکڑ بند کر لیا۔ اس طرح عمل سے تین میں سے ایک مسلمان زخی ہوگئے۔ انہوں نے کہا بیتمہاری برعہدی کی ابتداء ہوئی میں تا۔ کفار نے ان کو مار مار کر ہلاک کردیا۔ خبیب اور ابن الا اثانہ کو وہ کہ لاے۔

حضرت خبيب كاكردار:

خبیب نے چونکہ احد میں حارث کوتل کیا تھا اس لیے انہوں نے ان کو حارث بن عام بن نوفل بن عبد مناف کی اولا دک حوالے کر دیا۔ بیرحارث کی بیٹیوں کے پاس تیم تھے کہ انہوں نے ان میں ہے کی لڑکی سے عاریۃ استراما نگ لیا اور اسے لڑائی کے لیے تیز کرنے گئے۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو پاؤں پاؤں چل رہا تھا 'ضبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھالیا۔ اس عورت نے جب لیے تیز کرنے گئے۔ اس عورت کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو پاؤں پاؤں چل کو اس بات کا ایٹ بھی اور دیکھا کہ استرا ان کے ہاتھ میں ہے وہ خوف زدہ ہوکر چلائی۔ خبیب نے کہا کہ کیا تم کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اس بچہ کوتل کر دوں گا۔ ہرگزید خیال نہ کرنا بدعہدی ہماراشعار نہیں۔

عرصہ کے بعد اس عورت نے بیان کیا کہ میں نے خبیب سے بہتر اسپر نہیں پایا حالانکہ اس وقت مکہ میں کسی پھل کا موسم نہ تھا میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ و یکھا جسے وہ کھار ہے تھے اور بے شک وہ اللہ کا بھیجا ہوارز ق تھا۔

قریش کے ایک خاندان نے اپنے آ دمی بھیج کہ وہ عاصم کا کچھ گوشت کاٹ لائیں کیونکہ انہوں نے اس خاندان کے ٹی آ دمی احد میں مارے تنے مگر اللہ نے شہد کی کھیاں ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیں انہوں نے ان کے جسم کی حفاظت کی اور جولوگ اے قطع كرنے آئے تھے ان كوا ہے مقصد ميں كاميا ني نہ ہو تكى وہ بے نيل ومرام واپس چلے گئے۔

حضرت خبیب معانشهٔ کی شهاوت:

جب ضیب کوحرم سے باہر آل کرنے لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلوں۔ کفار نے ان کو جب ضیب کوحرم سے باہر آل کرنے لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے مہلت دو کہ دورکعت نماز پڑھلوں۔ کفار کے آل کیا جاتا اجازت دی۔ انہوں نے دورکعت نماز پڑھی۔ اس واقعہ کی وجہ سے بعد میں میطریقہ ہی رائج ہوگیا۔ جس کسی کومجبور کر کے آل کیا جاتا ہوں وہ دورکعت نماز پڑھتا' نماز کے بعد خبیب سے تو میں نماز میں اورزیادتی کرتا۔ میں اللہ کے لیے آل کیا جار ہاہوں مجھے اس کی کچھ پروانہیں کہ س جانب لٹایا جاؤں پھرانہوں نے بیشعر پڑھا'

و ذلك فيي ذات لا له و ان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزّع

اس کے بعد ابوسروعہ بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ان کوحرم سے باہر لے گیا اور اس نے تلوار سے ان کوشہید کرڈ الا۔ عمرو بن امیہ سے مروی ہے کہ مجھے تنہارسول اللہ کا گھانے بطور جاسوں قریش کے یہاں بھیجا۔ میں خبیب کی تعلق کے پاس آیا مجھے پاسبانوں کا بھی خوف تھا' مگر میں نے اس پر چڑھ کرخبیب کو کھول دیا ان کی لاش زمین پر گر پڑی میں فور آبی اتر آیا' مگر جب میں نے دیکھا تو وہاں اس کا کوئی نشان تک بھی موجود نہ تھا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کھا گئے۔ چنانچی آج تک ان کی لاش کا پیتنہیں ہے۔

حضرت زید بن الاثنه کی شهادت:

ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ زید بن الاشنہ کوصفوان بن اُمیہ نے اپنے غلام تسطاس کے ساتھ شعیم روانہ کیا اور آل کرنے کے الیے حرم سے باہر نکالا۔ بہت سے قریش تماشہ کے لیے ان کے پاس جمع ہو گئے ان میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔ جب زید کوئل کرنے کے کہ اس کرنے کے لیے آگے کیا گیا ابوسفیان نے ان سے کہا میں خداکا واسطہ دے کرتم سے بوچھتا ہوں کیا تم اس کو پہند کرو گے کہ اس وقت یہاں بچائے تمہارے مجمد ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے گھر بیوی بچوں میں ہوتے ۔ زیڈنے کہا خداکی تشم ہے کہ میں ہرگز اس بات کوئیں چاہتا کہ جہاں اب وہ بیں وہاں بھی ان کوکوئی گزند پنچے اور میں اپنے گھر بیشار ہوں ۔ اس جواب کوئ کر ابوسفیان کہنے لگا میں نے آئ کے کہ لوگوں میں باہم دیگر ایس محبت نہیں دیکھی جومحہ کے رفیقوں کوان کے ساتھ ہے اس کے بعد تسل سے نے ان کوشہید کردیا۔

حضرت عرو بن أميدالضمري:

رسول الله علی ان کو ابوسفیان کے لیے بھیجا۔ اس کا واقعہ سے ہے کہ جب ان صحابہ کی شہادت کی خبر جن کورسول الله علی نے اہل الرجیع کے مقام عضل اور قارہ کو بھیجا تھا آپ کو ملی۔ آپ نے عمر و بن امیہ انضم کی کوایک اور انصاری کے ساتھ ابوسفیان کے قتل کر نے کے لیے مکہ بھیجا۔خود عمر و بن امیہ الضم کی سے مروی ہے کہ خبیب اور ان کے رفیقوں کے قل کے بعد رسول ابوسفیان کے قبل کر نے اور میر سے ساتھی اس کا م کے لیے الله علی اور میر سے ساتھی اس کا م کے لیے الله علی اور شیانے بھیجا اور کہا کہ تم ابوسفیان کو جا کر قل کر دو۔ میں اور میر سے ساتھی اس کا م کے لیے طبح میر سے ساتھ میر اایک اونٹ تھا میر سے دفیق کے پاس کوئی اونٹ نہ تھا' اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں پچھ تکلیف تھی اس لیے طبح میر سے ساتھ میر اایک اونٹ تھا میر سے دفیق کے پاس کوئی اونٹ نہ تھا' اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں پچھ تکلیف تھی اس لیے

میں نے غاربی دافل ہوکرا پنے آگے پھروں کی پردہ کی ایک د بیار بنا لی اور اپنے ساتھی ہے کہاؤ را تو قف کروان کو ہمار کی تلاش سے دست بردار ہو جانے دووہ آج ساری رات اور کل سارا دن شام تک ہماری تلاش کریں گے۔ میں غار میں تفاعثان بن مالک بن عبیداللہ اسمی اپنے گھوڑ ہے کو کا وادیتا ہوا سامنے آتا نظر آیا۔ ای طرح بڑھتے ہوئے وہ ہمار سامنے غار ہے منہ پر آکر کھڑا ہوگیا۔ میں نے اپنے رفتی سے کہا کہ بخدا بیابن مالک ہے اگر اس نے ہمیں و کھے لیا ضرورا ہال مکہ کو ہماری خبر کردے گا۔ میں نے غارب نئل کر اس کی چھاتی کہ نینچ خبر بھونک دیا اس نے ایسی چیخ ماری کہ مادوالوں نے اسے سااور وہ اس آواز کی سمت تیز دوڑ ہے میں پھر غارے اندر چلا آیا اور میں نے اپنے رفتی سے کہا کہ خاموش آپی جگہ جیٹھے رہو۔ اہل مکہ اس کی آواز کی سمت تیز دوڑ تے میں پھر غار کے اندر چلا آیا اور میں جان باتی تھی۔ انہوں نے بوچھا کہوتم کو کس نے مارا۔ اس نے کہا عمرو بن المیہ نے اتنا کہتے ہوگا اس کی جان نگل گئی اور وہ ہمارا پتھان کو نہ بتا ساکہ کہ دوائے آگر ہے گئے ہم نے پہلے ہی کہد یا تھا کہ عمروضرور کسی شرارت کے لیے آیا ہے جائے اس کے کہوہ ہمیں تلاش کرتے وہ اپنے آدئی کو اٹھا کرلے گئے۔

حضرت خبيب كى لاش عاصل كرنے كى كوشش

ہم دودن غارمیں پڑے رہے جب ہماری تلاش ختم ہوئی ہم تعیم آئے وہاں ہمیں ضبیب کی سولی نظر آئی۔ مجھ سے میرے رفیق نے کہا بہتر ہوکہ تم ضبیب کوسولی پر سے اتار دو۔ میں نے پوچھاوہ کہاں ہے انہوں نے کہا یہ کیا موجود ہے۔ میں نے کہا چھاذرا تھبر واور مجھ سے علیحدہ چلے جاؤ سولی کے گرد پہر ہ تعین تھا میں نے اپنے دوست انصاری ہے کہا اگرتم کوخطرہ نظر آئے فوراً اپنے اون کی راہ لین اس پرسوار ہوکررسول اللہ کو پیلے پاس جانا اور بیواقعہ بیان کردینا۔ یہ کہہ کر میں نہایت تیزی سے سولی کی طرف لیکا اور میں نہایت تیزی سے سولی کی طرف لیکا اور میں نے ان کی لاش کو اس پر سے کھول کر اپنی پشت پر لا دامیں صرف چالیس قدم گیا ہوں گا کہ پہرہ داروں نے مجھے دکھیلیا اورشور مجادیا میں نے ضیب کی لاش کھیلیک دی۔ اس کے زمین پر گرنے کی آ واز اب تک مجھے یا دہے۔ وہ میر سے چھچے دوڑ سے میں نے صفراء کی راہ اختیار کی وہ تھک کر پلیٹ گئے۔ میر سے رفیق اونٹ کے پاس آئے اس پرسوار ہوکر نبی پینچھا کے پاس پہنچا اور ان سے ہمارا ماجرا بیان کیا۔ بنوالد بل کے چروا ہے کا قبل :

میں پاپیاوہ مدینہ کی سمت روانہ ہوا نیلیل صحنان پہنچا ایک غار میں گھسا۔میرے پاس کمان اور تیر شھے میں غار میں چھپا ہیٹھا تھا ہوالدیل بن بحر کا ایک دراز قامت کانا آ دمی بکریاں چرا تا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھاتم کون ہو۔ میں نے کہا میں بھی بنو بکر سے ہوں۔اس نے کہا میں بھی اس قبیلہ اور اس کے خاندان بنوالدیل سے ہوں۔وہ میرے پاس ہی غار میں لیٹ گیا اور بانسری اٹھا کر گانے لگا:

و لست بمسلم مادمت حیا و لست ادین دین المسلمینا برجب تک زندگی ہے میں بھی مسلمان ہیں ہوں گا اور نداب مسلمان ہوں''۔

میں نے ول میں کہا بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اعرابی سوگیا اور خرائے لینے لگا۔ میں نے اس قدر بے دردی اور بے رحی ہے اس فقد رہے دردی اور بے رحی سے استحل کر دیا کہ اس سے قبل کہوں کی میں نے اس طرح نہیں مارا تھا۔ میں نے یہ کیا کہ اس کی مین آئے میں اپنی کمان کی ٹوک بھونک دی اور پھر اس پراپے تمام جسم کا بوجھ اس طرح ڈال دیا کہ کمان اس کی گدی سے پار ہو مجھے اس کا کا متمام کر سے اب میں درند ہے کی طرح و ہاں سے اٹھا اور عقاب کی سرعت کے ساتھ میں نے اپنی راہ کی اور پچ آیا۔ اس بستی میں آیا جس کا اس فخص نے ذکر کیا تھا پھر رکو بہوتا ہوائقیج پہنچا۔

قریش کے جاسوس کی گرفتاری:

یہاں مجھے مکہ کے دوآ دمی ملے جن کوقریش نے رسول اللہ گانتیا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بطور جاسوں کے بھیجا تھا۔ میں نے ان کوشناخت کرلیا اوران سے کہا کہ قید ہوجاؤوہ کہنے لگے کیا ہم تمہارے ہاتھ میں قید ہول کے میں نے ایک کو تیرسے ہلاک کردیا اور دوسرے سے کہا قید ہوجاؤ اس نے سرتسلیم خم کردیا میں نے اس کی مشکیس باندھ لیں اوراسے رسول اللہ مُنْ تَنْیَا کے پاس لے آیا۔ حضر مت عمر وَّ بن امید کی واپسی:

جب میں مدینہ پہنچا میں چندانصاری بزرگوں کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے کہا بیدد کیموعمرو بن امید آگئے۔ چندلڑکوں نے

یہ بات منی وہ مجھ سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے رسول اللہ سی پہنچا اور میرے آنے کی آپ کو خبر کی۔ میں نے اپنے اسیر کا
انگوٹھا اپنی کمان کی تانت سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے دکھ کررسول اللہ سی تھا اس طرح بنے کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ پھر آپ نے مجھ
سے روکداد یو چھی۔ میں نے ساراوا قعد سنایا آپ نے میری تعریف کی اور میرے لیے دعائے خیر کی۔

حفرت زينب بنت خزيمه كا نكاح:

۔ اس سال رمضان میں رسول اللہ ﷺ نے بنو ہلال کی زینبؓ بنت خزیمہ ام المساکین سے نکاح کیا اور اسی ماہ میں ان سے مباشرت فرمائی۔ایک تولیہ مونااور دس تولیہ چاندی آپؓ نے ان کومبر دیا تھا۔اس سے قبل پیطفیل بن الحارث کی بیوی تھیں۔اس نے ان کو

طلاق دے دی تھی۔ حالیس مبلغین صحابہؓ:

ای ۱۳ جری میں رسول اللہ کی نے ایک مہم روانہ فریائی۔ بیئر معونہ میں مینی کردی گئی۔ اس کے بیجنے کی وجہ یہ ہونی کہ اصد سے واپس آ کرآپ نے بقید ماہ شوال و والقعدہ و والحجہ اور محرم مدینہ میں بسر کیے۔ اس نمال مشرکین ہی کے انتظام میں جج ہوا اصد کے بعورے چار ماہ بعد صفحہ کا رئیس رسول اللہ عظیم کی بعد میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ میں مدینہ کا اللہ عظیم کی خدمت میں مدینہ آیا اور پھھتی کف بھی وہ آپ کے لیے ساتھ لا یا عگر آپ نے ان کے قبول کر دنیا اسلام کے اصول وار کان ضدمت میں مدینہ آیا اور بتایا کہ اسلام کے اصول وار کان اس کو بتائے اور بتایا کہ اسلام میں اس کے لیے یہ یہ فو اکد بیل ۔ اللہ نے مونوں سے تو اب کا وعدہ فرمایا ہے اور اسے قرآن پڑھ کر اس کو بتائے اور بتایا کہ اسلام میں اس کے لیے یہ یہ فو اکد بیل ۔ اللہ نے مونوں سے تو اب کا وعدہ فرمایا ہے اور اسے قرآن پڑھ کر سایا وہ نہ اسلام لا یا اور نہ اس نے تر دید کی بلکہ کہا اے محر جس دین کی تم دعوت دے رہے ہو بے شک یہ اچھا ہے تم اپنے صحابہ میں سے بعض کو الی نجو سے ان کو مونوں کو تا ہے کہ دہ لیتا ہوں آپ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیتا ہوں آپ ان کو ضرور سے بی کہ کہا ہے ۔ ابو براء نے کہا میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں آپ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیتا ہوں آپ ان کو موت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی نے بنوساعدۃ المعت کے دین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ کھی ہونے میں انہار کے حرام بین مونوں کے ساتھ تھے۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھی نے منذر بن عمر وکوستر شتر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بید مدینہ سے چل کر بیر معونہ آئے جو بنو عامر کے علاقہ اور بنوسلیم کے پھر لیے علاقہ سے قریب سے معونہ آئے جو بنو عامر کے علاقہ اور بنوسلیم کے پھر لیے علاقہ سے قریب سے تر واقع ہے آئے وہاں فروکش ہوکر مسلمانوں نے حرام ٹین بنیاں کورسول اللہ سکھی ہے خط کے ساتھ عامر بن الطفیل کے پاس بھیجا۔ جب بیاس کے پاس بنیجے اس نے خط کے دیکھنے سے قبل ان کو قل کر دیا اور پھر تمام ہنو عامر کو مسلمانوں کے خلاف برا بھیختہ کیا 'گر انہوں نے اس کا ساتھ و دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ چونکہ ابو براء نے ان اور پھر تمام ہنو عامر کو مسلمانوں کے خلاف اس کے عہد و پیان کو نہیں تو ٹریں گے۔ ان سے مالیانوں کے خلاف اس کے عہد و پیان کو نہیں تو ٹریں گے۔ ان سے مالیانوں کی فرو دگاہ پر پورش کر کے اسے چاروں طرف سے گھر لیا۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے تعوار سے مسلمانوں کی فرو دگاہ پر پورش کر کے اسے چاروں طرف سے گھر لیا۔ ان کو دیکھ کے مسلمانوں نے تعوار بیان مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں نے بنود بنار بن النجار کے کعب کو کفار نے البتہ مردہ بھی کرچھوڑ دیا ان میں صرف سانس باتی تھی۔ پھر بیہ مقتولین میں سے اٹھا لیے گئے اور پھر گئے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں سے اٹھا لیے گئے اور پھر گئے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں سے اٹھا کیے گئے اور پھر کے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں سے اٹھا کیے گئے اور پھر کے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں سے اٹھا کیے گئے اور پھر کے۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی میں سے مشر بھر ہوئے۔

عمرو بن اميه كى گرفتارى ور مائى .

عمر ڈبن امیدالضمری اوران کے رفیق انصاری جو بنوعمر و بن عوف سے تھاس وقت اس قبیلہ کے حدود میں موجود تھے مگران کواپنے مسلمان بھائیوں کی اس مصیبت کاعلم نہ تھا انہوں نے دیکھا کہ پرندے مسلمانوں کے قل گاہ پر چکر لگارہے ہیں۔ان کودیکھ کر

انہوں نے خیال کیا کہ ضروران پرندوں کے اڑنے کا کوئی سبب ہے وہ دونوں اس سمت چلے تا کہ معلوم کریں کہ کیا بات ہے۔اس مقام پرآ تکھوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خاک وخون میں غلطان پایا اور وہ رسالہ جس نے ان کو تباہ کیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا انصاری نے عمرو بن امیہ ہے کہا کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ عظیم کے پاس چلیں اوران سے تمام واقعہ بیان کریں ۔انصاری نے کہا گرمیں تو ایسے مقام ہےابا پی جان سلامت کے کر جانانہیں جا ہتا جہاں منذر بن عمر قتل کیے گئے ہیں نہیں جا ہتا کہ لوگ مجھ سے ان کے قل کے واقعہ کو دریافت کریں۔ یہ دشمن سے لڑے اور مارے گئے عمر و بن امیہ کو کفار نے قید کرلیا۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ میں ہنومضرسے ہوں عامر بن الطفیل نے ان کوچھوڑ دیا البتہ ان کی پیشانی کے بال قطع کردیے اور چونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آ زاد کرنے کی منت مانی تھی اس کے ایفاء میں عامرنے ان کو آ زاد کر دیا۔ بنوعامر کے دوافرا د کافل :

۔ عمر و بن امیدو ہاں سے چل کر جب قنا ق کی چڑھائی پرمقام قرقر ق آ ئے 'دوسری ست سے بنو عامر کے دو مخص ان کے پاس آ كراسى درخت كے نيچ سامير ميں جہال مي تھرے منے ان كے ساتھ ہى اتر پڑے ان دونوں كے پاس رسول الله عظیم كا پروانہ راہداری اور پیان حفاظت تھا۔عمرو بن امیدکواس کی خبر نہ تھی انہوں نے ان سے جب وہ تھہرے پوچھ لیا تھا کہتم کون ہو انہوں نے بتا یا کہ ہم بنوعامر ہیں۔ بین کرعمرو بن امیہ خاموش رہے اور جب وہ سو گئے انہوں نے ایک دم ان پرجملہ کر کے دونوں کو ہلاک کرویا اورا پنے دل میں سمجے کہ میں نے بنو عامر سے صحابہ رسول الله منظم کا بدلہ لیا۔ بدرسول الله منظم کی خدمت میں آئے اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ آپ نے فرمایاتم نے دوایسے مخصوں کوتل کر دیا کہ مجھے ان کی دیت دینا پڑے گی پھر آپ نے مسلمانوں کی مصيبت پر فرمايا كدييسب پچھابو براء كى وجہ سے ہوا۔ ميں پہلے ہى خائف تھا اور ان كو بھيجنا نہيں جا ہتا تھا۔ ابو براء كواس كى اطلاع ہوئی۔اسے یہ بات سخت شاق گزری کہ بنوعا مرنے اس کے وعد ہ تھا ظت کی خلاف ورزی کی اوراس کے اوراس کے وعد ہ تھا ظت كى وجه سے صحابة رسول كويير صيبت پيش آئى ۔ ان شهيد صحابة ميں عامر بن فهير المجھى تھے ۔

عروہ سے مروی ہے کہ عامر بن الطفیل نے بوچھا کہ بیمسلمانوں کا کون شخص تھا کہ جب وہ قل کیا گیا میں نے ویکھا کہ اسے آ سان اورز مین کے مامین اٹھالیا گیا۔ لوگوں نے کہا کدمیر عامر بن فہیر ڈ تھا۔

جبار بن ملکی بن مالک بن جعفر کی اولا دمیں ہے ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ جبار بنوعا مرکے ہمراہ اس روز اس واقعہ میں موجود تھے اس کے بعد بیاسلام لے آئے۔خودان سے مروی ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ بیہ ہوئی کہ میں نے اس واقعہ میں ایک مسلمان کے اس کے شانوں کے درمیان نیزہ مارا میں نے دیکھا کہ میرے نیزے کا کچل جسم کوتو ڑکران کے سینے سے نکل گیا جس وقت میں نے این کے نیز ہ مارامیں نے ان کو سے کہتے سنا'' بخدامیں کامیاب ہوا''میں نے اپنے ول میں کہا کہ ان کوکیا کامیا فی ہوئی میں نے تو ان کوئل کر دیا ہے۔ بعد میں جب مجھے ان کے اس جملہ کامفہوم پوچھنے سے معلوم ہوا کہ اس سے ان کی مراد مرتبہ شہادت تھا۔ میں نے کہا بے شک وہ فائز ہوئے۔

عامر بن الطفيل برقا تلانه حمله:

حسان بن ثابت اور کعب بن ما لک نے ابو براء کے خاندان کو عامر بن انطفیل کے برخلاف اس عہد شکنی کے انتقام کے لیے ا ہے اشعار کے ذریعہ برا میختہ کیا۔ جب رہعہ بن عامر ابوالبراء کوان کے اشعار پہنچے۔ اس نے عامر بن الطفیل پر نیز ہ سے قاتلانہ حملہ کیا مگر نیز ہ مڑگیا اور عامر قمل نہ ہوا مگر گھوڑے ہے گر پڑا۔ عامر نے کہا ابوالبراء کی کارگز اری بیہ ہے اگر میں مرگیا تو میں نے اپنی جان اپنے چچاکے لیے دی ہے ان کا انتقام نہ لیا جائے 'اورا گر میں زندہ رہا تو اس معاملہ میں جوتو ہین میری ہوئی ہے اس کے متعلق جو سمجھوں گا کروں گا۔

# ا بن ملحان الانصاري:

ابل بیر معونہ کے پاس رسول اللہ وی اس بھتے ہے ان کے متعلق انس بن مالک سے مروی ہے کہ مجھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ چالیس تھے یاستر ۔ عامر بن الطفیل الجعفری اس چشے پر فروش تھا۔ یہ جائے ہیں ہیں ہے اور بایک غار میں الطفیل الجعفری اس چشے پر فروش تھا۔ یہ جام ان چشمہ والوں کو پہنچا ہے۔ ابن ملحان میں آئے اور جب بیٹھ گئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کون رسول اللہ سی کھی کے ڈیرے کے پاس آئے اور خیموں کے سامنے الانصاری نے کہا میں اس کام کو کرتا ہوں۔ یہ اپنے مقام سے چل کران کے ایک پشم کے ڈیرے کے پاس آئے اور خیموں کے سامنے گات بائدھ کر بیٹھ گئے۔ پھر کہاا ہے بیئر معونہ والو! جھے رسول اللہ وی تھا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک اللہ اللہ وی بیٹھ کے دیس کے رسول اور بندے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول اور بندے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول اور بندے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول اور بندے ہیں تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بہلومیں اسے بھونک کر پار کردیا۔ ابن ملحان الانصاری نے کہا اللہ اکبررب کعبہ کی تم ہے میں نے مراو پائی۔ ان کے بعد مشرکین ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے ان کے دوسرے ساتھیوں کے پاس جو غار میں تھہرے ہوئے کہ اور یہاں عامر نے ان سب کوئل کردیا۔

شهداء كے متعلق آیات قرآنی:

الس بن ما لک عروی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ وہ کر وہ کہ ہم اپنے رہ اسا اللہ عدوا عنا انا قد لقینا رہنا فرمایا تھا بدلغوا عنا انا قد لقینا رہنا فرصی عنا و رضینا عنه ، ''ہماری طرف سے ہماری قوم کواطلاع کردوکہ ہم اپنے رب ہے آ ملے وہ ہم ہے راضی ہوااور ہم اس ہوئے ''ایک زمانہ وراز تک ہم اس کی تلاوت کرتے رہاس کے بعدیہ آ یت منسون ہوگی اوراس کے بجائے اللہ عزو وہل نے بیقر آن نازل فرمایا و لا تحسین الذین فتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربھم پرزفو ن فرحین ، ''جولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومردہ نہ بھو بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں ان کورز ق دیا جاتا ہے' نوش ہیں' انس بن مالک سے دوسرے سلسلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ تھی اس افساریوں کو عامر بن انطقیل الکا بی کے پاس بھیجا اس جماعت کے امیر نے اپنے رفیقوں سے کہا تم میس تھر وہیں ذرا جا کر کفار کی خبر لاتا ہوں وہ ان کے پاس آئے اور کہا اگرامان دو تو رسول اللہ سولیا کا کام تمام ہوگیا ۔ عام نے کہا ہم بر نیزہ بھوک دیا۔ اس پر کوساؤں ۔ انہوں نے کہا بال تم کو امان ہے وہ بیا م سارے ہوگیا دیا۔ اس پر انہوں نے کہا بال تم کو امان کے بیام ممان کو سروی اللہ سولی کہا ہوں کہ بیٹھ میں اکیا نہیں کے ساتھ اور بھی ہیں۔ کفاران کے نشانات قدم پر چیا مملمانوں پر آئے اور ان سے کہا میں ہوگیا کہ وہا کہا ہم تمام نے کہا میں ہوگیا ہوں کہا ہم سول اللہ سولی اللہ سے بیں کہ عرصہ تک وہ منسون آ بیت ان کے متعلق پر جے رہے۔ اس میں سول اللہ سی جی کہا وطن کردیا۔ ان میں سول اللہ سی جی کہا وطن کردیا۔ ان میں سول اللہ سی جی کہا وطن کردیا۔ ان میں سول اللہ سی جی کہا وطن کردیا۔



# بنوالنضير كي جلا وطني

#### بنوعا مركاخون بها:

اس کا سبب بیہ ہوا کہ عمر و بن امیدالضم کی نے مدینہ واپس ہوتے ہوئے ان دو شخصوں کوتل کر دیا جن کورسول اللہ سکھیا نے وعد وَ حفاظت اور امان دیا تھا۔ عامر بن الطفیل نے رسول اللہ سکھیا کہ باوجود عہد و پیان کے آپ کے آ دمی نے ہمارے دو آ دمی مار ڈالے۔ ان کی دیت اوا کرو۔ رسول اللہ سکھیا قبا آئے اور وہاں سے بنوالنظیر کی طرف مڑ گئے تا کہ اس کی دیت کی اوا لیگی میں ان سے مددلیں۔ آپ کے ساتھ بہت سے مہاجراور انصار بھے ان میں ابو بکڑ ، عمر عمر اور اسیڈ بن نضیر بھی تھے۔

بنونضيري بدعهدي:

یز بیر بن رو مان سے مروی ہے کہ چونکہ عمر و بن امیہ نے باوجودرسول اللہ سکتیجا کے عہد حفاظت کے بنوعا مرکے دو مخصول کو ل كردياتها\_آ بان كى ديت كى ادائيكى ميں مدولينے كے ليے بنوالنفير كے ياس آئے۔ بنوالنفير اور بنوعامرايك دوسرے كے دوست اور حلیف تھے پہلے تو جب رسول اللہ ﷺ نے بنوالنفیر ہے اپنے آنے کی غرض بیان کی انہوں نے کہا ہاں ابوالقاسم جوتم نے ہم ہے کہا ہے ہم اس کے لیے پوری طرح آ مادہ ہیں مگر پھروہ چیکے چیکے ایک دوسرے سے سر گوشیاں کرنے لگے اور انہوں نے کہا آج ہے بہتر موقع اس محف کے ہلاک کر دینے کا پھر بھی نہ ملے گا (رسول اللہ کھیلم اس وقت ان کے گھروں کی ایک دیوار کے باس بیٹھے تھے) لہٰذا کوئی مخص مکان کی حصت پر چڑھ کر وہاں سے ایک بڑے چھر کوان پر مچینک دے اوران کوئل کر سے ہمیں ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے راحت دے۔ان کے ایک شخص عمرو بن حجاش بن کعب نے اس کام کے لیے خود سے اپنے کو پیش کیا اور کہا میں اس کے لیے تیار ہوں چنانچہ وہ آپ پر پتھر پھینکنے کے لیے ان کے مکان پر چڑھا۔ رسول اللہ ﷺ خالی الذہن اپنے صحابہ کے ساتھ جن میں ابو بکڑ عمرٌ علیٰ بھی تھے دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ آسان ہے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اس منصوبے کی خبر کلی۔ آپ فوراً اٹھے کھڑے ہوئے اور صحابہ رہی تین سے فرمایا میں آتا ہوں تم يہيں تظہر ومكر آپ سيد سے مدينہ واليس ہو گئے۔ جب آپ كے آنے ميں دير ہوئى صحابہ آپ کی تلاش میں چلے اثنائے راہ میں مدینہ ہے آتا ہوا ایک شخص ان کو ملا انہوں نے اس سے رسول اللہ سکھیل کو یو جھا اس نے کہا میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے و یکھا ہے۔ سحابہؓ مدینہ میں آپ کے پاس آ گئے آپ نے ان کو بتایا کہ یہودی میرے ساتھ بیہ بدعہدی کرنے والے تھے۔ پھرآ پڑنے ان کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اورسب کو لے کران کے مقابلہ پرآئے اور محاصرہ کرلیا۔ یہودی آپ کے مقابلہ میں کی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔رسول الله کا بیانے حکم ویا کہ ان کے تمام مخلستان کاٹ کرجلا دیے جائیں یہودیوں نے قلعوں سے پکارکر کہااے محمرٌ! تم تواس بربادی ہے منع کرتے تھے اور جوالیا کرتا تھا اسے برا کہتے تھے'اب کیا ہوا کہتم خود ہمار نے خلستانوں کو قطع کروا کران کوجلارے ہو۔

رسول الله عليهم كے خلاف سازش:

اس سلسلہ میں واقدی کا بیان میہ کہ بنوالنفیر نے جب باہم مشورہ کرکے میہ طے کیا کدرسول اللہ تکھی پرایک بہت بڑا پھر او برے پھینک دیا جائے۔سلام بن مشکم نے ان کواس مے منع کیا اور کہا اگر ایسا کروگے جنگ ہوجائے گی اور جوتم کرنا چاہتے ہووہ اس سے واقف ہیں مگریہودیوں نے اس کی نصیحت نہ مانی عمر و بن جاش رسول اللہ کھی پر پیھر لڑھکانے جیت پر چڑھا مگراس اثناء میں رسول اللہ کھی ہے۔ محابہ نے دریتک آپ کا رسول اللہ کھی ہے۔ محابہ نے دریتک آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہ آئے یہودی کہنے گئے کہ ابوالقاسم کیوں رُک گئے۔ آپ کے صحابہ ڈریتک انتظار کرنے کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ آپ کے صحابہ ڈریتک انتظار کرنے کے بعد مدینہ واپس ہوئے۔ کنانہ بن صوریانے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے ارادے کی خبران کو ضرور ہوگئی۔

سحابہ بڑتاتیم بھی مدینہ رسول اللہ مؤلیلا کے پاس چلے آئے۔ آپ اس وقت مبجد میں بیٹھے تھے صحابہ نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا انظار کرتے رہے اور آپ چلے آئے۔ رسول اللہ کا گھانے فرمایا یبودیوں نے میر فیل کا ارادہ کیا تھا گر اللہ عزوجل نے مجھے ان کے منصوبے کی اطلاع کردی محمد بن مسلمہ کومیرے پاس بلالا ؤ۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے کہا کہ تم یہودیوں سے جاکر کہدو کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کرنا چاہی تھی اس لیے اب تم میرے علاقوں سے نکل جا دُاور میرے قریب ندر ہو۔

بنونضير كوترك وطن كاحكم:

گیر بن سلمہ رفائن نے رسول اللہ فاقیا کے ارشاد کے مطابق یہودیوں سے جاکر کہد دیا کہتم کو تکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے

ترک سکونت کر کے چلے جاؤیبودی کہنے گئے اے محمد بن مسلمہ ہمیں اس کی امید نہ تکی کہ بنواوس کا کوئی شخص سے تکم ہمارے لیے لائے

گا۔ انہوں نے کہا قلوب بدل گئے ہیں اور اسلام نے تمام سابقہ معاہدوں کو فتح کر دیا ہے یہودیوں نے کہا بہر حال ہم اسے برداشت

کرتے ہیں اور تکم کی بجا آوری کریں گے۔ عبداللہ بن الی نے یہودیوں سے کہلا ہمیجا کہ آپ دیار سے نہ جانا ابھی وہیں رہوخود
میرے ساتھ دوہ بڑار عرب اور میر بے قوم والے ہیں۔ یہ جمعیت تمہارے ساتھ ہے ان کے علاوہ بنوقی بظہری تمہاری امداد کریں گے۔
کعب بن اسدکوجس نے بنوقی بظہری جانب سے رسول اللہ کو بیا ہے دوئی کا معاہدہ کیا تھا جب اس بیان کی اطلاع ملی اس نے کہا جب
ک میں زندہ ہوں بنوقی بظہ میں سے کوئی شخص معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر سلام بن مشکم نے جی بن اخطب سے کہا کہ میگر
نے جو تکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ورنہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برواشت کرنا پڑے
نے جو تکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ورنہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برواشت کرنا پڑے کے اور جنگر کیا جاتھ کی ایوی بنچ لونڈی غلام بنائے جاتم کی اور جنگر کے ہم کو نہ مان صبط کرلیا جائے گا بیوی بنچ لونڈی غلام بنائے جاتم کی اور جنگر کے تکم کو نہ مانا۔ اس نے جدی بن اخطب کورسول اللہ کو بیا اس بیام کے ساتھ بھیجا کہ ہم تو اپنے وطن سے نہیں نگلتے اب جو تم سے ہو سکے کرلو۔

اس پیام کوئ کررسول الله گان کی آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تعبیر کہی اور فر مایا کہ یہود یوں نے اڑائی منظور کی ہے۔ بنون شیر کا محاصرہ:

جدی مدد کے لیے ابن ابی کے پاس آیا۔ جدی سے مروی ہے کہ ہیں اس کے پاس پہنچاوہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیشا ہوا تھا اور اس وقت رسول اللہ مگا کے ان ابی میرے سامنے اپنے تھا اور اس وقت اس کا بیٹا عبد اللہ بن ابی میرے سامنے اپنی بوگیا بات کے پاس آیا اور اس نے ہتھیا رسنجا لے اور دوڑتا ہوا گھرسے چلا گیا۔ بیرنگ دیکھ کر ہیں عبد اللہ بن ابی کی امداد سے مایوں ہو گیا باپ کے پاس آیا اور اس نے ہتھیا رسنجا لے اور دوڑتا ہوا گھرسے چلا گیا۔ بیرنگ دیکھ کر ہیں عبد اللہ بن ابی کی امداد سے مایوں ہو گیا میں نے جی سے آ کر سار اواقعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹھر کی گہری چال ہے اب رسول اللہ کی تیا ہے نونفیر پر پیش قدی کر کے ان کا محاصرہ کر لیا پندرہ روز کے محاصرہ کے بعد انہوں نے اس شرط پر سلح کر لی کہ ان کو تل نہ کیا جائے البتہ ان کا تمام مال اور اسلمہ لے

لیے جائیں۔ بنونضیر کی جلا وطنی :

بو سیرن جرادی این عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ اللہ سی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سی اللہ سی

ت رہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس قبیلہ ہے جنگ کی اور جلا وطنی کی شرط پران سے سلح کی ۔للبذا آپ نے ان کو شام کی طرف جلا طی کر دیا اور اجازت دے دی کہ اسلحہ کے علاوہ جتنا باراونٹ لا دسکیس وہ لے جانمیں ۔

بنونضير کي خيبر کوروا ٿي:

ابن اسمح کے سابقہ سلسلہ بیان کے مطابق بنوعوف بن الخزرج میں عبداللہ بن ابی بن سلول وربعہ مالک بن الجی نوفل سویداور داعس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بنونفسر سے کہلا بھیجاتھا کہ تم اپنی جگہ ثابت قدم رہواور مقابلہ کروہ ہم بھی تمہا را ساتھ نہیں چھوڑیں گا آرتم سے کوئی لڑے گا ہم تمہا را ساتھ دیں گے اوراگر تم جلاوطن کیے جاؤگ تو ہم بھی تمہا رے ساتھ چلیں گے لہذا ابھی تم انتظار کرو گا آرتم سے کوئی لڑے گا ہم تمہا را ساتھ دیں گے اوراگر تم جلاوطن کے دلوں پر ایسار عب بٹھا دیا کہ خودانہوں نے رسول اللہ من ہو اللہ عن ہو است کی کہ آتے ہمیں قبل نہ کریں جلاوطن کر دیں اس شرط پر کہ اسلمہ کے علاوہ جس قدرسا مان اونٹ اٹھا سکیں وہ ہم ساتھ لے جائیں۔ رسول اللہ عن ہو گئے ہے ان کی یہ درخواست منظور کی۔ انہوں نے اپنا تمام وہ سامان جو اونٹوں پر لا دا جا سکا ساتھ لے لیا چنا نچہ بہلوگ اپنی اللہ عن ہو گئے ۔ ان گھروں کے دروازے تک چوکھٹ کے ساتھ نکال کراونٹوں پر بار کر کے لے گئے ۔ یہ نے جب یہ وہیں رہ پڑے اہل خیبر گئے اور پھروہاں سے شام چلے گئے ۔ ان کے شرفاء میں جو خیبر آئے وہ سلام بن ابی احقیق کنا نہ بن الربیج بن ابی حقیق اور جی بن اخطب تھے جب یہ وہیں رہ پڑے اہل خیبر کے ان کی اطاعت قبول کرلی۔

ابن أم مكتوم كى نيابت:

عبداللہ بن انی بڑ گہتے ہیں کہ جھ سے بیان کیا گیا ہے کہ بونضیرا پنے بیوی بچوں اوراسباب وسامان کولا دکر لے گئے ان کے ساتھ دف ستاراور ڈومنیاں تھیں جوان کے بیچھے گا بجاری تھیں اس روزان میں ام عمروع وہ بن الوردالعسی کی داشتہ بھی تھی جھے انہوں نے اس سے خرید لیا تھا یہ بنوغفار کی ایک عورت تھی جواس زمانے میں حسن وا دا اور نا زونو ت میں یکنا نے روز گارتھی 'اپی تمام املاک کو انہوں نے رسول اللہ کھی اس کے حوالے کر دیا وہ اس طرح خاص آپ کی ملکیت میں آگئیں تا کہ جس طرح آپ چا ہیں اسے خرج کریں چنا نچہ آپ نے انصار کوچھوڑ کراسے صرف ویو ہو گرا ہے صرف پہلے مہاجرین میں تقسیم کردیا۔انصار میں سے بہل بن حنیف اور ابود جانہ ساک بن خرشہ نے اپنی غربت کی وجہ سے رسول اللہ کھی اس میں ہے جو بیاں میں سے دیا۔ بزنضیر میں سے صرف دو شخص یا میں بن عمیر بن کعب عمرو بین جاش کے چیرے بھائی اور ابو سعد بن و بہ اس شرط پر اسلام لے آگے کہ ان کی املاک انہیں کے پاس رہیں گی جنانچہ میاس پر قابض رہاس موقع پر رسول اللہ کھی این ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔اور اس غروہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علم بر دار تھے۔

#### حضرت حسين مِنالشِّه: كي ولا دت:

اس سال عبدالقد بن عثمانٌ بن عفان نے جمادی الاولی میں چیہ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ رسول اللہ سکھٹا نے ان کی نماز جناز ہ پڑھی خودعثان بن عفان ان کی قبر میں اتر ہے اس سال ماہ شوال کے بالکل ابتداء میں حسینٌ بن علیّ بن ابی طالب پیدا ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع:

اس باب میں اختلاف ہے کہ بنونسیر کے اس غزوہ کے بعد رسول اللہ سکتیج دوسرے کسی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ابن اس باب میں اختلاف ہے کہ اس غزوہ کے بعد آپ نے رہیج الاقرل اور رہیج الآخر اور ماہ جمادی کا کیجھز مانہ مدینہ میں بسر فرمایا ' پھر غطفان کے قبائل بنومحارب اور بنو تغلبہ سے لڑنے کے لیے نجد گئے وہاں مقام نخل میں فروئش ہوئے۔ یہی غزوہ ' ذات الرقاع' ' ہے۔ وہاں غطفان کی ایک بہت بنوی جمعیت سے آپ کا مقابلہ ہوا مگر کوئی لا ائی نہیں ہوئی اور طرفین ایک دوسر سے سے مرعوب ہوکر ہے وہاں غطفان کی ایک موقع پر سول اللہ مؤتیج النے صلاق الخوف پڑھی اور پھر آپ مسلمانوں کو لے کرمدینہ چلے آئے۔ حضرت عثمان کی نیابت:

مگر واقدی کا بیان ہے کہ بیغز وہ ذات الرقاع محرم ۵ ہجری میں پیش آیا۔اس کی وجہ تشمید بیہ ہے کہ جس پہاڑ کی وجہ سے بید غز وہ معنون ہوا وہ سیاہ بھی ہے سفید بھی ہے اور سرخ بھی ہے اس وجہ سے اس کا بینا م ہوا۔اس غز وہ میں آپ نے عثان بن عفان کو مدینہ پر اپنانا ئب مقرر کیا تھا۔

#### آيت صلاة الخوف كانزول:

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ مُن اُ کے ساتھ نجد چلے ذات الرقاع کے پاس ایک نخلستان میں پہنچے۔ غطفان کی ایک بڑی جعیت سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ لڑائی نہیں ہوئی کرمسلمان دشمن سے مرعوب ہو گئے اور اس موقع پرصلا قالخوف کا تھم نازل ہوا۔ رسول اللہ مُن اُ ہے نے اپنے صحابہ کے دوجھے کیئے ایک دشمن کے بالکل بالمقابل جا کھڑا ہوااور دوسرا نماز کے لیے رسول اللہ مُن اُ ہوا کے بیچھے کھڑا ہوگیا آپ نے نہیر کہی سب نے تکبیر کہی آپ نے اپنے مقتد یوں کے ساتھ رکوع کیا اور جب دوبارہ کھڑے ہوئے اور اب یہ مقتد یوں کے مقام پر آ کر دشمن کے موجہہ میں کھڑے ہوگئے اور اب یہ پہلی کھڑے ہوئے اور اب یہ بہلی میں کمڑے ہوئے اور اب رسول اللہ میں کہ نے ان کونماز پڑھائی کہ انہوں نے خود ایک رکھت پڑھی پھر کھڑے ہوئے اور اب رسول اللہ میں ہوئے اور انہوں نے اپنی دوسری رکھت ادا کی مرجلہ میں سب ایک ہوگئے اور سلام کے وقت سب پر رسول اللہ میں گھڑے نے سلام بھیجا۔

اس نمازی شکل میں بہت اختلاف ہے ہم طوالت کے خوف ہے یہاں اسے بیان نہیں کرتے انشاء اللہ اپنی دوسری کتاب بسیط القول فی احکام شرائع الاسلام کے باب میں صلاۃ الخوف بیان کریں گے۔

## نماز میں قصر کا حکم:

جابر بن عبداللہ ہے پوچھا گیا کہ نماز میں قصر کا حکم کس روز نازل ہوا۔ انہوں نے کہا قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام واپس آ رہا تھا ہم اس کورو کئے گئے۔ ہم مقام خل میں فروکش تھے کہ دشمن کا ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور اس نے آواز دئ اے مجمد! آپ نے فرمایا ہاں کہو اس نے کہا کیا تم محمد مجھ سے نہیں ڈرتے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ اس نے کہا کون میرے مقاب میں تہاری حفاظت کرسکتا ہے آپ نے فر مایا اللہ۔ پھراس نے تلوار نکالی اور اس ہے آپ کوڈرایا اور قبل کی دھمکی دی' پھرآپ نے کوچ کا اعلان کرا ویا اور سب نے بتھیا رسنجا لے۔ اسنے میں نماز کا وقت آگیا مؤذن نے اذان وے دی۔ رسول اللہ سی اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو پہلے نماز پڑھائی' اس اثناء میں دوسرے مسلمان ان نمازیوں کی حفاظت کرتے رہے جوآپ کے قریب سے آپ ن ان کو دور کوت نماز پڑھائی کراپے ساتھیوں کی بجائے دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اب وہ نماز کے لیے آئے رسول اللہ سی جھے تھے وہ ان کی مسلم جو پہلے نماز پڑھ بھے نہاز پڑھی اور دوسرے صحابہ نے دودور کوت خواظت کرتے رہے پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ سی جھار کوٹ نے اور رکعت نماز پڑھی اور دوسرے صحابہ نے دودور کوت بھاتھ اس روز اللہ عزوجیل نے نماز میں قصر کا تھم نازل فرمایا اور مسلمانوں کونماز میں ہتھیا رلگانے کا تھم دیا گیا۔

بڑھیں اس روز اللہ عزوجیل نے نماز میں قصر کا تھم نازل فرمایا اور مسلمانوں کونماز میں ہتھیا رلگانے کا تھم دیا گیا۔

ابن الحارث کا ارادہ فتل :

جابر بن عبدالتدالا نصاری ہے مروی ہے کہ بنوی ارب کے ایک شخص فلال بن الحارث نے اپی قوم غطفان اور محارب ہے کہا کہوتو میں تمہاری خاطر محمد کوتل کر دول انہوں نے کہا ضرور کرو گریہ کیے ہوگا؟ اس نے کہا میں دھو کے سے اچا تک ان کوتل کر دول گا۔ اس ارادے سے وہ رسول اللہ سی اللہ کا ایک ایک آب ہیں ہوئے سے اور آپ کی تلوار کود میں رکھی تھی۔ اس نے کہا محمہ میں تمہاری پی تلوار دیکھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھوا اس نے تلوارا اپنے ہاتھ میں لے کراسے نیام سے باہر نکالا اب وہ اس پھرانے تمہاری پیٹوارد کھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھوا اس نے تلوارا اپنے ہاتھ میں تلوار دیا کہا محمہ تم مجھ سے فر رہے نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کو نہیں اور میں تجھ سے کیوں ڈروں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار سے پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا اللہ تر معالم بین میری حفاظت کر ہے گا۔ اب اس نے تلوار کو نیام میں رکھ دیا اور اسے رسول اللہ کو گئے کو اپنی دے ویا۔ اس موقع پر اللہ عزوج کی نے بی تر آن ناز ل فرمایا یہا اللہ بن آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذھم قوم ان پیسطوا الیکم اید بھم خدت ایک ہاتھ تھی ہوت سے تر آن ناز ل فرمایا یہا ایک اللہ تی اس کو یا دکروکہ جب ایک جماعت نے تم پر دست درازی کرنا چاہی اللہ نے ان کے ہاتھ تھی ہی میری میں میری دول کے اس کے ایک اللہ کو اور کروکہ جب ایک جماعت نے تم پر دست درازی کرنا چاہی اللہ نے ان کے ہاتھ تھی ہور کی دول کے دول کے اس کے ہی کہ دول کے کہا کہ دول کے بی اللہ کی روایت :

جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم مقام مخل کے غزوہ زات الرقاع میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہمراہ سے۔ایک مشرک عورت کسی مسلمان کے قبضہ میں آگی اس وقت اس کا شوہر موجود نہ تھا جب رسول اللہ علی ہے۔ اس کے شوہر کواس واقعے کی اطلاع ملی۔اس نے قسم کھائی کہ جب تک میں محمد کے ساتھیوں میں ہے کسی کوئل نہ کروں گاباز نہ رہوں گا۔اس نبیت سے وہ رسول اللہ میں قروش ہوئے آپ نے فرمایا آئی رات کو ہماری نگہبانی کون کرے گا۔ اللہ میں قروش ہوئے آپ نے فرمایا آئی رات کو ہماری نگہبانی کون کرے گا۔ مہاجرین میں سے ایک صاحب اور انصار میں سے ایک صاحب نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا اور کہا کہ ہم نگہبانی کریں گے مہاجرین میں اسے ایک صاحب اور انصار میں نے رہا کیونکہ آپ اور صحابہ اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا اور کہا کہ ہم نگہبانی کریں گے جب وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ سے نگل گئے انصاری نے مہاجر سے کہا اوّل یا آخر رات کا کون ساحصہ چا ہے ہو کہ میں اس میں نگہبانی کروں۔مہاجر نے کہا اول شبتم پہرہ دواس قرار داد پرمہاجر پر کرسور ہے اور انصاری نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اس وقت اس عورت کا خاوند یہاں پہنچا اور ان کی شکل نظر آتے ہی تاڑگیا کہ یہ سلمانوں کے نگہبان ہیں اس نے ان پر تیر چلایا وہ ان

کے آکر لگاانہوں نے اسے اپنجم سے نکال کرز مین پر ڈال دیا اور خودای طرح کھڑے نماز پڑھتے رہے اس شخص نے ان کے دوسرا تیر ماراوہ بھی ان کو آکر لگا۔ انہوں نے اسے بھی اپنج ہم سے تھینج کرز مین پر ڈال دیا پھر رکوع کیا اور بجدہ کیا اس کے بعدا پند دوسرے رفیق کو جگایا اور کہا ہوشیار ہو بیٹھ جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا وہ سرے رفیق کو جگایا اور کہا ہوشیار ہو بیٹھ جب ہم اجر نے انصاری کو دیکھا کہ ان کے جسم سے خون جاری ہو انہوں نے کہا سبحان اللہ آپ نے خصے کیوں نہ جگایا۔ انصاری نے کہا میں کلام اللہ کی ایک سورت تلاوت کر رہا تھا بخصے یہ بات پیند نہ آئی کہ اسے پورا کے بغیر چھوڑ دوں' مگر جب متواتر بچھے تیر لگنے گے میں نے رکوع کیا پھرتم کوا طلاع دی اور بیسی کیا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اس سور ق کوئم کرنے یا ادھوری چھوڑ نے سے پہلے یہ جھے خم کردے گا اور اس طرح جس مقام کی گرانی کا رسول اللہ شکھانے نے مجھے تیم کی دیا ہے وہ غیر محفوظ رہ جائے گا' مجھے تم سے کہنا پڑا۔

جيش السولق:

اس وعد ہے مطابق جو ابوسفیان سے ہواتھا یہ نبی گھٹا کا بدر کا دوسرا غزوہ ہے ابن اکن سے مردی ہے کہ غزوہ ذات اس وعد ہے واپس آ کررسول اللہ گھٹا نے جمادی الاولی کا بقید زمانہ جمادی الاخری اور رجب مدینہ میں بسر فرمائے۔شعبان میں آ پ اس قرار داو کے مطابق جو ابوسفیان سے جنگ احد میں ہوئی تھی بدر کوروا نہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابوسفیان کے انظار میں آ پ نے آ خصرا تیں قیام فرمایا۔ ابوسفیان اہل مکہ کے ساتھ مرانظہران کے ٹواح میں جمنہ آ کر تھہرا۔ بعض صاحبوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نے عسفان مطے کیا اس کے بعد اس نے مراجعت مناسب بھی اور قریش سے کہا جب بارش اچھی ہوئی ہووہ سال تہارے لیے جنگ کے سے مہاد ہوں ہواہ رہا تات کو چرسکیس اور ان کا دودھ تم پی سکو۔ چونکہ اس سال خشک سالی ہے میں بلیٹ جاتا ہوں تم بھی بلیٹ چلو۔ چنانچہ دہ وابس ہواہ ورسب لوگ بھی واپس جلے گئا اہل مکہ اس فوج کو جیش السویق کہنے گئے۔ کیونکہ یہ ستو چیتے ہوئے گئے تھے۔ چلو۔ چنانچہ دہ والضمری:

رسول الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ

نعیم بن مسعود الاشجعی کی ریشه دوانی:

واقدی کہتے ہیں کہ اس قرار داد کے جواحد میں ابوسفیان سے ہو گی تھی ایک سال کے بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ می آیا نے اپنے صحابہ کو جہاد میں چلنے کی دعوت دی نعیم بن مسعود الا تبجی عمرہ کی نبیت سے مکہ آیا اور قریش سے ملا ۔ انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ اس نے کہا پیشر ب سے قریش نے پوچھا کیا تم نے محمد کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں وہ تم سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے اس وقت بیصا حب اسلام نہیں لائے تھے۔ ابوسفیان نے اس سے کہا کہ اس مرتبہ خنگ سالی ہے ہمارے

لیے وہی سال مفید ہوسکتا ہے جس میں کافی بارش ہوئی ہوتا کہ چارہ اور دودھ میسر آسکے اور جنگ کا مقررہ وقت قریب آگیا ہے تم مدینہ جا کران کوکی حیلہ ہے ہمارے مقابلے پر آنے ہے روکواور کہو کہ قریش کے ساتھ اس فدر زبردست جعیت ہے کہ تم کی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سے ہم چاہتے ہے ہیں کہ وعدہ خلافی ان کی طرف ہے ہو ہماری طرف سے نہ ہونے پائے۔ اس خدمت کے صلہ میں ہم تمہارے دس حصے لگائے لیتے ہیں اور سہیل بن عمر و کو اس کا ضامن بنادیتے ہیں ہم تمہارے دس حصے لگائے لیتے ہیں اور سہیل بن عمر و کو اس کا ضامن بنادیتے ہیں سہیل بھی و باب آگیا۔ تیم نے اس سے پوچھا اے ابو بزیر تم اس قم کی صفانت کرتے ہوتا کہ ہیں محمد کے پاس جاکران کو مقابلہ پر آنے ہے دوک دوں اس نے کہا ہاں میں ضامن ہوں ۔ تیم مکہ سے مدینہ آیا۔ اس نے متمانوں سے کہنا شروع کیا کہ میں تو اس وقت کے مقابل کوکسی طرح مناسب نہیں سمجھتا۔ دیکھو کیا احد میں خود محمد گر تھے ہوتا ان کے ساتھی قتل نہیں ہوئے ۔ اس کے بہکانے وال کی طلاع ملی ۔ آپ نے فرمایا ہم ہم ہم کے گئے ۔ اس کے بہکانے وال کی اطلاع ملی ۔ آپ نے فرمایا ہم ہم سے عقلوں کوسیدھا کر دیا اور وہ تجارت کا سامان لے کر جہاد کے لیے چا اللہ نے ہیں جرکت دی کہ ایک درہم کے عوض انہوں نے دو عقلوں کوسیدھا کر دیا اور وہ تجارت کا سامان لے کر جہاد کے لیے چا اللہ نے ہیں جرکت دی کہ ایک درہم کے عوض انہوں نے دو ہم سے ازار لگاتھا۔

ابوجعفر كہتے ہیں كەاس موقع پررسول الله ﷺ نے عبدالله بن رواحه كومدينه پراپنا نائب مقررفر ما ياتھا۔

حضرت أم سلمه بنت الى اميه كا نكاح:

واقدی کے بیان کے مطابق اس ماہ شوال میں رسول اللہ می اللہ علی اسلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح کیا اور آپ ان کے پاس رہے اس سال آپ نے زید بن ثابت کو تھم دیا کہتم تو را قریر صلو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری کتاب میں تحریف کردیں گے۔اس سال مشرکین کے انتظام میں جج ہوا۔



باب9:

# غزوهُ خندق 🕰 🙇

حضرت زينبٌّ بنت جحش اور رسول الله تَكَيُّيْنِ :

حضرت زينب كوطلاق:

زید جب اپنے گھر آئے ان کی بیوی نے ان کواطلاع دی کہ رسول اللہ کا گھیا تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تم نے اندر
کیوں نہ بلایا۔ ان کی بیوی نے کہا میں نے بیہ بات عرض کی تھی گر آپ نے نہ مانا۔ زیڈ نے پوچھا تم نے آپ کو کچھ کہتے ہوئے سا
انہوں نے کہا ہاں! جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے سجان اللہ انعظیم سجان اللہ مصرف القلوب کہا تھا۔ بیس کر زیڈرسول
اللہ کا گھرکے پاس آئے اور کہا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ غریب خانہ پرتشریف لائے تئے میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں آپ
گھرے اندر کیوں نہ گئے۔ اے اللہ کی سول شاید زین کی صورت آپ کو بھی معلوم ہوئی۔ میں اسے طلاق دید بتا ہوں۔ رسول
اللہ کا گھر نے فرمایا اپنی بیوی کواپنے نکاح میں رکھو گراس روز کے بعد سے ذیدا پنی بیوی پرقا در نہ ہو سکے اور وہ خو درسول اللہ کا گھرا سے
اللہ کا گھرانے فرمایا اپنی بیوی کواپنے نکاح میں رکھو گراس روز کے بعد سے ذیدا پنی بیوی پرقا در نہ ہو سکے اور وہ خو درسول اللہ کا گھرا سے طلاق دے ہی دی ان سے قطعی
مید بات کہہ جاتے۔ گر آپ بیمی فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دی ان سے قطعی
علیمدگی اختیار کرلی اور اب وہ دوسری شادی کے قابل ہو گئیں۔

حضرت نينب كا نكاح:

ایک دن رسول الله کی ایش سے باتیں کررہے تھا پی پرغشی طاری ہوئی اور جب ہوش آیا آپ مسکرارہے تھا ور فرما رہے تھے کوئی ہے جوزینب کو جا کر بشارت دے اللہ نے ان کے ساتھ میری شادی کردی ہے اور رسول اللہ نے بیآیات تلاوت کیں: و اذ نقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسك علیك زو حك. (پوراقصه) ''اور جب كرتم اس سے کہتے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا ہے كرتم اپنی بیوی كواسے یاس ركھو۔''

عائشہ بڑتے ہے کہتی ہیں کہ آپ کے اس ارشاد سے میرے دل میں دورونز دیک کے خیالات آنے لگے کیونکہ زینٹ کے حسن و جال کی شہرت ہم تک پہنچ چک تھی' دوسری جوسب سے بڑی ہات اس معاملہ میں ہوئی وہ بیتھی کہ چونکہ خوداللہ نے ان کی شادی رسول الله عَنْ اللهِ عَنْ مِا لَى ہے اس لیے وہ ہم پرفخر کریں گی۔ بہر حال سکمی آپ کی خادمہ ان کے پاس سکیں اور ان کواس ہے آگاہ کیا زینٹ نے سکمی کواس بشارت کے صلہ میں ایک چندان ہاردیا۔

## حضرت زین کے متعلق زید کی روایت:

ابن زید مروی ہے کہ خود نی کھیے نے زید بن حارثہ کی شادی اپنی پھو پھی زاد بہن نیب بنت بحش ہے کی تھی۔ ایک دن آپ زید سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ دروازے پراونی پردہ پڑاتھا۔ بواسے وہ پردہ اٹھ گیا۔ زینب بواپ کمرہ میں بر بند سر بیٹی تھیں اس حالت میں آپ کے سامنے ہو گئیں۔ اس سے ان کی صورت رسول اللہ کھی کے دل میں جاگزیں ہوگئی۔ اس کے بعد آخرتک وہ قدرت کی طرف سے گویا مجبور کردی گئیں۔ زید رسول اللہ کھی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق وے ووں آپ نے بیوچھا کیوں کیا ان کی طرف سے بدگمان ہو؟ زید نے کہا جی نہیں ہے بات نہیں ہے۔ میں نے سوائے خیر کے اور کوئی بات ان کے متعلق نہ دیکھی اور نہ سی ۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھواور اللہ سے ڈرو۔ اس موقع پر اللہ عزوج کی فرماتا ہے: و اذ تنول للذی انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ امسٹ علیت زوجٹ واتق اللہ و تحفی موقع پر اللہ عدیہ ما اللہ مبدیہ. (یعنی تم اپنے دل میں اس بات کے آزود مند ہو کر جب زید ان کو طلاق دے دیں تو میں اس کے ساتھ شادی کرلوں)

#### غزوهٔ دومتهالجندل:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہج الا ڈل میں آپ غزوہ دومۃ الجندل کے لیے تشریف لے گئے۔اس کا سبب میہ ہوا کہ آپ کواطلاع ملی کہ اس مقام پرایک جماعت کثیر جمع ہوئی ہے اوروہ اس کے نواح میں پھیلے ہوئے ہیں۔رسول اللہ می تیا ان کے مقابلے کے لیے برآ مد ہوئے اور دومۃ الجندل پہنچ گرکوئی کڑائی نہیں ہوئی۔اس موقع پرآپ نے سباع بن عرقطہ الغفاری کومدینہ پر اپنا ناب مقرر فرمایا تھا۔

## عيدينه بن حصن سے معامرہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہاس سال رسول اللہ ﷺ نے عیبینہ بن حصن ہے اس شرط پر مصالحت کی کہ وہ تعلمین اوراس کے نواح میں اپنے رپوڑ چرائے۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سعد بن عبادہ کی ماں نے انتقال کیا۔ سعداس وقت رسول اللہ سکتے انتخاب کے ہمراہ دومة الجندل گئے ہوئے تھے۔

# یهودیون کی شرارت:

اں سال شوال میں بیغزوہ ہوا۔ابن ایخی کے بیان کے مطابق اس کا باعث رسول اللہ عظیماً کا بنونضیر کوان کے قریوں سے جانا وطن کر دینا ہوا۔ بمارے علمائے اکا برہے مروی ہے کہ اس غزوہ کا اصل واقعہ یہ ہوا کہ چند یہودیوں نے جن میں سلام بن ابی حقیق النظری کی بن اخطب النظری کی کنانہ بن الربیع بن ابی حقیق النظری ہوزہ بن قیس الواکلی اور ابو تمار الواکلی وغیرہ اور بنونسیر اور بنوواکل کے اور الوگ بھی شامل تھے۔ متفرق قبائل کورسول اللہ سکتی کے خلاف جنگ پر ابھارا 'پیقریش کے پاس مکہ آئے اور ان کو انہوں نے رسول اللہ سکتی ہے جنگ کی وعوت دی اور کہا کہ ہم ان کے مقابلہ پر آخر تک تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تا کہ ہم ان کا استیصال ہی کر دیں۔ قریش نے ان سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے ہواور فد جب کاعلم رکھتے ہو پہلے اس کا تصفیہ کرو کہ فد بہب کے متعلق ہمارا اور محمد کا جواختلاف ہے اس میں کون حق پر ہے ہمارا دین اچھا ہے یا ان کا۔ یہود یوں نے کہا تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ہی اس کے ذیادہ سے بہتر ہے اور تم ہی اس کے ذیادہ سے تا وہ سیسلا۔ (کیا تم نے ان کے میں کہ نے ان کے دین ان کے دین ان کے دین ان کے دین کو میں کہ کور وا ہوگا کہ انہوں اور جادوگر دوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کفار سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو کو کون ان کو کہ انہوں اور جادوگر دوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کفار سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ان کہ کہ کول وہ کوئی ہدھتم سعیرا۔ تک (اور جہنم کا شعلہ کا فی ہے) اپنے قول و کفی ہدھتم سعیرا۔ تک (اور جہنم کا شعلہ کا فی ہے) ہیں کہ یہ اللہ کی کوئی کوئی ہوگی ہوگی کے کہ کوئی ہوگی ہوگی ہے۔ بہتر کے والوں سے زیادہ سید ہو استے پر ہیں) اپنے قول و کفی ہدھتم سعیرا۔ تک (اور جہنم کا شعلہ کا فی ہے)

یہود یوں کے اس قول سے قریش بہت خوش ہوئے اورانہوں نے جوان کورسول اللہ مکھیے سے جنگ کی دعوت دی اس سے وہ اور زیادہ جوش میں آئے چنا نچے سب نے اس کامقم ارادہ کرلیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہودی وہاں سے چل کر قیس عیلان کے قبیلہ غطفان کے پاس آئے اوران کو بھی رسول اللہ منگی اس منصوبے میں اور وہ جنگ کی دعوت دی اور کہا کہ ہم سب تمہار سے ساتھ ہیں۔ نیز قریش بھی اس منصوبے میں بالکل ہمار سے ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ جنگ کامقم ارادہ کر چکے ہیں بین کر غطفان نے ان کی دعوت قبول کی اور لڑائی برآ مادہ ہو گئے۔

# قريش كامختلف قبائل سے معامدہ:

قریش ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے روانہ ہوئے اور غطفان عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کی قیادت میں جس کے ساتھ بنونزارہ سے نظے۔ حارث بن عوف بن ابی حارثہ المری بنومرہ کے ساتھ اور مسعود بن رخیلہ بن نویرہ بن طریف بن سحمہ بن عبداللہ بن خلادہ بن اشح بن ریث بن عطفان اپنی قوم اشجع کو لے کر چلا۔ رسول اللہ مکا تھا کو جب ان تمام کا روائیوں کی اطلاع ہوئی اوران کی اصلی غرض وغایت معلوم ہوئی آ پ نے مدینہ کے سامنے خندق تیار کی۔

# جفرت سليمان فارس كامشوره:

محمد بن عمر کے قول کے مطابق سلمان ٹے آپ کو خندق بنانے کا مشورہ دیا تھا اور یہی پہلی جنگ ہے جس میں وہ آزاد کی حیثیت سے رسول اللہ من شخیا کے ساتھ شریک ہوئے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم ایران میں تھے وہاں جب بھی گھر جاتے تو اپنے گر د خندق بنا لیتے تھے۔

# خندق کی گھدائی:

ابن آخق کے سلسلۂ بیان کے مطابق مسلمانوں کو تو اب کی ترغیب دینے کے لیے خودرسول اللہ کا تھی نے خندق کھودنے میں شرکت کی' دوسرے مسلمانوں نے اس میں کام کیا اور سب نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اس میں کام کیا' البتہ منافقین نے مسمانوں اور رسول اللہ کا تھی کا اس کام میں ساتھ نہیں دیا۔ پچھتو نا قابلیت کا بہانہ کرے شریک ہی نہیں ہوئے اور پچھا ہے تھے کہ بغیر

آپ کے علم اور اجازت کے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔مسلمانوں کی بیرحالت تھی کہان میں سے اگر کسی کونہایت ضروری کام پیش آجاتا تووہ آپ سے اجازت لے کراس ضرورت کو پورا کرنے چلاجاتا آپ اسے اجازت مرحمت کرتے اور پھر ضرورت کو پورا كر كوه اين كام يروالي آجاتاتاكه نيك كام مين شركت كرد اى موقع برالله عزوجل في بيكلام نازل فرمايا بانما المؤمنون النديين آمنوا بالله و رسوله و اذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستازنواه الميخ ول واستغفر لهم الله ان الله غفور رحیم تک ''وہ مومن جواللہ اوراس کے رسول پرایمان لائے ہیں وہ جب اس کے ساتھ کسی مشتر کہ کام میں لگتے ہیں تا وقتیکہ اس ہے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے تم ان کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرو بے شک اللہ سب سے بڑا معا ف کرنے والا اور مہر بان ہے' سیکلام انہیں مسلمانوں کی شان میں نازل ہوا ہے جواس کو کار خیر مجھ کرنہایت خوشی اور مستعدی سے اس میں عملاً شریک تھے تا کہاں میں اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کر کے ستختی اجر ہوں اس کے بعد اللہ تعالی ان منافقین کے لیے جورسول اللہ عکلیم كاجازت ك بغيركام سي كسك جاتے تحفر ماتا به لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاايخ قول قد یعلم ما انتم علیه تک (تم برگزرسول کے بلاوے کواپیات جھوجیا کتم میں ہے کوئی سی کو بلائے بشک وہ جا نتا ہے جوتمهارا اصلی منشاء ہے لیعنی وہ جا نتا ہے کہتم میں صدافت کتنی ہے اور کذب کتنا ہے۔

مسلمان خندق بناتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اسے خوب مشکم بنالیا۔اس کام میں انہوں نے جعیل نامی ایک مسلمان 

سماه من بعد جعيل عمرا وكان للبائس يومًا ظهرا

رسول الله مَنْظِيل فرماتے عمرا در جب وہ ظهر کہتے (پیٹیر) آپُفرماتے ظہریعنی مددگار'۔

حضرت سلمان مِثَاثِينَا كِي قيادت:

کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا کی روایت بیان کرتا ہے جنگ احزاب میں رسول الله من الله عن الله عن الم المستخين ہے بنوحار شدى طرف ندار تك ڈالا۔ ہر جاليس گز خندق كے ليے وس آ دمي مقرر كيے۔ سلمان فاری چونکہ بہت قوی آ دمی تھے اس لیے مہاجرین نے کہاان کوہمیں دیا جائے انصار نے کہاہمیں دیا جائے مہاجرین نے کہا سے مهاجر بین انصار نے کہا بیانصار ہیں۔اس پررسول اللہ کھٹانے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت ہیں۔عمرة بن عوف کہتے ہیں کہ میں سلمان حذیفہ بن الیمان نعمان بن مقرن المزنی اور چھاورانصاری چالیس گڑ کے ایک جھے میں کام کرتے تھے ہم نے ذوباب کے زیریں میں خندق کھودی جس سے یانی نکل آیا پھر اللہ عزوجل نے خندق کے اندرایک چکنا سفید بڑا پھر ظاہر کر دیا اس سے ہمارے وزار توٹ مجے اور ہم اس کے اکھاڑنے ہے تنگ ہو گئے۔ہم نے کہا سلمانؓ تم رسول اللہ تو کیے کیاں اوپر جاؤ اور ان کواس کی ا طلاع کروتا کہ یا تو وہ جمیں اس پھر سے ذراہٹ جانے کی اجازت دین کیونکہ اس سے بہت ہی کم فرق پڑے گا اور یا وہ اس کو نکا لینے ا تھم دیں تو ہم دیبا کریں گے ہم اسے پیندنہیں کرتے کہ آپ کے خط سے مرموتجاوز کریں۔

المرتوزنے كاواقعه:

سلمانٌ خندق کے اندرے چڑھ کررسول الله عُلِيُّلا کے پاس آئے۔آپ اس وقت ترکی خیمہ میں بیٹھے تھے۔سلمانُ نے کہایا

رسول الله میرے ماں باپ آپ پر نار بوں خندق میں ایک بہت ہر اسفید تخت اور چکنا چھر نکل آیا ہے اس سے ہمارے اوز ارٹوٹ گئے ہم اس کے کھوونے سے نگ آگے ہیں اس پر پچھاٹر ہی نہیں ہوتا اب جیسا ارشاد عالی ہوہم آپ کے خط سے سرموتجا وزکر نا پہند نہیں کرتے۔ رسول الله کھی الله کھی الله کا میں اس سے اس پھر پرایک ضرب ماری جس سے وہ ٹوٹ گیا اور اس میں سے بجلی کی الی الله کھی ہے سے تمام مدیند روثن ہوگیا۔ وہ روثنی اس قدر تیزھی کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ اندھیری کو گھڑی میں روثن چراخ ہے۔ رسول الله کو گھا نے تکبیر فنح کہی پھر مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی۔ دوسری مرتبہ آپ نے اس پرضرب ماری جس سے اس میں اور شکاف پڑگیا اور اللہ کو گھڑی میں ہوتا تھا کہ اندھری کو گھڑی میں چراخ روثن ہوگاف پڑگیا اور اللہ کو گھڑی میں مرتبہ آپ نے اس پرضرب ماری اور اس مرتبہ اس بی اور شکاف وڑوالا تو اور ایک بھراس میں سے حسب سابق بجلی کی چک ہوئی جس سے تمام مدیند روثن ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو گھڑی میں جراخ روثن ہوگیا۔ میں جرائی میں جراخ موثن ہوگیا۔ میں جرائی میں جراخ موثن ہوگیا۔ میں جرائی میں جراخ موثن ہوگیا۔ میں جرائی میں جراخ کی کو چک ہوئی جس سے تمام مدیند روثن ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو گھڑی میں جراخ دوثن ہوگیا۔ روثن ہوگیا۔ روثن ہوگیا۔ روثن ہوگیا۔ میکو کو ہوگئی کی چک ہوئی جس سے تمام مدیند روثن ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو گھڑی میں جراخ دوثن ہوگیا۔ روثن ہوگیا۔ رسول الله کھگھ نے تکبیر فنج کی سے تمام مدیند روثن ہوگیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو گھڑی میں جراغ موثن کی ہو سے تمام کی بیند روثن ہوگیا ہوتا تھا کہ تاریک کو گھڑی میں جراغ موثن کی سے تمام کو کو کو کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کی جسل میں کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کی جسل میں کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کے دوست میں دوئن ہوگیا گھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی

حفرت محمد منظم کی بشارت:

سلمان نے کہایارسول اللہ علیہ میرے ماں باپ آپ بولدا ہوں میں نے آن ایس بات دیکھی جواس سے پہلے بھی نظر سے نہیں گرری۔ آپ نے ہماری طرف می طب ہوکر ہو چھا کیا تم نے بھی دو بات دیکھی ہے جو سلمان کہدر ہے ہیں ہم سب نے کہا ہمارے ماں باپ آپ بولدا ہوں بے فیک ہم نے دیکھا کہ جب آپ تھی ہو بات دیکھی ہے جو سلمان کہدر ہے ہیں ہم سب نے کہا آپ نے نظر بی باری اور اس سے دو بی کی اس کے سواتو کچھا ورہم نے نہیں ویکھا آپ نے فرمایا تم تی کہدر ہو بولے شک جب میں نے کہا ضرب باری اور اس سے دو بی کی دندی جے تم نے دیکھا ہے اس کی ضوییں جیرہ کے قصراور کری کے شہر کتوں کے داخوں کی طرح مسلسل جھے نظر آئے ۔ جرائیل نے جھے اطلاع دی کہ میری امت ان پر فتح یاب ہوگی۔ پھر میں نے دوسری ضرب ماری اور پھر وہ کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی کچھ میں نے تیسری ضرب ماری اس سے پھر دوشی ہوئی جے تم دکھ سے ہواں کی ضومیں صنعاء کے قصر کتوں کے داخوں کی طرح شل نے دیکھے ہواں کی ضومیں صنعاء کے قصر کتوں کے داخوں کی طرح شل نے دیکھے ہواں کی ضومیں مسلم ان کہ بھر کی امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر میں امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر تارت ہو ہوں ہوئی جہتم دکھ ہوگی ۔ پھر تارت ہو ہمیں خدائی تھر دو اول ہے اس سے تم مسلمانوں نے بشارت کی بیاب ہوگی ۔ پھر آپ نے نہی میری امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی ۔ پھر آپ نے کہا تم سے دعدہ کہا تھا ۔ انشاد اور اس کے دسول نے بیاب ہوگی ہے ۔ ان کہ ایمان اور اصاف اور میا اند اور اس کے دسول نے بیاب ہوگی اس سے دعدہ کیا تھا۔ اس دور نے بیاب ہوگی اس سے دعدہ کیا تھا۔ اس دور نے بیاب ہوگی ہوگی ہوگیا۔

منافقین کے متعلق آیت قرآنی

اس کے برعکس منافق کہنے گئے تم کواس بات پرکوئی تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تم سے خرافات کہتے ہیں غلط امیدیں دلاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ایک طرف وہ تم سے کہتے ہیں کہ وہ بیڑ ب میں بیٹھے ہوئے جیرہ کے قصر اور کسر کی کے شہر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب کوتم فتح کرو گے اور یہاں دوسری طرف تمہاری بیرحالت ہے کہ خندق کھو درہے ہواتی بھی طاقت تم میں نہیں

كه كليميدان مين وثمن كامقا بله كرسكو-اس موقع پرالله في بيكام نازل فرمايا: و اذيبقول السمندافيقون و الذين في قلوبهم مرض مها وعدنا الله و رسوله الاغرورا. "اورجب منافق اوربد كمان كهتم تصحك الله اوراس كرسول في جووعده جم سيكيا تقاوه غلط ثابت بوا" -

صیح طور پر ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ جب عمر اور عثان کے عہد خلافت میں اور ان کے بعدیہ تمام ممالک ایران اور روم مسلمانوں نے فتح کر لیے تو وہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں جہاں تک چاہوفتح کرتے چلے جاؤ 'متم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اب تک جتنے شہرتم نے فتح کیے ہیں یا آئندہ قیامت تک فتح کرو گان کی فتح سے پہلے محمہ من تا کے ان کو سے ان کی فتح سے پہلے محمہ من تا کہ ان کو سے ان کے میں ہیں۔

فريقين كي تعداد:

ریں میں اس آخل کہتے ہیں کہ اہل خندق تین ہزار تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ خندق کی تیاری سے فارغ ہو چکے قریش مدینہ کے سامنے آئے اور جرف اور غارے درمیان رومہ کے پاس جہاں تمام پہاڑی وادیاں بل جاتی ہیں فروش ہوئے ان کی تعدادی ہزار سفی جس میں ان کے جیوش اور کنا نہ اور تہامہ کے دوسر بے آبی ساتھ تھے۔ پھر خطفان اپنے نجدی پیرؤوں کے ساتھ مدینہ آئے اور اُسلی جس میں ان کے جیوش اور کنا نہ اور تہامہ کے دوسر بے آبی شن ہزار مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر برا مدہوئے آپ نے کوہ سلع کو اُسلی کو سلی کو کی کے ساتھ کی گھا تھیں وہ اور کورتوں کے ساتھ کی کھا نہ کو کا کہ ان کو تعلق آپ نے کوہ سب وہاں نعم کی کے سے کو کھا کی کو کھا کے کہ کا کہ کو کہ کو کی کو کھا کی کہ ان کو کھا کی کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو کھا کہ کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کی کو کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کو کھا کھا کہ کو کھا کھا کہ کو کھا

چی بن اخطب اور کعب بن اسد:

وقی خداجی بن اخطب کعب بن اسدالقرطی کے پاس جس نے بنوقر بظہ کی جانب سے رسول اللہ مکالیم سے معاہدہ دوتی کیا جب اس کے آنے کی اطلاع کعب کو ہوئی اس نے اپنے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے اندرآنے کی اجازت ما گئی کعب نے دروازہ کھو لئے سے انکار کر دیا جی نے کہا کعب مجھے اندرآنے دو۔اس نے کہاتم منحوں اور بد بخت ہو۔ میں نے محمد سے دوستی کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چا بتا اور انہوں نے اس معاہدہ کی صدافت اور دیا نت سے پابندی کی ہے۔ جی نے کہا میں اس کے لیے تیاز نہیں۔ جی نے کہا تم صرف اس لیے دروازہ ذرا دروازہ تو کھولوتا کہ میں تم سے بچھ با تیں کروں۔ کعب نے کہا میں اس کے لیے تیاز نہیں۔ جی نے کہا تم صرف اس لیے دروازہ نہیں کھو لئے کہ میں تمہار سے ساتھ بیٹھی کردلیا کھالوں گا۔اس جملہ سے اسے غیرت آگئ اس نے دروازہ کھول دیا۔ جی نے اس سے کہا اے کعب میں تمہار سے بال ای کوٹ سے میں تمہار سے بال ای کوٹ سے کہا ہوں جس میں تم کوئیک نامی دائی عاصل ہوگی میں فوج کا ایک بحرف خار تمہار سے لیا یہوں میں قریش کوان کے تمام امراء اور روساء کے ساتھ لا یا ہوں۔ اور ان کو میں نے رومہ واد بول کے شم پرفروش کردیا ہے۔ اس تمام لوگوں اور ان کے ساتھ لا یا ہوں اور ان کو میں نے احد کے پاس ذنب تھی میں اتار اہے۔ ان تمام لوگوں نے بھی سے جہد واثق کیا ہے کہ جب تک وہ محمد اور ان کے ساتھ یوں کا طلی تھی تھی نہ کردیں گے مقابلہ سے نہ تمیں گ

جو ربیعت ہمدی ہدی۔ کعب نے کہا بخداتمباری یہ تجویز میرے لیے تو عمر بھر کی ذات ور سوائی ہے۔ تم توالی گھٹا لے کرآئے ہوجس کا پانی برس کر ختم ہو گیا ہے اب صرف خالی گرج اور چیک رہ گئی ہے۔ تم محمد کے بارے میں مجھ سے پچھمت کہواور میرے جو دوستانہ تعاقات ان ے قائم ہیں ای پر جھے قائم رہے دو کیونکہ انہوں نے اب تک معاہدہ دوئی کی پوری طرح پابندی کی ہے اور جھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ گر حی برابراس کی خوشاید و چا پلوی کرتا رہا' اسے نیک نامی اور مادی فوائد کالا کیے دیتارہا آخر کاروہ اس کی باتوں میں آگیا اور اس سے کعب نے اللہ کوشاہد بنا کر میر پختہ عہد و بیان کیا کہ اگر قر لیش اور غطفان حجمہ کے مقابلہ میں ناکا م ہوکر واپس گئے تو میں تمہار ہے ساتھ قلعہ میں جارہوں گا اور آخر دم تک تمہاراساتھ دوں گا۔ اس طرح کعب بن اسد نے اپنے عہد کوتو ڑ ڈوالا اور جومعاہدہ اس کے اور رسول اللہ کا بھیا کہ درمیان ہوا تھا اس سے بری الذمہ ہوگیا۔ رسول اللہ کا بھیا اور سلمانوں کواس کی اطلاع ہوئی آپ توسیدہ بن معاذبن معاذبین من امری الفیس متعلقہ بنوعبداللہ ہل جواس وقت قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور سعد بن عبارہ بن واس کی اطلاع ہوئی آپ بنوسعدہ بن کعب بن الخزرج کو جواس وقت خزرج کے رئیس تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ بنو حارث بن الخزرج کے بھائی اور عمایت کی کہ اگر جواطلاع ملی ہو وہ بچ ثابت ہوئو تم لوگ اور عمایت کی کہ اگر جواطلاع ملی ہو وہ بچ ثابت ہوئو تم لوگ چیکے سے یہ ہات جھے سے کہ ویا علائے نہ کہنا کہ ممار دااس سے اپنے لوگوں کے حوصلے پست ہوجا کیں اور اگر کعب بدستورا پنے سالقہ معاہدہ دوئی میں اعلان کردینا۔

بنوقر يظه كي خباثت:

یہ جماعت تصدیق کے لیے کعب کے بہاں گئی۔ بہاں انہوں نے دیکھا کہ جواطلاع ان کی نقض عہداور مخالفت کی مسلمانوں کو ملی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خباشت اور شرارت پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ علی شان میں گتا خی کے الفاظ استعال کے اور صاف کہد دیا کہ ہم میں اور محمد میں کوئی عہد و پیان نہیں ہے۔ سعد بن عبادہ چونکہ ذرا تیز مزاج آدمی شے انہوں نے کفار کو گالیاں دیں۔ سعد بن معاذ نے ان سے کہا کہ گالیاں دینا چھوڑ دو۔ اب جوصورت حال پیدا ہوئی اس پرزیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ منافقین کی بردہ دری:

دونوں سعد اپنج ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ کا گھا کے پاس آئے اور سلام کر کے ایک ضرب المثل میں ہے بات بتا دی کہ بیشک انہوں نے معاہدہ وقتی کو قو ڑ دیا ہے اور وہ آمادہ پرکار ہیں اور وہ اصحاب رسول اللہ کا گھا کے ساتھ وہی نیت رکھتے ہیں جو اصحاب رجیج نے ضبیہ بن عدی کے ساتھ کیا تھا۔ رسول اللہ کا گھا نے تکبیر کہی اور فر ما یا اے مسلمانو ابشارت ہواس وقت مسلمانوں کی مصیبت بہت زیادہ ہوگئی اور وہ بہت خوفز دہ ہوئے دشمن نے ان کو ہر طرف سے نشیب و فراز سے آلیا یہاں تک کہ موشین کے دلوں میں ہوستم کے برے خیالات آنے گے بعض منافقوں کا اس موقع پر نفاق بھی کھل گیا۔ بنوعمر و بن عوف کا متعب بن تشیر کہنے لگا کہ مجمد ہم سے وعد ہے کرتے تھے کہ ہم کسر کی اور قیصر کے خزانوں کو اپنے تصرف میں لا کیں گئے ہے تو کچھ ہوائیں۔ اس کے بر خلاف اب ہے نو بیت آئی ہے کہ ہم قضائے حاجت کو با ہر نہیں جاسکتے۔ بنو حارث بن الحارث کے اوس بن قبیلی نے کہا یارسول اللہ ہمارے گھروں کو چلے جاسکی زد میں ہیں۔ یہ بات اس نے اپنی قوم کی ایک جماعت کی جانب سے کہی تھی آئے ہمیں اجازت دیں کہا ہے تھروں کو چلے جاسکی کیونکہ وہ شہر مدینہ کے بیرون میں واقع ہیں۔

روسائے غطفان سےمصالحت کی کوشش:

 عید بن حسن اور حارث بن عوف بن ابی حارث الری کو جود ونوں غطفان کے رئیس تھے پیام بھیجا کہ اگرتم ہمارے مقابلے سے ابی تمام ہمیت کے ساتھ واپس ہو جا و تو میں مدینہ کی فصل کا ایک ثلث تم کو وینے کے لیے آ مادہ ہوں۔ چنا نچہ ان شرائط برسلح کی گفتگو ہونے گی اور اس کے لیے عہد نامہ بھی لکھ لیا گیا تھا مگراب تک اس پرشہاوت کی نوبت نہ آئی تھی اور نہ پوری طرح صلح کا مجھا ارادہ ہی تھا، صرف ان کو رضا مند کرنے کی کارروائی ہونے پائی تھی جے ان دونوں نے منظور کرلیا تھا۔ گفتگو نے سلح کے طے ہوجانے کے بعد جب رسول اللہ مکھ آگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو بھی ہم تیار ہیں اور اگر اس کے لیے کوئی تھم اللہ کا صادر ہوا ہے تو اس کی بچا آگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو بھی ہم تیار ہیں اور اگر اس کے لیے کوئی تھم اللہ کا صادر ہوا ہے تو اس کی بچا آگر اس میں آپ کی خوشی ہے تو بھی ہم تیار ہیں اور اگر اس کے لیے کوئی تھم اللہ کا صادر ہوا ہے تو اس کی بچا آگر اس میں آگر اس کے علاوہ آپ نے اس میں کوئی ہماری بھلائی سوچی ہے تو وہ اور بات ہے آپ نے فرمایا میری ذاتی خواہش کو اس میں مطلقاً دخل نہیں ہے تیے ہو چھے سوچا گیا ہے اور بیا ہے ہم کو اس کی بھول کی جو اس میں مطلقاً دخل نہیں ہو کر تھوڑی دیر کے لیے ان کی طاقت کو کمز ورکر دیا جائے۔

سعد بن معا ذكى مخالفت:

سعد ان معاذ نے کہا: رسول اللہ علی ہم اور سب کے سب اس سے ہم اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ بنوں کی پرستش کرتے تھے اور نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اللہ کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی عبادت کی اور آپ کی ہمارے محبور مفت کھالیں یا ہم ان کو بچ ڈ الیس اب جب کہ اللہ نے اسلام سے ہم کو معزز بنا دیا اس کی طرف ہمیں ہدایت کی اور آپ کی ذات ستو دہ صفات سے ہم کو طاقت وراور غالب کر دیا ہے تو اب ہم ان کو اپنے مال کیسے دے دیں۔ ہم کو ان شرائط کی طعی ضرورت نہیں ہم اس کے جواب میں تلوار پیش کرتے ہیں تا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے در میان فیصلہ کردے۔ رسول اللہ علی تھانے فرمایا اچھاتم جانو اور بیم عاہدہ لیو۔ سعد شنے کو وہ خط لے کراس کی تحریر منادی اور کی کہا وہ بیرچا ہے تھے کہ ہم پر حکومت اور تن کریں۔

عمرو بن عبدود:

رسول الله علی اور مسلمان اس طرح خندق میں مقیم رہے دشمن نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔البتہ قریش کے چند دلا ورشہسوارجن میں بنوعا مربن لوی کا عمر و بن عبد ودبن ابی قیب 'عکر مدبن ابی جہل المحز وی 'ہیرہ بن ابی و بہب المحز وی 'وفل بن عبد اللہ اور بنوی ارب بن فہر کا ضرار بن الخطاب بن مرواس تھے۔لڑائی کے لیے زرہ بکتر پہن کراپے گھوڑوں پر میدان جنگ میں برآ مدہوئے۔ یہ بنو کنا نہ کے پاس آئے اوران سے کہا کہ لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤتم کو آج معلوم ہوجائے گا کہ کون جوال مرد ہے۔ یہ خندق کی طرف بڑھے اور قریب بنج کر تھم گئے۔خندق کو دیم کر کہنے لئے کہ اس میں ضرور کوئی جمیداور جال ہے عرب تو اس شم کی بیٹ خندق کا ایک تنگ مقام دیکھ کراپے گھوڑے اس پر سے کدا دیے اور خندق کے اور سخچہ میں خندق ورسلع کے درمیان جولائی کرنے گئے۔

حضرت عليٌّ اورعمرو بن عبدود كامقابله:

علیٰ بن ابی طالب چندمسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر نکلے اور انہوں نے خندق کا وہ حصہ جہاں سے بیکودکر آئے تھے اپنے قبضہ

ابولیلی عبداللہ بن ہمل بن عبدالرحمٰن بن ہمل الا نصاری ہے مردی ہے کہ اس جنگ میں ام المومنین عا کشر بنو حارثہ کے قلعہ میں مقیم تھیں۔ یہ قلعہ مدینہ کے ہمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت مقیم تھیں۔ یہ قلعہ مدینہ کے ہمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت عاکشہ بڑی ہوں گا اور ان کے ہمراہ قلعہ میں تھیں ہوں کے ایک اور ان کے ہم پر تھی جس سے ان کا پورا ہاتھ بین کیا گیا تھا۔ سعد آئے ایک کوتاہ زرہ ان کے ہم پر تھی جس سے ان کا پورا ہاتھ فلا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں ان کا بھالا تھا جے وہ زمین ہر مارتے تھے اور کہدر ہے تھے:

لبث قبليلاً يشهد الهيجا حمل الاباس بالموت اذ المعان الاجل المنتخصية: "دُوْراهُم الجميلاً أَن عَلى مملكرتا مواشركت كرتا مون الروقت آليا يموت كاكيا وُروُ.

درمیان تو نے جنگ ختم کردی ہے تو اسے میرے لیے شہادت قرار دے۔ جب تک میری آئکھیں بنوقر یظہ کی تباہی کودیکھ کر ٹھنڈی نہ ہول تو مجھے موت نہ دینا۔

ما کشہ بڑے سے مروی ہے کہ خندق کی اڑائی میں میں لوگوں کے پیچھے چلی جارہی تھی کہ میں نے اپنے عقب میں آ ہٹ محسوس کی مڑ کر دیکھا تو سعد ؓ نظر آئے میں زمین پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ اس وقت ان کے بھتیج حارث بن اوس تھے جو بدر میں رسول اللہ سڑ ﷺ کے ہمراہ شرکت کر چکے تھے۔

### حضرت سعلاً بن معاذ كارجز:

محمد بن عمرو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی اور وہ فولا دی زرہ پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔حضرت عائش فرماتی ہیں کہ سعد سب سے زیادہ زبردست اور دراز قامت تھے۔ان کی اس چھوٹی سی زرہ کود مکھ کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے اس طرف تیرنہ لگ جائے وہ رجزیر مھتے ہوئے میرے یاس آئے:

لبت قبليلاً يبدرك لهيسجا حمل ما احسن الموت اذحان الاجل بيت قبليلاً يبدرك لهيسجا حمل ما احسن الموت بهت ال بهتر هيا من الإجل بيت الله بيت ا

جب وہ جھے ہے آگے چلے گئے میں آیک ہاغ میں گھس تی جہاں چند مسلمان بیٹھے تھے۔ان میں عمر بن الخطاب بھی تھے اوران میں ایک اور ایسا محف تھا جس نے کامل خود پہن رکھا تھا اس میں ہے صرف آئی تھیں ٹھر نے جھے ہے کہا کہ تم بڑی ولیر ہو یہاں کیوں آئی تھیں ٹھر نے جھے ہے کہا گہ تم بڑی ولیر ہو یہاں کیوں آئی تھیں ٹھر نے بھی ہے کہ بھا گنا پڑے یا گئے کہ میں جا کہ اور مصیبت میں پڑ جاؤ۔اب وہ اس طرح ملامت کرنے میں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں چا ہتی تھی کہ زمین تق ہوجائے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔اسے میں خود والے نے اپنا چہرہ ظا ہر کیا وہ طلحہ تھے انہوں نے عمر سے کہا کہ بہت کچھ کہ جھے فرار اور پیپائی اب صرف خدا ہی کی طرف تو ہے ابن العرقہ نام ایک شخص نے سعد سے تیر مار ااور کہا سنجال میں ابن العرقہ ہوں۔سعد نے کہا اللہ جہنم میں تیرامنہ لیسنے میں شرابور کردے۔وہ تیران کی نبض پر آ کرلگا جس سے وہ کہ گئی۔ حضر سے سعد نبی کی خول حالت:

محر بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے جس کی نبض کٹ جائے وہ زندہ نہیں پچتا اس ہے جسم کا تمام خون بہہ جاتا ہے اور آ دمی سفید ہوکر مرجاتا ہے سعد نے کہاا ہے اللہ! جب تک میری آئے تھیں ہوقر یظہ کی تابئ کود کھے کر مختذی نہ ہولیس تو مجھے موت نہ دے۔ یہ لوگ عہد جاہلیت میں سعد کے موالی اور حلیف تھے۔

عبیداللہ بن کعب بن ما لک سے بیمروی ہے کہ ابوا سامہ الجسمی بنومخزوم کے حلیف نے سعد کے تیر مارا تھا مگر اللہ ہی بہتر جا نتا ہے کہ کون سابیان صبح ہے۔

حضرت صفية بنت عبدالمطلب كي دليري:

عباد بن عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ اس جنگ میں صفیہ بنت عبدالمطلب صان بن ثابت کے قلعہ فارع میں رکھی گئ تھیں صفیہ سے مروی ہے کہ حمال جھی اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے ایک یہودی آیا اور قلعہ کے گردگھو منے لگا اس سے پہلے ہی بنو قریظہ نے فنخ عبد کر کے لڑائی شروع کر دی تھی اب اس وقت کوئی الیا نہ تھا کہ ہم کو اس سے بچا تا کیونکہ خود رسول

حضرت نعيم بن مسعود كا قبول اسلام:

حضرت نعيمٌ بن مسعود کي حکمت عملي:

نیم بن مسعود آپ کے پاس سے چلے گئے اور بنو قریظہ کے پاس پہنچ ۔ بیلوگ عہد جاہلیت میں ان کے خاص ندیم ہے فیم نے ان سے کہا کہ تم جائے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میر ہے تم سے خاص تعلقات ہیں انہوں نے کہا بے شک تم بی کہتے ہو ہم کو تم پرشہنیں ہے تیم میں تمہارا اور ہے اور تم ہم اور ہے اور تمہارا اور بے اور تمہارا اور بے اور کی میں تمہاری اطلاک ہوی بچے ہیں تم اس علاقہ کو چھوڑ کر کسی دوسر سے مقام کو منتقل نہیں ہو سکتے ۔ اس کے مقابلہ میں قریش اور غطفان کی اطلاک ہوی نے اور وطن دوسری جگہ ہے اس لیے ان کی حالت تمہاری تنہیں ہے ۔ اگر ان کو کا میا بی بوئی اور موقع مل گیا اور غیمت ملی وہ اس سے مستفید ہوں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ناکای کی صورت پیش آئی وہ فور آ اپنے وطن چلے جائیں گے اس وقت تنہا تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گئی مارے جاؤ کے جائیں گے اس وقت تنہا تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گئی مارے جاؤ کی جانب سے میری بیرائے ہے کہ جب تک تم قریش اور غطفان سے ان کے اشراف کو ضانت میں بیغال نہ لے لوتا کہ پھرتم کوان کی جانب سے احمینان ہو جائے کہ وہ تمہار سے ساتھ میں شریق سے آخر تک لڑیں گے تم ان کے ساتھ ہو کر نہ لڑو۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری کی جانب سے احمینان ہو جائے کہ وہ تمہار سے ساتھ میں سے آخر تک لڑیں گے تم ان کے ساتھ ہو کر نہ لڑو۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری رائے باکل درست اور مخلصانہ ہے۔

. حضرت نعیمٌ ابن مسعودا در قریش:

بنوقر بنظہ ہے مل کرنعیم قریش کے پاس آئے اوراس نے ابوسفیان اوراس کے ہمراہی دوسرے قریش سے کہاتم جانتے ہو کہ میں تمہارا خاص دوست ہوں' محمد ہے بالکل علیحدہ ہوں' مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ میں نے اپنا فرض سمجھا کہاس کی تم کواطلاع کر دوں۔اس میں سراسر تمہاری خیرخواہی مضمر ہے لہذا اسے تم کسی پرظا ہرنہ کرنا قریش نے کہا ہم کسی سے نہ کہیں گے۔ نعیم نے کہا تو آگاہ ہوجاؤ کہ یہودی اپنے اور مجر کے باہمی تعلقات کے انقطاع پر نادم ہیں تو ہوجاؤ کہ یہودی اپنے اور مجر کے باہمی تعلقات کے انقطاع پر نادم ہیں تو کہا کہ اس بات سے خوش ہوجاؤ کے کہ ہم ان دونوں قبیلے قریش اور غطفان کے اعیان واکا برکواپنے قبضہ میں کر کے تمہارے حوالے کر دویا کہ تم ان کوتل کر دو،اور پھران قبیلوں کے جولوگ ہے رہیں گے ان کے مقابلہ کے لیے ہم بالکل تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس کے جواب میں مجمد نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہاں اس کا رروائی سے ہم راضی ہیں لہٰذااب آگر یہودی تم سے بطور مریفال آدمی طلب کر میں تم ایک آدمی بھان کے حوالے نہ کرنا۔

# حضرت نعيمٌ بن مسعودا ورغطفان:

قریش سے مل کراب نعیم عطفان کے پاس آئے اوران سے کہا اے جماعت غطفان تم ہی میری اصل اور خاندان ہواور میں تم کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں اور میں سبھتا ہوں کہتم کو جھے پرکوئی شبنیں ہے انہوں نے کہا ہاں بچے ہے ہم تم پر پورااعتا و کرتے ہیں۔ نعیم نے کہا تو پھر اقر ارکرو کہ جو میں کہوں گا سے کسی پر ظاہر ندکرو گے۔انہوں نے کہا مناسب ہے ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔اس کے بعداس نے ان سے وہی تقریر کی جو قریش سے کتھی اور وہی ہدایت کردی جو قریش کو کتھی۔ بنوقر یظہ کا قریش سے مطالبہ برغمال:

شوال ہے۔ ہجری سینچر کی رات کوخدا کی مثیت کے مطابق ابوسفیان اور غطفان کے رؤسانے عکر مدین ابی جہل کو چنداور قریش اور غطفانیوں کے ساتھ بنوقریظہ کے پاس بھیجا اور کہلا کر بھیجا کہ جس جگہ ہم فروش ہیں بیطویل قیام کے لئے کسی طرح مناسب مقام نہیں ہے۔ ہمارے گھوڑے اور اورٹ ہلاک ہو چکے۔ اب ہم زیادہ نہیں تھہ سے البذا کل صبح تم لڑائی کے لئے تیار ہوکر باہراً وُ تاکہ ہم محمد مناسب مقام نہیں ہے۔ ہمارے گھوڑ کے ان سے آخری فیصلہ کرلیں۔ بنوقر بظہ نے جواب دیا کہ بیتو سینچر کا دن ہے اس میں ہم کوئی کام نہیں کیا کرتے۔ چنا نچھ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ایک نے اس دن کی حرمت کی خلاف ورزی کی اور اسے کسی سزاملی ۔ علاوہ ہریں نہیں کیا کرتے ۔ چنا نچھ کو معلوم ہے کہ ہم میں سے ایک نے اس دن کی حرمت کی خلاف ورزی کی اور اسے کسی سزاملی ۔ علاوہ ہریں جب تک تم بطور ضانت اپنے بریٹمال ہمارے حوالے نہ کروگے ہم محمد کرتھی ہے تہ ہم کواس بات کا خوف ہے کہ اگر جنگ نے تم کو ہری طرح دبوچا اور تم شدت سے مارے جانے گئے تم فوراً اپنے دیار کو چہت ہوجاؤ گے اور ہمیں اپنے اس علاقہ میں اس شخص کے مقابلہ کے لئے تہا چھوڑ دو گے اور اس صورت میں ہم میں میطافت نہیں کہ ہم تنہا محمد کرتھی ہے عہدہ برا ہو کیوں۔ قریش اور بنوقر بظہ میں نفاق:

جب قریش اور غطفان کے پیام بر بنوقر یظہ کا میر پیام ان کے پیسے وہ کہنے گئے کہ بخدائعیم بن مسعود نے ہم سے جو کچھ
کہا تھا وہ بالکل حق ہے۔ انہوں نے بنوقر یظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ اید آ دی بھی تمہارے دوالے نہیں کرتے اگر تم واقعی لڑنا چاہتے ہوتو
آ جا وَ اور لڑو۔ جب قریش اور غطفان کا میہ پیام بنوقر یظہ کو پہنچا انہوں نے کہا کہ فیم بن مسعود نے جو پچھ بیان کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے
معلوم ہوتا ہے کہ اسحاد یوں کا ارادہ میہ ہے کہ لڑیں اور اگر موقع ہمدست ہوجائے اس سے تمع ہوں اور اگرنا کا می کی صورت در پیش ہو
تو اپنے وطن کی راہ لیس اور ہم کو تنہا اپنے علاقے میں اس شخص کے مقابلہ پر چھوڑ جا ئیں چنانچے اس اندیشہ سے بنوقر یظہ نے پھر قریش غطفان کو کہلا کر بھیجا کہ بخدا ہم تو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہو کر نہیں لڑتے جب تک کہ تم اینے برغمال ہمارے دوالے نہ کر دو۔

انہوں نے ان کے دینے سے صاف اور قطعی انکار کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کے علاوہ شدید مردی کی راتوں میں اللہ تعالی نے اس قدر تیز و تند مسلسل کی رات آندھی چلائی کہ اس سے ان کی دیکیں الٹ گئیں اور خیمے اور جھونپڑیاں گر پڑیں۔ جب رسول اللہ سی تیج کواطلاع ملی کہ اس طرح اللہ تعالی نے وشن میں پھوٹ ڈال دی ہے آپ نے رات کے وقت حذیفہ بن الیمان کو بلایا اور کہا کہ تم جاکراس خبر کی تصدیق کرو۔

حضرت حذيفه رضي تنه بن اليمان:

اس واقعہ کے متعلق مجہ بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ کوفہ کے ایک شخص نے حذیفہ بن الیمان سے بو چھاا ہے ابوعبداللہ تم نے تو رسول اللہ عظیم کو دیکھا ہے اوران کی صحبت میں رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں! اس نے کہا تم ال طرح رسول اللہ عظیم کے بیش آت تے تھے۔ انہوں نے کہا بی الاس نے کہا بی الی کا عبد پیش آت تے تھے۔ انہوں نے کہا بی اطاعت میں بوری کوشش کرتے تھے۔ اس شخص نے کہا اے میرے بینیج میں رسول اللہ عظیم کے ماتھ خندق میں موجود ہا آپ نے کچھوات کے تھا زیوھی اور پھر ہماری طرف مٹر کرد کھا اور فر ما یا کوئی ایسا ہے جووشن کی فرود گا ہیں جا کر اس خبر کی تقعہ یق کر کے آئے جو جو میں معلوم ہوئی ہے اور رسول اللہ عظیم الیہ کھیم کے حدالہ کے بہاں جائے میں کہ جب وہ اللہ کے بہاں جائے کا اللہ اسے جدر کی تھیم یقی رکھوا ور کہ اللہ کا بیا ہے جو دشن کی فرود گا ہو کہ اور اس خبر کی تقعہ کر سے وہ اللہ کے بہاں جائے کا اللہ اسے جدر کہ ہماری طرف متوجہ ہو کر وہی تول و ہرایا مگر اس مرتبہ بھی ہم میں ہے کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ سی اللہ اسے کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ سی اللہ اسے کوئی اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کی اس کا کوئی سی کہ کہ ہوں اس کے لئے آ مادہ نہ ہوا۔ پھر آپ کی اس کا کوئی سی میرار فین بنایا جائے۔ پڑھی اس کے لئے آ میاں کوئی ہوں اس کے لئے آ مور کی گا ہوں ہوں کہ کی اس کا کہ دوہ جنت میں میرار فین بنایا جائے۔ کھر انہ ہوں کہ کی تو میں کہ ہوں کہ بہت خوفر دہ اور بھو کے تھے اور سر دی بھی نہا ہا ہت شدید تھی کوئی آئی ہوں ہوئی ہوں کی نہاں۔ جب کوئی بھی اس کیا۔ فرمایا حذی ہوں اس کی خبر کی تقد دھیا کہ خود بھے آ واز دی اس کوئی ہوں بیاں میا۔ خبر بال عذیف انتم و میں نہ کوئی ہا ہے بیاں بنہ کرنا۔ سی کوئی ہوں نہ میں کوئی ہوں بیاں نہ کرنا۔ سی کوئی ہوں کے بیاں جاؤ کور کوئی اس کی خبر کی تھر کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کہ بیاں بوا کوار دیکھ کھڑ ہے ہو کہ کیا گر رہ ہیں۔ جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ کی سے کوئی ہوں کیا میں نہ کوئی ہوں۔ بیاں نہ کرنا۔ سی کوئی ہوں کیاں نہ کوئی ہوں کوئی ہوں کیاں نہ کوئی ہوں کیاں کوئی کوئی ہوں کوئی ہوں کیاں کوئی کی کی کیاں کوئی کوئی ہوں کیاں کوئی کوئی کی کوئی ہوں کیاں کوئی کیاں کوئی کی کی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہوں کیاں کوئی کوئی ہوں کوئی ہوں کوئی ہو کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

کفار کی واپسی :

میں حسب ارشاد دشمن کی چھاؤنی میں آیا اس وقت ہوا اور اللّہ کی فوجوں نے دشمن کا ناک میں دم کر رکھا تھا نہ کوئی دیا ہے ہوہ ہے کہ وہ کے جاتی تھی اور نہ کوئی مکان اپنی جگہ برقر ارتھا۔ ابوسفیان بن حرب نے گھڑے ہوکر کہا اے قریش ہرشخص کو چا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا میں نے اس سے بوچھاتم کون ہو۔ اس نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اب ابوسفیان نے تقریر شروع کی اور کہا کہ اے گروہ قریش بخداتم ایسی جگہ فروش نہیں ہو جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مویش اور اونٹ بھو کے مرگے۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی بلکہ اس سے ہمیں نکلیف جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مونش ابر ہے۔ بخدا ہمار کی دیگیں چواہوں پرنہیں تھہ تھر تین نہ آگ ایک جگہ جلتی ہے اور نہ کوئی بناء بہتی ۔ اس ہوا سے جو مصیبت ہم پر ہے وہ ظاہر ہے۔ بخدا ہمار کی دیگیں چواہوں پرنہیں تھہ تین نہ آگ ایک جگہ جلتی ہے اور نہ کوئی بناء ہمیں بناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلواور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اپنے اونت کے پاس آیا جو بندھا ہوا تھا۔ ابوسفیان نے اس پر بیٹھ کر جمیس بناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلواور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اپنے اونت کے پاس آیا جو بندھا ہوا تھا۔ ابوسفیان نے اس پر بیٹھ کر

ا سے جا بک ماراہ ہ اپنے تین پیروں پر پہلے اٹھا اور پھرری کھلتے ہی پوری طرح کھڑا ہوگیا۔ بخد ااس وقت مجھے ایساموقع حاصل تھا کہ اگر رسول اللہ کو تیا ہے۔ متعدے اخفاء کا وعدہ نہ کیا ہوتا اور میر اارادہ ہوتا تو میں ای وقت ابوسفیان کو تل کر دیتا۔ وہاں سے میں رسول اللہ کو تیا ہے۔ متعدے ایس وقت اپنی کی بیوی کا منقش لبادہ اوڑ ھے نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھتے سے میں رسول اللہ کو تیا ہے۔ آپ اس وقت اپنی کی بیوی کا منقش لبادہ اوڑ ھے نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھتے ہیں رسول اللہ کو تیا ہے۔ تی اور جب مجدہ کیا تو میں نیچ بی آپ نے اپنی کو اور جب مجدہ کیا تو میں نیچ سے نکل آب نے اپنی کیا اور جب مجدہ کیا تو میں اس طرح میدان سے بیلے گئے 'وہ بھی فور آ بیزی کے ساتھ اپنے وطن واپس ہو گئے۔

محمد بن اتحق کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نبی ﷺ اور تمام مسلمان خندق سے مدینہ پلٹ آئے اور انہوں نے ہتھیار کھول دیے۔



# غ وهُ بنوقر يظه

# حضرت جرئيل علائلًا كي آمد

ا بن آملی سے مروی ہے کہ ظہر کے وقت حضرت جبرئیل علیانا کا رسول اللہ ﷺ کے ماس آئے وہ استبرق کا عمامہ باند سے تھے ایک مادیان خچر پرسوار تھے جس پرزین تھی اور اس پردیباج کا جارجامہ پڑا ہوا تھا۔ جبرئیل نے رسول اللہ من اللہ سے کہا کیا آپ نے ہتھیارا تاردیے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جرئیل نے کہا گر ملائکہ نے اب تک ہتھیا رنہیں رکھے۔اور میں اس وقت دشمن ہی کے تعاقب ہے آر ماہوں۔اے محمد اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی دفت بنوقر یظہ کی طرف جائیں اور میں بھی انہیں کی طرف جا

# بني قريظه كي جانب پيش قدى:

رسول الله مُكَثِّلًا نے فوراً اپنے نقیب کو علم دیا کہ وہ تمام مدینہ میں کوچ کا اعلان کردے چنا نچے اس نے اعلان کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول کامطبع اور فرماں بروار ہووہ بنوقر یظہ میں پہنچ کرعصر کی نماز پڑھے۔رسول اللہ میں اللہ علیٰ بن ابی طالب کواپناعلم و سے کر بنوقر يظه كى طرف اپنے سے پہلے روانہ فر مايا۔ دوسر بے لوگ مجھى ان كى طرف ليكے علىٰ مدينہ سے چل كران سے كسى قلعہ كے ياس پہنچے و باں سے علی بین تان کورسول اللہ میں تھا کے شان میں نہایت برے الفاظ سنائی دیے۔وہ وہاں سے ملٹے انہوں نے راستے ہی میں رسول الله عليها كوياليا اوركها يارسول الله عليها آب مركز ال فبيثول كيزديك نه جائيل-آب ني في حجا كيول معلوم موتا به كمتم في ان کی زبان سے میری برائی اور ندمت سی ہے۔ علیؓ نے کہا ہے شک یہی بات ہے۔ آپ نے فرمایا اگرانہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تووہ مجمی اس تسم کے ناشا نستہ الفاظ زبان سے نہ نکا گئے۔

رسول الله وتنظیم نے ان کے قلعوں کے پاس پہنچ کران کو مخاطب کر کے کہاا ہے بندروں کے ساتھیو کیا اب تک اللہ نے تم کورسوا نہیں کیااورسز انہیں دی ہے۔انہوں نے کہااے ابوالقاسم تم ناواقف نہیں ہو۔

بنوقر بظ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسول اللہ علیہ اس سفر میں صورین میں اپنے صحابہ کے پاس آئے آپ نے ان سے پوچھا کوئی صاحب تمہارے پاس سے گزرے تھے۔انہوں نے کہاہاں دحیہ ابن خلیفۃ الکلمی ایک سفید مادیان خچر پرسوارجس پرزین سی تھی اوراس پر دیبا کا چارجامہ پڑا ہوا تھا ہمارے پاس سے گذرے۔ آپ نے فر مایا پی جرئیل تھے ان کو ہنو قریظہ کی طرف جیجا گیا ہے تا کہ وہ ان کے قلعوں کومتزلزل کر دیں اور ان کے دلوں میں ہمار ارعب بٹھا دیں۔

مسلمانون كاأتابر قيام:

بنوقر یظہ بہنچ کررسول اللہ مکافیل ان کے ایک کنویں آنا نامی پر جوان کے کھیتوں کے کنارے واقع تھا فروکش ہوگئے یہال سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے بعض صحابہ عشاء کے وقت پنچے انہوں نے اب تک رسول اللہ ٹکٹیے کے اس ارشاد کے بموجب کہ سب بنو قریظہ بہنچ کر عصر کی نماز پڑھیں،عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی ان کو بعض نہایت ضروری کاموں کی وجہ ہے جنگ کے لیے روانہ ہونے میں آئی دیرلگ گئی مگرانہوں نے رسول اللہ سی بھیم کے ارشاد کے مطابق بنوقریظہ کے سواکہیں اور عصر کی نمازنہیں پڑھی اور اب عشائے آخر کے بعد انہوں نے اس مقام پر بہنچ کر مصر کی نماز پڑھی ان کے اس فعل کونہ اللہ نے اپنی کتاب میں ندموم قرار دیا اور نہ خود آپ نے ان کو ملامت کی۔ میں معبد بن کعب بن مالک انصار کی کا بیان ہے۔

#### بنوقريظه كامحاصره:

ابن آگئی کے سابقہ سلسلۂ بیان کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے تیمیس را تیں ان کا محاصرہ رکھا، وہ محاصرہ کے مصائب سے تنگ آ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔

# كعب بن اسد كى شرائط:

مقابے پرنکل پڑیں اس طرح اپنے پیچے کوئی ایسی چیز نہ رہنے دیں جس کا بوجھ ہمارے دل و د ماغ پر موجود رہے اور پھر حریف سے فیصلہ کن جنگ کرلیس جا ہے اس کا نتیجہ بچھ بھی ہو۔ اگر ہم سب مارے گئو تو پیا طمینان تو ہوگا کہ ہم اپنے بعد کوئی اور شے ایسی نہیں جھوڑے جاتے جس بے متعلق کوئی اندیشہ ہو، اور اگر غالب ہوئے تو عورتیں اور پنے سب ہمیں مل ہی جا تمیں گے۔ اس کی قوم والوں نے کہا بھلا ہم خودان مسکینوں کوئی اندیشہ ہو، اور اگر غالب ہوئے تو عورتیں اور پنے سب ہمیں مل ہی جا تمیں ہات کو بھی نہیں مانے تو آؤید کروکھ آئے سنچر کی رات ہے تھر ( مائے گئے ) اور ان کے ساتھی غالباس شب میں ہماری جانب سے بے خطر ہوں گے لہٰ ذاتم قلعہ سے اثر وشایداس طرح ہم کوان پر غفلت میں جملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی قوم نے کہا کیا ہم خود سنچر کے دن کی اس طرح ہم تم کوئی ہوں ہوں ہوں۔ کریں اور اس مبارک دن میں ایسا کام کرگز ریں جس سے متعلق تم کوخود معلوم ہے کہ ہمارے اگلوں نے کیا تھا وہ سنچر کردیے گئے۔ اس پر کعب نے کہا اپنی پیدائش سے لے کرمدت العرتم میں سے کوئی شخص ایک شب میں بھی دور اندیش غابت نہیں ہوا۔ حضر سے ابولیا بیہ رہی نی پٹیمانی:

اس کے بعد بوقر بظہ نے رسول اللہ عظیم کے اس کے بار بھیجا کہ عمر و بن عوف کے ابوابا بٹین المند رکو ہمارے پاس بھیج و بیجے (بید بھیر اللہ اللہ علیہ اس کے جلے اس کے بیاں کے جات کی نظر ابول بابٹر پر ٹری وہ سب ان کے استقبال کے لیے اسٹے ، ان کی عور تیں اور بیچے روتے ہوئے ان کے پاس آئے ۔ اس منظر سے ابول بابولوا بٹر پر ٹری وہ سب ان کے استقبال کے لیے اسٹے ، ان کی عور تیں اور بیچے روتے ہوئے ان کے پاس آئے ۔ اس منظر سے ابول بابولوا ان پر ترس آگیا ۔ بنوقر بظہ نے ان سے کہا کہ کیا آپ منا سب بیھتے ہیں کہ ہم محمد کے فیصلے پر ہتھیا ررکھ دیں انہوں نے کہا ہاں مگر اپنے حلق پر ہاتھا در کہ کر تھیل کہ میر کے دل نے محمول کیا کہ بیتو میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیا نہ کی ۔ ابول بابٹر ہاں سے بغیر رسول سے بیات کہددی مگر فورا ہی میر ے دل نے محمول کیا کہ بیتو میں نے اللہ اور اس کے رسول سے خیا نہ کی اور آئی میر رے دل نے محمول کیا کہ بیتو میں آئے اور انہوں نے اپنی خطا کی پاواش میں خود کو مسجد کے ایک ستون سے باند مصاور اللہ سے عہد کیا کہ جب تک اس خیا نہ کو اللہ معاف نہ کر دے گا میں اس جگہ سے نہوں گا اور اب بھی بنو قریظ کی زمین پر قدم نہرکھوں گا اور اللہ مجھے بھی ہمی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیا نہ کی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیا نہ کی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کی خیا نہ کی اس اس کی وائی میں اس کی دور ہوا۔ پھر آپ کو ان کا سارا واقعہ معلوم ہوا آپ نے نہو می اس کی وہوں کر بھی کر بھی دائی کی سفارش کرتا گرا ہر جو پھی وہ کر بھی کر بھی دائی قرب ان کی تو بہ کو بول کر کے معاف نہ کر سے میں ان کور ہائی نہیں دوں گا۔

حضرت ابولبابه کی معافی:

زید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی ام سلمٹے کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ابولبا بہ کی معافی کی اطلاع بذر بعددی آپ کو ہوئی۔ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے علی الصباح رسول اللہ سکھی کو ہنتے ہوئے دیکھا میں نے پوچھا آپ کیوں ہنتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہنتا رکھے۔آپ نے فرمایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئے۔ میں نے کہا کیا میں ان کو بیخوش فبری سنا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی جائے تو کہددو۔

راوی کہتا ہے کہ اس اجازت کے بعدام سلمہؓا ہے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئیں۔اب تک پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھااور

انہوں نے بلند آ واز سے کہا ابولبا بہ مبتارت ہواللہ نے تمہاری تو بہ قبول اور خطا معاف کر دی۔ اب سب لوگ ان کو کھو لئے کے لیے دوڑے۔ مگر انہوں نے کہا کوئی مجھے نہ کھولے،خود رسول اللہ مگھ اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد کریں چنانچہ جب آپ صبح ان کے پاس آئے آپ نے ان کوستون سے کھول دیا۔

عمرو بن سعدى القرظي :

ابن آئی بیان کرتے ہیں کہ اس جس میں کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ دی جا کہ بن سعیہ اسید بن سعیہ اسید بن سعیہ اور اسد بن عبید اسلام ہے آئے ، یہ بنو ہدل سے تھے بنو قریظہ اور نضیر سے نہ تھے کہیں او پر جا کر ان کا نسب ان سے ماتا تھا اس طرح وہ ان کے یک جدی ہوتے تھے۔ نیز اسی رات میں عمر و بن سعدی القرظی رسول اللہ می کے بہرہ داروں کے پاس سے گزرا، اس رات محمہ بن مسلمة الانصاری اس خدمت پر مامور تھے انہوں نے اسے دکھے کر للکارا کون ہے۔ اس نے کہا میں عمر و بن سعدی ہوں۔ جب بنو قریظہ نے رسول اللہ سکھ الانصاری اس خدمت پر عامور تھے انہوں نے اسے دکھے کر ان کام میں ان کے ساتھ شرکے ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہرگز محمد کے ساتھ بدعہدی نہیں کروں گا اس وجہ سے محمد بن مسلمة الانصاری نے اس کو بہجان کر کہا، خداوندا شرفاء کی گفزشوں سے چشم پوشی کرنے کے شرف سے تو مجھے محمر وم نہ کر، اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں خداوندا شرفاء کی گفزشوں سے چشم پوشی کرنے کے شرف سے تو مجھے محمر وم نہ کر، اور پھر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں کے سیدھا چل کر مدینے آیا وہ رات اس نے معجد نبوی میں بسر کی پھر سے کو نہ معلوم خدا کی کس سرز مین میں چلاگیا کہ آئے تک اس کا پیٹ نہ چل سکا۔ رسول اللہ سکھ اس کا تمام حال بیان کیا گیا، آپ نے فر مایا بیوہ شخص ہے جے اللہ نے اس کے ابیفائے عہد کی وجہ سے بچادیا۔

### عمرو بن سعد كا ايفائے عهد:

ابن اسطی کہتے ہیں گربعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب بنوقر بظہ نے ہتھیا رر کھے اوران کواسیر کر کے رسیوں سے باندھالیا گیا اسے بھی ان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ صبح کواس کی ڈوری پڑی ہوئی ملی کسی کو پچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اس پر رسول اللہ سکھیل نے فرمایا کہ اسے اللہ نے اس کے ایفائے عہد کی وجہ سے بچاویا۔

### بنواوس کی درخواست:

صبح کوتمام بنو قریظہ نے رسول اللہ کھیا کے فیصلے پرسراطاعت ٹم کر دیا۔ بنواوس فوراً اٹھے ادرانہوں نے کہا جناب والا یہ ہمارے موالی ہیں خزرج کے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے موالیوں کے بارے میں جوابھی کل تصفیہ فرمایا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ بنوقر بظہ سے پہلے رسول اللہ کا بیان نے بنوقیدہ کا جوخزرج کے حلیف تصحیحاصرہ فرمایا تھا اور جب انہوں نے رسول اللہ سکھیا کے حکم پراطاعت قبول کی عبداللہ بن ابی سلول نے آپ سے ان کو ما نگ لیا اور آپ نے ان کو اسے بخش دیا تھا۔

جب بنوادی نے ان کے متعلق آپ سے بیر کہا آپ نے ان سے فر مایا اچھاتم اس بات کو مانو کے کہتمہار ا آدمی ان کے بارے میں فیصلہ کردے۔ انہوں نے کہا جی ہاں ہم کومنظور ہے۔ آپ نے فر مایا میں ان کے معاسلے کوسعد بن معادّ کے بیر دکر تا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ دمناتیٰ بحثیت تھم:

سعد بن معاذ کوان کے مجروح ہونے کی وجہ سے رسول اللہ سالتھانے اپنی مسجد میں ایک مسلمان عورت رقید ہ نامی کے خیمہ میں

کھی ادیا تھا، یہ زخیوں کا علاج کرتی تھیں اور انہوں نے زخی مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا تھا چنا نچہ جب خندق کی کڑائی میں سعد کے تیرلگا آپ نے ان کی قوم والوں سے کہا کہ ان کو رقید ہ کے خیمہ میں تھی اور ہتا کہ میں قریب سے ان کی عیادت کر سکوں ۔ اب جب کہ رسول اللہ کھی نے ان کو بنو قریظہ کا حکم قرار دیا ، ان کی قوم ان کے پاس آئی اور ایک گدھے پرجس پر انہوں نے سعد کے لیے چڑے کی زین اور گداڈ الا تھا ان کو بنو قریظہ کا حکم قرار دیا ، ان کی قوم ان کے پاس آئی اور ایک گدھے پرجس پر انہوں نے سعد کے لیے چڑے کی زین اور گداڈ الا تھا ان کو بنو گایا ۔ یہ بہت ہی فربداور قد آور آدی تھے ، ان کی قوم والے بھی ان کے بمراہ رسول اللہ کھی گئے ان اللہ کھی کے فیصلے کوتم پر ان کی خدمت میں چلے اور راستے میں سعد سے کہا ہے ابوعم والے و کرم اختیار کرو۔ جب ان کی قوم والوں نے بار بار اس بات کو کہا سعد ٹے جواب دیا اب سعد کا وہ وقت آگیا ہے کہ جب اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہ ہونا چاہیے ، اس جواب کوئن کران کی قوم کے بعض لوگ تو بنوعبدالا شہل کے محلے میں چلے آئے اور قبل اس کے کہ سعد ٹر بنوقر یظ کے تی کی اطلاع مشہور کردی۔

### حضرت سعلاً بن معاذ كااستقبال:

### حضرت سعدٌ بن معا ذ كا فيصله:

ابن آخل کے سلسلۂ بیان کے مطابق جب سعد اسول اللہ کھی خدمت میں پہنچ آپ نے صحابہ سے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کو انھو۔ صحابہ نے حسب الحکم بڑھ کران کا استقبال کیا اور ان سے کہا اے ابوعمر ورسول اللہ کھی نے تہارے موالیوں کے بارے میں تم کو تھم بنایا ہے انہوں نے کہا ہاں! تم اللہ کے سامنے اس بات کا پختہ عہد و پیان کرو کہ جو تصفیہ میں کروں گا اسے تم قبول کرو گا سے بی میں ہیں ہیں ہوگئی کہا ہے آ مادہ ہیں۔ پھر سعد نے جورسول اللہ کھی کے خیال سے اس سمت سے جدھرآپ تشریف فرما سے منہ پھیرے ہوئے مادہ ہیں۔ پھر سعد کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جولوگ اس سمت میں ہیں وہ بھی میرے فیصلہ کو قبول کریں گے۔ اس پرخود رسول اللہ کھی ہے فرمایا ہاں ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ تب سعد نے کہا اچھا تو ہیں یہ تصفیہ کرتا ہوں کہ ان کے مردق کردیے جا تیں ان کی املاک تقسیم کردی جائے اور ہوی بچوں کو لونڈی غلام بنائیا جائے۔ رسول اللہ کھی ان فرمایا سعد تم کے مردق کردیے جا تیں ان کی املاک تقسیم کردی جائے اور ہوی بچوں کو لونڈی غلام بنائیا جائے۔ رسول اللہ کھی خطابق فیضلہ کیا ہے۔

### بنوقر يظه كاانحام:

بنوقر بظہ کو قلعے سے اتار کررسول اللہ ﷺ نے بنوالنجار کی ایک عورت کے گھر میں جوحارث کی اولا دمیں تھی قید کر دیا اور پھرخود آپُاس مقام پرآئے جہاں اب مدینہ کا بازار ہے اور یہاں آپؑ نے چند کھائیاں کھدوائیں اور پھر بنوقر یظہ کو بلا کریہاں ان کی گردن ماردی۔ یہ چھوٹی چھوٹی جماعت میں آپ کے پاس بھیج جاتے تھےاور آپ ان کوئل کرادیتے تھےان میں اللہ کارتمن جی بن اخطب اور کعب بن اسداس جماعت کے سرغنہ بھی تھے۔ یہ چھ سویاسات سوآ دمی تھے جولوگ ان کی تعداد زیادہ بتاتے ہیں انہوں نے آٹھ سوسے نوسوتک کہی ہے۔

بنو قریظہ کی جب کوئی جماعت قتل کے لیے رسول اللہ سکھا کی خدمت میں جانے لگی تو وہ کعب بن اسد سے پوچھتے ۔ کعب کہو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے ،اس کے جواب میں ہر مرتبہ وہ کہتا کیا اتنی بات بھی نہیں سبجھتے بلانے والا برابر بلار ہا ہے اور جوجا تا ہے ان میں سے کوئی واپس نہیں بلٹتا سبجھ لوکیا ہوگا ، بخدا مارے جاؤگے ، اسی طرح نوبت بنوبت رسول اللہ سکھیا نے سب کوئل کرا دیا۔ جی بن اخطب کا قمل :

وہمن خداجی بن اخطب آپ کے سامنے لایا گیا اس نے ایک فقاحی حلہ پہن رکھا تھا اور اس خیال سے کہ کوئی بھی اسے سالم بعد میں نہ لے سکے۔ اس نے اس حلے کو اپنے جسم پر تار تارکر دیا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بند ھے تھے۔ رسول اللہ من اللہ کا اللہ من اللہ کا اس نے کہا بخد امیں نے تہماری عداوت میں کوئی کی نہیں کی گرکیا کیا جائے جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے وہ رسوا ہوجا تا ہے، چر اس نے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو! اللہ کے تھم میں کیا چارہ۔ اللہ نے پہلے سے یہ بات مقدر کردی تھی کہ بنی اسرائیل اس فرح قتل کیے جائیں گے، وہ پوری ہوئی۔ اس کے بعدوہ بیٹھ گیا اور اسے قبل کر دیا گیا۔

مرح قبل کے جائیں گے، وہ پوری ہوئی۔ اس کے بعدوہ بیٹھ گیا اور اسے قبل کر دیا گیا۔

بنوقریظہ کی آبیک عورت بنا نہ کا قبل:

عائش ہے مروی ہے کہ بنو تریظہ کی عورتوں میں ہے ایک کے علاوہ اور کوئی تل نہیں گی گئے۔ وہ میرے پاس بیٹھی باتیں کررہی علی اوراس قدرہنس رہی تھی کہ اس کے پیٹ میں بل پڑجاتے تھے اس وقت رسول اللہ کھی ان کے مردوں کو بازار میں تمل کررہے تھے، اتنے میں کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، اے فلائی فلاں کی بیٹی۔ اس نے کہا موجود ہوں، میں نے اس سے پوچھا کیوں بلایا ہے اس نے کہا میں تنے کہا میں تے ایک جرم کیا ہے، لوگ اسے لے گئے اوراس کی ہے۔ اس نے کہا میں نے ایک جرم کیا ہے، لوگ اسے لے گئے اوراس کی گردن ماردی گئی۔ حضرت عاکشہ رہی تھیں کہ باوجود اس بات کے کہوہ جانتی تھی کہ میں ماری جانے والی ہوں۔ پھر بھی وہ اس قدر ہنس رہی تھی اور خوش مزاج تھی کہ میں نے اس کے علاوہ اور کسی کوالیا نہیں دیکھا۔

حضرت ثابتٌ اورز بيربن بإطاالقرظى:

ثابت بن تیس بن ثال ، زبیر بن باطالقرظی کے پاس آئے ابوعبدالرحمٰن اس کی کنیت تھی۔ زبیرٹ نے عہد جاہلیت میں ثابت پر
یہ اصان کیا تھا کہ جنگ بعاث میں زبیر نے ان کو پکڑ ااور صرف پیشانی کے بال کاٹ کر جھوڑ دیا۔ یہ اس کے پاس آئے وہ بہت بڑھا
تھا ثابت نے کہاا ہے ابوعبدالرحمٰن مجھے بہچانے ہو، اس نے کہا کیوں نہیں بھلامیں تم کو بھول سکتا ہوں ثابت نے کہا میں چاہتا ہوں کہ
جواحیان تم نے مجھ برکیا ہے اس کا بدلہ دوں کیونکہ شریف دوسرے شریف کو معاوضہ دیا کرتا ہے۔
حضرت ثابت نے بہن قیس کی سفارش:

سرت تا بت بن سن سعاری. اس کے بعد ثابت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ زبیر نے میرے ساتھ سے نیکی کی تھی اس کا احسان میری گردن پر ہے میں چاہتا ہوں کہ اب اس کا عوش کروں۔ آپ میری خاطر اس کی جاں بخشی فر مادیجیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اچھا ہم نے اسے تمہاری خاطر معاف کردیا تابت نے زبیر سے آ کرکہا کہ رسول اللہ سکتے ہے میری خاطر تم کو معاف کردیا ہے،اس نے کہا میں پیر فانی! ندا ب میر سے بیوی بچوں ہے اور ندگھر در، میں جی کے کیا کروں ثابت پھر رسول اللہ سکتے گا کی خدمت میں آئے اور عرض کیا اور اس کے بیوی بچوں کے متعلق کیا ارشاد ہے آ پ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تمہاری خاطر معاف کیا۔ ثابت زبیر کے پاس آئے اور کہا کہ کہ رسول اللہ سکتے ہے میری خاطر تمہاری بیوی اور اولا دبھی تم کو دے دی ہے۔اس نے کہا کوئی خاندان جس کے پاس مال نہ ہو ججاز میں زندگی بسر نہیں کرسکتا لہٰذا اس خالی جا س بحقی ہے ہو ہو تابت حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کے املاک کے متعلق کیا ارشاد ہے آ پ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تمہاری خاطر معاف کیا۔ ثابت زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ سکتھا نے تمہارا مال محصوط فرمایا ہے اور اب وہ تمہارا ہے۔

# ز بیربن با طاالقرظی کا خاتمه:

زہیر نے کہا ثابت اس کا کیا ہواجس کا چہرہ چینی آئینے کی طرح چک وارتھا جوتمام قبیلے کی کواری عورتوں کا محبوب تھا یعن کعب بن اسد۔ ثابت نے کہا وہ قل کر دیا گیا۔ زہیر نے پوچھا تمام شہر یوں اور دیہا تیوں کے سر دار جی بن اخطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ قل کر دیا گیا۔ زہیر نے پوچھا ہمارے اس جوال مردکا کیا ہوا کہ جب ہم حملہ کرتے وہ ہم سب کے آگے ہوتا اور اگرہم لیپا ہوتے تو وہ ہماری جمایت کے لیے سب سے پیچھے رہتا یعنی غزال بن شمویل۔ ثابت نے کہا وہ قبل کر دیا گیا۔ زہیر نے اگرہم لیپا ہوتے تو وہ ہماری جمایت کے لیے سب سے پیچھے رہتا یعنی غزال بن شمویل۔ ثابت نے کہا وہ سب قبل کر دیا گیا۔ زہیر نے کہا تو چھا دونوں جماعتوں یعنی بنوکعب بن قریظہ اور بنوعمرو بن قریظہ کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ سب قبل کر دیا گیا۔ اور پواہتا ہوں کہ تو شوں اس احسان کا واسطہ دے کر جو میں نے تہمارے ساتھ کیا ہے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعے بھی انہی اپنے دوستوں سے ملا دو۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہا۔ میں ذراسی تا خیر بھی پند نہیں کرتا اور چاہتا ہوں کہ انہوں احباب سے جا ملوں۔ ثابت نے زہیر کو آگے کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ جب ابو بکر زمائش کو زہیر کا بی قول معلوم ہوا انہوں نے کہا ہاں بخدا وہ آگئ دوز نے میں اپنا اس احبار ہے گا۔ ثابت نے اس واقعے کے اس واقعے کے کہا ہاں بخدا وہ آگئ دوز نے میں اپنے احباب سے ملے گا اور وہاں ہمیشہ کے لیے جاتا رہے گا۔ ثابت نے اس واقعے کے متاب ہوں۔

# ر فاعه بن شمويل القرظي كي جال بخش:

### بنوقر يظه كا مال غنيمت:

رسول الله عُرِينًا نَ بنوقر يظه كي الملاك، عورتوں اور بچوں كومسلمانوں ميں تقشيم كر ديا اور آج آپ نے سوار اور بيدل ك

حصوں میں تفریق کر دی نیز آپ نے اس میں ہے خمس نکال لیا۔ سوار کے تین جھے، دو گھوڑے کے اور ایک خود سوار کا مقرر کیا اور پیدل کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے پاس چھتیں سوار تھے۔ یہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں دو جھے علیحدہ علیحدہ دیے گئے اور اس سے خمس نکالا گیا جو آج تک برقر ارہے۔ اس سے پہلے مغازی میں بیدستور تھا کہ جب پیدل کے ساتھ رسالہ بھی شریک ہوتا تو دو گھوڑوں کا ایک حصد دیا جاتا۔

# ریجانه بنت عمرو کا قبول اسلام:

اس کے بعد بنوعبدال شہل کے سعد بن بیدالا نصاری کورسول اللہ عنظام نے بنوقریظ کے لونڈی غلاموں کو دے کرنجد بھیجا تاکہ وہ ان کو بچ کراس کی قیمت سے گھوڑ ہے اور اسلی خرید لائیں۔ ان کی عورتوں میں سے رسول اللہ عنظاہ نے ریحانہ بنت عمر و بن ضہا فہ بنوعمر و بن قریظ کی ایک عورت کوخو دا پنے لیے انتخاب فرمایا بیآپ کی وفات تک آپ کے پاس رہیں اور اس وقت تک لونڈی کی حیثیت رکھتی تھیں ، آپ نے ان سے کہا تھا آ و میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں اور پر دے میں بٹھا تا ہوں مگر انہوں نے بہی کہا کہ آپ جھے اپنی ملک ہی میں رکھیں میرے اور آپ ووٹوں کے لیے اس بات میں ذمہ داری کم ہے۔ ان کی اس خواہش کی وجہ سے رسول اللہ علی ملک ہی میں رکھا۔ جب آپ نے ان کولونڈی بنایا تو انہوں نے اسلام لانے سے انکار اور یہود بت پراصرار کی گھنگ آپ کے دل میں برابر باقی تھی ، ایک روز آپ کیا ۔ آپ نے ان کو اسلام کی جہ سے انٹی میں برابر باقی تھی ، ایک روز آپ کیا ۔ آپ نے ساتھ بیٹھے سے کہ آپ نے اپنی پشت پر جوتے اتار نے کی آ وازشی ۔ آپ نے خود کہا کہ تگابہ بن سعیدر بحانہ کے اسلام لانے کی بیارت دستے آپ نے بیں۔ چنا تی بیات وقت انہوں نے سامنے حاضر ہوکر کہا اے رسول اللہ (منافیلہ) ربحانہ اسلام لے آپ سے دون آپ کے دل میں برابر باقی تھی ، ایک اسلام کی بیارت دستے آپ بیس کی بیات کوئی کرآپ ایوں نے سامنے حاضر ہوکر کہا اے رسول اللہ (منافیلہ) ربحانہ اسلام کے آپ سے دون آپ کوئی ہوگئے۔

# حضرت سعلاً بن معاذ کی دعا:

بنو قریظ کے تضیے سے فراغت کے بعد سعظ بن معاؤ کے زخم پھر تا زہ ہو گئے اوراس کے لیے خودانہوں نے اللہ رب العزت سے دعا ما نگی تھی اور التجاء کی تھی کہ بار اللہ تجھے معلوم ہے کہ ہیں سب سے زیادہ ان لوگوں سے لڑنے کا دلدادہ ہوں۔ جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے لہٰذا اگر ابھی قریش ہے کھے اور جنگ باتی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھا اور اگر تو نے رسول اللہ تاہیل اور قریش کے درمیان اب لڑائی کو ہمیشہ کے لیختم کر دیا ہے تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان کی دعاء قبول ہوئی ان کا زخم پھر ہرا ہوگیا۔ رسول اللہ تاہیل نے ان کو پھراسی فیچے ہیں جو آپ نے ان کے لیے اپنی مجد ہیں لگوا دیا تھا منتقل کر دیا۔ حضرت عا مُشرِف فر ماتی ہیں کہ خود رسول اللہ تاہیل ان کی مزاج پری کوان کے پاس گئے تھے اور ابو بھڑا اور عرق بھی گئے تھے ہیں اپنے تجرے میں تھی کہ ہیں نے عمر کورو تے ہوئے سال اور پھران کے رونے کی آ وازش پیردفت ان پراس لیے طاری ہوئی کہ حسب ارشاد خداوندی وہ لوگ ہوئے سال میان خودرسول اللہ تاہیل کی موت کا آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کیفیت ہوتی ہوئی تھے ایک موت کا آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کیفیت ہوتی ہوئی کہ موت کا آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کیفیت ہوتی ہوتی ہوئی کے موت کو آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کیفیت ہوتا ہوئی کو بھرت کو آپ کو گئی گئی گئی گئی ہوئی کی موت کو آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا کیل موت کو آپ کو بھرت کو آپ کو گئی کو کہ سے خت یر بیشان ہوتے تو آپی داڑھی ہاتھ ہے۔ بھی کی کی موت کو آپ کو بخت صدمہ ہوتا یا آپ کو بھرت کی کی موت کو آپ کو کو خت صدمہ ہوتا یا کہ کی موت کو آپ کو کو خت صدمہ ہوتا یا گئی کی موت کو آپ کو کو خت صدمہ ہوتا یا گئی کی کی موت کو آپ کو کو خت صدمہ ہوتا یا گئی کی کی موت کو آپ کو کو خت صدمہ ہوتا یا کو کھر کیا تھے۔

جنگ خندق کے شہداء:

بیت مرف ہے۔ ہیں۔ ابن اسلام کے مطابق خندق کی لؤائی میں مسلمانوں میں سے صرف چھ آدمی شہید ہوئے اور شرکین میں سے تین قبل کیے گئے اور بؤقر یظہ کی جنگ میں خلاقی بن سوید بن نظبہ بن عمرو بن بنی الحارث الخزرج شہید ہوئے۔ ان پرایک چکی چینکی گئی تھی جس سے وہ پاش پاش ہوگئے۔ جب رسول اللہ گئے آئے نئوریظہ کا محاصرہ کررکھا تھا بنواسد بن خزیمہ کے ابوسنان بن محصن بن حرثان مر گئے اور وہ بنوقر یظہ کے قبرستان میں دفن کیے گئے خندق سے واپس آ کررسول اللہ گئے آئے نے فرما دیا تھا کہ اب آ کندہ بھی قریش کو میہ جرائت نہ ہوگی کہ وہ ہم پراقدامی کارروائی کرسکیں اب ہم ان کے خلاف جارحانہ کارروائی کیا کریں گے۔ چنا نچہ فتح مکہ تک یہی ہوا کہ پھر قریش کو آ پر پیش قدمی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

نبانہ کے آل کی وجہ:

ابن اسلحق کے بیان کے مطابق بنو قریظہ کی فتح ذوالقعدہ یا ابتدائے ذوالحجہ میں ہوئی۔البتہ واقدی کا خیال ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کے ختم ہونے میں ابھی چندرا تیں باقی تھیں جب کہ رسول اللہ عُن اللہ عن اللہ عن

غزوة المريسيع:

رسول الله عنظیم کے غزوہ بنی مصطلق کے وقت میں اختلاف ہے اسے غزوہ الریسیع بھی کہتے ہیں، یہ خزاعہ کے ایک چشمہ آ ب کا نام ہے جونواح قدید میں ساحل بحری طرف واقع ہے۔ ابن آخق کا بیان سیسے کہ شعبان ہے میں رسول اللہ عنظیم نے بیہ جہاد فرمایا ہے اور غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ دونوں اس کے بعد ہوئے ہیں۔ اس غزوے میں آپ خزاعہ کے خاندان بنو مصطلق سے لڑنے گئے تھے۔ آخر ذوالقعدہ یا ابتدائے ذوالحجہ میں بنو قریظہ کے غزوہ سے فارغ ہوکر رسول اللہ عنظیم مدینے واپس تشریف لے آئے ۔ ذوالحجہ بمحرم بصفر اور رہیے الاقل اور رہیے الاق ل اور رہیے الاق ل اور رہیے الاق ل اور رہیے الاق ل اور رہیے الاق ا



بابا

# صلح حديبيه اله

غروه بنولحیان.

غزوهٔ ذی قرد:

اس واقعہ میں سب سے پہلے سلمہ بن الا کوع الاسلمی کور تمن کی چیش قدمی کی خبرگی بیعلی الصباح تیر کمان سے سے جو کرما بہ جانے کے ارادے سے چلے۔ ان کے ساتھ طلحہ بن عبیداللہ کا ایک غلام بھی تھا۔ خود سلمہ سے مروی ہے کہ جب حدید بیدے سال رسول اللہ علی کہ ہے مدید واقعہ ان سے مروی ہے وہ ذی الحجہ المجری اللہ علی کہ سے مدید والی آئے (اگریہ بیان میچ مانا جائے تو اس کا مطلب بیہ ہوگا کہ جو واقعہ ان سے مروی ہے وہ ذی الحجہ المجری یا ہے ہجری کے شروع میں پیش آیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علی ہم حدید بیسے سمال ذو الحجہ المجے میں مکہ سے مدینہ والیس آئے تھے اور سلمہ بن الا کوع نے جو وقت اس واقعے کا بیان کیا ہے اور جو ابن آئے گی روایت سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو ماہ کا فرق پڑتا ہے۔ میں الا کوع نے جو وقت اس واقعے کا بیان کیا ہے اور جو ابن آئے گی روایت سے معلوم ہوتا ہے اس میں جو ماہ کا فرق پڑتا ہے۔

حضرت سلمه بن عمرو بن الاكوع:

رے مراہ این موری ہے کہ ملے حدیبیہ کے بعد جب ہم رسول اللہ کا بھیا کے ساتھ مدینہ آئے آپ نے اپنے غلام ریاح کے ہمراہ اپنے موری ہے کہ محید میں بھی طلحہ بن عبید کا گھوڑا لے کراس کے ساتھ ہوا ہے کو ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن ہمراہ اپنے موریثی چرنے کے لیے جیجے میں بھی طلحہ بن عبید کا گھوڑا لے کراس کے ساتھ ہوا ہے کو ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عبدینے رسول اللہ کا بھیا کے موریشیوں پر غارت گری کی اور وہ ان سب کو ہنکا لے گیا ہے نیز اس نے آپ کے چروا ہے کوئل کر دیا

ہے۔ میں نے ریاح سے کہاتم بی گھوڑ الواوراہے للحد کولے جا کرد۔ ، دواورتم رسول اللہ ﷺ کواس واقعہ کی اطلاع کردو۔ پھر میں نے ایک میلے پر کھڑے ہوکرمدینہ کی طرف منہ کر کے شور مجایا لوٹ ایالوٹ لیا۔ میہ کہہ کر میں دشمن کے پیچھے ہولیا اوران پر تیر برسانے لگا،اس وقت میں بیشعر بڑھتا تھا:

و انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع الرضع المرضع الم

کفارکا تعاقب:

سی ان کو برابرای تیروں کا نشانہ بنا تا رہااگران کا کوئی سوار میری طرف پلٹ کرآتا ہیں کسی درخت کے پاس آکراس کی جڑ میں بیٹھ کراس پر تیرچلا تا اور اسے ہلاک کرویتا اور جہال کو بستان نگ اور دشوارگز ارآجا تا وہ اس جصے میں تھس جاتے اور میں بہاڑ پر چڑ ھو جاتا اور وہاں سے پھر وں سے ان کو ہلاک کرویتا اور جہاں کو بستان نگ اور دشوارگز ارآجا تا وہ اس جصے میں تھس جانور بھی ایسانہ بہاڑ پر چڑ ھو جاتا اور وہاں سے پھر اس ان کو ہلاک کرویتا اور چیاں کو بستان نگ اور دشوارگز ارآجا تا وہ اس جصے میں تھس جانور بھی انہوں نے فرار رہاجے میں نے میرے اور مویشیوں کے درمیان راہ چھوڑ دی تھی ، انہوں نے فرار کے لیے بوجھ ہلاکا کرنے کی غرض سے تیس سے زیادہ نیز سے اور چو در سے راستے میں ڈال دیں ، جس چیز کو پھینک دیتے تھے میں اس پر پھر کھڑ کر کرتے کر دیتا تھا تا کہ رسول اللہ فریش اور آپ سے صحابہ اس کو شاخت کر سیس ۔ پسا ہوتے ہوتے جب وہ گھائی کے نگ مقام پر پہنچ عینیہ بن صصن بن بدران کی کمک پر آپنچا۔ اس کی وجہ سے اب وہ وہ م لینے کے لیے بیٹھ گئے میں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک میں ایک جو بیٹھ سے بیٹھ گئے میں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک میں ان میں ہوتے مصیب اٹھائا پڑی ہے۔ آئ جہ ایک ایک میں ہی تھے ہو اور برابر قدر اندازی کر دہا ہیں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک میں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک میں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک میں ان کے ہوئے ہیں ان کے ہوئے ہوئے ہیں اس کہ بچھ جا کہ بور نے ہوں گئے اور برابر قدر اندازی کردہا ہے۔ اس فرات کی جس نے میں تو بھی تھی۔ ہیں ہی تھے ہیں ۔ جس کا پیچھا کروں گا اور تم میں سے کوئی جھے نیس ہی بات ویت ہیں۔

اخرم الاسدى كا جذبه جهاد:

وہ چلے گئے میں اپنی اسی جگہ بیٹھار ہا ب مجھے رسول اللہ علی کے شہوار درختوں میں سے بڑھتے نظر آئے۔سب کے آگے اخرم الاسدی تھے اور ان کے چھچے ابوقیا وہ الانصاری ،ان کے بعد مقداد بن الاسود الکندی تھے میں نے اپنی جگہ سے بڑھ کر اخرم کے گھوڑے کی باگ پکڑئی اور کہا کہ جماری جماعت اب تک بہت ہی قلیل ہے مباوا دشمن تم کو تمہارے ساتھیوں سے علیحدہ و کھے کر ہلاک کردے جب تک خود رسول اللہ شکھی نہ آجا کیں گے نہ بڑھو۔انہوں نے کہاسکہ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہواور اس بات کوجانے ہوکہ بہشت برحق ہے اور دوز خ برحق تو میر سے اور شہادت کے درمیان حائل مت ہو۔

اخرم الاسدى مِناتَّتُهُ كَي شهادت:

ان کے اس قول پر میں نے ان کوچھوڑ دیا ،اب ان کاعبدالرحمٰ بن عینیہ سے مقابلہ ہوا۔اخرمؓ نے اس کا گھوڑ او نح کر دیا مگر اس نے نیزے سے عبدالرحمٰن کوقل کر دیا۔اور چونکہ عبدالرحمٰن نے ان کے گھوڑ ہے کو مار ڈ الاتھا اس لیے اب وہ اخرم کے گھوڑ ہے پر سوار ہو گئے۔ اس واقع کے بعد دخمن اس مقام سے فرار ہوا۔ اس ذات کی تتم ہے جس نے محمد کوعزت عطافر مائی میں نے پیادہ دوڑتے ہوئے دخمن کا تعاقب کیا اور اتنی دور نکل گیا کہ اب مجھے نہ صحابہ بڑائی نظر آتے تھے اور نہ ان کا غبار غروب آقاب سے پہلے چونکہ پیاسے تھے ایسے پہاڑی نشیب کی طرف مڑے جہاں ذوقر دنام چشمہ تھا گر جب انہوں نے مجھے اپنے پیچھے دوڑتا ہوا آتا در یکھا وہ میرے خوف سے اس چشمے سے بغیر ایک قطرہ پیے چل دیے۔ اب وہ ذی اثیر کی گھائی میں چلے۔ ان میں سے ایک میری طرف مڑا۔ میں نے تیرے اس کو نشانہ بنایا۔ تیراس کے شانے کے جوڑ پر پیوست ہوگیا۔ میں نے نخر میکہا اسے سنجال السا ابسن الا کوع و الدوم یوم الرضع ، اس نے کہا: ''کیار پھیں صبح سے ڈس رہا ہے''۔

# حضرت سلمة بن اكوع كى تعريف:

گھاٹی کے اوپر دو گھوڑ نے نظر آئے میں ان کی نگام پکڑ کران کورسول اللہ ٹکھیا کے پاس لیے چلا جب سلیحہ میں مجھے رات ہو گئی میرے چیاعامر مجھ سے آ ملے۔ یہاں ہمیں پچھ دود ھ میسرآ گیااس ہموار جگہ میں یانی بھی تھا میں نے وضو کیا نماز پڑھی اور یانی پیا۔ پھر میں رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آ گیا آپ اس وقت ذی قرد کے چشمے پر جہاں سے میں نے وشمن کو اکھاڑ ویا تفامقیم تھے اورجن اونٹول کومیں نے رشمن کے پنجے سے چھڑا یا تھا ان پراورتمام نیزے اور جا دروں پر آپ نے تبضہ کرلیا تھا اور بلال نے انہیں میں سے ایک اوٹنی ذرج کی تھی اور وہ اس کی کلجی اور کو ہان رسول اللہ وکھا کے لیے بھون رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آپ مجھے ا جازت دیں کہ میں اپنے سوآ دمیوں کونتخب کر کے ان سے دشمن کا تعاقب کروں تا کہ ان کا نشان مٹا دوں \_رسول اللہ مُکٹیا میری اس بات پراس طرح بنے کہ آواز بلند ہوگئ یا آپ کے سامنے کے دانت نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کیاتم واقعی ایسا جا ہے ہو۔ میں نے کہاتشم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوشرف بخشاہے میں اس کے لیے بالکل آ مادہ ہوں میج کوآپ نے فرمایا دشمن اس وقت غطفان کے علاقے میں دعوت کھار ہاہے چنانچہاس علاقے سے ایک شخص نے آ کربیان کیا کہ فلاں شخص نے ان کے لیے اونٹ ذیح کیے تھے ابھی وہ ان کی کھال اتار نے پائے تھے کہ ان کوایک غبارا پن جانب بڑھتا نظر آیا۔کسی نے کہد یا کہتم پکڑے گئے۔ یہ سنتے بی وہال سے بھاگ گئے۔ دوسرے دن آپ نے بیکھی فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابوقادہ ہیں اور بہترین پیدل سلمہ بن الا کوع ہیں۔ پھر آپ نے مجھے اپنے بیچھے اپنی اؤٹنی عضباء پر بٹھالیا ہم چلے جارہے تھے ہمارے ہمراہ ایک ایسا انصاری تھا جس سے کوئی شخص دوڑ میں آ گےنہیں بڑھ سکتا تھا۔اس نے کہا کوئی ہے جومیرے مقالبے میں دوڑے۔اس بات کواس نے کئی بار کہا جب میں نے سنامیں نے کہانہ تم کو کریم کا پاس ہاورنہ شریف کا لحاظ۔اس نے کہا سوائے رسول اللہ عظیم کے میں کسی کا ادب واحتر امنہیں كرتا \_ ميں نے رسول الله من الله عرض كيا مير ب والدين آپ برشارا جازت ہوتو اس كے مقابلے ميں دوڑوں \_ آپ نے فر مايا اگرتمهاراجی چاہے تو جاؤ۔ میں اونٹی پر ہے کورپڑااور مقابلے پر دوڑا۔ ایک یا دومیدانوں کے بعد میں نے اسے ملالیااور شانوں کے درمیان مکہ مارکر کہا یہ دیکھو بخدا میں تم ہے آ گے نکل گیا۔اس نے کہا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں۔ میں مدینہ اس سے پہلے جا پہنچا۔صرف تین دن ہم نے مدینہ میں قیام کیا اور پھر ہم خیبر کو چلے۔

ا بن التحق کے سلسلۂ بیان کے مطابق سلمہ بن الا کوع کے ہمراہ طلحہ بن عبیداللّٰہ کا غلام ان کا گھوڑ الیے اس کی لگام پکڑے ساتھ

تھا، جب بیٹنیۃ الوداع پر پڑھان کودخمن کے بعض سوارنظر آئے، اب انہوں نے کوہ سلع پر پچھ دور پڑھ کرشور مچایا کہ ڈاکہ پڑا۔
پھر بیوہاں سے دوڑتے ہوئے غارت گروں کے تعاقب میں چلے۔ بیا پی تیز رفتاری میں شیر کے مانند تھے۔ انہوں نے ان کو جالیا
اور تیروں سے ان کو پیپا کرنے لگے جب وہ سی کو اپنا نشانہ بناتے تو کہتے ہے سنجال و انسا اسن الا کوع و الدوم یوم الرضع جب
رسالہ ان پر پلٹتا تو وہ بھاگ جاتے مگر پھر ان کورو کئے کی کوشش کرتے اور جب موقع ملتا ان پر تیر چلاتے اور کہتے لووانا ابن الا کوع
و الدوم یوم الرضع اس پر مملم آوروں میں سے کسی نے کہا کہ اس نے آج سویر سے بم کوخت دق کیا ہے۔
خطرے کا اعلان:

عاصم بن عمر بن قا وہ دفائین سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس جماعت میں سے بنواسد بن خزیمہ کے محرز بن نصلہ جن کواخرم
کہتے تھے دشمن کے پاس پنچے قیم بھی ان کا لقب تھا جب مدینہ میں دشمن کی غارت گری اور خطرے کے لیے اجتماع کا اعلان ہوا محمود
بن مسلمہ کے گھوڑ ہے نے جوان کے باغ میں بندھا تھا جب اور گھوڑ وں کی ہنہنا ہٹ سی اپنی جگہ جولانی کرنے لگا۔ بیدا یک عمدہ سدھایا
ہوا جان دار جانور تھا۔ باغ میں تھجور کے اس سے نے گر دجس سے وہ بندھا ہوا تھا اسے اس طرح جولانی کرتے ہوئے و کھے کہ
بنوعبدالاشہل کی بعض عور توں نے محرز سے کہاا ہے تمیر تم دیکھتے ہو کہ یہ گھوڑ اکس طرح شوخی کر رہا ہے۔ کیا ینہیں ہوسکتا کہ اس پرسوار
ہوکر تم رسول اللہ سکھی کے ساتھ لڑنے کے لیے ابھی ان کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ ان عور توں نے وہ
گھوڑ اان کو دیا اور وہ اس پرسوار ہوکر چلے۔ انہوں نے اس کی باگ ڈھیلی جھوڑ دی تھی کہ وہ گھوڑ اجماعت سے جاملا اور ان کے نی

میں پہنچ کر ٹھبر گیا۔محرز نے اپنی جماعت سے کہا۔اے ذراسی جماعت توقف کروتا کہ دوسرے مہاجراورانصار جو تمہارے پیچے ہیں وہ بھی آ جانئیں تب دشمن پر تملد کیا جائے۔ دشمن کے ایک شخص نے ان پر تملہ کر کے ان کوفل کر دیا پھروہ گھوڑ اوہاں سے بلٹ کر مدینہ کی سست تیزی سے بھا گا، دشمن اس پر قابونہ یا سکاوہ اس روز کوئی مسلمان نہیں مارا گیا۔ان کے علاوہ اس روز کوئی مسلمان نہیں مارا گیا۔اس گھوڑے کانا مجمود ذواللّمہ تھا۔

حبيب بن عينيه كاقتل:

اس کے متعلق دوسری معتبر روایت ہے ہے کہ محرز ، عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے جناح پر سوار تھے وہ شہید ہوئے اوران کا گھوڑا وشمن نے لیا بہر حال جب مقابلہ ہوا۔ بنوسلمہ کے ابوقاد ۃ الحارث بن ربعی نے حبیب بن عینیہ بن حصن کوتل کر کے اس پر اپنی چا درڈ ال دی اور پھر وہ لوگوں سے جا ملے۔ جب رسول اللہ من شاہوا ہے انہوں نے حبیب کو ابوقادہ کی چا در میں لپٹا ہوا پایا۔ اس پر صحابہ نے انگلے فرمایا بیابوقادہ مارے گئے ۔ گررسول اللہ من شیار نے فرمایا بیابوقادہ مارے گئے ۔ گررسول اللہ من شیار نے فرمایا بیابوقادہ نہیں ہیں بلکہ ان کا مقتول ہے۔ انہوں نے اس پر اپنی چا در اس وجہ سے اڑھادی تاکہ معلوم ہوجائے کہ بیان کا کشتہ ہے۔

حضرت محمد من البيلم كي مراجعت:

عکاشہ بن کھن نے ادباراوراس کے بیٹے عمر دبن ادبار کو چودونوں ایک ہی اونٹ پرسوار تھے ان کے قریب جاتے ہی دونوں کو نیزے میں پرولیا اور قل کردیا اور بعض مولیثی دشمن کے ہاتھ سے چھڑا لیے۔رسول اللہ کا گھڑا ہے مقام سے روانہ ہوئے اور آپ فری قرد کے پہاڑ پر پہنچ کر تھم ہرے اور وہیں اور صحابہ آپ کی خدمت میں آگئے۔ آپ ایک شانہ روز وہاں تھیم رہے ،سلمہ بن الاکوع نے آپ سے عرض کیا کہ آپ سوآ دمی میرے ساتھ کرد ہیجے میں بقیہ مولیثی بھی دشمن سے چھڑا الاتا ہوں اور ان کی گردن جا دباتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں جاؤگے اس وقت تو وہ غطفان میں رات کی شراب پی رہے ہیں۔رسول اللہ کا گھانے اپنے ہرسو صحابہ میں گئی اونٹ ذی کر کے تقسیم کردیے تھے۔صحابہ نے ان کو کھا کرزندگی بسرکی ، پھررسول اللہ کا گھامہ بینہ والی آگئے۔

مدینہ آ کر جمادی الاخری کا کچھ حصداور پورا ماہ رجب آپ نے مدینہ میں اقامت فرمائی۔ پھر شعبان ۲ ہجری میں آپ قبیلہ خزاعہ کے بنوالمصطلق سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔

غزوه بنوالمصطلق:

رسول الله علی کمعلوم ہوا کہ بنوالمصطلق آپ سے اڑنے کے لیے جمع ہور ہے ہیں، ان کاسر دار حارث بن ابی ضرار جو بریہ بنت الحارث رسول الله علی کی بوی کا باپ تھا۔ اس اطلاع پر آپ خودان کے مقابلے پر چلے اور ساحل سمندر پر قدید کے نواح میں ان کے ایک چشمہ آب مریسی پر آپ نے ان کو جالیا، مقابلہ ہوا، نہایت شدید جنگ ہوئی۔ اللہ نے بنوالمصطلق کو شکست دی ان کے ایک چشمہ آب مریسی پر آپ نے ان کو جالیا، مقابلہ ہوا، نہایت شدید جنگ ہوئی۔ اللہ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ بہت سے آدی کا م آئے۔ رسول اللہ علی اعلان کر دیا تھا کہ ان کی اولا د، عور تیں اور املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اللہ نے ان کورسول اللہ علی کے ایک وقیض میں دے دیا۔

عبدالله بن ابی بن سلول کی ریشه دوانی:

اس واقع میں بنوکلب بنعوف بن عامر بن لیث بن بکر کے ایک مسلمان ہشام بن خبابہ عباد ہ بن الصامت کے قبیلے کے

ایک انصاری کے ہاتھ سے غلطی سے مارے گئے۔انصاری ان کودشن کا ایک فر سمجھتے تھے ابھی سب لوگ اس پانی پر فروش تھے کہ ان

کے جانور پانی پینے کے لیے یہاں آئے۔ ججاہ بن سعید الفقاری عمر بن الخطاب رشاشہ کا ملازم ان کا گھوڑا لے کراسے پانی پلانے آیا،
وہ اور بنوعوف بن الخزرج کے حلیف سنان المجہتی بیک وقت پانی پر انزے جس سے راہ رک گئی اور اب وہ دونو س لڑ پڑے۔ جہتی نے
انصار کو مدد کے لیے پکار ااور خزرج نے مہاجرین کو مدد کے لیے آواز دی۔ اس موقعے پرعبداللہ بن البی بن سلول بہت برہم ہوا۔ اس
وقت اس کی قوم کے پکھلوگ جن میں زید بن ارقم بھی جونو عمر لڑکے تھے موجود تھے۔عبداللہ بن البی بن سلول نے کہا کیا ایسا ہوا ہے۔
بیشک پہلے ہی سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور خود ہمارے ملک میں ہم سے اپنے تھے ہیں۔ بخدا ہمارے دشمنوں اور قریش کے
غلاموں کی وہی مشل ہے کہا گرکسی درند ہے کوتم پرورش کروگ وہ تہمیں کو کھائے گا۔ مدینہ جاتے ہی وہاں کا جوسب سے معزز شخص ہے
فلاموں کی وہی مشل ہے کہا گرکسی درند ہے کوتم پرورش کروگ وہ تہمیں کو کھائے گا۔ مدینہ جاتے ہی وہاں کا جوسب سے معزز شخص ہے
وہ اس جوسب سے ذکیل ہے نکال دے گا۔ پھر اس نے اپنی قوم والوں سے جواس کے پاس موجود تھے نکا طب ہو کر کہا ہے خودتم نے
اپنے ساتھ کیا ہے تم نے ان کوا پنے وطن میں اتا را اپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ، اگرتم ایسا نہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔
انگو سے جو سب سے ذکیل میا تا را اپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ، اگرتم ایسا نہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔
انگو سے معرفہ کو میں اور کو میں اتا را اپنی الماک میں ان کوشر یک کیا ، اگرتم ایسا نہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔

زید بن ارقم رہی گئی نے اسے سنا انہوں نے رسول اللہ عربی اطلاع دی اس وقت تک آپ دیمن سے فارغ ہو چکے سے ۔ زید بن ارقم رہی گئی سے کہ عمر بن الخطاب آپ کے پاس سے انہوں نے رسول اللہ عربی کہ وعبد اللہ بن الی کہ آپ عبادہ بن الشر بن وقش سے کہیں کہ وہ عبد اللہ بن سلول کو آل کر دیں۔ رسول اللہ عربی اللہ عربی کہ وہ عبد اللہ بن الی بن سلول کو آل کر دیں۔ رسول اللہ عربی اللہ عربی اللہ بن اللہ بن

حضرت زيرٌ بن ارقم:

عبداللہ بن الی بن سلول کو جب معلوم ہوا کہ زیڈ بن ارقم نے اس کی بات رسول اللہ سکتھا تک پہنچا دی ہے وہ آپ کے پاس
آ یا اور اس نے حلف اٹھایا کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کہا۔ چونکہ عبداللہ بن الی بن سلول اپنی تو م میں بہت ہی مقتدراور معزز آ دمی تھا،
اس لیے جوانصار صحابہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اے الزام ہے بچانے کے لیے کہنے لیگے کہ شاید اس لڑ کے کو سننے میں علط فہنی ہوئی ہواور یوری بات اے یا دندر ہی ہو۔

### حضرت اسيد بن تفييراً:

جب آپ مزل سے اٹھ کرروانہ ہوئے اسید بن تفیر آپ کے پاس آ یا اور اس نے آپ کو بی کہہ کرسلام کیا اور پھر کہا آپ ایسے وقت میں سفر کے لیے چلے جیں کہ آپ عام طیور پراس وقت میں چلانہیں کرتے۔ آپ نے فر مایا کیا تم کواپ آ دی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا تو اس نے کیا کہا۔ آپ نے فر مایا وہ کہتا ہے کہ معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا تو اس نے کیا کہا۔ آپ نے فر مایا وہ کہتا ہے کہ مدینہ جاکر جوسب سے معزز ہے وہ سب سے ذکیل کو زکال دے گا۔ اسید نے کہا تو آپ چا جیں تو اسے فورا نکال دیں ، بخد ا آپ وی عزت ہیں اور وہ نہایت ذکیل ہے گر بھر اس نے کہایار سول اللہ سے گئے مناسب سے کہاں وقت آپ اس سے در گزر کریں خود اللہ نے

اب اسے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ اس کی قوم اس کے لیے گھوٹنوں کا تاج بنار ہی ہے خود اپنی آ کھے ہے وہ دیکھ لے گا کہ اس کی حکومت کس طرح آپ کوحاصل ہوتی ہے۔

مىلمانون كالمتلسل سفر:

اس روزتمام دن آپ سب کو لے کرسفر کرتے رہے اس کی بعد کی رات بھی آپ نے مسلسل سفر کیا ، جبح ہوئی اور اب دن کا ابتدائی حصبھی بہت ساگز رگیا یہاں تک کہ جب تمازت آفتاب سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی آپ نے منزل کی۔ زمین پراتر تے ہی تمام مسلمان گہری نیندسو گئے۔ایسے وقت میں آپ نے سفر کی بیتر کیب اس لیے کی تھی تا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے فتنہ انگیز قول سے لوگ خالی الذہن ہوجائیں۔اب پھر آپ سب کو لے کر چلے اور اس مرتبہ آپ نے حجاز کی راہ اختیار کی۔ چلتے چلتے آپ عجاز کے ایک چشمہ نقعاء پر جونقیج سے پچھ ہی اوپر واقع ہے آئے۔ جب یہاں ہے آپ چلے ایک نہایت ہی تیز وتند آندھی نے آپ کوآلیا جس مسلمانوں کو تکلیف ہونے لگی اوروہ ڈرے۔رسول اللہ سی اللہ میں ایڈرومت بیآندھی ایک بڑے کا فری موت کی اطلاع دیتی ہے۔ چنانچید بینہ کر بنو تینقاع کے ایک سربرآ وردہ یمبودی رفاعہ بن زید بن التابوت کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی۔ بیہ منافقوں کا راز داراور مامن تھا اسی دن مراتھا اور اسی دن عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دوسر ہے منافقوں کی شان میں بیآ یت نازل مولى اذا حاءك المنافقون. "جب منافق تمهار عياس آت بين "اس آيت كنازل مونى ك بعدرسول الله كالله على نيد بن ارقم کے کان پکڑ کر کہا کہ بیدہ ہے کہ جس نے اپنے کا نوں کے ذریعے اللہ کی وفا داری کی ہے۔

زيرٌ بن ارقم كي اطلاع كي تصديق:

زید بن ارقم ہلی تین سے مروک ہے کہ میں اپنے چیا کے ساتھ ایک غزوے میں گیا۔ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے لوگول سے کہتے سنا، رسول اللہ منتظم کے ساتھیوں پر کچھ مت خرچ کرو۔اور جب ہم مدینہ پننی جائیں گے جوسب سے معزز ہے وہ مدیندسے ذلیل ترکوخارج کردےگا۔ میں نے بیات اپنے بچاہے کہی،انہوں نے اس کا ذکررسول اللہ مرتبیا ہے کیا،آپ نے مجھے بلایا میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی اوراس کے دوستوں سے بلاکراس کی تصدیق جا ہی انہوں نے تتم کھا کر اس سے انکار کر دیا۔ رسول الله سی اللہ سی اللہ اور اس کی تقید میں کی اس سے جھے نہایت بخت رنج ہوا۔ میں اپنے گھر بیٹھ گیا۔ میرے چیانے مجھے ڈاٹٹا کہتم نے ایسی بات ہی کیوں کہی کہ جس کی رسول اللہ سی کھانے تکذیب کی اوروہ تم سے ناراض ہو گئے۔میری يمي حالت تقى كدالله عزوجل في بيآيت اذا جاءك المنافقون. نازل فرمائي -آبّ في محصد بلا بهيجابيآيت برهي اور فرمايا الله في تمہاری تقیدیق کی۔

# عبدالله بن عبدالله بن ابي:

ا بن النحق کے سلسلتہ بیان کے مطابق جب عبداللہ بن عبداللہ بن ابی بن سلول کواینے باپ کی اس حرکت کاعلم ہواوہ رسول اللہ عاہتے ہیں۔اگراپیا ہے تو آپ خود مجھے اس کا حکم دیں میں ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں اور تمام خزرج اس بات ہے اچھی طرح واقف میں کہاس تمام قبیلے میں مجھے نیاد واپنے باپ کامطیح اور تا بعداراور کوئی نہیں ہوگا اس لیے مجھے بیاندیشہ ہے کہا گرمیرے

علاوہ کسی اور کو آپ اس کے قل کا حکم دیں گے اور وہ اسے قل کرے گا تو بیمناسب نہ ہوگا کہ آپ میرے باپ کے قاتل کولوگوں میں چاتا پھرتا و کھنے کے لیے مجھے چھوڑ دیں کیونکہ میں اسے تل کر دوں گااوراس طرح ایک مومن کو کا فرکے بدلے میں فتل کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اپناٹھکانہ بناؤں گا۔رسول اللہ کھیانے فر مایا کہ ہم قبل کرنانہیں جائے بلکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ماتها چھے تعلقات رکھنا جا ہے ہیں۔

عبدالله بن الي كول ندكرنے كى وجه:

اس واقعے کے بعد سے پھر جب کوئی بات وہ کرتا ،خوداس کی قوم ہی اسے براکہتی ،ڈائمتی اور سزا کی دسکی دیتی جب آپ کو میر بات معلوم ہوئی کہ اب اس کی ہیگت ہے کہ خود اس کی قوم اسے ذلیل اور مفسد مجھتی ہے۔ آپ نے عمر بن الخطاب سے فر مایا اب بتاؤ اگر میں تمہارےمشورے کےمطابق اسی دن اسے قل کردیتا تو ضروراس کی قوم کی رگیجمیت اور جمایت وجوش اور حرکت میں آتی اور آج اگر میں اس کے تل کا تھم دوں تو خوداس کی قوم والے ابھی اس کا کام تمام کر دیں۔حضرت عمر و کاٹیڈ فرماتے ہیں اب مجھے محسوس ہوا کہ بے شک رسول اللہ منگھا کی کارروائی میرے مشورے سے زیادہ موجب برکت تھی۔

مقيس بن حبانه كافريب:

مقیس بن حباندا پنے کومسلمان بتا تا ہوا مکہ سے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوكرآ ب كے ياس آيا ہوں : نيز جا ہتا ہوں كەاپئے مقتول بھائى كاجو بلاوجدايك مسلمان كے ہاتھ سے مارا گيا ہے خون بہالوں۔ رسول الله عُکی نے اس کے بھائی ہشام بن حبانہ کا خون بہا اے دلوا دیا ، یہ چند ہی روز آپ کے پاس مقیم رہا کہ اس نے موقع یا تے ہی اپنے بھائی کے قاتل پراچا تک حملہ کر کے ان کوشہید کر ڈالا اور پھراسلام سے مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔اس کے سفر میں اس نے چند شعر بھی اپنے اس فعل کی تعریف اور واقعے کے بیان میں کہے ہیں۔

حضرت جوريةً بنت الحارث

اس جنگ میں بنوالمصطلق کے بہت ہے آ دمی مارے گئے ۔علیٰ بن ابی طالب نے ان کے دوآ دمی ما لک اوراس کے بیٹے کو قل كرديا\_رسول الله كالله كان كى بهت كالونديال بهرست بوئيس، آب في ان كومسلمانون مين تقسيم كرديا\_ان مين جويرية بنت الحارث بن ابی ضرار آپ کی بیوی بھی تھیں۔ان کے متعلق حضرت عائشہ بڑے نیا سے مروی ہے کہ جب آپ نے بنوالمصطلق کی لونڈیاں صحابہ بی شیم مرمائیں جوریہ بنت الحارث، ثابت بن قیس بن الشماس رہا تھی یا ان کے چیا زاد بھائی کے حصے میں ہ کیں۔انہوں نے اس سے زرآ زادی کی ادائی پرانی آ زادی کا معاہدہ کرلیا، بیا یک نہایت ہی قبول صورت کیسے حسینتھیں جوان کو د مکھے لیتاان پر فریفتہ ہوجاتا۔ بیرسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے زرآ زادی کی ادائی میں مدد لینے آئیں۔ میں نے ان کواپنے حجر ب کے درواز ہے پر دکھے کر کہا یہ تو برا ہوا کہ بیآئی ہیں۔ کیونکہ میں جھتی تھی کہ خو درسول اللہ منتی کے قلب پران کی صورت کا وہی اثر ہوگا

حفرْت جوريةٌ بنت الحارث كا نكاح:

بہرحال وہ آپ کے پاس اندر آئیں اور عرض کیا کہ میں جو ہرید بنت حارث بن ابی ضرار کی جواپنی قوم کا سر دار اور رکیس تھا

بیٹی ہوں، مجھ پر جووقت پڑا ہے وہ آپ پر روش ہے۔ میں ثابت بن قیس بن الشماس یا شاید انہوں نے کہا کہ ان کے بچازاد بھائی

کے جھے میں پڑی ہوں میں نے ان سے اپڑی آزادی کا معاہدہ کھوالیا ہے۔ آپ سے زر آزادی کی ادائی میں مدد لینے حاضر ہوئی

ہوں۔ رسول اللہ سکھ نے فرمایا کیوں نہ ایس شرط قبول کر لوجواس سے افضل ہو۔ انہوں نے پوچھاوہ کیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری

قیمت اداکر کے تم کو آزاد کراتا ہوں اور تم سے نکاح کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جھے منظور ہے۔ آپ نے فرمایا تو اچھا میں نے بھی

اس پرعمل کیا۔ اب بیخبر سب کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ سکھ نے جو یہ یہ بنٹ الحارث سے نکاح کرلیا ہے اس پر صحابہ نے کہا کہ

بنوالمصطلق تو اب رسول اللہ سکھ کے لیتا ہولوٹ می غلام جس کے پاس ہووہ اسے آزاد کردے۔ چنا نچے تھی اس شادی

میوالمصطلق کے سوسے زیادہ آدئی آزاد کردیے گئے۔ حضرت عائشہ بڑی نیٹ فرماتی ہیں کہ جو یہ یہ سے بڑھ کراپئی قوم کے

کی وجہ سے بنوالمصطلق کے سوسے زیادہ آدئی آزاد کردیے گئے۔ حضرت عائشہ بڑی نیٹ فرماتی ہیں کہ جو یہ یہ سے بڑھ کراپئی قوم کے

لیے بابر کت بی بی میں نے کوئی اور نہیں دیکھی۔

### بهتان كاوا تعه:

حضرت عائش سے مروی ہے کہ ا ی غزوے ہے والیسی میں ہم سب مدینہ کے قریب آگئے تھے کہ بہتان لگانے والوں نے میر متعلق برا کمان قائم کر کے مجھے بدنام کیا۔اس ہے متعلق مختلف واسطوں سے جو بیانات ندکور ہیں وہ سب مندرجہ ذیل روایت میں جوخود عائش سے مروی ہے جمع ہیں۔حضرت عائشہ رہی ہی فر عائشہ کا بیدوستورتھا کہ جب آپ سی سفر کا ارادہ کرتے شرف معیت بخشنے کے لیے اپنی تمام ہیو یوں کے نام پر قرعه اندازی کرتے جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لیتے ۔غزوہ بنوالمصطلق میں قرعہ اندازی سے میرا نام نکلا، آپ نے مجھے ساتھ لے لیا۔اس زمانے میں مٹاپ کے ڈرسے عورتیں بہت کم کھانا کھایا کرتی تھیں، میری یہ کیفیت تھی کہ جب میرا اونٹ سفر کے لیے تیار کیا جاتا میں پہلے اپنے میانے میں بیٹھ جاتی پھرلوگ آ کراس میانے کو تیسے بیٹو کرا ٹھاتے اور اونٹ پر رکود سے پھرا سے رسیوں سے باندھ کراونٹ کی کمیل پکڑ کر لے جاتے۔

قا فله کی روانگی:

جب رسول اللہ علی اس استرے فارغ ہوکر واپس مدینہ کے قریب آکر آپ نے ایک جگہ منزل کی۔ رات کا پھے حصہ آپ نے وہاں بسر فرمایا اس کے بعد لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دیا گیا' جب لوگ چل کھڑے ہوئے میں فضائے حاجت کے لیے علیحدہ گئی۔ میرے گلے میں ایک ہارتھا جس میں خوشبو وار مسالہ ظفار کے دانے بھی تھے۔ قضائے حاجت کے بعد وہ ہار میرے گلے میں گئی۔ میرے گلے میں ایک ہارتھا جس میں بی سواری کے پاس آئی میں نے گردن میں اپنا ہار شولا اگر نہ ہوئی جب میں اپنی سواری کے پاس آئی میں نے گردن میں اپنا ہار شولا اگر نہ پایا اور سب لوگ اب منزل سے روانہ ہو چھے تھے میں النے پاؤں اس جگر آئی جہاں قضائے حاجت کے لیے گئی میں نے وہاں ہار تلاش کیا اوروہ مل گیا۔ میری اس غیبیت میں میرے سار بان اونٹ کس کر لائے اور یہ خیال کر کے کہ میں حسب دستورا سپنے میانے میں ہوں' انہوں نے میانے کواٹھا کر اونٹ پر رکھا اسے رسیوں سے با ندھا اور اس لیقین کے ساتھ کہ میں اس میں موجود ہوں وہ اونٹ کی تکیل پوٹر کر چلتے میانے کواٹھا کر اونٹ پر رکھا اسے رسیوں سے با ندھا اور اس لیقین کے ساتھ کہ میں اس میں موجود ہوں وہ اونٹ کی تکیل پوٹر کر چلتے سے ایک بھی ہتنفس ایسا ندتھا جو مجھے بلاتا میری آواز پر جواب ویتا۔ میں نے اچھی طرح آپی چا در اوڑھی اور اس خیال سے کہ جب لوگ میانے میں مجھے نہ پائیں گے یہاں خود میری تلاش کرنے آئیس کے اس می مقام پر جہاں میں اب آگی تھی لیٹ گی۔

صفوان بن المعطل كي آيد:

میں لینی ہوئی تھی کے صفوان بن المعطل میرے پائ آئے۔ یہ بھی کسی اپی ضرورت کی وجہ سے اصل فون سے پیجھےرہ گئے تھے اور اس لیے اس منزل پر انہوں نے اور وی کے ساتھ قیام بی نہیں کیا تھا یہ دیکھ کر کہ کوئی لیٹا ہوا ہے وہ بڑھ کر میر سے پائ آئے اور انہوں نے بخصے شانت کیا کیونکہ پر دے کے تھم سے پہلے وہ مجھے دیکھتے تھے مجھے دیکھ کر انہوں نے اٹ اللہ و اٹ الله و اٹ الله و اٹ الله و اٹ الله انہوں نے اور کہا کہ رسول الله سی تھا کی بیوی! آپ کیوں پیچھےرہ گئیں۔ میں اپنی چا در میں لینی ہوئی تھی۔ میں نے ایک افغانیس کہا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب کر دیا اور کہا کہ آپ اس پر سوار ہوں اور وہ خود پیچھے ہٹ گئے۔ میں سوار ہوگئی اب وہ آئے اور انہوں نے اونٹ کی نئیل آگے سے پکڑی اور تیزی کے ساتھ مجھے لے کر چلے تا کہ جماعت سے لل جا کیں گرہم ان کونہ پا سکے اور نہ اصل جماعت میں کسی نے میری تلاش کی کہاں تک کہ جموج کو اور جب سب اطمینان سے فروش ہوگئے۔ یہ صاحب میرے اونٹ کو آگے سے میں کسی نے میری تلاش کی کہاں تک کہ جموج کی بھی پر بدگمانی کی وہ سب کو معلوم ہے۔

حضرت عا نشه رين نيا كي علالت:

اس واقعے سے تمام فرودگاہ میں ایک ہنگامہ برپا ہوا مگراب تک بچھے کچھ خبر ہی نہ تھی کہ یہ کیا اور کیوں ہے ہم مدینہ پہنچ ہیں جہ بہی میں سخت بہار ہوگئی۔ اس واقعے کی مجھے کوئی اطلاع نہ تھی۔ اگر چہرسول اللہ مؤیل اور میر سے والدین کواس کی اطلاع ہو چکی تھی مگر کسی نے اس کا ذراسا بھی تذکرہ مجھ سے نہیں کیا۔ ہاں یہ بات میں نے ضرور محسوس کی کہ خودرسول اللہ مؤیل میری بیاری کی حالت میں جولطف وکرم کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔ اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے میں جولطف و کرم کے ساتھ مجھ سے پیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔ اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے پاس آتے اور میری ماں میری تیار داری میں مصروف ہو تیں تو آپ صرف اتنا دریا فت کرتے تہاری بچی کیسی ہے اس سے زیادہ پچھ نہ فرماتے۔ مجھے آپ کی اس لے اعتمالی کاسخت رہنے ہوا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت و یں کہ میں اپنی ماں جا کھر جا کہ اس جا کھر جا کہ ہوں بھی جھے بچھ خبر کے ہاں چلی جا کو ان تا کہ وہ میراعلاج کریں۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی آئی اور اب تک بھی مجھے بچھ خبر نہ تھی۔ میں اپنی اس بیاری سے جس میں ایک مبینے کے قریب نے بتلا تھی بہت کمزور ہوگئی۔

حضرت عا نشه بنتي كاوالده سے احتجاج:

 عالم تھا کہ میں تھجی کہ اس سے میرا جگرپاش پاش ہو جائے گا۔ میں نے اپنی مال سے کہا۔ اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے نفسب کیا کہ باوجود یکہ میر مے متعلق پیشبرت ہوئی اور آپ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی گبر آپ نے اس کا قطعی مجھ سے تذکرہ تک نہ کیا۔ انہوں نے کہا بٹی اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو کیونکہ بخد ااگر کوئی خوب صورت عورت کسی شخص کی بیوی بواور و ، اسے چاہتا ہواور اس کی اور کئی سوئنیں ہوں وہ اور دوسرے لوگ ضرور اس عورت کی خاوند سے شکایتیں کرتے ہیں۔

اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے صحابہ میں تقریر بھی فر مائی مگر مجھے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔اس خطبے میں آپ نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ میری ہو لوں کے متعلق بری باتیں مشہور کر کے مجھے ایذ اء دیتے ہیں اوران پر بہتان لگاتے ہیں۔ بخدا میں نے ان میں سوائے بھلائی کے کوئی برائی نہیں پائی۔ نیزیہ اتبام ایسے تخص کے متعلق عائد کیا گیا ہے کہ اس سے سوائے نیکی کے میں نے بھی برائی نہیں دیکھی اور وہ جب بھی میرے کسی حجرے میں گیا ہے ہمیشہ میرے ہمراہ گیا ہے۔

# بہتان لگانے کی وجہ:

اصل میں اس تمام افسانے کوشہرت دینے والے عبداللہ بن البی سلول چندخز رجی مسطح اور حمنہ بنت جحش (جن کی بہن زینب بنت جحش رسول اللہ ﷺ کی بیوی تھیں ) تھے ۔حمنہ نے اس واقعے کواس قدرشہرت محض اپنی بہن کی خاطر دی تھی تا کہ میں بدنام ہو جاؤں اور رسول اللہ ﷺ کی نظر سے اتر جاؤں' اس خیال سے مجھے بخت رنج ہوا۔

### بنواوس و بنوخز رج میں ہنگا مہ:

رسول الله گانتا کے فذکورہ بالا بیان پر بنوعبدالا شہل کے اسید بن تضیر نے کہا اگر اس بات کے شہرت دینے والے قبیلہ اوس کے ہیں تو ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں اورا گرخود ہمارے بھائی خزر جی ہیں تو آپ جو چاہیں تھم دیں بخداوہ گردن زدنی ہیں اس پر سعد بن عبادہ نے کھڑے ہوگئے آپ کھوٹے ہو بخدا ہر گزان کی گردنیں نہ ماری جانمیں گی اور سے عبادہ نے نے کھڑے موٹ نے ہو بخدا ہر گزان کی گردنیں نہ ماری جانمیں گی اور سے رائے تم نے صرف اس لیے دی ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ اس بہتان کے لگانے والے قبیلہ خزرج کے ہیں اگر وہ تمہاری قوم والے ہوتے تو تم ہر گزاییا مشورہ نہ دیتے ۔ اس پر اسید نے کہا تم خود جھوٹے ہواور منافقوں کی جانب سے لاتے ہو۔ اب کیا تھا ایک ہنگا مہ ہریا ہوگیا اور قریب تھا کہ ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں گلوار چل جائے۔

# حضرت اسامه بن زید بن 🚉 کی گوایی:

رسول الله گُنِیما منبرے اترے اور میرے پاس آئے آپ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلا یا اور اس بارے میں مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میری تعریف کی اور کہا کہ سے بہتان محض لغواور افتر اء ہے۔ ہم آپ کے اہل کو اچھا ہی جانتے ہیں ان کی کوئی برائی نہیں سنی گئی۔ علی نے کہا عور تیں بہت ہیں آپ سے بر سکتے ہیں کہ عائشہ کے بجائے دوسری کرلیں اور آپ باندی ہے بھی پوچھ لیجھے وہ ضرور آپ سے بچ بچ بات کہد دے گی۔ رسول الله مُرَقِیما نے ہریہ کو بلایا اور آپ اس سے پوچھے لگے۔ علی بن ابی طالب نے اسے بولنے سے پہلے خوب مار ااور کہا کہ بالکل بچ بات رسول الله مُرَقِیما ہے بیان کرنا۔ اس نے کہا میں ان کے متعلق صرف بھلائی جانتی ہوں اور میں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں و کہ میں آٹا گوندھ کران سے کہہ جاتی ہوں وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سو جاتی ہوں وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سو جاتی ہیں اور بکرئ آگے اسے کھالیتی ہے۔

### حضرت محمد تنظيم كااستفسار:

اس کے بعدرسول اللہ سی اور بی تھی اور وہ عورت میرے والدین میرے پاس موجود تھے اور ایک انصاری عورت بھی میرے پاس بیٹی ہوئی تھی میں رور بی تھی اور وہ عورت میرے ساتھ رور بی تھی ۔ آ پ بیٹھ گئے۔ آ پ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا عائشہ بی بیٹھ گئے۔ آ پ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا عائشہ بی بیٹھ سے تو بہرو۔ اللہ اللہ بی بندوں کی تو بہول کرتا ہے۔ اس جملے کے سنتے بی میرے رخی کا بیام ہوا کہ اشکوں کی لڑی بندھ گئی جس کی وجہ سے جھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے انظار کیا کہ میرے والدین رسول اللہ بی کھی کو اس کا جواب ویں گے۔ مگر انہوں نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ میں اپنے کواس سے کہیں زیادہ فروتر اور کم مالیہ بھی تھی کہ میری برائت اور شان میں قرآن نازل ہو جو مساجد میں پڑھا جائے اور نماز میں تلاوت کیا جائے۔ البتہ مجھے یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ بی تھا کہ میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں از ل ہو میں بارے میں نازل ہو میں بارے میں نازل ہو اس کوئی ایس کا کہی خیال بھی نہ تھا۔

جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین پچھٹیں کہتے میں نے ان سے کہا کہتم رسول اللہ عُلِیّا کو جواب کیوں نہیں دیت وہ کہتے گھر پر جومصیبت تھی جھے بخدا معلوم نہیں کہ کسی اور خاندان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہو۔ جب میرے والدین چپ رہے جھے پر اور زیادہ گریہ طاری ہوا' اور اب میں نے آ واز سے خاندان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہو۔ جب میرے والدین چپ رہے جھے پر اور زیادہ گریہ طاری ہوا' اور اب میں نے آ واز سے رونا شروع کیا اور کہا جو بات آ پ نے کہی ہے میں ہرگز اس کے لیے اللہ کے سامنے تو بنہیں کروں گی۔ اگر لوگوں کے بہتان کا میں اقر ار کرلوں حالا نکہ اللہ نوب جانت ہے کہ میں اس سے بالکل ہری ہوں آ پ میری بات کو باور کرلیں گر گریہ اور الکل خلاف واقعہ ہوگا اور اگر میں ان کے بہتان سے انکار کروں تو اسے آ پ نہ ما نیں گے۔ اس کے بعد میں یعقو ب کانا میا دکرنے گئی ۔ گر اس حالت میں ان کا نام تو یا ذبیس آ یا البتہ میں نے کہا کہ میں اس کے جواب میں وہی کہتی ہوں جو پوسف کے باپ نے کہا تھا فصیر حمیل حالت میں ان کا مردی بہتر ہوں وہروئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون میں بہتر ہاور جوئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون میں بہتر ہاور جوئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون میں بہتر ہاور جوئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون میں بہتر ہاور جوئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون میں بہتر ہاور جوئم کہدرہے ہواس پر میں اللہ ستعان علی ماتصفون ۔

آپ کو ہمارے پاس بیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ وی کے لیے آپ پڑشی طاری ہوئی۔ آپ اپنی چا دراوڑھ کر لیٹ گئے اور آپ کی بیات سے بیان کو نکہ میں ذرا بھی نہ گھبرائی اور نہ پر بیٹان ہوئی کیونکہ میں الزام سے بالکل بری تھی اور جانی تھی کہ اللہ تعالی مجھ پرظلم نہیں کرےگا۔ اس خوف سے کہ مبادا اللہ تعالی لوگوں سے بیان کی تھد بی کردے جب تک آپ کو ہوش آئے میرے والدین کی الیی بری حالت تھی کہ میں ڈری کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ رسول اللہ تکھیا کو ہوش آیا آپ اٹھ بیٹے باوجو دسر دی کے موتوں کی طرح سے بینے آپ کے چبرے سے جاری تھا۔ آپ بی پیٹانی سے بینے بوچھے لگے اور فرمایا عائشہ بڑھ تھا تم ہواللہ نے بذریعہ وی تم کو اس اللہ کاشکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہرتشریف لے گئے اور آپ نے کہا میں اللہ کاشکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہرتشریف لے گئے اور آپ نے

۔ اوگوں کے سامنے تقریر فرمائی اور میرے متعلق اللہ نے جوقر آن نازل فرمایا تھا وہ سب کو پڑھ کرسنایا۔ پھر آپ نے مطلح بن اثاثهٔ حیان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش کوجو مجھے برا کہنے میں سب سے زیادہ زبان دراز تھے افتر اء کی حدلگوائی۔ ابوا یوٹ خالد بن زید:

۔ بنواننجار کے بعض لوگوں سے مروی ہے کہ ابوا یو بٹٹ خالد بن زید سے ان کی بیوی ام ابوب نے کہا بنتے ہولوگ عائشڈ کے متعلق کیا کہدر ہے ہیں۔ ابوا یو بٹٹ نے کہا ہاں میں نے سنا ہے گریہ بالکل حجموٹ ہے کیاتم الیں حرکت کروگی۔ ام ابوبٹ نے کہا بخدا ہر گز نہیں۔ ابوا یو بٹٹ نے کہا تو بخداعا کشتم سے بہتر ہیں۔

یہ آیت ان السذین حسآؤا بالافك عصبة منكم. "جنہوں نے بہتان لگایا ہے وہ تمہاری ہی ایک جماعت ہے "-اس معاطے كے متعلق نازل ہوئی \_اس سے مرادحمان بن ثابت وغیرہ ہیں جنہوں نے اس افتراء کی اشاعت کی تھی \_اس کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے لو لا اذ سمعتموہ ظن المومنون و المؤمنات بانفسهم حیرا. (آخرآیت تک)" جبتم نے بیات تی تو ايمان والوں اورايمان واليوں نے خود ہی اس واقعے كے متعلق نیك گمان كیا" یعنی جیسا كه ابوابوب اوران كی بیوی نے كہا" پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے اذ تلقونه بالسنتكم (آخرآیة تک)" جبتم (اے مسلمانو!) اس واقعد كاچر چاكرر ہے تھے" -

جب عائشہ بڑی ہوں کے براہت میں اور بہتان لگانے والوں کے متعلق بیآ یات نازل ہو کیں ابو بکڑ جو سطح سے اپنی قرابت اوران کی احتیاج کی وجہ سے ان کے اخراجات کے فیل تھے کہنے گئے بخدااب میں آئندہ بھی ایک حبہ بھی ان پرخرج نہیں کروں گا۔ عائشہ پر بہتان لگا کرانہوں نے جیسا ہماراول و کھایا ہے۔ اس کی وجہ سے اب میری ذات سے ان کوکوئی نفع بھی نہ پنچے گا۔ اس موقع پراللہ عزوجل نے بیآ یت نازل فرمائی و لا بیاتل اولوا الفصل منکم و السعة ان یو توا اولی القربی (آخرآیة تک) ''اورتم میں جو ستطیع اور فارغ البال بیں ان کواپنے قرابتداروں سے صلدر م کرنے میں کوتائی نہ کرنا چاہیے' اس آبیکوس کر ابو بکڑنے کہا اللہ مجھے معانی کردے اور اب پھروہ حسب سابق سطح کی کفالت کرنے گیاور کہا کہ آئندہ ہرگز میں ان کے اس خرج کوموقو نے نہیں کروں گا۔ حسان بن ثابت برصفوان کا حملہ:

حسان بن ٹابٹ نے اس موقع پر پھشعر کے تھے ان ہیں صفوان بن المعطل اور قبیلہ مصر کے ان عربول پر جواسلام لے ان تھے تعریض تھی۔ صفوان بن ٹابٹ کو جب ان اشعار کی خبر ہوئی وہ تلوار لے کر حسان پر آئے اور ان پر وار کیا۔ بنوالحارث بن الخزرج کے ٹابت بن قیس بن الشما س نے لیک کر صفوان کو پکڑ لیا اور ان کے دونو ں ہاتھ ان کی گردن پر باندھ کر ان کو بنی الحارث بن الخزرج کے محلے میں بن الشما س نے لیک کر صفوان کو پکڑ لیا اور ان کے دونو ں ہاتھ ان کی گردن پر باندھ کر ان کو بنی الحارث بن الخزرج کے محلے میں نے گئے۔ داستے میں عبد اللہ بن رواحہ ہے ۔ انہوں نے بوچھا کیا رسول اللہ کھٹے کو اس کی پھو خبر ہے۔ ناہوں نے کہا بالکل نہیں ۔ عبد اللہ بن رواحہ نے کہا تم نے حدسے تجاوز کیا ہے تم ان کوچھوڑ دو۔ ٹابٹ نے صفوان کوچھوڑ دیا۔ پھر سے رسول اللہ کھٹے کے پاس آئے اور آپ سے بیوا قعہ بیان کیا کہا نہوں نے ججھے بدنام کیا اور میری جوکی میں نے جوش انقام میں ان کو مارا۔ رسول اللہ کھٹے کے پاس آئے اور آپ سے بیوا قعہ بیان کیا کہا اللہ نے ہو می النام کی ہدایت کی تم ان پر بری نظریں ڈالے کو مارا۔ رسول اللہ کھٹے نے فرمایا حسان سے جوز خم تم کو کھا ہے اسے معاف کردو۔ انہوں نے کہا ہیں نے آپ کی خاطر اسے معاف کیا۔

محمد بن ابراہیم بن الحارث ہے مروی ہے کہ اس ضرب کے عوض میں رسول اللّه سی شیم نے حسان ڈلاٹھن کو بیر حا وعطا فر مایا۔ بیم آج تک مدینے میں بنوحد ملیہ کا قصر ہے۔ پہلے بیا ابوطلحہ بن مہل کی ملک تھا انہوں نے اسے رسول اللّه سی کھی پر تضدق کر دیا تھا۔ آپ نے اب اسے حسان کو دے دیا اور میرین نامی ایک قبطی باندی بھی دی اس کے بطن سے عبد الرحمٰن بن حسان بید ابوئے۔

عائشہ میں فیر ماتی تھیں کہ جب صفوان بن المعطل کی تحقیق کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ بے کار بیں عورت کے کام کے نہیں۔ یہاس واقعے کے بعد شہید ہو کرفوت ہوئے۔

عبدالواحد بن حمز ہ رہی تیز سے مروی ہے کہ عائشہ میں نین کا یہ قصہ عمر ۃ القصاٰ کے موقع پر پیش آیا تھا۔ ابوجعفر کے بیان کے مطابق رمضان اور شوال آپ نے مدینہ میں اقامت فر مائی اور ذوالقعدہ لاھ میں آپ عمرہ کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے اور اس عمر ہے کا واقعہ جس میں مشرکین نے رسول اللہ سکھیا کو کعبے تک نہیں جانے دیا حسب ذیل ہے اور یہی صلح حدید بیبیکا واقعہ ہے۔ صلح

### حضرت محمد مُنْشِيم كاعمره كااراده:

ابن آخل ہے مروی ہے کہ ذو القعدہ میں نبی کی اجماعہ کے اراد ہے سے روانہ ہوئے اس موقع پر آپ کی نیت قطعا جنگ کی نہی ہی تھی۔ آپ نے تمام عربوں اور اپنے آس پاس کے بدوی عربوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ کو سابقہ تجربوں کی بناء پر قریش کی جانب سے اس بات کا اندیشے تھا کہ وہ آپ سے جنگ کریں گے یا آپ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیں گے۔ عربوں میں سے اکثر نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ آپ کے پاس نہ آئے۔ اس لیے آپ مہاجرین انصار اور جو تھوڑے سے عرب آگئے تھاں کو لیے کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ نے قربانی کے جانور ساتھ لے لیے اور عمر ہے کا احرام باندھ لیا تا کہ لوگ آپ کی طرف سے بے خطر رہیں اور ان کو معلوم ہو کہ آپ عمر ف بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کی زیارت کو آئے ہیں۔

# مسلمانوں کی تعداد:

مسور بن نخر مداور مروان بن الحکم ہے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ سکتے ہم محض کعبہ کی زیارت کے لیے جلے۔ آپ کا مقصد اس موقع پر کسی سے لڑنا نہ تھا۔ آپ نے ستر اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ آپ کے ساتھ سات سوآ دمی تھے۔ اس طرح ہردس کی طرف سے ایک اونٹ قربانی کا تھا۔ مگر ان دونوں راویوں سے ایک دوسر سے سلسلۂ روایت سے یہ بات منقول ہوئی ہے کہ آپ کے ہمراہ تیرہ سوآ دمی تھے اس اختلاف کے بعداور باقی وہی واقعہ بیان ہوا ہے جواویر نہ کور ہوا۔

سلمہ ﷺ مروی ہے کہ ہم رسول اللہ عُرِی کے ہمراہ حدیبیآئے ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ جابرے مردی ہے کہ داقعہ حدیبیہ میں ہم ایک ہزار چارسو تھے۔ ابن عباس ہے مروی ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ عُریجیا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ایک ہزار پانچے سوبچیس تھے۔ عبداللہ بن ادنی ہے مردی ہے کہ جس روز درخت کے نیچے بیعت لی گئی ہماری تعداد ایک ہزارتین سوتھی اور ہنوا سم مہاجرین کا آٹھوال حصہ تھے۔ جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ ہم حدیبیہ میں شریک ہونے والے چودہ سوتھے۔

# قریش کی جنگ کی تیاری:

ز ہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی کے جب مدینہ سے چل کرعسفان آئے بشر بن سفیان العبی آپ سے آ کرملاا وراس نے بیان
کیا کہ قرایش کوآپ کی روائل کی اطلاع ہو چک ہے وہ مقابلے پر برآ مدہوئے ہیں ان کے ہمراہ ارادل کا جم نفیر ہے جنہوں نے چیتے کی
پیشن پہن رکھی ہے وہ اب ذوطوی میں مقیم ہیں اور اللہ کی قسمیں کھا کر کہدرہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ عبہ میں واض نہیں ہو
سکتے اور یہ دیکھیے خالد بن ولیدان کے رسالہ کے ساتھ میں جس کو انہوں نے اپنے آگے بڑھا دیا ہے کراع العمیم تک پہنچ گیا ہے۔
عکر مہ بن ابی جہل کی پیش قدمی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن خالد بن ولید مسلمان ہو کررسول اللہ سولیج کے ہمراہ تھا سلطے میں ابن ابزی ہے مروی ہے کہ جب نبی سولیج اللہ کی کہ بغیر سلطے میں ابن ابزی ہے مروی ہے کہ جب نبی سولیج اللہ کی کہ کہ بخیر اسلام اسلحہ اور دوسری ضروریات جنگ کے جارہے ہیں بیر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ رسول اللہ سولیج نے کسی کومہ بنہ بھیجاوہ وہ ہاں سے جس قدر اسلحہ اور جانوروہاں تھے سب کوساتھ لے آیا۔ رسول اللہ سولیج جب مکہ کے قریب آئے مشرکیوں نے آپ کواندر نہیں آنے دیا۔ آپ نے منی جا کہ تام فرمایا وہاں آپ کے جاسوں نے آپ کواطلاع دی کہ تکرمہ بن ابی جہل پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ آپ پر بروھ رہا ہے۔ حضرت خالد میں ولید کوسیف اللہ کا لقب:

رسول الله سی الله الله الله سی الله الله سی الله الله سی الله الله سی ال

﴿ وَهُ وَ اللَّذِى كَفَّ آيُدِيَهُمُ عَنُكُمُ وَ آيُدِيكُمُ عَنُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعُدِ آنُ اَظُفَرَكُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَلَا عَذَابًا اَلِيمًا ﴾ تك -

''اللّٰدوہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے مکہ کے شکم میں اس کے بعد کہ اللّٰہ نے تم کوان پر غلبہ عطا کر دیا تھا' رو کے''۔

فتح حاصل ہونے کے بعد اس درے میں کچھ مسلمان باقی رہ گئے تھے' اللہ نے اسے براسمجھا کہ سوار لاعلمی میں ان کو کچل ڈالیں۔اس لیےاس نے نبی مکتے کو کفار کے تعاقب اور جنگ ہے روک دیا۔

### حضرت محمد ﷺ کاعمرہ اداکرنے پراصرار:

ابن این این کے بیان کے مطابق رسول اللہ گھیے نے فرمایا قریش کو کیا ہو گیا ہے جنگ نے ان کو کھالیا ہے ان کا کیا بگڑ جائے گا اگر میرے اور بقیہ تمام عربوں کے درمیان سے علیحدہ ہوجائیں' اگرانہوں نے مجھے قل کر دیا تو قریش کی آرزو برآئے گی اوراگراللہ نے مجھے ان پر غلبہ دیا تو وہ اسلام میں داخل ہوجائیں جس ہے مسلمانوں کی تعداد میں اوراضافہ ہواورا گراس وقت بھی اے نہ مائیں تو ان کو اختیارہ۔ اگروہ ہم سے اڑیں گے تو ان میں طاقت تو ہوگی آخر قریش کیا سوچے ہیں۔ بخدامیں اپنے اس دین پر جس کے لیے اللہ نے بحصہ مبعوث کیا ہے ان سے اڑوں گا پھر چا ہے اللہ مجھے ان پر غلبہ دے دے یا میری جان جاتی رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرما یا کوئی ایسا مخص ہے جو ہمیں اس رائے کوچھوڑ کر جس پر قریش فروکش ہیں دوسرے کسی رائے سے لیے بنواسلم کے ایک فیض نے کہا۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں چنا نچہ وہ آپ کو پہاڑوں کے درمیان سے نہایت بخت اور دشوار گزار رائے سے لے چلا جس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف اٹھا نا پڑی۔ بہر حال جب وہ اس مشکل رائے سے نکل کروادی کے اختیام پر ہموار اور نرم زمین پر آئے۔ رسول اللہ منائق میں سب نے آپ کے ارشاد کی بھاآوری نے صحابہ نے فرما یا کہوکہ ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے آپ کے ارشاد کی بھاآوری کی ۔ رسول اللہ منائق نے فرما یا یہی وہ بات ہے جو بی اسرائیل سے ہمی گئی تھی مگرانہوں نے نہ مانا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا۔

صدیبیہ میں قیام:

ابن شہاب الزہری کہتے ہیں اس کے بعدرسول اللہ کا نظام نے صحابہ کو تھم دیا کہ وہ وادی کی داہنی جانب ہمس کے دونوں سطے مرتفع کے درمیان ہو کراس راہ سے بڑھیں جو مکہ کے زیریں میں حدیبیہ کے اتار پر ثنیۃ المرار پر نکاتا ہے ہمام فوج اسی راہ چلی سطے مرتفع کے درمیان ہو کراس راہ سے بڑھیں جو کھی ہوا کہ رسول اللہ کا تھانے ان کی راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہوں ہوا کہ رسول اللہ کا تھانے ان کی راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا ہوں ہوا کہ رسول اللہ کا تھانے ان کی راہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کیا اللہ کا تھا ہوں کہ مقام سے اٹھ کر تیزی سے گھوڑ کے دوڑاتے ہوئے قریش کے پاس بلیف گئے جب وادی سے نکل کر رسول اللہ کا تھا ہیں اللہ کا تھا ہوں کہ میان ہوگئے ہے آپ نے فرمایا نہیں نہ یہ اثری ہو اور نہ اس کی یہ عادت سے بھی اسی نے دوکا ہے جس نے ہاتھی کو مکہ تک پڑھنے سے روکا تھا۔ آج قریش صلہ رحم کی جوخوا ہش بھی جھے سے کریں گے میں اسے قبول کر لوں گا چر آپ نے سب لوگوں کو مکر کی کر نے کا تھم دیا صحابہ نے عرض کیا کہ اس وادی میں جہاں ہم فروش ہوئے ہیں کہیں پانی نہیں آپ نے نے اپنی جو کہ میں ہوگڑ ھے کے تھی صاحب کو دیا وہ اس کی وادی میں جو گر ھے کھی میں گاڑ دیا وہاں سے فوارے کی طرح پانی جوش مار نے لگا۔ آخر کارلوگوں کو کھالیں ڈال کراسے رو کنا پڑا۔

حضرت محمد بن تثنية كاتير:

، میں ماہوں کی برصف میں ماہوں کا جیارے ہیں جن کونا جیدنے کہا تھا اوران کا خیال یہی تھا کہ وہی رسول اللہ سکتھا کا تیر لے کر گڑھے میں بنواسلم نے ایسے اشعار سنائے ہیں جن کونا جیدنے کہا تھا اوران کا خیال یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انصار کی ایک جاربیا پنا ڈول لیے ہوئے اس گڑھے پر آئی۔نا جیداس وقت لوگوں کو پانی بھر بھردے رہے تھے 'جاربیانے اس موقع پر بیشعر پڑھے:

انى رأيت لناس يحمد ونك

ياايها المائح ولوي دونك

المرجمة: "اب يانى دين والي ميراوول تيرب ياس تابيل في ديكها كدلوك تمهارى خوب تعريف وتوصيف کررے ہیں''۔

اس کے جواب میں ناجید نے گڑھے کے اندر سے لوگوں کو یانی دیتے ہوئے میشعر پڑھے:

انبي انيا السائح واسمى ناجيه

قدعلمت جارية يمانيه

طعتها تبحبت صدور العاديبه

وطمعنة ذات و اشماش واهيمه

بَنْزَجْهَا بَدَ: " دیمانی لڑکی جانتی ہے کہ میں یانی بھر کر دیتا ہوں اور میرانا م ناجیہ ہے اور میمی نہیں بلکہ اکثر مواقع ایسے ہیں کہ میں نے دشمنوں کے سینوں میں نیزے کے ایسے کاری دار کیے ہیں جس سے فوارے کی طرح خون بہنے لگا''۔

بديل بن ورقاءالخزاعي:

مسورین مخر مداور مروان بن الحکم سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیا طاحہ بیبیہ کے انتہا کی سرے پراس کے ایک ایسے سوتے پر جہاں بہت ہی کم پانی تھا فروکش ہو گئے لوگوں نے اپنے چلوؤں سے اس میں سے پانی لینا شروع کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ جگہ بالکل خشک ہوگئی۔انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علی کی شخت ضرورت بیان کی۔آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرنکالا اور حکم دیا کہ اسے اس کڑھے میں گاڑ دو۔ اس کے گاڑتے ہی نہایت افراط سے پانی الینے لگا'لوگ اس سے اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ عین اس وقت بدیل بن ورقاءالخزاع اپنے چنداور ہم تو موں کے ساتھ جوتہا مدوالوں میں سے اندرونی طور پررسول اللہ علیہ اسے دوست اور بی خواہ تھے رسول اللہ علیم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میں خود دیکھ کرآ رہا ہوں کہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی اس حدیبیے کے پانیوں پر فروکش ہیں۔ان کے ہمراہ ایک کثیر جماعت آوارہ بدمعاشوں کی ہے وہ آپ سے لڑیں محےاور آپ کو بیت اللہ ہے روکیں گے۔رسول اللہ عُکھانے فرمایا مگر ہم تو کس سے لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اورلڑائی نے پہلے ہی قریش کا س بل نکال کران کو کمز در کردیا ہے اگر پیند کریں تو ہم ایک مت تک کے بیان سے مجھوتہ کر لیتے ہیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں میری مزاحمت سے باز آ جا کیں اور مجھے اوروں سے نیٹ لینے دیں اگر مجھے کامیا بی ہوتو پھر اگر ان کا جی چاہے وہ بھی اوروں کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوجا ئیں اوراگر نہ جا ہیں تو اس ا ثناء میں ان کو ذرا پنینے کا موقع تو مل جائے گا اوران کی تعداد میں اضا فیہو جائے گا اورا گروہ ان با توں کونہ مانیں توقعم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے اس مقصد کے لیے ان سے آ خردم تک لڑوں گا یہاں تک کدمیری جان چلی جائے یا اللہ اپنے کام کونا فذکر دے۔ بدیل نے کہا جوآ پ کہتے ہیں میں قریش کو بیہ بات پہنچائے دیتا ہوں وہ آپ کے پاس سے چل کر قرایش کے پاس آیا اور ان سے کہا میں اس شخص سے مل کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے ان کو جو پچھ کہتے سا ہے کہوتو تم ہے کہدوں قریش کے نادان کہنے لگے کہ تمیں اس کی کسی بات کے سننے کی ضرورت نہیں مگر جوان کے دوراندیش اوراہل الرائے تھے انہوں نے کہاا جھاتم بیان کر دکیاتم نے سنا۔ بدیل نے کہا میں نے ان کو پیہ کہتے سنا ہےادراب اس نے رسول اللہ ﷺ کاسارا قول نقل کیا۔

عروه بن مسعود:

عروہ بن مسعود القفی نے کھڑے ہوکر کہااے میری قوم کیاتم میرے باپ کی جگہ نہیں ہوانہوں نے کہا ہاں ہیں۔اس نے کہا

کیا میں تمہاری اولا دکی جگہ نہیں ہوں انہوں نے کہا ہو۔عروہ نے کہا کیا تم کومیری نیت پر شبہ ہے۔انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم اس سے بھی واقف ہو کہ میں نے اہل عکا ظاکوا پنا گالف بنالیا اور جب انہوں نے مجھ پرظلم وزیادتی کی میں اپنے سب اہل وعیال اور متبعین کے ساتھ تمہارے پاس جلا آیا انہوں نے کہا ہاں 'میرعروہ سبیعہ بنت عبرشس کا بیٹا تھا۔عروہ نے کہا اس شخص نے ایک نیک ہات پیش کی ہے۔اسے قبول کر لواور مجھے اس کے پاس جانے دو۔سب نے کہا چھاتم جاؤ۔

حضرت ابو بكرٌّاور عروه ميں تلخ كلامي:

عروہ رسول اللہ عی جا کہ ایسا ہے جہ بی ہے جا تیں کرنے لگا۔ آپ نے اس سے وہی بات ہی جو آپ بریل سے کہہ چکے سے ۔ اس پرعروہ نے آپ سے کہا کیا تم پہلے اپنی ہی جو کیا تم سے پہلے کی عرب نے ایسا کیا ہے کہا پی ہی جو ۔ کیا تم سے پہلے کی عرب نے ایسا کیا ہے کہا پی ہی جو کیا تم سے ہوا در دسری شکل جوتم ہم پر بیش کر رہے ہو کہ ہم تم ہمارے اور دوسروں کے در میان مزاتم نہ ہوں تو اس کے متعلق بیہ ہم کہ بی جون کی فطرت سے کہ وہ بھا گ جا نمیں اور تم کو دشن کے زنے مختلف صور تیں تہمارے ساتھ نظر آ ہی ہیں ان میں الیے ہی لوگ ہیں جن کی فطرت سے ہے کہ وہ بھا گ جا نمیں اور تم کو دشن کر نے میں بھوڑ ویں ۔ اس بات کوئ کر ایو کو چوٹ (پیلات تقیف کی ایک فاحشہ جس کی بیر پستش کر نے تھے ) کیا ہم بھا گ جا نمیں گا وہ ان کو چوٹ دیں گے۔ عروہ نہیں دے سے اتو اس گا لی کا جواب دیتا ۔ بیر کہہ کروہ پھر نمی کو ایس کے باتھ پر مار نے کھڑ ہے با تمیں کر وہ جب رسول اللہ کا تھا اس کی باتھ بیر مار نے کھڑ ہے باتھ بو ھا تا مغیرہ تلوار کی کھی اس کے باتھ پر مار تے اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے باتھ علیمدہ رکھ حورہ کی داڑھی پی در جو جا بیکوں ہے صحابہ نے کہا ہو میں ہو گھا اور کی کھی اس کے باتھ یہ مار اس کے دور تیری ہی غداری کی دوجہ ہیں اس نے کہا اوغدار میری بیگ و دور تیری ہی غداری کی دوجہ ہیں اس کے باتھ بیر مار تے اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے باتھ طیم موری اس کے باتھ میں اس نے کہا اوغدار میری بیگ و دور تیری ہی غداری کی دوجہ ہیں ۔ اس کے ہمراطی اللہ کا تھا کہ کہ میں بیعض لوگوں کے ساتھ تھے موقع پا کرانہوں نے ان سب کول کردیا اور ان کے تمام مال پر قبضہ کرلیا دار کے ہیں۔ گمراس کی اللہ کی تھا کی خدمت میں حاضر ہو کراسلام لے آ ئے ۔ آپ نے نے فرمایا تہارے اسلام کوہم قبول کرتے ہیں۔ گراس حام مال کی ہمیں ضرورت نہیں۔

# رسول الله عنظيم كاحترام:

اس ملاقات کے اثناء میں عروہ بن مسعود کنکھیوں سے صحابہ ڈرسول کو دیکھنا جاتا تھا اس کی حالت بیتھی کہ اگر رسول اللہ سی کھیا ہے۔ تو فوراً صحابہ بڑھ کراس تھوک کو زمین پر نہ گرنے ویتے بلکہ ہاتھ میں لے لیتے اورا سے منہ اور بدن پر مل لیتے آپاگران کو کسی کے ایسے کا حکم دیتے وہ فوراً بی اس کی بجا آور کی کر دیتے۔ جب آپ وضوکرتے اس کے پانی کو لینے کے لیے وہ ہا بم کڑنے لگتے۔ جب وہ آپ کے پاس با تمیں کرتے نہایت آہتہ آہتہ کلام کرتے اور تعظیماً آپ کو گھور کرنہ دیکھتے۔ عروہ بن مسعود کی واپسی:

عروہ نے واپس جا کراپنے دوستوں سے کہا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں سفارت کے لیے گیا ہوں۔ میں قیصر' کسر کی اور نجاشی کے یہاں گیا ہوں۔ بخدا میں نے کسی بادشاہ کی اپنوں میں وہ عزت نہیں دیکھی جومحد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں اگروہ تھو کتے بیل ان کے صحابہ اسے زمین پڑئیں گرنے دیتے ہاتھ میں لے کراہے اپنے منہ اور بدن پرمل لیتے ہیں۔ اگروہ ان کوکسی بات کے کرنے کا تکم دیے ہیں ان کے صحابہ اس وقت اس کی بجا آور کی کرتے ہیں۔ جب وہ وضوکرتے ہیں ان کے صحابہ اس کے پانی کو لینے

کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑپڑتے ہیں اور نہایت بہت آواز میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور نہایت بہت آواز میں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اور تعظیما تیز نظر سے ان کونبیں و کیھے۔ انہوں نے بہت معقول شرط پیش کی ہے اسے مان لو۔ اس پر بنو کنا نہ کے ایک شخص نے کہا ذرا میں بھی ان سے مل لوں۔ قریش نے کہا جاؤ۔ جب بدرسول القد می ہے اور خوال یا آپ نے فرمایا یہ فلال شخص ہے اور ایسے قبیلے سے قعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں لہذا اس کو متاثر کرنے کے لیے ہمارے قربانی کے جانوراس کے دکھانے کے لیے آگے ہوئے اس کا استقبال کیا بدرنگ دیکھ کروہ کے دکھانے کے لیے آگے ہوئے اس کا استقبال کیا بدرنگ دیکھ کروہ کہنے گئا پہلوگ ہرگز ایسے نہیں ہیں کہان کو بہت اللہ سے روکا جائے۔

جيوش كاسر دار:

ر ہری اپ سلسلہ بیان میں کہتے ہیں اس کے بعد قریش نے صلیب بن عقلمہ یا ابن زمان کو جواس وقت جیوش کا سروار تھا
رسول اللہ کھیلے کی خدمت میں بھیجا شیخص بنوالحارث بن عبد منا قبن کنا نہ کے خاندان کا تھا۔ رسول اللہ کھیلے نے اسے آتا ہواد کیوکر
فرمایا یہ وین واروں کے خاندان کا آ دمی ہے لہٰ ذااسے دکھانے کے لیے نذر کے اونٹ اس کے سامنے کیے جا نمیں چنانچہ جب اس نے
د یکھا کہ ان جانوروں کا ایک سیلا ب وادی کے عرض سے قلا دے پہنے جن کے عصصے گلوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے وہاں کے
ہال میں جبر چیا تھے اس کے سامنے آیا وہ اس منظر کو دکھی کر اس قد رمتائز ہوا کہ رسول اللہ کھیلے کیا س بھی نہیں پہنچا قریش کے پاس
ہال میں جبر کیا اور اس نے کہا اے قریش میں نے خود نذر کے وہ جانورو کیھے ہیں جن کے گلوں میں قلا دے پڑے ہوئے ہیں اور معلوم ہوتا
ہیکے کہ وہ بہت دیر سے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ قلا دے کی جگہ کے بال چھڑ گئے ہیں اور ان کو ان کے مقام تک بینچنے سے روک دیتا
مناسب نہیں قریش نے کہا بیٹھ جائے تم اگر کو کیا خبر ہیں کروہ برہم ہوگیا اور اس نے کہا ہم نے اس لیے تم سے معاہد ہ ودتی اور
مذہبیں ہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی عظمت کرنے آئیں ان کو وہاں نہ جانے دیا جائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی عظمت کرنے آئیں ان کو وہاں نہ جانے دیا جائے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھی میں میری جان ہوں تے لیش کی کہ ان دا اس سے کہاتم ذرا خاموش رہوتا کہ ہم اپنی مرضی کی شرائط ان سے منوائیں۔
میں میری جان ہوں تے لیش نے اس دھی کوئ کرا اس سے کہاتم ذرا خاموش رہوتا کہ ہم اپنی مرضی کی شرائط ان سے منوائیس۔

ابن عبدالاعلی اور یعقوب کے سلسلۂ بیان کے مطابق ایک شخص مرز بن حفص نے کھڑے ہو کر کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ قریش نے کہا تم بھی ہوآؤ۔ یہ جب سلمانوں کے سامنے آیا۔ رسول اللہ عظیمانے فرمایا یہ مکرز بن حفص آرہا ہے بیا یک بدکروار اور بدکار آدی ہے۔ اس نے آپ کے پاس آکر آپ ہے باتیں شروع کیس۔ ای اِثناء میں سہیل بن عمرورسول اللہ کے باس آیا اِن ایس آیا اے دیکھر آپ نے صحابہ نے فرمایا کہ ابتہاراکام ہل ہوگیا۔

سهيل بن عمرو:

سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ قریش نے سہیل بن عمر وحویطب بن عبدالعزیٰ اور جفص بن فلاں کو نبی عظیما کے پاس سلم سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ قریش نے سہیل بن عمر وبھی تھا۔رسول اللہ عظیما نے آتا دیجے کر فرمایا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا۔ کرنے کے لیے بھیجا۔اس وفد کو جس میں سہیل بن عمر وبھی تھا۔رسول اللہ عظیما یہ وگ اپنے اور ان ان اور است کر میں اور اب میں اور اب میں اور اب میں اور اب میں کے درخواست کریں گے۔ تم قربانی کے جانور ان کے دل فرم پڑجا ئیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق من کے دفعا نے کے لیے کا نعرہ بلند کیا جس سے تمام مسلمانوں نے فرودگاہ کی برسمت سے لبیک کا نعرہ بلند کیا جس سے تمام فضا گونج انتھی۔ اب وہ دفد آپ کے پاس آیا اور اس نے صلح کی درخواست کی صلح ہونے لگی مسلمانوں کے پاس پچھ مشرک سے اور مشرکین کے پاس بعض مسلمان سے۔ اس اثناء میں ابوسفیان نے اچا تک رسول الله مرکوں کو جو سلح سے بہر ہوگئی۔ میں چھ مشرکوں کو جو سلح سے بہر سکر کے جو ڈ دیا۔ کے رسول الله مرکوں کی خدمت میں اور آپ نے ندان کالباس اور اسلحہ از وائے اور ندان کو آپ کیا بلکہ معاف کر کے چھوڑ دیا۔ مشرکین کی گرفتاری:

ایک دوسر سلیلے سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ جب ہم نے اور اہل مکہ نے باہم مصالحت کر لی میں ایک جھاڑ کے نیچے گیا۔ اس کے کا نیٹے صاف کر کے اس کے سائے میں لیٹ گیا وہاں مکہ کے اور چار مشرک آئے اور وہ آپی میں رسول اللہ کا ہیں کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کر نے گئے بچھے ان کی ہے بات نا گوارگزری اور میں اس جھاڑ کو چھوڑ کر دوسر سے جھاڑ کے بنیچ چلا عمل انہوں نے اپنے الفاظ استعال کر نے گئے بھے ان کی ہے بات نا گوارگزری اور میں اس جھاڑ کو چھوڑ کر دوسر سے جھاڑ کے بنیچ چلا عمل انہوں نے میں ان کے اپنے وہ میں نے نیکا اور ان چاروں مشرکوں پر جو پڑے سور ہے تھے مدکو ہے۔ ابن زینم من گوار نیام سے نکالی اور ان چاروں مشرکوں پر جو پڑے سور ہے تھے معلم کیا۔ پہلے تو میں نے ان کے اسلحہ پر قبضہ کر کے ان کو اپنی میں لے لیا اور پھران سے کہا تھم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو سے بینے ہوئے کے سرا تھایا میں فوراً اسے قلم کر دوں گا۔ اب میں ان کوقید یوں کی طرح پکڑ کر رسول اللہ میں ہی کے عزیہ بھی ہوئے اس کے سے سے کہ نے سرا تھایا میں فوراً اسے قلم کر دوں گا۔ اب میں ان کوقید یوں کی طرح پکڑ کر رسول اللہ میں ہی اس کے مسلم کے بینے آئر کی میں کے لیا دور کے اور سامنے پہنچ آپ نے فر مایا چونکہ برعہدی کی ابتداء اس بھی کی ابتداء میں سے مور کے اس کے باتھ کی سے میں ان کے ہاتھ کی سے اور سامنے پہنچ آپ نے فر مایا چونکہ برعہدی کی ابتداء میں سے بوئی ہے اس کا وہال ان پر ہوگا لہذا تم ان کوچھوڑ دوآ پٹ نے سب کو معاف کر دیا۔ اس موقع پر اللہ عزوج کی ان کے ہاتھ تم سے فر مائی وہو المذی کف اید یہ میں ان کے ہاتھ تم سیاس مکہ '' اللہ وہ ہے جس نے مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور میں ہو کہ ان کے ہاتھ تم سے اور سامنے کہارے ہاتھ تم سے اور کئے۔ '

عبیداللہ کی روایت کےمطابق سلمہ سے مروی ہے کہ ہم نے حملہ کر کے ان تمام مسلمانوں کو جومشر کین کے قبضے میں سے چیٹرا ایا۔اس طرح مشرکین نے اپنے آ دمی ہمارے قبضے سے چیٹرالیے اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر واور جو یطب کوسلے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کررسول اللہ سکتھ نے علی کواپنی جانب سے نمائندہ مقرر کیا۔

# حضرت زنيم كى شہادت

قادہ سے مردی ہے کہ اسی اثناء میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک صحافی زینم بڑا گئے کو جودادی حدیدیہ ہے بلند شیلے پر چڑھ کر کفار کے سامنے نمودار ہوئے تھے کفار نے تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔رسول اللہ کھیے اور مشرکین شہواروں کو گرفتار کرے آپ کے پاس لائے۔آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے جس کا بیفالا زم ہو۔انہوں نے کہانہیں۔آپ نے ان کوچھوڑ دیا۔اسی موقع پراللہ تعالی نے بیقر آن نازل فرمایا۔ و هو الذی کف ایدیدے عنکہ و ایدیکہ عنہہ بیطن مکة .

ایخ قول بما تعملون بصیرتک.

ابن آخق کابیان میہ کے درسول اللہ سکھی نے قریش کے پاس عثان ٹین عفان کے ہاتھ ایک خط بھیجا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے سہیل بن عمر وکوآ پ کی خدمت میں بھیجا۔

# حضرت خراش بن أميه:

دوسرے سلسلے سے ابن آئی کہتے ہیں کہ جھے ہے ایک اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سکھیے نے خراش بن امیہ کو ہلاکر تعلب نامی اونٹ پر مکہ بھیجا تا کہ وہ اشراف مکہ کو آپ کے آنے کی غرض بتا ئیں انہوں نے رسول اللہ سکھیے کے اونٹ کو ذرج کر ڈالا اور خراش کو آل کر دیا اور خراش کو آل کر دیا ہے جا ہے گئی کہ میں سے اس کے بیاس چلے آئے گئی کہ اس میں سے اس کے لیس یا بچاس آ دمی اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ وہ رسول اللہ سکھیے کی فرودگاہ کا چکر لگائیں تا کہ آپ کے صحابہ میں سے اگر کسی پران کا قابو چلے اسے آل کر دیں۔ بیسب گرفتا رکر کے رسول اللہ سکھیے کے ساتھ بھی کے آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور چھوڑ دیا۔ انہوں نے آپ کی فرودگاہ میں پھر اور تیر بھیکھے تھے۔

# حضرت عثمان رهائتين كي سفارت:

اس واقعے کے بعد آپ نے عمر بن الخطاب سے کہا گہم مکہ جاؤاوراشراف مکہ کو میر ہے آنے کی غرض سے مطلع کرو۔انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ ججھے وہاں جانے میں اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ میر نے قبیلہ بنوعدی والوں میں سے کوئی مکہ میں نہیں جو میری جایت کر سیک مزید ہر آس قریش اس سے واقف ہیں کہ میں ان کا سخت دغن ہوں۔ میں آپ کو ایک ایساخص بتا تا ہوں جس کی مہری جایت کر سیک مزید ہر آس قریش اس سے واقف ہیں کہ میں ان کا سخت دغن ہوں۔ میں آپ کو ایک ایساخوں بتا ہوں جس کی مہری ہوں سے خوایک ایساخوں بتا ہوں جس کی مہری ہو سے ان کی ملا تا ہوں بلکہ کعبہ کی نقتہ اس کی زیارت کو آیا ہوں۔ عثمان مکہ قریش سے جاکہ ہو کہ میں اس وقت لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ کعبہ کی نقتہ اس کی وجہ سے اس کی زیارت کو آیا ہوں۔ عثمان کو اپنی آئے۔ مکہ میں یا باہر آبان بن سعید بن العاص سے ان کی ملا قات ہوئی۔ آبان خودا پی سواری سے اتر پڑا۔ اس نے عثمان کو اپنی آئے۔ مکہ میں یا باہر آبان بن سعید بین العاص سے ان کی ملا قات ہوئی۔ آبان خودا پی سواری سے اتر پڑا۔ اس نے عثمان کو اپنی قریش کے بیا م اور خود ان کی بیا کو ایک بیٹھا دیں ہوں ہوں سے مجان گا اور سول اللہ مکھلے طواف نہ کریں میں بھی طواف نہیں کرتا۔ اس پر قریش نے ان کو اپنی بیال روک لیا۔رسول اللہ مکھلے اور صلی اللہ علی کھا خواف نہ کریں میں بھی طواف نہیں کرتا۔ اس پر قریش نے ان کو اپنی میں بھی طواف نہیں کرتا۔ اس پر قریش نے ان کو اپنی کہاں روک لیا۔رسول اللہ عکھلے اور مسلمانوں کو بیغت کے لیے بلایا اور بہی بیعت رضوان سے جو وہاں ایک در خت کے نیجے گئی۔

#### بيعت ِرضوان:

سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ ہم حدیبیت بلٹ رہ سے کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ کے منادی نے ندادی ''لوگو! بیعت کے لیے آ وردح القدس آئے''۔ نداکون کر ہم تیزی ہے آ ہے کی طرف علیہ آ ہے اس وقت ایک خار دار درخت کے نیچ تشریف فرما سے آ ہے کہ ہم نے آ ہے کی بیعت کی۔ ای موقع کے لیے اللہ کا بیٹول ٹارل ہوا۔ لقد رضی الله عن المومنین اذیبا بعونك تحت

الشهرة " بشك الله مومنين سے راضى ہو گيا 'جبوه ور دخت كے ينچ تمهارى بيعت كررہ سے منے ' ـ سب سے پہلے بنواسد ك ايك صاحب ابوسنان بن وہب نے بيعت ِ رضوان كى -

جدين قيس الانصارى:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد چودہ سوتھی ہم رسول اللہ سی تھا کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے۔ عمر رسول اللہ سی تھا کے ہاتھ ہے ہوئے تھے سوائے جد بن قیس الانصاری کے جوابے اونٹ کے پیٹ کے پنچے چھپ رہے تھے ہم سب نے آپ کی بیعت کی ہے کہ خرار نہ ہوں گے۔ نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس عبد پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار نہ ہوں گے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کی بیعت:

ابن ایکن کابیان: رسول الله گیگانے تمام لوگوں ہے بیعت لے لی۔ بنوسلمہ کے جدبن قیس کے علاوہ کوئی مسلمان اس وقت ایسانہ تھا جس نے بیعت نہ کی ہو۔ جابڑ بن عبد اللہ کہا کرتے تھے کہ اب تک جدکی صورت میر کی نظروں میں ہے کہ وہ اپنے جسم کولوگوں سے نہ کی ہو۔ جابڑ بن عبد اللہ کہا کرتے تھے کہ اب تک جدکی صورت میر کی نظروں میں ہے کہ وہ اپنے جسم کولوگوں سے چھپانے کے لیے اپنی اوفٹی کی بغل میں چمنا ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کی پیلے کو اطلاع ملی کہ عثمان کے قتل کی جو خبر آپ کو پہلے سے چھپانے کے لیے اپنی اوفٹی کی بغل میں چمنا ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ کی پیلے تھی وہ غلط ہے۔

سهيل بن عمرو کي سفارت:

قریش نے بنوعا مربن لوی کے مہیل بن عمر وکورسول اللہ مُکھیا کے پاس بھیجااور کہا کہتم ان سے صرف اس شرط برصلح کرلوکہ
اس سال وہ واپس چلے جائیں تا کہ آئندہ بھی عرب ہمیں بیطعنہ نہ وے سیس کہ محمد زبروتی ہمارے گھروں میں گھس آئے تھے سیس اس غرض سے چلا ۔ رسول اللہ مُکھیا نے اسے آتا ہوا دیکھی کر فر مایا کہ اس شخص کے بھیجنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہمن سلح کرنا چاہتا ہے۔
سہیل رسول اللہ مُکھیا کے پاس پہنچا اور طویل گفتگو کے بعد صلح طے پائی نزبانی شرائط کا تصفیہ ہو چکا تھا اور اب صرف عہد نامے کا لکھنا بی تھا۔ عمر بینی اور اللہ کیا وہ ابو بکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول تیں ۔ عمر نے کہا کیا ہم مسلمان ہیں ۔ عمر نے کہا کہا ابال

مکیشرک نہیں بین ابو بکڑنے کہاباں ہیں۔ تمرّ نے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے وین کے معاملے میں الیبی بات مانیں جس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہو۔ ابو بکڑنے کہا عمرٌ، چوں و چرانہ کرو' بس تم ان کے ساتھ رہو۔ میں شہادت ویتا ہوں کہ وہ القد کے رسولؓ ہیں۔عمرؒ نے کہا اور میں بھی شہادت ویتا ہوں کہ وہ القد کے رسولؓ ہیں۔

# حضرت عمر مِنافَيْهُ: كَي مُخَالَفْت:

اس کے بعد عمر بڑائیڈرسول اللہ گڑا کے پاس آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا ہوں۔ عمر نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا ہیں۔ عمر نے کہا کیا اہل مکہ شرک نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا ہیں۔ عمر نے کہا تو پھر ہم کیوں دین کے معاطع ہیں اپنی کمزوری تشلیم کرلیں۔ آپ نے فر مایا سنؤ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ہرگز اس کے حکم کی مخالفت نہیں کروں گا'اوروہ بھی میری بات نہیں بگاڑے گا۔ عمر کہا کرتے تھے کہ اس خوف سے کہ جھے اپنی اس بات کا کوئی خمیازہ اٹھا نا بڑے میں اس روز سے برابرروزے رکھتار ہا'صدقہ دیتار ہا' نمازیں پڑھتار ہااورا سپے مملوک آزاد کرتا رہا' یہاں تک کہ میرے قلب کواطمینان ہوگیا کہ اب خیر ہے۔

# صلح نامهٔ حدیبیه:

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ کے تعدر سول اللہ سی جھے طلب کیا اور کہا معاہدہ کھو "بسم اللہ الرحمن السرحیہ" سہیل نے کہا میں اس جلے کوئیس جا نتا نہیں ما نتا البتہ یوں کھو "بسسہ بن اللہ ہم" رسول اللہ سی لیے نہیں کھو دو۔ میں نے بہی کھو دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آگے کھو' نیوہ معاہدہ ہے جس پرمحہ رسول اللہ سی لیے نہیں بن عمرو سے مصالحت کی ہے'۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم اس بات کو مائے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں لاتے اس کے بجائے مصالحت کی ہے'۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم اس بات کو مائے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں لاتے اس کے بجائے اپنا بخض نام اور اپنے باپ کا نام کھوا سے رسول اللہ کے لیے اللہ کے رسول اللہ کے ہم اس با ہم کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت بسی ہر خص مامون ہوگا کوئی کسی پر دست درازی نہیں کرےگا۔ قریش کا جو قص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر رسول اللہ کے پاس آجا ہے گا۔ رسول اللہ کھی اس اس کے باس واپس نہ جی ہیں آجا ہے گا۔ رسول اللہ کھی اس کے باس واپس نہ جیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ کوئی قریش کے پاس چلا جائے گاتو وہ اسے آپ کے باس واپس نہ جیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ کوئی قریش کے باس چلا جائے گاتو وہ اسے آپ کے باس واپس نہ جیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ کوار نگا اور نہ تیرا ندازی اور نہ سی کا تی ساتھ ہو جائے۔ کی باس وجائے اور جس کا جی جائے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ مائے میں میں داخل ہو جائے اور جس کا جی جائے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ صلح میں مرحمد میں کی شرا لگا:

کے پاس پہنچ۔ مسلمانوں میںغم وغصہ:

میں دوں اللہ کا گیا نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی وجہ ہے مسلمانوں کوفتح کا لفتین تھا اور وہ آپ کے ساتھ عمر ہ کرنے مدینہ سے
اکلے تھے مگر اب جب انہوں نے دیکھا کہ اس نج پرشلے ہور ہی ہے اور ہم بے نیل ومرام داپس جا کمیں گے اور خودرسول اللہ کا کھیا نے
قریش کی بات مان کران کی منشاء کے مطابق صلح کی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں اس کا اس قدر سخت رنج و تقب پیدا ہوا کہ قریب تھا
کہ وہ ہلاک ہوجا کمیں۔

حضرت ابوجندل بن سهيل كي آيد:

سیمیل نے جب ابو جندل کود یکھااس نے بڑھ کراس کے منہ پرتھیٹر مارااور گردن تھا م کی اور پھررسول اللہ مگائیل ہے کا طب ہو

کرکہا کہ اس کے آنے سے پہلے میرے اور تہمارے درمیان معاملہ طے ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح ہے اب سہیل اس کی گردن

پر کراسے دھکا دیتا ہوااور کھیٹیتا ہوا قریش کی طرف پلٹا نے لگا اور ابو جندل ٹے انتہائی بلند آواز سے چلانا شروع کیا۔ اے مسلمانو!

مجھے مشرکیین کے پاس لوٹا یا جارہا ہے میرے ایمان کی وجہ سے مجھے اس مصیبت میں ڈالا جارہا ہے۔ اس جملے نے مسلمانو ل کے زخمی دلوں پر اور نمک پاشی کی۔ رسول اللہ مکانی ابو جندل ٹے کہا اپنے دل کو قابو میں رکھواللہ تعالی تہمارے اور تمہارے ایسے دوسرے مجبورلوگوں کے لیے جلد اس مصیبت سے نکا لئے کسبیل کرنے والا ہے چونکہ ہم نے اٹل مکہ سے صلح کر کے معاہدہ کرلیا ہے اور اس کے مجبورلوگوں کے لیے جلد اس مصیبت سے نکا لئے کسبیل کرنے والا ہے چونکہ ہم نے اٹل مکہ سے صلح کر کے معاہدہ کرلیا ہے اور اس کے ابنا ہواں کے ساتھ چلے اور ابوجندل نے پاس جا کر اس کے ساتھ چلے لئے اور ان سے کہا کہ ویا گئے اور ان سے کہا کہ ویا گئے اور ان سے کہتے تھے تھے تم صبر کرو یے قریش مشرک ہیں ان کی جان کتے کے برابر ہے اس کے ساتھ وہ اپنی تھا کہ وہ تکوار نے لیں اور اس سے اپنے باپ کا خود مردن اٹھی کہا کہ نے باپ کو خود ماریں۔

میرا مطلب میں تھا کہ وہ تکوار نے نے کوار آئیس کیا کہ اپنے باپ کو خود ماریں۔

صلح نامهُ حديبيك كواه:

جب صلح نامے کی پیمیل ہوگئی بعض مسلمان اور بعض مشرک اس پر شاہد ہوئے گوا ہوں میں ابو بکڑ عمر الرحلٰ بن عوف "، عبداللہ بن سہیل بن عمر و سعد بن ابی وقاص قبیلۂ عبدالاشہل کے محمود بن مسلمۂ بنوعا مربن لوی کا مکر زبن حفص بن الاخیف جومشرک تھااور علی بن ابی طالب شخصے علی نے اس عہد نامے کو لکھا تھا۔

صلح نامه کی تخیل:

براء سے مردی ہے کہ ذوالقعدہ میں رسول اللہ کا عمرہ کرنے مکہ آئے۔ اہل مکہ نے پہلے تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے
روکا۔ پھراس بات پر تصفیہ کیا کہ آپ صرف تین دن وہاں قیام کریں گے جب سلح نامہ لکھا جانے لگا تو آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے
جس پر مجدر سول اللہ کا تھے نے تصفیہ کیا ہے۔ قریش نے کہا اگر ہم جانے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو نہ رو کتے ہاں آپ محمد من عبد اللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور محمد بن عبد اللہ ہوں۔ آپ نے علی سے کہا لفظ رسول اللہ کو مناوہ علی نے کہا بخد ا
میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ تب خود رسول اللہ کھی اللہ کے عبد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا' آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانے تھے مگر آپ
میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ تب خود رسول اللہ کھی اللہ کے عبد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا' آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانے تھے مگر آپ

نے رسول اللہ سی پیلے کی جگہ صرف محمد لکھودیا اس کے بعد علی نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد نے اہل مکہ سے تصفیہ کیا ہے کہ وہ سوائے تلواروں کے جو نیاموں میں پڑی ہوں اور کوئی ہتھیار لے کر ملے میں داخل نہ ہوں گے۔ وہ کسی ایسے خض کو جو وہاں کا آپ کے ساتھ ہونا جا ہے گا اسے ساتھ نہ لے جا کیں گے اور اگر آپ کے ساتھ وں میں سے کوئی مکہ میں قیام کرنا جا ہے گا تو آپ اے منع نہیں کریں گے جب آپ مکہ میں واخل ہوئے اور مدت قیام گزرگنی قریش علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپ صاحب سے کہ چونکہ مدت پلے گئے۔

جانوروں کی قربانی:

مسور بن مخر مہ اور مروان بن الحکم حدیبہ کے واقعے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس تضیے سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ کھیا نے صحابہ سے فر مایا اٹھو قربانی کرواور پھر سرمنڈاؤ مگر کوئی شخص اس کے لیے آ مادہ نہیں ہوا۔ آپ نے تین مرتبہ یہی ارشاد فر مایا مگر پھر بھی کوئی ندا ٹھا۔ آپ امسلمہ کے پاس تشریف لے گے اوران سے صحابہ کے اس طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ ایسا ہی بیا ہے ہیں تو مناسب میہ ہے کہ آپ برآ مدہوں اوراب کس سے ایک لفظ نہ کہیں خودا پی قربانی کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ ایسا ہی بیا ہے ہیں تو مناسب میہ ہے کہ آپ برآ مدہوں اوراب کس سے ایک لفظ نہ کہیں خودا پی قربانی کے جانور ذرج کریں اور اپنے جام کو بلاکر اس سے اپنا سرمنڈ والیں۔ رسول اللہ کا ٹیٹا نے اسی مشور سے برغمل کیا۔ آپ با ہرآ ہے کسی ایک سے بات نہیں کی اپنی قربانی ذرج کی اور سرمنڈ وایا۔ صحابہ نے جب آپ کو یہ کرتے دیکھا تو سب اٹھے انہوں نے اپنی قربانیاں ذرج کیس اور خود ہی ایک دوسر سے کا سرمونڈ نے گے اور ان کوا پنی اس نافر مائی کا اس قدر رہنج ہوا کہ ان کے ہوش وحواس جاتے رہے سرمونڈ نے میں قریب تھا کہ وہ ایک دوسر سے کول کر دیں۔

ابن اتحق کہتے ہیں کہ فراش بن اُمیہ بن الفضل الخزاعی نے اس روز رسول اللہ عظیم کی جامت کی تھی۔ ابن عباس سے مروی ہے۔
ہے کہ اس روز بعضوں نے سرمنڈ ایا اور بعض نے بال کٹوائے۔ رسول اللہ علی اللہ سرمنڈ وانے والوں پر اپنارہم فرمائے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اور بال کتر نے والوں پر۔ آپ نے پھر فرمایا: اللہ سرمنڈ وانے والوں پر رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی اور بال کتر انے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کتر انے والوں کے دم کے لیے سرمنڈ وانے والوں کا نام تو لیا گر بال کتر انے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ علی اس لیے کہ انہوں نے میری بات میں شک نہیں کیا۔

ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہاس موقع پرآ پُ اور تھا نُف کے ساتھ ابوسفیان کے لیے ایک اونٹ بھی لے گئے تھے جس کے سر پر چاندی کا «لوق پڑا ہوا تھا تا کہ شرک اس کود کھے کرجلیں۔

حفرت محمد منظيم كي مراجعت مدينه:

زہری کے بیان کے مطابق پھر رسول اللہ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ زہری کہا کرتے تھے کہ اپنے مفید نتائج کے اعتبارے اس سے قبل اسلام میں اتنی بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ جب فریقین مقابل ہوئے باہم آ ویزش ہوئی اور جب صلح کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوااورلوگ ایک دوسرے کی جانب سے بے خطر ہوکر باہم مل کر تبادلہ خیالات اور مکالمہ کرنے لگے تو جس محفق میں پچھ بھی عقل تھی اس سے جب اسلام کے اصول بیان کیے گئے اسے نے فورا اسلام قبول کرلیا صرف ان دوسالوں میں استے لوگ مسلمان

ہوئے جتنے کہ اس ہے قبل تمام مدت میں اسلام لائے تھے۔

#### الوبصيرعتبه بن اسيد مفاشد:

ابوبصير کي نواح ذوالمروه کوروانگي:

ابوبصیران کے ساتھ ہوگئے۔ ذوالحلیفہ پہنچ کروہ ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ان کے دونوں ساتھی بھی بیٹھ گئے انہوں نے بوعام کے ایک شخص سے کہا کیا تہماری تلوار تیز ہے اس نے کہا ہاں ابوبصیرٹ نے کہا ذرا میں دیکھوں اس نے کہا کہا کہا ہاں ابوبصیرٹ نے کہا فراں سے جان بچا کرتیزی سے بھا گنا ہوارسول اللہ مکھا ہے پاس نیام سے زکا کی اور ایک وار میں اس کا خاتمہ کردیا دوسرا شخص جو فلام تھا وہاں سے جان بچا کرتیزی سے بھا گنا ہوارسول اللہ مکھا ہے پاس آ یا ۔ آ یا ۔ آ یا اس وقت مسجد میں تشریف فرما تھے اسے دکھے کر آ پٹر نے کہا آ پ کے آ دمی نے میرے ساتھی کو آل کر ڈالا ۔ اسے میں ابوبصیر بھی تلوار لیے آ گئے۔ قریب پہنچا آ پ نے نے بچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا آ پ کے آ دمی نے میرے ساتھی کو آل کر ڈالا ۔ اسے میں ابوبصیر بھی تلوار لیے آ گئے۔ اور رسول اللہ مکھا ہی تا میں ابوبصیر بھی ابوبصیر بھی ابوبصیر بھی ابوبصیر بھی ابوبصیر بھی ابوبصیر کردیا ہوا گراس کے حمایت سے نکال کران کے حوالے کر دیا تھا گر اللہ نے بھی ابوبصیر ڈرے کہ آ پ ان کو پھر شرکین کے بپر وکردیں گوہ ساتھ کچھا ورلوگ ہو گئے بیضرور جنگ پر پاکروے گا۔ اس جھاکون کر ابوبصیر ڈرے کہ آپ ان کو پھر شرکین کے بپر وکردیں گوہ مدین کے دواقع ہے جاچھے۔ مدید سے چل کراس جھاڑی مسلمان نے میں ابوبط کی میں جو سیندر کے کنار نے نواح والی دوالم وہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پرواقع ہے جاچھے۔ مدید سے چل کراس جھاڑی مسلمان ن

ان مسلمانوں کو جو کمہ میں محبوس تھے 'جب رسول اللہ ﷺ کاس قول کی اطلاع کپٹی جوآپ نے ابو بصیر ہے کہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھے اور لوگ ہو گئے تو بیضرور جنگی کارروائیاں کرے گا' وہ لوگ مکہ سے نکل کر ابو بصیر کے پاس اس جھاڑی میں آگئے ابوجندل ٹین سہیل بن عمر و بھی ان کے پاس جائٹچے۔ اس طرح رفتہ رفتہ تقریباً میں آری کے ساتھ ہو گئے اور اب انہوں نے قریش کا رستہ نگ کردیا۔ جب ان کو خرکتی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام جارہا ہے بیا ہے میں نے نکل کراسے روکتے قتل کرتے اور غارت کا راستہ نگ کردیے۔ قریش نے رسول اللہ نکھی سے اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ سے کردرخواست کی کہ آپ ان کو کہلا بھیجے کہ جو آپ کے پاس آرجائے گاوہ امون ہے رسول اللہ نکھی نے ان سب کو پناہ دی اور وہ آپ کے پاس مدینہ آگئے۔

۔ سہبل بن عمر وکو جب معلوم ہوا کہ ابوبصیر نے عامری کوتل کر دیا وہ کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تا وقتیکہ وہ اس مقتول کی دیت نہ اداکریں میں یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ ابوسفیان نے من کرکہا یہ بالکل حماقت ہے بخداوہ ایک حبہ بھی نہیں دیں گے۔

مومن عورتوں کے حکم:

سیجے مسلمان عور تیں رسول اللہ کھیے کی خدمت میں آئیں۔اس موقع پراللہ عزوجل نے بیآیت یا ہے اللہ بن آمنوا اذا جاء
کہ المو منات مہا جرات (اے ایمان والواجب مومن عور تیں ہجرت کر کے مہارے پاس آگئیں) اپنے قول بعضہ ہم الکو افر تک
نازل فر مائی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ عمر شنے اپنے زمانہ شرک کی دو ہویوں کو طلاق دے دی۔ اس آیت سے اللہ نے
ممانعت فرمادی کہ مومن عور تیں اپنے مشرک شوہروں کو والیس نہ کی جائیں البتہ ان عور توں کو بیچ کم دیا کہ جوزر مہران کو ملا تھا اسے واپس کر
دیں۔ اس کے متعلق کی شخص نے زہری سے پوچھا کیا یہ واپسی صلت فروج کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جن دوعور توں کو عمر سے طلاق
دی ہوں اس سے ایک کے ساتھ معاویہ بن الی سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے شادی کرئی۔

حضرت ام كلثومٌّ بنت عقبه:

ای سلسلے میں ابن آخق نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ای زمانے میں ام کلثومؓ بنت عقبہ بن ابی معیط جمرت کر کے رسول اللہ علی بیا کے پاس آئیں میں اس کی تھا ہے تا کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ ام کلثوم کو معاہدہ حدید بیدے مطابق ان کے حوالے کر دیں گر آپ نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کی ممانعت کر دی کلثوم کو معاہدہ حدید بیدے مطابق ان کے حوالے کر دیں گر آپ نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ عزوجل نے اس کی ممانعت کر دی سخی عمر سے دونوں مولان دی تھی ان بیس سے ایک فرمیسہ بنت ابی امید بن المغیر وہتی جس کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کی ۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ ان میں اور دوسری ام کلثوم بنت عمر و بن جرول الخز اعید عبید اللہ بن عمر کی ماں تھی جس کے ساتھ اس کے ہم قوم ابوجہم بن حذافہ بن غانم نے شادی کرلی۔ یہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے۔

غمر کیمهم:

ری۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہیج الآخر میں رسول اللہ کا پہلے نے عکاشہ بن محصن کو چالیس آ دمیوں کے ساتھ غمر بھیجا۔اس جماعت میں ثابت بن اقرم اور شجاع بن وہب بھی تھے یہ بہت تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف چلے مگر دشمن کوان کی پیش قدمی کی اطلاع ہوگئی اور وہ اپنی بستی ہے بھاگ کرا ہے مختلف پانی کے چشموں پر جار ہے عکاشہ نے خبر گیر دوڑ ائے ان کو دشمن کا ایک نگران ہاتھ لگ گیا۔اس نے ان کے کچھ مویشیوں کا پہتہ دیا۔ مسلمانوں کو دوسواونٹ ملے اور وہ ان کو مدینہ ہنکالائے۔

ریک وال ہوں ہے۔ الاقل میں رسول اللہ کا گھارنے محمد بن سلمہ کودس آ دمیوں کے ہمراہ ان کے مقابلے پر بھیجا تھا گر پہلے تو وہ کہیں حصیب گئے اور جب محمد بن سلمہ اور ان کے ساتھی سو گئے کفار نے اچا تک ان پر حملہ کر دیا۔ سوائے محمد بن مسلمہ کے جوزخی ہوکر بھاگ گئے ان کے اور تمام ساتھی شہید کر دیے گئے۔

ذ والقصه كي مهم:

روں سے ہیں ۔۔۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رسول اللہ کھٹے نے ابوعبیدہ بن الجراح کوریج الآخر میں چالیس آ دمیوں کے ساتھ ان دوالقصہ بھیجا پیٹما مرات پیدل چل کر سپیدہ سحری کے ساتھ اس بستی کو پنچے اور انہوں نے اس پر غارت کری کی مگر بستی والے بھاگ کر بہاڑوں میں چلے گئے ان کے قابو میں نہ آئے 'البتہ مسلمانوں کو اونٹ اور دوسرا مال لوٹ میں ملا اور صرف ایک آ دمی ہمدست ہوا بید مسلمان ہوگئے اس لیے رسول اللہ کو ٹیٹھ نے ان کو چھوڑ دیا۔

# جموم کی مہم:

اس سال زید بن حارثہ رہائی مہم لے کر جموم گے وہاں مزنیہ کی ایک عورت حلیمہ نام ان کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے بنوسلیم کی ایک فرود گاہ کا پیتہ و بے دیا۔ وہاں ان کو بہت سے اونٹ بکریاں اور قیدی ہاتھ لگے۔ ان میں خود حلیمہ کا شوہر بھی تھا۔ جب میمہم مال ننیمت کے ساتھ مدینہ آ گئی رسول اللہ سی تھے نے حلیمہ اور ان کے شوہر کی جاں بخشی فرمائی۔ نیز اس سال جمادی الاولی میں زید بن حارثہ کی مہم عیص گئی اور وہاں اس مال پر جو ابوالعاص بن الربیع کے ساتھ تھا قبضہ کرلیا گیا ابوالعاص نے زیر بٹ بنت رسول اللہ سی تھے کے یہاں پناہ کی اور انہوں نے ابوالعاص کو پناہ دی اور اسے یاس تھم ایا۔

### بنونغلبه پر بورش:

اس سال جمادی الاخری میں زیڈین حارثہ نے پندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنو نظلبہ پر پورش کی۔ بدوی اس ڈر سے کہ اس جماعت میں خودرسول اللہ کھیے ہما ہوں گے بغیر مقابلہ کیے بھاگ گئے۔ ان کے بیں اونٹ زید کو ملے۔ اس موقع پر بیصرف چارشب مدینہ سے غائب رہے تھے۔ اس ماہ میں زیڈین حارثہ مہم لے کرشمی گئے۔ اس کا واقعہ بیہ ہم کہ دحیہ الکلمی قیصر روم سے ال کرآ رہے تھے تیصر نے ان کو خلعت وانعام سے سرفراز کیا تھا۔ بیج جازآ تے ہوئے دب شمی پنچے بنوجذام کے پچھلوگوں نے راستے ہی میں ان کو لوٹ لیا کوئی چیزان کے پاس نہ چھوڑی۔ اپ گھر جانے سے پہلے بید سول اللہ کوئیل کی خدمت میں آئے۔ اس واقعے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ کوئیل نے زیڈین حارثہ کوڈاکوؤں کی سرکوئی کے لیے روانہ فرمایا۔

### مهمات ذ والقرى دومة الجندل:

اس سال عمرٌ نے اپنی اس یوی کوطلاق دے دی اور پھر یزید بن جار ہے نے ان سے عقد کیا اور عبدالرحمٰن بن یزیدان کے بطن سے موسے مگر پھر عمرؓ نے اپنی اس یوی کوطلاق دے دی اور پھر یزید بن جار ہے نے ان سے عقد کیا اور عبدالرحمٰن بن یزیدان کے بطن سے بیدا ہوا۔ اس طرح عبدالرحمٰن اور عاصم بن عمرؓ اخیا فی بھائی تھے۔ اس سال رجب میں زید بن حارثہ کی مہم دولتہ لوگئی۔ اس سال ماو شعبان میں عبدالرحمٰن بن عوف کی مہم دولتہ الجندل گئی۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ دیا تھا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کرلیس تم ان کے رئیس کی بیٹی سے شادی کرلین اس بستی کے تمام لوگ اسلام لے آئے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے تماضر بنت الاصیخ ان کے رئیس اور فرمان روا کی بیٹی سے شادی کرلین اس بستی کے تمام اوگ اسلام لے آئے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے تماضر بنت الاصیخ ان کے رئیس اور فرمان روا کی بیٹی سے شادی کی۔ اس سال امساک باراں سے نہایت شدید قبط پڑا۔ رمضان میں رسول اللہ تو ہی مسلمانوں کے ساتھ استہاء کی نماز پڑھی۔

#### فدك كي مهم:

اس سال ماہ شعبان میں علی بن ابی طالب کی مہم فدک گئی۔ رسول اللہ گھ کو اطلاع ملی تھی کہ بنوسعد بن بکر ہے ایک قبیلے ک ایک جماعت خیبر کے یہودیوں کی آپ کے برخلاف مدوکرنا چاہتی ہے اس لیے آپ نے علی بڑا تھ کوان کے مقابلے پر بھیجا۔ علی سو آ دمیوں کے ساتھ فدک روانہ ہوئے۔ بیرات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں جھیپ رہتے۔ ان کوان کا ایک جاسوں ہاتھ آگیا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس قبیلے نے مجھے خیبر بھیجا ہے تا کہ میں خیبر والوں سے کہوں کہ اگر تم خیبر کے پھلوں کی فصل ہمیں دے دو تو ہم تہماری مدد کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔

# ام قرف کی مہم:

اک سال ماہ رمضان میں زید بن حارثہ کی مہم ام قرفہ کے مقابلے پر گئی اوراتی میں ام قرفہ فاطمہ بنت ربیعہ بن بدر نہایت بی بے در دی کے ساتھ قتل کی گئیں۔ پہلے اس کے دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی اور پھراسے دواونٹوں کے درمیان باندھ کران اونٹوں کو ہانکا گیا۔ جس سے اس کے دوئلڑ ہے ہو گئے کہا گئے بہت بوڑھی عورت تھیں۔

#### وادى القرى كامعركه:

اس واقعے کے متعلق عبد الرحمٰن بن ابی بکڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سی خیا نے زید بن حارثہ کو وادی القری بھیجا' وہاں بوفزارہ ہے ان کی ٹر بھیٹر ہوئی' ان کے بہت ہے ساتھی شہید ہو گئے اورخو دزید متنولین کے درمیان ہے خت مجروح اٹھائے گئے اس واقعے میں بنو بدر کے ایک شخص کے ہاتھ ہے بنوسعد بن ہذیم کے ورد بن عمر مارے گئے مدینہ آکر زید نے عہد کیا کہ تاوقتیکہ وہ بنوفزارہ پر چڑھائی نہ کرلیں گے جنابت کا غسل بھی نہ کریں گے جب وہ اپنے زخموں سے صحت یاب ہوئے رسول اللہ سی کھیلے نے ان کو ایک فوج کے ساتھ بنوفزارہ سے لڑنے بھیجا۔ وادی القری میں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ زیڈ نے ان کے بہت سے آدی قبل کردیے ۔ قیس بن المسحر الیعری نے معدہ بن حکمہ بن ما لک بن بدر کو قبل کر دیا اور ام قرفہ فاظمہ بنت ربعیہ بن بدر کو جو ما لک بن حذیفہ بن بدر کی بیوی تھی گرفتار کرنیا۔ یہ ایک بہت س رسیدہ عورت تھی اس کے ہمراہ اس کی ایک بیٹی اورعبداللہ بن معدہ بھی گرفتار ہوا۔ زید کے تھم اور فرف کو نہا بہت ہو دردی کے ساتھ اس طرح قبل کر دیا گیا کہ اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لئک کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں کی کو نوبوں میں دونوں کو بیروں میں درمیان لئک کو کر بیا گیا گیا گیا ہوں سے دونوں کی کو کو کر بیروں میں دونوں کی کو کر بیروں کی کر بیروں کو کر بیروں کی کر بیروں کی کر بیروں کی کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیروں کر بیرو

اس کے بعد بیسب ام قرفہ کی بیٹی اور عبداللہ بن معدہ کو لے کررسول اللہ ٹائٹیل کی خدمت میں آئے۔ام قرفہ کی بیٹی کو چونکہ سلمہ بن عمر و بن الاکوع نے گرفنار کیا تھا وہ انہیں کے پاس تھی ام قرفہ اپنی قوم میں نہایت ہی معزز اور محترم خاتون تھیں' عرب مثال میں کہا کرتے تھے'' چاہے تم ام قرفہ سے عزت میں زیادہ ہو گر کچھ نہیں''رسول اللہ ٹائٹیل نے سلمہ سے اس کی بیٹی کو ما نگا۔ سلمہ شنے وہ آپ کی نذر کر دی۔ رسول اللہ ٹائٹیل نے اسے مدیة اپنے ماموں حزن بن ابی وہب کے پاس بھیج دیا اور اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حزن پیدا ہوئے۔

### بنت ِأم قرفه:

اس مہم کے متعلق سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ اس مہم کے سر دار ابو بکر بن ابی قیافہ بڑی ہے ۔خو درسول اللہ می ہی ہے ان کو ہماراا میر مقرر کیا تھا' ہم نے بنوفزارہ کی ایک جماعت پر چڑھائی کی' پانی کے قریب بڑنے کر ابو بکڑنے ہمیں رات بسر کرنے کا تھم دیا ہم نے رات بسر کی صبح کی نماز کے بعد ابو بکڑنے ہمیں حملے کا تھم دیا ہم نے ان پر غارت گری گی ۔ہم پانی پر آئے اور بہت سے آ دمیوں کو ہم نے قبل کر دیا ۔ مجھے بچھلوگ جاتے ہوئے نظر آئے ۔ ان میں عورتیں اور بپچ تھے' یہ پہاڑ کے قریب بہنے چکے تھے ۔ میں نے اس طرح ایک تیر بچھنکا جوان کے اور بہاڑ کے درمیان جاگرا' اس سے وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے ۔ میں ان کو پکڑ کر ابو بکڑکے پاس لے چلا ۔ ان میں بنوفزارہ کی ایک عورت بھی تھی جو ہوئے تی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جو تمام عرب میں حسین ترین عورت میں ۔ ابو بکڑنے نے وہ لڑکی مجھے عطاء کی ۔ میں مدینہ آیا بازار میں رسول اللہ می تھی انہوں نے فرمایا سلمہ ٹیم عورت مجھے دے دو ۔ میں مقتی ۔ ابو بکڑنے نے وہ لڑکی مجھے عطاء کی ۔ میں مدینہ آیا بازار میں رسول اللہ می تھی انہوں نے فرمایا سلمہ ٹیم عورت مجھے دے دو ۔ میں

نے کہایارسول اللہ ﷺ اگرچہ اب تک میں نے اس کالباس نہیں کھولا گراس نے اپنے جمال سے مجھے اپنا فریفیۃ بنالیا ہے۔ دوسرے ون پھر بازار میں رسول الله منتقط ملے اور آپ نے مجھ ہے فر مایا کہ اس عورت کو مجھے دے دو۔ میں نے کہایا رسول الله منتقط اب تک میں نے اے مریاں نہیں کیا ہےاوروہ آپ کی نذرہے۔ آپ نے اسے مکہ بھیج دیا جس کے عوض میں ان مسلمانوں کو جومشر کین کے باتھ میں قید تھے رہائی ملی۔

عرنيين كامقابليه:

اس سال کر زبن جابر الفہری کی امارت میں ان عربین کے مقالبے پر جنہوں نے شوال المح میں رسول الله عربی کے چروا ہے کولل کیا تھااور وہ آپ کے اونٹ ہائک لے گئے تھے بیں شہواروں کی مہم بھیجی گئی۔



بأبا

# سلاطين كودعوت اسلام آج

اس سال ماہ ذوالحجہ میں رسول اللہ مور کے جھٹھ کے جھٹھ کے جھٹھ کے دربار میں بھیجا۔ آپ نے بنوٹ سے مختلف فر مال رواؤل کے دربار میں بھیجا۔ آپ نے بنوٹم کے حاطب بن افی بلتعہ بنواسد بن عبدالعزیٰ کے حلیف کو مقوّس کے پاس بھیجا۔ بنواسد بن خزیمہ کے دربار میں بھیجا۔ بنواسد بن خزیمہ کے شیاع بن وہب حرب بن امیہ کے حلیف کو جو بدر میں شریک ہو چکے تھے۔ حارث بن افی ٹمر الغسانی کے پاس بھیجا اور دحیہ بن خلیفتہ الکھی کو قیصر کے پاس سے عامر بن لوی کے سلیط بن عمر والعامری کو ہوزہ بن علی الحقی کے پاس عبداللہ بن حذافتہ السبحی کو کسری کے پاس اور عمرو بن امیدالشہ بن حذافتہ السبحی کو کسری کے پاس بھیجا۔

ابن آخق کے بیان کے مطابق سلمہ سے مروی ہے کہ صلح حدیبیا وراپنی وفات کے درمیان میں رسول اللہ مکھی نے اپنے کئی صحابہ کوملوک عرب اور مجم کے پاس اللہ عز وجل کی طرف دعوت دینے بھیجا۔

شاومصرکے تخفے:

ابن اتحق کہتے ہیں کہ رسول اللہ می اللہ علی اپنے محابہ میں سے بنی عام بن لوی کے سلیط بن عمر وعبد شمس بن عبد ودکو بما مہ کے رئیس ہوز ہ بن علی کے پاس بھیجا علاء بن الحضر می کو بحرین کے رئیس بنوعبد القیس کے منذ ربن ساوی کے پاس بھیجا ۔عمر و بن العاص کو عمان کے رؤ ساء بنواز د کے جیفر بن صلید ااور عباد بن صلید ا کے پاس بھیجا ۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر ہے کے بادشاہ مقوق کے پاس بھیجا ۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر ہے کے بادشاہ مقوق کے پاس بھیجا ۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر ہے کے بادشاہ مقوق کے پاس بھیجا ۔ حاطب نے رسول اللہ می اللہ می اللہ می تقابر اہم بن رسول اللہ می تقابر اہم بن رسول اللہ می تقابر اہم میں ۔

# برقل قيصرروم كودعوت إسلام:

رسول الله سُرُقِيم نے دحیہ بن خلیفۃ الکلمی الخزر جی کو ہرقل قیصر روم کے پاس بھیجا۔ جب آپ کا خط اے موصول ہوا اس نے اسے دیکھاا در پھراہے اپنے سرین کے نیچے رکھالیا۔

ابوسفیان بن حرب سے مروی ہے کہ ہم ایک تا جرقوم سے۔ ہمارے اور رسول اللہ عظیم کے درمیان جلگ جاری تھی ہم محصور ہوگئے سے ہماری دولت ختم ہوگئی جب ہمارے اور رسول اللہ عظیم کے درمیان عارضی سلح ہوگئی ہے ہماری دولت ختم ہوگئی جب ہمارے اور رسول اللہ عظیم کے درمیان عارضی سلح ہوگئی ہے ہم ہم کو خطرہ لگا رہا ہیں چندا ورقریش تا جروں کے ہمراہ تجارت کے لیے شام روانہ ہوا۔ ہم غزہ ہو کرشام جایا کرتے سے ہم اس وقت وہاں آئے جب کہ ہرقل نے ایرانیوں کو اپنے اس علاقے سے جس پر انہوں نے قبضہ کرلیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب ان کی اس شکست اور صلیب کے واپس ملنے کی اطلاع ہرقل کو جو تھے میں فروش تھا ملی بیاس کا میا بی کی نماز شکرانہ اوا کرنے کے لیے پا پیا دہ ہیت المقدس روانہ ہوا۔ اس کے چلنے کے لیے راہ میں قالین بچھائے جاتے سے اور ان پر پھول برسائے جاتے تھے۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ ایلیا آیا اور یہاں اس نے نماز شکرانہ اوا کی اس کے ہمراہ روم کے اعیان واکا برشے۔

ہرقل کا جواب:

ابوسفيان كي طلي:

میں مقیم تھے کہ برقل کے ایک کو توال نے ہم کو آگھیرااور پوچھا کیا تم اس حجازی کی قوم سے ہو۔ ہم نے کہاباں! کوتوال نے کہا تواجھا

میرے ساتھ باوشاہ کے پاس چلو۔ہم اس کے ساتھ ہوئے اور جب ہرقل کے پاس پہنچے اس نے پوچھا کیاتم اس مخص کے قبیلے سے ہو۔ ہم نے کہا ہاں! اس نے یو چھاتم میں اس کا قریب ترعزیز کون ہے۔ میں نے کہا میں ہوں۔ میں نے اس ہرقل سے زیادہ برصورت آ دمی کہی نہیں و یکھا تھا۔ بہر حال اس نے مجھے پاس بلایا اور اپنے سامنے بٹھایا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کو میرے عقب میں بٹھایا' پھراس نے کہادیکھومیں اس سے سوال کرتا ہوں اگریے جھوٹ بولے تم اس کی تکذیب کرنا۔ حالانکہ اگر میں جھوٹ بھی بولتا تب بھی میرے ساتھی میری تکذیب نہ کرتے مگر میں تو خود ہی ایک بڑامعز زرئیس تھا اور جھوٹ بولنے کواپنی شان کےخلاف سمجھتا تھا اوراس بات سے واقف تھا کہ اگر میں اس وقت جھوٹ بولوں تو میرے ساتھی میری تر دید تو نہیں کریں گے مگر اس بات کو یا در سیس گے اور پھر دنیا بھر میں کہتے پھریں گےاس لیے میں نے کوئی بات اس سے جھوٹ نہیں کہی۔

ہر قل نے بوچھا جو تحص تم میں نبوت کا مدعی پیدا ہوا ہے اس کا حال بیان کرواب میں نے ارادہ کیا کہ میں محمد منظیم کی شان اور بات کواس کے دل میں اہمیت نداختیار کرنے دوں اس لیے میں نے اس سے کہا' آپ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں جو بات ہ پواس کے متعلق معلوم ہوئی ہے اس سے اس کی شان بہت کم ترہے گریس نے دیکھا کہ میرے اس جواب کا اس پر پچھا اڑ نہیں ہوااوراس نے کوئی النفات اس پڑہیں کیا۔ پھر ہرقل نے کہاا چھا صرف ان ہاتوں کا جواب دوجو میں ان کے متعلق دریا فت کروں۔ میں نے کہا یو چھتے ۔اس نے کہاان کا نسب کیا ہے۔ میں نے کہا وہ نجیب الطرفین ہم میں شریف تر ہیں۔اس نے پوچھا کیا اس کے غاندان میں سے کوئی اور بھی نبوت کا مدی ہے جس کی نقل میں انہوں نے دعویٰ کیا ہو۔ میں نے کہانہیں۔اس نے پوچھا کیاتم پراسے حکومت حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اور اب وہ نبی بن کر پھر حکومت حاصل کرنا چا ہتا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ ہرقل نے پوچھا بنا واس کے پیروکون ہیں۔ میں نے کہا کمزور ٔغریب نوجوان ٔ بچے اورعور نیں گراس کی قوم کے عما کداوراشراف میں سے ایک نے بھی اس کی اتباع نہیں کی ہے۔ پھراس نے پوچھااچھا بتاؤجواس کے تبع ہیں کیا وہ ان کودل سے جا ہتے ہیں اوروفا دار ہیں یا پھر براسمجھ کر اس کا ساتھ حچوڑ دیتے ہیں میں نے کہا آج تک ان کے تبعین میں ہے ایک نے بھی ان کا ساتھ خپوڑ ا۔اس نے پوچھا اب تہاری اوراس کی لڑائی کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا تبھی وہ ہم پر در ہوتے ہیں اور بھی ہم ان پر۔اس نے کہا بتاؤ کیا وہ بدعہد ہیں اور تمام سوالوں میں بیسوال ایباتھا کہ مجھے اس کے جواب میں محمد پر طنز کرنے کا موقع تھا۔ میں نے کہانہیں اب ہمارے اور ان کے درمیان سردست سلح ہے گران کی بدعہدی سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

ہرفل کا جواب:

اس جواب براس نے کوئی التفات نہیں کیا بلکہ خود ہی ہے تمام واقعہ اس نے دہرایا اور کہا کہ میں نے تم سے ان کانسب پوچھاتھا تم نے کہا کہ وہتم میں نہایت ہی شریف اور نجیب الطرفین ہیں اور اللہ کا یہی دستور ہے کہ جب وہ کسی کو نبوت عطاء کرتا ہے وہ صفحا اپنی قوم میں باعتبارنسب کے شریف تر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیاان کی قوم میں کوئی اور بھی نبوت کا مدعی ہوا ہے جس کی نقل میں انہوں نے ایسادعویٰ کیا ہوتم نے کہانہیں۔ میں نے بوچھاتھا کیاتمہاری حکومت اسے حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اوراب اس کے دوبارہ لینے کے لیے انہوں نے سے دعویٰ کیا ہے تم نے کہانہیں ایسا بھی نہیں ہے میں نے بوچھا کہ اس کے ماننے والے کون لوگ

میں تم نے بیان کیا کہ وہ کمزور مساکین نو جوان اور عورتیں ہیں۔ ہرز مانے میں انبیاء کے بعین ایسے ہی ہوئے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ آیاان کے پیروول سے ان کے جان نثار اور بمیشہ کے لیے وفا دار ہیں یا چندروز میں ساتھ چھوڑ کر علیحہ وہ وجاتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے متبعین میں سے آج تک کسی نے بھی ان کی مفارقت اختیار نہیں کی 'بے شک ایمان کی حلاوت الی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ دل میں از جائے تو پھر نہیں نظتی۔ میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاوہ بدعبد کی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں ۔ لہذا اگر تم نے ان کا سچا حال مجھ سے بیان کیا ہے تو وہ ضرور میری اس تمام سلطنت پر جو میرے قدموں کے نیچے ہے غالب آجا کیں گے۔ کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اور ان کے پاؤں دھوتا۔ اچھا اب جائے۔ میں کف افسوس ملتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے اللہ کے بندود کھتے ہوا بن ائی کبشہ کا اب بیا تر ہوگیا ہے کہ فرنگی بادشاہ اس ملک شام میں جو ان کی سلطنت میں ساتھیوں سے کہا اے اللہ کے بندود کھتے ہوا بن ائی کبشہ کا اب بیا تر ہوگیا ہے کہ فرنگی بادشاہ اس ملک شام میں جو ان کی سلطنت میں سی جو نے ان سے خوف زدہ ہیں۔

#### حفرت محمد سلطيم كاخط:

دحیة بن اُخلیفته الکلمی کے ذریعہ رسول الله عُظِیم کا حسب ذیل خط قیصر روم کو پہنچا۔ بسم الله الرحمٰن الرحیم۔ یہ خط محمد رسول الله عُظیم کی معلامت رہا' اما بعد اسلام لا وُ سلامت الله عُظیم کی طرف سے برقل قیصر روم کے نام بھیجا جاتا ہے جس نے راہِ راست اختیار کی وہ سلامت رہا' اما بعد اسلام لا وُ سلامت رہو گے اسلام لے آواللہ تم کو اس کا دومر تبدا جرد ہے گا اور اگر میری اس دعوت سے اعراض کرد گے تو تمہاری اس تمام نا واقف رعایا کی مگرابی کا وہال بھی تم پر ہوگا۔

اس واقعے کے متعلق ایک دوسری روایت میں اس قدر زائد ہے کہ پھر قیصر نے رسول اللہ مکھیے کے خط کواپی دونوں را نوں اور کمر کے درمیان رکھ لیا۔

#### برقل کا امراء ہے مشورہ:

ابن شہاب الز ہری کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان کے عبد میں نصار کی کے ایک بڑے اسقف ہے میری ملاقات ہوئی بیاس فقت موجود تھا جب رسول اللہ مختلط کا خط ہر قل کے پاس آیا اس نے بیان کیا کہ دھیہ بن انخلیفتہ الکلمی نے وہ خط ہر قل کو لا کر دیا اس نے اسے اپنی دونوں رانوں اور کمر کے بینچے رکھ نیا اور پھر پوپ کو روم میں اس واقعے کی اطلاع دی ۔ یہ پوپ عبر انی انجیل کو پڑھتا اور ہجھتا تھا۔ ہر قل نے اسے رسول اللہ مختلط کا سارا واقعہ لکھا۔ پوپ نے جواب میں لکھا کہ بے شک مشخط من بی برحق ہیں جن کے ہم منتظر تھے ان کی نبوت میں کوئی شبنیس تم ان کی امتباع کر واور ان پر ایمان لا وُ۔ ہر قل نے اپ تمام امراء کو در بار میں طلب کیا۔ ایک قصر میں در بار منعقد کیا گیا۔ سب کے جمع ہونے کے بعد دروازے بند کر دیا گئے چونکہ قیصر کوان کی جانب ہے اپنی جان کا خوف تھا وہ ان کے سامنے ایک برآ مدے پر برآ مد ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک نیک بات کے لیے بلایا ہے میرے پاس اس عرب کا خط آیا سامنے ایک برآ مدے پر برآ مد ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کو ایک نیک بات کے لیے بلایا ہے میرے پاس اس عرب کا خط آیا مراء کی برتی ہے جس میں اس نے جمعے اپنے وین کی دعوت دی ہے اور وہ بے شک وہی نبی برحق ہے جس کا ہم کو انتظار تھا اور جس کی پیشگو کی ہماری میں موجود ہے لہذا آ و نہم سب اس کی اجاع کریں اور اس پر ایمان لا میں تا کہ ہماری دنیا و آخر ہیں ہورے۔ امراء کی برجمی :

اس تقریر پرتمام حاضرین نے انکار کے لیے ایک شور برپا کر دیا اور دربار کے کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازوں کی

طرف لیکی گروہ پہلے سے بند تھے پھران کو قیصر نے سامنے بلایا 'اسے اپنی جان کا ان کی جانب سے خطرہ تھا اس لیے اب اس نے سے دین تقریر کی کہ میں نے بیہ جو پچھ گفتگو ابھی آ ب سے کی ہے اس کا مطلب صرف آ پ کا متحان تھا کہ آ زمائش کی جائے کہ آ پ اپنے دین تقریر کی کہ میں نے بیہ جو پچھ گفتگو ابھی آ پ سے کی ہیٹ آ جانے کی وجہ سے ضرورت ہوئی مگر اب مجھے آ پ کے راسخ پر کس مضوطی سے قائم ہیں اور اس امتحان کی اس جدید واقعے کے پیش آ جانے کی وجہ سے ضرورت ہوئی مگر اب مجھے آ پ کے راسخ ایمان کو دکھ کر بہت مسرت ہوئی ۔ اس کے سننے کے بعد تمام درباری با دشاہ کے سامنے بحدے میں گریڈے 'اب قصر کے درواز بے کھول دیے گئے اور وہ سب چلے گئے ۔ فی طفاطر اسقف کا قبل :

دوسری روایت ہے کہ خط موصول ہونے کے بعد ہرقل نے دھیہ ہے گئی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تہارے نی ہر ق ہیں ہی کا وہ نی ہیں جن کے ہم منتظر سے اورجن کا ذکر ہماری نہ ہی کتابوں ہیں موجود ہے گر جمھے رومیوں سے اپنی جان کا خوف ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہیں ضروران کی اتباع کر لیتا۔ اب مناسب سے ہے کہ تم ضفا طراسقف کے پاس جاؤاس سے اپنی کا حال بیان کرؤ تمام رومیوں ہیں اس کی شان اور عزت جھسے زیادہ ہے اور اس کی بات کا سب پر جھسے کہیں زیادہ اثر ہے۔ دیکھو وہ اس معالمے میں کیا کہتا ہے۔ دید شفاطر کے پاس آئے رسول اللہ کا لیا کہ خوش سے اور جس دعوت کے لیے ان کو ہرقل کے پاس بھیجا تھا وہ اس سے بیان کی ضفاطر نے کہا بے شک تمہارے نبی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے پہچان کے ان کا نام ہماری کتابوں میں ہے اس سے بیان کی ضفاطر نے کہا بے شک تمہارے نبی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے پہچان کے اور میں ہے اس سے بیان کی ضفاطر نے کہا بے شک تمہارے نبی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے کہ برحم میں انہوں نے ہمیں اللہ عروض کی وعوت دی ہے اور سامنے جو گرا جا میں جمع ہی اور اس میں انہوں نے ہمیں اللہ عروض کی وعوت دی ہے اور سی شہاوت دیتا ہوں کہ لا اللہ الا اللہ و ان احسد عبدہ و رسولہ اسے بیان آئے اور بیوا تھ تھان کیا۔ ہمیں ان کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ضفاطر کا ان پر جھے کہیں زیادہ اثر تھا اور وہ اس کی جھے ہمیں دیا دو اگر تھا میں ان کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ضفاطر کا ان پر جھے کہیں زیادہ اثر تھا اور وہ اس کی جھے سے نیا دورہ تی تھے گرتم نے و کھایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔

اس واقع کے متعلق آیک اور روایت ہے ہے کہ رسول اللہ من کھا کے خط کے بعد جب مرقل شام سے قسطنطنیہ واپس ہونے لگا اس نے تمام رومیوں کو بلا کران سے کہا کہ میں چند با تیس تمہار ہے سامنے پیش کرتا ہوں ان پرغور کروانہوں نے کہا بیان کی تھے۔ مرقل نے کہا تم خود جانتے ہوکہ بیخض نبی مرسل ہے جس کا ذکر خود ہماری کتابوں میں موجود ہاوراب جوصفت ان کی بیان کی تئی ہماس نے کہا تم سب مل کراس کی امتباع کرلیس تا کہ ہماری دنیا اور آخرت محفوظ رہے انہوں سے صاف معلوم ہوگیا کہ یہی وہ نبی موجود ہے لبذا آؤ ہم سب مل کراس کی امتباع کرلیس تا کہ ہماری دنیا اور آخرت محفوظ رہے انہوں نے کہا اس کے معنی ہے ہوئے کہ ہم عربوں کے ماتحت ہوجا نمیں حالا نکد دنیا میں سب سے بڑی سلطنت ہماری ہے اور سب سے بڑی تا کہ پھر قوم ہم بیں اور ہمارا ملک سب سے بہتر ہے۔ ہم قل نے کہا اچھا تو اس بات کوقبول کروکہ ہم ہرسال ان کو جزید دے دیا کریں تا کہ پھر ہمیں ان کی تو سے کا کوئی اندیشہ شدر ہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے۔ حاضرین نے کہا بھلا ہے ہوسکتا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں ہمیں ان کی تو سے کا کوئی اندیشہ شدر ہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے۔ حاضرین نے کہا بھلا ہے ہوسکتا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں سب سے بڑی ہماری سلطنت و نیا میں سب سے بڑی ہماری اور اگرا کور ان میں سب سے بڑی ہماری ہماری

، مارا ملک نبایت ہی محفوظ ہے ہم ہر گزاس بات کونہ مانیں گے۔ ہر قل نے کہا اچھا تو آؤ ہم سوریے کا علاقہ دے کر ان ہے سلح کر لیں اور شام وہ ہمارے قبضے میں رہنے دیں (رومی فلسطین اردن محمس اور دشتل کے ملاقے کو جو درے کے اس طرف واقع تھا سوریا کہتے تھے اور درے کے اس طرف روم ہے ملحقہ علاقے کوشام کہتے تھے ) اس تجویز پر حاضرین در بار نے کہا آپ جانتے ہیں کہ سوریا شام کے لیے بمزاد ناف کے ہے ہم وہ کیونکر دے دیں ہم اس کے لیے ہر گز تیار نہیں ہیں۔ اس طرح جب رومیوں نے ہر قل کی ہر بات روکر دی اس نے نبا تو اب تم دکھ لوگ کہتم ان کے مقابلے میں مفتوح ہوگ اور خود اپنے دارالسلطنت میں تم کو محصور ہوکر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہد کروہ فچر پر سوار ہوکر چل دیا اور جب درے پر پہنچ کرا سے شام کا ملک نظر آیا اس نے کہا اے سوریا میں اب محیثہ کے لیے مختجے فیر با دکہتا ہوں اور سیدھ اقسطنطنیہ چلاگیا۔

رئيس دمشق كو پيغام:

ابن آخق کہتے ہیں کہ رسول اللہ کھٹے اپنے بنواسد بن خزیمہ کے شجاع بن وہب رہی تھٹے کو منذر بن الحارث بن الی شمر الغسانی وشق کے رئیس کے پاس بھیجا۔ واقدی کے بیان کے مطابق آپ نے یہ خطشجاع کے ذریعے اسے ارسال کیا تھا۔ اس پرسلامتی ہو جس نے راوراست کی اتباع کی اوراسے تسلیم کیا۔ میں تم کواللہ وحدہ کا اشریک پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں 'تہاری ریاست جمھ سے تہمارے قبضہ میں رہے گی۔ شجاع اس خط کو منذر کے پاس لائے اور پڑھ کر سایا۔ اس نے کہا وہ کون ہے جو میری ریاست جمھ سے چھیں سکتا ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ میں سکتا ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں اللہ علیہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ میں ہوں کے بیار میں کرفر مایا: ''اس کی ریاست بریا دہوئی''۔

# شا و حبشه كودغوت اسلام:

ابن المحق كہتے ہیں كەرسول الله كالتي في عروبن الميالضم كو جعفر بن ابي طالب كى امارت ميں اپنے سحابة كے ساتھ نجاش كے پاس اپنا بين خط و ب كر بھيجا تھا: ''بسم الله الرحمٰن الرحيم - بيد خط محمد سول الله كالله كالله

# شاهِ نجاشي كا قبول اسلام:

اس کے جواب میں نجاشی نے رسول اللہ ﷺ کولکھا'' بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ یوعریضہ نجاشی الاصحم بن الجبر کی جانب سے محمد رسول اللہ سوکٹیٹر کے نام ارسال ہےا ہے اللہ کے نبیؓ! آپ پرسلامتی ہواور اس اللّہ کی جو بلاشر کت ایک ہے اور جس نے مجھے اسلام کی ہدایت کی ہے رحمت اور برکات آپ پر ٹازل ہوں۔ اے اللہ کے رسول اجھے جناب کا خطر موصول ہوا جس میں آپ نے عیسیٰ کا ذکر

کیا ہے 'آسان وزمین کے پروردگار کی شم! آپ نے عیسیٰ کے متعلق جو کچھ لکھنا ہے خود انہوں نے بھی اس پر ایک شمہ زائد نہیں کیا اور

نہ کہا۔ میں آپ کی رسالت کا معترف ہوں۔ میں نے آپ کے پچپا زاد بھائی اور ان کے ہمراہیوں کو اپنا مہمان بنایا ہے اور میں

شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بچپر رسول میں اور دوسر سے انہیاء کے مصدق ہیں۔ میں نے آپ کے لیے آپ کے بچپا زاد بھائی

میست کر لی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا ہوں۔ میں اپنے جیٹے ارجا بن الاسم میں اب کے لیے ہی خود ماضر ہوں تو میں اس کے لیے ہی خدمت میں جیجیا ہوں کیونکہ میں صرف اپنے نفس کا ما لک ہوں اور اگر آپ کی بہی خوثی ہو کہ میں خود ماضر ہوں تو میں اس کے لیے ہی تیار ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا ارشاد برحق ہے۔ والسلام علیک یارسول اللہ''۔

نجاشی نے اپنے بیٹے کو ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں حجاز روانہ کیا نگر وسط سمندر میں کشتی مع تمام مسافروں کے غرقاب ہوگئی۔

# حضرت ام حبيبةً بنت الى سفيان:

رسول الله سرات الله سرات

# حضرت ام حبيبه رضائفنه كي روائلي مدينه:

ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم دو کشتیوں میں سوار ہو کر حبشہ سے حجاز روانہ ہوئے۔ بادشاہ نے نواتیوں (ملاح) کو ہمارے ساتھ کر دیا تھا ہم جارائے اور پھرخشکی کی سواریوں پر بیٹھ کرمدینہ پہنچے۔ رسول اللہ سکھیاس وقت خیبر میں تھے اکثر صحابہ ساتھ تھے میں مدینہ میں گھبر گئی جب آپ آئے میں خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ مجھ سے نجاشی کے حالات پوچھتے رہے۔ میں نے ابرہ کا سلام کہا 'آپ نے اس کا جواب دیا۔ جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ کی آلے نے ام حبیبہ سے نکاح کرلیا ہے اس نے کہا کہ یہ وہ نر ہے کہ جس کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی جا سکتی۔

نامة رسول شاه فارس كانام:

اس سال رسول الله علی الله الله علی الله بن حذافة السبی کے ہاتھ په خط کسری کے نام ارسال کیا ''بہم الله الرحمٰن الرحیم بیہ خط محمہ رسول الله علی ہواس پرجس نے راو راست کی اتباع کی الله اور الله علی جانب سے فارس کے باوشاہ کسری کے نام بھیجا جاتا ہے' سلامتی ہواس پرجس نے راو راست کی اتباع کی الله اور اس کے رسول بیا بات کی شباوت دی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول بیں جو تمام اہل عالم کے لیے مبعوث کیے جی تاکہ وہ جوزندہ بیں ان کوآخرت سے ڈرائیں اسلام لے آؤ محفوظ رہوگے اور اگر اس سے انکار کروگے تمام مجوسیوں کا ویالتم پر ہوگا''۔

كسرى نے رسول الله ﷺ كاخط پاره پاره كرديا - آپ نے فرمايا اس كاملك بھى پاره پاره كرديا جائے گا-

شاهِ فارس كا كستا خاندروييه:

یزید بن ابی حبیب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی نے عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم کو فارس کے بادشاہ کسری بن ہرمز کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا ''بسم اللہ الرحمٰ سے خطرحمہ رسول اللہ حکی ہے کہ رسول بنا کہ طرف سے فارس کے فرماز واکسری کے تام بھیجا جاتا ہے۔ اس پرسلامتی ہوجس نے راوراست کی اتباع کی ۔ اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا یا اورجس نے اس بات کی شہادت دی لاَ اِللہ اِللّہ اِللّٰہ وَ حُدَةً لَا شَرِیُكَ لَةً وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُةً وَ رَسُولُهُ مِیں تُم کو اللہ کا پیام پہنچا تا ہوں اور جواس اور اس کے لیے دعوت و بتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام اہل عالم کے لیے تاکہ جوزندہ ہیں ان کو متنبہ کر دوں اور جواس سے انکار کریں ان کے خلاف جمت قائم ہو جائے' اسلام قبول کرو نے جاؤ گئ اگرتم نے نہ مانا تو پھر تمہاری تمام قوم مجوس کا وبال تمہارے ذھے ہوگا''۔

خط پڑھ کر کسریٰ نے اسے پارہ پارہ یا اور کہا کہ وہ جومیری رعایا ہے۔ مجھے یہ خط لکھتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رسول اللہ کا گئے کے خط کو لے کر کسریٰ کے پاس گئے۔ کسریٰ نے خط پڑھ کراسے پارہ پارہ کر دیا جب آپ کو اس کی اس حرکت کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا: 'اس طرح اس کی حکومت کے پرزے ہوجائیں گئے'۔

كسرى كاوالى يمن كوظم:

یزید بن ابی حبیب کی روایت کے مطابق اس کے بعد کسر کی نے اپنے والی یمن باذان کولکھا کہتم دودلا ورآ دمی حجاز بھیجوتا کہ دواس شخص کوگر فقار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ باذان نے حسب الحکم اپنے داروغہ بابویہ کو جو کا تب اورایرانی طریقہ حساب کا ماہر تھا اوراس کے ساتھ ایک دوسرے ایرانی خرضر ہ کواس غرض سے مدینہ بھیجا اوران کے ہاتھ رسول اللہ موقیا کہ محم ان کے ساتھ کسر کی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ ۔ باذان نے بابویہ سے زبانی یہ کہا کہتم اس شخص کے شہر میں جاؤان سے گفتگو کرواور پھر ان کا صحیح حال مجھ سے آ کر بیان کرو۔ یہ دونوں ایرانی کیمن سے جل کر طائف آئے اس کے مقامِ خب میں ان کو پچھ قریش ملے۔ انہوں نے ان سے رسول اللہ موقیا کیا ہے تو چھا انہوں نے کہا وہ مدینہ میں جیں۔ وہ قریش ان ایرانیوں کو دکھے کر اور ان کے آنے ک

غرض معلوم کر کے بہت خوش ہوئے انہوں نے باہمد گراس خوشنجری کو بیان کیا اور کہنے گاب شہنشا و کسر کی ایسے زبر دست نے اسے تاکا ہے اب وہ اس کی خبر لے لے گا۔ دونوں ایرانی وہاں سے پھل کر رسول اللہ شکھا کے پاس آئے۔ بابویہ نے آپ سے گفتگو کی اور کہا کہ باوشاہوں کے باوشاہ شہنشا و کسری نے باؤ ان کو کھھا ہے کہ تم کسی کو ان کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے باس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے باس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے باس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کے باس بھیجا ہے تاکہ وہ آپ کی قوم کو ہلاک کر معانی وے ویں اور اگر آپ اس کے تعلم سے سرتا بی کریں گے تو آپ اس سے خود واقف ہیں وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کی وہ باوکر دے گا۔

شاہِ ایران کامل:

یدونوں آپ کی خدمت میں اس شکل میں حاضر ہوئے تھے کہ داڑھی صاف اور مونچیس بڑھی ہوئی تھیں۔ آپ نے کراہیت سے پہلے تو ان کی طرف نظر ہی نہیں کی مگر پھر مواجبہ کر کے بوچھا یہ کیا شکل ہے کس نے اس کا تھم دیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پروردگار نے جس سے ان کی مراد کسر گاتھی ۔ رسول اللہ کا تھی اللہ کا تھی داڑھی چھوڑ نے اور مونچھیں تر شوانے کا تھی دیا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے کہا اچھا آج تو جاؤکل پھر آنا۔ اس کے بعد ہی رسول اللہ کر تھیا کو بذریعہ ومی آسان سے خبر ملی کہ اللہ نے کسر کی پراس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا اور شیرویہ نے فلال ماہ اور فلال شب میں اپنے باپ کسر کی پر قابو پا کراسے قتل کر دیا ہو کہ کہا تھی میں اپنے باپ کسر کی پر قابو پا کراسے مقل کر دیا ہو کہا کہ کہا تھی میں اپنے باپ کسر کی پر قابو پا کرا ہے مقل کر دیا ہو کہا کہ میں اپنے باپ کسر کی پر قابو پا کرا ہے مقل کر دیا ہے۔

واقدی کہتے ہیں کہ شیرویہ نے اپنے باپ کسر کی کو جمادی الاولی ۸ھے ججری کی تیرھویں شب میں چھ گھڑی رات گئے بعد قتل

كيا تفايه

# شیرو بیری حکومت:

دوسر بے دن آپ نے ان دونوں ایرانیوں کو بلا کراس واقعے کی اطلاع دی انہوں نے کہا جو پھھ آپ کہدرہ ہیں اس کے مفہوم ہے آپ واقف ہیں ہم نے جو بات آپ ہے کہی ہو وہ آپ کے اس دعویٰ کے مقابلے میں معمولی ہے کیا ہم اپنے رئیس کو بید بات آپ کی طرف سے لکھ دیں۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہے اور میری حکومت بہت جلد کری تمام سلطنت میں چیل جائے گی اور وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اونٹ اور گھوڑے جاتے ہیں اور کہد دواگر تم اسلام لے آفہ تو جو ملک تمہارے تحت ہے اور ابناء کی جوریاست اس وقت تم کو حاصل ہے وہ بد ستور تمہارے پاس رہے گی اس کے بعد آپ نے خرخر وہ کو ایک بگوئی حطاء فر مایا جس سونا چا ندی لگا ہوا تھا یہ بگلوس آپ کو کسی رئیس نے تحفظ میں جیجا تھا یہ دونوں آپ سے مخرخر وہ کو ایک بگوئی حطاء فر مایا جس سونا چا ندی لگا ہوا تھا یہ بگلوس آپ کو کسی رئیس نے تحفظ میں جیجا تھا یہ دونوں آپ سے مخرخر وہ کو ایک بگوئی حصاحب و نیاوی بادشاہ نہیں مزخصت ہو کر باذان کے پاس آئے اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ باذان نے کہا اس گفتگو ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب و نیاوی بادشاہ نہیں بین بلکہ نبی ہوں جیسا کہان کے اور اسے پورا واقعہ سنایا۔ باذان نے کہا ہم اس کے دقوع کا انتظام کرتے ہیں آگر یہ بات بھی نگل کہ بی ہوں اس معاطم پر سمزیوں کر کے کہا وہ اس میں لکھا تھا کہ ہیں نے کہا کہ دورا سے اور اس طرح میں کریں۔ اس خبر کے کہا حس میں کہا تھا کہ ہیں نے کہا کہ دیا ہے اور اس طرح میں کہا ہے اس خبر کے کہا حس کہ دیا ہوں کہا ہم اس کہ قوم ایرانیوں کا انتظام لیا ہے جن کو وہ بدر لیخ ان کے گھروں میں قبل اور سنگسار کرتا تھا۔ جب تم کو میر ایہ خط موصول ہوتم

اپنے یہاں کےلوگوں سے میرے لیے حلف اطاعت لواور جس شخص کے بارے میں کسر کی نے تم کو لکھا تھا اب اس سے سردست کوئی تعرض نه کرومیرے آئندہ حکم کاانتظار کرو۔

حمير خرخسره كاتاثر:

اس خط کویڑھ کر باذان نے کہا بخدا بیصاحب سے رسول ہیں اب وہ اور اس کے ساتھ جس قدر امراء زادے یمن میں موجود تتے سب اسلام لے آئے حمیر خرخسرہ کوای بگلوس کی وجہ سے جورسول الله سر تیج نے ان کو دیا تھا ذوالمعجزہ کہتے تھے۔ان کی زبان میں معجز و بگلوس کو کہتے ہیں۔اب تک ان کی اولا دان کواس نسبت سے یاد کرتی ہے۔ بابویہ نے باذان سے بیکہا کہ میں نے مدت العرمين ايبابارعب تخف نبين ويکھا جيبا كه يه (محمد منتهر) بين - باذان نے پوچھا كياان كے پاس پېرے دارسيا ہى بين -اس نے کہائیں۔

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال رسول الله ﷺ نے مقوّس کو خط لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی مگروہ مسلمان نہیں ہوا۔غزوۃ الحدیبیہ ہے واپس آ کررسول اللہ سے فوالحجاور محرم کا پچھ حصدو ہیں قیام فرمایا۔اس سال حج مشرکین کے



بابسا

# غ وه خيبر ڪھ

حضرت محمد من الله الم كانب بيش قدى:

قلعة صعب بن معاذ كي فتخ:

مرحب كارجز:

جائی بن عبدالله الا انصاری ہے مروی ہے کہ مرحب پوری طرح ملے ان قلعوں سے بیر جزیر حتا ہوا نکا: قد علمت الحیب انسی مرحب شاکسی السلاح بطل محرب

# اطعن احياناً وحينا اضرب اذا لليسوث اقبلت تحررب

كان حمأى للحنى لايقرب

بْرْجِهَا بْهِ: ` ' مْمَا مْ خِيبِر جا نتا ہے کہ میں مرحب ہوں'مسلح' دلا ور'جنگ آ زمود ہمجھی نیز ہ جایا تا ہوں اور بمجھی تلوار جب کہ دلا ور جنگ کے لیے سامنے آتے ہیں۔میری چرا گاہ ہے متصل کسی اور کی چرا گاہ نہیں ہوتی ''۔

ال نے کہا کوئی ہے جومقا بلے یرآئے ۔رسول اللہ سکھیانے صحابہ ہے کہا' کون اس کے مقابلے پر جاتا ہے محر "بن مسلمہ نے کہا چونکہ یہودیوں نے کل ہی میرے بھائی گونل کر دیا ہے میں جوش انتقام ہے معمور ہوں میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں۔آپ نے فر مایا جاؤ اللہ اس کے مقابلے میں تمہاری اعانت کرے۔ جب بید دونوں قریب آئے ایک عمر بیر جھاڑ ان کے درمیان حائل ہو گیا یہ دونوں اینے حریف ہے اس کی آ ڑینے لگے' جواس کی آ ڑلیتا وہ اپنی تلوار ہے اپنے سامنے کی شاخیں قطع کر دیتا یہاں تک کہ پورا درخت دونوں کے درمیان انسان کی طرح نگا کھڑارہ گیا کوئی شاخ اس پر نہ رہی مرحب نے محمد پرتلوار مار دی۔انہوں نے اسے اپنی ڈ ھال پرروکا' تلواراس میں پیوست ہوگئی اوراس میں دندانے پڑ گئے۔اس سے مرحب دم زنہ ہو گیا۔اب محد نے تلوار سےاس کا ، کامتمام کردیا۔مرحب کے بعداس کا بھائی یا سربیر جزیر هتا ہوا میدان میں آیا۔

اذا لليوث اقبلت تباور واحجمت عن صولتي المغاور

قد عملمت حيبراني ياسر شاكسي السلاح بطلٌ مغاور

ان حمائ فيه موتٌ حاضرٌ

'' تمام خیبر جانتا ہے کہ میں یا سر ہوں مسلح' دلا وراور جری ہوں' جب کہ لڑائی میں بہا درلڑنے آتے ہیں اور مجھ پر حملہ کرنے سے بڑے جری بھی ٹھٹک جاتے ہیں میرے میدان میں موت حاضر ہے جوآئے گا مارا طائےگا''۔

# حضرت زبير بن العوام مناتثَهُ كاحمله:

ز بیر بن العوام اس کے مقابلے پر چلے ان کی مال صفیہ بنت عبد المطلب نے کہایا رسول الله ﷺ کیا میرابیا ہی مارا جائے۔ آ يَّ نِي مَا يا بلكه انشاء الله تمهار ابيثا التَّقِلَ كرد حكار زبيرٌ رجزيرٌ هي موئ بره.

قد علمت حيبراني زبار قوم لقوم غير نكس فرّار

ابن حماة المجدو ابن الاخيار ياسر لا يغررك جمع الكفار

فجمعهم مثل سراب الجرار

بْنَرْجْهَا بْرُدُ: " ' 'تمام خیبر جانتا ہے کہ میں زبیر ہوں' قوم کاسر دار ہوں' نہ نکما ہوں نہ بھا گنے والا میں شرفاءاور بزرگوں کی اولا و ہوں' یا سر تجھے کا فروں کی جمعیت دھو کے میں نہ ڈالے کیونکہ ان کی مثال بہت جلد غائب ہو جانے والے سراب کی ہے'۔

اس کے بعد دونوں ملاقی ہوئے ۔ زبیر ؓ نے اسے قل کر دیا۔

رسول الله مُنْ الله كاعلم:

بریدۃ الاسلمی ہے مروی ہے کہ اہل خیبر کے قلعے کے مقابل فروش بوکررسول اللہ سکتے نے اپناعلم عمر بن الخطاب کودیا۔ پھے
اوگ ان کے ساتھ ہوکر قلع پرحملہ آور ہوئے اہل خیبر نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمر اور ان کے ہمراہی پیپا ہوکررسول اللہ سکتے کے پاس
لیٹ آئے عمر کے ہمراہی ان کواور عمران کو ہز دل شہرانے گئے۔ رسول اللہ سکتے نفر مایا میں کل ایسے خص کوعلم دوں گا جواللہ اور اس
کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور جواللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے دوسرے دن ابو ہمر اور عمر نے جھنڈ الینے کے لیے ہاتھ پھیلایا
آپ نے علی بڑا تھے۔ کو بلایا ان کو آشوبے چشم تھا آپ نے ان کی آئے مھوں پر اپناتھوک لگا دیا اور اپنا جھنڈ اان کودیا 'بہت سے لوگ ان
کے ساتھ یورش کے لیے جلے 'اہل خیبر مقابلے پر آئے اس وقت مرحب بیدرجز پڑھ رہا تھا:

قد علمت حيبراني مرحب شاكى السلاح بطل محرّب اطعن احياناً وحيناً اضرب اذا لليوث اقبلت تلهب

ﷺ: '' خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں' دلا ور ہوں' جنگ آ زمودہ ہوں' بھی نیز ہ بازی کرتا ہوں اور بھی شمشیرز نی کرتا ہوں جب کہ مردانِ دلا ورجوش میں بھرے ہوئے لڑنے آتے ہیں''۔

علیؓ نے اوراس نے ایک دوسرے پرتلوار کا وار کیا۔ علیؓ نے اس کے کاسئرسر پراییا زبردست ہاتھ مارا کہ تلوارسر کوکائتی ہوئی واڑھوں تک اتر گئی اوران کی ضرب کی آ وازمسلمانوں کی فرودگاہ والوں نے سی ابھی تمام آ دمی بھی ان کے پاس نہ پہنچنے پائے تھے کہ اللہ نے علیؓ اوران کے ساتھیوں کوفتح عطاء کی۔

# حضرت على اورمرحب كامقابليه:

دومر سلطے سے برید ہ شعبے مروی ہے کہ بسااوقات رسول اللہ عظیما کو دردِم ہوجاتا تھااس کی وجہ سے وہ بھی ایک دن دومر سلطے سے برید ہ شعبے مروی ہے کہ بسااوقات رسول اللہ عظیما دورد ہوا اور آپ برآ مدنہ ہوئے ابو بکرٹ نے آپ کے مرجس درد ہوا اور آپ برآ مدنہ ہوئے ابو بکرٹ نے آپ کے مرجس درد ہوا اور آپ برآ مدنہ ہوئے ابو بکرٹ نے آپ کے مرجس جہت جہنٹ کے دولیا جملہ کیا اور اس مرتبہ بہلی مرتبہ سے بہت زیادہ شد بدالا آئی ہوئی مگر وہ بھی بغیر فتح حاصل کے بلیت آئے۔ رسول اللہ علی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کل سے جھنڈ الیے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول اللہ علی اللہ علی اس کے دولی اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے درماری صح علی محتلہ الیے اس وقت وہاں موجود نہ تھا اس وجہ سے قریش کے برفر دی ہے امید تھی کہ شایدای کو علم دیا جائے۔ دوسری صح علی اس نے اور آپ کے فیمے کے قریب آگرانہوں نے ابنا اون بھا یان کی آئی کھوں پر بندھی تھی۔ دور جا تا رہا وہ اس وقت کے اور آپ کے فیمے کے قریب آگرانہوں نے ابنا اون بھا بھا دیا۔ اس کے ساتھ بہت دکھر ہی تھوں پر ابنا تھوک لگا دیا جس سے درد جا تا رہا وہ اس وقت چلے گئے۔ پھر آپ نے ان کو اپنا علم دیا۔ اس کے ساتھ بہت سے سی بٹان کی آئیوں نے بار کو انہوں نے باہر کررکھا تھا۔ یہ بین رکھا تھا جس کے استو کو انہوں نے باہر کررکھا تھا۔ یہ بین رکھا تھا جس کے استر کو انہوں نے باہر کررکھا تھا۔ یہ بین رکھا تھا جس کے استر کو انہوں نے باہر کرکھا تھا۔ یہ بین رکھا تھا جس کے استر کو انہوں نے باہر کرکھا تھا۔ یہ بین رکھا تھا جس کے استر کو انہوں نے باہر کی گئی لگا ہے بید جر بر اسان جس نگلا۔

قد علمت عیبرانی مرحب شاکی السلاح بطلٌ محرّب شاکی السلاح بطلٌ محرّب بنائه می السلام بطلٌ محرّب بنائه می السلام با الله می الله

علیٰ نے اس کے جواب میں کہا:

اكيىلىكم بالسيف كيل السندره

انسا اللذي مسمتني امي حيدره

ليتٌ بقايات شديدٌ قسوره

نظر خیر از میں وہ ہوں کہ میرانام میری ماں نے حیدررکھا ہے میں تلوار سے تمہاری اس طرح قطع ہرید کروں گا جس طرح آگ کا درخت کا ٹا جاتا ہے میں نہایت ہی تندخواور بہا درشیر نیتاں ہوں''۔

دونوں نے ایک دوسرے پروار کیے۔گرعلی کا وار پہلے ہوا۔جس سے تلوار ہیرےخو داور سرکو کا ثتی ہوئی مرحب کی ڈاڑھوں تک اتر گئی اورشہر پر قبضہ کرلیا گیا۔

ابورافع مولی رسول اللہ می بینے ہم مروی ہے کہ جب رسول اللہ کی بین طالب کو اپناعلم دے کرلڑنے بھیجا ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ جب وہ قلعے کے قریب پنچ اہل قلعہ مقابلے کے لیے برآ مدہوئے علی ان سے لڑنے لئے۔ ایک یہودی نے ان پر تکوار ماری جس سے ان کی ڈھال ہا تھ سے گر پڑی علی نے قلعے کے پاس ایک وروازہ تھا اسے اٹھالیا اور اس سے ڈھال کا کام لینے لئے وہ اسے اٹھائے برابرلڑتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے ان کوفتح دی تب انہوں نے اسے ڈال دیالڑائی سے فارغ ہو کر ہم آٹھ آدمیوں نے جن میں میں بھی شامل تھا اس بات کے لیے اپنا پوراز ورخرج کردیا کہ اسے پلیس مگر ہم ایسانہ کرسکے۔

حضرت صفيه منت حيى:

ائن استی سے مروی ہے کہ جب ابن الی الحقیق کے قطر قبوص کورسول اللہ سکھی نے کرلیاصفیہ بنت جی بن اخطب ایک دوسری عورت کے ساتھ رسول اللہ سکھی کے دمت میں گرفتار کر کے لائی گئی۔ ان کے لانے والے بلال دخاتی انہیں یہودیوں کے مقولین کے پاس سے لے کرگز رے ان کود کچھ کرصفیہ کی ساتھی نے ایک چیخ ماری اپنامنہ پیٹا اور سرپر خاک ڈال لی۔ رسول اللہ سکھی ہے است دکھ کر فرمایا اس شیطانہ کو میرے پاس سے ہٹا دو۔ صفیہ بڑے بی کے متعلق آپ شکھیا نے تھم دیا کہ ان کو حفاظت میں لے لیا جائے ۔ ان پر چپا در ڈال دی گئی جس سے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ ان کو آپ سکھی نے اپنے لیے انتخاب فرمایا ہے نیز اس یہودیہ کے واقع پر آپ نے نے بلال سے فرمایا کیار حم تم سے سلب ہو گیا تھا جو تم ان دونوں عور توں کو ان کے مقتول مردوں کے پاس سے لے کر گزرے۔

#### حضرت صفيه بني الأكافواب:

اس سے پہلے صفیہ "نے جب کہ وہ کنا نہ بن الربیع بن ابی الحقیق کی دلہن تھیں خواب میں دیکھا تھا کہ چانداس کی گود میں آگیا ہے۔ ہاس نے تعبیر کے لیے اس خواب کواپنے شوہر سے بیان کیا اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تیرے دل میں شاو ججاز (محم ً) کی تمنا ہے۔ اس نے اس زور سے ان کے منہ پر طمانچہ مارا کہ آئکھ سرخ ہوگئی۔ جب بیرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائی گئیں اس وقت بھی اس طمانچے کا اثر آئکھ میں موجود تھا آپ نے اس کی وجہ پوچھی اس نے بیواقعہ سنایا۔

كنانه بن الربيع كاانحام:

کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق رسول اللہ سکتیم کے پاس لایا گیا اس کے پاس بنوالنفیر کاخزانہ تھا آپ نے اس سے خزانہ دریافت کیااس نے اپنی لاعلمی ظاہر کی ایک اور یہودی آپ کے پاس پیش کیا گیااس نے بیان کیا کہ میں نے کنانہ کواس ویرانے میں روزاندگھومتے دیکھا ہے رسول اللہ عظیم نے کنانہ سے کہا دیکھوا گروہ خزانہ ہمیں تہمارے پاس مل گیا ہم تم کوتل کر دیں گے اس نے کہا بہتر ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس ویرانے میں کھودنے کا حکم دیا اور وہاں ہے کچھ مال برآ مد ہوا۔ آپ نے پھراس سے کہا کہ جواور رہ گیا ہے وہ بنا دومگراس نے انکار کیا۔ آپ نے اسے زبیر بن العوامؓ کے حوالے کر دیا اور حکم دیا کہ اس پرختی کر کے جو پچھاس کے یاس ہے وصول کرلو۔ زبیراً پی چھماق ہے اس کے سینے کوجلانے لگا۔ یبال تک کہ جب وہ قریب المرگ ہوا آپ نے اسے محمد بن مسلمہ سے حوالے کر دیا انہوں نے اپنے مقتول بھائی محمود بن مسلمہ کے بدلے میں اس کی گردن ماردی۔

اہل خیبر کی صلح کی درخواست:

رسول الله ﷺ نے اہل جیبر کوان کے قلعوں وطیخ اور سلالم میں محصور کر لیا جب ان کواپنی ہلا کت کا یقین ہوا انہوں نے رسول آ ی نے ان کے مواضعات شق'نطا ह' کیتہ اوران دوقلعوں کے علاوہ اورتمام قلعوں پر قبضہ کرلیا تھا جب اہل فدک کواہل خیبر کی اس درگت کی اطلاع ہوئی انہوں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے یہی درخواست کی کہ آپ ان کی جان بخشی فر ما کران کوجلا وطن کر دیں اوروہ اپنی تمام جائداد آپ کے لیے چھوڑ کر چلے جائیں آپ نے اسے منظور کر کے حسبہ عمل کیا۔

اہل فدک کی اطاعت:

اس مصالحت کے لیے بنوحار شہ کے محصہ بن مسعود فریقین میں وکیل بنے جب اہل خیبر نے مذکورہ بالاشرائط پراطاعت کر لی انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ آپ ان زمینوں کی نصف پیداوار کی ادائیگی پرہم سے معاملہ کرلیں کیونکہ ہم دوسر بے لوگوں کے مقا لبے میں ان سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر طریقے پران کوآ با در کھیں گے آپ نے اسے منظور کرلیا۔ زمینیں ان کے پاس رہنے دیں اور پیشرط کرلی کہ جب ہم چاہیں گے تم کوان سے بے دخل کردیں گے۔اہل فدک نے بھی اس شرط پرسلے کرلی اس طرح خیبرتمام مسلما نوں کی ملکیت عامہ ہوااور فدک محض رسول اللہ سکھیا کا خالصہ ہوا۔ کیونکہ اس پرمسلمانوں نے فوج کشی ہی نہیں گ

زينب يبود بيكا بهيجا بوامسموم كوشت:

لڑائی سے فارغ ہونے کے بعد زینب بنت الحارث سلام بن مشکم کی ہیوی نے بھنی ہوئی بکری آپ کو مدیدۃ بھیجی اس سے قبل اس نے آپ سے دریافت کرایاتھا کہ بکری کا کون ساعضوآپ کوزیادہ مرغوب ہاں ہے کہا گیا کہ دست اس نے سب سے زیاوہ ز ہرائ عضویں ملایا اور پھرتمام بکری کومسوم کر کے اسے خود آپ کے پاس لے کر آئی جب وہ آپ کے دستر خوان پر کھی گئی آپ نے دست اٹھا کراس میں ہے ایک کلڑا لے کرمنہ میں رکھا مگراہے نگانہیں' آپ کے ساتھ بشرین براءالمعر وربھی کھانے پر تتھے انہوں نے بھی آپ کی طرح اس میں سے ایک نکڑااٹھا کر کھایا اورنگل گئے گرآپ نے تھوک دیا اور فر مایا کہ بیدیڈی مجھے بتاتی ہے کہ وہ مسموم ہے' آ پ نے زینب کو بلا کر دریافت کیااس نے اقرار کیا آپ نے وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میری قوم کی جو درگت آپ نے بنائی ہے وہ

ظاہر ہے میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی ہیں آپ کو معلوم ہوجائے گا اور اگر دنیا دار بادشاہ میں تو آپ کی موت ہے میرا دل شند ان و جائے گا۔ آپ نے اے معاف کر دیا۔ بشر بن براء ای زہر ہے انتقال کر گئے آپ کے مرض الموت میں بشر کی ماں عیادت کو آئیس جائے گا۔ آپ نے ان سے کہا مجھے اس وقت بھی اس زہر کا اثر محسوں ہور ہا ہے جو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا ای لیے مسلمان سجھتے ہیں کہ شرف نبوت کے ساتھ رسول اللہ مجھے کو شرف شہادت بھی نصیب ہوا۔ خیبر سے فارغ ہو کر آپ وادی القری پیٹے چند شب آپ نے اس کے باشندوں کا محاصرہ رکھا اور مدینہ واپس آگئے۔

غزوهٔ وادی القریٰ:

ابو ہریہ قسے مروی ہے کہ رسول اللہ تا پھائے ہمراہ خیبر سے والیسی میں ہم سرمغرب وادی القرئی پنچ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جے رفاعہ بن زیدالجذ ای المضیبیں نے ہدیئة آپ کو بھیجا تھا ہم ابھی آپ کا کجا وہ اتا در ہے ہے کہ ایک اڑتے ہوئے تیر نے لگ کراس کا کا مہما مردیا ہم سب کہنے گئے اسے جنت مبارک ہوگر رسول اللہ دی پھانے فرمایا ہرگر نہیں تم ہے اس وات اس کا شدادو زخیم ساس کے جم پر جل رہا ہے۔ خیر کا غلہ تمام سلمانوں کے لیے تھا اس بات کو کس کے معالی نے سنا اور وہ آپ کے پاس آپ اور کہا کہ وہاں سے اپنے جوتوں کے لیے ووقت میں نے لیے ہیں آپ نے فرمایا ان سے کہا تا مہمانی تم کے وہ تسے میں نے لیے ہیں آپ نے فرمایا ان سے کہا تا ہوگی اور تمام اللہ دی تھا اور تمام موا بھی کے اور آفا تما ہم سوتے رہ گا اور آفا تمام کی اور سور ہے۔ آپ سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ جبرا کے لیا گا ۔ اس می جگا والی گا ۔ اس اطمینان پر آپ اور تمام موا بھی کہا اور تمام موا بھی ہم سور ہے ۔ آپ نے بیال تر سے بہلے خود رسول اللہ دی تھا ہوں کہ بینا کہ اس اللہ کا تھا ہیں اس کے اور تمام کو اس کے دو تسب کے بیدار کے اس اطمینان پر آپ اور تمام کو ایک کی اور سور ہے۔ بیدار کیا ہے سے بیلے خود رسول اللہ کا تھا ہیں اور بیل کی اور سور ہے جا ہی تھی کہ خیند کے غلیج سے بلال جی سوگھ کی اور جب سب پڑھ کے تو اپنے اور نے بیدار کیا ۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کا تھا ہیں اللہ کا بیا کہ کہ بیدار کیا ۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کا تھی کہ بیدار کو سے تا ہو کہ کہا ہیں ہوگئے اور کی کہ اس کو کہا تر کر ہو کے کو کہا تا ہوگئی کہ دیند کے غلیج ہو ۔ آپ نے بیال کو تھا وہ کہا تی کہ ہو کہ کہ کہ میری یا دو کے لیے نماز پڑھو ۔ اب آپ سب کو لیکر اس جگ سے تھوڑی ہی دور گے اور پھرا تر پڑھا کہا کہ کہ میری یا دی کے نم میری یا دی کے نم میری یا دی کے لیے نماز پڑھو ۔ ابن آئی کے بیار کو مولی کی اللہ عروبی کی اللہ کو تم فرما تا ہے کہ تم میری یا دی لیے نماز پڑھو ۔ ابن آئی کو جو ابن آخی کی اس کے دم میری یا دی کے لیے نماز پڑھو ۔ ابن آخی کو جو ابن آخی کے دو ابن صفر کی ہو ہو کہ کہ اس کی کہ میری بیاد کے لیے نماز پڑھو ۔ ابن آخی کو کہ دور کے اور کی ابن کے کہ میری کیا دی کے نماز کو جو ابن صفر کی ہوا۔

اس غزوے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں۔ آپ نے اگر چہ مال غنیمت میں ان کا حصہ شریک نہیں کیا مگرمفتو حہ علاقے کی پیداوار میں ان کوشریک کیا۔ حجاج بن علاط اسلمی :

خیبر کی فتح کے بعد تجاج بن علاط اسلمی البہری رسول اللہ کا گھا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس مکہ میں میرا مال ہے۔اس کے بطن سے ان کا بیٹا معرض ابن الحجاج تھا اب کے علاوہ مکہ کے دوسرے تاجروں کے پاس بھی میرا مال پھیلا ہوا ہے آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں۔رسول اللہ کا گھانے ان کواجازت وے دی انہوں نے کہا گر وہاں جا کرمیرے لیے یہ بات ناگزیر ہوگی کہ میں آپ کے خلاف کہوں۔ آپ نے فرمایا: کہدوینا۔ حجاج بن علاط کی غلط بیانی:

حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا لی:

میں نے ان ہے کہا کہ ذراہمارا میکام کردو کہ جن جن کے ذھے میرا مالی مطالبہ ہے وہ وصول کرادو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا مال لے کرجلد سے جلد خیبر پہنچوں اور قبل اس کے کہ اور تا جروہاں جا 'میں میں محمد کی شکست خور دہ جماعت سے پچھے حصہ پاسکوں۔وہ سب اس کام کے لیے اس قدر منتعدی سے فوراً اٹھے کھڑے ہوئے جس کی نظیر نہیں اور میرا سب مال جمع کر کے میرے پاس لے آئے۔میں اپنی بیوی کے پاس آیا اس کے پاس بھی پچھے نقدر کھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ مال ابھی دے دو میں چاہتا ہوں کہ اور تا جروں سے پہلے جلد سے جلد خیبر پہنچ کروہاں موقعے سے زیادہ سود مند مال خرید سکوں۔

حضرت عباسٌ اور حجاج بن علاط:

ان کے صحابہ کی ملکیت ہے۔ عباس نے کہا تجاج کیا کہدرہے ہو۔ میں نے کہابالکل سے کہدرہا ہوں آپ کس سے بیان نہ کریں میں خود اسلام لا چکا ہوں اور یہاں صرف اپنارو پید لینے آیا تھا کہ مبادا اس پر قریش قبضہ کرلیں۔ جب تین دن گزر جا کیں آپ اس خبر کا اعلان کردیں۔ بخداوا قعہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور جو آپ جا ہتے ہیں۔

### مكه ميں فتح خيبر كااعلان:

تیسرے دن عباس نے اپنا حلہ پہنا خوشبولگائی عصالیا اور پھر گھر ہے برآ مدہوکر کعبہ آئے اور طواف کرنے گئے۔ یہ دکھ کو ایش نے ان ہے کہا اے ابوالفضل کیا ایس مصیبت پیش آئی کہ اس کے خل کے لیے تم طواف کررہے ہوانہوں نے کہانہیں کوئی مصیبت نہیں اس کعبہ کی شم ہے جھڑنے نیبر فٹخ کرلیا 'خیبر کی شنم ادی ان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے خیبر کے تمام علاقے اور مال و متاع پر قبضہ کرلیا ہے جواب ان کی اور ان اصحاب کی ملک ہے قریش نے پوچھا نے جرکون لایا۔عباس نے کہا وہی شخص جس نے تم کو خبر دی تھی وہ مسلمان ہو کر بیباں آیا تھا اور اپنا مال وصول کر کے چلنا بنا تا کہ رسول اللہ سکھ اور ان کے صحابہ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ ن کر قریش نے کہا اب کیا ہوسکتا ہے بخد ااگر جمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم اسے بتاتے ۔تھوڑے عرصے کے بعد دوسرے ذرائع سے ان کو اس خبر کی تصد بق ہوگئی۔

# غزوهٔ خيبر کا مال غنيمت:

عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ خیبر کے مواضعات میں سے شق اور لطاۃ عام مسلمانوں کے حصے میں آئے اور کہتیہ اللہ عزوجل کے نمس رسول اللہ کے نیس اللہ عن عربی اللہ عن الل

#### مسلمانون كاعدل:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ اس فتح کے بعد عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ پیداوار کے لیے خیبر جاتے ہے اور وہ ان کی پیداوار کا اندازہ لگاتے تھے جب ابل خیبران سے اس کی شکایت کرتے کہ آپ نے ظلم کیاوہ کہتے کہ تم کواختیار ہے چاہے اندازے کا نفع ہمیں دویا تم لے لو دونوں میں سے جومقدار چاہوہمیں دو۔ اس پر یہودی کہتے کہ اس عدل پر آسان اور زمین برقر ار ہیں اپنی مدت العمر عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ کرتے رہ ان کے انقال کے بعد بنوسلمہ کے جبار بن بخر بن خنساء اس کام پر متعین ہوئے ۔عرصہ تک یہودی اس معاملہ پر قائم رہے مسلمانوں کوان سے شکایت بیدائییں ہوئی۔ البتہ جہدانہوں نے رسول اللہ می تھی میں

بنوعار نه بے عبداللہ بن جل کوشہید کر ڈالا۔ رسول اللہ سکتی اورمسلمانوں نے ان کے قل کا ملزم ان کو تھہرایا۔ عہد فاروقی میں یہود خیبر کی جلاوطنی:

ابن ای کی کہتے ہیں کہ میں نے ابن شہاب الزہری ہے بوچھا کہ آیا رسول اللہ کو پیل نے خیبر کے یہود بوں کواپی و فات تک اس کے خلتان نصیکہ پرویے سے یا کی اور وجہ ہے وہ ان کے قبضہ میں چھوڑ و پے گئے ۔ انہوں نے کہارسول اللہ کو پیل نے جنگ کے بعد غیر کو ہزور فنح کیا تھا اور وہ اللہ کو پیل اور وجہ ہے وہ ان کے قبضہ میں چھوڑ و پے گئے ۔ انہوں نے کہارسول اللہ کو پیل نے اس کے پائے کا ہے اس ان افر ار کے بعد رسول دیا ہی تعلیم کر دیا جائے گا۔ اس افر ار کے بعد رسول دیا ہی تا ہی رضا مندی پر سراطاعت ٹم کیا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس افر ار کے بعد رسول اللہ کو پیل کر کہا اگر تم چاہوتو تمہاری ہے جا کہ ادبم تمہارے ہی پاس رہے دیں اس شرط پر کہتم اسے آباد رکھواور اس کی پیداوار کا ہم سے معاملہ کر لواس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور اب اس پر معاملہ ہوگیا۔ رسول اللہ کو پیل عبد اللہ برائی کے بعد ابو کمرٹ نے اس کے سیداوار کا ہم سے معاملہ کر فاص کی بٹائی کرتے تھے اور اندازے میں مساوات کرتے ۔ رسول اللہ کو پیل کو فات کے بعد ابو کمرٹ نے ان کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ۔ گر فات کے بعد ابو کمرٹ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ رکھا ۔ گر نے اپنے ابتدائی عہد میں بہی صورت برقر اررکھی گر جب ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو پیل نے انہوں نے مورٹ الموت میں بی فر مایا ہے کہ جزیرۃ العرب میں دودین جمع نہ رہیں لہذا جس کے پاس رسول اللہ کو پیل کو کی عہد ہو وہ میرے پاس چیش کرے میں اسے نا فذکر کر بیاں کوئی عہد نہ وہ میں کہائی گر جب اس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دول کا اور جس کے پاس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ دول گا اور جس کے پاس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ دول گا اور جس کے پاس کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دیا ہے تیار ہوجانا جا ہے ۔ اس طرح عمر نے پاس چی کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دیا ہو تھا کہ کہ کہ دور کیا گھا کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کر دیا۔ دول گا اور خین کے لیے تیار ہوجانا جا ہے ۔ اس طرح عمر نے پاس چی کی کہ دیا۔ دول گا ور خین کے بعد دیا ہو کہ کیا کہ کوئی عہد نہ تھا خیبر سے بیاں کوئی عہد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کے لیے تیار ہوجانا جا ہے ۔ اس طرح عمر نے پاس کی کوئی عہد نہ تھا خیبر سے بیاں کوئی عہد نہ تھا خیبر کے دیا ہو کہ کوئی عہد نہ تھا خیبر کی کی کہ کوئی عہد نہ کی کہ کوئی عہد نہ تھا کہ کوئی عہد نہ تھا کہ کہ بیان

حضرت مارييه رثق فيا

خیبر کی فتح سے فارغ ہوکررسول اللہ عُنِیم مدینہ آئے۔اس سال محرم میں واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ عُنیم نے اپنی صاحبز ادی زینب کوان کے شوہر ابوالعاص بن الربیع کے پاس واپس بھیج دیا۔اس سال حاطب بن ابی ہاتھ 'مقوس کے پاس سے ماریہ ان کی بہن سیر بین دلدل فچر' یعقور گدھا اور لباس لے کررسول اللہ عُنیم کی خدمت میں آئے۔مقوس نے ان دونوں بہنوں کے ساتھ ایک خصی غلام بھی کر دیا تھا جو ساتھ تھا۔ مدینہ آنے سے پہلے ہی حاطب نے ان دونوں کو اسلام کی وعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئیں۔رسول اللہ من تھام نے ان کوام سلم بنت ملحان کے گھر میں کھم ایا ماریہ خوب صورت اور گوری تھیں ان کی بہن سیر بین کو آپ نے حسان بیدا ہوئے۔

رسول الله مليكيم كامنبر:

اس سال رسول الله ﷺ نے وہ منبر بنوایا جس پر بیٹھ کرآ پ صحابہ کوخطبہ دیتے تھے اس کے دوزینے اور پھرنشست گاہ تھی سے بھی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے مھے میں میں میں میز بنایا گیااور یہی ثابت ہے۔

ہوازن کی مہم:

اس سال رسول الله سُنْظِمَ نے عمر بنالیُّنا کوتیں آ دمیوں کے ساتھ قبیلۂ ہوازن کی آخری جماعتوں کے مقابلہ پرتر یہ جیجا

عوہلال کے ایک رہنما کو لے کر چلے رات کو چلتے اور دن میں حجب رہتے مگر ہوا زن کو ان کی پیش قدمی کاعلم ہو گیا وہ بھاگ گئے۔ عمر رفائقۂ کوان پرحملہ کرنے کا موقع نیل سکا اور وہ بلیث آئے نیز اس سال شعبان میں ابو بکر بٹائٹۂ کی امارت میں ایک مہم نجرگئی اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

#### مهم بنومرّه:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال شعبان میں بشیر بن سعد کی امارت میں تمیں آ دمیوں کی ایک مہم بنومرہ کے مقابلہ پر فدک گئی'ان کے تمام ساتھی لڑائی میں کام آ گئے وہ خود زخمی مقتولین میں اٹھائے گئے اور پھر بید ینہ چلے آئے۔

# ميفعه كي مهم:

اس سال رمضان میں غالب بن عبداللہ کی امارت میں ایک مہم میفعہ گئی۔عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھیلم نے غالب بن عبداللہ الکی کو بنومرہ کے علاقے میں بھیجا وہاں انہوں نے جھتیہ کے خاندان حرقہ کے مرداس بن نہیک کو جو بنومرہ کا خالف تفاقل کر دیا۔ اسے اسامہ بن زیڈ اور ایک انصاری نے قال کیا تھا اسامہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس پرحملہ کیا اس نے کلمہ شہاوت لا اللہ الا اللہ کہا گرہم نے نہ مانا اور اسے قال ہی کر دیا۔ مدینہ آ کرہم نے اس واقعہ کورسول اللہ سکھیل سے بیان کیا آ پ نے فرمایا اسامہ لا اللہ الا اللہ کی شہاوت کے بعداب کون تہمارا کفیل ہوسکتا ہے۔

### مهم بنوعبر بن تعلبه:

واقدی کہتے ہیں کہ اس سال غالب بن عبداللہ کی مہم ہنوعبد بن ثعلبہ کو بھیجی گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ علی اس کے مولی ایسار دخی گئے۔ بیان کیا گئے ہوں آپ نے غالب بن ایسار دخی گئے۔ نے آپ سے کہا کہ بیل بنوعبد بن ثعلبہ پران کی بے خبری میں حملہ کرنے کے موقع سے واقف ہوں آپ نے غالب بن عبداللہ کوا یک سوتمیں آ دمیوں کے ساتھ اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ انہوں نے ان پر غارت گری کی اور ان کے مولیثی لوٹ کر مدینہ لے آئے۔

# مهمات يمن وخيات:

اس سال ما وشوال میں بشیر بن سعد کی مہم مین اور خیات بھیجی گئی۔ اس مہم کے ارسال کی وجہ یہ ہوئی کہ میں بن نویر ۃ الاشجعی جو خیبر کی چڑھائی میں رسول اللہ کا تھا گا اور خیات بھیجی گئی۔ اس مہم کے اس نے کہا خطفان کی ایک جمعیت خیات میں موجود ہے۔ عینیہ بن حصن نے ان سے کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کی طرف بڑھیں۔ رسول اللہ کا گئی نے بشیر بن سعد کو مسل خیات میں موجود ہے۔ عینیہ بن حصن کا ایک غلام ان کول گیا انہوں نے اسے قل کر کے ساتھا س جماعت کی طرف بھیجا۔ اس مہم نے ان کے مولی کی لوٹ لیے عینیہ بن حصن کا ایک غلام ان کول گیا انہوں نے اسے قل کر دیا۔ پھران کا مقابلہ خود عینیہ کی جماعت سے ہواوہ پسپا ہوا' اس پسپائی میں حارث بن عوف کی اس سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے عینیہ سے کہا اب تمہارا بیحال ہوگیا کہم اپنے سامنے والی جماعت کے مقابلہ سے بھاگتے ہو۔

# مسلمانوں کی مکہ کوروانگی:

ابن آبخق کے بیان کے مطابق خیبر سے مدینہ واپس آ کر رسول اللہ ﷺ نے رہیج الا ڈل رہیج الآخر' جمادی الا ولیٰ جمادی الاخریٰ رجب' شعبان' رمضان اور شوال و ہیں اقامت فر مائی' اس اثناء میں آپ نے دوسروں کی امارت میں متعدد مہمیں جیجیں۔ ذ والقعد ، میں آپ ممر و قضاء کے لیے اس ماہ میں جس میں کہ گزشتہ سال کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے ہے روک دیا تھا۔ان تمام صحابہؓ کے ساتھ جو پہلے سفر میں آپ کے ساتھ تھے مکہ روانہ ہوئے اہل مکہ کوآپ کے قد وم کاعلم ہوا' وہ حسب قرار دا دخود مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے اور رسول اللہ سکتھ اور مسلمانوں کے متعلق آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کہ پیلوگ آج کل بہت عسرت اور مالی مشکلات میں مبتلانظر آتے ہیں۔

#### مسلمانوں كاعمره:

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش رسول اللہ می اور آپ کے ہمراہی صلمانوں کودیسے کے لیے اپنی چوپال کے پاس صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ مبعد میں پہنچ کر آپ نے اپنی چا در داہنی بغل میں دبائی اور اپناسید ھاہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ نے میرے حال پر رحم کیا کہ اس نے آج ان کومیری قوت دکھا دی' پھر آپ نے رکن کو بوسد دیا اور آپ اور صحابہ تیز قدم سے طواف کرنے لگئے جب بیت اللہ کی آٹے میں آگئے اور رکن یمانی کو آپ نے بوسد دیا اور آپ پھر آپ کے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر آپ کے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر تین آٹے میں آگئے اور رکن یمانی کو آپ نے بوسد دیا آپ معمولی رفتار سے چلنے لگئے پھر آپ نے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر تیز قدم چلے اس طرح آپ نے نین طواف کے اور تمام بیت اللہ میں چکر لگایا۔ ابن عباس کہا کرتے سے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح تیز قدم طواف کرنا عام مسلمانوں پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ ایسا رسول اللہ عراقی نے صرف قریش کو دکھانے کے لیے اس رسول اللہ عراقی کے معمولی مواف کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کل مسلمان بہت ہی تکلیف میں ہیں اور در ماندہ ہیں گر ججۃ الوداع میں رسول اللہ عراقی نے آپ طرح تیز قدم طواف کیا' اس وقت سے پھر یہی سنت رائج ہوگئی۔

# حضرت عبدالله ابن رواحه کے اشعار:

عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں جب رسول اللہ مکھیل مکہ میں داخل ہوئے اس وقت عبداللہ بن رواحہ آپ کی اونٹنی کی مہارتھا ہے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے:

> انسى شهيد انسه رسولسه يارب انسى مومن بقيله نحن قتلنا كم على تاويله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

خلواتى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير فى رسوله اعرف حق الله فى قبوله كما قلنا كم على تزئيله

#### و يذهل الخليل عن خليله

### حضرت ميمونةً بنت الحارث سے نكاح:

ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہ آپ نے اس سفر میں حالت احرام میں میمونہ بنت الحارث سے نکاح کیا عباسٌ بن عبدالمطلب

نے ان کو آپ سے بیا ہا۔

#### ملمانون كا مكه مين سدروز ه قيام:

ا بن اسحاق کہتے ہیں کہ تین ون رسول اللہ عظیم نے مکہ میں قیام فر مایا۔ تیسر ۔ ون حویطب بن عبد العزی بن ابی قیس بن عبد و دبن نظر بن ما لک بن مسل چند اور قریش کے ساتھ آپ کے پاس آیا اسے قریش نے آپ کو مکہ سے جلنا کرنے کے لیے اپنا وکل بنا کر بھیجا تھا۔ اس وفد نے آپ سے کہا کہ چونکہ مدت معبود گزر چکی ہے اب آپ بیاں سے چلے جا کیں۔ آپ نے فر ما یا اس میں تمہارا کیا حرج ہے آگرتم مجھے اجازت وے دو کہ میں تمہارے یہاں اپنی شادی منالوں اور تمہاری دعوت کروں ۔ انہوں نے کہا بمیں اس کی ضرور سے نہیں ہے آپ چلے جا کیں ۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کی شرور سے نہیں ہوئے ۔ آپ نے صحابہ کو علی بین چھوڑ دیا وہ آپ کی بیوی میمونہ کر لے کرمقام سرف میں آپ سے آ ملے ۔ یہاں آپ ان سے شب باش ہوئے ۔ آپ نے ان کو گائے کی اجازت دی اس کے بعد ذوالحجہ میں مدید چلے آئے ۔ اس سال بھی جم مشرکوں کے انتظام میں ہوا ۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محم من صفر رہے الاقل ور بیل آپ ان کے بعد ذوالحجہ کے بقیہ جھے محم من صفر رہے الاقل اور بیج الثانی آپ نے مدید میں بلاک ہوگئی۔

# ز هري کي روايت:

زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ گانٹی نے صحابہ ڈوٹیٹی کو محم دیا تھا کہ وہ عمر ہ حدیدیہ کی آئندہ سال قضا کریں اور ہدی لے جائیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ میدعمرہ قضا نہ تھا بلکہ آپ نے مسلمانوں سے وعدہ لے لیا تھا کہ جس ماہ میں مشرکیین نے ان کوعمرہ کرنے سے روک ہے اس ماہ وہ آئندہ سال پھر عمرہ کرنے جائیں۔ واقدی کہتے ہیں کہ ہم زہری کے بیان کوزیا دہ پسند کرتے ہیں کہ کر شدہ موقع پر مسلمان مکہ میں واخل ہونے سے روک دیے گئے تھے اور وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے میام ہونے ہے مروک دیے گئے تھے۔ موا۔ اس عمرہ میں رسول اللہ کھٹے این ساتھ قربانی کے ساٹھ جانور لیے گئے تھے۔

#### اہلِ مکه کی گھبرا ہٹ:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں رسول اللہ کھی خود زرہ اور نیز ہے لے سے سوگھوڑ ہے۔ بشیر "
بن سعد اسلحہ کے محافظ تھے اور محمدٌ بن مسلمہ سواروں کے امیر تھے قریش کو اس کی اطلاع ہوئی 'وہ گھبرائے۔ انہوں نے مکر زبن حفص بن
الا خیف کو آپ کے پاس بھیجا۔ بیہ مقام مرالظبر ان میں آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے کہا کوئی چھوٹی یا بڑی بات آج تک الی نہیں ہوئی کہ میں نے اس میں وعدہ کا ایفاء نہ کیا ہومیر امطلب میٹیس ہے کہ میں مسلح حالت میں مکہ میں داخل ہوں صرف بیرچا ہتا ہوں کہ اسلحہ میرے قریب ہواور پھی بیس۔ اس اطمینان ولانے پر مکرز قریش کے پاس پلٹ آیا اور اس نے بیہ بات ان سے کہہ دی۔ بنوسلیم سے لڑائی

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال ذوالقعدہ میں ابن ابی العوجالسلمی کی مہم بنوسلیم کے مقابلہ پرجیجی گئی۔ مکہ سے واپس آ کرآپؓ نے ان کو بچپاس آ دمیوں کے ساتھ اس مہم پرروانہ کر دیا۔وہ گئے' بنوسلیم سے مقابلہ ہوااور مسلمانوں کی بیتمام جماعت کام آ گئ مگرواقد کی کا خیال ہے کہ ابن ابی العوجا جان بچا کرمدینہ چلے آئے البتدان کے اور تمام ساتھی شہید ہوگئے۔

بابهما

# غزوهٔ موته <u>۸ ھ</u>

بنوالملوح كيمهم:

اس سال رسول الله عُرَيْظِ كي صاحبز ادى زينبٌ نے انقال كيا۔اس سال ما وصفر ميں آپ نے غالب بن عبدالله الليثي كو بنوالملوح سے لڑنے کے لیے قدیدروانہ فر مایا۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ جندب بن مکیٹ الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھا نے غالب بن عبدالله الكلبي ( كلب ليث ) كوبنوالملوح كے مقابلہ پر جوقدید میں تتھے روانہ فر مایا اور حکم دیا كہتم ان پر غارت گری كرنا۔ پير حسب الحکم روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ مہم میں تھا چلتے جلب ہم قدید پہنچے وہاں ہم کوحارث بن مالک جوابن برصاءاللیثی ہے' مل گیا۔ ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ غالب بن عبداللہ نے اس سے کہاا گرتم واقعی اسلام لانے آئے ہوتو ایک دن رات کی نظر بندی تمہارے لیے کوئی چیز نہیں اورا گر پچھاورمطلب ہےتو تمہاری قید ہے ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہوجائے گا غالب نے اسے قید کر کے ایک پستہ قامت جبثی کی ٹگرانی میں وہیں چھوڑ ااوراس جبثی کوحکم ویا کہ ہماری واپسی تک تم اے قیدرکھوا دراگریچنبش کرے تو فورا اس کاسرا تارلینا۔ ہم آ گے بڑھے اوراب قدید کے شکم میں پہنچ عصر کے بعد شام ہونے سے کچھ ہی پہلے ہم وہاں اتر پڑے میرے دوستوں نے مجھے دشمن کی اطلاع کے لیے متعین کیا' میں ایک ایسے مللے یر چڑ ھا جہاں ہے مجھے وشمن جو وہاں مقیم تھا نظرآئے ۔ میں اس ٹیلے پر اوندھالیٹ گیا۔ پیمغرب سے پچھ ہی پہلے کا وقت تھا' وشمٰن کا ایک آ دمی اپنی جماعت سے برآ مد موا'اس نے جاروں طرف نظر دوڑ ائی اس کی نظر مجھ پر بڑی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس میلے یر کچھنظر آر ہاہے' دن کے ابتدائی حصہ میں تو وہاں کچھنہ تھاتم بھی دیکھوالیا نہ ہو کہ کتے تمہارے گونے کو تھسیٹ لے گئے ہوں۔اس کی عورت نے دیکھ کر کہا میری تو سب چیزیں موجود ہیں۔اس کے خاوند نے کہا میری کمان اور دو تیرتر کش سے نکال کر دو۔اس کی عورت نے تیر کمان اسے دی اس نے ایک تیر مجھے مارا جومیرے پہلومیں آ کرلگامیں نے اسے تھینج نکالا اور بغیر حرکت کیےا ہے یاس ر کھلیا۔اس نے دوسراتیر مارا جومیر سے شانے کے بالائی جھے یہ آلگا۔ میں نے اسے بھی تھینچ نکالا اور اپنے پاس رکھلیا اور کوئی حرکت نہیں کی ۔اس نےعورت سے کہامیں نے دوتیر چلائے جواہے جا کر لگئے اگر بیکوئی جاسوس ہوتا تو ضرور ترکت کرتا صبح کوتم جا کریہ تیر الٹھالا نا تا کہ کتے ان کو جبانہ جائیں۔

# كفاركا تعاقب:

اس وقت تو ہم نے ان کومہلت دی کچھنیں کیا'ان کے تمام مولیٹی شام کو چرکران کے مقام پروالیس آئے انہوں نے ان کو وہا اور پانی کے قریب رات زیادہ ہوگئی ہم نے ان پر غارت گری دو ہا اور پانی کے قریب رات زیادہ ہوگئی ہم نے ان پر غارت گری کی ۔ جب رات زیادہ ہوگئی ہم نے ان پر غارت گری کی ۔ ان میں سے بہت سول کو آل کر دیا اور ان کے اونٹ ہا نک لائے اب ہم اپنی منزل مقصود کی طرف میٹے' اور دشمن کا نقیب اپنی اصل قبیلہ کی طرف مدد طلب کرنے روانہ ہوا۔ ہم تیزی سے جارہے تھے' حارث بن مالک ابن البرحبا اور اس کے تکہبان کے پاس سے گزرے ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہمیں دشمن کے مدد گاروں نے جو ان کی فریادری کے لیے آئے تھے اتنی بڑی

جمعیت کے ساتھ آلیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ اور مقاومت کی تاب نہ تھی جب صرف وادی قدید ہمارے اور ان کے درمیان رہ گئ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبر دست گھٹا جوہم نے بھی نہیں دیکھی تھی آسان پر نمودار کی اور اس قدر شدید بارش اور ژالہ باری ہوئی کہ وادی پر ہوگئی اور ان میں کسی کو بھی آگے بڑھنے کی جرائت نہ ہو تکی اس اثناء میں ہم اس کے کنارے کنارے تیزی سے چلے جارہ ہے تھے مشلل پہنچ کر ہم نے وادی کو چھچے جھوڑ ااور وہاں سے ہم اس سے زیریں میں اثر گئے اور اس طرح ہم نے دشمن کو اپنے تعاقب سے عاجز کر دیا اور مال غنیمت کو بچالیا' مجھے ایک مسلمان کا جوہم سب کے آخر میں وادی کے کنارے چلے آرہے تھے قول اب تک یاد ہے۔

بنواسلم کے ایک شیخ سے مروی ہے کہ اس واقعہ میں مسلمانوں کا شعار اسنت امت تفاواقدی کہتے ہیں کہ غالب بن عبداللہ کی اس مہم میں تیرہ چودہ آ دمی تھے۔

# منذر بن ساوي سے مصالحت:

اس سال رسول الله می کی الله می کومنذ ربن ساوی العبدی کے پاس اپنے اس خط کے ساتھ بھیجا۔ بسم الله الرحمٰ الرحیم۔ بید خط محمد النبی الله کے رسول کی جانب سے منذر بن ساوی کے نام لکھا جاتا ہے۔ سلام علیک میں تمہارے سامنے اس الله کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تحریف کرتا ہوں۔ اما بعد! تمہارا خط اور تمہارے قاصد میرے پاس آئے 'جو ہماری نماز پڑھے ہمارا ذیجہ کھائے وہ مسلمان ہے اس کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور وہی ذمہ داریاں اور جو اس سے انکار کرے اس سے جزیر کیا جائے۔

اس طرح رسول الله من الله من الله عن ا

### جيفر اورعباد كا قبول اسلام:

اس سال رسول الله عليه المحال عمرو بن العاص كوجلندى كے بيٹے جيفر اور عباد كے مقابلہ كے ليے عمان بھيجا ان دونوں نے رسول الله عليه كا كافروہ آپ كى رسالت پرايمان لے آئے عمرو بن العاص نے الن كے اموال سے صدقہ وصول كيا اور محوسيوں سے جزيدليا۔

# بنوعامر برجمله:

### ذات اطلاح میں مبلغین کی شہادت:

اس سال عمر و بن کعب الغفاری پندره آ دمیوں کے ساتھ ذات اطلاح گئے وہاں ان کوایک بڑی جماعت ملی انہوں نے اس جماعت کو اسلام کی دعوت دی جے ان لوگوں نے مستر دکر دیا اور عمر و کے تمام ساتھیوں کوتل کر دیا البته صرف وہ بشکل جان بچا کر مدینہ بنچے۔ واقدی کہتا ہے کہ ذات اطلاح اطراف شام میں ہے۔ یہاں کے باشند سے بنوقضاعہ تھے اور سدوی نامی ایک شخص ان کا سرخیل تھا۔

#### عمر وبن العاص مِنْ لِثَيْرُ:

اس سال ابتدائے صفر میں عمر و بن العاص مسلمان ہوکر رسول اللہ سی پاس آئے یہ نجاش کے باس مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے ہمراہ عثمان بن طلحة العبدي اور خالد بن الوليد المغيرہ بھی تھے۔

# عمرو بن العاص رضافته: کی روانگی حبشه:

خود عمرو بن العاص ہے مروی ہے کہ جب ہم خندق کی لڑائی ہے دوسر ہے بال کے ساتھ کہ واپس آئے میں نے قریش کے بعض اپنے ہم خیال اور اپنی بات کا یقین رکھتا ہوں کہ گھر کی بعض اپنے ہم خیال اور اپنی بات کا یقین رکھتا ہوں کہ گھر کی بات سب پر ہمیشہ کے لیے عالب آ جائے گی اس معاملہ میں میری ایک رائے ہوئی ہے تمہاری کیا رائے ہا تہوں نے کہا پہلو چائی اس معاملہ میں میری ایک رائے ہوئی ہے تمہاری کیا رائے ہوئی اگر محمد کو ہماری قوم پر غلبہ ہو جائے گا اس معاملہ میں میری ایک رائے ہوئی ہے تمہاری کیا رائے ہوئی ہو میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم نجا تی کے پاس چلے جائیں اور وہیں قیام کریں اگر محمد کو ہماری قوم پر غلبہ ہو جائے گا مات ہوئی تو چونکہ ہماری قوم ہمارے جائیں اور وہیں قیام کریں اگر محمد کو ہماری قوم ہم رائے ہوئی کے میں اور اگر ہماری قوم کو کامیا بی ہوئی تو چونکہ ہماری قوم ہمارے جذبات اور ہماری وقعت سے واقف ہے وہ ہمر حال ہمارے ماتھ ہمانی کرے گی ۔ اس رائے کو سب نے پند کیا۔ میں نے کہا اچھا تو نجا تی کے لیے ہدیہ تھے کہ کرو۔ چونکہ وہ ہمارے ملک کی صاحر کو ہم ہم کہ سے چل کر نجا تی کے باس پہنچ تھے کہ عمر و بن امیۃ الضمری جن کو دسول اللہ میں اس کے لیے جمع کیں اور پھر ہم کہ ہمارے کہا کہ بی عمر و بن امیۃ الضمری خوات کو سول اللہ می تاہم کی طالب اور ان کے ساتھ یوں کے ساتھ ایف تا صد بنا کر نجا تی کے باس بینچ تھے کہ عمر و بن امیۃ الضمری جن کو دسول اللہ می تاہم اس کی لیے جمل کر نجا تھی کہا کہ بی عمر و بن امیۃ الضمری کی جن کو دسول اللہ می کروں اور وہ ان کو ہم کہ کے بیں تھی کہا کہ بی عمر و بن امیۃ کا قبول اسلام:

اس خیال سے میں نباقی کے پاس گیا میں نے حسب عاوت اسے جدہ کیا اس نے جھے خوش آ مدید کہا اور کہا اے میر ہے پیارے دوست اپنے وطن سے ہمارے لیے کوئی ہدید لائے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں! میں آپ کے لیے بہت سے تیار چرا لایا ہوں۔ میں نے ان چرا ول کواس کے سامنے چیش کیا جن کواس نے بہت پند کیا اور وہ خوش ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ میں نے ابھی ایک شخص کوتم سے ل کر باہر جاتے ہوئے ویکھا ہے بیاں شخص کا قاصد ہے جو ہماراد شمن ہے آپ اسے میرے حوالے کر دی سے میں نے ابھی ایک شخص کوتم سے ل کر باہر جاتے ہوئے ویک اور بہترین اشخاص کوئل کیا ہے اس بات کوئ کر خواتی ہر ہم ہوگیا اس نے دیں تاکہ میں اسے قبل کر دول کیونکہ میڈ نے ہمارے اشراف اور بہترین اشخاص کوئل کیا ہے اس بات کوئ کر خواتی ہر ہم ہوگیا اس نے باہم گیا کہ جی جا ہتا تھا کہ ذبین شق ہوا ور میں اس میں دھنس جا وک ۔ میں نے کہا اے بادشاہ بخدا اگر میں جانتا کہ میرے اس سوال سے تم کواس قدر رہنے ہوگا تو میں بھی ایس خواہش نہ کرتا نے جاتی نے کہا تم اس شخص کے پیا مبر کو مجھ سے طلب کرتے ہو جس کے پاس جر کیل آتے ہیں جیسا کہ موئ کے پاس آتے جو جس کے پاس نے کہا تم اس خواب ہوگیا ہو

اُس کے عساکر پر فتح یاب ہوئے میں نے کہا چھا تو آپ اسلام پر اُن کے لیے میری بیت لے لیجھے اس نے کہا بہتر ہے۔ اس نے ہاتھ بوھا دیا میں اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور وہاں ہے اپنے رفیقوں کے پاس جلا آیا میری سابقہ رائے بالکل بدل چی تھی۔ میں نے اپنے اسلام کواپنے دوستوں سے چھپایا۔

عمرو بن العاصُّ اور خالدٌ بن وليد كا قبول اسلام:

پھر میں وہاں سے رسول اللہ سکتے ہے ہاں جانے کے اراد ہے سے روانہ ہواتا کہ ان کے ہاتھ پراسلام لاؤں راستے میں خالہ بن ولید ملے یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے ہے مکہ سے آ رہے تھے میں نے پوچھا ابوسلیمان کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا بات خابت ہو چکی شخص واقعی نبی برحق ہے۔ میں ان کی خدمت میں اسلام لانے جارہا ہوں کب تک محر دم رہوں۔ میں نے کہا بخدا میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں۔ ہم دونوں رسول اللہ کو بھیا کے پاس آئے خالہ مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے اسلام لائے اور بیت کی پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کو بھی اسی شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے گناہ معاف فرمادین آپ کے پاس گیا ہوں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو بھی شرو بیعت کرواسلام اور ججرت میں باتی خرماد ہے۔ میں نے بیعت کی اور چلا آیا۔ عثمان بن افی طلح بھی ان دونوں صاحبوں کے ہمراہ تھے وہ بھی انہیں کے ماتھ سے اسلام لائے۔

ذات السلاسل كيم<u>يم:</u>

اس سال جمادی الاخری رسول الله عنظم نے عمر و بن العاص کوتین سوصحا بڑے ساتھ بنوقضا عہ کے مقام سلاسل کو بھیجا۔ اس مہم کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن دائل قبیلہ قضاعہ کی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله سکھر نے جا ہا کہ اس طرح آپ بنوقضاعہ کی تھا عہ کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن دائل قبیلہ قضاعہ کی العاص کو اشراف مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص نے تا ایف قلوب کریں۔ آپ نے دوسومہا جرین اور انصار کوجن میں ابو بکر اور عمر بیسی جھی تھے ابو عبید ڈ بن الجراح کی امارت میں ان کی مدد کو بھیجا اس طرح اس جمعیت کی تعداد پانچے سو ہوگئ۔

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی ان العاص کوعلاقہ بلی اور غدرہ بھیجاتا کہ وہ عربوں کوشام پر پورش کرنے کے لیے آ مادہ کریں۔ چونکہ عاص بن واکل کی ماں قبیلہ بلی سے تعلق رکھی تھی اس وجہ سے ان کی تالیف قلوب کے لیے آپ نے عمر و بن العاص کواس مہم کاامیر مقرر کیا۔ عمر و بن العاص علاقہ جذائی میں ایک چشمہ سلاسل پرآ ہے اس کے نام کی وجہ سے بیغزوہ ذات السلاسل کہلاتا ہے ان کوا پی جمعیت کے متعلق خوف پیدا ہوا انہوں نے رسول اللہ کھی ہے مددمتگوائی۔ آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح کوسا بھین مہاجرین کے ساتھ جس میں ابو بکر اور عمر بھی تھے عمر و بن العاص کی مدد کے لیے روانہ کیا اور بھیج وقت ابوعبیدہ تھی سے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونا۔ ابوعبیدہ عمر و بن العاص نے پاس پہنچے عمر و بن العاص نے ان سے کہا تم میری مدد کے لیے آ نے ہو۔ ابوعبیدہ نے نے جھے ہوایت کی ہے کہ میرے تمہارے درمیان اختلاف نہ ہوا گرتم میری بات نہ مانو میں تہاری اطاعت کروں گا۔ عمر و بن العاص نے کہا میں تمہارا امیر ہوں اور تم میرے مدد گار ابوعبیدہ نے کہا یہی تھی بات نہ مانو میں تعلق نے نہاز میں امامت کی۔

#### غزوة الخبط:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال غزوہ الخیط ہوا۔ اس مہم کے امیر ابوعبید ٹابن الجراح تھے جن کورسول اللہ ﷺ نے ماہ رجب میں تین سوصحابہؓ کے ساتھ جن میں مہاجرین اورانصار تھے جہنیہ کی سمت بھیجاد ہاں ان کوخوراک میسر ندآ سکی اور بھوک کی شخت "کلیف ہوئی' نوبت یہاں تک پنچی کدا یک ایک ایک مجورا یک ایک شخص کونسیم کی گئی۔

عبداللہ بن جابر مٹائٹنا سے مروی ہے کہ ہم تین سوسحا بدا یک مہم میں ابونبیدہ بن الجراح بٹائٹنا کی امارت میں بھیجے گئے۔
سامانِ خوارک کی قلت سے ہمیں بھوک کی سخت تکلیف اٹھا نا پڑئی تین ماہ تک ہم خشک ہے کھاتے رہے بھر غیرا یک جانور سمندر
سے ساحل پر آلگا۔ نصف ماہ اس کا گوشت کھا کر بسر ہوئی۔ ایک انصار کی نے قربانی کے گئی اونٹ ذبح کرڈ الے۔ دوسرے دن بھر
انہوں نے بہی عمل کیا مگر ابونبیدہ بڑا ٹیز نے ان کومنع کر دیا اور وہ باز آگئے۔ ذکوان ابوصالح سے مروی ہے کہ بیدانصاری قیس بن
سعد رہی گئی تھے۔

ایک دوسر سلسلہ سے جابڑ بن عبداللہ سے تقریباً ندکورہ بالا بیان تقل ہوا ہے گراس بیں اتنا اضافہ ہے کہ اس مہم کوسامانِ خوراک کی عدم دست یابی کی وجہ سے بخت زحمت اٹھا نا پڑی اور سعد بن قیس اس کے امیر شخ انہوں نے نواونٹ مسلمانوں کے لیے ذرح کیے تھے۔ رسول اللہ می جہ نے اس مہم کوسمندر کے کنار ہے بھیجا تھا۔ سمندر نے ایک جانور کنار ہے لگا دن تک مسلمانوں نے اس کا گوشت کھایا اس کے چرڑ ہے کو کا ٹ کاٹ کر تھے بنائے اور اس کی چربی کو پھلا کر جمع کرلیا۔ جب بید سول اللہ می تھا کے پاس واپس آئے اور اس سفر میں قیس بن سعد کی اس فیاضی کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ شاوت اس خاندان کا شیوہ ہے۔ می جس کے بارے میں راوی نے کہا کہ اگر جم جانتے کہ شام ہونے سے پہلے ہم آپ کے پاس بینی جا کیں گو جم اسے اپنے ساتھ آپ کے لیے لے میں راوی نے کہا کہ اگر جم جانتے کہ شام ہونے سے پہلے ہم آپ کے پاس بینی جا کیں گو جم اسے اپنے ساتھ آپ کے لیے لے جاتے۔ اس کے علاوہ اس بیان میں پتول وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔

دوسرے سلسلہ سے جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ گائیل نے چھواروں کی ایک بوری ہمیں زادِراہ دی 'پہلے
ابوعبیدہ اس میں سے ایک ایک مٹی ہمیں ویتے تھے پھرایک ایک چھوارہ وینے گئے ہم اسے چوس کر پانی پی لیتے تھے اورشام تک اس پر
بسر کرتے تھے اب یہ بھی ختم ہوگئے نوبت پتوں پر پنچی اور ہم کو بھوک کی شخت تکایف اٹھا نا پڑی ۔ اللہ نے ایک مردہ مچھل سمندر کے
ساحل میر لگا دی۔ ابوعبیدہ نے کہا چونکہ ہم بھوکے ہیں اس کے کھانے میں پھے ہم ن نہیں' چنا نچہ ہم نے اس کو کھایا' وہ اتن بڑی مچھلی تھی
کہاس کی پسلیوں کو ابوعبیدہ نے کھڑا کیا تو اس کے نینچے سے شتر سوار صاف گزرگیا اور پانچ آ دمی اس مجھلی کی آ نکھ کے طقہ میں بآسانی
بیٹے جاتے تھے۔ ہم نے خوب اس کا گوشت کھایا اور اس کی چربی حاصل کی' اس کی وجہ سے ہمارے بدن چست ہو گئے اور ہماری
طافت اور تومندی بحال ہوگئی۔ ہم مدینہ آئے ہم نے رسول اللہ گائیل سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جو چیز اللہ نے کھانے کے
لیم کو جسیجی اسے مز ہے سے کھاؤ' کیا اس کا گوشت تمہارے ساتھ ہے' ہمارے پاس تھا ہم میں سے کی صاحب نے اسے منگوایا اور
سول اللہ گڑیل نے اسے تناول فرمایا۔

واقدی کہتاہے کہ بیدواقعداس لیےغزوۃ الخبط کہلایا گیا کہ اس میں مسلمانوں کوخٹک ہے کھانے پڑے جس کی وجہ ہے ان کے جڑے خار دار جھاڑی کھانے والے اونتوں کی طرح ہوگئے۔

# سربيا بوقيا ده رميانتين:

اس سال شعبان میں رسول اللہ گانتہ نے ایک سریہ ابوقیادہ گی قیادت میں روانہ فربایا عبداللہ ابی حدرۃ الاسلمی ہے مروی ہے کہ میں نے ابنی ہم قوم ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کا مہر مقرر کیا۔ میں رسول اللہ گانتہ کی کہا کہ مورت میں حاضر ہوا تھا کہ اس قم کی اور کی کے لیے آپ سے مددلوں۔ آپ نے بوچھا کتنا مہر ہے میں نے کہا دوسو درہم آپ نے نے فربایا سبحان اللہ اس سے زیادہ اور کیا باندھتے بخدا اس وقت تو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہتم کو دوں 'چندروز میں خاموش رہا اب بنوشیم بن معاویہ کا ایک شخص رفاعہ بن قیس بن رفاعہ بنوشیم کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ غار میں اپنی قوم اور دوسرے ہمراہیوں کے ساتھ اس نیت سے کہوہ بنوقیس کورسول اللہ می ہے اللہ کا ایک بڑی جمعیت کے ساتھ غار میں اپنی قوم اور دوسرے ہمراہیوں کے ساتھ اس نیت کے کہوہ بنوقیس کورسول اللہ می ہوا۔ یہ خص اپنی قبیلہ میں نامور اور معزز تھا۔ رسول اللہ کا اور اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ جا کہ اور دوسلمانوں کو بلا کر حکم ویا کہ جا واور یا تو اس میں سوار می کے لیے آپ نے نے ایک وہ سے وہ زمین سے نہ اٹھ سکی کے لیے آپ نے نے فربایاس پر چلے جا واور اس کے بہاں تک کہ لوگوں کو اسے پیچے سے سہارا دے کرا ٹھانا پڑا تب وہ بشکل کھڑی ہو گی آپ نے نے فربایاس پر چلے جا واور اس کے بھور واور ان کی کہ لوگوں کو اسے پیچے سے سہارا دے کرا ٹھانا پڑا تب وہ بشکل کھڑی ہو گی آپ نے نے فربایاس پر چلے جا واور اس کے بھور واور ان کی دور سے دور نہاں کی جور کا کہ اور کا کہ کہ کہ کو کو کہ کو کہ تو کی دور کی کی دور سے کہ کہ کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کر دور کر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کر کو کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر

ر فاعه بن قيس كانتل:

آپ سے رخصت ہو کر ہم چلے ہمارے ساتھ اسلحہ میں تیمراور تلوارین تھیں ہم خروب آفاب کے ساتھ جھٹ پے میں دیمن کی فرودگاہ کے قریب آگے میں ایک سمت جھپ کر گھات میں جیٹے گیا اور میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو دوسری جگہ گھات میں بیٹے گھا دیا اور سمجھا دیا کہ جب میں دیمن کے او پر ہملہ کروں اور تکہیر کہوں تم بھی تکہیر کہتے ہوئے ہملہ کر دینا۔ ہم و مثمن کی تاک میں بیٹے تھے کہ اچھی طرح رات طاری ہوگئ دیمن کا ایک چے والم باوجود زیادہ رات جانے کے ان کی فرودگاہ میں اسے بھے کے ساتھ والی نہیں آیا تھاوہ اس کے لیے فائف تھے۔ اس کی تلاش کے لیان کا سردار رفاعہ بن قیس اٹھا اس نے تلوار سنجالی اے گلے کے ساتھ میں ڈالا اور اس نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چے والم کو ضرور کوئی گڑندیہ پا ہے جس اس کی تلاش میں جاتا ہوں اس کے ساتھیوں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے چے والم کو ضرور کوئی گڑندیہ پا ہے جس اس کی تلاش میں جاتا ہوں اس کے ساتھیوں نے کہا تو اچھا ہم بھی ساتھ چھیں۔ اس نے کہا ہم گڑنگی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں میں تنہا جاؤں گا یہ اس کے ساتھیوں نے کہا تو اچھا ہم بھی ساتھ چھیں۔ اس نے کہا ہم گڑنگی کے ساتھ تھے اور اس کے ہوا کہ اور وہ وہیں میں تنہا جاؤں گا یہ خاموش شخف اور ہم کے ساتھ تھیں ہوگئی ہم کر اس کا سرکی تا واز پر میرے دونوں سے خاموش شخف ہو تا ہے ایک اور تا ہم کہ کہا دور تا ہم کہ کہ ہم اور کہا کہ اور اس کے اور دور وہ بیا اور تا کہا کہ تا ہوں سے تو آس ان فرودگاہ پر تملہ کیا اور تا ہم کہ کہا ہوں سے جو آسانی سے وہ کہا کہا ہم کی خدمت میں ہم ست ہو کہا کہا کہ خدمت میں صافر ہوا۔ آپ تا گڑنے نے ان اونٹوں میں سے تیرہ اونٹ مجھ عطافر مائے۔ اور ان سے میس نے اپنی تیوی کا مہرا اوا کی ضرمت میں صافر ہوا۔ آپ تا گڑنے نے ان اونٹوں میں سے تیرہ اونٹ مجھ عطافر مائے۔ اور ان سے میس نے اپنی تیوی کا مہرا اوا کی صدت کرا کرا ہے گڑنے نے ان اونٹوں میں سے تیرہ اونٹ مجھ عطافر مائے۔ اور ان سے میس نے اپنی تیوی کا مہرا اوا کیا دور سے کرا اور اسے کرا کرا ہے گڑنے نے ان اونٹوں میں سے تیرہ اونٹ مجھ عطافر مائے۔ اور ان سے میس نے اپنی تیوی کا مہرا اوا کی دور سے کہا کہا ہوں سے میں کرا کہا ہوں۔ کیا اور اسے دور سے کہا کہا ہوں۔ کیا اور اسے دور اس کرا کہا ہوں۔ کیا اور اسے دور سے کہا کہا ہوں۔ کیا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کو دور سے کہا کہا کہا کہا کہ کو دور سے کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ

مال غنيمت كي تقسيم:

واقدی کہتے ہیں کہ محمد بن یجی بن ابی حثمہ نے اپنے باپ سے بیدوایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ عنظم نے اس سر بید ہیں ابوقادہ اس مہم میں سولہ آدمی تھے۔ بیلوگ پندرہ را تئیں مدینہ سے باہرر ہے۔ ہر شخص کو بارہ بارہ اونٹ جھے میں ملے تھے۔ ایک اونٹ دس بکر یوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں جارعور تیں بھی تھیں ان میں سے بارہ اونٹ جھے میں ملے تھے۔ ایک اونٹ دس بکر یوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں جارہ وقتادہ ہے جھے بن الجزء نے اسے رسول اللہ عنظم سے مانگا۔ آپ نے ابوقتادہ سے مانگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے غنیمت میں خریدا ہے۔ رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقتا دہ نے وہ عورت رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقتادہ نے عورت رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقتادہ نے دورت رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقتادہ نے دورت رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقتادہ نے دورت رسول اللہ عنظم اسے ہمیں دے دی۔ آپ نے اسے محمیہ بن الجزء الزبیدی کودے دیا۔

بطن اضم كي مهم:

اس سال آپ علی الله علی الوقا وہ بی گین کو بطن اضم کی مہم کے ساتھ روانہ کیا۔ عبداللہ بن ابی حدر در فی گین سے مروی ہے کہ ہمیں رسول اللہ عبی الله علی الله عبی الله الله عبی اله عبی الله الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی الله عبی



# غزوهٔ موته

سلمٹ سے مروی ہے کہ خیبر سے واپس آ کررسول اللہ کا آپا ماہ رہتے الا قبل اور رکتے الثانی مدینہ میں مقیم رہے۔ جمادی الا ولی میں آپ نے وہ مہم شام کوئیجی جوموفتہ میں تباہ ہوگئی۔

عروہ بن الزبیر سے مردی ہے کہ جمادی الا ولی ۸ ھ بجری میں رسول اللہ سی اللہ عن موتہ کوم ہم بھیجی 'زید بن حارثہ کواس کا امیر مقرر فرمایا اور کہا کہ آگرہ مارہ کے اس میں تو پھر جعفر بن انی طالب امیر ہوں وہ بھی کام آجا ئیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں۔ اس مہم نے رخت سفر کی تیار کی اور اب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے' یہ تین ہزار تھے' ان کی روائگی کے وقت تمام لوگوں نے رسول اللہ من جا کہ مقرر کردہ امراء کو خیر با دکہا اور ان کو دعاء دی۔

#### حضرت عبداللدبن رواحه رمخاتفة:

جب ان امراء میں سے تمام صحابہ عبداللہ بن رواحہ کورخصت کرنے گے وہ روپڑے ۔ صحابۂ نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہانہ مجھے دنیا کی عبت ہے اور نہ لوگوں سے تعلق خاطر ہے جس کی وجہ سے میں روتا ہوں اصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ تو ہے کہا کہ بھے دنیا کی عبت با اور نہ لوگوں سے تعلق خاطر ہے جس کی وجہ سے میں روتا ہوں اصل یہ ہے کہ میں رسول اللہ تو ہے کہا ماللہ کی ہے تا ہے جس میں دوزخ کا ذکر ہے اور پھر نہ کورہ ہے وَاِن مِسْ کُھُے اِلّٰ وَارِدُهَ مَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُمًا مَقَضِيًا ، (تم میں کوئی ایسانہیں ہے جو آگ پر نہ جائے گا تمہار اربقطعی فیصلہ کر چکا ہے) میں نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ آگ پر جانے کے بعد وہاں سے کیوں کروا ہی ممکن ہوگی ۔ مسلمانوں نے کہا' اللہ تمہارے ساتھ ہے' وہ تمہاری حفاظت کرے گا اور پھرتم کو نیک نام کر کے ہم سے ملائے گا۔ اس موقع پر عبداللہ بن رواحۃ نے یہ شعر کہے :

لْكِنِّي أَسُفَلُ الرَّحْمَانَ مَغُفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرغ تَقُذِفُ الزَّبُدَرَ

نَبْنَ هَا بَنَ مَا الله على مغفرت جابتا ہوں اور الی ضرب لگانے کی مقدرت مانگتا ہوں جس سے وسیع شگاف ہواور خون کے فوارے بہنگلیں۔

اوطعنةً بيدي حران مجهزةً بحرية تنفد الاحشا و الكبد

حتى يقولوانا مرد على حِدثى ارشدك الله من غاز و قد رشدا

تا کہ جب وہ لوگ میری قبر پر آئیں تو تہیں اے غازی اللہ تیری ہدایت کرے حالا تکہ بے شک اللہ نے پہلے ہیں اسے ہدایت عطاء فرمادی ہے'۔

اب سب لوگ روانگی کے لیے بالکل آ مادہ ہوگئے عبداللہ ہن رواحہ رسول اللہ گھٹے کے پاس آئے آپ نے ان کورخصت کیا' میم روانہ ہوگئی ۔خودرسول اللہ کھٹے ان کے کچھ دوران کی مشایعت کی اور جب آپ خداحافظ کہہ کرواپس آئے عبداللہ بن رواحہ

نے پیشعر پڑھاں

حلف انسلام على امرئ و دعته في السلام على امرئ و دعته ترجيم مشيلع و حليل ترجيم بين مشايعت كرنے والا اور وہ بہترين مشايعت كرنے والا اور دوست ہے '۔ دوست ہے'۔

#### حضرت عبدالله بن رواحه کا جذبهٔ جهاد:

یہ مجم چلتے چلتے علاقہ شام کی سرز بین معان پیٹی۔ یہاں ان کومعلوم ہوا کہ ہرقل ایک لاکھرومیوں کے سابقہ علاقہ بلقاء میں مقام باب پر فروش ہوا ہوں ہوں کے علاوہ ایک ہی لاکھتے مخم خذام بلقین 'بٹرااور بلی کے خاندان اراشتہ کے ایک شخص مالک بن رافلہ کی قیادت میں اوراس کے ساتھ ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمان معان میں دوشب اپنی حالت پرغور کرنے کے لیے شہرے رہ بعضوں نے کہا ہمیں رسول اللہ کو بیٹ و شن کی تعداد اورا پئی حالت لکھنا چاہیا تاکہ یا تو وہ ہماری الداوفر ما کیں یا جیساتھ موریں اس پر ہم کار بند ہوں۔ عبداللہ بن رواحہ نے تمام مسلمانوں کو شجاعت ولائی اور کہا اے مسلمانو! بخدا کیا تم اسی بات سے ڈرتے ہو جس کے لیے تم ہو ہو ہو ہوں میں بات کے بل پرلوگوں سے نہیں لڑا کرتے ہم تو صرف اس دین کی خاطر جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے لڑتے ہیں آگے بردھود وخو بیوں میں سے ایک بہر حال ہماری ہے یافتے یا شہادت اس پر تمام مسلمان کہنے گئے بے شک عبداللہ بن رواحہ نے تجی بات کہی ہواوراب وہ آگے بردھے۔ حال ہماری ہے یافتے یا شہادت اس پر تمام مسلمان کہنے گئے بے شک عبداللہ بن رواحہ نے تجی بات کہی ہم اور اب وہ آگے بردھے۔ خلی میں اور اب وہ آگے بردھے۔ خلی بین کی والی ہماری ہماری کی وہ بین کی خاطر جس سے اللہ بین رواحہ نے تجی بات کہی ہم اور اب وہ آگے بردھے۔ خلی بین ارقم کی روایت:

زیڈ بن ارقم سے مروی ہے کہ میں پنتیم تھا اور عبداللہ بن رواحہ کے زیر پرورش تھا جب وہ اس سفر پرروانہ ہوئے میں ان کے ہمراہ ان کے اونٹ پر پالا ن کی دوسری سمت میں ہم سفر تھا ایک رات میں نے ان کو بعض اپنے ایسے اشعار پڑھتے سنا جن سے میں سمجھا کہ بیان کا آخری سفر ہے اور وہ شوق شہادت سے سرشار ہیں میں رونے لگا انہوں نے آ ہستہ سے چا بک میرے مارا اور کہا کہ بچے تم کیوں روتے ہواللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطاء فرمانے والا ہے اور تم آرام سے اس پالان میں بیٹھ کر گھر چلے جانا۔

حضرت زیدٌ وحضرت جعفر بن ایک کی شهاوت:

جب یہ جمعیت تخوم پنجی ہرقل کی فوج جس میں روی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ جب جب یہ جمعیت تخوم پنجی ہرقل کی فوج جس میں روی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ میمند دشمن قریب آیا مسلمان موتہ میں مور چہزن ہوئے اور یہاں لڑائی شروع ہوئی ۔ مسلمانوں نے اپنی فوج کی جنگی ترتیب قائم کی میمند پر بنوعذرہ کے قطبہ بن قادہ کو امیر بنایا میسرہ پرعبابہ بن ما لک الانصاری امیر مقرر کے مگھ ابنہایت خونریز جنگ شروع ہوگئی۔ زید ٹر بن حارث درسول اللہ سی تھا کہ اللہ سی میں جائے ہوئے دشمن سے لڑے ہوئے دشمن سے لڑے اور جب وہ دشمن کے کثیر تیروں سے شہید ہوگئے جعفر شنائی طالب نے علم لے بہوئے دسم مرطرف سے ان پرنے ہواوہ اپنے سیز گھوڑے سے میدان کارزار میں اتر پڑے اسے ہلاک کردیا اور پھردشن سے لڑے اور مارے گئے جعفر رہائی مسلمانوں میں پہلے شخص ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو عہد اسلام میں فرج کیا۔ حضرت عبد اللہ میں دواجہ کی شہاوت:

ے ہے۔ مناب میں میں ہے۔ پیچنی بن عبادا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے ان کے باپ نے جوان کی شیرخوار گی کے زمانے میں ان کی پرورش کرتے تھے اور بنوم ہ بن عوف سے تھے اور خوداس موند کی جنگ میں شریک تھے بیان کیا کہ جعفر کا ہے ہر گھوڑ ہے ہو دناور پھرا سے ذیح کر کے دشن سے لڑکر شہید ہونا اس وقت بھی میر کی نظر کے سامنے ہے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ تن بھا کے علم کو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھالیا اوراسے لے کراپے گھوڑ ہے پر آگے بڑھو وہ آپ نفس کو جنگ میں شرکت کے لیے آ مادہ کررہے تھے اور پچھم تر قد تھے اس موقع پر انہوں نے بعض ہمت افز ااشعار پڑھوڑ ہے اور پھر گھوڑ ہے سے از پڑے استے میں ان کا ایک بچازالہ بمائی اور پھر میں اور کہا کہ اسے کھا کر ذرا کم مضبوط کر لیجے کیونکہ ان دنوں آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے عبداللہ بن رواحہ ہے نظری ہڑی ان کے پاس لا یا اور کہا کہ اسے کھا کر ذرا کم مضبوط کر لیجے کیونکہ ان دنوں آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی ہے عبداللہ بن رواحہ ہی گوشت کا وہ گلا اہا تھے میں لے لیا اور اسے کھا نے کے لیے نو چا استے میں نوج کی سمت سے نہا بیت شدید لڑائی کا شور سنائی دیا۔ انہوں نے اوہ گست کو جنگ کی بینو بیت ہے اور میں اب تک زندہ ہوں۔ اس خیال کے ساتھ بی انہوں نے وہ گوشت وہ سب سے بھینکہ دیا "تلوارا ٹھائی آ گے بڑے ھے لئے سب ہوگئے۔ ان کے بعد ان کے علم کو بؤگھلان کے ثابت بن اقرم نے اٹھائیا اور مسلمانوں سے کہا اب کسی اور کو امیر بناؤ۔ سب نے کہائس تم بی اس کے اہل ہو۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں۔ تب اور مسلمانوں سے کہا اب کسی اور کو امیر بناؤ۔ ماللہ نے علم لے کر دشمن کی مدافعت کی اور اب ان پر بڑھ کر حملہ کیا اور پھر واپس آ سے اس ولیری کا بیا شرہوا کہ ہرقل خود بی پسیا ہوگیا۔

# حضرت خالةً بن وليد كوسيف الله كالقب:

ابوقادہ ، رسول اللہ علی کے مشہور شہبوارے مردی ہے کہ رسول اللہ علی کے اس اکا جیش روانہ فرمایا اور کہا زیر بن حارث تمہارے امیر ہیں اگروہ کام آ جا کیں جعفر میں ابی طالب امیر ہوں۔ اگروہ کام آ جا کیں عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں۔ اس پر چعفر کھڑے ہوئے اور کہا اگر بجھے معلوم ہوتا کہ ذیر ٹیر سے امیر ہول گے قبل اس ہم جیس نہ جاتا۔ آپ نے فرمایا میر ہے کا کہ اطاعت کروہم نہیں جانے کہ کوئ بہتر ہے۔ یہ ہم چلی گئی اس کو گئے ہوئے ایک عرصہ گزرگیا اس کے بعد آپ ایک دن منہ رپر چڑھے اور اوان کا تھم دیا جب سب آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے تین مرتبہ فرمایا باب خیبر باب خیبر کیر آپ نے فرمایا آؤیس تم کواس مجاہم می حالت بیان کروں۔ یہ لوگ بیہاں سے گئے۔ ان کا دہم نہ محالہ ہوا۔ زیڈ مارے گئے اور شہید ہوئے ان کے کواس مجاہم می حالت بیان کروں۔ یہ لوگ بیہاں سے گئے۔ ان کا دہم نہ محالہ ہوا۔ زیڈ مارے گئے اور شہید ہوئے ۔ ان کی شہادت کا طالب ہوں۔ پھر جھنڈ کو جعفر ان کے بعد عبداللہ بن دواحد نے جھنڈ ااٹھا یا وہ عبر سے مقرر کردہ امراء میں نہ تھے بلکہ وہ خود میں ان کے لیے مغفرت کا طالب ہوں۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے جھنڈ ااٹھا لیا وہ میر سے مقرر کردہ امراء میں نہ تھے بلکہ وہ خود امیر بن گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کی علی الصباح اپنے بھا کیوں کی ایداد کے لیے تیار ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ اس کے بات کو با کے کور کی کا دمانہ تھا۔ بیانہ ہوکہ آب نے فرمایا کل علی الصباح اپنے بھا کیوں کی ایداد کے لیے تیار ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خان نے تیار مور اور اور سوار آپ کے فرمایا کل علی الصباح اپنے بھا کیوں کی ایداد کے لیے تیار ہوکر آ جاؤاورکوئی رہ نہ جائے۔ خان نے تیار ہوکر آباؤاورکوئی رہ نہ جائے بیا نہ تھا۔ بھی ان نہ تھا۔ بیارہ کر اور کور کی ایداد کے لیے تیار ہوکر آباؤاورکوئی رہ نہ جائے بیان نے تیار ہوکر آباؤاورکوئی رہ نہ جائے کے بیان نہ تھا۔ بیارہ کی اور اور مور ان کی مدرکرے گا۔ اس دور نہ بائے کور خان کی دور ٹر بر سے حالا کہ بیشد پر گری کا ذرانہ تھا۔

عبدالله بن ابی بکڑے مروی ہے کہ جب رسول الله علقہ کو تعفر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے فرمایا کل شام جعفر پند ملائکہ کے ساتھ جارہے تھے اوران کے دوباز و تھے جن کا اگلا حصہ خون سے رنگین تھا اور وہ بیشہ جارہے تھے جو یمن میں واقع ہے۔ قطبہ بن قاد ہالعذری نے جومسلمانوں کے میمنہ کے امیر تھے۔ ما تک بن رافلہ عرب مستعربہ کے قائد برحملہ کیا اوراسے تل کر دیا۔

# حدس كى ايك كابهنه كى پيشگوئى:

حدی کی ایک کا ہند کو جب رسول اللہ می پیش قدمی کی اطلاع ملی اس نے اپنی قوم حدیں سے کہا (خوداس کا خاندان اس قبیلہ کی ایک مثاخ ہنو ہنو ختم تھی ) میں تم کوالی قوم سے ڈراتی ہوں جود کھنے میں دیلے پہلے ہیں۔ تنکھوں سے دیکھتے ہیں لاغر گھوڑوں پر سوار ہیں اور بیخون کے فوارے بہائیں گے۔اس کی قوم نے اس کی اس تنبیہ کوگرہ میں باندھ لیا وہ اس جنگ سے کنارہ کشر ہوکر ہوئے میں چلے گئے۔ چنانچ بعد میں بنوحدی ایک مرفدالحال اور کثیر التعداد قبیلہ ہوگیا۔ان کے برخلاف اس قبیلہ کے ایک خاندان بنو تغلبہ نے جنگ میں شرکت کی اوراس کے بعدان کی تعداد بہت قبیل ہوگئی اور رہی۔خالڈ بن ولیدا پنی سپاہ کورشمن کے مقابلہ سے واپس لے کرمدین نے روانہ ہوگئے۔

# اسلامى فوج كااستقبال:

عروہ بن زبیر سے مردی ہے کہ جب بیفون مدینہ کقریب پنجی ۔ رسول اللہ کھی اور دوسرے مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا۔ نوعم بیچ بھی دوڑتے ہوئے ان کے استقبال کو بڑھے۔ خود رسول اللہ کھی اس فوج کے ساتھ گھوڑے پر سوار آرہے تھے۔ آپ نے بچوں کو پیادہ دکی کرمجا ہدین سے کہا ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیں اور فر مایا کہ جعفر کا لڑکا مجھے دو۔ عبداللہ بن جعفر آپ کے پاس لائے گئے۔ آپ نے ان کواٹھا کرا پنے ساتھ بٹھالیا۔ دوسر بے لوگوں نے اس فوج پر خاک ڈالنا شروع کی اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھگوڑ ہے ہو۔ رسول اللہ کا قرمایا یہ بھگوڑ ہے ہیں بلکہ انشاء اللہ پھر دشن کے مقابلہ پر جا کیں گے۔

حارث بن ہشام کی اولا دمیں سے ایک صاحب سے جوام سلمڈز وجۂ رسول اللہ عظیم کے نضیا کی رشتہ دار تھے مروی ہے کہ ام سلمڈ نے کسی عورت سے بوجھا کہ میں سلمڈ بن ہشام بن مغیرہ کورسول اللہ عظیم اور صحابۂ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہوانہیں دیکھتی۔ اس بی بی نے کہااس کی وجہ بیہ ہے کہ جب وہ گھرسے نگلتے ہیں تولوگ بیطعندان کو دیتے ہیں کہتم اللہ کی راہ میں بھاگ نکلے اس وجہ سے وہ گھر ہے ایک اللہ کی سال رسول اللہ عظیم نے اہل مکہ پر جہادکیا۔



پاپ۱۵

# فتح مكه المص

#### بنوبكراور بنوخز اعد كي مخاصمت:

ابن انخق ہے مروی ہے کہ موتہ کی مہم روانہ کرنے کے بعدرسول اللہ کھنے جمادی الاخری اور رجب مدینہ میں مقیم رہاس کے بعد بنو بکر بین منا ۃ بن کنا نہ نے بنوخزاعہ پر جوا ہے ایک چشمہ آب و تیر پر جو مکہ کے زیریں میں واقع ہے مقیم تھے اچا نک حملہ کر دیا۔ اس جھڑ ہے کی بنیا دجو بنو بکر اور بنو خزاعہ میں شروع ہوا بنو حضر می کا ایک شخص ما لک بن عبادتھا۔ اس زمانے میں حضر می کا حلیف اسود بن رزن تھا ' یہ تجارت کے لیے جارہا تھا جب وہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا خزاعہ نے اسے آل کر دیا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے انتقام میں بنو بکر نے موقع پا کر خزاعہ کے ایک شخص کوئل کر دیا عبد اسلام سے کچھ ہی پہلے خزاعہ نے اسود بن رزن کی بیٹیوں سلمی ' کلثوم اور ذویب کومقام عرفہ میں اتصاب حرم کے پاس اچا تک حملہ کر کے آل کر دیا تھا۔ یہ تینوں بنو بکر کی ناک اور ان کی اشراف تھیں۔

### بنوخز اعدرسول الله مريني كحليف:

بنوالدیل کے ایک فض سے مروی ہے کہ عہد جاہیت میں الاسودا پی فضیلت کی وجہ سے دو دو ویتیں دیتے تھے حالا نکہ ہم صرف ایک ویت دیت دیتے تھے بنو بکر اور بنوفز اے میں بیز اع جاری تھا کہ اسلام جاری ہوااوراب تمام عرب اسلام میں مشغول ہوگئے۔
صلح حدیبیہ میں جورسول اللہ کو بیٹا اور قریش مکہ کے درمیان ہوئی تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اب جو چا ہے رسول اللہ کو بیٹا کے عہد میں داخل ہوجائے اور جو چاہے وہ قریش کے عہد میں داخل ہوجائے اور جو چاہے وہ قریش کے عہد میں داخل ہوجائے اس صلح کے زمانے کو بنو بکر کے بنوالدیل نے اپنے ہم قوم اسود بن رزن کی بیٹیوں کا خزاعہ سے انقام لینے کا اچھا موقع موقع اور اس غرض سے نوفل بن معاویۃ الدیلی بنوالدیل کے ساتھ جن کا وہ رئیس تھا اگر چہتمام بنو بکر اس کے تابع فرمان نہ تھے 'بر آ مد ہوا' اور اس نے بنوفز اعہ پر جوابے و تیرنا کی چشمہ پر فروش تھے شب خون مارا۔ ان میں سے ایک شخص کو تمار آوروں نے ختم کر دیا۔
بنوفز اعہ کو اپنا مقام چھوڑ نا پڑا' اور پھر لڑا آئی ہوئی اس موقع پر قریش نے اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی ۔ بلکہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر قریش کے اور تر اعہ کو اور اور تاریک کے بیان کے بیان کے مطابق صفوان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں شرک سے تھے۔

عمطابق صفوان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں شرک سے جے۔

# حرم میں بنو بکر کی خون ریزی:

جب خزاعہ حرم میں آپنچے بنو بکرنے ایسے سر دارنوفل ہے کہا کہ اب ہم حرم میں میں اس لیے تم اسپے خدا ہے ڈرواورلڑ ائی سے بازر ہو' گراس نے اس پر کچھاعتنا نہیں کیا بلکہ یہ گتا خانہ جملہ کہا کہ آج میرا کوئی خدانہیں میں کسی کنہیں مانتا' اے بنو بکرا پنا بدلہ لے لومیں جانتا ہوں کہ تم ضرورای حرم میں چوری کرتے ہواور کروگے تو پھر کیوں حرم میں اپنا بدلنہیں لے لیتے۔

# بنوبكر كابنوخز اعد برشب خون:

بوبکرنے خزاعہ پرتاؤٹیر پر جوشب خون ماراتھاانہوں نے منبہ نامی ایک ضعیف القلب شخص کوتل کر دیا تھا بیاوراس کا ہم قوم ایک اور شخص تمیم بن اسد فرودگاہ سے برآ مد ہوئے۔ دشمن کو دیکھ کرمنبہ نے تمیم سے کہا کہ تم بھاگ کر جان بچالواور میں تو بہر حال اب مرجاؤں گا جاسے وہ مجھے قبل کریں یا چھوڑ دیں کیونکہ مجھے شخت اختلاج قلب ہوگیا ہے۔ تمیم بھاگ گیااور حملہ آوروں نے منبہ کو جالیا اور قبل کر دیا۔ مکہ میں پہنچ کر خزاعہ نے بدیل بن ورقا الخزائی اورا پنے مولی رافع کے گھر پناہ لی۔

عمروبن سالم خزاعی کی رسول الله منظیم سے فریاد:

اس طرح جب قریش نے خزاعہ کے برخلاف بنو ہکر کی مدد کی اور ان کے ایک آ دمی کوتل کر دیا جورسول اللہ من کیا کے عہد و میثاق میں داخل تھے انہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول اللہ کو کیا ہے درمیان ہوا تھا کھلی ہوئی خلاف ورزی کی۔ بنوکعب کا عمر و بن سالم الخزاعی نے اس نقض عہد کی شکایت کی اور فریا درس کے لیے رسول اللہ من کیا گھا کی خدمت میں مدیند آیا۔ آپ اس وقت تمام صحابہؓ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اس نے آپ کے سامنے بہنچ کریدا شعار سنا کے اور یہی واقعہ فتح کمہ کا باعث ہوا۔

لاهم انسى تاشد محمدا حلف ابينا و ابيمه الاتلدا

نَيْرَجَهُمْ: "اے فداوندا! میں محرکوا پنے باپ اوران کے باپ کی قدیم دوسی یا ددلاتا ہوں اوراس کا واسطہ دیتا ہوں۔ فسو السدا کسنسا و کست ولدا شمست اسلمنسا فسلم ننزع یدا

نظر ہے ہے ہم تمہارے لیے بمنز لہ والد کے تھے اور تم ہمارے اولا د کے ۔ پھر ہم اسلام لے آئے اور ہم اس سے دست بردار نہیں ہوئے۔

فانصر رسول الله نصراعتدا وداع عبادالله ياتوا مددا

فيهم رسول الله قد تجردا ابيض مثل البدر نيمي صعدا

ان سیلم خسف و جهه تریدا فی فیلق کالبحر یجری مزال میں اللہ کے بدر کی مثال میں۔

ان سیلم خسف و جهه تریدا

بَنَهُمَا؟: اگرایک تنکے پرظلم ہوتوان کا چرہ بحمواج کے ایسے ایک شکر جرار کے غبار سے غبار آلود ہوجا تاہے۔ ان قریشہ الحلفواك الموعدا و تعقیضوا میشاقك المعوكدا

تَرَجَّهُ: بِثُلَقِ لِيْنُ نَهُ بِي عَوْمِده كَى خَلاف ورزى كَى اورا بَ كَمْ صَوْط عَهِد كُوتُورُ وُالا بِ-و جعلوا لي في كذا رصدا و زعموا ان لسب ادموا حدا

نظر اورانہوں نے کدامیں میری تاک میں لوگوں کو بٹھایا ہے اور وہ اس زعم باطل میں ہیں کہ میں کسی کو بھی اپنی مدو کے لیے نہیں بلاسکتا۔

و هـــم ازل و اقــل عــددا هم بيلونـا بـا الوتيـر هجدا

بَنْ رَجِيبَ بَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُمُ اللَّهِ وَمُعْدُوهُ وَمُنْ مِينَ إِنْ مِنْ إِلَا اللَّهِ مِن مارا اللَّهِ اللَّهِ فَي مارا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّمُ عَلَّمُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّ

فقتلونا ركعا وسجدا

اورال طرح حالت ركوع اور جوديس بم وقل كيائے "-

#### بديل بن ورقاء:

یا رسول الله گُنتی ہم اسلام لا پچے ہیں اور انہوں نے ہم کوتل کیا ہے۔ یہ ن کر رسول الله گُنتی ہم اسلام لا پچے ہیں اور انہوں نے ہم کوتل کیا ہے۔ یہ ن کر رسول الله گُنتی ہے نے فر مایا یہ گھٹا ہو کعب کی اطمینان رکھوہم تمہاری مدو کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت رسول الله گُنتی کوآسان پر بدلی نظر آئی۔ آپ نے فر مایا یہ گھٹا ہو کعب کی امداد میں برسے گی۔ یہ فال نیک ہے۔ پھر بدیل بن ورقاء خزاعہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ مکہ سے چل کر مدید میں رسول الله گُنتی کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی اس کی خبر کی۔ یہ جماعت عرض حال کر سے مدید سے مکہ واپس ہوئی۔ رسول الله گُنتی نے صحابہ سے فر مایا کہ اب ابوسفیان ہمار سے یاس اس معاہدہ صلح کی تخید یدا وراضا فدمت کے لیے آنے والا ہے۔

#### بديل بن ورقاءاورا بوسفيان:

بدیل بن ورقاء اوراس کے رفیق اپنی راہ چلے گئے مقام عسفان میں ابوسفیان سے ان کی ملاقات ہوئی جے قریش نے اپنی اس حرکت کے نتائج کے خوف سے رسول اللہ کالتی کے پاس سابقہ معاہد ہ سلح کی توثیق اوراضا فی مدت کے لیے گفتگو کرنے بھیجا تھا۔ ابوسفیان نے بدیل سے بدیل سے بریل ہے ہیا تھا۔ ابوسفیان نے بدیل سے بریل ہے کہا اور میں بی تھی کے باس جوساحل پراس وادی کے شکم میں مقیم ہے گیا تھا۔ ابوسفیان نے بوچھا محمد کے پاس نہیں گئے۔ اس نے کہا نہیں ۔ مگر جب بدیل مکہ کی سمت روانہ ہو گیا ابوسفیان نے کہا اگر مید یہ گیا ہے تو وہاں ضروراس کی اونٹنی نے چھوہارے کی تصلی کھائی ہو گی ۔ اس خیال سے وہ اس کی ناقہ کی نشست گاہ کو گیا اور اس کی مینگنی کو اٹھا کرتو ڑا اس میں چھوہارے کی تصلی نظر آئی ۔ ابوسفیان نے کہا میں صلف کرتا ہوں کہ بدیل ضرور محمد کے پاس گیا ہے۔

# ابوسفیان کی تجدید معامده کی کوشش:

وہاں سے چل کر ابوسفیان مدینہ میں رسول اللہ کھٹے کے پاس آیا۔ پہلے وہ اپنی بٹی ام جبیبہ بنت ابی سفیان کے پاس پہنچا اور رسول اللہ کھٹے کے بستر پر بیٹے لگا، مگرام جبیبہ نے اس بستر کو لیسٹ دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے بٹی کیا تم نے اس بستر کومیر سے شایان شان نہ سمجھایا بیٹے اس بستر کے قابل نہ سمجھا کیا بات ہے ام جبیبہ نے فر مایا یہ رسول اللہ کھٹے کا بستر ہے تم مشرک نجس ہو میں نے اس بات کو پہند نہیں کیا کہ تم رسول اللہ کھٹے کے بستر پر بیٹھواس لیے میں نے اسے اٹھا دیا۔ ابوسفیان نے کہا اے بٹی بخدا مجھ سے علیمدگ بات کو بہند نہیں کیا کہ تم رسول اللہ کھٹے کے بعد تم میں برائی آگئے۔ وہاں سے اٹھ کر ابوسفیان خو درسول اللہ کھٹے کے پاس آیا اور معاملہ پر گفتگو کی۔ آپ نے کوئی جو ابنیس دیا۔ اب وہ ابوبکر سے کہا کہ آپ اس معاملہ میں رسول اللہ کھٹے سے گفتگو کریں مگر انہوں نے صاف اٹکار کر دیا۔ اب وہ ابوبکر سے کہا۔ انہوں نے کہا بھلا میں تمہاری سفارش رسول اللہ کھٹے سے کروں' بخدا اگر جھے باجرے کے دانے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بن ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دانے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بن ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دانے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہیں سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا اس وقت ان کے دستیاب ہوں تو میں انہوں کے باس سے تم سے جہاد کروں۔ وہاں سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا ہوں کو باس سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا ہوں کو باس سے نکل کر اب وہ علی بین ابی طالب کے پاس آیا ہوں کو باس سے نکل کر باس سے نکل کر باس سے نکل کر باس کی باس کی باس کے باس سے نکل کر باس سے نکی بین کی باس سے نکل کر باس سے نکل کر باس سے نکل کر باس سے نکل ک

پاس فاطمہ بنت رسول اللہ کو بھی تھیں اور ان کے صاحبز اوے حسن بن علی جو بالکل کمن بچے تھے اور تھیلتے پھرتے تھے موجود تھے ابوسفیان نے کہا اے علی بہاں کے تمام لوگوں میں تم ہے میرے تعلقات بھی نہا بیت خوش گوار تھے اور قرابت میں تم میرے سب تر عزیز ہو۔ میں ایک حاجت لے کرآیا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں بے نیل ومرام خالی ہاتھ واپس جاؤں۔ تم رسول اللہ کو بھا سے ہماری سفارش کرو علی نے کہا ابوسفیان جس کام کارسول اللہ کو بھا ارادہ فرما چکے ہوں بخدا میری بدمجال نہیں کہ میں اس کے متعلق ان سے بچھ کہ سکوں۔ ابوسفیان فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا' اور ان سے کہا اے محمد کی بیٹی! کیا تم ینہیں کرسکتیں کہ اپنے اس بیٹے ہے کہو کہ وہ سب کے درمیان مجھے پناہ دیں اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عرب کے سید ہوجا نمیں۔ فاطمہ نے کہا بخدا ابھی میرا نیلز کا اس عمر کوئہیں بہنچا ہے کہ وہ سب لوگوں میں تم کو بناہ دے اور رسول اللہ کو بھا کے خلاف مرضی تو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔

حضرت على مِنْ تَنْهُ كَا ابوسفيان كومشوره:

ابوسفیان نے کا سے کہا ابوالحن میر معاملات نے نازک صورت اختیار کر لی ہے کوئی راہ ہے خیبیں آتی تم جھے مخلصا نہ مشورہ وہ کہ میں کیا کروں علی نے کہا بخدا میں کوئی تد پیرالی نہیں جا نتا جو تعہارے لیے مفید ہو۔ البتہ چونکہ تم تمام بنو کنا نہ کے رئیس ہواس لیے تم خود بجمع عام میں کھڑے ہوکرا ہے کوسب کی حفاظت میں دے دواور پھرا ہے وطن چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہا کیا واقعی آپ اس مشورے کو میرے لیے کچھ مفید بچھتے ہیں مکل نے کہا بخدا ہر گرنہیں میں جا نتا ہوں کہاں ہے بھی تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ گراس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے بچیوری ہے ابوسفیان نے مبید میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے کہا کہا کہ اے لوگو! میں اپنے کوسب کی خوب کی کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے بچیوری ہے ابوسفیان نے مبید میں کھڑے ہو کہا کیا گراس نے کہا میں نے پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ کہر کروہ اپنے اونٹ پرسوار ہو کرچال دیا قریش کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کیا گراس نے کہا میں نے حاصل نہ ہوئی پھڑے ملا وہاں بھی کوئی مفید مطلب بات حاصل نہ ہوئی پھڑے کے باس کیا ان کو میں نے سب سے زیادہ متواضع عاصل نہ ہوئی پھڑے کہا تہوں نے بہا ہیں ہی سے زیادہ میں تاریخ کر بین نہیں جا نیا گر آیا وہ ہمارے لیے سود مند ہوگا بھی یا نہیں، قریش نے پایا انہوں نے بھے ایک مشورہ دیا اس پر میں نے مجھ کہا کہ میں تمام لوگوں کی بناہ میں اپنے کورے دوں میں نے بہا تاریخ کر بیش نہیں۔ قریش نے کہا تو تہا رے لیے سود مند ہوگا بھی یا نہیں۔ قریش نے کہا تو اس کے سواتو میں بھوئی نے تو تہا رے میک کے اور نہیں کر سکا۔ اور عیان نے کہا تو اس کے سواتو میں بھوئی نے ان کھر سے کیا بات ہوئی۔ ان کو المہ جانے کا فیصلہ:

حضر من جمہ من نے کا کہ کہ جانے کا فیصلہ:

رسول الله فرینی نے سفر کی تیاری کا تھم دیا آپ نے اپنے گھر والوں ہے کہا کہ میراسا مان بھی درست کر دو۔ ابو بھر اپنی بیٹی عاکش کے پاس آئے دیکھا کہ وہ رسول اللہ فرینی تیاری کا عاکش کے پاس آئے دیکھا کہ وہ رسول اللہ فرینی تیاری کا تھا رہی ہیں بو چھا بیٹی! کیارسول اللہ فرینی نے سامان کی تیاری کا تھا مور یا ہے انہوں نے کہا ہاں!۔ ابو بکر نے بوچھا کچھ بھتی ہو کہ ان کا ارادہ کہاں جانے کا ہے۔ عائش نے کہا ہے تو میں بالکل نہیں جائتی اس کے بعد خودرسول اللہ فرینی نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ میں ملہ جارہا ہوں اور تھم دیا کہ سب لوگ فوراً انتظام کر کے تیار ہوجا کیں اور فرمایا اے خداوندا! تا وقتیکہ ہم خودان کے علاقہ میں نہ بھنچ جا کیں قریش کو ہماری نقل وحرکت کی کسی مجربیا جاسوس کے ذریعہ اطلاع نہ مل سے اب تمام مسلمانوں نے جاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن فابت سکے اب تمام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن فابت

نے چندشعر بھی کھے۔

#### حفرت ماطب مناتثة كاخط:

جب رسول الله پھیج بوری طرح مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے حاطب بن الی متبعہ نے ایک خط قریش کو ککھا اور اس میں اطلاع دی کررسول اللہ سی تم تمہارے مقابلہ برآ رہے ہیں۔ پیخط انہوں نے ایک عورت کوجس کے متعلق محرین جعفر کا خیال ہے کہ وه قبیلهٔ مزنیه کی تھی اوران کے علاوہ دوسروں کا خیال ہے کہ وہ بنع عبدالمطلب کے کسی شخص کی چھوکری تھی دیا اوراس خط کوقریش کو پہنچا ۔ دینے کی کچھاُ جرت دی۔اسعورت نے وہ خطابیے سرمیں رکھ کراو پرسے بال گوندھ لیےاورروانہ ہوگئی۔رسول اللہ سنتیا کو بذریعیہ وحی حاطب کی اس حرکت کی خبر ہوئی آپ نے علی بن ابی طالب اور زبیر بن العوام کو بلایا اور کہا کہ حاطب نے ہماری تیاری کی اطلاع ا میک خط کے ذریعے قریش کو دی ہے اور اس خط کو ایک عورت کے ہاتھ مکہ جمیجا ہے تم اسے جا کر پکڑلو پیدونوں مدینہ سے جلے اور این ا بی احمد کے حلیفہ میں اسے جا کپڑا۔ سواری ہے اتارااس کے کجاوے کی تلاشی کی مگر کوئی چیز نبیس ملی علی بن ابی طالب نے اس سے کہا۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہرگز حجوث بات نہیں کہی ہے اور نہ ہم جھوٹے ہیں یا تو تو خط دے دے ور نہ میں نگا کر کے تیری جامہ تلاشی لوں گا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بغیرخط لیے پیچیانہیں چھوڑیں گے۔اس نے کہاا چھا ذرا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ علی بٹ گئے اس نے اپنے سر کی ٹیس کھولیں اور خط نکال کرعلی کودیا 'وہ اسے رسول اللہ عُکھیا کے پاس لائے ۔ آپ نے حاطب کو تغیر نہیں ہوا ہے میں ویبا ہی ریکا مسلمان ہوں جیسا کہ تھا مگریہاں میرا کوئی نہیں ہےاور قریش میں میرے اہل وعیال ہیں ان کی خاطر میں نے ایبا کیا۔ عمر نے کہایا رسول الله والله والله می آئے مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماردوں اس نے ضرور نفاق برتا ہے۔ رسول الله والله المنظم الماعم كياتم نبيس جانة كالله كوجنك بدريس تمام شركائ بدركي خالت بخوبي معلوم تفي جس كي وجه سے اس في بيد ارشادفرمایا ہے کہ جوجا ہوکرومیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ حاطب ہی کے متعلق بیآیت یا ایھا الندین امنوا لا تنعذوا عدوى و عدو كم اولياء ال كقول واليك انبنا آخرقصة تك نازل جوئى بي-"ا الا المان والوامير اوارايخ وشمنول كو

# حضرت محمد من الله كي روا نگي مكه:

ابن عباس سے مروی ہے کہ درسول اللہ می اللہ می اللہ میں ال

# ابوسفیان کی رسول الله می ایم سے ملاقات کی خواہش:

# قبائل عرب كونثر كت كى دعوت:

واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ گڑیا مکہ روانہ ہوئے کسی نے کہا آپ قریش کے مقابلہ پرجارہ ہیں کسی نے کہا آپ ہوازن پر جارہ ہیں کسی نے کہا آپ تقیف کے مقابلے پرجارہ ہیں آپ نے قبائل عرب کواس مہم میں شرکت کے لیے بلایا گروہ نہ آئے آپ نے نہ جھنڈے ویے اور نہ نشان علم کیا' آپ قدید آئے یہاں بنوسلیم گھوڑوں پرسوار پورے اسلی سے مسلح ہوکر آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے عین برح میں اپنے چند آ دمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگئے تھے اور اقرع بن حالیں سقیا میں آپ کے ماتھ شریک ہونے کے لیے آئے عین دسول اللہ کھی اس سقیا میں آپ سے آپ کے عین دسول اللہ کھی اس سے بیا کہ نہ میں جنگ کا سامان و مجھا ہوں اور نہ احرام کی تیاری یا تا ہوں ۔ یا رسول اللہ کھی آپ کے جارہ ہیں۔ رسول اللہ کھی اس خداجیا ہے گا پھر آپ نے اللہ سے دعا موں اور نہ ہونے اور اور نہ ہونے اور نہ ہونے اور سفیان بن حرب مع حکیم بن حزام مکہ سے لکا۔ حضرت عباس اور ابوسفیان کی ملاقات:

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھٹے مدینہ سے چل کرمرانظہر ان آئے عباس بن عبدالمطلب نے اپنے دل میں کہارسول اللہ کھٹے مدینہ سے چل چیاب کی خیرنہیں 'بخدااگر وہ قریش سے ان کے علاقہ میں لڑے اور مکہ میں بزورشمشیر داخل ہوئے تو ہمیشہ کے لیے قریش ہلاک اور برباد ہو جا کیں گے وہ رسول اللہ کھٹے کی سفید مادہ خجز پرسوار ہوئے اور کہا کہ میں داخل ہوئے تا ہوں شاید وہاں مجھے کوئی ککڑ ہارا' گھوی یا کوئی اور شخص جو مکہ آتا ہول جائے اور وہ قریش سے جاکران کا صحیح مقام بتا دے اور پھر قریش سے جاکران کا صحیح مقام بتا دے اور پھر قریش رسول اللہ کھٹے کی خدمت میں حاضر ہوکرا مان کے لیں عباس نے بیان کیا کہ اس نیت سے میں مکہ سے چل کر اراک آیا ، وہاں اپنی غرض کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ میں نے ابوسفیان بن حرب' حکیم بن جزام اور بدیل بن ورقاء کی آوازش نے بیلوگ

رسول الله علی خبر معلوم کرنے کے لیے نکلے سے میں نے ابوسفیان کو کہتے سنا کہ بخدامیں نے آئ تک آگ کے ایسے لاوے جو
فظر آرہے ہیں 'پہلے بھی نہیں دیکھے۔ بدیل نے کہا یہ بوخزاعہ کے لاوے ہیں جولڑائی کے لیے روش کیے گئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا
کہ خزاعہ تو حد درجہ کے بخیل اور ذکیل ہیں بھلا کہاں وہ اشنے چو گھے جلا سکتے ہیں۔ اب میں نے ابوسفیان کی آواز شناخت کی اور آواز
وی ابو حظلہ 'اس نے کہا ابوالفضل میں نے کہا ہاں! ابوسفیان نے کہا خوب ہوا کہ تم سے ملاقات ہوئی 'میرے ماں با پ تم پر نثار کہو کیا
خبر ہے۔ میں نے کہا یہ آگ رسول اللہ عربی کے فرودگاہ کی ہے۔ ایسی زبر دست فوج کے ساتھ انہوں نے تم پر چڑھائی کی ہے کہ تم
اس کی تا ہے مقاومت نہیں لا سکتے ویں ہزار مسلمان ساتھ ہیں۔

حضرت عباس منالتين كاابوسفيان كومشوره:

ابوسفیان نے کہا تو پھر کیا مشورہ دیتے ہو۔ ہیں نے کہاتم میری اس خچر کے پٹھے پر بیٹی جاؤتا کہ ہیں تمہارے لیے رسول
اللہ وکھیا سے امان لے لوں کیونکہ میں جانا ہوں کہ اگرتم ان کے قابو ہیں آگئے تو وہ تمہاری گردن ماردیں گے۔ ابوسفیان میرے پیچھے
سوار ہو گیا ہیں نے رسول اللہ وکھیا کی خچر کوابر دی اور تیزی کے ساتھ آپ کی سمت چلا۔ جب میں مسلمانوں کے کسی لاوے کے پاس
سے گزرتا وہ کہتے یہ رسول اللہ وکھیا کے چچارسول اللہ وکھیا کی مادہ خچر پرسوار جارہ ہیں۔ شدہ میں عمر بن الخطاب کے چو لہے
کے پاس آیا وہ دیکھیے ہی کہنے گئے ابوسفیان اللہ کاشکر ہے کہ اس نے بغیر کسی وعدہ اور معاہدہ کے تجھے ہمارے تبضے میں کر دیا۔ پھروہ
تیزی سے رسول اللہ وکھیا کے پاس دوڑ نے میں نے بھی اپنی خچر کوابر وی۔ ابوسفیان کو میں نے اپنے پیچھے بھا ہی لیا تھا میں جھپٹ کر
رسول اللہ وکھیا کے خیمہ کے دروازے پر آیا اور جس طرح کہ ایک ست جانورا یک ست رفنا رشخص سے مسابقت کرتا ہے میں بھی عمر سے کھی پہلے وہاں پہنچ گیا۔

#### حضرت عمر من لتنه كي مخالفت:

عمر رسول الله علی کے اور کہا یارسول الله علی خدانے دشمن خدا ابوسفیان کو بغیر کسی وعدہ اورمعاہدہ کے ہمارے قابو میں کردیا ہے آ پ جھے اجازت ویں کہ اسے قل کردوں اب میں نے رسول الله علی ارسول الله علی اس نے اسے پناہ دے میں کردیا ہے آ پ جھے اجازت ویں کہ اسے قل کردوں اب میں نے تھام کر کہا کہ آج میرے سواکوئی ان سے سرگوثی نہ کرنے پائے گا۔ جب عمر ابوسفیان کی مخالفت میں بہت ہو ھے میں نے ان سے کہا اب بس کرواس کی اتنی شدید مخالفت تم صرف اس کرنے پائے گا۔ جب عمر ابوسفیان کی مخالفت تم صرف اس کے ان سے کہا اب بس کرواس کی اتنی شدید مخالفت تم صرف اس کے کررہے ہوکہ یہ بوعبد مناف میں سے ہا کریہ بوعدی بن کعب میں ہوتا تو تم اس کے معلق ایسانہ کہتے ۔عمر نے کہا عباس خاموش رہو۔ بخدا جس روزتم مسلمان ہوئے جھے تمہارے اسلام لانے سے اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوئی جوئی جوئی جوئی جوئی جوئی ہوئی اور میصرف اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ علی جھے اب با سام لانے سے اسلام لانے کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ علی جہاں سے فر مایا اچھا جاؤہم نے اسے بناہ خطاب کے اسلام لانے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خوش ہوئے۔ اب رسول اللہ عربی اس می میں اور جس مقام پرواپس لے گئے۔

ابوسفيان كاقبول اسلام:

۔ دوسرے دن صبح رسول اللہ سکتھا کی خدمت میں لے کرآئے اور ابوسفیان کود مکھتے ہی آپ نے فر مایا ابوسفیان تم کو کیا ہوا ہے کیا اب بھی یہ بات تم پرآشکار انہیں ہوئی کہ سوائے اللہ واحد کے کوئی اور معبود نہیں۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں آپ سے بڑھ کرکوئی شخص قرابت کا لحاظ کرنے والا ہر دبار اور شریف جذبات نہیں ہوگا بے شک اب میں بہتا ہوں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہوتا تو ضرور وہ میرے کچھ کام آتا۔ رسول اللہ کا شیان فرمایا: افسوں ہے ابوسفیان کیا اب بھی یہ بات تم پر آشکار انہیں ہوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں آپ سے بڑھ کرصلہ رحم کرنے والا حلیم اور تی اور شریف کوئی دوسر انہیں ہوگا۔ مگر اس باب میں مجھے ابھی تردد ہے عباس نے بیان کیا کہ اب میں نے اس سے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے۔ بہتر ہے کہ کلمہ شہادت ادا کیا۔

کیا ہوا ہے بہتر ہے کہ کلمہ شہادت جن کا اعلان کر دوور نہ تمہاری گردن ماردی جائے گئ اس نے کلمہ شہادت ادا کیا۔

ابوسفیان سے امتیازی سلوک:

عباس سے مروی ہے کہ ابوسفیان کے کلمہ شہادت پڑھ دینے کے بعدرسول اللہ سکتھانے مجھے فرہایا ابتم جاؤاوران کووادی کے تنکنائے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پراپنے ساتھ رکھنا تا کہ وہ اللہ کافوجوں کو جب وہ ان کے سامنے سے گزریں دیکھ لیس۔ میں نے رسول اللہ سکتھا سے کہنایا رسول اللہ سکتھا ابوسفیان ایسے شخص ہیں کہ وہ فخر کو پہند کرتے ہیں آپ ان کوان کی قوم پر کوئی خاص احمیان عطا فرما ہیئے۔ رسول اللہ سکتھا نے فرمایا اچھا جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہے جو مبحد میں چلا جائے گا وہ مامون ہے اور جوا پنے گھر کے دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔

ابوسفيان اوركشكرا سلام:

۔ آپ نے مجھ سے فتح مکہ کے موقع پر خالد بن ولید کی کاروائی دریافت کی ہے کہ آیا انہوں نے غارت گری کی اور کس کے حکم ے کی اس کے متعلق نگارش ہے کہ خالد ہن ولید فتح مکہ میں رسول ابلد سی کے ہمراہ تھے مکہ جاتے ہوئے آپ بطن مرآئے ۔قریش نے ابوسفیان اور حکیم بن حزام کورسول اللہ سی کھیا کے پاس بھیجا اس وقت تک ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سی کھیا کا ارادہ کہاں کا ہے آیاوہ قریش کے مقابلہ پرآ رہے ہیں یا طائف کا قصد رکھتے ہیں۔ بدیل بن ورقا پھی خود ہی ان کی مصاحب کے لیے ان دونوں ک ساتھ ہوگیا بیصرف تین آدمی تھے اور کوئی ساتھ نہ تھا ان کو بھیجتے وقت قریش نے ان سے کہا کم از کم تمہاری سمت سے وہ مکہ پر پورش نہ کرنے پاکس اور بیاندیشہ ہمیں اس لیے ہے کہ اب تک ہم نہیں جانتے کہ محمد سی گھیا کا قصد کہاں کا ہے۔ وہ ہمارے ارادے سے آتے میں یا ہوازن یا تقیف کے مقابلے پر جاتے ہیں۔

ا ہل مکہ کوا مان:

رسول اللہ طاقی اور قریش کے درمیان حدیدییں جوسلے ہوئی تھی اس کے لیے ایک معاہدہ مرتب کیا گیا تھا اور اس کی مدت مقرر کی گئی تھی اس معاہدہ کی روسے ہو بھر کر ایش کے ساتھ ہوگئے تھے۔ بنولعب کی ایک جماعت اور بنو بکر کی ایک جماعت میں لڑائی ہوگئی صلح حدیدیہ میں سیہ طے ہوا تھا کہ مدت مقررہ میں طرفین کے درمیان نہ لڑائی ہوگی اور نہ کوئی کی کو گرفتار کرے گا مگر قریش نے اس نزاع میں اسلحہ سے بنو بکر کی مد دکی بنولعب نے قریش کومور دالزام قرار دیا اور اس وجہ سے رسول اللہ سوائیل نے اہل مکہ پر چڑھائی کی۔ ابوسفیان ، جمیم اور بدیل اس چڑھائی کے زمانے میں مرالظہر ان آئے 'ان کو پہلے سے بیمعلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ سوائیل ہوگئی ہوئی فروکش ہو چکے جیں اچھا تک بیابوگ سامنے بھٹی گئے' آپ کو وہاں مقیم دیکھ کر ابوسفیان ، بدیل اور حکیم آپ کی خاص قیام گاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام لاکر آپ کی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعدرسول اللہ شکھا نے اس موقع نے ان تغین کو گور ایش کے پاس بھیجا تا کہ بیان کو اسلام کی دعوت دیں۔ مجھے بیجی اطلاع کی بیعت کر لی۔ بیعت کے بعدرسول اللہ شکھا نے اس موقع پر بیجی فرمایا کہ جوشخص ابوسفیان کے گھر آ جائے گاوہ مامون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی جھے میں تھا۔ نیز آپ نے فرمایا اور جوشخص ابنا ور واز ہ بند کر ہے اور لڑائی سے حکم میں تھا ۔ نیز آپ نے فرمایا اور جوشخص ابنا ور دو وہ امون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی حص میں تھا۔ نیز آپ نے فرمایا اور جوشخص ابنا ور دو وہ امون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی حص میں تھا۔ نیز آپ نے فرمایا ور جوشخص ابنا ور دو دیا مون ہے۔

حضرت خالدٌ بن وليد كى كفار ہے جھڑ پ:

انہوں نے آتے ہی ان سے قال شروع کر دیا۔انڈ نے ہو بکروغیر و کوشکست دی۔ فتح مکہ میں صرف یمی خوں ریزی ہوئی۔اس کے علاوہ کوئی اورلڑائی نہیں ہوئی۔

# كرزين جابراورابن الاشعر كي شهادت:

الدنة أبك اور واقعہ یہ ہوا كہ بنومجارب بن فہر كے كرز بن حابرٌ اور بنوكعب كے ابن الاشعرُ جود ونوں زبيرٌ كے رسالے ميں بتھے کدائی کی ست ہے آئے اوراس رائے ہے نہ آئے جس رائے ہے بڑھنے کا رسول اللہ ﷺ نے زبیرٌ کو تھم دیا تھا اس طرح بیکداء کے انار برقریش کے ایک دستہ فوج کے مقابل آ گئے اور دونوں شہید کر ڈالے گئے۔ مکہ کے بالا کی حصہ میں زبیر کی سمت میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔اس جانب سے رسول اللہ سے بھی داخل ہوئے مکہ والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔انہوں نے بیعت کی اوراسلام لے آئے۔ رسول اللہ ﷺ صرف نصف ماہ مکہ میں مقیم رہے پھر ہوازن اور ثقیف آ یہ کے مقابلہ پر نکلے اور انہوں نے حنين ميں براؤ ڈالا۔

### حضرت سعد بن عباده مناشد:

عبدالقد بن الی تجیع ہے مروی ہے کہ جس وقت ذی طویٰ ہے رسول اللہ ﷺ نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے مختلف حصوں میں تقتیم کیا آ یًا نے زبیر مٹائٹز کو حکم دیا کہ وہ کچھلوگوں کو کداء کی سمت سے مکہ میں داخل کریں ۔ زبیر آ یًا کے میسرہ پر تھے۔انہوں نے سعد "بن عباد ہ کواس سمت سے بڑھنے کا حکم دیا۔ بعض علائے سیر نے بیان کیا ہے کہ جب سعد مکہ میں داخل ہونے کے لیے چلے انہوں نے کہا کہ آج بے دریغ قتل کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ان کے اس جملہ کومہا جرین میں سے کسی صاحب نے من مایا'انہوں نے رسول اللہ مُرکٹیم ہے عرض کیا کہ ذیرا سنے یہ کیا کہدرہے ہیں اور ہمیں بداندیشہ ہے کہ بیقریش پرزیا دئی کریں گے رسول اللہ کٹیل نے علیٰ بن ابی طالب سے کہا کہتم فوراْ سعد کے یاس پہنچواور حجنٹراان سے لےلواورتم خود حجنڈا لے کر مکہ میں داخل ہو۔

# رسول الله سلط کا مکہ کے بالائی حصہ میں قیام:

ای روایت میں انہیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ وی اللہ عظم نے خالد میں والید کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے دوسری ست سے بھیجا۔ خالد پٹائٹنز مکہ کے زیریں مقام لیط ہے بعض لوگوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے سیمینہ میں تھے۔اس میمند میں اسلم غفار ٔ مزنیہ جہنیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ابوعبیدہؓ بن الجراح مسلمانوں کی ایک صف لے کر بڑھے تا کہ وہ رسول اللہ مختیہ کے سامنے مکے مقابل جم جائیں خودرسول اللہ کی ﷺ اذاخرے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مکہ کے بالا کی حصہ میں فروکش ہوگئے و ہیں آپ کا خیمه نصب کردیا گیا۔

#### حماس بن فيس بن خالد:

عبداللہ بن الی نجیج اورعبداللہ بن الی بکڑ ہے مروی ہے کہ صفوان بن امپینکرمہ بن ابی جہل اور سہبل بن عمر و نے بہت ہے لوگ لڑنے کے لیے خند مہ میں جمع کیے تھے' نیز بنو بکر کے حماس بن قیس بن خالد نے رسول اللہ مرتیج کے مکہ میں داخلہ اوراہل مکہ ہے صلح ہے قبل بہت ہے سامہ جمع کیے تھے۔اس کی بیوی نے یو چھا کہ بیہ کیوں جمع کررہے ہواس نے کہا تھڑ اوران کے ساتھیوں کے

لیے۔اس کی بیوی نے کہا گرمیر ایقین ہے کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے مقابلہ میں کوئی شے کارگرنہیں ہو سکتی۔ ہماس نے کہا گر بخدا میں یہ تو قع کرتا ہوں کہ ان میں سے بعض سے میں تمہاری خدمت گاری کراؤں گا۔ پھر یہ بھی خندقہ میں صفوان سہبل بن عمر واور عکر امیں یہ تو قع کرتا ہوں کہ ان کہ ان کہ اور کرز عکر مہ کے ساتھ ہوکر لڑنے کے لیے آیا۔ یہاں خالد بن ولید کی فوج سے ان کا مقابلہ ہوگیا۔اور معمولی سی جھڑ ہوئی ہوئی۔اور کرز بن جابر بن مسل بن الاجب بن حبیب بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہراور جیس بن خالد یعنی اشعر بن ربعیہ بن احرم بن میں بن حرام بن حبیب بن عمر و بنومنقذ کے حلیف جودونوں خالد بن ولید کے رسالہ میں سے چونکہ ان سے علیحہ و ہوکر دوسرے راستے میں میں اور پھر سے سے شے شہید کر ڈالے گئے نہیں پہلے مارے گئے۔ کرز بن جابر نے ان کے جمد کوا ہے دونوں پیروں کے نیچ میں لیا اور پھر و شن سے لڑے اور مارے گئے۔اس وقت وہ بیر جزیڑھ دیے سے

نبقية السرجسه نبقية الصبدر

قد علمت الصفراء من بني فهر

لاضر بن اليوم عن ابي صخر

﴿ مِنْ الوصح كي مدافعت مين اورياك طينت صفراجانتي ہے كه آج ميں الوصح كي مدافعت ميں خو بالزوں گا''۔

#### حماس كافرار:

ابوصخ ختیس کی کنیت تھی۔ ان کے علاوہ خالہ بن ولید کے رسالہ میں جہنیہ کے سلمہ بن المملا مارے گئے۔ اس کے مقابلہ میں مشرکین کے بارہ تیرہ آ دمی کام آئے اور پھر کفار بھا گے جماس بھا گ کرا پنے گھر آیا اور خوف کی وجہ ہے اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے تو بردی بردی باتیں بناتے تھے اب کیا ہوا۔ اس پر حماس نے چند شعرا بنی معذرت میں بڑھے۔ جن کا مطلب میتھا کہ میں نے خوب داومردا تگی دی۔ گر جب میرے دو سرے ساتھی نکھ ثابت ہوئے تو میں تنہا کیا کرسکتا تھا۔ عبد اللہ بن سعد کوامان:

ابن آخل سے مروی ہے کہ رسول اللہ فکھ نے جب اپنے مسلمان امراء کہ پر پیش قدی کے لیے مقرر فرمائے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ سوائے اس کے جوخود تمہار سے مقابل لڑنے آئے تم خود کس سے نہ لڑنا۔ البعۃ آپ نے چند آدمیوں کے نام بتائے کہ ان کو ضروق قل کر دیا جائے جائے ہوں ان میں سے ایک عبداللہ بن سعد بن افی سرح بن حبیب بن جذیر بن ضربن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھا۔ اس کے قل کارسول اللہ سکھ نے اس وجہ ہے تھم دیا تھا کہ یہ اسلام لا کر پھر مرتد مشرک ہو گیا ہے اس نے بھا گئی ہے۔ اس نے بھا گ کرعثان کے پاس بناہ لی۔ وہ ان کا دود دھ شریک بھائی تھا۔ عثمان نے اسے چھپالیا اور جب اہل مکہ کواطمینان ہوگیا وہ اسے لے کررسول اللہ کھٹی کی خدمت میں آئے اور اس کے لیے امان کی درخواست کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو آپ بہت دیر تک خاموش رہے پھر آپ نے کہا ہاں! جب عثمان اس لیے آئی دیر بہت دیر تک خاموش رہے پھر آپ نے کہا ہاں! جب عثمان اس اس لیے آئی دیر بہت کہا یارسول اللہ کھٹی آپ نے جمعے اشارہ کیوں نہیں کیا۔ جب رہا تھا کہتم میں سے کوئی اٹھ کراس کی گردن مارویتا۔ ایک انصاری نے کہا یارسول اللہ کھٹی آپ نے جمعے اشارہ کیوں نہیں کیا۔ درسول اللہ کھٹی آپ نے فرمانان کی شرائے کہ میں سے کوئی اٹھ کراس کی گردن مارویتا۔ ایک انصاری نے کہا یارسول اللہ کھٹی آپ نے جمعے اشارہ کیوں نہیں کیا۔ درسول اللہ کھٹی آپ نے فرمانان کی شارے سے قبل نہیں کراتے۔

عبدالله بن خطل كاقتل:

دوسرا تخص بنوتیم بن غالب کاعبداللہ بر نظل تھا جس کے قبل کر دینے کا رسول اللہ سکتی ان کے ہمراہ ایک اور انصاری کو بھیجا جن سمی کہ یہ مسلمان تھا رسول اللہ سکتی کہ یہ مسلمان تھا رسول اللہ سکتی مقام پر صدقہ وصول کرنے بھیجا اس کے ہمراہ ایک اور انصاری کو بھیجا جن کے ساتھ ان کا ایک مسلمان مولی خدمت کے لیے ہمراہ تھا۔عبداللہ بن نظل کسی مقام پر فروکش ہوا۔ اس نے خدمت گا رکو تھم دیا کہ ایک بکرا ذرج کر کے کھا نا تیا ررکھو۔ یہ کہہ کروہ سوگیا۔ جب بیدار ہوا چونکہ خدمت گارنے اس کے تھم کی لقیل میں کھا نا تیار نہیں کیا تھا۔عبداللہ نے اس پر قاتلا نہ حملہ کر کے اس کا کا متمام کر دیا اور پھر مرتہ ہوکر مشرک ہوگیا۔ اس کی دولوں رسول اللہ سکتھی آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا تھیں ایک فریدا اور دوسری اس کی سمیلی 'یہ دولوں رسول اللہ سکتھی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا تھیں دیا دولوں کے قبل کا تھیں دیا دولوں کے قبل کا تھیں دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تیا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کو تا کو تا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا کہ کا تا کہ دیا دیا کہ دیا دولوں کے تا کو تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کیا دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دیا دولوں کے تا کیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کو تا کو تا کو تا کو تا کہ دیا دولوں کے تا کہ دیا دولوں کے تا کو تا کو تا کہ دیا کو تا کو تا

حويرث ومقيس كول كاحكم:

تیسرا حویرث بن نفیذ بن وہب بن حبدتصی تھا۔ پیشخص رسول اللہ عُظِیم کو آپ کے قیام مکہ کے زمانے میں ایذاء دیتا تھا۔ چوتھامقیس بن حبابہ تھا آپ نے اس کے آل کا اس لیے تھم دیا تھا کہ اس نے اس انصاری کوعمداً قتل کر دیا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا ریبھی مرتد ہوکر قریش کے پاس چلا آیا تھا۔

عكرمه بن الي جهل:

عکرمہ بن الی جہل کے قبل کا آپ نے تھم دیا تھا اور سارہ کے قبل کا جو بنوعبدالمطلب میں سے کسی کی چھوکری تھی اور مکہ میں آپ کوستایا کرتی تھی تھم دیا تھا۔ ان میں سے عکرمہ بمن بھاگ گیا اس کی بیوی ام تھیم بنت الحارث بن ہشام اسلام لے آئی اور اس نے اپنے شرمہ کے لیے رسول اللہ نگھیا سے امان کی درخواست کی جسے آپ نے قبول فرمالیا پھر بیا سے لینے گئی اور رسول اللہ نگھیا کی خدمت میں لا کرپیش کیا۔

#### عكرمه كاقبول اسلام:

عکر مہ ہیان کرتے تھے کہ یمن میں جس بات نے جھے اسلام کی طرف مائل کیا وہ یہ واقعہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ سمندر عبور کر کے جبشہ چلا جاؤں۔ اس نیت ہے جب میں کشتی میں سوار ہونے آیا اس کے مالک نے کہا اے اللہ! کے بندے جب کہت تک تم اللہ کی واحدا نیت پر ایمان نہ لاؤاور شرک ہے باز نہ آؤ میر کی کشتی میں نہ بھو جھے اندیشہ ہے کہ اگرتم شرک ہے تو بہنہ کرو گے تو ہم سب سمندر میں غرق اور ہلاک ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا تو کیا اس میں کوئی شخص تا وقتیکہ وہ اللہ کی واحدا نیت کا قائل اور ماسوا اللہ ہے اپنی برأت ظاہر نہ کرے سوار نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا جی ابل سوائے ہے مومن کے اور کوئی اس میں بیٹھنے نہ پائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ جب یہ بات ہو چھر میں کیوں محمد میں گئی کے کوچھوڑ دوں۔ یہی خیال مجھے بیٹھنے نہ پائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے ول میں کہا کہ جب یہ بات ہو چھر میں کیوں محمد میں اور وہ والوروہ ول شین ہوگیا۔

عبداللہ بن خطل کو معید بن حریث الحزومی اور ابو برز ۃ الاسلمی نے مشتر ک طور پرقل کیا۔مقیس بن حبابہ کوخوداس کے ہم قوم

۔۔ نمیلہ بن عبداللڈ نے قتل کیا۔اس پرمتیس کی بہن نے طنز بیشعر بھی لکھےاس کی ایک لونڈ کی قتل کر دی گئی اور دوسری اس وقت بھا گ گئی' مگر پھر بعد میں اس کے لیے رسول اللہ کو قیم سے امان کی درخواست کی گئی اور آ پٹے نے اسے امان دے دی۔

سارہ کے لیے بھی امان کی درخواست کی گئی اور رسول اللہ سکتھ نے اسے منظور فر مالیا موصہ کے بعد عمر بن الخطاب کے عہد میں سن شخص کے گھوڑے نے اسے ابلخ میں روند ڈالا اور وہ مرگنی ۔حویرث بن نقیذ کو کلٹی بن الی طالب نے نتل کیا۔ سند

مندبنت عتبه كاقبول اسلام:

واقدی کہتا ہے کہ رسول اللہ سرکتی نے چھمردوں اور چارعور توں کے تل کا تکم دیا تھا ان میں مردو ہی ہیں جن کا تذکرہ او پر گزر چکا۔عور توں میں ہند بنت متبہ بن رہیعہ بھی تھی۔ بیاسلام لے آئی اور اس نے رسول اللہ سرکتی ہی بیعت کرلی۔عمرو بن ہاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف کی باندی سارہ تھی بیاس روز قبل کردی گئی۔قریبہ بیجی فتح مکہ کے دن قبل کردی گئی اور فرتنا بیعثان کے عبد خلافت تک زندہ رہی۔

### عام معافی کا اعلان:

قادہ السدوی سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے دن رسول اللہ کھیا کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فر مایا
دسوائے اللہ واحد کے کوئی اور خدانہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس نے اپناوعدہ پورا کیا اس نے اپنے بندے کی مدو کی
اور صرف اس نے مشرکیین کی جماعتوں کوشکست دے کر جھگا دیا۔ سن لوسوائے کعبہ کی خدمت اور ججاج کی آب رسانی کے ہر عمارت خون اور ہرقتم کی جا کداد آج بالکل میرے اختیار میں ہے۔ جوشخص خطاسے مارا جائے اس کے عوض وہ دیت مقرر کی جاتی ہو جو
کوڑے یا ڈیڈے عما مارنے کی دیت ہے اور بیدیت واجب ہے جس سے کوئی مفرنہیں اور وہ یہ ہے کہ چالیس حاملہ اونٹیاں دی
جا کیں اُسٹر کوڑے یا ڈیڈے عما مان نوں کے باپ آ دم طالتا کا میر کردینا چا ہے۔ تمام انسانوں کے باپ آ دم طالتا کی دیت تا اور داخل کے باپ آ دم طالتا کی دیت تا اور داخل کے باب آپ کی میں اور داخل کے باب آپ کی اور آ دم کوالتہ دائے میں کا داخل کی ایک کی دیت سے اور کردیا ہے تا کوالم اللہ کی یہ پوری آ یت تا اور داخل کا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کلام اللہ کی یہ پوری آ یت تا اور داخل مائی :

﴿ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَ اُنْثَى وَ جَعَلْنَا كُمُ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَ فُوا اِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ ﴾ اللَّهِ اَتُقَاكُمُ ﴾

''اےلوگو! ہم نے تم کومرداورعورت سے بیدا کیا اور تم کو خاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا تا کہ شناخت ہو سکے۔ بے شک اللّٰہ کے نز دیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ اللّٰہ سے ڈرتا ہے''۔

اے قریش' اے اہل مکہ! جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیاسلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ اچھا ہی سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف ہیں اورشریف نے جٹے ہیں آپ نے فرمایا اچھا جاؤتم سب آزاد ہو' چھوڑے گئے۔

رسول الله مُحْتِّم نے تمام اہل مکہ کوآ زاد کیا حالا نکہ بزورشمشیر اللہ نے ان کوآ پؓ کے لیے مخر کیا تھا اور وہ بمنز لہ نے کے تھے' ای وجہ ہے اہل مکہ کو''طلقا'' کہنے لگے۔ (آ زادشدہ)

### اہل مکہ کی بیعت:

ابتمام اوگ اسلام لائے کے لیے رسول اللہ سکتے کی بیعت کرنے مکہ میں جمع ہوئے۔ تمرین الخطاب واللہ آپ ہے منبر پر

ایک درجہ نیچ بیٹھتے تھے کی لوگوں ہے بیعت کراتے تھے اور اس اقرار پر کہ وہ تا ہمقد وراللہ اور اس کے رسول کی فر مال ہر داری کریں گے بیعت کرتے تھے وہ اقرار کرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فارغ ہو گے بیعت کرتے تھے وہ اقرار کرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فارغ ہو کرآپ نے عور توں ہے بیعت لین شروع کی قریش کی عورتیں بھی بیعت کے لیے آئیں ان میں ہند بنت منتہ بھی تھی اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے دو جمزہ کے کے ساتھ احد میں کی تھی چبرے پر نقاب ڈال رکھی تھی اور ہیئت بگاڑر کھی تھی ۔ اپنی اس حرکت کی وجہ سے خوف تھا کہ رسول اللہ سی بیعت کے لیے آئیں ۔ آپ نے اس جو تھی گراس اور ایک سیعت کے لیے آئیں ۔ آپ نے ان سے کہا اس اقرار کے ساتھ میری بیعت کرو کہ اللہ واحد کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤگی۔

### مندبنت عتبه کی بیعت:

# عورتوں کی بیعت کا طریقہ:

ابان بن صالح ہے مروی ہے کہ عورتوں کی بیعت کے دوطریقے تھے ایک میے کہ پانی ہے بھرا ہواایک برتن آپ کے سامنے رکھار ہتا تھا جب آپ ان ہے اقرار کرالیتے تو آپا پنا ہاتھا اس پانی میں ڈالتے اور نکال لیتے اس کے بعد عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتیں اس کے بعد صرف میرہ گیا کہ رسول اللہ سکتے جب ان سے تمام ہاتوں کا اقرار کرالیتے تو فرما دیتے کہ جاؤ

بيعت ہوگئی۔

# خراش بن اميه:

واقدی کہتا ہے کہاسی لڑائی میں خراش بن امیالکہی نے جنیدب بن ارفع البذ لی کوابن ایخق کے قول کے مطابق ابن الاثوع البذ لی کوزمانہ جاہلیت کے کسی رنج کی وجہ سے قل کر دیا۔ رسول اللہ کھیٹا نے خراش کے اس فعل کو براسمجھا اور کہا'' خراش قال ہے خراش قال ہے''اور پھرآپ" نے خزاعہ کو تکم دیا کہ وہ اس کی دیت ادا کریں۔

#### صفوان بن اميه كوا مان:

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ صفوان بن اُمیہ مکہ سے جدہ روانہ ہوا۔ تا کہ وہاں سے ستی کے ذریعہ یمن بھا گ جائے۔
عمیر بن وہب نے رسول اللہ کھنے ہے عرض کیایا نبی اللہ! صفوان بن امیدا پی قوم کا سردار ہے وہ آپ سے ڈرکر بھا گ گیا ہے تا کہ
سمندر میں کود پڑے۔ رسول اللہ کھنے نے اسے امان دی اور فرمایا وہ مامون ہے عیبر نے کہا اے اللہ کہتے الیک
مرحمت ہوجس سے اسے یعین ہوجائے کہ آپ نے اسے امان دی ہے۔ رسول اللہ کھنے نے ان کو اپناوہ عمامہ جے با ندھے ہوئے
آپ مکہ میں داخل ہوئے تنے دے دیا۔ عیبر اُسے لے کرصفوان کی تلاش میں چلے اور جدہ میں اسے جالیا۔ وہ چا ہتا تھا کہ سمندر میں کود
پڑے۔ عیبر نے اس سے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں میں تم کو اللہ کا واللہ کا واسطد دیتا ہوں کہتم اپنی جان ہلاک نہ کرو 'بدرسول اللہ کھنے کہ وہ اس اب جمعے کچھے نہ کہواور مجھے چھوڑ دو۔ عمیر نے کہا کیا کہت ہو بس اب جمعے بی نہ کہواور مجھے چھوڑ دو۔ عمیر نے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تہماری عومت تہماری حکومت ہے صفوان نے کہا کیا کہتے ہو بس اب جمعے کچھے نہ کہواور مجھے چھوڑ دو۔ عمیر نے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تہمارا شرف ہے۔ ان کی حکومت تہماری حکومت ہے صفوان نے کہا جمعے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے ۔ عمیر نے کہا اس کی خراب کی خدمت میں لائے ۔ صفوان نے کہا آپ بیا عمیر اس کہا کہ یہ عیبر کہتے ہیں کہ آپ نے جھے امان دی ہے۔ ان کی حدمت میں لائے ۔ صفوان نے کہا کہ یہ عیبر کہتے ہیں کہ آپ نے جھے امان دی ہے۔ اس کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اسے خوار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے کہا آپ بی مجھے اسے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اس نے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اس نے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اس نے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اس کے معاملہ ہرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھنے اس کے معاملہ ہرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔

ز ہری سے مروی ہے کہ ام حکیم بنت الحارث بن ہشام اور فاختہ بنت الولید دوعور تیں تھیں آخر الذکر صفوان کی ہوی اور پہلی عکر مد بن ابی جہل کی ہیو کتھی ۔ بید دونو ل مسلمان ہوئیں ام حکیم نے عکر مد بن ابی جہل کے لیے رسول اللہ علیہ سے امان کی درخواست کی ۔ آپ نے اسے امان دے دی۔ ام حکیم بمن میں اپنے خاوند کے پاس پینی اور اسے واپس لے آئی۔ جب عکر مد بن ابی جہل اور صفوان اسلام لے آئے۔ رسول اللہ علیہ ان کی ان بیویوں کو پہلے ہی نکاح کے مطابق انہیں کے بیاس سے دیا۔

## همبيره بن ابي و هب:

محمد بن ایخق سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سکتی مکہ میں داخل ہوئے ہمبیر ، بن ابی وہب انتخر ومی اور عبداللہ بن الزبعری

الہمی نجران بھاگ گئے۔ حسان بن ثابت نے صرف ایک شعراس کے لیے ایسا کہددیا کہ جب اسے وہ معلوم ہواوہ خو درسول اللہ سی اللہ سی خوان بھی مجران بھی اللہ سی مجران بھی مجران بھی مجران بھی مجران ہیں مقیم رہا و ہیں اسے اپنی بیوی بہذام ہانی بنت ابی طالب کے اسلام لانے کی اطلاع ملی مگراس کا بھی اس پر پچھا ثرنہیں ہوا۔

فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد:

ابن آخق کہتا ہے کہ فتح مکہ میں دس ہزار مسلمان شریک تھے ان میں بنوغفار کے چارسؤ اسلم کے چارسؤ مزنیہ کے ایک ہزارتین ' ہنوسلیم کے سات سؤجہنیہ کے ایک ہزار چارسؤ ان کے علاوہ قریش انصار ان کے حلیف اور بنوتمیم' قیس ادر اسد کے دوسرے قبائل عرب تھے۔

#### مليكه بنت داؤر:

واقدی کے قول کے مطابق اس سال رسول اللہ کا گھانے ملیکہ بنت داؤ داللیٹیہ سے نکاح کیا۔ رسول اللہ کا گیا کی دوسری بوی نے اس کے پاس جا کراہے غیرت دلائی کہ مجھے شرم نہیں آتی کہ تونے اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کر لیااس لیے اس نے آپ سے پناہ مانگی یہ خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ رسول اللہ کا گھانے اسے علیحدہ کر دیا۔ آپ نے اس کے باپ کو مکہ کی فتح میں قبل کرایا تھا۔

# عزىٰ بت كاانبدام:

اس سال ما ورمضان کے تم ہونے میں پانچی را تیں رہ گئی تھیں کہ خالد بن ولید نے خلہ میں عزی کو جو بنوشیان کا بت تھا تو ڑ ڈالا۔ بیرخاندان بنوسلیم کی ایک شاخ تھا اور بنو ہاشم اور بنو اسد بن عبدالعزی کے حلیف تھے وہ عزیٰ کو کہا کرتے تھے کہ بیہ ہما را دیوتا ہے خالد رہی ٹھی رسول اللہ میکھیا کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے اسے تو ڑ ڈالا۔ آپ نے بوچھا تم نے بچھ دیکھا خالد نے کہا بچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤا وراسے بالکل پارہ پارہ کر دو خالد پھر بت کے پاس آئے اس کی کو ٹھری تو ڑی پھراصل بت کو تو ڑ نے گئے۔ اس کے بچاری نے شور مچانا شروع کیا اے عزیٰ اپنا جلال ظاہر کراشے میں ایک برہند دیوانی حبثی عورت اس بت پر برآ مدہوئی خالد آپ نے اسے تی کر دیا اور اس میں جو بچھ جو اہر اور زیور تھا ان پر قبضہ کرلیا۔ رسول اللہ سی تھیا کو آکر اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا بیعزیٰ تھا اب بھی بھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔ فرمایا بیعزیٰ تھا اب بھی بھی اس کی پرستش نہ ہوگی۔

#### عزي کا بجاري:

ابن آخق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ می اللہ میں ولید کوعزی کے بت خانے بھیجا جونخلامیں واقع تھا۔ اس بت خانہ کی قریش کا قبیلہ (بنوشیان) تمام کذانہ اور مصر تعظیم کرتے تھے۔ بنوسلیم کا خاندان بنوشیان جو بنو ہاشم کا حلیف تھا اس صنم کدہ کا بجاری تھا۔ جب اس کے بجاری کومعلوم ہوا کہ خالد اس تو ڈنے آرہے ہیں اس نے اپنی تلوار بت کی گردن میں ایکا وی اورخوداس کے پاس والے بہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے دوشعر پڑھے جن میں عزی ہے کہا تھا کہ تو خالد پر چملہ کر کے اس کا کام تمام کردے خالد نے اس کے پاس پہنچ کراسے تو ڈ ڈ الا اوروہ بھر رسول اللہ می تھیا کے پاس جلے آئے۔

### سواع بت کے بجاری کا قبول اسلام:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سواع توڑا گیا یہ مدیل کا بت تھا اور رَبا میں واقع تھا یہ پھر کا تھا اے عمرو بن العاصٰ نے توڑا۔ جب بیاس کے پاس آئے پجاری نے پوچھا کیا جائے ہو۔انہوں نے کہا اسے تو زنے آیا ہوں۔ پجاری نے کہا تم اسے نہیں توڑ سکتے ۔عمرو بن العاصٰ نے کہا تم اب تک اس خیال خام میں مبتلا ہو۔عمروَّ نے اسے تو ڑ ڈالا 'اس کے خزانے میں ان کو پچھنیں ملا۔انہوں نے پجاری سے کہا دیکھا اس نے کہا بخدااب میں مسلمان ہوگیا۔

اسی موقع پرمنا ہ کوشلشل میں توڑا گیا۔ بیادس اورخزرج کابت تھا۔ا سے سعد بن زیدالاشبلی نے توڑا۔

# مبلغین کی روانگی:

اسی زمانے میں خالد بن ولیڈ بنو جذیمہ سے لڑے۔ ابن آئٹی سے مروی ہے کہ اپنے قیام مکہ کے زمانے میں رسول اللہ من اللہ سن ا

# حضرت خالد بن وليد مناتشُوا ور بنوجدٌ يمه:

ابوجعفر محمہ بن علی بن حسین سے مروی ہے کہ فتح کہ کے وقت رسول اللہ سُلُیجا نے خالد بن الولید بڑا تی کو داعی اسلام مقرر کر کے اطراف کہ میں بھیجا۔ان کولڑائی کے لیے حکم نہیں دیا گیا تھا۔ان کے ساتھ عرب کے بہت سے قبائل سلیم اور مدلج وغیرہ تھے۔ یہ غمیصا نام ایک چشمہ پر جو بنو جذیمہ بن عام بن عبد مناقہ بن کنانہ کا تھا بنو جذیمہ کے مقابل آ کر فروش ہوئے۔ بنو جذیمہ نے ایام جاہلیت میں عوف بن عبد عوف عبد الرحمٰن بن عوف کے باپ اور فا کہہ بن المغیر ہ کو جو دونوں یمن سے تجارت کا سامان لیے ہوئے آرہے تھا ہے تھا ہے یہاں قبل کر دیا تھا اور ان کے مال کولوٹ لیا تھا۔اب عبد اسلام میں جب رسول اللہ سُلُیجا نے خالد بن الولید بڑا تھے۔ والی مقرر کر کے بھیجا' وہ اس چشمہ پر آئے جہال بنو جذیمہ فروش تھے۔ خالد کود کیصتے ہی بنو جذیمہ نے ہتھیا رسنجا لے مگر خالہ نے کہا ہتھیا رڑال دو کیونکہ سب لوگ اسلام لا ھے۔

# جدم كالرف براصرار:

بنوجذیمہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ جب خالد نے ہم کوہتھیا رر کھ دینے کا ظم دیا ہمارے ایک شخص حجد م نے کہا اے بنوجذیمہ تم کوکیا ہوا ہے بینے خالد ہے بخدا ہتھیا رر کھ دینے کے بعد سب قید کر لیے جاؤ گے اور سب مار ڈ الے جاؤ گے میں تو ہر گز بھی ہتھیا رندر کھوں گا مگر خوداس کی قوم کے لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا حجد م کیا کرتے ہو کیا ہم سب کومروا نا جا ہتے ہوسب لوگ اسلام لا چھے ہیں لڑ ائی ختم ہو چکی ہے اور اب عام امن وا مان ہوگیا ہے تمہار ااندیشہ بے کا رہے ہر چنداس نے انکار کیا مگر ان لوگوں نے نہ ما نا اور اس کے ہتھیا رکھوا ہی لیے اور پھر تمام قوم نے خالد کے کہنے پر ہتھیا ررکھ دیے ان کے نہتے ہو جانے کے بعد خالد نے ان کی مشکیس بندھوا کمیں اور پھر بہت موں کو آل کردیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ کو بھی کو ہوئی آپ نے آسان کی طرف ہا تھوا تھا ہے

اور کہااے خداوندا! میں خالد بن ولیڈ کے اس فعل ہے تیرے سامنے اپنے کو بری قرار دیتا ہوں۔

### بنوجذیمه کی دیت:

اس کے بعد آپ نے علی بن ابی طالب کو با کر حکم دیا کہ م ان لوگوں نے پاس جاؤ جن کو خالد نے قتل کیا ہے اور ان کا پھو فیصلہ کرو جاہلیت کے خیالات کو ذبن میں خد آ نے دینا۔ علی میں گئے کہ ہے چل کر اس قبیلہ کے پاس آئے ان کے ساتھ دو ہیں جھی تھا جے رسول اللہ میں ہے نے بھی جانے ہے گئے نے اس دو پید ہے ان کی جانوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اطاک کا تا وان دیا یہاں تک کہ کئے کے بھی ویر کے بھی ویر کے بھی دیت دی۔ جب تمام مطالبے بے باق ہو گئے اس کے بعد کچھ دو پیدی گئے کے پاس بھی گیا ہے علی نے ان سے بوچھا اب تو تمہارا کوئی مطالبہ باتی نہیں انہوں نے کہا نہیں سے باق کے ہا مگر میں رسول اللہ میں گئے کے خیال سے تا کہ سی بھول چوک کی بھی فرمدواری آپ کی اعلی تک کہ میں کہ میں اس دو پیدی کو مطالب کی ادائی سے بی جو مطالبات کی ادائیگی سے بھی کر ہا ہے وہ بھی تم سب کو دیے دیتا ہوں اس رو پیدی دے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسا دے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسا سوک ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا اور بہت اچھا کیا کہ ایسا سوک ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے کہا اے خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے فعل سے تیرے سامنے اپنی توقطعی کری الذمہ قرار دیتا ہوں ۔

ابن ایخی کہتا ہے کہ جولوگ خالد کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں وہ اس واقعہ کے متعلق سے بیان کرتے ہیں کہ خود خالد ؓ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو صرف عبداللہ بن حذافت اسبحی کے کہنے پر قل کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ سے اسلام نہیں لائے اس لیے رسول اللہ کی گیا نے تم کوان کے آل کا تھم دیا ہے۔

یں جب بنوجذ بمدنے ہتھیارر کھ دیے اور خالد ان کوئل کرنے لگے تجدم نے اس وقت کہا اے بنوجذ بمد مقابلہ کا موقع جاتا رہا' میں نے پہلے ہی اس مصیبت ہے جس میں تم گرفتار ہو گئے آگاہ کر دیا تھا۔

# حضرت خالدٌّ بن وليدا ورعبدالرحليُّ بنعوف ميں تلخ كلامي:

عبداللہ بن الیسلمہ ہے مروی ہے کہ اسی واقعہ کے متعلق آیک دن خالہ بن ولید اور عبدالرحمٰن بن عوف میں مباحثہ ہوگیا۔
عبدالرحمٰن بن عوف نے کہاتم نے جاملیت کے رواج پڑمل کیا۔ خالہ نے کہا میں نے تمہارے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ عبدالرحمٰن نے کہاتم نے جھوٹ کہا میں نے جہا میں نے جھوٹ کہا میں نے اپنے باپ کے قاتل کو آل کر دیا تھا اس وقت تم نے اپنے چیا فا کہہ بن المغیر ہے کے نون کا بدلہ لیا ہے۔ اس گفتگو کی نوبت سخت کلامی تک پنچی رسول اللہ سی کھم کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے خالہ سے کہا خالہ خاموش رہوا ورمیر سے محابہ نے منہ نہ آؤ۔ بخد ااگر احد کے برابر تمہارے پاس سونا ہوا ورتم وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم میر سے محابہ میں کر سکتے۔
جھی سعی فی سبیل اللہ کی اہمیت کی برابری نہیں کر سکتے۔

## عبدالله بن الى حدر د كى روايت:

عبدالله بن الى حدر د ہے مروى ہے كه اس واقعه ميں خود ميں خالد كے رساله ميں موجود تصاب بوجذ يمه كے ايك نوجوان نے

جس کے دونوں باتھ ڈوری سے بندھے تھے اور اس سے تھوڑی ہی دور اس قبیلہ کی عورتیں جمع تھیں بھے آواز دی میں نے کہا کیا ہے۔ اس نے کہا تہاری مہر بانی ہوگی اگرتم جھے تھوڑی دیر کے لیے اسی ڈوری میں قید کی حالت میں ان عورتوں کے پاس لے چلوتا کہا کیا ہے۔ خروری بات نہیں میں اسے ڈوری کے ساتھ عورتوں کے پاس لے کہا تھا کہ اور کھے نے ہا تھا کہ دوں اور پھر جھے لے آنا۔ میں نے کہا اچھا یہ تو کوئی بری بات نہیں میں اسے ڈوری کے ساتھ عورتوں کے پاس لے پاس لے آیا۔ اس نے کہا جیش تم پرسلاتی ہومیرا اب آخری وقت ہے اور کچھ پاس آ کر اشعار پڑھے۔ اس عورت نے کہا گر میں تو تہاری درازی عمر کی دعا گوہوں خدا کرنے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو۔ اب میں اسے پھراس کی جگہ لے آیا یہاں اسے آ گے لاکوئل کر دیا گیا بعض ایسے بزرگوں نے جواس موقع پر موجود تھے بیان کیا ہے کہ اس جوان کے ٹل کے بعد اس کی بیوی جیش اس کے پاس آئی اس پر گریڑ یوری اس جو صنے گئی اور اس طرح فرطِ غم سے اس نے بھی اسے شوہر کے پہلومیں جان دے دی۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ مکہ کی فتح کے بعدرسول اللہ سکتھ پندرہ روز اور وہاں مقیم رہے اور اس زمانے میں آپ ٹے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ابن امحق کہتا ہے کہ ۹جمری کے ماہ رمضان کے ختم ہونے میں دس راتیں باقی رہ گئ تھیں کہ مکہ فتح ہوا۔



باب١٦

# غزوه <sup>حنی</sup>ن ۸<u>ھ</u>

#### بنو ہواز ن کی پیش قدمی:

عروہ ہے مروی ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ سی اللہ علی ہے اس کے بہاو میں ایک وادی تھی۔ اس ہے بہل جب ان کورسول اور ثقیف آپ ہے لڑنے کے لیے حنین میں فروکش ہیں جو ذو الخمار کے پہلو میں ایک وادی تھی۔ اس ہے بہل جب ان کورسول اللہ سی ایک وادی تھی۔ اس ہے بہل جب ان کورسول اللہ سی ایک مدینہ سے دوائی کی اطلاع ملی تھی وہ اس اندیشہ سے کہرسول اللہ سی اللہ سی اللہ وہ اس ایک مقامات پر جمع ہو گئے تھے مگر جب ان کومعلوم ہوا کہ آپ مکہ میں ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لیے خود بڑھے۔ وہ اپنا المحمول اور مال واسباب اور مولی مولی ہی اپنا ساتھ لائے تھے ہونھر کا مالک بن عوف اس وقت ہوازن کا رئیس تھا ثقیف بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب رسول اللہ سی بھی معلوم ہوا کہ یہ قبائل آپ سے لڑنے کے لیے بوقھر کے مالک بن عوف اپنے رئیس کی قیادت میں حنین تک بڑھ آکے ہیں آپ خود مکہ سے ان سے حنین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ علی اللہ علی مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ علی اللہ علی کو تغیمت میں مل گئے آپ نے ان کو ان سے دسول اللہ علی گئی کو تغیمت میں مل گئے آپ نے ان کو ان کے تقی تھی مردیا۔

اللہ میں آپ جو دمکہ سے ان سے تقی اور مولی تھے وہ سب اللہ کی طرف سے رسول اللہ علی گئی کو تغیمت میں مل گئے آپ نے ان کو ان قریش میں جو اسلام لائے تقی تھی مردیا۔

# دُريد بن الصمه:

ابن اسطی کی روایت ہے کہ جب ہوازن کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ سی جی اور انہوں نے مکہ فیج کرلیا ہے مالک بن عوف النصری نے تمام ہوازن کو آپ سے لڑنے کے لیے جبح کیا'ان کے ساتھ تمام بوثقیف بھی جبح ہوگے اس طرح ان کے قبائل نھر بھتم کل سعد بن بکر اور بنو ہلال میں سے تھوڑے ہے' کیونکہ یہ تھے بھی کم' جنگ کے لیے موجود تھے۔ قیس عیلان میں سے صرف بنو ہلال شریک ہوئے اور اصل قبیلہ شریک نہیں ہوا۔ اسی طرح ہوازن میں سے کعب اور کلا ب کوئی شریک نہیں ہوئے اور نہ ہوازن میں کو کوئی شریک نہیں ہوئے اور نہ ہوازن بی کا کوئی نا 'مور آ دی شریک ہوا۔ بنوجشم میں سے درید بن الصمہ ایک بہت ہی سن رسیدہ شخ موجود تھا اس میں لڑائی کی تو قابلیت نہی گروہ چونکہ بہت ہی سن رسیدہ شخ موجود تھا اس میں لڑائی کی تو قابلیت نہی گروہ چونکہ بہت ہی سن رسیدہ پرانا تجربہ کاراور جنگ آ زمودہ تھا وہ رائے اور مشورہ کے لیے ساتھ آیا تھا البتہ بنوثقیف کے دوسر دار آتا تھا طلاف کا قارب بن الاسود بن مسعود اور بنو مالک ذو الخمار کا سبیع بن الحارث اور اس کا بھائی احمر بن الحارث بنو ہلال کا سردار آیا تھا مگران سب کا امیر اور سیدسالار مالک بن عوف النصری تھا۔

#### دُر بدين الصمه اور ما لك بن عوف:

جب اس نے رسول اللہ کا گیا کی جانب بیش قدمی شروع کی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تمام مال اور اہل وعیال کو بھی ساتھ لے چلا۔ جب بیاوطاس پہنچا تمام دوسر سے قبائل اس کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں وُرید بن الصمہ بھی تھا' یہ اپنے کھلے ہوئے کجاوے میں سوار تماحس کی ڈوری سامنے سے کھینچی جاتی تھی۔ اس نے اس مقام پر پوچھا کہ اس وادی کا کیانام ہے۔ لوگوں نے کہا اوطاس' اس نے کہا ہاں بیلز ائی کے لیے اچھی جگہ ہے۔ یہاں گھوڑے آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ بین نہ بہت زیادہ پھریلی ہے اور نہ یہاں بالکل زم ریت ہے کہ ہم دھنس جا تیں تگر یہ اونٹوں کی ہگر اوں اور پچوں نے رونے کی آ واز کہاں ہے آ رہی ہے۔

الوگوں نے بتایا کہ یہ مالک سب کو ساتھ لائے ہیں اس نے پوچھا مالک کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ ہوئی تو آ خدہ بھی کا میا لی ہوسکتی ہے ور یہ نے اس سے کہا مالک ہما الی ہوسکتی ہے ور یہ معاملہ ختم ہے۔ یہاونٹوں گدھوں بھیئر بکر لیوں اور پچوں کے رونے کا شور کہاں ہے آ رہا ہے مالک نے کہا ہیں خودان سب کو ساتھ لا یا بہوں۔ در یہ نے بہا ہیں خودان سب کو ساتھ لا یا بہوں۔ در یہ نے بوچھاوہ کیوں۔ مالک نے کہا تا کہ ہیں ہر شخص کے عقب میں اس کے اہل وعیال کو کھڑا کر دوں اور پھروہ ان کی مدان کی مدان کی مدان کی مدان کی دے۔ در یہ نے کہا یہ بہایت غلط رائے ہے تم محض بھیئروں کا چرانا جانے ہو بھالا شکست خوردہ جماعت کو کوئی مدان میں واپس لاسکتی ہے۔ سنولڑ ائی کا فیصلہ اگر تمہارے تی میں ہواتو سوائے مرد کی تکوارا ور نیز سے کے اور کوئی چیز کار آ مرتبین ہوتی اور اگر تمہارے فلاف ہواتو تم اپنے اہل وعیال اور مال ہر شئے سے ہاتھ دھو پیٹھو گے۔ اچھا کعب اور کلا ہے کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا تو سمجھ لوکھی گئے کوشش اور شدت عائب ہے اگر آئی عزت اور نا موری حاصل ہونے والی ہوتی تو کعب اور کلا ہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو سمجھ لوکھی کی کوشش اور شدت عائب ہے اگر آئی عزت اور نا موری حاصل ہونے والی ہوتی تو کعب اور کلا ہیں ہے کہا تو سمجھ لوکھی کوشش اور شدت عائب ہے اگر آئی کے لیے نہ آئے۔ در یہ نے کہا تو سمجھ لوکھی کوشش اور شدت عائب ہے ہاگر آئی کے لیے نہ آئے۔ اور عاصل ہونے والی ہوتی تو کعب اور کلا ہیں۔ لوگوں نے کہا عمر وین عامر۔

#### دُر بدبن الصمه كامشوره:

دریدنے کہابنوعامر کے بیدونوں صرف دیکھنے کے ہیں کی مصرف کے نہیں اے مالک تم تمام ہوازن کولڑائی میں لے آئے ہویتم نے ان کے ساتھ کوئی اچھی بات نہیں کی اب بھی تم ان کوان کے علاقے کے کسی محفوظ اور بلند مقام میں پہنچا دواور پھر گھوڑوں پر سوار ہوکر ان لونڈ دن سے لڑواگر تم کو کامیا بی ہوئی تو یہ تہبار ہے ابل وعیال تم سے آملیں گے اورا گرتم نا کام رہ ہے تو تم ان کے پاس پھلے جانا اور اس طرح تمہارے ابل وعیال اور تمام مال ومولیٹی تو چی ہی جا نیں گے۔ مالک نے کہا مگر میں اس تجویز پر ہر گر ممل نہیں کروں گاتم بہت بڑھے ہو چکے ہوتمہاری عقل بھی شھیا گئی ہے اے گروہ ہوازن بخدایا تو تم کومیری اطاعت کرنا پڑے گی ور نہ میں اس تلوار پر اپنا سارا ہو جھ ڈال کراسے اپ جسم ہے آر پار کردوں گا۔ مالک کو یہ بات گوارانہ ہو تکی کہاں واقعہ میں کسی قسم کی شہرت یا دخل در یہ کومیا میں ہو۔ درید نے اس پر کہا کاش آج اس واقعہ میں شرکت ہی نہ کرنا اور نہ جھے پر سٹھیا نے جانے کا الزام عائد ہوتا۔ کاش کوئی درخت کا تناہوتا کہ اس میں چھپ کر میٹھ رہتا ہو درید بین الصمہ بن بر بن علقمہ بن جذاعہ بن غزیہ بن جشم بن معاویہ بن بر بن ہواز ن بنو بکر کار کیس ان کامر داراور سب سے زیادہ شریف آدی تھا۔

## ما لک بن عوف کے جاسوس:

مالک نے اپی فوج ہے کہا کہ جب وشمن تمہارے سامنے آئے تو تم اپنی تلواروں کے نیام تو ڑ ڈ النااوران پر یک جان ہوکر ٹوٹ پڑ نا ابن اکٹی کہتا ہے کہ اس نے اپنے بعض آ دمیوں کو بطور جاسوں مسلمانوں کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بیخوف سے کا نیتے ہوئے بدحواس اس کے پاس واپس آئے۔ مالک نے بوچھا تمہاری حالت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نہایت ہی خوب صورت نورانی اشخاص کو ابلق گھوڑوں پر سوار دیکھا ہے ان کو دیکھ کر ہم پر الیمی دہشت طاری ہوئی کہ ہم بدحواس ہوگئے جو تمہارے سامنے ہے مگراس بات کا بھی اس پر پچھا شرتہیں ہوا'اوروہ اپنے ارادے سے بازند آیا۔

# عبدالله بن الي حدر دالاسلمي :

ابن ایخی کہتا ہے کہ جب ان کی آمد کی اطلاع رسول اللہ سی جھے کوہوئی آپ نے عبداللہ بن ابی حدر دالاسلی کو تکم دیا کہتم دیمن کی فرود گا وہ میں جا کر تھم واور پھراس کی حالت اور نیت ہے مطلع ہو کر اطلاع دو ۔ یہ حسب الحکم ہواز ان کی فرود گا وہ آئے ان کے ساتھ میم ہو گئے اور جب ان کو کفار کی حالت اور رسول اللہ سی جھے سے ٹر ائی کے منصوبے اور مالک اور ہواز ان کے تعلقات اور ارادوں کا حال معلوم ہو گیا انہوں نے رسول اللہ سی جھے ہے کر ساری کیفیت بیان کی ۔ آپ نے عمر بن الخطاب کو بلاکر ان سے ابو حدر در ہی گئین کی حال معلوم ہو گیا انہوں نے رسول اللہ سی جھوٹ کہا ہے۔ ابو حدر در ٹر نے کہا عمر اگر تم مجھے اس وقت جھٹلاتے ہوتو یہ کوئی نئی بات نہیں تم اطلاع بیان کی ۔ آپ نے فر مایا ہاں ٹھیک ہے عمر تم گمراہ تھے اللہ نے تم کورا وراست بتائی ۔

#### صفوان بن امبه کے اسلحہ:

ابوجعفر محر بن علی بن حسین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سی اوران کے مقابلہ پر جانے کا ارادہ کیا آپ سے کسی نے بیان کیا کہ صفوان کیا کہ مشابلہ بھیجااور کہا کہ آپ نے بیان کیا کہ صفوان کیا کہ مشرک تھا بلا بھیجااور کہا کہ آپ اسلحہ میں مستعارد ہے دوتا کہ ان ہے مکل دشن سے لڑیں ۔ صفوان نے کہا محمد کیا تم ان کوغصب کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے فر مایا عصب نہیں مستعارد ہے دوتا کہ ان ہے مکل دشن سے لڑیں ۔ صفوان نے کہا اس میں مضا گفتہ ہیں ۔ بعض اربا بب سیر کا خیال ہے کہ آپ غصب نہیں بلکہ عاریت جس کی واپسی کا میں ضامن ہوں ۔ صفوان نے کہا اس میں مضا گفتہ ہیں ۔ بعض اربا بب سیر کا خیال ہے کہ آپ نے صفوان سے یہ بھی خواہش کی کہ وہ اسلے میر ہے پاس بار کرا کے بھی دیے اس نے حسبہ عمل کیا۔ ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اس واقعہ سے بیسنت ہوئی کہ عاریت کی واپسی کی صفائت کی جاتی ہے۔

# مسلمانوں کی تعداد:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ گھیا کہ سے روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ہمراہ علاوہ ان دس ہزار صحابہ کے جوفتح مکہ میں شریک تھے دو ہزار اور اہل مکہ بھی ساتھ تھے۔اس طرح آپ کی جماعت کی قوت بارہ ہزار نفوس تھی۔آپ نے عمّاب بن اسید بن البی العیص بن امید بن عبد شمس کو مکہ میں ان لوگوں کا جوآپ کے ساتھ نہ آسکے۔امیر اور نائب مقرر کر دیا اور پھر آپ ہواز ن کے مقابلہ پر ہوھے۔ ۔

#### مسلمانوں پراجا تک حملہ:

جابڑے مروی ہے کہ جب ہم واوی خین کے سامنے آئے تو تہامہ کی وادیوں میں سے ایک نہایت گہری وادی میں اتر ۔۔
اتاراس قدر سیدھا تھا کہ ہم خود بخو د بلا اختیار اس میں اتر تے چلے گئے بیتڑ کے کا وقت تھا۔ دشمن ہم سے قبل اس واوی میں آ کراس کے پر چھی وخم نشیبوں اور موڑوں میں ہماری تاک میں گھات لگائے بیشا ہوا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار مسلح اور آ مادہ تھا ہم کے پر چھی وخم نشیبوں اور موڑوں میں ہماری تاک میں گھات لگائے بیشا ہوا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار مسلح اور آ مادہ تھا ہم الموں سے بر آ مدہوکر بیک جان ہم پر جملہ کر دیا ہم مقاومت نہ کر سب بھا گے کوئی کسی کو مرکز کر نہ دیکھیا تھا۔ رسول اللہ سی جھی اور آ پ نے سب کے سب بھا گے کوئی کسی کومر کر نہ دیکھیا تھا۔ رسول اللہ سی تھی اور قبیل موجود ہوں ، گراس کا بھی کہھا شرنہیں ہوا کہ سب کوللکا را کہاں جاتے ہو میر سے پاس آ ؤ میں رسول اللہ سی تھی اور شرح بن عبداللہ یہاں موجود ہوں ، گراس کا بھی کہھا شرنہیں ہوا کہ

اونٹ پراونٹ چڑھاجا تا تھا بچیب افراتغری تھی سب لوگ چل دینے آپ کے پاس مہاجرین اور انصار میں سے بچھلوگ اور آپ کے اہل بیت تھہرے رہے۔ مہاجرین میں سے ابو بکر اور عمر اور اہل بیت میں سے ملی بن ابی طالب عباس بن عبدالمطلب ان کے صاحبز ادے فضل بن عباس ابوسفیان بن الحارث ایمن بن عبید یہی ایمن بن ام یمن میں اور اسامہ بن زید بن حارث آپ کے پاس رہے۔ ہوازن کا علمبر دار:

ہوازن کا ایک مخص ایک سرخ اونٹ پرسوارتھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈا تھا جوا یک طویل نیزے کے سرے سے بندھا ہوا تھا۔ یہان سب کے آگے تھا۔ تمام ہوازن اس کے پیچھے تھے جب کسی مسلمان پر اس کی دسترس ہوتی وہ اپنے نیزے سے ان پر وارکر تا اور اگر کوئی اسے نہ ملتا تو وہ اس نیزے کو اپنے پیچھے والوں کے لیے بلند کرتا اور اشارہ کرتا کہ چلے آؤ۔وہ سب اس کی اتباع کرتے۔ گلہ وین الجنبل :

جب ان سرکش اہل مکہ نے جورسول اللہ کھیا کے ساتھ تھے مسلمانوں کو اس طرح شکست کھا کر بھا گتا ہوا دیکھا تو ان میں سے بعض نے اپنے باطنی خباشت کو ظاہر کر دیا۔ ابوسفیان بن حرب کہنے لگے کہ اب بیسمندر سے ادھرنہیں رکیس گے۔ اس کے پاس خرکش میں میر تھے۔ گلدہ بن انجنبل جو اپنے اخیافی بھائی صفوان بن امیہ بن خلف کے ساتھ جواب تک اس مدت کی وجہ سے جورسول اللہ مکا تھا نے اسے اسلام کے اختیار کرنے کی دی تھی مشرک تھا معرکہ میں موجود تھا زور سے چلایا کیا آج جادوختم نہیں ہوگیا۔ صفوان نے اس سے کہا چپ رہ خدا تیری زبان قطع کرد ہے بخدا میں اس بات کوزیا دہ پند کرتا ہوں کہ قریش کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بجائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر ہے بجائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بجائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر سے بجائے اس کے کہ ہوازن کا کوئی شخص میری سر پر تی کر ہے۔

#### شيبه بن عثان:

بنوعبدالدار کے شیبہ بن عثان بن ابی طلحہ نے جس کا باپ احدیث مارا گیا تھا بیان کیا ہے کہ اس وقت میرے ول میں آئی کہ آج محمد کوقل کر کے میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گامیں نے رسول اللہ سکھیا کے قل کا ارادہ کر لیا مگر کوئی ایسی شے نظر آئی کہ میرا ول بیٹھ گیا اور مجھے اپنے ارادہ پر قدرت نہ ہوئی۔ میں مجھ گیا کہ اللہ کی جانب سے آپ کومیری جانب سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس رہائی کی لکا ر:

عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سی تھا اور آپ کی سفید خجر کی باگ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ میں بہت ہی جسیم تھا اور میری آ واز بہت بلند تھی۔ جب رسول اللہ سی تھا نے اپنے صحابہ کواس طرح بھا گئے ہوئے دیکھا آپ نے ان کولاکا را'اس کا بھی ان پر پچھا ترنہیں ہوا۔ آپ نے جھ سے کہا عباس ان کوآ واز دوا ہے مصر انصارا ہے اصحاب السمرہ میں نے ان کو آ واز دی اے معشر انصارا ہے معشر اصحاب السمر ہاں کا انہوں نے جواب دیا ہم آئے ہم آئے۔ گر پھر بھی مید کیفیت تھی کہ جو تحف اپنے اور دی اے معشر انصارا ہے معشر انصارا ہے معشر اصحاب السمر ہاں کا انہوں نے جواب دیا ہم آئے ہم آئے۔ گر پھر بھی مید کیفیت تھی کہ جو تحف اپنے اور دی اور دی اپنی تردہ اتا رکرا ہے اون کی گردن پر ڈالا اور صرف تو اور اور ڈو ھال لے کر اون نے پر سے کو د پڑے اور اون نے کوچھوڑ دیا اور میری آ واز پر پلئے اور رسول اللہ سی تھا ہے پاس آ ہینے۔ اس طرح جب آپ کے پاس تقریباً سوآ دمی جمع ہو گئے انہوں نے وشمن کا مقابلہ کیا اور بے جگری سے لڑنے گئ کون خزاج کا حق ادا کرے گا۔ بیلوگ نہایت ثابت قدمی اور جو انمر دی سے لڑتے رہے۔ رسول کاحق ادا کرے گا۔ بیلوگ نہایت ثابت قدمی اور جو انمر دی سے لڑتے رہے۔ رسول

الله تُنْظِم نے اپنی رکابوں پر کھڑے ہو کرلڑ ائی کامشاہرہ ئیااور جب آپ نے ان کواس پامردی سے لڑتے ہوئے دیکھافر مایا بے شک اب لڑائی کاحق ادا ہور ہاہے۔

براء سے مردی ہے کہ جنگ حنین میں ابوسفیان بن الحارث رسول اللہ ﷺ کی فچر کی باگ آ کے سے تفاہے ہوئے آ پ کو سے جارہ سے سے جب مشرکیین نے آپ کو ہرطرف سے آلیا آپ نچر پرسے اتر پڑے اور بیر جز پڑھتے تھے انسا السنبسی لا کذب انا عبد السطلب. (میں نبی برحق ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) اس وقت رسول اللہ ﷺ سے زیادہ بہا دراور دشمن کے لیے مہلک اور کوئی نہ تھا۔

# ہوازن کے رئیس کا خاتمہ:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ ہوازن کا رئیس مسلمانوں پر چڑھ آتا تفاعلی بن ابی طالب اورا کیہ انساری اس کی طرف بڑھے علی ٹے بیچھے سے پہنچ کراس کے اونٹ کے گھٹنوں کے اندرتلوار ماری جس سے وہ اپنے سرینوں پر بیٹھ گیا'اتنے میں انساری نے خود اس رئیس پر جملہ کیا اورا کیہ بی وار میں نصف ساق سے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا جس سے وہ اپنے کجاوے سے گر پڑا۔ اب پھر مسلمانوں میں ہے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے مسلمانوں نین سے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے کہ یہاں بہت سے مشرکین قید یوں کی مشکمیں باندھی جا چکی تھیں۔ رسول اللہ مُلِی اللہ مُلِی اور ایک بن الحارث بن عبد المطلب کو جولڑائی میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے ویکھا اور میں بازی میں ایوسفیان نے کہایارسول اللہ مُلِی میں آپ کا پھوپھی زاد بھائی ہوں ابوسفیان۔
ام سلیم بنت ملحان:

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ دشمن کی ہزیمت سے قبل جب کہ شاید جنگ ہور ہی تھی میں نے ایک سیاہ جا در آسان سے گرتی ہوئی دیکھی' وہ ہمارے اور دشمن کے درمیان گری' میں نے دیکھا کہ وہ بے شارسیاہ چیونٹیاں ہیں جو تمام وادی میں پھیل گئیں مجھے یقین موگیا کہ بیدملائکہ ہیں اور اس وقت دشمن کو ہزیمت کلی نصیب ہوئی۔

#### عثان بن عبدالله كا خاتمه:

بوازن کی بنرئیت کے بعداب ثقیف ہے بٹ کر بنو مالک پرقبل کی مصیبت پڑئی'ان کے ستر آ دمی ان کے جہنڈے کے بنچے مارے گئے۔ ان میں عثبان بن عبداللہ بن ربعہ بن الحارث بن حبیب ابن ام حکیم بنت ابوسفیان کا دادا بھی تھا' پہلے ان کا حجنڈا ذوالخمار کے پاس تھا جب وہ مارا گیا اسے عثبان بن عبداللہ نے سنجالا۔ اسے لیے ہوئے وہ لڑا اور مارا گیا۔ جب اس کے قبل کی اطلاع رسول اللہ موری آ پ نے فر مایا بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے اسے ہلاک کردیا وہ قریش کا دشمن تھا۔

انس سے مروی ہے کہ تنین میں رسول اللہ سی شیا پی سفید نچر دلدل پرسوار تھے۔ جنگ کے شروع میں جب مسلمان بھا گے آپ نے نچر سے کہا دلدل بیٹھ جاوہ بیٹھ گئی آپ نے ایک شھی مٹی اٹھا کراہے مشرکوں کی طرف پھینکا اور کہا ہم آپ ینصرو کر اتنا کہتے ہی آلموار نیزے یا تیر کے چلے بغیر مشرک منہ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

#### عثمان بن عبدالله كانصراني غلام:

یعقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاختیس سے مروی ہے کہ عثان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نصرانی غلام غیرمختون الک انصاری ثقیف کے مقتولوں کا لباس اتارر ہے تھے اسی میں انہوں نے اس مقتول غلام کے کپڑے اتارے دیکھا کہ وہ غیرمختون ہے انہوں نے زور سے چلا کر کبا کہ اب معلوم ہوا کہ بنوثقیف ختنہ ہیں کراتے ۔مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ اس خوف سے کہ تمام عرب میں ہم بنوثقیف کی بدنا می ہوجائے گی کہ ہم ختنہ ہیں کراتے میں نے ان انصاری کا ہاتھ پکڑ ااور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ ایس بند کرے دکھا تا ہوں۔ چنا نچہ فدا ہوں آپ ان کو دکھائے اور کہا کہ و کھولوکیا ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہے میسب مختون تیں۔

### ہوازن کے اتحادیوں کاعلم:

ہوازن کے دوسرے اتحادیوں کا جھنڈا قارب بن الاسود بن مسعود کے پاس تھا' جب وہ سب بھاگ گئے اس نے اس محصنڈ کے وائی جھاڑی کے سہارے کھڑ اکر دیا اور وہ اس کے چھاڑا دیمائی اور ساری قوم بھاگ کھڑی ہوئی ۔ اس لیے ان میں سے سوائے ان دوآ دمیوں بنوغیرہ کا وہب اور بنی کننہ کے جلاح کے اور کوئی نہیں مارا گیا۔ رسول اللہ سکھٹا کو جب جلاح کے قل کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا کہ آئے بنو تقیف کے نو جوانوں کا سردار مارا گیا۔ ان کے علاوہ ابن البنیذ قالحارث بن اوس کا واقعہ اور ہوا۔ غروہ اوطاس:

ابن آخق ہے مروی ہے کہ مشرک بھاگ کر طائف آئے ان کے ہمراہ مالک بن عوف بھی تھا۔ بعض نے اوطاس ہی میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور بعض نخلہ کی سمت گئے اس سمت کے جانے والوں میں ثقیف کے صرف بنوغیرہ تھے رسول اللہ سکھیا کے رسالہ نے نخلہ جانے والوں کا تعاقب کیاان کے علاوہ جو مشرک پہاڑوں کی گھا ٹیوں میں منتشر ہوئے تھے ان کا تعاقب ہیں کیا گیا۔ اس تعاقب میں ربعہ بن رفع بن اسبان بن ثقلبہ بن ربعہ بن مربوع بن سال بن عوف بن امری القیس کے جو ابن لذعه مشہور تھا 'لذعه اس کی ماں تھی اور اس کی وجہ سے وہ ابن لذعہ زیادہ مشہور ہوگیا تھا۔ وربید بن الصممہ کو پکڑلیا 'چونکہ وہ ایک بند کجاوے میں بعیشا تھا' ابن لذعہ نے پہلے

# دريد بن الصمه كاقل:

2

ابن لذہ نے اس کے اونٹ کو بھایا اس پر درید بن الصمہ ایک نہایت من رسیدہ بد ھا بیشا ہوا تھا ابن لذہ جو بالکل نوعمر تھا اسے بیچا شانہ تھا درید نے اس سے کہا کیا چا ہے ہو۔ابن لذہ نے کہاتم کوتل کرنا چا ہتا ہوں۔ درید نے بوچھاتم کون ہو۔اس نے کہا میں ربعہ بن رفع اسلمی ہوں اوراس کے ساتھ ہی اس نے درید پر تلوار کا ہاتھ مارا 'گراس پر پچھاشنہ ہوا درید نے کہا تیری ماں نے کچھے بہت ہی نکمی تلوار سے سلح کیا ہے میری تلوار کجاوے کے عقب بیل لکی ہوئی ہے اسے لے لے اور پھروار کرنا ہدیوں پروار نہ کرنا د ماغ پر ہاتھ مارنا میں خودلوگوں کواسی طرح قل کیا کرتا تھا اور میرا کا متمام کرکے اپنی ماں سے جا کر کہد دینا کہ بیس نے درید بن الصمہ کوتل کردیا ہے میری زندگی ہیں بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ بیس نے تمہاری عورتوں کی دشمن سے مدافعت کی ہے اوران کو ایسے ۔ بنوسیم کے بیان کے مطابق خودر بعد نے یہ بات بیان کی ہے کہاس کی ہدایت کے مطابق جب بیں نے وار کیا وہ گر پڑا اور اس کا ستر کھل گیا۔ اس کا بیڑوا ور حیڈے کثر ت سے گھوڑ ہے کی سواری کی وجہ سے کا غذکی طرح صاف تھے وہاں بال نہ تھے جب رہیدا پی ماں کے پاس گھروا پس آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے درید کوتل کر دیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تمہاری تین مرتبد دشمن کے باس گھروا پس آئے انہوں نے بتایا کہ میں نے درید کوتل کردیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تمہاری تین مرتبد دشمن کے نہ بی دائی کہا کہ دائی ہے۔

جومشرک اوطاس کی ست بھا گے تھے رسول اللہ سکھانے ان کے تعاقب میں فوج بھیجی۔اس کے تعلق ابو بردہ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ حنین ہے آ کررسول اللہ سکھانے ابو عامر کوایک دستہ فوج کے ساتھ اوطاس بھیجاو ہاں درید بن الصمہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ابوعامر نے اسے قل کردیا اوراس کے تمام ساتھی شکست کھا کر بھاگے۔

#### حضرت ابوعا مرکی شہادت:

ابوموی کہتے ہیں کہ رسول اللہ سکھی امرے ساتھا اس مہم پر بھیجا تھا ابوعا مرکے گھٹے میں ایک تیرآ کر پیوست ہو گیا جو بنوجشم کے ایک شخص نے چلایا تھا۔ وہ تیراس طرح ان کے گھٹے میں پیوست ہو گیا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے وہیں گر پڑے میں ان کے پاس آیا اور میں نے پوچھا چھا جا تھا جو تیرکس نے مارا؟ انہوں نے جھے سے کہا وہ شخص ہے جو تہمارے سامنے ہے۔ میں فور آاس کی طرف لیکا اور اس کے قل کر دینے کے اراد ہے سے بڑھا اور بالکل اس کے قریب پہنے گیا جھے دیکھ کر وہ بھا گھس نے اس کا تعاقب کیا اور میں نے اس سے کہا بھا گئے ہوئے شرم نہیں آتی کیا تم عرب نہیں ہو کہ جم کر مردانہ وار مقابلہ کر و۔ اس جا کہا مقابلہ شروع ہوا۔ ایک ایک وار ہمارا دونوں کا خالی گیا چھرے وار میں میں اس جملہ سے اس کا خاتی کہ وہ کہا کہ تیر اور اس کے تکا لا اس کے نکا لئے ہی تمام جسم کا خون نکل گیا۔ ابوعا مرش نے جھے کہا کہ تیر نہوں اللہ سکھیا کہ تیر نہوں اللہ سکھیا ہو کہ ہو کہا کہ تیر کیا اور کی دیا ور کو کا اینے بعد جانشین مقرد کر دیا اور پھر میرا ورکور کیا اور پھر میرا ورکور کیا اور پھر مقابلہ کی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرد کر دیا اور پھر میرا کے معفرت کریں ابوعا مرش نے جھے اپنی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرد کر دیا اور پھر میرا کہ تیر کے بعد ان کا انتقال ہوگیا۔

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سلمہ بن درید نے ابوعا مڑے گھٹنے میں وہ تیر مارا تھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی اور ای واقعے کے متعلق اس نے پیشعر کیے تھے:

#### ان تسئلوا عني فاني سلمه ابين سمادير لمن توسمه

أضرب بالسيف ورؤس المسلمة

بشرحی : ''اگرتم مجھے دریافت کرتے ہوتو میں بتا تاہوں کہ میرانا مسلمہ ابن سادیر ہے میں تلوار ہے مسلمانوں کے سرکا قما ہوں''۔ سادر ٔ سلمہ کی ماں کا نام تھااس کی طرف اس نے اپنی نسبت کی ہے۔

شکست کھا کر مالک بنعوف میدان ہے فرار ہوااورا ثنائے راہ میں ایک گھاٹی میں وہ اپنے ہم قوم سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ رکا اور اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہتم ذرا تو تف کروتا کہ ہم میں جو کمزور ہیں وہ اس مقام ہے گزرجا ئیں اورجو پیچیے رہ گئے ہیں وہ بھی آ ملیں بیاتی در وہاں تھہر گیا جنتی درییں کہاس کی فوج کی شکست خوردہ جماعتیں جواس کے پاس آ گئ تھیں گھاٹی ہے گزرشیں۔

# شيما بنت الحارث كي گرفتاري:

بنوسعد بن بكر كے ايك صاحب في بيان كيا ہے كدرسول الله عظم في است اس رسانه كو جسے آپ نے دشن كے تعاقب ميں بھیجا تھا تھم دیا تھا کہا گر بجادیرتمہارا قابوچل جائے (بیسعد بن بکر سے تھا) تواسے جانے نہ دیناکسی نہ کسی طرح پکڑلینا۔اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ جب وہمسلمانوں کے ہاتھ آ گیا وہ اسے اور اس کے اہل وعیال اور اس کی بہن شیما بنت الحارث بن عبداللہ بن عبدالعزیٰ رسول الله عظیم کی رضاعی بہن کو گرفنار کر کے تھیٹیتے ہوئے لیے حیامسلمانوں نے اسعورت براسے تیز چلانے میں سختی کی اس نےمسلمانوں سے کہا کچھ جانتے ہو بخدا میں تمہار ہےصاحب کی رضاعی بہن ہوں گرمسلمانوں نے اس وقت اس کی ہات کو پیج نہ مانا اوروہ اسی طرح تھیٹیتے ہوئے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے۔

### شيما بنت الحارث كي تعظيم وتكريم:

ابود جزة يزيد بن عبيد العدى سے مروى ہے كہ جب شيمار سول الله كليل كے ياس كينجي اس نے آ ب سے كہايار سول الله ميں آپ کی بہن ہوں۔آپ نے بوجھااس کی کیاعلامت ہے۔اس نے کہا بجین میں ایک مرتبہ میں آپ کو پیٹے پر چڑھائے ہوئے تھی کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی اور کہا آ وُ اس پر بیٹھواورا سے اختیار دیا اور فر مایا اگر میرے پاس رہنا جا ہتی ہوتو میں عزت اور محبت کے ساتھتم کورکھوں گا اوراگرا پنے گھر جانا جا ہتی ہوتو آؤ میں تم کو پچھ دے کرتم کوتہارے گھر واپس کر دوں۔ شیمانے کہا بہتریہی ہے کہ آ پ مجھے میرے گھر بھیجوادیں۔ چنانچیآ پ نے اسے مال دے کراس کے گھر بھجوادیا۔ بنوسعد کابیان ہے کہ رسول اللہ عظیما کوایک غلام کمول تام اور ایک لونڈی عطافر مائی۔شیمانے مکول کی شادی اس لونڈی سے کر دی اور بنوسعد میں اس کی نسل اب تک

# جنگ حنین کے شہداءاور مال غنیمت:

جنگ حنین میں بنو ہاشم میں ہے ایمن ابن عبید جوام ایمن رسول الله کھٹے کی لڑی کے بیٹے تھے شہید ہوئے۔ بنواسد بن عبدالعزیٰ میں سے پزید بن زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد شہید ہوئے۔ان کا گھوڑا جنّاح جنگ میں بدک گیا جس سے وہ گر پڑے اور قبل کر دیے گئے۔ انصار میں سے سراقہ بن الحارث بن عدی بن مجلان شہید ہوئے۔ اشعریوں میں سے ابوعا مرالا شعری شہید ہوئے۔

جب شکست خوردہ ثقیف طائف آئے انہوں نے شہر کے اندر آ کراپنی حفاظت کے لیے شہر کے دروازے بند کر لیے اور جنگ کے لیے تمام تد ابیراختیار کیس عروہ بن مسعود اور عیلان بن مسلمہ جو جرش میں تھے اور دبابوں میں ضبور اور نجنیقوں کا بنانا سکھ رہے تھے نہ خنین کی جنگ میں شریک ہوئے اور نہ طائف کے محاصرہ میں۔

#### طا نف كامحاصره:

عروہ ہے مروی ہے کہ تنین ہے واپس ہوتے ہی فوراً رسول اللہ کھٹی طائف کے اور وہاں آپ اور صحابہ نصف ماہ اہل طائف ہے اور وہاں آپ اور صحابہ نصف ماہ اہل طائف ہا کف ہے لڑتے رہے۔ اس اثناء میں ان کا ایک شخص بھی حصار ہے باہر آ کر نہ لڑ سکا۔ طائف کے گردجس قذر آبادی تھی وہ سب اسلام لے آئی اور ان کے وفود نے بارگاہ نبوی میں مضر ہوکر بیعت کرلی رسول اللہ کھٹی طائف سے پلیٹ آئے آپ نے صرف نصف ماہ ان کا محاصرہ رکھا واپسی میں آپ نے بھر انہ میں منزل کی جہاں حنین کے قیدی مجبوں تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہوازن کی چھ ہزار عور تیں اور بچ قید تھے۔ آپ کے بھر انہ واپس آنے کے بعد ہوازن کے جرگے جواب سب کے سب اسلام لاچے تھے رسول اللہ کھٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے نمام عورتوں اور بچل کو آزاد کردیا اور اب ذوالقعدہ میں عمرہ کا احرام باندھ کھڑ آپ مدینہ میں واپس آگے۔ آپ نے ابو بکر رشاش کو اہل مکہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا اور تھم دیا کہ تم اس حج کراؤ' اسلام کی تعلیم دواور ہوایت کی جو ج کرنے آئے اسے کامل امان دی جائے۔ اس انظام کے بعد آپ مدینہ چلے مال حقیق کی بیعت کی اور وہ عہد نامہ میں کھا جوان کے پاس موجود ہے۔ آپ نائس طیر معاہدہ کیا جس کا ذکر آپ چکا ہے انہوں نے آپ شکھ کی بیعت کی اور وہ عہد نامہ میں کھا جوان کے پاس موجود ہے۔

#### اسلام میں بہلاقصاص:

### صحابه پریتھروں کی بوجھاڑ:

سببال سے بڑھ کرآ پ طاکن کی فسیل کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپناپڑاؤ ڈالا چونکہ فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپناپڑاؤ ڈالا چونکہ فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور مسلمان شہر کے دروازہ کی بندش کی وجہ سے ان تک بہتی نہیں سے تھے۔ جب کئی صاحب تیروں سے شہید ہوگئے آپ نے اپناپڑاؤ وہاں سے اٹھا کرا سے اس جگہ قائم کیا جہاں اب تک طاکف میں آپ کی مصحد بنی ہوئی ہے۔ آپ نے چودہ پندرہ را تیں اہل طاکف کا محاصرہ رکھا۔ اس موقع پر آپ کی بیویوں میں سے وور تیں ام سلمہ بنت ابی امیداور ایک دوسری اور آپ کے ہمراہ تھیں۔ دوسری کے متعلق واقدی کا بیان ہے کہ وہ نہ بنت جش شمیں۔ ان دونوں کے لیے دو خیمے لگائے گئے تھے۔ ان کے بچ میں آپ نماز پڑھتے تھے اور جب تک آپ وہاں مقیم رہای جگہ منجد بنوادی میں جمنی نماز پڑھتے رہاں دونوں کے لیے دو خیمے لگائے گئے تھے۔ ان کے بچ میں آپ نماز پڑھتے تھے اور جب تک آپ وہاں مقیم رہای جب نماز پڑھتے رہات وہ جب تک آپ وہاں مقیم رہای میں بیان کیا جا تا ہے کہ اس مجد میں ایک ایساستوں ہے کہ روز اند جب آفاب کی روشنی اس پر پڑتی اس میں سے آواز آتی ہے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ اس مجد میں ایک ایساستوں ہے کہ روز اند جب آفاب کی روشنی اس پر پڑتی اس میں سے آواز آتی ہے۔ بیان کیا جا تا ہے کہ اس مجد میں ایک ایساستوں ہے کہ روز اند جب آفاب کی روشنی اس پر پڑتی اس میں سے آواز آتی ہے۔

رسول الله ورس نے ایک دوسرے پر تیرا ندازی کی۔
شدہ شدہ ایک روز طاکف کی فصیل کے بیچا یک عام خوز پر معرکہ ہوا۔ رسول الله ویکھیے کے بعض صحابہ ایک دبابہ میں بیٹھے اور پھراسے فیصل کی طرف دھکیلا گیا۔ ثقیف نے دیکھیے ہوئے لوہ کے سکے ان پر پھینگے۔ مسلمان اس دبابہ کے بیچے سے نکل کر ہٹ گئے گر پھر ثقیف نے تیروں سے ان کو نشا نہ بنایا اور اس طرح انہوں نے بہت سے آدمیوں کو مارڈ الا۔ تب رسول الله ویکھیے نیاں کے انگوروں کو قطع کرنے کا تھم دیا اور لوگ اس کام میں پڑ گئے۔ اس اثناء میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ طاکف کے قریب پنچے اور انہوں نے تیموں نے تاکہ کو مارڈ الا۔ تب رسول الله ویکھیے میں بیٹے اور کو قطع کرنے کا تھم دیا اور لوگ اس کام میں پڑ گئے۔ اس اثناء میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ طاکف کے قریب پنچے اور انہوں نے تیموں نے تاکہ کو مارڈ الا یک کو میں شعبہ طاکف کے قریب پنچے اور انہوں نے تاکہ کو کا نام کو میں تاہوں نے قریش اور کی کہ میں امان دو ہم تم سے کہھ کہنا چا ہے تین اور بنوین نام کو میں تو کو کہنا ہوں نے انہوں نے تیموں کو کہنا ہوں نے انہوں نے تاکہ کو میں معود کی بیری ہوگر وہ بیرا ہوا تھا اور ایک دوسری عورت تھی۔
بین جا کیس کی مگر ان عور توں نے بیرا ہوا تھا اور ایک دوسری عورت تھی۔

ابو ہر برہ ہے مروی ہے کہ طاکف کے محاصرے کو جب پندرہ دن گزر گئے رسول اللہ کا پہلے نے نوفل بن معاویہ اللہ یکی سے مشورہ کیا کہ محاصرہ کو جاری رکھنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے کہایا رسول اللہ کا پہلے تقیف کی مثال اس اوم ٹری کی ہے جوابی بل میں چھی بیٹے ہوا گرآ پاس کے چھے پڑے رہیں گے اے پکڑلیس کے اور اگرا سے چھوڑ ویں گے تب بھی وہ آپ کو پچھ ضرز نہیں بہنچا سکتی۔

### مسلمانوں کی مراجعت:

ابن آخق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی ہے جب کہ آپ نے طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا ابو بکڑین ابی قیافہ سے کہا ابو بکڑ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کھن سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہدینۂ بھیجا گیا مگر ایک مرغے نے اپنی چونچ سے اس میں سوراخ کر دیا جس سے تمام کھن بہہ گیا۔ ابو بکڑنے کہایا رسول اللہ گئی میں نہیں سمجھتا کہ آج آپ ان کے مقابلہ میں اپنے مقصد میں کامیاب، وسکیس گے۔رسول اللہ میں جی سمجھتا ہوں کہ کامیا بی نہ ہوگی۔اس کے بعد عثمان بن مظعون کی ہوئ خویلہ بنت کیم ہیں ہو کہ اس کے بعد عثمان بن مظعون کی ہوئ خویلہ بنت کیم ہیں ہو کہ ہوئی ہوں اللہ میں اللہ میں اللہ ہوئی ہوں کے جو اور بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ بنت عقیل کا زیور عطا سیجیے گا۔ بو ثقیف کی عورتوں میں سب سے زیادہ زیورانہیں دونوں کے پاس تھا۔اس کے جواب میں رسول اللہ می ہونے ان سے کہااور چا ہے اب تک مجھے ثقیف کے بارے میں اجازت نہ کی ہونے ویلہ آپ کے پاس سے جلی آپس اور پھر انہوں نے یہ بات عمر بن الخطاب سے بیان کی۔عمر رسول اللہ می ہونے ان سے بھی کہا۔ عمر اس اللہ می ہونے کہا تو کہا یا گھا کے پاس آ کے اور کہا یا رسول اللہ می ہونے ان سے بھی کہا۔ عمر سے اجازت نہیں کی کہا۔ عمر سے اور کہا یا نہیں۔ عمر نے کہا تو کیا میں لوگوں میں کوچی کا اعلان نہیں۔ عمر نے کہا تو کیا میں لوگوں میں کوچی کا اعلان نے کردوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ! چنا نچے عمر نے تمام لوگوں میں کوچی کی منادی کرادی۔

عيبينه بن خصن:

جب سب چل کھڑے ہوئے سعید بن عبید بن اسید بن ابی عمرو بن علاج التھی نے بلند آ واز سے کہا'' مگر ہم اپنی جگہ قائم ہیں' اس پرعیبینہ بن صن نے کہا ہاں بے شک اور عزت اور آ برو کے ساتھ' اس پر کسی مسلمان نے کہا عیبینہ اللہ تخفیے بر با دکر دیم مشرکوں کی اس لیے تعریف کر رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ شکھ کی مقاومت کی حالا تکہ تم تو رسول اللہ مگھ کی محایت میں لڑنے آتے ہو۔ عیبینہ نے کہا بخدا میں ہرگز تمہارے ساتھ تقیف سے لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ میرے آنے کی غرض اتن تھی کہ اگر محمد طاکف فنح کرلیں تو مجھے ایک جاریہ ل جائے جس سے مجامعت کروں اور اس کے بطن سے بہا در لڑکا پیدا ہو' کیونکہ یہ قبیلہ بڑا

طائف میں صحابہ رسول میں سے بارہ اشخاص شہید ہوئے ان میں سات قریثی ایک بنولیٹ کے اور چارانصاری تھے۔ حضرت محمد علیقیل کا جعر اندمیں قیام:

طائف سے بلیٹ کرآپ دخنا ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کے ساتھ جعرانہ آئے۔ آپ نے طائف جانے سے پہلے ہی ہوازن کے قیدیوں کو جعرانہ کے قیام میں ہوازن کے وفد آپ کی ہوازن کے قیدیوں کو جعرانہ کے قیام میں ہوازن کے وفد آپ کی خدمت میں آئے۔ ہوازن کی عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد قیدتھی چھ ہزار اونٹ اور بے شار بھیڑ بکریاں مال نخیمت میں دستیاب ہوئی تھیں۔

### اسيران غزوهٔ حنين:

عبداللہ بن عمرو بن الحاص سے مروی ہے کہ جعر انہ میں ہواز ن کے دفدرسول اللہ سکتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے 'یہ اب اسلام لا چکے تھے انہوں نے رسول اللہ سکتھا ہے عرض کیا کہ ہم ایک شریف خاندان اور قبیلہ والے ہیں جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ پر روش ہے آپ ہم پر احسان کر یں اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ اس کے بعد ہواز ن کے خاندان بنو سعد بن بحر کے جنہوں نے رسول اللہ سکتھا کو دود ھیلایا تھا ایک شخص زہیر بن صرد نے جس کی کنیت ابوصرد تھی کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ سکتھا وقید یوں کے ان احاطوں میں آپ کی پھیلیاں خالا کیں اور وہ دایا کیں ہیں جو آپ کی پرورش کرتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث بن ابی شمر

یا نعمان بن المند رکودودھ پلایا ہوتا اور پھرہم پریہ صیبت پڑتی جوآپ کی وجہ سے پڑی ہے تو ہم کوان کے احسان اور مہر بانی کی یوری امید ہوتی اور آ ہے تو بہتر گفیل میں اور پھر چند شعر پڑھے جن میں سے دوفقل کیے جاتے ہیں۔

امنن علينا يا رسول الله في كرم فيانك السموترجوه و نبدحر

المهزق شملهاني دهرهاغير

امنين علبي بيفة امتياتها قدر

" ' پارسول الله ﷺ آپ ہم پر کرم کریں اور احسان کریں کیونکہ آپ ہی سے ہماری تمام تو قعات وابستہ ہیں آپ ایسے خاندان پراحسان کریں جس کی آزادی آپ کے دست قدرت میں ہےاور جواس وقت سخت پریشان حال اور بدبختی زرہ ہے'۔ اسیران حنین کی رہائی:

ہماری آبرواور ہمارے مال میں ہمیں اختیار دیا ہے آپ ہمارے اہل وعیال ہمیں واپس دے دیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں ۔ آپ نے فر مایا اچھا جومیرے اور بنوعبدالمطلب کے حصے میں آئے جیں وہ میں تم کودیے دیتا ہوں اور جب میں جماعت کونماز پڑھا چکوں تم اس وقت کہنا کہ ہم اپنے اہل وعیال کے بارے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں تمام مسلمانوں کی سفارش کے طلب گار ہیں۔ جب تم اپیا کہو گے اس وقت میں خودتمہارے اہل وعیال واپس دے دوں گا' اور مسلمانوں سے تمہاری سفارش کروں گا۔ رسول الله طالع جب نما زظہر جماعت کے ساتھ پڑھ چکے ہوازن کے نمائندوں نے کھڑے ہوکر رسول اللہ ﷺ کے مشورے کے مطابق درخواست کی۔رسول اللہ عظیم نے فرمایا جومیرے اور بنوعبد المطلب کے حصے میں آئے ہیں وہ میں تم کو واپس دیتا ہوں۔مہاجرین نے کہا جو ہمارے جھے میں آئے ہیں وہ ہم نے رسول اللہ علی کا کودیے۔انصار نے کہااور جو ہمارے جھے کے ہیں وہ ہم نے رسول اللہ علی کا دیے۔اقرع بن حابس نے کہا مگر جومیرےاور بنوعمیم کے حصے میں آئیں وہ ہمنہیں دیتے۔عیبنہ بن حصن نے کہا اور جو کمیرے اور بنوفزارہ کے حصے میں ہوں ان کوہم نہیں دیتے۔عباس بن مرداس نے کہا ادر میں اور بنوسلیم بھی اپناحق نہیں چھوڑتے۔اس برخود بنوسلیم نے کہا مگر جو ہمارا ہے اسے ہم رسول اللہ عُر اللہ علیہ کا اللہ ملیکہ سے کہا کہ تم نے میری تو بین کی۔رسول اللہ ملیکہ نے فر مایا اچھاان قیدیوں میں جو تحض اپنا حصہ لینا ہی جا ہتا ہے اسے ہرانسان کے عوض میں چھ جھے مال کے دیے جائیں گےلہذاتم سبان کے اہل وعمال ان کو واپس دیے دو۔

ابود جزہ یزید بن عبیدہ السعدی سے مروی ہے کہنین کے قیدیوں میں سے رسول الله تھی انے ایک جارید ربط بنت ہلال بن حیان بن عمیره بن ہلال بن ناصره بن قصیه بن بھر بن سعد بن بکرعلی بن ابی طالب کودی تھی اور ایک جاربیزینب بنت حیان بن عمرو ین حمان عثمان میں عفان کو دی تھی اور ایک جار پیمرین الخطاب کو دی تھی جوانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی شاکھ کو سے دی۔

انہوں نے مجھے دے دی میں نے اسے بنو حج میں بھیج دیا جومیرے تنہا کی رشتہ دار تھے تا کہ وہ اسے میرے لیے سنوار دیں اور میں اس ا ثناء میں بیت اللہ کا طواف کرلوں اور پھراہے ساتھ لےلوں۔ میں طواف سے فارغ ہوکر جب مسجد سے نکلا میں نے لوگوں کو تیزی سے جاتا ہوا دیکھا' میں نے یو چھا کیا بات ہدانہوں نے کہا رسول اللہ کھٹے انے ہمارے اہل وعیال ہمیں واپس وے دیے ہیں۔

میں نے کہاتمہاری ایک عورت یہاں ہو جمح میں موجود ہے جاؤاورا سے لے لو۔ وہ دہاں گئے اوراس عورت کو لیا۔ مال غنیمت میں عیبینہ بن حصن کا حصہ:

عید بن حسن نے ہوازن کی بڑھیوں میں سے ایک بڑھیا کو اپنے قبضے میں کیا اور اسے لیتے وقت کہا کہ یہ بڑھیا نظر آرہی ہے۔ اسے لینا چاہیے کیونکہ میں مجھتا ہوں کہ یہ قبیلے کے اشراف میں ہوگی اور اس کا فدیہ شاید زیادہ مل سکے۔ جب رسول اللہ سکھیا نے تھم دیا کہ تمام قیدی چھ جھے مال کے عوض میں واپس دیے جا کیں ۔عیبنہ نے اس کے واپس کرنے سے انکارکیا۔ زہیرا بوصر دنے اس سے کہا کہ اسے دے ہی دو اس میں کیا رکھا ہے نہ اس کے منہ میں دانت ہیں اور نہ پیپٹ میں آنت ہے نہ یہ جوان ہے نہ اس کی چھا تیاں ابھری ہوئی ہیں نہ اسے ولا دت اور بچے کی رضاعت کی قابلیت ہے اور نہ اس کے خاوند کا پتہ ہے۔ زہیر کے اس مقولہ کے بعد عیبنہ نے اس عورت کو چھ حصول کے عوض میں واپس دے دیا۔ ایک مرتبہ عیبنہ کی اقرع بن حابس سے ملاقات ہوئی اقرع نے اس سے شکایت کی کہ وہ نہ کنواری نا دان تھی اور نہ ادھ بڑ فربیا ندام تھی کہم اس پر قبضہ کرتے۔

### ما لك بن عوف كا قبول اسلام:

ہوازن کے وفد سے رسول اللہ ﷺ نے مالک بنعوف کو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طاکف میں ہے آپ نے ان سے کہا کہ مالک سے کہددو کہ اگروہ مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جائے تو میں اس کے اہل وعیال گھربار اور مال کواسے واپس دے ڈوں گا اور سواونٹ بھی دوں گا۔ مالک کواس کی اطلاع ہوئی وہ طاکف سے نکل کر رسول اللہ علیہ ہما کی خدمت میں آگیا۔

ما لک کو بیا ندیشہ ہوا کہ اگر تقیف کو رسول اللہ عظیم کے اس وعدے کاعلم ہوگیا وہ اسے روک لیس گے اور نہ جانے دیں گے

اس لیے اس نے ایک خاص مقام پر اپنی سواری کو تیار رکھنے کا تھم دیا اور گھوڑے کو طاکف میں طلب کیا۔ بیرات کے وقت اپنی
گھوڑے پر سوار ہوکر تیزی سے وہاں سے نکل آیا اور پھر اس مقام پر آیا جہاں اس نے اپنی دوسری سواری کے تیار رکھنے کا انتظام کیا
تھا اور اس پر سوار ہوکر جر انہ یا کے میں رسول اللہ تکھیم کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ نے اس کے اہل وعیال اور مال کو اسے
والیس دے دیا اور سواونٹ اور دیے وہ اسلام لے آیا اور پکامومن ہوگیا۔ رسول اللہ تکھیم نے اس کی قوم اور طاکف کے نواح
کے قبائل ثمالہ سلمہ اور فہم کے ان لوگوں کا جو اسلام لے آیا تھا مقرر کر کے بھیجے دیا یہ ان مسلمانوں کے ساتھ تھیف سے لڑتے
تھا ان کا جو گلہ با ہر نکاتا تھا اس پر غارت گری کرتے تھا اس طرح انہوں نے تھیف کو تنگ کر دیا اس پر ابو مجن بن حبیب بن عمرو بن
عمیر الشمی نے اس کی بدعہدی کی شکایت میں چند شعر بھی کیے۔

### مال غنيمت تقسيم كرنے يراصرار:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ تنین کے قید یوں کوان کے وارثوں کے سپر دکرنے کے بعد رسول اللہ میں ہی سوار ہو گئے لوگ آپ کے پیچھے پڑ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کا ہی آپ ہمارے مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تو ہم میں تقسیم کر دیجیے ان کی بورش نے آپ کوایک جھاڑی کے قریب کر دیا جس سے الجھ کر آپ کی چا درجسم پر سے انرگی ۔ آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو! میری چا در تو جھے دے دو۔ بخد ااگر میرے پاس استے اونٹ ہوتے جتنے تہا مدیل درخت ہیں تو میں ان سب کوتم میں تقسیم کر دیتا تب شاید تم جھے بخیل بردل اور جھوٹا نہ مجھواس کے بعد آپ اپنے اونٹ کے پاس آئے اور آپ نے اس کے کوہان میں سے ایک مشت بال انگیوں میں لیے ان بُولو گوں کود کھا کرفر مایا ہے لوگو! بخداتمہاری غنیمت اور اس پٹم کے مٹھے میں میر اصرف پانچواں حصہ ہے وہ میں تم کو دیے ویتا ہوں البذا سوئی اور تا گاوا پس دے دو قیامت کے دن گھنڈی تھے بھی اپنے مالک کے لیے رسوائی اور عذا اب جہنم کا باعث ہوں گے آپی اس تقریر کوئن کر ایک انصاری اون کی ایک گڑی آپ کے پاس لے کر آئے اور کہا میں نے بیا ہوں انہوں نے اونٹ کی زین کے لیے جس کی پشت پر زخم ہے اٹھائی تھی۔ رسول اللہ سی تھی ایس میں جس قدر میرا حصہ ہوں میں تم کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ایثار اس حد تک ہے تو مجھے اس کی طعی ضرور ت نہیں میں نہیں لیتا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے یہے ڈال دیا۔ کہ جب آپ کا ایثار اس حد تک ہے تو مجھے اس کی قطعی ضرور ت نہیں میں نہیں لیتا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے یہے ڈال دیا۔ مال غنیمت کی نقسیم:

عبداللہ بن الی کر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کہ جا کے عما کد اور اشراف کوان کی تالیف قلوب کے لیے عطاء دی۔

آپ نے ابوسفیان بن حرب کوسواونٹ دیے۔ ان کے جیٹے معاویہ کوسواونٹ دیے۔ حکیم بن حزام کوسواونٹ دیے بنوعبداللہ کے نشیر

بن الحارث بن کلد ہ بن علقہ کوسواونٹ دیے علاء بن عارضة التقی بنوز ہرہ کے علیف کوسواونٹ دیے۔ عارث بن ہشام کوسواونٹ دیے۔ صفوان بن امیہ کوسواونٹ دیے۔ سبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن البی قیس کوسو عینیہ بن حصن کوسوا آخر عبن
عالس المیمی کوسواور ما لک بن عوف النصری کوسواونٹ دیے۔ متذکرہ بالا اصحاب کوسوسواونٹ دیے ان کے علاوہ قریش کے مخرمہ بن نوفل بن امیب الزہری عمیر بن وہب المجمی اور بنو عامر بن لوی کے ہشام بن عمر وکوسو سے کم دیے سے تعدادتو معلوم نہیں مگرا تنا یقین معلوم ہے کہ ان کی تعداد سو سے کم تھی سعید بن پر ہوع بن عنکھ بن عامر بن نخر وم اور سہی کو پچاس پچاس دیے عہاس بن مرداسی معلوم ہے کہ ان کی تعداد سو سے کم تھی سعید بن پر ہوع بن عنکھ بن عامر بن نخر وم اور سہی کو پچاس پچاس دیے عہاس بن مرداسی اسلمی کو چنداونٹ دیے جس سے وہ نا راض ہوگیا اور اس کی شکایت میں چند شعر کہے۔ رسول اللہ من کھیا کو جب اس کی اطلاع ہوگیا جیسارسول اللہ من کھیا نے ارشاد فرمایا تھا۔

### حضرت جعيلٌ بن سراقه:

محر بن ابراہیم بن الحارث سے مروی ہے کہ صحابہ ہیں ہے کی صاحب نے رسول اللہ سی کھا کہ آپ نے عینہ بن حصن اور اقرع بن حابس کوسوسواونٹ دیے اور جعیل بن سراقہ الضم کی کو پھے شدیا۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعیل بن سراقہ عینے بن حاب الیے تمام روئے زمین کے تمائد سے بہتر ہیں مگر بات سے ہے کہ اس عطا سے میں نے ان کی تالیف قلوب کی ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہوجا نمیں اور جعیل بن سراقہ کے لیے میں ان کے اسلام کی نعت کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔

## مال غنيمت كي تقسيم پراعتراض:

ابوالقاسم عبداللہ بن الحارث بن نوفل کا مولی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور تلید بن کلاب اللیثی اپنے مقام سے چل کر عبداللہ بن عمر و بن العاص سے ملنے گئے وہ اس وقت اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ہم نے ان سے بوچھا کیا آب اس وقت رسول اللہ میں تھے جب کہ شین میں تھے جب کہ خین میں تھے جب کہ خین میں تھے جب کہ تین میں تھی کے قائد کا تھا و کے متعلق گفتگو کی تھی ا

انہوں نے کہاہاں! بنوتمیم کا ایک شخص ذوی الخویصر ہ رسول اللہ میں گیا ہے پاس آیا اور کھڑارہا' آپ اس وقت لوگوں کوعطاء دے رہے تھے۔ اس نے کہا ہے تھر کیا ہے جھ آپ نے کیا ہے میں نے اے ویکھا۔ رسول اللہ سی شرنے نے پوچھا پھر کیا دیکھا' اس نے کہا آپ نے عدل نہیں کیا۔ رسول اللہ سی کیا کہ وغصہ آگیا' آپ نے فرمایا مرو خدا اگر میرے یہاں عدل نہیں ہے تو پھر کہاں ہوگا۔ عمر بن الخطاب نے عدل اللہ میں اور برگشتہ ہوجا نمیں اور تیر کی طرح دین سے نکل جا تمیں جس کی واپسی پھر ممکن نہیں کیونکہ جب تیر چلے سے نکا ہے تو پھروہ کہیں نشانے کے علاوہ نظر نہیں پڑتا۔

کیونکہ جب تیر چلے سے نکا ہے تو پھروہ کہیں نشانے کے علاوہ نظر نہیں پڑتا۔

## ایک کوڑے کا معاوضہ:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ ایک صحابی نے جو تین میں رسول اللہ کھٹے کے ساتھ شریک تھے جھے سے بیان کیا کہ میں
اپٹی اونٹنی پررسول اللہ کوٹٹے کے پہلو میں سواز چلا جار ہا تھا میر سے پاؤں میں ایک بھاری اور مضبوط جو تا تھا میری اونٹنی رسول اللہ کوٹٹے اسے کی اونٹنی سے آپ کو تکلیف ہوئی ۔ آپ نے میر سے پیروں پر کوڑ امار ااور فر مایا
کی اونٹنی سے تکرائی اور میرا جو تا آپ پنڈلی میں لگ گیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ۔ آپ نے میر سے پیروں پر کوڑ امار ااور فر مایا
کہ تم نے جھے تکلیف پہنچائی پیچے رہو۔ میں نے اپنی اونٹنی روک لی۔ دوسرے دن رسول اللہ کوٹٹی نے جھے طلب کیا میں نے دل میں
کہا کہ ضرور کل کے واقعے کی وجہ سے جھے بلایا ہے۔ میں ڈرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ۔ آپ نے فر مایاکل تمہار اجوتا میر سے
پاؤں پر پڑ گیا تھا اس سے جھے لکیف ہوئی میں نے تمہار سے پاؤں پر کوڑ امار ا' اب میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس مار کا عوض
دوں۔ چنا نچہ آپ نے ایک کوڑے کے عوض میں اسی بھیڑیں عطاء فر ما کیں۔

## حضرت سعد بن عيادٌ:

ابوسعیدالخدری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ علی اور دومرے قبائل میں وہ عطا تقسیم کی جس کا ذکر آچکا ہے اور انسارکواس میں ہے کچھی ہیں دیاوہ اپنے دل میں اس سے خت ملول ہوئے اور اس پر چہ میگوئیاں کرنے لگے کسی نے بیکہا کہ بخدا رسول اللہ علی ہی ہے جاعت انسار آپ کے اس رسول اللہ علی ہی ہے جاعت انسار آپ کے اس طرز عمل سے کہیدہ خاطر ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت کو صرف آپی تو م میں تقسیم کردیا اور دومرے قبائل عرب میں بھی بڑے بڑے مطلے تقسیم کی قبیلہ انسارکواس میں ہے کچھی نہیں ملا رسول اللہ علی ہے اور اللہ علی اللہ کو جھا تہا راا پنا خیال کیا ہے ۔ سعد نے کہا یا رسول اللہ علی ہے میں بلالا وُ سعد ہوا کہ اور اور اور اس میں اپنی تو م کواس احاطے میں بلالا وُ سعد ہوا کہ ای اور حالے میں بلالا وُ سعد ہوا کہ اندر جانے سے روک لائے 'دوسرے مہاجرین بھی وہاں آئے 'سعد نے ان کو خدروکا وہ اندر چلے گئے اور لوگ آئے ان کو سعد نے اندر جانے سے روک دیا۔ جب سب جع ہوگئے۔

### رسول الله مُنْظِيم كاانصار كوخطيه:

معدّ نے رسول الله سُکھیم کو جا کراس کی اطلاع کی آپ وہاں تشریف لائے اور آپ نے اللہ کی شایان شان حمد و ثنا کے بعد فر مایاتمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے جس کی اطلاع مجھے ملی ہے۔اورتم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو۔ کیا یہ واقعہ ہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیاتم گراہ تھے اللہ نے تم کو مدایت کی تم غریب تھے اللہ نے تم کوغی کر دیا۔ تم آپی میں ایک دوسرے کے دشمن تحےاللہ نے تم کوایک دوسرے کا دوست بنادیا۔انصار نے کہائے شک آپ صحیح فرماتے ہیں پیاللہ اوراس کے رسول کا احسان اورفضل ہے رسول الله عُظیم نے چرکہاتم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے۔انصار نے کہا ہم کیا جواب دیں یا رسول الله عُظیم 'الله اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حسان اورفضل ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا کیوں نہیں اگرتم چا ہوتو جواب دے سکتے ہواور اس جواب میں تم سیچے ہو کے اور میں بھی تمہاری تقیدیق کرول گانتم مجھے یہ جواب دے سکتے ہوکہ آپ ہمارے پاس آئے جب کہ اورول نے آپ کی تكذيب ك تقى ہم نے آپ كى رسالت كى تقديق كى آپ كوسب نے چھوڑ ديا تھا ہم نے آپ كى مدد كى ۔ آپ ايخ گھرے نكال دیے گئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی آپ ضرورت مند تھے ہم نے آپ کی اعانت کی۔اے گروہ انصار! دنیا کی ایک حقیر شے کے لیے تم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے۔ میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تالیف قلوب کرنا جاہی ہے تا کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تم کو میں نے تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا۔اے گروہ انصار! کیاتم اسے پیندئییں کرتے کہ اور لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول اللّٰد کواپنے گھرلے جاؤ قیم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرو ہوتا'اگر تمام دنیا ایک راستے جاتی اور انصار دوسری راہ جائے تو میں انصار کا راسته اختیار کرتا' اے اللہ! تو انصار پررحم فر مااور ان کی اولا دیرا پنی رحمت نازل کراوران کی اولا دیرا پنی رحت مبذول کر۔ بین کرتمام لوگ اس قدرروئے کہ ان کی ڈاڑھیاں ا شکوں سے تر ہو گئیں اور انصار نے کہا کہ ہم اس بات پر بالکل راضی ہیں کہ رسول اللہ تا ہے ہمارے جھے میں آئے ۔اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے اورسب لوگ اینے اپنے گھر چلے گئے۔

## جِفرت عمّابٌ بن اسيد كي نيابت:

ابن آخق سے مروی ہے کہ رسول اللہ گاہ اہمر اند سے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے آپ نے بقیہ مال غنیمت کو محبہ میں جو مرالظہران کے قریب واقع ہے محفوظ کرا دیا۔ عمرہ سے فارغ ہو کرآپ مدینہ واپس چلے عمّا بٹرین اسید کوآپ نے مکہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور ان کے ساتھ معاذین جبل کوبھی مکہ میں چھوڑا تا کہ وہ لوگوں کو فد ہب اسلام اور قرآن کی تعلیم دیں۔ بقیہ مال غنیمت آپ کے ساتھ مدینہ واف وہ لقعدہ میں آپ نے بیمرہ کیا تھا۔ ذوالقعدہ یا ذوالحجہ میں آپ مدینہ آگئے۔ اس سال عربوں کے قدیم طریقے پرج ہوا۔ اور مسلمانوں نے اس ۸ ہجری میں عمّا بٹرین اسید کی امارت میں جج کیا۔

اہل طائف رسول اللہ ﷺ کی ان کے یہاں ہے ذوالقعدہ میں مراجعت سے لے کر رمضان ۹ جمری تک بدستور طائف میں اپنے شرک پر قائم رہے اور خالفت پر جے رہے۔

واقدی کہتا ہے کہ جب جر اندیں رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کومسلمانوں میں تقسیم کیا تو ہر شخص کے جے میں چاراونٹ اور چالیس بکریاں آئیں' جوسوار تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کا بھی ایک حصہ لیا اس سفر سے آپ و والحجہ کے ختم ہونے میں چند

را تیں باقی تھیں مدینہ آئے۔

را ہیں ہاں میں مدیدہ سے۔ اس سال رسول اللہ کا پھیانے قبیلہ از دکے جیفر اور عمر وجلندی کے بیٹوں کے پاس عمر و بن العاص کوصد قے کی تحصیل کے لیے روانہ کیا۔ان دونوں نے عمر و بن العاص کوصد قے کی تحصیل کی اجازت دے دی عمر وٹنے وہاں کے دولت مندوں سے زکو قال اور اسے وہیں کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا۔عمر و بن العاص ٹے وہاں کے مجوسیوں سے جزید لیا 'پیشہری تھے اور عرب دیہاتی تھے۔

اس سال رسول الله عنظیانے فاطمہ بنت الضحاك بن سفیان الكلابیہ سے نكاح كیا۔ جب اسے آخرت اور دنیا میں اختیار دیا گیا اس نے دنیا كوتر جىح دی۔ بیجى بیان كیا گیا ہے كہ اس نے رسول الله عنظیا سے پناہ ما نگی اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو دخبرة السعدی سے مروى ہے كہ اس عورت ہے آپ نے ذوالقعدہ میں نكاح كیا تھا۔

حضرت ابرا ہیم کی ولا دت:

اس سال ذوالحجہ میں ماریٹ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔رسول اللہ کا کھانے ان کو دودھ بلانے کے ملیے ام بردہ بنت الممنذ ربن زید بن لبید بن حداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کے حوالے کر دیا۔ان کے شوہر براء بن اوس بن خالد بن المجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن عدی بن النجار شھے۔اس ولا دت کے موقع پر ماریہ کی دائی سلمی رسول اللہ کا لیا گھا کی آزاد کردہ باندی تھیں۔ نبچ کی ولا دت کے بعدوہ گھرسے نکل کر باہر ابورافع کے پاس آئیں اورلڑ کے کی ولا دت کی ان کواطلاع دی۔ابورافع نے رسول اللہ کا تھا کو جاکراس کی بشارت دی۔ آپ نے ان کوایک غلام عطاء فر مایا۔ حضرت ماریہ رش تھا کو جب اللہ نے آئی تحضور خورسول اللہ کا بین میں میں دوسری ہو یوں کواس پر سخت رشک اور حسد ہوا۔



باب ۱۷

# غزوهٔ تبوک <u>9ھ</u>

#### بنواسد كاوفد:

اس سال بنواسد کا وفداسلام لانے کے لیے رسول اللہ سکھیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہایا رسول اللہ سکھیا قبل اس کے کہ آپ کسی کو ہمارے پاس جھیجتے ہم خود ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ان کے اس قول پر اللہ عز وجل نے بیرآ بت نازل فرمائی:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ اَسُلَمُوا قُلْ لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسُلامَكُمْ ﴾

'' و وتم پراس بات کا حیان دھرتے ہیں کہ اہملام لے آئے' تم کہدد وکہ تم لوگ مجھ پراپنے اسلام کا احسان مت جناؤ''۔

اس سال رہیج الاقل میں بلی کا وفد مدینہ آیا اور وہ رویفع بن ثابت البلوی کے پاس مہمان ہوئے اس سال خم کے واریین کا وفد جس میں دس آدمی تنصد بند آیا۔

# عرورة بن مسعود القفي كا قبول اسلام:

## حضرت عروه مناتنته کی شهادت:

عروہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے مدینہ سے چلے ان کو خیال تھا کہ چونکہ وہ ان کی بہت تعظیم و تکریم کرتے ہیں اس لیے اس بات میں ان کی مخالفت نہ ہوگی مگر جب ہیا پنی قوم کو دعوتِ اسلام دینے کے لیے اپنے کو تھے پرسب کے سامنے برآ مدہوئے اور انہوں نے اپنے بھی مسلمان ہوجانے کا اعلان کیا۔ ان کی قوم نے ہرسمت سے ان پر تیر چلائے ایک تیران کے لگا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ اس کے متعلق بنو مالک مدعی بین کہ یہ تیران کے ہم قوم بنوسالم بن مالک کے ایک شخص اوس بن عوف نے پھینکا تھا
اورا حلاف مدیٰ بین کہ ان کے ایک ہم قوم بنوعاً بین مالک نے وہ ب بن جاہر نے یہ تیر چلا یا تھا۔ مرتے وفت عروہ ہے کی
نے کہا اپنے قتل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بڑی عزت اور کرامت ہے کہ اللہ نے مجھے شہادت عطا
فر مائی میر ہے ساتھ وہی کیا جائے جورسول اللہ سکھیلے کے ان صحابہؓ کے ساتھ کیا گیا ہے جو یہاں تمہارے مقابلہ میں شہید ہوئے
مجھے بھی ان کے پاس فن کر دو۔ چنا نچے عروہ کو اور مسلمان شہداء کے پاس فن کر دیا گیا۔ ار با ب سر کہتے ہیں کہ رسول اللہ شکھیلے
نے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ عروہ کی مثال ان کی قوم میں وہی ہے جو ان صاحب کی جن کا ذکر سورہ کیسین میں آیا ہے
اپنی قوم میں ہوئی۔

## عمروبن اميدا ورعبدياليل:

اس سال رمضان میں اہل طائف کا وفدرسول اللہ کھی ہے پاس آیا۔ محد بن اسحق کی روایت ہے کہ عرق ہے گئی کے چند ماہ بعد اہل طائف نے باہم طے کیا کہ ہم میں ان تمام عربوں سے جو ہمارے گرد آباد جی لڑنے کی طاقت نہیں ہے بیع عرب پہلے سے اسلام لا کر بیعت کر چکے تھاس کے لیے بنوعلاج کا عمر و بن امیر عرب کا مشہور زیرک اور چالاک شخص جوعبد یالیل بن عمر و سے ہاہمی عداوت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیقطع تعلق کر چکا تھا خودعبد یالیل بن عمر و کے پاس گیا۔ اس کے درواز سے پہنچا اور پھر کسی سے کہا کہ جا کہ جا کہ اولا ع کروکہ عمر و بن امیہ ملاقات کے لیے آبا ہے باہم آ و عبدیالیل نے فرستادہ سے کہا کیا واقعی عمر و نے تم کو بھیجا ہے اس نے کہا جھے تو بھی اس بات کا وہ ہم و گمان بھی نہ تھا کہ عمر وجیسا خود وار اور بی وقار شخص بھی خود میر سے بہاں آئے گا 'بہر حال عبدیالیل نے اسے دکھ کرخوش آبدید کہا 'عمر و نے کہا کہ معاملہ ایسا اہم در پیش ہے باوقار شخص بھی خود میر سے بیاں آئے گا 'بہر حال عبدیالیل نے اسے دکھ کرخوش آبدید کہا 'عمر و نے کہا کہ معاملہ ایسا اہم در پیش ہے کہا س کی وجہ سے قطع تعلق کو ہا لائے طاق رکھنا پڑا۔ مجملی طاقت وشوکت جس قدر بڑھ گئی ہے وہ ظاہر ہے تمام عرب اسلام لا چکے ہیں 'کہا میں ان سب سے لڑنے کی طاقت نہیں اب اپنی حالت بی خور کر لو۔

#### بنوثقيف كاوفد:

اس بات کا بنو تقیف پر بیاثر ہوا کہ وہ باہم مشورے کے لیے جع ہوئے۔ کسی نے کہا دیکھو ہماری بیرحالت ہے کہ ہماری جان اور ہمارا مال ہر وقت خطرے میں ہے ہمارے جو مولیث چرنے کے لیے جاتے ہیں ان کولوٹ لیا جا تا ہے جو خض با ہر جاتا ہے وہ ہلاک ہوجاتا ہے اس پر باہمی مشورے سے بید طے پایا کہ عرق کی طرح کسی کورسول اللہ گھی کے پاس مصالحت کے لیے بھیجا جائے ۔ سب نے عبد یالیل بن عمر و بن عمیر سے جوعروہ کا ہم من تھا درخواست کی کہتم اس کام کے لیے جاؤ' اس نے اس خوف سے کہ جب وہ ان کے پاس واپس آئے گا اس کے ساتھ ہی وہی سلوک کیا جائے گا جوعروہ کے ساتھ کیا گیا ہے اس کام پر جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جب تک میرے ساتھ اورلوگ بھی نہ بھیجے جائیں میں تہا نہیں جاؤں گا۔ چنا نچہ بیہ طے پایا کہ اس کے ہمراہ احلاف کے دوشخص اور تین جب تک میرے ساتھ اورلوگ بھی نہ بھیجے جائیں میں تہا نہیں جو آ دی ہوئے۔ بنو بیار کا عثمان بن افی العاص بن بشر بن عبد و ہمان 'بنوسا لم شخص بنو ما لک کے مدینہ جائیں اس طرح اس وفد میں چھ آ دی ہوئے۔ بنو بیار کا عثمان بن افی العاص بن بشر بن عبد و ہمان 'بنوسا لم میں ہن و ما لک کے مدینہ جائیں اس طرح اس وفد میں جھ آ دی ہوئے۔ بنو بیار کا عثمان بن عبر العاص بن بشر بن عبد و ہمان 'بنوسا لم میں سے اوس بن عوف 'بنوالحارث میں نمیر بن خرشہ بن رہید' اطلاف میں سے تھم بن عمر و بن و جب بن معتب اور شرحبیل بن غیلان بی سے اوس بن عوف 'بنوالحارث میں نمیر بن خرشہ بن رہید' اطلاف میں سے تھم بن عمر و بن و جب بن معتب اور شرحبیل بن غیلان بی

بن سلمہ بن معتب عبدیالیل کے ساتھ ہوئے جواس جماعت کا نمائندہ اور سر دار مقرر کیا گیا تھا۔ یہان سب لوگوں کومحض اس وجہ سے اپنے ساتھ لے گیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی واپسی کے بعد وہی سلوک نہ ہو جوعروہؓ کے ساتھ ہوا تھا مگر جب اس کے ہمراہ یہ پانچ شخص اور ہوں گے تو یہلوگ واپسی کے بعدایئے اپنے خاندان سے نبٹ لیس گے۔

## حضرت مغيرة أورحضرت ابوبكر"

یہ وفد مدینہ روانہ ہوا'اس کے قریب پہنچ کر یہ جماعت مقام قنات میں فروش تھی وہاں مغیرہ بن شعبہ سے جواپی باری میں حسب دستور صحابہ رسول اللہ کا تھا کے اونٹ چرار ہے تھے ان کی ملاقات ہوئی'ان کود کھتے ہی مغیرہ فرط مسرت میں اونٹوں کو چھوڑ کر اس وفد کے آنے کی بشارت دینے کے لیے رسول اللہ کھٹے کی خدمت میں دوڑ نے قبل اس کے کہ مغیرہ رسول اللہ کھٹے کے پاس کے پہنچتے ابو بکر الصدیق بی نیت سے آیا ہے مگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان' زمین اور الملاک کے مغیل رسول اللہ کھٹے سے عبد لکھوالیں۔ ابو بکر ٹے مغیرہ سے کہ میں اور کہ تھا ہے مگر وہ چوں کہ تا وقتیکہ میں رسول اللہ کھٹے سے بیان نہ کر دوں تم مجھے کہ ان کی خدمت میں نہ جانا۔ مغیرہ نے اس کے بعد مغیرہ اس وفد رس کہ تا وقتیکہ میں رسول اللہ کھٹے سے بیان نہ کر دوں تم مجھے کہ ان کی خدمت میں نہ جانا۔ مغیرہ نے نہ بیات مان کی اور رسول اللہ کھٹے کے اور شام کو اونٹ چرا کر ان کے ہمراہ مدینہ آئے نہ کو کہ کہ اور کہ کہ اور سلام کہ اور کہ اسلام کہ جو کہا تا ہے گیا محالے کہ ایک کہ معاہدہ کے کہا میں تم کو کہا تا ہے گیا کہ موجودگی میں اپنے تھا سے سے مجاہدہ کے کہا کہ معاہدہ کی تحمیل نہ ہوگئی اور وہ اسلام لاگر بیعت نہ کر چکان کا بید ستور رہا کہ جو کھانا ان کے لیے رسول اللہ کھٹے کے درسول اللہ کھٹے کی اطلام کہ جو کھانا ان کے لیے رسول اللہ کھٹے کے یہاں سے آتا تھا اسے وہ تا وقتیکہ خالد ہی سعید میں اسے تھا ہم سے کھا جب تک کہ معاہدہ کی تحمیل نہ ہوگئی اور وہ نہیں اپنے تھا ہم سے کھا جب تک کہ معاہدہ کی تحمیل نہ ہوگئی اور وہ نہیں کھتے ہے۔ اس کا مید ستور رہا کہ جو کھانا ان کے لیے رسول اللہ کھٹے کے یہاں سے آتا تھا اسے وہ تا وقتیکہ خالد ہی سعید نے نہ کھا کیں ہاتھ نہیں گاتے تھے۔

## حضرت محمد منظيم أور بنوثقيف مين معامره:

اس معاہدہ میں انہوں نے اس شرط کی بھی درخواست کی تھی کہ ان کے بت لات کو تین سال تک نہ تو ڑا جائے۔رسول اللہ علیہ نے اس کومنظور نہیں کیا' انہوں نے ایک ایک سال کی مہلت کی درخواست کرنا شروع کی مگر آپ نے کسی بات کوئییں مانا تب انہوں نے کہا کہ جماری مراجعت کے چند ماہ تک نہ تو ڑا جائے اور اس میں بھی ایک ایک ماہ کی کی کی درخواست کرتے رہے مگر رسول اللہ عکی آپ نہیں مائی' اس درخواست کی وجہ جیسا کہ انہوں نے خود ظاہر کی ہے بیتھی کہ وہ چاہتے تھے کہ لات سے سردست کوئی تعارض نہ کیا جائے تا کہ وہ اپنے سفہاء محورتوں اور تافہم بچوں کی طرف سے مطمئن رہیں اور جب تک اسلام ان میں رائٹ نہ ہو جائے لات کو کم نہد مرکز کا کی مگر رسول اللہ تھی ہے اس شرط کے مانے سے قطعی انگار کر دیا اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کولات کو تو ڑ نے کے لیے طاکف بھیج دیا۔ اس شرط کے علاوہ بی ثقیف نے رسول اللہ علی ہے یہ می درخواست کی تھی کہ ان کونماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔رسول اللہ علی ہی کے دیا۔ اس شرط کے علاوہ بی ثقیف نے رسول اللہ علی ہی درخواست کی تھی کہ ان کونماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ کہ ان کونماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔رسول اللہ علی ہی ان کونماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔رسول اللہ علی ہو کہ بالے کہ در مواست کی دورہ کو ان کے در حال اللہ علی ہو کہ کہ کہ بی کھی کہ ان کونماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑ نے سے معاف رکھا جائے۔رسول اللہ علیہ میں کہ کوئوں کوئوں کوئوں کے در کی طرف کے در جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصال کوئوں کوئوں کے در خواست کی در خواست کی کوئوں کوئوں کر کے در کی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصال کوئوں کوئوں کوئوں کر سے در کی جائے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے در خواست کے در خواست کی کوئوں کوئوں کے در خواست کے در خواست کے در کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی جائے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کے در خواست کے در کوئوں کوئو

بنوں کے توڑنے سے میں نے تم کومعاف کیا مگر نماز کسی طرح معاف نہیں کی باسکتی اس ندہب میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ بنوثقیف کے وفدنے کہاا گرچہاس میں ذات ہے مگر بہر حال ہم نماز کوقبول کرتے ہیں۔

## حضرت عثمانٌ بن الى العاص:

جب وہ اسلام لے آئے رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ تحریر کر دیا اورعثان بن ابی العاص کو جواگر چیان میں سب ہے کمن تھے ان کے شرائع اسلام اور قر آن کی تعلیم حاصل کرنے کے شوق و ذوق کی وجہ سے ان کا امیر مقرر فر مایا۔ ابو بکر نے اس بارے میں عثمان کی سفارش کی اور کہایا رسول اللہ ﷺ اس تمام جماعت میں بینو جوان احکام اسلام اور قر آن کے سیجھنے کا بہت زیا وہ ولدادہ اور کوشاں مجھے نظر آیا ہے۔ اسی وجہ سے آئے عثمان کو امیر مقرر کیا۔

### بنو ثقیف میں بت ریسی کا خاتمہ:

یاوگرسول اللہ کا تھا ہے۔ رفعت ہوکرا پے علاقوں کو واپس ہوئے رسول اللہ کا تھا نے سفیان ہن حرب اور مغیرہ بی شعبہ کو ان کے بت لات کے تو ڑنے کے لیے روانہ فر مایا ہے دونوں بھی وفد کے ساتھ طاکف روانہ ہوئے طاکف پہنچ کر مغیرہ بی تی الیسفیان رسی تی ان کے باس سے انکار کیا اور کہا کہ بیتمہاری قوم ہے تم ان کے پاس جاؤ 'خود ابوسفیان و است الہم میں اپنی املاک میں تھہر گئے 'مغیرہ بی تی نظا کف میں آئے اور کدال لے کرلات کو تو ڑنے اس پر چڑھے اس ان کی تو م والے بنومعتب ان کی تھا ظت کے لیے کہ میا واعروہ کی طرح کوئی انہیں بھی تیر یا نیزے کا نشانہ بنائے ان اس اثناء میں ان کی قوم والے بنومعتب ان کی تھا ظت کے لیے کہ میا واعروہ کی طرح کوئی انہیں بھی تیر یا نیزے کا نشانہ بنائے ان کے پاس کھڑے در ہے تھیف کی عورتیں ہر ہنہ سرلات پر گریہ و بکا کرتی ہوئی گھروں سے نکل آئیں اور اس کا نوحہ پڑھرہی تھیں اور کہرہی تھیں ۔

الا ابكين دفاع اسلمها الوضاع لم يحسنوا المصاع.

''ہم اپنے محافظ پرروتے ہیں جھے اس کے خادموں نے چھوڑ دیا ہے اور انہوں نے اس کی حفاظت میں وادمر دانگی نہیں دی''۔

مغیرہ اس پر تیر مارر ہے تھے اور کہتے جاتے تھے تیرا برا ہوا سے تو ڑکر انہوں نے اس کے خزانے اور زیور پر قبضہ کرلیا اور اب ابوسفیان کو بلا بھیجا' وہ آئے لات کا تمام مال ایک جگہ جمع تھا۔ طائف جھیجے وقت رسول اللہ ﷺ نے ابوسفیان کو تکم دیا تھا کہ وہ لات کے خزانے سے مسعود کے بیٹے عروہ اور اسواد کا قرض ادا کریں۔ چنانچہ ابوسفیان ٹے حسہ عمل کر دیا۔ اس سال رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے۔



# غزوهٔ تبوک

### مسلمانوں کا زمانهٔ عسرت:

محرین اتنق ہے مروی ہے کہ طاکف ہے واپس آ کر ذوالحجہ ہے رجب تک کا زمانہ رسول اللہ گھٹا نے مدینہ میں بسر فرما یا اور پھر آپ نے مسلمانوں کوروم ہے لڑائی کی تیاری کا تھم دیا۔اس وقت مسلمان بہت ہی عسرت کی حالت میں تھے گرمی شدیدتھی قط سالی تھی' میوے کی فصل تیارتھی ہر شخص گرمی کی وجہ ہے زیر سابیر رہنا چاہتا تھا اس لیے وہ اس زمانے میں جہاد کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے بلکہ خواہش منہ تھے کہ فصل ہے متمتع ہوں اور گرمی راحت ہے بسر کریں۔

## جد بن قيس:

تقریباً ہمیشہ رسول اللہ گائی کا یہ دستورتھا کہ جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو مقام کا نام ظاہر نہ کرتے بلکہ جہاں جملہ مقصود تھا اس کے علاوہ اور کی جگہ کا نام بتاتے البتہ اس موقع پرآپ نے بعد سفر قط سالی اور خریف کی کثر ت تعداد کی وجہ ہے جوک کا نام عام طور پر ظاہر کردیا تاکہ اس سفر کے لیے سب لوگ پوری تیاری کرلیس ۔ اس خیال ہے آپ نے لوگوں کو تیاری سفر کا تھم دیا اور کہد دیا کہ میں مسلمان مبتلا تھے اور روم سفر کا تھم دیا اور کہد دیا کہ میں روم کے مقابلے پر جار ہا ہوں ۔ اس لیے باوجود اس پر بیٹان حالی کے جس میں مسلمان مبتلا تھے اور روم الی پر شوکت طاقت کے مقابلے پر جہاد کے لیے جاتے ہوئے دل میں پس و پیش کرتے تھے وہ آپ کے تھم کی وجہ سے تیاری کرنے گئے اسی تیاری سفر کے اثناء میں ایک دن آپ نے بنوسلمہ کے جد بن قیس سے کہا کہ وجداس سال رومیوں سے جہاد کے لیے چلتے ہو ۔ جد نے کہا یا رسول اللہ کیا بیمناسب نہ ہوگا کہ جھے آپ بہیں قیام کی اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈ الیس کیونکہ بخدا میری تمام قوم اس بات سے واقف ہے کہ میں عورتوں کا نہایت ہی دلدادہ ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کو دیکھر کر مجھے میں نہ ہوسکم گا۔

## جهاد معلق آیت قرآنی کانزول:

رسول الله می این کی طرف سے منہ پھیرلیا اور فر مایا اچھا میں نے تم کو قیام کی اجازت دی۔ جدبی قیس ہی کے متعلق سے

آیت نازل ہوئی ہے و منہم من یقول افذن لی و لا تفتنی. (آخرآیت تک) لیخی ان کوروی عورتوں کے فتنے میں پڑنے کے

مواقع سے معاف کر دیا جائے حالانکہ بیان کا محض بہانہ تھا حقیقت نہ تھی بلکہ اس تول سے وہ اور اس سے بڑھ کر اس فتنے میں مبتلا

ہوئے کہ رسول اللہ می کی معیت سے انہوں نے ارادہ کی بہلوہی کی اور اپنی جان کورسول اللہ می کی مقابلے میں عزیز رکھا اور اس

لیے اللہ تعالی اس آیت کے سلسلے میں کہتا ہے وان جہنم سے ورائلہ تک اور بے شک ان لوگوں کے لیے جہنم ہے جو آپ کے

یجھے رہ گئے۔

## منافقین کی سرگرمیاں:

اں موقع پر کسی منافق نے لوگوں کو جہاد ہے رو کئے اور دین الہی میں شک ڈالنے اور رسول اللہ سی تھے کی بات بگاڑنے کے لیے کہا کہتم اس گری میں نہ جاؤ۔ انہیں منافقوں کے متعلق اللہ نے بیآیت و قالوا لا تنفروانی انحوقل نارجہنم اشاد حرًا لو کسانوا یہ فقہون. (اور منافقوں نے کہا تم گرمی میں نہ جاؤ' کہدو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے اگروہ مجھیں) اپنے قول جزاء بما کانوا یک سبون. (اور بیمزاان کے اعمال کی ہے) تک نازل فرمائی۔

## حضرت عثمان ضائفيّن كي ما لي امداد:

رسول الله مؤلی نے اب بیش از بیش سفر کی تیاری میں کوشش شروع کی آپ نے صحابہ کوبھی مستعدی کے ساتھ جلد تیار ہو جانے کا حکم دیا اور آپ نے دولت منداصحاب کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سواریوں کی بہم رسائی کی ترغیب دی چنا نچدان حضرات نے آپ کے ارشاد کی پوری تھیل کی ۔عثان بن عفان نے اس موقع پر اس قدررقم کثیر اللہ کی راہ میں خرج کی جوکوئی دوسرانہ کرسکا۔

سات مسلمان جن میں انصاری وغیرہ تھے روتے ہوئے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آئے ' بیغریب تھے انہوں نے آپ ّ سے سواری کی درخواست کی رسول اللہ عکھیم نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں کہ میں تم کو دوں اس لیے وہ آزر دہ ہوکرروتے ہوئے آپ کے پاس سے چلے گئے کیونکہ خودان کے پاس بھی خرچ کرنے کے لیے پچھنہ تھا۔

## يامين بن عمير اور عبد الله بن مغفل:

یا مین بن عمیر بن کعب النظری اور عبداللہ بن معفل سے ابولیلی عبدالرحمٰن بن کعب کی راستے میں ملاقات ہوئی' بیدونوں رو رہے سے ۔ ابولیلی غیدالرحمٰن بن کعب کی راستے میں ملاقات ہوئی' بیدونوں رو رہے سے ۔ ابولیلی نے بھو کہ آپ ہمیں سواری مرحمت فرمائیں گئے ہے ۔ ابولیلی نے بھو اری ہمیں سواری ہمیں مولی سواری ہمیں کوئی سواری ہمیں ملی اور خود ہمارے پاس اتنائیس ہے کہ سواری کا بندو بست کر کے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جا سکیں ۔ ابولیلی نے زاوراہ کے لیے بھو اس کے علاوہ ابولیلی نے زاوراہ کے لیے بچھ جھوارے بھی ان کودیے اور اس طرح بیدونوں رسول اللہ منظم کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔

. کچھاعرا بی جہاد سے معذرت خواہی کے لیے آپ کے پاس آئے گراللہ عز وجل نے ان کی معذرت تبول نہیں کی' یہ بنوغفار کے عرب تھے'ان میں خفاف بن ایماء بن رھند بھی تھے۔

## جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والے مسلمان:

رسول الله منظم نے سفر کی تیاری مکمل کر کے روانگی کا ارادہ کرلیا' بعض مسلمانوں کی نبیت آپ کے ساتھ جانے سے بدل گئ اور وہ برآ مد نہ ہوئے اگر چدان کے ایمان میں کچھ شک نہ تھا اور وہ مخلص مسلمان تھے مگر ساتھ نہ ہوئے ان میں بنوسلمہ کے کعب بن مالک بن ابی کعب' بنوعمر و بن عوف کے مرارہ بن الربیع' بنوواقف کے ہلال بن امپیاور بنوسالم بن عوف کے ابوغیثم یہ من شریقے سے سے مسلمان تھے جن کے ایمان میں کچھ شک نہ تھا۔

### عبدالله بن الي سلول كا فتنه:

مدینہ سے چل کررسول القد می اواع پرمنزل کی عبدالقد بن ابی سلول نے شنیۃ الوداع کے زیریں میں آپ کے مقابل حبابہ کے کوہ ذباب پراپی علیحدہ چھاؤٹی ڈائی اس کی جماعت کی طرح رسول اللہ می جماعت ہے کم نہ ہی ۔ جب آپ مقابل حبابہ کے کوہ ذباب پراپی علیحدہ چھاؤٹی ڈائی اس کی جماعت کی طرح رسول اللہ می جماعت ہے کم نہ ہی ۔ جب آپ اس مقام سے روا نہ ہوئے عبداللہ بن ابی سلول دوسر سے منافقوں کے ساتھ ارادۃ پیچھے رہ گیا اور اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس کے ساتھ بنوعوف بن الخزرج کا عبداللہ بن ابی ۔ بنوعمرو بن عوف کا عبداللہ بن بہتل اور بنوقیقاع کا رفاعہ بن زید بن التالوت وہ منافقوں کے ساتھ جو بمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب اور ریا کاری کرتے رہے تھے ان لوگوں کے متعلق اللہ عزوجل نے بیآ بیت نازل فرمائی لے دابت عبوا الفتنة من قبل و قلبوالك الامور (آخرآ بیت تک) ''اس سے قبل وہ فتنہ بر پاکرنا چاہتے ہے اور انہوں نے تمہارے معاملات کوالٹ دیا'۔

## حضرت على بن ابي طالب بن النين كي روا نگي مراجعت:

رسول الله ﷺ نے علی بن ابی طالب کو علم دیا کہ وہ مدینہ میں آپ کے اہل وعیال کی خبر گیری کے لیے تیا م کریں اور ساتھ نہ آپ کے نیاس موقع پر بنو غفار کے سباع بن عرفطہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقیر رفر مایا علی کے قیام مدینہ پر منا فقوں نے ان کے متعلق طرح طرح کی چہ میگوئیاں شروع کیں اور کہا کہ رسول الله کو بھی ان کو کما سمجھ کرساتھ نہیں لے گئے ۔ جب علی بن الله کو بھی تھے آپ کی اس بات کا علم ہوا انہوں نے اسلحہ لگائے اور وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے اور جرف میں جہاں رسول الله کو بھی سے آپ کی اس بات کا علم ہوا انہوں نے اسلحہ لگائے اور وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے اور جرف میں جہاں رسول الله کو بھی میں تھے آپ کے پاس پہنچ گئے ۔ علی نے آپ سے کہایا رسول الله کو بھی منافق کہتے ہیں آپ نے جمھے دو بھر سمجھا اور اس طرح مجمعے مدینہ میں تیا م کا حکم دے کر اپنا ہو جھ ہلکا کرلیا۔ رسول الله کو بھی ان وہ میں ہو جو ہارون کو موٹ ہو تھال میں میری نیا بت کرو۔ اے علی اکریا تم اس کو اور اس کو کی اور نہی نہیں ۔ علی اور اسول الله کو بھی آپ سے کہ اور سول الله کو بھی آپ سے اس کو کی اور نہی نہیں ۔ علی اور اسول میں میرے پاس وہ درجہ نصیب ہو جو ہارون کو موٹ کے پاس تھا۔ اگر چہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں ۔ علی ایں مور سے گئے ۔ اور رسول الله کو بھی ان کی میں الله کو بھی اور ان کو موٹ کی کی بھی الله کو بھی اور ان کی راہ کی گئے ۔

#### حضرت ابوخيثمه مناتثنان

کے اراد ہے ہے چل کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کھی تبوک میں فروش تھے کہ ابوضیٹہ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اثاث راہ میں ابو خیثہ کوعمیر بن وہب انجمی جورسول اللہ کھی کے پاس جارہ سے تھال گئے اب دونوں ساتھ ہو گئے 'تبوک کے قریب پہنچ کر ابوضیٹہ "نے عمیر بن وہب ہے کہا میں نے ایک قصور کیا ہے کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تم ذرا پیچھے ہوتا کہ پہلے ہیں رسول اللہ کھی کی خدمت میں باریاب ہوجاؤں عمیر "نے ان کی بات مان کی ابوضیٹہ "آگے بڑھے' رسول اللہ کھی تبوک میں فروش تھے جب ابوضیٹہ آپ کے فریب پہنچ لوگوں نے آپ سے کہا یا رسول اللہ کھی کھ کوئی شتر سوار آر ہاہے۔ آپ نے فرمایا ابوضیٹہ "ہوں گے۔ صحابہ نے و کھ کر کہا یا رسول اللہ کا تھا وہ ابوضیٹہ "بیں۔ ابوضیٹہ "نے اپنا اون بھایا رسول اللہ کھی کا کوسلام کیا۔ آپ نے بوجھا کہو فیر ہے۔ ابوضیٹہ "نے سارا واقعہ نایا' آپ نے فرمایا اچھا کیا اور آپ نے ان کودعائے فیردی۔

حجرمیں پانی نه پینے کا تھم:

ا ثنائے راہ میں جب رسول اللہ می جہ رہ ہے۔ آپ نے منزل کی اس کے تویں سے لوگوں نے پانی لیا اور جب وہ شام کو فرودگاہ واپس آئے رسول اللہ می جو آٹا تم نے گوندہ ہوا ہے اونٹول کو کھلا دوخود اس میں سے ہرگز نہ کھا ڈ اور آج شب میں تم سے کوئی بغیر کسی کوساتھ لیے فرودگاہ سے باہر نہ جائے۔ تمام صحابہؓ نے آپ کے حکم کی بجا آور کی کی البتہ بنوساعدہ کے دوخصوں نے اس ہدایت پھل نہیں کیا' ایک صاحب قضائے حاجت کے صحابہؓ نے آپ کے حکم کی بجا آور کی کی البتہ بنوساعدہ کے دوخصوں نے اس ہدایت پھل نہیں کیا' ایک صاحب قضائے حاجت کے لیے گئے اور ایک اپنے اونٹ کی تلاش میں نکلے جو قضائے حاجت کے لیے گئے تھا ہی راہ میں ان کوم ض خنا تی ہوگیا اور جو اونٹ کی علاش میں گئے جو ان کے دونوں پہاڑوں کے درمیان جا ٹرپا ۔ آپ کو اس کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا کہ میں نے بغیر کسی کوساتھ لیے باہر نکلنے کی ممانعت نہیں کر دی تھی ۔ ان میں سے جوصاحب بیار ہوگئے تھے ان کے لیے آپ نے دعا فرمائی وہ اچھ ہوگئے اور دوسرے صاحب جو' فرع' کے پہاڑوں میں جاگرے تھے ان کوخود بنو طے آپ کی مدینہ میں واپسی کے بعد بلامعاوضہ آپ کے باس لے آگے۔

رسول الله مليم كى بارش كے ليے دعاء:

صبح کوفرودگاہ میں کسی کے پاس پانی نہ تھا' صحابہؓ نے اس کے متعلق رسول اللہ مُؤَیّم سے شکایت کی آپ نے جناب باری میں دعاء فر مائی اسی وقت اللہ نے ایک بادل بھیجا جس سے اتنی بارش ہوگئی کہ سب سیراب ہو گئے اور انہوں نے آئندہ کے لیے بھی پانی بھرلیا۔

ی مرید عامی من عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ میں نے محمود بن لبید سے پوچھا کہ عہد رسالت میں بھی لوگوں میں نفاق تھا اور وہ اس عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ میں نے محمود بن لبید سے پوچھا کہ عہد رسالت میں بھی لوگوں میں نفاق تھا اور وہ سے واقف ہوتے تھے مگر اس سے واقف ہوتے سے مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے تھے۔ میری قوم کے ایک شخص نے ایک مشہور منافق کا واقعہ مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ اس غزوہ تبوک کے سفر میں آپ کے ساتھ تھا جب جمر میں پانی کا یہ واقعہ پیش آیا اور رسول اللہ ترکیج نے پانی کے لیے اللہ کی جناب میں دعا ، کی اور اللہ نے بادل بھیج کراتا پانی برسادیا جس سے تمام لوگ سیراب بھی ہوگئے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ میں دعا ، کی اور اللہ کے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ

بھی یانی بھرایا۔ ہم نے اس ہے کہا کہ کم بخت اب بھی تھے رسول اللہ کا تیا کی نبوت میں پھھ شک ہے۔ اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے یہ توایک گزرجانے والی بدلی تھی۔

رسول الله مُنْ يَنْهُم كَي كَمْشِد ه اوْمَنْي:

ججر سے جب آپ روانہ ہوئے کس جگہ آپ کی اوٹنی کھوٹنی صحابہ اس کی تلاش میں نظے اس وقت آپ کے صحابہ میں سے ایک صاحب ممارہ بن مزم جوعقی اور بدری تھے اور بنوعمرو بن حزم کے بچاہتے آپ کے پاس موجود تھے ممار اُ کے ساتھوان کی قیام گاہ میں زید بن نصیب القتقاعی منافق بھی تھا۔اونٹنی کے گم ہونے اور اس کی تلاش پر اس زید نے جو عمارہ کی قیام گاہ میں تھا اور وہ خود رسول الله من الله عليها كے پاس تصابيخ مقام بركس سے كہامحمد (من الله عليها) كاذعوىٰ ہے كہوہ نبي ہيں اور وہ تم ہے آسان كى خبريں بيان كرتے میں مگرخودا پنی اونٹنی کا پیتدان کومعلوم نہیں کیہاں اس زیدنے یہ بات کہی اور اپنے مقام پررسول اللہ ٹاکٹیا نے عمار ہ سے جوآ پ کے یاس تھے کہا دیکھوکٹی شخص نے یہ بات کہی ہے کہ محمد ( ﷺ ) نبوت کے مدعی میں اوروہ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں کوآسان کی اطلاعیس دیتا ہوں مگرخودا پنی اونٹنی کا ان کو پیتینہیں اے عمارہ پخدا میں صرف وہی جانتا ہوں جواللہ مجھے بنادیتا ہے اللہ نے مجھے اونٹنی کا پیعہ بنادیا ہے وہ فلال گھاٹی کی وادی میں موجود ہے اس کی مہارا یک جھاڑی سے الجھ گئ ہے جس کی وجہ سے وہ قید ہوگئ ہے جاؤاورا ہے لے آؤ۔ چٹانچہوہ اس سے پر گئے اور اوٹنی کو لے کرآئے اس کے بعد عمار اُٹاہے مقام پرآئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہے جیب واقعہ ہوا كەرسول الله كالليم الله على ال دیااس پراورایک مخص نے جو ممارہ کی قیام گاہ میں تھااور جورسول اللہ کھی کے اس خبر کو بیان کرتے وقت آپ کے پاس موجود نہ تھا کہا بخداقبل اس کے کہتم ہمارے پاس آ وُزید نے بیہ بات رسول اللہ ﷺ کی شان میں کہی تھی عمارہ کوغصہ آ گیا انہوں نے بڑھ کرزید کی گردن پکڑی اور کہااے اللہ کے بندو! میری قیام گاہ میں بیمنافق موجود ہے اور مجھے اس کاعلم نہ تھا اور زید ہے کہا اے دشمن خدا میری قیام گاہ سے دورر ہواوراب ہرگز میرے ساتھ نہ رہوزیدے متعلق بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ بعد میں وہ تا ئب ہو گیا تھا' دوسروں نے بیان کیا ہے کہ وہ بمیشہ این موت تک منافق ہی مشہور رہا۔

## حضرت ايوذريَّ:

آپ کودیتے آپ فرماتے جانے دواگران کی شرکت ہمارے لیے سود مند ہے تو اللہ بہت جلدا ہے تم ہے ملا دے گا اوراگراس کے خلاف ہے تواس کا ساتھ ندآ نااچھاہی ہوا کہ اس کی طرف سے اللہ نے تم کومطمئن کر دیا۔ شدہ شدہ ایک دن صحابہ نے عرض کیا کہ ابو ذرٌ پیچیےرہ گئے اور واقعہ بیتھا کہان کا اونٹ نکما ہو گیا تھارسول اللہ ٹکٹیے نے کہا جانے دواگر ان کی شرکت سودمند ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدان کوتم سے ملادے گا اور اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ نے ان کی طرف سے تم کو مطمئن کر دیا۔

حضرت الوذر مِنْ تَنْهُ كِمْ مَعْلَقَ بِيشِكُونَى:

پرلا دا اور پیدل رسول الله سی این مسلمان کی نظر ابوذر تربیل در الله سی مزل میں فروش تھے ایک مسلمان کی نظر ابوذر پر پڑی انہوں نے کہا کوئی شخص پیدل راہتے پر آر ہا'رسول الله سی کے فرمایا ابوذر ہوں گے مسلمان نے جب غور سے ان کودیکھا تو شاخت کرلیا کہ وہ ابوذر ٹین ۔ انہوں نے رسول الله سی کے اکہ ابوذر آرہے ہیں۔ رسول الله سی کے فرمایا اللہ ابوذر ٹر پر حم کرے وہ تنہا پیدل آرہے ہیں' حالت تنہائی میں ان کوموت آئے گی اور تنہا قبر سے اٹھائے جائیں گے۔

## حضرت ابوزرً کی تنهائی:

عثان نے جب ابوذ رکو جلاوطن کر دیا انہوں نے ریزہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی جب ان کا وقت آیا اس وقت ان کے پاس سوا نے ان کی بیوی اور غلام کے اور کوئی نہ تھا۔ ابوذر ٹرنے مرتے وقت ان دونوں کو وصیت کی کہ جھے عسل دے کر اور کفن پہنا کر شارع عام پررکھ دینا جو پہلا تا فلہ دہاں آئے اس سے کہنا کہ بیا ابوذرصانی رسول اللہ سکھیا کا جنازہ ہے آپ لوگ ان کے وفن کرنے میں ہماری اعانت کریں' چنا نچہ جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی اور غلام نے ان کوشس دے کر کفن پہنایا اور پھر شارع عام پر لاکر ان کورکھ دیا' اس وقت عبداللہ بن مسعود اور اہل عواق کی ایک جماعت جو عمرہ کرنے ملہ جارہ ہے تھے وہاں آئے اور انہوں نے اچا تک ایک جنازہ راستے پر رکھا ہوا پایا قریب تھا کہ اونٹ اسے کچل دیتے' غلام نے قافلے کے پاس جاکر ان سے کہا کہ بیا بوذرصی نی رسول اللہ کہا اور پھر کہا کہ دسول اللہ کوئی کہا کہ قول ابوذر ٹرکے متعلق بالکل سچا ہوا۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا قول ابوذر ٹرکے متعلق بالکل سچا ہوا۔ آپ نے ان کے بارے میں فرمایا ابوذرکو وفن کر دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود ہو گے اور اسے طاق کے چا واق کے پھروہ اور ان کے ساتھی اونٹوں سے اتر پڑے انہوں نے ابوذر کی وادر اس پر رسول اللہ کر گھا نے سنر تہوک کے اثناء میں ان ابوذرکو وفن کر دیا۔ پھر عبداللہ بن مسعود ٹرف سب سے ابوذر ٹرکا واقعہ بیان کیا اور اس پر رسول اللہ کو گھا نے سنر تہوک کے اثناء میں ان کے جو بھی کھا تھا ہیان کیا۔

## و و بعه بن ثابت اور مخفی بن حمير:

منافقین کی ایک جماعت جس میں عمر و بن عوف کا دوبعہ بن ثابت اور اشیح کا ایک شخص کشی بن جمیر بنوسلمہ کا حلیف بھی تھا اس سفر میں رسول اللہ سکھیے ہو اسلم کے سے کسی نے دوسر ہے سلمانوں کوخوف دلانے اور برداشتہ خاطر کرنے کے لیے کہا کیا تم رومیوں سے لڑنا دوسروں کے مقابلے کی طرح مبل سمجھے ہو۔ بخدا میں یقین کامل رکھتا ہوں کہ کل تم کو قید کر کے رس سے با ندھا جائے گا'اس پرخشی بن جمیر نے کہا کاش جمھے موقع ملتا تو میں ضرور حکم دیتا کہ ہم میں سے ہرایک کے سودر سے مارے جا کیں اور جمھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تمہار سے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق قرآن تازل فرمائے گا۔ ایک طرف منافقوں نے بیہ بات چیت کی ادھر رسول اللہ سکھیے کو بذریعہ وجی اس کی خبر ہوگئ آپ نے نے عمار بن یا سر سے کہا کہ تم فلال لوگوں کے پاس جاؤانہوں نے کذب و افتر اءکیا ہے تم ان سے پوچھوکہ انہوں نے کیا کہا'اگروہ بیان کرنے سے انکار کردین تو تم خود کہنا کہ تم لوگوں نے بیات کہی ہے۔ افتر اءکیا ہے تم ان سے پوچھوکہ انہوں نے کیا کہا'اگروہ بیان کرنے سے انکار کردین تو تم خود کہنا کہتم لوگوں نے بیات کہی ہے۔ مخشی بن جمیر کی معذرت:

معذرت خوای کے لیے آئے ووبعہ بن ٹابت نے رسول اللہ بھی ہے جواپنی ناقہ پر کھڑے ہوئے تھے آپ کی خرجی پکڑ کر کہایا رسول اللہ مکھی ہم صرف نداق کررہے تھے۔ انھیں لوگوں کے بارے میں اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَ آئِن سَاءً لُتَهُمُ اللّٰہ مکھیے ہم صرف نداق کررہے تھے۔ انھیں لوگوں کے بارے میں اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَ آئِن سَاءً لُتَهُمُ مُوسِت کُوسِت کے جم تو صرف نداق کررہے تھے ) مخشی بن جمیر نے کہایا رسول اللہ مکھی ہے ہم رے اور میرے باپ کے نام کی نحوست ہے جس نے مجھے روکا۔ چنا نچاس آیت میں ان کی معافی ہوئی اور اس کے بعد سے ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعاء ما کی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور کسی کوان کا پید نہ لیگے چنا نچہ یہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کہیں دستیاب نہ ہوئی۔

## ا كيدر بن عبدالملك كي گرفتاري ور ماني:

رسول الله علیجا ہوک بنیج بیخت بن رو بدایلہ کارئیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جزید دے کر آپ سے صلح کر کی اور اس کے لیے آپ نے اور اہل جرباء اور اذرح بھی آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جزید دے کر آپ سے صلح کر کی اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ معاہدہ لکھ و یا جواب تک ان کے پاس ہے۔ رسول الله علیج الله نظیج نے خالد بن ولید کو بلا کر ان کو دومہ کے اکیدر کے مقابلہ پر روانہ کیا اصل نام اکیدر بن عبد الملک ہے یہ بنو کندہ کا عرب دومہ کا رئیس تھا اور خد بہانھ رانی تھا۔ رسول الله علی نے خالد سے بیسی کہا کہ تم اسے نیل گائے کے شکار میں معروف ہاؤ گے۔ خالد اس تعلی طرف چلے اور اس کے بالکل سامنے آگئے اگری کی چاندنی رات تھی وہ اپنی ہیوی کے ساتھ چاندنی پرتھا استے میں ایک ٹیل گائے نے قلعے کے بھا تک پرسینگ مارے اس کی بیوی نے کہا بیاتو عرب تربات و بیسی ہے اس نے کہا تھی ہو ای کے بیاتو ایسے موقع کو کون ہاتھ سے جانے در کا در کا اس نے بہا کوئی نہیں ہوگی نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہاتھ سے جانے در کا در کے اس نے کہا کوئی نہیں گئی اب اس کے اور اعز ایجھی اس کے ساتھ جن میں اس کا بھائی حسان بھی تھا شکار کے لیے گھوڑوں پر سوار ہوکر قلع سے کیا تم رہوئے جب یہ بہا کہ الکی رسول الله تو بیٹے تھا۔ خالد نے ان کا مقابلہ ہوگیا۔ جس نے اکیدر کو پکڑ لیا اور اس کے بھائی حسان کھی تھا شکار کے لیے گھوڑوں پر سول الله تو بیٹے تھا۔ خالد نے اس کا مقابلہ ہوگیا۔ جس نے اکیدر کو پکڑ لیا اور اس کی خدمت میں ارسال کر دیا اکیدراس وقت دیبا کی ایک زرتا رقبا پہنے تھا۔ خالد نے اس کا مقابلہ ہوگیا۔ جس نے اکیدر کو پکڑ لیا اور اس کی خدمت میں ارسال کر دیا۔

## ا کیدر کی قبا:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب اکیدر کی قبار سول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی میں نے اسے دیکھا تمام صحابۃ اسے ہاتھ لگا لگا کر بوج تجب سے دیکھنے گئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہا آئی می شے پر متجب ہوئ قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مندیلیں جواس وقت سعد بن معا ''جت میں پہنے ہوئے ہیں اس قبا ہے کہیں زیادہ اعلیٰ اور خوش نما ہیں۔

یں کے بعد خالد مخود اکیدرکورسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے آپ نے اس کی جان بخشی کی آور جزیے کی ادائیگی چسکے کر کے اسے چھوڑ دیا اور وہ اپنے قصبے کو چلا گیا۔

حضرت محمد عليه كاتبوك مين قيام.

رسول الله سیجیا بارہ تیرہ دن تبوک پر فروکش رہے آگے نہیں بڑھے اس کے بعد آپ مدید والیس روانہ ہوئے اثنا کے راہ
میں وادی مشتق میں پانی کا ایک چشمہ پڑتا تھا جس میں تھوڑ اتھوڑ اپانی جھر کرجع ہوتا تھا اور اس سے ایک وقت میں ایک ' یا تین شر
سوار سیر اب ہو سکتے تھے۔ رسول الله سیجی نے اتھا جس میں تھوڑ اتھوڑ اپانی جمر کرجع ہوتا تھا اور اس جے پہنچیں وہ ہمارے آنے تک اس
میں سے پانی نہ لیس چندمنا فتی آپ سے پہلے اس چشمے پرآگئے اور انہوں نے جس قدر پانی اس میں تھا اسے خرج کرلیا۔ جب رسول
میں سے پانی نہ لیس چندمنا فتی آپ سے پہلے اس چشمے پرآگئے اور انہوں نے جس قدر پانی اس میں تھا اسے خرج کرلیا۔ جب رسول
الله سیجی اس مقام پرآئے اور چیشم پر تھے آپ نے دیکھا کہ ذراسا پانی اس میں نہیں ہے آپ نے پوچھا ہم سے پہلے یہاں کون
آپار سے بایا فلاں فلاں فلاں شخص آئے تھے آپ نے فرمایا کیا میں نے اس بات کی ان کوممانعت نہیں کر دی تھی کہ تا وفتنکیہ میں خود
ایس نہ آئی کی کوئی اس چیشم سے سیراب نہ ہو گھر آپ نے نے ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کے تھم کی خلاف ورزی کی تھی لینت ہیں فود
ان کے لیے بددعا ء کی۔ پھر آپ تو خوداس چیشم میں اتر ہے اور آپ نے جھر نے کے نیچے اپنا ہا تھر دکھا پانی تھوڑ اتھوڑ انگور انگیانا شروع ہوا
سے والوں کا بیان ہے کہ پانی کی روانی میں بحلی کا شور سے گا کہ دیوادی جہاں میں کھڑ اہوں میر سے سامنے اور پیچے دور
سول الله شکھی نے صحابہ ہے فر مایا جوتم میں باقی رہے گا وہ ضرور س لے گا کہ بیوادی جہاں میں کھڑ اہوں میر سے سامنے اور پیچے دور
سول الله شکھی ہے۔

### مسجد ضرار کا انبدام:

اس والیسی کے سفر میں رسول اللہ مؤلیگانے ذی ا۔ ان میں منزل کی میٹی مدینہ سے ایک گھنٹے کے فاصلے پر ہے جب آپ ہوک جانے کی تیاری کر رہے تھے متجہ ضرار کے بائی آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مؤلیگیا ہم نے بیاروں کم خروروں 'برسات اور سردی کے لیے آپ بیاری مجد بنائی ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے بہاں آکر اس مجد میں ہم کو نماز پڑھا کیں آپ نے فر مایا اس وقت تو میں سفر کی تیاری میں مصروف ہوں اس لیے نہیں آسکتا البت آگر اللہ نے چا ہا والیسی کے بعد میں تمہارے یہاں آگر اللہ نے چا ہا والیسی کے بعد میں تمہارے یہاں آؤر کا اور اس مجد میں نماز پڑھوں گا۔ چنا نے بوسالم بن عوف کے مالک بن الأخم اور بنوالحجلان کے معن بن عدی یا ان کے بھائی عاصم بن عدی کو طلب فر مایا اور ان کو تھم دیا کہ تم دونوں اس مجد کو جاؤ جس کے بائی غالم ہیں اور اسے فوراً منہدم کر دواور جلا ڈالؤید دونوں تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے کہ تم دونوں اس مجد کو جاؤ جس کے بائی غالم ہیں اور اسے فوراً منہدم کر دواور جلا ڈالؤید دونوں تیزی سے مسافت طے کرتے ہوئے آئوں مالک بن الاخم کو بیلہ بنوالم بین عوف کی بائم تھم و میں آئے اور وہاں سے وہ مجور کی ایک شاخ کے بائی وہاں موجود تھان دونوں نے متجد میں آگ کی گا دی اور اس کو جلا دیا اور دونوں تی متبعد کے بائی وہاں موجود تھان دونوں نے متبعد میں آگ کی گا دیا اور جو نے اللہ مجد وہاں سے جلے گا نہیں کے متعلق قرآن کی سے پوری آیت نازل ہوتی ہے و الَّذِیْنَ النَّحُوٰو المنسجد اللہ جو سے جو سے ذیل ہیں ۔ اللہ کی اللہ کو کی سے کو اگر اُن کی سے پوری آ بیت نازل ہوتی ہے و الَّذِیْنَ النَّحُوٰونُ اللہ خوص تھے جو حسب ذیل ہیں ۔

### مسجد ضرار کے بانیوں کے نام:

بنوعبید بن زید متعلقه بنوعمر و بن عوف کا خدام بن خالداسی کے گھر سے ریم سجد شروع کی گئی تھی۔ بنوعبید کے خاندان امیہ بن زید کا تغلبہ بن حاطب بنوضیعه بن زید کا مصب بن قشیه 'بنوعمر و بن عوف کا عباد بن حنیف مبل بن حنیف کا بھائی 'جاریہ بن عامراس کے دونوں میٹے مجمع بن جاریہ اور زید بن جاریہ بنوضیعه کا مبتل بن الحارث 'بنوضیعه کا نجرج 'بنوضیعه کا بجاد بن عثمان 'ابولها به بن عبدالله کے قبیلہ بنوامیہ کا دویعہ بن ثابت۔

# کعب ٔ مرارہ اور ہلال پڑھنے ہے بات کرنے کی ممانعت:

رسول الله سَنَّالِم مدیدواپس آگے۔ منافقوں کی ایک جماعت آپ کا ساتھ چھوڑ کرواپس آگئ تھی خود مسلمانوں میں سے بعض لوگ بغیر کسی نفاق اور اسلام میں شک کے پیچے رہ گئے تھے وہ یہ تین صاحب کعب بن مالک مرارہ بن الربح اور ہلال بن امیہ بین نظر کے بین مالک مرارہ بن الربح اور ہلال بن امیہ بین نظر سے درسول الله مُراثی نے سحاب کہ ان تینوں سے کوئی کلام نہ کرے۔ جومنافق آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اب وہ آپ کے پاس آگے اور تشمیس کھانے گے اور معذرت کرنے گئے آپ نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا اور الله اور اس کے رسول نے ان کی معذرت قبول نہیں کی اور جب تک مُدکورہ بالا تینوں مسلمانوں کو اللہ نے بذریعہ وہی معافی نہیں وے وی تمام مسلمانوں نے ان سے کلام نہیں کیا' ان کے متعلق اللہ نے بیآ یت لَقَدُ مَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيَّ وَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَ الْاَنْصَارِ اسْخِ قُول وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ تک نازل فرمائی۔

رسول الله ﷺ رمضان میں تبوک سے مدینہ والیس آئے 'اسی ماہ میں آپ کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ ملے کی مہم :

اس و اجری کے ماہ رہیج الاقل میں رسول اللہ می جائے گئی بن ابی طالب کو ایک مہم کے ہمراہ طبے کے علاقے کو بھیجا' علی نے ان پر غارت گری کی' ان کے قیدی حاصل کیے' دو تلواریں جو ایک صنم کدے میں تھیں ان کو ملیں ان میں ایک کا نام رسوب اور دوسری کا نام خذم تھا۔ مشہور تھا کہ بیتلواریں حارث بن ابی شمر نے بطور نذراس بت خانے میں چڑھائی تھیں' اٹھیں قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی قیدی ہوئی تھی مگر اس عدی بن حاتم کے جو واقعات ہم تک اس نہ کورہ بالا واقدی کے بیان کے پہنچے ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں ان سے بنہیں معلوم ہوتا کہ گئی نے عدی بن حاتم کی بہن کوقید کیا تھا۔

### اسيران بنوطے:

خود عدی بن عاتم سے مذکور ہے کہ رسول اللہ علی کے رسالہ یا فرستادوں نے ہمارے علاقے میں آ کرمیری پھوپھی اور دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ ان کورسول اللہ علی خدمت میں لے آئے میسب قیدی ایک صف میں آپ کے سامنے کھڑے کے گئے میری پھوپھی نے کہا یارسول اللہ علی ہم میرافدید دینے والا دور چلا گیا ہے اولا دمیں سے علیحدہ ہوگئی ہوں بہت ہی بڑھیا ہوں مجھ میں خدمت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ مجھ پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ علی ہے اوپوچھا تمہارا فدید دینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم 'رسول اللہ علی ہوں اللہ کا بیا ہے کہا عدی بن حاتم 'رسول اللہ علی ہوں اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہوگیا ہے 'میری

پھوپھی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سی اللہ ہے۔ جھ پراحسان کر کے آزاد کر دیا آپ کے پہلو میں ایک صاحب اور تھے جوعلی معلوم ہوتے تھے انہوں نے جھے سے کہا کہ تم رسول اللہ سی اللہ سے درخواست کرو کہ وہ سوار کی جی دیں۔ چنا نچہ میں نے سوار کی درخواست کی جو آپ نے اے منظور فرمایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں پھر میر کی پھی میرے پاس آئیں اور جھے سے کہا کہ تم نے الی حرکت کی جو تہرارے باپ کے عمل کے خلاف ہے۔ تم رسول اللہ سی کھیا کہ پاس جاؤ چا ہے خوشی سے اور چا ہے ڈرتے ہوئے دیکھوفلاں آپ کے پاس آیا اور آپ سے مستفید ہوا۔ میں رسول اللہ سی بھے اظمینان ہوا کہ سے پاس آیا اور آپ کے پاس ایک عورت اور کچھ بچے یا ایک بچے موجود تھا آپ نے ان سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اس سے جھے اظمینان ہوا کہ سے کس کی اور قیم کی بادشا ہی نہیں ہے رسول اللہ سی بھے الیک بچے موجود تھا آپ نے ان سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اس سے جھے اظمینان ہوا کہ سے سواکوئی معبود نہیں کیا اللہ کے سواکوئی اور خدا ہے اور تم کیوں اس کے قائل ہونے سے بھا گے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کیا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کیا اللہ کے سواکوئی معبود نہیں کیا اللہ کے سواکوئی اور خدا ہے اور تم کیوں اس کے قائل ہونے سے بھا گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیا کوئی اور شے عدی بن حاتم کم گورار:

اسلام لا نے سے پیشتر عدی بن حاتم کہا کرتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ کی کھا تذکرہ منا تو عربوں میں جھے سے زیادہ
کوئی ان کو ہرا نہ جا نتا ہوگا وجہ اس کی بیتی کہ میں ایک شریف شخص تھا' نصرانی تھا پی قوم میں نہایت ہی معزز تھا' اپنا ایک خاص مسلک
رکھتا تھا اور جوعزت اور تکریم میری قوم میری کرتی تھی اس سے میں ان کا رئیس تھا' اس وجہ سے جب میں نے رسول اللہ حلی اللہ کا تذکرہ
مات تعہد ہوئے فربداونٹ میرے اونٹوں میں نے اپنے غلام سے جوعرب تھا اور میرے اونٹ چرا تا تھا کہا کہ میرے لیے سواری کے
سدھے ہوئے فربداونٹ میرے اوروہ اس میں واض ہوگئی ہیں تم جھے آ کرا طلاع کروڈ میرے غلام نے حب میں کیا ایک ون اس نے
ہمارے علاقے پر پورش کردی ہے اوروہ اس میں واض ہوگئی ہیں تم جھے آ کرا طلاع کروڈ میرے غلام نے حب میں کیا ایک ون اس نے
مجھ سے آ کر کہا اے عدی جھڑ کے رسالے کی پورش پرتم کیا کرنے والے تھے ہیں نے ان کے رسالوں کے پر چم بڑھے ہوئے دیکھے
اور دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ بیٹھ کی کیا ہو اب جو کرنا ہے کرو۔ میں نے اس سے کہا میرے ادنٹ لے آ ووہ لے آیا۔ میں نے
ان پراپنے اہل وعیال کو سوار کیا اور دل میں تہر کیا کہ اپٹر تم غہر ہوگا کہ اپٹر تھے ہی غہر ہی اس شام چلوں۔ میں حویشہ کے راستے روانہ ہوگیا۔
ان پراپنے اہل وعیال کو سوار کیا اور دل میں تہر کیا کہ اپٹر ہم غہر ہوگا کہ ایک کروں کے باس شام چلوں۔ میں حویشہ کی کرفتا ری

عاتم کی بیٹی کو میں آبادی میں چھوڑ آیا شام آکر میں نے سکونت اختیار کرلی میری روائلی کے بعد رسول اللہ گائیل کے رسالے نے ہماری بہتی پرحملہ کیا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ حاتم کی بیٹی بھی ان کے ہاتھ میں اسیر ہوگئی اور طے کے سب قید یوں کے ساتھ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ رسول اللہ گائیل کو میر بے شام بھاگ جانے کی اطلاع ہو چکی تھی مجد نبوی کے پہلو میں ایک اعاط تھا جہاں قیدی محبوس کے جاتے تھے عاتم کی بیٹی بھی سب قید یوں کے ساتھ اس اعاطے میں قید کر دی گئی۔ رسول اللہ سکھیل وہاں اللہ سکھیل میں ایک میرا باپ مرچکا ہے میرا فدید دینے والا دور چلا گیا ہے گزرے حاتم کی بیٹی بھی بڑھر آپ کے کہایا رسول اللہ سکھیل میرا باپ مرچکا ہے میرا فدید دینے والا دور چلا گیا ہے آپ جمھے پراحیان کر کے مہاک رسول اللہ سکھیل نے بوچھا تمہارا فدید دینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم آپ نے فر مایا وی اللہ اور رسول ہے بھا گئے والا میری بھیجی نے بیان کیا کہ یہ بات کہ کراس روز تو آپ اپنی

راہ چلے گئے اور مجھے اسی احاطے میں جھوڑ گئے۔

## بنت حاتم كى ربائى:

## عدى بن حاتم كي روانگي مدينه:

عدی بن حاتم بن خاتم بن خون ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا میں نے دیکھا کہ ایک زنا نہ سواری ہماری طرف آرہی ہے میں نے
کہا بیضرور بنت حاتم ہے 'وہی تھی جب وہ میرے پاس آ کر کھیری اس نے اپنی تلواری زبان میرے اوپر کھول دی اور کہا اے بے
مروت ظالم اپنی بیوی بچوں کوتو لے کر چلا آیا اور حاتم کی بیٹی اور اس کی عزت کوتو نے رسوا ہونے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا میں نے کہا
بہن مہر بانی فر ہا کر معاف کرواور مجھے لعن فی کرو ہے شک مجھ سے قصور ہوا آپ تی کہتی ہیں 'بہر حال وہ اونٹ سے اتر آئیں اور
میرے پاس مقیم ہوگئیں چونکہ وہ بہت ہی مجھدار لی بی تھیں ایک دن میں نے ان سے کہا فر مائے ان صاحب کے متعلق آپ کی کیا
رائے سے میری بہن نے کہارائے میہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اگر وہ نبی ہیں تو ان کے پاس
ہو میں سعادت اور فضیلت ہے اور اگر وہ و نیا وی با دشاہ ہیں تو بھی تم کوان کے پاس جانے میں اپنی ذلت نہ بچھنا چاہیے تم تم ہی

## رسول الله سَرُ الله الرعدي بن حاتم:

میں شام سے مدینہ رسول اللہ گاگیا کی خدمت میں آیا آپ مسجد میں تھے میں نے سامنے جاکر سلام کیا آپ نے پوچھاکون ہو۔ میں نے کہا عدیؓ بن حاتم آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور جھے اپنے ساتھ گھر لے چلے اثنائے راہ میں ایک نہایت ہی سن رسیدہ عورت آپ کوئی اس نے آپ کوئی ہرایا اور آپ بلاتکلف بہت دیر تک کھڑے ہوئے اس کی باتوں کو شنتے رہے میں نے اپنے ول میں کہا کہ بخداید دنیوی باوشاہ نہیں ہیں گھر آپ اپنے گھر آئے آپ نے چڑے کا ایک گداا ٹھایا اسے جھے دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں بیٹھ تا آپ اس پر تشریف رکھیں گر آپ نے بہی اصرار کیا کہ ہیں اس پر بیٹھ کیا اور میں بیٹھ تا آپ اس پر تشریف رکھیں گر آپ نے بہی اصرار کیا کہ ہیں اس پر بیٹھ کیا اور خودرسول اللہ گائی کہا ہے عدیؓ بن حاتم کیا

تم ناپاک نہ ہے؟ میں نے کہا ہے تک تھا آپ نے فر مایا کیاای حالت میں تم بازار میں اپنی قوم میں چل پھر نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا ہے شک آپ گئے کہتے ہیں اور اب کہا ہے شک بہی واقعہ ہے آپ نے فر مایا تو یہ بات تمہارے دین میں حلال نہیں ہے میں نے کہا ہے شک آپ کی کہتے ہیں اور اب میں نے اپنے دل میں کہا آپ واقعی نبی مرسل ہیں۔ آپ غیب کی باتوں سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے کہا عدی شایدتم اس وجہ ہمارے دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب ہیں بخد ابہت جلد وہ اس قدر مالا مال ہوجا کیں گے کہ کوئی لینے والے نہ ہوگا'اور شایدتم اس وجہ سے اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے اور ان کے دشمن بہت ہیں بخد اعتقریب تم سنو گے کہ ایک عورت بلاخوف و خطر تنہا اپنے اونٹ پر قاوسیہ سے بیت اللہ کی زیارت کو آئی ہے اور واپس جاتی ہے' اور شایدتم اس وجہ سے اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ حکومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دو سروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو سے کہ رہیں عابل کے سفید قصر مسلمان فنج کرلیں گے۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

آپ کی اس گفتگو کے بعد میں مسلمان ہو گیا' بعد میں بیاعدیؓ بن حاتم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ ملکھا کی ان مذکورہ پیشینگوئیوں میں سے دوتو پوری ہو تجاہیں تیسری البتہ باتی ہے گرفتم ہے خدا کی وہ بھی پوری ہوگ ۔ میں نے بابل کے قصر سفید فتح ہوتے وکیے میں نے دیکھا کہ عورت تنہا بلاکی خوف و خطر کے اونٹ پر سوار ہوکر بیت اللہ کے جج کے لیے آتی ہے۔ خدا کی قتم ہے تیسری بات بھی ضرور ہوگی کہ مسلمان اس قدر دولت مند ہوجائیں گے کہ ان میں کوئی مختاج مال کا طلب گار نہ طے گا۔

واقدى كهتا ہے كەنس سال بنوتميم كاوفدرسول الله ويشيم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔

بنوتميم كا وفيد:

عطار دین حاجب بن زرارہ بن عدس اتھی بنتمیم کے دوسرے اشراف کے ساتھ جن میں الاقرع بن حابس بنوسعد کا زبرقان بن بدراتھی عمرو بن الاہتم خنات بن فلال نعیم بن زیداور بنوسعد کا قیس بن عاصم تھے۔ بنوتھیم کے ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ جن کے ہمراہ عیدند بن حصن بن حذیفۃ الفز اری بھی تھا رسول اللہ می خدمت میں آیا۔ ان میں سے اقرع بن حابس اور عیدند بن حصن مکہ کی فتح اور طائف کے عاصر ہے میں رسول اللہ می تھے کے ساتھ دہ چکے تھے مگراس وقت یہ تھی بنوتھیم کے ساتھ آئے۔ بن تمیم کی شاعر وخطیب کے مقابلے کی وعوت نے بن تمیم کی شاعر وخطیب کے مقابلے کی وعوت نے

یہ وفد متجد نبوی میں آیا اور انہوں نے رسول اللہ سکھی کو مجروں کے پیچھے ہے آواز دی کداے محر ہمارے پاس باہر آؤ۔ یہ بات آپ کو نا گوارگزری مگر آپ باہر آگے انہوں نے آپ سے کہا اے محر اہم آئے ہیں تا کہ تمہارے مقابلہ میں اپنے فخر کا اظہار کریں تم ہمارے شاعراور خطیب کو تقریر کرنے کی اجازت دو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے ہیں نے تمہارے خطیب کو اجازت دی وہ تقریر کرے۔

عطار دبن حاجب كى تقرير:

عطار دبن حاجب نے کھڑے ہوکر کہا:''اس خدا کاشکر ہے جس نے ہم پر اپنافضل کیا جس کا وہ اہل ہے اس نے ہمیں فر مانروا بنایا ہم کو بے شار دولت دی جسے ہم صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ تمام اہل مشرق میں اس نے ہم کوسب سے زیا دہ معزز بنایا' ہماری تعداو بڑی کی اور برقتم کا سازوسامان عطاء فرمایا تمام عالم میں ہمارا کون ہم سرے کیا ہم سب ہے اعلیٰ اورافضل نہیں ہیں اور جو ہمارے سامنے اپنی بڑائی کا مدتی ہوا ہے چاہیے کہ وہ خوبیاں گنوائے جوہم نے بیان کی ہیں اورا گرہم چاہیں تو اور بہت کچھ کہہ سکتے ہیں مگرہم اس بات کواچھانہیں بیجھتے کہ اپنی خوبیوں کے اظہار کوطول دیں اتنا ہی کافی ہے جواب میں نے کہا اب تم کو چاہیے کہتم اس کا جواب دواورا پی کوئی ایسی خوبی بیان کر وجو ہماری فضیلت ہے افضل ہو''۔

حضرت ثابتٌّ بن قيس کي جوا بي تقرير:

اتنا کہ کروہ پیٹھ گیا۔ رسول اللہ عرفی اس نے ہوا لحارث بن فزرج کے ثابت بن قیس بن ثاب گے سے کہا کہ کوڑے ہوکراس شخص کی تقریر کا جواب دو۔ ثابت نے کھڑے ہوکرکہا: ''تمام تعرفین اس خدا کوسر اوار ہیں جس نے آسان وز مین بیدا کیا اس نے اپنی قدرت ہے ہم کو نا فذکیا' اس کا علم اس کے مقام پر حاوی ہے اس نے ہرشے کو عدم محض ہے اپنے فضل سے بیدا کیا اس نے اپنی قدرت ہے ہم کو فرمانروا بنایا' اپنے بہترین بندے کواس نے اپنیا رسول بنایا جوابے نسب اور حسب کے اعتبار سے سب افضل اور اکرم ہیں اور سب سے بردھ کرصادق القول ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ان کوا پی کلوق کا ایمن مقرر کیا اور اللہ نے اپنی تمام کلوق میں سب سے بردھ کرصادق القول ہیں۔ اللہ نے گھڑا نے تمام لوگوں کوا کمان کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ان کی قوم سب سے بردھ کرصادق القول ہیں۔ اللہ کا بھڑا نے تمام لوگوں کوا کمان کی دعوت دی۔ سب سے پہلے ان کی قوم کے مہا جرین اور اعزاء نے جو با عتبارا پی شرافت نہی وجا ہت ذاتی اور نیک کرداری بہترین افراد عالم ہیں ان کی دعوت تبول کی اور رسول اللہ مکالی کا میں ان کی دعوت پر ہم انصار نے لیک کہا اور ہم آپ پر رسول اللہ مکالی کی اللہ کے اس طرح ہم اللہ کے انصار اور اس کے رسول کے دئری ہیں اب ہم لوگوں سے اس لیے جنگ کرر ہے ہیں کہ دو مور کے لیان و مال محفوظ ہے اور جوا نکار کر ہے ہم ہم ہمیش کے لیے اللہ سے اس سے کہ دور ہیں کہ اور ہم آپ کے لیان اللہ کے اس سے کہ کہ کہ اور ہم اور مورن اور مومنا ت کے لیے اللہ سے معافی کا محوالی ہوں کہ اور کا الم مالم کی مورن کی اس سے دیں ہے کہ در ہم اور کمان مومنوں اور مومنا ت کے لیے اللہ سے معافی کا محوالی ہوں کہ اور اسلام ملیم ''۔

ز برقان بن بدر کی نظم:

اس کے بعد بنوتمیم کے وفد نے کہااب ہمارے شاعر کواجازت ہووہ نظم سنائے۔ آپ نے فر مایا اچھا: زبر قان بن بدر نے بیہ قصیدہ پڑھا:

نحسن المحرام فلاحیی یعاد لنا منا الملوك و فینا تنصب البیع بَتْنَ الله الله من من الله على تا الله على الله على

 شم نبري النباس تباتينا سرائهم من كبل ارضِ هويا ثم نصطنع

بَشْرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ كَهُ حاجت مندس دار جارے يبال آتے ہيں اور ہم ان كے ساتھ سلوك كرتے ہيں۔

فنهس الكرم غطيا في ارومتنا للنسازليين اذا ما انزلوا شبعوا

نظر ہاون نے ہم اپنی بقائے عزت کے لیے اپنے یہاں آنے والوں کے لیے فربداون و بحکرتے ہیں تا کہ جب وہ حارے مہمان میں توشکم سیر ہوکر کھائیں۔

فلانزانا الى حيى تفاحرهم الااستقادو اركاوالراس يقتطع

نظر ہے ہیں ہے ہم جس قبیلے کے مقابلے پراظہار فخر کرتے ہیں ان کے سراس طرح ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں کہ گویاوہ گرے پڑتے ہیں۔

انسا ابینسا و لم یابسی لنسا احد انسا کندالک عند الفحر ترتفع بنتی پیش کرکوئی ہمارے مطالبے کا انکار نہیں کرسکتا اور یہی بات ہے کہ اظہار فخر کے موقع پر ہم سربلند ہیں۔

فسمن يقادر نافى ذاك يعرفنا فيرجع القول و الاحبار تستمع بترجي أنتي الله المراسب كومعلوم بى بو البندا جو شرافت وعزت مين بم سے برھ كر بووه بمين بتائے اور اس كا جواب اور سب كومعلوم بى بو جائے گا''۔

#### حضرت حمال الناب كاشعار:

حسان بن ثابت اس وقت رسول الله عَلَيْهِم كے پاس نہ تھے آپ نے ان كے بلانے كے ليے آ دمى بھيجا۔حسان سے مروى ہے كہ جب رسول الله عَلَيْهِم كا جواب دينے كے ليے بلايا ہے كہ جب رسول الله عَلَيْهِم كا جواب دينے كے ليے بلايا ہے۔ ميں آپ كے ياس آنے كے ليے روانہ ہوا اور پہنتا كہ رہا تھا۔

منعناه لما حل بين بيوتنا باسيا فنا من كل عاد و ظالم منعناه لما حل بين بيوتنا باسيا فنا من كل عاد و ظالم بريخ من اورظالم من بيان مقم موئم من المن من منابق المولان و سط الاعاجم بيست حويد عزه و شراوه بحابية الحولان و سط الاعاجم

﴿ رَجْهَ مَن السَّاسِ اللَّهِ عَالِدان كساته حس كى عزت اور قدامت شهرة آفاق بـ

هل المحد الالسود العوروالندي وحاه الملوك واحتمال العظائم

ا الرباري المربع المناوت شوكت اور براے كاموں كاكرنا يمي اصل بزرگي اور فضيلت ہے ' ـ

حضرت حسانٌ بن ثابت كي نظم:

حسان بن ثابت سے مروی ہے کہ جب میں رسول اللہ عرفی اے پاس آیا بنوتمیم کے شاعر نے کھڑے ہو کر فخر بیہ اشعار پڑھے۔ میں نے اس کے تصیدے کے جواب میں ای طرز پر قصیدہ کہدلیا۔ جب زبرقان بن بدرا پنا قصیدہ پڑھ چکا۔رسول اللہ عرفی کے جواب میں ای طرز پر قصیدہ سنایا۔ نے مجھ سے کہا حسان اُب تم کھڑے ہوجاؤاوراس کا جواب دو۔حسان نے بیقصیدہ سنایا۔

ان الله والحب من قهر و احرتهم قلد بیسنوا سنة للنساس تنبع الترابی من قهر و احرتهم و تربی انبول نے دوسروں کے لیے ایک دستور بنادیا ہے جس کا اتباع کیاجا تا ہے۔

يرضى بها كل من كانت سويرته تقوى الاله و كل الخير يصطنع

قوم اذا حاوبوا ضرّوا عدّوهُم اوحاولوا لنفع في اشياعهم نفعوا

صحيّةً تلك منهم غير محدته ان الخلائق فاعلم شرّها البدع

بنتی ان کی پیمرشت قدیم ہے جدید نہیں اور جوعا دات جدید ہوتی ہیں دہ الی نہیں ہوتیں۔

ان كان في الناس سياقون بعدهم نكل سبق لا دنى ستقهم تبع

بَنْ اِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِي اللَّهُ وَلَى مِنْ صِنْ وَالْ لِي مِي اللَّهُ اللّ

لا يرقع الناس ما ادهت اكفسهم عند الدفاع و لا يومون مارقعوا

بْنَجْهَا بْنَ اللَّهُ مِن جونقصان به پنجادی پھراس کی کوئی تلافی نہیں کرسکتا اور جس رخنے کو بیددور کر دیں پھراسے کوئی ضررنہیں

پېنجا سکتا۔

ان سابقوا لناس یوما فازسبقهم او وازنوا اهل محد بالندی متعوا بین سابقوا لناس یوما فازسبقهم او وازنوا اهل محد بالندی متعوا بین سابقت کرتے ہیں توسب سے بڑھ جاتے ہیں اور جب اہل تا وت سے سخاوت میں ان کا موازند کم جاتا ہے اُنھیں کا وزن بھاری ہوتا ہے۔

اعفة ذكرت في الوحى عفتهم لابطبعون و لا يسرديهم طمع

المن المرابع المرامن مي كه كلام الله مين السكاذكرة يا ب- ندوه البي نفس كے تابع ميں اور ندطامع ميں -

لاينجلون على حادٍ بفضلهم ولايمستهم من مطمع طبع

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اذا نصبنا محسى لم نذب لهم كما يدب الى الوحشة الذرع

جب ہم کسی سے لڑتے ہیں تو چوروں کی طرح دیب جا ہا اس کے مقابلے پرنہیں جاتے جس طرح کہ شکاری اپنی کمین سرجهار: گاہ سے وحشی جانور کے لیے یاؤں دبا کر دوڑتا ہے بلکہ ہوشیار کر کے ملی الاعلان سامنے جاتے ہیں۔

نسمو الحرب تالتنامحالبها يذالزعاتف من اطفارها حشعوا

جنگ میں ہم بخوشی آ گے بڑھتے ہیں۔حالانکہ دوسرے نکم اس ہے ڈرجاتے ہیں۔ ترجم ثر:

لا فخران هم اصابوا من عدوهم و ان اصيبوا قبلا خبورٌ و لا هلع

اگر وہ اپنے دشمن کوزیر کر لیتے ہیں تو وہ اس پرفخرنہیں کرتے اور اگر ان کو بھی شکست ہو جاتی ہے تو اس سے وہ بھی برجير: خا کف اوریت ہمت نہیں ہوا کرتے۔

كانهم في الرغي و الموت مكتنع اسد بحلية في ارساعنها فدع

وہ جنگ میں جب کہ موت پر تو لے کھڑی ہوتی ہے اس قدر مطمئن ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ شیر جس کے یاؤں میں ترجيش: کوئی تکلیف مووہ اپنی جھاڑی میں اطمینان سے آہتہ آہتہ چاتا ہے۔

حدمنهم ماتوا عفوا اذا غضبوا و لا يكن همك الامر الذي منعوا

جب وہ جوش میں ہوں تو جووہ دیں اے عنایت سمجھ کر لے لوگر جس کووہ نہ دینا جا ہیں اس کے لینے کامبھی ارادہ ہی تنزچتان:

مت کرو۔

فان في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم و السلع

ان کی دشمنی ہے بازآ کیونکہ ان کی اڑائی میں سم قاتل ملا ہوا ہے۔ بَيْرَجِيَةِي :

اكرم بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفرقت الاهواء و الشيع

اس قوم کی عزت کا کیا کہنا جس کے اتحادیس رسول اللہ ﷺ شریک ہیں جب کہ اور قوموں میں کوئی اتحاد اور اتفاق نترجيش: رائے ہیں ہے۔

> اهدى لهم مدّحتى قلبٌ يوازره فيما احب لسالٌ حالكُ صنعُ

میرے قلب نے ایک قا در الکلام کی زبان کی مددسے اس مدح کامدیدان کے لیے تیار کر کے بھیجا ہے۔ بَيْرَجْبَ أَنْ

فسأنهم افيضل الاحيساء كلهم ان جد بالناس جدا لقول او شمعوا

بیلوگ تمام قبائل سے ہرطرح کے افضل میں جا ہے لوگ غور سے اس بات کا انداز ہ کریں یا معمولی طور پڑ'۔

بنوتميم كاقبول اسلام:

حمال ان ابت جب استار براه کے اقرع بن حابس نے کہاتم ہمیرے باپ کی پیخص بے شک نی برحق ہیں جن کے پاس دحی آئی ہےان کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہےان کی آ وازیں ہماری آ وازوں سے بلندتر ہیں۔اس گفتگو کے بعد بیسب اسلام لے آئے۔رسول اللہ کھیج نے ان کو پچھ مال بطورِصلہ کے دیا۔عمر و بن الاہتم کو بیر لوگ اپنی قیام گاہ میں سواریوں کی خبر گیری کے لیے چھوڑ آئے تھے قیس بن عاصم اس سے عداوت رکھتا تھا۔قیس نے عمرو بن الاہتم کو ولیل کرنے کے لیے رسول القد منظیا ہے کہا کہ ہماراایک نوعمرائر کا ہمارے ساتھ ہے اسے ہم اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔اس کا حصہ بھی عطاء فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے دوسرول کے مماثل اسے بھی صلہ دیا۔ جب عمرو بن الاہتم کوقیس بن عاصم کے اس قول کی اطلاع ملی وہ غضب ناک ہوا اور اس نے قیس بن عاصم کی جو گھی اسی وفعہ کے متعلق اللہ نے بیہ آیت ناز ل فرما کی با گاہ اُؤ اُلَا اَلَٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ا

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال عبداللہ بن ابی سلول نے انتقال کیا۔ یہ آخر شوال میں بیار ہوا اور ذوالقعدہ میں مرا میں راتیں بید بیار رہا۔

اس سال رمضان میں حمیر کے رئیس حارث بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور نعمان ذی رعین کے فر مانروانے اپنے قاصد کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے رسول اللہ مُنْظِیم کواپنے اسلام لانے کی اطلاع دی۔

## روسائح ميركا قبول اسلام:

عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مؤلی ہوک سے مدینہ والیس آئے آپ کوشاہان حمیر حارث بن کلال نعیم بن کلال اور ذی رعین جمدان اور معاقر کے رکیس نعمان کا ان کے قاصد کے ذریعے وہ خطموصول ہوا جس میں انھوں نے اپنے اسلام لانے کا اقر اراور اعلان کیا تھا۔ ذرعہ بن ذی بین ن فی ایک بن مرة الرہادی کے ذریعے رسول اللہ من سیاسی کوان رکیسوں اور خود اپنے خاندان کے مسلمان ہونے اور شرک کور کرنے کی اطلاع کی تھی۔

### رسول الله من الله كاروسائے حمير كے نام خط:

ہوں گی اوراس وعدے کے ایفاء کے لیے میں القد اور اس کے رسول کی صانت ویتا ہوں 'جو یہودی یا نصر انی اسلام لائے اس کے ساتھ بھی بہی عمل ہوگا اور جو شخص یہودی یا عیسائی مذہب پر قائم رہے وہ رہے اس کو تبدیل مذہب کے لیے کسی طرح بھی مجبور نہیں کیا جائے گا 'البتہ اس ہے جزید لیا جائے گا۔ جس کی مقد اربر بالغ شخص پر چاہے مرد ہویا عورت آزاد ہویا غلام ایک دینار کامل ہے یا اس کی قیمت معافر سکتے میں یا اتنی قیمت کا کپڑا 'جو شخص میر قم اللہ کے رسول کو دے دے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول کر ہے اور جو شخص جزیم نہیں دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھا جائے گا'۔

#### زرعه بن ذي يزن:

اس کے بعد اللہ کے رسول محمہ النبی زرعہ بن ذی بین کو لکھتے ہیں۔ کہ جب تمہارے پاس میرے فرستادے معافی بن جبل عبداللہ بن زید مالک بن عبادہ عقبہ بن نمو مالک بن مرہ رسی اس کے ہمراہی آئیں تم تیاک سے ان کا خیر مقدم کرنا ادراپنی رعایات زکو قاور جزیہ وصول کر کے ان کے حوالے کرنا۔ بیتم سے خوش ہوکرواپس آئیں۔ میں اس بات کا علان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبور نہیں اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ ما ایک بن مرۃ الرہادی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ قوم تمیر میں سب سے بہلے تم نے اسلام قبول کیا ہے اور مشرکوں کوئل کیا ہے۔ اس پر میں تم کوخیر کی بشارت دیتا ہوں اور اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کا تکم ویتا ہوں 'تم نہ خیانت کرنا اور نہ ان کی جمایت ترک کرنا۔ رسول اللہ کا تھی اور فقیر سب کے لیے بیاس مولی ہیں اور صدقہ نہ ان کے لیے جائز ہے اور نہ ان کی اولا و کے لیے وہ صرف زکو ہے جو طہارت مال کے لیے موس فقیرا ور مسافروں کے لیے لی جائی ہے ما لک نے تمہار اپنیا م بخو بی پہنچا دیا میں تم کواس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تکم دیتا ہوں جن لوگوں کو میں نے تمہار سے پاس بھیجا ہے ما لک نے تمہار اپنیا م بخو بی پہنچا دیا میس تم کواس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تکم دیتا ہوں کی رنا کے وقع میں کے میرے الیے تھی پیرو ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے الیے میں والسلام علیک وہ باعتبار اپنے علم وقعل کے میرے اچھے پیرو ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے الی میں والسلام علیک ورجمۃ اللہ و برکا تئے۔

### بېراء كاوند:

واقری کے بیان کےمطابق اس سال بہراء کا دفید جس میں تیرہ آ دمی تنے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیلوگ مقداد بن عمر کے یہاں مقیم ہوئے۔

#### وفد بنو بكآ:

اس سال بنوبکا کا دفد آیا۔اس سال بنوفزارہ کا دفد جس میں دس سے زیادہ آ دمی تھے جن میں خارجہ بن حصن بھی تھا مدینہ آیا۔اس سال رسول الله کھی نے نجاشی کی خبر مرگ کامسلمانوں میں اعلان کیا۔رجب <u>9ھ</u>یں اس کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر رٹناٹیڈن کی امارت میں حج :

اس سال ابوبکر کی امارت بیس حج ہوا۔ ابوبکڑ مدینہ سے تین سوحا جیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ رسول اللہ کا پہنچا نے ہیں جانو رقر بانی کے ساتھ کیے تھے۔خود ابوبکڑ پانچ جانور لے گئے تھے۔اس سال عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے بھی حج کیا اور ہدی لے گئے۔ ابوبکڑ کے بعد رسول اللہ کا پھٹے نے علی بن ابی طالب کوان کے عقب میں روانہ کیا۔ علی عوج میں ابوبکڑ سے مل گئے۔ علی نے قربانی کے دن عقبہ میں ابوبکر بھائی۔ کوسور ؤبراً قریر ھ کر سنائی۔

#### سورهٔ برأة كانزول:

سدی سے مروی ہے کہ جب سورہ برا قالی تقریباً چالیس آئیس نازل ہوئیں رسول اللہ کالیجا نے ان کوابو بکر آئے ذریعے جے
میں سنانے کے لیے بھیجا اور ان کواس سال امیر جے مقرر کیا۔ مدینہ سے روانہ ہو کرابو بکر ڈو واکھافیہ کے قریب ہجرہ آئے تھے کہ رسول
اللہ کو بھیا یا رسول اللہ کو بھیجے روانہ کیا۔ علی آپ پر فیل اہوں کیا میرے متعلق کو کی بات وی میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا
اور پوچھا یا رسول اللہ کو بھیا میرے ماں باپ آپ پر فیدا ہوں کیا میرے متعلق کوئی بات وی میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا
مہر سے مرمیں نے چاہا کہ اس بیام کو صرف میں پہنچاؤں یا میراکوئی اپنا۔ ابو بکو گیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ غار میں
رہے اور تم حوش کو شریمیرے مصاحب رہو گے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کو گیا ہے شک میں اس سے خوش ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر اللہ امیرائی کی حیثیت سے مکہ روانہ ہو نے اور کی سول اللہ کو بیاں نے دین انہوں نے اعلان کر دیا کہ
امیرائی کی حیثیت سے مکہ روانہ ہو نے اور کوئی شخص بر ہنہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے نیز جس کے ساتھ رسول اللہ
اس سال کے بعد کوئی مشرک مبود الحرام کے پاس نہ رہے اور کوئی شخص بر ہنہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے نیز جس کے ساتھ رسول اللہ
کو بیا نے معاہدہ کیا ہے صرف اس کی مدت تک وہ معاہدہ جائز سمجھا جائے گا اس کے بعد منسوخ سمجھا جائے گا اور بیز مانہ کھانے اور
اللہ تعالی جنت میں مسلمان کے علاوہ کی کو داخل نہیں کرے گا ۔ علی کی اس تقریر پرمشرکوں نے کہا کہ ہم خو و تہمارے واب سے خواب سے کا اس اس کے بعد مشرکوں نے کہا کہ ہم خو و تہمارے واب آئی کرمشرکین نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہتم نے بیکیا کیا 'تمام قریش مسلمان ہو چکے ہیں اب تم کیا کر سکتے ہوتم بھی اسلام الے آئ

مكه يد مشركين كاخراج كاحكم:

محر بن کعب القرظی وغیرہ سے مروی ہے کہ چری میں رسول اللہ کا پیل نے ابو بکر رضافیہ کوامیر النج مقرر کر کے ملہ بھیجا اور علی بن ابی طالب کوسورہ برا ہ کی تمیں یا چالیس آیات دے کر ملہ بھیجا علی نے ان لوگوں کے سامنے پڑجودیا جن میں چار ماہ کی مہلت مشرکین کو دی گئی تھی کہ اس مدت میں وہ اور حرم میں رہ سکتے ہیں ۔ علی نے عرف کے دن میہ آیات ان کوستا کی اور ہیں دن ذوالحجہ مے محرم مفرار بیج اللاقل اور دس دن رفت الله خرکے ان کومہلت دی ۔ اس کے علاوہ خودلوگوں کے گھروں میں اس تھم کوستا دیا گیا۔ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک جج کرے اور نہ کوئی مختص میت اللہ کا بر ہنہ طواف کرے ۔ اس سال صدقات فرض کیے گئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کا بھیل نے اللہ کا بر ہنہ طواف کرے ۔ اس سال صدقات فرض کے گئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کا بھیل نے اپنے عمال مختلف مقامات کو بھیجے ۔ اس فرض کے متعلق کلام اللہ کی ہیآ ہت کے ذری آمرو البیس سے صدقہ لوتا کہ وہ پاک ہوجا کمیں ) میہ آبیت تھا ہہ بن حاطب کے واقعے کے متعلق نازل ہوئی ۔ حضرت ام کلثوم بڑے بھی کا انتقال:

اس سال شعبان میں رسول الله سکھیے کی صاحبز ادی ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اساء بنت عمیس اور صفیہ بنت عبدالمطلب نے ان کو عنسل دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ چندانصاری عورتوں نے جن میں ایک ام عطیہ بھی تھیں ان کوشسل دیا تھا۔ ابوطلحہ ان کی قبر میں اتر ہے تھے۔ صام بن نقلبہ:

اس سال نقلبہ بن منقذ اور سعد بن مذیم کے وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ

ضام بن تعلبه كا قبول اسلام:

ضام بن نغبر نے برائے ہاں عبر المطلب دیکھو ہیں تم سے چند سوالات کروں گا اوران ہیں درشتی ہوگی اس سے تم کہیدہ خاط سنہ ہونا۔ آپ نے فر مایا نہیں بلاتکلف جو چا ہو سوال کرو'اس نے کہا ہیں تم کوتمہار نے تمہار سے پیشر واور تمہار سے بعد والوں کے خدا کا واسطہ دے کر بع چھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تم کو بیت اللہ بھر واور تمہار سے بعد والوں کے خدا کا واسطہ دے کر بع چھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تم کو بیت مرد یا ہے کہ تم ہم کو تھم دو کہ ہم کو تھم دو کہ ہم کو تھم دیا ہے کہ تم ہم کو تھم دو کہ ہم کو تعم دو کہ ہم کو تھم دو کہ ہم کو تعم دو کہ ہم کہ اللہ وحد ہ کر تم اور ان تم اور ان تم اور تاروں سے قطع تعلق کر لیں جن کی پرستش خدا کے سوا ہمار ہے آ باء واجداد کرتے چلے آئے آئے آئے الکل تھے ہے۔ اس کے بعداس نے کہا ہیں تم کو تمہار نے تمہار سے بعد والوں کے خدا کا واسطہ دے کر بعد و کہ ہم کمان ہ بخرگا نہ پڑھیں ۔ آپ نے فرمایا ہے تھا اس کے بعد کر بعد و کہ تم کمان ہ بخرگا نہ پڑھیں ۔ آپ نے فرمایا ہے تھا آئے آئے ہوں کہ بعد و کہ ہم کمان ہ بخرگا نہ پڑھیں ہے کہ کہ اللہ کے بعد اس نے اس طرح کا واسطہ دے کر تمام فرائف اسلام چسے زکلو قار دو زر دو تر نے قوانین اسلام کے متعلق آپ سے بعد نہ اس نے اور پھر اس نے کہا ہیں شہادت و تیا ہوں کہ ٹھر اللہ کے رسول ہیں اور اقر از کر تا ہوں کہ ان فرائف کو بجالا کو سے القر از میں جو اللہ کے بیاں چاہے تو بیاں چاہ گر اللہ کے بعد نہ اس پرزیادتی کر وں گا اور نہی ہے ہو اس کے بعد نہ اس پرزیادتی کر وں گا اور نہی ہے ہو ہو ہو ہم کہ کروں گا دور کہ جنت میں چاہ گے گا۔

بنوسعد بن بكركا قبول اسلام:

صنام اپنے اونٹ کے پاس آیا اس نے اس کے پاؤں کھولے اور پھر سوار ہوکر مدینہ سے اپنی توم کے پاس آیا' وہ سب اس کے پاس جمع ہوئے۔ سب سے پہلے اس کے منہ سے یہ جملہ نگلا۔ لات اور عزی کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا صنام زبان بند کر وور نہ برص' جذام یا جنون جھے کو جو جائے گا۔ اس نے کہا انسوس ہے تم پر بید کیا گہتے ہو' بخدا بید دونوں نہ نفع پہنچا گئتے ہیں اور نہ مضرت' اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا ہے اس پر اس نے اپنی کتاب نازل کی ہے جو تم کو تمہاری صلالت سے نجات دے گی۔ اور میں اس بات کی شہادت دیا ہوں کہ سوائے اللہ دوحدہ' لاشریک کے اور کوئی خدا نہیں اور جھڑ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اوامر اور نوائی کے متعلق دیا ہوں کہ جھے دیے ہیں وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ چنا نچہ ان کی تقریر کا بیا تر ہوا کہ رات ہونے سے قبل وہ تمام آبادی مردو تور سے مسلمان ہوگئے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ضام بن ثقلبہ سے افضل ہم نے کسی اور قوم کے وکیل کا حال نہیں سا۔



# سنة الوفود واھ

اس سال رئیج الاق ل رہیج الآخر یا جمادی الاولی میں رسول الله سی الله عن خالد من الوليد كو جار سومسلمانوں كے ساتحد بنوالحارث بن كعب كے مقالبے ير بھيجا۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي نجران مين تبليغ اسلام:

عبدالله بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ ۱ ہجری کے رہیج الآخریا جمادی الاولی میں رسول اللہ ﷺ نے خالدٌ بن الولید کو بنوالحارث بن کعب کے پاس نجران بھیجااور حکم دیا کہاڑنے سے قبل ان کواسلام کی دعوت دینااوراس کے لیے تین دن کی مہلت دینا۔ اگروہ اسلام لے آئیں ان کے اسلام کوشلیم کر لینا' ان میں قیام پذیر ہونا' ان کو کتاب اللہٰ اس کے نبی کی سنت اور ارکان اسلام کی تعلیم دینا۔اگروہ اسلام نہ لائیں تو پھران ہے جنگ کرنا۔خالدٌ مدینہ سے چل کرنجران آئے اورانھوں نے ہرست شتر سوار دعوت اسلام کے لیے روانہ کیے جو کہتے تھے لوگو! اسلام لے آؤمخفوظ رہوگے۔ چنانچے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ خالد وہاں تھہر گئے اور ان کواسلام کتاب اللہ اوراس کے نبی کی سنت کی تعلیم وییئے گئے۔

#### حضرت خالدٌّ بن وليد كا خط:

اس كے متعلق خالدٌ نے حسب ذيل خط رسول الله ﷺ كولكھا: ' بسم الله الرحمٰن الرحيم بيه خط محمر النبي رسولَ الله كي جانب خالدٌ بن الوليد كى طرف سے لكھا جاتا ہے اللہ كے رسول ! تم پر اللہ كى سلامتى اور اس كى رحمت اور بركات نا زل ہوں \_ ميں آ يا كے سامنے اس اللہ کی جس کے سوااور کو کی معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ امابعد! یا رسول اللہ ﷺ "آپ نے مجھے بنوالحارث بن کعب کے یاس ارسال کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں پہنچ کر میں تین زن تک ان سے نیاز وں اور اس بدت میں ان کواسلام کی دعوت دوں اگروہ اسلام لے آئیں میں اسے شلیم کر کے ان کوار کانِ اسلام' کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی تعلیم دوں اور اگروہ اسلام نہ لائیں تو ان سے جنگ کروں ۔ میں ان کے پاس آیا۔ میں نے یارسول اللہ ﷺ آپ کے حکم کے مطابق تین دن تک ان کواسلام کی دعوت دی اورشتر سوار دں کے ذریعے سے بیر بیام پہنچایا کہاہے بنوالحارث اسلام لے آؤن کے جاؤ کے وہ اسلام لائے اور انھوں نے جنگ نہیں الله كي تعليم دے رہا ہوں۔ آئندہ جبيباار شاد ہو وسلام عليك يارسول الله ورحمة الله و بر كانته۔

## رسول الله كالنيم كاخط بنام حضرت خالد بن وليد رمى تتنز

رسول الله عَلَيْتُمْ نِهِ اس كے جواب ميں لكھا: ''بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔ ميه خط محمد النبيّ رسول الله عَلَيْمَ كي جانب سے خالدٌ بن الولميد كولكھا جاتا ہے كہتم پرسلامتى ہو۔ ميں تمہارے سامنے اس الله كى جس كے سواكوئى اور خدانہيں ہے تعريف كرتا ہوں۔ اما بعد! تمہارا خطتمہارے قاصد کے ہاتھ مجھے ملاجس میں تم نے بنوالحارث کی جنگ ہے قبل ہی اسلام لانے کی اطلاع دی ہے اور مجھے معلوم

ہوا کہتم نے اسلام کی جودعوت ان کو دی اے انہوں نے قبول کیا اور اس بات کی شبادت دی ہے کہ سوائے اللہ وحدہ کاشریک کے کوئی اور خدانہیں اور پیر کہ مجراً س کے بندے اور رسول میں اور اللہ نے ان کواپی ہدایت کے قبول کرنے کی تو فیق دی۔تم ان کو جنت کی بثارت دو۔ دوزخ سے ڈراوُاور پھر چلے آ وُاورا پنے ساتھان کاایک وفد بھی لاوُ۔ والسلام علیک ورحمۃ اللّٰدو برکا تہ۔ بنوالحارث بن كعب كاوفد:

اس تحكم كے موصول ہوتے ہى خالد بن الوليد رسول اللہ عليا كے ياس آ گئے۔ان كے ہمراہ بنوالحارث بن كعب كا ايك وفيد مجي جس ميں قيس بن الحصين بن بيزيد بن قبّان ذ والغصه' يزيد بن عبدالمدان' يزيد بن انجبل ' عبدالله بن قريظ الزيادي' شدا د بن عبدالله القناني اورعمرو بن عبدالله القبابي تنصه رسول الله عنظم كي خدمت مين حاضر ہوا۔ ان كو د كيھ كر آپ نے يوچھا بيكون ہيں؟ بيتو ہندوستانی معلوم ہوتی ہیں آ پ سے کہا گیا کہ یہی بنوالحارث بن کعب ہیں۔ جب بیآ پ کے قریب آ کرتھہرے انہوں نے آ پ کو سلام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی شہادت و بیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور سوائے اللہ کے اور کوئی خدانہیں ۔رسول اللہ منگیم نے فرمایا اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے اور کوئی خدانہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔اس کے بعد آ پڑنے ان ہے کہاتم ہی وہ لوگ ہو کہ جب تم ہنکائے جاتے ہوتو آ گے بڑھتے ہو۔وہ سب خاموش رہے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔آ پ نے بیہ بات دونین مرتبہ کہی کسی نے جواب نہیں دیا۔ چوتھی مرتبہ کہی میزید بن عبدالمدان نے کہایا رسول الله مراتبہ لوگ ہیں کہ جب ہانکے جاتے ہیں تو آ گے بڑھتے ہیں۔اس نے بھی میہ بات چار مرتبہ کہی۔اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ اگر خالد بن الولیڈ نے مجھے بیند کھا ہوتا کہتم اسلام لے آئے ہوا ورتم نے جنگ نہیں کی تو میں اسی وقت تم سب کوتل کرا دیتا۔ عهد جا مليت مين بنوالحارث كأعمل:

یزید بن عبدالمدان نے کہا بخدایارسول اللہ کھٹا ہم آپ کے یا خالہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ آپ نے یو چھا پھرکس کے شکر گزار ہو۔انھوں نے کہا ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کی وجہ ہے ہماری رہنمائی کی۔ آپ نے فر مایاتم بالکل سچ کہتے ہو' ا چھا یہ بتا ؤ کہ عہد جاہلیت میں تم اپنے دشمنوں پر کس طرح غلبہ حاصل کرتے تھے۔انھوں نے کہا ہم تو کسی پرغلبہ ہیں یاتے تھے۔آپ نے فرمایا بے شکتم اپنے مقابل پرغلبہ یاتے تھاس کی وجہ بتاؤ۔انھوں نے کہا چونکہ ہم غلام زادے ہیں اس وجہ سے جوکوئی ہم سے لوتا تھا ہم سب مل کراس کا مقابلہ کرتے تھے اور متفرق نہیں ہوتے تھے اور ہم خود بھی کسی پرظلم میں ابتداء نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فر مایا سچ کہتے ہو۔ پھررسول اللہ ﷺ نے قیس بن الحصین کو ہنوالحارث بن کعب کا امیر مقرر کیا۔ بیدوفداینی قوم کے پاس بقیہ شوال یا شروع ذوالقعده میں چلاآ یا۔ان کی واپسی کے جار ماہ بعد ہی رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی۔

عمرو بن حزم الانصاري كافر مان تقرر:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ بنوالحارث بن کعب کے وفد کی واپسی کے بعدرسول اللہ ﷺ نے بنوالنجار کے عمر و بن حزم الانصاري كوان كاوالى مقرركيا تاكه بيان كودين اسلام كى تعليم دين سنت رسول بتائيں اركانِ اسلام سے آگاہ كريں اوران سے صدقات وصول كريں\_اس كے متعلق آپ نے عمر و بن حزم كوان كا فرمانِ تقر راكھ كر ديا اوراس ميں آپ نے اپن جانب سے احكام: دیے وہ فرمان سہے:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم - بيربيان الله اوراس كے رسول كى جانب ہے لكھا جاتا ہے۔ اے ايمان والو! اپنے اقر اروں كو پورا کرو' پیمبد گھرالنبی کی جانب ہے عمرو بن حزم کے لیےان کو یمن جیجتے وفت لکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کو پیچکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے ہر معاطے میں اس سے ڈرتے رہیں اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہے جو اللہ سے ڈریں اور جو نیک کر دار ہیں میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے علم کے مطابق اللہ کے حق کو وصول کریں لوگوں کو خیر کی بشارت دیں اور خیر کا علم دیں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں اور دین کے ارکان سمجھا کیں ۔لوگوں کو برائیوں سے روکیس اورصرف و شخص جو پاک ہوقر آن کو ہاتھ لگائے ۔لوگوں کوان کے حقوق اور فرائض سے آگاہ کریں' نیکی میں لوگوں کے ساتھ نرمی کریں اور جب وہ ظلم کے مرتکب ہوں ان پرسخی کریں۔اللہ تعالیٰ ظلم کو براسمجھتا ہے اوراس سے اس نے منع کیا ہے اس کے لیے وہ کہنا ہے خبر دار ہو جاؤ' ظالموں پر اللہ کی لعنت کے لوگوں کو جنت کی بشارت دیں اوراس کے اعمال سے آگاہ کریں دوز خ سے ڈرائیں اوران کے اعمال سے متنبہ کردیں ۔ لوگوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آئیں تا کہ وہ ارکانِ دین کواچھی طرح سمجھ لیں ۔لوگوں کو حج کےارکان بتائیں ان میں جوسنت ہے اور جوفرض ہے اس کی تشریح کریں اور حج اکبراور حج اصغریعنی عمرے کے متعلق اللہ نے جواحکام دیے ہیں ان سے لوگوں کو واقف کریں وہ لوگوں کو صرف ایک چھوٹے سے کپڑے کو پہن کرنماز پڑھنے سے روک دیں البینہ اگروہ ایک کپڑاا تنابڑا ہو کہ شانوں پر ڈالا جاسکے تو مضا نقینیں ۔لوگوں کوایک کپڑے میں گات باندھ کراس طرح بیٹھنے سے کدان کوشرم گاہ کھل جائے ممانعت کردیں ۔ نوگوں کواس بات کی بھی ممانعت کر دیں کہ اگر کسی سے سرکی گدی میں بال نہ ہوں تو وہ جوڑانہ باندھے اور اس بات کی مما نعت کردیں کہ جنگ میں لوگ قبائل اور خاندان کا واسطہ دے کرحمایت کے لیے آ واز نہ دیں بلکہ اللہ وحدۂ لاشریک کے لئے ایک دوسرے کی حمایت کریں اور جواللہ کی حمایت کے لئے دعوت نہ دے بلکہ محض اپنے قبیلے اور خاندان کی حمایت کے لئے دعوت دے تو اسے تلوار سے ختم کر دینا چاہیے تا کہ صرف اللہ وحدهٔ لاشریک کی دعوت قائم ہو۔لوگوں کو وضو کا حکم دیں اس طرح کہ وہ اپنا منہ دھوئیں' کہنیوں تک ہاتھ دھوئیں اور مخنوں تک پاؤں دھوئیں اور اللہ کے حکم کے مطابق سر کامسے کریں اور میں نے ان کواو قات مقرر ہ پرنماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور مدایت کی ہے کہ رکوع کو پوری طرح ادا کریں تمام میں رفت قلب ظاہر کریں ۔ صبح کی نماز تڑ کے پڑھیں' دو پہر کی نماز دو پہر کوز وال مٹس کے بعد پڑھیں ۔ عصر کی نماز اس وقت پڑھیں جب کہ آفتاب کا سابیز مین پرٹیڑھا ہوجائے اورمغرب کی نماز رات شروع ہونے پراوا کریں اس میں ستاروں کے آسان پرنمودار ہونے کاانتظار کریں رات کے اول جھے میں عشاء کی نماز پڑھیں جمعہ کی نماز کے متعلق تھم دیا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتو فوراً تیزی کے ساتھ نماز کے لیے جائیں' نماز کو جاتے وقت عسل کریں۔ میں نے ان کو حکم دیاہے کہ وہ مال غنیمت میں سے اللہ کاخمس وصول کریں اور زمینوں میں ہے مونین سے بقد رعشر لگان وصول کریں۔لگان کی بیمقداران زمینوں کے تعلق ہے جو بارش یا چشمے سے سیراب ہوتی ہوں اور جوڈول سے سیراب ہوں ان سے نصف عشر لیا جائے دس اونٹوں میں دو بکریاں لی جا کیں۔ ہیں اونوں میں چار بکریاں لی جائیں' حالیس گایوں میں ایک گائے تمیں گایوں میں سے ایک بچھڑا یا نریا چالیس بکریوں میں ایک بكرى ميرة ارالله كى جانب ہے مسلمانوں پرزكوة كے ليے فرض كى گئ ہے جواس نے زيادہ دے اس ميں اس كا فائدہ ہى ہے جو یبودی یا نصرانی اپنی خوشی سے خلوص دل سے مسلمان ہوجائے اور اللہ کے دین کو قبول کر لے وہ مومن ہے اس کے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جود وسرے مسلمانوں کے ہیں اور جو مخص اپنے مذہب پریہودی یا نصرانی قائم رہے اسے ہر گزیزک مذہب کے لیے سی

طرح بھی مجبور نہ کیا جائے' البتہ ان کے ہر بالغ مرد وعورت پروہ آ زاد ہو یا غلام ایک دینار کامل جزیہ عائد کیا جائے جوسالا نہ نفتریا جنس کی شکل میں وصول کیا جائے نقد نہ وصول ہوتو اس کی قیمت کا کیڑ الیا جائے اور جواس رقم کے دینے سے انکار کرے وہ القداس کے رسول اور تمام مسلمانوں کا دشمن مجھا جائے۔

واقدی کے بیان کےمطابق رسول اللہ منتی نے جب وفات یائی ہے عمر و بن حزم نجران برآ یا کے عامل تھے۔

#### سلامان کا وفد:

اس سال شوال میں سلامان کا وفد جس میں سات آ دمی متھے حبیب السلامی کی صدارت میں رسول الله من کا خدمت میں حاضر ہوا۔اس سال رمضان میں غسان کا وفد آیا نیز اس سال رمضان میں غامد کا وفد آیا۔

#### بنواز د کا وفید:

----اس سال ہنواز د کا وفد جس میں ہارہ تیرہ اشخاص تھےصر د بن عبداللّٰہ کی سرکردگی میں رسول اللّٰہ مکالیّٰیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس کے متعلق عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ صرد بن عبداللہ الا زدی بنواز د کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ عظیم کی . خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے اور بڑے خلص مسلمان ہو گئے۔رسول الله منتظم نے ان کوان لوگوں کا جوان کی قوم سے اسلام لے آئے امیر مقرر کیااور حکم دیا کہوہ اپنے گئیج کے مسلمانوں کے ساتھ قبائل یمن کے مشرکوں سے جہاد کریں۔

صرد بن عبدالله اس علم کے مطابق فوج لے کریمن چلے جرش آئے اس زمانے میں وہ ایک قلعہ بند شہرتھا جس میں یمن کے تی قبیلے سکونت پذیریتے' بنوشعم بھی ان کے باس آ گئے تھے جب ان کومسلمانوں کی پیش قدمی کاعلم ہوا پیسب کے سب شہر کے اندر آ کر قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے ایک ماہ کے قریب ان کا محاصرہ کیا گرشہر والوں نے مسلمانوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور ان کواندر نہ آنے دیا۔مجبور ہو کرصر دین عبداللہ واپس ہوئے۔واپسی میں وہ کٹر نامی ایک پہاڑی میں تھے کہ اہل جرش کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان ہمارے مقابلے سے شکست کھا کر بھاگے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے' وہ مسلمانوں کے تعاقب کے لیے شہرسے باہر نکلے اور جب مسلمانوں کے قریب آ گئے صرد بن عبداللہ نے ملیٹ کران پر جملہ کر دیا اور کثیر التعداد کو تہ نیخ کر دیا۔اس سے قبل اہل جرش نے حالات معلوم کرنے کے لیےا پے دوآ دمی مدینہ رسول الله مرکتے کا خدمت میں جھیجے تھے۔وہ دونوں واقعات کی دریا فت اور حالات و کھنے کے لیے ابھی مدینہ میں مقیم تھے کہ ایک دن عصر کے بعد شام کووہ دونوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے پوچھا یہ لشكركهاں ہے ان دونوں نے كہا يا رسول الله كُلِيَّا جمارے علاقے ميں البتة ايك بہاڑ كثر نا مي موجود ہے اور اہل جرش اسے اسى نام ے پکارتے ہیں۔آپ نے فرمایا اس کا نام کڑنہیں بلکہ شکر ہے۔ان دونوں جرشیوں نے یو چھایارسول اللہ عظیم اس کے ذکر کی کیا وجہ ہے۔آپ نے فر مایا کہ اس وقت کفارو ہاں ذبح کیے جارہے ہیں۔وہ آپ کے مطلب کواچھی طرح سمجھ نہ سکے بلکہ ابو بکڑیا عثمانؓ کے پاس جا بیٹھے۔ان میں ہے کسی صاحب نے ان دونوں سے کہاتم لوگ ناسمجھ ہوتمہاری حالت پرافسوس ہے کہ رسول اللہ مُنْظَانے اس وقت تمہاری قوم کے قل کی تم کواطلاع دی ہے تم رسول الله می اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ وہ اللہ سے دعاء کریں کہ تمہاری قوم سے بیمصیبت اٹھالی جائے۔ وہ رسول اللہ کھی اے پاس آئے اور بیدرخواست آپ سے کی۔ آپ نے اللہ سے ان

کے لیے دعاء کی کہاے خداوندااس مصیبت کوتوان پر ہےاٹھا لے۔اس کے بعدوہ دونوں آپٹے سے رخصت ہوکراپنی قوم کے پاس آئے یہاں آ کران کومعلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت اوراسی دن جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ میں ان ہے کہا تھا ان کی قوم صر دین عبداللّٰہ کے ہاتھوں بری طرح قتل ہوئی'اب دویارہ جرش کاایک وفدرسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااوروہ سب اسلام لیے آئے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کے دیبات کے گردمشہوراورمتعارف حدود کے اندرگھوڑ وں' اونٹوں اورز راعت کے مویشیوں کے لیے ایک چرا گاہ مقرر فر مادی۔اس کے علاوہ اگر کوئی اوراس میں اپنے چانور چرائے تووہ نا جائز ہے۔

قبيله بهدان كا قبول اسلام:

رمضان میں اس سال رسول الله سر الله علی بن ابی طالب کو ایک جماعت کے ساتھ یمن جیجا۔اس کے متعلق براء بن عاز ب سے مروی ہے کہ رسول الله مرکی ان کے خالد من ولید کو دعوت اسلام دینے کے لیے اہل بمن کے یاس جھیجا' ان کے ساتھ جولوگ گئے تھے ان میں میں بھی تھا۔خالد بن ولید جے ماہ تک وہاں مقیم رہے مگر کسی نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا' تب آ پ نے علی بن ابی طالب کو یمن بھیجا اور تھم دیا کہ خالڈ بن ولید والیس آ جا کیں'البندان کے ہمراہیوں میں سے جو نہ آ نا جاہے وہ یمن میں رہنے دیا جائے ۔ چنا نچہ میں بھی اُن لوگوں میں تھا جوملیؓ کے ساتھ یمن میں رہ گئے ۔ ابھی ہم یمن کی سرحد میں داخل ہوئے تھے کہ ہماری اطلاع سب کوہوگئی۔ وہ سب علی مناتشز کے پاس آ گئے۔انھوں نے ضبح کی نماز جمیں پڑھائی' نماز کے بعدانھوں نے ہم سب کوایک صف میں کھڑا کیا اور سامنے بڑھ کراللّٰہ کی حمد وثناء کے بعدرسول اللّٰہ مُؤلِّیٰ کا خطریڑھ کرسنایا۔ایک دن میں تمام قبیلۂ ہمدان اسلام لے آیا۔علیّٰ نے اس کی اطلاع رسول اللہ پکھٹے کو کوکھیجی ۔خط پڑھ کرآ ہے نے سجدہ شکرا دا کیا اور پھر پیٹھ گئے اورفر مایا ہمدان پرسلامتی ہؤ ہمدان پر سلامتی ہواس کے بعد تمام اہل یمن کیے بعد دیگرے اسلام لے آئے۔

زبيدكا وفد:

اس سال زبید کا وفدرسول الله عظیم کی خدمت میں آیا۔عبداللہ بن ابی بکڑے مردی ہے کہ عمر و بن معدی کرب بن زبید کے چندآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے یاس آیا اورمسلمان ہوگیا۔آنے سے پہلے عمرو بن معدی کرب نے جب اس کورسول اللہ من الشارك بعثت كی خبر معلوم ہوئی قیس بن مکشوح المرادی ہے کہا تھا كہ آج تم اپنی قوم كے رئيس ہو۔ ہميں معلوم ہوا ہے كہ حجاز ميں قريش کے ایک شخص محمدٌ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم ہمیں لے کران کے پاس چلوتا کہ معلوم کریں کہاس کی اصلیت کیا ہے۔اگروہ واقعی نبی ہیں جبیبا کہوہ دعویٰ کرتے ہیں توبیہ بات ملاقات ہے معلوم ہوجائے گی ہم ان کی اتباع کریں گےاوراگراس کے خلاف ثابت ہوا تو بھی معلوم ہو جائے گا ۔ گرقیس بن کمشوح نے اس کی تجویز مستر د کر دی اور ان کو بے دقو ف تھہرایا ۔ عمر و بن معدی کرب رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا' آپ کی تصدیق کی'اوراسلام لے آیا۔ یہ بات قیس کومعلوم ہوئی وہ بہت بگڑااوراس نے عمر و کودھم کی دی اوراس سے سخت نا راض ہوگیا۔اوراس نے کہا کہ عمرونے میری مخالفت کی اور میری بات نہیں مانی عمرونے اس کے جواب میں اشعار کہدکرا ہے دل کا غبار نکالا عمرو بن معدی کرب اینی قوم بنوز بیدیین مقیم ہو گیا۔قروہ بن مسیک الرادی بنوز بید کارئیس تھا۔رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد عمر و بن معدی کرب مرتد ہوگیا۔

قروه بن مسيك المرادي:

اس سال ۱۰ ہجری میں عمر و بن معدی کرب ہے پہلے قروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ ہے قطع تعلق کر کے رسول اللہ سی پیلے

کے پاس آ گیاتھا عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ قروہ بن مسیک المرادی شابان کندہ سے قطع تعلق کر کے اوران کا دشمن ہوکررسول الله ﷺ کی خدمت میں آیا۔اسلام سے پچھ ہی عرصے پیشتر مراد اور ہمدان میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں ہمدان نے مراد یوں کو بہت ہی بری طرح قبل کر کے بے دم کر دیا تھا۔ اس لڑائی کورزم کہا جاتا ہے۔ اس موقع پراجدغ بن مالک مراد کے مقابلے میں ہمدان کا قائد تھا اور اس نے بنومراد کی بری گت بنائی تھی۔اس واقعے کے متعلق قروہ نے پچھ شعر بھی کیے اور جب وہ شاہان کندہ سے قطع تعلق کر کے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیااس نے اس کے متعلق بھی اشعار کھے۔

قروہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا آپ نے اس سے کہا کہو قروہ جنگ رزم میں تمہاری قوم کو جومصیبت مقدر ہو کی اس سےتم کورنج پہنچا ہوگا۔اس نے کہایا رسول اللہ ﷺ وہ کون ہوگا کہ اس کی قوم کووہ مصیبت نصیب ہوجومیری قوم کو ہوئی ہے اور پھراہے اس کارنج نہ ہو۔ آپ نے فر مایا مگراس سے اسلام کے بارے میں تمہاری قوم کو فائدہ ہی پہنچا ہے۔ آپ نے اسے مراوز بید اور ذرجج كاعامل مقرر فرمايا اورخالد بن سعيدٌ بن العاص كوعامل صدقات مقرر كرك اس كے بمراہ كرديا۔ بيرسول الله عليهم كي وفات تک اس خدمت پرقروہ کےساتھ رہے۔

قروہ بن مسیک سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے یو چھا کیا ہمدان سے تمہاری جولزائی ہوئی تھی اس سے تم کورنج ہوا۔ میں نے کہا بے شک بخدااس لڑائی نے میرے خاندان اور گھر کوتباہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا گمریدوا قعہ باقی بچنے والوں کے لیے مفید ہوا۔

اس سال عبدالقیس کا جارود بن عمرو بن حنش بن المعلى جونصر إنى تفاعبدالقیس کے دفید کے ساتھ رسول الله علی الله علی میں آیا حسن سے مروی ہے کہ جارودرسول اللہ کا پہلے کے پاس پہنچا۔ آپ نے اس سے گفتگو کی اسلام پیش کیا اورسلام کی دعوت دی اوراس کے قبول کرنے کی ترغیب دی۔ جارود نے کہاا مے حمر میں خودا یک مذہب کا چیروتھااورا ب اپنے دین کوتمہارے دین کے لیے چھوڑتا ہوں'تم اس بات کی ضانت کرو کہ میرا میر جدید ندہب حق ہے۔ آپ نے فر مایا ہاں! میں تمہارے لیے اس بات کی ضانت کرتا ہوں کہ اللہ نے تم کوایسے دین کی طرف ہدایت کی ہے جوتمہارے پہلے دین سے بہتر ہے۔اب وہ بھی اسلام لے آیا اوراس کے تمام ہمراہی مسلمان ہو گئے۔اس کے بعدانہوں نے رسول الله می اللہ سے سواری کی درخواست کی۔آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہے کہ میں تم کو دوں۔انہوں نے کہایا رسول اللہ ﷺ یہاں ہے لے کر ہمارےعلاقے تک لوگوں کے متعدد گم شدہ جانو روستیاب ہوں گے کیا ہم ان پرسوار ہوکر چلے جائیں۔آپ نے فر مایا ہرگز ایسانہ کرناور نہ یا در کھو کہ اس کاعذاب دوزخ کی آگ ہے۔

جارود آپ سے رخصت ہوکراپی قوم کے پاس واپس جلے گئے میدا یک کچے مسلمان تھے اور آخر دم تک اسپنے مذہب پرخلوص نیت سے قائم رہے انہوں نے ارتد اد کا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ چنانجہ جب ان کی قوم کے دوسرے مسلمان اسلام ہے منحرف ہوکر منذر بن النعمان بن منذر کے ہمراہ اپنے سابقہ مذہب برعود کر گئے یہ جارود بدستوراسلام پر قائم رہے اوراس کی دعوت بھی دی۔انہوں نے کہاا ہے لوگو! میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور حمدًاس کے بندے اور رسول میں اور جو یہاں نہیں ہیں ان کوبھی اس کی اطلاع دیتا ہوں۔

#### منذربن ساوي العبدي:

فتح مکہ ہے پہلے رسول اللہ ﷺ نے علاء الحضر می کومنڈ ربن ساوی العبدی کے پاس بھیجا تھا' وہ اسلام لے آئے اور بہت مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعداوراہل بحرین کے مرتد ہونے ہے قبل اس کا انتقال ہو گیا۔علاءرسول الله من الله كا جانب برح بن كاميركي حيثيت سان كي ماس تهد

#### بنوحنيفه كاوفد:

اس سال بنی حنیفہ کا وفدرسول الله مکھیا کے پاس آیا ان میں مسیلیہ بن حبیب الکذاب بھی تھا۔ یہ بنوالنجار کی ایک انصاری عورت کے پیہاں جوحارث کی اولا دمیں تھی فروکش ہوئے تھے۔ابن آخق کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مدینہ کے علماء نے بیہ بات بیان کی ہے کہ بنو صنیفہ مسیلمہ کو برقع پہنائے ہوئے رسول اللہ عُکھا کی خدمت میں لے کرآئے اُ پُاس وقت صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آ پ کے ہاتھ میں مجبور کی ایک شاخ تھی جس کے سرے پریتے تھے۔ جب بنو حنیفہ مسیلمہ کو برقع اڑھائے ہوئے آ پ کے یاس پینچ اس نے آ ہے سے باتیں کیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگرتم مجھ سے اس شاخ کوبھی جومیر ہے ہاتھ میں ہے مانگوتو میں

#### مسيكمه بن حبيب الكذاب:

اہل بمامہ کے بنوحنیفہ کے ایک بزرگ کی جوروایت مسیلمہ کے سابقہ واقعے کے متعلق ابن اسلی نے بیان کی ہے وہ اس سابقہ بیان کے خلاف ہے وہ بیے کہ بنو صنیفہ کا وفدرسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا وہ مسیلمہ کواپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے تھے ساتھ نہ لائے تھے۔اسلام لے آنے کے بعدانہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے مسلمہ کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی اور ہے جسے ہم اپنے سامان اورسواریوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔رسول اللہ کھی اس کے لیے بھی اس صلے کا حکم دیا جووہ اور اہل وفد کودے میکے تصاور فرمایا چونکہ وہ اینے ہمراہیوں کے سامان کی تگرانی کررم ہے لہذاوہ تم سے کچھ برانہیں ہے۔ مسلمه كذاب كا دعويٰ:

بیلوگ رسول الله می کاس سے چلے گئے اور مسلمہ کے پاس آئے اور جو پچھرسول الله سی اسے دیا تھا وہ اسے لاکر دے دیا' بمامہ آ کردشمن خدامسیلمہم تد ہوگیا۔اس نے نبوت کا دعویٰ کیااوران کےسامنے پرجھوٹ بولا کہ میں بھی محمر کےساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں اس کے لیے اس نے ان لوگوں سے جو وفد میں رسول اللہ کھٹے کے پاس گئے تھے کہا کمیاتم سے رسول اللہ مرتبیا ہے جب تم نے میرا ذکر کیا' پنہیں کہا تھا کہ وہ تم ہے اپنے مرتبے میں برانہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اسی لیے کہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مجھے نبوت میں ان کا شریک کیا گیا ہے اس کے بعد اس نے تجھے کہنے شروع کیے اور ان جوں میں ایسے جملے کہنے لگا جو قرآن ہے مشابہ تھے جیسے:

لقد انعم الله على الحبلي. احرج منا نسمة تسعى. من بين صفاق وحشي.

''اللّٰہ نے حاملہ عورت پر بیانعام کیا کہاس میں ہے انسان کو پیدا کیا جو دوڑتا ہے اس کے کوکھوں اور انتز یوں کے درمیان سے '۔

اینے پیروؤں کواس نے نماز معاف کر دی' شراب حلال کر دی' زنا کو جائز قرار دیا اوراسی قتم کی اور باتیں کیں مگراس کے ساتھ اس بات کی بھی شہادت دی کہ محمدٌ رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔اس کی ان باتوں سے بنوحنیفہ بہت خوش ہوئے اورانہوں نے تالیاں بجائیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

#### كنده كاوفيد:

اس سال افعث بن قیس الکندی کی امارت میں کندہ کا وفدرسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ ابن شیاب الزہری سے مردی ہے کہ افعد بن قیس کندہ کے ساٹھ شتر سواروں کے ساتھ رسول اللہ ٹانٹھا کے پاس آیا۔ بیاب بالوں میں تنکھی کر کے اور حیرہ کے جبے جن کے گریبان اور کفول پرحربرلگاتھا پہن کررسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ نے بوجھا کیا ابھی اسلام نہیں لائے ہوانھوں نے کہا ہم سلمان ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا توبیحریرا ہے گلوں میں کیوں لگایا ہے آپ کے اس قول پران سب نے حریر کو پھاڑ کر پھینک دیا اور پھراشعث نے کہایارسول اللہ ﷺ ہم آکل المرار کے بیٹے ہیں اور آپ بھی آکل المرار کے فرزند ہیں اس پررسول الله منظمانے تبسم فرما یا اور کہا کہ عباس معبد المطلب اور ربیعہ بن الحارث کے سامنے بینسب بیان کرو۔

واقعه بيتھا كەربىيدا درعباس تاجر تھے جب كسى علاقه عرب ميں جاتے اورلوگ ان كودريا فت كرتے كەوە كون بيں۔وہ اينے اعزاز میں کہتے کہ ہم آکل المرار کی اولا دمیں ہیں۔ کیونکہ کندہ بادشاہ تھے۔آپؑ نے فرمایا ہم تو نضر بن کنانہ کی اولا دمیں ہیں اپنی ماں سے واقف نہیں ہیں اور اپنے باپ ہے انکارنہیں کرتے اس پرافعث بن قیس نے اپنے ساتھیوں سے کہاا ہے جماعت کندہ تم نے سنا بخداا باگرآئندہ کوئی شخص ہے بات کہتو میں اس کے اس کوڑے لگواؤں گا۔

# مختلف وفو د کی آید:

واقدی کے بیان کےمطابق اس سال محارب کا وفدرسول الله ﷺ کی خدمت میں آیا۔اس سال رہا ورمین کا وفدرسول الله و الله على الله المران المران المران الله على المران الله على الله على الله على الله على المران المر وفد آیا۔اس سال حلاف کاوفد آیا اوروہ آپ سے جمۃ الوداع میں جاکر ملے۔اس سال شعبان میں عدی بن حاتم رسول الله علی ا

# ابوعا مرالرا ہب کے در نثر کا فیصلہ:

اس سال ابوعامر الراہب كا ہرقل كے پاس انقال ہو گيا۔ كنانه بن عبدياليل اور علقمه بن علاثه نے ان كى وراثت كے متعلق جھڑا کیا۔رسول اللہ ﷺ نے کنانہ بن عبدیالیل کے حق میں فیصلہ کیا اور فر مایا وہ دونوں کا شنکار ہیں اور علقمہ سے کہاتم چروا ہے ہو۔ خولان كاوفد:

اس سال خولان کا دفد جس میں دس آ دمی تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ ک حدیبیے کے اثناء میں واقعہ خیبرے پہلے رفاعہ بن زید الجذامی الصیبی رسول الله علیم کی خدمت میں آیا' اس نے ایک غلام آپ کو ہدید کیا' اسلام لایا اور بہت ہی مخلص مسلمان ہو گیا۔ رسول الله مکا تھانے ان کے لیے ان کی قوم کے نام ایک خط لکھ کر دیا'جس میں آپ نے لکھاتھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ میہ خط محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے رفاعہ بن زید کے لیے کھا جاتا ہے۔ میں نے ان کوان کی تمام توم کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جواب ان کی قوم میں شامل ہوں بھیجا ہے تا کہ بیان کواللہ اور اس کے رسول کے لیے دعوت دیں جوقبول کرےوہ اللّداوراس کےرسول کی جماعت میں داخل ہوگیا اور جواس سےا ٹکارکرےا ہے دو ماہ کی امان دی جائے''۔ اس خط کو لے کر جب رفاعہ اپنی قوم کے پاس آئے ان کی قوم نے رفاعہ کی دعوت کو قبول کیاا ورسب مسلمان ہو گئے ۔ اور پھر وه حره الرجلاء آ کرو ہاں سکونت پذیر ہو گئے ۔

#### ر فاعه بن زید:

بنوجذام کے بعض صادق القول صاحبوں ہے جواس واقع ہے واقف تھے مروی ہے کہ رفاعہ بن زیدرسول اللہ ﷺ کے یاس سے آپ کا خط لے کراپنی قوم کے بیاس آئے اور انھوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جھے انہوں نے قبول کرلیا۔اس کے کچھ ہی عرصہ بعد دحیہ بن خلیفة النكھی قیصرشاہ روم كے پاس سے جہال ان كورسول الله مراتیم نے بھیجا تھا اپنا کچھ مال تجارت ليے ہوئے ان کی قوم کے علاقے میں آئے جب وہ اس کی شتار نا می ایک وادی میں مقیم تھے' بنو جزام کے خاندان ضلیع کے بنید بن عوص اوراس کے بیٹے عوص بن البنید نے دحیہ میں السبیب کے ان کی ہر چیزیر قبضہ کرلیا اس واقعے کی خبرر فاعد کی قوم بنی الصبیب کے ان لوگوں کو پہنچی جواسلام لا چکے تھے۔ یہ بنید اوراس کے بیٹے کے عوص کے تعاقب میں دوڑے ان تعاقب کرنے والوں میں بی الصبیب کانعمان بن ابی بعال بھی تھا۔اس جماعت نے ان دونوں کو جالیا اورلڑائی ہونے تگی اوراس جنگ میں قر 18 بن اشقر الضفاری الفلسي نے اپنی نسبت فخر بيركہا كميں كبني كابينا موں -اس نے نعمان بن اني جعال كے ايك تير مارا جوان كے كھنے ميں جاكر لگا اس قر ة نے پھرفخر بیدکہا' بیرتیرسنعال میں کبنی کا بیٹا ہوں ۔ رکینی اس کی ماں یا دا دی تھی ۔

حضرت زيرٌ بن حارثه كا تضافض يرحمله:

حسان بن مله لفسیعی اس واقعے سے قبل دحیة بن خلیفة الکلهی کی صحبت میں رہا تھا اور ان سے سور وَ فاتحہ پڑھی تھی۔اس تعاقب کرنے والی جماعت نے ہنید اور اس کے بیٹے عوص کے ہاتھ دحیہ کا تمام مال چین کراہے دحیہ کے حوالے کر دیا۔ وحیہ وہاں سے رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اپنی پیر گزشت بیان کی اور آپ سے بنید اور اس کے بیٹے عوص کےخون کا مطالبہ کیا۔آپ نے زیڈ بن حارثہ کوان کی سرکو بی کے لیے بھیجا اس بنا پر جزام سے زید کی لڑائی ہوئی رسول اللہ ﷺ نے زیڈ کے ہمراہ ا یک بڑی فوج جھیجی'اس سے پہلے جب رفاعہ بن زیڈرسول اللہ مکھی کا خط لے کرآئے غطفان نے تمام جذام'واکل' سلامان اور سعد بن بذیم کواپنے علاقے ہے بھیج دیا تھا اور پیرسب کے سب حرۃ الرجلاء میں فروکش تھے گرخو در فاعہ بن زید کراع ربہ میں مقیم تھے اور ان کواس واقعے کی کوئی اطلاع نتھی' ان کے ہمراہ بنوالصبیب کے چند آ دمی تھے' ان کا پورا قبیلہ حرہ کی ست میں اسی وا دی یر جومشرق رویہ بہتی ہے فروکش تھا۔ زیڈ بن حارثہ کالشکراولاج کیست سے بڑھااورانہوں نے حرہ کے سامنے مقام قضافض پر حچھا یہ مارا' جس قندر مال اور اشخاص و ہاں تھے ان سب پر قبضہ کرلیا۔ نیز انہوں نے ہنید کو اس کے بیٹے کو بنو الاحنف کے دو آ دمیوں کواور بنوخصیب کےایک شخص کوتل کر دیا۔اس واقعے کی اطلاع بنوالصیب کواس وقت ہو کی جب کہ زیدین حارثہ رہی گنز کا لشكر فضاء مدان مين تھا۔

#### حسان بن مليه:

حسان بن ملہ' سوید بن زید کے گھوڑ ہے مجاجہ پرانیف بن ملہ کے گھوڑ ہے پررغال پراورابوزید بن عمروا ہے گھوڑ ہے شمر پرسوار ہوکرزید بن حارثڈ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اور جب ان کی فرودگاہ کے قریب آگئے ابوزیدنے انیف بن ملہ ہے کہا کہ تم ذرا چھے رہ جاؤ اور ہمارے ساتھ نہ آؤ کیونکہ ہمیں تمہاری زبان سے اندیشہ ہے۔ انیف پلٹ کران سے ہٹ کرمٹمبر گیا۔ وہ دونوں زیادہ دورنہیں جانے پائے تھے کہ انیف کے گھوڑے نے زمین پر یاؤں مارنے شروع کیے اورکلیلیں کرنے لگا۔ انیف نے کہاخو دمیں ان دونوں کے پاس جانے کے لیے اس سے زیارہ مضطرب ہوں جتنا تو ان دونوں گھوڑ وں کے پاس جانے کے لیے بے تا ب ہور ہا ہے اچھا چل انیف نے اس کی باگ ڈھیلی کی اوراپنے رفیقوں کے پاس جا پہنچا۔انہوں نے اس سے کہا کہ آنے کوتو آ گئے مگرمہر بانی کر کے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور آج ہمیں رسوانہ کرنا اور سب نے اس پر اتفاق کیا کہ سوائے حسان بن ملہ کے اور کوئی گفتگونہیں

# حضرت زیرٌ بن حارثه اور حسان بن مله:

عهد جامليت ميس تمام عربوں ميں ايك لفظ متداول اور متعارف چلا آتا تھا جواس وقت بولا جاتا تھا جب كەكو كى شخص ايني تلوار سے وارکرنا جا ہتا پیلفظاتُو ری تھا' پیتینوں جب زیرٌ بن حارثہ کے لشکر کے سامنے آئے ان کے مقابلے کے لیے اس کشکر میں سے ایک جماعت جھٹی مگر حسان نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں 'سب سے پہلے جو شخص ان کے پاس پہنچا تھا وہ ایک مشکی مھوڑ ہے پرسوار تھا نیزہ اس کے ہاتھ میں اس طرح تناہوا تھا کہ دیکھنے والا ہے سمجھے کہ وہ گویا گھوڑے کے الکھے شانے میں مضبوطی سے گڑا ہواہے اس شخص نے ان تینوں پر گھوڑ اڈالا انیف نے کہا توری مگر حسان نے کہا چپ رہؤ بہر حال جب بیزیڈ بن حارثہ کے پاس بہنچ حسان نے ان سے کہا کہ ہم سلمان ہیں ٔ زیر ؓ نے کہا اچھا سور ہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ حسان نے پڑھ دی ٔ تب زیر ؓ نے تھم دیا کہ تمام فوج میں منا دی کر دی جائے کہ اللہ نے وہ تمام علاقہ جس ہے ہم آئے ہیں جارے لیے حرام کر دیا ہے البتہ جودھو کا دے گا۔

#### جوانی بنت ملیه:

قید یوں میں جسان بن ملہ کی بہن جوابی و ہر بن عدی بن امیہ بن الصبیب کی بیوی بھی شریکے تھی۔ زیڈنے حسان سے کہا کہ اپنی بہن لےلووہ اسی قید کی حالت میں قید یوں سے علیحدہ کر لی گئ۔ام الفز رالصلیعیہ نے کہا کیا خوب اپنی بیبیوں کو لیے جاتے ہواور ماؤل کوچھوڑے جاتے ہو'اس پر بنوخصیب کے کسی شخص نے کہا کیوں نہ جووہ بنی الصبیب ہے تمام دن وہ قیدی اس جملے کو دہراتے ر ہے ایک سیابی نے اسے سنا اور زیڈ بن حارثہ کو جا کرخبر کی 'زیڈ نے حسان کی بہن کی ڈوری جس ہے اس کے ہاتھ پشت پر بند ھے تنص کھلوا دی مگراہے میتھم دیا کتم بھی اپنی رشتہ داروں میں جا کر بیٹھوا در پھر جواللہ تنمہارے بارے میں حکم دیے گا اس برعمل ہوگا'وہ ایخ گھروں کو چلے گئے زیدنے اپنی فوج کوممانعت کردی کہ اب کوئی اس وادی میں نہ جائے جہاں سے وہ آئے تھے چنانچہ رات تمام قیدیوں نے اپنے گھروں میں بسر کی۔

ر فاعةٌ بن زيد كي روا نگي مدينه:

سويد بن زيد کا گلەرات بھر چر کرواپس آيا اور جب وہ رات کا پانی لي ڪيئا اپوزيد بن عمروا ابوشاس بن عمر' سويد بن زيد' بعجه بن

زید برذع بن زید نغلبہ بن عمرو مخربہ بن عدی انف بن ملہ اور حسان بن ملہ اس شب میں اونٹوں پر سوار ہوکرر فاعہ بن زید سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ رات بھرسفر کر کے علی الصباح رفاعہ کے پاس جوحرہ کی پشت پرحرہ کیلی میں ایک کنویں پر کراُع رہۃ میں مقیم تھا ہنچے۔حسان بن ملہ نے اس سے کہا کہتم یہاں مزے سے بکریوں کا دودھ دوہ رہے ہواور دوسری طرف جذام کی عورتوں کوزنجیروں میں کھینچا جار ہاہے'ان کوتمہارے اس خطنے جوتم ان کے پاس لے کر آئے تھے دھو کا دیا۔ رفاعہ بن زیڈنے اس وقت اپنا اونٹ طلب کیا بیاس پر کجاوہ با ندھتا جاتا تھا اوراپنے کو کہہ رہا تھا تو اب تک زندہ ہے اورلوگ تجھے زندہ سمجھ کر پکارتے ہیں۔ کجاوہ کس کروہ اسی وقت ان سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن علی الصباح وہ امیہ بن ضفارہ کے پاس جواس نصیبی کا بھائی تھا جو آل کیا گیا تھا حرہ کی پشت پر سے آئے اور اب یہ پھرسب تین رات کا سفر کر کے مدینہ آئے ۔مسجد نبوی کے پاس آئے کسی شخص کی نظران بریزی اس نے ان سے کہاا پنے اونٹوں کو ابھی نہ بٹھا وَ ورندان کے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ چٹانچہ یہ جماعت اونٹوں سے اتریزی اور وہ کھڑے بی رہے اب بیرسول اللہ من اللہ علی کے پاس پنچے ان کود کھے کرآ پ نے ہاتھ کے اشارے سے ان سے کہالوگوں کے پیچے سے آجاؤجب رفاعہ بن زیڈنے اپنی پیٹی کھولی کسی نے کہااے اللہ کے نبی بیلوگ جادوگر ہیں۔اس جملے کواس نے دومرتبہ کہا۔اس پررفاعہ نے کہا الله اس پررحم کرے جوآج ہمارے ساتھ بھلائی نہ کرے اس کے بعدر فاعد نے رسول اللہ عظیم کوآپ کا وہ خط جوآپ نے اسے لکھ کر دیا تھا حوالے کیا اور کہا یہ لیجیے یا رسول اللہ انتظام آپ کا یہ خط پرانا ہے مگر آپ کی بدعبدی جدید ہے۔رسول اللہ انتظام نے فر مایا اے غلام اس کوسب کے سامنے پڑھؤاس نے آپ کا خطر پڑھا۔ آپ نے پوچھا پھر کیا ہوا۔ انہوں نے ساراوا قعدسنایا۔ بنوجذام کی رہائی:

رسول الله مکھا نے فرمایا مگراب میں مقتولین کے ساتھ جو قل ہو چکے کیا کرسکتا ہوں۔ رفاعہ نے کہا آ پ بہتر جانتے ہیں یارسول الله منظم ہم نے آپ کے تھم کے خلاف نہ کسی حرام کو حلال کیا ہے اور نہ کسی حلال کوحرام ۔اس پر ابوز بھی بن عمرونے کہایارسول الله عليها جولوگ زنده بین ان کوتو آپ ماری خاطر آزاد فرما دیجیے اور جومقتول ہو چکے وہ ہو چکے ان کی فکر نہ سیجیے - رسول الله علیها نے فرمایا ابوزیدنے تھی بات کہی ہے۔اجھاعلیٰ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔علیٰ نے کہایا رسول الله مکی ات نہ مانیس گے۔ آ پ نے فرمایا میری تلوارلو علی نے آپ کی تلوار لے لی پھر علی نے کہایا رسول الله سکھیل میرے پاس سواری نہیں ہے۔رسول الله عکھیل نے تعلبہ بن عمرو کا اونٹ مکحال ان کی سواری کے لیے دے دیا علیٰ روانہ ہو گئے ۔ راستے میں ان کوزیڈ بن حارثہ کا پیامبر جوالی و بر کے اونوں میں سے ایک اونمی شمرنا می پرسوار چلا آ رہا تھا ملا۔ رفاعہ بن زیرٌ وغیرہ نے اسے اونمنی پرسے اتا رابیا۔ اس نے علیؓ سے اس ک شکایت کی۔انھوں نے کہاانھوں نے ٹھیک کیا ہے ان کا مال تھا انھوں نے شناخت کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ وہاں سے چل کر بیرسب زید بن حارثہ کے لئکر کے پاس جو فیضاء انسحلتین میں فروکش تھا پہنچے اور اس لئکر کے پاس جس قدر ربوٹ کا مال ومتاع تھا وہ سب ان سے چھین لیا۔ یہاں تک کہ اونٹوں برعورتوں کے لیے جوگدے اور نمدے بچھائے گئے تھے وہ بھی چھین لیے۔

وفد بنوعام بن صعصعه: عمر و بن قباوہ ﷺ ہے مروی ہے کہ بنو عامر کا ایک وفد جس میں عامر بن الطفیل 'اربد بن قبیں بن ما لک بن جعفر اور جنار بن سلمی 

ہے شہید کرنا جا ہتا تھااس ہے قبل اس کی قوم نے اس سے کہا تھا اے عامرسب لوگ اسلام لا چکے ہیں ابتم بھی مسلمان ہو جاؤ اس نے کہا' بخدا میں نے قتم کھائی ہے کہ تا وفتنکہ تمام عرب میری ا تباع نہ کریں میں کسی حدیز نہیں رکوں گا بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اس قریثی کی اتباع کروں اس کے بعداس نے اربدے کہا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا اوران کواپنی طرف باتوں میں متوجہ کروں گااس وقت تم تلوار سےان پرحملہ کرنا۔

عامر بن الطفيل:

بدرسول الله ﷺ کے پاس آئے۔عامر بن الطفیل نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا اے محمدٌ میں تم سے تخلیہ میں باتیں کرنا جا ہتا ہوں۔آ یا نے فرمایا جب تکتم الله وحدہ برایمان نہ لے آؤیس تمہاری خواہش منظور نہیں کرتا۔ مگراس نے پھر کہاا ہے محمد میں تم سے تخلیے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ وہ کہتا جاتا تھا اور منتظرتھا کہ اربداس کی ہدایت پڑمل کرے مگرار بدخاموش ہیشار ہا۔ جب عامرنے اربد کی پیرکیفیت دیکھی' اس نے پھررسول الله می تیا ہے کہا کہ میں آپ سے تخلیہ جا ہتا ہوں۔ آپ نے صاف انکار کر دیا اور فر ما یا جب تک تم الله وحده لاشریک برایمان نه لے آؤمیں ہرگزتمہاری خواہش منظور نہیں کروں گا۔اس براس نے کہاا چھاتو اب میں تمہارے مقابلے کے لیے سرخ گھوڑے سوار اور پیدل کی ایسی زبروست فوج لے کرآؤں گا کہ تمام مدیندان سے بھرجائے گا۔اس کے اٹھ جانے کے بعدرسول اللہ من اللہ نے فرمایا اے اللہ تو عامرین الطفیل کی خبر لے۔

رسول الله عظی کے یاس سے علے آنے کے بعد عامر نے اربدے او جھامیں نے تم کوجو ہدایت کی تھی اس برتم نے کیول عمل نہیں کیا۔ بخداروئے زمین پرمیرے نز دیکتم سے زیادہ ڈریوک اورکوئی نہ ہوگا'اب میں بھی تم سے مطلقا خوف نہیں کروں گا۔اربد نے کہا ذرا جلدی نہ کرومیری بات بھی سناو۔ بخدا جب میں نے تمہاری مدایت برعمل کرنا حیا ہاتم میرے اوران کے درمیان حاکل نظر آئے۔سوائے تمہارے مجھےاور کوئی نظر نہیں آتا تھا تو کیا میں تم پروار کرتا۔

#### عامرا وراربد كاانجام:

يد مديند سے اپنے علاقے واپس جانے لكے اثنائے راہ ميں الله عز وجل في عامر بن الطفيل كو طاعون ميں مبتلا كرديا۔اس كى گردن میں گلٹی نکل آئی۔جس سے وہ بنوسلول کی انکے عورت کے گھر میں مرکبیا۔اس کے دوسرے ہمراہی اسے ڈن کر کے اپنی قوم ہنوعا مر کے پاس آئے انھوں نے اربد ہے یو جھا کیا ہوا؟ اس نے کہا پھٹیس بخدا محد نے جمیں ایسی شے کی عبادت کے لیے دعوت دی کہ اگروہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اپنے تیرے میں اسے ہلاک کر دوں۔اس بات کے کہنے کے ایک یا دوروز کے بعدوہ اپنے اونٹ کو پیچنے کے ليے روانہ ہوارا ستے میں اللہ نے بحلی ہےا ہے اوراس کے اونٹ کوجلا کرخاک کر دیا۔ بیار بدبن قیس کبید بن رہید کا اخیافی بھا کی تھا۔ بنوطے کا وفید:

بنوطے کا وفدایئے رئیس زیدالخیل کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا آپ نے ان کواسلام کی وعوت دی وہ اسلام لے آ ئے اور مخلص مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ نے فر مایا کہ جس جس عرب کی فضیلت کا ذکر مجھ سے کیا گیا اور وہ میرے پاس آیا۔ میں نے اسے اس سے کمتریایا جیسا کہ اس کی تعریف کی گئی ہی ۔ سوائے زیدالخیل کے کہ ان کے متعلق جو پچھے کہا گیا تھا ملا قات سے وہ اس ہے کہیں بہتر ثابت ہوئے۔ای وجہہے آ پُٹے ان کا نام اب زیدالخیرر کھا' جا گیر دی اور دومقطع دیے اوراس کے لیے با قاعدہ

سندلکھ دی بیآ یے سے رخصت ہوکراپی قوم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔آپٹے فرمایا اگرزید مدینہ کے فلال بخارے ن کے گئے تو بھی وہ نہ بچے۔ چنانچہ جب وہ نجد کے علاقے میں پنچے وہاں کے ایک چشمہ آب فروہ نامی پر آئے ان کو بخار آیا اور اس سے وہ مرگئے'ان کے مرنے کے بعدان کی بیوی نے رسول اللہ مڑھیا کے وہ فرمان جوآ پؑ نے جا گیر کے لیے زیدالخیر کولکھ دیے تھے تلاش کر کے لیے اوران کوآ گ میں جلا دیا۔

# مسلمه كذاب كاخط:

اس سال مسلمہ نے رسول اللہ علی کا کو کھھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں عبداللہ بن الی بکڑ سے مروی ہے کہ مسلمہ بن صبیب الکذاب نے رسول الله مرتبی کو کھا' بی خط مسلمہ رسول الله کی طرف سے محمد رسول الله عربی کا کھا جاتا ہے۔ " ملام علیک مجھے آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آ دھی سرز مین اور قریش کے لیے آ دھی مگر قریش حدسے بو ہے والی قوم ہے''۔ دو محض اس خط کو لے کر آپ کے پاس آئے نعیم سے مروی ہے کہ خط کو پڑھ کررسول اللہ مکانتیا نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھاتم کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہا ہمارا بھی وہی خیال ہے جومسلمہ نے لکھا ہے۔آپ نے فر مایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تم دونوں کوتل کر دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کواس کے خط کے جواب میں لکھا۔''بہم اللّٰدالرحمٰن الرحیم - بیہ خط محمد رسول الله فالله كاطرف مسيمة الكذاب كام كماجاتا بمسلام واس يرجس في راوراست كى اتباع كى داما بعد! فَإِنَّ الأرضَ لِلَّهِ يُورِثْهَا مَنُ يَّشَآءُ مِنُ عِبَادِهِ وَ الْعَاقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ . (زمين الله كي جائي بندول ميس سے جےوہ حام اس كاوارث بناتا ہے اور بے شک آخرت اللہ سے ڈرنے والول کے لیے ہے ) میآ خرا اجری کا واقعہ ہے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ مسلمۃ الكذاب اور دوسرے مدعیانِ نبوت نے رسول الله عُراہی حجۃ الوداع ہے واپسی اور مرض الموت میں علیل ہونے کے بعد اپنی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا تھا۔

رسول الله عظیم کے مولی ابومو یہبت سے مروی ہے کہ ججة الوداع کے بعد جب رسول الله عظیم مدینہ واپس آئے اور مسافروں کے ذریعیہ تمام عرب میں آپ کی علالت کی خبرمشہور ہوگئی۔اسود نے یمن میں اورمسلمہ نے بمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان دونوں کی اطلاع آپ کول گئی۔ آپ کے مرض ہے افاقے کے بعد طلحہ نے بنواسد کے علاقے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعدآ ہے مرم میں پھراس مرض میں بیار پڑ گئے جس ہے آپ کی وفات ہوئی۔

#### عاملون كاتقرر:

اس سال رسول الله ﷺ نے ان تمام علاقوں میں جہاں اسلام پھیل گیا تھا اپنے عامل صدقات مقرر کر کے بھیجی دیے۔عبدالله بن ابی بر سے مروی ہے کہ تمام ان شہروں پر جو اسلام کے زیر تکیں آگئے تھے رسول اللہ سکتھانے اپنے امیر اور عامل صدقات مقرر کے۔مہاجر بن ابی امیہ بن المغیر ہ کوآ پ نے صنعاء بھیجا عنسی نے جووہاں تھامہاجر کے خلاف خروج کیا۔ آپ نے بنوبیاضة کے زیاد بن لبیدالانصاری کوحضرموت کےصدقات کا عامل مقرر کیا۔عدی بن حاتم کو طےاوراسد کا عامل صدقات مقرر فرمایا' مالک بن نویرہ کو بنو خظلہ کا عامل صدقات مقررفر مایا۔ بنوسعد کےصدقات کی وصولیا بی انہی کے دوشخصوں کے تفویض کی۔ علاء بن الحضر می کو آ یا نے بحرین کاعامل مقرر کر کے بھیجااور علیٰ بن انی طالب کونجران بھیجا تا کہ بیو ہاں کےصد قات اور جزیے کووصول کریں۔

باب١٩

# ججة الوداع واه

اس سال کے ماہ ذوالقعدہ کے شروع ہوتے ہی رسول اللہ سکھنے نے کی تیاری شروع کی اور تمام صحابہ کوآپ نے سفر کی تیاری کا تھم دیا ۔ عائشہ ام المومنین سے مروی ہے کہ ذوالقعدہ کے ختم ہونے میں پانچ راتیں باتی تھیں کہ رسول اللہ سکتھا تج کے لیے . روانہ ہوئے اس وقت خود آپ اور تمام صحابہ کی زبان پر صرف حج کاذکر تھا یہاں تک کہ آپ سرف پہنچ ۔ آپ نے اپنے ہمراہ تج کے لیے ہدی بھی کی تھی اور دوسر سے شرفاء کے ساتھ بھی ہدی تھی ۔ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جوہدی ساتھ لائے ہیں اور لوگ عمرہ کر سکتے ہیں ۔ میں اس دن حاکظہ ہوگئی ۔ آپ نے اس آئے میں رور ہی تھی انہوں نے بوچھا کیا ہوا' شایدتم کو چھل آیا ور لوگ عمرہ کر سکتے ہیں ۔ میں اس دن حاکظہ ہوگئی ۔ علی تم سب کے ساتھ حج کے لیے نہ جاتی ۔ انھوں نے کہا یہ خیال نہ کرو بلکہ یہ بات زبان سے بھی مت کہو۔ طواف کے علاوہ تم اور تمام وہی مناسک کے اداکر سکتی ہوجود وسرے حاجی کرتے ہیں ۔ میں ۔ خطرت عاکشہ رہنی تھیا کا عمرہ :

رسول الله گلگا كمه ميں داخل ہوئے سوائے ان حضرات كے جو ہدى لائے تھے دوسرول نے عمرہ اداكيا آپ كى بيويوں نے بھى عمرہ كيا۔ قربانی كے دن گائے كا گوشت مجھے بھيجا گيا ميں نے كہا يہ كيا ہے مجھ سے كہا گيا كہ رسول الله مُنْ الله عَلَيْهَا نے اپنى بيويوں كى طرف ہے گائے كى قربانى كى ہے۔ صبہ (ككرياں مارنے كا دن) كے دن رسول الله عَلَيْها نے مجھے ميرے بھائى عبدالرحمٰن بن الى عبر الحمٰن بن الى عبدالرحمٰن بن الى كہرے پاس بھيجا تاكہ ميں تعليم جاكرہ ہاں سے عمرے كيوش ميں جو ميں نہيں كريكى تقى عمرہ كراوں۔

حضرت فاطمه شاشيا كاعمره:

2

# حضرت علی منابشهٔ کی روانگی مکه:

یزید بن طلحہ بن پزید بن اکا نہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کوچیا سے ملنے کے لیے جب علی یمن سے ماہ آئے انہوں نے رسول
اللہ کوچیا سے ملاقات کے لیے بڑی عبات کی وہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک خص کواپی فوق میں اپنا نائب بنا کر چلے آئے۔ اس شخص
نے بیدکیا کہ جواعلی در ہے کے کپڑ ہے جزیے میں وصول ہوئے تھے اور ساتھ تھے ان سب کو جنڈ ارفانے نے نگلوا کراپی فوج کو پہنا
دیے جب بیفوج مکہ کے قریب آئی علی ان کود کھنے آئے میہاں آگر انہوں نے دیکھا کہ تمام فوج حلے پہنے ہوئے ہے۔ علی نے اپنی نائب سے اس کے تعلق جواب طلب کیا اس نے کہا کہ میں نے بید طل اس لیے ان کو پہنا دیے ہیں کہ جب بیسب کے سامنے سے کر ریں تو بھلے معلوم ہوں ۔ علی نے فرمایا یہ کوئی بات نہیں قبل اس کے کہ تم اس ہیئت میں رسول اللہ کو پیا گوار ہوئی اور انھوں نے اس طرزعمل کا دؤ پنانچہاس نے وہ تمام حلے فوج سے لے کرپھر تو شدخانے میں رکھوا دیے۔ یہ بات فوج کونا گوار ہوئی اور انھوں نے اس طرزعمل کا دؤ پنانچہاس نے وہ تمام حلے فوج سے لے کرپھر تو شدخانے میں رکھوا دیے۔ یہ بات فوج کونا گوار ہوئی اور انھوں نے اس طرزعمل کا دؤ پنانچہاس نے دوہ تمام حلے فوج سے کہ کوگوں نے ملی دی شکایت نہ کرو۔ بخداوہ ب گوی اللہ کو پی اللہ کے لیے یا آپ نے فرمایا اللہ کو بیفر ماتے ہوئے میں بہت بخت میں '۔

#### رسول الله من ينهم كا خطيه:

عبداللہ بن ابی جی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی گیا ہے کر نے تشریف لے گئے آپ نے سب کومنا مک اور سن جی بنا دینے گرآ پ نے سب کے سامنے اپناوہ مشہور خطبہ دیا جس میں آپ نے اپنے مقصد کوصاف صاف لوگوں پر واضح کیا۔ آپ نے حمد و شناء کے بعد فر مایا اے لوگو! میری ہم سے بات کو خور سے من لو کیونکہ شایدا س مال کے بعد اس مقام پر پھر بھی میری تم سے ملا قات نہ ہو۔ اے لوگو! قیامت تک کے لیے تہمارا خون اور تہمارا مال اسی طرح تم پر حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مبینے کی حرمت ہے تم اپنے میامت تک کے لیے تہمارا خون اور تہمارا مال اسی طرح تم پر حرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مبینے کی حرمت ہم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تہمار ہال کی تم سے باز پر س کرے گا۔ میں نے اس کا بیام پہنچا دیا ہے جس کے پاس کوئی امانت ہوا سے چا ہے کہ وہ امانت رکھوانے والے کو واپس کر دے۔ ہر قسم کا سودسا قط ہے۔ البتہ اصل قم تمہاری ہو وہ تم کو ملنا چا ہے تا کہ نہ تم پر ظلم میں امن ربیعہ بن الحارث بن مواور نہ تم دوسروں پر ظلم کرواللہ نے فیصلہ کردیا ہے کہ سود قطعی ساقط ہے۔ عباس ٹرین عبد المطلب کا تمام سود قطعی ساقط ہیں ان کا ہم گر انتقام نہ لیا جائے اور سب سے پہلے ہیں ابن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اس کا واقعہ سے کہ سے شیر خوار بچہ بنولیث کے یہاں پر درش پار ہا تھا بنو نہ یل نے اسے قل کر عبد اس نے سے بہلے جاہلیت کے خون کی معافی ہے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔ دیا۔ اس نے سب سے پہلے جاہلیت کے خون کی معافی سے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔

ا الوگو! اب شیطان اس بات سے تو ہمیشہ کے لیے مایوں ہو چکا کہ اس تمہاری سرزمین میں خدائے واحد کے سوائسی اور کی پرستش کی جائے البتہ اس کے سواتمہارے جو اور اعمال ہیں جن کوتم معمولی درجے کا سیجھتے ہوان کے متعلق وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی' اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو۔ اے لوگو! مہلت کفر میں ایک اور اضافہ ہے اس سے صرف کا فرگر او ہوتے ہیں ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں ایک سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جوز مانہ حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے لیے قرار دیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے اس لیے جوز مانہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے لیے قرار دیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے اس لیے جوز مانہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے لیے

جائز: قرار دیا ہےاہے حرام قرار دیں' جس روز کہ اللہ نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے زمانہ برابر گردش میں ہے جس روز کہ اللہ نے آ سان اور زمین کو پیدا کیا ہے ای دن اس نے اپنی کتاب میں بارہ مہینے مقرر کیے ہیں ان میں چار حرام ہیں تین تومسلسل اور چوتھا رجب مصر جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔

ا ما بعد! اے لوگو! تمہاری ہو یوں پرتمہارا حق ہے اور تم پر ان کا حق ہے ان پرتمہارا بیحق ہے کہ تمہاری مرضی کے خلاف
تمہارے گھر کوئی غیر نہ آئے اور ان پر یفرض ہے کہ وہ کوئی بدکاری نہ کریں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تم کواجازت دی ہے کہ تم ان کو
تمہار کے گھر کوئی غیر نہ آئے اور ان پر یفرض ہے کہ وہ کوئی بدکاری نہ کریں اگر وہ ایسا کریں تو اللہ نے تم کواجازت دی ہے کہ تم ان کو
ان کی خواب گا ہوں میں چھوڑ دو اور ان سے کوئی واسطہ نہ رکھواور معمولی مار مارواگر اس سزاسے وہ باز آجا ہیں تو تم فراخ دکی کے
ساتھ ان کو نان و نفقہ دو اور جمیشہ ایک دوسر ہے کوعور تو ل کے ساتھ حن سلوک کی نسیحت کرتے رہو وہ تمہاری دست گر ہیں ۔ خود اپنا
کی بین اور تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنی کا حمیل لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی فروج کو حلال کیا ہے
الے لوگو! چھی طرح میری باتوں کو بچے لواور خور سے سن لوئیں نے اللہ کا پیام پہنچا دیا ہے اور تم ہیں وہ چیز چھوڑ ہے جاتا ہوں کہ اگر اس
پر عمل کرتے رہو گے تو بھی راہ در است سے نہ بھلو گے اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ اے لوگو! میری بات کواچی
طرح سن لوئیں نے اللہ کا پیام پہنچا دیا ۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے اس قول پر تم مسلمان آپ س میں بھائی بھائی ہیں۔
سی خوص کے لیے اپنے بھائی کی چیز زیر دستی لین جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو وہ اپنی مرضی سے دے۔ اپنے اور پھلم نہ کرنا۔ اب
اللہ! کیا میں نے تیرا پیام پوری طرح کین چاد یا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے اس قول پر تم ام مسلمانوں نے کہا ہے شک آپ نے اللہ کا

حج الأكبر:

عباوے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی عرف پر کھڑے ہوئے خطبد دے رہے تھے ربیعہ بن امیہ بن خلف آپ کے جملوں کو بلند آ واز سے سب کو سنانے کے لیے دہراتے جاتے تھے۔ رسول اللہ کھی اربیعہ سے کہ کہد دؤا ہے لوگوارسول اللہ کھی اوچھے ہیں تم جانے ہوکہ یہ کون سام ہمینہ ہے تمام حاضرین کہتے ہے ماہ مقدس ہے رسول اللہ کھی اربیعہ سے کہتے کہد دو کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے تم پر تمہاری جان اور مال اسی طرح حرام کر دیا جس طرح کہ یہ مہینہ حرام ہے۔ پھر آپ نے ربیعہ سے کہا کہد دو کہ رسول اللہ کھی کہ جو اب میں تمام حاضرین کہتے ہی تہر کہ تا کہ دو کہ اللہ نے تھے کہ دو کہ اللہ نے تم پر تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے اسی طرح حرام کر دیا ہے۔ کہتے کہد دو کہ اللہ نے تم پر تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے اسی طرح حرام کر دیا ہے جس طرح کہ یہ جرام کہ وی اللہ کہ دو کہ اللہ نے تم پر تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ آ ہے کہا کہ دو کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ آپ آپ نے ربیعہ نے فر مایا کہو کہ اے لوگو! جانے ہو کہ آئی کون ساون ہے سب نے کہا آپ جس طرح کہ آئی کے دربیعہ نے فر مایا کہدو کہ اللہ نے تم باری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اسی طرح کہ آئی کون میں کہ کون میں کہ دو کہ اللہ نے تم باری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ آئی کہ دو کہ اللہ نے تم باری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ آئی کی دن میں کہ کہ دو کہ اللہ کہ دو کہ اللہ نے تم باری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس کو تھا میں کہ کہ دیا ہے۔

عبداللہ بن ابی نجیج ہے مروی ہے کہ عرفہ میں تھم کررسول اللہ سکتھانے فرمایا بیمقام اس پہاڑ کا جس پر بیوا قع ہے موقف ہے اور تمام عرفہ موقف ہے۔اس طرح آپؓ نے مزدلفہ کی صبح کوقزح پر قیام کر کے فرمایا بیموقف ہے اور تمام مزدلفہ موقف ہے۔اس طرح جب آپ نے قربان گاہ میں قربانی کی فرمایا بیقربان گاہ ہے اور تمام منی قربان گاہ ہے۔ آپ نے جج پورا کیا تمام مسلمانوں کو سب مناسک جج بتا دیے اور جج کے موقعے پرمواقف رمی مجار اور بیت اللہ کے طواف میں جوفرائض ہیں وہ بتائے نیز جج میں جن باتوں کو حرام کیا گیا ہے وہ بتاہ یں اس طرح بیجے نہ صرف آخری جج ہوا بلکہ تعلیمی جج بھی تھا کیونکہ اس کے بعدر سول اللہ منتظم کو جج کا موقع نہیں مل کا۔

# غزوات رسول الله مُنْ يَعْلِم:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ طالی ان کے جہیں غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ آپ نے ستائیس غزوات میں خود شرکت کی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے غزوات کی تعداد چھیں بیان کی ہے انہوں نے غزوہ خیبراور وہاں سے جو آپ مدینہ واپس آئے بغیر غزوہ وادی القری کے لیے گئے تھے ایک غزوہ قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایک ہی سلسلے میں ہوئے اس لیے آپ اپنے مقام پرواپس آئے بغیر خیبر ہی سے وادی القری چلے گئے اور جولوگ آپ کے غزوات کی تعداد ستائیس کہتے ہیں وہ ان دونوں واقعوں کو علیحدہ ایک غزوہ سمجھتے ہیں۔

عبداللہ بن الی بھڑے مروی ہے کہ کل چھیں غزوات اپنے ہیں جن میں رسول اللہ کھی ہے بذات خود ہرکت فرمائی ہے پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ غزوہ وہ اور یہی غزوۃ الا بواء ہے اس کے بعد غزوہ بواط ہے جوکوہ رضوی کی سمت میں چین آیا۔ پھر غزوۃ العشیر ہے جو بویند سائے میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہے جس میں آپ کرز بن جا بر کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہے۔ اس کے بعد بدر کا وہ غزوۃ العوالے ہے وار اسر کے گئے۔ اس کے بعد بغر کا وہ غزوہ ہوا جس میں آپ الکدر تک پہنچے تھے جو بنوسلیم کا ایک چشمہ ہے۔ اس کے بعد بغزوۃ العوالی ہوا جس میں آپ الموسفیان کے تعاقب میں قرقرۃ الکدر تک پہنچے تھے۔ اس کے بعد غزوہ غظفان ہوا جس میں آپ نے نجد کی طرف پورش کی تھی اور اس میں آپ نے نجد کی طرف پورش کی تھی اور اس کو بعد ہوا۔ اس کے بعد ہمراء الاسد کا غزوہ ہوا۔ اس کے بعد بغوارہ وہ نجوارہ اس کے بعد ہوا۔ اس کے بعد بغوارہ وہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ہوا۔ اس کے بعد خزوہ ہوا۔ اس کے بعد خزوہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ہوا۔ اس کے بعد خزوہ ہوا۔ اس کے بعد غزوہ ہوا۔ اس

محمد بن عمر کوابو حتمہ سے جوروایت پہنی ہے وہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے مگر خودوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی کے مغازی بالا تفاق معروف ہیں۔ان میں کسی کا ختلاف نہیں ہے ان کی تعداد ستا کیس ہے صرف وفت کی تقذیم وتا خیر میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن عمر بیسی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ بی کی مرتبہ غزوات میں شرکت فرمائی' انھوں نے کہا ستا کیس مرتبہ۔ اس کے بعدان سے یوچھا گیا کہ تم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ بی کی اتھ غزوات میں شرکت کی۔انھوں نے کہا کیس غزوات میں ب سے پہلے میں غزوہ خندق میں شریک ہوا' چینزوات مجھ سے جیوٹ گئے اگر چہ میں خود ول سے شرکت کامتمنی تھا اور ہرمر تبہ
رسول اللہ سکتی سے شرکت کی اجازت ما مگنا تھا مگر آپ نہ ما نتے تھے البتہ غزوہ خندق میں آپ نے بجھے شرکت کی اجازت دی۔
واقد می کہتے ہیں کہرسول اللہ سکتی گیارہ غزوات میں خود لڑے ان میں سے نوانھوں نے وہی بیان کے ہیں جوہم بیان کر
پچے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے غزوہ وادی القری کو ثار کیا ہے۔ جس میں آپ خود لڑے اور آپ کے غلام مدم کو تیر لگا۔ اس طرح
غابہ کے واقعے میں آپ خود لڑے اور آپ نے کئی مشرکوں کو تل کیا اور اس واقعے میں محرز بن نصلہ قبل ہوئے۔
رسول اللہ شکتی کی مہمات:

عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں دومرتبہ خیبر کومہم گئ ایک مرتبہ میں پیر بن رزام قبل کیا گیا اس کا واقعہ یہ ہے کہ پیر بن رزام یہ بہودی خیبر میں تھا' یہ عطفان کورسول اللہ کا تھا ہے لانے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ رسول اللہ کا تھا نے عبداللہ بن رواحہ کواپنے چندسحا بہ کے ساتھ جن میں بنوسلمہ کے حلیف عبداللہ بن اغیس بھی تھے خیبر بھیجا یہ لوگ پیپر بن رزام کے پاس آئے اس سے گفتگو کی اسے ترغیب وتح یص دلائی اور کہا کہ اگرتم رسول اللہ کا تھا کہ پاس چلوتو وہ تم کو عامل مقر رکر دیں گے اور تمہاری عزیت افزائی کریں گے۔ یہ لوگ اس کو برابر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ آئے کے لیے تیار ہوگیا اور چند یہودیوں کوساتھ لے کرمسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن اغیس نے اور خر ق آئے جو خیبر سے ساتھ روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن اغیس نے اور فرق آئے جو خیبر سے عبداللہ بن سے اسے میں سے عبداللہ بن سے بیسر بن رزام کا خیال بایٹ گیا اور وہ رسول اللہ سے بیس جانے پر نادم ہوا۔ اس نے کلوار لینا چا بی اس سے عبداللہ بن

انیس اس کے اراو ہے ہے واقف ہو گئے اور اس پر چڑھ بیٹے پھر تلوار ماری جس سے اس کا پاؤں قطع ہوگیا۔ یسیر نے اونٹ ہا نکنے ک لکڑی ہے جس کے سرے پر تیز کیل گئی ہوئی تھی اور جواس کے ہاتھ میں تھی عبداللہ بن انیس پروار کیا مگراستے میں خود یسیر کا کام تمام ہوگیا اور اس واقعہ سے صحابہ ڈسول نے اپنے ہر یہودی ساتھی پر تملہ کر کے اسے تل کر دیا صرف ایک یہودی اپنی سواری پر بھا گ کرنی کے گیا عبداللہ بن انیس جب رسول اللہ میں تھا کے پاس آئے آپ نے اپنا تھوک ان کے زخم پر لگا دیا جس سے ان کی تکلیف اور کچا بن جاتا رہا۔ پھرعبداللہ بن منتیک کا غزوہ خیبر ہے جس میں انہوں نے ابورافع کوئل کردیا۔ واقعہ بدراوراحد کے درمیان رسول اللہ میں تھیں کے حمد بن مسلمہ کو کعب بن الاشرف کے لیے بھیجا جے انھوں نے تل کردیا۔

عبدالله بن انيسٌ:

رسول الله عرفی نے عبدالله بن انیس کو خالہ بن سفیان بن فی البذیل کے مقابلے کے لیے بھیجا جو نظہ یا عرفہ میں رسول الله عرفی ہے مروی ہے مرائی الله عرفی ہے کر رہا تھا اورعبدالله بن انیس نے اسے قبل کر دیا۔ اس کے متعلق خو وعبدالله بن انیس سے مروی ہے کر رہا ہے وہ اس وقت شخلہ یا عرفہ میں ہے ہم اس کو جا کر قبل کر دو۔ میں نے کہا یا رسول الله عرفی ہی سے لانے کے لیے فوت جح میں اسے شاخت کر سکول الله عرف ہی ہی اس کو جا کر قبل کر دو۔ میں نے کہا یا رسول الله عرفی البذیل بھی سے بیان کر دیں تاکہ میں اسے شاخت کر سکول۔ آپ نے فرمایا اسے دیکھے تاکہ می دیا ہے ہوئے اس کے لیے فکا اور جب ہم اسے دیکھو گے تو وہ لرزہ برا ندام ہوگا اس سے تم اسے شاخت کر لیا۔ اب میں اپنی تو وہ لرزہ برا ندام ہوگا بی عالم می علا ہوگا ہوں جب اس کے قریب بہنچا تو چونکہ اس عمر کا وقت آپ کی تاک میں دیا ہے ہوئے اس کے لیے فکا اور جب اس کے قریب بہنچا تو چونکہ اس عمر کا وقت آپ کی تاک کی دیکھی جس سے میں نے اس کے دیکھی جس سے میں نے اس کو رہ بہنچا تو پوئکہ رسول الله عربی تاک کی دیکھی جس سے میں نے اس کی دیکھی جس سے میں نے اس کو دیر لگ جائے گی اور نماز قبل اور اور اس کی بینی اس کی جانب بڑھا اور اس کی بینی اس کے میں اس کی جانب بڑھا اور ہو جس اس کی طرف چلال ہا اور نماز کی نیت کر کے سرکے اشاروں سے نماز بڑھ ھتا گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا اس نے لکا را کون ہو؟ میں اس کی طرف چلال ہیں نے سال کے تم اور گونی دور چلنے کے لیے فوج جمح کر رہ ہو تو تو میں نے نیا کہ مجمد کی مقابلے کے لیے فوج جمح کر رہ ہو تو میں میں نے سال کے تم اور گونی ہوں ہیں نے نیا کہ مجمد کی مقابلہ کو اور کیا در کیا کا م تمام کر دیا اور وہاں سے بیا ہیں ہی نے بیا کہ اس کی تم اور کونی کی اور کیا دی کونی ہوں ہیں۔ در میان کی میان کی تھا کہ کی عرف کی ہوئی ہیں۔ موقع ملا میں نے تعواد سے اس کے کہا عرب ہیں نے دیکھا کہاں کی بیو یاں ماتم کے لیے اس پر تھی ہوئی ہیں۔ موقع ملا میں نے تعواد سے اس کے کہا عرب نے دیکھا کہاں کی بیو کی اور کیا تو کونی ہوں۔ اس کے کہا عرب نے دیکھا کہاں کی بیو کیا گوئی ہوئی ہیں۔ در سے تعد جب میں رسول الله میں کونی ہیں۔ در سے اس کی کہا کی سے کہا کہ میان کی دیا کہا کہ کہا کہ میاں کے کہا کہ میں کی کونی ہوئی ہیں۔ اس کی کی کونی کی کی کونی کی کی کی کی کونی ہوئی گوئی کی کونی ہوئی ہوئی گوئی

میں رسول اللہ وہ اللہ ہو آپ ایا۔ میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے فرمایا سرخروآ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے آل کردیا آپ نے فرمایا جو مایا جو اللہ بین ایس ایس کے اسے آل کردیا آپ نے فرمایا جو اللہ بین ایس کی سے مصالو اور اے حفاظت سے رکھنا۔ میں اسے لے کرسب کے سامنے آیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ عصالہ ہاں سے ملا۔ میں نے کہا یہ مجھے رسول اللہ وہ کھا ، فرمایا ہے اور ہدایت کی ہے کہ میں اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھوں۔ لوگوں نے کہا والی جا کر دریا فت تو کرو کہ آپ نے مطافر مایا ہے اور ہدایت کی ہوں عطافر مایا ہے۔ میں نے آپ سے آکر پوچھا یا رسول اللہ وہ گئے آپ نے یہ عصا مجھے کیوں عطافر مایا ہے۔ آپ نے نہ بات کیوں ارشاوفر مائی ہے۔ میں تے آپ سے آکر پوچھا یا رسول اللہ وہ کھی کوں عطافر مایا ہے۔ آپ نے نہ فرمایا تاکہ قیامت کے دن میں تم کواس سے شناخت کر سکوں کیونکہ اس روز برت ہی کم لوگوں کے پاس عصا ہوگا۔ چنا نچہ

عبدالله بن انیس نے اس عصا کواپی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اور وہ مرتے دم تک ای طرح ان کے پاس رہا۔ مرنے کے بعدان ک وصیت کے مطابق اے ان کے کفن میں رکھ دیا گیا اور وہ ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد ایک مہم علاقہ شام میں مقام مونہ کوزیڈ بن حارثۂ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کی معیت میں گئی۔اس کے بعد شام کے علاقے میں مقام ذات اسلاح کوایک مہم کعب بن عمیرالغفاری کی قیادت میں گئی اور وہاں وہ اوران کے ساتھی شہید کرویے گئے۔

# اسيران بنوالعنبر:

بنوتہم کے بنوتہم کے بنوتہم کے بنوتہ کے مقابلے پرعیبنہ بن حصن کی مہم گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ وہنے ان پر غارت گری کر کے چند آ دمیوں کوئل کر دیا اور چند قیدی گرفتار کیے۔ اس سلسلے میں عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ عائشہ نے رسول اللہ وہنے اس کہ میں نے بنوا ساعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا عہد کہا تھا وہ اب تک مبرے ذھے ہے۔ رسول اللہ وہنے اللہ فالعظم کے قیدی ابھی آنے والے ہیں ان میں سے ایک میں تم کودے دوں گائم آزاد کر دینا۔ ابن آمنی کہ جب یہ قیدی آپ کے پاس آئے بنوٹیم کا ایک وفد جس میں ربیعہ بن رفع سبرہ بن عمر و قعقاع بن معبر دردان بن محرز فیس بن عاصم ما لک بن غمر ہ الاقرع بن حابس خطلہ بن درام اور فراس بن حابس تھے۔ ان قید یوں کی رہائی معبر کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ اس واقعہ میں بنوٹیم کی عورتوں میں سے اساء بنت ما لک کاس بنت ارک نجدہ بنت نہر جمیعہ بنت فیس اور عمرہ بنت مطر گرفتار ہو کر آئی تھیں۔

# بنومره کی مهم:

کلب کیف کے غالب بن عبداللہ الکلمی بنومرہ پرمہم لے کر گئے اوراس واقعے میں اسامہ بن زیڈ اورایک ووسرے انصاری نے بنومرہ کے حلیف مرداس بن نہیک کو جو جہنیۃ کے خاندان حرقہ سے تھاقتل کر دیا اوراسی واقعے کے متعلق رسول اللہ سکھیانے اسامہ اسلامی کے بنومرہ کے باوجودتم نے مرداس کولل کردیا' ابتہاراکفیل کون ہوسکتا ہے۔

# مهم ذات السلاسل:

عمرو بن العاص کی مہم ذات السلاسل گئی۔ ابن ابی حدر داور ان کے ساتھیوں کی مہم بطن اخم گئی۔ پھر ابی حدر دالاسلمی کی مہم غابہ گئی۔ عبد الرحمٰن بن عوف کی مہم گئی۔ رسول اللہ ﷺ نے ابو عبیدہ بن الجراح کی قیادت میں ایک مہم ساحل سمندر کو بھیجی اور یہی غزوہ الخیط ہے۔

# محدین عمر رمانشن کی روایت:

محر بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُن اللہ علی مہمات کی تعداداڑتا لیس ہے واقد کی کہتے ہیں کہ اس سال رمضان میں جویر بن عبر اللہ اللہ علی اللہ علی خدمت میں آئے۔ آپ نے ان کوذی المخلصہ بھیجا جریر نے اے منہدم کردیا۔
اس سال مربر بن شخصنس یمن کی انباء کی جماعت کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دینے آئے۔ یہ نعمان بن بزرج کی لڑکیوں کے پاس مہمان ہوئے وہ اسلام لے آئیں۔ پھر مربر نے فیروز الدیلی کو اسلام کی دعوت جھیجی اور وہ اسلام لے آئین۔ پھر مربر نے فیروز الدیلی کو اسلام کی دعوت جھیجی اور وہ اسلام لے آئے' نیز

انھوں نے مرکبوداوران کے بیٹے عطا کواسلام کی دعوت دی اوروہب بن منبہ کودعوت دی سب سے پہلے صنعاء میں عطا بن مرکبوداور وہب بن منبہ نے قرآن جمع کیا۔اس سال باذ ان اسلام لائے اورانھوں نے اس کی اطلاع رسول اللہ پر بیٹیل کو بھیجی۔ الوجعفم کی رواہت :

ابوجعفر کہتے ہیں کہ فدکورہ بالا تعداد عبداللہ بن الی بکڑا در دوسرے ان لوگوں کے بیان کے مطابق ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ سکھیے کے غزوات کی تعداد چھبیس ہے 'گرابن آخق زیڈ بن ارقم ہے بن کرراوی ہیں کہ رسول اللہ سکھیے نے انہیں جہاد کیے 'اور ہجرت کے بعد صرف ایک جج لینی ججة الوداع کیا۔ ابن آخق نے آ پ کے اس حج کا بھی ذکر کیا ہے جوآ پ نے مکہ کے قیام میں ادا کیا تھا۔ ابوا سکتی کی روایت:

ابوا بحق کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم ہے بوجھا کہتم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ۔انہوں نے کہاستر ہ مرتبہ۔

دوسرے سلسلے سے ابوائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن پزیدالا نصاری نماز استیقاء کے لیے باہر گئے' انھوں نے دو
رکعت نماز پڑھائی اور پھرنزول بارش کی دعاء کی' اس روز زید بن ارقم سے میری ملا قات ہوئی میں نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ
مرتبہ جہاد کیا' انہوں نے کہاا نیس مرتبہ میں نے پوچھا اورتم نے کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی' انہوں
نے کہاسترہ مرتبہ میں نے پوچھا سب سے پہلے تم کس غزوے میں شریک ہوئے ۔ انھوں نے کہا ذات العسیر یاعشیر میں ۔ مگرواقد می کا دعویٰ ہے کہ یہ بیان ارباب سیر کے نزدیک غلط ہے۔

ایک اورسلسلے نے ابواسخی الہمدانی ہے مروی ہے کہ میں نے زیر بن ارقم سے پوچھاتم نے کتنے غزوات میں رسول اللہ من ا

مجاہد ہے مروی ہے کہ ابن عمر ٹنے میہ بات بیان کی کہ جج سے پہلے رسول اللہ کھیلے نے دوعمرے کیے ہیں'اس قول کی اطلاع عائشہ بڑی کے کو ہوئی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کھیلے نے چارعمرے کیے ہیں ان میں ایک عمر ہ جج کے ساتھ ہوا عبداللہ بن عمر ان سے بخو کی واقف ہیں۔ ووسر ے سلیلے سے مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر پینے کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ سکتے کے تین عمرے کیے سہ بات عائشہ بڑسنیہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے کہاا بن عمر پینے کو معلوم ہے کہ رسول اللہ سکتے ان عمر ایک عمرہ وہ تھا جوآ یا نے جج کے ساتھ کیا ہے۔

ووسرے سلسفے سے تجاہد ہے مروی ہے کہ میں اور عروہ بن الزبیر متجد نبوی میں آئے۔ ابن تمرٌ عائشہ کے جرے کے پاس بیشے سے ہم نے ان ہے ہو چھا کہ رسول اللہ پڑھ نے کئنی مرتبہ عمرہ کیا تھا انھوں نے کہا چار مرتبہ ان میں ایک عمرہ آپ نے رجب میں کیا تھا ہم نے اس بات کوا چھا نہ مجھا کہ ان کی تکذیب وتر وید کریں۔ ہم نے عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز سی عروہ بن الزبیر نے کہا امال جان اورام المومنین آپ نے نے ابوعبد الرحمٰن کا قول سنا عائشہ نے پوچھاوہ کیا گہتے ہیں۔ عروہ نے کہاوہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ ابوعبد الرحمٰن پررحم کرئے نبی مرتبہ میں کیا تھا۔ عائشہ نے فرمایا اللہ ابوعبد الرحمٰن پررحم کرئے نبی مرتبہ میں کیا تھا۔ عائشہ نے فرمایا اللہ ابوعبد الرحمٰن پررحم کرئے نبی مرتبہ میں میں شریک نہ رہی ہوں اور نبی مرتبیل کیا۔

#### ازواج مطهرات مِنْ كُلُفُ:

ان میں ہے بعض رسول اللہ ﷺ کے بعد زندہ رہیں' بعض کوآپ ٹے غلیحدہ کردیا تھا اس علیحد گی کے وجوہ اور بعض آپ کی حیات میں انتقال کر گئیں۔ حیات میں انتقال کر گئیں۔

#### حضرت خدیجیٌّ بنت خویلد:

ہشام بن گھراپ باپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھی نیدرہ عورتوں سے نکاح کیا، تیرہ کے ساتھ آپ نے مہام بن گھراپ باپ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کھی اسلام سے قبل آپ کی عمر ہیں سال سے زائد تھی مباشرت کی۔ اسلام سے قبل آپ کی عمر ہیں سال سے زائد تھی کہ آپ نے فعد پچر بنت خو بلد بن اسد بن عبدالعزی سے نکاح کیا۔ سب سے پہلے آپ نے اٹھیں سے نکاح کیا، آپ سے قبل بیشی میں عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخروم کی بیوی تھیں ان کی ماں فاطمہ بنت زاہدہ بن الاضم بن رواحہ بن حجر بن معیص بن لوی تھیں۔ عتیق کے صلب سے فعد پچر بن معیص بن لوی تھیں ان کی ماں فاطمہ بنت زاہدہ بن الاضم بن رواحہ بن حجر بن معیص بن لوی تھیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت زاہدہ بن الاضم بن رواحہ بن حجر بن معیص بن لوی تھیں۔ عتیق کے صلب سے فعد پچر نے بن بن فراہ بن بن الم بالہ بن غرو بن تمیم نے جو بنوعبدالدار بن قصی سے تھا فد پچر سے شادی کی۔ اس بن زرارہ بن صبیب بن سلامہ بن غذی بن جردہ بن اسید بن عمر و بن تمیم نے جو بنوعبدالدار بن قصی سے تھا فد پچر سے شادی کی۔ اس کے صلب سے فد پچر سے بن بن ابی ہالہ بیدا ہو کے ابو ہالہ مر گیا۔ اس کے بعدرسول اللہ من جھر نے قاسم میں بند بن ابی ہالہ بند ہوئے۔ کے بطن سے دو کے بطن سے دو کے قاسم میں بند بن ابی ہالہ بند ہوئے۔ کے بطن سے دو کے بطن سے دو کے قاسم میل ہوئے۔

:وگیا'اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے اپنے مکہ کے قیام کے زمانے میں سود ہ سے نکاح کیا۔ تمام علائے سیر کااس پرا تفاق ہے کہ رسول اللہ علیہ نے سود ہ کے ساتھ عاکثہ سے پہلے مباشرت فرمائی ہے۔

#### حضرت عا نَشْهٌ بنت ابو بكرٌّ:

عائشً ہے مروی ہے کہ خدیجۂ کے انقال کے بعد مکہ ہی میں عثان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم بن امیہ بن الاوقص نے رسول الله مُنْ الله عليها كه يارسول الله مُنْ آب شاوى كيون نبين كرتے۔ آب نے فرما ياكس كروں خول نے كہا آپ جا بين تو کنواری سے کریں اور جا ہیں تو کسی بیوہ سے کریں دونوں ممکن ہیں۔ آپ نے پوچھاا چھا کنواری لڑکی بتاؤ۔خولہ نے کہا آپ اپنے محبوب ترین دوست ابوبکر کی بینی عائشہ سے سیجیے۔ آپ نے فرمایا اور بیوہ کون ۔خولہ نے کہا سودہ بنت زمعہ بن قیس موجود میں وہ آ پ پرایمان لا چکی ہیں اور آ پ کے ندہب میں داخل ہو چکی ہیں آ پ نے فر مایا اچھاتم جا کران دونوں سے میرا پیام دو۔خولہ ہمارے گھر آئیں اورانہوں نے میری ماں ام رومان سے کہادیکھواللہ نے کیا خیر وبرکت تم پرمبذول فرمائی ہے۔ام رومان نے پوچھا خیرے ولہ نے کہارسول اللہ من اللہ علیہ اللہ من ابو بھرے کہ میں ابو بھڑ سے عائشہ ہونینیا کوان کے لیے مانگوں۔ام رومان نے کہاوہ ابھی آتے ہوں گے ان کا انظار کرو۔ ابو بکر رہائش گھر آئے 'خولہ نے ان سے کہا اے ابو بکڑ دیکھواللہ نے کیا خیر و برکت تم پر نازل فرمائی ہے ٔ رسول اللہ کا پھیلے نے مجھے تمہارے یاس عائشہ بڑنہنی کی نسبت کے لیے بھیجا ہے۔ ابو بکڑنے کہا کہ عاکشہ ان کی جیتی ہے کیا وہ ان ك نكاح مين آسكتى ہے۔خولد نے رسول الله عليه اسے آسريد بات كهي -آپ نے فرمايا كدان سے جاكر كهددوكد بے شك بحيثيت مسلمان ہونے کے ہم تم بھائی بھائی ہیں گرتمہاری لڑی میرے نکاح میں آسکتی ہے۔خولہ نے آ کر ابو بکڑ سے آپ کا قول بیان کیا ابو بکڑنے کہا اچھاتھ ہروییں ابھی آتا ہوں۔ام رومان نے کہا واقعہ یہ ہے کہ طعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کو مانگا تھا اور ابو بکڑنے آج تک وعدہ غلافی نہیں کی ہے۔ابو بکر رہا گئی مطعم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجود تھی جس کے بیٹے کے لیے عائشہ کو ما نگا گیا تھا۔اس بڑھیانے ابو بکڑے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کردیں تو غالبًا تم اسے صابی بنالو گے اور جس مذہب کوتم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کرلو گے۔ ابو بکڑ نے مطعم سے یو چھا کہ بیکیا کہدرہی ہے اس نے کہا جو کچھ کہدرہی ہوہ میک ہے بے شک ہمیں بیاندیشہ ہے۔

یین کرابوبکڑان کے بہاں سے نکل آئے اوراس طرح اللہ نے ابوبکر کوان کے وعدے کے ایفا سے بری الذمہ کر دیا جو انھوں نے اپنی لڑکی کے متعلق مطعم سے کیا تھا۔اور گھر آ کرانھوں نے خولہ سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ عُکِیُّم کو بلالا ؤ۔خولہ رسول اللہ عُکِیْم کو بلالا کمیں۔ابوبکرٹ نے اس دن میرا نکاح رسول اللہ عُکِیْم سے کردیا اوراس وقت میری عمر چھسال کی تھی۔

#### حضرت سووهٌ بنت زمعه:

خولڈ نے کہا میں ابو بکڑ کے یہاں سے سود ڈ کے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا سود ڈ دیکھواللہ نے کیا خیر و برکت تم کو عطا کی ہے۔ انھوں نے بوچھا کیا ہے۔ میں نے کہارسول اللہ گڑھانے جھے تہارے پاس بھجا ہے کہ میں ان کا پیام تم کو دوں۔ سود ڈ نے کہا مناسب ہوگا کہ تم میرے باپ سے جا کراس کا ذکر کرو وہ چونکہ بہت ضعیف تھا جج میں شریک نہیں ہوا تھا میں اس کے پاس گئی اور میں نے جا لمیت کی رسم کے مطابق اسے سلام کیا اور پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب نے جھے بھیجا ہے تا کہ میں سود ڈ و کے لیے ان کا نے جا لمیت کی رسم کے مطابق اسے سلام کیا اور پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبداللہ

پیام دوں۔اس نے کہا ہاں کیا مفا کقہ ہے وہ شریف کفو ہیں مگرخود سوڈہ کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا وہ اس نببت کو پیند کرتی ہیں'اس نے کہا اچھاا سے باہ لاؤ۔ میں سوڈہ کو باہ لائی ان کے باپ نے ان سے کہا کہ بیٹورت تمہارے لیے محمد بن عبداللہ بن عبد کہا کہ محمد کو پیام لائی ہے اور بے شک وہ شریف کفو ہیں' کیا تم اس نسبت کو پیند کرتی ہو۔ سودہ نے کہا ہاں۔ان کے باپ نے مجھ سے کہا کہ محمد کو بالاؤ۔ میں رسول اللہ سی سوڈہ کا نکاح کردیا۔ جب سوڈہ کا بھائی عبد بن زمعہ حج سے فارغ ہو کر گھر آیا اور اسے اس واقع کی خبر ہوئی اس نے اظہارافسوس میں اپنے سریرخاک ڈالی۔

اسلام لانے کے بعدیہ ہمیشدایی اس حرکت پراظہار ندامت کیا کرتے تھے۔

حضرت عا نشه رئي نيا كي روايت:

عائشہ بڑا تھا کہ ہیں ہیں نکاح کے بعدہم مدینہ آئے ابو بکڑ کی ہیں خزرج کے خاندان بنوالحارث کے یہاں فروش ہوئے ایک دن رسول اللہ ٹالٹیل ہمارے گھر آئے کچھانساراوران کی عورتیں آئے کے پاس آئٹیس میری مال میرے پاس آئیس میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی انہوں نے مجھے جھولے سے اتارابالوں میں تھی کی میرا منہ دھلایا اور پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں اور کمرے کے دروازے پر پہنے کروہ تھر کئیں۔ میں ڈری میری مال نے مجھے اندر کردیا۔ رسول اللہ ٹالٹیل کمرے میں پانگ پرتشریف فرما تھے میری مال نے مجھے اندر کردیا۔ رسول اللہ ٹالٹیل کمرے میں پانگ پرتشریف فرما تھے میری مال نے مجھے آپ کی گود میں بٹھا دیا اور کہا یہ تمہارے شوہر میں اللہ تا اللہ تا تھا ہے اوران کو تمہارے لیے موجب خیرو برکت کرے اس کے بعد تمام لوگ گھر سے چلے گئے۔ رسول اللہ تا تھا نے میرے گھر میں میرے ساتھ خلوت فرمائی کمراس خوثی میں نہ قربانیاں کی گئیں اور نہ بری میرے لیے قائل کے لیے کھانا آیا۔

# حضرت عروه رضائتین کی روایت:

عروہ فی خدیجہ بنت خویلدی تاریخ وفات وغیرہ کے متعلق عبدالملک کواس کے استفسار کے جواب میں لکھا تھا۔ مکہ سے بجرت کے تقریباً تین سال قبل خدیجہ کا انتقال ہوا' ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ ﷺ نے عائشہ سے نکاح کیا۔ آپ نے دومر تبہ عائشہ کوخواب میں دیکھا تھا کہ آپ کے کہا گیا کہ بیآ پ کی بیوی ہیں' نکاح کے دفت عائشہ کی عمر چھسال کی تھی۔ مدینہ آ کرآپ نے ان سے مباشرت کی اور اس وقت عائشہ بڑھ تھا کہ عمر نوسال تھی۔

#### حضرت ہشام بن محمر کی روایت:

ہشام بن محمد کے سلسلۂ بیان کے مطابق خدیجہ کے بعد رسول اللہ سی نے عائشہ بنت ابو بکر سے نکاح کیا۔ ابو بکر رہی تا استعد عتیق بن ابی قیافہ ہے اور ابی قیافہ کا نام عبد الرحمٰن بن عثمان بن عامر بن عمر و بن سعد بن تنبیم بن مرہ ہے ، جرت سے تین سال کی تھی ۔ مدینہ آ سے نکاح کیا اس وقت عائشہ کی عمر سات سال کی تھی ۔ مدینہ آ کر آ پ نے عائشہ سے مباشرت کی اس وقت ان کی عمر نوسال کی تھی۔ رسول اللہ عقی کی وفات کے وقت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی سوائے ان کے رسول اللہ عقی اس کے دست کا حمر نہیں کیا۔

حضرت حفصه "بنت عمر":

اس کے بعد آپ نے حفصہ بنت عمر بن الخطاب بن فیل بن عبد العزی بن رباح بن عبد الله بن قرط بن كعب سے نكاح كيا.

آ پ سے قبل وہ حتیس بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم کی بیوی تھیں 'وہ سلمان اور صحافی تھے۔ بدر میں رسول اللہ عرفیہ کے ساتھ شریک ہوکرشہید ہوگئے۔ان کے صلب سے هصلہ مبیلیہ کی کوئی اولا ونہیں ہوئی تھی۔ بنوسہم میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا۔

# حضرت أم سلمةً بنت الى اميه:

اس کے بعد رسول اللہ عربی اللہ سے بعد رسول اللہ عربی اللہ بن عبد اللہ بن عمر و بن مخزوم کی بیوی تھیں۔ یہ بدر میں رسول اللہ عربی کے ساتھ شریک آپ سے قبل بیا بوسلمہ بن عبد اللہ عربی تھیں۔ یہ ہوئے تھے اور اس روز یہی مسلمانوں کے بہا در ترین شہوار تھے۔ جنگ احد میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سے امسلم پیوہ ہوگئیں۔ ابوسلمہ رسول اللہ عربی کے بھو بھی زاد بھائی نیز دود ہ شریک بھائی بھی تھے۔ ان کی ماں برہ بنت عبد المطلب ہے۔ امسلم پین نہ میں نو ابوسلمہ کے بیٹے عمر اور سلمہ اور بیٹیاں زینب اور درہ پیدا ہوئی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ عربی ہیں بین نہ میں بھولا ابوسلمہ کے بیٹے عمر اور سلمہ اور بیٹیاں زینب اور درہ پیدا ہوئی تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ عربی ہیں بین نہ میں بھولا اور نہ بھی ہوہوا۔ بخدا اگر میں ابوسلمہ پر ایک ہزار تکبیر بیں کہتا تو وہ اس کے بھی سے تی تھے۔ پھر آپ نے ان کے بیوی بچوں کی کفالت اور نہ بھی ہوہوا۔ بخدا اگر میں ابوسلمہ پر ایک ہزار تکبیر بیں کہتا تو وہ اس کے بھی سے تی تھی۔ پھر آپ نے نے ان کے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے سب کو دعوت دی اور پھر خود ہی امسلمہ ہو اور اب سلمہ بین ابی سلمہ بین کردی۔ خات المطلب میں کردی۔

#### حضرت جوبريةٌ بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے مریسیع کے واقعے کے سنہ میں جو ہریٹے بنت الحارث بن ابی ضرار بن حبیب بن مالک بن جذیبہ سے (اور پہی مصطلق بن سعد بن عمر ہے کہ چیم میں نکاح کیا۔ اس سے قبل میہ مالک بن صفوان ذوالنفر بن ابی سرح بن مالک بن المصطلق کی بیوی تھیں مگر ان کے شوہر سے ان کا کوئی بچہ نہیں ہوا تھا۔ واقعہ مریسیع میں میہ رسول اللہ شکھی کے لیے ان کے جصے میں مخصوص کی بیوی تھیں۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ انہوں نے رسول اللہ شکھی سے اپنی قوم کے تمام قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی جے آپ نے قبول فر مایا اور ان کی خاطر سب کور ہا کردیا۔

### حضرت ام حبيبة بنت الي سفيان:

اس کے بعد آپ نے ام حیبہ بنت الی سفیان بن حرب سے نکاح کیا۔ یہ عبیداللہ بن جحش بن رباب بن پھر بن صبرہ بن کبیر بن عنم بن دودان بن اسد کی بیوی تھیں۔ عبیداللہ بجرت کر کے حبشہ چلاگیا تھا۔ وہاں نفرانی ہوگیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی تبدیل مذہب کی دع ت دی مگرانہوں نے نہ مانا اور بدستوراسلام پر قائم رہیں۔ ان کے شوہر کا اس حالت نفر انبیت میں انتقال ہوگیا۔ رسول اللہ علی نے ان کے بارے میں لکھا نجاشی نے اپنی بیہاں کے مسلمانوں کو بلاکر بوچھا کہتم میں ان کا قریب تر رشتہ دار کون ہے۔ لوگوں نے خالد بن سعید بن العاص کو بتایا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہتم اپنی ہی سام حبیبہ کی شادی کر دو۔خالد نے نکاح کر دیا۔ نجاشی نے جارسود ینار رسول اللہ تکھیل کے طرف سے ان کومہر دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ نجاشی کو کھتے سے پہلے رسول اللہ تکھیل نے قان بن عفان سے ان کومان کومان نے ام حبیبہ بڑی تھا کورسول اللہ تکھیل کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق عثان بن عفان سے ان کومان گا اور جب عثان نے ام حبیبہ بڑی تھی کورسول اللہ تکھیل کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق میں دوران بی ان کومان کا دیا۔ بیا کہ کومان کی کا حیاں دیا۔ بیا کہ میں دے دیا۔ بیا کہ کیا۔ بیا کہ کا کہ میں دے دیا۔ بیا تا ہے کہ نکاح میں دے دیا۔ بیا تا ہے کہ نکاح میں دے دیا۔ بیا تا ہے کہ بیات کے دیا۔ بیا کہ کا کہ میاں کومان کا دیا۔ بیا کہ کومان کومان کا دیا۔ بیا کہ کومان کی کا کر میں دے دیا۔ بیا تا ہے کہ کومان کی کا کا کم میں دے دیا۔ بیا کہ کا کہ میں دے دیا۔ بیا تا ہے کہ کیا کہ کا کہ میں دے دیا۔ بیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کومان کیا کومان کیا کہ کا کا کومان کا کہ کیا کہ کومان کیا کومان کا کہ کیا کہ کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کہ کومان کی کومان کیا کہ کیا کہ کیا کی کر دوران کیا کہ کا کہ کیا کہ کومان کیا کومان کیا کومان کا کومان کیا کہ کومان کومان کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کومان کیا کہ کیا کہ کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کومان کومان کیا کومان کیا کہ کومان کیا کومان کیا کہ کیا کیا کیا کی کے دیا کیا کہ کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کومان کیا کہ کومان کیا کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کہ کومان کی کومان کی کیا کہ کی کومان کیا کہ کومان کیا کہ کومان کیا کی کومان کی کومان کی کومان کیا کومان کی کومان کی کومان کیا کہ کومان کی کومان کیا کومان کی کوم

نجاثی کولکھااوراس نے ان کوآپ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت زینٹ بنت جحش:

اس کے بعد آپ نے زیمنٹ بنت جمش بن رہا ہب بن یعم بن مبرہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے بیزید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ مؤیلے کے زیمنٹ بنت جمش بن رہا ہب بن یعم بن مبرہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے بیزید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ مؤیلے کے زاد کردہ فلام کی بیوی تھیں۔ مگران سے زیمنٹ کی کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ عزو جال کے نان کے متعلق بیا ہوئی ہوئی کو اولا دنہیں ہوئی تھیں کہ اس طرح اللہ نے ان کی شادی رسول اللہ شخص سے جس پرائلہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہا کہا گہا گہا گہا گہا گہا ہے کی اور اس کے لیے حضرت جریل کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس لیے زیمنٹ تمام از واج نی کے مقابلے میں فخر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں تم سب سے اپنے ولی اور بیام دینے والے کے اعتبار سے معزز ہوں۔

#### حضرت صفيه "بنت حيى:

اس کے بعد آپ نے صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعید بن تغلبہ بن عبید بن کعب بن الخزرج بن ابی عبیب بن النفیز سے نکاح کیا۔ اس سے قبل بیرسلام بن مشکم بن الحکم بن حارثہ بن الخزرج بن کعب بن الخزرج کی بیوی تھیں 'اس کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد کنا نہ بن الربیع بن ابی الحقیق نے ان سے نکاح کیا۔ کنا نہ کو محمد بن سلمہ ٹے رسول اللہ کا بھی سے قبل کر دیا اسے گرفتار کر کے قبل کیا ۔ جنگ خیبر میں جب آپ نے تمام قید یوں کا جائز ہ لیا تو اپنی چا در ان پر ڈال دی اس طرح بیز خیبر کے قید یوں میں سے رسول اللہ کا بھی کے ذات کے لیمخصوص ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی جے انھوں نے قبول کیا۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے نکاح کرلیا۔ یہ انجری کا واقعہ ہے۔

#### حضرت ميمونهٌ بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے میمونڈ بنت الحارث بن جمر بن البزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال سے نکاح کیا۔اس سے قبل میں بنوعقدہ بن غیرہ بن عوف بن تسی ( ثقیف ) کے عمیر بن عمرو کی بیوی تھیں ان کے خاوند سے کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بی عباس بن عبدالمطلب کی بیوی ام الفضل کی بہن تھیں۔ عمر وقت مقام سرف میں رسول اللہ ﷺ نے ان سے نکاح کیا۔عباس بن عبدالمطلب نے ان کوآپ کے نکاح میں دیا تھا۔ مذکورہ بالا از دواج سوائے خدیجہ بنت خویلد کے آپ کی وہ از دواج ہیں جن سے آپ نے نکاح کیا اوروہ آپ کی وہ از دواج ہیں۔

#### نشاقًّا بنت رفاعه:

اس کے بعد آپ نے بنی کلاب بن رہید کی جو بنوقر یظہ کے خاندان بنور فاعہ کے حلیف تھے ایک عورت ہے جس کا نام نشاقً بنت رفاعہ تھا ایک عورت ہے جس کا نام نشاقًا بنت رفاعہ تھا نکاح کیا۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے سناءکہا ہے اور ان کوسناء بنت اسماء بن الصلت السلميہ بتایا ہے کوسول بعضوں نے ان کا نام سبابنت اسماء بن الصلت (جو بنوسلیم کے خاندان بنوحرام سے تھا) بتایا ہے اور بید کہا ہے کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ سکتے ان کا نام سناء بنت الصلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال اللہ سکتے ان کا نام سناء بنت الصلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حوف السلمي بتایا ہے۔

# شنباء بنت عمرالغفاريية

اس کے بعد آپ نے شنباء بنت عمر الغفاریہ ہے نکاتے لیا۔ یہ قبیلہ بھی بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ بعض ارباب سیرنے کہا ہے کہ یہ عورت خود قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی تھی بنو قریظہ کی تھی بنانی تھی جب رسول اللہ عورت خود قریظہ کی تھی بنانی تھی ہوگئی۔ اس کے کہ وہ ظاہر بوابر اہیم کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد نبی برحق ہوتے تو ان کامجوب ترین فرزندند مرجاتا۔ یہن کر آپ نے اسے یہاں سے نکال دیا۔

# غزييًّا بنت جابر:

اس کے بعد رسول اللہ سی تی ابواسید الانصاری السامدی کو پیام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ سی تھارک کیا آپ کومعلوم ہوا تھا کہ وہ خوبصورت اور وجیہ ہے۔ آپ نے ابواسید الانصاری الساعدی کو پیام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ سی تی اس کو پیام دیا وہ رسول اللہ سی تی تھوڑ از مانہ گزرا تھا اس نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے ول سے مشورہ نہیں کیا ہے اور میں آپ سے اللہ کی پناہ کی وہ محفوظ ہے۔ آپ نے اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ یہ بنوکندہ سے تھی۔

#### اساءً بنت النعمان:

اس کے پعد آپ نے اساء بنت العمان بن الاسود بن شراحیل بن الجون بن جربن معاویۃ الکندی ہے لکاح کیا۔ جب آپ اس کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ وہ مبروس ہے اس لیے آپ نے اس سے مقاربت نہیں کی اور مبر دے کرسا مان سفر مہیا کر دیا اور اس کے گھر والی بھیج دیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ خود نعمان نے اسے رسول اللہ کھی کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس آئی اور آپ اس کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے باس آئی اور آپ اس کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا وہ تہماری بیٹی نہیں ہواس نے کہا بے شک وہ میری بیٹی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نعمان کی بیٹی نہیں ہواس نے کہا میں ہواس نے کہا یا رسول اللہ کھی بیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا سے گھر رسول اللہ کھی ہے کہ اس کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہاس نے بھی بیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ آپ نے اسے جوڑ دیایا اس کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہاس نے بھی بیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ حضرت ریحانی بیٹ بنت زیدا ور حضرت ماریٹ قبطیہ:

اس کے علاوہ بنوقریظ کی ریحانہ بنت زید کواللہ نے رسول اللہ سکتھا کوغیمت میں عطاء فرمایا۔اس کے علاوہ مقوقس اسکندریہ کے بادشاہ نے ماریہ قبطیہ کو ہدینۂ رسول اللہ سکتھا کو بھیجا جن کے بطن ہے آپ کے صاحبز ادے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے۔ یہ متذکر کا بالارسول اللہ سکتھا کی از دواج ہیں ان میں چھ قرشی تھیں۔

#### حفرت زيب بنت فزيمه:

ندکورہ بالا بیان ہشام کا ہان کے علاوہ جوروایت منقول ہوئی ہاں سے معلوم ہوتا ہے کہان از دواج کے علاوہ رسول اللّه ترقیم نے زینٹ بنت خزیمہ سے نکاح کیا۔ یہی ام المساکین میں جو بنو عامر بن صعصعہ سے تھیں' ان کا پورا نام زینٹ بنت خزیمہ بن النارث بن عبداللّه بن عمرو بن عبد مناف بن ملال بن عام بن صعصعه ہے۔ آپ ہے قبل بدیعبیدہ بن الحارث کے بھائی طفیل بن الحارث بن عبدالمطلب کی بیوی تھیں۔ رسول اللّه سی آپ کی پاس مدینه میں ان کا انقال ہوا۔ بیبھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کے اور خدیج ڈے ملاوہ اور کسی آپ کی بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔

حضرت شراف بنت الخليفه:

اس کے علاوہ آپ نے شراف بنت الخلیفہ دحیہ بن خلیفہ الکلمی کی بہن سے نکاح کیا۔

#### عاليةً بنت طبيان:

ان کے علاوہ آپ نے عالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کدرسول اللہ سی اللہ سی اللہ علیہ بن کلاب کی عالیہ سے نکاح کیا آپ نے اس سے متع کر کے پھرا سے علیحدہ کردیا۔

#### تنتیله بنت قبیس:

اس کے علاوہ آپ نے اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس بن معدی کرب سے نکاح کیا مرقبل اس کے کہ آپ اس کے کہ آپ اس کے علاوہ آپ نے دصال ہو گیا بعد میں وہ اپنے بھائی کے ساتھ اسلام سے مرتد ہوگئی۔

حضرت فاطمهٌ بنت شريح:

اس کے علاوہ آپ نے فاطمہ بنت شریح سے نکاح کیا۔ ابن الکلمی سے مروی ہے کہ اس کا اصل نامہ غزیہ بنت جابر ہے ، یہی ام شریک ہیں۔ رسول اللہ عُلِیما سے نکاح کیا تھا 'پہلے شوہر سے ام شریک ہیں۔ رسول اللہ عُلِیما نے ان سے نکاح کیا تھا 'پہلے شوہر سے ان کا ایک بورشوہر تھا اس کے بعد رسول اللہ عُلِیما نے ان کو بہت ضعیف العمر ان کا ایک بیٹا بھی شریک نامی تھا جس سے ان کی کنیت ام شریک تھی جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے ان کو بہت ضعیف العمر بیا اس وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ بیاسلام لے آئی تھیں اور قریش کی عور توں کے پاس دعوت اسلام کے لیے جایا کرتی تھیں۔

#### خوله بنت الهذيل:

بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ سکھی نے خولہ بنت البذیل بن جمیر ہ بن قبیضہ بن الحارث سے نکاح کیا۔ یہ بات ابن الکسی
نے ابوصالح کے واسطے سے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اوراس سلیلے سے یہ مردی ہے کہ لیلی بنت الخطیم بن عدی بن عمر و بن سواد
بن ظفر بن الحارث بن الخزرج خود رسول اللہ سکھی کے پاس آئی آپ اس وقت آقاب کی طرف پشت کیے بیٹھے ہے۔ اس نے
آپ کے شانے پر ہاتھ مارا آپ نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اس شخص کی اولا دہوں جوہوا سے مسابقت کرتا تھا۔ میں لیلی بنت
الخطیم ہوں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کو آپ کے لیے چش کروں ۔ آپ مجھے اپنی بیوی بنا کیں ۔ رسول اللہ سکھی نے فرمایا اچھا میں
نے تم سے نکاح کیا۔ اس نے آپی تو م سے آکر بیان کیا کہ رسول اللہ سکھی ہے موجود ہیں تم نباہ نہیں کر سکتیں جاواور آپ سے معافی
بات کی تم بہت غیورواقع ہوئی ہواور رسول اللہ سکھی ہی متعدد بیویاں پہلے سے موجود ہیں تم نباہ نہیں کر سکتیں جاواور آپ سے معافی کردیں ۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے معافی کردیا۔
عمر اُل بنت مزید:

# جن عورتول كونكاح كاپيام ديا

ام باني بنت الي طالب:

ان عورتوں میں جن ہے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کیام ہانی بنت ابی طالب بیں ان کا نام ہند ہے گر آپ نے ان سے پھراس وجہ سے نکاح نہیں کیا گیا گئے اور مصاحب اولا دہیں۔

#### ضباعةٌ بنت عامر:

ان کے علا وہ آپ نے ضباعہ بنت عامر بن قرط بن سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کے لیے ان کے بیٹے سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کے لیے ان کے بیٹے سلمہ بن ہشام بن المغیر ہ کو بیام دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے بو چھرکراس کا جواب دوں گا اور پھراپی ماں سے آکر بیان کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مُن ﷺ نے آپ کے بیام دیا ہے۔ انہوں نے لیا کھرتم نے اس کے جواب دوں گا ضباعہ نے کہا کیا نبی مُن ﷺ کے متعلق بھی کسی کہ میں نے رسول اللہ مُن ﷺ کے متعلق بھی کسی مشور نے کی ضرورت ہے ابھی جاؤ اور مجھے ان کے ذکاح میں دے دو۔ سلمہ رسول اللہ مُن ﷺ کے پاس آئے مگر آپ نے اس معاسلے مشور نے کی ضرورت ہے ابھی جاؤ اور مجھے ان کے ذکاح میں دے دو۔ سلمہ رسول اللہ من ہو بھی ہیں۔

#### صفيه بنت بننا مداعور:

ان کے علاوہ آپ نے صفیہ بنت بشامہ اعور العنبری کو جو جنگ میں اسیر ہوکر آئی تھیں نکاح کا بیام دیا۔ مگراس کے اختیار کے ساتھ کہ چاہے وہ آپ کو پسند کرے اور چاہے اپنے خاوند کو۔اس نے کہامیں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں آپ نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔

# ام حبيبٌ بنت العباسٌ:

اس کےعلاوہ آپ نے ام صبیب بنت العباس بن عبدالمطلب سے نکاح کا بیام دیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ اور عباس دو دھ شریک بھائی بھی ہیں کیونکہ دونوں نے ثوبیکا دودھ پیا تھا۔

#### جمرةً بنت الحارت:

ان کے علاوہ آپ نے جمرہ بنت الحارث بن ابی حارثہ سے نکاح کا پیام دیااس کے باپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ اس میں خرابی ہے حالانکہ اس کچھ نہ تھا' مگر جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لڑکی اس وقت برص میں مبتلا ہوگئی۔

ماریهٔ بنت شمعون القبطیه اورریحانهٔ بنت زیدالقرظیه آخرالذکر کے متعلق بی بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بنوالنظیر سے تھیں۔ان دونوں کاتفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

# رسول الله ﷺ کےموالی:

زید ہن حارشاوران کے بیٹے اسامہ ہن زیدان کا ذکر گذر چکا ہے۔

حضرت ثوبانٌ:

تو بان رسول الله کو بیان رسول الله کو بیار ہے ان کو آپ نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہے پھر ممص جار ہے سے وہاں ان کا مکان بھی ہے جو وقف ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ معاویہ کی خلافت میں 20 ھے میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض اوگوں نے سے بھی کہا ہے کہ انھوں نے رمایہ میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ ان کی نسل نہیں۔

شقر ان:

2

سقر ان ، یے جشہ کے باشند سے تھے۔ صالح بن عبدی ان کا نام تھا ان کے حالات میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن واؤ والخربی سے نہ کور ہے کہ شقر ان رسول اللہ کھی کے اور ان کا عام تھا سے نہ کور ہے کہ شقر ان رسول اللہ کھی کے اور ان کا پورانس سے ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بیارانی تھے۔ اور ان کا نیس بیہ ہے صالح بن حول بن مہر بوذ بن آخر الذکر بیان کے مطابق ان کا پورانسب بیہ ہے: صالح بن حول بن مہر بوذ بن آخر رشنس بن مہر بان بن فیران بن رستم بن فیروز بن مائی بن بہرام بن رشتم کی ان کے متعلق بی بھی کہا گیا ہے کہ بیدرے کے زمیندار تھے۔ مصعب الزبیری سے منقول ہے کہ شقر ان عبدالرحمٰن بن عوف کے غلام نے جن کو انہوں نے رسول اللہ من اللہ

مصعب الزبیری ہے منقول ہے کہ شقر ان عبدالرحمنؓ بن عوف کے غلام تھے جن لوانہوں نے رسول اللّه فراتیکا کو د۔ انھوں نے اولا دچھوڑی تھی ان میں کا آخری شخص موبانا می مدینہ میں تھا اور اس کی بصرے میں اولا دباقی تھی۔ در

حضرت ابورافعٌ:

حضرت سلمان الفارس مثانثنة

سلمان الفاری ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ بیاصہان کے ایک گاؤں کے باشندے تھے بیجی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قربہ رام ہرمز کے باشندے تھے۔ بیکسی طرح بنوکلب کے ہاتھ میں اسیر ہوئے۔ وادی القریٰ کی سمت میں کسی یہودی نے ان کوخرید لیا اور ان ہے رقم معینہ کی ادائیگی پر آزادی کے لیے معاہدہ کرلیا۔ رسول اللہ پھیجے اور مسلمانوں نے اس قم کی ادائیگی میں ان کی اعانت کی

اوروہ اس طرح آزاد ہو گئے۔نسابان ایران میں سے ایک صاحب نے ان کا نسب بیہ بیان کیا ہے۔سلمان سابور کے پر گئے کے باشندے تھے ان کا نام ماہر بن بوذ خشان بن وہ دریرہ تھا۔

#### حضرت سفينة:

سفینہ مولی رسول اللہ می ایم اسلمہ کے غلام تھے انہوں نے ان کو اس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ وہ رسول اللہ سکتی کی مدت العمر خدمت كريں گے۔ بيان كيا گيا ہے كہ وہ جبثى تھے ان كے اصل نام ميں بھى اختلاف ہے بعضوں نے مہرايان كہاہے۔ دوسروں نے رباح بیان کیا ہے۔ بعض ارباب سیرنے میجھی کہاہے کہ میابرانی مجمی تتھاوران کااصل نام سبیہ بن مارقیہ ہے۔

# حفزت انستهٔ ابومسرح:

انستهٔ ان کی کنیت ابومسرح تھی۔ابومسروح بھی بیان کی گئی ہے بیسراۃ کےمولدین میں سے تھے۔ جب رسول اللہ من میں متمکن ہوتے توبیلوگوں کو آپ کی خدمت میں چیش کرتے۔ یہ بدر احداور تمام ان غزوات میں جن میں رسول اللہ ﷺ نے شرکت فر مائی آ یے کے ساتھ شریک ہوئے ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیار انی تھے ان کی مال عبثی اور باپ یاری تھے۔جن کا فارس میں نام کرودی بن اشر نیدہ بن ادو ہر بن مہر اور بن کھناک ہے جومپچور بن یو ماست کی اولا دمیں تھا۔

#### حضرت ابوكبشيرٌ:

ابوكبشه ان كانام سليم ہے۔ بيان كيا كيا ہے كه به مكه كے مولدين ميں تھے۔ يہي بيان كيا كيا ہے كه دوس كے علاقے كے مولد تتے رسول اللہ ﷺ نے ان کوخریدااور پھرآ زاد کر دیا۔ بیرسول اللہ نکھیا کے ہمراہ بدر ٔ احداور تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عمرٌ بن الخطاب كى خلافت كے يملے دن ١٣ جرى ميں ان كا انتقال موا۔

# حضرت ابومويهية:

ابومویہہ "، بیان کیا گیا ہے کہ بیمزینہ کے مولدین میں سے تھے۔رسول اللہ ﷺ نے ان کوخریدا تھا اور پھر آزاد کر دیا۔ حضرت رباح الأسودٌ:

ر باح الاسودٌ، بيلوگوں كورسول الله كليكم كي خدمت ميں پيش كيا كرتے تھے۔

#### حضرت فضاليٌّ:

فضالة مولى رسول الله كالملط جبيها كه بيان كيا كيا بهانهول في بعد مين شام مين سكونت اختيار كرلي تقي -

مدعم مولی رسول الله عظیم بیردفاعه بن زید الجذامی کے غلام تھے جن کوانہوں نے رسول الله عظیم کے نذر کر دیا تھا۔ بیروادی القري ميں ايک بے نشانہ تير سے اي روز جب كەرسول الله ﷺ و ہاں آ كركفار كے مقابل فروكش ہوئے تھے مارے گئے۔ حضرت ابوهميرة:

۔ ابو همیر ابعض ایرانی نسابوں نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ گشاسپ کی اولا دمیں سے تصاوران کا نام واح بن شیر زبن بیرویس بن تاریشمہ بن ماہوش بن بالمہیر ہے۔بعض ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ یکسی غزوے میں رسول اللہ سکتھیں کے جھے میں آئے تھے۔ پھر آپ نے ان کوآ زاد کر دیا اور ان کے لیے وصیت کھی۔ بیا بوحسین بن عبداللہ بن خمیر ہ بن افی خمیر ہ کے دادا تھے۔ بیمر توم وصیت ان کی اولا داور خاندان والوں کے پاس تھی۔ بیحسین بن عبداللہ مہدی کے پاس آیا اس کے ساتھ رسول اللہ سکھیا کا وہ وصیت نامہ بھی تھا مہدی نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور تین سودیناربطور صله اسے دیے۔

#### هزت بيارٌ:

یباڑ، بینو بہ کے باشندے تھے۔کسی غزوے میں بیرسول اللہ ﷺ کے جھے میں آئے 'آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ بیان غریبوں کے ہاتھ سے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اونٹوں پرغارت گری کی تھی اسی موقع میں شہید کر دیے گئے۔

#### حضرت مهران ً:

مہرانؓ ۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے حدیث روایت کی ہے۔

#### ما يور:

ان کے علاوہ ایک خصی مابورنا می بھی آپ کے پاس تھے جن کومقوش نے ان دوباند بوں کے ساتھ جن میں ایک کا نام ماریہ جو
آپ کی نصرت میں تھیں اور دوسری کا نام سیرین تھا جن کوآپ نے صفوان بن المعال کی ہے جاحر کت کی وجہ سے حسان بن ثابت کو
دے دیا تھا اور جن کے بطن سے حسان کے بیٹے عبدالرحمٰن بن حسان پیدا ہوئے' آپ کو ہدیۂ بھیجا تھا۔ مقوش نے اس خصی غلام کو
انہیں دونوں باند یوں کو بحفاظت رسول اللہ شکھا کے پاس پہنچا دیۓ کے لیے مصر سے بھیجا تھا' بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ماریہ سے بدنام
کیا گیا۔ رسول اللہ شکھی کو بھیجا کہ وہ ان کوئل کر دیں۔ جب انہوں نے علی کو دیکھا اور ان کومعلوم ہوا کہ وہ مجھے تی کرنے آگے
بیں مابور نے اپناستر کھول دیا اور علی کومعلوم ہوا کہ وہ محض ناکارہ ہیں ان کے آلے مردی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کی نے ان کوئل نہیں کیا۔
حضر ہے ابو بکر ہے':

جب رسول الله ﷺ نے اہل طائف کا محاصرہ کررکھا تھا ان کے چارغلام طائف سے نکل کر آپ کے پاس آگئے۔ آپ نے ان کو آزاد کردیا۔ ان میں کے ایک ابو بکر ڈیس۔

# كاتبين رسولً:

بیان کیا گیا ہے کہ می عثمان میں عفان اور بھی علی بن ابی طالب خالہ بن سعیدابات بن سعیداور علاء بن الحضر می آپ کے لیے کتابت کی خدمت انجام دیہ ہے۔ جب وہ نہ ہوتے تو زید بن ثابت کی خدمت انجام دی ہے۔ جب وہ نہ ہوتے تو زید بن ثابت بی خدمت انجام دی ہے۔ جب اللہ بن سعد بن ابی سرح نے بھی بی خدمت انجام دی ہے پھر بیا سلام سے مرتد ہو گئے اور پھر دوبارہ فتح کمدے دن اسلام لائے۔ ان کے علاوہ معاویہ بن ابی سفیان اور خطلہ الاسیدی نے بھی بی خدمت انجام دی ہے۔ رسول الله مرکز اللہ کے گھوڑ ول کے نام:

سب سے پہلے آپ نے مدیند میں بنوفزارہ کے ایک اعرابی سے گھوڑادی اوقیہ چاندی میں خریدا۔ اس اعرابی نے اس کا نام خرش رکھا تھا آپ نے اس کا نام سکب رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے احد میں اس پرسواری کی۔ اس روز سوائے اس گھوڑ سے اور ابو بردہؓ بن نیاز کے گھوڑ سے ملاوح کے اور کوئی گھوڑامسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ مرتجز ہے مروی ہے کہ ای گھوڑے کے خرید نے میں خزیمہ بن ثابت گواہ تھے اور جس اعرابی ہے آپ نے بی گھوڑ اخریدا تھا وہ بنومرہ ہے تھا۔

الی بن عباس بن سبل اپنے دادا کی روایت بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ سی بھیج کے تین گھوڑ ہے تھے لزاز ،ظرب ،اور لخیف ،لزاز آ پ کومقونس نے بھیجا تھا۔ مگر اس کے عوض میں رسول اللہ سی بھیجا ہے بنو کلا ہے اونٹوں میں سے کچھ جھے ربعیہ کو دیے۔ظرب آپ کو فروہ بن عمر والحجذا می نے بھیجا تھا۔ تمیم الداری نے آپ کو ایک گھوڑ ااور دنام بھیجا۔ رسول اللہ سی بھیجا نے وہ عمر بڑا تی کو دیا 'عمر نے اسے جہاد کے لیے کسی کو دیا 'مگر بعد میں عمر نے دیکھا کہ وہ بک رہا ہے۔ بعض ارباب سیر کا بیان ہے کہ ذکور و بالا گھوڑ وں کے علاوہ ایک گھوڑ ایعبوب نام بھی آپ کے پاس تھا۔

رسول الله طليم كغيرون كنام:

اس کے متعلق زہری سے مروی ہے کہ اس خچر کوفروہ بن عمر الجذامی نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ زامل بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمرونے فضہ نامی ایک مادہ خچررسول اللہ سکھیجی وہ آپ نے ابو بکر کودے دی۔اور ایک گلاھا یعفور نامی بھیجا تھا' میہ آپ کی ججة الوداع سے واپسی میں اثنائے راہ میں مرگیا۔

رسول الله من الله كاونتون كام:

رسول الله ﷺ کی اونٹنی تصواء بنو الحریش کے اونٹوں میں سے تھی اسے اور اس کے ساتھ ایک دوسری اونٹنی کو ابو بکڑنے آٹھ سو درہم میں خرید اتھا۔ رسول الله ﷺ نے چارسودرہم میں قصواء کو ابو بکڑ ہے خرید لیا بیمر نے تک آپ ہی کے پاس رہی۔ اس پرسوارہو کرآپ ٹے نے بجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ آئے بیرچارسال کی تھی۔قصواء 'جدعاء اور عضباء اس کے نام تھے۔ ابن المسیب سے مروی ہے کہ اس اونٹنی کا نام عضباء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔

رسول الله مُنْظِيمُ كَي اونتثنيان:

آپ کے پاس ہیں دود ہدینے والی اونٹنیاں تھیں جن برآپ کے گھر والے بسر اوقات کرتے سے انہیں برغابہ کے واقعے میں کفار نے غارت گری کی تھی۔ روز انہ شام کودو بڑے قرابوں میں ان کا دود ہد وہاجاتا تھا'ان میں جوزیادہ دود ہدینے والیاں تھیں ان کے نام حن' سمراء عربی سعدیہ بغوم' یسرہ واور ریا تھے۔ ام سلمہؓ کے مولی بنہان سے مردی ہے کہ میں نے ام سلمہؓ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ عربی کے میات میں صرف دود ہر بہماری بسراوقات تھی یاام سلمہؓ نے کہازیادہ تر دود ہو ہی ہماری خوراک تھی۔ غابہ میں رسول اللہ عربی کی اونٹنیاں رہا کرتی تھیں اور وہ آپ نے اپنی ہویوں میں تقسیم کردی تھیں۔ ان میں ایک اونٹنی کا نام عربی تھا۔ ہم کو حسب ضرورت اس کا دود ہو ماتا تھا۔ عائشہ کی اونٹنی کا نام سمراء تھا جو بہت دود ہو ۔ یی تھی وہ میری اونٹنی جیسی نہی خود رسول اللہ عربی کی جو اگاہ میں چرداہاان کو چرانے لے جاتا تھا۔ یہ شام کو چرکر ہمارے گھر آتی تھیں اور ان کا دود ہدو ہاجاتا تھا۔ خود رسول اللہ عربی کی اونٹنیوں کے دود ہو کے برابر ہوتا تھا یا کی اونٹنیوں کے دود ہو کے برابر ہوتا تھا یا گئی ہم ان دونوں کی اونٹنیوں کے دود ہو کے برابر ہوتا تھا یا بیا تھا۔

زياده بهوتا تقابه

میدالسلام بن جبیرٌ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتھ کی گئی اونٹنیاں تھیں جو ذی الحدراور جمآء میں چرا کرتی تھیں ان کا دود ہدینہ آتا تھا۔ آپ کی ایک اونٹی کا نام مبر ہتھا جو بنوٹشیل کے اونٹوں میں سے سعدٌ بن عبادہ نے رسول اللہ سکتھ کو تھیں تان کا دود ہدینے والی تھی۔ اس کے علاوہ ریا اور شقر ادوا دنٹنیاں اور تھیں جو آپ نے بنوعا مرسے نبط کے ہائے میں خرید ک تھیں نیز بردہ 'سمراء عربیں' بیسرہ اور حنا اونٹنیاں تھیں' ہر شام ان کا دود ہ آپ کے پاس لایا جاتا تھا ان کے چرا نے کے لیے آپ کا علام سیار متعین تھا جے کفار نے تل کردیا۔

رسول الله عليه كالمريان:

عجوہ' زمزم' سقیا' برکہ' درسہ' اطلال اور اطراف آپ کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں۔ ابن عباسؒ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ٹائٹیل کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں جن کوابن ام ایمن چراتے تھے۔

رسول الله سُرُينيا كي تلوارين:

رسول الله مراشل كي كما نيس اور نيز ي:

مروان بن ابی معیدابن المعلی ہے مروی ہے کہ بنوقیقاع کے اسلحہ میں سے تین نیز ےاور تین کما نیں آپ کوملی تھیں ایک کا روحاء تھا ایک صنو برکی تھی جس کا نام بیضاء تھا اور ایک بانس کی تھی جس کا نام صفراء تھا اور بیزر دریگ کی تھی ۔

رسول الله منظم كي زرين:

مروان بن الی سعید ابن المعلی ہے مروی ہے کہ بنوقینقاع کے اسلحہ میں ہے رسول اللہ سکتھ کو دوز رہیں سعدیہ اور فضہ ملی سختیں ہے جہ بن مسلمہ سے مروی ہے کہ جنگ احد میں میں نے رسول اللہ سکتھ پر دوز رہیں ذات الفضول اور فضہ دیکھیں اور خیبر میں آپ پر میں نے ذات الفضول اور سعدیہ دیکھیں۔

رسول الله عظم كي و هال:

مکول بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈھے کے سرکی تصویر تھی۔ آپ کو یہ تصویر ناگوار ہوئی۔ایک دن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس شکل کومٹا دیا ہے۔

رسول الله عليهم كاسمائ كرامي:

ابومویٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کئی نام ہم سے بیان کیے ان میں سے جویاد ہیں وہ حسب ذیل ہیں: مُحرٌ، احدٌ مقفی ، حاشر ، نبی ، تو بداور محم ۔ خبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ بڑیٹیا نے مجھ سے فرمایا میر ہے گئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں احمد ہوں عاقب اور ماحی ہوں۔ زہری کہتے ہیں کہ عاقب کے معنی میہ ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہواور ماحی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کفر کومٹا تا ہے۔

جبیرٌ بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا میں محمدٌ ، احمدٌ ، ما تی ، عا قب اور حاشر ہوں۔ حاشر و ہے جس کے نشان قدم پرلوگ جمع ہوں گے اور عاقب کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں۔

# رسول الله مَنْ لِينام كا حليه مبارك:

علیٰ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھیے نہ دراز قامت تھے اور نہ کوتاہ قامت سراور چیرہ بوا تھا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں ۔ پنڈلیاں موٹی تھیں سرخ رنگ تھا' دراز قدم تھے۔ آ ہت ہ آ ہت چیاتے تھے معلوم ہوتا کہ اتار سے اتر رہے ہیں آپ کے قبل یا بعد اس شان کا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔

علی بن اللہ کو کے کی معجد میں اپنی تکوار کے پر تلے سے گات باند ھے بیٹھے تھے۔انسار یوں میں سے ایک محف نے ملی سے کہا رسول اللہ کا گھا کا رنگ گورا تھا جس میں سرخی نمایاں تھی ۔ نہایت سیاہ آئی کی سرائی معلوم ہوتی تھی ہنی سیاہ آئی کے سین تھیں' بال زم سے قدم جوڑ کر چلتے سے نرم دخسار سے داڑھی بہت ہی تھنی تھی ۔ گردن چاندی کی صراحی معلوم ہوتی تھی ہنی سیاہ آئی کے سیاہ آئی سینے پراور بال نہ سے باتھ پاؤں کی سے لے کرناف تک بال سے چال اس قدر عمرہ تھی جسے بانس کا درخت ہوا سے جھومتا ہے' بغل یا سینے پراور بال نہ سے باتھ پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں جب آپ چلتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اتار پر سے اتر رہے ہیں اور چال میں ایسی استفامت تھی کہ گویا چٹان چلی آئی ہے در ہی ہے جب آپ مڑتے تھے تو سارے جسم سے مڑ جاتے تھے' نہ آپ کوتاہ قامت سے اور نہ دراز قامت نہ فکھ سے اور نہ تک ظرف ۔ آپ سے پہلے یا بعد میں مؤک سے بہتر خوشبوتھی ۔ آپ سے پہلے یا بعد میں نے کی کوآ گے جیرے پر پینے کے قطرات موتی معلوم ہوتے شے اور آپ کے نہیں مشک سے بہتر خوشبوتھی ۔ آپ سے پہلے یا بعد میں نے کسی کوآ گے جیرانہیں و کھا۔

انس بن ما لک رخی افترا سے مروی ہے کہ جالیس سال کی عمر ہونے پر آپ نبی مبعوث ہوئے دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں آپ نے قیام فر مایا۔ ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔ آپ نہ بہت دراز قامت تھے اور نہ بالکل کوتاہ قامت 'نہ بالکل گورے تھے اور نہ سیاہ'نہ آپ کے بال بہت کھنگر والے تھے اور نہ چھدرے۔

جریری سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالطفیل کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔انھوں نے کہا اب میرے سوا اور کو کی شخص زندہ نہیں ہے جس نے رسول اللّٰہ ٹاکٹیے کو دیکھا ہو۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے ان کوخود دیکھا ہے۔انھوں نے کہا ہاں! میں نے کہا فرمائے آپ کا حلیہ کیا تھا۔انھوں نے کہا کہ آپ کمیا نہ قامت کما حت کے ساتھ گورے تھے۔

#### مهر بنوت:

 ابونضرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوسعیدالخدریؓ ہے مہر نبوت کو دریافت کیا۔انھوں نے کہا کہ وہ چندا بھرے ہوئے بال تھے۔

# رسول الله مُنْكِيْم كَيْ شَجاعت وسخاوت:

انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ دشمن کے خطرے کی مدینہ میں شہرت ہوئی سب لوگ ندا کی طرف لیکے مگر انھوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ میں شہرت ہوئی سب لوگ ندا کی طرف لیکے مگر انھوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ میں آپا ہم اللہ میں سب لیک سرعت ہیں۔ سب کے کرابوطلحہ کے محور میں ۔ اور سب سے پہلے آپ ہی اس ندا پر آئے ہیں۔ سب کے جمع ہونے کے آپ نی اس ندا پر آئے ہیں۔ سب کے جمع ہونے کے آپ نے دومر تنبہ فر مایا اے لوگو! مت ڈرو' اور گھوڑ ہے کی تعریف میں ابوطلحہ سے کہا کہ ہم نے سرعت میں اس گھوڑ اس سے پہلے ہی گھوڑ ایس تو دیکل سکتا تھا۔ آپ کے فر مانے کے بعد اس قدر تیز رفتار ہوا کہ کوئی گھوڑ ایس سے آگے نہ نکل سکتا تھا۔

دوسری روایت میں انس سے مردی ہے کہ رسول اللہ منگیا سب سے زیادہ بہا دراورسب سے بڑھ کرتی تھے۔ایک مرتبہ مدینہ میں دشمن کے خطرے کی منادی دی گئی تمام لوگ مقابلے کے لیے نکلے مگرسب سے پہلے خو درسول اللہ منگیا ابوطلحہ کے گھوڑے کی نگی پیٹھ پرسوار تلوار کلے میں لاکائے ہوئے مقابلے کے لیے پہنچ گئے اور گھوڑے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے سرعت میں دریایایا۔

# رسول الله كالله كالله كال:

عبداللہ بن بسر سے پوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ ٹاکھا کودیکھا ہے کیا آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔انھوں نے اپنا ہاتھا ہے ریش بچے پررکھ کر بتایا کہ صرف اس قدر بال سفید ہوئے تھے۔

ابو جیفہ ؓ ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ریش بچے کوسفید دیکھا تھا ان سے سوال کیا گیا کیا ایسا سفید جیسا کہ اس وقت آپ کا ریش بچہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بال کھچڑی ہیں۔

انسؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ خضاب لگاتے تھے انھوں نے کہا کہ آپؓ کے بال اس قد رسفید ہی نہ ہونے پائے تھے کہاس کی ضرورت ہوتی ۔البتۃ ابو بکڑنے مہندی اور ماز و کا اور عمرؓ نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

(دوسری روایت میں)انس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ عُلِیّا نے خضاب لگایا ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ کی واڑھی کے سرے میں صرف انیس بیں بال سفید ہوں گے اور بالوں کی سفیدی کا عیب ہی آپ کوئیس ہوا۔انس سے بوچھا گیا کہ کیا بالوں کا سفید ہونا کوئی عیب ہے۔انہوں نے کہا تم سب ہی اے ناپند کرتے ہو۔البتہ ابو بکر ٹے مہندی اور مازو کا اور عمر نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

دوسرے سلسلے سے انس سے مروی ہے کہ آپ کے بیں بال بھی سفید نہ تھے۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھٹے کے صرف چند بال مانگ میں سفید ہوئے تھے اور وہ بھی ایسے تھے کہ جب آپ تیل لگاتے تو وہ معلوم نہ ہوتے۔ عثان بن عبداللہ بن موہب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مرتقیق کی ایک بیوی آئیں اور انہوں نے آپ کے چند ہال جن پر مہند کی اور ماز و کا خضاب تھا جمیں لا کردیے۔

ابورشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ می آتا مہندی اور ماز و کا خضاب لگاتے تھے اور آپ کے سرکے بال اس قدر لا نے تھے کہ مونڈ ھوں تک آتے تھے۔

رسول الله عليهم كي علالت:

اس علالت میں آپ کی وفات ہوئی اورخور آپ نے اپنی وفات کی اطلاع دے دی تھی۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اللہ عز وجل فرما تا ہے:

﴿ إِذَا جَآءَ نَـصُسُو اللَّهِ وَ الْفَتُحُ وَ رَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَ اسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

'' جب الله کی نصرت اور فتح مینیجی اور دیکی لیاتم نے کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہورہے ہیں تب تم اللہ کی حرکر داوراس سے طلب مغفرت کرؤ کیونکہ دہ سب سے بڑھ کرتو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔

ہم اس تعلیم کو پہلے بیان کر چکے ہیں جو ججۃ الوداع میں رسول اللہ گھھ نے اپنے صحابہ کو دی۔ اس حج کو ججۃ الوداع ججۃ التمام اور ججۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے تمام مناسک حج مسلمانوں کو بتائے اور جو خطبہ آپ نے اس موقع پر دیا اس میں وصیت کی۔ ابھی ذوالحجہ کام مبینہ باتی تھا کہ اس جے سے فارغ ہوکر آپ مدینے آگئے اور بقیہ ذوالحجہ محرم اور صفر آپ مدینے میں مقیم رہے۔



# باب٢٠

# حضرت محمد سلطيم كي وفات الص

# جيش أساميه رضي عند:

اس الد ہجری میں محرم میں آپ سی گئی نے شام جانے کے لیے مسلمانوں کو تھم دیا اوراس مہم براپنے آزاد غلام اور آزاد کر دو اس الد ہجری میں محرم میں آپ سی گئی نے شام جانے کے لیے مسلمانوں کو تخوم البلقاء اور داروم پر پورش غلام زید بن حارثہ بن گئی کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اوّلین میں سے بہت سے کر ہے مسلمانوں نے اس مہم کے لیے تیاری شروع کی اور اُسامہ بن گئی کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اوّلین میں سے بہت سے صحابہ بڑے تیار ہوئے۔ یہ تیاری ہورہی تھی کہ رسول اللہ سی تھی اس مفرکی آخری یار تیج الاوّل کی ابتدائی تاریخوں میں اس مرض میں مبتلا ہوئے جس سے آپ بی بی وفات ہوئی۔

# حضرت أسامه رض الله كل المارت براعتراض:

رسول الله من کیا کے مولی ابومویہ ہوں گئی ہے مروی ہے کہ ججۃ التمام سے فارغ ہوکر رسول الله من اور وہ چلے گئے۔

آپ من کیا کے مدینہ آ جانے کی وجہ سے اب سب لوگوں کو اپنی جانے گھروں کو واپس جانے کی اجازت مل گئی اور وہ چلے گئے۔

آپ من کی اجازت مسلمانوں کو ایک مہم کی تیاری کا تھم دیا اور اسامہ بن زید بھی کا اس مہم کا امیر مقرر کیا اور تھم دیا کہ اہل الزیت سے جوشام کے راستوں میں سے ایک راستے پر واقع ہے بڑھ کر علاقتہ اردن پر جملہ کریں۔ اس تقرر پر منافقوں نے چہ میگوئیاں کیں۔ رسول اللہ من کی راستے کے اہل میں اور اگرتم میگوئیاں کیں۔ رسول اللہ من کی اس کے اس کی تر دید کی اور فر مایا کہ اسامہ دی گئی اس امارت کے اہل میں اور اگرتم نے ان کے متعلق میں کہا ہے تو کیا ہوا' اس سے پہلے ان کے باپ کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہہ چکے ہو حالا نکہ وہ بھی امارت کے اہل تھے جیسا کہ ثابت ہوا۔

# اسودا ورمسلمه کی بغاوتیں:

اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت کی وجہ سے دور دور رسول پیشیل کی علالت کی خبر مشہور ہوگئی۔ اس وجہ سے اسود نے یمن میں اور مسلمہ نے بمامہ میں بورش ہر پاکر دی ان دونوں کی بغاوت کی اطلاع آپ پیشیل کو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ پیشیل کو جب افاقہ ہوگیا تفاطلیحہ نے بنواسد کے علاقے میں بغاوت کر دی اس کے بعد آپ پیشیل پیرمحرم میں اس مرض میں بمار پڑے جس ہے آپ پیشیل کی وفات ہوئی۔

عروہ ہے مروی ہے کہ آپ ﷺ اپنے مرض الموت میں محرم کی آخری تاریخوں میں بیار پڑے تھے۔

#### اسود کاخروج:

واقدی کا بیان ہے کہ صفر کے فتم ہونے میں دوراتیں باقی تھیں کہ آپ مُکُٹِیم مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ ضحاک بن فیروز ابن الدیلمی کے باپ سے مروی ہے کہ فتنۂ ارتد ادسب سے پہلے بمن میں خودرسول اللہ مُرکٹیم کے عبد میں شروع ہوا۔ اس کا بانی : والخار عبہلہ بن کعب تھا جو اسود مشہور ہے۔ ججۃ الوداع کے بعد اس نے خروج کیا تھا اور مذجج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہوگئے تھے۔

# اسود کا یمن پر قبضه:

سیاسودایک کا ہن شعبدہ بازتھا جو عجیب وغریب شعبدے دکھا تا تھا اور اپنی سحریانی سے دلوں کو منز کر لیتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپ مرز ہوم کہف خبان سے خروج کیا۔ قبیلہ ندج نے اس سے معاہدہ کر کے نجران میں ملنے کا وعدہ کیا اور پھر نجران آ کر اس پر اچا تک حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔ انہوں نے عمر و بن حزم اور خالہ بن سعید بن العاص کو نجران سے نکال باہر کیا اور اب ان کے مکان میں اسود کو اتارا۔ اسی طرح قیس بن عہد لیغوث نے فروہ بن مسیک پر جومراد کے عامل شے اچا تک حملہ کر ان کو ہاں سے بوض کر دیا اور خود ان کے مکان میں اتا مت پذیر ہوگیا۔ عبد لہ نے نجران میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور چند ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور خود ان کے مکان میں اتامت پذیر ہوگیا۔ عبد لہ نے کی اطلاع رسول اللہ کا گھا کی خدمت میں بھیجی گئی ان واقعے کی اطلاع رسول اللہ کا گھا کی خدمت میں بھیجی گئی اس واقعے کی سب سے پہلی اطلاع جورسول اللہ کا گھا کو کپنی وہ فروع بن مسیک کی جانب سے تھی ۔ فد ج کے جولوگ اسلام پر اس واقعے کی سب سے پہلی اطلاع جورسول اللہ کا گھا کو کپنی وہ فروع بن مسیک کی جانب سے تھی ۔ فد ج کے جولوگ اسلام پر سول اللہ کا گھا ہے کو کی واسط نہیں رکھا۔

# قبر کی پرستش کی مخالفت:

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھٹا نے اسامہ رفاقت کی امارت پراعتر اض کیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ کھٹا کو کے ارتداد کی وجہ سے پائیڈ محکما کو نہ پہنچ سکی۔ منافقوں نے اسامہ رفاقت کی امارت پراعتر اض کیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ کھٹا کو ہوئی ان چہ میگوئیوں اور ایک خواب کی وجہ سے جو آپ گھٹا نے عائشہ بڑی نیا کے گھر میں دیکھا تھارسول اللہ کھٹا پر بیٹان ہو کر سر کے دو درو کی وجہ سے سر پر پٹی بائد ھے ہوئے برآ مدہوئے اور فر مایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا اشارہ ان دونوں کمکن ہیں میں نے کراہت کی وجہ سے ان کو پھونک دیا اور وہ اُڑ گئے۔ اس کی تعبیر میں نے بہی لی ہے کہ اس کا اشارہ ان دونوں جھوٹے مدعوں یمن اور بمامہ والوں کی طرف ہے جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ اُسامہ کی امارت سے ناراض ہیں بخدا اگر آج ہوئے ہیں اس کے متعلق ان کو اعتراض ہے تو کیا نئی بات ہے اس سے پہلے وہ اس کے باپ کی امارت کے بارے میں ایسا ہی کر چکے ہیں مالا نکہ اس کا ایس المارت کی بارے میں ایسا ہی کر چکے ہیں مالا نکہ اس کا باپ اس امارت کا نامی کی اس موقع پر آپ گھٹا نے فر مایا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنیاء کی قبروں کو تجدہ میں جولوگ شریک ہیں وہ ان کے ساتھ جا نمیں۔ اس موقع پر آپ می گھٹا نے فر مایا ان لوگوں پر جنہوں نے اپنیاء کی قبروں کو تبروں کو جدہ کی دیا ہوں کو بات کی ایسان کو اس کے ایسان کو اس کے ایسان کی اس کے ایسان کو اس کے انہیاء کی قبروں کو تبروں کو تبروں کو بات کی اس کو بات کی اس کو اس کے انہیاء کی قبروں کو تبروں کو تبروں کو بینیا ہے اللہ نے انہیاء کی قبروں کو تبروں کو بینیا ہے اللہ نے انہیاء کی قبروں کو تبروں کو تبروں کو بینیا ہے اللہ نے اللہ کے اس کو اس کو تعرون کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کو بینیا ہے ان کو میں کو دینا ہوئی کو تائی ہوئی کو تعرون کی کو میں کو دینا ہوئی کو میں کو دونا کے ساتھ کو تو کیوں کو بیار کو دونا کے ساتھ کو کھوئی کو تعرون کو تعرون کے اس کو دو تو کو تعرون کو دیں کو دونا کے ساتھ کو تعرون کے دونا کو تعرون کو تیں کو تعرون کے تعرون کو تعرون کو تعرون کو تعرون کو تعرون کو تعرون کو تعر

اسامہ و الشخامہ یہ ہے چل کر جرف آئے 'یہاں چھاؤنی میں لوگوں نے باتیں بنائیں۔اب طلیحہ نے بھی سراٹھایا۔اس کی وجہ سے بہلوگ تر دومیں پڑگئے ۔خودرسول اللہ ﷺ پرمرض کی شدت ہوئی جس کی وجہ سے بیکام پورانہ ہوسکا۔لوگ ایک دوسرے کا منہ و کیھنے لگے۔اسی لیت لعل میں اللہ عزوجل نے رسول اللہ ﷺ کودنیا سے اُٹھالیا۔

# طلیحه کا نبوت کا دعویٰ:

حفری بن عام الاسدی سے مروی ہے کہ جمیس رسول اللہ سی اللہ کی علالت کی اطلاع ہوئی اس کے بعد معلوم ہوا کہ مسیلمہ نے

یمامہ پر اور اسود نے یمن پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد ہی یہ خبر معلوم ہوئی کہ طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس نے سمبرا میں اپنا
مستمقر بنایا ہے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس کی بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے بھینج حبال کورسول اللہ سی اللہ کا لیے بہت ہے اور اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس کی بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے بھینج حبال کورسول اللہ کا لیے

پاس بھیجا تا کہ وہ آپ می بھی کے دعوت و سے اور طلیحہ کی قوت سے اطلاع و سے حبال نے رسول اللہ می بھیل نے فرمایا اللہ میں ذی النون ہوں۔ آپ بی بھیل نے فرمایا وہ تو فرشتے کا نام ہے تب اس نے کہا میں حبال ابن خویلد ہوں۔ آپ می بی تی اللہ کو سے محروم کرد ہے۔

میں ذی النون ہوں۔ آپ بی بھیل نے فرمایا وہ تو فرشتے کا نام ہے تب اس نے کہا میں حبال ابن خویلد ہوں۔ آپ می می میں دی النون ہوں۔ آپ می میں دی النون ہوں۔ آپ می میں دی سے محروم کرد ہے۔

# اسورنىسى كاقتل:

# مبلغین کی روانگی:

باوجود علالت کے رسول اللہ علی اللہ کے کام اور اُس کے دین کی مدافعت سے غافل نہیں رہے آپ ملی ہے ۔ فربر بن محسنس کو فیروز 'جشیش الدیلی اور داز دیہ الاصطحری کے بیاس بھیجا۔ جریر بن عبداللہ کو ذی الکلاع اور ذی طلعم کے بیاس بھیجا۔ اور عبداللہ کو ذی الکلاع اور ذی طلعم کے بیاس بھیجا۔ زیا و اقرع بن عبداللہ کھیر کی کو ذی زود اور ذی مران کے بیاس بھیجا۔ فرات بن حیان الحجلی کو ثمامہ بن اٹال کے بیاس بھیجا۔ زیا و بن حظلہ لتمیمی العمری کو قیس بن عاصم اور زبر قان بن بدر کے بیاس بھیجا۔ صلصل بن شرجیل کو سبر ق العنبری وکیع الدارمی ۔ عمر و بن الخفاجی کے بیاس بھیجا۔ ضرار بن الاز در الاسدی کو بنو الصید ا ء کے عوف الزر قانی بن مجوب العامری اور بنو عامر کے عمر و بن الخفاجی کے بیاس بھیجا۔ ضرار بن الاز در الاسدی کو بنو الصید ا ء کے عوف الزر قانی

اسنان الاسدى انتمى اورقشائل الديلمي كے پاس بھيجا۔ اورنعيم بن مسعود الانتجعي َ وابن ذكى اللحيہ اور ابن مشيمصة الجبيري كے ۔ پاس بھيجا۔

فقہاءابل حجاز ہے مروی ہے کہ صفر کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ سکڑی نینب بنت جمش کے مکان میں اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے ۔

# اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت:

ابومویبہ مولی رسول اللہ سی ہوا ہے مروی ہے کہ وسط شب میں آپ نے جھے بلایا اور کہا ابومویبہ جھے تھم ہوا ہے کہ میں اہل بھتے کے لیے دعائے مغفرت کروں تم میرے ساتھ چلو ۔ میں آپ کے ساتھ ہوا آپ نے بقیع کے وسط میں کھڑے ہو کہ ورفر مایا اے اہل مقابرتم پر سلامتی ہوجس حالت میں تم اب ہو میتم کومبارک ہو کیونکہ جواب زندہ ہیں ان ہے تم اس وجہ ہے اجتھے رہے کہ فتنوں کا زماند آگیا ہے اوروہ اس تیزی ہے آرہے ہیں جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی ہے اوروہ متواتر ہیں اور دوہرا پہلے سے زیادہ براہو گا۔ اس کے بعد آپ نے میری طرف متوجہ ہو کہ فرمایا ابومویہ یہ مجھے تمام و نیا کے خزانوں کی بخیاں زندگی جا ویداور جنت پیش کی گئی اور دوسری طرف اپنے رب کی لقاء اور جنت پیش کی گئی ہے اور ان میں سے ایک کے اختیار کاحق و یا گیا۔ میں نے اپنے رب کی لقاء اور جنت کو اختیار کر باتے میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پرشار آپ کیوں نہیں و کا میں نے تو اب رب کی لقاء اور جنت کو اختیار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل بقیج کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھر واپس آگیا ہی کہ بعد آپ مرض الموت میں بھرار کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل بقیج کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھر واپس آگیا ہی کہ بعد آپ مرض الموت میں بھرار کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اہل بقیج کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھر واپس آگیا ہی کے بعد آپ مرض الموت میں بھرار کر گئے۔

## رسول الله عظیم کے سر میں شد بدورو:

عائشہ ہے مروی ہے کہ بقیع ہے آپ سید ہے میرے پاس آئے میرے سر میں در دفقا میں اس سے کراہ رہی تھی آپ نے فرما یا عائشہ رڈی ٹیٹ تم نہیں بلکہ تمہارے بجائے میں کہتا ہوں کہ سرپھٹا جاتا ہے پھر آپ نے کہاا چھاا اگرتم مجھ سے پہلے مرجاؤ اور میں تمہارے کفن دفن کا انتظام کروں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور پھرتم کو دفن کر دوں تمہارا کیا گڑے۔ میں نے کہا میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئی سے گوا آئی کی بیوی کے ساتھ و ہیں شب باشی اختیار کریں گے۔ فوب جانتی ہوں کہ جب آپ محمونہ کے گھر میں اس پر آپ مسکرائے مگر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اور اس حالت میں آپ آپٹی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ میمیونہ کے گھر میں تھے کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ نے اپنی سب بیویوں کو بلا یا اور ان سے اجازت کی کہ آپ کی تیار داری میرے گھر ہو افھوں نے اس کی اجازت دی آپ وہاں سے اپنے خاندان کے دو شخصوں کے سہارے جن میں ایک فضل بن العباس اور موسرے ایک اور شخص تھے اس طرح آپ کہ کے دصرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے کہ صرف آپ کا قدم زمین پر بڑتا تھا اور سر پر پئی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کے گھر میں آگئے۔

عبیداللہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی میہ حدیث عبداللہ بن عبال سے بیان کی اور پوچھا کہ یہ دوسر نے تخص کون تھے۔ انھوں نے کہاو ہلیٰ بن ابی طالب تھے۔ عائشہ کا بید ستورتھا کہ جہاں تک ہوسکتا و ہلی کا ذکر خیر سے نہ کرتیں ۔ عائش ہے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ پڑشی طاری ہوگئی اور آپ کے مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ نے فر مایا مختلف کنوؤں سے بھر کر سات مشکیس میرے سر پر ڈالی جا نمیں تا کہ میں برآ مد ہو کر مسلمانوں سے بچھ کہوں۔ ہم نے آپ کو حفصہ ہنت عمر کے خاس خانے میں بٹھایا اور آپ کے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے فر مایا اب بس کرو۔ حضرت محمد سی بھیا کا خطبہ:

نفنل بن العباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ بھی میرے پاس آئے میں گھر سے نکل کرآ پ کے پاس آیا۔ میں نے وہ کھا کہ آپ کے سر میں سخت ور د ہے اوراس کی وجہ ہے آپ نے سر پر پی با ندھ رکھی ہے۔ مجھ سے کہافضل میرا ہاتھ تھا مو۔ میں نے آپ کا ہاتھا پنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا ویتا ہوا چلا' آپ منبر پر آ کر ہیٹھے پھر مجھ سے کہا کہ سب کو بلا لاؤ۔ سب جمع ہوگئے۔ آپ نے فر مایا۔'' اے لوگو! میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سواکوئی اور معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے ذمے بہت سے حقوق ہوں گے لہذا جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑے مارے ہوں' اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے وہ اپنا بدلہ لے لے اور جس کسی کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں وہ مجھے برا کہہ لے۔ کیند پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت' میں اس صفی کوسب سے زیادہ پند کروں گا جو اپنا حق مجھے سے اب لے لے یا معاف کر دے تا کہ میں اپنے رب سے بالکل پاک نفس ہوکر ملوں۔ آگر چہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا تا وفتیکہ میں متعدد مرتبہ تم سے نہ کہوں کوئی

حضرت عمر رمن لتُّهُ: كِ متعلق رسول الله مُنْظِيمُ كاارشاد:

آ پ سکتھا بنس پڑے اور پھر فر مایا عمرٌ میرے ساتھ ہیں اور میں عمرؓ کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق ای طرف ہو گا جدھر عمر رہائتے۔ ہوں گے۔

# اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت:

ایوب بن بشرے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھی سر پرپٹی باندھے ہوئے برآ مد ہوئے منبر پرجلوہ افروز ہونے سب سے پہلے جو بات آپ نے کی وہ یہ کیا کہ اصحاب احد کے لیے دعاء کی ۔ ان کے لیے مغفرت طلب کی اور بہت دیر تک ان کو دعاء دیتے رہے۔

# حضر تابو بكراً كے متعلق رسول الله ملکیل كے تاثرات:

پھرآپ نے فرمایااللہ نے اپنے ایک بند کوئق دیا کہ وہ اس دنیا اور اپنے پاس کی نفتوں میں سے ایک کو اختیار کرلے اور
اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعتوں کو پہند کیا۔ ابو بکر آپ کے اس جملے کا مفہوم بمجھ گئے کہ اس سے نود آپ مراد ہیں 'وہ رونے گئے
اور عرض کیا کہ آپ کے بدلے میں ہم اپنی اور اپنی اولا دکی جانوں کا فدید دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو گئی کو چوں
کے ان ناکوں کو دیکھو جوم بحد میں آتے ہیں۔ ان سب کو مسدود کر دینا' البتہ ابو بکر ٹے گھر کا راستہ بندنہ کیا جائے کیونکہ صحابہ میں سے
کے اس قدرا حیانات مجھ پڑئیں ہیں جتنے ابو بکر ٹے ہیں۔

اس سلسلهٔ کلام میں آپ نے بیبھی فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر رہائیں کو بنا تا لیکن اب جب تک کہ اللہ ہم دونوں کو پھر یک جاکرے وہ میرے مصاحب اور دینی بھائی ہیں۔

## حضرت ابوبكر رخالتُهُ كَي خد مات:

ابوسعیدالخدری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کھا ایک دن منبر پرتشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اس بندے نے جے اللہ نے بیش کی اللہ نے بیاں کی نعتوں میں ہے ایک کوا فتیار کرئے۔ اللہ کے بیاں کی نعتوں کوا فتیار کیا۔ اللہ کے بیاں کی نعتوں کوا فتیار کیا۔ اس پر ابو بکر رونے گئے اور انھوں نے کہا یا رسول اللہ کھی ہم آپ پر اپنے ماں باپ قربان کیے دیتے ہیں۔ ابو بکر بخالفہ کی اس بات ہے ہم سب متعجب ہوئے لوگوں نے کہا کہ اس شخ کو ذرابیہ کوئو پر بدسول اللہ کھی کے دیا تھا نے درسول اللہ کا بھی تاتے ہیں کہ ہم اپنے والمہ بن کے معاوضے میں فدید دیتے ہیں گر حقیقت وہی تھی جو ابو بکر سمجھے کہ یہ افتیار خود رسول اللہ کھی تھا۔ رسول اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی اللہ کھی تھا۔ نے فرمایا کہ تمام لوگوں میں اپنی رفاقت اور مال کے فرج کرنے میں سب سے زیاد و ابو بکر ٹیم میں ندر ہے سب بند کرد ہے جا تھی اتا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اب اخوت اسلام ہے ابو بکر کے درواز سے کے سواا ب کسی کا درواز و مسجد میں ندر ہے سب بند کرد ہے جا کھی۔

# حضرت محمد مليكم كي صحاب كے ليے وعاء:

عبدالله بن مسعودٌ نے بیان کیا کہ ہمارے نئ اور ہمارے حبیب کے مرنے سے ایک ماہ ٹیل ہی اپ وصال کی ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ جب آپ سے مفارقت کا وقت قریب آیا ہم سب اپنی مال عائشہ کے گھر میں جمع ہوئے آپ نے ہمیں دیکھا اور پھرغور سے دیکھا۔ آپ کی آٹکھول میں آنسو آگئے اور فر مایا خوش آ مدید۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ تمہاری مدوکرے تمہاری حفاظت کرے

# تجہیر وتکفین کے لیے ہدایت:

ہم نے پوچھایا نبی اللہ آپ کوشن کس کیڑے کو عسل کون دے۔ آپ نے فر مایا جومیرے سب سے زیادہ قریب کے عزیز ہیں۔ ہم نے
پوچھا کہ آپ کوکشن کس کیڑے کا پہنا کیں۔ آپ نے فر مایا اگر چاہوتو میرے انہی کیڑوں میں اور چاہوتو مصر کا سفید جامہ یا حلہ
مانے کا کفن پہنا نا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے۔ آپ نے فر مایا خاموش رہوا تند تعالیٰ تبہاری مغفرت کرے
اور تم کواچنے نبی کی طرف سے جزائے فیردے۔ ہم سب رو پڑے خودرسول اللہ کراتھا بھی روئے اور فر مایا کہ ' جب تم جھے شسل
دے دواور کفن پہنا دو تو جھے تم اسی گھر میں اپنے پائک پر قبر کے کنار بے لٹا دینا اور تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جانا کیونکہ سب
سے پہلے میرے جلیس اور دوست جر کیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد میکا کیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت تمام
ملائکہ کے ایک انبوہ کیٹر کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد پھرتم سب علیحہ ہ علیحہ ہ ہاعت کر سے میری نماز جنازہ ہو صنا اور دروداور سلام پڑھنا۔ اور آہ و ایکا اور نوحہ وزاری کر کے جھے ایڈ اء نہ دینا۔ سب سے پہلے میر بے خاندان والے میری
نماز پڑھیس پھران کی عورتیں اس کے بعدتم سب سے سے کہا ہوں اور تم کواس بات پر شاہد بنا تا ہوں کہان تمام
الوگوں پر جنہوں نے میرے دین پر میری بیعت کی ہے آئے سے لے کر آخرت کے دن تک میں سلامتی بھیجنا ہوں۔ ہم نے پوچھا
آپ کی قبر میں کون اتر ہے۔ آپ نے فر مایا میرے گھروا لے اور ان کے ساتھ بہت سے ملائکہ ہوں گے جوتم کو دیکھیں گے گرتم
ان کود کھے نہ یا ؤ گے۔

# رسول الله وكليم كاتحرير لكصني كااراده:

ابن عباس نے کہا ایک دن جعرات کورسول اللہ گھ پر مرض کی شدت ہوئی آپ نے فر مایالاؤ میں تہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تا کہ بعد میں تم گراہ نہ ہو۔ اس پر صحابہ میں تنازعہ ہوا۔ حالانکہ اللہ کے نی کے پاس کی قتم کا تنازعہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اور آپ پر سرسامی کیفیت طاری ہے پہلے دریافت کرلوکہ اس سے آپ کا کیا منطاء ہے۔ صحابہ نے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا مجھے میرے حال پر چھوڑ دوجس حال میں میں ہوں وہ اس ہے بہتر ہے۔ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک میر کوں کو تمام جزیرۃ العرب سے اس سے بہتر ہے۔ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک میر کوں کو تمام جزیرۃ العرب سے

نکال دیا جائے' دوسراییکہ جووفد آئے اسے وہی صلد دیا جائے جومیں دیا کرتا تھا تیسر کی بات آپ نے عمد آبیان نہیں کی یا خود مجھے اب یا نہیں زہی کہ وہ کیاتھی۔

تھوڑی می تبدیلی الفاظ کے ساتھ میہ حدیث دوسرے سلسلے ہے بھی ابن عباسؓ ہے منقول ہے اور ایک اور سلسلے ہے بہی حدیث ابن عباسؓ ہے منقول ہے اور ایک اور سلسلے ہے بہی حدیث ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہ جمعرات کے واقعے کو دریافت کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ ایک دن جمعرات کو آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی 'یہ کہہ کروہ رونے لگے اور ان کے آنسوموتی کی لڑی کی طرح رخساروں پرسے جاری ہوگئے گھرکہا کہ رسول اللہ تکھیائے فرمایا کہ میرے پاس مختی اور دوات لے آؤیا آپ نے فرمایا ایک پارچہ اور دوات لے آؤیں ایک تحریل کے دوں تا کہ تم پھرراہ راست سے نہ بھٹک سکو۔ اس پرلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ تکھیلا کو مذیان ہوگیا۔

حضرت عباس مِن اللهُ كَي حضرت علي عد جانشيني كم تعلق تفتكون

ابن عباس نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ مؤلیجا کی اس علالت کے اثناء میں ایک روز علی بن ابی طالب آپ کے پاس سے اٹھ کر ہا ہر گئے ۔ لوگوں نے ان سے پوچھا ابوالحس آ جی رسول اللہ مؤلیجا کیے ہیں۔ انہوں بنے کہا آج آپ کی طبیعت ماشاء اللہ اچھی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ کپڑ کر کہا کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں سیجھتے کہ تین دن کے بعد تم ڈونڈ ہے کے حکوم بن جاؤ کے میں سیجھتا ہوں کہ رسول اللہ مؤلیجا اسی مرض سے وفات پا جا کیں گے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولا دکے چہرے مرتے وقت کیے ہوجاتے ہیں وہی کیفیت اب رسول اللہ مؤلیجا کے چہرے کی ہے۔ لہذا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھا و کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا تا کہ اگر امارت ہم کو گئی ہے تو ہم کو ابھی معلوم ہوجائے اور اگر وہ کسی اور کو کرنا چا ہتے ہیں تو بتا دیں تا کہ اطمینان ہوجائے اور اس کی بجا آوری کی جائے۔ علی نے کہا بخدا میں ہرگزیہ بات رسول اللہ مؤلیجا سے دریا فت نہیں کروں گا۔ تا کہ اظمینان ہوجائے اور اس کی بجا آوری کی جائے۔ علی نے کہا بخدا میں ہرگزیہ بات رسول اللہ مؤلیجا سے دریا فت نہیں کروں گا۔ اگر انھوں نے خود ہم کو اس سے محروم کردیا تو پھر عمر مجراؤگ ہم کو امارت نہ دیں گے۔

دوسر ہے سلسلے ہے ابن عباس ہے مروی ہے کہ ایک دن علی بن ابی طالب رسول اللہ عن ہے گئی کے پاس ہے اٹھ کر با ہرآئے اس کے بعد تمام سابقہ بیان نقل ہے اس روایت میں اس قد راضا فہ ہے کہ عباس نے کہا میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ موت رسول اللہ شکھیا کے چہرے پر نمایاں ہے کیونکہ تمام بنوعبدالمطلب کے آخری وقت کے چہروں سے میں بخو بی واقف ہوں لہٰذا ابتم ہمیں رسول اللہ شکھیا کے پاس لے چلوتا کہ اگر بی حکومت ہم کو ملنے والی ہے تو معلوم ہوجائے اور اگر کسی اور کووہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکم دے جائیں اور ہمارے متعلق لوگوں کو حسن سلوک کی وصیت کر دین مگر اسی دن جب خوب دو پہر ہوگئ آپ نے وفات یائی۔

#### انصار کے بارے میں وصیت:

عائشہ سے مروی ہے کہ اس علالت کے اثناء میں ایک دن رسول اللہ می نے فرمایا کہ سات مختلف کنووک سے جمر کر سات مشکیں میرے سر پرڈالوتا کہ مجھے کچھافاقہ ہواور میں باہر آ کر کچھ بیان کروں۔ ہم نے آپ کے ارشاد کی بجا آوری کی اور اس سے آپ کوافاقہ ہوا۔ آپ برآ مدہوئے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھائی۔ پھرصحابہ کومخاطب کر کے تقریر کی پہلے اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی پھرانصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی اور کہاا ہے مہاجرین تم میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے اور ہوگا اور انصار کی وہی

حالت رہے گی جس پروہ آج ہیں۔انسار میری جائے بناہ ہیں البذاان کے نیاوں کی عزت کرنا اوران کے بدول سے تجاوز کرنا۔اس کے بعد آپ نے فر مایا اللہ کے ایک بندے کو یہ حق ریا گیا ہے کہ وہ اللہ کی قربت اور و نیا ہیں سے ایک کوا ختیا رکر لے اس نے اللہ کی قربت اختیار کرلی۔ ابو بکر کے سواکوئی آپ کے مطلب کو نہ بچھ کا وہ بچھ گئے کہ اس سے خود آپ کی ذات مراو ہے وہ رو پڑے مرسول اللہ سی سی بند کر دیے جائیں اور ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے کیونکہ اپنی رفاقت میں ابو بکر سے نیادہ کسی خض کا مجھ پراحسان نہیں ہے۔ عائش سے مروی ہے کہ آپ کی بیماری میں ہم نے آپ کو دوا پلائی۔ آپ نے منع کیا گر ہم نے اس خیال سے کہ مریض دوا کو پہند نہیں کرنا نہ مانے 'جب آپ کوافاقہ بواتو آپ نے فر مایا کہ سوائے عباس کے جواس رائے میں شریک سے تم سب کودوا پلائی جائے گی۔ مرض ذات البحب کا شبہ:

ووسر سلسلے سے عائشہ سے مروی ہے کہ جب آپ بہار پڑکرا ہے گھر میں صاحب فراش ہو گئے آپ پرغشی طاری ہوئی اس وقت آپ کے پاس آپ کی بیویوں میں سے اسمائی اور میمونڈ اور دوسر مے سلمانوں کی بیویوں میں سے اسماء بنت عمیس اور آپ کے چپا عباس سوجو دیتے سب کی رائے ہوئی کہ دواد بنی چاہیں نے کہا میں ان کو دوا بلاؤں گا۔ چنا نجے دوا دی گئے۔ اور جب آپ کوافاقہ ہوا۔ آپ نے بلاگ سے کہا کہ آپ کے چپا عباس نے ملک حبشہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ دوا ہے جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا ایسا کیوں کیا گیا۔ عباس نے کہا یارسول اللہ مولی ہمیں اشارہ کر کے کہا کہ دواجہ جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا لئے تعالیٰ بھی جھے اس کی تکلیف سے دو چار نہ کرے گا میں ان سب کوز بروسی دوا بلائی جائے گئی چنا نجی آپ کی اس بددعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنا نجی آپ کی اس بددعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گئی چنا نجی آپ کی اس بددعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی گئی۔

عروہ کہتے ہیں کہ عائش نے مجھ ہے بیان کیا کہ جب ہم نے رسول اللہ می اللہ سے کہا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ کوؤات الجعب ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیشیطانی مرض ہےاوراللہ ہر گز مجھے اس مرض میں متلانہیں کرےگا۔

فقہائے اہل ججازے مروی کے کہائے مرض الموت میں ایک دن رسول اللہ سی ایک حالت خراب ہوئی آپ پرغثی طاری ہوگئے۔ آپ کی بیویاں صاحبز ادی 'خاندان والے عباس بن عبدالمطلب علی بن ابی طالب اور سب ہی آپ کے پاس جمع ہوئے۔ اساء بنت عمیس نے کہا کہ ہونہ ہوآپ کو ذات الجب ہے'آپ کو دوادینا چاہیے۔ دوایلائی گئے۔ افاقے کے بعدآپ نے پوچھا کس نے مجھے دواپلائی گئے۔ آپ کے نامانگنا ہوں کہ وہ مجھے ذات الجب میں مبتلا کرے اور وہ مجھے ہرگز اس مرض کی تکلیف نہ دے گا۔

حضرت أسامةً كحق مين دعاء:

عائشہ ہے مروی ہے کہ میں اکثر رسول اللہ ﷺ کی زبان سے سنا کرتی تھی۔ آپ فر ماتے تھے کہ اللہ عز وجل نے بغیر اختیار دیے کئی نبی کی روح کوبیض نبیں فرمایا۔

حضرية ابوبكر منافثة كوامامة كاحكم:

ارتم بن شراحیل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آیا کی کے لیے رسول اللہ تھی ہے وست کتی ۔
انھوں نے کہانہیں ۔ میں نے کہا پھر کیو کر یہ بات مشہور ہے۔ انھوں نے کہا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے فر مایا علی کو میر ہے پاس بلا اور اس پر عائشہ نے کہا آپ عمر بڑا تی کہا آپ عمر بڑا تی کہ بلوا ہے۔ اس طرح سب آگئے۔ آپ نے فر مایا اب جا وَاگر آئندہ ضرورت ہوگی تو بلوا لوں گا۔ رسول اللہ کا تیا نے پوچھا کیا نماز کا وقت آگیا ہے۔ کہا گیا جی ہاں! آپ نے فر مایا اچھا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز میں امامت کریں ۔ عائش نے کہا کہ ابو بکر رقی القلب ہیں آپ اس کے لیے عمر کو تکم ویں ۔
مرسول اللہ کڑا تھا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھا کیں۔ مگر خود عمر نے کہا کہ میں ابو بکر رفی تین ہے اس کے دیم کو تکم وی نمیں کرتا۔ ابو بکر بڑا تی امامت کے لیے آگے بین اثاء میں رسول اللہ کا تھا کہ میں ابو بکر رفی تین آپ خود نماز کے لیے برآ مہ اب ابو بکر بڑا تی امامت کے لیے آگے بڑھے ای اثناء میں رسول اللہ کا تھا کہ تا کہ بھی ناز کا وامن تھینے کران کو پھرامام ہوگئی آپ کو دنماز کے لیے برآ مہ ہوگئی آپ کی اور آپ کا اور آپ کی آب کہ میں ابو بکر اسول اللہ کا تھا نے اس کا وامن تھینے کران کو پھرامام کو بھرامام کے کہا کہ کھڑا کر دیا اور آپ گان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور جہال سے کلام اللہ کی قرات ابو بکر نے چھوڑی تھی اس مقام سے آپ کے شروع کی۔

حضرت ابوبكر من الله كامامت بررسول الله عظيم كااصرار:

عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ خانی جب مرض الموت میں بیار پڑے آپ سے نماز کے لیے اجازت ما گئی گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکڑ ہے کہ وکہ وہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے کہا وہ بہت رقیق القلب ہیں جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گئو ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا مگر دوبارہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکڑ ہے کہوکہ نماز پڑھا کیں۔ میں نے پھران کے متعلق بہی کہا اس پر آپ برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہواور پھر بہی تھم دیا کہ ابو بکڑ نماز پڑھا کیں۔ اس کے بعد خود آپ ہی نماز کے لیے آب ہت برہم ہو گئے اور فرمایا تم تو یوسف والیاں ہواور پھر بہی تھم دیا کہ ابو بکڑ چیچے ہٹنے گئے گر آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ آ ہت اور لڑکھڑاتے ہوئے متجد میں آگئے۔ ابو بکڑ کے قریب پنچ ابو بکڑ چیچے ہٹنے گئے گر آپ نے اشارے سے ان کو اپنی جگہ کھڑے رہنے کا تھم دیا۔ اور خود آپ نے ان کے پہلو میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔ اس طرح ابو بکڑ نے رسول اللہ ترکی کی اقتدا کی اور لوگوں نے نماز میں ابو بکر کی اقتدا کی۔

# سترهنمازون کی امامت:

واقدی کہتے ہیں کدمیں نے ابی سبرہ سے بوچھا کہ ابو بکڑنے کتنی نمازیں پڑھا کیں۔انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکڑنے ستر ہنمازیں پڑھائی تھیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے تین دن ہمیں نماز پڑھائی۔`

عائشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گاگھ کی موت کا وقت جب قریب آیا میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس پانی ہے بھرا ہوا ایک بیالہ رکھا ہے۔ آپ اپناہا تھا اس میں ڈبوتے ہیں اور پھر چبرے پرمسے کرتے ہیں اور فر ماتے ہیں اے بارالہ موت کی تکلیف میں تومیری مددکر۔ایک دوسرے سلسلے سے بھی میہ بات عائشے سے مردی ہے۔ رسول الله علی اللہ کی مسجد میں تشریف آوری:

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ دوشنہ کے دن جس روز رسول اللہ سی بھی آب کی وفات ہوئی آپ جسی کے وقت مجد میں تشریف لائے الوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھایا دروازہ کھولا اور عائشہ بی بینے کھر کے درواز ہے ہاہر آکر کھڑے ہوئے۔ آپ کے اس طرح چست و چاق برآ مد ہونے سے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے بیدعال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ و یں مگر آپ نے اشارے سے تھم و یا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر رمنہمک اور متوجہ د کھے کر آپ فرحت سے مسکرانے گئے۔ میں نے رسول اللہ کھٹے کی اور تھا کہ وسین بھی نہیں دیکھا تھا مگر آپ پھراندر چلے گئے اور تمام فرحت سے مسکرانے گئے۔ میں نے رسول اللہ کھٹے کو اس وقت سے زیادہ سین بھی نہیں دیکھا تھا مگر آپ پھراندر چلے گئے اور تمام لوگ اپنی جگہ بیٹ آپ بالکل اچھے ہیں۔ ابو بکر درافتہ بھی اپنے اہل وعیال کے پاس سی خلے گئے۔

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ دوشنہ کے دن سے کورسول اللہ کھٹی اسر پر پٹی با ندھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے ابوبکر نماز سے بڑھ کے کہ بیمسرت رسول اللہ کھٹی الائے ابوبکر نماز سے وہ اپی جگہ سے بٹنے گے مگر آپ نے ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بی نماز پڑھا وَ اورخود آپ ابوبکر کی دہنی جانب بیٹے گئے نماز سے فارغ ہوکر آپ نے اس قدر بلند آ واز سے کہ وہ بیرون مسجد تک سنائی و بی تھی ۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فر بایا اے لوگو! دوز نے کی آگر و شن کے اس قدر بلند آ واز سے کہ وہ بیرون مسجد تک سنائی و بی تھی ۔ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فر بایا اے لوگو! دوز نے کی آگر و شن کروگ گئے ہے اور رات کی تاریکی کی طرح فتنے چلے آر ہے ہیں بخدا میں نہیں چاہتا کہ مکم کی بات کی ذمہ داری بھے پر عائد کرو۔ کیونکہ میں نے تہارے لیے وہی علال کیا ہے جو قر آن نے حلال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو قر آن نے حلال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو ہوارے دل کی آرز و ہے ۔ آج میرا خارجہ کی بٹی کے یہاں جانے کا دن ہے میں اس کے پاس جا تا ہے ۔ اس کے بعد رسول اللہ مکھٹی اندر چلے گئے اور ابوبکر آپی بیوی کے پاس خ کی گئے۔

#### وفات:

عائش ہے مروی ہے کہ مجد ہے آپ گھر میں آئے اور میری گود میں لیٹ سے ای وقت الوبر شے ایک عزیز قریب میرے
پاس آئے ان کے ہاتھ میں ایک ہز مسواک تھی۔ رسول اللہ گھٹی نے ان کے ہاتھ کی طرف غور ہے دیکھا میں ہجھ گئی کہ آپ مسواک
لینا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے ان کے ہاتھ سے لے کر پہلے چہا کر زم کیا اور پھر اسے رسول اللہ گھٹی کودیا آپ نے اس سے بہت
دیر تک خوب اپنے منہ کوصاف کیا اور پھر رکھ دیا۔ اب میں نے ویکھا کہ میری گود میں آپ ہو بھل ہور ہے ہیں۔ میں نے آپ کے
چہرے کوغور سے ویکھا تو رنگ متغیر ہو چکا تھا اور آپ فر مار ہے تھے بَلِ السَّرِفِينَ وَالاَعلیٰ فِی الْحَدَّةِ ِ '' اب میں اپنے اعلیٰ رفیق ک
پاس جنت میں جاتا ہوں) میں نے کہا آپ کو اللہ نے اختیار دیا تھا تیم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحقیقت میں نجی مبعوث فر مایا
ہے آپ نے اللہ کو اختیار کیا۔ اب آپ کی روح قبض کر لیگئی۔ آپ نے ضبح کومیری گود میں اور میرے گھر میں وفات پائی۔ اس

میں آپ کی وفات ہوئی۔ روح کے قبض ہوجانے کے بعد میں نے آپ کا سر تکھے پرر کھ دیا'اور پھراٹھ کراور عورتوں کے ساتھ رونے تھی اور اپناسر پیٹنے تگی۔

#### وفات كاون:

آبوجعفر کا قول ہے کہ علمائے تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ سکتیل کی وفات رہتے الا قبل میں دوشنے کو ہوئی۔ مگریہ کہ اس ماہ کے کس دوشنے میں ہوئی اس میں البتہ اختلاف ہے۔ اس کے متعلق بعض ارباب سیر نے فقہائے جہاز کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ رہتے الا قبل کی دوسری تاریخ دوشنے کے دن نصف النہار سے قبل رسول اللہ سکتیل نے وفات پائی اور اسی دن ابو بکر دہلائیں۔
کی بیعت کی تئی۔

واقدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِیّل نے ۱۲ رہے الاقال دوشنبہ کے دن وفات پائی اور اس کے دوسرے دن سہ شنبہ کوٹھیک زوال آفتا بے بعد آپ فن کیے گئے۔

ابوجعفرنے بیان کیا ہے کدرسول الله مؤلیل کی وفات کے وقت ابو بکر سخ میں تصادر عمرٌ مدینہ میں موجود تھے۔

## حضرت عمر مِناتِثْهُ کی تقریر:

ابو ہریرہ بڑا تھنا کہ موی ہے کہ رسول اللہ کڑھی کی وفات کے بعد عمر بڑا تھنا نے کھڑے ہو کر کہا کہ بعض منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ کڑھی کا انتقال ہو گیا حالانکہ آپ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے رب کے پاس کے ہیں جس طرح کہ موی بن عمران چالیس راتوں نے لیے اپنی قوم سے غائب ہو کراللہ کے پاس چلے گئے تھے اور پھر چلے آئے حالانکہ ان کے متعلق بھی ان کی قوم والوں نے کہا تھا کہ وہ مرگئے۔ بخدار سول اللہ کڑھی ضرور والیس آئیں گے اور جولوگ اب آپ کے مرنے کی خبر مشہور کر رہے ہیں ان کے ہاتھ یا وَال قطع کریں گے۔

## حضرت ابوبكر رضائفة كآمد:

ابوبکر بٹی ٹین کو جب آپ کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ مدینہ آئے اور مسجد کی دروازے پراونٹ سے اترے۔اس وقت عمرٌ لوگوں کے سامنے یہی تقریر کرر ہے تھے ابوبکر بغیر کسی اور طرف النفات کے سید ھے عائشہ کے جمرے میں رسول اللہ سی تھا کے پاس آکر آپ کا منہ کھولا اور آئے جواس حجرے کی ایک سمت میں چت لیٹے ہوئے تھے اور شال آپ پر پڑی ہوئی تھی۔ ابوبکر نے پاس آکر آپ کا منہ کھولا اور پھر آپ کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار وہ موت جواللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ آپ کو آپ اس اس کے بعد آپ بھی نہیں مریں گے۔اس کے بعد ابوبکر نے پھر آپ کا چبرہ ڈھا تک دیا اور حجرے سے نکل کر مسجد میں آئے۔ ممرٌ اس وقت تقریر کرر ہے تھے۔

# حضرت ابو مکر یی تقریر:

ابوبکڑنے ان ہے کہا' عمرؓ! ابتم خاموش رہومگرانہوں نے نہ مانا اور برابرتقر ریکرتے رہے۔ ابوبکرؓ نے جب دیکھا کہ وہ چپنہیں ہوتے ان کی خاموثی کا انظار کیے بغیر وہ خود سب کے مواجع میں آگئے۔ ان کود کھے کراب تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور عمر کا رخ چھوڑ دیا۔ ابوبکرؓ نے تقریر شروع کی۔ حمد و ثناء کے بعد انہوں نے کہا'اے لوگو' خبر دار ہوجاؤ کہ جولوگ محمد منظم کی عبادت کرتے تھے وہ من لیں کہ محر مرکئے اور جوالقد کی عبادت کرتے تھان کو معلوم ہونا جا ہے کہ اللہ زندہ جاویہ ہے جو بھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد ابو بکر ٹے یہ پور کی آیت تلاوت کی و سا محسد الا رسول قلد بحلت من قبلہ الرسل. ''محر بھی ایک رسول ہیں۔ بے شک ان نے پہلے بہت ہے رسول گزر چکے ہیں''۔ اس تقریر کا بیاثر ہوا کہ گویا وہ اس آیت کے نزول ہے آج ابو بکر کے تلاوت کرنے ہے بل واقف ہی نہ تھے اور اس ون سے لوگوں نے اس آیت کو ابو بکر سے من کر دیا کر لیا۔ خود عمر نے بیان کیا کہ ابو بکر بن اٹھی کے تلاوت کرنے ہے قبل واقف ہی نہ تھے اور اس واقف نہ تھا مگر اس کوئن کر میر کی جان گل گئی میں گر پڑا' جھ سے اٹھائیس گیا اور اب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ من بھی کے واقعت ہوگئی۔

سقيفه بنوساعده مين انصار كااجتماع:

ا برائیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت ابو بکڑ مدینہ میں نہ تھے آپ کی وفات کے تین ون بعد آئے'ان کی عدم موجودگی میں اور کسی کو آپ کا مند کھولنے کی جرأت نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ کے پیٹ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب ابو بمر رہائٹن آئے امہوں نے آپ کا مند کھولا اور پیشانی کو بوسد دیا اور کہا کہ آپ یاک جیئے اور یاک مرے۔ اور پھر باہر آ کرسب کے سامنے تقریر کی' اس میں حمد وثناء کے بعد کہا جواللہ کی پرستش کرتے تھے ان کومعلوم ہونا جا ہے کہوہ زندہُ جاوید ہے جسے بھی موت نہیں اور جوم کی پینٹش کرتے تھان کومعلوم ہوجانا جا ہے کہ محر کر الجام رہی تھنے نے بیآیت تلاوت کی۔ وَ مَا مُحَمَّدُ اِلّا رَسُولٌ قَـدُ حَـلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ اَفَاكُ مَاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنَّ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْعًا وّ موڑ کر چلے جاؤ کے اور جوابیا کرے گاوہ اللہ کو ہر گزنقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ ضرور شکر گزاروں کو جزائے خیر دے گا'' ابو بکر رہی گئے۔ ے آئے سے پہلے عمر بخالتین کہدر ہے تھے کدرسول اللہ سی اللہ سی اللہ میں اسے اور جوابیا کہے گامیں اسے قل کر دوں گا۔اس اثناء میں انصار بنوساعدہ کی چوپال میں جمع ہوئے تا کہ سعد بن عبادہ کی بیعت کرلیں اس کی اطلاع ابو بکر رہی تین کو ہوئی۔ ابو بکر رہی تین جن کے ساتھ عمر ہن تیں اور ابوعبید ہ تھے انصار کے پاس آئے اور ان سے پوچھا یہ کیا ہور ہاہے۔انصار نے کہاا چھا ہم میں سے ایک امیر ہواور ایک تم میں سے ابو بکر رہی تین نے کہانہیں بلکہ ہم امیر ہوں اورتم وزیر رہو۔اس کے بعد ابو بکر رہی تین نے کہا عمرٌ اور ابوعبیدہؓ میں سے جس کو حیا ہو امیر بنالومیں اس پرخوش ہوں کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ تھی کے پاس آئے اور انھوں نے درخواست کی کہ آ یا ایک امین ہمارے ساتھ کردیں۔رسول اللہ کھیانے فرمایا مناسب ہے میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امین کو بھیجتا ہوں جو واقعی امین ہے اور آ پ نے ابوعبیدہ کوان کے ساتھ کر دیا اس لیے میں ابوعبیدہ رہائٹنز کی امارت کوتم سب کے لیے پسند کرتا ہے۔اس پرعمر ا نے کھڑے ہوکر کہا کہتم میں ہےکون شخص اس بات کو پیند کرے گا کہ وہ اس شخص کومؤخر کرے جے رسول اللہ سی اے مقدم کیا ہے یہ کرعمرؓ نے ابوبکر مخاتیٰز کی بیعت کی اورسب لوگوں نے ان کی بیعت کرلی' گراس وقت تمام انصار نے یا ان میں سے بعض نے بیر کہا کہ ہم تو صرف علی دخاتشہ کی بیعت کریں گے۔

زیاد بن کلیب کی روایت:

موجود تھے۔عمر بن تین نے کہا چل کر بیعت کرو' ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کرتم سب کوجلا دوں گا۔ زبیر رہن تین تلوار نکال کرعمر پر بڑھے مگر فرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرےاور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئ متب اور لوگوں نے فوراً زبیر ٹپریورش کر کے ان کو قابو میں کرلیا۔

# حضرت ابوبكر مناتثة كاانصار كوخطاب:

بعض صحابہ بڑی تھے۔ نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک ابو کمڑنے ان دونوں آیوں کواس موقع پر تلاوت نہیں کیا تھا ہمیں ان کے نازل ہونے کا بی علم نہ تھا۔ اس تقریر کے اثناء میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اوراس نے کہا کہ دیکھوانسار بنوساعدہ کی چوپال میں جی ہوکراپ نے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور دہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا ہج بین میں سے ایک امیر ہواور مہا ہج بین میں روک دیا۔ عمر نے چاہا کہ وہ تقریر کریں مگر ابو بکر نے آئیس روک دیا۔ عمر نے نہا کہ دہ تقریر کریں مگر ابو بکر نے آئیس روک دیا۔ عمر نے کہا بہتر ہے ہیں نہیں چاہتا کہ ضلیفہ رسول اللہ تکھیا کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بکر نے آئیس اور دولوں اللہ تکھیا کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بکر نے آئیس اور دولوں اللہ تکھیا نے یہاں کے فضائل قرآن سے اور رسول اللہ تکھیا کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں اور انسار دوسری تو میں انسار کی روں گا۔ تک تمہار نے معلوم ہے کہ رسول اللہ تکھیا نے یہاں اور انسار دوسری تو میں انسار کی روں گا۔ اس سے معر نے کہا ابو بکر ہا تھی اور شری کی اور شری کی اور شری کی اور شری کی دوسرے کوا کہ کہ موجود تھے اور تہار ہے ساخے رسول اللہ تکھیا نے یہ فر مایا تھا کہ دالوت کے وارث قرین ہیں بیک نیک کی اور کہ بیا تھی میں اس منصب کے افرا کے برا ابو بکر ہا تھو لاؤ۔ میں تمہاری بیعت کروں۔ ابو بکر نے کہا عمر میں نیاں منصب کے اٹھا اور اس کے لیے وہ وزیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہے تھے۔ آخر کار عمر نے لیوں وہ تھے۔ آخر کار عمر نے لیا دونوں میں عمر بہت توی تھے۔ گرنان میں سے ہر ایک دوسرے کے ہاتھ میر بیعت کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے وہ وزیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہے تھے۔ آخر کار عمر نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھے۔ آخر کار عمر نے ایک وہ وزیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہے تھے۔ آخر کار عمر نے ایک وہ وزیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہے۔ آخر کار عمر نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں اس منصب کے ہاتھ کے ہاتھ تھا دور اس کے لیے وہ وزیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہ ہے۔ آخر کار عمر نے کار کور کی کی کور کی کے کہ کور کی کے کہ کور کی کور کی کیا تھی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کے کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور ک

ابو بکر رہی گئن کا ہاتھ کھول لیا اور کہا کہ قبول کرومیری قوت بھی تمہاری قوت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی اور ان سب کو بیعت کے لیے ظہر الیا گیا۔ علی اور زبیر ٹر بیعت کر نے نہیں آئے۔ زبیر ٹے اپنی تکوار نیام سے نکالی اور کہا تا وقت تکہ علی گئی ہے گئی ہے گئی ہے تا ہو گئی ہے گئی ہے تا ہو گئی ہے گئی ہے تا ہو گئی ہے کہا ذبیر ٹر سے تکوار چھین کی بیعت نہ کی جائے میں تکوار نہیں رکھوں گا اس کی اطلاع ابو بھر اور عمر بیٹی کی ہوئی۔ عمر وسے مرد کی جائے ہے خوش سے کرو کر پھر پروے مارو' اور پھر عمر ان کے پاس گئے اور ان کو زبر دئی لے کر آئے اور کہا کہ بیعت کرنا پڑے گی جا ہے خوش سے کرو جا برل نا خواستہ' تب ان دونوں نے بیعت کی۔

# بیت کے متعلق ابن عباس کی روایت:

ابن عباس ہے مروی ہے کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف کو قرآن سنا تا تھا۔ عمر نے جج کیا ہم نے بھی ان کے ساتھ رج کیا۔

میں منی میں مقیم تھا کہ عبد الرحمٰن بن عوف میر ہے پاس آئے اور کہا کہ آج میں امیر المومنین کے پاس تھا'ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے فلا الشخص کو رہے کہتے سنا ہے کہا گرامیر المومنین مرکئے تو میں فلال شخص کی بیعت کروں گا۔ اس پر امیر المومنین نے فر ما یا کہ آج شام کو میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا اور اس میں اس جماعت سے جو حکومت مسلما نوں سے غصب کرنا چا ہتی ہے سب کو خبر وار کروں گا۔ گر میں نے امیر المومنین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دارا شخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس سب کو خبر وار کروں گا۔ گر میں نے امیر المومنین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دارا شخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیشتر انسیں کی تعداد ہوتی ہے۔ مجھے بدؤ رہے کہ آج آتی آپ جو تقریر کر ایں گیا سے وہ اچھی طرح ذبی نشین کر کے یا دنہ رکھیں گے اور اس سے طرح طرح کی با تیں پیدا کر کے ان کو شائع کریں گے۔ مناسب بیہ کے مہاجرین اور انساز موجود ہیں آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو کہنا چا ہے ہیں کہیں اور بے شک وہ کو گور آپ کی بات کو سب سے پہلی تقریر میں اور بے شک وہ کو گور کی بات کو پوری طرح ذبین شین کر کے اسے اصلی مفہوم میں بیان کریں گے۔ امیر المونین نے کہا اچھا مدینہ بھی کر سب سے پہلی تقریر میں اسی موضوع پر کروں گا۔

# جانشینی معلق حضرت عمر و النته کی تقریر:

ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے جمعہ کا دن آیا عبدالرحمٰن کے اس بیان کی وجہ سے میں امیرالمومنین کی تقریر سننے کے لیے دو پہر ہوتے ہی مسجد پہنچا۔ سعید بن زید جھ سے بھی پہلے آچے تھے۔ میں منبر کے قریب ہی ان کے پہلو میں زانو سے زانو ملا کر بیٹھ گیا۔ زوال آفاب کے بعد عمر نماز کے لیے آئے جب وہ سامنے آئے میں نے سعید سے کہا آج اس منبر پر امیر المومنین ایسی بات ہیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے بھی نہیں بیان کی۔ سعید نے برہم ہو کر کہا وہ کون ی نئی بات ہے جواب تک انھوں نے نہیں ہیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے کہا اذان کے بعد عمر زق تھند کھڑ ہے ہوئے۔ حمد و شاء کے بعد انھوں نے کہا کہ میں ایسی بات بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا بیان کرنا چرے مقدر تھا جواسے پوری طرح سمجھ کریا دکرے اسے جا ہے کہ جہاں جہاں وہ جائے اسے بیان کردے اور جواسے پوری طرح ذبی نشین نہ کر سکے تو ایسے اشخاص کو میں ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ وہ غلط بات میری طرف منسوب کر کے بیان کریں۔ سنو! اللہ عز وجل نے محمد کورسول برخق مبعوث فرمایا۔ اس نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔ طرف منسوب کر کے بیان کریں۔ سنو! اللہ عز وجل نے محمد کورسول برخق مبعوث فرمایا۔ اس نے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی۔

اس کتاب میں اس نے سنگسار کرنے کا تھم دیا اور اس کے لیے آیت نازل فر مائی رسول القد سی بیلے نے لوگوں کو سنگسار کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بخدا سنگسار کرنے کے تھم کی آیت ہمیں قر آن میں نہیں ملتی ۔ اس طرح وہ اللہ کے نازل کردہ فریضے کے ترک کی وجہ سے گمراہی میں پڑجا کیں گے ۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اے لوگو! اپنے ہایوں سے انکار نہ کرو کیونکہ ایسا انکار کفر ہے ۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کی شخص نے یہ بات ہی ہے کہ اگر امیر المومنین مرجا کیں تو میں فلال کی بیعت کروں گا۔ کوئی شخص اس دھو کے میں نہ رہے کہ وہ یہ کیے کہ ابو بکر بھی تھی کہ وہ تم میں سے کسی سے جوعزت ابو بکر بھی تھی وہ تم میں سے کسی سے ہوعزت ابو بکر تی تھی وہ تم میں سے کسی الک کو آج حاصل نہیں ۔

#### سقيفه بنوساعده كاواقعه:

رسول الله مورجی فاصت کے بعد ہمیں اطلاع ملی کوئی اور زیر اوران کے بعض اور ساتھی فاطمہ کے گھر میں جمع ہیں وہ بیعت کے وقت ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ ای طرح تمام انصار نے ہم سے علیحد گی اختیار کی تھی۔ مہا جرین ابو بکڑ کے پاس جمع سے میں نے ابو بکڑ سے اب کہ تم ہم کو ہمارے ان انصار ہما تیوں کے پاس لے جلو ہم ان کے اراد دے سے جلے 'راستے میں ہم کو دوا چھے آ دمی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے ملے 'اورانہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہا ہم آپ انصار ہما تیوں کے پاس جارے ہم نے کہا ہم آپ انصار ہما تیوں کے پاس جارے ہم انصار کے باس آئے وہ سقیفہ بنوسا عدہ میں ہم تھے اوران کے بھی میں ایک شخص چا دراوڑ سے بیٹھے تھے۔ میں نے بیوچھا یہ کون ہیں۔ انصار نے کہا کہ یہ تھے۔ میں نے بیوچھا یہ کون ہیں۔ انصار نے کہا کہ یہ تعمل سے دراوڑ سے بیٹھے تھے۔ میں نے بیوچھا یہ کون ہیں۔ انصار نے کہا کہ ایک شخص سے دراوڑ سے بیٹھے تھے۔ میں نے ابوچھا یہ کون ہیں۔ انصار نے کہا کہ یہ میں ہم اللہ کی فوج ہیں ۔ انصار نے کہا 'یہ ایک شخص ہم اللہ کی فوج ہیں ایک شخص ہم اللہ کی فوج ہیں ایک شخص ہم اللہ کی فوج ہیں ہم اللہ کی فوج ہیں ایک شخص ہم کرنا چا ہے ہیں۔ میں نے کہ وہ کہ میں اس موقع کے لیے ایک تقریر سوج کو گھی تا کہ ابو بھر سے بہلے میں اس کے ہدوں 'کہو تکہ ایک حد تک میں ان کی عزت کرتا تھا۔ اوروہ مجھ سے زیادہ باوقاراور شین بھی تھے۔ میں نے جا ہا کہ تقریر شروع کروں ابو بکر ڈ نے جھے روک دیا 'میں نے منا سب نہ سجھا کہ ان کی خواہش روکر دوں' اس لیے میں نے جا ہا کہ تقریر شروع کروں ابو بکر ڈ نے جھے روک دیا 'میں نے منا سب نہ سجھا کہ ان کی خواہش روکر دوں' اس لیے خاص شروع کی خواہش رہا۔

#### قریش کی امارت:

اب ابوبکر نے کھڑے ہوکرتقریر شروع کی حمد و ثناء کے بعد انھوں نے اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جو کہ اس موقع کے لیے اپنے دل میں نے سوچی تھی بلکہ انھوں نے اس سے زیادہ خوبی کے ساتھ کہیں زیادہ با تیں کیں جو میں کہتا۔ انھوں نے کہاا گروہ انصار ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جوفضیات تم بیان کرو گے اس کے تم اہل ہو گر حکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ سوائے قریش کے اور کسی کی حکمت کو عرب ہرگز گوار انہیں کریں گئے کیونکہ قریش اپنے خاندان اور نسب کے اعتبار سے عرب میں شریف ترین ہیں۔ اس کے لیے میں ان دوشخصوں میں سے کسی ایک کو اس منصب کے لیے تم سب کے لیے بہند کرتا ہوں ان میں سے جس کے ہاتھ پر چا ہو بیعت کرلومیں راضی ہوں۔ ابو بکڑنے بیعت کے لیے میر ااور ابوعبید و بھاٹنڈ کا ہاتھ بکڑا۔ ابو بکر بھاٹنڈ کی اس ساری تقریر میں ان کا یہ آخری حصہ مجھے نا گوارگز را' کیونکہ بخدا میں ہرگز نہیں جا ہتا تھا کہ اس منصب کے لیے آگے آؤں اور پھر میری گردن ماری جائے۔علاوہ اس کے کہ میں اس بات کو گناہ سمجھتا تھا کہ ایسی قوم کا جس میں ابو بکڑ ہوں امیر بنوں۔

ایک انصار کی تجویز:

ابو بکر برائیز کی تقریر کے بعد انصار میں سے ایک شخص نے کھڑ ہے ہو کر کہا کہ اے معشر قریش! لو میں اس کا بہت اچھا تصفیہ کے دیا ہوں ہم میں سے ایک شخص امیر ہواور ایک شخص ہم میں سے امیر ہو۔ اس تجویز پر ایک شور دغو غابلند ہوا مینے منہ اتن باتیں۔ مجھے قوم میں اختلاف کا اندیشہ ہوا۔ میں نے ابو بکڑ سے کہا ہاتھ لا و میں تبہاری بیعت کروں۔ ابو بکڑ نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے بیعت کی اور پھر تمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی اس کے بعد ہم سعد پر چڑھ بیٹھے کسی نے کہا تم نے سعد کو مارڈ الا۔ میں نے کہا اللہ سعد کو ہلاک کر ے۔ بخدا وہ وقت ایسا تھا کہ ابو بکر بڑا تھے کہ بیعت کا معاملہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ کیونکہ اگر ہم ابو بکر بڑا تھے کی بیعت نہ کر لیتے اور پھر یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان کی میاب سے نہ اور انصار کو چھوڑ دیتے تو وہ ہماری عدم موجودگی میں کسی دوسرے کی بیعت کر لیتے اور پھر یا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان کی متابعت کرنا پڑتی اور یااختلاف کرنا پڑتی جس سے خت فسا و ہوجاتا۔

عويم بن ساعده اورمعن بن عدى كابيان:

عروہ بن الز بیرے مروی ہے کہ جود وانصاری مہاج بن کو سقیفہ جاتے ہوئے رائے میں ملے تھان میں سے ایک عویم بمن ساعدہ اور دوسرے بنوالعجلان کے معن بن عدی تھے ۔ وہ ہیں جن کے متعلق ہمیں معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ سنگیا ہے ہو چھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی شان میں اللہ تعالی فرما تا ہے فیہ و ہاں گیہ جبُون آن یَسَطَهُرُولُ وَ اللّٰهُ یُحِبُّ الْمُتَهُرِينِ. ''ان میں ایسے لوگ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ پاک ہوں اور اللہ پاک ہے والوں کو پند کرتا ہے'' رسول اللہ ویکھا نے فرمایا وہ کیسے اچھے لوگ ہیں جو دل سے چاہتے ہیں کہ پاک ہوں اور اللہ پاک ہے اور اللہ ویکھا نے فرمایا وہ کیسے انتھے کے کہ جب رسول اللہ ویکھا نے فرمایا وہ کیسے انتھا معن بین میں عدی نے کہ بخر و بن کی ہوں اور اللہ ویکھا نے فرمایا وہ کیسے انتھا ہوں کہ جس رسول اللہ ویکھا کیا اور وہ کہنے گے گائی کہ ہم آپ سے پہلے مرجاؤں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی حیات معن بن مدی نے کہا بخدا ہیں ہم گرا اے پندئیس کرتا کہ آپ سے پہلے مرجاؤں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی حیات میں میں نے آپ کی تھدیت کی جاہی کے اس طرح آپ کی حیات میں میں نے آپ کی تھدیت کی جاہی کہ اللہ اللہ کر بھی گئے کی وہ تھے انہوں نے کہا ہاں اس نے کہا ابو بکر دیائی کی بعت کب ہوئی ؟ سعیڈ نے کہا ہوا کے اس جو تھا کیا آس بیت میں کی ذاہ ہو ہے تھے یا ہونے اور کی حیات کہا ہوا کی اور اس بیت کو ایک الیہ اللہ کی رہائی کی بیت کب ہوئی ایا ہا ہو کے وہ کہ ایک ایس اس کے کہا ہوا کیا اس جو کہا اس اس کے کہا اس بیت کو گھا کیا اس بیت کو گھا کیا اس بیت کو گھا کیا اس بیت کہا ہوئی ایس ہوئی کی ایست کو کہا ہوئی ہوئی ایس اس کے کہا ہوئی کی ایست کو کہا ایس کے کہا ہوئی ایس ہوئی کہا ہوئی کہا

#### حبیب بن افی ثابت کی روایت:

صبیب بن انی ثابت ہے مروی ہے کہ علیؓ اپنے گھر میں تھے کسی نے آ کر کہا کہ ابو بکڑ بیعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں وونو را ملحض قمیض پہنے بغیر چا در اور از ارکے اس خوف ہے کہ ان کو بیعت کرنے میں دیر نہ ہو جائے گھر ہے مجد آئے بیعت کی اور پھر ابو بکڑ کے پاس بیٹھ گئے اور اب کسی کو بھیج کر انہوں نے اپنے گھر ہے اور کپڑے منگوا کر پہنے اور پھر وہیں بیٹھے رہے۔

# رسول الله كي ميراث:

عائش سے مروی ہے کہ فاطمہ اور عبال ،ابو بکڑے پاس آئے اور انھوں نے رسول اللہ سکھ کی میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ
فدک اور خیبر میں رسول اللہ سکھ کا جو حصہ ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ابو بکڑنے کہا اگر میں نے رسول اللہ سکھ اسے یہ بات نہ بنی ہوتی
کہ ہمارے املاک میں ور شنبیں جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے تو ضروریہ املاک آل محمد کول جا تیں ہاں اس کی آمدنی میں سے آپ
کو بھی ملے گا۔ بخدا میں ہر بات برعمل کروں گا جس پر رسول اللہ سکھ اسے عمل کیا ہے۔

عروہ نے بیان کیا ہے کہ اس واقع کی وجہ سے فاطمہ نے پھر مرنے تک اس معاملے کے متعلق ابو بکر سے ایک بات نہیں کی اور قطع تعلق کرنیا' فاطمہ کا انقال ہوا علی نے رات میں ان کو فن کر دیا۔ ابو بکر کو نہ مرنے کی اطلاع کی اور نہ وفن میں شرکت کی دعوت دی ۔ فاطمہ کی وفات کے بعد چھاہ فاطمہ اور زندہ رہیں اور پھر افسوں نے وفات یائی۔

## حضرت على مِنْ اللهُ كَلُّ بِيعِت:

معمر نے بیان کیا ہے کہ ایک فض نے زہری ہے پوچھا کہ کیاعلی نے چھ مہینے تک ابو برگی بیعت نہیں کی۔ انھوں نے کہا فہیں کی اور جب تک انہوں نے نہیں کی کی بنو ہاشم نے نہیں گی، گر فاطمہ کی و فات کے بعد جب علی نے دیکھا کہ اب لوگوں میں ان کا وہ خیال ہا تی نہیں رہا ہو فاطمہ بڑی ہو گئی میں تھا وہ ابو برگر ہے مصالحت کے لیے بھکے اور انھوں نے ابو بکر سے کہا کر بھیجا کہ آپ جھے سے تبا آ کر ملیں کوئی اور ساتھ نہ ہو۔ چونکہ عمر جہت خصیعت کے آدمی شخطی بڑا تی کہ ابو بکر سے کہا کہ آپ تباہ ہو ہاشم کے پاس نہ جا کیں۔ ابو بکر ٹے کہا نہیں میں تبہا جا و ل گا ابو بکر ٹی گئی ہے ابو بکر معلی بڑا تی کہا ہو گئی کہ وہ بھی ابو بکر سے معلی بڑا تی کہا ہے کہا کہ آپ تبہا ہو ہاشم کے پاس نہ جا کیں۔ ابو بکر ٹے کہا نہیں میں تبہا جا و ل گا میکھ اس کی تو تعین کی ہو ہو بھی اس کی تو تعین کے ابو بکر معلی بڑا تھا کہ بہا ہم بنو ہاشم جع سے علی ہے کہا کہ آپ تبہا ہو ہائی ہو کہ کہا ہے گی ۔ ابو بکر معلی بڑا تھا کہ بہا سے ہا کہ بہا کہ آپ بھی تھے گرتم نے کہا رہ کہا ہے کہا گہا ہے اپو بکر معلی بڑا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے گئی ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا اے ابو بکر معلی بھی ہمارے ہو کہا ہے کہا ہو کہا اے ابو بکر معلی بھی ہمارے ہو بہا کہا ہو کہا اے ابو بکر معلی ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہے کہا ہو کہا ہے کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہ ہو کہا کہا کہا کہا کہ کہ کہا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا ک

الله من کی اور میں اللہ سے اس بات کی بناہ مانگنا ہوں کہ کس بات کا ذکر کروں جورسول اللہ من کی آمدنی میں ہے آل محمد من کی اور کم من کی باہ مانگنا ہوں کہ کس بات کا ذکر کروں جورسول اللہ من کی ہوا ورخود اس برعمل نہ کروں ہوں ہیں اللہ من کی ہوا ورخود اس برعمل نہ کروں ہوں ہیں اور کروں ہوں کہ اور کی اور بعض باتوں کی من نے کہا اچھا آج شام ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ظہری نماز کے بعد ابو بکر نے سب کے سامنے منبر پرتقریری اور بعض باتوں کی من سے معذرت کی ۔ پھر ملی گھڑ ہے ہوئے اور انھوں نے ابو بکر سے حق کی عظمت اور ان کی نصیلت اور اسلام میں کہا شرکت کا ظہار اور اعتراف کیا اور پھر ابو بکر دہائی ہے گی ۔

، عا کشٹرے مروی ہے کہ بیعت کے بعد سب نے علیٰ سے کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا اور اب ابو بکر رفاتیٰۃ کی بیعت کے بعد پھر لوگوں کے دل میں علی رفاتیٰۃ کی جگہ ہوگئی۔

# حضرت ابوبكر مِنْ لَقَدُ كَيْ خُلَا فْتْ كَي الْبِيتِ:

ابن الجبیر سے مروی ہے کہ ابوسفیان نے علیؓ سے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ حکومت قریش کے سب سے کم تعدا دقیلے میں چلی گئ بخدا اگرتم چا ہوتو میں ایک زبر دست فوج سے اس حکومت کو ابو بکرؓ سے چھین لوں یعلیؓ نے کہا اے ابوسفیان تم ہمیشہ سے اسٹلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے مگر تمہاری دشمنی سے اسلام کوکوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے ابو بکر رہی گئے: کو حکومت کا اہل سمجھ کران کی بیعت کی ہے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ جب ابو بکر تخلیفہ ہوئے ابوسفیان نے کہا جمیں ان سے کیاسر وکاریہ تو بنوعبر مناف کاحق ہے۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ ابو بکر نے تمہارے بیٹے کوولایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس معاطعے میں قرابت کالحاظ کیا۔ ابوسفیان کی کارروائی:

عوانہ سے مروی ہے کہ جب سب لوگ ابو بکر بھاٹھ کی بیعت کے لیے تیار ہوئے ابوسفیان سب کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ججے یقین ہے کہ اس کارروائی سے ایک ہنگامہ بر پا ہوجائے گا جس میں خونریزی ہوکرر ہے گئ اے آل عبد مناف ابو بکر بھاٹھ کو تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کیاحق ہے۔ وہ دونوں نکھے کہاں ہیں جن کو کمزوراور حقیر سمجھا گیا ہے لیعنی علی اورعباس اے ابوحس تاتم ہاتھ کھولو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ گرعلی نے اس کی بات نہ مانی۔ ابوسفیان نے اس وقت کی مثال میں متلمس کے بیشعر براسے:

ولن مقيم على حسف يراديه الاالانلان عيو الحيى والوته هذا على الحسف معكوس برمته و ذا يشبج فلايبكي لمه أحُدُ

نَشَخِهَا؟ ""سوائے ان دوزلیلوں قبیلے کے گدھے اور خیمے کی بیٹے کے اور کوئی ظلم کوآسانی سے برداشت نہیں کرتا۔ میٹے پر جب ضرب لگائی جاتی ہے اس کاسر دبتا چلاجاتا ہے اور گدھا اپنے بار کی وجہ سے کراہتا ہے مگر کوئی اس پر رحم نہیں کرتا"۔

علیؓ نے ابوسفیان کو ڈانٹا اور کہا کہ اس تجویز سے تیرا مقصد صرف فتنہ وفساد ہر پا کرنے کا ہے تو نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پنجانے کی کوشش کی ہے ہمیں تیری اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ابو محمد القريشي نے بيان كيا كه ابو بكر مِن اللہ كى بيعت كے بعد ابوسفيان نے علی اور عباس سے كہا كہتم دونوں ذليل ہو كه اس

موقع برخاموش ہواور پھر پیشعراس موقع کی مثال میں پڑھے:

ان الهوان حمار الاهل يعرفه الحسرينكرد و الرسلة الاحد

بَنْرَ جَهِيَةِ: " "صرف شهري گدها ذلت كوبر داشت كرليتا ہے مگر شريف اور جواں مر داسے برداشت نہيں كرتا۔

و لا ينقينم عملني ضينم يراديه الدالا ذلان عيسرالنحيني والنوتد

بَنَرْجِهَابِهِ: اورسوائے بتی کے گدھے اور شیخ کے کو کی ظلم کوآسانی سے برداشت نہیں کرتا۔

هذا على الحسف معكوسٌ برمته و ذايشج في لا يبكي لـــه احــد

# حضرت ابوبكر رمناتين كي بيعت عام:

انس من ما لک ہے مروی ہے کہ ستیفہ میں ابو بکر بڑا تھ کی ہیت ہوگئی۔اس کے دوسرے دن وہ متجد میں منبر پر بیٹھے۔
ابو بکڑنے ابھی تقریر شروع نہیں کی تھی کہ عرفے کھرے ہو کر تقریبی ہے۔ حجہ و تناو کہ انسان کو گئی اس نے جو بکھ تم ہے کہا تھا وہ محض میرا اوا تی خیال تھا نہ اس کے متعلق کلام اللہ میں کوئی تھم ہے اور خدر سول اللہ دکھیا نے بھے کوئی ہدایت کی تھی اپنی اس کتا ہو کہ ہمارے آخری وقت تک رسول اللہ دکھیا تھا رے معاملات کو سرانجام دیتے رہیں گے۔ مگراب بھی اللہ نے اپنی اس کتا ہو جس کے ذریعے اس نے رسول اللہ دکھیا تھا رہی میں باقی رکھا ہے البذا آگرتم اس پڑھل کروگئی کی ہدایت فرمائی تم میں باقی رکھا ہے البذا آگرتم اس پڑھل کروگئی کی ہدایت فرمائی تم میں باقی رکھا ہے البذا آگرتم اس پڑھل کروگئی کے مصاحب اور یا رفار ہیں وہ امیر ہوں البذا تم سب اب ان کی بیعت کروئی خیاج کہ بنانچہ اس تھا مطور پر کی ۔اس کے بعدا ابو بگر نے تقریبی کی اور جمہ و ثناء کی اور جمہ و ثناء کہ بین برائی کروں تو تم میر کی اعادت کرنا و اللہ عی کہ اس اور اگر میں برائی کروں تو تم میر کی اعادت کرنا و اللہ عی کہ اس جو صعیف ہے وہ میر سے دور کی ہو تا کہ میں اس جو صعیف ہے وہ میر سے دور کی ہو تا کہ میں اس جو صعیف ہے وہ میر سے دور کہ ہو تا کہ میں اس کو تی اللہ کی اللہ کہ میں تبدار از میں جو تو کی ہو وہ میر سے نور دی تو تو کہ ہو کہ کہ کہ اس کہ اس اللہ اور اس کی حواد اگر ای س اللہ اور جس تو م میں ہو کوئی اللہ کی تعلی اس اس اللہ کوئی کے دی کوئی کہ بھو تھم میں اس سے کوئی اللہ کی کہ کی کہ اس کے دول اللہ کوئیل کر دیتا ہے۔ جب تک میں اس سے کوئی اللہ کوئیل کی اطاعت کر دال اللہ کوئیل کی اطاعت کر دالوا عت کر خالوں اور میں اطاعت کر دالوا عت کر خالوں اللہ کوئیل کی درائی کی درائی کر وی کا می خلاف ورزی کروں تو تی میں اللہ کوئیل کی داخل کی میں اس کے درائی کی داخل میں جائیل کی درائیل کی داخل می خلاف ورزی کروں تو کوئیل کوئیل کی درائیل کی داخل میں خلاف ورزی کروں تو کی کی درائی کی درائیل کی درائیل کی داخل میں خلاف ورزی کروں تم میں کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی درائیل کی درائیل کوئیل کروں تم کی درائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کی درائیل کروں تم کی درائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کروں تم کی درائیل کوئیل کروں تو کوئیل کوئیل کوئیل کروئی کوئیل کوئیل

ابن عباسٌ ہے مروی ہے کہا پنے عہد خلافت میں عمر رہی اٹھیں کسی اپنی ضرورت سے جارہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا' ان کے ہاتھ میں درہ تھا اور اس وقت ان کے ساتھ میرے سواکوئی دوسرانہ تھا' وہ اپنے دل میں کچھ با تیں کرتے جاتے تھے اور درے سے اپنے یاؤں کو مارتے جاتے تھے۔ یکا یک وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انھول نے کہا: "اے ابن عباس جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ سکتے ہیں۔ عرف کے وقت کیوں وہ بات کہ تھی کہ آپ نہیں مرے زندہ میں۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں امیر المونین بہتر جانتے ہیں۔ عرف کہا بخد اصرف اس آیت کی وجہ سے "وَ کَدَ اللّٰ خَدُ اللّٰهُ عَلَيْكُم شَهِيدُا، " اور ای طرح ہم نے خعلُنَا كُذُ اُمَّةً وَ سَطًا لَنَكُو أَوْ الشّٰهِ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ وَ بِكُوْلَ الرَّسُولُ عَلَيْكُم شَهِيدُا، " اور ای طرح ہم نے تم کو درمیا فی امت بنایا ہے تا كہتم تمام لو گول کے تران رہوا وررسول تمہارے تران رہیں 'اس آیت سے میں مجھتا تھا کہ رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ ابْنِ امت کے آخری اعمال و کھنے تک کے لیے زندہ رہیں گے۔ اس وجہ سے میں نے رسول اللہ مُنْ اللّٰهُ عَلَیْ کُمْ تعلق وہ بات کہی تھی ''۔

ابو بحر ہو گئی کی بیعت کے بعدلوگ رسول اللہ سی جانتھا می کو فن کے انتظام کی طرف متوجہ ہوئے۔اس کے متعلق بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کے دوسرے دن منگل کو آپ کی تجبیز عمل میں آئی۔اور بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات ک تین دن بعد تجبیز ہوئی۔اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

رسول الله شكيليم كأعسل:

# لباس سميت غسل:

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ کھی کو خسل دینے کا ارادہ کیا اس باب میں اختلاف رائے ہوا کہ آیا کپڑے اتا رکر آپ کو خسل دیا جائے جیسا کہ دومری میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کپڑوں کے ساتھ آپ کو خسل دیا جائے۔ اس معاطع میں جب اختلاف ہوا تو سب پر نیم غشی کی حالت طاری کر دی گئی اور سب کے سر سینے تک جھک گئے پھرا یک غیر معلوم خص نے جھرے کے کونے ہورا یک غیر معلوم خص نے جھرے کے کونے اور انھوں نے جھرے کے کونے ہے کہا کہ رسول اللہ سی کھیا کو کپڑوں کے ساتھ خسل دو۔ اس نیبی آواز پر سب ہوشیار ہوئے اور انھوں نے کپڑوں کے ساتھ رسول اللہ سی کھیا کو خسل دیا تھی آ پ کے جسم پھی اس پر پانی ڈالا جاتا تھا اور اس کے اوپر ہی ہے آپ کے جسم کھی سے تھے۔

عائشہ موسیر کہا کرتی تھیں کداگراس وقت میں جاہتی جس بات کو میں نے نہیں جایا تو رسول اللہ سی کے کوسرف آپ کی

بيويال عسل دينتي ۔

علی بن الحسین ﷺ علی بن الحسین ﷺ علی بن الحسین ﷺ کوتین کیٹروں کا گفن دیا گیاان میں دو صحاری تھے اور ایک منقش چا درتھی جس میں آپ کوکئ مرتبہ لیبیٹا گیا۔ رسول الله مَنْ ﷺ کی نماز جناز ہ

عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قبر کے متعلق یہ ہوا کہ ابو عبیدہ بن الجراح مکہ کے رواج کے مطابق قبر کھودا کرتے سے اور ابوطلحہ زید بن بہل اہل مدینہ کے دواج کے مطابق قبر کھودتے سے اور اس میں لحد بناتے سے ہے عباس نے دوخصوں کو بلایا ایک سے کہا کہ ابو عبیدہ کے پاس جاؤاور یہ وعاء ما نگی کہ اے خداوندا! تو بی اپنے رسول کے لیے قبر کھود نے والے کو افتدار کرلے چنا نچہ جو شخص ابوطلحہ کو بلانے گئے سے ان کو ابوطلحہ کے اور ان کو ساتھ لے آئے ۔ ابوطلحہ نے آپ کی قبر کھودی اور اس میں لحدر کی اس طرح منگل کے دن جب آپ کا جنازہ تیار ہوگیا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے ۔ کسی نے کہا بم آپ کو مجد میں دفن کریں کسی نے کہا مناسب ہو کہ آپ کے جہال اور صحابہ دفن ہیں وہیں آپ کو دفن کیا جائے ۔ ابو بگر نے کہا میں نے آپ کو خور میں اٹھا یا اور وہیں آپ کو دفن کیا جائے ۔ ابو بگر نے کہا میں نے آٹے خضور میں گئی افراد ہیں آپ کے جہال اسے موت آئی وہیں دفن کی بے چنا نچہ اب آپ کا وہ بستر جس پر آپ نے وفات پائی تھی افران کیا اور وہیں آپ کے لیے قبر کھودی گئی۔ اب تمام لوگوں نے نو بت بہ نو بت رسول اللہ میں گئی کی نماز پڑھی ۔ مردول کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی این نمازوں میں کسی نے امامت نہیں گی۔ اس کے بعد بدھ کی شب میں آدھی رات کو آپ میں کے اور چر غلاموں نے نماز پڑھی ان نمازوں میں کسی نے امامت نہیں گی۔ اس کے بعد بدھ کی شب میں آدھی رات کو آپ میں تھیں میں دفاک کردیے گئے۔

# 

عائشہ ہڑتے ہیں سے مردی ہے کہ بدھ کی شب میں آ دھی رات کوہمیں پھاؤڑوں کی آ داز سے معلوم ہوا کہ اب رسول اللہ مکا تیا دفن کیے گئے۔

#### مغيره بن شعبه كا دعوى:

مغیرہ بن شعبہ مدمی تھے کہ سب ہے آخر میں وہ رسول اللہ تکھیا ہے جدا ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے عمداُ اس خیال ہے کہ میں رسول اللہ تکھیا کے جسم کومن کرلوں اپنی انگوشی اتار کراہے قبر میں بھینک دی اور پھر میں نے صحابہ ہے کہا کہ میری انگوشی قبر میں گر پڑی ہےاور میں قبر میں اتر کراہے نکال لایا۔اس طرح سب کے آخر میں میں رسول اللہ ﷺ ہے جدا ہوا۔ مغیر اُنّ بن شعبہ کے دعو ہے کی تر دید:

عبدالله بن الحارث سے مروی ہے کہ عمریا عثان بی ایک عہد خلافت میں میں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ عمرہ کیا۔ وہ اپی بہن ہانی بنت ابی طالب کے پاس تھرے عمرہ کر کے وہ گھر آئے میں نے ان کے شسل کے لیے پانی تیار کیا' جب وہ نہا چکے چند اعرابی ان سے ملئے آئے اور انہوں نے کہا'اے ابوالحن اجم آپ سے ایک بات دریافت کرنا چاہج ہیں وہ آپ ہمیں بتا کیں علی نے کہا شاید مغیرہ تم سے کہتے ہوں گے کہ سب سے آخر میں وہ رسول الله علی اسے جدا ہوئے ہیں انھوں نے کہا جی ہاں یہی ہات ہے جس کو ہم آپ سے دریافت کرنا چاہے میں رسول الله علی اللہ علی ع

عائشہ ہے مروی ہے کہ شدت مرض میں رسول الله عُرَقِيَّا ایک سیاہ چا دراوڑ ھے ہوئے تھے بھی اس سے اپنامنہ ڈو ھا تک لیتے تھے اور بھی اسے منہ پرسے ہٹا ذیتے تھے۔اسی حالت میں آپ نے کہا' اس قوم کواللہ ہلاک کرد ہے جنہوں نے اپنے انبیا می قبروں کو سجدہ گاہ بنایا آپ کوخودا بنی امت سے اس بات کا ڈرتھا۔

عرب میں دودین ندر ہنے کا حکم:

دوسری روایت سے عائش سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ عُکھا نے جو بات کہی وہ بیتھی کہ آپ نے فر مایا جزیرۃ العرب میں دودین ندر ہیں۔

۱۲/ریج الا قال ٹھیک اس روز جس روز کہ آپ مدینہ میں بھرت کر کے آئے تھے آپ نے وفات پائی۔اس طرح آپ نے پے پورے دس سال بھرت میں زندگی بسر کی۔

رسول الله من الله المحمر:

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر تر یسٹھ سال ہوئی اس کے متعلق ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دس سال تک مکہ میں رسول الله علیم اللہ علیم آپ تی رہی اور دس سال تک مدینہ میں تر یسٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔

اتی جمرہ کے باپ سے مروی ہے کہرسول اللہ گانے از یسٹھ سال زندہ رہے۔

سعید بن المسیب ہے مروی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں آپ پر وقی آنا شروع ہوئی۔ دس سال آپ کمہ میں رہے دس سال آپ کہ ینہ میں رہے۔تریسٹے سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔

ابن عباسؓ ہے مردی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ تیرہ سال آپؓ نے مکہ میں بسر کیے اور وس سال مدینہ میں'ا درتر یسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

عا ئشّ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ فکا ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں و فات پائی۔

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کا گیا کی عمر پینسٹھ سال ہوئی۔اس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گیا نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔ ابن خظلہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پینسٹیرسال کی عمر میں وفات پائی۔

بعض مصاحبوں نے میر بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔اس کے متعلق عروہ بن الزبیر ہے مروی ہے کہ ویا لیاں کی عمر میں رسول اللہ گڑھ نبی مبعوث ہوئے اور ساٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ عائشہ اور ابن عباس ہے کہ جالیس سال تک آپ کی مدین ہوگ آتی رہی اور دس سال تک مدینہ میں وحی آتی رہی۔

رسول الله مُنْظِيم كي وفات كامهينه:

دوشنبه کی اہمیت:

ابن عباس سے مردی ہے کہ نبی رہے اور دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے 'دوشنبہ کوآپ کونبوت ملی' دوشنبہ کوآپ کے حجر اسودا ٹھایا' دوشنبہ کوآپ نے ججرت کی دوشنبہ کوآپ کہ بینہ مینچے اور دوشنبہ کے دن آپ نے وفات پائی۔

رسول الله ﷺ كى وفات كا دن:

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کے باپ سے مروی ہے کہ ۱۲ / رہے الاوّل دوشنبہ کے دن رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی اور بدھ کے دن آپ فن کیے گئے۔اس سلسلے میں عائشہؓ سے مروی ہے کہ بدھ کی شب میں آپ کو فن کیا گیا اور جمیں پھاؤڑوں کی آواز سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب آپ کو فن کیا جارہا ہے۔





جس میں عہد صدیقی کا کمل دور خلافت اور عہد فارقی کے ابتدائی دور آجیے کے فضل حالات فتنہ ذکو ہ فتنہ ارتداد کا قلع فتع ، جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکو بی ، مرتد وں سے جنگ فتو حات عراق وشام اور جنگ رموک کے مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکڑ کے عدل وانصاف اور نظام سلطنت کے حالات نہایت دکش انداز میں پیش گئے ہیں۔

لفائس كأردوبازاركراجي طريمي

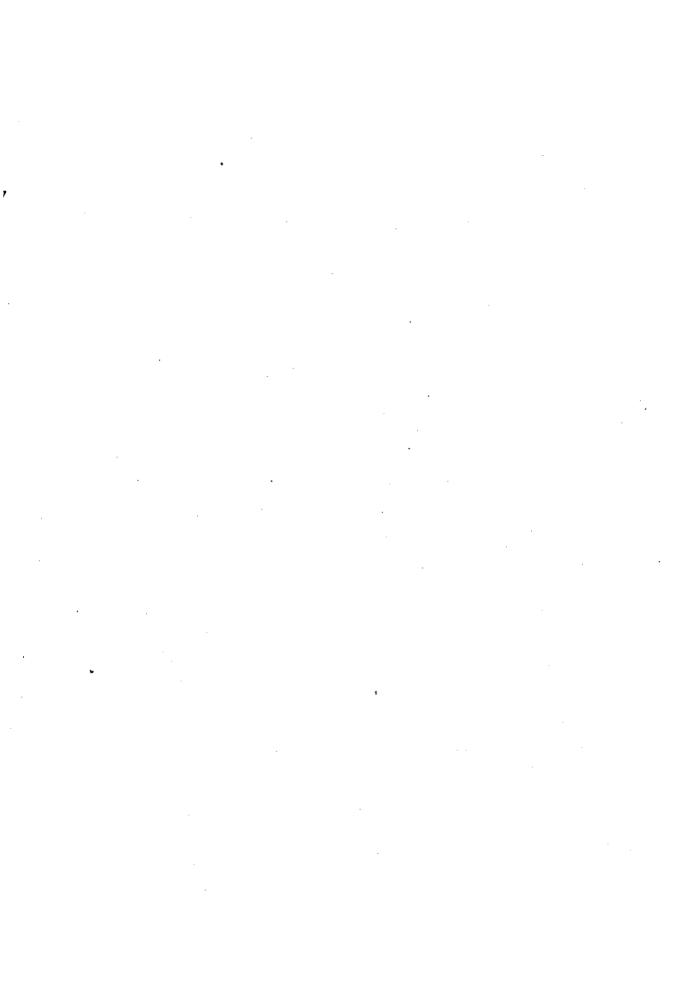

# حسبِ ذیل تر تیب سے ہم تاریخ طبری کو گیارہ حصوں میں پیش کررہے ہیں

تاریخ طبری (حصداوّل) سیرت النبی منگینی، ولادت رسول منگاہے وفات رسول منگا تک ترجمہ اسد محدابراہیم ایم اے ندوی۔

\*\*\*

تاريخ طبري (حصدوم) خلافت راشده (حصداوّل احتالا اججري)

ترجمه 🕁 سيدمحدا براجيم ايم اے ندوي۔

تاريخ طرى (حصيوم) خلافت راشده (حصدوم ١٦ هـ ٣٥ تجرى)

ترجمه المما المرشداحدارشداميماب-

**ተተተ** 

تاریخ طبری (حصه سوم کا دوم) خلافت علی رضائشهٔ (۳۵ هتا ۴۰ جبری)

ترجمه المحمولانا حبيب الرطن صديقي -

تاریخ طبری (حصه چهارم) امیر معاویی سے شہادت حسین کی (۲۲۱ه)

ترجمه الم سيدهيدرعلى طباطبائي-

\*\*\*

تاریخ طبری (حصه پنجم) اموی دورِ حکومت (۲۲ جبری ۹۹۱ جبری)

ترجمه المحداراتيم الم الاندوى -

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصیشهم) حضرت عمر بن عبدالعزیز رایشیه تأمروان ثانی (۹۹ ججری ۱۳۲۲ ججری)

ترجمه المحماراتيم الم الماسيدوي-

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

تاریخ طبری ( حصة فقتم ) عباسی دور حکومت (۱۳۲ه تا ۱۷۰ه)

ترجمه 🕁 محمدابراہیم ایم اے ندوی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصبه شم) بارون رشیداوراس کے جانشین (۱۷اھ تا ۲۳۱ھ)

ترجمه 🖈 سيدمحرابراتيم ايم ايے ندوي\_

 $^{4}$ 

تاريخ طرى (حصنم) خلافت بغداد كادور انحطاط (حصاول)

ترجمه 🎋 علامه عبدالله العمادي\_

**ተ** 

تاريخ طرى (حصدهم) خلافت بغدادكا دورانحطاط (حصدوم)

ترجمه 🖈 علامه عبدالله العما دی\_



# خلافت ِصديق اكبر رضاعتنه

11

# چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

حضرت ابو بکرصدیق بی اسلامی فتوحات کے سنہری دورکا آفاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن وابد بر اللہ عراق فتوحات کا آغاز کیا۔ عہدصدیق ہے ہی اسلامی فتوحات کے سنہری دورکا آفاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن وابد بر اللہ عمول فتوحات کے سنہری دورکا آفاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن وابد بر اللہ کا غیر معمول میں مشغول جہاد تھے۔ کہ انہیں شام کے محاذ پر جانے کا تھم ملتا ہے۔ شام کا بیسفر حضرت خالد بن وابد بر اللہ کا غیر معمول واقعہ ہے ایک ہفتہ کا بیطویل صحرائی سنر آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بغیر پانی کے طے کیا۔ علامہ طبر کی نے مجاہدین کی مشکلات کا ذکر اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی شریک سفر تھے۔ علامہ طبر کی نے حضرت صدیق آگر میں انداز میں تحریر کیے ہیں کہ اس عہد کا فت سے وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک اسے خوب صورت انداز میں تحریر کیے ہیں کہ اس عہد کا نششہ آگھوں میں پھر جاتا ہے۔ خلافت صدیق آگر رکھ گئے ہے چھوٹا واقعہ بھی تحریر کیا گیا ہے۔

حضرت ابو بکرصدیق بی التین کا دور بہت مختفر ہے گر اس مخضر دور میں بہت سے عظیم الثان کارنا ہے انجام دیۓ ہیں۔ان میں ہے سب سے بڑا کارنامہ فتنۂ ارتد اد کا قلع قمع کرنا اور قر آن کریم کی تدوین ہے ان دونوں کارناموں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے متحکم بنیادوں پرقائم کردیا ہے۔ علامہ طبری بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں۔ اس لیے بحرعلمی کے ساتھ ساتھ ان کا ذہن اس غیر جانب داری کا آئینہ دار ہے جوایک مؤرخ کے لیے ضروری ہے۔ علامہ نے روایات کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے اور اس پر جرح اور تعدیل کا کام دوسر سے اصحاب علم کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ طبری سے بہتر اسلامی تاریخ کا ماخذ کی زبان میں بھی موجود نہیں۔ بعض لوگ علامہ طبری کوشیعہ کہتے ہیں۔ علامہ طبری ہرگز شیعہ نہیں تھے۔ پہلے وہ عقا کد کے لحاظ سے شافعی تھے۔ بعد میں وہ خود اہل سنت والجماعت کے جہد عالم ہوئے اور فرقہ جریرہ کی بنیا دڑ الی۔ جو پچھ مدت تک فرقہ جریرہ کے نام سے رائج رہا اور اس کے عقا کد اللہ سنت والجماعت کے عقا کد کے عین مطابق تھے۔

تاریخ طبری اسلام کے سنہری دور کی نہا یت مفصل اورمتند تاریخ ہے۔

اس ضخیم کتاب کی طباعت واشاعت کا کام کرنا اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ کاغذینہ صرف گراں سے گراں تر ہور ہا ہے۔ بلکہ نایا بھی ہے۔ محض اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور ہمار ہے اراوے کے محاونین اور ذی علم تا جران کتب کی حوصلہ افز ائی کا مرہون منت ہے۔

جھے یقین ہے کہ تاریخ کے قدر دانوں کا تعاون مجھے ہمیشہ حاصل رہے گا۔اور میں انشاء اللہ تعالیٰ تاریخ کے تمام نایاب ما خذیکے بعددیگرے اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔

وَ مَا تُوْفِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ



| 8 | 8 | 28  |
|---|---|-----|
|   |   | YOL |

|   | صفحه      | موضوع                                   | غحه           | موضوع                            | مفحه        | موضوع                                 |
|---|-----------|-----------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------------------------------|
|   | 14        | ن عمر جن تيا کی روايت                   | KI <b>179</b> | هرت اسامه رفاتتن كومدايت         | >           | بابا                                  |
|   | <u>۳۷</u> | ودعنسی کے متعلق فیروز کا بیان           | -1 19         |                                  |             | <u> </u>                              |
| į | M         | روز کی طلبی<br>س                        |               | باب                              | m           | انصار کا اجتماع                       |
| ĺ | M         | بروز کے آل کا ارادہ                     |               | رعى نبوت اسودمنسي الص            | , m         | سعدبن عباده بناشئة كي تقرير           |
| I | ľΆ        | بروزاورآ زادزوجهٔ اسودکی تفتگو          |               | بل يمن كا قبول اسلام             | rr I        | دوامیرمقرر کرنے کی تجویز              |
|   | ľΛ        | زادزوجهٔ اسود کافیروز کو پیغام          |               | شهربن بإذام                      |             | حضرت عمر بالله كا تقرير كرنے كا       |
|   | ۱۳۹       | يروز كااسود برحمله                      | ۲۰.           | امارت يمن برعاملول كاتقرر        |             | اراده                                 |
|   | 14        | سودغنسي كأخانمه                         |               | اسودعنسي كاخروج                  | ۳۲          | حضرت ابوبكر رها لثنة كي تقرير         |
|   | ٥٠        | اسودعنسي كيمرابيون كافرار               |               | الل يمن كي بهم نوائي             |             | انسارى مخالفت                         |
| f | ٥٠        | رسول الله مُكَثِيلًا كي صحابةً كو بشارت |               | قيس بن عبد يغوث                  |             | حضرت عمر خلافتا كي تقرير              |
| ı | ۵۰        | اسود کے خروج کی مدت                     |               | اسوداورقیس بن عبد یغوث کی کشیدگی | PH/H        | حباب بن المنذ رکی دهمکی               |
| ı | ۵۰        | عہد صدیقی کی کہلی خوش خبری              |               | قیس بن یغوث کی طلبی              |             | حضرت ابو بكر رخالفنا: كي بيعت         |
| í | ۱۰۵       | رسول الله کی خدمت میں آخری وفعد         | F             | قیس بن عبد بغوث کی اسود کو یقین  | <b>17</b> 0 | سعد بن عباده دخلفتهٔ کی دهمکی         |
|   | ۱۱ ۵۰     | حضرت فاطمه وثنيه نيما کي وفات           |               | د بانی                           |             | حضرت عمر رمنالتُّذ كا سعد رمنالتُّذ ك |
| • | ۱۵۱       | حضرت فاطمه وثئ فيا كى تجبيز وتكفين      |               | اسود کےخلاف منصوبہ               | ra          | بیعت براصرار                          |
|   | - 11      | حضرت عبدالله بن اني تكر مي ها           |               | قیں بن عبد یغوث کوتل کرنے کی     | MA          | ضحاك بن خليفه كي روايت                |
|   | 31        | انقال                                   | ı             | رضکی                             | MA          | حضرت ابوبكر بنالثنة كاخطبه            |
| 6 | ۱۱        | حضرت اسامه دمناختهٔ کی واپسی            | מא            | قیس بن عبد یغوث کی معانی         |             | جیش اسامه رخانشنه کی روانگی کاحکم     |
|   |           | ابا                                     | lulu          | اسودمنسي كي فيروز كوتل كي دهمكي  | <b>PA</b>   | جيش اسامه رهائنة تجييخ كم مخالفت      |
| ۵ | Ш         | فتندار تدادومنكرين زكوة اله             | ra            | آ زادر وجهاسود کا تعاون          | -           | حضرت ابوبكر وثالثة كالمجيش اسامه      |
| ۵ | Ш         |                                         | ra            |                                  | PΆ          | بناتثنا سجيخ كافيصله                  |
| ۵ |           |                                         | my            | اسودمنسی کے آل کا اعلان          | لو          | حضرت ابوبمر بناتثنا كا مجابدين        |
| ۵ |           | باغيول كى سركوني                        | ٣٧            | معاذین جبل دخاخنهٔ کی امارت      | <b>FA</b>   | خطاب                                  |
|   |           |                                         |               |                                  |             | ·                                     |

| ۸۲   | حضرت خالد مخالقته كاخط            |     | حضرت خالد میں ولید کی روا نگی طے   | ۵۳       | قبيله كلب مين ارتداد                |
|------|-----------------------------------|-----|------------------------------------|----------|-------------------------------------|
|      | حضرت ابو بكر مخالقة كاحضرت خالدٌ  | 45  | معركه بزاخه                        |          | بنوقضاعه پراسامه رئائٹیٰ کی فوج کشی |
| 44   | کے نام خط                         |     | بوطے کا بوقیں ہے جنگ کرنے پر       |          | حفرت صدیق رخالفنا کا زکوہ کی        |
| 49   | مجرمول كوسز ائين                  | 44  | וסתות                              | ۵۳       | وصولی پراصرار                       |
| 44   | ام رسل سلنی بنت ام قرفه           | 434 | طلیحہ سے جنگ کا آغاز               | ۵۳       | مدینے پر حملے کا خطرہ               |
| 49   | ام ملمی کاخروج                    | ч٣  | بنوفزاره کامیدان جنگ سے فرار       | ۵۳       | مرتدين كامديخ پرحمله                |
| ۷٠.  | ام ملنی کانتل                     | 414 | طليحه كافرار                       | ۵۳       | مسلمانوں کی پسپائی                  |
| ۷٠   | فجاة اياس بن عبدالله كافريب       | 412 | مرتد قبائل كاقبول اسلام            | ۵۳       | مرتدين پرمسلمانون كاحمليه           |
| ۷٠   | فجاهٔ ایاس کی عهد شکنی کی سزا     |     | عهدرسالت مين طليحه پرحضرت ضرار     | ۵۵       | مرتدين كاتعاقب                      |
| 41   | ابوشجره بن عبدالعزيٰ              | 411 | رمئ تثنة كي فوج كشي                | ۵۵۰      | تین قبائلی سردارول کی مدینه میں آمد |
|      | باب                               | YI. | طليحه كے بمراہيوں ميں اضافه        |          | حضرت ابوبكر رخالتُنهٔ كى روانگى ذى  |
|      | مدعيان نبوت سجاح ومسيلمه كذاب     | 71" | بنوغطفان كي طليحه كي اطاعت         | ۵۵       | القصه                               |
| ۷٢   | الع                               | 40  | منكرين زكوة قبائل كى مايوى ومراجعت | ۲۵       | ابل الريذه پرحمله                   |
| ۷٢   | بنوتميم كے عاملول كاتقرر          | ar  | بنوعامر كاتذبذب                    | ٥٧.      | ابرق پر قبضہ                        |
| ۷۲   | ز برقان بن بدر کی وفاداری         |     | فتنة ارتداد کی وبا اور مسلمانوں کی | ۲۵       | بنوعبس اور بنوذبيان كى فكست         |
| ۷٣   | سجاح بنت الحارث بن سويد           | ۵۲  | ړياني                              | ۵۷       | اسلامی فوجی دستوں کی روانگی         |
| ۷٣   | سجاح كااعلان ثبوت                 | YY  | بنوعا مركا مطالبه                  |          | مرتدین کے نام حضرت ابوبکر رہائش     |
| 2٣   | وكيع اورما لك كى اطاعت            |     | عینیه بن حصن اور قره بن مبیره کی   |          | ے خطوط                              |
| ۷٣   | سجاح کی چیش قندی                  | 44  | گرفتاری                            |          | امرائے عساکر کے نام حفرت            |
| ۲۳   | مقتولین کی دیت                    | YY  | عمر بن خالد کی گرفتاری             | 49       | ابوبكر رمخانشهٔ كا فريان            |
| ٧٢   | بذيل کی گرفتاری                   | 44  | ابوليقوب سعيد بن عبيد كي روايت     | <b>*</b> | حضرت عدیؓ بن حاتم اور بنو طے        |
| ٣ ٢  | سجاح کی بیامهٔ پرفوج کشی          | ۲Ļ  | بنواسداور بني قيس كاقبول اسلام     | ۲٠       | بنوطے کی اطاعت                      |
| ۷۵   | سجاح کے لیے سیلمہ کے تحالف        | 44  | طليحه كاقبول اسلام                 | H.       | بنوجد یلمه کی بیعت                  |
| ۷۵   | سجاح كالمسلمه يست خطاب            | ٧4  | علقمه بن علاشه                     | NI.      | حضرت خالدٌ بن دليد كي روائلًي       |
| . 40 | سجاح كى مسيلمد سے خيمه ميں ملاقات | ۸۲  | علقمه بنعلاشه كافراراورا طاعت      |          | عكاشه بن محصن اور ثابت بن اقرم      |
| ۲۷   | سجاح اورمسیلمه کی شادی            | AF  | ابل بزاندگی اطاعت                  |          | م <del>نن شا</del> کی شهادت         |
| 24   | سجاح کامہر                        |     | حفرت ابو بكر وخالقُهُ. كى خدمت ميس | 71       | حضرت عدیؓ بن حاتم کی چیش کش         |

|   |     |                                                         | -                                       |          |                                    |      |                                                      |
|---|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| ļ | 91  |                                                         |                                         |          | حنیفه کے نوز ائیدہ بچوں کی دعا     | 5. 4 | عباح کی مراجعت جزیرہ                                 |
|   | 95  | يعد، رك                                                 |                                         |          | سلمہ کی وجہ ہے باغ کی تباہی        | 1 44 |                                                      |
|   | 95  | يقد وك و و و                                            |                                         |          | ية المزى اورمسيلمه كذاب            |      |                                                      |
| j | ٩μ  | يمهر سراب ال                                            | 4                                       | ۲.       | باعد بن مراره                      | 5 44 |                                                      |
|   | 91~ | عه بن براره کی مصالحت کی پیشکش<br>عه بن براره کی مصالحت | 2 مجا                                   | ۲.       | باعداوراس کے ہمراہیوں کی گرفتاری   |      | حضرت خالد رہائٹی کی بطاح کی                          |
| Ì | 914 | لب بن عامر بن صنيف كا فرار                              | ے اغا                                   | ۲        | باعہ کے ہمراہیوں کا <sup>ق</sup> ل |      | ا<br>اجانب پیش قدی                                   |
|   | 90  | بعوں کےمحاصرہ کااعلان                                   | آ <u>قا</u>                             |          | تظرت ابوہررہ وہ فاتنہ کا رحال کے   |      |                                                      |
|   | 90  | اعه بن مراره کی حکمت عملی                               | è 1                                     |          | تتعلق بیان                         |      |                                                      |
| ĺ | 90  |                                                         |                                         |          | ىجاعە بن برارە كى جان بخشى         | 49   | ا کک بن نویره کی گرفتاری                             |
|   |     | تفرت خالدٌ بن وليد اور مجاعه كي                         | > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ا -      | جن <b>گ</b> عقرباء                 |      |                                                      |
|   | 94  |                                                         |                                         | - 1      | رهال بن عنفوه کی زیر قیادت         | 1    | حضرت خالد رمن الثين كي اجهتها دي غلطي                |
|   |     | سلمه بن عمير الحفى كى صلح نامه سے                       | 1                                       |          | مقدمة الحيش                        |      | حضرت خالد رخالتنه کی برطرفی کا                       |
|   | 94- | نخالف <b>ت</b>                                          | 1                                       |          | رجال بن غنو بيكا فتنه              |      | مطالبه                                               |
| ĺ | 44  | صلح نامد                                                | 1                                       |          | رحال بن عنفوه كاخاتمه              |      | سوید کی روایت<br>سوید کی روایت                       |
|   |     | وحنیفہ کے لیے حضرت ابو بکر می التمار کا                 | 149                                     |          | حضرت ثابت بن قيس کي شهادت          |      | حضرت ابوبمر رمالتنا کی فوجیوں کو                     |
|   | 92  | <i>تخل</i> م                                            | ٨٩                                      |          | براءابن ما لک کی شجاعت             |      | ارات<br>الإماليت                                     |
|   | 12  | سلمه بن عمير                                            | 149                                     |          | مرتدين پرمسلمانوں کی بورش          |      | ہمبیت<br>حضرت عکرمہ معاشقہ بن ابی جہل کی             |
| 1 | 14  | سلمه بن عميىر كى خودكشى                                 | 9+                                      |          | حضرت زيد وخافتن کی شهاوت           |      |                                                      |
| ۱ | Λ   | عرض اورقربيكي مال غنيمت                                 | 9+                                      |          | حضرت ثابت والثنة كاحمله            |      | مسلمه كذاب اورشرجيل كالزائي                          |
|   |     | حضرت خالد ہنائٹن کا بنت مجاعہ سے                        | 9+-                                     |          | حضرت ابوحذيفه بنائفيز كي شهادت     |      | بدرى صحابه رئيناتهم كى عظمت                          |
| ٩ | ^   | 25                                                      | 91                                      |          | حضرت سالم بن عبدالله علمبر دار     | ۸۳   | بدرن و به ماهای این عنوه                             |
|   |     | حصرت ابو بكر رهائشُهُ كى خدمت ميں                       | 91                                      | ١.       |                                    | ۸۳   | نهارالرحال كابنوحنيفه براثر                          |
| 9 | ^   | بنوحنيفه كاوفد                                          | 91                                      |          |                                    | ٨٣   | يمامه بن مسلمه کاحرم                                 |
|   |     | باب۵                                                    | 91                                      |          | محكم كأقتل                         |      | اہل بمامہ کی بنو اسد کے خلاف                         |
| 9 | ا ۹ | مرمدين بحرين وعمان اوريمن الصه                          | 94                                      |          |                                    | ۸۳   | شکایت                                                |
|   | ا   | حضرت علاءٌ بن الحضر مي کي روانگي                        |                                         | ول       |                                    | ١٨٨  | مسلمه كذاب كالهامي انداز                             |
| 9 | - 1 | بحرين                                                   | 95                                      |          |                                    | ٨٣   | ام الهیثم اورمسیلمه کذاب<br>ام الهیثم اورمسیلمه کذاب |
| - |     |                                                         |                                         | <u> </u> |                                    |      |                                                      |

|   | 110         | ال نجران كاواقعه                     | 11-4  | نضرت ثمامةً بن اثال كي شهادت          | > 99 | جاروة بن المعلى                   |
|---|-------------|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|
| į |             | مِل نجران کی تجدید معاہدہ کی         | 11-4  | جرى راهب كے قبول اسلام كى وجه         | 99   | بنوعبدالقيس كاقبول اسلام          |
|   | ۵۱۱         | رخواست                               | 104   | بشمه جاري مونے كامعجزه                | 100  | منذرٌ بن ساوی کی وفات             |
|   | 110         | بزيرٌ بن عبدالله كوجهاد كاحكم        | 1•٨   | نوشیبان بن ثعلبہ کے لیے حکم           | [00  | وراثت كامئله                      |
|   | ΠΔ          | المرين الماري                        |       | تنين ميں اختلاف                       | 100  | بحرین میں ارتداد کی وباء          |
|   | 117         | جبری عبرتی کا تھم                    | 1+9   | بل عمان كاارتداد                      | 100  | منذر بن نعمان بن منذر کی امارت    |
|   |             | حضرت ابوبكر كاعتاب بن اسد ك          | 1+9   | نقيط بن ما لك الازدى                  | 1+1  | جوا نا کامحاصره                   |
|   | 117         | نام فرمان                            |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1    | ثمامةً بن ا فال                   |
| ļ | 114         | ابل یمن کا دوسری مرتبه ارتد او       | 1+9   | عكرمه كوعمان برفوج كشي كأعظم          | 1+1  | عکرمه کی رواعی مبره               |
|   | 112         | قيس بن عبد يغوث كارتداد              | 1+9   | لقيط سے سر داروں کی علیحدگ            | 1+1  | سعداور بلی پرفوج کشی              |
|   | 114         | ذی الکلاح کو در غلانے کی کوشش        |       | ذباء كامعركه                          | 1+1  | مقاعس اورذ یلی قبائل کی بعناوت    |
|   | 114         | قيساور فحمي جماعت                    |       | عمان میں امن وامان                    | 147  | قیس بن عاصم کی اطاعت              |
|   | IIA         | سازش كاانكشاك                        |       | الل مهر دا تعدنجد كاارتداد            | 1+1" | اونٹوں کی ممشد کی                 |
|   | IIA         | فيروز كافرار                         |       | عکرمه وخالتنهٔ کی مهره پرفوج کشی      | .1+1 | ا پانی کا چشمہ                    |
|   |             | حضرت ابوبكر مخالثية كوبغاوت صنعاء    | 111   | معركةنجد                              | 1+14 | اونٹۇل كى واپسى                   |
|   | ſſΛ         | کی اطلاع                             |       | مال غنیمت اور شخریت کی روانگی مدینه   |      | حضرت علاءٌ الحضر مي كي هلم پر فوج |
| ļ | IΙΛ         | ا بناء کی جلا وطنی                   |       | مرتدين يمن                            | 1+1" | کشی                               |
|   | 119         | ا بناء کی امانت                      |       | یمن کے عامل · ·                       |      | عبدالله بن حذف کی گرفتاری در بائی |
|   |             | فیروز کی بنوعقیل اور قبیلہ عک سے مدد |       | یمن کے عاملوں کے خلاف بغاوت           |      | مسلمانون كانظم پرحمله             |
|   | 119         | کی درخواست                           |       | عمرةً بن حزم اور خالدٌ بن سعيد كي     | 1+14 | هلم کا خاتمه                      |
|   | 119         | فهیس کی شکست و فرار                  | 111"  | م إجعت مدينه                          | 1.0  | ابجر پرقیس بن عاصم کاحمله         |
| ľ | 114         | يوم الزرم                            | 11111 | حضرت الوجر وخاشنة كى رواعكى ابرق      | 1.0  | غروربن سويد كاقبول اسلام          |
|   | I <b>r•</b> | فروه كابنوم او پرتقر ر               | 1111  | اہل تہامہ کی سرکو بی                  | 1+3  | ال غنيمت كي تقسيم                 |
|   | lř.         | عمرو بن معدی کاار تداد               | 1110  | شنوة پرفوج کشی                        | 1+4  | مرتدین کا دارین میں اجتاع         |
|   | •           | عکرمه کی ابین میں آمد<br>ة           | 110   | اغابث عك                              | 1-7  | دارین پرفوج کشی                   |
|   | - 1         | قیس بن عبد یغوث اور عمرو بن          | 110   | قبیله عک کی بغاوت وسرکو بی            | 1+Y. | دارین پرحمله                      |
|   | 174         | معد يمرب مين كشيدگي                  | Her   | فنبله عک کا غابث                      | 1+1  | منافقین کی افواہیں                |
|   |             |                                      |       |                                       |      |                                   |

حضرت خالد وخلفته كا ابن صلوبا كو

114

114

زياد بن لبيد كامرتدين يرشب خون

مهاجرين اميكي كنده يرفوج كثي

مدينه ميں ہاتھيوں کی نمائش

مثني كاابرانيون كانعاقب

100

IMA

11-9

| عات  | فهرست موضو                          |         | (Ir)                                |        | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم           |
|------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 10   | ي حره سے معاہدہ                     | ti im   | ن کی نہر                            | ۱۳۹ خو | عورت کے قلعہ کا محاصرہ                |
| 161  | ره کی نتخ                           | سما حير |                                     |        | 1                                     |
| 101  | ريبن عبدالله                        | 2 10    | فیدرو ٹیوں پر مسلمانوں کی حیرت      | ۱۳۰ اس | جنگ ندار                              |
| 161  | رامه بنت عبداً ت                    | رساا ک  | برکی پن <i>چکیا</i> ں               | 10%    | قارن کی ندار میں آ مد                 |
| 101  |                                     |         |                                     | 1170   | فكست خورده سياه كامذار مين اجتماع     |
| 127  |                                     |         |                                     | 1 14+  | جنگ ندار                              |
| 101  | 0,000,000                           |         |                                     | 1 101  | ارياني مقتولين كي تعداد               |
| 100  |                                     |         | مغيثيا يرقبضه                       | 1      | جنگ فدار میں سوار کے حصہ میں          |
|      | ملوبا این نسطونا کی مصالحت کی       |         | تضرت خالد بخالفتا كى تعريف          | ומו    | اضافه                                 |
| 100  | - 1                                 |         | جنگ مقرااه رفرات قلی باد<br>        | 1      | كاشتكارون كودعوت اسلام                |
| ۱۵۲  | م بده ن ار یا                       |         | آ زاذ به کی جنگی تیاری              | יויון  | جنگ د لجه                             |
| 100  |                                     |         | معركة مقر                           | וויין  | اندزغر(اندرزگر) کی فوج کشی            |
| -    | اذ بن جهيش اورصلوبا بن نسطونا ي     | im.     | آ زاذب كافرار                       |        | حضرت خالد دخی تشنز کی وجله کی جانب    |
| 100  | سحامده                              | 1       | چره کی فتح                          | irr    | پیژه ندی                              |
| 100  | عالمون اورفوجی افسرون کا تقرر       |         | چره کامحامره                        |        | جنگ دلجه                              |
| ۱۵۵  | حضرت خالد رخاتنتهٔ کے قاصد          |         | الل جيره كوايك دن كى مهلت           | ומיחו  | المخ کے بعد حضرت خالد بناشیٰ کی تقریر |
|      | حضرت خالد دخی تثنیٰ کا ملوک فارس کے |         | قصرابيض برحمله                      | 164    | کاشتکاروں ہے حسن سلوک                 |
| 164  | نام خط                              |         | حیرہ کے نمائندے                     |        | بكربن وائل كے نصر انیوں كافتل         |
|      | حضرت خالد رخی تنتی کا محط بنام      | 10+     | عمر وبن عبدالسيح                    |        | جنگ اليس                              |
| rai  | سرداران فارس<br>په                  |         | عدى كاوفد                           |        | عرب نفرانیوں کا ایرانیوں سے اتحاد     |
| 107  | خراج کی وصولی                       | 1       | عدی کے وفد کی جزید پر مصالحت        | llulu. | مبهن جاذوبيه                          |
| 107  | الل فارس میں اختلا <b>ف</b>         |         | حضرت البوبكر وخالفته كى خدمت ميس    | lun.   | جابان کی روانگی                       |
| 104  | عمال خراج کی وصولی کی رسید          |         | تخائف ل                             | ILL    | عرب نصرانيون كاليس ميس اجتماع         |
| امدا | اہل جیرہ کےمعاہدہ کی تقریر          |         | عمروبن عبدامسيح كى ذمانت            | IMM    | جابان کے مشورہ کی مخالفت              |
| 104  | اريان ڪشاہي خاندان ميں ناچا تي      |         | حضرت خالد دخاتشة کی کی زهرخورانی کا | ira    | ما لک بن قیس کا خاتمہ                 |
| 104  | حضرت عياضٌ بن غنم كى علالت          |         | واقعه لم ي                          | ira    | کھانے میں زہر ملانے کامشورہ           |
|      | حضرت خالدٌّ اور حضرت عياضٌ کو       | 101     | كرامه بنت عبداكسيح كي حوالكي كي شرط | ira    | جنگ اليس                              |

| 179  | مجمى بائديال اورغلام                 |      | بنو کلب کوا مان                       | 104   | ادكايات                           |
|------|--------------------------------------|------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| 179  | ۱۲ھ کے متفرق واقعات                  | 1    | حضرت خالد كادومه مين قيام             |       | سرحدات میں فوجی چو کیوں کا قیام   |
| 14.  | امیر حج کے بارے میں اختلاف           |      | عجمیول کے جزیرے کے نفرانیول           |       | حضرت خالد ععبدالله بن وثميه كي    |
| 14+  | ابورجره شردكي روايت                  |      | <b>سے</b> سازباز                      |       | شكايت                             |
|      | باب۸                                 | וארי | مىلمانوں كى نا كەبندى                 | 109   | انباراور کلوازی کے واقعات         |
| 141  | فتوحات شام ١٢ه                       |      | اسلامي فوجي دستول کي روانگي           |       | انبار پرفوج کشی                   |
| 141  | مسلمانوں کی شام پرفوج کشی            |      | ھيد کي شخير                           |       | انبار کامحاصره<br>جنگ ذات العیو ن |
| اكا  | غالد بن سعيد کي معزولي               | 170  | قعقاع كاحصيد پرحمله                   | 109   | جنگ ذات العيون                    |
|      | خالد بن سعید کے رکیٹی لباس پر        | arı  | ابولیل کی فنافس پرفوج تشی             | 109   | ند بوحه جانوروں کا بل             |
| 141  | اعتراض                               | arı  | مصغ بنوالبرشاء                        | 14+   | شیرزاذ کی روانگی                  |
| 141  | خالد بن سعيد كى مخالفت               | arı  | مصيغ بنوالبرشاء پر يورش               | 14+   | الل انبار کی عربی زبان سے واقفیت  |
|      | خالد بن سعید کا تیم کے امدادی وستے   | 144  | حرقوس بن نعمان                        |       | اہل ہانقیا اور اہل بوازی کی ثابت  |
| 127  | پرتقرر                               |      | جريرا وركبيد كاخون بها                | 14+,  | قدى                               |
| 127  | خالد بن سعيد كو تيامين قيام كاحكم    | דדו  | حرقوس بن نعمان كآمل                   | 14+   | الل سواد ہے خراج پر مصالحت        |
| :    | خالد بن سعید کی ثلث کی جانب پیش      | 147  | الشنى اورالزميل كاواقعه               | 171   | فنغ عين التمر                     |
| 127  | قدى                                  | 174  | ربيعه بن بحير برشب خون                | int   | مهران بن بهرام چوبین              |
| 12.7 | بابان بإدرى اورخالد بن سعيد كى لژانى | 144  | بذيل اورعتاب پرشب خون                 | 141 - | مېران کې ايک چال                  |
| 127  | جيش البدال                           | 142  | الرضاب يرقبضه                         | 171   | عقدبن البي عقد كي كرفيّاري        |
| الإس | عمرو بن العاص كاامارت ثمان پرتقرر    | AFI  | جنگ فراض                              | 141   | قلعه عين التمر مر قبضه            |
|      | عمرو بن العاص کو جہاد شام میں        | IYA  | حضرت خالد رخاتتن كى روا نگى فراض      | . 171 | عقدا ورعمر وبن صعق كاقتل          |
| 121  | شرکت کی دعوت                         |      | رومیوں اور ایرانیوں کی متحدہ فوج      | ואר   | كيدك جاليس لاك                    |
| 121  | ولید بن عقبه کی جہاد کے لیے طلی      | IYA  | جنگ فراض                              | 144   |                                   |
| 144. | حضرت ابوبكر بنائفته كي نصيحت         | AFI  | حضرت خالد رخى تثنؤ كافراض مين قيام    | 171   | دومة الجندل كاواقعه               |
|      | عمرو بن العاصُّ اور خالد بن سعيد كو  |      | حصرت خالد رمی الثیّهٔ کی فریفنه هج کی | - 1   | حضرت خالد کی روانگی دومة الجند ل  |
| 124  | ادكامات                              | i i  | ادا ئىگى                              |       | أكيدربن عبدالملك كاقتل            |
| 121  | حضرت ابوبكر بماتثنة كاجهاد برخطبه    |      | حضرت خالد رمخالفَنَهُ كوشام كي مهم پر | 142   | اہل دومہے <i>از</i> ائی           |
| 144  | رضا کارمجامدین کے دستوں کی روانگی    | 144  | جانے کا حکم                           | 141   | جودی اور دو بعدگ گرفتاری وقل      |
|      |                                      |      | ·····                                 |       |                                   |

| •  |      | ,                                          |          |                                        |       | ریخ طبری جلد د وم : حصه د وم        |
|----|------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|
|    | IAA  | قه شام کی میاصلح                           | ا ۱۸ عار | نضرت خالد کی تلوارے متعلق سوال         | > 1∠1 | فالد بن سعيد کی پیش قدی             |
|    | IΛΛ  | ح الصفر كاوا قعه                           | ا۱۸ مر   | سيف الله كالقب                         | 120   | بابان کامحاصره                      |
|    | ۱۸۸  | عنرت غالدٌ بن وليد كي فتوحات               | D 1/1    | برجه کودعوت اسلام<br>برجه کودعوت اسلام | 1/20  |                                     |
|    | 1/19 | هرت خالد ک نام تنبیه آمیز فرمان            |          | **                                     | 140   |                                     |
|    | 1/19 | رِاق کی جنگوں کی اہمیت                     | FIAT     | جرجه كا قبول اسلام                     | 120   | خالد بن سعيد كومعا في               |
|    | 1/19 | ن خالد بن سعید کی شہادت                    |          |                                        | 124   |                                     |
|    | 149  | ومي حملون كااستيصال                        |          | 4,100                                  | 124   |                                     |
|    |      | نضرت خالد کا رومیوں کے عقب                 |          |                                        | 124   | حضرت ابوبكر بنائقية كي مدايت        |
| ĺ  | 19+  | ب <i>ې چېځ</i> کا فیصله                    |          | رومی سر دارول کاقتل                    | 124   | روميوں كاوا توصه ميں اجتماع         |
|    | 19+  | تفرح خالد کامجام بن سے خطاب                |          | جارسومسلمانو <i>ں کی شہادت پر بیعت</i> | •     | حصرت خالد کی جہاوشام میں شرکت       |
|    | 19+. | باہدین کی سوا کوروا تلی                    |          | عکرمه مین ابی جبل کی شهادت             | 122   | حصرت خالدٌ اور بابان کی جنگ         |
|    | 191  | پانی کی تلاش                               |          | جنگ ریموک میں مسلم خواتین ک            | 122   | رونی سیاه کی تعداد                  |
|    | 191  | مسلمانون كأسيخ برحمله                      |          | شركت                                   | 141   | I I                                 |
|    | 191  | مویٰ پرفوج کشی                             |          | اشتر کے متعلق ارطاق کی روایت           |       | حضرت خالد كاامرائے اسلام كومشوره    |
| ŀ  | 191  | مثنیٰ بن حارشہ کی جانشینی                  |          | زخمى مسلمان اور شهداء كى تعداد         | 141   | خو مختارسلم امراء                   |
|    | 195  | جہادشام کے کیے صحاب کا انتخاب              |          | حضرت ابو بمركى وفات كااعلان            | ,     | رومیوں کی تمک                       |
|    | - 1  | عُراتی چوکیوں پر تجربه کارمجاہدین کا       | IAM      |                                        |       | حضرت خالد رہی تھن کا امراء ہے       |
| ľ  | 94   | تقرر                                       | 1 1      | ہرقل کا جنگ نہ کرنے پر اصرار           | ۱۷۸   | خطاب                                |
|    | 92   | هرمز جاذ و بی <sub>د</sub> ی پیش قند می    |          | انال در بارکی مخالفت                   |       | حضرت خالدٌ بن وليد كي رائے          |
| ľ  | 97   | شهر بزار کاغرور<br>ش                       |          | مسلمانو ں اوفداور رومی سپدسالار        |       | حضرت خالد ہٹائٹۂ کی رائے سے         |
|    | ۳    | مثنى كاشهر بزاركو جواب                     |          | تذارق کی گرفتاری قتل                   | 149   | اتفاق                               |
|    | }~   | جنگ با بل<br>م                             |          | * *                                    | 149.  | اسلامی سیاه کی نثی ترتیب            |
|    | ١٣   | ابر مزکی شکست                              |          | * - •                                  | ۱۸۰   | ایک ہزار صحابہ کی شرکت              |
|    | ا ۱۳ | آ زرمیدخت کی جانتینی<br>* سر سر            |          | v- ; [                                 | ۱۸۰   | حضرت خالد رمنائتُهُ؛ كا زخمى گھوڑ ا |
|    | 100  | ا<br>منیٰ کی روانگی مدینه<br>سریر          |          | .   000                                | ۱۸۰   | جنگ کا آغاز                         |
|    | اسا  | حضرت ابو بکر کی وصیت<br>پر ب <del>اق</del> | J        |                                        | IAI   | لديندكا قاصد                        |
| 19 | ۲    | وصيت كالغميل                               | IAA      | شرجيل بن حسنه کی روانگی                | IAI   | حضرت خالدٌ اور جرجه                 |
|    |      |                                            |          |                                        |       |                                     |

| 7     | - <u> </u>                           |              |                                          |              |                                      |
|-------|--------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Λ     | حضرت ابوعبيدةً كے نام فريان          | <b>**</b> ** | حضرت ابو بكڑ كے بھائى                    | 191          | اہل فارس کے داخلی مسائل              |
|       | حضرت خالدٌ كى جگه حضرت الوعبيدة كا   |              | حضرت ابو بكر مِثاثِثَة كى از واج واولا د | 190          | معر كه ملين التمر                    |
| r•A   | تقرر                                 | <b>*</b> **  | کے اس کے گرامی                           | 192          | رہبررافع بنعمير ہ طائی               |
| r.A   | جنگ فخل                              | r+r"         | عبد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضی         | 194          | سفرکے لیے پانی کاؤخیرہ               |
| r.a   | فتح وشق                              | 1414         | حضرت عمر رمحانتن كاعبدهٔ قضاة پرتقرر     | 194          | صحرامیں پانی کا چشمہ                 |
|       | حضرت ابوعبيده رخى تفتة كى امارت كا   |              | حضرت عمر رمناتتن کی بابت حضرت            | 194          | قنبله بهرا پرشب خون                  |
| 149   | فرمان                                | 101          | عبدالرحمٰنٌ ہے مشورہ                     | 192          | فتع بصری<br>جنگ اخباد مین            |
| 149   | خالد بن سعيدا دروليد بن عقبه كومعاني |              | حضرت عثمان بغالفته: کی حضرت              | 194          | جنگ اخباد بین                        |
| 710   | سیف کی روایت کےمطابق                 | 4+14         | عمر بعن فتن کے متعلق رائے                |              | ابن ہزارف کی جاسوی                   |
| ۲۱۰   | دمش كاواقعه                          |              | خضرت الوبكر وفاتثنا كاعوام سے            | 194          | قبقلا ركا خاتمه                      |
| 1114  | حضرت خالدٌ بن دليد كي معزو لي        | 4.14         | خطاب                                     | 19/          | جنگ اخبادین کے شہدائے کرام ؓ         |
| ۲۱۰   | حضرت خالد بٹٹاٹٹنز کی معزولی کی وجبہ | 1+1×         | جانثینی کے متعلق وصیت نامہ               | 19/          | محاصره دمشق                          |
| 710   | تكذيب نفس كي شرط                     | Y+ (Y)       | حضرت ابوبكر منحاتثة كااظهارخفكي          | 19/          | حضرت ابو بكريكي علالت                |
| Kl+   | حضرت خالد رخائفًه؛ كالبهن سے مشورہ   | Y-0          | حضرت ابوبكر وفاتثنا كى خواجش             | 19/          | حضرت ابوبكر رخاتتنا كى وفات          |
| rII   | حضرت خالد ؓ کے مال کی تقسیم          | r•0          | تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش               | 199          | زمانه خلافت                          |
| 711   | حضرت خالدٌ کے اثاثے کی خریداری       | ۲ <b>۰</b> ۵ | تین چیزیں کرنے کی تہنا                   | 144          | حضرت ابوبكر رمخالتنك كي جنبيز وتكفين |
| . PII | حضرت ابوعبيده وخاتنة كومدايت         |              | تین باتیں حضرت محمد نکٹھا ہے             | <b> </b> '** | حضرت اساء بنت عميس                   |
| rii   | فخل کامحاصرہ                         | 140          | ل <u>دِ چھنے</u> کی آرز و                |              | پرانے کپڑوں کا کفن                   |
| - 212 | حمص کامحاصرہ                         |              | حصرت ابو بكر وخالفًة كى سخ مين ربائش     |              | وفات كاوقت                           |
| 717   | اہل ومشق کا جشن                      | <b>794</b>   | حضرت ابوبکر دخانثنهٔ کی ساده زندگی       | 144          | حضرت محد من اللها كي بهاويس قبر      |
| PIP   | حضرت خالد رمناخو کی پیش قند می       | 144          | مدينه مين قيام                           | 1.0          | قاسم بن محمر کی روایت                |
| FIF   | شهریناه پرچژهائی                     |              | بیت المال کی رقم کی واپسی                | <b>1</b> *1  | نو حدکی مما نعت                      |
| 415   | در بانوں کاقل                        |              | بيت المال كى رقم                         | <b>r</b> +1  | حضرت ابو بكر عكاشعار                 |
| 717   | ابل دمشق کی بدجوای                   | 1:4          | طلحه بن عبدالله کے اعتر اض کا جواب       | <b>r</b> •1  | حضرت ابو بكر مي آخرى الفاظ           |
| 414   | الل دمشق ہے مصالحت                   |              | بإب                                      | <b>ř</b> •1  | حضرت ابو بكرگا حليه مبارك            |
| 715   | ومشق کے مال غنیمت کی تقسیم           | <b>۲-</b> Λ  | حضرت عمر فاروق دخانتنة                   | r•r          | حضرت ابوبكر كاشجرة نسب               |
| ۲۱۳   | عراقی فوج کی مراجعت عراق             | <b>r</b> •A  | حضرت عمر ومحافثة كاليهلا خطبه            | r•r          | حضرت ابو بکرڑ کے والیہ ین            |
| s     |                                      |              |                                          |              |                                      |

| ات   | وضوع         | فهرست م                                     |               |        | (11)                                |       |           | تاریخ طبری جلدووم: حصه وم                            |
|------|--------------|---------------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------|
| ۲    | 12           | يده دخائتُن ثقفي كي شهادت                   | ا ابوعد       | ۲۱     | فاروتی کی مہلی نوید فتح             | عبد   | ۲۱۲       | الخس كاوا قعه                                        |
| r    | <b>r</b> ∠   | کی مدافعت                                   | ٢١ عنتیٰ      | ri     | کا <i>چیر</i> ہ میں قیام            |       | ľ         | ع مثل کے منن میں اختلاف<br>فتح مثل کے منن میں اختلاف |
| PI   | <b>r</b> A   | مدائن كارشتم ہے فنخ معاہدہ                  | tı rı         | rr     | ن کی روانگی                         |       |           | ابوعبيد ثقفي                                         |
| rı   | ۲۸ <b>-</b>  | -جرگ مدینه میں اطلاع                        | ۲۲ جگ         | +      | ن کانمارق میں قیام                  |       |           | سیف کی روایت کے مطابق فنل کے                         |
| 1    | %            | ن جاز ویہ کے دیو پیکر ہاتھی                 | /*/ <b>**</b> | r      | _نمارق                              |       |           | واقعات                                               |
| 11   | ^            | بل کی فرات عبور کرنے کی مخالفت              | ۲۲ سل         | 4      | اِن کی گرفتاری در ہائی              |       |           | فخل کی اہمیت                                         |
| 75   | ^            | ە فارس كا برز د لى كاطعىنە                  | til rr        | ۲      | م کی طمع وحب جاہ                    | - 1   |           | طبريه کامحاصره                                       |
| ++   | ۹            | ما می سپاه کاعبور فرات                      | ا۲۲ اسا       | r      | با <i>ن کا زرفد</i> یه              | - 1   |           | د ات الروغه                                          |
| 77   | ٩            | مەز دىندا بوعبىيدە كاخواب                   | ۲۲۱ دو.       | -      | عبيد ثقفي کي يا بنديءېد             | 1     |           | سقلار بن مخراق کا اسلامی سیاه پر                     |
| 77   | ٩            | بيوں كاحمليہ                                | i rrr         | -      | ى كاباغ نرسيان                      | - 1   |           | ا ما نک ممله                                         |
| 77   | ٩            | عبيرثقفى كاسفيد بأنقى برجمله                | ۲۲۲ اب        | ~      | ى كوفوج كشى كائتكم                  | - 1   |           | ر دمیوں کا فرارونل<br>رومیوں کا فرارونل              |
| 774  | ۹ <b> </b> , | ت مسلمان علمبر دارول کی شہادت               |               |        | ل محر                               | جُّ ا | PIY       | حطرت خالد مناشمة كي مراجعت حمص                       |
| 717. | •            | ئى كى علمبردارى                             |               |        | سكركا تاداج                         |       | MIA       | محاصره ببيران                                        |
| 17.  |              | بدالله بن مردر کی حماقت پرسزا               | e 11m         | یٰ ا   | روساءالزواني اورنهر جوسر يرفوح تشثح | Ĺ     | MA        | اہل طبریہ کی اطاعت                                   |
| 1794 |              | لسته بل کی تقمیر                            | <u>*</u> **** |        | ل باروساا ورنهر جوبريء مصالحت       |       | 714       | جنگ فارس کے لیے بیعت                                 |
| 174  |              | ہدائے جرکی تعداد                            | rro           |        | بالینو <i>س کی روانگی</i>           |       | <b>11</b> | منتیٰ بن حارثه کی تقریب                              |
| ۲۳.  |              | باہدین جن <i>گ جر</i> کی رو پوشی            | rra           |        | ىرانيوں كى دعوت كى پيشكش            |       | 12        | حضرت عمر يُن لقنه كاعوام كوخطاب                      |
|      | کی           | بوعبید ثقفی کے شہید ہونے ک                  | 1             | اين    | رانیوں کی دعوت کے متعلق ا           |       |           | ابوعبيده فقفي كي امارت                               |
| اسم  |              | شارت                                        | rra           |        | سحاق کی روایت                       | 1     | - 1       | سليط بن قيس كوامير ند بنانے كى وجه                   |
| اسم  |              | فئ كاليس ميں قيام                           | 770           |        | جالينوس كى تشكست دفرار              |       |           | ابوعبيره ثقفي كي كفاره ادا كرنے كم                   |
| 1441 |              | قاصد عبدالله بن زبد                         |               |        | اسلامی سپاه کی دعوت                 |       |           | خوابش                                                |
| اسرم |              | مجامدين جركى اظهارندامت                     | 777           |        | ابوعبيدٌاورابل فارس كى دعوت         |       | 19        | لعلی بن امیر کی ردائلی یمن                           |
| 777  | Ι.           | الیس صغراکے واقعات                          |               | يُو كو | حصرت عمر دخاختهٔ کی ایوعبید رخاخهٔ  | M     | r.        | الممارق كاواقعه                                      |
| 727  |              | جابان اور سردان شاه کی گرف <b>قاری فق</b> ا |               |        | نفيحت                               | 11    | r.        | بوران (پوران دخت) کی تخت نشینی                       |
|      | _            | جریر بن عبداللہ کی حضرت عمر ً۔              | 777           |        | بهمن جاز وبيكونوج كشى كأحكم         | 11    | - 1       | آ زری دخت کی معزولی                                  |
| ۲۳۲  |              | درخواس <b>ت</b><br>س                        | 772           |        | دفش كاديانى كاعلم                   | rr    | •         | رستم كاسپەسالارى پرتقرر                              |
| ۲۳۲  |              | جریر کومحاذ عراق پرجانے کا حکم              | <b>***</b>    |        | اجنگ جر                             | **    | 71        | تزغيب جہاد                                           |

|      |        | - /.                              |      |                                            |         | ریخ طبری جلد د وم :    حصه د وم                           |
|------|--------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|      | ۱۳۲    | حال يوسده دره                     |      | ,                                          | ۲۳ مبرا |                                                           |
| į    | المالة | سواد کےعلاقہ میں فوج کشی          | rm   | انكااسلجه                                  |         |                                                           |
|      | ۲۳۲    | خنافس کی منڈی                     | rm9  | ر کین کی بسیائی                            |         |                                                           |
| į    |        | خنافس پر اھاِ تک چھاپہ مارنے ک    |      | حود بن حارثه اورانس بن ہلال کی             |         | J.                                                        |
|      | ۲۳۵    | نې چې پر                          | rm9  | Í                                          | ۲۳۱ شها |                                                           |
|      | ۲۳۵    | رئيس انبار كاتعاون                | ٢٣٩  |                                            |         |                                                           |
| ľ    | ٢٢٥    | خنافس کی منڈی پر چھا پہ           |      | ی کے تیسرے حملہ میں مشرکین کی              | משא (ל  | سيت پېتورون<br>ايب جرى مجامېد كې ب                        |
|      | ۵٦٦    | مثمیٰ کی مراجعت پراعتراض          |      | ľ                                          | اپ      | ایک برن ہوں جب بات<br>بنو بجیلہ کے مال ننیمت سے خمس کی    |
| I    | ٢٣٤    | شنى كامجامدين كوخطاب              |      | ں<br>ن ذی السمین کا خدا کے وعدے پر         |         |                                                           |
|      | ۲۳٦    | مثنى كاانبار ميس استنقلال         | ۲۱۲۰ |                                            | ۲۳۵ یق  |                                                           |
|      | ۲۳۲    | مثني كاالكباث برحمله              | ۲۳۰  | نگ جر کا انقام                             | - 1     | مبیعه بیمه ن ربعت ن<br>قبیله بجیله کا عرفجه کی قیادت قبول |
|      | ۲۳.۲   | الل صفين كافرار                   | ۲۳۰  | م الاعشاء                                  |         |                                                           |
| 1    | 44     | سامان رسد کا خاتمه                |      | ۱۶<br>للوارون اور نینز ون پرمسعود اور خالد |         | قبیلهٔ بجیله کی جربر کی قیادت میں                         |
| .] ! | 76Z    | بنوتغلب براحا تك حمله             |      | · ·                                        | rra     | معید بیمه ن برین پیرف سی<br>اروانگی                       |
| ,    | ۲۳۷    | معركة تكريت                       | rmı  | نوادس کی دلیرعورتی <u>ں</u>                |         | رون<br>مجاہدین کا بویب میں اجتماع                         |
| ,    | ۲۳۷    | الل صفين كاانجام                  | ė    | جرمر بن عبدالله اور جری مجامه ین ک         |         | حضرت عمر منالته: کی مجامدین کوعراق                        |
| ř    | 72     | ا فرات اورعیدیندگی مدینه میں طلبی | וחי  |                                            | PPY     | عارت مراہ ہا ہ<br>جانے کی ہدایت                           |
| ,    | m/A    | ا قادسیدی جنگ کے اسباب            | m    | ځمس میں قبیلہ بجیلہ کا حصہ                 |         | بات بن عبدالله اورعر فجه البارتي کي                       |
| ۲    | MA     | ۲ رستم اور فیروز ران کے اختلاف    | mr   | فتي ساباط                                  | 1 1     | روانگی                                                    |
| ۲    | m/     | ۲۱ آل کسریٰ کی عورتوں کی فہرست    | ME   | ۔<br>سواد کےعلاقے کا تاراح                 | 1 1     |                                                           |
| H    | 74     | یز دگر د کی تخت نشینی             | ی    | جريراور عرفجه كي متعلق ابن اسحاق           | , ,     | مهران کومحاذ پر جیجنے کا فیصلہ                            |
| 11   | 79     | ٢١ بغاوت كاخطره                   |      | روایت                                      | , ,     | مہران کی دریائے فرات عبور کرنے                            |
| 11   | 79     | ۲۴ منٹیٰ کی مجمی حلقوں سے مراجعت  | ۳-   | مبران کے اسلحہ گفشیم                       | 77%     | ي پيکش                                                    |
| M    | 79     | ۲۴ مثنیٰ کاذی قارمیں قیام         | ~    | مهران بن باذ ان کاشعر                      |         | ایرانی سیاه کی صف آ رائی                                  |
| 70   | 9      | عمالوں کوفوجی بھرتی کا حکم        | تگی  | حضرت سعد بن ابی وقاص کی روا                | 772     | عبابدین کی صف آرائی                                       |
| ۲۲   | 9      | ۲۳ قبائل میں جوش جہاد             | -    | عراق                                       | - 1     | عبدیاں سے باتین<br>حملہ سے قبل تین تکبیریں                |
| ۵۲   | •      | ۲۲۴ امیر حج عبدالرحمٰن بنعوف ٌ    | r    | فوجی چوکیوں کا قیام                        | - 1     | ا منی <i>ت بی بی دین</i><br>اجنگ بویب                     |
| -    |        |                                   |      |                                            |         |                                                           |

| III . | رستم کی برہمی                                                       | PHI         | ابرانی جاسوس کافتل                                          | rar | جماعت نخع کوعراق حانے کی ترغیب       |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
| 749   | يز دگر داور رستم كى گفتگو                                           | וציז        | پابندی عبد کی ہدایت                                         | rar | عراق                                 |
| 747   | عاصم بن عمر واور مٹی کا ٹو کرا                                      | 1           | حضرت سعدى ز مره سے روا كى                                   |     | حضرت سعدٌ بن الى وقاص كى روا تكى     |
| 747   | يز دگر د کاالمانت آميز سلوک                                         |             | دعا                                                         | 701 | البرايات                             |
| 742   | مغیره بن زراره کی ولولهانگیز تقری <sub>ر</sub>                      |             | حضرت عمر والله كي مجامدين كي لي                             |     | روائلی سے قبل حضرت سعد وہا تین کو    |
| 772   | یز د گرد کی دولت کی پیش کش                                          | 44+         | حضرت سعدٌ بن الي وقاص كا جواب                               | ram | حضرت سعد كوحضرت عمر كي نفيحت         |
| 742   | تقرر                                                                | <b>۲</b> 4• | تخم                                                         | rom | ا بي و قاص كاامتخاب                  |
|       | نعمان بن مقرن کا ایرانی در بار میں                                  |             | حضرت معد كتفصيلي حالات لكصنه كا                             |     | سپدسالاری کے لیے حضرت سعد ہن         |
| 777   | ایز دگرد کی دهمگی<br>ایز دگرد کی دهمگی                              | i           | حضرت سعدؓ کے نام فرمان فارو تی                              |     | فرمان                                |
| 777   | امیر وفدنعمان اوریز دگر دی گفتگو<br>میر وفدنعمان اوریز دگر دی گفتگو |             | ارباباعشار                                                  |     | مجاہدین کے لیے حضرت عمر مناتشہ کا    |
| PYY   | اسلامی سفارت یز دگر د کے در بار میں                                 |             | مثنیٰ بن حارشہ کی وصیت                                      |     | امرا نیوں کا جوش دخروش               |
| 744   | یرو روه وروره عصف خوره<br>اسلامی وفدکی ظاہری ہیئت                   |             | قابوس بن قابوس بن المنذ ركا خاتمه                           |     | ذمیوں کی مشتبہ حالت<br>ا             |
| מרין  | ىردىگەد داراء سىمشورە<br>يىزدگرد كاوزراء سىمشورە                    |             | ہ ہویں کا سے بعد ان<br>اسلامی فوج کے امراء                  |     | ک نام خط                             |
| מדי   | ه وره ین کے عبادته<br>مشر کین کا فوجی چوکی برحمله                   |             | مجاہدین کی صف بندی<br>مجاہدین کی صف بندی                    |     | حصرت سعد مغالثة؛ كا حصرت عمر مغالثة؛ |
| 740   | کافورکا تیم سے تبادلہ<br>کافورکا قیص سے تبادلہ                      |             | حضرت مغيرة بن شعبه كي روا تگي                               |     | مخالفت                               |
| 740   | سفارت کی نا کامی<br>سفارت کی نا کامی                                |             | رت عمر بل اب وقال و این<br>قدمی کا تھم                      |     | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کی            |
| 74r   | مجاہدین کی قادسیہ میں آمد<br>مغیرہؓ بن شعبہ کی سفارت                |             | روایات<br>حضرت سعدٌ بن الی وقاص کو پیش                      | 101 | حضرت عمر رخالتك كا خطبه              |
| ۲۲۳   | اسلامی سفیروں کے اسائے گرامی                                        |             | قادسیہ کی نوج کے متعلق مختلف                                |     | اراده<br>صحابهٔ کمپارکی مخالفت       |
| 746   | اسلامی سفارت کی روانگی                                              |             | بشیر مین الخصاصیه کی جانشینی<br>سیاسی منتر به سرمتعان منترد |     | حفزت عمر بغائفة كاجهاد ميں شركت كا   |
| ۲۲۳   | اسلامی سفارت جیمجنے کا حکم                                          |             | اسلامی افواج<br>پیشر از برای بیشد                           |     | دي م<br>حدة عدالله ربي علمه چې را    |
| 775   | يوم الا باقر                                                        |             | مزيد کمک                                                    |     | حضرت عمر ہٹائٹنہ کا ضرار کے جیشے پر  |
|       |                                                                     |             | ا حضرت سعد ؓ بن ابی وقاص کے لیے  <br>ریب                    |     | ا فادسیه کامغر که                    |

٢٧٤ اسلامي تعليمات

۲۷۱ اسلام کی طرف میلان

14/ مدبرین اسلام کے نام پیغام

طویل جنگ کی تیاری

ابرانی نوج کےسردار

حضرت معدّ کے انتظامات

۲۸۵ چوہوں کی مثال

MY

تمهى كى مثال

۲۸۷ انگورکے باغ کی مثال

490

190

190

|             |                                      |              |                              |             | <del></del>        |
|-------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| ۲۱۲         | جذبه شهادت                           | p-, p-       | حضرت سعد کی جنگی مدایات      | 444         | مسلمانون كاجواب    |
| mir         | دلیرانه جنگ                          | ۳۰۲۳         | سورهٔ جهاد کی تلاوت          | 194         | وعوت اسلام وجزييه  |
| MIT         | تىس جىلے                             |              | نعره تكبير                   | 192         | کسانوں کی مثال     |
| mir         | آ دهی رات تک جنگ                     |              | جنگ کا آغاز                  |             | عبور دريا          |
|             | خوشی کی رات                          | r+0          | سوارول کی جنگ                |             | بإبال              |
| ۳۱۳         | ابونجن كاواقعه                       |              | عمرو بن معدی کرب کارنامے     | 191         | يوم ار مات         |
| mm          | ابونجن کےاشعار                       | r•0          | قبیلہ بجیلہ ہے جنگ           | 191         | خدا کی تنبیه       |
| ساس         | ابونجن کے کارنامے                    | r+0          | ہاتھیوں کے ذریعے جنگ         | <b>19</b> A | <i>برد</i> ابول    |
| ۳۱۳         | حضرت سعد کی حیرانی                   | P+4          | حضرت طليحه کی تقریر          | 191         | رستم کی صف آ رائی  |
| ۳۱۳         | البونج ن کی واپسی                    | <b>74</b>    | فتبيله اسدكامقابله           | <b>199</b>  | خبررسانی کاانتظام  |
| ۳۱۳         | 1 4.                                 |              | حضرت اشعث کے کارنامے         | 199         | اعلان جہاد         |
| ۳۱۳         | اشعار<br>الوقحن کا جرم<br>در محی ساز | <b>74.4</b>  | شدید جنگ                     | 199         | حضرت سعد کی معذوری |
| 710         | וייצייט טראַט                        | ' *~ ;       | بإنقى والول كامقابليه        |             | لوگوں میں اختلاف   |
|             | ابب                                  | ٣٠٧          | ہاتھیوں کی تباہی             |             | حضرت سعد كاخطبه    |
| 111         | يوم عماس                             | ۲۰۷          | قبيله اسد کی شاندار کامیا بی | 140         | حضرت عاصم كي تقرير |
| ۲۱۲         | شهداء کی تجبیز و تدفین               | ٣٠٧          | اسدی شاعر کے اشعار           | ۳.,         | تحریری پیغام       |
| MIA         | حضرت قعقاع کی ہدایات                 |              | باب۳۱                        | 1741        | جاسوسوں کی اطلاع   |
| 714         | ميدان ميں وثمن كى لاشيں              | <b>749</b>   | يوم اغواث                    | 14.1        | نماز سے مغالطہ     |
| 11/2        | حضرت قعقاع کی تدبیر                  | p=9          | زخميون اورشهداء كاانتظام     | P+1 -       | تبليغ جهاد         |
| 11/2        | حضرت ہاشم کی آ مد                    | 149          | شام کی امدادنوج              |             | قیس کی تقریر       |
| <b>MI</b> 2 | تیرا ندازی کا کمال                   | 1"1"         | شامی کشکر کی ترتیب           | ۲4۲         | غالب كاخطاب        |
| 1714        | ہاتھیوں کی دوبارہ فوج 🕝              | <b>1</b> 11+ | ہراول دیے کی تدبیر           | r•r         | ابن ہذیل کی تقریر  |
| 1412        | گھمسان کارن                          | 1"1+         | ایرانی سردارول کاقتل         | ۳•۲         | يسربن انهم كاخطاب  |
| MIA         | ہاشم کی فوج                          | <b>1</b> "11 | حیار بھائیوں کی جنگ          | ۳•۲         | عاصم كا فرمان      |
| ۳۱۸         | شدیدترین جنگ                         | ۳11          | حضرت قعقاع كي سرگرميال       | ۳.۳         | ربعی کا قول        |
| ۳۱۸         | قیس کی تقریب                         | Mil          | بهبترين كارنامول برانعام     | p=p=        | ربعی کی مدایت      |
|             | حضرت عمرو بن معدی کرب کی             | MII          | جنگ كانياطريقه               | <b>M+M</b>  | اہل فارس کی فوج    |
|             |                                      | _            |                              |             |                    |

|              |                              |                            | ن جری جندود ا                                    |
|--------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| rrr          | ٣٢٧ خواتين ككارناك           | ٣١٨ حوصله افزاتقرير        | شيرز ني                                          |
| <b></b>      | ۳۲۶ بعض قبائل کی گرفتاری     | ۳۱۹ وشمن کی بسیائی         | يرمن <sup>ي</sup><br>ربن علقمه كا كارنامه        |
| PPP          | ۳۲۶ حضرت ابن الزبير كی روایت | ٣١٩ رستم كأقل              | رب<br>نعیوں کی تباہی کا طریقہ                    |
| ۳۳۳          | ۳۲۷ مسلمانوں کے نقصان پرخوشی | ۳۲۰ رشمن کی فلست           | یوں تا جا ہاں کہ رہیں<br>ونڈ اور آئنگھول پرحملیہ |
| mmh          | ٣٢٧ بھائيوں كوشكست           | ۳۲۰ مقتولون کی تعداد       | وید اوران سول پیانتہ<br>ایے ہاتھیوں کی تناہی     |
| ١٣٣٨         | ١٣٢٤ مسلم شهداء              | ۳۲۰ وثمن كاتعاقب           | د سے ہار ہوں کا جاتا ہے۔<br>تھیوں میں بھگدڑ      |
| behet.       | ٣٢٧ جنگ قادسيد               | ۳۴۱ رستم کاسامان           | ا بیون ین بسیرر<br>نلواروں کی شدید جنگ           |
| rro          | ۳۲۸ نعمان بن قبیصه کانتل     | اس جالينوس كاقتل           |                                                  |
| rra          | ۳۲۸ جنگ کی تیاری             | ۳۲۱ جنگ کااختنام           | بيلة الهرمي<br>حفاظتى وستنه                      |
| 770          | ۳۲۸ قادسیدے گفتگو            | ۳۲۱ رستم کے سامان کی قیت   |                                                  |
| PP4          | ۳۲۹ حضرت مغیره کا جواب       | الرانيون كاقبول اسلام      | عمروکی واپسی<br>پیچه سرچها                       |
| mm4          | ۳۲۹ جباد کا حکم              | ۳۲۲ بچوں کی جنگی خدمات     | پیچھے سے حملہ<br>سام میں میں میں                 |
| PP4          | ٣٢٩ اسلام ياجزييه            | ٣٢٢ وشن كاصفايا            | دوباره صف بندی<br>د در در سرحها                  |
| <b>PP4</b>   | ۳۲۹ رستم کی دهمکی            | ۳۲۳ جالينوس كاساز وسامان   | باجازت حمله<br>صفول کی ترتیب                     |
| PP_2         | ۳۳۰ صف آ رائی                | ٣٢٣ مغرت زبره كاكارنامه    | تىس بن مى <sub>ي</sub> ر ە كى تقرىي              |
| PP2          | ۳۳۰ حضرت سلمي كاواقعه        | ۳۲۳ زېروكومز پدانعام كاسكم | ورید بن کعب می تقریم                             |
| mr_          | ۳۳۰ ابومجن کےاشعار           | ۳۲۳ بهادرسایمون کوانعامات  | درید بن تعب م سریه<br>حضرت اضعث کا قول           |
| 772          | ۳۳۰ غارضی ربائی              | ۳۲۳ اعتراضات کاجواب        | مسری تلقین<br>صبری تلقین                         |
| mr <u>z</u>  | اساس ابونجن کے حملے          | ٣٢٣ رشم كِتْلَ كاحال       | مبری ین<br>حمله کرنے میں عجلت                    |
| mm/          | اس الشمن کی ہے بسی           | ۳۲۴ وثمن کی بےبی           | مملہ مرحے ہیں ہیں<br>افتح ونصرت کی دعاء          |
| mm/          | ۳۳۱ باتھی اور تیراندازی      | ۳۲۴ ارانیول کی بری حالت    | ان ونظرت ن دعاء<br>شديدترين جنگ                  |
| ~ <b>~</b> ^ | اسه رستم كاقل                | ۳۲۴۷ سلمان کی شهسواری      | تعدیر ین جنگ<br>تعقاع کے اشعار                   |
| -p-9         | ٣٣١ جالينوس كأقتل            | ٣٢٥ بقايا فوج كاصفايا      | العلقان عيار<br>البلية الهرمري وجبر تسميه        |
| ~~9          | ۳۳۲ امدادی فوج               | ۳۲۵ فوجی افسروں کے نام     | میلیة الهرین العبه سیه<br>جنگ کا کھیل            |
| ~mq          | حفرِت سعدٌ براعتراضات        | امرا الما                  | جنگ ہا میں<br>مسلح وثمن سے جنگ                   |
| 779          | سوس وثمن كا تعاقب            | ۳۲۵ ابواسحاق کی روایت      | ن د ن سے جنگ<br>قبیلہ کندہ کی بہادری             |
| mg           | ۳۳۳ مزید پیش قدی             | ۳۲۷ گذشته واقعات کاخلاصه   |                                                  |
|              |                              |                            | شب قادسیه                                        |

| وعات        | فهرست موض                |             | rr                           | تاریخ طبری جلد دوم:    حصه دوم |
|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| ٣2          | ں اقراد                  | ٣٢٩ خصوص    | ٣٦١ فتح بيت المقدس           |                                |
| ٣2          | ن کے وظا کف              | ٣٢٩ خواتير  | ۳۲۲ وجال کے بارے میں سوال    | U , 70 U / 1                   |
| 72          | ات كالندازه              | ۳۲۹ افراه   | ۳۹۲ يېږدى كى پيشين گوئى      |                                |
| 42          | بمت كالصول               | ٣٦٩ ال      | ٣٦٣ ابل ايلياء كي مصالحت     |                                |
| r22         | نی حادثہ کے لیےرقم       | اگبا        | ۳۲۳ آمدی دجه                 | 1                              |
| r22         | 1 2000                   |             | ٣٦٣ صلح نامدكامضمون          | **                             |
| P21         | ت عمر رهافتنا کی تخواه   | ا ۲۲۰ عفر   | ٣٧٣ صلح كىشرائط              | 1 - 1                          |
| M21         | اہ بڑھانے کی کوشش        | اكالا تنخوا | ۳۲۳ زمیندارول کے لیےرعایت    | _   -                          |
| P21         | باكرم الله كاطريقه       | ا ۲۲۷ رسوا  | سالاس دوسر عمامده كامضمون    | 4".00"                         |
| r29         | ن نبوی کی پیروی          | ا ۱۳۷۲ سند  | ٣١٥ جزيه كي ادائيكي          |                                |
| 129         | غنيمت كي تقتيم مين مشوره | Jl 1721     | ۳۲۵ فلسطين كروجه             | ابل قيسار پيكوشكست             |
| PZ9         | يم ميں تر تيب            | ٣٢ اتقة     | ٣٦٥ فليطين كحركام            | افتح کے قاصد                   |
| 129         | بير كامصرف               | 7 121       | ۳۲۵ محور کے خرابی            | قىيار <i>ھے گفتگو</i>          |
| ۳۸۰         | بن اسحاق كال ختلاف       | 3 121       | ٣٢٥ بيت المقدس كي زيارت      | فتح ى خوشى                     |
| ۳۸۰         | رکے واقعات               | ٢٢٢ ابن     | سيت المقدس بين نماز ٢٣٦٧     | جنگی تیری                      |
| ۳۸۰         | ل وعميال كامحافظ دسته    | ki rzm      | ٣٢٧ قبله كارخ                | افتح بيبان                     |
| ۳۸٠         | اول دسته                 | ۳۷۳ بر      | ٣٧٧ نې کې پيشين گوئی         | حضرت عمرا ح جنگی انتظامات      |
| ٣٨٠         | ין גע                    | y 121       | ۳۲۲ کعب کی تکبیر             | ارطبون سے گفتگو                |
| ٣٨٠         | يانی فوج کی شکست         | 11727       | ٣١٧ قطنطنيرك ليدياء          | ارطبون کی بد نیتی              |
| MAI         | ل فارس                   | 11 272      | ٢٢٧ طلاء                     | حضرت عمرو کا تدبر              |
| MAI         | رِانی سر دار دل کافتل    |             | ٢٣١٧ ارطبون كاقتل            | حضرت عمروبن العاص كى تعريف     |
| MAI         | نمن کی فوج کاصفایا       | 724         | ٢٧١ ارطبون كے بارے ميں اشعار | ارطبون كاخط                    |
| MAY         | لام كاحقا لميد           |             | ٣٦٨ وظائف كتقشيم             | خط کا جواب                     |
| <b>777</b>  | ئهر يار کاقتل            | 120         | ٣٦٨ وظيفه يابول كارجشر       | حصرت عمر وفالثنة كوخط          |
| MAT         | ائل کااعز از             | 720         | ٣٦٨ مجاهدين كارتب            | سفر کا اعلان                   |
| <b>7% 7</b> | حضرت ابراہیم کا مقابلیہ  |             | ٣١٨ اعتراضات في جوابات       | سيه سالا روں کی ملاقات         |
| "A "        | شاعی کشکر کوشکست         | 4           | ۳۹۸ دیگرمجابدین              | حضرت عمر رها تنز کی نکته چینی  |

|     | وضوعات      | فهرست                            |              | rr                        |               | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم       |
|-----|-------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
|     |             | حضرت سلمان رضی الله عنه فارسی کی | 17/19        | محافظ دسته                | ۳۸۳           | حضرت بإشم كا كارنامه              |
|     | ۳۹۳         | وعوت جنگ ياجزييه                 | 17/19        | عاصم کی پیش قدمی          | ۳۸۳           | نعر و تكبير                       |
|     | ٣٩٣         | شاہی خاندان حلوان میں            |              | پیش روحضرات               | <b>"</b> ለቦ   | صوبول کے امراء                    |
|     | m90         | محافظ كأقتل                      | <b>7</b> /19 | دىثمن كامقا بليداور شكست  |               | باب۱۹                             |
|     | m92         | ایرانی شهسوار کافتل              | 17/19        | عبور دریا کی دعاء         | MAG           | ۲اه کے واقعات                     |
|     | m90         | تيرا نداز كاخاتمه                | m9+          | در یا میں کشکر کثیر       | MA            | الجرسير مين داخليه                |
|     | <b>190</b>  | ابوان نسریٰ میں نماز             | 179+         | مدائن پر قبصنه            | 170           | کسانوں کامعاملہ                   |
|     | ۲۹۲         | پېلا جمعه                        | 144          | ديباتى كامشوره            | MAG           | مجرسير كامحاصره                   |
| ļ   | m94.        | مدائن كامال غنيمت                | ۳9+          | عجيب منظر                 | MAY           | اہل فارس کی قلعہ بندی             |
|     | 794         | الل مدائن كا تعاقب               | r:9+         | جزييدينے كامعامدہ         | PAY           | حضرت ز ہرہ کی شہادت               |
|     | ۳۹۲         | سونے چاندی کے برتن               | .191         | مال ودولت پر قبضه         | MAY           | حضرت عائشه كي روايت               |
|     | ۳۹۲         | شاہی جواہرات ودیگرسامان          | 1491         | عاصم مے کارناموں کی تعریف | PAY           | صلح کاشاہی پیغام                  |
|     | m94         | ز ہرہ کے اشعار                   | <b>141</b>   | حضرت سعدٌ کی دعاء         | <b>17</b> 1/2 | ابومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثرات |
|     | <b>79</b> 2 | شابی تاج اور فیمتی لباس.         | ۳۹۲          | حضرت سلمان کی پیشین کوئی  | <b>17</b> 1/2 | نصيل پرسنگ باري                   |
|     | 144Z        | بادشاموں کی زر ہیں اور تلواریں   | ۳۹۲          | پیالے کی خم شدگ           | <b>M</b> /    | شبركا انخلاء                      |
|     | 7°92        | ياد گارسامان كى تقسيم            | <b>297</b>   | یانی کے اندرسفر           | <b>M</b> 14   | فرارکی وجه                        |
|     | m91         | سونے چاندی کی مورتیاں            | ۳۹۳          | عبور کرنے میں سہولت       | ۳۸۷           | فرشتون كاجواب                     |
|     | 791         | مسلم سپاهیول کی دیانت داری       |              | وثمن كافرار               | ******        | شهرمیں داخلہ                      |
|     | m99         | د یانت داری کی تعری <u>ف</u>     | mam          | بادشاه کی روانگی          | ۳۸۸           | سفيدمل كانظاره                    |
|     | <b>799</b>  | حضرت عمر وخالثيَّة كاخراج تنسين  | rajr         | سركارى خزانه كي منتقلي    | ۳۸۸           | - نخت محاصره                      |
| II) | 1           | 47 / A                           |              |                           |               |                                   |

۳۸۸ اسلامی فوجول کا داخله

۳۸۸ وثمن کا تعاقب

۲۸۸ دیآمد

٩٩٣

/\*\*

۳۹۳ مال غنيمت كي تقشيم

۳۹۳ ایوان کسری میں عبادت

الهوسو الدائن مين قيام

فتح مدائن اورا يوان كسرى

عبوردريا كاعزم

حضرت سعد کی تقریر

# مُعَكِلُّمْمَ

11

# یروفیسشبیر حسین قریشی ایم،اے

زیر نظر کتاب حضرت ابو بمرصدیق رہی گئی کی خلافت سے شروع ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق ہی گئی کے ابتدائی عہد پرختم ہو جاتی ہے۔ بید دورعہد رسالت کے بعد عبد اسلامی کا اہم ترین دور ہے اور اسلام در اصل کلمل ضابطہ حیات ہے اس کی تعلیمات میں نہ صرف زخمی انسانیت کے زخموں کا مداوا ہے بلکہ اس کی روح کی بالیدگی اور ارتقاء کے سامان بھی موجود ہیں۔ اسلام نے تزکیہ باطن اور تظہیر ظاہر دونوں ہی پرزور دیا ہے۔ تا کہ روح کی نشو ونما کے ساتھ ساتھ جسم کی ترتی بھی ہو سکے اور یوں انسان اپنی تخلیق کے منشاء کی مسکے اور اینے ارتقاء کے ذروہ بلند پر پہنچ سکے۔

عہدرسالت پوری کا تنات کے لیے ایک مبارک دورتھا آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے دورکوخلافت راشدہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اس دور کی ابتداء حضرت ابو بکر رہائی کی خلافت ہے ہوئی آپ کا عہد بڑا ہنگا مہ خیزتھا حضرت محمد شکھیا کے وصال کے بعد جوطوفان اٹھا وہ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی حشیت رکھتا تھا۔ اسلام کے لیے پہلی آ ز مائش سقیفہ بنوساعدہ میں انصار کی وہ مجلس تھی جس میں رسول اللہ شکھیا کی جانشینی کا مسئلہ طے ہونا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رہائی تناز اس آ ز مائش میں پورے اترے اس کے بعد فتندار تداد کی و بانے تقریباً سارے عرب کو اپنی لیسٹ میں لے لیا اس کے ساتھ ساتھ منکرین زکو ہ کا فتندا لگ انتشار پیدا کر رہا تھا۔ رہی سہی کسر جھوٹے مدعیان نبوت نے پوری کردی۔ ان نامساعد حالات سے فائدہ اٹھا تے ہوئے بہت سے قبائی سرداروں نے تھا۔ رہی سہی کسر جھوٹے مدعیان نبوت نے پوری کردی۔ ان نامساعد حالات سے فائدہ اٹھا کہ اسلام نعوذ باللہ حضرت محمد مرافیا کی بعاوت کردی ریاست اسلامی کا وجود خطرے میں تھا۔ بادی النظر میں ایسامحسوس ہور ہا تھا کہ اسلام نعوذ باللہ حضرت محمد مرافیا کی

ذات گرامی ہی تک محدود تھااور آپ کی وفات کے بعداس کی بقاء بھی ممکن نہیں۔

حضرت محمد مکافیل کے بعد ریاست اسلامیہ کی گونا گول ذمہ داریوں اور امت کی قیادت کا بار حضرت ابو برصدین مختل کے اندھوں پر پڑا۔ انھوں نے کمال بصیرت و دانائی ہے کام لیتے ہوئے پہلے مجان رسول اللہ مکافیل کون دلوں پر بھایار کھا جو آنحضرت مکافیل کے وصال ہے بدحال ہور ہے تھے اور اس وقت وہ سقیفہ بنوساعدہ میں پنچے اور انھوں نے اپنی خدا دا دفر است و تد بر سے خضرت من کافیل کے وصال ہے بدحال ہور ہے تھے اور اس فاتم نہیں ہوا بلکہ بیتو آغاز تھا ان مصائب کا بمن سے حضرت ابو بکر سے مسلس سے انتہائی جگڑے کو دو چار ہونا تھا حالات پر قابو پا یا مگر مشکلات کا یہیں خاتم نہیں اس طوفانی دور میں حضرت ابو بکڑ نے دامن استقلال کو مسلس سے نہی چھوڑ ااور ان کے پائے ثبات میں افز ش نہ آئی وہ اپنی کے مسلک سے ایک اپنی بھی میٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے حالا نکہ بعض مواقع پر صحابہ کہار کی آرا مختلف تھیں خصوصاً جیش اسامہ بڑا تھی کا مسلما در مشر سے تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے نہ صرف غیر معمولی حضرت ابو بکر شنے اپنی اجہاری کی اور مدعیان نبوت کے پندار کو بھی پاش پاش کر دیا۔ مرتدین کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کی اس طرح نہایت قلیل مدت میں حضرت ابو بکر میں کہ دیا۔ مرتدین کو دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کی اس طرح نہایت قلیل مدت میں حضرت ابو بکر میں کے اور مدعیان نبوت کے مسلمانوں اور اسلام کی گران قدر خدمات انجام دیں۔

بیعت خلافت کے بعد حضرت صدیق اکبڑ کے سامنے پہلامسکہ جیش اسامہ رٹھاٹینئن کی روانگی کا تھا۔ چہار جانب سے بغاوت کی خبریں آرہی تھیں خود دارالخلافہ محفوظ و مامون نظر نہیں آتا تھا۔ دمیدم مدینہ پر جملے کا خطرہ تھا۔ ان حالات میں بھی جب کہ صحابہ کہاڑ بھی اس مہم کو ملتو کی کرنے پر مصریتے آپ نے تھم رسول سے سرتا کی نہیں کی ۔صدیق اکبر رٹھاٹین کی چھ دور پاپیا دہ اسامہ رٹھاٹین کے ہمراہ گئے اس وقت اسامہ گھوڑ سے پر سوار تھان سے رہانہ گیا اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رٹھاٹین سے کہا کہ یا تو آپ گھوڑ سے پر سوار جو جائیں یا مجھے پیا دہ پاچلنے کا تھم دیں۔ علامہ طبری اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اسامہ ٹنے کہایا خلیفہ رسول اللہ عظیما یا تو آپ سوار ہوجا 'ئیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں حضرت ابو بکر مِن اللّٰمُن نے کہا یہ دونوں با تیں نہیں ہوسکتیں نہتم اتر سکتے ہواور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں اس وفت پیدل اس لیے چل رہا ہوں تا کہ اللّٰہ کی راہ میں کچھ دریے پیدل چل کرا سے قدم خاک آلود کرلوں''

عيش اسامه من لفنا كورخصت كرت وقت حضرت ابو بكران ان سے بول خطاب فرمایا:

'' ذرائقہر جاؤتا کہ میں دس باتوں کی تم کونسیحت کر دوں ان کواچھی طرح یا در کھوخیانت نہ کرنا۔ نفاق نہ برتنا' بدعہدی نہ کرنا' شلہ نہ کرنا' بھی چھوٹے بچے کوئیر مردکواورعورت کوئل نہ کرنا' کسی کھجور کے درخت کو نہ کا ثنا نہ جلانا اور کسی تمر دار درخت کوقطع نہ کرنا ' میں چھوٹے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری گائے اور اونٹ کو ذرخ نہ کرنا' تم کوا پسے لوگ بھی ملیس کے جوترک دنیا کر کے خانقا ہوں میں بیٹھ گئے ہیں ان سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ بعض لوگ تمہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گا آگرتم اس میں سے پچھ کھانا چا ہوتو اللہ کانا م لے کر کھانا ایسے لوگوں سے تمہارا مواجہہ ہوگا جن کے سرکی چندیا صاف ہوگی اور اس کے گرد بالوں کی پٹیاں جی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبر تکوار سے لینا' اچھا اب اللہ کانا م لے کر جاؤاللہ خیزے کی ضرب اور طاعون سے تمہاری حفاظت کرے'۔

ان واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ حفرت محمد مو تی جائے ہے بعد حضرت ابو بکر صدیق مو تی تو تی تو تی تو تی اور اسلام کوسب سے زیادہ جانے والے سے انھوں نے یہ جانہ معاملات اور امور حکومت سے انھوں نے نہ جی معاملات اور امور حکومت میں کھی ایسا کا منہیں کیا ، جو اسلام کی روح کے منافی ہوانھوں نے نہ جی معاملات اور امور حکومت میں کھی اور آپٹے نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم میں تھیا سے سرمو تجاوز نہیں کیا۔

اندرونی مشکلات نے بیرونی خطرات میں بھی اضافہ کر دیا حضرت صدیق اکبڑنے صرف دو سال میں نہ صرف اندرونی مشکلات پر قابو پاکر پورے ملک میں امن وامان قائم کیا بلکہ بیرون عرب فتو حات کا آغاز کیا۔ وقت نے آپ کواتنی مہلت نہ دی کہ بیرونی فتو حات کی تحمیل آپ کے عہد میں انجام پذیر ہوتی لیکن مید حقیقت ہے کہ جن فتو حات کی تحمیل حضرت عمر فاروق ہو گئی کے عہد میں ہوئی ان کا سنگ بنیا وحضرت ابو بکر صدیق ہو گئی نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا ملکی وسیاسی خدمات کے علاوہ آپ کا بہت بڑا کا رنامہ قرآن شریف کی تدوین ہے۔ جنگ بمامہ میں بیشتر حفاظ قرآن صحابہ کی شہادت کے بعد کا تب وجی حضرت زید بن ثابت کو تدوین قرآن کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق ہی گئی ہے جہد میں بیمبارک کام یا یہ تحمیل کو پہنچا۔

علامہ ابوجعفر محمہ بن جریر الطبر ی نے ان واقعات کونہایت تفصیل سے بیان کیا ہے ان کی یہ کوشش بلا شبہ اسلام کی بہت ہوئی خدمت ہے انھوں نے ان واقعات کی جزئیات تک محفوط کر کے اس عہد کی ایک مکمل تصویر پیش کردی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا عام انداز یہ ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق انھیں جہاں جہاں سے بھی روایات مل سکیں انھیں بلا کم و کاست سپر دقلم کر دیا ان کی یہی اہم خصوصیت ہے اس سے بیفا کدہ ہوا گرآنے والے دور کے مؤر خین ان روایتوں میں موازنہ کر کے سیجے واقعات تک پہنچ سکیں۔ منکرین زکوۃ اور مدعیان نبوت کے واقعات علامہ طبری نے نہایت مفصل اور بھراحت بیان کیے جیں۔ انھوں نے ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اس ضمن میں اگر کوئی معمولی واقعہ بھی پیش آیا تو علامہ نے اسے بھی قلم بند کردیا۔

علامہ بن جربر طبری نے عہد صدیقی کے نمانیاں واقعات کونہا بت مفصل اور کی کی راویوں کے حوالے سے رقم کیا ہے لیکن ان
کے ساتھ خمنی اور معمولی واقعات بھی نظر انداز نہیں کرتے ۔ اسوعنسی کا ذکر کرتے ہوئے آ زاد زوجہ اسود اور فیروز کی ملاقاتیں قتل کا
منصوبۂ اسود عنسی کے قل میں آ زاد کی اعانت کا اس انداز سے ذکر ہے کہ اسود عنسی کے عروج و زوال کا کوئی پہلوتار کی میں نہیں رہتا۔
اسی طرح مرتدین ومنکرین زکو ق کا حال بیان کرتے ہوئے جھوٹے جھوٹے تھیوں اور ان کے افعال سے ہمیں باخبر رکھتے ہیں ،
صفوان زبرقان عدی کے قبائل کا ذکر اس امریر دلالت کرتا ہے کہ علامہ طبری اس عہد کے معمولی معمولی واقعات کو بھی تاریخ کے
صفوات میں محفوظ کردینا جا جیں۔

مدعیان نبوت میں سب سے بڑا فتنہ گرمسیلمہ کذاب تھا اس لیے مسیلمہ کذاب اور سجاح کا پورا پس منظر بیان کرتے وقت علامہ نمونہ کے طور پر سجاح کے الہام کے اقتباسات بھی چیش کرتے ہیں۔ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

''جب میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہو گئے ہیں اور ان کے بشر نور انی ہو گئے ہیں اور ان کے ہاتھ نماز کے لیے بندھ گئے ہیں ہوائے ہیں کہا کہتم عور توں سے مباشرت نہ کروئشراب نہ پیو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روزہ رکھواور ایک دن کھانا کھاؤ۔ سجان اللہ! جب حیات جاود انی ملے گی تب تم جس طرح جا ہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا اگر رائی کا دانہ بھی ہوتو اس پر بھی گواہ رہے گاوہ دلوں کے جمید سے واقف ہے ادر بہت سے لوگ اس

میں بریاد ہوجا کمیں گئے'۔

مسیلمہ کذاب اور سجاح کی نبوت کا ڈھونگ سجاح کی مسیلمہ کذاب پر فوج کشی 'ان دونوں کی خیمہ میں ملاقات سجاح اور مسیلمہ کذاب کی شادی 'مسیلمہ کذاب کے قوانین 'ام الہیثم بنو حذیفہ کے نوزائیدہ بچوں کے قل میں دعاء کا دافعہ اوراس کی دعاؤں کی بدولت باغوں اور رزاعت کی تناہی کا ذکر بھی ملتا ہے 'مسیلمہ کذاب جس انداز سے اپنے پیروؤں سے گفتگو کرتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس کی تصویر کشی بھی کی ۔انھوں نے مسیلمہ کے بہروپ کو بہت دلچ ہے اور دکھش پیرا یہ میں بیان کیا ہے جہاں وہ سجاح کے الہامی انداز کا ذکر کرتے ہیں وہاں مسیلمہ کذاب کے الہامی انداز کو بھی پیش کرتے ہیں:

۱۹۶۹ \_ مینڈ کی! مینڈ کی بیٹی! تو کس قدرصاف ہے تیرابالا کی حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیریں مٹی کیچڑ میں ۔ تو نہ پانی پینے والے کوروکتی ہے اور نہ پانی کومکدر کرتی ہے'۔

ا يك د وسراالهام ملاحظه فر مايئة :

' دو تشم ہے کھیت میں جے ڈالنے والوں' فصل دور کرنے والوں' دانہ نکالنے والوں' پھر پچی میں آٹا پینے والوں' روٹی پکانے والوں' ان کو چور کرمیدہ کر سے کو الوں اور پھر لقمہ بنا کر کھانے والوں کی جو چر بی اور مکصن سے کھاتے ہیں۔اےسا کنان بادیا ہم کو فضیلت دی گئی ہے اور شہری تم سے کسی بات میں آگے نہیں ہیں' اپنے علاقے کی مدافعت کروغریب کو پناہ دو اور بدمعاش کو یہاں سے نکال دو'۔

علامہ طبریؒ نے ان واقعات کے جزئیات کو محفوظ کر کے اٹھیں جیتے جا گئے اور چلتے پھرتے کردار بنا دیئے ہیں ان میں پھر پور
زندگی ملتی ہے قاری کونا مانوس فعانہ بیں ملتی' بلکہ ایک تسلسل' یکا گئت اور گہرار جاؤ ملتا ہے ان واقعات میں حسن ترتیب نے اور جان
وال دی ہے مثلاً جنگ ممامہ وحد بقة الموت کے واقعات کے بعد مجاعہ بن برارہ کی حکمت عملی اور اپنی قوم کے لیے حضرت خالد سے
امان حاصل کرنے کا واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں مجاعہ بن مرارہ کی دوراندیشی اپنی قوم کو بچانے میں نظر آتی ہے۔ وہاں
سلمہ بن عمیر الحقی کی شرارت معاہدہ کی خلاف ورزی' شرائگیزی اور اس کی خودشی کا بھی ذکر ملتا ہے گویا فریقین کے ایسے غیر معروف
افراد کا ذکر بھی علامہ طبری اپنی تاریخ میں کرجاتے ہیں جن پرعام مؤرخین توجہ نہیں دیتے۔

اہل بحرین کے ارتبر ادکا ذکر کرتے ہوئے اوٹوں کی گمشدگی و بازیا بی اور چشمہ جاری ہونے کے معجزات ہجر کے راہب کے قبول اسلام کی وجہ اور اس طرح مرتبہ بین حضر موت کے متعلق حالات قلمبند کرتے ہوئے عداکی اوٹٹنی پر جھکڑا 'رسول اللہ علیہ کا شان میں ٹمتا خی کرنے والی دوگانے والیوں کو مزا 'فتح الیس کے بعد سفید روٹیوں پر عربوں کی جیرت کا واقعہ کر امہ بنت عبد اُسیح کی حوالگی کی شرط اور پھر جنگ میرموک میں شیر اسلام حضرت خالد میں ولید اور جرجہ کی گفتگوا ور جرجہ کے قبول اسلام کا واقعہ بظاہر غیر ضروری اور غیراہم ہیں گریہ سلسل و تو اترکی الی کڑیاں ہیں جو پورے واقعہ کو سجھنے میں بڑی مدودیتی ہیں۔

یں میں میں اور است اور اور است میں است کے بیان کر جاتے ہیں جو بظاہر غیر متعلق اور معمولی معلوم ہوتے ہیں جنگ رموک کا ایک کر دار قباث اینے استاد اور اپنی ابتدائی زندگی کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

'' فتح رموک کی اطلاع لے جانے والے وفد میں جومہ پنہ جار ہاتھا' میں بھی شریک تھا اس جنگ میں ہم لوگوں کو بہت کا فی

مال غنیمت ملاتھا اس سفر میں بمارار بہر بھم کوا یک ایسے چشمے پر لے گیا جس کی زمانہ جاہلیت میں میں نے شاگر دی کی تھی اس کا واقعہ میرے کہ جب میں بڑا ہو گیا اور بھے کو بیاحیاس ہوا کہ اپنے لیے پچھ کمانا چا ہیے تو بعض لوگوں نے جھے اس خص کا پیغ ویا۔ میں اس کے پاس پیٹیا اور اپنا اراوہ فلا ہر کیا اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے میں نے اس خص کو دیکھا تو وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا اس کے کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں اور نے مان کی کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں اور نے مان کہ کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں اور نے مان کہ جس کے مار پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے لیے جاتا تو جھے کو قریب چھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے لیے جاتا تو جھے کو قریب چھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے لیے جاتا تو جھے کو قریب جھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص سے میرا پیٹ تو میاس سے رہز گاتا ہوا گزر ہے تو تم سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں اور میرے ساتھول جانا 'اس طرح ایک عرصہ تک میں اس کے ساتھور ہا اس نے میرے لیے کافی مال جمع کر دیا۔ وہ مال لے کر میں اپنے گھر آیا وہ میری پہلی کمائی تھی اس کے بعد میں اپنی قوم کا مردار ہو گیا اور عرب کے بڑے لوگوں میں میرا شار ہونے لگا''۔

یہ واقعہ غیر سیاس ہی کیکن اس کی معاشرت کی بھر پورتصویہ ہے اس سے اس دور کے معاشرہ کے اس تاریک پہلو پر وقنی پڑتی ہے کہ قبیلہ کے لوگوں کوا خلاقی طور پر اس امر سے کوئی سرو کارنہ تھا کہ دولت کہاں سے آئی چونکہ وہ دولت مند تھا اس لیے اسے اپ قبیلہ کی سرواری کا حق پہنچتا ہے اس کے علاوہ دولت کمانے کا آسان طریقہ لوٹ ماراور غارت گری تھا اور اس طرح بید واقعہ اس حقیقت کا بھی انکشان کرتا ہے کہ ذرائع آمد ورفت اور رسل ورسائل کتنے غیر محفوظ تھے۔اور اسی عہد کی سوسائٹ کتنی پستی میں پہنچ بھی تھی اور حقیقت علام طبری نے اس قتم کے واقعات کو محفوظ کر کے تاریخی خاکہ میں رنگ آمیزی کی ہے۔

عہد صدیقی سے اسلامی فتو حات کا زریں دورشروع ہوا تھا حضرت خالد بن ولید عراق میں مفروف جہاد ہے کہ انھیں صدیق اکبر بن گفتہ کا فر مان شام کے محاذیر جانے کا ملتا ہے۔ جیرہ سے شام کا سفر حضرت خالد بن ولید بن گفتہ کا محیر العقول کا رنا مہ ہے بغیر پانی کے اتنے دور درازصحراء کا ہفت روزہ صحرائی سفرخود مجرہ سے کم نہیں تھا۔ علامہ طبری نے اس واقعہ کو ہوئی تفصیل سے بیان کیا ہے انھوں نے مجاہدین کی مشکلات اور ان مشکلات پر قابویا نے کا طریقہ بھی بالصراحت سپر دقام کیا ہے۔

زیرنظر کتاب میں حضرت ابو بمرصدیق رہی اتنے کہ آغاز خلافت سے حضرت صدیق اکبر رہی اتنے کی وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک اسے بہتر انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ اس عہد کا نقشہ آئکھوں میں پھر جاتا ہے علامہ طبری نے کسی پہلوکوتشہ نہیں چھوڑا۔
علامہ طبری نے حضرت صدیق اکبر رہی اتنے کی سیاسی زندگی طیہ شجرہ نسب نقوحات فیصلے اور اس کے بعد آپ کا آخری عہد علالت وصیت آخری الفاظ نیز مرض الموت کے اشعار مجبیز وتھین آپ کے والدین بھائی از واج واولا د کے اساء گرامی اور عہد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضوں کے نام بالنفصیل تحریر کیے گئے۔

عهد صديقي معاشد كانظام حكومت:

عبد صدیقی میں نظام حکومت وہی رہا جو آنخضرت علی اللہ کے عبد مبارک میں تھا'تمام امور ملکی صحابہ کبارؓ کے مشوروں سے انجام پاتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق ،حضرت ابوعبید ،حضرت عثان اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑی تھا قابل ذکر ہیں۔ تمام ملک آٹھ صوبوں میں بٹا ہوا تھا 1 مدینہ 2 مکہ 3 طائف 4 نجران 5 صنعاء 6 حضر موت 6 بحرین

وومة الجندل-آپ عال کا تخاب میں بہت مخاطر ہے تھے ان ہی لوگوں کو یہ ذمہ داری سونبی جاتی تھی جو کمتب رسول اللہ تھی ہے افتہ تھے اور ان کا تقرر کرتے وقت انھیں مفید پندونصائ اور ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ولیڈ بن عقبہ مصل صدقات کو یہ نسیحت فرمائی ترفظ ہر و باطن میں خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ رمائی کا راستہ بیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ تقویٰ ان چیزوں میں سے بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگان خدا ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جارہے ہولہذا جو امرتمہارے دین کی بندگان خدا ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جارہے ہولہذا جو امرتمہارے دین کی تو سے اور تم ہاری طرف سے ستی اور تہل انگاری ہرگز نہ ہونی چا ہے '۔

. جب شام ي مهم يريزيد بن ابي سفيان من الله كا تقرر كيا تو أحيس بيد مدايات كيس:

''اے یزید میں ڈرتا ہوں۔رسول اللہ گانی ان کواپی امارت سے فائدہ پہنچاؤ' درحقیقت یہی سب سے ہوا خطرہ ہے در اسے میں ڈرتا ہوں۔رسول اللہ گانی نے فرمایا کہ جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہواوران پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پرافسر بنادی تو اس پر خداکی لعنت ہواور خدااس کا کوئی عذراور فدید قبول نہ فرمائے گا یہاں تک کہاس کو جہنم میں داخل کرےگا'۔

مالى نظام:

آپ کے عہد میں اگر چہ ایک مکان بیت المال کے نام سے ضرورتھا مگر کوئی خزانہ نہ تھا۔ جونہی مال غنیمت آتا ہی وقت تقسیم
کر دیا جاتا تھا آپ کی وفات کے وقت بیت المال میں صرف ایک درہم تھا۔ ذرائع آمدنی بھی وہی تھے جوعہد رسالت میں تھے۔
لیمنی زکو ہ بحث جزید میں فی اور خراج البعت عہد رسالت کی بہ نسبت آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اہل جرہ ایک لا کھنوے ہزار درہم خراج
دیا کرتے تھے اس کے گر دونواح کے ذمی ہیں ہزار سالا نہ خراج دیتے تھے۔ بہر کیف آپ کے عہد میں آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ستقل
ملک کی حیثیت صرف عرب کی تھی۔ عراق وشام کے سرحدی اضلاع مفتوح تھے اور ان سے خراج و جزید کی رقوم وصول ہوتی تھیں۔
آمدنی کا ایک جزوفو جی ضروریات کے لیے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ بھیہ آمدنی مسلمانوں میں تقسیم کردی جاتی تھی۔

فوجی نظام:

آپ کے عہد میں کوئی با قاعدہ فوج نہ تھی بوقت ضرورت مسلمان خود جمع ہوجاتے۔البتہ یہ کیا گیا کہ مجاہدین کوقبیلوں اور دستوں میں منقسم کر کے علیحدہ علیحہ ہ افسروں کی ماتحق میں وے دیا گیا۔ فوجی اخراجات کے لیے آمدنی میں ہے ایک رقم الگ کرلی جاتی تھی جس سے اسلحہ اور سامانِ جنگ خریدا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے بعض جرا گاہیں مخصوص تھیں جن میں فوج کے جانور چرا کرتے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق بڑا تھی علاقے پرفوج جھیجے تو حسن اخلاق اور عدل کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ذمیوں کو جوعرب میں تھے لیے نی بہود وعیسائیوں کے وہی حقوق بحال رکھے گئے جوآ مخضرت ساتھ ہا کے عہد میں انھیں عطاء کیے گئے تھے جبرہ عیں انہوں کے ساتھ نہایت فیاضانہ برتا و کیا گیا۔

# سمانه الحرالجين

بإب

# حضرت ابوبكرصديق رخالتنه عهد خلافت راشده

### واقعه سقيفيه

#### الصاركا اجتماع:

عبدالله بن عبدالرحمٰن بن الی عمر ۃ الانصاری سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد انصار سقیفہ بنوسا عدہ میں جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ آپ کے بعد ہمیں سعد بن عبادہ رخافیٰن کو امیر بنالینا چا ہے سعد پیار سے انصار ان کو باہر لے آئے۔ جب سب جمع ہو گئے 'سعد نے اپنے بیٹے یا کسی بیٹنے سے کہا کہ علالت کی وجہ سے جمع میں آئی طاقت نہیں کہ میں سب کو اپنی تقریر سنا سکوں لہذا جو میں کہوں تم اسے بخو بی یا دکر کے دوسروں کو سنا دینا۔ چنا نچے سعد جو کہتے تھے اسے وہ شخص یا دکر لیتنا تھا اور پھر بلند آواز میں تمام حاضرین کو سنا دیتا تھا۔

## سعد بن عبا وه مِناتِّتُهُ کی تقریرِ:

سعد ان حمد و تناء کے بعد کہاا ہے گروہ انسار دین ہیں تم کو وہ اقد است حاصل ہے اور اسلام ہیں تم کو وہ فضیلت حاصل ہے جو عرب کے کی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں ہے مرب گئی سال تک اپنی قوم کو اللہ رحمان کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت میں دوست ہے رہے ایس ان بیا بیان نہیں لائی جو ایمان لائے وہ اس للہ کے شرکاء کی عبادت ہے رہوں کے ان کی قوم ان پر ایمان نہیں کر سکتے تھے 'لہذا جب اللہ نے قدر کم تھے کہ وہ ان مظالم کے مقابلے میں جو ان کی قوم نے ان پر کرر کھے تھے اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے 'لہذا جب اللہ نے بیا کہ وہ تم کو شرافت 'عزت اور سعادت کی نعمت ہے تم کو بہرہ ورکر دیا ۔ تاکہ تم ان کی ان کے صابہ گل مدافعت کر داور ان کے اور ان کے اعزاز کے لیے اس کے دشنوں ہے جہاد کرو ۔ چنا نچ تم نے اپنی کی ان کے صابہ گل مدافعت کم کرو یا ۔ اللہ کے تھم کے سامنے توثی ہے یا دل نا خواستہ گردئیں دوسروں کے مقابلے میں نہا یہ تو تو اور اس کے لیے دوسروں کے مقابلے میں دو بھر ہوگئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تھم کے سامنے توثی ہے یا دل نا خواستہ گردئیں دوسروں کے مقابلے میں دو بعر ہوگئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تھم کے سامنے توثی ہے یا دل نا خواستہ گردئیں دوسروں کے مقابلے میں دوبور ہوگئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام عربوں نے اللہ کے تھم کے سامنے توثی ہے یا دل نا خواستہ تم کردیا ۔ اللہ نے سول کے لیے تہار کو درا نے اللہ کے اس بلالیا اس حال میں کہ وہ دیا اور تہاری تھوٹ اور راضی تھے 'لہذا اب سب کے مقابلے میں تم کو یہ عکومت اپنے قبنے میں کر لینا عیا ہے کیونکہ یہ صرف تہا راحت کی اور کانہیں ۔

سعد مٹاٹٹنا کی اس تقریر پرنتمام حاضرین نے اظہار پیندیدگی کیااور کہا کہ تمہاری رائے بالکل درست ہےاور ہم اس سے تجاوز

نہیں کریں گے ہم تم کوامیر بناتے ہیں کیونکہ تم ہمارے سلمہ سردار ہواور تمام نیک مسلمانوں کی نگاہ میں مقبول ہو۔ دوامیر مقرر کرنے کی تجویز:

اس تجویز پر بحث ہونے لگی کہ آیا ہے کامیاب ہوگی یا اس کی مخالفت کی جائے گی بعضوں نے کہا اچھا اگر مہاجرین اس سے
اختلاف کریں اور یہ کہیں کہ ہم مہاجر ہیں۔ رسول اللہ کھی کے ابتدائی صحابہ ہیں 'ہم ان کے قبیلے والے ہیں اور رشتہ وار ہیں۔ اب
ان کے بعدتم کو اس امارت کے متعلق ہم سے تنازع کرنے کا کیا حق ہے ایک جماعت نے کہا اس وقت ہم ہے جویز چیش کریں گے کہ
ہم میں سے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ہواور اس سے کم پرہم کی بات کے لیے راضی نہ ہوں گے اس تجویز کوس کر سعد نے
ہم میں ہے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ہواور اس سے کم پرہم کی بات کے لیے راضی نہ ہوں گے اس تجویز کوس کر سعد نے
ہم میں ہے ایک امیر ہواور ایک اللہ علی اوالا عبولی وہ رسول اللہ علی کھی کہ کی اطلاع ہوئی وہ رسول اللہ علی ہوگئی کے مکان پر آئے اور ابو ہمر وہائی کو جو
اندر بتھے بلوایا علی بخالیٰ اس وقت رسول اللہ تکھی کے جنازے کی تیاری ہیں مصروف تھے عمر نے ابو بکر سے کہلا کر بھیجا کہ میرے پاس کے لیے
اندر بتھے بلوایا ہے می بخالی ہو ہوں کہ ہو ہوں عمر ان اس کے معلوم نہیں کہ انصار بنوسا عدہ کے سقیفہ ہیں جمع ہو کر سعد اس میں جود وگ نہایت ضروری ہے ابو بکر ہا ہر آئے عمر نے ان سے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ انصار بنوسا عدہ کے مانصار میں سے ایک امیر ہو۔
امیر ہوا ور مہا جرین میں سے ایک اور سب سے کم ضرر زساں جو تجویز ان کے کی شخص نے چیش کی ہو وہ یہ ہے کہ انصار میں سے ایک امیر ہو۔
امیر ہوا ور مہا جرین میں سے ایک امیر ہو۔

ر بیر ادار رہ بدیں میں سے بیٹ سر میں اسے بیس الیوعبیدہ دخاتی اس کے ۔وہ بھی ساتھ ہوگئے آگ بڑھے عاصم بن دونوں شتاب روی سے انصار کے پاس چلے راہتے میں ابوعبیدہ دخاتی طل گئے۔وہ بھی ساتھ ہو گئے 'گران اوگوں نے نہ عدی اورعو یم بن ساعدہ بن شیخے۔ مانا اورانصار کے مجمع میں بہنچے۔

حضرت عمر رضائتين كاتقر مركر نے كاارادہ:

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر کامضمون عمر انصار کے پاس پہنچ اثنائے راہ میں اس موقع کے لیے میں نے اپنے دل میں ایک تقریر کامضمون سوچا تھا کہ انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا۔ وہاں چنچنج ہی میں نے چاہا کہ تقریر کروں مگر ابو بکڑنے مجھ سے کہا ذراصبر کرو پہلے میں کہداوں اس کے بعد جو تنہارا جی چاہے بیان کرنا۔ مگر جوتقریر ابو بکڑنے کی وہ الی تھی کہ جو پچھ میں کہنا چاہتا تھاوہ اور اس سے بھی زیادہ اس میں ابو بکڑنے کہددیا۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَقْدُر بِي

عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابو بکر ٹے حمد و ثناء کے بعد کہا: 'اللہ نے اپنی مخلوقات کے پاس محمہ سکتے کا کواپنارسول اور اپنی امت کا نگراں مقرر کر کے مبعوث فرمایا تا کہ صرف ای کی پرستش ہواس کی وحدا نیت تسلیم ہو حالا نکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے سوامختلف معبودوں کی عبادت کرتے تھے اور مدعی تھے کہ بیہ معبود اللہ کے یہاں ان کے سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں حالا نکہ وہ پھر سے تراشے یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَ يَكُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمُ وَ يَقُولُونَ هَوْ لَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ وَ قَالُوا مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾ نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفَى ﴾

''اور وہ اللہ کے سواایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کونقع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبود اللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی صرف اس لیے پوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک رسائی کے لیے ہماراذ ربعہ بنیں''۔

### انصارى مخالفت:

اس کے جواب میں حباب بن المنذر نے کہا کہ اے گروہ انصارتم اس معاطے میں کسی کی بات نہ سنوخودعنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لیے جواب میں حباب بن المنذر نے کہا کہ اے گروہ انصارتم اس معاطے میں کسی کی بات نہ سنوخودعنانِ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لوتمام لوگ تبہاری دائے ہے سرتا بی نہیں کرے گاہ تھ میں نے لوتمام لوگ تبہاری طرف آتھی ہوئی ہیں تم گاہ تم عزت والے دولت والے طاقت اور شوکت والے تجربہ کار دلیر اور بہا در ہوا لوگوں کی نظریں تمہاری طرف آتھی ہوئی ہیں تم اس باب میں اب اختلاف نہ کر دور نہ معاملہ خراب ہوجائے گا اور بات بگڑ جائے گی تم نے سنا ہم نے جو تجویز پیش کی تھی کہ ایک امیر ہمارا ہوا وار ایک امیر تمہار اہوا ہے بھی انہوں نے نہیں مانا۔

حضرت عمر مناتثه: كي تقرير:

ر ب ر بی این انگین ہے دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو تکتیں بخدا عرب ہرگز اس بات کونہیں مانیں گے کہتم ان پر حکومت عمر نے کہا یہ نامکن ہے دو تلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہو تکتیں بخدا عرب ہرگز اس بات کونہیں مانیں گے کہتم ان پر حکومت تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوگا جس میں نبوت تھی اور اس میں ہے ان کے امیر ہونے چاہئیں اور اس شکل میں اگر عربوں میں سے کوئی اس کی امارت مانے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہواحق ہوگا ، محمد سکھی کے محومت اور امارت میں کون ہم سے تنازع کر سکتا ہے اسے سب ہی نے تسلیم کیا ان کے بعد اب ہم ان کے ولی اور خاندان والے اس کے متحق ہیں صرف جو گمراہ ہوگا ، گریکا رہوگا یا ورط ہلا کت میں گرفتار ہوگا وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کر سکتا۔

## حباب بن المنذر معليَّهُ؛ كي دهمكي:

حباب بن المنذر نے کہا اے گروہ انسار نم اس معاطے کا خود تعقیہ کر لواور ہرگز اس شخص کی اوراس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانویہ تمہارا حصہ بھی ہضم کرنا جا ہتے ہیں اورا گرید لوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کواپنے ان علاقوں سے خارج البلد کر دواور تما م امور کی باگ ان کے علی الرغم اپنے ہاتھ میں لے لو کیونکہ بخدا اس امارت کے سب سے زیادہ تم ہی صحی اورابل ہو تہہاری تلواروں نے ان تمام کو گول کو اس دین کا مطبح بنایا ہے جو بھی مطبع ہونے والے نہ تھے میں اس تمام کا روائی کے تصفیے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں ۔ عرقم ہول کیونکہ میں اس کا پورا تج بدر گھتا ہوں اوراس کا اہل ہوں 'بخدا اگرتم چا ہوتو میں ابھی کا نہ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں ۔ عرقم نے کہا اگر ایسا کرو گے اللہ تم کو ہلاک کردے گا۔ حباب نے کہا باکہ تم مارے جاؤگے ابوعبیدہ نے نے کہا اے گروہ انصار تم وہ وہ جو بنہوں نے نے کہا اگر ایسا کروہ انصار تم وہ ہو جنہوں نے سب سے پہلے دین کی جمایت اور نصرت کی ہے۔ اب بیٹ ہونا چا ہے کہ سب سے اول تم ہی اس میں تغیر اور تبدل کرو اور اسلام کی ابتداء میں خدمت کی جو سعادت سب سے پہلے دین کی جمایت اور نصر نے کہا اے گروہ انصار شرکین سے جہاد اور دین اسلام کی ابتداء میں خدمت کی جو سعادت ہمیں حاصل ہوئی اس سے تھارا مقصد صرف اپنے پروردگاری رضا مندی اوراپ نی کی ابلاء سے تھی ہم اس سے دنیاوی فائدہ اٹھانا مستحق اور اہل ہے اور میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی متحق اور اہل ہے اور میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاطے میں بھی تناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مناز عنہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مناز عنہیں کروں گا' اللہ سے تاز ع کرو۔

# حضرت ابوبكر ما الله كى بيعت كى تجويز:

ابوبکر نے کہا ہے مٹر اور ابوعبید ہم وجود ہیں ان میں سے جسے چا ہوا میر بنالو مگران دونوں نے کہا کہ تمہاری موجود گی میں ہم ہر گر اس منصب کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم مہاجرین میں سب سے بزرگ ہو غار میں رسول اللہ کا قبار کے رفیق رہے ہواور نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ کا قبار کے جانشین بن چکے ہواور نماز ہمارے دین کا سب سے بردار کن ہے۔ اس لیے تمہارے ہوتے ہوئے کس کو بیہ بات زیبا ہے کہ وہ اس کے لیے تقذیم کرے اور امارت قبول کرے۔ تم اپنا ہاتھ بیعت کے لیے لاؤ۔ چنا نچہ جب عرق اور ابوعبید ہان کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے۔ بشیر جن سعد نے ان سے سبقت کی اور سب سے پہلے انھوں نے ابو بکر بھائی کی بیعت کی خوار ابوعبید ہان المنذر شنے لکارا اے بشیر بن سعد تم نے اپنی جماعت کی مخالفت میں بیچرکت کیوں کی کیا تم کو اپنے عزیز سعد کی امارت پر حسد ہوا' بشیر نے کہا بخدا ہر گزید بات نہیں ہے۔ بلکہ میں ناز ع پر حسد ہوا' بشیر نے کہا بخدا ہر گزید بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اس بات کو گوار انہیں کیا کہ میں ان لوگوں سے اس معاطے میں تاز ع کروں' جس کا اللہ نے ان کو ہر طرح سے ستحق بنایا ہے۔

## حضرت ابو بكر رمناشنز كي بيعت:

جب قبیلہ اوں نے دیکھا کہ بشیر بن سعد نے ابو بکر رہائی۔ کی بیعت کر لی اور وہ قریش کے اس معاملے میں عامی ہیں اور خزرج سعد بن بن عبادہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں انھوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ جن میں اسید بن حمیر ان کے ایک نقیب بھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ کے لیے بھی خزرج کو امارت مل گئی تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تم سے مرتبے میں بڑھ جائیں گے اور پھر بھی وہ حکومت میں تم کوکوئی حصہ نہ دیں گے لہٰ دا ہمارے لیے بہتریہ ہے کہ ہم سب ابو بکر رہی گئی۔ کی بیعت کرلیں چنانچے ان سب نے کھڑے ہوکر ابو بکر رہی گئی۔

کی بیت کرلی اس سے سعد بن عبادہ اُاور خزرج کے تمام منصوبے جو حکومت حاصل کرنے کے تصفاک میں مل گئے اوران کے خوصلے بیت ہوگئے۔

ابوبکر بن محمد الخزاعی ہے مروی ہے کہ اس کے بعد تمام بنواسلم جماعت کے ساتھ کہ ان کی کثرت کی وجہ ہے راستے پُر ہو گئے' وہاں آئے اور انھوں نے ابوبکر بڑھٹے' کی بیعت کی' عمر رٹی ٹھٹے' کہا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلم کوآتا ہوا دیکھا مجھے کا میا بی کا یقین ہوا۔

# سعد بن عبا د ه رضائفهٔ کی دهمکی:

## حضرت عمر رمناتيَّهُ: كاسعد بنءبا وه رمناتيُّهُ: كي بيعت براصرار:

ابوبکر بڑائی کواس کی اطلاع ہوئی عرفے ان سے کہا بغیر بیعت لیے ان کوچھوڑ نانہیں چاہے۔ گربشیر ٹبن سعد نے کہا چونکہ ان
کواپنے انکار پراصرار ہے اس لیے جب تک کہ وہ قبل نہ ہو جا کیں گے ہرگزتمہاری بیعت نہیں کریں گے اور تا وقتیکہ ان کی اولا دان
کے خاندان والے اور ان کے قبیلے کے بچھلوگ بھی ان کے ساتھ کام نہ آ جا کیں۔ وہ تنہامقتول نہ ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہ
ان کوچھوڑ دؤ وہ تنہا ہیں ان کے چھوڑ دیئے ہے تم کوکوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ ابوبکر وعمر نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا اور بشیر ٹبن سعد کی رائے
کوقبول کرلیا۔ اور چونکہ بیعت کے معاطے ہیں ان کا طرز عمل معلوم ہو چکا تھا اس لیے ان کی اس رائے کوخلوص پر بنی سمجھا۔ اس کے
بعد سے سعد نہ ابوبکر گی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے 'تج میں بھی مناسک کوان کے ساتھ ادانہ کرتے۔
ابوبکر کے انتقال تک ان کی کی روش رہی۔

### ضحاك بن خليفه كي روايت:

ضحاک بن خلیفہ سے مروق ہے کہ امارت کے ابتخاب کے موقع پر حباب بن المنذر ٹے نے کھڑ ہے ہوکر تلوار نکال لی اور کہا کہ میں ابھی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں 'میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں 'مر نے اس پر حملہ کیا اس کے ہاتھ پر وار کیا 'تلوار گر برخ ی 'مر نے اسے اٹھالیا اور پھر سعد ٹر جھیٹے اور لوگ بھی سعد ٹر جھیٹے اب سب نے باری باری آ کر بیعت کی سعد ٹر نے بھی بیعت ک 'گر برخ ی 'مر نے اسے اٹھالیا اور پھر سعد ٹر جھیٹے اور لوگ بھی سعد ٹر جھیٹے اب سب نے باری باری آ کر بیعت کی سعد ٹر پوگ چڑھ گئے کی اس وقت عہد جا بلیت کا سامنظر پیش آ یا اور تو تو میں میں ہونے گئی ابو بکر دی اٹھیناس سے دور رہے۔ جس وقت سعد ٹر پلوگ چڑھ گئے کی این میں ہونے گئی ابو بکر دی وہ منافق ہے 'عمر دی اٹھینا کی تلوار کے سامنے ایک پھر آ گیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہو گیا۔

جابر سے مروی ہے کہ اس روز سعد بن عبادہ نے ابو بکڑ ہے کہا اے گروہ مہاجرین تم نے میری امارت پر حسد کیا اور تم نے اور میری قوم نے مجھے بیعت پر مجبور کر دیا۔ مہاجرین نے جواب دیا کہ اگر ہم نے تم کو جماعت سے علیحد گی پر مجبور کیا ہوتا اور اس کے بعد تم خود جماعت میں شامل ہوجاتے تو اس وقت تم کو اس شکایت کا موقع تھا مگراب تو ہم سے نر تم کو جماعت میں شریک رہنے پر مجبور کیا ہے اس سے مفرنییں اور اگر تم نے اطاعت اور جماعت سے علیحہ گی افتیار کی تو ہم تم کوئل کردیں ہے۔

## حضرت ابوبكر مناتمة كاخطبه:

عاصم بن عدی سے مردی ہے کہ رسول اللہ تکھیا کی وفات کے دوسرے روز ابو کرٹے منا دی کرادی کہ اسامہ رفائین کی مہم پا بید شکیل کو پنچے اور ان کی فوج کے جس قد را فراد مدینہ میں ہول وہ سب جرف میں ان کے پڑاؤ کو کئی جا کیں نیز افھوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے قریر کی اس میں تحدوثناء کے بعد کہاا ہے لوگو! میں بھی تہارے جیسا ایک مسلمان ہوں میں نیز افھوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے قریر کی اس میں تحدوثناء کے بعد کہاا ہے لوگو! میں بھی تہارے جیسا ایک مسلمان ہوں میں نیز انھوں نے تمام کے سے انہی با توں کی تو قع رکھتے ہو جے رسول اللہ کھی تھی ہو اگر تے تھے۔ یا در ہے کہ اللہ نے تھی کو امراست پر گامزن رہوں تم میر کی اجاع کر کا اگر بعث جاؤں وہ میں اللہ علم کے میری اجاع کر کا اگر بعث جاؤں اور نیا۔ رسول اللہ کھی افواء میں آجائی کی وفات ہوگی اس امت میں کوئی ایسانہیں ہے جس کا ذراسا بھی حق ان کے ذراس اللہ میں ہوگئی اس امت میں کوئی ایسانہیں ہے جس کا ذراسا بھی حق ان کے ذراس کے دھے ان ہوگر میں اس کے افواء میں آجاؤں تم ہمی سے بھی حق ان اس کے دھی ہوگر اس کا وقت تم کومعلوم نہیں بہتر یہ کہ مید ندگی معینہ نیک کاموں میں ہر ہوگر ہو بات تو فیق الی کے بغیر حاصل نہیں ہو کئی البار اتم کوئوشش ہے کرنا چاہے کوئی اس کے موروث کی کوشش کر وہ موں نے اپنی زندگی میں پھیٹیس کیا اور وہ وہ دوسروں کوئی سال کے اموقت میں میں ہوگئی ہیں ہو کہ نے دوروں اور نوا میں بوروں کوئی سے بردی کا موقع میں ہوئی ہوں کی کوشش کروں موں ہو بانا ہوں کی موت سے جرت حاصل کرو نہوں ہوں کی موت سے جرت حاصل کرو نہوں ہوں کی موت سے جرت حاصل کرو۔

ا پی ایک اورتقر بر میں ابو بکڑنے حمد وثناء کے بعد کہا' اللہ ضرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے کیے جا کمیں لہذا

تم صرف الله کے لیے مل کرواور تبجھ لو کہ جو کا متم محض اللہ کے لیے کرو گے وہ اس کی حقیقی اطاعت ہوگی' وہ حقیقی کا میا بی کی طرف قدم ہو گااور وہ اصلی متاع ہو گی جواس دنیائے فانی میں تم آخرت باقی کے لیے مہیا کرو گے جوتمہاری ضرورت کے وقت کا م آئے گی'اے اللہ کے بندو!تم میں سے جومر گئے ہیںان سے عبرت حاصل کرواور جوتم سے پہلے تھان پرغور کرو کہوہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں۔ کہاں ہیں وہ جابرفر مانروااور کہاں ہیں وہ سور ماجن کی شجاعت اور فتح مندی کی داستانیں مشہور ہیں جن سے عالم میں ایک تہلکہ پڑ گیا تھا۔ آج وہ خاک ہو چکے اور ان کے متعلق صرف ہا تیں ہی با تیں رہ گئیں اور ظاہر ہے کہ بروں کی برائیاں ہی ذکور ہیں' وہ با دشاہ کہاں گئے جنہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا وہ چل بسے اور آج کوئی ان کا نام تک نہیں لیٹا گویا کہ وہ بھی تھے ہی نہیں اللہ نے ان کی بدا عمالیوں کی سزامیں ان کو بر با دکر دیا۔اوران کی تمام لذتیں ختم ہو گئیں وہ چل بسے ان کی برائیاں باقی رہ گئیں اوران کی دنیا دوسروں کے قبضے میں چلی گئی ہم ان کے جانشین ہوئے اگر ہم نے ان کی حالت سے عبرت حاصل کی تو ہم نجات پا جا نمیں گے اوراگر ہم ان کی کامیاب دنیاوی زندگی سے دھو کے میں آ گئے ہماری بھی وہی درگت ہوگی جوان کی ہوئی۔وہ مہ جبین آج کہاں ہیں جواپی جوانی پراتراتے تھے وہ سب خاک میں مل کرخاک ہو بچکے اور صرف ان کی بداعمالیوں کی حسرت ان کی دامن گیررہتی ہے وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے شہر بسائے اوران کے گر دفسیلیں بنائمیں اور دنیا کے عائبات ان شہروں میں جمع کیے۔وہ ان سب کواپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ مرے آج ان کے حل بر با دہیں اور وہ قبر کی تاریکی میں بے نام ونشان پڑے سٹررہے ہیں۔خودتمہاری اولا داور تہارے دوست اوراعزہ کہاں ہیں جن کوموت آ مٹی اوراب ان کواپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑی ہوگی' س لواللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ بلاسب کے بھلائی کرتا ہے اور بغیراس کی اطاعت اور بھم کی اتباع کے کوئی ضرراس کی مخلوق سے دورنہیں ہوتا اور سمجھ لو کہتم مقروض غلام ہو اور بغیراس کی اطاعت کے تم آ زادی حاصل نہیں کر کتے ۔کوئی بھلائی نہیں جس کا متیجہ دوزخ ہوادرکوئی برائی برائی نہیں جس کا نتیجہ جنت ہو۔

جيش اسامه رناڻني کي روانگي کاڪم:

ہشام بن عروہ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے جب ابو بحر بڑا تھنگا کی بیعت ہوگئی اور خود انصار نے بھی اختلاف کے بعد ان
کی بیعت کر کی ابو بکر ٹنے کہا کہ اسامہ دخا تھنگی کی بہم بوری ہونا چا ہے اس وقت حالت بیہ ہوگئی تھی کہ تمام عرب کے قبائل یا تو سب کے بیعوت کی بیعت کر کی ابو بکر ٹنے کہا کہ اسامہ دخا تھنگی کی بھوٹ پر اٹھا سب مرتد ہو چکے تھے بہر حال کوئی بورا قبیلہ مسلمان نہیں رہا تھا' ہر طرف نفاق پھوٹ پڑا تھا اور اب بہود اور نصار بی بھی لیچائی ہوئی نظر ول سے مسلمانوں کود کھور ہے تھے' اور خود مسلمانوں کی حالت نبی منکلی کی وفات' اپنی قلت اور دشمن کی کٹر ت کی وجہ سے ان بھیٹر بحر یوں کی ہوگئی جو موسم سرما کی برساتی رات میں جیران ہوگئی ہوں سے ابنی گئی ہوگئی ہوں سے ابنی بی جو آپ کے سامنے جیں عمر بول کے ارتد ادکی جو حالت ہے وہ آپ بروث ہواں لیے کہا کہ لے دیے محصر ف بھی مسلمان جی جو آپ کے سامنے جیں عمر بول کے ارتد ادکی جو حالت ہے وہ آپ بروث ہواں لیے اس دات کی جس کے ہاتھ اب بیمنا سب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے بلاحد ہوکہ درندے جھے اٹھا لے جا کمیں گے تب بھی اسامہ دخائیں میں میر کی جان ہے اگر میر سے پاس ایک شخص بھی ضرف میں میر میں اور اگر تمام بستیوں میں میر سے سوااور کوئی خدر ہے قوصر ف میں جہا آپ کے ارشاد کی تھیل کہ دول گا۔

علی اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے مدینے کے گرد کے ان قبائل کو جوسلح حدید بید کے موقع پر اجازت لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے جمع کیا وہ برآ مدہوئے اور اہل مدینہ اسامہ رہی تھی کہ مہم میں روانہ ہوئے ابو بکڑنے ان قبائل میں ہے جن کو گھروں کو جانے کی اجازت ملی تھی اور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی خودا پنے قبائل کی چوکیداری پر متعین کردیا۔ جیش اسامہ رہی تھی مجھینے کی مخالفت:

حسن بن ابی الحسن بھری سے مروی ہے کہ رسول اللہ گانگانے نے پی وفات سے پہلے اہل مدینہ اور حوالی مدینہ سے ایک مہم مقرر کیا ہے ہم پوری طرح خندتی کو پارنہیں کر سکی تھی کہ رسول کی اس میں عمرٌ بن الخطاب بھی ہے اور اسامہؓ بن زید کو اس فوج کا امیر مقرر کیا ہے ہم پوری طرح خندتی کو پارنہیں کر سکی تھی کہ رسول اللہ شکھیا کی وفات ہوگئی اسامہ سبب کے ساتھ تھیر گئے اور انھوں نے عمرؓ سے کہا کہ تم جا کا اور خلیفہ اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے لیک مسب کو تی نہوں اللہ شکھیا کے خلیفہ اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے متعلقین کی جانوں کا اندیشہ ہے کہ کہیں مشرک اچا تک سب کو تی نہ کر دیں۔ اس مہم کے انساریوں نے عمرؓ سے کہا کہ اگر خلیفہ رسول اللہ شکھیا واپسی کی اجازت نہ دیں اور جانے پر اصرار کریں تو تم ان سے ہماری طرف سے کہنا کہ وہ ہمارا امیر ایسے خص کو مقرر کریں جو عمر میں اسامہؓ سے زیادہ ہو۔

حفرت ابوبكر دخاتنه كاجيش اسامه دخالتن بهيخ كافيصله:

اسامہ کے تھم سے عمر مدینہ آئے اور ابو بکر ہے آکر اپنے آئے کی غرض بیان کی اور اسامہ دی تی کی درخواست سنائی۔ ابو بکر نے کہا کہا کہا کہا گر کتے اور بھیٹر بیئے تنہائی کی وجہ سے جھے کھالیں ہے بھی میں رسول اللہ علی کے کم کور ذبیں کروں گا۔ عمر نے کہا اور انسار نے کہا کہا کہ اگر کتے اور بھیٹر بیئے تنہائی کی وجہ سے جھے کھالیں ہی جھی کہ مقرر کریں جو عمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ بیس کرتو ابو بکر جو بیٹے ہوئے تھے تھے سے اچھل پڑے اور بڑھ کر انھوں نے عمر دی تھی کی واڑھی پکڑ کر کہا اے ابن انتظاب اللہ تمہاری ماں کا برا کرے کہ تم مر جاتے بھلا جس محف کورسول اللہ علی اس منصب پر فائز کیا ہے تم جھ سے کہتے ہو کہ بیں اسے علیحدہ کر دوں۔ حضر ت ابو بکر دی کی خطاب:

عمر ہے نیل و مرام اپنی فوج میں آئے انھوں نے پوچھا کیا کر آئے عمر نے کہا اللہ تہہاری ماؤں کو تہہارا سوگوار بنائے' آگے بوصو خلیفہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے بہال تہہاری درخواست مقبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد خود ابو بکر ٹرید بنہ ہے اس مہم کے برٹاؤ میں آئے اور انھوں نے اسے روانہ کیا اورخود پیادہ اس کی متابعت کی اسامہ اونٹ پرسوار تھے اورعبد الرحلیٰ بن عوف' ابو بکر ٹرکے گھوڑ ہے کہ ایسے لگام پکڑے لا رہے تھے۔ اسامہ نے کہا یا خلیفہ رسول اللہ علیہ ایا تو آپ بھی سوار ہوجا کمیں ورنہ میں انتر جاتا ہوں ابو بکر ٹرنے کہا یہ دونوں با تین نہیں ہو سکتیں نہ تم انتر سکتے ہواور نہ میں سوار ہوں گا میں اس وقت اس لیے پیدل چل رہا ہوں تا کہ اللہ کی راہ میں پھے در بے تک پیدل چل کر اپنی جات ہیں سات سوخطا کیں معاف کی جاتی ہیں چلتے چلے جب وہ گھہرے انھوں نے اسامہ سے کہا بہتر ہوتا کہ میں برخوا کے جاتے ہیں اور اس کی سات سوخطا کیں معاف کی جاتی ہیں چلتے چلتے جب وہ گھہرے انھوں نے اسامہ سے کہا بہتر ہوتا کہ میں عمر میں تھوڑ جاتے ہیں اور اس کی سات سوخطا کیں معاف کی جاتی ہیں اور کو لے جاتے پھر ابو بکر نے ساری فوج سے کہا ذرا تھہر جاؤتا کہ میں دیں باتوں کی تم کو نصوحت کر دوں ان کو انچھی طرح یا در کھو خیانت نہ کرتا' نفاق نہ برتنا' بدعہدی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا (اعضائے جسمی کو قطع نہ دیں باتوں کی تم کو نصوحت کر دوں ان کو انچھی طرح یا در کھو' خیانت نہ کرنا' نفاق نہ برتنا' بدعہدی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا (اعضائے جسمی کو قطع نہ دیں باتوں کی تم کو نصوحت کر دوں ان کو انچھی طرح یا در کو خیانت نہ کرنا' برخا' بدعہدی نہ کرنا' مثلہ نہ کرنا (اعضائے جسمی کو قطع نہ دیں باتوں کی تم کو نصوحت کر دوں ان کو انجھوں کے در کو باتھ کیا کہ کو نوب کیں نہ کرنا' میں کو بھوٹر کو باتھ کو کہ کو بیات کو بیات کو بیات نے در کا نوب کی کے کرنا کو باتوں کو باتھ کی کو کو بیات کو بیاتی تھوٹر کیا نہ کو کو باتوں کو کو باتھ کو بیات کو بیاتی کو بیات کو بیات کو بیات کو بیاتی کو بیات کو بیاتی کو بیاتی

کرنا) کبھی جیوٹے بچے کو پیرم دکواور عورت کو تل نہ کرنا' کسی تھجور کے درخت کو نہ کا ٹنا اور نہ جلانا اور کسی ثمر دار درخت کو قطع نہ کرنا سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری گائے اوراونٹ کو ذرئح نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیں گے جوتزک دنیا کر کے خانقا ہوں میں بیٹھ گئے ہیں ان سے کوئی تعارض نہ کرنا۔ بعض لوگ تمہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گے اگر تم اس میں سے پچھ کھانا چا ہوتو اللہ کانام لے کرکھانا' ایسے لوگوں ہے تمہاراموا جہہ ہوگا جن کی سرکی چندیا صاف ہوگی اوراس کے گرد بالوں کی پٹیاں جمی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبرتلوارسے لینا۔ اچھا اب اللہ کانام لے کر جاؤ۔ اللہ تمہاری نیزے کی ضرب اور طاعون سے تھا ظت کرے۔ حضرت اسامہ مخالفیٰ کو ہدایات:

عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکڑ جوف تک آئے اور انھوں نے اسامڈ اور ان کی مہم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھراسامڈ سے کہا کہ عمر رہی گئی کہ میرے پاس چھوڑ دو اسامڈ نے ابو بکر رہی گئی کی بیخواہش مان کی ابو بکر ٹے اسامڈ سے کہا کہ اپنی اس مہم میں تم نبی مگھا کی ہدایات کی پوری تکمیل کرنا 'سب سے پہلے قضاعہ کے علاقے سے شروع کرنا۔ پھر آبل جانا '
رسول اللہ مگھیا کے احکام کی تعمیل میں ذراس کوتا ہی نہ کرنا گراس کے ساتھ آپ کی وفات کی وجہ سے جوتا خیر ہوگئی اس کی وجہ سے علیت نہ کرنا۔

حضرت اسامه مِنْ تَنْهُ كَا ٱللَّ يُرْحَلُه:

اسامہ تیزی سے سفر کرئے ذی المروہ اور دادی آئے اور یہاں سے انھوں نے رسول اللہ وکھٹے کے احکام کے مطابق قبائل تضاعہ کی طرف اپنے رسائے دوڑائے اور آبل پر چھاپہ مارااس کا رروائی میں اسامہ رٹی ٹنٹو کو کئی جانی نقصان نہیں اٹھا نا پڑا'ان کو غنیمت ملی' اس کارروائی میں سوائے اس وقت کے جو قیام اور واپسی میں صرف ہوا جالیس دن صرف ہوئے' ندکورہ بالا واقعے کے متعلق عطاء الخراسانی سے بھی اس کے مثل بیان منقول ہے۔



#### باب۲

# مدعى نبوت اسودعنسى الھ

### الليمن كاقبول اسلام:

جب با ذام اورتمام یمن اسلام لے آیارسول اللہ علی اللہ علی امارت پر باذام کوفائز کر دیا اور یمن کی تمام رعایا کا ان کوحا کم مقرر کر دیا۔ آپ کی تمام زندگی میں باذام اس خدمت پر قائم رہے نہ آپ نے ان کوعلیحدہ کیا نہ ان کے اقترار میں پچھ کی کی اور نہ کسی اور کوان کا شریک بنایا۔ باذام کا انقال ہو گیا اس کے بعدرسول اللہ علی ان کے فرائض کوئی شخصوں میں تقسیم کر دیا۔ شہر بن باذام:

برت بین مخبر بن کوذان الانصاری اسلمی سے جوخودان اصحاب میں سے جن کورسول اللہ عکافیا نے باؤام کی وفات کے بعد جمیۃ الوداع سے فارغ ہوکرہ اور میں بین کے عالموں کے ساتھ یمن بھیجاتھا مروی ہے کہ رسول اللہ عکافیا نے باؤام کے بعدان کی امارت کو شہر ابن باؤام عامر بن شہر البمد انی عبداللہ بن عبداللہ بن البوموی اشعری ، خالہ بن سعید بن العاص طاہر بن افی ہالہ بعلیٰ بن امیا ورعمرو بن حزم کے درمیان تقسیم کردیا تھا۔ آپ نے حضر موت پرزیا و بن لبیدالبیاضی کو عامل مقرر کیا۔ قبائل سکاسک سکون اور ساویہ بن کندہ پر عکاشہ بن تو ربن اصغرا لغوثی کو عامل مقرر کیا اور معادلی بن جبل کو یمن اور حضر موت دونوں کا معلم مقرر فرمایا۔

امارت يمن برعاملون كاتقرر:

قرس آللیقی سے مروی ہے کہ ججۃ الاسلام سے فارغ ہوکر رسول اللہ کا گھا مہ ینہ روانہ ہوئے آپ نے یمن کی امارت کا انتظام فرمایا اوراسے کی اشخاص میں تقسیم کردیا اور ہوشخص کو یمن کے خاص خاص وقبوں کا عامل نا مزد کردیا۔ اسی طرح آپ نے حضر موت کی امارت کا انتظام فرمایا اوراس پر تین صاحبوں کو علیحہ وامارت پر مقرر کیا عمر و بن حزم والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن موت کی امارت کا انتظام فرمایا اوراس پر تین صاحبوں کو علیحہ وامارت پر مقرر کیا عام بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن بن سعید بن العاص کو برکان رمع اور زبید کے مابین علاقے کا والی مقرر کیا عام بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن بازام کو والی مقرر کیا طاہر بن ابی ہالہ کو عک اور اشعر بین کا مارب پر ابوموٹ الا شعری برفاتین کو اور جند پر بعلیٰ بن امیہ کو والی مقرر کیا معان ور حضر موت کے ان تمام علاقوں کے معلم تھے لہذا وہ ان سب مقامات کا دورہ کرتے رہتے تھے اسی طرح حضر موت پر آپ نے نے تعلق عامل مقرر کیا گئر اس وقت بر تی تھی اس مار برفائین کو عامل مقرر کیا گئر اس وقت بر ایک علالت کی وجہ سے نہ جاسکے اور پھر ابو برٹ نے ان کو اس خدمت پر بھیجا۔ حضر موت پر رسول اللہ تو تھی اس وقت برب کو اس وقت برب کو گئر اس کو تعلق اس وقت برب کو گئر اس کو تعلق اسی کو موت کی وجہ سے نہ والی مقرر کیا گئر اس کو تعلق اس مقرر کیا گئر اس کو تا ہے ہوگی اس کو تا ہو ہو اس کے بیٹے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر ویا سے درسول اللہ کا تھی از اس کی کی اور حضر سے نوام کر کے شہید کر دیا ہے۔ سے باذام کے بیٹے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا ہو سے بی دور سے سلسلے سے بھی مردی ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عنس کے مقابلے میں عامر بن شہرالہمد انی نے اپنی سمت سے فوج کے ساتھ پیش

قدى كى پھر فيروز اور دازويہ نے اپني سمتوں سے پیش قدمی كى اس كے بعد ہى ان تمام امراء نے جن كورسول الله ﷺ نے اس كے ليے لكھا تھا آپ ً كے تعلم كى تقيل میں اسود كے مقابلے كى تيارى كى۔ عند برنہ ہے۔

اسودنشي كاخروج:

عبید بن بخرے موی ہے کہ ہم جند میں تھے ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انتظام کرلیا تھا اوراس کے لیے ان سے معاہد کھوالیے تھے استے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا جس میں لکھا تھا کہ 'اے لوگو! جو ہمارے ملک میں تھس آئے ہواں علاقے کوجس پرتم نے قصنہ کرلیا ہے ہمارے حوالے کر دواور جو کچھ تم نے جع کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور ہم کوکی حق نہیں ہے' ہم نے اس کے پیا مرے ہو چھا کہ تم کہاں ہے آ رہے ہواس نے کہا کہف خبان ہے اس کے بعد اسود نے بھر ان کارخ کیا اورائے خروج کے دس دوز کے بعد اس نے اس پر جا کر قبضہ کرلیا' ندج کے عوام اس کے ساتھ ہوگئے ہم اب اپنی حالت پر خور کر رہے تھے اورا پنی جماعت کوجع کر رہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسود شغو بیس آگیا ہے۔شہر بن با ذام اس کے مقابلے پر نکل چکے تھے یہ اسود کے خروج سے بیس را توں کے بعد کا واقعہ ہے ہم ان دونوں کے مقابلے کے نتیج کے نتیج کے نتیج کہ ہیں را توں کے بعد کو گئے سے ہوئی اوراس نے اسی خروج سے بیس را توں کے بعد کا واقعہ ہم ہم ان دونوں کے مقابلے کے نتیج کے اور دونوں کی میں جو ٹر کر وی اور اس کے بال اس علاقے میں جو مقور راور مفاز وہوان کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروکش ہوئے عظر اور غالہ سے علاوہ اور بھے تمام امرائے یکن طاہر کے پاس چلے آ کے البت کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروکش ہوئے عظر اور غالہ کے علاوہ اور بھے تمام امرائے یکن طاہر کے پاس چلے آ کے البت کے دور فرل کہ بینہ بیلٹ گئے۔

اہل یمن کی ہمنوائی:

رس میں وقت صنعاء کے گردعک کے علاقے کے وسط ہیں تھیم تھے اس وقت تک حضر موت کے صحراصہ یہ سے لے کر طائف کے علاقے سے عدن کی جانب بح بن تک علاقہ اسود کے قبضے ہیں آ چکا تھا۔ تمام بھن اس کے علاقہ البتہ قبائل عک تہا مہ میں اس کے علاقہ تھے اس کی کیفیت ایک جہاں سوز آگ کی تھی کہ جدھراس نے رخ کیا سب کو جلا دیا۔ شہر سے مقابلے کے وقت اس کے عماقہ شر سواروں کے علاوہ سات سوشہ سوار تھے اس کے مرداران فوج ہیں قیس بن عبد یغوث المرادی معاویہ بن قیس انہی 'پر بید بن قیس انہی اور بر بید بن افکال الاز دی نامی سردار تھے اس کی حکومت قائم ہوگئی اور اس کی شوکت بہت برا ھائی 'سو میں میں سے حاز عشر شرحہ 'حردہ غلافقہ' عدن اور بحد پر اس کا قبضہ ہوگیا تھا' مما لک میں صنعاء سے لے کر طائف کی جانب آئسے اور علیہ تک کا علاقہ اس کے قبضے میں تھا۔ مسلمانوں نے اس سے رخم کی درخواست کر کے امان حاصل کی اور مرتد بین نے اس سے کفر اور اسلام سے رجعت کے وعد بے پر معاملہ کرلیا' فدیج میں اس کا نائب عمرو بن معدی کرب تھا اس طرح اس نے اسپنے امور سلطنت کو تئی اسلام سے رجعت کے وعد بے پر معاملہ کرلیا' فدیج میں اس کا نائب عمرو بن معدی کرب تھا اس طرح اس نے اسپنے امور سلطنت کو تئی ورفویض کیا تھا۔

قيس بن عبد يغوث:

چنانچهاس کی فوج کاسپه سالا رقیس بن عبد لینوث تھا ابناء کی سر داری فیروز اور دازویہ کے سپر دکھی مگر جب اسود کی حکومت اچھی

اسوداورقیس بن عبد یغوث میں کشیدگی:

جشیش بن الدیلمی ہے مروی ہے کہ دیر بن تحسنس رسول اللہ تاکیا کا خط لے کر ہمارے پاس آئے اس خط میں آپ نے نے ہمیں تھم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اوراڑ ائی یا جیلے ہے اسود کے خلاف جنگی کا رروائی کریں نیز ہم آپ کے پیام کوان لوگوں کو بھی پہنچا کیں جواس وقت اسلام پر رائخ ہوں اور دین کی ہمایت کے لیے آمادہ ہم نے عمل کیا مگر تجربے ہے معلوم ہوا کہ اسود کے خلاف کا میاب ہونا بہت دشوار ہے مگر اسی زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسودا پنے سپہ سالا رقیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہوگیا ہے ہم نے اسے خلاف کا میاب ہونا بہت دشوار ہے مگر اسی زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسود اپنے سپہ سالا رقیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہوگیا ہم نے اسے دعوت دی پوری کیفیت سنائی اور رسول اللہ تو بھا کا پیام اسے پہنچایا وہ اس بات سے اس قد رخوش ہوا کہ گویا اس کے دل کی بات تھی جو آسان سے نازل ہوئی وہ اسود کے برتاؤ سے بہت ہی ملول اور کہیدہ خاطر تھا اس نے فور آہماری بات منظور کرلی دربن تحسنس بھی ہمارے پاس آگئے ہم نے اور لوگوں سے مراسلت کی اور دعوت دی شیطان نے اس کا رروائی کی بھنگ اسود کو پہنچائی ۔

اس نے قیس کوطلب کر کے کہا سنتے ہویہ فرشتہ کیا کہدرہائے قیس نے پوچھاوہ کیا'اسود نے کہا یہ کہتا ہے کہتم نے قیس کی عزیت کی اس کا درجہ بڑھایا اور جب اس نے تمہارے مزاج میں پورادخل حاصل کرلیا اور تمہاری طرح وہ معزز اور شمکن ہوگیا وہ تمہارے دشمن سے جاملا' تمہاری حکومت کے در بے اور بدعہدی پر کمریستہ ہوگیا' اے اسودتم فوراً اس کا سرقلم کر کے اس کا لباس اتار لوور نہ وہ خور تمہاراس قلم کر کے اس کا لباس اتار لے گا۔

قیس بن عبدیغوث کی اسود کویفین د مانی:

قیس نے اس کے جواب میں قتم کھا کر کہا ہے شیطان بالکل دروغ بیانی کررہا ہے میرے دل میں آپ کی اس قدر عظمت اور وقعت ہے کہ میں آپ کے متعلق اپنے دل ہے بھی کوئی بات نہیں کرتا' اسود نے کہاتم بھی کس قدر برے ہو کہ فرشتے کو جھلاتے ہو' بیٹک فرشتے نے جو بات مجھ سے کہی وہ چ ہے گراب مجھے معلوم ہوا کہتم اپنے کیے پر نادم اور تائب ہو کیونکہ تمہاری سازش کا راز آشکارا ہو گیا۔

قیس وہاں سے نگل کر ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا اے جشیش 'اے فیروز' اے دازویہ' اسود نے یہ بات کی اور ہیں نے اس کا یہ جواب دیا اب بتاؤ کیا کریں ہم نے کہا ہم کو بہت زیادہ مختاط رہنا چاہیے اور کوئی بات زبان سے نہ نکالنا چاہے ہم اسی خوف وہراس کی حالت میں سے کہ اسود نے ہمیں طلب کیا اور کہا کیا میں نے تم لوگوں کو تمہاری قوم پر شرف نہیں دیا اور اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہو' ہم نے کہا اس مرتبہ آپ ہمیں محاف کر دیں' اسود نے کہا اچھا اب دوبارہ کوئی شکایت ہم لوگ میرے خلاف سازش کر رہے ہو' ہم نے کہا اس طرح ہماری جان پی حالانکہ ہم ہلاکت کے قریب پہنی چھی مقراب بھی وہ محمت نہ آپ کے ورنہ میں معاف نہیں کروں گا' اس طرح ہماری جان پی حالانکہ ہم ہلاکت کے قریب پہنی چھی مقراب بھی وہ ہماری اور قیس کی طرف سے مشتبہ تھا اور خود ہم اس کی طرف سے خاکف سے اسے میں ہمیں معلوم ہوا کہ عامر بن شہر' ذی زود' ذی مران' ذی الکلاع اور ذی ظلیم اسود کے مقابلے پر بر آمد ہوئے ہیں' انھوں نے ہم سے مراسلت کی اور مدد کا وعدہ کیا ہم نے ان کواس کا جواب کھا اور خواہش کی تاو قتیکہ ہم آخری تھفیہ کر کے اطلاع نہ دیں وہ اپنی اپنی جگہ سے جنبش نہ کریں' کیونکہ رسول اللہ میں شیار کے خط کے موصول ہونے کی وجہ سے اب ان کواسود کے خلاف کا رروائی کرنا ضروری ہوگیا تھا۔

#### اسود کےخلاف منصوبہ:

اس طرح رسول الله می این نجران کے تمام باشندوں کوجن میں عرب اور غیرعرب سب ہی تھے اسود کے معالم کے متعلق کھا'وہ اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور ایک جگہ سب اکھا ہوگئے' اس کا اسود پر بڑا اثر ہوا اور اسے اپنی موت نظر آنے گئی' مجھے ایک بات سوجھی' میں اس کی بیوی کے پاس گیا میں نے اس سے کہا اے بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے تہماری قوم کو کیا مصیبت اٹھانا پڑی ہے' اس نے تمہارے شوہر کو تل کر دیا' تمہاری قوم والوں کو تل و غارت کیا جو باقی بیچو ان کی تمہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھانا پڑی ہے' اس نے تمہارے شوہر کو تل کر دیا' تمہاری قوم والوں کو تل و غارت کیا جو باقی بیچو ان کی اماس کے المان کی کہواس کے خلاف ہمارا سماتھ دے گئی ہواس نے کہا ہاں کس بات میں ؟ میں نے کہا اس کے افراج میں' آزاد نے کہا یا اس کے لیا آپھو تھی ہوں۔ بینداللہ کی تمام کو قت کے اور نہ کی اللہ کی جرام کر دہ شئے سے اجتمال بی تعرب سب سے زیادہ میں اسے براہ بھی ہوں۔ بینداللہ کی تدبیر کروں گی۔

قیس بن عبد یغوث کوتل کرنے کی دھمکی:

اوس سے ل کر بیٹے بھی اور دازو یہ میرے نتظر تھاتے میں تھیں بھی آگیا ہم اس کے لیے اٹھنا چاہتے تھے اور وہ ابھی ہمارے پاس آکر بیٹے بھی نہ پایا تھا کہ کی خدمت گارنے اوس سے کہا کہ بادشاہ بلاتے ہیں وہ سیدھا ندجی اور ہمدان کے دس آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس چلا گیا اس جماعت کی وجہ سے اسوداس وقت اے تل نہ کرسکا۔ اسود نے قیس سے کہا اے عجملہ بن کعب بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے تم مجھ سے نیچ سکتے ہوئہ تمہاری بدعہدی کے متعلق جو کیس بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے کہدر ہاتھا قیس کے ہاتھ کا نے دوور نہ دیکھووہ کی میں نے کہا تھا وہ بالکل بیچ تھا اور تم نے جو جو اب دیا وہ تھی جھوٹ تھا۔ فرشتہ مجھ سے کہدر ہاتھا قیس کے ہاتھ کا نے دوور نہ دیکھووہ اس طرح تمہارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دول اس طرح تمہارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دول اس طرح تمہارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دول اس طرح تمہارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دول خوالک کی میں آپ کو جو اللہ کے دیا تھا قیس کے کہا تھا قیس کے کہا تھا قیس نے کہا تھا تھیں کے کہا تھا قیس کے کہا تھا تھی کہا تھا تھی کے دیا تھا تھیں کے کہا تھا تھی کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھی کہا تھا تھی کہا تھا تھیں کے کہ میں آپ کو جو اللہ کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھی کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھوں کو تھا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھی کی کھی تھوں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھا تھی کی کھیں کے کہا تھا تھی کھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھیں کے کہا تھی کے کہا تھی کے کہا تھی کہا تھا تھیں کے کہا تھیں کے کہا تھا تھیں کے کہا تھی کے کہا تھیں کے کہا تھی کے کہا تھیں کے کہا تھی کے کہا تھیں کے کہا

آ پ جو چاہیں میرے متعلق تھم دیں' آپ کومیرے متعلق جوشبہہ ہو گیا ہے اس سے مجھے بخت بے اطمینانی ہے اس سے تو معالمے کا تصفیہ بہتر ہے اگر آپ مجھے قبل کر دیں تو موت کے ذریعے اس خوف ہے نجات حاصل ہوجائے گی اور ایک وقت کی موت روز اند ک موتوں ہے جس میں میں مبتلا ہوں بہتر ہے۔

قبيل بن عبدالغوث كومعا في :

تمام اہل صنعاء میرے پاس جمع ہو گئے میں نے قبیلوں میں اونٹ اور خاندانوں میں بیل تقسیم کیے اور ہڑی ہرا در بیوں والوں کو کئی کئی جانور دیے اس طرح ہرسمت محلے کے لوگوں نے اپنا حصہ پالیا اور قبل اس کے کہ وہ خص جس کو مذہبوحہ جانور دیے گئے تھے اپنے مکان پنچے وہ جانور اس کے مکان پنچے وہ بانور نے فیروز کو حنانے کے لیے جے اس نے سنجی لیا کہا کہ کل صبح میں اسے اور اس کی جماعت کو تل کر دوں گاکل اسے میرے پاس چیش کیا جائے اب جو اس نے مزکر دیکھا تو فیروز اس کے بانکل قریب آچ کا تھا اسود نے کہا چپ رہواور پھر جو کچھ فیروز نے اس کے خلاف کیا تھا اس سے اسود نے فیروز کواطلاع دی اور کہا کہتم نے خوب کیا پھر اندر جاتے ہوئے فیروز کے گئی اور وہ اندر چلا گیا فیروز نے باہر آ کرہم سے سار اواقعہ بیان کیا 'ہم نے قبس کو بلا بھیجاوہ آ گیا اب ہماری اس کم موڑے پر پر ضرب لگائی اور وہ اندر چلا گیا فیروز نے باہر آ کرہم سے سار اواقعہ بیان کیا 'ہم نے قبس کو بلا بھیجاوہ آ گیا اب ہماری اس تمام جماعت کی بیر رائے ہوئی کہ میں پھر اس کی بیوی کے پاس جائی اس ہوگیا کہتی ہو اس نے کہا کہ اسود بہت ہی چو کنا ہے اس نے اپنی حفاظت کا وہ ہمیں بتا کے میں اس عورت کے پاس آ یا میں نے ہو چھا کہو کیا کہتی ہو اس نے کہا کہ اسود بہت ہی چو کنا ہے اس نے اپنی حفاظت کا پور انظام کر رکھا ہے 'میں کا کوئی حصر ایسانہیں ہے جہاں پہرہ نہ ہوالبتہ صرف بیگھ ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلاں مقام

پر ہوتی ہے لہذا جب رات ہوتو تم اس گھر کی دیوار میں نقب لگا کراندر آجاؤ کیونکہ یہاں پہرے دار نہ ہوں گے اور اس کے قل کرنے میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی' چراغ اور اسلحہ پہلے سے یہال موجو در ہیں گے۔

### آ زادز وجهاسود کا تعاون:

### اسودعنسي كآفتل:

گئے۔ وہ اونٹ کا سا دراز قامت تھا فیروز نے اس کا سر پکڑ کرائے قل کر دیااس کی گردن کو کچل دیا اور پھر اپنا گھٹنا اس کی پشت پر رکھ کر اسے بھی اس طرح کچلا کہ وہ تڑ پ نہ سکے اس سے فارغ ہوکر وہ باہر آنے کے لیے اٹھے اس کی بیوی نے چونکہ وہ اب تک اس خیال میں تھی کہ فیروز نے اسود کو قل نہیں کیا ہے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ جھے کہاں چھوڑے جاتے ہو فیروز نے کہا میں جاتا ہوں تا کہ اینے رفیقوں کو اس کے قبل کی اطلاع دے دول۔

فیروز ہمارے پاس آئے ہم بھی ان کے ساتھ اندر گئے ہم اس کا سراتار نے لگے گرشیطان نے اسے حرکت دے دی اوروہ اس طرح تؤپا کہ کوئی اسے قابو میں نہ رکھ سکا میں نے کہا سب اس کے سینے پر پیٹے جاؤ دو شخص اس کے سینے پر پیٹے گئے اس کی بیوی نے اس کے سرے بال پکڑ لیے۔ اس کے حلقوم سے خرخراہٹ کی آ واز آئی میں نے اس کے منہ پرتو ہوا چڑھا دیا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ ڈالا اس کے حلقوم سے الی شدیخرخراہٹ کی آ واز آئی جیسے کہ کسی زبر دست بیل کوذر خور کر نے کے بعد اس کے حلقوم سے آئی ہے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ بھی اس سے پہلے نہ بی تھی ۔ اس آ واز پر وہ سپاہی جوشہ شین کے گرد پہرے پر شعیین تھے دوڑ کر آئے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ بھی اس سے پہلے نہ بی صاحب پر اس وقت وحی آ رہی ہے بیاس کی آ واز ہے اسود شمنڈ اہو گیا کہ ساری رات ہم نے وہیں جاگر کراور با تیں کر ۔ یہ ویے گزار دی اور اب بیسو چنے لگے کہ یہاں ہمارے (فیروز واز ویہا ورقیس) کے سواچو تھا آ دی نہیں ہے کی طرح اپنے آ دمیوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی جائے طے پایا کہ پہلے ہم اپنا وہ شعار بلند کریں جو ہمارے اور ان کے درمیان طے پاچکا ہے اور نماز شبح کی اذان دیں۔

اسود عنسی کے آل کا اعلان:

اس قرار داد کے مطابق طلوع صبح کے ساتھ داز وید نے شعار معہود بلند آ واز میں پکارا جس کوس کر مسلمان اور کا فرسب ہی پریشان ہوگئے محل میں جس قدر پہرے دار سے ان سب نے جمع ہو کرہم کو گھیر لیا' اب میں نے صبح کی آ ذان دی' مسلمانوں کے شہر سوار کل کے پہرے داروں کے مقابلے پر آ پہنچ میں نے ان سے بلند آ واز میں کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد سکھی اللہ کے رسول ہیں اور عبد کدا ہو تھا' پھر میں نے اس کا سرسب کے سامنے ڈال دیا۔ دیڑ نے ٹماز با جماعت پڑھائی دشمن نے صبحاء پر عائی دشمن نے اعلان کردیا۔ کدا سائل صنعاء جواجبنی تہہارے پاس آئے اسے اپنی اس دوک لویا دشمن کا جوشص پہلے سے کس کے بہال میں نے اعلان کردیا گھا اللہ سے سے بھر ہوں ہیں ہو وہ اسے اپنی پاس روک لویا دشمن کا جوشص پہلے سے کس کے بہال ہو وہ وہ اسے اپنی اس روک لے جانے نہ دوۓ تمام باشندوں نے ہمارے اس اعلان کی بجا آ وری کی اس طرح ہم نے تمام را ہی ہی اعلان کردیا تھا کہ جس پر قابو پاؤ اسے پکڑلو۔ دشمن نے غارت گری کی وہ بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے باہر نگل آئے باہر آ کر انھوں نے اپنا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہان کے ستر شہشوار اور شر سوار غائب ہیں اہل شہران لوگوں کو گرفت کر کے ہمارے جوالے کر بھی سے ہمارے اپنے سات سوبال بیچ غائب سے۔ جو ہمارے پاس قید ہیں ہم ان کور ہا کردیں اس تباد لے کی کارروائی کے بعدوہ ہمارے مقالے بلے میں کو تم کا فائدہ اٹھا کے بغیر بین ہم ان کور ہا کردیں اور ان کے بعدوہ ہمارے مقالے بلے میں کو تم کا فائدہ اٹھا کے بغیر بین ہم ان کور ہا کردیں اور اور کی راور لوٹ مار کرنے گے صنعاء اور بخد بلا کسی خدشے کے ورم اما پئی راہ چلے گئے اور پھر صنعاء اور بخران کے درمیان آ وارہ گردی اور لوٹ مار کرنے گے صنعاء اور بخد بلا کسی خدشے کے ہمارے قبے میں آگے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی عزت رکھ گی۔

### معاذ بن جبل رضائتُهُ كي امارت:

اب خودہم میں امارت کے متعلق رقابت پیدا ہوئی اور ہر شخص نے امارت کی خواہش کی اس اثناء میں رسول اللہ می بھیا کے مقرر کردہ ممال اپنے اپنے متعقر وں کوآنے گئے آخر کارہم سب نے معاذین جبل پر اتفاق رائے کیا اب وہی امامت کرنے گئے ہم نے اس فتح کی اطلاع رسول اللہ میں کے کہ کہ کہ اس وقت زندہ تھے یہ خبر تو آپ کوای شب ہی میں مل چکی تھی جس کی منج کوآپ کی وفات ہوئی البتہ ہمارے فرستادے آپ کی وفات کے دوسرے دن مدینے پنچے اور ابو بکر نے ہمیں جواب دیا۔ این عمر بڑی ایشا کی روایت:

فیروز سے مروی ہے کہ ہم نے اسود کو تل کر دیا اور اب پھر حکومت ہمارے ہاتھ میں آگئ صرف بیاور ہوا کہ ہم نے معاذر ہما تھ اللہ کو بلالیا ان پرسب نے اتفاق کیا اور وہ صنعاء میں سب مسلمانوں کو نماز پڑھانے لگے صرف تین دن انھوں نے نماز پڑھائی ہوگی ہم اب بالکل مطمئن تھے کہ سب شور شوں کو ہم نے مٹا دیا ہے البتہ ہمارے دشنوں کی جوایک جماعت ہمارے اور نجران کے درمیانی علی اور علی مطلق میں آ وارہ گردی کر رہی تھی اس کے انتظام کی ایک فکر رہ گئی کہ اتنے میں ہمیں رسول اللہ کا تھی کی وفات کی اطلاع ملی اور اس واقعے نے بالکل انقلاب ہی ہر پاکر دیا اور اب ہر طرف فتنہ وفساد ہر پا ہوگیا۔

## اسودنسی کے متعلق فیروز کابیان:

فیروڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا بھائے نے دہر بن تحسنس الا زدی بڑا تھا۔ کواچ قاصد کی حیثیت ہے اہل یمن کے پاس بھیجا تھا وہ داز ویدالفاری کے پاس فروش سے اسودایک کا بمن تھا شیطان اس کے ساتھ تھا اور اس کا ایک تابع تھا۔ اس نے یمن میں خروج کیا اس کے فرما نروا پر جملہ کر کے اس کو آل کر دیا اس کی بیوی ہے شادی کر کی اور نوید اور تیس بن مکھوج المرادی کر کے ان کی بیوی ہے شان کے جیئے ان کے جانشین سے اسود نے ان کو قل کر کے ان کی بیوی ہے شادی کر کی داز وید اور قیس بن مکھوج المرادی کر سول اللہ کا بیجا کے قاصد دیر بین محسنس کے پاس بہتے ہوئے تا کہ اسود کے قل کے لیے مشورہ کریں اسود نے تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا وہ صنعاء کے میدان میں جمع ہوئے اس کے بعدوہ اپنے کل ہے برآ مہ ہو کر سب کے وسط میں آ کر کھڑ اہوا اس کے ساتھ شاہی مولا تھا اب اس نے شاہی گھوڑ اطلب کر کے اسے جان دے دی اسود میدان کے بچوڑ دیا وہ گھوڑ ایای حالت میں کہ خون اس کے جسم سے بہہ مالا تمام شہر میں بھاگن کھرا اس طلب کے جان دے دی اسود میدان کے بچوڑ دیا وہ گھوڑ ایای حالت میں کہ خون اس کے جسم سے بہہ طلب کی اوران کوایک خط کے اور ای کو ذیخ کر دیا نوروں کی گردنیں اور سراس خط پر شھرکر کوئی اس سے آگے نہ بڑھا ۔ اسود کہا اوران کوایک خور کے کو میان اور میں اور سراس خط پر شھرکر کوئی اس سے آگے نہ بڑھا۔ اسود کھڑ سے کہا دران کوایک خور کی دیا اور وہ کھڑ ہے دی کر دیا اوروہ جانور دیو کہا لا ہاتھ میں لیے ہوئے وہ وز مین پر سرگوں ہوگیا سرا تھا کراس نے کہا گھر شد دران کو بھر بی ای کہر ہا ہے کہا بن المکھوٹ کے خالفوں میں سے ہا ہے اسودتم اس کا سرتن سے جو اکر دو۔

فيروز كى طلى .

ر میں مرتبہ وہ پھرزمین پرسرگوں ہوااور پھرسراٹھا کراس نے کہا کہ فرشتہ کہدرہا ہے کہ ابن الدیلمی تمہارا مخالف ہے اے
اسودتم اس کا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کا ب ڈالؤجب میں نے اس کی زبان سے یہ بات نی مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میری جان کی خیر
نہیں یہ مجھے بھی ان جانوروں کی طرح اپنے بھالے سے ذبح کرڈالے گا'اس اندیشے سے اب میں اور لوگوں کے پیچھے چھپنے لگا تا کہ
وہ مجھے نہ دیکھے پائے اس طرح الٹے پاؤں میں وہاں سے نکل آیا خوف کی وجہ سے میرے قدم ڈگھارہے تھے' گھر کے قریب پہنچا تھا
کہ اسود کے ایک آوی نے پیچھے سے آ کرمیری گردن پر مکا مارا اور کہا کہ چلو بادشاہ بلاتے ہیں تو لومڑی کی طرح چھپتا پھر تا ہے واپس
چلو۔ اس واقعے سے تو میں سمجھ گیا کہ مارا جاؤں گا۔

فیروز کے آل کاارادہ:

اس زمانے میں ہماری پیرحالت تھی کہ ہم سب بلا استثناء ہر وقت خجراپ پاس رکھتے تھے میں نے چیکے ہے اپنے موزے میں ہاتھوں کا ہم قوال کرا پنا محجر نکال لیا اور بیارادہ کرکے کہ اسود کے پاس چہنچے ہی خود میں اس پر جار حانہ جملہ کرکے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دوں گا' میں آگے بڑھا' جب میں اس کے قریب آیا اس نے میرے چیرے کے طور برے دیکھے وہ تا زعمیا کہ میں شرپر آمادہ ہوں اسود نے جھے ہے کہا کہ آپی جگہ تھم ہر جا کہ میں تھم ہر گیا' اس نے کہا کہ تم یہاں کے سب سے بڑے آدی ہواور یہاں کے اشراف سے سب نے زیادہ باخبر ہوائیڈاتم ان نمہ بوحہ جا کہ میں تھم ہر کہا گران سے میں مصروف ہوگیا اور اب اسود اور نے پر سوار ہوکر و ہاں سے رخصت ہوگیا' میں ان جا نوروں کا گوشت اہل صنعاء میں تقسیم کر رہا تھا کہ اسود کا وہ فرستادہ جس نے بمری گردن پر صراب لگائی تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس میں سے جھے بھی دیجے میں نے کہا کہ ایک گڑا نہیں ماسکا تو نے بی میری گردن پر مکا مارا تھا۔ اس جو اب بروہ ناراض ہوکر چلاگیا اور اسود سے جا کرمیری شکایت کی'گوشت تقسیم کر کے میں خود اسود کے بی ہیں آیا قریب پہنچا تھا کہ میں نے اس محض کوسنا کہ وہ اسود سے میری شکایت کر دہا ہے اسود نے اس سے کہا ذرائھ ہرو میں اسے بھی فرز کے دیتا ہوں۔ میں نے اس وہ سے کہا کہ آپ کے ارشاد کے بموجب میں نے تمام گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا وہ اس سے کہا ذرائھ ہرو میں اسے بھی اس نے تمام گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا دیا وہ میں اس نے کھر چلا آیا۔

فيروزاورآ زادز وجداسودكي كفتكو

ہم نے بادشاہ کی بیوی کواطلاع دی کہ ہم اسے آل کرنا جاہتے ہیں کیا کریں اس نے جواب میں خود مجھے طلب کیا' میں اس کے پاس گیا۔ اس نے پہلے سے قصر کے دروازے پراپٹی چھوکری متعین کررکھی تھی تا کہ وہ مجھے اندر لے جائے میں اندر گیا اور پھر میں اور ملکہ ایک دوسرے جمرے کے اندر گئے' اور اس میں ہم نے نقب کھودی اس سے فارغ ہوکر ہم بڑے دالان میں آگئے اور اس جمرے کے دروازے پر پردہ لئکوادیا۔ میں نے ملکہ سے کہا کہ بس آج رات میں اس کا خاتمہ کردوں گاس نے کہا ضرور آھے۔ آزاوز وجہ اسور عنسی کا فیروز کو پیام۔

اتے میں اچا تک اسوداس گھر میں آئی پہنچا' مجھے دیکھ کراہے تخت غیرت آئی اور غصہ آگیا اس نے میری گردن کو دبوج کر دیکا شروع کیے۔ میں کسی نہ کسی طرح اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا قصر سے باہر آیا۔ اپنے دوستوں سے ملا۔ ان سے سارا ماجرا بیان کیااوراب بھے یقین آگیا کہ بات بگر گئی اب پھینیں ہوسکنا گراسی اثناء میں ملکہ کا آدمی میرے پاس آیااوراس نے ملکہ کا یہ بیام پہنچایا کہ اسود کی اس حرکت کی وجہ ہے تم ہر گزید دل ہوکراپنے ارادے کونہ چھوڑ بیٹھنا' تمہارے جانے کے بعد میں نے اسود سے خوب بحث کی اوراسے قائل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہتم تو شرافت کے مدعی ہواس نے کہا ہاں' میں نے کہا تو پھر میرا بھائی میرے سلام اوراپنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ یہ سلوک کیا کہ میرے سام اوراپنی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ وہ دشر مندہ ہوکراپنی اس کی گردن میں ہاتھ دے کر ذلت سے قصر سے نکال دیا۔ میں نے اس معاطم میں اس کی الی خبر لی کہ آخروہ خود شرمندہ ہوکراپنی بیپودگی پرنادم ہوا اور اس نے کہا کیا واقعی وہ تمہارے بھائی تھے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا جے قطعی معلوم نہ تھا لہٰذا اب آج رات بیپودگی پرنادم ہوا اور اس نے کہا کیا واقعی وہ تمہارے بھائی تھے میں نے کہا جی ہاں اس نے کہا جے قطعی معلوم نہ تھا لہٰذا اب آج رات تم سب اپنے ارادے کی تکمیل کے لیم ضرور آؤ۔

فيروز كااسود برحمله:

اس پیام سے ہم مطمئن ہوئے اور ہمارے کام کے پورا ہونے کی راونکل آئی۔رات ہوئی میں واز و بداورقیس قصر میں اپنی سے رائی ہوئے ہیں نے کہا میری سے سیار کر دو نقب سے داخل ہوئے ہیں نے قیس سے کہا کہ تم عرب کے مشہور والا ور ہوا ندر جاؤ اور اسود کوئل کر دو نقیب نے کہا میری سے کیفیت ہے کہا ہے خطر ناک مواقع میں کا پنے گئا ہوں اس لیے جھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میں اس پروار کروں اور وہ کا رگر نہ ہوئہ ہم ہو جائے کہ اس کا سرکہاں ہے۔ وہاں چراغ روثن تھا وہ مند پر سور ہا تھا اور اس کا تمام جم کھا ف سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ سرکہاں ہے۔ وہاں چراغ روثن تھا وہ مند پر سور ہا تھا اور اس کا تمام جم کھا ف سے اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ سرکہاں ہے اور پاؤں کہاں ہیں اس کی ہوئی پائی ہیں ہوئی تھی اس سے پہلے بیاسے انار کھلا رہی ہوا تھا کہ سرکہاں ہوا تھا کہ سرکہاں ہے اور پاؤں کہاں ہیں اس کی ہوئی پائی ہوئی تھی اس سے جھے بتا دیا۔ ہیں بڑھ کر اس سے کہا جا بہاں ہیں اس کی ہوئی پائی ہوئی تھی اس سے جھے بتا دیا۔ ہیں بڑھ کر اس کے سراہنے جا پہنچا اور اس کے سرکونوں ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی ہوئی تھی اس کے مول لیا تھا اور اس نے معلوم نہیں کہ آیا ہیں نے اس کا سرد یکھا پائیس گرا ہو میری نظر اس کی دونوں ہوئی تھی ہوئی ہوں ہوتا ہے کہ اس کے شیطان نے میری اسے جھے دیا ہوئی کہاں ہوئی گئی اس ودد کھتا جا تا تھا اور بڑ برار ہا اطلاع دے دی ہو اور اسے بیدار کر دیا ہے اس کا سرکہ بیری داؤھی پکڑی اور پھر کرون مروز کرا سے تو ٹو ڈوالا۔ اسو عنسی کی خاتمہ:

اسو عنسی کی جھیٹ کرا ایک ہا تھے اس کا سرکیڑ ااور دوسر سے سے اس کی داؤھی پکڑی اور پھر کرون مروز کرا سے تو ٹو ڈوالا۔ اسو عنسی کی خاتمہ:

اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آنے لگا'اس کی ہوئ نے میر ادامن پکڑلیا اور کہا کہ میں تمہاری مخلص بہن ہوں جھے کہاں چھوڑ چلے میں نے کہا پر بیٹان نہ ہو میں نے اس کا کام تمام کر کے جمیشہ کے لیے اس کی جانب سے تم کو مطمئن کر دیا ہے اب میں اپنے دوستوں سے آ کر ملا ان سے ساری سرگذشت بیان کی'انھوں نے کہا پھر جاؤاور اس کا سرکاٹ کر ہمارے پاس لے آؤ' میں پھر اسود کی خوابگاہ میں آیا وہ ہو ہو ایا میں نے اس کے منہ پرلگام لگا دی اور سرکاٹ لیا اور اسے اپنے دوستوں کے پاس لے آیا اب ہم وہاں کی خوابگاہ میں آیا وہ ہو ہو ہو ایا میں نے اس کے منہ پرلگام لگا دی اور سرکاٹ لیا اور اسے اپنے دوستوں کے پاس لے آیا اب ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے کو دیش الاز دی ہمارے پاس تھیم تھے' ہم صنعاء کے قلعوں میں جوسب سے بلند قلعہ تھا اس پر چڑھ سے نکل کر اپنے دی تو میں نے دوستوں نے دی اسود کو ہلاک کر دیا۔ سب لوگ گئے۔ دیڑ بن تحسیس نے اذان دی پھر ہم سب نے اعلان کیا کہ اللہ عز وجل نے جھوٹے مدعی اسود کو ہلاک کر دیا۔ سب لوگ

ہارے پاس آئے ہم نے اس کا سران کے سامنے ڈال دیا۔

## اسودعنسی کے ہمراہیوں کا فرار:

جب اسود کے ساتھیوں نے بیرنگ دیکھاوہ اپنے گھوڑوں پرزین رکھ کر بھا گئے کے لیے آ مادہ ہوئے اور شرار تا بیریا کہ یہ لوگ جن شرفاء کے بیبال مقیم سے بھا گئے وقت اٹھیں کے بچوں کواٹھالے گئے میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ وہ لوگ بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر بھاگے جارہے ہیں میں نے فوراً اپنے بھائی سے جو مجھ سے نیچ شاہراہ میں اور لوگوں کے ساتھ سے کہا دیکھوان میں سے جس جس بری اس نصیحت پر عمل ہوا اور ہم میں سے جس جس بری اس نصیحت پر عمل ہوا اور ہم میں سے جس جس بری اس نصیحت پر عمل ہوا اور ہم میں سے جس جس بری اس نصیحت پر عمل ہوا اور ہم میں سے جس جس بری اور وہ ہمارے صرف تعین لڑکوں کو لے جاسکے شہر سے دور پہنچ کر جب انھوں نے اپنا جائزہ لیا تو ستر آ دمی روک لیے اور وہ ہمارے آ دمی جھوڑ دو بچھے ہم نے کہا تم ہمارے بچوں کو چھوڑ دو بچنا نچے انھوں نے ہمارے بچوں کو جھوڑ دو بچنا نچے انھوں نے ہمارے بچوں کو بھوڑ دو بچھے ہم نے کہا تم ہمارے بچوں کو چھوڑ دو بچنا نچے انھوں نے ہمارے بچوں کو بھوڑ دو بچھے ہم نے کہا تم ہمارے بچوں کو بھوڑ دو بچھوڑ دو بچھے ہم نے کہا تم ہمارے بچوں کو بھوڑ دو بچھا تھوں نے ہمارے دی جو ایس بھیج دیے اور ہم نے ان کے ساتھی ان کے حوالے کر دیے۔

# رسول الله مُنْ يَنْهِم كَيْ صحابة كوبشارت:

اسی اثناء میں رسول اللہ سکھی نے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ نے اسود الکذاب العنسی کو ہلاک کر دیا اسے تمہارے ایک سپے دیندار بھائی نے قتل کیا ہے 'اسود کے قتل کے بعداب ہم پھرامن وامان میں زندگی بسر کرنے لگے اور اسلام کوغلبہ ہوااور وہی حالت عود کرآئی جواسود کے یمن میں آنے سے پہلے تھی'تمام امیرایمان لائے انھوں نے رجعت کی'اور تمام لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کیونکہ ان کواسلام لائے بہت تھوڑ از ماندگذرا تھا۔

## اسود کے خروج کی مدت:

ابن صخر سے مروی ہے کہ اسود کے خروج سے اس کے قل تک تین ماہ کی مدت گز ری ضحاک بن فیروز سے مروی ہے کہ کہف خبان میں اس کے خروج سے قل ہونے تک چار ماہ گذرے تھے پہلے اس نے اپٹی تحریک کو پوشیدہ رکھا' بعد میں اسے ظاہر کیا۔ عہد صدیقی کی پہلی خوشنجری:

ابو بکر رہی گفتہ: نے رہیجے الاقال کے آخری حصہ میں اسامہ کی مہم روانہ کی اوراسی زمانے میں ان کواسود کے آل کی اطلاع ملی اسامیہ ّ کے جانے کے بعد سیر پہلی فتح کی بشارت تھی جوابو بکر رہی گئے۔ کومدینہ میں ملی۔

# رسول الله عُرِي فلم كل خدمت مين آخري وفد:

واقدی کہتے ہیں کہ اس اا ہجری کے نصف محرم میں نخع کا وفد زراہ بن عمر و کی سیادت میں رسول اللہ عربیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آخری وفد تھا جے آپ نے باریاب فر مایا ہے۔ حضرت فاطمہ وٹن کھیا کی وفات:

اس سال ۳/رمضان منگل کی رات میں فاطمہ رٹی نیا کا انتیس سال کی عمر میں انقال ہوا بیر دوایت ابان بن صالح کی ہے۔ ابو جعفر سے مردی ہے کہ رسول اللہ عُکھیا کی وفات کے تین ماہ بعد فاطمہ رٹی نیا کا انقال ہوا۔ عروہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ عُکھیا کی وفات کے چھاہ بعد فاطمہ رٹی ٹین کا انقال ہوا' واقدی کہتے ہیں کہ بیآ خری بیان ہم سب کے زد یک ضیحے ہے۔

حضرت فاطمه رئيه ألا كي تجهيز وتكفين:

علی اوراسا ﷺ بنت عمیس نے ان کونسل دیا عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عباسؓ بن عبدالمطلب نے فاطمہ بڑھی کی نماز جنازہ پڑھائی' ابومحشر سے مروی ہے کہ عباسؓ علیؓ اورفضل بن العباس ان کی قبر میں اترے تھے۔

## حضرت عبدالله بن ابي بكر رقيضا كالنقال:

اس سال عبداللہ بن ابی بکر بن ابی قباف ہوئے گئی کا نقال ہوا۔ طائف کی لڑائی میں رسول اللہ سکتی کے ہمراہ ابوالحسن کا چلا یا ہوا ایک تیران کے لگا تھا پہلے تو زخم بھر گیا تھا' مگر پھروہ ہرا ہو گیا اور اس سے انھوں نے شوامل میں وفات پائی۔اس سال اہل فارس نے میز دجرد کواپنا با دشاہ تسلیم کیا۔اس سال ابو بکر رٹی گئی کا خارجہ بن حصن الفز ارک سے مقابلہ ہوا۔

## حضرت اسامه مناتشهٔ کی واپسی:

علی بن محمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوئے تھے روانہ کر کے ابو بکڑ مدینہ میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ شام کے اس علاقے کو جہاں اسامہ کے باپ زیڈ بن حارشہ پید ہوئے تھے روانہ کر کے ابو بکڑ مدینہ میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام انھوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی عربوں کے وفد دین اسلام سے مرقد ہوکر ابو بکڑ کے پاس آئے یہ وہ لوگ تھے جونماز کے قائل اور زکو قائے منکر تھے مرابو بکڑ نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کوروکر دیا۔ اس کے بعد اسامہ بن نیڈ بن حارشہ کی واپسی تک جو مدینہ سے ان کی روائل کے چالیس دن بعد عمل میں آئی ابو بکڑ خاموش رہے اسامہ بن اللہ کی واپسی کے متعلق میں جسی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سر دن کے بعد مدینے آئے 'مہر حال ان کی واپسی کے بعد ابو بکڑ نے ان کو یا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے سنان الضمر کی کو مدینے پر اپنا نائب مقرر کیا اور خود و ہاں سے برآ مدہوئے 'اور جمادی الاولی یا جمادی الاخری میں مدینے سے چل کر ذی القصہ میں فروکش ہوئے۔



#### بابس

# فتنهار تدادومنكرين زكوة الص

# مرتدین ہے پہلی لڑائی:

اس سے بہانوفل بن معاویہ الدیلی کورسول اللہ کا پھیا نے صدقات کی تخصیل کے لیے بھیجا تھا، شربہ میں خارجہ بن حصن نے زبردتی اس مال کونوفل سے چھین کراہے بنوفزارہ کو واپس کر دیا۔ نوفل ، اسامہ کے مہم پر جانے سے قبل مدینے میں ابو بکر سے پاس آگئے سے رسول اللہ کا پیلی کی وفات کے بعد مرتدین سے پہلی لڑائی عنسی سے یمن میں ہوئی اس کے بعد بیاڑائی خارجہ بن حصن اور منظور بن زمانی بن سیار سے خطفان میں ابو بکر رہی تھی کی ہوئی اس موقع پر پہلے مسلمانوں کو پہپائی ہوئی ابو بکر ایک گھنے جنگل میں گھس کرچھپ سے مگر پھر اللہ نے مشرکوں کو شکست دی۔

مجالد بن سعید سے مردی ہے کہ اسامہؓ کے مدینے سے روانہ ہو جانے کے بعد تمام عرب کا فر اور سرکش ہو گئے ور یش اور ثقیف کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسانہ تھا کہ وہ کل یااس کے کچھلوگ مرمد نہ ہو گئے ہوں۔

#### مدى نبوت طليحه اورقبيله عُطفان:

### باغيوں کي سرکو بي:

ابو بکڑنے آخیں ذرا کئے سے ان سب کا مقابلہ شروع کیا جورسول اللہ کھی استعال کر چکے تھے کہ مراسلت شروع کی جو قاصد اب آئے تھے ان کوتو ابو بکڑنے اپنے تھم سے واپس بھیج دیا مگران کے عقب میں اپنے دوسرے قاصداس غرض کے لیے روانہ کیے اور اب منتظرر ہے کہ اسامہ واپس آئیس تو پھرخودان باغیوں کی سرکو ٹی کے لیے روانہ ہوں۔ مگر اسامہ بٹائٹیز کی واپسی سے پہلے ہی عبس' اورزبیان نے ابو بکڑے لڑائی شروع کردی۔

### قبيله كلب ميں ارتداد:

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے امری القیس میں اضبع الكلمي آپ كے عامل تھے قين پرعمر وُبن الحكم تھے اور سعد مذيم پر معاوية بن غلان الوائلي عامل تھے (سرى كہتے ہيں كہ وائلي نہيں دالى تھے) ودیعۃ الکھی اپنے قبیلہ کلب کے تبعین کے ساتھ مرتد ہو گیا امرؤ القیس اپنے دین اسلام پر قائم رہے اسی طرح زمیل بن قطبۃ القینی اپنے قبیلہ بنوقین کے تبعین کے ساتھ مرتد ہوگیا اور عمروؓ اپنے دین پر قائم رہے معاویہ سعد مذیم کے اپنے تتبعین کے ساتھ مرتد ہو کیا' ابو بکڑنے امرؤ القیس بن خلان کو جوسکینہ بنت حسین کے نانا تھے لکھا کہتم اس کا انتظام کرووہ ودیعۃ کے پاس گئے نیز ابو بکڑنے عمر بن الله كالكهاوه زميل اورمعاوية العذري كانتظام كے ليے كھڑ سے ہوئے -

بنوقضاعه براسامه رهالتنه كافوج كشي:

اسامہ نے قضاعہ کے علاقے کے وسط میں بینچ کراپنے رسالے ان میں پھیلا دیئے اور تھم دیا کہ جولوگ اسلام پر قائم ہوں ان کومر تدین کے مقابلے کے لیے آ مادہ کر کے برآ مدکریں مگر تمام قضاعه اپنے گھروں کوچھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر دومہ میں منتقل ہو کر ود بعد کے پاس جمع ہو گئے اسامہ کے سواران کے پاس بے ٹیل ومرام چلے آئے اسامہ اپنی فوج کے ساتھ بوسے اور انھول نے حمقتین پر غارت گری کر کے جذام کے بنوالصبیب میں اورخم کے بنوخلیل میں اوران کے توالع میں کشت وخون کیا ان کے اونٹو ل پر قبضه كرليا اور كير مال غنيمت كولے كرميح وسالم اپنے مقام پر چلے آئے۔

حضرت صديق رخالتُهُ كاز كوة كي وصولي يراصرار:

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ میں گھیے کی وفات کے بعد خاص لوگوں کے علاوہ تمام قبائل اسد نحطفان اور طے طلیحہ کے ساتھ ہو گئے' بنواسد تمیرا میں جمع ہوئے' بنوفز ارہ اوران کے قریب کے غطفان طیبہ کے جنوب میں جمع ہوئے بنوطے اپنے علاقوں کی سرحد پرجمع ہوئے' نشلبہ بن سعد' اور ان کے قریب والے قبائل مرہ اور عبس ربذہ کے مقام ابرق میں جمع ہوئے' بنو کنانہ کے پچھے لوگ بھی ان ہے آملے تھے مگروہ علاقے ان کے بار کے تجمل ندہو سکے اس لیے ان کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک ابرق میں مقیم رہی اور دوسری ذی القصہ چلی گئی طلیحہ نے حبال کوان کی مدد کے لیے جیجے دیا اس طرح حبال کی مہما نداری بھی اہل ذی القصہ کے جس میں و ہاں کے متوطن بنواسداوراس موقع بران کی حمایت کے لیے آنے والے قبائل لیٹ ویل اور مدلج پر مشتمل تھی 'کے ذھے ہوگئ ۔ ابر ق میں جو ہنومرہ تھے عوف بن فلان بن سنان ان کاسر دارتھا اور حارث بن فلان بن سبیج والانتلبہ اورعیس کا سر دارتھا' ان قبائل نے اپنے وفد مدینے بھیجے تھے میدینے آ کر عما کد مدینہ کے بہاں فروش ہوئے عبال کے علاوہ اورسب نے ان کواپنے یہاں مہمان بنالیا اور ان کوابو بکر رہی گٹنا: کی خدمت میں لے کر آئے اس فرط کے ساتھ کہ وہ نماز تو پڑھتے رہیں مگرز کو ۃ نہ دیں۔اللہ نے ابو بکر ہی گئنا: کوحق پر راسخ کردیا نھوں نے کہا کہ اگر بیز کو ق کی اونٹ باندھنے کی ری بھی نہدیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔اس وقت ( ز کو ق کے جانوروں کی رسیاں بھی ز کو ۃ ادا کرنے والوں پر عائد تھیں ) ابو بکڑنے ان کی بات نہ مانی۔

#### مدينه يرحمل كاخطره:

مدینے کے قریب والے مرتدین کا وفدان کے پاس واپس آگیا اورانھوں نے اپنے قبائل سے کہا کہ اس وقت مدینے میں بہت کم آ دی ہیں جملہ کرنے کا اچھا موقع ہے ابو بکر رہی گئی ہی عافل یہ تھا نھوں نے اس وفد کے اخراج کے بعد مدینے کے تمام ناکوں پر با قاعدہ پہرے متعین کر دیئے علی مزیر طلح اورعبد اللہ بن مسعوّداس کا م پر مقرر کیے گئے اس کے علاوہ ابو بکر ٹے تمام اللہ ین کو کھم دیا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں اور پھران سے کہا کہ تمام ملک کا فرہوگیا ہے اوروہ تمہاری قلت تعداد کود کھے گئے ہیں۔ وہ ضرور دن یا رات میں تم پر جملہ آور ہوں گئے وہ من کی سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک ڈاک کی منزل پر ہے 'وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے میں تم پر جملہ آور ہوں کے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے مشرا کط قبول کر کے ان سے مجموعة کرلیں گرہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرا کط مستر دکر دیں لہٰذا اب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو جاؤ۔

#### مرمدين كامدينه يرحمله:

ابوبکر میں گئے۔ کی اس تقریر کے بعد صرف تین راتیں گذری تھیں کہ مرتدین نے رات ہوتے ہی مدینے پر دھاوا بول دیا اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کووہ ذک حیٰ میں چھوڑ آئے تا کہ وہ بوقت ضرورت کمک کا کام دیں' یہ غارت گررات کے وقت مدینے کے ناکوں پر پہنچ وہاں پہلے سے فوج متعین تھی ان کے عقب میں پچھاور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے' پہرے داروں نے ان لوگوں کورشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آ دمی دوڑ ایے' ابو بکرٹ نے ان لوگوں کورشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آ دمی دوڑ ایے' ابو بکرٹ نے جواب میں یہ ہدایت کی کہ سب اپنی اپنی جگہ جے رہیں جس پرتمام فوج نے عمل کیا' اس کے ساتھ ہی خود ابو بکرٹ ان تمام مسلمانوں کو لیے کر جومسجد میں شھے اونٹوں پر سوار ہوکر مدافعت کے لیے چھے دشمن نے پہائی اختیار کی۔

### مسلمانوں کی پسیائی:

مسلمانوں نے انھیں اونٹوں پرایک کا تعاقب کیا اور بڑھتے ہوئے ذی حسیٰ پنچ وہاں مرتدین کی جماعت جو بوقت ضرورت کمک کے لیے وہاں تھم ہرگی تھی چڑے کے کیوں میں ہوا بھر کراوران میں رسیاں باندھ کرمسلمانوں کے مقابلے کے لیے لگی اورانھوں نے ان کیوں کواپنے پیروں سے ضرب لگا کراونٹوں کے سامنے فٹ بال کی طرح لڑھکا دیا اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بدکتا ہے اس لیے مسلمانوں سے جوان پر سوار تھے کسی طرح بدکتا ہے اس لیے مسلمانوں سے جوان پر سوار تھے کسی طرح بھی سنجل نہ سکے اور مدینے سے پہلے انھوں نے دم نہیں لیا۔ مسلمان اس طرح بغیر کسی جانی یا مالی نقصان اٹھائے بے نیل و مرام مدینے چلے آئے۔ ھلیے بن اوس کے بھائی نظمیل بن اوس اورعبد اللہ اللیثی نے جواپ قبیلے بنوعبد منا قالے ساتھ جو بنو ذیبیان سے تھے مرتد تھا اس واقعے کے متعلق چند شعر بھی کہے۔

### مرتدين يرمسلمانون كاحمله:

مسلمانوں کی اس پسپائی سے دشمنوں کو بیر گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں ان میں مقابلے کی طاقت نہیں' اس خام خیالی میں انھوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جوذی القصہ میں فروکش تھے اس واقعے کی اطلاع دی وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے مگران کو بیمعلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق کچھاور ہی فیصلہ کیا ہے جس کو وہ بہر حال نافذ کر کے چھوڑ تا ہے' رات بھر ابوبکر بھالٹنا پی فوج کی تیاری میں مصروف رہاور سب کو تیار کر کے رات کے پچھلے پہر پوری فوجی تر تیب کے ساتھ مدینے سے دشمن پر غارت گری کر نے چلے وہ خود پیا دہ تھے نعمان ہن مقرن ان کے میمنے پر عبداللہ بن مقرن میسر سے پر اور سویڈ بن مقرن ساقہ فوج میں جن کے ساتھ شتر سوار بھی تھے تعین تھے ابھی صبح نمودا زنہیں ہوئی تھی کہ سلمان اور مرتدین ایک ہی میدان میں رو بروآ گئے سے تمام پیشقدی اس قدر خاموثی اور احتیاط سے وقوع پذیر ہوئی کہ مرتدین کو مسلمانوں کی کوئی آ ہٹ اور بھنک بھی خال سکی کہ مسلمانوں نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوہ سے منوز نہیں کیا تھا کہ مرتدین نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوہ سے منوز نہیں کیا تھا کہ مرتدین نے شکست کھا کر را فراراختیار کی۔

# مرتدين كاتعاقب:

مسلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کرلیااس واقع میں حبال بری طرح مارے گئے ابو بکڑنے ان کا تعاقب کیا اور زی القصہ پہنچ کر فروکش ہوئے نقتہ ارتد ادے بعد یہ پہلی فتح تھی جواللہ نے مسلمانوں کودی ابو بکڑنے نعمان ہن بن مقرن کو پچھلوگوں کے ساتھ وہیں متعین کردیا اور خود مدینے چلے آئے اس فلکست سے مشرکین ذکیل ہو گئے اور اب انھوں نے ظلم پر کمر باندھی 'بنوذ بیان اور برعبس نے اپنے یہاں کے مسلمانوں پراچا تک جملہ کر کے ان کونہایت بدوردی سے طرح طرح کے عذاب دے کرشہید کر ڈالا ان کی تقلید میں دوسر نے آبال نے بھی مسلمانوں کر اور ان کے ساتھ یہ بی کیا۔ البنۃ ابو بکر رہی گئے کی اس فتح سے مسلمانوں کی عزت قائم ہوئی اور ان کے تقلید میں دوسر نے آبال نے بیں مالانا عی پر ابو بکر رہی گئے: نے تم کھا کر عہد کیا کہ جن جن قبائل نے مسلمانوں پر بیہ مظالم کیے ہیں وہ ان سے زیادہ سب کو اس بے دردی سے قبل کریں گے جیسا کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور جس قدر مسلمان قبل کیے گئے ان سے زیادہ وہ ان کے انقام میں مشرکوں کوئل کریں گے۔

## تین قبائل کے سرداروں کی مدینہ میں آ مد:

اس کے بعداس سلطے میں کوئی مزید کارر وائی نہیں گا گی البتہ جب ہر قبیلے میں سلمان زیادہ خلوص اور استقامت سے اپنے دین پر جم گئے اور اس کے برخلاف ہر قبیلے میں مشرک اپنے کام سے انحراف کرنے گئے اور دینے میں صفوان ، زبرقان اور عدی گی جعیتیں سلمانوں کی جمایت کے لیے رات میں آئیں۔ پہلے صفوان آئے 'پھر زبرقان اور پھر عدی آئے ۔ صفوان ابتدائی رات میں دینہ آئے 'پھر زبرقان اور پھر عدی آئے ۔ صفوان ابتدائی رات میں دینہ آئے 'پھر زبرقان وسط شب میں اور عدی آخر شب میں مدینہ پنج عفوان کے آئے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی نربرقان وسط شب میں اور عدی آخر شب میں مدینہ پنج عفوان کے آئے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی نربرقان وسط شب میں اور عدی کی بشارت عبداللہ بن مسعود نے دی ایک روایت یہ کہ عدی کی بشارت ابوقاد ہوئے دی گئی جب بیسر دار مدینے میں نمودار ہوئے تو ہر جمعیت کے نمودار ہونے کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ بید شمن معلوم ہو تے ہیں مگر ابو بگر نے ہم موقع پر بیکہا کہ نہیں بیدوست ہیں جمایت کے لیے آئے ہیں نقصان کے لیے نہیں 'چنا نوی ہو کہ بیت مبارک آ دمی ہیں آپ ہمیشہ پر بیمعلوم ہوا کہ یہ جمعیت بین میں میں ایک ہیں مسلمانوں نے ابو بکر سے کہا کہ آپ بڑے مبارک آ دمی ہیں آپ ہمیشہ سے بشارت دیتے گئے آئے ہیں بیدہ وقت تھا کہ جب اسامہ جو اتخان کی مہم کوروانہ ہوئے ساٹھ دن پورے ہوئے تھے۔ حضر سے ابو بکر دوئے تھے۔ میں القصہ:

اس کے پچھہی دن کے بعد خودا سامڈوو ماہ کچھ یوم باہر گذار کراپنی مہم سے مدینہ چلے آئے 'ان کے آنے کے بعدا بو بکڑنے

ان کو دینے میں اپنا نائر مقرر کیا اور ان سے اور ان کی فوج ہے کہا کہ سروست تم بھی آ رام کر لواور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے دوا اب خود ابو بکڑ مدینے سے ان لوگوں کے ساتھ جو اسامہ بھا تھے؛ کی مہم میں گئے تھے اور ان لوگوں کے ساتھ جو مدینے کے ناکوں پر متعین سے اسامہ بھا تھے؛ کی مہم والی سوار بوں پر سوار ہوکر ذی القصہ روا نہ ہوئے گر مسلمانوں نے ان کواس ارادے سے روکا اور کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ نکھیا ہم آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس ہم پر نہ جائیں کیونکہ خدانخواست اگر تے ہیں کہ آپ خود اس ہم پر نہ جائیں کیونکہ خدانخواست اگر تے ہیں کہ آپ کو تا میں زیادہ مضرب آپ کسی اور کو آپ کا مرب کے میں قیام کرنا دشمن کے حق میں زیادہ مضرب آپ کسی اور کو اس کام کے لیے بھیج دیں تا کہا گروہ کام آ جائے تو آپ دوسرے کواس کی جگہ مقرر کر سیس ۔ ابو بکڑ نے کہا کہ میں اس بات کو ہر گرنہیں مان تا میں خود اپنی ذات سے اس فتنے کے انسداد میں تمہاری شرکت کروں گا۔

#### ابل الربذه يرحمله:

ابوبكر سب انظام كركے ذي هي اور ذي القصد چلے نعمان ،عبدالله اور سويد اپنى جگد منے اى ترتيب كے ساتھ الوبكر شنے ا ابرق ميں اہل الربذه كو جاليا شديد جنگ ہوئى اللہ نے حارث اور عوف كو شكست دى اور هليه زنده كرفتار كرليا كيا اس واقع سے عبس اور بنو بكر فرار ہو گئے ابوبكر نے چندروزابرق ميں قيام كيا۔

### ابرق برقصه

اس سے قبل بنوذبیان نے اس علاقے پر اپنا تصرف کرلیا تھا۔ حرام نے بنوذبیان سے کہا کہتم اس تمام علاقے پر قبضہ کرلو

کیونکہ اللہ نے یہ بمیں غنیمت میں دیا ہے۔ انھوں نے اس پر قبضہ کر کے وہاں کے قدیم دیس والوں کو خارج البلد کر دیا تھا۔ اب اس

وقت جب مرتد مین مغلوب ہوئے اور ان کا فتنہ خود ان کے لیے تباہ کن جابت ہوا اور امن وامان ہوا 'بنو تغلبہ اس علاقے کے قدیم
متوطن پھر تو طن کے لیے وہاں آئے گران کو قابضوں نے اس اراد سے میں کامیاب نہ ہونے دیا وہ ابو بکر آکے پاس مدیخ آئے اور

پوچھا کہ ہم کو کیوں اپنی زمینوں میں آباد ہونے سے روکا گیا ابو بکر آن کی درخواست نہیں مانی اور بنو تغلبہ کے برخلاف انھوں نے ابر ق کو
علاقہ اب صرف میری ملک اور زیر تقرف ہے ابو بکر آن کی درخواست نہیں مانی اور بنو تغلبہ کے برخلاف انھوں نے ابر ق کو
مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنادیا اس کے بعد پھراس تمام علاقے کوائی جنگ کی وجہ سے جومنکرین زکو قاور مسلمانوں میں ہوئی
ابو بکر شنے زکو ق کے جانوروں کی چراگاہ بنادیا اور اس طرح ان چراگاہوں کواوروں کے لیے محصور اور ممنوع قرار دیا۔

اس جنگ میں شکست کھا کر بنوعس اور بنوذ بیان طلیحہ سے جو تمیراہے چل کراس وقت بزاند پہنچ کرفروکش تھا جا لیے۔ بنوعبس اور بنوذ بیان کی شکست:

عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک ہے مردی ہے کہ اسامہ رخاتین کی واپسی کے بعد ابو بکر مدینے پر ان کو اپنا نائب مقر رکر کے مرد مین کے مقابلے کے لیے چلے ربنہ ہ آئے ہیاں بنوعبس و بیان اور بنوعبد منا ۃ بن کنانہ کی ایک جماعت ہے ان کا ابر ق پر مقابلہ ہوا جنگ ہوئی اللہ نے مرتدین کو ہزیمت کا مل دی وہ بھاگ گئے۔ ابو بکر مدینے چلے آئے اس اثناء میں اسامہ رہائین کی فوج بھی آ رام کر کے تازہ دم ہوگئی اور مدینے کے قرب و جوار کے اور لوگ بھی آ گئے ابو بکر ڈی القضہ روانہ ہوئے اور وہاں سب کے ساتھ فروش ہوگئے یہ مقام مدینے ہے ڈاک کی ایک منزل مسافت پر نجد کی سمت واقع تھا۔ یہاں انھوں نے اپنی فوج کو گیارہ وستوں میں

تقسیم کیا' گیارہ نشان باندھے ہر دستہ ایک امیر کی قیادت میں دیا اورسب کو تھم دیا کہ جہاں جہاں ہے گذریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کواپنے ساتھ لیں اور بعض کو وہیں اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے چھوڑ دیں۔ اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

قاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ جب اسامہ اوران کی فوج نے اپنی سوار یوں کو آ رام دے لیادہ تا زہ دم ہو گئیں اور اسی زمانے میں اس قد رصد قات مدینہ میں موصول ہوئے جومسلمانوں کی ضرورت ہے چھ گئے ابو بکڑنے مہماتی فوجیں تیار کیں اور گیارہ جمعیتیں مقرر کر کے ان کوگیار ہ امیروں کی قیادت میں گیارہ نشانوں کے ساتھ مرتدین کے مقابلے کے لیےروانہ کیا' ایک نشان خالد ؓ ہی ولید کے تفویض ہوا اور ان کو تکم دیا گیا کہ وہ پہلے طلیحہ بن خویلد کے مقابلے پر جائیں اس سے فارغ ہوکر بطاح میں مالک بن نویرہ سے لزیں اگراس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمار ہے ایک نشان عکر میں ابی جہل کو دیا گیا اور ان کومسلمہ کے مقابلے کا حکم دیا گیا' ایک نشان مہاجر بن ابی امیہؓ کے تفویض ہوااوران کو تھم دیا گیا کہ وہنسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں نیزقیس بن مکشوح اوران دوسرے اہل یمن کے مقابلے میں جوابناء سے برسر پیکار تھے ابناء کی امداد کریں اور اس سے فارغ ہوکر کندہ کے مقابلے کے لیے حضرموت چلے جائیں ایک نشان سعید بن العاص کودیا عمیا جواس زمانے میں یمن سے اپنی خدمت چھوڑ کر آئے تھے اور ان کو مقتین بھیجا جو شام کی سرحد پر ہے۔ایک نشان عمر و بن العاص کو دیا اور ان کو قضاعہ ودیعہ اور جارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا تکم دیا۔ ایک نشان حذیفه بن محض ٌ الغلفا نی کودیا اوران کواہل دیا کے مقابلے میں بھیجا ایک نشان عرفجہ میں ہر ممہ کودیا اوران کومبرہ جانے کا حکم دیا اور ہدایت کی کہ بید دونوں مہرہ میں ایک جا جمع ہو جا تمیں مگر جو جوعلاقے ان کے سپر دیے گئے جیں ان میں وہ ایک دوسرے پر امیر رہیں گے۔ابوبکڑنے نشرحبیل میں حسنہ کوعکر میں ابی جہل کے پیچھے روانہ کیا اور حکم دیا کہ بمامہ سے فارغ ہوکرتم قضاعہ کے مقابلے پر جانا' اور مرتدین سے جنگ کے موقع پرتم ہی اپنے رسالے کے آزادامیررہو کے ایک نشان طریفہ بن حاجز کو دیا اوران کو حکم دیا کہوہ بنولیم اوران کے ساتھی ہوازن کا مقابلہ کریں ایک نشان سویڈ بن مقرن کو دیا اوران کو تھم دیا کہ وہ یمن کے علاقہ تہامہ کو جائیں ایک نشان علاءً الحضر می کود ہے کران کو بحرین جانے کا حکم دیا۔ بیامراء ذی القصہ سے اپنی اپنی ست روانہ ہو گئے 'ہر سردار کی فوج اس سے جاملی۔ابوبکر نے تمام مردین کے نام ایک پیام بھی خط کی صورت میں بھیجا۔عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک سے جن کو ابوبکر نے اس خط ی تحریبیں تحذم کے ساتھ شریک کیا تھا۔

مرتدین کے تام حضربت ابوبکرا کے خطوط:

مروی ہے کہتمام مرتدین کے نام ایک ہی خطرتھا جوابو بکڑنے لکھاتھا وہ حسب ذیل ہے:

''بہم اللہ الرجمان الرجیم۔ بیدخط ابو بر شخلیفہ رسول اللہ کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے نام ہے جن کو بیموصول موجوع ہو وہ اسلام پر قائم ہوں یا اس سے مرتد ہوگئے ہوں 'سلامتی ہوان پر جنہوں نے راہ راست کی ابتاع کی ہدایت کے بعد صلالت اور گراہی اختیار نہیں کی میں تمہارے سامنے اس معبود حقیق کی جس کے سواکوئی دوسر المعبود نہیں ہے تعریف کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ واحد لاشریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا جو پیام وہ ہمارے لیے لائے ہم اس کا اقر ارکرتے ہیں اور جواس سے انکار کرے ہم اس کا فریحتے ہیں اس سے جہاد کریں گے اللہ تعالی نے محمد ملکھیا کو واقعی اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے جواس سے انکار کرے ہم اس کا فریعتے ہیں اس سے جہاد کریں گے اللہ تعالی نے محمد ملکھیا کو واقعی اپنی جانب سے اپنی مخلوق کے لیے

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی جانب اس کے علم کی دعوت دینے والا اور ایک روش شمع بنا کرمبعوث فر مایا تا کہ وہ جوزندہ ہوں ان کو اللہ کا خوف ولا ئیں اور اس طرح منکرین کے برخلاف بات کی ہوجائے۔ جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اے راہ راست بتا دی اور جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اے راہ راست بتا دی اور جس نے ان سے انکار کیا رسول اللہ سے اللہ کے علم سے اے اچھی طرح سزا دی یہاں تک کہ وہ خوش سے یا باول نخو استہ ملام لے آیا 'پھر اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلالیا مگروہ اللہ کے علم کو پوری طرح نا فذکر بھے تھے اور اس کی امت کے ساتھ دی نے ان فرکر بھے تھے اور اس کی امت کے ساتھ دی نے ان فرکر بھی تھے اور اس کی موت کی صاف اطلاع خودر سول اللہ مراقی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی کتاب میں نے اس نے نازل فرمایا ہے پہلے سے دے دی تھی۔

میں تم کوفیے حت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہواوراس طرح اپنا حصہ اور نصیبہ اس سے حاصل کرسکواور تہمارے نبی جواللہ کا پیام تہمارے پاس لائے ہیں اس سے بہرہ ورہوسکواوراللہ کی ہدایت پرگامزن رہواللہ کے دین پرمضبوطی سے قائم رہو جسے اللہ ہدایت نددے وہ گمراہ ہے اور جے اللہ معاف نہ کرے وہ تخت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی اعانت اللہ نہ کرے وہ ذلیل اور ناکا مرہ جاتا ہے جس کی ہدایت اللہ نہ کہ اوہ ہوا اللہ تعالی فرما تا ہے: مَنُ سُن بِحالَا مَن تَحِدَلَهُ وَلِيًّا مُر شِدًا. (جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے گمراہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہرگز انے کوئی صحح اور خیرخواہ رہر نہیں مل سکتا) اور جب تک کوئی اس دین الٰہی کا اقر ارنہ کرے نہ دنیا میں اس کا کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لانے اور اس پڑمل پیرا ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو یہ جسارت اس لیے ہوئی کہ اضول نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کیا ہے اور اس کے طریقہ کارسے وہ واقف نہیں اور انھوں نے شیطان کے انحوا کو قبول کیا اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ إِذُ قُلْمَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتُحدُو اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی جماعت کومیرے سوااپنامالک بناتے ہوحالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں راہ راست سے بٹنے والوں کو یہ بہت برامعاوضہ ملا) اور اللہ تعالی فرما تا ہے: إِذَّ الشَّيُطَانَ لَكُمْ عَدُوَّ فَاتَّ خِذُوهُ عَدُوٌّ إِنَّمَا يَدْعُوا حِزُبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اَصُحْبِ السَّعِيُرِ. (بِشک شيطان تمہارا دَثْمَن ہے تھم بھی اسے اپناد ثمن ہی تمجھو۔ اس کی جماعت تم کواس لیے اغواکرتی ہے کہتم دوزخ میں جاؤ)۔

میں نے فلا سی خوص کو مہاجرین انصاراور پہلے تا بعین کی جمعیت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے اوران کو تکم دیا ہے کہ تا وقت تکہ وہ اللہ کا پیام تم تک نہ پہنچا ویں نہ کس سے جنگ کریں اور نہ کسی کو قل کریں لہٰذا جواس دعوت کو قبول کر کے اس کا اقر ارکر لے اسپنے موجود وطر زعمل سے باز آجائے اور عمل صالح کرنے لگے اس کے اقر اراور عمل کو قبول کر کے اس پر بقاءاور قیام کے لیے اس خص کی اعانت کی جائے اور جواس پیام کور دکر دے اس کے متعلق میں نے تھم دیا ہے کہ مض اس انکار کی وجہ دیا س سے جنگ کی جائے ور پھر جس پر قابو چلے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے ان کو جلا دیا جائے اور بری طرح قل کر دیا جائے ان کے اہل وعیال کولونڈی فلام بنالیا جائے۔ اسلام کے سواکسی بات کو ان سے قبول نہ کیا جائے جو اسلام کی انتباع کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جو اس سے انکار کر ہے تو اس سے کہو ہائیں سکتا۔

میں نے اپنے پیامبر کوہدایت کی ہے کہ وہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کرسنا دیں اور ہمارا شعارا ذان ہے لہذا جب مسلمان اذان دیں مرتدین بھی اذان دین ہو غاموثی اختیار کی جائے اورا گروہ اذان نہ دیں فوراً ان کی خبر لی جائے اورا ذان دینے کے بعد بھی ان سے دریافت کیا جائے کہ وہ کس مسلک پر ہیں اگروہ اسلام سے انکار کریں فوراً ان سے جنگ شروع کر دی جائے اورا گروہ اسلام کا اقرار کرلیں ان کے بیان کو قبول کر کے ان پر اسلام کی خدمت عائد کی جائے''۔

أمرائے عسا کر کے نام حضرت ابو بکر رہائٹنہ کا فرمان:

نوجوں سے پہلے پیامبر ابوبکڑ کے اِس خط کو لے کرا ٹی اپنی ست روانہ ہوئے ان کے بعد امرائے عسا کر ابوبکڑ کے حسب ذیل فرمان کے ساتھ اپنی اپنی ستوں کو چلے۔

حساب لے لے گا۔ اگر انھوں نے نفاق سے کام لیا ہوگا البتہ جوعلا نیے طور پر اللہ کی دعوت کور دکر دے اسے جہاں اور جس طرح ہو سکے ذات سے قبل کر دیا جائے اور اسلام لانے کے سواکوئی دوسری شرط اس کی قبول نہ کی جائے جواسلام کا اقر ارکر لے اسے مسلمان سمجھا جائے اور اس طرح سلوک کیا جائے اور جو اسلام لانے سے انکار کرے اس سے جنگ کی جائے اگر اللہ فتح دیے تو مرتدین کو تلوار اور آگ سے بری طرح ہلاک کر دیا جائے اور جو مال نتیمت دستیاب ہواس میں سے پانچواں حصہ علیحدہ کرکے باتی کوشر کائے جہا دمیں تعلیم کر دیا جائے اور پانچواں حصہ نمیں بھیجے دیا جائے امیر کولا زم ہے کہ وہ اپنچ ہمراہیوں کو جلد بازی اور فساد سے روکے اور ان میں کسی غیر آ دی کو تا وقتیکہ اس کی صلاحیت کا پوراعلم نہ ہو جائے شامل نہ ہونے دے کیونکہ مباداوہ دشمن کا جاسوں ہواس طرح بے خبری میں مسلمانوں پرکوئی حملہ ہو جائے 'سفراور قیام میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور میانہ روی اختیار کرے ان کی خبر گیری کرتا رہے اور مسلمانوں کے ساتھ برتاؤاور گفتار میں ہمیشہ خوش خفتی آور ملائم لہجا ختیار کرے''۔

قاسم بن محمدُ بدر بن الخلیل اور ہشام بن عروہ سے مذکور ہے کہ جب عبس ' ذبیان اور ان کے تو ابع بزاند میں جمع ہو گئے طلیحہ نے بنوجد بلیدا ورغوث کوکہلا کر بھیجا کہتم فور آمیر ہے پاس آجاؤ' ان قبائل کے پچھلوگ تو فور آبی اس کے پاس پہنچ گئے اور دوسر ہے اپنی قوم والوں کواٹھوں نے ہدایت کی کہوہ بھی ان سے آملیں اور وہ بھی طلیحہ کے پاس آگئے۔

حضرت عديٌّ بن حاتم اور بنوطے:

# بنو طے کی اطاعت:

عدیؓ خالدؓ کے پاس آئے جواب سے آئے چاہے تھے'عدیؓ نے خالدؓ سے کہا کہ مہر بانی فر ماکر آپؓ مجھے تین دن کی مہلت دیں اور میری قوم کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہ کریں یا نسوجنگجو تمہارے ساتھ ہوجا ئیں گے جن کے ساتھ تم تمن کا مقابلہ کرنا اور یہ بات اس سے بہتر ہے کہتم ابھی ان کوواصل جہنم کر دواوراس کے لیےان سےمصروف پیکار ہوجاؤ 'خالد ؓنے ان کی تجویز مان لی۔عدیؓ اپنی توم کے پاس آئے اس سے پہلے وہ بزاندہ اپن قوم والوں کوواپس بلانے کے لیے اپنے آ دمی بھیج کھے تھے چنانچہ اب وہ دکھانے کے لیے بطور کمک اپنی قوم کے پاس آ گئے۔اگر میر کیب نہ کی جاتی تو ان کی واپسی نہ ہوسکتی اور مرتدین ان کو واپس نہ جانے دیے' ان كومسلمان بنا كرعديٌّ في خالدٌ كو آكران كاسلام ليآ في اطلاع دى -

#### بنوجد بله کی بیعت:

اب خالد نے یہاں سے جدیلہ کے مقابلے کے خیال سے التسر کی طرف کوچ کیا' عدیؓ نے ان سے کہا کہ طے کی مثال ایک پرند کی ہے جدیلہ طے کے دوباز ؤوں میں سے بمنزلۂ ایک باز و کے ہیں آپ مجھے چندروز کی مہلت دیں شایداللہ ان کوبھی راہ راست پر لے آئے 'جس طرح اس نے غوث کو گمراہی سے نکال لیا خالد ؓ نے ان کی بات مانی عدیؓ جدیلہ کے باس آئے اور جب تک انھوں نے عدی بنالتہ؛ کی بیعت نہیں کی عدیؓ نے ان کا پیچھانہ چھوڑا' ان کے اسلام لے آنے کی بشارت عدیؓ نے خالد بنالتہ؛ کوآ کردی' اور اس قبیلے کے ایک ہزارشتر سوار جان دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آ گئے اس طرح عدیؓ سے زیاد ہ بابرکت اور موجب سعادت ھخص بنو طے میں کوئی دوسرا پیدانہیں ہوا۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي روا تكي:

اس سلسلے میں ہشام بن الکلبی کہتے ہیں کہ جب اسامیا وران کی تمام فوج مدینہ واپس آگئی ابو بکڑنے مرمزین کےخلاف پیش ازپیش سعی شروع کی وہ سب کے ساتھ مدینہ ہے چل کر ڈی القصہ جونجد کی ست مدینہ سے ایک منزل ڈاک کی مسافت پر ہے' آ ہے' یہاں انھوں نے اپنی فوجوں کومرتب کیا اور پھر خالد "بن الولید کوسب کا سیدسالا رمقرر کر کے روانہ کیا ثابت بن قیس کوانصار کا امیر مقرر کر کے خالد کے ماتحت کیا اور خالد رہی تھی کو تھم دیا کہ وہ طلیحہ اور عیبینہ بن حصن کے مقابلے پر جائیں جو بنواسد کے ایک چشمہ آب بزاند برفروکش تھاس موقع برابو برٹ نے یہ جال بھی چلی کے طاہر کیا کہ خود میں بھی اپنی تمام فوج کے ساتھ بہت جلد خیبر ہوتا ہواتم سے آ ملوں گا حالانکہ تقریباً تمام فوج وہ خالد کے ہمراہ کر چکے تھے گراس بات کوانھوں نے اس لیے ظام رکیا تا کہ دیمن کو پینجر پہنچے اور وہ مرعوب رہے۔اس انظام کے بعد ابو برائد یہ جلے آئے خالدا پی راہ چل دیئے جب رحمٰن قریب رہ گیا۔

عكاشه بن خصن اور ثابت بن اقرم بني كا كي شهادت:

انھوں نے عکاشٹ بن محصن اور بنوالعجلان کے ثابت بن اقرام انصار کے حلیف کوئٹمن کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا'جب میر ویمن کے قریب پہنچ طلیحہ اور اس کا بھائی سلمہ دیکھنے کے لیے اور دریا فت حال کے لیے برآ مدہوئے سلمہ نے تو آتے ہی ثابت رہالتی کوشہید کرڈ الا اورطنیحہ نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی اپنے مقابل سے فارغ ہوچکا ہے اس نے اسے اپنے مقابل کے مقابلے میں مدو کے لیے بکارا کہ آؤ میری مدد کروورنہ بیخنص مجھے کھا جائے گا چنانچہ اب ان دونوں نے عکاشہ بٹائٹنز؛ کوشہید کرؤ الا اوراپی فرود گاہ کو بلیٹ گئے اب خالد اپنی فوج کے ساتھ اس مقام پر آئے جہاں ٹابٹ مقتول پڑے تھے کسی کوان کی خبر نہ تھی کہ اچا تک کسی اونٹ کا یاؤں ان کے جسم پر پڑ گیا ان کومقتول دیکھ کرمسلمان مرعوب ہو گئے اب پھر جوغور سے دیکھا کہ عکاشٹر بن محصن بھی مقتول پڑے ہوئے ملے اس سے وہ اور بھی مرعوب ہوئے اور کہنے لگے مسلمانوں کے دو بڑے سر داراور بہا در امیر مارے گئے۔اس رنگ کود کچھ کر

اس وقت خالدؓ طے کے پاس بلیٹ آئے۔ حضرت عدیؓ بن حاتم کی پیشکش:

ہشام کہتے ہیں کہ خودعدیؓ بن حاتم ہے مروی ہے کہ میں نے خالدؓ بن ولیدے کہلا کر بھیجا کہتم میرے پاس آ کر چندروز قیام کرومیں طے کے تمام قبائل کے پاس آ دمی بھیجتا ہوں اور جس قدرمسلمان اس وقت تمہارے ساتھ ہیں ان سے کہیں زیادہ فوج تمہارے پاس جمع کیے دیتا ہوں اور پھر میں خودتمہارے دشمن کے مقابلے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔

## حضرت خالدٌ بن وليد كي روا نگي طے:

ایک انصاری ہے مروی ہے کہ ثابت اور عکاشہ کے شہید ہونے کے بعد جب خالد نے دیکھا کہ ان کی فوج والوں پراس واقعے کا بہت برااثر پڑا ہے انھوں نے کہا اگرتم چا ہوتو میں تم کوعرب کے ایک ایسے بڑے قبیلے کے پاس لیے چاتا ہوں جن کی تعداد اور شوکت بہت زیادہ ہے اور جن کا ایک محض بھی مرتد نہیں ہوا ہے مسلمانوں نے خالد ہے بوچھا اس سے آپ کی مراد کون سا قبیلہ ہے اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو گئی ہے خالد نے کہا ہے مسلمانوں نے کہا ہے شک آپ صحیح فر ماتے ہیں اور آپ کی رائے مناسب ہے چنا نچے خالد سب مسلمانوں کو لے کر مطے میں فروکش ہوگئے۔

#### معركه بزانحه:

مردی ہے کہ خالد بخالتہ سلمٰی کے قصبہ ارک میں فروکش ہوئے تھے گر دوسری روایت سے ہے کہ وہ'' آجا'' میں فروکش ہوئے سے مردی ہے انھوں نے طلبحہ کے مقابلے کے لیے اپنی فوج کو مرتب کیا اور بزاخہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس اثناء میں تمام ہوعام اپنی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے تب کسی فریق کی شرکت کا فیصلہ کریں۔
شرکت کا فیصلہ کریں۔

## بنوطے کا بنوقیس سے جنگ کرنے پراصرار:

سعد بن مجاہد نے اپنی قوم کے شیور ٹے سے یہ بات ٹی کہ ہم نے خالد سے کہا ہم قیس سے نبٹ لیتے ہیں بنواسد ہمارے حلیف
ہیں ان کے مقابلے سے ہم کومعاف کر دیا جائے۔خالد نے کہا کہ قیس بھی کچھ طاقتو نہیں ہیں۔ لہذا دونوں قبیلوں میں سے جس کے مقابلے پر جانا چاہو بڑھو اس پرعدی نے کہا کہا گراسلام کومیری قوم میں سے میرے قریب ترسے قریب ترخاندان نے چھوڑا ہوتا تو میں ان سے جہاد کرتا 'محض اس وجہ سے کہ بنواسد ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے نہ لڑیں' میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں خالد نے کہا دونوں فریقوں سے جہاد کرنا جہاد فی سبیل اللہ ہے لہذا اس معالمے میں تم اپ ساتھیوں کی مخالفت نہ کروکسی ایک کے مقابلے پر جاؤ بہتر ہے کہاس فریق کے مقابلے پر جاؤ

عبدالسلام بن سوید ہے مروی ہے کہ خالد بھالٹھ؛ کے آئے ہے پہلے بنواسداور بنوفزارہ کے رسالے طے کے مقابلے میں آئے اور محض مواجبے ہونے کے بعد بغیراڑے واپس ہوجاتے اور کہتے کہ ہم ہر گزیجی ابوالفصیل (ابو بکر بھالٹہ؛) کی بیعت نہیں کریں گے اس کے جواب میں طے کے سوار کہتے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ابو بکر بھالٹہ؛ تمہاری اس طرح خبرلیں گے کہ پھرتم ان کوابوافعل الا کبر کہو

#### طلیحہ سے جنگ کا آغاز:

ابلزائی شروع ہوئی عینیہ نے بنوفزارہ کے سات سوافراد کے ساتھ طلیحہ کی جماعت میں خوب ہی دادمردائگی دی اس وقت طلیحہ اپنے اونی خیمے کے صحن میں چا دراوڑ ھے بنی بنا ہوا ہیٹھا تھا اور باہر میدان میں نہایت خون ریز جنگ ہورہی تھی جب عینیہ کولڑائی میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس کا شدید نقصان ہوا وہ میدان کا رزار سے پلیٹ کر طلیحہ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کیا جبرائیل میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس نے کہا اب تک نہیں آئے عینیہ معرکے میں آ کر پھرلزائی میں مصروف ہوگیا اور جب اس کو دوبارہ جنگ کی شدت نے پریشان کر دیا وہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہوا بھی جبرئیل علیاتھ نہیں آئے اس نے کہانہیں عینیہ نے کہا اب کب شدت نے پریشان کر دیا وہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہوا بھی جبرئیل علیاتھ نہیں آئے اس نے کہانہیں عینیہ نے پاس آیا اور پوچھا اس کے کہانہوں نے کہا ہا ہوں ہو پھر اسے ناکا می ہوئی وہ طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا اس کے کہا ہا ہوں ہو پھرائی میں میں بیٹ کرلڑ نے لگا اور اب جب پھراسے ناکا می ہوئی وہ طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا اس کے کہا ہو گھرے کے بانہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ اور پوچھا اب بھی جبرائیل علیاتھ آئے اس نے کہا ہاں عینیہ کے لیے اور یہا تیک ایسا واقعہ ہوگا جو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکے گا۔ لازئی تمہارے لیے اس طرح بھی کا پوٹ نابت ہوگی جیسے عینیہ کے لیے اور یہا تیک ایسا واقعہ ہوگا جو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکے گا۔ بنوفزارہ کا میدان جنگ سے فرار:

عینیہ نے اپنے دل میں کہا واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک نا قابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی اے بنوفزارہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے جاتے ہی رنگ ہوتا ہے اب یہاں سے بھاگؤ بخداطلیحہ کذاب ہے تمام بنوفزارہ اپنے امیر کے تکم پرلڑ ائی سے کنارہ کش ہوگئے ان کے جاتے ہی رنگ بدل گیا تمام مرتدین بھا گے طلیحہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا تھم ہے اس سے پہلے ہی اس نے اپنے اور اپنی بیوی نوار کے لیے دو گھوڑے سفر کے لیے ساز وسامان سے درست تیارر کھے تھے۔

### طليحه كافرار:

جب اس کی مفرور فوج نے اسے آ کر گھیرااور پوچھا کہ اب کیا تھم ہوتا ہے وہ لیک کراپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا دوسر ہے پر اس نے اپنی بیوی کوسوار کیا اور اسے لے کر بھا گا اپنے ساتھیوں ہے بھی اس نے کہا کہ جومیری طرح بھا گ کر جان بچاسکتا ہووہ بھاگ جائے طلیحہ نے حوشیہ کی راہ اختیار کی اور وہاں سے شام چلا گیا اس کی جماعت بالکل پراگندہ ہوگئی بہت سے مارے گئے۔ مرتد قبائل کا قبول اسلام:

بنوعامراپنے خاص وعام افراد کے ساتھ یہاں سے قریب بیٹھے ہوئے جنگ کے نتیجے کا انتظار کررہے تھے اور قبائل سلیم اور ہوازن کا بھی بہی حال تھا کہ اللہ نے بنوفزارہ اور طلیحہ کو بری طرح شکست دی اور بر باد کر دیا تو چھ دوسرے قبائل خود آئے اور کہنے لگے کہ جس دین کو ہم نے چھوڑ اتھا ہم پھراس میں داخل ہوتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مال اور جان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔

عهدرسالت میں طلیحہ پر حضرت ضرار مِنْ النَّهُ؛ کی فوج کشی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ عینیہ عطفان اور بنو طے میں سے جولوگ مرتد ہوئے ان کے ارتد اد کا واقعہ عمارہ بن فلان الاسدی کی روایت سے جو ہم تک منقول ہوا ہے سے کہ طلیحہ نے رسول اللہ مکھیے کی زندگی ہی میں مرتد ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا تھا آپ نے ضرار اللہ مکھیے ہوایات کے ساتھ اپنے بنواسد کے عاملوں کے پاس روانہ فرمایا تھا اور ان کو تھم دیا تھا کہ وہ میں الاز درکواس فتنے کے استیصال کے لیے ہدایات کے ساتھ اپنے بنواسد کے عاملوں کے پاس روانہ فرمایا تھا اور ان کو تھم دیا تھا کہ وہ

ہر مرتد کے مقابلے پر با قاعدہ کارروائی کریں' اس میں مسامحت نہ کریں انھوں نے طلبحہ کو پریشان اور خوف زدہ کر دیا' مسلمان واردات میں فروکش ہوئے اور مشرک ہمیراء میں فروکش ہوئے' مسلمانوں کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا' برخلاف اس کے مشرک گھٹنے لگے یہاں تک کہ ضرار ؓ نے خود طلبحہ پر پیش قدمی کی اور قریب تھا کہ وہ طلبحہ کوزندہ گرفتار کر لیتے مگرا کیک وارک وجہ ہو انھوں نے کسی تیز آ لے ہاں پر کیا اور اس کا کوئی اثر اس پر نہ ہوا۔ اس میں کامیا بی نہ ہو گی ۔ یہ بات تمام مسلمانوں میں مشہور ہوگئی کہ کسی ہتھیا رکا طلبحہ پر اثر نہیں ہوتا۔ اس اثناء میں مسلمانوں کورسول اللہ می تھیا کی افغات کی اطلاع ملی اس وار کے متعلق جو ضرار ؓ نے طلبحہ پر کہا تھا بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی ہتھیا رکا اثر نہیں ہوتا۔

### طلیحہ کے ہمراہیوں میں اضافہ:

اس بات کا پہنچہ ہوا کہ اس دن کی شام نہ ہونے پائی تھی کہ بہت سے لوگ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر طلیحہ سے جالے۔ اس کی بات خوب بن آئی اور دور دور اس کی شہرت چھیل گئی۔ ذوالخمار بن عوف النجذائی ہمارے سامنے آکر فروکش ، بواثمامہ بن اوس بن لام الطائی نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ جدیلہ کے پانچ سو جوانم رو ہیں اگرتم کوکوئی ضرورت پیش آجائے تو ہم ریگتان کے قریب قر دودھ اور انسرہ میں مثیم ہیں تم ہم کو بلالین' اس طرح مہال بن زید نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ خوش کی ایک فریر دست جماعت موجود ہے اگرتم کوکوئی تکلیف پیش آئے تو ہم فید کے قریب اکناف میں فروکش ہیں تم ہم کو بلالین' طے ذی النجمار بن عوف کی طرف اس لیے جھک پڑے کہ عہد جا ہلیت میں اسد نعطفان اور طے کے درمیان ایک محامدہ دوتی تھارسول اللہ منظم کی بیٹ سے کچھ بی فرف کی طرف اس نے جھک پڑے کہ عہد جا ہلیت میں اسد نعطفان اور طے کے درمیان ایک محامدہ کوئی تعارسول اللہ منظم کر لیے کوث اور جدیلہ کوان کے دلیں سے نکال با ہم کیا ۔ بیٹ سے توف کونا گوارگذری اس نے خطفان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے کھڑا ہوگیا۔ اس کی مدد سے میہ قبیلے پھرا ہے گھروں کو واپس آئر کس گئی گر میہ بات عطفان کو بہت شاق ہوگی۔

### بنوغطفان كي طليحه كي اطاعت:

رسول الله علقات منقطع ہوئے ہیں میں نے غطفان کے سامنے تقریر کی اوران سے کہا کہ جب سے ہمارے اور بواسد کے تعلقات منقطع ہوئے ہیں میں نے غطفان کی حدو ذہیں دیکھیں میں تواب بھران سے اس معاہدے کی تجدید کرنا چا ہتا ہوں ہونہایت قدیم زمانے سے ہمارے اوران کے درمیان قائم تھا اور طبحہ کا ساتھ دینا چا ہتا ہوں اگر ہم اپنے حلیفوں میں سے کسی نبی کی اجباع کر لیں تو یہ بات اس سے ہم قریش کے نبی کی اجباع کر ہیں اس کے علاوہ محمہ کا انتقال ہو چکا ہے اور طبحہ زندہ ہے۔ غطفان نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اس نے طبحہ کی اجباع کر لی ان سب نے بھی اس کی اجباع کی جب تمام غطفان طبحہ کے ساتھ ہوگیا 'ضرار '، قضاع گی' جب تمام غطفان طبحہ کی اجباع کر کی ان سب نے بھی اس کی اجباع کی' جب تمام غطفان طبحہ کے ساتھ ہوگیا' ضرار '، قضاع گی' من نا 'اور دوسر ہو ہو نواسد میں فتنہ ارتد اور کے انسداد میں رسول اللہ من اللہ عن خرر ہے اور رہے تھے دہاں سے بھا کے جینے ان کے ساتھ وہ منتشر ہوگئے' بھر انھوں نے ابو بکر سے آ کر سار اوا قعہ سنایا اور ان کو باخبر رہے اور خفاظت کے لیے تد امیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا' اس سلسلے میں ضرار "بن الاز ورسے مروی ہے کہ رسول اللہ من کھنے کے علاوہ شاید بی کی کو خوران کے استقلال میں ذراکی شخص کو جنگ کی الی پریشان کن حالت سے مقابلہ کرنا پڑا ہوجیسا کہ ابو بکر جنائے' کو نہوا مگر اس کے باوجودان کے استقلال میں ذراکی

نہ چی جنا نچہ جب ہم نے ان کوتمام واقعات سنائے توالیا معلوم ہوتا تھا کہ گویا پیسب واقعات ان کے موافق پیش آئے ہیں۔ منکرین زکو ق قبائل کی مایوسی ومراجعت:

بنواسد عطفان 'بوازن اور طے کے وقد ابو بگڑ کے پاس آئے قضاعہ کے وقد سے اسامڈ بن زید کی ملاقات ہوگئ 'اسامڈان کو بھی ابو بگڑ کے پاس لے آئے بیسب وفد مدینہ میں جن ہوئے رسول اللہ کھی گھا کی وفات کے دسویں دن بیتمام وفد مدینہ آئے اور مسلمانوں کے مما کہ کہ کم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں بشر طیکہ ذکو ہ معاف کردی جائے 'مسلمانوں کے مبال مہمان ہوئے انھوں نے بیشر طکی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں بشر طیکہ ذکو ہ معاف کردی جائے 'جن لوگوں کے پاس یہ وفد فروکش تھے وہ سب ان کی اس شر طکو مانے پر آمادہ ہو گئے تھے اور قریب تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو جائیں عباس کوئی وفد تھے منہ ہوتا ہوا پی اپنی جگہ اس بات کو طے کر کے بیہ سب ابو بکڑ کے پاس آئے اور سمجھوتے کی اطلاع دی مگر ابو بکڑ نے ان کی شرط کو نہ مانا اسے مستر دکر دیا اور کہا کہ میں وہ بی ذکو ہ برابر وصول کروں گا جورسول اللہ گھی وصول کرتے تھے اسے ان لوگوں نے نہ مانا ابو بکڑ نے ان کو بے نیل ومرام واپس کردیا اور ایک دن اور رات کی ان کومہلت دی وہ بہت تیزی سے اپنے قبائل کوروانہ ہوگئے۔

#### بنوعامركا تذبذب:

عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع سے واپسی میں رسول اللہ وی اللہ وی التحاص کو جیفر کے پاس بھیجا تھا'رسول اللہ وی اللہ وی علی مندر اللہ وی اللہ وی

# فتنهار تداد کی و باءاورمسلمانوں کی پریشانی:

عمر "بن الخطاب عمر ق بن العاص سے ملئے آرہے تھے کہ ان کو پچھلوگ نظر پڑے جوعمر ق بن العاص کے بیان کر دہ واقعات پر تاولہ کنیال کررہے تھے اس علقے میں عثان "علی "طلی " فلی الرحمان اور سعد تھے جب ان کے قریب آئے وہ خاموش ہو گئے عمر نے پوچھا کیا گفتگو تھی انھوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا 'عمر نے کہا جو بات تم لوگوں نے جھے سے چھپا تا چاہی وہ جھے معلوم ہے طلح پھڑے اور کہنے لگے اے ابن الخطاب اب تم ہم کوغیب کی با تیں بتاتے ہو عمر نے کہا کہ غیب کاعلم تو صرف اللہ کو ہے مگر میرا خیال ہے کہ آپ حضرات میری کہتے ہوں گئے کہ ہمیں عربوں سے قریش کے لیے خت اندیشہ ہا ہمر نے قسم وے کراب سب سے پوچھا کیا یہ بات نہی افھوں نے اس کا اقرار کیا اور کہا کہ آپ تھے ہیں عمر نے کہا آپ لوگوں کو اس حالت سے طعی خوف ز دہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ جھے تو عربوں کے لیے آپ کی جانب سے زیادہ اندیشہ ہے جتنا کہ آپ کو ان کی جانب سے بہندا اگر

قریش کے قبائل کسی تنگ و تاریک غارمیں جائیں تو تمام عرب ان کی متابعت میں وہاں چلے جائیں گے'اللہ ہے ان کے معاملے میں ڈرواوراس قدرسوئے ظن ان سے نہ رکھو۔ یہ کہ کرعمرؓ عمر ڈین العاص سے ملنے چلے گئے اوران سے ل کرابو بکرؓ کے پاس چلے آئے۔ بنوعام كامطاليه:

عروہ اینے باپ کی روایت بیان کرتے میں کے رسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعد جب عمرةٌ بن العاص عمان سے مدینہ آنے کگے وہ قر ۃ بن ہمیر ہ بن سلمہ بن قشیر کے پاس مہمان تھبر ئے بنو عامر کے تمام خاندانوں کا ایک زبر دست لشکر اس کے گر دفروکش تھا' قر ۃ نے عمروؓ کے لیے جانور ذبح کیے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے قر ۃ نے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہ عرب اس بات کو بھی بھی گوارانہیں کریں گے کہ وہ اپنی آمدنی میں سےتم کولگان دیں البتۃ اگرتم مطالبہ رقم سے ان کو معاف کر دونو وہ تمہاری بات سنیں گے اور اسے مانیں گے اگرتم اس کے لیے آ مادہ نہیں ہونو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمہاری انتاع اور حمایت کریں عمر وؓ نے اس سے کہا قر قاکیاتم کا فرہو چکے ہو چونکہ تمام بنوعامراس کے گردموجود تھاس نے بیمناسب نہ مجھا کہان کی متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منشاء کو ظاہر کر دے کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کا فرہو جا کیں گے اور اس طرح وہ بہت بڑے شرکا باعث بن جائے گا۔اس لیے بات کوٹا لنے کے لیے اور بیر بتانے کے لیے کہ وہ اسلام پر قائم ہے اس نے کہاا چھا ہم آپ کا مطالبہ لگان دے دیں گئاس کے لیے ایک وقت مقرر کرلیا جائے جب ہم سب جمع ہوکراس کا تصفیہ کریں عمر ڈنے کہاتم عربوں ہے ہم کو ڈراتے ہواوراس لیے تم مجلس منعقد کرنا چاہتے ہواس خیال کواپنے دل سے نکال دو بخدا اس موقع پر ہم ایک زبر دست رسالے سے تم پر بورش کریں گئے یہ کہ کر عمر و بن العاص مسلمانوں اور ابو بکڑ کے پاس چلے آئے اور ان سے تمام واقعات بیان کیے۔ عیبینه بن حصن اور قره بن مبیر ه کی گرفتاری:

خالد بنوعامر کے معاملے کا تصفیہ کر ہے جب ان سے بیعت لے لی انھوں نے عیبینہ بن حصن اور قرہ بن مہیر ہ کو قید کر کے ابوبکڑ کے پاس بھیج دیا' بیابوبکڑ کے سامنے آئے قرہ نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ میں مسلمان ہوں عمرو بن العاص میرے اسلام کے شاہد ہیں وہ جب میرے پاس اثنائے سفر میں آئے میں نے ان کواپنا مہمان بنایا ان کی تعظیم وتکریم کی اوران کی حفاظت کی۔ابو بکڑ نے عمر وٌ بن العاص کو بلا کراس کی تقیدیق چاہی ٔ عمر وٌ نے تمام واقعہ بیان کیا اور جو کچھ قرہ نے کہا تھاوہ کہا بیان کرتے کرتے جب وہ ز کو ہ کے متعلق اس کی گفتگوکو بیان کرنے لگے قرہ نے کہا اب بس سیجیے آ گے بیان نہ سیجیے آپ پر اللہ کی رحمت ہو عمر و نے کہا نہیں ہوسکتا میں پوری بات ابو بکڑے ہیان کروں گا چنانچے انھوں نے تمام گفتگو بیان کردی ابو بکڑنے اسے معاف کرکے اس کی جان پخشی کردی۔ عیینہ بن حصن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھ رس سے اس کی گردن پر بندھے تھے مدینہ آیا مدینہ کے لڑ کے تھجور کی

شاخوں سے اسے کو نچیتے تھے اے اللہ کے دشمن ایمان لانے کے بعد تو کا فرہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں آج تک اللہ پرایمان ہی نہیں لا یا تھا' ابو بکڑنے اسے بھی معاف کر کےاس کی جان بخشی کر دی۔

عمر بن خالد کی گرفتاری:

مسلمانوں نے بنواسد کے ایک شخص کو گرفتار کر کے عمر بن خالد کے سامنے پیش کیا' بیطلیحہ کے حالات اور نبوت کے واقعات سے باخبرتھا' خالد نے اس سے کہا کہ اس کی اور اس کی وحی کی کیفیت بیان کروچنا نچہ اس نے بیالہام سنایا: والحمام و اليمام و الصر و الصوم قد ضمن قبلكم هوام ليبلغن ملكنا العراق و الشام.

## ابولعقو بسعيد بن عبيده كي روايت:

ابو بعقوب سعید بن عبیدہ سے مروی ہے کہ جب اہل العمر بزلفہ میں جمع ہوئے طلیحہ نے سب کے رو برو کھڑ ہے ہو کرتقریر کی ابولہ بھی جمع ہوئے طلیحہ نے سب کے رو برو کھڑ ہے ہو کرتقریر کی اور جہ جا ہاں پر اور کہا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک چکی تیار کروجس میں رسیاں بندھی ہوں اللہ اس سے جسے چاہے گا مارے گا اور جسے چاہاں پر لا ڈالے گا' اس کے بعد اس نے اپنی فوجوں کو مرتب کیا اور کہا کہ بنو ٹھر بن قعین کے دوشہ سوار دوسیاہ گھوڑ وں پر روانہ کرووہ اور سلمہ چاسوں کو پکو کر تمہارے پاس لا ئیس گے اس کے پیرووں نے بنو تعین کے دوشہ سوار اس کام کے لیے بھیج دیتے اور پھر خودوہ اور سلمہ و کیے بھال کے لیے بر آمد ہوئے۔

## بنواسدا در بنوتيس كا قبول اسلام:

ایک انساری سے جو بزاند کے واقع میں شریک تھے مروی ہے کہ اس واقع میں خالد رہی الین کوکسی مخص کے بیوی بچ بھی ہمدست نہ ہو سکے کیونکہ بنواسد کے تمام اہل وعیال محفوظ مقامات میں رکھے گئے تھے اس کے متعلق ابویعقوب سے مروی ہے کہ بنواسد کے بیوی بچ مثقب اور قلیح کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی کے بیوی بچ مثقب اور قلیح کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی انہوں نے شکست کھائی اور اپنے بیوی بچوں کی ہلاکت کے خوف سے سب اسلام لے آئے اور خالد سے ان کے لیے امان کی درخواست کی اور ان کو تعاقب کرنے سے بازر کھا۔

### طليحه كا قبول اسلام:

المجد میدان جنگ ہے بھاگ کرنقع میں بنوکلب کے پاس فروکش ہوگیا اور اسلام لے آیا۔ یہ ابو بکر رہی گئے کی وفات تک و ہیں مشیم رہاس کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسے اطلاع ملی کہ تمام اسد نخطفان اور عامر مسلمان ہو بھی جیں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو بکر رہی گئے: کی امارت ہی میں وہ عمرہ کرنے کے روانہ ہوا 'مدینہ کے قریب سے گذرا ابو بکڑ سے کہا گیا کہ طلبحہ موجود ہے انھوں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں جانے دواللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی طلبحہ نے مکہ آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر عمر ان کے باکہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں جانے دواللہ نے اسے اسلام کی ہدایت دے دی طلبحہ نے مکہ آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر عمر نے کہا کہ امیر المومنین آپ ان دو مخصوں کا کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی کرامت عطاء فرمائی اور جھے ان نے کہا امیر المومنین آپ ان دو مخصوں کا کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی توت باتی ہے اس نے کہا اب میں کے ہاتھوں ذیل نہیں کیا عمر نے اس سے دہ اپنی قوم کی قیام گاہ کو آیا اور پھروہاں عراق جانے تک مقیم رہا۔

بوڑھا ہو گیا اب مجھدم نہیں رہا' ان کے پاس سے وہ اپنی قوم کی قیام گاہ کو آیا اور پھروہاں عراق جانے تک مقیم رہا۔

#### علقمه بن علاشه:

سہل اور عبداللہ سے مروی ہے کہ بنو عامر متذبذب تھے کہ اس فتندار تدادمیں کیا زوش اختیار کریں اور وہ منتظر تھے کہ اسداور غطفان کیا کرتے ہیں جب ان کو چاروں طرف سے گھیرلیا گیا اس وقت بنوعا مرا پے عوام اور خواص کے ساتھ علیحد ہ فروکش ہو کر سے تخطفان کیا کہ بیر ہ بنوکھ ہو اور ان کے متعلقین کے ساتھ اور علقہ بن علاشہ بنوکلاب اور ان کے متعلقین کے ساتھ مور چہذن سے علقہ کا واقعہ میے ہوا کہ بیر سول اللہ منظمیا کی حیات ہی میں اسلام لا کر مرتد ہوگیا اور طاکف کے فتح ہوجانے کے بعد

شام چلا گیا تھارسول اللہ ﷺ کی وفات کے بعدوہ بہت تیزی ہے حرب واپس آیا اور بنوکعب میں اس نے مقابلے کے لیے چھاؤنی قائم کی مگر اب تک وہ متذبذب تھا کہ کیا کرئے اس کی اطلاع ابو بکر پڑاٹٹیڈ کو ہوئی انھوں نے ایک مہماتی جمعیت قعقاع پڑاٹیڈ کی امارت میں اس کے مقابلے پر روانہ کی اور قعقاع پڑاٹیڈ ہے کہا کہتم جا کرعاتمہ بن علاشہ پراچا تک حملہ کر دوتم اس کوزندہ گرفتار کر کے میرے پاس لانایا قبل کردینا 'تم کومعلوم ہونا چاہیے کہا گر کپڑا بھٹ جائے تو اس کی اصلاح میہ ہے کہا ہے اچھی طرح سی دیا جائے 'لہٰذا اس مہم کوکا میاب بنانے میں جوتم سے ہو سکے وہ کرنا۔

### علقمه بن علاشه كا فرارا وراطاعت:

قعقاع برنائتہ اپنی مہم کے ساتھ چلے اور انھوں نے علقمہ پر جوایک چشمہ آب پر مقیم تھا اچا تک حملہ کر دیا علقمہ کے احتیاط کی میہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت ایک پاؤس پر کھڑا رہتا تھا اس لیے حملہ ہوتے ہی وہ اپنے گھوڑے کی طرف لیکا 'حملہ آور بھی اس کے چیچے دوڑے مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آسکا اس کے اہل وعیال نے اطاعت قبول کرلی 'اس کی بیوی 'بیٹیاں دوسری عورتیں اور وہ مر دجو و ہیں رہ گئے تھے بالکل بدل گئے اور انھوں نے قعقاع بن اتھا تھا تھا تھا ہی تھے ہے اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو بچالیا' قدعاع بن الیوبکر آئے پاس لے آپ کو بچالیا' قدعاع بن الیوبکر آئے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر خودعا تھے جم نے اسے کوئی اطلاع نہیں جیسی اس نے جو کھے کیا اس کے ذمہ دار جم کی طرح نہیں ہیں ابوبکر آنے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر خودعا تھے بھی اسلام لے آیا اور ابوبکر آنے اس کے اسلام کو شلیم کرلیا۔

ابن سیرین سے بھی اسی مفہوم کا بیان نقل ہوا ہے۔ **اہل بزا** خد کی اطاعت:

اہل بزاخد کی ہزیت کے بعد بنوعام نے کہا کہ ہم پھراس دین ہیں داخل ہوجاتے ہیں جس کوہم نے ترک کر دیا تھا خالد "نے ان سے بھی انھیں شرائط پر جوانھوں نے اہل بزاخہ سے جس میں اسد خطفان اور طے شامل سے بیعت کی تھی بیعت لے کی اور ان سب نے اسلام قبول کرنے کی شرط پراطاعت قبول کرئی خالد "نے اسد خطفان ہوازن سلیم اور طےسب پر بیشرط لا زم کی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتد او کے زمانے میں اپنے یہاں کے مسلمانوں کو جلایا تھا ان کے جسم کو نکڑ ہے کیا تھا اور مظالم کیے سے ان کے حوالے کر دیا ۔ خالد " ان کے حوالے کر دیں اس معاملے میں انھوں نے کسی عذر کو نہیں ما نا ان قبائل نے اپنے ان تمام لوگوں کو خالد "کے حوالے کر دیا ۔ اور جن لوگوں نے ان قبائل کے اسلام کو تبول کر کے ان کو چھوڑ دیا البتہ انھوں نے قرق بن ہیر ہ اور اس کے چند ساتھیوں کو قید کر لیا ۔ اور جن لوگوں نے ان کو جلایا سنگسار کیا اور بعض کو پہاڑ وں سے گرا دیا 'اور بعض کو کوؤں میں فوال کر تیموں سے چھلنی کر دیا ۔

# حضرت ابوبكر رمن تنهُ كى خدمت ميں حضرت خالد رمن تنهُ كا خط:

قرۃ اور دوسرے قیدیوں کوخالدؓ نے ابو بکڑ کے پاس روانہ کیا 'اوران کولکھا کہ بنوعام اسلام سے روگر دانی اورانتظار کے بعد پھراسلام میں داخل ہوگئے ہیں جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے مصالحت ہوئی میں نے ان سب پرییشرط لازم کی کہوہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کے زمانے میں مسلمانوں پرطرح طرح کے مظالم کیے تھے تاوقتیکہ میرے والے نہ کر دیں میں ان سے مصالحت نہیں کروں گا'انھوں نے میری شرط مان لی اورایسے تمام مجرموں کومیرے حوالے کر دیا میں نے ان کوطرح طرح کے عذاب دے کرفتل کرڈ الا۔البتہ قر ۃ اوراس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیجے رہا ہوں۔

حضرت ابوبكر مِثَاثِينَ كاحضرت خالدٌ كے نام خط

نافع سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اس خط کے جواب میں خالد بڑا تین کو لکھا جو کچھتم نے کیا اور جو کامیا بی تم کو حاصل ہوئی۔اللہ تم کو اس کی جزائے خیر دے تم اپنے ہرکام میں اللہ سے ڈرتے رہو فیا با اللہ مَعَ الَّذِینَ اتَّقَوُا وَ الَّذِینَ هُمُ مُحْسِنُونَ (اللہ ان کو کو کے ساتھ ہے جواس سے ڈرتے اور نیکی کرتے ہیں) تم اللہ کے اس کام میں پوری جدو جہد کروت اہل نہ کرنا اور جس کی ایسے شخص پر جس نے مسلمانوں کو آل کیا ہو تمہارا قابو چل جائے اسے بدر اپنے قتل کر کے دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانا 'اور جس فخص نے اللہ کی بخالفت کی ہواور تم اس کو آل کر دینے میں اسلام کی بھلائی بچھتے ہو بے درینے اسے آل کردینا۔

مجرموں کوسر اتعیں:

خالد ایک ماہ بزاخہ میں فروش رہے اوراس نتم کے لوگوں کی تلاش میں ہرطرف چھاپے مارکران کوگر فقار کرتے رہے 'ان میں سے بعض کو انھوں نے جلا دیا ۔ بعض کو ہاتھ پاؤں باندھ کر کنوؤں میں ڈال دیا 'بعض کوسٹگسار کر دیا' اور بعض کو پہاڑوں پرسے گرا کر مار ڈالا۔ قرق اوراس کے ساتھی گرفتار کرکے لائے گئے مگران کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جوعیبینہ اور اس کے ساتھے ک گیا کیونکہ ان کی حالت ان سے مختلف تھی اور نہ انھوں نے وہ حرکتیں کی تھیں جوعیبینہ نے کی تھیں ۔

ام دالسللي بنت ام قرفه:

سہل اور ابو یعقوب سے مروی ہے کہ غطفان کے شکست خوردہ اور مفرورلوگ ظفر آئے۔ یہاں امریل سلمیٰ مالک بن حذیفہ بن بدر کے بالکل مشابتھی رہا کرتی تھی ام قرفہ مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی اور بن بدر کے بالکل مشابتھی رہا کرتی تھی ام قرفہ مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی اور اس کے بطن سے مالک کی اولا دقر فہ عکمہ 'جراشہ رئل محصین شریک عبد زفر معاویہ حملہ قیس اور لایا پیدا ہوئی۔ ان میں سے حکمہ کو رسول اللہ مالی نے اس روز جبہ عید نہ بن حصن نے مدینے کے مویشیوں پر غارت گری کی فتل کردیا ابوقا دہ نے حکمہ کوتل کیا۔

ام ملمی کاخروج:

غرض کہ پیتمام مفرور سلمی کے پاس جوعزت میں اپنی ماں جیسی تھی جمع ہو گئے اس کے پاس ام قرفہ کا اونے بھی تھا' بیسب لوگ اس کے یہاں فروکش ہوئے اس نے ان لوگوں کو ان کی شکست پرغیرت دلائی اور جنگ کا تھم دیا اور پھرخود بھی قبائل میں گھوم گھوم کر ان کو خالد کے مقابلے کے لیے اکسایا اس طرح ایک بڑی جماعت اس کے پاس جمع ہوگئی اور اب وہ پھر جنگ کے لیے دلیر ہوئے' ہم جانب ہے بچھڑ ہے بھنگے اس کے پاس آگئے۔ اس سے قبل ام قرفہ کی زندگی میں سے قید ہو کر عائشہ بڑی تھا کو گئی تھوں نے اسے آزاد کر دیا تھا یہ ان کے پاس آگئے۔ اس سے قبل ام قرفہ کی زندگی میں سے قید ہو کر عائشہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ تم کر دیا تھا یہ ان کے پاس آئے اور فرمانے گئے کہ تم میں سے ایک حوب کے کو ل کو بھو تکا نے گئی سلمی نے مرتبہ ہوئے بے بعد رسول اللہ گڑھا کی اس بات کو پورا کیا اور اپنے مقتولین کا میں سے ایک حوب کے کو ل کو بھو تکا نے گئی سلمی نے مرتبہ ہوئے کے لیے اس نے ظفر سے حوب تک کے علاقے میں بار ہا چکر لگائے بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہوئی۔ اس کے اور ور میں اسرا اور جو جنگ سے مفرور ہوکر بے یار و مددگار مصیبت کے دن بسر کر رہے اور ان قبائل غطفان ' ہوازن سلم' اسداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ سے مفرور ہوکر بے یار و مددگار مصیبت کے دن بسر کر رہ

تھاس کے پاس ایک اور کوشش کے لیے جمع ہو گئے۔ ام سلمٰی کاقل:

خالد بن التيز كواس كی اطلاع ہوئی قرہ اس وقت مجرموں کی گرفتاری ذکو قرکی تحصیل وعوت اسلام اور لوگوں کی تسکین میں منہمک سے اس عورت کے مقابلے پر بڑھاب تک اس کی شوکت اور طافت بہت بڑھ چی تھی اوراس کا مقابلہ اب آسان کا منہیں رہا تھا' خالد اس کے اور اس کی جمعتوں کے مقابل جنگ کے لیے فروش ہو گئے نہایت شدید اور خون ریز جنگ ہوئی وہ جنگ کے وقت اپنی ماں کی شان کی طرح اس کے اونٹ پر سوار اپنی فوج کو گڑارہی تھی اس روز خاس کے جو بنوغنم کا ایک خاندان تھا اور ہاریہ اور غنم کے خاندان کی از ان کی خاندان تھا اور ہاریہ اور غنم کے خاندان کے خاندان صاف ہو گئے' کامل کے گئی آ دمی کام آئے یہ ہی بہت زیادہ جانبازی سے جنگ میں گڑے سے آخر کار خالد سے خاندان میں اور سے گئے۔ خاندان کے اور سے گئے اور سالمی کوئل کرڈ الا ۔ اس کے اونٹ کے گردتقریبا سوآ دمی مارے گئے۔ وشمن کو کامل تھے ہوئی خالد نے ابو بکر رہی گئے۔ کواس فتح کی بشارت بھیجی جو مدینے میں قرق آئے کے بیس را توں کے بعد موصول موئی۔

### فياة اياس بن عبدالله كافريب:

سہل اور ابویعقوب سے مروی ہے کہ جو اُ اور ناعر کا قصہ یہ ہوا کہ فجا ہ ایاس بن عبد یالیل ایک دن ابو بکڑ کے پاس آیا اور ان
سے درخواست کی کہ آپ اسلحہ سے میری مدد کریں اور پھر مرتدین کی جس جماعت کے مقابلے پر چاہیں بھیج ویں 'ابو بکڑ نے اسے اسلحہ
دیا اور ہدایت کردی' مگر اس نے ان کے حکم سے سرتا فی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہوگیا۔ اپنے مقام سے بر آمد ہو کر جو اُ آیا 'یہاں
سے اس نے بنوالشرید کے بجد برن افی الربیشاء کو مسلمان پر عارت گری کے لیے بھیجا' سلیم' عام اور ہوازن کے ہر مسلمان پر عارت گری
کرنے لگا' ابو بکر وٹا گٹر: کو اس کی اطلاع ہوئی۔ انھوں نے طریقہ بن ماجز کو حکم دیا کہ تم تیار ہوکر اس کے مقابلے پر جاؤ' نیز انھوں نے
عبد اللہ بن قیس الجاسی کو طریقہ کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں بجد کے مقابلے کے لیے چلے اور تلاش کر کے اس کے قریب پنچا
اس نے ان دونوں سے کنائی کا ٹنا شروع کی اور پچنا چاہا گرانھوں نے جواء پر اسے لڑنے کے لیے مجبور ہی کر دیا' جنگ ہوئی بجنہ مارا
گیا۔ فجا کا مگر طریقہ نے لیک کراسے زندہ گرفتار کر لیا اور ابو بکڑے کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑ کے پاس پینچا انھوں نے اس کے
گیا۔ فجا کی عمد کے عیدگاہ میں آگ کا بہت بر االلاؤروش کیا اور ہو تا ہو کرائی با ندھ کر اس میں زندہ جموعک دیا۔

فجاهٔ ایاس کی عهد شکنی کی سزان

فہا ہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بر سے جوروایت منقول ہوئی ہے وہ سے کہ بنوسلیم کا ایک شخص فجا ہ ایاس بن عبداللہ بن عبد ایال بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عبد وہ بن خفاف ابو بکر سے جہاد کرنا جا ہتا ہوں آ پ سواری اوراسلی سے میری مدد کیجے ابو بکر سے اس کی درخواست مان کی اسے سواری اوراسلی دیتے سے وہاں سے چل کراب مفصلات میں پہنچا وہاں جو مسلم یا مرتد اس کے سامنے آیا اس نے اس سے مال وصول کرنا شروع کیا جس نے انکار کیا اسے اس نے قبل کر دیا۔اس کے ہمراہ بنوالشرید کا بجنہ بن ابی المیثاء بھی تھا ابو بکر گواس کی اطلاع ہوئی انھوں نے طریقہ بن حاجز کو لکھا کہ دشمن خدا فجاہ نے مجھے آ کر بیا دھوکہ دیا کہ اپنے سیکن ملمان ظاہر کر کے مجھ سے درخواست کی کہ مرتدین سے جہاد کے لیے اس کی مدد کروں میں نے اسے سواری

دی اور اسلحہ دیۓ اب مجھے بیتی طور پر معلوم ہوا ہے کہ بیداللہ کا دیمن مسلمانوں اور مرتدین سے مال وصول کر رہا ہے اور جواس کی مخالفت کرتا ہے اسے قبل کر دویا زندہ گرفتار کر ہے میرے پاس مخالفت کرتا ہے اسے قبل کر دویا زندہ گرفتار کر ہے میرے پاس بھیج دو'طریقہ بن حاجز ان کے مقابلے پر گئے' مقابلہ ہوا گر پہلے صرف تیروں سے مقابلہ ہوا' ایک تیر بجنہ کے لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا فی فی نے جب مسلمانوں کی شجاعت' سعی اور ثابت قدمی دیکھی وہ سہم گیا اس نے طریقہ سے کہا کہ اس کام ہے تم مجھ سے زیادہ حقد ارنہیں ہوتم بھی ابو بکڑ کے مقرر کر دہ امیر ہوا در میں بھی اس کا امیر ہوں ۔ طریقہ نے کہا اگر سے ہوتو جھیا ررکھ دوا در میر سے ساتھ ابو بکڑ کے پاس چلو' فی اور طریقہ کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا' جب دونوں ابو بکڑ کے پاس آئے ابو بکڑ نے طریقہ بن حاجز کو تھم دیا کہ اسے ابو بکڑ نے طریقہ بن حاجز کو تھم دیا کہ اسے بقیج میں لے جاکر آگ سے جلاؤ الو' طریقہ اسے عیدگاہ لائے آگے جلوائی اور اس میں اسے زندہ جلادیا۔

ابوشجره بن عبدالعزي:

عبداللہ بن انی بھر سے مروی ہے کہ قبیلہ سلیم بن منصور کی بیر حالت تھی کہ ان میں ہے بعض مرتد ہو گئے تھے اور بعض اپنے امیر بنو حارثہ کے معن بن حاجز کے ساتھ جن کو ابو بھر نے مقرر کیا تھا اسلام پر قائم تھے جب خالد بن الولید طبحہ کے مقابلہ پر گئے 'ابو بھر نے معن کو کھا کہ بنوسلیم میں سے جولوگ اب تک اسلام پر قائم ہوں تم ان کو لے کر خالد کے ساتھ جاؤ ۔معن اپنے مشقر پر اپنے بھائی معن کو کر خالد کے ساتھ جاؤ ۔معن اپنے مشقر پر اپنے بھائی میں سے ابو تیجرہ بن عبدالعزی خنساء کا بھائی بھی مرتد ہوگیا تھا جس کا اس خریقہ بن حاجز کو مقرر کر کے خالد کے ساتھ جلے گئے 'بنوسلیم میں سے ابو تیجرہ بن عبدالعزی خاسا میں بھی اسلام قبول کیا ۔عمر بن الخطاب کے عبد میں بید مینہ آیا ۔ مدینہ آیا ۔ مدینہ آیا ۔ مدینہ آیا ۔مدینہ آیا ۔ مدینہ آیا ۔ مدینہ آیا ۔مدینہ آیا ۔مدینہ آیا ۔مدینہ بول عمر ہے کہ امیر المؤمنین جھے عطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول 'عمر نے بہا امیر المؤمنین جھے عطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول 'عمر نے بہا میں بواس نے کہا امیر المؤمنین جھے عطاء دیجے کیونکہ میں حاجت مند ہول 'عمر نے بوچھا تم کون ہواس نے کہا میں ابو تیجرہ بن عبد العزی اسلی ہوں 'عمر نے کہا اے دہن خدا کیا تو نے بیشھر نہیں کہا ہے ۔

ور دیت محی من کتیبہ خالد و انسی لار حدو بعد ھا ان اعتر ا

یہ کہ کرعمر وٹالٹیناس کے سرپر درہ مارنے بڑھے مگر وہ بھاگ گیا اورا پی اوٹٹی کے پاس آ کراس پرسوار ہوا اور پھراس نے حرہ شوران کی راہ بنوسلیم کوواپس جانے کے لیے اختیار کی۔اور بعد میں اپنے اشعار میں عمر وٹالٹینا کے اس طرزعمل کی شکایت کی اوران کی جولکھی۔



باب

# مدعيان نبوت سجاح ومسيلميه كذاب الص

بنوتمیم کے عاملوں کا تقرر:

بنوتمیم کا واقعہ بیہ ہوا کہ رسول اللہ تھ گھانے و فات پائی گراس ہے پہلے آپ اپنے عاملوں کو بنوتمیم ہیں مقرر کر کے بھیج بھے تھے زبر قان بن بدر رہا ب عوف اور ابناء کے عامل سے قیس بن عاصم مقاعس اور ان کے متعلقہ خاندانوں کے عامل سے صفوان بن میں مفرون اور بہتر ہیں عمر و بنوتمر و کے عامل سے بیہ بحدی پر سے اور وہ ضعم پر سے بید دونوں بنوتمیم کے قبیلے ہیں۔ دکی بن ما لک اور وار ما لک بین نویر و بخو خطلہ کے عامل سے ایک بنو مالک اور دوسرا بنویر یوع کا عامل تھا، صفوان کو جب رسول اللہ کھی اللہ کے وفات کی اطلاع ملی وہ بنوعمروا پنے علاقے اور سیرہ کے علاقے کے صدقات کا مال لے کرابو کر گئے ہی جب رسول اللہ کھی ہوں ہا ہے ہنگا ہے کی وفات کی اطلاع کی وہ بنوعمروا پنے علاقے اور سیرہ کے علاقے کے صدقات کا مال لے کرابو کر گئے ہی سے قار اض سے جب بھی قیس نے ان سے خوش گوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی زبرقان کیا کرتے ہیں تا کہ وہ ان کو کا میاب نہ ہونے دیا اس لیے اس موقع خوش گئے کہ دیکھیں ذیرقان کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تا کہ وہ ان کو کا میاب نہ ہونے دیا اس لیے اس موقع دیکھیں ان نظار کرنے گئے کہ دیکھیں ذیرقان کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تا کہ وہ کا براہوانہوں نے میرے منصوب کو خاک میں دیکھا کہ زبرقان کے خوش کی کوشش کیا ہے قیس نے کہا ابن العکلیہ کا براہوانہوں نے میرے منصوب کو خاک میں ملادیا۔ میری سمجھ ہیں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اگر میں ابو بکر گئی ا تباع کرتا ہوں اور ان کوصد قات کو بنوسعد میں خرج کر دوں وہ اسے بنوسعد میں خرج کر دول تو وہ اسے بنوسعد الو بکر گئی کیا ہوں اور اگر خود میں ان صدقات کو بنوسعد میں خرج کر دوں تو وہ اسے بنوسعد الو بکر گئی کیا ہوں اگر کے پاس مجھے رسوا کریں گ

ز برقال بن بدر کی و فا داری:

کو جنگ پرابھارامگر پھربھی وہ پچھ نہ کر سکے۔

#### سجاح بنت الحارث بن سويد:

تمام بنوتمیم کے علاقے کا یہ ہی حال تھا کہ ہرا کیکوا پنی پڑی تھی وہ باہم دیگر دست وگریبان تھے ان میں جومسلمان تھے ان کا واسطہ ان لوگوں سے تھا جو اب تک متذبذ ب تھے۔ کہ کس کا ساتھ دیں۔ اس حالت میں سجاح بنت الحارث جزیرے سے ان کے پاس پہنچی یہ اور اس کا خاندان بنو تغلب میں تھا' ربیعہ کے بعض خاندانوں پر ان کی سیادت تھی' اس کے ہمراہ ہذیل بن عمران بنو تغلب کے ساتھ نے ایک طرف تو پہلے سے خود ہی کے ساتھ عقد بن ہلال تمر کے ساتھ ذیا دبن خلان ایا د کے ساتھ اور سلیل بن قیس شیبان کے ساتھ تھے ایک طرف تو پہلے سے خود ہی ان قبائل میں خلفشار اور بدنظمی پھیلی ہوئی تھی دوسری طرف سے سجاح اور اس کے ہمراہی سردار اس قدر کشر جماعت کے ساتھ ان پر چڑھ آئے یہ واقعی بڑی پریشانی کی بات تھی جس میں اب یہ سب جاتا ہوگئے۔

#### سجاح كااعلان نبوت:

سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقفان اوراس کے داداعقفان کی اولا د بنوتخلب میں سے تھے اس نے بنوتخلب میں رسول اللہ علیہ کی وفات کے بعد جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا' ہذیل نصرانیت کوچھوڑ کرسجاح کا مرید ہوگیا ہیں داراش کے ساتھ الوہ کر سے اللہ علیہ کی وفات کے بعد جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا' ہذیل نصر اللہ بن نویرہ کے پاس اپنا قاصد بھیجا اوراسے صلح کی دعوت دی جسے اس نے قبول کرلیا اوراس درخواست کی وجہ سے مالک بن نویرہ اس کے مقابلے اورلڑ ائی سے باز رہا اوراس نے سجاح کو بنوتمیم کے قبیلوں سے لونے پر براہ پختہ کیا' سجاح نے کہا کہ ہاں ہے تجویز مناسب ہے البذا خودتم اس پڑل کرومیں خود بنویر بوع کی عورت ہوں اگر حکومت مل گئ تو یہ انھیں کی ہوگی' اس کے بعد اس نے بنو مالک بن حظلہ سے نامہ و پیام شروع کیا اوران کومصالحت اور جمایت کی دعوت دی۔ عظار دبن حاجب اور بنو مالک کے تمام مردارا پنے علاقے کوچھوڑ کر بھا گے اوراس حالت میں وہ بنوالعنم میں آ کر سبزہ بن عمر و کے سردار یہاں فروش ہوئے۔ اس معاطع میں وکیج نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پندنہیں کرتے تھے اسی طرح بنویر بوع کے سردار مالک کے طرز عمل ہوئے۔ اس معاطع میں وکیج نے جو طرز عمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پندنہیں کرتے تھے اسی طرح بنویر بوع کے سردار میں حصین بنوتیار کے پاس چلے آئے۔

#### وكيع اور ما لك كي اطاعت:

سجاح کے قاصد مصالحت اور مشارکت کی دعوت دیتے ہی مالک کے پاس آئے۔ وکیج نے اس دعوت کو قبول کرلیا۔ اس طرح اب وکیج 'مالک 'اور سجاح نتیوں ایک رائے ہو گئے اور انھوں نے اب آپی میں مصالحت اور معاہدہ کر کے سب سے لڑنے کی طرح اب وکیج 'مالک 'اور سجاح تینوں ایک رائے ہوگئے اور انھوں نے اب آپی میں مصالحت اور معاہدہ کر کے سب سے لڑنے کی فیان کی اور اب اس پر گفتگو شروع ہوئی کہ خضم' بھدی' عوف 'ابناء اور رباب میں سے کس قبیلے سے جنگ کی ابتداء کی جائے 'البتہ قیس کو انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ اب تک متذبذ ب تھے اور اس لیے ان کو اس بات کی توقع تھی کہ قیس ان سے مل جا ئیس گئے۔ اس موقع پر سجاح نے الہامی پیرا ہے میں یہ جملے کے'' سواریاں تیار رکھو' غارت گری کے لیے تیار ہوجاؤ پھر رباب پر غارت گری کے لیے تیار ہوجاؤ پھر رباب پر غارت گری کے دیونکہ ان کے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ہے''۔

### سجاح کی پیش قدمی:

سجاح اینے مقام سے بڑھ کرا حقار آ کرفروکش ہوئی اوراس نے بنوتمیم کے متعلق کہا کہ بیجاز کامیدان ہے'اور رباب میں اگر

کوئی آفت آجائے تو وہ ضرور دجانی اور دہائی جاکر پناہ گزیں ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہتم میں سے کوئی جاکر پہلے سے ان مقامات پر قبنہ کرلے چنا نچہ مالک بن نویرہ نے بڑھ کر دجانی پر قبضہ کر لیار باب کواس کی اطلاع ہوئی ان کے تمام قبائل ضبہ اور اور عبد مناۃ سجاح کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے وکیج اور بشر کا بنوضیہ کے بنو بکر سے مقابلہ ہوا۔ قبیلہ نقلبہ بن سعد بن ضبہ سے عقد اور عبد مناۃ سے ہذیل کا مقابلہ ہوا' وکیج اور بشر کی بنوضیہ کے بنو بکر سے جنگ ہوئی جس میں ان دونوں کوشکست فاش ہوئی ساعہ وکیج گرفتار کر لیے گئے اور ان کے بیشار آدمی کام آگئے'اس موقع پرقیس بن عاصم کو اپنے تر دو پرندامت ہوئی اور ان کومسوس ہوا کہ ان کا طرزعمل مناسب نہ تھا اپنے بعض شعروں میں انہوں نے اپنی ندامت کا اعتراف کیا۔

مقتولین کی دیت:

اس کے بعد سجاح ' بنہ یل اور بنو بکر کا عقد اس معاہدے سے جو سجاح اور وکیج کے مابین ہوا تھا بلیٹ گئے ' عقد بشر کا ماموں تھا' سجاح نے کہا کہ رہا ب کے پاس جاوہ وہم سے سلح کرلیں گئے تمہارے قید یوں کور ہا کر دیں گئے مان کے مقتولوں کی دیت ادا کروینا اور ان کے اس طرز عمل کا خوشکوار اثر دوسروں پر بھی پڑے گا چنا نچہ ضبہ نے ان کے قید یوں کور ہا کر دیا اور اپنے مقتولین کی دیت لے ک ممله آ ورضہ کے علاقے سے چلے گئے' اس واقعے کے متعلق قیس نے چندشعر کہے جس میں ضبہ کے اس طرح دب کوسلے کر لینے پر ان کی خدمت کی اور ان کو غیرت دلائی اور اپنے عند یہ کا ظہار کر دیا کوئی عمری' سعدی یار بی سجاح کی دعوت میں شریک نہیں ہوا تھا اور نہ خووان لوگوں نے بھی یہ امید کی کہ ان قبائل میں سے کوئی ان کا ساتھ دے گا البتہ قیس کے متعلق ان کوئو قع تھی کہ وہ ہما را ساتھ دے گا گر جب اس نے اپنے عند یہ کا ظہار اس موقع پر ضبہ کو غیرت دلا کر کر دیا اور اپنی روش پر ندا مت کا ظہار کر دیا وہ اس کی طرف سے گا گر جب اس نے اپنے عند یہ کا ظہار اس موقع پر ضبہ کو غیرت دلا کر کر دیا اور اپنی روش پر ندا مت کا ظہار کر دیا وہ اس کی طرف سے بھی ما یوس ہو گئے ۔ حظلہ میں سے صرف و کیچے اور مالک نے سجاح کی موافقت اختیار کی تھی اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ایک نے سجاح کی موافقت اختیار کی تھی اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسر سے کی مدد کریں گے اور آپس میں آ مدور فت رکھیں گئے اس بات کا ظہار اسم التیمی نے فخر سے طور پر اپنے چند شعروں میں کیا ہے۔ فہر میل کی گرفتاری:

ہوں ہے۔ کے ان اور ان کے ساتھ ہوا ہا ہے۔ مقام ہے بڑھ کرنیاج پنچی اوس بن خریمۃ انجیمی نے بنوعمرو کے ان اوگوں کے ساتھ جو اس کی جمایت میں اور نے آگئے ان سب پرغارت گری کی نہذیل گرفتار کرلیا گیا' بنو مازن کے قبیلہ بنوو بر کے ناشرہ نے اس کو گرفتار کیا' عقد کوعبرۃ انجیمی نے گرفتار کرلیا۔ پھر دونوں فریق جنگ ہے اس شرط پر باز آگئے کہ قید یوں کو واپس کر دیں' سجاح وغیرہ ان کے یہاں سے چلے جائیں اور ان کے علاقے ہے ہو کرنہ گذرین' اس شرط کو سجاح نے مان لیا' حملہ آوروں نے ان کے قیدی رہا کر دیئے مگران لوگوں نے سجاح اور اس کے ساتھ یوں سے شرائط سلح کے ایفاء کے لیے ضانت لے کی تھی جے انھوں نے پورا کر دیا مگر نہ بل کے دل میں اس مازنی کے خلاف جس نے اس کو گرفتار کیا تھا گرہ لگ گئ چنا نچے عثمان ٹی بن عفان کی شہادت کے بعد اس نے ایک جمعیت اکٹھا کر میا اور سفار میں پھینک دیا۔

سجاح کی بیامہ برفوج کشی:

جب ہذیل اور عقد دشمن کے پنج سے رہائی پاکرسجاح کے پاس واپس آئے اور اہل جزیرہ کے دوسرے سر دار بھی جمع ہوئے انہوں نے سجاح سے کہا کہ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے کے کرلی ہے اب وہ ہماری مدنہیں کرتے اور اس بات کے بھی روا دار نہیں رے کہ ہم ان کے علاقے سے گذر سکیں اس طرح ان قبائل نے بھی ہم سے شرط کی ہے کہ ہم ان کے علاقے سے نہ گذریں لہذا اب آ پ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں اس نے کہا بمامہ چلواہل بمامہ کی شوکت بھی زیادہ اور مسلمہ کی بات بڑھ چکی ہے اس کے بعد اس نے الہامی لیجے میں کہا۔ بمامہ چلو کبوتر کی طرح اڑتے ہوئے کیاڑائی فیصلہ کن ہوگی اس کے بعد تم پرکوئی ملامت نہیں رہگ ۔ سجاح کے لیے مسلمہ کے تحاکف:

سجاح اوراس کی جماعت بنوحنیفہ کی طرف چلی مسیلمہ کواس کی اطلاع ہوئی' اس سے وہ پریشان ہو گیا اور ڈرا کہ اگر وہ اس
وقت سجاح سے الجھ جائے گا تو ثمامہ تحجر پراسے زیر کرلے گایا شرصیل بن حسنہ یا گرد کے دوسرے قبائل اسے زیر کرلیں گے اس خوف
سے خود اس نے سجاح کو تھا کف بھیجے اور درخواست کی کہ آپ مجھے امان دیں تاکہ میں پھرخود آپ کے پاس آوں "سجاح کی فوجیس مختلف چشموں پر فروکش ہوگئیں اس نے مسیلمہ کو اپنے پاس بلایا اسے امان دی مسیلمہ بنوحنیفہ کے چالیس آدمیوں کے ساتھ سجاح کی خدمت میں حاضر ہوا "سجاح ایک رائخ العقیدہ عیسائی تھی اور بنو تغلب کے مشرب نصر انبیت سے واقف تھی مسیلمہ نے اس سے کہا کہ آ دھی زمین ہماری اور آدھی قریش کی ہوتی اگر برابر تقسیم کی جائے لہٰذا اب قریش کا حصہ بھی اللہ نے تم کو دے دیا ہے تم اسے بخوشی قبول کرلو۔

#### سجاح كالمسلمدس خطاب:

سجاح نے کہا یہ آ دھی زمین صرف ان کا حق ہے جواللہ کے مطبع ہیں تم اس نصف کوان سواروں کو دے دو جوتمہارے سامنے صف بستہ ہیں اور وہ خون کے تشنہ ہیں مسیلمہ نے کہا اللہ نے جس کی بات چاہی سی اور جس نے خیر طلب کی اللہ نے اسے خیر عطاء کی اور اس کی بات حسب مراد بڑھتی چلی گئی تمہارے رب نے تم کو دیکھا تم پرسلامتی جیجی اور وحشت کوتم سے دور کر دیا اور آخرت کے دن وہ تم کو آتش دوز خسے بچا کر حیات ووام عطاء فر مائے گا۔ نیک لوگوں کی دعا ئیں ہمارے لیے ہیں جو نہ تھی ہیں نہ بدکار جو تمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دُن کوروز ہ رکھتے ہیں ۔ تمہارے بزرگ رب کے لیے جو ما لک ہے با دلوں کا اور بارشوں کا ''۔

اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے دیکھا کہان کے چہرے خوبصورت ہوگئے ہیں اوران کے بشرے نورانی ہو گئے ہیں اور ان کے باتھ فیماز کے لیے بندھ گئے ہیں میں نے ان سے کہا کہتم عورتوں سے مباشرت نہ کرو شراب نہ پیو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روز ہ رکھواورایک دن کھانا کھاؤ' سجان اللہ جب حیات جاودانی ملے گی تب تم جس طرح چا ہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا۔ اگر دائی کا دانہ بھی ہواتو اس پر بھی کوئی گواہ رہے گا وہ دلوں کے جمید سے واقف ہے' اور بہت سے لوگ اس میں برباد ہوجا کمیں گے۔

مسیلمہ نے اپنی جماعت کے لیے بیرقانون بنایا تھا کہ جس کا کوئی ایک لڑکا ہوا جواس کا وارث ہو سکے اسے اس لڑکے کے مرنے تک اپنی عورت سے مباشرت کرسکتا ہے اورا گر پھر بیٹا ہو جائے تو پھراولا دکے خیال سے مباشرت کرسکتا ہے اورا گر پھر بیٹا ہو جائے تو علیحدگی اختیار کرلے۔اس طرح اس نے ہرا بیٹے تھیں کے لیے جس کالڑکا ہوعورت سے مباشرت کوحرام کردیا ہے۔ سے اح کی مسیلمہ سے خیمہ میں ملاقات:

اں واقعے کے متعلق دوسرابیان بیہ ہے کہ جب سجاح مسلمہ کے مقابل آئی اس نے مدافعت کے لیےا پنے قلعہ کا درواز ہبند

کرلیا ہوا کے نے اس ہے کہا کتم مجھے آ کر ملو مسلمہ نے کہا اس شرط پر کہ اپ ساتھوں کو ہٹا دو سجا کے نے دسہ عمل کیا مسلمہ نے آ دمیوں کو حکم دیا کہ ملا قات کے لیے ایک خیمہ نصب کرواور اس میں عوداور لوبان کی خوب دھونی دوتا کہ اس کی خواہش جماع میں تحریک ہو جب ہوا ج اس خیمے میں آ گئی مسلمہ قلعے ہے اثر آیا اور اس نے حکم دیا کہ دس آ دمی یہاں پہرہ دیں اور دس اس طرف پہرہ پر کھڑے رہیں اس کے بعد مسلمہ نے کہا جمیے کیا الہا م ہوا ہے "ہوائی پرہ پر کھڑے رہیں ہی ابتداء کرتی ہیں ہاں تم کو جوالہا م ہوا جواب کے مطابق عمل کرومسلمہ نے کہا کہا کہا تم نے اپنے اس رب کوئیس دیکھا کہ اس نے حاملہ عورت کے ساتھ کیا سالوک کیا۔ اس کی پسلیوں اور انتر یوں کے درمیان سے ایک جاندار بچہ پیدا کیا' سجاح نے کہا پھر کیا' مسلمہ نے کہا مجھے الہا م ہوا ہے' اللہ نے عورت کوفرج بتایا ہے اور مردوں کوان کا شوم ہم ان میں جس طرح چاہیں دخول کریں اور جب چاہیں نکال لیس تا کہ وہ ہمارے لیے اولا دجنیں' ۔

سجاح اورمسیلمه کی شاوی:

سجاح نے کہا ہیں اعلان کرتی ہوں کہ تم نبی ہو مسیلمہ نے کہا تو پھر شادی کے لیے تیار ہوتا کہ میں اپنی اور تہاری قوم کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کرلوں۔ سجاح نے کہا ہاں میں تیار ہوں مسیلمہ نے چند فخش شعر پڑھے ہجاح نے کہا میں ہر طرح تیار ہوں مسیلمہ نے کہا ہاں جھے بھی اس کے متعلق الہام ہو چکا ہے تین دن سجاح اس کے پاس رہی پھراپٹی قوم کے پاس آئی انہوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا ہوہ حتی پر ہیں اس لیے میں نے ان کی احتاج کی اور ان سے شادی کرئی انہوں نے پوچھا مسیلمہ نے تم کو کچھ مہر بھی دیا۔ اس نے کہا وہ حتی پر ہیں اس لیے میں نے ان کی احتاج کی اور ان سے شادی کرئی انہوں نے پوچھا مسیلمہ نے تم کو کچھ مہر بھی دیا۔ اس نے کہانہیں ۔ انہوں نے کہا تم پھر مسیلمہ کے پاس جاؤ " تمہاری جیسی عورت کے لیے بیزیبانہیں کہ بغیر مہر پلیٹ آئے۔

سجاح کامبر:

سجاح پھرمسیلمہ کے پاس آئی' جب مسیلمہ نے اسے آتا ہواد یکھا اپنا قلعہ بند کرنیا اور پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مہر تو دو' مسیلمہ نے پوچھا تمہارا مؤذن کون ہے اس نے کہا شبث بن زبعی' مسیلمہ نے کہا اسے میرے پاس بھیجؤ شبث آیا مسیلمہ نے اس سے کہا کہا ہے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ بن صبیب رسول اللہ نے تمہارے لیے ان نمازوں میں سے جن کا محمد نے تھم دیا ہے' دو نمازیں عشاء اور صبح کی معاف کر دیں زبرقان بن بدرعطار دبن حاجب اور ان جیسے اور لوگ سجاح کے مصاحبوں میں تھے۔

کلبی نے بیان کیا ہے کہ بنوتمیم کے مشائخ نے بیربات بیان کی ہے کہ صحراء کے اکثر بنوتمیم ان دووقتوں کی نما زئییں پڑھتے۔

یہ مہر حاصل کر کے سجاح اپنے مصاحبین زبر قان' عطار دبن حاجب' عمر وبن الاہتم' عنیلان بن خرشہ اور شبث بن ربعی
وغیرہ کے ساتھ وہاں چلی گئی عطار دنے اپنے ایک شعر میں فخر بیراس بات کولکھا ہے کہ اور تمام لوگوں کے نبی مر دہوئے مگر ہما رانبی
عورت ہے۔

سجاح کی مراجعت جزیرہ:

مسلمہ نے اس شرط پر مجھوتہ کرلیا کہ وہ بمامہ کے محاصل میں سے نصف اسے دے گا' سجاح نے کہا مگراس سال کی رقم تو میں اس وقت لوں گی' مسلمہ نے میہ بات مان کی اور کہا کہ اس کام کے لیے تم اپنا کوئی آ دمی چھوڑ جاؤ البتہ نصف میں ابھی تم کو دیے دیتا ہوں اور بقیہ رقم بعد میں بھیج دوں گا' یہ کہ کروہ قلع کے اندر آگیا نصف رقم اس نے سجاح کو بھجوادی جے لے کروہ جزیرہ جلی آئی اور

بقیہ نصف کی وصول یا بی کے لیے اس نے ہذیل عقد اور زیاد کومسلمہ کے پاس چھوڑ دیا پیلوگ اطمینان سے مقیم تھے کہ اچا تک خالد میں الولیدان کے قریب جا پہنچ اور بیلوگ وہاں سے منتشر ہو گئے۔

### سجاح كاقبول اسلام:

عرصے تک سجاح بنوتغلب میں مقیم رہی یہاں تک کہ امیر معاوَّیہ کاعبد آیا اور جب تمام اسلامی ممالک میں بلاشرکت ان کی حکومت قائم ہوگئی انہوں نے بنوتغلب کو جزیرے سے منتقل کر دیا حضرت علیؓ کے بعد جب عراق نے بھی معاوٌ یہ کی حکومت کوشلیم کرلیا' معاویہ نے بیمل اختیار کیا کہ کوفے میں علی کے جو غالی شیعہ تھے ان کو ان کے مکانات سے بے خل کر کے ان کی جگہ اپنے شام کے بصرے کے اور جزیرے کے غالی طرفداروں کوآ با دکر دیا۔ آٹھی لوگوں کوشہروں میں نواقل کہا جاتا ہے اس سلسلے میں معاویر نے قعقاع بن عمرو بن ما لک کو کوفہ سے فلسطین کے شہرایلیاء میں منتقل کیا اس نے بید درخواست کی کہ ان کے خاندانی مکانات میں بنوعققان کو سکونت پذیر کرا دیا جائے اوران کو بنوتمیم کے ساتھ کر دیا۔معاویٹ نے بنوتمیم کوجزیرے سے کوفہ میں منتقل کر دیا اوران کوقعقاع اوراس کے آبائی مکا نات میں سکونت پذیر کرادیا۔ ہجا ح بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفد آگئی اور رائخ العقیدہ مسلمان ہوگئی۔

### ز برقان اوراقرع:

زبرقان اورا قرع ابوبكر كے پاس آئے اوركہا كه بحرين كاخراج آپ ميں لكھ ديں اور ہم اس بات كي صانت كرتے ہيں كه ہماری قوم میں سے ایک بھی اسلام کوتر کے نہیں کرے گا'ابو بکڑنے ان کی درخواست مان لی اوراس کے لیے ایک تحریر بھی لکھے دی' طلحہ ّ بن عبیداللہ نے اس معاملے کے لیے طرفین میں سفارت کی تھی۔اس تصفیے پر کی شخص گواہ بھی بنائے گئے ان میں عمر معالقہ بھی تھے مگر جب با قاعدہ تحریر ککھی گئی اور گواہی کے لیے وہ عمر رہی گئے۔ کو دی گئی عمر نے اس کی شرا نظا دیکھ کر اس پر گواہی شبت نہیں کی اور کہا کہ میں ہرگز اس پرشاہد نہیں بنوں گا اور پھراس تحریر کوانہوں نے پرزے پرزے کر دیا اور مٹا دیا۔ طلحہ رٹاٹٹیز کواس پرغصہ آیاوہ ابو بکڑ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ امیر ہیں یا عمر رہا تھی، ابو بکر نے کہا امیر تو عمر ہی ہیں البتہ بیعت میری ہوئی ہے اس جواب سے طلحہ خاموش ہو گئے ، ز برقان اورا قرع خالد کے ساتھ ان کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے کیامہ کی مشہورلڑ ائی میں بھی موجود تھے اس کے بعد اقرع جن کے ہمراہ شرحبیل پھی تھے دومہ چلے گئے۔

### وکیع اورساعه کی اطاعت:

جب سجاح جزیرہ داپس چلی گئی' مالک بن نویرہ ڈرااوراپنی حرکت پراسے ندامت ہوئی وہ تیرتھا کہ اب کیا کرے وکیج اور ساعہ کوبھی این طرز عمل کی برائی کا احساس ہوااوراب وہ پھرخلوص نیت کے ساتھ دائر ہ اسلام میں واپس آ گئے انھوں نے کوئی سرکشی نہیں کی زکو ہ کی رقم اپنے علاقے سے وصول کر کے اسے خالد کے پاس لے کر آئے 'خالد نے پوچھا کہتم نے ان مرتدین سے کیوں تعلقات قائم کیے انھوں نے کہا کہ بنوضہ نے ہمارے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس ہنگاہے کو ہم نے مناسب موقع خیال کیا تھا اب بنو حظلہ کے علاقے میں کوئی اور بات تو پریثان کن رہی نہتھی البتہ ما لک بن نویرہ اور جولوگ بطاح میں اس کے پاس جمع ہو گئے تھے وہ ہاتی تھے کیونکہ ما لک اب تک اپنے معالمے میں سخت متر د داور حیران تھا کہ کیا کرے اور کیانہ کرے۔

# حضرت خالد مِنْ تَعْمَدُ كَى بِطاح كَى جانب پيش قدمي ـ

قاسم اور عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ خالد نے کوچ کا ارادہ کیا وہ ظفر سے چلے اسد غطفان 'طے اور ہوازن کو وہ درست کر چکے تیے اب وہ بطاح کے اراد ہے ہے جو حزن سے اوھر واقع ہے اور جہاں ما لک بن نویرہ تیم تھار دانہ ہوئے مالک کی سیکفیت تھی کہ وہ اسپ معالمے بیں تخت متر ود تھا' گراس موقع پر انصار نے بھی خالد گئے ساتھ پیش قدی کرنے بیس تر دد کا اظہار کیا اور ان کا ساتھ پیچوڑ کر پیچے دہ گئے اور انہوں نے عذر بیس بیہا کہ خلیفہ نے ہمیں اس کا تھی نہیں دیا تھا انہوں نے بیہ ہدایت کی تھی کہ جب ہم بران خہو جا نمیں اور دشمن کے علاقوں کو طبع کر لیس تو ان کے دومر سے تھم تک و جی قیام کریں۔ مگر خالد نے بیہ ہمامکن ہے کہ تم کو ایسان تھی تھی دیا ہو جا نمیں اور دشمن کے علاقوں کو طبع کر لیس تو ان کے دومر سے تھم تک و جی قیام کریں۔ مگر خالد نے بیہ ہمامکن ہے کہ تم کو ایسان تھی تھی موصول ہوتی ہیں جمھے اس کے خلاف اب تک کوئی حق تھی موصول ہوا اور بیس امیر ہوں اور جب تک جمھے ان کا کوئی صرح تھم اس کے خلاف نے نہ ملے اور بیس امیر ہوں اور جب تک جمھے ان کا کوئی صرح تھم اس کے خلاف نے نہ بیل ور میں وہ تو تا رہ ہم میں تو ہم رسی ہوگا اس سے فاکہ وہ اٹھا کو رہی کا اس طرح وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہ بائیں جس کے متعالق ایسانہ بیس کروں گا بلکہ جوموقع ہم وست ہوگا اس سے فاکہ وہ اٹھا کو لگا کہ ہم کی مصیبت میں بھنس جا تا رہ بائیں جس کے متعالق انسانہ ہم ایس مہاجرین اور دومر ہے مسلانوں کے متا بے فر مان تھر میں کوئی تصرح خبیس کی ہوتو اس موقع پر ہم کیا کریں گئے ہم جو بہتر صورت و بیسی گئے اس کی مقابلے بین اور دومر ہے مسلمانوں کے متا بلے پر بڑھتا ہوں اور آرا ہم کی مصیبت بیں اور دومر ہے مسلمانوں کے متا بلے پر بڑھتا ہوں اور آرا می کو مان تھر انس کو متا بلے پر بڑھتا ہوں اور آری میں اور تا ہم ہو بڑی سے کہ ہم جو بہتر میں اور تو میں ہو تو ہو ہیں تو تو ہم حال خود اور اسے ہم جو بہتر میں اور دومر ہے مسلمانوں کے متا بلے پر بڑھتا ہوں اور آرائی میں ہو تو تا ہم ہو بڑی ہیں اور دومر ہے مسلمانوں کے ساتھ اور کی سے متاب ہو تا ہم ہو بڑی ہیں اور دومر میں اسلمانوں کے ساتھ کی سے متاب کی تو تو تا ہم ہو بڑی ہو تو تا ہم ہو بڑی ہم ہو بڑی ہو بڑی ہو بڑی ہیں کی سے متاب کی سے

#### انصار كانعاون:

سے کہہ کر خالد رہن گئز: آگے بڑھے ان کے جانے کے بعد انسار کو اپی مخالفت پر ندامت ہوئی اور اس کے متعلق وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اور اس پختین برا کہنے لگے انہوں نے کہا دیکھوا گرخالد رہن گئز: کو کامیا بی ہوئی اور اس میں بھلائی ہوئی تو ہم اس سے محروم ہوجا نیں گے اور اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو سب مسلمانوں میں ہماری رسوائی ہوجائے گی اور وہ ہم سے اجتناب کرنے لگیں گئے ان اندیثوں کی وجہ ہے ابتمام انسار بھی خالد رہن گئز: کی معیت کے لیے بالکل آ مادہ ہو گئے انہوں نے اپنے ایک قاصد کو خالد گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے قاصد کو خالد گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے گئے رہاں انہوں نے کسی کونے پایا۔

### ما لك بن نويره كابنوير بوع كومشوره:

ما لک بن و مردہ بولا ہور ہوں ہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالک نے جب اے اپنے معاملے میں خالہ جب بطاح آئے انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ مالغت کر دی۔ اس موقع پر اس نے اپنی تر دد ہوا اپنے تمام پیرووں کو ان کی جا کہ ادوں کی دکھی بھال کے لیے بھیج دیا اور اجتماع کی ممانعت کر دی۔ اس موقع پر اس نے اپنی جماعت ہے کہا اے بنویر ہوع جب بھارے امراء نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہم نے ان کی بات نہ مانی اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام میں شرکت سے باز رکھا گر اس فعل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے اس معاملے پرغور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا م کو بغیر سوچ سمجھے اور مصلحت بنی کے اختیار کیا گیا ہے اور نہ اس کی ربیری کے لیے لوگ ہیں ایسی حالت میں تم اس شورش سے علیحدگ اختیار کراؤا ہے علاقوں کو چلے جاؤاور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

مالک کے اس مشورے کی وجہ سے اس کے تمام ساتھی اپنی اپنی کھیتیوں کی خبر گیری کے لیے چلے گئے 'خودوہ اپنی فرودگاہ سے اپنے گھر چلا آیا۔

جب خالد ؓ بطاح آئے انہوں نے باغیوں کی تلاش کے لیے مختلف فوجی وستے مفصلات میں روانہ کیے اوران کو مدایت کی کہ جہاں پہنچیں وہاں پہلے شعار اسلامی کی منا دی کر دیں' جواس کا جواب نہ دے اے گر فتار کر لائمیں اور جو مقاومت کرے اقتل کر دیں۔

### ما لک بن نویره کی گرفتاری:

ابوبکڑنے ان کوتکم دیا تھا کہ جب وہ کسی مقام پر پنچیں اذان دیں اورا قامت کہیں اگراس مقام کے باشند ہے بھی اذان اور
اقامت کہیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کریں اورا گروہ لوگ ایسا نہ کریں تو ان پر فورا حملہ کر کے سب کوجس طرح چاہیں ہے در لیخ قمل کر
ڈالیس جلا دیں اور جو چاہے کریں ۔ اورا گروہ شعار اسلامی کا جواب دے دیں تو پھران سے زکو ہ کا اقر ارلیا جائے اگروہ مان لیں تو
بہتر ہے۔ ورنہ بغیر تنہیہ کے اچا تک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے ۔ اضیں دستوں میں سے ایک رسالے کا دستہ مالک بن
نویرہ کوجس کے ساتھ بنو تقلبہ بن ہر ہوع کے چنداور آ دمی عاصم عبیہ عرین اور جعفر سے گرفتار کر کے خالد کے پاس لایا۔ اس دستے ک
لوگوں میں جن میں ابوقاد ہ بھی تھے ان اسپروں کے متعلق اختلاف ہوگیا' ابوقادہ وغیرہ نے اس بات کی شہادت دمی کہ انہوں نے
اذان دی' قامت کہی اور نماز پڑھی اس اختلاف شہادت کی وجہ سے خالد نے ان کوقید کر دیا۔

### ما لک اورامین کے ساتھیوں کا قتل:

اس رات اس قد رشد بدس ردی اور ہواتھی کہ کوئی شے اس کی تا بنہیں لاتی تھی جب سردی اور ہو ہے گئی خالہ نے منا دی کو تھا دیا اس نے بلند آ واز سے چلا کر کہا کہ او فئو اسراد کیم (اپنے قید یوں کوگرم کرد) بنو کنانہ کے واد سے بیس اس لفظ کے معنی قبل کرنے کے متعد دوسروں کے محاور سے بیس جب اوفہ کہیں تو قتل کے معنی سمجھے جاتے 'سپاہوں نے اس لفظ کا مفہوم مقا می محاور سے کے اعتبار سے یہ بیھے لیا کہ ان قید یوں کے قبل کا تھم دیا گیا ہے انہوں نے ان سب کو قبل کر ڈالا ' ضرار ٹر بن الا زور نے ما لک کو قبل کیا۔ خالہ رہی گئی کو جو روغل سنائی دیا وہ اپنے فیصے سے بر آمد ہوئے گراس وقت تک سپاہی ان بیب کا کام تمام کر چکے تھے اب کیا ہوسکتا تھا ' خالہ نے کہا یہ سب تمہار اللہ جس کا م کو گرنا چاہتا ہے وہ بہر حال ہوتا ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کا ان کے بار سے بیس اختلاف تھا ابوقیا دہ فی کہا یہ سب تمہار اللہ جس کیا دھرا ہے خالہ نے کہا یہ سب تمہار اللہ جس کہا دیا ہوئی ڈو گو ڈانٹ دیا ۔ وہ ناراض ہو کر ابو بکر ٹے کہا کہ جب تک یہ پھر اپنے امیر کی باس وہ نے کہا میر کی اجازت کے بغیر کیوں آئے ' عمر نے ان کی سفارش کی گر ابو بکر ٹے کہا کہ جب تک یہ پھر اپنے امیر کے پاس فیل نہ بیس ما اس کی پوتی سے نکاح کے بغیر کیوں آئے ' عمر نے ان کی سفارش کی گر ابو بکر ٹے کہا کہ جب تک یہ پھر اپنے امیر کے پاس فیر نے اس خالہ کیا تھی میں خالہ نے اور پھر خالہ کے ساتھ مدیئے آئے ' اس وہ اللہ نے اس خالہ کی بوتی سے نکاح کر ان ابوقی دھ خالہ کے بیاس کی بوتی سے نکا کہ جب تک یہ بھر اور زمانہ طہر کو ختم کرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ عرب جنگ کے اثناء میں عور توں سے مباشر ہے کو بر استجھتے تھے اور جوالیا کر تا اس طعند دیے۔

حضرت خالد مِن تَنْهُ كِي اجتهَا دِي غلطي :

عمرٌ نے ابوبکر ﷺ کہ خالد ایک مسلمان کے خون کے ذیمہ دار ہیں اورا گریہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس قدر تو ثابت

ہے جس سے کہ ان کو قید کر دیا جائے 'اس معاطے میں عمرؓ نے بہت اصرار کیا گرچونکہ ابو بکرؓ اپنے عمال اور آدمیوں کو بھی قیر نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ عمرؓ اب اس معاطے میں خاموثی اختیار کرو۔ محالدؓ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم ان کے بارے اب ہر گز پچھمت کہوالبتہ مالک کا خون بہاادا کر دو ابو بکرؓ نے خالد ڈٹاٹٹ کو بلا بھیجاوہ آئے اور انہوں نے اس واقعے کی بوری تفصیل بیان کی اور معذرت جابی ابو بکرؓ نے ان کی معذرت قبول کی البتہ جنگ کے اثناء میں ان کے نکا آکو براسمجھا اور ان کو اس بات پر ڈانٹا' کیونکہ عرب اس فعل کو ندموم بچھتے تھے۔

حضرت خالد بناشد کی برطر فی کا مطالبه:

عروہ کے باپ سے مروی ہے کہ اس موقع پرمہم کے بعض کو گوں نے توشہادت دی کہ جب ہم نے اذان دی اقامت کہی اور نماز پڑھی ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کی گردوسرول نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا' اس وجہ سے وہ سب قبل کر دیئے گئے' مالک کا بھائی متم بن نویرہ ابو بکڑ کے پاس اپنے بھائی کا قصاص لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کر دیئے جائیں' ابو بکڑ نے قید یوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کرلی اور حکم کھے دیا' عمر نے خالد کے متعلق ابو بکڑ سے سخت اصرار کیا کہ ان کو برطرف کر ویا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں بے گناہ مسلمان کا خون ہے مگر ابو بکرٹ نے کہا عمر نے نہیں ہوسکتا میں اس تلوار کو جسے اللہ نے کفار کے لیے نیام سے برآ مدکیا ہے پھر نیام میں نہیں رکھوں گا۔

سويد كي روايت:

سوید سے مروی ہے کہ مالک بن نوبرہ کے بہت ہی گھنے بال سے سپاہیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کران پردیکیں رکھ دی تھیں' مالک بن نوبرہ اور جس قد رمقول سے آگ نے ان کے چہروں کو جھلسادیا تھا البتہ بالوں کی کثرت کی وجہ سے مالک کا چہرہ جھلنے سے محفوظ ہا ، متم نے ابو بکر رہی گئز کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ وہ بالکل بھوکے سے 'عرش نے ان کو جب وہ رسول اللہ شکھیا کے پاس آئے سے ' ویکھا تھا انہوں نے متم سے بوچھا کیا جو کچھتم نے بیان کیا ہے ایسا ہی واقعہ ہوا' انہوں نے کہا بے شک جو پچھ میں کہ رہا ہوں ایسا ہی

# حضرت ابوبكر رهائتيَّهُ كي فوجيوں كو مدايت:

عبدالرحن بن ابی بحر الصدیق بی اور کی ہے کہ ابو بکر ٹے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایات دی تھیں کہ جبتم کسی ہتی میں جاؤ
اور وہاں نماز کے لیے اذ ان سنو خاموش رہنا اور پھران ہے دریا فت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی ہے اور اگراذ ان سنائی نہ
د بے تو فور آغارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو آل کر دینا اور جلا دینا۔ بنوسلمہ کے ابوقتا دہ خالد میں بنی نے مالک کے مسلمان
ہونے کی شہادت دی تھی اور ان کے آل کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ اب وہ آئندہ بھی خالد کے ہمراہ کسی جنگ میں شریک نہ ہوں
گے اور وہ بیان کرتے تھے کہ جب خالد بڑا تین کی فوج نے مالک کے قبیلے پر پورش کی تورات کی وجہ سے وہ حملہ آوروں سے خاکف
ہوئے اور انہوں نے اسلح سنجالا' ہم نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان میں انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمان میں ہم نے بوچھا پھر ان
ہوئے اور انہوں نے ہتھیا رہ کہ دیا اور تمہارے ہتھیا روں کا کیا مطلب ہے' ہم نے کہا اچھا اگر جیسا تم کہتے ہو یہ ہی ہوتا ہوں نہوں نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہتھیا رہ کے دور انہوں نے بتھیا رہ کے دنان سے نہم نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہتھیا رہ کہ دور انہوں نے بتھیا رہ کہ دونانہوں نے بتھیا رہ کہ دونانہوں نے بیا ور انہوں نے بتھیا رہے دونانہوں نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہتھیا رہے دونانہوں نے ہتھیا رہ کہ دونانہوں نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہتھیا رہ کہ دونانہوں نے ہتھیا در کھوں نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہم کے کہا انہوں نے نماز پڑھی' خالد مالک کے قال کے متعلق یہ عذر پیش کرتے تھے کہ کہا تھی کہ کہ جب خالد میں کہا کہ کو تھی کہ کہ کے تھا کہ کو تھی کہ کو تھی کو تھی کے تھی کہ کو تھی کو تھی کی کو تھی کہ کو تھی کے تھی کہ کو تھی کے تھی کہ کہ کہ کہ کو تھیں کہ کو تھی کہ کہ کو تھی کہ کو تھی کہ کو تھی کی کو تھی کرنے کی کہ کو تھی کہ کو تھی کے کہ کو تھی کے تھی کو تھی کی کی کو تھی کی کو تھی کہ کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کرنے کے کہ کو تھی کی کو تھی کو تھی کی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کو تھی کی کو تھی کی

اس نے بار بار سے بات کہی ' میں جھتا ہوں کہ تہارے صاحب نے بیاور سے کہا ہوگا' غالا ؓ نے کہا کیاتم ان کو اپنا صاحب نہیں بجھتے اور پھر آ گے بڑھ کر ان کی اور ان کے ساتھ بول گردن مار دی' عمر بڑا تین کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بھڑ سے ان کی شکایت کی اور بہتم اصرار سے کہا کہ و یکھنے و تمن خدا غالد ؓ نے ایک مسلمان کو تل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کو د بڑا۔ خالد ؓ اس بہم سے پلیٹ کر مدینہ آ نے مجد نبوی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور عمامہ باند ھے تھے' جس میں متعدد تیر چھے ہوئے تھے' جب میجہ میں آئے ہوئی میں آئے وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور عمامہ باند ھے تھے' جس میں متعدد تیر چھے ہوئے تھے' جب میجہ میں آئے ہوئی کر میں آئے ہوئی کر میں آئے ہوئی کر میں آئے ہوئی کر میں آئے ہوئی کہا کہ کو ٹر ڈالا اور کہا کہ کھن دکھانے کے لیے اس بیکت سے آئے ہوئی میک میجہ میں بیکت سے آئے اس دفت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا نے ایک کو گونگہ وہ بچھتے تھے کہ ابو بکر بڑا تین کا جہ وہ ابو بکر ؓ کے پاس سید ھے چلے آئے اور سارا دا قعہ سایا اور معذرت جا ہی 'اس کے وہ ان کے کہا اے ام شکر ان کے تھے اب آؤ کہا کہتے ہو تھر بھی گئے اور خالد بھائین میں وہ چکے سے اٹھ کرا پے گھر چلے گئے اور خالد بڑا تین کو کہا گونگی کہتے ہیں وہ چکے سے اٹھ کرا پے گھر چلے گئے اور خالد بڑا تین کہا کہا کہ کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہ کوئل کیا تھا گر کہی کہتے ہیں ضرار ؓ بن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گوکوئی جواب نہیں دیا ۔ عبد بن از ور الا سدی نے مالک کوئل کیا تھا گوکوئی کہتے ہیں ضرار ؓ بن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گوکوئی جواب نہیں دیا ۔ عبد بن از ور الا سدی نے مالک کوئل کیا تھا گوکوئی کہتے ہیں ضرار ؓ بن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گوکوئی ہو ان کہن کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کہائے کہ ان کوئل کیا تھا گوکوئی کہتے ہیں ضرار ؓ بن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گوکوئی کہتے ہیں ضرار ؓ بن الا زور نے ان کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کہائے کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کے کھائے کے ان کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کے کہائے کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کے کھائے کیائی کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کوئل کیا تھا گوکوئی ہو کہائی کیا تھا گوگوئی کیا تھا گوکوئی ہو کے کہائے کوئل کیا تھا گوکوئی کوئل کیا تھا گوکوئی کوئل کیا تھا گوگوئی کوئل کیا تھا کوئل کیا تھا گوگوئی کوئل کیا تھا گوگوئی کوئل کیا تھا کوئل کیا تھا کوئل کیا تھا گوگوئی ک



# مسيلمة الكذاب اوراس كى قوم ابل يمامه كے بقيه واقعات

### حضرت مكرمه بن الى جهل مناتشه كي شكست:

### مسيلمه كذاب اورشر حبيل رخالتُن كالزائي:

منقول ہے کہ بنو حنیفہ میں اس وقت جالیس ہزار صرف جنگجو تھے خالڈ بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچے انہوں نے اپنے سارے رسالے کوعقہ نبڈیل اور زیاد کے مقابلے پر جواس زر فراج کی وجہ سے جسے مسلمہ نے سجاح کے لیے وصول کر کے ان کو دیا تھا وہاں مقیم سے تاکہ اسے سجاح کے پاس پہنچادیں بھیجا۔ نیز خالد نے تمیم کے بعض قبائل کو ان کے بارے لکھا 'انھوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو جزئر تر قالعرب سے باہر کر دیا۔ اس موقع پر شرحبیل رہی تھی وہی عجلت کی جو عکر مہ رہی تی کر کے ان کو جزئر تر قالعرب سے باہر کر دیا۔ اس موقع پر شرحبیل رہی تھی ہوئی نے جس خالد ان کے پاس آئے انہوں نے شرحبیل رہی تھی کو ڈائنا کہ تم نے یہ کے وہ مسلمہ سے لڑپڑے اور شکست کھائی اور پیچھے ہٹ آئے جب خالد ان کے پاس آئے انہوں نے شرحبیل رہی تھی ہوئی کے دستوں کے متعلق یہ اعتماد کیا نے یہ کیا کیا 'خالد نے اس اندیا ہو جے ہیں۔ رسالے کے دستوں کے متعلق یہ اعتماد کیا تھا کہ دہ ان کے عقب سے دشمن کو ان پر یورش نہ کرنے دیں گرانہوں نے خود لڑائی کی ابتداء کر کے نقصان اٹھایا۔

### بدرى صحابه رمينه كي عظمت:

جابر بن فلان سے مروی ہے کہ ابو بکر ۔ نے سلیط بڑا تین کو خالد سے کہ جود سے مختلف اوقات میں ان علاقوں میں کریں نہید یہ ہے جالک رجب خالد کے قریب پہنچ تو انہوں نے دیکھا کہ رسالے کے جود سے مختلف اوقات میں ان علاقوں میں کرد آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا' ابو بکر بڑا تین کہا کرد آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا' ابو بکر بڑا تین کہا کر تے تھے کہ میں نہیں چا ہتا کہ اہل بدر میں سے کسی سے سرکاری کا م لوں کیونکہ میں چا ہتا ہوں کہ وہ اطمینان سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور اس طرح آپ بہترین اعمال لے کر اس کی جناب میں باریاب ہوں کیونکہ ان آپ مقدس اور قوموں کے دوسرے نیک افراد کی برکت سے اللہ لٹعالی بہت سے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمتیں نازل فرما تا ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے مطمی مدد کی جائے قبل اس کے برعس تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو ضرور امور سلطنت میں شریک کروں گا اور ان کو میر اہا تھے بٹانا پڑے گا۔

نهارالرحال بن عنفوه:

ا اللہ الحق سے جو تمامہ بن اٹال کے ساتھ ان معرکوں میں موجود تھا مردی ہے کہ مسلمہ کی یہ کوشش تھی کہ وہ ہر مخف کوخوشا مداور دلداری سے اپنا بنا لے اس کو پچھاس کی پر واہ نہ تھی کہ لوگ اس کی برائیوں ہے آگاہ ہوجا کیں۔ اس کے ہمراہ نہا رالرحال بن عفوہ بھی تھا۔ یہ مہاجرین میں سے تھا اس نے کلام پاک پڑھا اور امور شرعیہ میں دستگاہ حاصل کی تھی رسول اللہ کا تھا نے اسے اہل میامہ کا معلم مقرر فر مایا تھا کہ یہ سیلمہ کے دعویٰ کی تر دید کرے اور اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت ہو مگر میر تد ہو کر مسلمہ کے ساتھ ہو گیا' بنو صنیفہ پر اس کے ارتد ادکا مسلمہ کے دعویٰ کی تر دید کرے اور اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت ہو مگر میر مرتد ہو کر مسلمہ کے ساتھ ہو گیا' بنو صنیفہ پر اس کے ارتد ادکا مسلمہ کے دعوی کے بیان کرتے سامے کہ مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے' اس کی اس شہادت کو سب نے تسلیم کیا اس کی اطاعت قبول کی اور اس سے کہا کہ تم نبی کا تھا ہے مراسلت کروا گروہ تمہاری بات نہ مانیں قو ہم پھران کے مقابلے پر تمہاری اعانت کریں گے۔ انہار الرحال کا بنو صنیفہ پر اثر:

اس نہارالرحال بن عنفوہ کاان پراس قدراثر تھا کہ جوبات وہ کہتا بنو حنیفہ اسے مان لیتے اور اس کی اتباع کرتے اور ہربات تھے ہے لیے اس کے پاس پیش کرتے 'یہ ظاہری طور پر اذان میں رسول اللہ عنظیل کی رسالت کی شہادت دیتا تھا اوران کا نام پکارا جاتا تھا 'عبدالرحمان بن النواحہ اس کا مؤذن تھا اور مجیر بن عمیر نماز کی اقامت کہا کرتا تھا 'اور مسیلمہ کی نبوت کی شہادت دیتا تھا جب شہادت کے الفاظ کے اداکر نے کا موقع آتا تو مسیلمہ مجیر کو تھم دیتا کہ بلند آواز سے اعلان کرو'وہ زیادہ بلند آواز سے مسیلمہ اور نہار کی تقدیق میں بہت زیادہ ہوگیا۔ تقدیق میں بہت زیادہ ہوگیا۔

يمامه مين مسلمه كاحرم:

میں آ کر جھیپ جاتے اور اگرائل میمامہ کوان کی غارت گری کی پہلے سے اطلاع مل جاتی اور وہ ان کا کامیاب مقابلہ کر کے ان کا تعاقب کرتے تو یہ لوگ جرمت کی وجہ سے اس کی سرحد کے اندر قدم ندر کھتے اور اگر یہ لوگ بے خبری میں ان پرغارت گری کرتے اور ان کی پیدا وار لوٹ لے جاتے تو فہوا لمرا واس قتم کی حرکتیں جب کثرت سے ہوئیں۔ اہل میمامہ کی بنواسید کے خلاف شکایت:

اہل بمامہ نے ان کے خلاف با قاعدہ چارہ جوئی کی مسلمہ نے کہا اچھا میں تمہارے اور ان کے بارے میں آسان ہے وی کے آنے کا انتظار کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ کروں گا پھراس نے الہا می انداز میں ان سے کہا قتم ہے اچا تک پھیل جانے والی رات کی سیاہ بھیٹر سے اور سربر بدہ تھجور کے درخت کی اسید نے قانون حرم کی خلاف درزی نہیں کی 'ا حالیف نے کہا جناب والا کیا حرم میں غارت گری کرنا اور زراعت کو برباد کر دینا حرام نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بنواسید نے پھر غار تگری کی اور احالیف دوبارہ فریاد کے خلات کے مسلمہ نے کہا میں وہی کا منتظر ہوں اور پھر اس نے کہا 'دفتم ہے سیاہ رات اور نڈر بھیٹر سے گی اسید نے تر اور خشک کی لیے آئے مسلمہ نے کہا میں وہی کا منتظر ہوں اور پھر اس نے کہا 'دفتم ہے سیاہ رات اور نڈر بھیٹر سے گی اسید نے تر اور خشک کی ذراعت کو برباد نہیں کیا' احالیف نے کہا جناب والا کیا مخلستان بار آور نہیں کو انہوں نے قطع کیا ہے اور کھیتیاں تیار نہیس جن کو انہوں نے برباد کردیا۔ مسیلمہ نے کہا خاموش واپس جاؤ تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔

### مسيلمه كذاب كاالهامي انداز:

اس طرح مسلمہ اپنی پیرو وال کے سامنے بوقمیم کے متعلق بیالہام پڑھا کرتا تھا' بوقمیم پاک جوان مرو ہیں ان میں کوئی برائی
یا تساہل نہیں ہے ہم اپنی زندگی بجران کی لغزشوں کوا حسان کر کے درگذر کرتے رہیں گئے ہر شخص کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں
گے۔اور جب ہم مرجا کیں تو پھران کا معاملہ اللہ رہمان ہے ہے' اسی طرح وہ بیالہام پڑھا کرتا تھا' قتم ہے بکری اور اس کے رگوں کی
اور سب سے تجب انگیز اس کا سیاہ رنگ اور اس کا دودھ ہے' سیاہ بکری سفید دودھ کس قدر بجیب بات ہے' دودھ میں پانی ملانا حرام کر
دیا گیا ہے پھر کیوں تم کوشر منہیں آتی ''۔ایک اور الہام ہیہ ہے۔'' اے مینڈ کی' مینڈک کی بیٹی تو کس قدرصاف پاک ہے' تیرا بالائی
حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیرین مٹی کیچڑ میں تو نہ پانی پینے والے کوروکق ہے اور نہ پانی کو مکدر کرتی ہے' ایک دوسرا الہام ہے' دفتم
ہے کھیت میں نے ڈالنے والوں' فصل دور کرنے والوں' وانہ زکا لئے والوں' پھر چکی میں آٹا پینے والوں' روٹی پکانے والوں ان کو چور کر
ملیدہ بنانے والوں اور پھر لقے بنا کر کھانے والوں کی جو چر بی اور کھن سے کھاتے ہیں' اے ساکنان بادیہ! تم کو فضیلت دی گئی ہے اور
شہری تم سے کی بات میں آگے نہیں ہیں' اپنے علاقے کی مدافعت کروغریب کو پناہ دواور بدمعاش کوا پنے یہاں سے نکال دو''۔
ام الہیٹیم اور مسیلمہ کذا ہیں:

ایک مرتبہ بنو حنیفہ کی ایک عورت ام الہیثم مسیلہ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ہمارے خلتانوں میں اب پھل نہیں آتے اور ہمارے کنوؤں میں بہت کم پانی رہ گیا ہے تم ہمارے خلتانوں اور کنوؤں کی شادا بی کے لیے دعاء کر وجس طرح محمر نے اہل ہز مان کے لیے دعاء کی تھی مسیلہ نے نہارے پوچھا۔ اس کا کیا واقعہ ہے نہار نے کہا کہ ایک مرتبہ اہل ہز مان نے محمد کا گھیا ہے آ کر شکایت کی کہ ہمارے کنوؤں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور خلتان بار آور نہیں رہے محمد نے ان کے لیے دعاء کی ان کے کنوؤں میں اس قدر پانی آیا کہ وہ اہل پڑے اور خلتان اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ پانی آیا کہ وہ اہل پڑے اور خلتان اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ

خود ورخت کی جڑیں ہو گئیں اور ان کو قطع کرنا پڑا پھر وہ نہایت بلند 'سیدھی اور سرسبز ہو گئیں۔ مسیلمہ نے اس سے پوچھا کہ کنوؤں کے ساتھ انہوں نے کیا ترکیب کی تھی۔ نہار نے کہا محمد نے پانی کا ایک ڈول منگوایا پھر اہل ہزمان کے لیے دعاء کی اس کے بعد اس میں سے تھوڑا ساپانی منہ میں لے کرغرارہ کیا اور پھر اس کی کلی اس ڈول میں کردی' اسے لے کروہ لوگ اپنے کنوؤں کے پاس آئے اور اس ڈول میں کردی' اسے لے کروہ لوگ اپنے کنوؤں کے پاس آئے اور اس ڈول میں کردی' اسے اپنے نخلستانوں کو پانی دیا۔ جس کا اثر وہ ہوا جو میں بیان کر چکا ہوں' اور پھر بھی کنوؤں کا پانی ذراسا بھی کم نہیں ہوا۔

بیاں دیا۔ اسلمہ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا' دعاء ما گلی اس سے ایک چلو پانی منہ میں لے کراس ڈول میں کلی کر دی۔اس پانی کوان لوگوں نے لیے جاکرا پنے کنوؤں میں ڈال دیااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کنوؤں کا پانی اور بھی کم ہوگیا اوران کے نخلستان خشک ہو گئے مگر سے ہات مسلمہ کے قل کے بعدان پر ظاہر ہوئی۔

### بنوحنیفه کےنو زائیدہ بچوں کی دعاء:

ایک مرتبہ نہار نے اس سے کہا کہ تم بنی حنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کو برکت دیا کرواس نے پوچھا یہ س طرح کیا جائے نہار نے کہا اہل جاز کا یہ دستورتھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اسے دعائے برکت کے لیے محمد ترکیفیا کے پاس لاتے تھے وہ اس کی ٹھوڑی اور سر پر ہاتھ پھیرتے تھے مسیلمہ کے پاس بھی جو بچہ لایا جاتا وہ اس کے ساتھ یہی عمل کرتا مگر جس کی ٹھوڑی یا سر پر اس نے ہاتھ کھیرا وہ منح ہوگیا اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوگئی ہے بات اس کے ہیروؤں کو اس کے تا جدمعلوم ہوئی۔ مسیلمہ کی وجہ سے باغ کی تناہی:

مسیلہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ محمہ سکھیا کی طرح تم بھی اپنے پیردوں کے باغوں میں چلواور نماز پڑھو مسیلمہ بمامہ کے ایک باغ میں آیااس نے وضوکیا نہار نے باغبان سے کہا کہ تم رحمان کا وضو لے کراس سے اپنے باغ کو سیراب کیوں نہیں کر لیے ' اس سے تمام باغ سیراب اور شاداب ہوجائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بنو ضیفہ کے بنو مہر بیکر تھے ہیں 'اس کا واقعہ بیہ ہوا تھا کہ بنو مہر بیہ کا ایک شخص رسول اللہ من نے اپنے کو اس آیا اور آپ کے وضوکا پانی وہ اپنے ساتھ بمامہ لے کر آیا اور اس پانی کو اس نے اپنے کو یں میں ڈال دیا' اس کی برکت سے اس کنویں کا پانی بڑھ گیا اور اس کی زمین جو پانی کی کی کی وجہ سے خشک ہوتی جارہی تھی اب اس وضو کے پانی کی برکت سے جب اسے کنویں سے سیراب کیا گیا تو وہ شاداب اور سیر حاصل ہوگی اور ہرز مانے میں اس کی زمین زراعت سے سرسبز اور آباد پائی گئ 'نہار کے کہنے سے باغ والے نے مسیلہ کے وضو کے پانی سے اپنے باغ کو سیراب کیا نتیجہ بیہ واکہ وہ بالکل خشک اور بخر ہوگئی کہ اب اس میں جارہ بھی پیدانہیں ہوتا تھا۔

ایک اور خص مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری زمین شور ہوگئ ہے آپ اس کے لیے دعاء سیجے جیسا کہ محمہ نے سلمی ک زمین کے لیے دعاء کی تھی مسلمہ نے کہا نہار یہ کیا کہ دہا ہے اور کیا واقعہ ہوا ہے اس نے کہا 'ایک مرتبہ ایک سلمی جس کی زمین شور ہوگئ تھی محمہ کے پاس آیا محمہ نے اس کے لیے دعاء کی اور پانی کے ایک ڈول میں کلی کر کے وہ اسے وے دیا 'اس نے اس ڈول کو اپنے کنویں میں ڈال کراسے نکال لیا اس سے وہ زمین پھر سرسبز اور قابل کا شت ہوگئ 'یدواقعہ من کر مسلمہ نے بھی ہیں کیا۔ اور جو شخص اس کے پاس دعاء کے لیے آیا تھا اس نے وہ ڈول لے جا کراپنے کئویں میں ڈالا مگر اس کا جمیجہ بیہ واکہ اس کی زمین میں زیادہ تری بڑھ

گئى جس كى وجەسے نەوە خشك ہوسكى اور نەبار آور ـ

ا یک مرتبدا یک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور اسے دعاء کے لیے اپنخلتان لے گئی مسلمہ نے ان کے لیے دعاء کی 'جنگ عقر باء کے دن اس کے خلتان کے تمام خوشے خشک ہو کر جھڑ گئے 'میہ بات اگر چداس کے پیروؤں پر ظاہر ہو چکی تھی مگر بہنختی نے ان پر ایساغلبہ کیا تھا کہ پھر بھی وہ داور است پر نہ آئے۔

### طلحة النمري اورمسيلمه كذاب:

عمیر بن طلحة النمری اپنی باپ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ بمام آیا 'اس نے پوچھا مسلمہ کہاں ہے لوگوں نے کہا زبان بند کر و رسول اللہ کہواس نے کہا جب تک میں اس سے ملاقات نہ کرلوں میں اسے رسول اللہ نہیں کہوں گا 'اب وہ اس کے پاس آیا 'اور پوچھا تم مسلمہ ہواس نے کہا ہاں 'میرے باپ نے پوچھا تمہا رے پاس کون آتا ہے اس نے کہار تمان 'میرے باپ نے پوچھا کیا وہ روشی میں آتا ہے یا ظلمت میں 'اس نے کہا ظلمت میں 'میرے باپ نے کہا میں شہا دت دیتا ہوں کہتم جھوٹے ہوا ورمحمہ صادق ہیں مگر ربیعہ کے کذاب کو میں مصر کے صادق پرتر جے دیتا ہوں 'یہ سیلمہ کے ساتھ عقر باء کی جنگ میں مارا گیا۔

#### مجاعه بن مراره:

جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ خالد تحریب آگئے ہیں اس نے عقر باء میں اپنا پڑاؤ ڈالا اپنے تمام لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور لوگ آنے گئے اس اثناء میں مجاعہ بن مرارہ ایک جمعیت کے ساتھ برآ مدہوا تا کہ بنوعا مراور بنوٹیم سے اپنا انتقام لے جس کے فوت ہوجانے کا اسے اندیشہ تھا اور اب ان لوگوں کے اس ہنگا ہے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس انتقام کے اس وقت لینے کی اسے ترغیب پیدا ہوئی خولہ بنت جعفر کو بنوعا مرنے اپنے یہاں روک لیا تھا 'مجاعہ ان کے ہاتھ سے زبر دسی چیٹر الیا اور بنوٹیم نے اس کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ مجاعہ اور اس کے ہمرا ہیوں کی گرفتاری:

خالہ اس خالہ اس خالہ اس حنہ کے سامنے آئے اور انھوں نے شرحیل رہا گئے: کو آگے بڑھنے کا تھم دیا 'خالہ نے اپنے مقدمہ اکبیش پر خالہ بن فلان انجز وی کو امیر مقرر کیا اور اپنے مینہ اور میسرہ پرزید اور ابو صدیفہ بی گئے: کو امیر مقرر کیا 'مسلمہ نے اپنے مینہ اور میسرہ پر دیا تھا ور ابو صدیفہ بی گئے ہے شب گذار نے کے فاصلے پر رہ گئ ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'ی جلیلیہ پر رات کو ایک جماعت جس کی تعداد کم اذکم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'ی جا علیہ بی تھے جو بنو عامر کے علاقے پر غارت گری کر کے اور خولہ بنت جعفر کو ان کے ہاتھ سے چیٹر اکر ساتھ لیے ہوئے واپس آئے تھے اور یہاں نیند کے غلبے سے مجور ہو کر یمامہ کے اصل در ہے سے ور سے شب باش تھے خالد رہا گئے: کی فوج نے ان کو واپس آئے تھے اور یہاں نیند کے غلبے سے مجور ہو کر یمامہ کے اصل در ہے سے ور سے شب باش تھے خالد رہا گئے: کی فوج نے ان کو سوتے ہوئے ان کو اس کے باتھوں سے باتھ سے باتھ سے باتھ سے باتھ سے باتھ ہوئے کی مور ہو کہ کے ان کو سوتے ہوئے ان کو بیدار کیا اور پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میر بجاعہ ہے اور بیر صدیفہ ہے پھر اس کے خالے کا علم نہ ہوسکا تھا خالد رہا گئے: کی فوج نے کے جو اب نہیں دیا اور ان کور واست میں لے لیا انہوں نے بوچھا اللہ تمہار ابھلانہ کر ہے تم بتاؤتم کون ہو اس کا خالد رہا گئے: کی فوج والوں نے اس جماعت کو ان کور است میں لے لیا اور خال کا قبل کے ہمر ابیوں کا قبل ۔

انہوں نے بوچھا کہ کم کوہاری خرکب ہوئی'ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی تو کوئی اطلاع نہ تھی ہم توبیا ہے باس والے بنوعا مراور بنوتمیم انہوں نے بوجھا کہ تھے۔ یہ جواب لاعلمی میں وہ دے گئے اگر خالد کے سوال کو ہجھ جاتے تو ایسا نہ کہتے بلکہ کہتے کہ آپ کی خبرس کر ہم خود آپ کا استقبال کے لیے آئے ہیں خالد نے ان کے جواب کی وجہ سے ان سب کے قل کا تھم وے دیا مجاعہ ہن مرارہ کے علاوہ اور سب نے قل کا تھم وے دیا مجاعہ ہن مرارہ کے علاوہ اور سب نے قل کا تھم وے دیا مجاعہ ہن مرارہ کے علاوہ اور سب نے قل کا تھی کہا کہ تم کل جو بھلائی یا برائی کا سلوک اہل کیا مہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہوا ہے مفاوی خاطر مجاعہ کو زندہ چھوڑ دو خالد نے اور سب کو قل کردیا اور مجاعہ کو بی غمال کے طور پرا ہے پاس قید کرلیا۔ حضر ت ابو ہریڈہ کا رحال کے متعلق بیان:

رف بربری ایو ہر برق سے مروی ہے کہ ابو بکر نے رحال کو بلایا 'وہ ان کے پاس آیا ابو بکر نے اسے ہدایات دے کراہل بمامہ کے پاس بھیج دیا'
چونکہ ابو بکر رضافیٰ کی دعوت پروہ ان کے پاس چلا آیا تھا اس لیے وہ یہ بچھتے رہے کہ وہ سی موثن ہے حالا نکہ ایک مرتبہ کا بیواقعہ ہے کہ میں ایک جماعت کے ساتھ جس میں رحال بن عفوہ بھی تھا رسول اللہ عُقیا کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فرمایا کہ تم میں ایک ایسافحض ہے کہ جس کا دانت جواحد سے بڑا ہے دوز خ میں جل رہا ہے 'اس صحبت کے اور سب نو مر گئے تھے میں اور رحال زندہ تھے میں رسول اللہ عکافیا کی اس وعید سے خاکف تھا کہ رحال نے مسیلہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کی نبوت کی شہادت دی اب اسلام کے لیے مسیلہ سے بڑھر کر رحال کے مرتبہ ہونے سے نقصان کا اندیشہ تھا 'ابو بکر "نے خالدر بھائیں' کوان کے مقا ملے پر بھیجا' بیہ جب بمامہ کی گھائی بہنچ۔ میامہ کی جان بخشی :

جاء بن مرارہ بنو حذیفہ کے سردار سے جواپی قوم کی ایک چھوٹی سے جماعت کے ساتھ جن کی تعداد تھیں بیان کی جاتی ہے جس میں شہرواراور شرسوار دونوں سے اور جو بنو عامر سے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے اس بنگا ہے میں نکلاتھا آمنا سامنا ہو گیا ہے ایک مقام پرشب باش سے وہیں خالد نے ان کوآلیا اور بوچھا کہ ہمارے آنے کی خبرتم کو کب ہوئی انھوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی آمد کی تو اطلاع نہیں تھی ہم تو بنو عامر سے اپناانقام لینے نکلے سے اس جواب پر خالد نے ان کے آل کا تھم دے دیا ان کوآل کر دیا گیا البتہ مجاعہ کو اطلاع نہیں تھی ہم تو بنو عامر سے اپناانقام لینے نکلے سے نالہ بیان کے آن کے آئے کی خبر پا کر مسلمہ اور بنو حذیفہ بھی مقابلے کے لیے نکلے اور عقرباء میں آکر فروکش ہوئے اس مقام پر جو بمامہ کی سرحد پر بمامہ کے کھیتوں اور سرسبز علاقے کے سامنے واقع تھا۔ خالد نے ان پر یورش کی شرحبیل بن مسلمہ نے بنو حذیفہ سے کہا کہ بس آج ہی کا دن جمیت دکھانے کا ہے اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیاں بنالی جا کیس گی اور بغیر نکاح کے ان سے تمتع کیا جائے گالہٰ ذا آج تم اپنی عزت و آبروکی حفاظت کے لیے پوری جوانمر دی دکھا واوقی بنالی جا کیس گی اور بغیر نکاح کے ان سے تمتع کیا جائے گالہٰ ذا آج تم اپنی عزت و آبروکی حفاظت کے لیے پوری جوانمر دی دکھا واوقی اپنی عورتوں کی مدافعت کے لیے پوری جوانمر دی دکھا واوقی اپنی عورتوں کی مدافعت کے لیے پوری جوانمر دی دکھا واوقی اپنی عورتوں کی مدافعت کے دلیے بوری جوانمر دی دکھا واوقی اپنی عورتوں کی مدافعت کے دلیے بوری جوانمر دی دکھا واوقی اپنی عورتوں کی مدافعت کے دان سے تکتع کیا جائے گالہٰ ذاتی میں مقال کے ان سے تعرباء میں جنگ شروع ہوئی۔

جنگ عقر ماء:

مہاجرین صحابہ کے سرداراس جنگ میں سالم مولی ابی حدیفہ تھے مہاجرین نے ان سے کہا ہمیں آپ کی جانب سے اپنے مہاجرین نے ان سے کہا ہمیں آپ کی جانب سے اپنے لیے اندیشہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر میں ہز دلی دکھاؤں تو میں قرآن کا ہرا حامل بنوں گا' یہ کیسے ہوسکتا ہے انصار کے سردار طابق بنی بن قیس بن شاس تھے دوسرے قبائل عرب اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت تھے مجاعدام تمیم کے ساتھ اس کی قنا ق میں اسیری کی حالت میں موجود تھا' جنگ شروع ہوئی' مسلمان پسپا ہوئے اور بنو حنیفہ کے بعض لوگ ام تمیم کے خیمے میں درآئے۔ چاہتے تھے کہ اسے حالت میں موجود تھا' جنگ شروع ہوئی' مسلمان پسپا ہوئے اور بنو حنیفہ کے بعض لوگ ام تمیم کے خیمے میں درآئے۔ چاہتے تھے کہ اسے

قتل کردیں مگر مجاعہ نے اسے بچایا اور حملہ آوروں سے کہا کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں اور بدایک شریف ٹی ٹی ہے اس طرح اس کے حملہ آوروں کو پلٹا دیا۔ اب مسلمانوں نے معرکے میں بلیٹ کردشمن پرالیا شدید جوائی حملہ کیا کہ بنوصنیفہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہزیمت اٹھا کر بھا گے، محکم بن الطفیل نے ان کوآ واز دی کدا ہے بنوصنیفہ اس باغ میں چلے جاؤ میں تمہاری پشت بچاتا ہوں وہ ان کی حفاظت کے لیے تھوڑی ویر مسلمانوں سے لڑتا رہا پھراللہ نے اسے عبدالرحمان بن ابی بکڑ کے ہاتھوں قبل کردیا' کفار باغ میں گھس گئے وحثی نے مسلمہ کو قبل کر دیا انصار کے ایک صاحب نے بھی اس پروحش کے ساتھ ہی وارکیا تھا اس لیے وہ بھی اس نے قبل کرنے والوں میں شریک تھے۔ مصال بن عنفوہ کی زیر قبیا وت مقدمۃ الحبیش:

محرین استی سے بھی جوروایت اس واقعہ کے متعلق ندکورہوئی ہے وہ قریب قریب یہی ہے البتہ اس روایت میں یہ ندکورہ کہ صبح کو خالد نے بجا عہ اور اس کے دوسر کے گرفتار شدہ ساتھیوں کو طلب کیا اور پوچھا' اے بنو خنیفہ اس امر متنازعہ فیہ میں کیا رائے رکھتے ہو' انھوں نے کہا اس کا تصفیہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی ہم میں سے جواور ایک نبی تم میں سے ' اس جواب پر خالد نے ان سب کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا اس جماعت میں سے دو خفص ساریہ بن عامراور مجاعہ بن مرارہ ابھی زندہ تھے کہ ساریہ نے خالد سے کہا کہا گرتم کل اس بستی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پچھ کرنا چا ہتے ہوتو اس خفس لیبنی مجاعہ کوزندہ رکھو خالد کے تھم سے اسے بیڑیاں پہنا دی کہا گرتم کل اس بستی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پچھ کرنا چا ہتے ہوتو اس خفس لیبنی مجاعد خالد کیا مہا ہے اور ایک ریت کے سکتیں اور انہوں نے اسے اپنی بیوی ام تھیم کے حوالے کردیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا اس کے بعد خالد میمامہ آتے اور ایک ریت کے بوے شیلے پر جہاں سے بیا مدفظر آتا تا تھا انہوں نے پڑاؤ ڈوالا اہل بیامہ مسیلہ کی سرکردگی میں مقابلے کے لیے برآ مدہوئے اس سے قبل ہی مسیلہ نے رحال کو اسے مقدمہ الحیش کے ساتھ دوانہ کردیا تھا۔

### رحال بن عنفوه كا فتنه:

اس کا پورانام رحال بن عفوہ بن بھل ہے ہے بوضیفہ کا ایک فخص تھا'اسلام لایا تھا ادر سور و بقرہ اس نے پڑھی تھی' ہے جب بمامہ آیا تواس نے مسلمہ کے تق میں بیشہادت دی کہ رسول اللہ دکھی اسلمہ کو بھی نبوت میں شریک کرلیا ہے خود مسلمہ کے اوعائے نبوت سے زیادہ رحال کے اس بیان سے اہل بمامہ فتذار تداد میں جتلا ہوگئے عام مسلمانوں کی بیحالت تھی کہ وہ رحال کے طرز عمل کو دریا فت کرتے تھے کہ اس کا کیا خیال ہے کیونکہ ان کو تو قع تھی کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ بمامہ کے اس دخے کو جوار تداد کی شکل میں نمودار ہوا ہے مسدود کردے گا مگراب معاملہ برعس ہوگیا یہی سب سے پہلے ایک دستہ فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر نمودار ہوا۔ رحال بن عفوہ کا خاتمہ:

خالد بن الولید نے جوا نی مند پر بیٹے تھے اور عما کداور اشراف ان کے پاس تھے اور فوجیس میدان مصاف میں مقابل تھیں۔
ہنو حذیفہ کی سمت میں ایک روشنی دیکھی اور کہا مسلمانو! تم کو بشارت ہواللہ نے خود ہی تمہارے دشمن کو سمجھ لیا اور ان کی بات بگاڑ دی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اللہ نے بھوٹ ڈال دی ہے بجاعہ نے جو بیڑیوں میں جگڑ اہوا خالد بن ولید کے عقب میں موجو دتھا اس روشنی کود کی کر کہا کہ جو بات آپ سمجھے ہیں بنہیں ہے بلکہ یہ چمک بنو حذیفہ کی ہندی تکواروں کی ہے جن کے لڑائی میں نکھے ہوجانے کے خوف سے انہوں نے ان کونرم کرنے کے لیے دھوپ دکھائی ہے اور واقعہ بھی یہی تھا' اب جنگ کے لیے مسلمان بڑھے' سب سے پہلا شخص جوان کے مقابلے برآیا' رحال بن عفوہ تھا اللہ نے اسے ملاک کردیا۔

ابو ہریرہ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور رحال بن عنقوہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے رسول اللہ علیہ انے فر مایا اے حاضر بین مجلس ہیں حاضر تھے رسول اللہ علیہ اور رحال بن عنقوہ رسول اللہ علیہ اور سب اور سب اور سب اور رحال بن عنقوہ زندہ رہے میں رسول اللہ علیہ کے اس ارشاد کی وجہ ہے برابر خاکف تھا کوگ تو اپنی اور مال کے خروج کی خبر بنی تو مجھے اطمینان ہوا اور اس کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علیہ اور وست ہے۔ فر مانا تھا وہ وہالکل بحااور درست ہے۔

حضرت ثابت بن قيس كي شهاوت:

جنگ شروع ہوئی اور عربوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کسی دوسری جنگ میں اس قدر شدید جنگ اور مقاومت سے سابقہ نہیں پڑاتھا جس قدراس جنگ میں پڑا نہایت شدید جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو ہزیت ہوئی 'بنوحنیفہ بڑھتے ہوئے مجاعا ور خالد شک ہوئی اور اسلمانوں کو ہزیت ہوئی 'بنوحنیفہ بڑھتے ہوئے مجاعا ور خالد شک ہوئی جا پہنچے اور انھوں نے خالد رہی تی تیا م گاہ چھوڑ نے پر مجبور کردیا 'پیلوگ ان قنا توں میں در آئے جہاں مجاعدا م تمیم می کی باس محبوس خان ایک شخص نے ام تمیم پر تلوارا ٹھائی 'مجاعہ نے کہا دور رہ میں ان کا محافظ ہوں 'پینہایت شریف بی بی ہیں تم مردوں سے لڑو تب بھی انہوں نے قناتوں کو تلواروں سے بارہ پارہ کردیا 'گراس کے بعد ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کو لاکارا کہ کہاں جاتے ہو جم کر لڑو ڈ بابت بن قیس نے کہاا ہے مسلمانو انم نے اپنی بہت بری عاوت بنائی ہے۔ خداوندا! میں اپنے تیکن تیرے سامنے اہل بمامہ کے دین سے بری قرار دیتا ہوں اور جو پھوان مسلمانوں نے کیا ہے اس سے بھی اپنی برات ظاہر کرتا ہوں 'پیکہ کروہ نہا یت بہا دری سے تلوار سے لڑے اور شہید ہوگئے۔

## براء بن ما لك مالينه كي شجاعت:

جب مسلمان اپنی قیام گاہ چھوڈ کر پہا ہوئے زیڈ بن الخطاب نے کہا اس کے بعد اب کہاں مقام ہوسکتا ہے پھر وہ لڑے اور شہید ہو گئے اس کے بعد انس بن ہالک کے بھائی براء بن مالک النظامی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان کے بعد وہ شیر کی سے کا بینے لگتے پھر کچھوگ ان پر بیٹے جانے ہیں میں بیشاب کر دیتے 'اس کے بعد وہ شیر کی طرح حملہ آ ور ہوتے جب انہوں نے ویکھا کہ مسلمانوں نے ہزیمت کھائی ان پر بینی کیفیت طاری ہوئی 'پچھوگ ان پر بیٹے گئے اور جب ان کو بیشاب آگیا وہ شیر کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا اے مسلمانو! میں برائے بن مالک ہوں میرے پاس آؤ 'مسلمانوں کی ایک جماعت بلت آئی اس نے دشن کا مقابلہ کیا اور ان سب کونہ تنے گڑ ڈالا اور بد ہڑھتے ہوئے تھے میں الطفیل محکم الیمامہ تک جا کی ایک جماعت بلت آئی اس نے مریز آپنی اس نے اپنی جماعت کو نا طب کرے کہا اے بنوضفے! اب وقت آگیا ہے کہ شریف زادیاں جب اویڈیاں بنائی جائیں گی اور ان سے ادنی تر لوگ ان سے ترتی کریں گے لہٰ ڈااگر تم میں پچھ بھی غیرت اور حمیت ہے تو اب دکھاؤ' اس کے بعد وہ خو دنہایت بہادری سے مسلمانوں سے لڑا عبد الرحمان بین ابی بھر الصدیت نے اس کے ایک تیر مارا جواس کے گئے میں آگر بھوست ہوا اور اس سے وہ ہلاک ہوگیا۔

مرتدین پرمسلمانوں کی پورش:

اس کے بعد مسلمانوں نے ان پر ہرطرف سے ایسی پورش کی کہ ان کوایک محصورہ باغ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہونا پڑا

جوان سب کے لیے ہلاکت کا مقام گابت ہوا'ای میں دشمن خدامسیلمۃ الکذاب بھی تھا' برائے نے کہاا ہے مسلمانو اہم مجھے دیوار پر چڑھا کراندرا تاردو مسلمانوں نے کہا برائے ہم ایسانہیں کر سکتے مگرانہوں نے نہ مانا اوراصرار کیا کہ آپ لوگ مجھے کی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں چنانچے مسلمانوں نے ان کو کندھے پراٹھا کر باغ کی دیوار پر چڑھایا اور وہاں سے وہ دیشمن میں کو دیڑے اور باغ کے درواز سے ان کو مار بھگایا اور پھر مسلمانوں کے لیے اس درواز ہے کو کھول دیا۔ اب کیا تھا تمام مسلمان ایک دم باغ میں درآئے مرتدین نے ان کا بہت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دشمن مسلمہ کو ہلاک کرڈ الا جبیر بن معظم دی گئی نے مولی وحثی اورا کیے انصاری نے مشتر کہ طور پراسے قل کیا تھا۔ وحثی دی گئی نے اپنا بھالا اس پر پھینکا اورانساری نے اپنی تکوار سے اس پر دار کیا چونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا جونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا جونکہ دونوں نے ایک ہی میں ہے سے کس کے وار نے اس کا کام تمام کیا ہے۔

عبداللد بن عمر سے مروی ہے کہ اس روز میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مسلمہ کو بنٹی غلام نے قتل کیا ہے۔

عبید بن عمیر سے ذکور ہے کہ اس جنگ میں رحال زیڈ بن الخطاب کے مقابل موجود تھا جب معرکہ شروع ہوا' دونوں نے صف بندی کی زیڈ نے کہار حال اللہ سے ڈرو' تم نے بخدا نہ بپ کورک کر دیا ہے اور اب میں جس بات کی تم کو دعوت و بنا چا ہتا ہوں اس میں تمہار سے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے مگر رحال نے نہ مانا دونوں نے ایک دوسر سے پر تلوار سے تملہ کیا رحال مارا گیا' نیز بخوشیفہ کے اور بہت سے ذی اثر روسا مار سے گئے' اس پر ان لوگوں نے آخر دم تک مقابلے کے لیے باہم معاہدہ کیا اور ہر جماعت نے اپنی سمت میں تملہ کیا' مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے' وہ پسپا ہوئے اپنی قیام گاہ تک پسپا ہوئے اور پھرا سے بھی دشن کے لیے چھوڑ کراور پیچھے ہے' اہل بمامہ نے جیموں کی طنا بیس کا ث ڈالیں' ان کومنہ دم کر دیا اور اب مسلمانوں کی فرودگاہ کی لوٹ کھسوٹ میں منہ کہ ہوئے' مجاھری انہوں نے خبر لی اور چا ہے تھے کہ ام تمیم بڑی تھا گؤل کر دیں گر مجاھدنے ان کو بچالیا اور جملہ آوروں سے کہا کہ یہ بوئ نیک اور شریف نی بی بیں ان سے تعارض نہ کرو۔

### حضرت زید رضائتهٔ کی شهادت:

اب زید دخالتین خالد دخالتین اور ابو حذیفه دخالتین نے بھی آخر دم تک دشمن کے مقابلے میں جان دینے کا معاہدہ کیا اور اپنے اور ساتھیوں ہے بھی اس کے لیے گفتگو کی اس روز جنوب کی ست ہے آئدھی چل رہی تھی جس سے غبار چھایا ہوا تھا زیڈ نے کہا کہ میں تواب کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تا وقتیکہ میں دشمن کو مار نہ بھگاؤں یا اس کوشش میں شہید ہوکر اللہ کے پاس نہ چہنچوں اور اس سے اپناوا قعد نہ بیان کردوں اے لوگو! وانت پیس کردشن پر بل پڑواور بڑھتے چلے جاؤ 'چنانچ سب نے بیری کیا اور وشمن کو پھر ان کے مقام تک و تھیل دیا بلکہ اس سے بھی عقب میں اس جنگل تک جہاں انہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی ان کو بھگا دیا اس معر کے میں زیر شہید ہو گئے 'وٹائٹن ۔ حضر ت ٹابت رخالتی کا حملہ:

ثابت فی مسلمانوں سے کہاتم اللہ والے ہواور وہ شیطان کے پیرو غلبہ صرف اللہ اس کے رسول اور اللہ والوں کے لیے ہے لہذااب میرے سامنے ایسی واد مردانگی دوجیسی میں تمہارے سامنے دیتا ہوں سے کہہ کروہ تکوار لے کردشن پرٹوٹ پڑے اور اسے سامنے سے مار بھگایا۔ حضرت ابوحذیفے میں تنتیز کی شہاوت:

ابوجذیفہ ہمالت کے کہااے قرآن والو!اپ عمل سے قرآن کوئر نتیب دواور پھرانہوں نے حملہ کر کے اپنے مقابل کے دشمنوں

کوسا منے سے ہٹادیا اوران کی صفول کو چیرتے ہوئے گذر گئے مگر شہید ہوئے۔ رہی اتنے،

اس کے بعد خالد ؓ بن الولید نے حملہ کیا اور اپنے حامیوں ہے کہا کہ آپ اوگ میرے عقب سے دیمن کو مجھ پر پورش نہ کرنے ویں' یہ وشمن کا صفایا کرتے ہوئے خود مسلمہ کے مقابل جا پہنچے اور اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے۔ حضرت سالمؓ بن عبد اللہ علمبر وار:

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپناعلم سالم بن عبداللہ کودیا 'انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ جھے کیوں دیا گیا ہے غالبًا آپ لوگ یہ کہیں گے چونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اور اس لیے آپ بھی دوسر ہے صاحب کی طرح آخردم تک دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہیں گئے مسلمانوں نے کہا ہے شک یہ ہی وجہ ہے اب آپ جائیئے 'سالم نے کہا اگر میں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ رہاتو میں برا حامل قرآن بنوں گا'ان سے پہلے مسلمانوں کاعلم عبداللہ بن حفص بن غانم کے پاس تھا۔

## حضرت زيرٌ بن الخطاب كي شهاوت:

مروی ہے کہ جب مجاعہ نے بنو حنیفہ سے کہا کہ تم عورتوں سے کیا سروکارر کھتے ہوتم کو جا ہیے کہ مردوں سے لڑو' اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخردم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاعہ کی اس بات کوئ کر بنو حنیفہ مسلمانوں کی فرودگاہ سے بھی آگے نگل مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخردم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاعہ گرسول میں سے پچھلوگوں نے گفتگو کی' زید رہی گئیز بن گئیز بن الخطاب نے کہا کہ میں تو اب کچھ بیں کہوں گا' اب یا میں فتح حاصل کروں گایا شہادت۔اور آپ سب بھی وہی کریں جو میں کروں' پھر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پرجملہ کردیا۔ ثابت میں تھیں نے کہا اے مسلمانو! تم نے اپنے تئیں بری بات کا خوگر بنالیا ہے میں بھی اب یہ ہی کر کے تم کو بتا تا ہوں۔ زیر بین الخطاب وہی گئیزاس معر کے میں شہید ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بڑی اس واقعے سے واپس آئے عمر بڑا ٹھنانے ان سے کہا' زید مخالفہ سے پہلے تم نے اپنی جان کیوں نہیں دے دی وہ مرجا کیں اور تم زندہ رہؤ عبداللہ بن عمر ہڑا تھا نے کہا میں خود تو شہادت کا درجہ حاصل کرنا جا ہتا تھا گرمیر نے نسس نے تامل کیا اور اللہ نے ان کوشہادت سے سرفراز فر مادیا۔

سہل سے مروی ہے کہ عمر نے عبداللہ بن عمر سے زیر دہاتئہ کی شہادت کے بعد کہاتم میرے سامنے کیسے آئے تم کہیں روپوش کیوں نہ ہو گئے عبداللہ بن عمر بڑی شانے کہا کہ انہوں نے اللہ سے شہادت طلب کی اللہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور میں نے خودکوشش کی کہ مجھے شہادت نصیب ہوگر اللہ نے نہ مانا۔

#### اسلامی فوج کی قبیله داری صف بندی:

عبید بن عمیرے مردی ہے کہ اس واقعے میں مہاجرین اور انصار نے اہل با دیرکواور اہل با دیرے مہاجرین اور انصار کو اپنے سے علیحدہ علیحدہ علیحدہ صف بستہ کیا تھا' اور بعضوں نے بید کہا کہ ہم ایسا اس لیے کررہے ہیں کہ باہم امتیاز رہے اور میدان معرکہ سے فرار ہونے میں غیرت اور شرم آئے اور معلوم ہو سکے کہ کس کی سمت سے دشمن کی بورش ہوتی ہے' اس تجویز پڑھل ہوا' بستی والوں نے اہل بادیہ ہے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں شہروالوں سے جنگ کرنے میں زیادہ ماہر ہیں' اہل بادیہ نے ان سے کہا شہروں کے باشندے اپنے میں ہوا کرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحدہ علیحدہ صف بستہ ہوں باشندے اپنے میں ایک کے ایک کو میں میں ایک کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحدہ علیحدہ صف بستہ ہوں

گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دشمن کی پورش اور غلبہ سست سے ہوتا ہے۔ س

محكم كاقتل:

اس طرح صف بندی کے بعداب لڑائی شروع ہوئی اور جس قدر ہلاکت آفریں اور خونریز جنگ ہوئی اس کی نظیر پہلے دیکھنے میں نہیں آئی اور دونوں فریقوں اہل بادیہ اور شہروالوں نے الیی شجاعت اور تابت قدمی دکھائی کہ پہلے دیکھی نہیں گئی کسی کو کسی برتر جیح نہیں وی جا سکتی تھی 'البتہ مہاجرین اور انصار کواہل بادیہ کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور اب تک جو باقی تتھے وہ بھی شخت مصیبت میں منے عبدالرحمٰن بن ابی بکر جی تین نے محکم کو جو مرتدین کے سامنے تقریر کر رہا تھا اپنے ایک بے خطا تیر سے ہلاک کر دیا اور زید بن الخطاب رہی تین نے رحال بن عفوہ کو قبل کر دیا۔

مضرت خالد بن وليد مخالفيَّة كار جز:

بنوجم کے ایک محض سے جواس معر کے میں خالد بن الولید رفائق کے ساتھ شریک تھا مروی ہے کہ جب لڑائی نے بہت زیادہ شدت اختیار کی اوراب نو بت بیہ آئی کہ بھی مسلمان مغلوب ہوتے نظر آتے تھے اور بھی مرتدین خالد نے بیہ بحویز جیش کی کہ تمام مسلمان علیحدہ علیحدہ موقی ہو کہ کس کی سمت سے مسلمانوں پر سخت پورش ہوتی ہے اس بجویز کے مطابق اہل بادید اورشہری مسلمان ایک دوسر سے علیحدہ ہو گئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہوگئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ موف بستہ ہوااوروہ اپنے اپنے سرواروں کے پر چوں کے جت معرکہ کارزار میں جم گئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ کیا اہل ہادید ہوئے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحدہ کیا اہل ہادید نے رشمن کا مقابلہ شروع کے اور اس سب نے دشمن کا مقابلہ شروع کیا اہل ہادید ہوئے اور اس سب نے دشمن کا مقابلہ شروع اپنی جسلمہ کیا اہل ہادید ہوئے اور اس سب سے زیادہ جائی نقصان اٹھانا پڑا 'مسیلمہ بوطنی جگہ جمار ہا اور دشمن کی پورش نے مسلمانوں کے چھے چھڑا دیئے 'خالد نے محسوس کیا کہ جب تک مسیلم کئی نہ ہوگا بیطوفان فرونہ ہوگا ، بنوطنیفہ اپنی جگہ جار ہا اور دیم کی اور کہا کہ میں این الولید بنوطنیفہ اپنے مقتولیوں نے مبار اور زید کا فرزند ہوں' پھر تمام مسلمانوں نے اپنا شعار یا محمد اور انہوں نے مبارز منان کی اور کہا کہ میں این الولید کے بعد خود خالد شف سے بر آمد ہو کہ چشمار ان کے مقابلے بی شعار تھا اس کے بعد خود خالد شائل کا یہ چشمار ان کے مقابلے بر آبیا نہوں نے اسے آل کردیا اس واقع میں ان کا یہی شعار تھا اسے خالے کہ خالت کے اس کا ایک تھی تھا جاتے تھے خالد دورائی کہ شیاعت کا بیاد دورائی کہ بیادہ کیا تھا ہے بیت کے اس کو دور کیا میں وقت وہ بیر جزیر جتے جاتے تھے خالد دورائی کی خور میں کا میادہ کیا ہوئی کے جاتے تھے خالد دورائی کی دور جزیر ہوئے جاتے تھے خالد دورائی کی دور جن کی دور جزیر ہوئے جاتے تھے خالد دورائی کی دور جن کیا ہوئی کی دورائی کیا کہ دورائی کی دورائی کی دورائی کی دور جن کی دور جزیر جاتے ہوئی کیا کہ دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کیا کہ دورائی کی دورائی

انا ابن اشیاخ و سیفی الشحت اعظم شے حین یاتیك النفت

تَنْ هَبَيْنَ: " " میں سر داروں کا فرزند ہوں اور میری تکوار نہایت خوں فشاں ہے جب وہ تجھ پر پڑے '۔

جوسا منے آیا نہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اب مسلمانوں کابلہ بھاری ہواا درانہوں نے دشمن کو بری طرح کچل دیا۔ مسلمہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد:

اس کے بعد مسلمہ کے قریب بینی کرخالڈ نے اسے للکارا' اس کے متعلق رسول اللہ سکھیا نے فرمایا تھا کہ ایک شیطان مسلمہ کے تابع ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کے منہ ہے اس قدر کف جاری ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں میں ناسور ہے اور جس بھلی بات کے کرنے کا مسلمہ ارادہ کرتا ہے وہ شیطان اسے اس کے کرنے سے روک ویتا ہے لہذا اگر بھی تم کو اس کے خلاف موقع مل جائے تو ہرگز اس کو ہاتھ سے نہ جانے ویا۔

## حضرت خالد مغالبين كامسيلمه برحمله:

رسول الله عنظیم کے اس ارشاد کی وجہ سے خالد دو گئی اس کے قریب پہنچ کر اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے گئے خالد دو گئی اس پر حملہ کرنے کا موقع تلاش کرر ہے تھے گرتا ہم خالد نے اندازہ لگایا کہ تا وقتیکہ مسلمہ اپنی جگہ سے نہ ہے اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے والے نہیں انہوں نے موقع کی تلاش میں خالد نے اندازہ لگایا کہ تا وقتیکہ مسلمہ اپنی جگہ سے نہ ہے اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے والے نہیں انہوں نے موقع کی تلاش میں مسلمہ کو آواز دی اس نے جواب دیا خالد نے چند باتیں ایس پیش کیں جووہ چاہتا تھا اور کہا کہ اچھا بتا ہے اگر ہم نصف پر راضی ہو جا کیں تو کون سانصف حصر آپ ہمیں دیں گئا اس کی بیعادت تھی کہ جب وہ کوئی جواب دینا چاہتا تو اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالد موقع کے لیے بھیر دیتا اوروہ منع کر دیتا چائی نچاس گفتگو کے دوران میں اس نے ایک مرتبہ مشورے کے لیے اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالد میں اس کے تمام تو ابع میدان سے فرار ہو گئے خالد نے مسلمانوں کو للکارا کہ طبح ہی اس پر پل پڑے اور وہ ہم کر بھا گا اس کے بیٹے ہی اس کے تمام تو ابع میدان سے فرار ہو گئے خالد نے مسلمانوں کو للکارا کہ خبر دار! اب کوتا ہی نہ کرنا 'بو معواور کسی کو بھی کر جانے نہ دو مسلمان سب سے سب ان پر پل پڑے اور مرتدین کو کامل میں سے موئی۔

جب تمام لوگ مسلمہ کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے اور وہ بھی اپنی جگہ ہے اٹھا تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ کے وہ وعدے جو آپ اپنی فنچ کر کے ہم سے کیا کرتے تھے کیا ہوئے اس نے کہا بہر حال اب اس وقت تو تم اپنی عزت کی حمایت میں لڑو۔ ۔۔۔ الم

محکم نے بنوحنیفہ کوللکارا کہ باغ میں چل کر پناہ لؤات میں وحثی نے مسلمہ پر جوا کیک دوسر مے مخص کے سہارے کھڑا تھا اور فرط غضب سے جس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے حملہ کیا اور اپنے بھالے کو پھینک کراس کا کام تمام کر دیا۔ اب تمام مسلمان چاروں طرف سے دیواروں اور دروازوں کو پھاند کراس باغ میں مرتدین پرٹوٹ پڑے اور ان سب کا صفایا کر دیا'اس لڑائی اور پھر اس باغ میں جو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہے اس روز دس ہزار نبرد آز ماکام آئے۔

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے ثابت قدمی اور دلیری سے لڑنے کے لیے اپنے قبائل اور خاندانوں کی حیثیت سے اپنی جدا گاند ترتیب قائم کی اور انہوں نے مرتذین کا جم کر مقابلہ کیا' بنو صنیفہ کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو تلوں کو اور کا کہ ان کا تعاقب کی اور انہوں نے مرتذین کا جم کر مقابلہ کیا' بنو صنیفہ کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کی ان کہ اس کے تعاقب میں چلے آئے۔ اب یہاں مسلمہ کے تل میں اختلاف بیان ہے کہ دہ کہ اور کہاں قتل ہوا' بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اس باغ میں مارا گیا ہے۔

## حديقة الموت كامحاصره:

بنو صنیفہ نے باغ میں داخل ہو کرتمام دروازے بند کر لیے مسلمانوں نے ہر طرف سے ان کو محصور کرلیا 'برائے بن مالک نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ جمجھے اس دیوار پر چڑھا کراندرا تاردین انہوں نے براء رہی گئی کو دیوار پر چڑھا دیا گروہ دخمن کو دیکھ کرلرزہ براندام ہو گئے اور کہا کہ جمھے دیوار پر چڑھا دو گئی باراییا ہوا کہ وہ چڑھے اترے 'آخر کار ایک مرتبہ کہنے گئے کہ اس خوف اور ہراس کا براہو ایک مرتبہ آپ لوگ جمھے اور چڑھا دین مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا ہوگئی اور چڑھا دیا ہوگئے کہ اس خوف اور ہراس کا براہو ایک مرتبہ آپ لوگ جمھے اور چڑھا دین مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا ہر چرکہ کے مسلمانوں کے لیے جو پہلے سے باہر آ مادہ تھے کھول دیا ہو پر چڑھے بی وہ دیمن کے نے جو پہلے سے باہر آ مادہ تھے کھول دیا مسلمانوں نے اس باغ میں داخل ہو کراب خود اس کے دروازے کو دیمن پر مسد دوکر دیا اور اس کی گئی باہر بھینک دی 'اس کے بعد

الیی شدید جنگ ہوئی جس کی نظیر نہ تھی جتنے مرتد اس باغ میں بناہ گزیں سے قبل کرڈالے گئے 'مسلمہ کواللہ نے اس سے پہلے ہی قبل کر دیا تھا شکست کھانے پر بنوصنیفہ نے اس سے کہا تھا وہ تمہارے تمام وعدے کیا ہوئے اس نے کہااب ان کا ذکر مت کرواس وقت تو اپنی آبروکی خاطر جوانمر دی دکھاؤ۔

مسلمه كذاب كاقتل:

مروی ہے کہ کسی نے اعلان کیا کہ غلام جنٹی تے مسلمہ کوتل کر دیا ہے خالد جماعہ کو لے کر جوزنجیروں میں بندھا ہوا تھا مسلمہ اور ان کے دوسرے سرداروں کو دکھانے میدان کارزار میں آئے جب وہ رحال کی لاش پر آئے مجاعد نے خالد سے کہا کہ بیرحال ہے۔ مجاعد بن برار وکی مصالحت کی پیش کش:

ورسری طرح سے مروی ہے کہ سیلہ سے فارغ ہوکرتمام مسلمان خالد کے پاس آئے اوران کواس کی اطلاع دی وہ مجا عہ کو جو بھریاں پہنے تھا ساتھ لے کرمیدان میں آئے تا کہ وہ ان کو مسلمہ کی لاش بتا کمیں ایک ایک مقتول کا چہرہ اس کی شناخت کے لیے کھولا جا تا تھا اسی طرح گزرتے ہوئے خالد مجتم بن الطفیل کی لاش پرآئے یہ ایک نہایت قد آور وجیہ اور شاندار آور می تھا 'خالد نے اس کی صورت و کھے کرمجا عہ ہے کہا کہ یہ تہا راسر دار ہوگا 'مجا عہ نے کہا ہم گزئیس بیاس سے کہیں زیادہ بہتر اور معزز آور می تھا 'بیدیما مہ کا محکم ہے اور آگے جا والد سنتھ لین کے چہروں کو شناخت کے لیے اسے دکھاتے جاتے تھے۔ باغ میں پہنچ وہاں کے مقتولوں کو دیکھنا شروع کیا ان میں ایک پہنتہ قامت 'زرور نگ مادہ روضی کی لاش نظر آئی مجاعہ نے کہا کہ یہ ہی مسلمہ ہے جس کے تل سے تم کو فراغت ہوگئ خالد نے کہا کہ اسی فکھے بدتوادہ نے تم کواس طرح نچایا 'مجاعہ نے کہا ہاں بات تو یہ ہی ہے' مگر بخدا خالد یا در محود کہ یہ لوگ جو تھی ہے نہا ہاں بات تو یہ ہی ہے' مگر بخدا خالد یا در محود کہ یہ لوگ جو بین خالد نے کہا یہ کہا ہے کہا ہوں بالکل تی ہے میری مانو آؤ میں اپنی قوم کی طرف سے تم سے کہا کہ لیتا ہوں۔

بین خالد نے کہا یہ کیا بیکتے ہو موجاعہ کہا ہوں بالکل تی ہے میری مانو آؤ میں اپنی قوم کی طرف سے تم سے کہا کہ لیتا ہوں۔ اغلاب بین عامر بین حذیفہ کا فرار ز

بوعامر بن حذیفہ کا ایک شخص اغلب بن عامر بن حذیفہ تھا اس کی گردن نہا یت زبر دست اور موٹی تھی جب مشرکین کوشکست ہوئی اور مسلما نوں نے ان کو گھیر لیا وہ مردہ بن کر پڑگیا' مسلمان مقتولین کی شناخت کرنے لگئ ابوبصیرہ انصاری چندا شخاص کے ساتھ اغلب کے پاس پنچ جب انہوں نے اسے مقتولین میں پڑا ہواد بھا۔ یہ سمجھے کہ اس کا کام ہی تمام ہو چکا ہے کو گول نے ابوبصیرہ سے کہا کہ تم اس بات کے مری ہو کہ تمہاری تلوار نہایت درجے کا شئے والی ہے (یہ ہمیشہ اس کے مری تھے) تو اب ذرااس اغلب کی گردن پر جومرا پڑا ہے وارکر کے اپنی تلوار کی کاف دکھاؤاگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو ہم جو پھے تہاری تلوار کے متعلق اب تک سنتے گردن پر جومرا پڑا ہے وارکر کے اپنی تلوار کی تعلق اب تک سنتے ہیں اسے یا ورکر لیس گے۔

ابوبصیر الم المور نیام سے نکال کراغلب کی طرف بڑھے کسی کو بھی اس کے مردہ ہونے میں کوئی شک نہ تھا مگران کے قریب بہنچتے ہی وہ ایک دم اٹھ کر بھا گا۔ ابوبصیر اللہ نے اس کا تعاقب کیا اور کہنے لگے کہ میں ابوبصیر اللہ انساری ہوں مگراغلب نے اس تیزی سے بھا گنا شروع کیا کہ وہ ان کی گرفت سے دور ہی ہوتا گیا 'جب ابوبصیر اللہ کہ میں ابوبصیر اللہ انساری ہوں۔ اغلب جواب دیتا کہ بی آ یہ نے کافر بھائی کی دوڑ بھی دیکھی اسی طرح وہ ان کی گرفت سے نے کر بھاگ گیا۔

#### . قلعول <u>کے محا</u>صرہ کا اعلان:

جب خالد ان کی سیاہ مسلمہ کے قضیے سے فارغ ہوگئ عبداللہ بن عمر اورعبدالرحمان بن ابی بکر نے ان سے کہا کہ آ پ ہم سب کو لے کر بڑھیے اور ان تمام قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے خالد نے کہا مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسالے کے مختلف وسے اطراف میں پھیلا دوں اور ان مرتدین کا پہلے صفایا کروں جواب تک قلعہ گزین نہیں ہو سکے ہیں اس کے بعد دیکھوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے چنا نچہ انہوں نے اس نے بعد دیکھوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے جنا نچہ انہوں نے مال عورتیں اور بچے جن پران کا قابو چلا ان کو گرفتار کیا اور ان کو این کو گرفتار کیا اور ان کو گھوں کا محاصرہ کریں۔

مجاعد نے ان سے کہا کہ آپ کے مقابلے میں پیجلد بازنا تجربہ کارلڑ نے آئے سے نتمام قلع نبرد آز ماؤں سے پُر ہیں آؤمیں تم سے ان کے لیے سے کر اول سے نیار میں آؤمیں تم سے ان کے لیے سے کر لول ۔ خالد نے اس سے اس شرط پر کہ صرف جانیں معاف کر دی جا کیں گی۔ اس کے علاوہ ہر شئے پروہ بھند کرلیں گے صلح کرلی گئے سے کہا میں قلعہ والوں کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ل کراس مجھوتے پر مشورہ کر کے پھر آتا ہوں۔ مجاعہ بن مرارہ کی حکمت عملی:

مجاعة قلعوں میں آیا یہاں سوائے عورتوں' بچوں' بہت بوڑھوں اور کمزوروں کے اورکون تھا گر اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو زبیں پہنا کیں اوران سے کہا کہ میری واپسی تک تم قلعے کی فصیل پر نمودار ہوکر اپنا شعار جنگ برابر بلند کرتی رہو۔ یہا نظام کر کے وہ فالد سے پاس آیا اور کہا کہ جس شرط پر میں نے تم سے سلح کر لی تھی قلعوالے اسے نہیں مانے اور یہد کی کھوان میں کے بعض اپنے انکار کے لیے اظہار کے لیے فیصلوں پر نمودار ہوئے ہیں اور میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ وہ میرے قابوسے باہر ہیں۔ فالد نے لیے اظہوں کی طرف دیکھا وہ تھے اس شدید لڑائی نے خود مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا وہ تھک گئے سے اپنے اہل وعیال سے ملے ہوئے ان کو مدت گذر چکی تھی وہ جا ہے تھے کہ اس فتح پر اکتفاء کر کے وطن واپس جا کیں اور نیز یہ بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان قلعوں میں لڑنے والے ہوئے تو معلوم نہیں کہ جنگ کا متبجہ کیا ہو کیونکہ پہلے ہی اس جنگ میں صرف مدینے کے مہا جرین اور انصار میں سے تین سوساٹھ صحابہ شہید ہو ہے تھے۔

## جنگ يمامه ك شهدائ كرام:

نیز اہل مدینہ کے علاوہ دوسرے مہاجرین اور تابعین میں سے چیسویا زیادہ اصحاب شہید ہوئے تین سومہا جرین میں سے اور تین سوتا بعین کے علاوہ ثابت ٹین تھیں بھی شہید ہوئے' ان کا ایک مشرک نے قل کیا' ان کا ایک پاؤں کٹ کرالگ ہوگیا تھا ثابت ٹے اسی کواپنے قاتل پر پھینک مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا' دوسری طرف بنو صنیفہ کے اقرباء کے میدان میں سات ہزار آ دمی کام آ سے تھے موت والے باغ میں سات ہزار اور تعاقب و تلاش میں بھی اسی قدر۔

مروی ہے کہ جب مجاعد نے مصالحت کے متعلق خالد سے گفتگو کی تواس نے یہ تجویز ایسے شخص کے سامنے پیش کی تھی جسے خود لڑائی سے کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کے اشراف میں سے بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی اس وجہ سے خالد ٹزم پڑ گئے اور انہوں نے صلح وآشتی کو پیند کرلیا اور مصالحت پر آ مادگی ظاہر کردی' مجاعہ سے اس شرط پرصلح کی کہ تمام سونا' چاندی' مولیثی اور آ دھے لونڈی غلام' خالد سے جھے میں دے دیئے جائیں گئاس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تا کہ یہ

شرائط ان کے سامنے پیش کروں۔

## حضرت خالدٌ بن وليدا ورمجاعه مين مصالحت:

مجاعہ نے قلعوں میں آ کر عورتوں سے کہا کہ اسلحہ لگا کر قلعے کی برجیوں پرنمودار ہوجاؤ'انہوں نے اس ہدایت کی تعمیل کی۔ اب عباعہ نیر میں آیا۔ خالد پہلے ہی قلعے پریہ مظاہرہ دیکھ چکے تھے کہ نبرد آ زماؤں کی ایک بڑی مسلح جماعت اب تک قلعہ بند ہے مجاعہ نے خالد سے کہا کہ قلعہ والے ان شرائط کو نہیں مانے البتہ اگر آپ میری ایک اور بات مان لیس تو بھر میں ان کے پاس گفتگو کے لیے جاؤں خالد نے پوچھا کیا؟ مجاعہ نے کہا کہ آپ صرف چوتھائی لونڈی غلام لیس اور بقیہ چھوڑ دیں خالد نے کہا میں نے اسے بھی منظور کیا' جاعہ نے کہا تو اچھا اب میں نے آپ سے قطعی مصالحت کر کی' جب وہ دونوں انعقاد سلح سے فارغ ہو گئے قلعے کھول دیے گئے وہاں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ صرف عورتیں اور بچ ہیں کوئی مرذبیں ہے خالد نے مجاعہ کہ آئم نے جمھے دھوکا دیا' مجاعہ نے کہا کہ میں مجبورتھا جونکہ بیمیری تو م کا معاملہ تھا اس وجہ سے سوائے اس کا رروائی کے اور میں کیا کرسکتا تھا۔

سلمة بن عمير الحفى كي ملح نامه ي خالفت:

یہ بھی مروی ہے کہ اس روز دوسری مرتبہ مجاہ نے خالد سے کہا کہ اگر آپ پیند کریں تو نصف لونڈی' غلام تمام نفذی' تمام
مویثی اورعلاتے پرصلح ہوجائے اور بیس اس کے لیے با قاعدہ معاہدہ صلح لکھ دوں خالد نے ان شرائط کومنظور کرلیا' مجاہد نے ان شرائط
پر کہ تمام نفذی' مویثی' زبین' نصف لونڈی غلام اور ہرگاؤں بیس سے ایک باغ جسے خالد پیند کریں اور ایک مزرعہ جسے وہ پیند کریں
لے لیس ان سے سلح کر کی' انحقاد صلح کے بعد خالد نے باء کو قلعے والوں کے پاس شرائط کی تھیل کے لیے بھیجا اور کہا کہ کہہ دو کہ بیس
صرف تین دن کی مہلت دیتا ہوں اس اثناء بیس ان تمام شرائط کی کمی بھیل ہوجائے ورنہ بیس پھر دھاوا کر دوں گا اور پھر سوائے سب کو
تہری کے کوئی درخواست قبول نہیں کروں گا' مجاہد نے قلعے والوں سے آ کر کہا کہ بہتریں ہے کہ ان شرائط کو قبول کر کے سلح کر
لواس پر سلمہ بن عمیر اتھی نے کہا ان شرائط کو ہم ہم گر نہیں ما نیس گئے ہم دیبات والوں اور غلاموں کی جماعت کو وقع ت دیتا ہیں اور
وہر مقابلہ کریں گئے ہم خالد سے معالم نہیں کرتے ہمارے قلعے تھیں ہیں' خوراک وافر ہے' اور جاڑا اب قریب آرہا ہے' دھوکا
مجاہد نے اس سے کہا تو بہت ہی بد بخت اور منحوں ہے بھیے اس بات سے کہ میس نے حریف کو دھوکا دے کر ان شرائط کو متوایا ہے' دھوکا
ہوا ہوت ہم گرز اپنی رائے میں کا میا بنہیں ہوسکا کیا اب تم میں کوئی ادیا شخص ہے جس میں ذرائجی کوئی خوبی یا محل شناسی باتی رہی ہو
اور اس صلح سے میں نے تم کو اس مصیب سے بچالیا جس کی پیشین گوئی شرصیل بن مسیلہ نے کہ تھی۔

ں مہر اور اللہ اس کے بعد مجاء سات آ دمیوں کے ساتھ خالد کے پاس آ یا اور ان سے کہا کہ بہت مشکل سے میری قوم والوں نے بیسکم قبول کی ہے لہٰذا اب اس کے لیے با قاعدہ صلح نامہ لکھ دیجیے۔ خالد نے لکھا'' بیوہ معاہدہ ہے جس پر خالد بن الولید نے مجاعہ بن مرارہ ، مسلمہ بن عمیر اور فلاں اشخاص سے سلح کی ہے جس قدر سونا' چاندی' بنو ضیفہ کے پاس ہے وہ سب خالد بنی تین کو وے دیا جائے گا مرک فول میں ایک گان ضف اونڈی غلام ان کے حوالے کر دیئے جائیں گئ تمام مولیثی اور علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ ہرگاؤں میں ایک باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا' بشر طیکہ وہ اسلام لے آئیں اس کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا۔ مرگاؤں میں ایک باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا۔ مرگاؤں میں ایک باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا۔ مرگاؤں میں ایک کو دیا ہو کا دیا ہو کے ایفاء کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو ایفاء کے ان شرائط کے ایفاء کے اور ایک میں ان کو دی میں ان کو دی بیان کو دی بیان میں ان کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے اس کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو ان کی بیان شرائط کے ایفاء کے بعد ان کو اور ایک کو بیان کو بیان کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کو بیان کی بیان کو بیان کو بیان کو بیان کو بیان کر دیا ہو بیان کو بیان کی بیان کو بیان کو

لیے البتہ خالد بن الولید' ابو بکر خلیفہ رسول اللہ کھیلے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری کا قرار کیا جاتا ہے۔ بنوحنیفہ کے لیے حضرت ابو بکر مخالفہ' کا حکم :

مسلمه بن عمير:

بنو حذیفہ بیعت اور اپنے سابقہ کردار سے برأت کے لیے خالد کے پاس ان کے پڑاؤ میں جمع ہوئے مسلمہ بن عمیر نے مجاعہ سے کہا مجھے خالد کے پاس لے چلؤ میں ان سے خود ان کی بھلائی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالا نکہ اس کا بیارا دہ تھا کہ وہ اچا تک خالد پر جملہ کر کے ان کا کام تمام کردئ مجاعہ نے اس کی باریابی کے لیے خالد سے اجازت ما تکی خالد نے اجازت دے دی مسلمہ بن عمیر خالد بڑا تھی، کوئل کرنے کے اراد سے سے تلوار ابغل میں چھپائے اندر آیا خالد نے پوچھا یکون ہے مجاعہ نے کہا ہیو ہی شخص ہے جس مے متعلق میں نے آپ سے گفتگو کی ہی اور آپ نے اسے باریابی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے یہاں سے نکال دو کوگوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس کی جامعہ تلاثی کی گواس کے پاس سے تلوار برآ مہ ہوئی۔

مسلمه بن عمير کی خودکشی:

لوگوں نے اس کو بہت لعنت ملامت کی قید کرلیا اور کہا کہ تو نے اپنی حرکت ہے اپنی پوری قوم کو تباہ کرنا چاہا تھا اور تیر می نیت صرف پیھی کہ پورا بنو خنیفہ برباد ہو جائے ان کی آل واولا داور عور تیں لوٹڈی غلام بنالی جا کیں اگر خالد رہی اٹنونہ کو یہ معلوم ہو جاتا کہ تو ہتھیار لے کر آیا ہے وہ ضرور تجھے قتل کر دیتے اور اب بھی ہمیں سیائد یشہ ہے کہ اگر اضیں تیر می اس حرکت کی اطلاع ملی تو وہ تمام مردوں کو تل کر دیں گے اور عور توں کو لوٹڈی بنالیں گے نیز وہ سی گمان کریں گے کہ بیدا یک شخص کی حرکت نہیں ہے جلکہ ہماری ایک مردوں کو تل کر دیں گے اور عور توں کو لوٹڈی بنالیس گے نیز وہ سی گمان کریں گے کہ بیدا یک شخص کی حرکت نہیں ہے جلکہ ہماری ایک جماعت اس سازش میں شریک ہے ۔ لوگوں نے اسے قید کر کے قلع میں بند کر دیا میں موخذیفہ اپنے سابقہ کر دار سے برائت اور تجدید اسلام کے لیے جمع ہوئے مسلمہ نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی بات تمہارے خلاف مرضی نہیں کروں گا تم مجھے معاف کر دو مگر بنو خذیفہ نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ اس کے سی عہد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار معاف کر دو مگر بنو خذیفہ نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ اس کے سی عہد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار

نہ ہوئے۔ چنانچہ ایک روز رات کووہ قلعے سے چیکے سے نکل کر خالد ہن گئن کی فرودگاہ کی طرف چلا' مگر پہرے والوں نے اسے شناخت کرلیا اور وہ چلائے' بنوحنیفہ بیدار ہوئے اس کے تعاقب میں دوڑ ہے اور قلعے کی کسی فصیل میں اس کو جالیا اس نے ان پر تلوار سے حملہ کیا' انہوں نے پچھروں سے مارکرایک کونے میں پٹاہ لینے کے لیے مجبور کیا اس وفت تلوار اس کے حلقوم پڑھی اس نے اپنی شہر گیس کاٹ دیں وہ ایک کنویں میں گریڑا اور مرگیا۔

عرض اورقربه کی مال غنیمت:

مردی ہے کہ خالد نے تمام بنوحنیفہ سے ملح کر لی تھی' سوائے ان لوگوں کے جوعرض اور قریبے میں تھے کیونکہ وہ اس وقت گر فتار کیے گئے ہیں' جب مختلف مقامات پر دوڑیں بھیجی گئیں صرف عرض اور قریبے میں جولونڈی غلام بنوحنیفہ' قیس بن نقلبہ اوریشکر کے خالد دہالتٰ کو ملے وہ پانچ سوتھے جوانہوں نے ابو بکڑے یاس بھیج دیئے۔

حضرت غالد مِنْ الله الله كابنت مجاعه سے نكاح:

محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ پھرخالد کے عامد سے کہا کہتم اپنی بیٹی کا نکاح میر ہے ساتھ کر دومجاعہ نے کہا ذراا بھی صبر کروور نہ امیر الموشین مجھ سے اور تم سے بخت ناراض ہو جا کیں گے خالد نے کہاتم اپنی بیٹی کومیر ہے نکاح میں دے دواس نے نکاح کر دیا اس کی اطلاع ابو بکر بن اٹنز کو کپنچی انہوں نے خالد بن اٹنز کو ایک بہت ہی خشم آگین خطاکھا کہ اے خالد بن اٹنز برے افسوس کی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابتم کوکوئی کام ہی نہیں رہا' کہتم عورتوں سے نکاح کررہے ہو حالانکہ بارہ سومسلمانوں کا خون تمہار سے محن میں اب تک تازہ ہے جو خشک نہیں ہوا' خالد خطاکود کی کر کہنے گئے کہ بیا عیمر لیعنی عمر بن الخطاب بن اٹنز کی حرکت ہے جو یہ خط امیر المونین نے مجھے لکھا ہے۔ حضر سے ابو بکر رہن الختاج کی خدمت میں بن حذیفہ کا وفد:

اس سے پہلے خالد رہی تی بن الولید نے بنو حنیفہ کا ایک وفد الوبکر سے پاس بھیج دیا تھا جب یہ وفد ان کے پاس بہنچا الوبکر نے ان سے کہا کہتم لوگوں نے یہ کیا حرکت کی کہ اسلام سے بغاوت کی انھوں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ ہم سے جولغزش ہوئی وہ ایک ایسے منحوس آ دمی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جے نہ اللہ نے اس معاطے میں برکت دمی نہ اس کے خاندان کو ابو بکر نے کہا چھا پھر بھی بیتو بتاؤ کہ وہ تم کوکس بات کی دعوت دیتا تھا انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے بطور الہام بیر جملے کہا کرتا تھا '' اے مینڈک تو پاک ہے صاف ہے نہ کسی پانی پینے والے کو روکتا ہے نہ پانی کو گندا کرتا ہے آ دھی زمین ہماری آ دھی قریش کی گر قریش تو ایسی قوم ہے 'جوا پی حدسے تجاوز کر جاتی ہے' ۔ ابو بکر نے کہا سجان اللہ اتم پر بہت افسوس ہے بیتو اس قسم کا کلام ہے جے آج تک نہ خدانے کہا نہ پیغیر نے وہ تہیں کہاں بہا کے گیا تھا۔

خالہ بن الولید جب بمامہ کے تفییے سے فارغ ہوئے جہاں وہ اس کی ایک وادی ریاض نامی میں فروکش تھے اور وہیں ان کی بنوضیفہ سے جنگ ہوئی تھی اب وہ اس سے منتقل ہوکر بمامہ کی ایک اور وادی دبرنامی میں فروکش ہوئے۔



باب۵

# مريدين بحرين وعمان اوريمن الص

اہل بحرین کاارتداد

حعرت علاءٌ بن الحضر مي كي روانگي بحرين:

سیف سے مروی ہے کہ علا ﷺ بن الحضر می بحرین روانہ ہوئے بحرین کا قصہ بیہ ہوا' رسول اللہ ﷺ اور منذر ؓ بن ساویٰ ایک ہی مہینے میں بیار ہوئے منذر کا رسول اللہ ﷺ کے بعد ہی انقال ہو گیا ان کے بعد اہل بحرین مرتد ہو گئے ان میں سے عبدالقیس پھر اسلام نے آئے البتہ بکر مرتد ہی رہے جس شخص کی کوشش سے عبدالقیس دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ جارود تھے۔

حسن بن آنحسن سے مروی ہے کہ جاروڈ بن المعلیٰ تلاش حق میں رسول اللہ علیٰ خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فر مایا جارود اسلام لے آ وَ انہوں نے کہا کہ میں خودا پناوین رکھتا ہوں آپ نے فر مایا تمہارادین کوئی حقیقت نہیں رکھتا وہ ہمل ہے جاروڈ نے آپ سے کہا کہ اگر میں اسلام لے آون تو جوخرا بی بعد میں اسلام میں ہواس کی ذمہ داری آپ پر آپ نے فر مایا اچھا جاروڈ اسلام لے آئے اور مدینے میں شقیم رہے جب وہ مسائل دین سے اچھی طرح واقف ہوگے تو اب انھوں نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ سکھیا ہے عرض کیا کہ سفر کے لیے کوئی سواری ہوتو دیجئے آپ نے فر مایا اس وقت تو کوئی سواری نہیں ہے جاروڈ نے کہا گر راست میں کوئی ہوئی ہوا جائے میں اسے لیوں آپ نے فر مایا کہ نہیں تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ بیا پی تو م کے پاس آ کے ان کواسلام کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کیا' ان کی پوری قوم مسلمان ہوگئی۔

بنوعبدالقيس كاقبول اسلام:

اسے تھوڑائی عرصہ گذراتھا کہ رسول اللہ گھڑا نے وفات پائی ان کے قبیلے نے عبدالقیس سے کہا اگر محمہ ٹن ہوتے تو وہ بھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے اس کی اطلاع جار ڈوکو ہوئی انھوں نے ان سب کو جمع کیا تقریر کرنے گئرے ہوئے اور کہا''اے گروہ عبدالقیس! میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگرتم اسے جانتے ہوتو بتانا اور اگر نہ جانتے ہوتو نہ بتانا' انہوں نے کہا جو چا ہوسوال کرو جاروڈ نے کہا جا جا نے میں اللہ کے نبی دنیا میں آچکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جاروڈ نے کہا تم ان کوصرف جانتے ہو جاروڈ نے کہا جا جا ہو ہو کہا انہوں ہاروڈ نے کہا کہ پھر کیا اتفال فرما گئے جس طرح سابقدا نبیاء دنیا سے اٹھ گئے اور میں اعلان کرتا ہوں لا اللہ وان محمد اور سولۂ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیق معبود نہیں ہے اور بے شک محمد الدالا اللہ وان محمد اور سولۂ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیق معبود نہیں ہے اور بے شک محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور ہم تم کو اپنا ہرگزیدہ اور اپنا سر دار شلیم کرتے ہیں اس طرح وہ اسلام پر ثابت قدم رہارتداد کی وبا اس کے بندے اور رسول ہیں اور ہم تم کو اپنا ہرگزیدہ اور اپنا سر دار شلیم کرتے ہیں اس طرح وہ اسلام پر ثابت قدم رہارتداد کی وبا اس تک نہ نہتی اور انہوں نے تمام بنور بعید منذر "اور مسلمانوں کو آپس میں نیٹ لینے کے لیے چھوڑ دیا' چنا نچے منذرا پی زندگی بھران

ے الجھے رہے ان کے مرنے کے بعدان کی جماعت مکانتین میں محصور ہوگئی یہاں تک کہان کوعلاء نے محاصرے ہے آزاد کرایا۔ منذ ربن ساویٰ کی وفات:

مروی ہے کہ جب خالد میں الولید بمامہ کے قضیے سے فارغ ہوئے ابوبکر ٹنے علاق ابن الحضر می کو بحرین بھیجا بیعلاق وہی شخص ہیں جن کورسول اللہ علی ہے منذر ڈین ساوی العبدی کے پاس اسلام کی دعوت دینے بھیجا تھا' منذر ڈاسلام لے آئے اور علاق بحرین میں رسول اللہ علی کے اس کی دفات کے تعور سے ہی دن کے بعد منذر ٹرین ساوی کا بحرین میں رسول اللہ علی کی وفات کے تعور سے ہی دن کے بعد منذر ٹرین ساوی کا بحرین میں انتقال ہوا۔

#### وراثت كالمسئله:

## بحرین میں ارتداد کی وہا:

جاروڈ بن عمرڈ بن حنق بن معلیٰ کے علاوہ تمام بنور بیعہ اور عربوں کے ساتھ بحرین میں مرتد ہو گئے البتہ جاروڈ اوران کے قبیلے والے بدستوراسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب ان کورسول اللہ کا گھا کی وفات اور عربوں کے مرتد ہو جانے کی اطلاع ملی انہوں نے کہا تو میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور میں ان تمام لوگوں کو جواس کا اقر ارنہیں کرتے کا فرقر اردیتا ہوں۔

بھرہ: عہد جاہلیت میں اس اوٹنی کو کہتے تھے جس کو پانچ بچے ہوجانے کے بعداس کے کان میں سوراخ کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا نہ اس سے پھر سواری لی جاتی شاس کا دودھ دوہا جاتا تھا۔

ع سائبه: منت كے سلسلے ميں آ زاد كى ہوئى ادفئى كو كہتے ہيں۔

وصیلہ: وہ بکری جوایک ساتھ فرمادہ دو بچے ایک مرتبہ جنے اور پھراس سے استفادہ حرام ہو جاتا تھا۔

<sup>🗨</sup> حامی: وہ اونٹ جو دس نیچ جنوانے کے بعد آزاد کر دیا جاتا تھااور پھراس ہے کوئی کام نہیں ایا جاتا تھا۔

## منذر بن نعمان بن منذر کی امارت:

بنور بیعہ بحرین میں جمع ہوئے اور مرتد ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کی حکومت پھر منذرؓ کے خاندان کو دیتے ہیں چنانچەانہوں نے منذرین النعمان بن المنذ رکواپنا با دشاہ بنالیا ٗ اسے غرور یعنی فریب کہا جاتا تھا مگر جب وہ اورتمام دوسر لے لوگ ملوار کے زور سے دوبارہ اسلام لائے تو خودوہ کہا کرتا تھا کہ میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔

#### جوانا كامحاصره:

عمیرٌ بن فلان انعبدی سے مروی ہے کہ رسول الله میں کی وفات کے بعد بنوقیس بن نقلبہ کے ظلم بن ضبیعہ نے بمر بن واکل کے مرتدین اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ سے کا فرتھے مرتد ہوکر خروج کر کے قطیف اور ہجر میں اپنا مشقر قائم کیا اور تمام خطے کواس میں جس قدر زط اور سیا بچہ آباد تھے ان سب کو گمراہ کر دیا' اس نے ایک مہم دارین بھیجی جواس کے ساتھ ہو گئے تا کہ وہ عبد القیس کواپنے اوران کے درمیان گھیر لے کیونکہ وہ ان کے مخالف تھے اور منڈرؓ اور مسلمانوں کی مددکرتے تھے اس نے غرور بن سوید نعمان بن المنذركے بھائى كو بلا بھيجااوراسے جوانا بھيجااوراس نے كہا كەتم اپنى جگە پر ثابت قدم رہنا' اگر مجھے فتح ہوئى تو ميں تسہيں بحرین کا بادشاہ بنا دوں گا اور تم نعمان بادشاہ جیرہ کے برابر ہو جاؤ گئے اس نے جوانا آ کر وہاں کے باشندوں کا کامل محاصرہ کرلیا محصورین کوماصرے سے بڑی تکلیف ہوئی ان مسلمان محصورین میں مسلمانوں کے ایک بڑے بزرگ بنوانی بکر کلاب کے عبداللہ بن حذ ف بھی تھے ان کواور تمام محصورین کو بھوک کی ایس تکلیف ہوئی کہ قریب تھا کہ سب ہلاک ہوجاتے اس موقع پرانہوں نے چندشعر بھی ہے ہیں جس میں اپنی در دناک حالت کو ابو بکر اور اہل مدینہ کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے۔

### ثمامه بن اثال:

منجاب بن راشدہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے علاق بن الحضر می کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے کیے بھیجا بحرین آتے ہوئے جبوہ پیامہ کے قریب پنچے تو تمامہ بن اٹال بنوصنیفہ کے بنوجیم کے مسلمانوں اور دوسرے بنوحنیفہ کے دیہا تیوں کے ہمراہ ان ہے ملے بداب تک جنگ سے کنارہ کئی کیے ہوئے اپنے طرزعمل برغور کررہے تھے کہ س کا ساتھ دیں۔

## عكرمه كي روانگي مهره:

علاءٌ نے عکرمہ رہی تین کو پہلے عمان بھیجااور پھرمہر ہ اورشرحبیل رہی تین کو حکم دیا کہتم امیر المؤمنین حضرت ابو بکرصدیق رہی تین کے حکم آنے تک جہاں ہود میں تھر سے رہو۔

## مسجداور بلی برفوج کشی:

علا تُرومه آئے بہاں وہ اور عمر قبن العاص بنوقضاعہ کے مرتدین پر چھا ہے مار نے لکے عمر قبن العاص سعد اور بلی پرغارت گرى كرتے تھے اور علا ﷺ نے بنوكلب اور ان كے تو الع سے كارروائي شروع كى -

## مقاعس اور ذیلی قبائل کی بغاوت:

رادی کہتاہے کہ جب وہ ہمارے قریب آئے تو ہم اس علاقے کی بلند سطح پر تھے بنور باب اور بنوعمرو بن تمیم میں ہے جس جس کے پاس گھوڑا تھا وہ اس پر سوار ہو کر علاء کے استقبال کے لیے آگیا' بنوخظلہ بھی متر دد تھے کہ آیا اس ہنگا مے میں شرکت کریں یا نہ کریں' مالک بن نورہ ایک بردی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتا اور بھی ہم اس پر' وکیج بن مالک ایک بردی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتا اور بھی ہم اس پر' وکیج بن مالک ایک ہوگئی ہم جماعت کے ساتھ قرعاء میں قواوہ عمر ڈ پرحملہ کرتا تھا اور عمر ڈ اس پر حملہ کرتے تھے قبیلہ سعد بن زید منات میں دو جماعتیں ہوگئی تھیں' عوف اور ابناء نے زبر قان ڈ بن بدر کی بات مانی وہ اسلام پر قائم رہے اور انہوں نے زبر قان گی مرتدین کے مقابلے میں مدافعت کی البتہ مقاعس اور ذیلی قبائل نے زبر قان گی بات نہ مانی اور بغاوت کا اعلان کر دیا قیس بن عاصم نے اس ذکو ہ کے مال کو جوان کے پاس جمع ہوگیا تھا مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل میں تقسیم کر دیا حالا تکہ زبر قان نے عوف اور ابناء کے ذکو ہ کے مال کو حکومت کے لیے وصول کیا ۔ اس طرح عوف اور ابناء مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل سے جنگ وجدال میں مھروف ہوگئے۔

قیس بن عاصم کی اطاعت:

مگر جب قیس بن عاصم کومعلوم ہوا کہ رباب اور عمر و بن تمیم سب علا ﷺ سے مل گئے ہیں وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور زکوۃ کا جو مال انہوں نے بدا ختیار خورتقسیم کر دیا تھا اتناہی مال علاﷺ کے پاس لا کران کے حوالے کر دیا اور اپنی بخاوت کے ارادے سے باز آکروہ خوداہل بحرین سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہوگئے ۔اس موقع پر انہوں نے بہت سے شعر بھی کہے جس طرح کہ زبر قائ نے نے زکوۃ کے مال کو ابو بکڑ کے پاس آئے علاﷺ نے ان کی تعظیم و نے زکوۃ کے مال کے کرعلاﷺ کے پاس آئے علاﷺ نے ان کی تعظیم و تکریم کی علاﷺ کے ساتھ جہاد کے لیے قبیلہ عمر و سعداور رباب میں سے استے ہی آ دمی اور شامل ہوگئے جتنے کہ پہلے سے ان کی اصلی فوج میں شعے علا ﷺ ہم کود ہنا کے راستے سے لے چلے۔

اونىۋى كى كىشىدگى:

جب ہم اس کے وسط میں پنچے جہاں سے منا فات اور عزا فات ان کے دائنی اور بائیں جانب سے اور اللہ نے چاہا کہ ہمیں اپنا ایک مجز و دکھائے علائے نے قیام کردیا اور سب لوگوں کو قیام کا حکم دے دیا۔ جب رات اچھی طرح چھاگئ تمام اونٹ بے قابوہ ہو کہ بھاگ گئے نہ ہم میں سے کسی کے پاس کو کی اونٹ رہائے تو شدن تو شددان نہ خیمہ سب کا سب اونٹوں پرریکتان میں غائب ہو گیا اور سہ واقعہ اس وقت ہوا جب کہ لوگ سوار بیوں سے انز چھے تھے مگر ابھی وہ اپنا سامان نہ اتار سکے تھے اس وقت ہم پر جور نے فیم طاری ہوا جھے معلوم نہیں کہ کسی اور جماعت پر بھی طاری ہوا ہو ہم نے اپنی زندگ سے مایوں ہوکر ایک دوسرے کوآخری پیام دیئے اسٹ میں علائے کے مناوی نے اپنی زندگ سے مایوں ہوکر ایک دوسرے کوآخری پیام دیئے اسٹ میں علائے کے مناوی نے اپنی جم ہوئے انہوں نے کہا میں یہ کیا پریشانی اور اضطراب آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ کیوں اس قدر متفکر ہیں لوگوں نے کہا کہ بیتو کوئی الی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کومورد الزام قرار دیا جائے ہماری سے حالت ہے کہا گرائی طرح سے ہوگئ تو ابھی آفنا ب اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چی ہوں گے۔ حالت ہے کہا گرائی طرح سے ہوگئی تو ابھی آفنا ب اچھی طرح طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا' کہ ہم سب ہلاک ہو چی ہوں گے۔

علا ﷺ نے کہا آپ لوگ ہر گرخوفز دہ نہ ہوں' کیا آپ مسلمان نہیں ہیں' کیا آپ اللہ کی راہ میں جہا دکرنے نہیں آئے' کیا آپ اللہ کے مددگا رنہیں ہیں سب نے کہا ہے شک ہم ہیں' علا ﷺ نے کہا آپ لوگوں کو بثارت ہو کیونکہ اللہ ہر گز ایسے لوگوں کا جس حال میں آپ ہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

یانی کا چشمه:

۔ طلوع فجر کے ساتھ صبح کی اذان ہوئی علاءؓ نے ہمیں نماز پڑھائی بعض لوگوں نے ہم میں سے تیمّم کر کے نماز پڑھی اور بعض کا

اب تک سابقہ وضو ہاتی تھا'نماز کے بعدوہ اپنے دونوں گھٹنوں پر دعاء کے لیے بیٹھ گئے اورسب لوگ بھی اسی طرح دوزانو دعاء کے لیے بیٹھ گئے جب سورج کی روثنی افق مشرق میں ذرانمودار ہوئی وہ صف کی طرف متوجہ ہوئے ادرانہوں نے کہا کوئی ہے ایسا کہ جاکر خبرلائے کہ بیدوشنی کیا ہے ایک شخص اس کام کے لیے گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ بیروشنی محض سراب ہے علا ﷺ پھر دعاء میں مصروف ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھروہ روشنی نظر آئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سراب ہے تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی اس مرتب خبر گیرنے آ کرکہا کہ پانی ہے علاء گھڑے ہو گئے اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور پانی کی طرف چل کروہاں پہنچے ہم نے پانی پیا منه ہاتھ دھوئے عنسل کیا۔

اونٹۇل كى دالىسى:

ابھی دن نہیں چڑھا تھا کہ ہمارے اونٹ ہرسمت سے دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہوئے نظر آئے وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے ہر مخص نے اپنی سواری کے پاس جا کر پکڑ لیا ہماری کوئی چیز بھی ضا ئعنہیں ہوئی ہم نے ان کواس وقت پانی پلایا پھر دوسری مرتبه خوب سیر ہوکر پلایا اور اپنے ساتھ بھی پانی کا ذخیرہ لے لیا اور پھر خوب آرام کیا اس وقت ابو ہریرہٌ میرے رفق تھے جب ہم اس مقام سے ذرادورنکل گئے انہوں نے مجھے پوچھا کہ اس پانی کے مقام سے واقف ہومیں نے کہا کہ میں اور تمام عربوں کے مقابلے میں اس علاقے کے چیے چیے سے بہت زیادہ واقف ہوں۔

ابو ہرریہ ؓ نے کہاتم مجھے پھراسی جگہ لے چلومیں نے اونٹ کوموڑ ااورٹھیک اسی پانی والے مقام پران کو لے آیا وہاں آ کر دیکھا کہ نہ کوئی پانی کا حوض ہے نہ پانی کا کوئی نشان میں نے ابو ہریرہ ہے کہا بخدا اگریہ بات نہ ہوتی کہ یہاں مجھے کوئی حوض نظر نہیں آیا یب بھی میں ضرور یہی کہتا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے پانی لیا ہے مگر آج سے پہلے بھی میں نے اس مقام میں صاف اور شیریں پانی نہیں دیکھاتھا حالانکہ اس وقت بھی پانی ہے برتن لبریز تھے ابو ہریر ڈنے کہا کہ اے ابوسہم بخدایہی وہ مقام ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور تم کو لے آیا ہوں میں نے اپنے برتن پانی ہے بھرے تھے اور ان کواس حوض کے کنارے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اگریداللّٰد کا معجز ہ اور اللّٰہ کی طرف سے نازل شدہ رحمت ہے تو میں معلوم کرلوں گا اور اگر میحض بارش کا پانی ہے اسے بھی میں معلوم كرلوں گا' ديكھنے ہے معلوم ہوا كدبيروا قعداللّٰد كاايك معجز وتھا جواس نے ہمارے بچانے كے ليے ظاہر كيا تھااس پرابو ہريرہ فنے اللّٰد كى حدى وہاں سے مليك كر پھر ہم اپنے رائے چلے اور ججر آ كر ہم نے پڑاؤ كيا-

علاءً نے جارور اور ایک دوسرے صاحب کو تھم بھیجا کہتم دونوں عبدالقیس کولے کر عظم کے مقابلے کے لیے اس علاقے میں

جوتم ہے ملا ہوا ہے جا کر پڑاؤ کرو۔

حضرت علا "الحضر مي كي عظم برفوج كشي:

خود علا ﷺ نی فوج کے ساتھ مظلم کے مقابلے پراس علاقے میں آئے جو ججرسے ملا ہوا تھا۔ اہل دارین کے علاوہ تمام مشرکین عظم کے پاس جمع ہو گئے اس طرح تمام مسلمان علا اُن بن الحضر می کے زیرعلم جمع ہوئے دونوں حریفوں نے اپنے آ گے خندق کھود لی'اب وہ روزاندا پی اپنی خندق سے برآ مدہوکرایک دوسرے سے لڑتے تھے اور پھرا پی خندق میں واپس ہوجاتے تھے ایک مہینے تک جنگ کی یہی کیفیت رہی اسی اثناء میں ایک رات مسلمانوں کومشر کین کے بڑاؤے زبردست شور وغوغا سنائی دیا وہ شوراییا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ شکست خور دوفوج میں ہوتا ہے علاءؓ نے کہا کوئی ہے جودشمن کی اصل حالت کی خبرلائے۔

عبداللدين حذف كى كرفتارى ورمائي:

عبداللہ بن حذف نے کہا میں اس کا م کے لیے جاتا ہوں'اس کی ماں قبیلہ عبل کی تھیں۔ یہا پی فرودگاہ سے نکل کر جب دیمن کی خندق کے قریب پنچے انہوں نے کہا گئی ہوں اوروہ لیکار نے لگے اے ابجرمیری کی خندق کے قریب پنچے انہوں نے ان کو پہچا نااور پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا میں ہزموں کے ہاتھ سے نہیں مرنا چا ہتا اور میں کیوں مدرکر وابجر بن بجیر ان کے پاس آیا ان کو پہچا نااور پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا میں اہر موں کے ہاتھ سے نہیں مرنا چا ہتا اور میں کیوں قتل کیا جاؤں جب کہ میرے گر دعول تیم اللات نیس یا تھکر انہیں انہ بجر نے ان کو سام ہوں سے چھڑ الیا مگر کہا بخدا میں سجھتا ہوں کہ آئ رات تم اپ ماموؤں کے لیے بہت بُرے بھا نے ہو۔ عبداللہ بن حذف نے کہا کہ اس بات کوچھوڑ و مجھے کھ کھلاؤ میں بھوک سے مرر ہا ہوں'ا ابجر ان کے لیے کھا نالا یا عبداللہ نے کھانا کھایا اور پھر کہا کہ مجھے ذاوراہ دو مواری دواور پھی نقد دوتا کہ میں اپنے نفیل چلا جاؤں ۔ ابجر نے اس کے لیے ایک معمد کو جھوٹ کے کھانا کو شد دیا دور ہور ہور تھا اس نے ان کوسواری کے لیے ایک اورٹ دیا 'تو شد دیا اور پھر نفد دیا ۔عبداللہ بن حذف میں سے چل کر مسلمانوں کی فرودگاہ میں آگئے اور انہوں نے آگر کریا طلاع دی کہ ہماراحریف مخود ہے۔

مسلمانون كاعظم برحمله:

مسلمانوں نے فوراً وشمن پرتملہ کردیا اورخوواس کے پڑاؤیل تھس کران کو بے دریخ تلوار کے گھاٹ اتارنا شروع کیا وہ بے
تعاشا پی خندق کی طرف بھا گے بہت سے اس میں گر کہ ہلاک ہو گئے جو بچے وہ اس قد رخوف زدہ ہو گئے تھے کہ یافل کردیئے گئے یا
گرفتار کر لیے گئے ۔مسلمانوں نے ان کی پڑاؤ کی ہمر چیز پر قبضہ کرلیا جو تھی کہ کویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں 'وہ اپنے
جسم پرتھی ۔ البتہ ابجر جان بچا کہ بھاگ گیا ، علم کی خوف و وہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں 'وہ اپنے
گھوڑ ہے کی طرف بڑھا جب کہ تمام مسلمان مشرکیوں کے وسط میں آ بھی بھٹا اپنی بدحواسی میں علم خود مسلمانوں میں سے فرار ہوکر
اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے رکا ب میں پاؤں رکھا رکا بٹوٹ گئی 'بنو عمر و ہن تمیم کے عفیف " بن المنذر کا اس کے پاس سے گذر ہواوہ اس وقت پکار رہا تھا کہ کیا بنوقیس بن تقلیہ کا کوئی شخص ہے جو مجھے رکا ب کے لیے ڈوری دے
دے ۔اس نے یہ بات ایس بلند آ واز سے کہی کہ عفیف " نے اسے شناخت کر لیا اور آ واز دی کہ ابوضدیعہ! علم نے کہا کہ ہاں عفیف " نے اسے شناخت کر لیا اور آ واز دی کہ ابوضدیعہ! علم نے کہا کہ ہاں عفیف ش

عظم كاخاتميه:

عظم نے اس کے لیے اپنا پاؤں آ گے کر دیا۔ عفیف نے تکوار کے ایک وارسے ران پرسے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اوراس کو اس حالت میں چھوڑ دیا۔ علم نے کہا اب کیا ہے تم میرا کام ہی تمام کر دو۔ عفیفٹ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تک میں تیری ہڑیاں نہ چبالوں تجھے موت آئے کیونکہ اس روز رات کوعفیفٹ کے کئی بھائی جوان کے ساتھ تھے اس لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ عظم کے باس سے اس شب میں جومسلمان گذرتا وہ اس سے کہتا کہ کیا تم عظم کوئل کرنا چاہتے ہویہ بات اس نے اب تک ان مسلمانوں

ہے کہی تھی جواسے پہچانتے نہ تھے اتنے میں قیس بن عاصم اس کے پاس سے گذر ہے عظم نے ان سے بھی یہی کہا قیس بن عاصم نے اس وقت پلٹ کراس کا کام تمام کر دیا' مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ران سے اس کا پاؤں کٹا ہوا الگ ہے کہنے لگے کہ بیتو میں نے برا کیا اگریہ بات مجھے معلوم ہوتی تو میں اسے ہاتھ ہی نہ لگا تا یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرجانے کے لیے چھوڑ دیتا۔

ا بج مرقیس بن عاصم کا حملہ:

ہے۔ ہر پر میں میں اور دگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے برآ مد ہوکران کے تعاقب میں چلے قیس ؓ بن .
عاصم ابج کے قریب پہنچ گئے 'گرا بجر کا گھوڑ اقیس کے گھوڑ سے نیادہ طاقت ورتھاان کو بیاندیشہ ہوا کہ یہ کہیں میری گرفت سے نکل
نہ جائے انہوں نے ابجر کے گھوڑ سے کی پیٹھ پر نیزہ ماراجس نے گھوڑ سے کی سرین کے پٹھے کو توقع کر دیا گررگ کو وہ قطع نہیں کر سکا اور
گھوڑ اکا نینے لگا۔

غرور بن سويد كا قبول اسلام:

عفیف ؓ بن المنذر نے غرور بن سوید کو گرفتار کرلیا۔ رباب نے علا ﷺ سے اس کی سفارش کی اس کا باپ تیم کا بھا نجا تھا۔ اس کے لیے رباب نے علا ﷺ سے سفارش کی علا ﷺ نے کہا میں نے اسے معاف کیا میدکون ہے؟ اس نے کہا میرا نام غرور ہے علا ﷺ نے کہا اچھا آپ بی ہیں جس نے ان سب کوفریب دیا ہے۔ غرور نے کہا کہا ہے مالک میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔ علا ﷺ نے کہا اسلام لے آؤدہ مسلمان ہوگیا اور ہجر ہی میں رہ گیا اس کا اصل نام ہی غرور تھا یہ اس کا لقب نہ تھا۔

مال غنيمت كي نقسيم:

عفیف نے منذر بن السوید بن المنذ رکوتل کر ویا صبح کوعلا ﷺ نے مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا' اور ایسے لوگوں کو جنہوں نے خاص طور سے جنگ میں بہادری دکھائی تھی کپڑے دیئے' ان میں عفیف پین المئذر' قبیں بن عاصم اور ثمامہ بن ا ثال تھے۔ ثمامہ بن اللہٰ کو جو کپڑے دیئے گئے تھے ان میں ایک سیاہ چوغاتھا جس پرنشان بنے ہوئے تقصیم اس کو پہن کر بہت اترا تا تھا اس کے علاوہ علاء نے اور کپڑوں کوفروخت کردیا۔

مرتدين كادارين ميس اجتماع:

تک تف خوردہ مشرکین کا بڑا حصہ کشتیوں میں بیٹھ کردارین چلا گیا اور دوسر بوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بیٹھ کردارین چلا گیا اور دوسر بوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بیٹھ کر دارین چلا گیا اور دوسر بوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بیٹر عتبیہ بین النہاس اور عامر بن عبدالا سود کو تھم بھیجا کہ تم بدستو راسلام پر قائم رجواور ہرراستے برمر تدین کے مقابلے کے لیے پہر برے بٹھا دو نیز انہوں نے مسمع کو تھم دیا کہ وہ خود بڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں۔ اور انہوں نے خصفہ لئیمی منتے بن حارثہ الشیبانی کو تھم دیا کہ وہ بھی ان انہوں نے نصفہ لئیمی منتے بن حارثہ الشیبانی کو تھم دیا کہ وہ بھی ان مرتدین کا مقابلہ کریں۔ یوراستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے اور مرتدین میں ہے بعض نے تو بہ کریے ہوئے اور اسلام لے آئے۔ جے تسلیم کیا گیا۔ اور ان کو علاء کی فوج میں شامل کر دیا گیا اور بعض نے تو بہ کرنے سے انکار کر دیا 'اور اپنے اور اسلام لے وہ بھرائی راستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے یہاں ارتد ادپر اصرار کیا۔ ان کوان کے علاقوں میں جانے ہے دوک دیا گیا اس لیے وہ پھرائی راستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے یہاں کہ وہ بھی کشتیوں کے ذریعے دارین پہنچ گئے۔ اس طرح اللہ نے ان سب کوا یک جگہ جمع کر دیا۔ بی صبیعہ بن مجل کے ایک شخص

وہب نے بحر بن وائل کے مرتدین کے متعلق دوشعر بھی کہے جس میں ان کی اس حرکت پرنضرین کی گئے ہے۔ وارین پرفوج کشی:

علا ﷺ برستور شرکین کی اس فرودگاہ میں مقیم رہے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بکر بن وائل کے ان لوگوں کے جن کوانہوں نے خط کھے تھے خط جواب میں موصول ہوئے اور ان کو معلوم ہوگیا کہ وہ لوگ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے اور ان پی خوان کے دین کی حمایت کریں گئے جیسا کہ علا ﷺ جا جے تھے اور اب ان کو یقین ہوگیا کہ ان کے عقب سے کوئی بات الیں رونما نہ ہوگی جوان کے خالف ہویا جس کا بر ااثر اہل بحرین میں میں کہا: اللہ نے شیاطین کے گروہوں اور جنگ سے شکست کھا کر بھوڑ وں کو تمہار ہے ہاتھوں جا کر کے ان کے سامندر میں جع کر دیا ہے اللہ تعالی شکی میں تم کو اپنی الی نشانیاں دکھا چکا ہے جس سے تم سمندر میں اس کی ذات کر بے واقعہ کے بیان کو تباہ کر دیا ہے نہاں کو تباہ کر وہوں اور بخد اللہ نے ان سب کوایک جا کر دیا ہے نہاں کو تباہ کر وہوں اور بخد اللہ نے ان سب کوایک جا کر دیا ہے نہاں کو تباہ کر وہوں اور بخد اجب تک ہم زندہ ہیں وادی دہناء کے واقعہ کے بعد ابسی خطر سے شہیں ڈرتے۔

#### دارين برحمله:

علا ﷺ اورتمام مسلمان اس فرودگاہ ہے کوچ کر کے سمندر کے کنارے آئے اور سب کے سپ گھوڑوں' اونٹوں' خچراور گدھوں پر سوار ہوکراور پیادہ سمندر میں گھس پڑے علا ﷺ نے اللہ کی جناب میں دعاء کی مسلمانوں نے بھی دعاء کی اس وقت وہ بید عاء ما نگ رہے شخے۔اے ارحم الراحمین' اے کر بی اے لیم' اے احد' اے صد' اے کی' اے کی الموتی' اے کی' اے قیوم' تیرے سواکوئی معبود نہیں ہے' اے ہمارے رہا الاراحمین' اے کر بی کہاونٹوں نے اللہ کے حکم ہے اس خلیج کو بغیر کسی نقصان کے عبود کرلیا' ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زم ریت پرجس پر پانی چھڑکا گیا ہے چل رہے ہیں کہاونٹوں کے پاؤل تک نہ ڈو بے۔ حالانکہ بعض موقعوں پر ساحل سے دارین تک کا سفر کشتیوں کے ذریعہ ایک دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا اب وہاں مسلمانوں کا اور مرتدین کا مقابلہ ہوا نہا ہے ہی خونریز معرکہ ہوا جس میں وہ سب مارے گئے کہ کوئی خبر و بینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے اہل وعیال کولونڈی وغلام بنالیا' اور ان کی املاک پر قبضہ کرلیا' ہرا کی شہروار کو چھ ہزار اور ہر پیا دہ کو دو ہزار در ہم غنیمت میں طے۔

مسلمانوں کوساحل سمندر سے ان تک پینچنے اور ان کے مقابلے میں پورا دن صرف ہوگیا' ان سے فارغ ہوکر پھروہ جس رائے سے گئے تھے اس رائے واپس آئے اور سمندر طے کر کے پھر کنار ہے پینچ گئے' اس واقعے کوعفیف میں المنذر نے اپنے دو شعروں میں بیان کیا ہے۔

## منافقین کی افواہیں:

جب علا ﷺ بحرین سے واپس آ گئے انہوں نے اطراف وا کناف میں اسلام کی سطوت قائم کر دی' مسلمانوں اوراسلام کی عزت کو برقر ارکر دیا۔اورشرک اورمشرکین کوذلیل کر دیا۔ بعض منافقوں نے بے بنیا دبڑی بڑی خبریں مشہور کیں' بعض لوگوں نے کہا یہ دیکھومفروق اپنے خاندان شیبان تغلب اورنمر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہے بعض مسلمانوں نے ان کواس کا

یے جواب دیا کہ اگراییا ہے تو ہونے دوخوف کس بات کا ہے ہماری طرف سے لہمازم ان کونبٹ لیں گے کیونکہ تمام لہمازم اس وقت علامؓ کی امداد کا تہر کے سے اور وہ اپنے خیال میں پورے اترے۔ عبداللہ بن حذف نے اس واقعے کا ذکرا پے بعض شعروں میں بھی کر دیا ہے۔ حضرت ثمامہ میں اول کی شہما دت:

علاء بن الحضر می تمام لوگوں کووا پس لے آئے اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پہند کیا اسب لوگ واپس آگئے ' ثمامہ بن افال بھی واپس آگئے ' ثمامہ بن افال بھی واپس آگئے ' تمامہ بن افال بھی واپس آگئے ہے جو غاتم انہوں نے طلم کا چو غااس کے جسم پرویکھا ایک شخص کو دریافت کروکہ کہ بیچ فالاس کے جا کہاں سے ملا اور حظم کے متعلق دریافت کروکہ کیا تمہم سے نے اسے تک کیا گیا ہے یا کسی اور نے اس شخص نے آکر تمامہ ہے جو فے کو پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مال فنیمت میں ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کیا ہے ' ثمامہ نے کہا کہ بیٹس اس گوٹل کرتا اس شخص نے کہا کہ بیٹس آگر چہ میری تمنا چوا ہوں ' اس شخص نے کہا کہ اس بھی ہیں ہوئے اور چہ میری تمنا ان کوآ کر گھیرا انہوں نے کہا کہ وستوں ہے آکر اس گفتگو کی اطلاع کی' دہ سب کے سب شمامہ نے کہا تم جھو نے ہو میں اس کا قاتل نہیں اس کوآ کہا تم جھو نے ہو میں اس کا قاتل نہیں ہوں کہا تھی جو فال میں اس کوآ کہا تھی جھے مال فنیمت میں بطور ھے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھہ تو صرف قاتل ہی کو ملت ہو میں اس کوآ کہا تم جھو نے ہو میں اس کا قاتل نہیں ہو گئی کردیا۔ ہوں۔ البت یہ چو فال اسلام کی وجہ:

اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گاہ سے جمدست ہوا ہو گوں نے کہا تم جھوٹ ہو لئے ہواور پھران گول کردیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی قیام گول کردیا۔ اس کے جسم پرنہیں تھا بلکہ اس کی وجہ:

ہجر میں مسلمانوں کے ساتھ ایک راہب بھی تھے جواس روز اسلام لے آئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ تین چزیں جن کے واقع ہونے کے بعد میں ڈرا کہ ابھی اگر میں اسلام نہ لایا تو کہیں اللہ مجھے منے نہ کردئے ریگتان میں چشے کا جاری ہونا' سمندر کے پہنائی کا سمٹ جانا' اوروہ دعاء جس کی گونج میں نے صبح کے وقت ان کی فرودگاہ ہے آتی ہوئی فضامیں سنی لوگوں نے پوچھا کہ وہ دعاء کیاتھی ۔ راہب نے کہا کہ وہ یہ دعاء ہے:

''اے اللہ! تورمن ورحیم ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں تو ابتداء ہے ہتھ سے پہلے کوئی شے نہتھی تو ہروقت ہے' ہتھ پر غفلت بھی طاری نہیں ہوتی ' تو بی وہ زندہ ہے کہ جے موت نہیں ۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے' چاہے وہ نظر آتی ہویا نہ آتی ہو' ہرروز تو ایک نئی شان میں جلوہ افروز ہے' تو ہر چیز کو جانتا ہے' بغیراس کے کہ تو نے اسے سیکھا ہو''۔

اس دعاء ہے جمجے معلوم ہوا کہ اگریہ لوگ اللہ کے علم پڑمل پیرانہ ہوتے اور اس کے دین پر نہ ہوتے تو فرشتے ان کی امداد کے لیے نہ جمیع جاتے۔اس زمانے کے بعد صحابہ اس واقعے کوان جمری را بہب کی زبانی سنا کرتے تھے۔ چشمہ جاری ہونے کا معجز ہ

ب من بال کا چشمہ جاری کر ملا ٹے ابو بکر رہی گئے: کو حسب ذیل مراسلہ لکھا'' اما بعد' اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وادی دہنا ء میں ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ حالا نکہ وہاں چشمے کے کوئی آثار نہ تھے اور سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد ہم کواپنا ایک مبخزہ دیکھایا جو ہم سب کے لیے عمرت کا باعث ہے اور بیاس لیے کہاس کی حمد وثناء کریں لہٰذااللہ کی جناب میں دعاء مانگیے اور اس کے دین کے مددگاروں کے لیے نصرت طلب سیجیے۔

ابو بکڑنے اللہ کی حمد کی اس سے دعاء مانگی اور کہا کہ عرب ہمیشہ سے وادی دہناء کے متعلق میہ بات بیان کرتے آئے ہیں کہ لقمان سے جب اس وادی کے لیے بوچھا گیا کہ آیا پانی کے لیے اسے کھود اجائے یانہیں انہوں نے اس کے کھود نے کی ممانعت کی اور کہا کہ یہاں بھی پانی نہیں نکلے گا تو اس وجہ سے اس وقت اس وادی میں چشمے کا جاری ہو جانا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بوی نشانی ہے جس کا حال ہم نے پہلے کسی قوم میں نہیں سنا تھا۔اسے اللہ! تو بجائے محمد میں تھا کے ہم میں ان کی نیابت کر۔

بنوشيبان بن تعلبه کے ليے علم:

پھر علائے نے ابو بکر بھائی کو خندق والوں کی شکست اور طلم کے قل کی جس کو زیداور مسمع نے قل کیا تھا اپنے حسب ذیل خط سے اطلاع دی'' اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی عقلوں کو اور ان کی بات کوشراب سے جس کو انہوں نے دن کے وقت سے پی لیا تھا' بگاڑ دیا۔ ہم ان کی خندق کو طلے کر کے اچا تک ان پر ٹوٹ پڑے ہم نے ان سب کو نشے میں مدہوش پایا سوائے چند کے سب کو متہ تی کے کردیا۔ اللہ نے حکم کو جھی ختم کردیا''۔

ابوبکر شنے علاء بن تین کو کھا'' اما بعد بنوشیبان بن نقابہ کے متعلق تم کوجوا طلاع ملی ہے اگراس کی توثیق ہوجائے اور بری خبریں شائع کرنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھا ئیس تو تم فوراً ان کے مقابلے پر ایک فوج روانہ کرو جوان کا استیصال کر دے جس سے دوسروں کو بھی عبرت ہوجائے۔''

اس تھم سے ندو ولوگ مخالفت کے لیے جمع ہوئے اور ندان کی بری خبری شائع کرنے کا کوئی برا بتیجہ ظاہر ہوا۔ سنین میں اختلاف:

ان لوگوں ہے مسلمان فوجوں کا جانا ہے ۱ اور کے میں اختلاف ہے محمہ بن اسحاق کی روایت کے مطابق بمامہ عمان اور مہرہ کی فتح اور شام کی طرف مسلمان فوجوں کا جانا ہے ۱ اور کا واقعہ ہے گئین ابوزید کے ذریعے علمائے اہل شام اور عراق کی جوروایت ہم تک پنچی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مرتدین کے مقابلے میں جتنی فتو حات خالد بن ولید اور دوسروں کو حاصل ہوئیں وہ سب ااہجری میں ہوئی ہیں ۔ البتدریج بن بجیر تغلی کا واقعہ ۱ ابھری میں ہوا ہے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ خالد بن الولید سے اور حصید میں مقیم سے کہ اس ربیعہ نے مرتدین کی جماعت کے ساتھ علم بغاوت برپا کیا۔ خالد نے اس سے اثر کر اس کو تباہ کر دیا 'اس کے شکر کو لوٹ کر بہت سا مال غذیمت حاصل کیا اور بہت سے لونڈ کی غلاموں کو ابو بکر رہائی فی گرفتار ہوئی 'خالد نے اسے بھی لونڈ کی بنالیا' اور ان لونڈ کی غلاموں کو ابو بکر رہائی فی نہیں و بیہ ہی گرفتار ہوئی 'خالد نے اسے بھی لونڈ کی بنالیا' اور ان



# اہل عمان کاارتداد

## لقيط بن ما لك الاز دى:

ز دالتاج لقیط بن ما لک الا ز دی نے جو زمانہ جاہلیت میں جاندری کی برابری کرتا تھا عمان میں نبوت کا دعویٰ کر کے اس پر عاصبانہ قبضہ کرلیا اور مرقد ہو گیا' اس نے جیزر اور عباد رخ اللہ وں اور سمندر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جیفر نے اس کی اطلاع ابو بکر رخ اللہ کا کو اور ان سے درخواست کی کہ وہ لقیط پرفوج کشی کریں ابو بکر صدیق بن اللہ تا نہ حسن الغلقانی کو عمان اور از و کے عرفجہ دخل تالبار تی کو مہرہ مرتذین سے لڑنے روانہ کیا' ابو بکر نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب وہ دونوں متفق الرائے ہو جا کسی تو مشتر کہ طور پر لقیط سے لڑیں اور جنگ کی کارروائی عمان سے شروع کی جائے' حذیفہ اپنے عمل میں عرفجہ البار تی پر امیر بالا دست ہوں گے۔

ید دونوں ساتھ ساتھ روانہ ہوئے 'ابو بکر آنے دونوں کو ہدایت کی کہ وہ بہت تیزی سے سفر طے کر کے عمان پہنچیں' جب بی عمان کے قریب پہنچ انہوں نے جیفر اور عباد بڑی آئے 'کوخط لکھے اور اپٹی رائے رعمل شروع کیا اور جس کا ان کو تھم دیا گیا تھا' اس کی قمیل کی۔

ابو بکر رہی گئے نے عکر مہ دہی تھے کہ کو مسلمہ سے لڑنے کے لیے بمامہ بھیجا تھا اور ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ دہی تھے' کو کھی بمامہ بھیجا'
اور ان دونوں کو بھی وہی ہدایت کی جو وہ حذیفہ رہی گئے اور عرفی نے دہی گئے وہ اس کے مقابلے سے جلدی کر کے آگے بوٹ ھے اس کی اور انہوں نے اس کی اطلاع ابو بکر رہی گئے اور انہوں نے اس کی اطلاع ابو بکر رہی گئے کو دے دی۔

عكرمه والتين كوعمان برفوج تشي كاحكم:

شرصیل رہائی کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو وہ جہاں تھے وہیں تھہر گئے ابو بر شنے ان کو لکھا کہ تم میری اجازت سے بمامہ میں مقیم رہو یہاں تک کہتم کو جیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کرو دوسری میں مقیم رہو یہاں تک کہتم کو جیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کرو دوسری طرف ابو بکر ٹے عکر مہ رہی تین کو خط لکھا ، جس میں ان کی جلد بازی پر ان کوز جروتو بخ کی اور لکھا کہ اب تا وقت کہ تم مرتدین کے مقابلے میں کوئی کا رنمایاں نہ کرلونہ میں تمہاری صورت و کھوں گا اور نہ میں تہماری کوئی بات سنما چاہتا ہوں ہے ممان جاؤا ور اہل میمان سے لڑو و حذیفہ بی رہو حذیفہ بی تھے کہ مور کہ بی تھی کہ اور حضر موت کی کے وہ تم سب کے افسر اعلی رہیں گئی محان کے قضیہ سے فارغ ہو کرتم مہرہ جانا اور وہاں سے یمن جا کر یمن اور حضر موت کی کارروا تیوں میں مہا جرین ابی امیہ کے ساتھ رہنا اور اثنائے راہ میں ممان اور یمن کے درمیان جو مرتد ہوں ان کی سرکو بی کرنا میں کارروا تیوں میں مہم میں ایسی نمایاں کارگز اری دکھا و جو میری خوشنودی کا باعث ہو۔

لقيط سے سر داروں کی علیحد گی:

اس حکم کے مطابق عکر مداً پی فوج کے ساتھ عرفجہ رہی گئی اور حذیفہ رہی گئی کی طرف روانہ ہوئے اور قبل اس کے کہوہ وونوں عمان

بخیج جائیں' عکرمہ ان سے جالے' اس سے قبل ابو بکر نے ان دونوں کو سے ہدایت کر دی تھی کہ عمان سے فارغ ہونے کے بعد وہ عکر مد رہی تھی کہ ان سے جالے اور انہوں نے جیئر اور عباد ہیں یا عمان میں تھہر نے کا حکم دیں۔ یہ تینوں امیر عمان کے قریب ایک مقام رجام میں باہم جالے۔ اور انہوں نے جیئر اور عباد کے پاس اپنے بیام جیج دیئے۔ دوسری طرف لقیط کو بھی اس فوج کے آنے کی اطلاع پہنچی۔ اس نے اپنی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور دبا میں آ کر پڑاؤ ڈ الا 'جیئر اور عباد بھی اپنی اپنی قیام گاہوں سے ہم آمد ہوئے اور انہوں نے صحار میں آ کر پڑاؤ کیا اور حذیف 'عرفحہ بھی کہ آپ سب ہمارے پاس آجا کیں۔ چنانچہ وہ سب ان دونوں کے پاس صحار میں ایک جاہو گئے اور اپنے متعلم علاقے کو مرتدین سے پاک کردیا' جس کا بتیجہ سے ہوا کہ اور مرتدین بھی اپنی بعناوت سے باز آ گئے نیز ان امرائے لقیط کے ساتھی سرداروں کو خطوط کھے اور اس کی ابتداء انہوں نے بنوجد بدے رئیس سے کی ان کے جواب میں ان سرداروں نے بھی مسلمان امراء کو خطوط کھے اس مراسات کا نتیجہ سے ہوا کہ بیسب سردار لقیط سے علیحدہ ہوگئے۔ ان کے عواب میں ان سرداروں نے بھی مسلمان امراء کو خطوط کھے اس مراسات کا نتیجہ سے ہوا کہ بیسب سردار لقیط سے علیحدہ ہوگئے۔ و یا کا معرکہ:

مسلمانوں نے لقیط کی جانب پیش قدی کی اور مقام دبا پر دونوں حریفوں کا اجتماع ہوا۔ لقیط نے اپنے تمام اہل وعیال کوجمع کر کے ان کوصفوں کے پیچھے تھم را دیا تھا تا کہ وہ اپنے نبر د آز ماؤں کو جنگ میں داد شجاعت دینے پر ابھاریں نیز خودلانے والے بھی اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے جم کرائویں۔ یہ مقام مصر کے علاقے میں ایک بری منڈی ہے جنگ شروع ہوئی اور نہایت خوزین اور شدید ہوئی و ریب تھا کہ لقیط کومسلمانوں پر فتح حاصل ہوجائے اس حالت میں جبکہ مرتدوں کا پلہ بھاری ہوچکا تھا اور مسلمانوں کی حالت کمزور ہوچکی تھی۔ مسلمانوں کی حمایت کے لیے زبر دست امدادی فوجیس آگئیں۔ بنونا جیہ حریت بن راشد کی قیادت میں اور عبرالقیس سیحان بن حلوحان کی حمایت کے لیے زبر دست امدادی فوجیس آگئیں۔ بنونا جیہ حریت بن راشد کی قیادت میں اور عبرالقیس سیحان بن حلوحان کی قیادت میں آگئے نیز ان دونوں میلوں کے جومتفرق خاندان عمان میں سکونت پذیر ہے وہ ایک بری تعداد میں مدد کے لیے آگئے اس کمک سے اللہ نے مسلمانوں کے باز وکوقوی اور مشرکین کے باز وکو کہز درکر دیا۔ مشرک شکست کھا کر میدان سے بھا گئی مسلمانوں نے دس بزار مشرکوں کومعرکہ ہی میں قبل کر دیا اور پھران کا تعاقب کر کے اور خوب بے در لیخ قبل کیا۔ بہت سے لونڈی غلام اور مال غنیمت حاصل کیا' مال غنیمت کوامرائے اسلام نے مجامدین میں تقسیم کر دیا اور اس کا تمن رائیس دور لیخ قبل کیا۔ بہت سے لونڈی غلام اور مال غنیمت حاصل کیا' مال غنیمت کوامرائے اسلام نے مجامدین میں تقسیم کر دیا اور اس کا تمن و بیا میں روانہ کر دیا۔

## عمان میں امن وامان:

عمان بین اس وامل میں اور شور ان اور میں اور میں اور شور شاہد کے اس میں آئے میں اور شورش کو کر کے انظام حکومت کریں اور شورش کو کریں اور شورش کو کریں کریں ، جو ٹس ابو بکر برفاش کو بھیجا گیا تھا اس میں آٹھ سولونڈی غلام سے نیز مسلمانوں نے دبا کی پوری منڈی پر بطور غنیمت قبضہ کرلیا کو بھی ہور ہور سے میں اور دوسر امال و متاع تھا ابو بکر کے پاس آگئے ۔ حذیفہ میں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے تظہر کئے انہوں نے عمان کے اصلی قبائل اور دوسر نے ان مختلف قبائل کے خاندانوں کو جواب وطن سے ترک سکونت کر کے اس علاقے میں آباد ہوگئے تھے دعوت دی کہ اللہ نے جوفتح مسلمانوں کو دی ہے اب اس سے مستفید ہونے کے لیے وہ انظام حکومت میں ان کی اعانت کریں عکر میڈ مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ دوسر نے شرکین کی سرکو بی کے لیے آگے بڑھ گئے انہوں نے مہرا میں ان کی اعانت کریں عکر میڈ مسلمانوں کی بڑی فوج کے ساتھ دوسر نے شرکین کی سرکو بی کے لیے آگے بڑھ گئے انہوں نے مہرا میں ان کی اعانت کریں کی ابتداء کی ۔ اس واقعہ کا عیاذ الناجی نے اپنے اشعار میں ذکر کیا ہے۔

# اہل مہرہ واقع نجد کاار تداد

عكرمه رمايشن كى مهره يرفوج كشى:

جب عکرمہ اُ عَ فِی اُ اور حذیفہ علی انہوں نے اہل علی انہوں نے اہل علی انہوں نے اہل علی انہوں نے اہل علی اور حوالی عمان سے اپنی اس میم کے لیے مدد لی۔ بیابی سابقہ مقام سے چل کرمہ وہ کے قریب پنی بخونا جیڈاز دُ عبدالقیس راسب اور بنوتیم کے بعد کی ایک بڑی جماعت عکرمہ بڑا تھے: کی امداد کے لیے عمان سے ان کے ساتھ ہوگی تھی۔ اس فوج کے ساتھ عکرمہ نے مہرہ کے علاقے پر یورش کی اُن کے مقام جبروت میں بنو تھر اقا کے ایک شخص سے علاقے پر یورش کی اُن کے مقام جبروت میں بنو تھر اقا کے ایک شخص شخریت کی سرکردگی میں مور چہزن تھا اُن کی جمعیت سی اس تمام علاقے میں جبروت سے لے کر نفسد ون تک کہ دونوں مہرہ کے دو صحواجی ، پھیلی ہوئی تھیں اور دوسرا اگر وہ فجہ میں بنومحارب کے صحح کی سرکردگی میں آ مادہ جنگ تھا اور دراصل تمام مہرہ اس جماعت کی موروز بیت کے سب اس کی ماتحت سے گرید دونوں ایک دوسر سے کو اپنی اطاعت کی دعوت و بیتا تھا نیز ان دونوں فوجوں میں ہرایک بیہ جا ہتا تھا کہ کامیا بی کی عزت اس حاصل ہو مشرکیین کی ہات کو تو کی اور مشرکین کی ہات کو تو کی اور مشرکین کی ہات کو تو کی اس با جس مداوت اور رقابت سے اللہ نے مسلمانوں کی بات کو تو کی اور مشرکین کی ہات کو کم ورکر دیا۔

جب عکرمہ نے ویصا کہ شخریت کے ہمراہ بہت کم جماعت ہے انہوں نے اسے ارتداد سے توبہ کرکے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور محض اس ابتدائی تحریک ہی پر شخریت نے ان کی دعوت کوقبول کرلیا' اس واقعے سے مصح کے حوصلے بہت ہو گئے' شخریت کے بعد اب عکر مہ نے مصح کوکفر سے توبہ کرکے پھر اسلام لانے کی دعوت دی گر اس نے اپنی کشرت تعداد سے دھو کہ کھایا اور چونکہ اب شخریت کے بعد اب میں محمد کی وجہ سے صحح کی دشنی اسلام اور مسلمانوں سے اور بڑھ گئ نجد میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا یہاں دبا ہے بھی زیادہ شدید اور خون ریز جنگ ہوئی گر اللہ نے مرتدوں کو شکست دی ان کا سردار مارا گیا' وہ بھا کے مسلمان ان پر چڑھ گئے اور انہوں نے کفار کو بے دریغ جس طرح جا ہا موت کے گھاٹ اتا را اور جس قدر مال ومتاع کو چا ہا موت کے گھاٹ اتا را اور جس قدر مال ومتاع کو چا ہا سے بھی نیں دو ہزار تیز رفتار اونٹنیاں بھی ہمدست ہوئیں۔

مال غنيمت اور شخريت کي روانگي مدينه:

عکرمڈنے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور پانچواں حصہ ہوریت کے ساتھ ابو بکڑ کے پاس روانہ کر دیا۔ باتی چار حصوں کوانہوں نے مسلمانوں ہیں تقسیم کر دیا اس فتح اور کثر ت سے مال غنیمت مل جانے سے عکرمہ اوران کی فوج کی مادی طاقت اور ساز وسامان بہت بڑھ گیا اورانہوں نے وہیں قیام کر کے اپنی خواہش کے مطابق تمام اس علاقے کے باشندوں کو پھر اسلام میں واخل کر لیا' انہوں نے نجد رُ ریاضۃ الروضۃ' ساحل جز ارز' مرا لیبان' جیروت' ظہور الشجر' صبرات' یعب اور ذات النجیم کے باشندوں کو تو بہ کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میابی کی خوشخری سے عکرمہ نے مخزوم کے بنوعا بد کے سائب کے ذریعے ابو بکر رہی تین کو فتح کی بشارت لے کر رہے بہلے ابو بکر اس کی میان کے بعد اس کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میابی کی خوشخری سے عکرمہ نے نوع بد کے سائب کے ذریعے ابو بکر رہی تین کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میابی کی خوشخریت نے مسل کر مدینہ آئے۔

# مریدین یمن

یمن کے عامل:

عکر مدّاور قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھیے کی وفات ہوگئ اس وقت عاب بن اسید اور طاہر بن ابی ہالہ کہ کہ اور اس کے علاقے کے عامل سے عن بن بنوکنانہ پر عامل سے اور طاہر عک پر اور اس تقرر کی وجہ بیتھی کہ رسول اللہ مکھیے ان فر ما یا تھا کہ عک کی امارت ان کے دادا سعد بن عدنان کی اولا دکو مکنا چاہیے۔ طاکف اور اس کے علاقے پر عثمان بن ابی العاص اور مالک بن عون النصری عامل سے عثمان شہری آبادی کے عامل سے اور مالک و یہاتی آبادی کے (جوزیادہ تر قدیلہ ہوازن سے تعلق رکھی تھی) نجران اور اس کے علاقے پر عمر قبن حزم اور ابوسفیان بن حرب عامل سے عمر قبن حزم مناز میں امامت کرتے سے اور ابوسفیان بن حرب مال گذاری وصول کرتے سے زمع اور زبید سے لے کرنجران کی حد تک کے علاقے پر خالد بن سعید بن العاص عامل سے ہمان پر عامر بن شہر عامل سے ضعاء کے عامل فیروز الدیلمی سے داز ویہ اور قیس بن المکٹوح ان کے مددگار سے بعلی بن امیر جنر اس عامل بی معافی بن امیر جنر اس عامل سے معافی بن امیر جنر اس کے عامل سے معافی بن امیر جنر اس کے عامل سے معافی بی العاص عامل سے عامل سے عامل سے کے عاملوں کے خلاف بعاور سے عاملوں کے خلاف بعاور سے علی کے دورہ کرتے سے اور اسلام کی تعلیم دیا کرتے ہے۔

خودرسول الله عُلَيْهِ کی حیات میں اسود نے ان عمال کے خلاف بغالات کردی مول الله علی ہے اپنے قاصدوں اور خطوط کے ذریعے اسود سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسود مارا گیا اور رسول الله علی ہے کہ دات قبل اس تمام علاقے پر حسب سابق رسول الله علی کے اسلام اور تصرف دوبارہ قائم ہو گیا تھا۔ اگر چہان باغیوں کی بغاوت کا عام عربوں پراب تک پچھزیا دہ اشہیں ہوسکا تھا اور وہ سب اس کے مقابلے کی تیار کی کرد ہے تھے گر جب اور عربوں کورسول الله علی ہے کہ خبر ہوئی بحن اور دوسرے تمام علاقوں میں ایک عام بغاوت پر یا ہوگئ اس سے قبل عنسی کے سواد نجران سے صنعاء تک کے تمام علاقے میں گرد آور کی کر دوسرے تمام علاقوں میں ایک عام بغاوت بریا ہوگئ اس سے قبل عنسی کے سواد نجران سے صنعاء تک کے تمام علاقے میں گرد آور کی کر رہے ہے اور انہوں نے بے قاعدہ جنگ سے یہاں اور ہم مچار کھا تھا نہ وہ کسی امیر کے مقابل جاتا تھا۔ عمر و بن معدی کرب فردہ بن مسیک کے مقابل تھا اور معاویہ بن انس عنسی کی مفرور فوج کے ساتھا دھر سے ادھر سے سرگرداں تھا۔

عمرة بن حزم اور خالة بن سعيد كي مراجعت مدينه:

رسول الله من الله من

تحریروں سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسامہ بن زیر شام ہے واپس آئے اس کاروائی میں تین مہینے گذر گئے اس مدت میں البتہ صرف ذی حسی اور ذی القصہ کے باشندوں کے واقعات پیش آئے۔

حضرت ابوبكر مناتنة كي روانگي ابرت:

اسامہ کی واپسی کے بعدسب سے پہلے خو دا ہو بکر جہاد کے لیے برآ مدہوئے اور مدینہ سے ابرق آئے ابو بکر نے اب میطریقہ اختیار کیا کہ جس قبیلے کو جا کروہ شکست دیتے ان میں سے ان مسلمانوں کو جو مرتذ نہیں ہوئے تھے تھم دیتے کہ وہ اپنے سے ملحقہ قبیلے کے مقابلے کے لیے ان کا ساتھ دیں چنانچہا س طرح وہ مہاج ین انصاراور دوسر نے غیر مرتد مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے اس سے متصل قبیلے سے لڑے اسی طرح انہوں نے اس پوری مہم کو کا میا بی سے ختم کیا اور کسی مرتد سے مرتدین کے مقابلے میں مدذ نہیں لی۔

## ابل تهامه کی شرکو بی:

سب سے پہلے عما بین اسیداور عمان بن ابی العاص نے ابو بکر رہائی۔ کولکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر
پورٹ کر دی ہے عما بی نے اس کے مقابلے میں یہ کارروائی کی کہ خالد بن اسید کواہل تہا مہ کی سرکو ٹی کے لیے بھیجا۔ یہاں مدنع کی
ایک بردی جماعت اور نز اعداور کنانہ کی متفرق ٹولیاں بنو مدنع کے خاندان بنوشنوق کے جندب بن سلمی کی سرکردگی میں مرتد ہوکر
مقابلے کے لیے جمع تھیں عما بی کے علاقے میں صرف یہی ایک جماعت ان سے برسر پیکارتھی ابارق میں حریفوں کا مقابلہ ہوا اور
خالد بن اسید نے ان کوشکست دے کر پر اگندہ کر دیا اور بہت سول کوئل کر دیا ۔ اس میں بھی بنوشنوق سب سے زیادہ مارے گئے اس
واقعے کے بعدان کی تعداداس قدر کم ہوگئی کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایک نا قابل التفات وحدت رہ گئے اس واقعے نے عما بی کے علاقہ
عمل کوفتذار تدادسے یا کے صاف کر دیا اور جندب بھاگ گیا۔

مشتوة برفوج كشي:

عثانًّ بن البي العاص نے اہل طائف کی ایک فوج عثانٌ بن رہید کی امارت میں مشتوق روانہ کی جہاں از و بجیلہ اور قعم کی جماعتیں تمیینہ بن العمان کی سرکر دگی میں مرتد ہو کر حکومت ہے لڑنے کے لیے جمع تھیں۔اس مقام پر حریفوں کا مقابلہ ہواعثانٌ نے ان سب جماعتوں کو ذلیل شکست دی وہ جمیضہ کا ساتھ جھوڑ کر بھا گیں جمیضہ بھی کسی غیر معلوم علاقے میں بھاگ گیا۔



34

## اخابث عك

## قبيلهُ عك كي بغاوت وسركو بي:

رسول الله سن الله سن الله سن الله على ان كا تعبله عك اوراشعروں نے حکومت سے بغاوت كى اس كى وجہ يہ ہوئى كہ جب ان كورسول الله سن الله سن الله سن الله على ان كا تعبله طخار پر بغاوت كے ليے جمع ہوا اشعر بن اور خصم بند كے جوطخار پر بتھے وہ ہمى اس اصلى جماعت سے آبط انہوں نے سمندر كے ساحل پر مقام اعلاب ميں اپنا پڑاؤ ڈالا ان كے سر اور خود ، ن كى سركو بى كے وہ سپاہى ہمى جن كاكوئى سر دار نہ تقا آبط طاہر من بن ابى ہالہ نے ان كے اجتماع كى ابو بكر بن التي الوروہ خود ، ن كى سركو بى كے ليے روانہ ہوئے اس غرض سے اپنی روائگى كى بھى اطلاع انہوں نے ابو بكر بن التي كولكہ جميعي طاہر شكے ساتھ مسروق العكى بھى منے انہوں نے اعلاب آكر ان باغيوں كا مقابلہ كيا۔ شديد جنگ كے بعد اللہ نے باغيوں كوشك دى ۔ مسلمانوں نے ان كوابيا بدر بغ تہ تنظ كيا كہ شايدان ميں ان باغيوں كو بلاك كر كے مسلمانوں كوابك شاندار سے كوئى فئى خدسكا۔ ان تمام راستوں ميں ان كے مقتولين كى بد پوچھيل گئى۔ اللہ نے ان باغيوں كو ہلاك كر كے مسلمانوں كوابك شاندار فئى عطاء فر مائى۔

### قبیلہ عک کے اخابث:

قبل اس کے کہ آبو ہر کے پاس طاہر رہی گئے کی بشارت دینے والا خط پہنچے انہوں نے طاہر کے ساتھ خط کے جواب میں ان کولکھا'' مجھے تہا را خط ملاجس میں تم نے اعلاب میں اخابث کے مقابلے پراپنے جانے اور مسروق اور ان کی قوم کواپنی مدد کے لیے ساتھ لے جانے کی اطلاع دی ہے تہماری سرکارروائی مناسب ہے۔اس موقع پران باغیوں کو بغیر کسی رحم کے ایسی سزاد وجود وسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ ان کا صفایا کر کے تم میرے آئندہ تھم کے آئے تک اعلاب ہی مقیم رہنا تا کہ ان خبیثوں کے راستے مسافروں کے لیے مامون ہوجائیں۔

ابوبکڑ کے ان باغیوں کواخابث لکھنے کا بیاثر ہے کہ اب تک عک کی بیر جماعت اور دوسرے قبائل والے جو بغاوت میں ان کے شریک ہو گئے تھے اخابث کے نام سے موسوم اور بیراستے جہاں انہوں نے جنگ کی تھی اخابث کے راستوں کے نام سے مشہور ہیں ۔

لڑائی کے بعد ابو بکڑ کے عظم کے بموجب طاہر ؓ بن ابی ہالہ جن کے ساتھ مسروق قبیلہ عک کے ساتھ تھے اخابث کے رائے پر ابو بکر رہائتۂ کے دوسر ہے عظم کے انتظار میں فروکش رہے۔



# اہل نجران کاواقعہ

## ابل نجران کی تجدید معامده کی درخواست:

جب اہل نج ان کورسول اللہ سکھا کی و فات کی اطلاع ملی جن میں اس وقت بنوالافعی کے جو بنوالحارث ہے ہل وہاں متوطن تھے جالیس ہزار جنگجو تھے انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے اپناایک وفد ابو بکڑ کے پاس بھیجا بیوفد ابو بکڑ کے پاس آیا انہوں نے حسب ذیل فرمان ان کوکھ دیا۔

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ یفر مان عبداللہ ابو بکر خلیفہ رسول اللہ علیہ کی طرف سے اہل نجران کے لیے لکھا جاتا ہے میں نے ان کواپنی اور اپی فوج کی طرف سے بناہ دی اور جوفر مانِ معافی رسول اللہ علیہ نے ان سے کیا تھا میں بھی اسے شلیم کرتا ہوں اور اس کی توثیق کرتا ہوں سوائے ان با توں کے جن سے خود رسول اللہ میں گھا نے اللہ کے تھم سے ان کے بارے میں رجوع کیا ہے وہ یہ ہو کہ دو مدہب کے پیروسکونت پذیر نہیں رہ سکتے' اس کے علاوہ وہ ان کی جان نہ جب الملک کا شاہد کا معافین جا ہے وہ اس وقت نجران میں ہوں یا با ہر ہوں۔ ان کے پادری را بہ اور گرجا جہاں وہ بنے ہوئے ہیں اور تھوڑی یا زیادہ جس قدران کی املاک ہیں ان سب کوان کے تی میں رہنے دیتے ہیں بشر طیکہ جوسر کاری لگان مقرر ہے وہ اوا ہوتار ہے اور جب وہ اپنی وہ جس قدران کی املاک ہیں ان سب کوان کے تی میں رہنے دیتے ہیں بشر طیکہ جوسر کاری لگان مقرر ہے وہ اوا ہوتار ہے اور جب وہ اپنی وہ جس قدران کی املاک ہیں ان سب کوان کے تی میں رہنے دیتے ہیں بشر طیکہ جوسر کاری لگان مقرر ہے وہ اوا ہوتار ہے اور جب وہ اپنی دورے کریں تو پھر نہ ان کو خارج البلد کیا جائے نہ ان سے عشر لیا جائے نہ کی پا دری کواس کی خانقا ہے نکا لا جائے جو پھھاس تحر بیں لکھا گیا ہے اس کے ابقاء کے لیے محمد رسول اللہ میں خواہ اور وہ وہ اور میں مشعر این عمر واور عمر ومو گی ابو پر ٹریر اپنی شہادت شبت کی ۔

### جرير بن عبداللدكوجها دكاتكم:

ابوبکرٹ نے جریر بن عبداللہ کو تکم ویا کہتم اپنے عمل پرواپس جاؤاوراپنے ان ہم قوم لوگوں کو جواسلام پر ثابت قدم ہوں' اعانت و بین کی دعوت دو۔اور جوان میں سے تندرست اور صاحب استطاعت ہوں ان کو جہاد کے لیے تیار کر داوران کے ساتھ مرتد وں سے جہاد کر و پہلے تھم پر دھا داکر نا جو ذی المخلطعہ کی جمایت کے لیے برآ مدہوئے ہوں ان سے لڑنا نیز ان کا مقابلہ کرنا جو تمہارا مقابلہ کریں ان کا بالکل صفایا کر دینا نیز ان کے شرکاء کا بھی خاتمہ کرنا' اس سے فارغ ہوکرتم نجران جانا اور دہاں میرے دوسرے تھم کے آنے تک مخم ہے رہنا۔

## جربر کی مراجعت نجران:

جریڑا پی خدمت پر روانہ ہوئے جواحکام ابو بکڑنے ان کودئے تھے اس کی انہوں نے پوری تغیل کی مگرسوائے ایک چھوٹی می جماعت کے کسی نے ان کا مقابلہ نہیں کیا اس جماعت نے مقابلہ کیا مگر وہ بری طرح قتل کر دیے گئے اور تعاقب کے بعد بہت سوں کو گرفتار کرلیا گیا اس قضیے سے فارغ ہوکروہ نجران پہنچ گئے اور وہاں ابو بکڑے دوسرے تھم کے انتظار میں مقیم ہوگئے۔

## جبرى بعرتى كاحكم:

ابو کرٹرنے عثمان من ابی العاص کو تھم بھیجا کہتم اہل طائف میں سے جبر سیطور پر جہاد کے لیے ایک مہم بھرتی کر وہر محلے میں سے ان کی استطاعت کے مطابق سپاہی لیے جائیں اور ان پراپنے ایک خاص معتمد علیہ خص کو امیر مقرر کرو۔ چنانچہ عثمان ٹے ہر محلے میں سے میں سپاہیوں کو بھرتی کر کے ان پراپنے بھائی کو امیر مقرر کیا۔

حضرت ابو بكر من الله كاعماب بن اسيد كے نام فرمان:

ابو بکڑنے عمّابؓ بن اسید کولکھا کہتم اہل مکہ اور اپنے ماتحت علاقے سے پانچ سوسپا ہیوں کو بھرتی کر کے ان پر اپنے کسی معتمد علیہ کوامیر مقرر کرو عمّابؓ نے اس تھم کی فقیل کی اور اس جماعت پر خالدؓ بن اسید کوامیر مقرر کیا۔ اب ہرفوج اور ان کے امیر جہاد پر جانے کے لیے تیار اور پا بدر کاب ہو گئے کہ ابو بکر بھاٹھ کا ان کو تھم لیے اور مہا جران کے پاس آئیں تو وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔



# ابل يمن كادوسرى مرتنبارتداد

## قیس بن عبد یغوث کاار تداد:

جن لوگوں نے دوسری مرتبہ ارتد اوکیا ان میں قبیس بن عبد بینوث بن مکشوح تھا۔ اس کا واقعہ ہیہ ہے کہ جب اہل یمن کورسول اللہ علی ہوں نے مرتبہ ارتد اوکیا ان میں قبیس بن عبد بینوث بن مکشوح تھا۔ اس کا الوبکر نے مران کے رئیس عمیر کو رود اللہ علی ہوں کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سمیند کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سمیند کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سمیند کو کلاع کے رئیس سوید کو کلاع کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سمید کو کلاع کے رئیس سمیند کو کلاع کے کہا تھا کہ وہ اس کے دیل کو تام ان کے خط کا مضمون میں تھا کہ آبناء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرو مرتد ول کو گھیر لؤ میں نے فیروز کو یمن کا والی مقرر کیا ہے تم ان کے خط کا مضمون میں گھیل کرداوران کا ساتھ دو۔۔۔

فیروز کو یمن کا والی مقرر کیا ہے تام ان کے خطم کی تھیل کرداوران کا ساتھ دو۔۔۔

ذى الكلاع كوور غلانے كى كوشش:

عروہ بن غزیۃ الدیثی سے مروی ہے کہ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے انہوں نے فیروز کو یمن کا امیر مقرر کیا۔ حالا نکہ اس سے بل وہ دار ویہ جشیش اور قیس اس فتنے سے الگ تھا گئے تھے 'نیزیمن کے دوسرے ممائد کو لکھا کہ وہ ارتداد کے فروکر نے میں ان کی اعانت کریں 'قیس کو جب اس کی اطلاع ہوئی اس نے ذی الکلاع اور اس کے ساتھیوں کو لکھا کہ اس وقت جماعت ابناء تمہارے علاقوں میں منتشر حالت میں ہے وہ تم میں گھوم پھررہے ہیں اگر اس وقت ان کو چھوڑ دیا جائے گاتو وہ بمیشہ تمہارے سر پر سوار رہیں گے۔ میں مناسب یہ بھتا ہوں کہ ان کے سر داروں کو تل کر دوں اور ن کو اپنے علاقے سے خارج البلد کردوں' مگر ذی الکلاع نے اس کی تبحہ پر کومنظور نہیں کیا اور نہ اس نے ابناء کی جمایت کی بلکہ وہ فریقین سے علیحہ ہ ہو گئے اور انہوں نے صاف کہد دیا کہ اس معاطمے میں ہمارے اغراض شریک نہیں ہیں ہم کوئی دخل نہیں دیے تم ان کے رقیب اور وہ تمہارے' تم آپس میں نبٹ لو۔

قد میں محمد میں میں ہم کوئی دخل نہیں دیتے تم ان کے رقیب اور وہ تمہارے' تم آپس میں نبٹ لو۔

قیس اور حی جماعت:

اس جواب پراب خود قیس نے ابناء کے قل کی ٹھان کی۔ ان کے سرداروں کے قل اوران کے اخراج کی سازش میں منہمک ہو

گیا۔ اس نے ان مفرور اور شکست خوردہ محی جماعت سے جو گور یلے کی طرح اس تمام علاقے میں پھرتی تھی اور صرف آھیں کا مقابلہ

کرتی تھی 'سازباز کی اور لکھا کہ تم جلد سے جلد میرے پاس آجاؤ تا کہ ہم تم ایک غرض مشتر کہ کے لیے کارروائی کریں اور وہ یہ کہ یمن

سے ابناء کا ہمیشہ کے لیے اخراج کر دیں' اس جماعت کے سرداروں نے قیس کو لکھا کہ ہمیں تبہاری تجویز سے اتفاق ہے اور ہم بہت

جلداس غرض کے لیے تبہارے پاس آتے ہیں۔ چنانچہ اہل صنعاء کو ان کی کی پیش قدمی کی اطلاع نہ ہو تکی کہ خبر لمی کہ وہ شہر کے پاس جبد نہ ہو

بہنچ گئے ہیں قیس بظاہر اس خبر وحشت اثر کون کر متاثر منہ بنائے فیروز اور دازویہ کے پاس آیا اور تا کہ ان کو اس کی نیت پر شبہہ نہ ہو

اور وہ اس سازش میں اسے ملوث نہ سمجھیں ان سے آوارہ گردشور شیوں کی روک تھام کے لیے مشورہ کرنے لگا' وہ لوگ بھی قیس کی

نیک نیتی پر بھر وسدکر کے سوچنے لگے کہ اس فتے کو کیونگر روکا جائے۔

## سازش كاانكشاف:

اس کے بعد قیس نے ان سر داروں کو دعوت دی کہ کل میچ کا کھانا آپ میر ہے۔ ساتھ کھانیں' پہلے اس نے داز ویہ کو دعوت دی' پیمر میں سے بعد قیس نے ان سر داروں کو دعوت دی' پیمر فیمر وز کواور پھر جشیش کو' دازویہ اپنے گھر سے چل کر قیس کے بیہاں آئے ان کے اندر آئے ہی قیس نے ان کو آل کر دیا' اب فیمر وز کو اور پھر سے اس کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے کہ انہوں نے سنا کہ دد مورتیں دو کو ٹھوں پر کھڑی ہوئی اپنے ہوئی سے پھر باتیں کر رہی ہیں ایک نے کہا افسوس ہے نہ بھی دازویہ کی طرح مارے گئے ۔ فیروز نے ان کی گفتگوس کی اور وہ الٹے پاؤں اس بہانے سے بیٹ ہیں وہ اپنی جگہوں پر موجود ہیں یانہیں ۔

بہانے سے بیٹ گئے تا کہ دیکھیں کہ جولوگ دشمن کی گرانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر موجود ہیں یانہیں ۔

فیر وزکا فرار:

قیس کواطلاع دی گئی کہ فیروز واپس چلے گئے وہ اپنی فوج کو لے کران کی گرفت کے لیے دوڑا 'فیروز نے بھی اپنے گھوڑ ہے کو ایر دی جشیش مل گئے اوراب وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر جبل خولان کی طرف چلے جہاں فیروز کے نانہیا کی رشتہ دارر ہتے تھے۔ یہ دونوں تعاقب کرنے والے دیشمن کے رسالوں کے آگے بڑھ کر پہلے پہاڑ پہنچ گئے تھے وہاں گھوڑ وں سے اتر کر پہاڑ پر چڑھ گئے ۔اس وقت وہ دونوں سادے جوتے پہنے ہوئے تھے جن کی وجہ سے پہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ان کے پاؤں لہولہان ہو گئے 'غرضیکہ کسی طرح سے وہ خولان کے پاس پہنچ گئے اور فیروز اپنے نانہیا کی میں محفوظ ہو گئے انھوں نے اس موقع پر قتم کھائی کہ اب آئندہ وہ بھی معمولی سادہ جوتا استعال نہیں کریں گان کے تعاقب میں جوسوار آئے تھے وہ بے نیل ومرام قیس کے پاس چلے آئے۔

قیس نے صنعاء میں بغاوت برپا کر کے اس پر قبضہ کرلیااور نیز اس نے اطراف وجوانب نے علاقے سے ٹیکس وصول کیا گر اب بھی وہ ند بذب تھا کہ ابو بکر رٹیاٹٹنز کا ساتھ دے یا اسود کا اسی اثناء میں اسود کے سوار بھی اس کے پاس آ بچکے تھے۔ حضرت ابو بکر رٹناٹٹنز کو بغاوت صنعاء کی اطلاع:

جب فیروز بنوخولان اینے ماموؤں کی حفاظت میں محفوظ ہو گئے اور پچھادرلوگ بھی ان کے پاس جمع ہوئے انہوں نے ابو بکر بٹالٹنا کواپٹی پوری سرگذشت کھی۔ دوسری طرف قیس نے طنز أفیروز کے متعلق کہا کہ خولان کی فیروز کی اور قرار کی جوان کی اعانت کے لیےاس کے پاس آ گئے ہیں میں کیاحقیقت سمجھتا ہوں۔

ابوبکڑنے جن جن قبائل کے سر داروں کو خط لکھے تھے ان کے عوام اکثر و بیشتر قبیں کے پاس آگئے۔البیتہ ان کے رؤسا اب تک اس پورش سے علیحدہ تھے۔

## ا بناء کی جلا وطنمی:

اب قیس نے ابناء کارخ کیاان کے ٹین گلڑے کیے ایک وہ جوصنعاء میں تقیم رہے' قیس نے ان کواوران کے بیوی بچوں کو وہ آب رہنے دیا۔ دوسرے وہ جو بھاگ کر فیروز سے جالے تھے۔ان کے بیوی بچوں کو بھی اس نے دوحصوں میں تقسیم کیاا یک کو اپنی رہنے دیا۔ دوسرے وہ جو بھاگ کر فیروز سے جالے عدن بھیجا تا کہ یہ وہاں سے سمندر کے ذریعے اپنے اصل وطن بھیج ویئے جائیں' دوسری جماعت کو اس نے خشکی کی راہ جلا وطن کیا اس طرح دیلمی کے اہل وعیال خشک کی راہ اور داز ویہ کے سمندر کی راہ سے جلا وطن کے گئے۔

#### ا بناء کی امانت:

جب فیروز کومعلوم ہوا کہ عام اہل یمن قیس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس نے ابناء کے اہل وعیال کوسفر میں لوٹے جانے کے لیے پر خطر راستوں سے جلا وطن کر دیا ہے' نیز اس نے ان کے ماموؤں اور ابناء کی تو ہین کی ہے اور وہ ان کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے' انہوں نے کئی شعروں میں اپنے کار ہائے نمایاں کوفخر سے بیان کیا ہے اور موجودہ حالات پراپنے غم وغصے کا اظہار ہے۔ فیروز کی بنوعقیل اور قبیلہ عک سے مدد کی درخواست :

اب فیروز نے تنہا قیس کے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے بوقیل بن رہید بن عام بن صفصعہ کے پاس ا بنا پیا مبراس پیام
کے ساتھ بھیجا کہ میں اپنے آپ کوآپ لوگوں کی بناہ میں دیتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں آپ میری اس موجودہ مصیبت میں دیتگیری کریں اور جولوگ ابناء کے اہل وعیال کو جلا وطن کرنے لیے جارہے ہیں ان سے ان کور ہائی دلا میں نیز فیروز نے عک کے پاس بھی اس درخواست کے لیے اپنا قاصد بھیجا' اس درخواست پر بنوقیل احلاف کے ایک شخص معاویہ کی قیادت میں برآ مد ہوئے انہوں نے قیس کے ان سواروں کو جو ابناء کے اہل وعیال کو لیے جارہے تھے اثنائے راہ میں ٹو کا اور روکا نیز انہوں نے ان کی گرفت انہوں نے تیس کے ان سواروں کو جو ابناء کے اہل وعیال کو لیے جارہے تھے اثنائے راہ میں ٹو کا اور روکا نیز انہوں نے ان کی گرفت سے ابناء کے اہل وعیال کو چین دیات میں میم کرا دیا۔ اس طرح قبیلہ عک نے مسروق کی قیادت میں یورش کر کے ابناء کے اور اہل وعیال کو ان کے جلا وطن کرنے والوں میں مقیم کرا دیا۔ اس طرح قبیلہ عک نے مسروق کی قیادت میں یورش کر کے ابناء کے اور اہل وعیال کو ان کے جلا وطن کرنے والوں کے ہاتھ سے چیئر المیا اور ان کو فیروز کے صنعاء واپس آئے تک دیہات میں مقیم کرا دیا۔

قیس کی شکست وفرار:

۔ بنوعقیل اور عک نے فیروز کی مدد کے لیے جوانم دبھیج دیۓ جب بیامدادی جماعتیں اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئیں وہ ان سب کو لے کرقیس کے مقابلے کے لیے بڑھے صنعاء کے سامنے دونوں میں شدیدلڑائی ہوئی اللہ نے قیس اس کی قوم اور دوسر بے ساتھیوں کو شکست دی اور وہ سب کے ساتھ فرار ہوکر پھراس مقام میں آگیا جہاں وہ ان سب آ وارہ گرو جماعتوں کے ساتھواس غدارانہ پورش سے پہلے عندی کے بعد حیران اور سرگر دان رہا کرتا تھا' یہ جماعتیں پھر صنعاء اور نجران کے درمیان میں پھر نے لگیں ۔اس سے پہلے عمرو بن معدی کرب جو عنسی کا حامی تھا۔فروہ بن مسیک کے مقابل تھا۔

يوم الرزم:

قروہ مسیک کاواقعہ ہے کہ بیاسلام لاکررسول اللہ کھی کے تھے۔
رسول اللہ کھی نے جو باتیں اس سے کیں ان میں ہے بھی کہا تھا کہ کہوفروہ ڈینگ رزم میں جو ہلاکت کی مصیبت تہاری قوم کو برداشت کرنا پڑی اس سے تم خوش ہوئے یارنجیدہ؟ فروہ نے کہا جس شخص کواپی قوم کی ایسی تباہی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا جیسا مجھے یوم الرزم میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے دیکھنا پڑاوہ ضروراس سے متاثر اور رنجیدہ ہوگا۔ بیلڑائی فروہ کے قبیلے اور ہمدان کے درمیان یغوث نامی میں اپنی قوم کو ہلاک ہوئے دیکھنا ہوئی تھی جو ایک مدت ایک قبیلے کے پاس رہتا تھا اور دوسری میں دوسرے قبیلے کے پاس چنا نچہ جب قبیلہ مراد کی نوبت آئی انہوں نے چاہا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے یہاں رکھ لیں اس پر بنو ہمدان نے لڑکران کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس موقع پر الا حد ع ایوسر دق ان کارئیس تھا۔

## فروه کا بنومرا دیرتقرر:

اس جواب پررسول الله عظیم نے اس سے فرمایا خیراس سے کیا ہوتا ہے۔ اسلام لانے سے توان کی عزت بڑھ ہی گئی فروہ ہ نے کہااگراہیا ہے تو یہ بات میرے لیے باعث خوشی ہے۔ رسول الله عظیم نے اسے بنوم اد کے صدقات کا تحصیلدار مقر رکر دیا نیز ان لوگوں کا بھی جو بنوم ادکے یہاں فروکش ہوں یاان کے علاقے میں مقیم ہوں ان کو تحصیلدار بنادیا۔

## عمروبن معدی کرب کاارتداد:

عمروبن معدی کرب کاواقعہ یہ ہے کہ یہ پنی قوم سعدالعنیر وسے جداہ وکر بنوز بیداوران کے حلیفوں میں متوطن ہوگیا تھا انہیں کے ساتھ یہ بھی اسلام لے آیا اور وہیں تیم تھا جب عنسی مرتد ہوا اور قبیلہ ندج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہو گئے تو فروہ اُتو چندان لوگوں کے ساتھ جو اسلام پر بدستور قائم تھے اس شورش سے الگ تھلگ ہو گئے البتہ عمرو بھی دوسروں کے ساتھ مرتد ہوگیا۔ عنسی نے اسے اپنا نائب بنا کر چھچے چھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابل رہے نیفروہ کے سامنے تھا مگر دونوں حریف ایک دوسرے کے مقابلے سے اپنا نائب بنا کر چھچے چھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابل رہے نیفروہ کے سامنے تھا مگر دونوں حریف ایک دوسرے پر طنز وتعریف ایک دوسرے پر طنز وتعریف کرتار ہتا ہاں حالت میں ایک دوسرے پر طنز وتعریف کرتار ہتا ۔ اس حالت میں اطلاع ملی کہ عکر مرا بین پیچ کئے ہیں۔

## عكرمه وخالفة كي ابين مين آمد:

عکرمہ مہرہ سے چل کریمن کے علاقے میں امین پنچان کے ساتھ ایک بڑی زبردست جمعیت جس میں مہرہ کے بہت سے
لوگ تھے نیز سعد بن زید از و ناجیہ عبدالقیس بنو مالک بن کنانہ کے حذبان اور عتبہ کے عمر و بن جندب تھے ساتھ تھی عکرمہ نے قبیلہ
نخع کوان کے بھگوڑوں کو مزاد ہے کے بعد اکٹھا کیا اور پوچھا تمہا را طرز عمل اس شورش میں کیسا رہا۔ انہوں نے کہا ایا م جاہلیت میں بھی
ہم ایک ایسے دین پر قائم تھے کہ ہم پروہ پھ بتیاں جو عرب ایک دوسرے پر کسا کرتے تھے عائد نہیں کی گئیں ،چہ جائیکہ اب تو ہم اس دین
پرقائم ہیں جس کی خوبی ہے ہم خوب واقف ہو چکے ہیں اور جس کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزین ہو چک ہے۔

قیس بن عبد یغوث اور عمر و بن معدی کرب میں کشیدگی:

عکرمہ نے جب اورلوگوں ہے ان کے طرزعمل کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ان کا بیان صحیح ہے ان کے عوام بدستوراسلام پر
ثابت قدم رہے ہے البتہ ان کے خواص میں جوم تہ ہو گئے ہے وہ بھاگ گئے ہے اس طرح نخع اور حمیر کو انہوں نے ارتداد کے الزام
ہے بری قرار دیا اور اب وہ ان کوجمع کرنے کے لیے وہیں تقیم ہو گئے تیں بن عبد یغوث نے عمر و بن معدی کرب پر بیالزام لگایا کہ
تمہاری خفلت سے عکرمہ میں میں در آئے ۔ اس وجہ سے دونوں میں جھڑا ہوگیا اور انہوں نے اب ایک دوسر سے پرلعن طعن شروع
کیا عمرونے قیس پر بیالزام لگایا کہتم نے ابناء کے ساتھ بدعہدی کی اور داز ویہ کو دھو کے سے بلاکوئل کر دیا اور فیروز کے مقابلے سے
دم دبا کر بھا گے ۔ ان عیوب اور الزامات کو اس نے اپٹے شعروں میں بیان کیا ۔ قیس نے بھی ترکی اس کا جواب اس انداز میں
اسے شعروں میں دیا ۔

## طا ہرا ورمسر وق کوصنعاء جانے کا حکم:

چل کرصنعاء پنچے۔ نیز ابو بکر بڑاٹٹنے نے عبداللہ بن ثور بن اصغر کولکھا کہتم عربوں اور اہل نہامہ کے دوسرے ان لوگوں کو جوتمہاری دعوت قبول کریں 'جمع کر کے اپنی جگہ میرے دوسرے تھم کے موصول ہونے تک جنگ کے لیے تیار ہوکر مقیم رہو۔ عمر و بن معدی کرب اور خالد "بن اسید کی لڑائی :

عمرو بن معدی کرب نے پہلے مرتد ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خالد ہن سعید کے ہمراہ تھا ، عمر دان کے خلاف ہوکرا سود سے جا ملا ۔ خالد ہن سعید اس کے مقابلے پر ہڑھے اور پاس بننج کئے وونوں میں مقابلہ ہوا ایک نے دوسر سے پر تلوار کا وار کیا ، خالد گا وار اس کے کاندھے پر پڑا جس سے تلوار کا پر تلہ کٹ گیا ، تلوار گر پڑا کہ روار کیا مگر بسود خالد ہن سعید چاہتے تھے کہ دوسرا وار کر یں مگر عمر و فوراً گھوڑ ہے ہو کر پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ گیا۔ خالد نے اس کے تمام سامان کا گلا ہن سعید چاہتے تھے کہ دوسرا وار کر یں مگر عمروفوراً گھوڑ ہے ہو کر پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ گیا۔ خالد نے اس کے تمام سامان کا گھوڑ ہے اور صصاحہ نا متعوار پر قبضہ کر لیا اور وں کے ساتھ عمروبی اب رو پوش ہوگیا تھا۔ سعید بن العاص الا کبر کی تمام الملاک سعید بن العاص الا معرفی قبل المسال کہ مقابل کے اور اس العاص الا معرفی کو در اور چرا کہ کہ کہ کہ کہ اس مقابلہ کہ اس مقابلہ کہ اس کہ کہ کہ اس کہ کہ اور اس کے تمام سامان کے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور اس کی زین پر تھوار کا ہاتھ مارا تلوارزین اور نمدے کو کافتی ہوئی ٹی جر جہم میں سرایت کرگئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید ڈوائٹو: کو کی عرب کے اور اس کی زین پر تھوار کا ہاتھ مارا تلوارزین اور نمدے کو کافتی ہوئی ٹی جر جہم میں سرایت کرگئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید ڈوائٹو: کو کو کے دیا اور کہا کہ آگر یہ میری ملک ہوئی اور آپ میرے گھر جھے سے ملئے آئے ہوئے میں اسے نہیں لیتا۔

بعد عمرو نے اسے بھر سعید ڈوائٹو: کو دے دیا اور کہا کہ آگر یہ میری ملک ہوئی اور آپ میرے گھر جھے سے ملئے آئے ہوئے میں اسے نہیں لیتا۔

آپ کودے دیتا اور اب جب کہ وہ گر بھی ہے میں اسے نہیں لیتا۔

## قیس اور عمروبن معدی کرب کی گرفتاری:

مرتدین کی سرزنش کے لیے سب سے آخر میں جوامیر ابو بکڑ کے پاس سے گئے وہ مہا جڑبن ابی امیہ سے انہوں نے مکہ کی راہ اختیار کی 'کے آئے وہاں سے خالد بن اسیدان کے ساتھ ہو گئے طائف آئے یہاں سے عبدالرحمان بن ابی العاص ان کے ہمراہ ہوئے آگے بوطے۔ جریڑ بن عبداللہ کے مقابل آئے ان کوساتھ لیا جب عبداللہ بن ثور کے پاس آئے وہ خودان کے ساتھ ہو گئے نجان کہن ان کے ساتھ ہوگئے نجان کہنا تھے چھوڑ ااوروہ خود بغیرا مان حاصل کیے مہا جڑکی خرمت میں حاضر ہوا مہا جڑنے اسے اورقیس دونوں کو گرفار کر کے قید کر دیا۔ پھران کے متعلق ابو بکر رہی تھی کو کھا بلکہ خودان دونوں کو فارکر کے قید کر دیا۔ پھران کے متعلق ابو بکر رہی تھی کو کھا بلکہ خودان دونوں کو کہنا میں خدمت میں تھیج دیا۔

## مفرور باغیول کی تلاش:

جب نجران سے مہا جر مفرور اور روپوش باغی جماعتوں کی تلاش اور سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے اور سواروں نے ان کو ہر طرف سے آلیا انہوں نے امان کی ورخواست کی مگر مہا جر نے ان کی ورخواست نہ مانی اس پران کی وو جماعتیں ہو گئیں ایک سے انہوں نے جیب پر مقابلہ کیا اور سب کا صفایا کر دیا دوسری کوان کے رسالے نے جوعبداللّد کی قیاوت میں تھا طریق اخابث میں جالیا اور اس کا قلع قبح کر دیا۔ متفرق بھٹے بھاگے ہر راہ اور ہر سمت قبل کیے گئے۔

## قيس بن عبد يغوث كومعافى:

قیں اور عمرو بن معدی کرب ابو بکڑے پاس لائے گئے ابو بکڑنے قیس سے کہا اے قیس تم نے القد کے بندوں پر بورش کر کے
ان کو قبل کیا ہے' اور تم مومنین کو چھوڑ کرمشر کوں اور مرتدین کے جھے میں شریک ہو گئے۔ ابو بکر رڈٹائٹنڈ کا منشاء تھا کہ اگر کو بی اس کا کھلا ہوا
جرم مل جائے تو اسے قتل کر دیں' مگر قیس نے دازویہ کے قتل کی سازش اور اس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا اور بات بیتھی کہ یہ
حرکت بہت ہی خفیہ طور پر سرانجام دی گئی تھی' قیس کے خلاف کو تی صاف شہادت ہمدست نہ ہو سکی تھی اس وجہ سے ابو بکڑ اس کے قبل
سے ماز رہے۔

عمروبن معدى كرب كور بائى:

عمروبن معدی کرب سے انہوں نے کہا کیاتم کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ کل تم کوشکست ہوئی تم نے راہ فراراختیار کی اور آج تم کوقید کر کے بیہاں لایا گیا کاشتم اسلام کی خدمت کرتے اللہ تم کو بڑی عزت دیتا۔ اتنا کہہ کراسے بھی رہا کر دیا اوران دونوں کواجازت دے دی کہا پنے گھر چلے جائیں 'عمرونے کہا اب تو میں امیرالموشین کی نصیحت کو ضرور قبول کروں گا اور اب بھی اپنے سابقہ کردار کا اعادہ نہیں کروں گا۔

مفرورسرکشوں کی سرکو بی:

مہا بڑھیب نے چُل کرصنعاء آئے انہوں نے تھم دیا کہ تمام مفروروں کی تلاش اور تعاقب کر کے سرکو بی کی جائے چنا نچہ مسلمانوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے در لیغ بری طرح قتل کر دیا مسلمانوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے در لیغ بری طرح قتل کر دیا مسلمانوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے در لیغ بری طرح قتل کر دیا مسلم کی نوعیت شدید نہیں ہے اور ان کی اصلاح کی جن لوگوں نے تو بہ کی اور ان کے حالات دریا فت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان کے جرم کی نوعیت شدید نہیں ہے اور ان کی اصلاح کی بھی امید کی جاسکتی ہے ان کو معاف کیا گیا۔ صنعاء پہنچ کرمہا جڑنے اپنے صنعاء پہنچ اور اثنائے راہ کی ساری سرگذشت کی اطلاع ابو کمر دخالفہ کو کو کہتے ہی ۔



باب۲

## مرتدين حضرموت الط

#### زيا دبن لبيدعامل حضرموت:

رسول الله عنظم کاجب وصال ہوا تو حضر موت کے علاقوں پر آپ کے عامل خاص حضر موت پرزیاڈ بن لبید سے سکاسک اور سکون پر عکاشہ بن محصن سے اور کندہ کے عامل مہا جڑمقرر کیے گئے سے مگر وہ ابھی اپنی خدمت پر جانہ سکے تھے کہ رسول الله عنظم کا وصال ہوگیا اس لیے ابو بکڑنے اب ان کو تھم دیا کہ پہلے وہ یمن کے مرتدین سے جا کرلڑیں ان کا قلع قمع کرنے کے بعدا پی خدمت کا جا کر جائزہ حاصل کریں۔

## مهاجرٌ بن اميه كالمارت كنده يرتقرر:

امسلمۃ اور مہاج ہیں امیہ ہے مروی ہے کہ مہاج ٹونو وہ تبوک ہے۔ رسول اللہ من جھوڑ کر چلے آئے تھے جب رسول اللہ من جھا اس غزوے سے واپس آئے تو آپ ان سے ناراض تھاسی زمانے میں ایک روز ام سلمہ بڑت نیا آپ کا سر دھلا رہی تھیں انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس خدمت کا کیا نفع جب آپ میرے بھائی سے ناراض ہیں 'رسول اللہ عن ہما اللہ عن ہما اللہ عن ہما جر من گھا ان کی اس بات سے متاثر ہو گئے انہوں نے اپنے خادم کو اشارہ کیا وہ مہا جر من گھا کہ بالا یا 'مہاج ہسلسل اپنا عذر بیان کرتے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ عن ہما ان کی خطا معاف فر ما دی ان کے عذر کو قبول کر لیا اور ان کو کندہ کا عامل مقرر فر مایا 'گروہ بیار ہوگئے اپنی خدمت پر جانہ سکے اس لیے انہوں نے زیاد رس گھا کہ آپ میری خدمت کو بھی انجام دیں اس کے بعدوہ شفایا ب ہوئے اور ابو بکڑ نے ان کے تقر رکو بحال رکھا اور حکم دیا کہ پہلے تم یمن جاؤ اور وہاں نجران سے لے کر یمن کے آخری حدود تک جو باغی ہوں ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کرجا کر جا کر وہ لیا اس کے انتظار کی وجہ سے زیاد اور وہاں نجران سے لے کر یمن کے آخری حدود تک جو باغی ہوں ان کا استیصال کرواور پھر اپنی خدمت کا جا کرجا کر وہ لیا اس کے انتظار کی وجہ سے زیاد اور وکا شد نے اب تک کندہ کے مقابلے میں کوئی کارروائی نہیں کی تھی ۔

و کھا اور تکا ان تد اور د

#### حضرمیوں کا صدقات پہنچانے سے انکار:

رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد جب صدقات کے وصول کرنے کا وقت آیا' زیادؓ نے لوگوں کواینے پاس بلایا وہ آئے'

بنو ولیعہ نے حصر میوں سے کہا کہ تم نے جیسا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ است کو ہمارے پاس پہنچا دو انہوں نے کہا کہ
تہارے پاس بار برداری موجود ہے اپنے جانور لے آؤ اور صدقات لے جاؤ انہوں نے بنو ولیعہ کو برا بھلا کہا انہوں نے زیاد دمی اللہ کہا اور حضر میوں نے خود صدقات پہنچا نے سے انکار کر دیا اور کندی اپ مطالب بر کو برا بھلا کہا اور حضر میوں کی جانب داری کا الزام لگایا حضر میوں نے خود صدقات پہنچا نے سے انکار کر دیا اور کندی اپ مطالب بر مصر ہے میدوگی کا سرے میدائی کہ مصر ہے میدوگی کے بر صابح میں ان کے خلاف کوئی کا رروائی نہیں گی۔
تھے زیا ڈنے اس وقت تو مہا جڑے کے انظار میں ان کے خلاف کوئی کا رروائی نہیں گی۔

مهاجرٌ بن اميه کي روانگي حضرموت:

جب مہا جر منعاء آگئے اور یہاں سے انہوں نے ابو بکر رہی تین کوا پی پوری کارروائی کی اطلاع لکی جیجی وہ ان کے دوسر ہے کہ ہے آئے سنعاء میں مقیم ہوگئے کی بھر ابو بکر نے ان کواور عکر مد بھاتین کو تھم بھیجا کہتم دونوں حضر موت جاؤ 'زیا و دہ تھن کا کی ضدمت پر بھال رکھا جائے کے جو لوگ تنہارے ساتھ ہیں ان کواپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت و سے دینا البتہ جوخو داپنی خوش سے جہاد ہیں شریک ہونا چاہے اسے ساتھ لے لینا 'نیز زیا و دہ الین کی مدو کے لیے عبید ہی سعد کو بھی بھیج دیا جائے ، مہاجر نے امیر المومنین کے تھم کی بجا آوری کی وہ خود صنعاء سے اور عکر مدا بین سے حضر موت روانہ ہو گئے ما رب پر دونوں لے اور پھروہاں سے؟ کی راہ بڑھ کر حضرت موت میں در آئے ایک نے اسود کے مقابل پڑاؤ کیا اور دوسر سے فرائل کے مقابل ۔

عداء کی اونٹنی پر جھکڑا:

گهریس ایساظلم کیا جائے۔اے ابوالسمیط میری مدد کرو۔ ابوالسمیط حارثہ کی مداخلت:

اس آواز پرابوالسمیط حارثہ بن معدی کرب اپ گھرے نکل کرزیاڈ بن لبید کے پاس آیا جو کھڑے ہوئے سے اس نے زیاد سے کہا کہ آپ اس محص کی اونٹی چھوڑ دیں اوراس کے عوض میں جوان اونٹ لے لیس اس میں کوئی ہرج معلوم نہیں ہوتا جب کہ اونٹ کے عوض میں اونٹ دیا جائے گرزیاڈ نے نہ مانا اور کہا کہ اب پینیں ہوسکتا ۔ ابوالسمیط نے کہاا گرتم یہودی ہوتو بے جبک بیہ نہیں ہوسکتا گراب تو ہوسکتا ہے اس کے بعد اس نے اونٹی کی طرف بلٹ کراس کی ڈوری کاٹ ڈالی اوراس کے پہلو پر ضرب لگائی جس سے بدک کروہ کھڑی ہوگئی ابوالسمیط اسے بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوگیا' زیاد نے حضر موت اور سکون کے نو جوانوں کو حکم دیا کہ اسے بکر لو۔ انہوں نے ابوالسمیط کو جھٹکا دے کر پٹک دیا اوراس کی اوراس کے ساتھیوں کی مشکیس با ندھ دیں' اور بطور مرغال ان کونظر بند کر لیا۔ اوراس اونٹی کو پھر کھڑ کرحسب سابق اس کے مطلع میں ڈوری با ندھ دی۔

ابل رياض كى جنگ كى تيارى:

اب اال ریاض نے ایک شوروغو غابر پاکیا انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کے لیے پکارا' معاویہ کے بیخے حارثہ کی مدد کے لیے
آ مادہ ہوئے اور اب انہوں نے اپنے اصلی مسلک کا اظہار کر دیا۔ ای طرح سکون اور حضر موت زیاد رہ افخیا کی حمایت پر کمر بستہ ہو
گئے۔ دونوں حریفوں کے دوز بردست اشکر ایک دوسر سے کے مقابل ایستادہ ہوئے گمر نہ بؤ معاویہ نے اپنے ان ہم قوم لوگوں کی وجہ
سے جوزیاد کے پاس قید سے جنگ کی ابتداء کی اور نہ ذیاد رہ گاڑا کی گوئ کو ان کے خلاف کسی کا ردوائی کے شروع کرنے کا موقع طااس
حالت تعطل کو منانے کے لیے ذیاد نے اپنے دشمنوں سے کہلا کر بھیجا کہ تھیار رکھ دو' ور نہ جنگ کے لیے آ مادہ ہو جا کو اس کا جواب
انہوں نے یہ دیا کہ ہم ہرگز اس وقت تک ہتھیا رئیس رکھیں گے جب تک کہتم ہمارے آ دمیوں کور ہانہ کر دوائ کی جواب زیاد ٹیدیا
کہ ان قید یوں کو ہرگز رہانہیں کیا جائے گا جب تک کہتم متفرق نہ ہو جا و' اور تم نہایت ہی ادفیٰ درجے کے ذکیل اور خبیت لوگ ہوتم
حضر موت کے باشندے اور سکون کے ہمایہ ہوتمہارے لیے یہ ہرگز زیبانہیں تھا کہتم حضر موت کے علاقے میں اور اپنے موالی کے سامنے یہ متمر دانہ روش اختیار کرتے۔

# زيادكا الرياض يرحمله:

سکون نے زیاد ﷺ کہ بیلوگ یوں تو باز آنے والے نہیں تم خودان پر پیش قد می کر کے تملہ کردو چنا نچرا یک رات زیاد ا خودان پر بورش کر کے ان کے بہت ہے آ دمیوں کو آل کردیا اور وہ بہت ہی سراسیم کی بیں برطرف بھاگ نکلے ان کے فرار کے بعد زیاد نے قیدیوں کور ہا کردیا اور وہ اپنے اصلی مقام طفر میں واپس چلے آئے۔

#### اہل ریاض کی پورش:

جب بیقیدی رہا ہوکراپنے لوگوں میں آئے انہوں نے حکومت سے لڑنے کی تھان لی اور ایک دوسرے سے اس کے لیے عہد لیا اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی حالت ہمارے باہمارے حریفوں کے لیے اس وقت تک خوش آیند نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کر کہا گا اور سنب میں منادی کر دی کہ کوئی زکو ق نہ دیے کہا گا کہ ایک کا بلا شرکت غیرے تصرف کامل نہ ہو' اب سب نے جمع ہوکر چھاؤنی ڈالی اور سب میں منادی کر دی کہ کوئی زکو ق نہ دیے

زیاد از سروست ان کا پیچها چھوڑ دیا' نہ زیاد ان پر بڑھے اور نہ وہ زیاد پڑ البتہ زیاد نے جسین بن نمیر کو قاصد کی حثیت سے ان سے گفتگو کرنے بھیجا' حسین کی ایک طرف اہل ریاض اور دوسری طرف زیاد اسکون اور حضر موت کے درمیان متعدد بار آنے جانے کا متیجہ بید نکا کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ بیداہل ریاض کی دوسری بورش تھی۔ اس کے بعد وہ چندروز خاموش رہے پھر عمر و بن معاویہ کے بیٹے اپنی مختلف گڑھیوں اور محصورہ علاقوں میں جاکر مقابلے کے لیے قیام پذیر یہوئے ۔ جمر مخوس مشرح' الضبعہ اور ان کی بہن عمر دہ ایک گڑھی میں جاکر مقیم ہوئے بیلوگ یعنی عمر و بن معاویہ کے بیٹے اس علاقے کے رؤسا شھے۔ اسی طرح حارث بن معاویہ کے بیٹے اپنی گڑھیوں میں جاکر فروش ہوئے اشعن بن قیس اور سمط بن الاسود بھی ایک ایک گڑھی میں جاکر فروش ہوئے اشعن بن قیس اور سمط بن الاسود بھی ایک ایک گڑھی میں مقیم ہوگئے۔ اس طرح تمام معاویہ کی اولا دینے اس بات پراتھادوا تفاق کیا کہ ذکالو قانہ دی جائے اور سب اسلام سے مرتد

شرحبيل بن السمط كى مخالفت:

البتہ شرصیل رفائتہ بن السمط اور ان کے بیٹے نے بنو معاویہ کے درمیان کھڑے ہوکراعلان کیا کہ بخد اشریف تو موں کے لیے ترک نہ بہ کرنا بہت برا ہے اعلیٰ درجے کے شرفاء کا توبیہ شیوہ ہوتا ہے کہ اگر ان کواپنے مسلک کے متعلق شبہہ بھی بیدا ہو تب بھی وہ بدنا می کے خوف سے اس مسلک کو ترک کر کے اس سے زیاوہ صاف مسلک کو اختیار کرنے ہیں پس و پیش کرتے ہیں چہ جائیکہ ایک نہایت عمدہ نہ بہ اور حق کو چھوڑ کر باطل اور برے کی طرف عود کیا جائے اے خداوندا! ہم دونوں اس معاملے میں اپنی قوم سے موافقت نہیں کرتے اور آج تک انہوں نے اس بارے میں اور شی والے دن اور دوسرے موقع پر حکومت کے خلاف جو اجتماع کیا اس موافقت نہیں کرتے ہیں۔

شرحبيل بن السمط كاشب خون مارف كامشوره:

مریں ہیں۔ مور ہو جب دی ہو ہے۔ میں شامل ہو اور ان کے بیٹے سمط دونوں زیاد ہن لبید کے پاس چلے آئے اور ان کی جماعت میں شامل ہو گئے' ابن صالح اور امر وَ القیس بن عالیس بھی زیاد گئے باس آئے اور انہوں نے زیاد سے کہا کہ آپ دشمن پرشب خون ماریں کیونکہ مکا سک سکون اور حضر موت کے بعض لوگ اپنی جماعت میں جا کرمل گئے ہیں ملک سکون اور حضر موت کے بعض لوگ اپنی جماعت میں بھوٹ پڑجائے اگر آپ ہماری رائے پڑمل پیرا نہ ہوں گئے ہیں تاکہ جب ہم ان پر جملہ کریں تو ان کی وجہ ہے خود ہماری جماعت میں بھوٹ پڑجائے اگر آپ ہماری رائے پڑمل پیرا نہ ہوں گئو جماعت ہیں بھوٹ کر ان کی جماعت میں جا کرشامل ہوجا کیں گے۔ انہیں لوگوں کے ان میں مل جانے کی وجہ سے ہمارے دشمن کے وصلے بڑھ گئے ہیں وہ میدان میں جولانی کر رہا ہے اور امید باند ھے ہے کہ ہماری جماعت کے اور لوگ بھی ہمارا ساتھ چھوٹر کر اس کے ساتھ مل جا کیں گے۔

زيادً بن لبيد كامرتدين يرشب خون:

ریور بس بید ترسین پر ب میں ہے۔ زیادؓ نے کہا کہ اچھی بات ہے اس مشورے پڑمل کیا جائے چنا نچہ انہوں نے اپنی فوج کو جمع کر کے دشمن پر رات کے وقت ان کی گڑھیوں میں شب خون مارا اور دیکھا کہ وہ آگ کے الاوُوں کے گر دبیٹھے ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں نے ان لوگوں کوجن کی نیت ہے وہ آئے تھے شناخت کر لیا اور بنوعمرو بن معاویہ پر جو دشمن کے قوت بازوتھے پل پڑے انہوں نے مشرح 'مخوص' حمدُ الضبعہ اوران کی بہن عمروہ کوئل کر دیا اس طرح اللہ کی اعت ان پر پڑگئ نیز مسلمانوں نے ان کے اور بہت سے پیروؤں کوئل کیا جو بھاگ سکے وہ بھاگ گے مگراس واقعے سے بنوعمرو بن معاویہ کا خاتمہ ہوگیا اوراس کے بعد پھروہ بھی کوئی نمایاں کام نہ کر سکے زیاد تھید یوں اور مال غنیمت کو لے کر پلٹے اورا یسے راستے سے جوان کواشعث اور بنوالخارث بن معاویہ کے بڑاؤ پر پہنچا تا چلے۔ جب ان کے قریب آئے بنوعمرو بن معاویہ کی گرفتار شدہ عورتوں نے بنوالخارث کو دہائی دی اور پکارا 'اشعث ہم تمہاری خالا کیں ہیں جواس طرح اسپر کر سے بنوالخارث کواپنے ساتھ لے کرفوراً اس آ واز پر پورش کی 'اوران کومسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا ۔ لیا بیان کی تیسری پورش تھی۔

مها جرٌّ بن اميه كي كنده يرفوج كشي:

مراب اشعث نے محسوس کیا کہ جب زیاڈ اور ان کی فوج کواس واقعے کاعلم ہوگا' وہ بنوالحارث بن معاویہ اور بنوعمرو بن معاویہ اور بنوعمرو بن معاویہ اور بنوعمرو بن معاویہ اور خصائص میں سے جو معاویہ کا پیچھانہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اس نے ان دونوں خاندانوں کو اور اطراف کے قبائل سکاسک اور خصائص میں سے جو لوگ اس کے ہم نوا ہو سکے ان کو اپنے ساتھ ملالیا۔ اس واقعے کی وجہ سے حضر موت کے اکثر قبائل علانے متم دوہو گئے مگرزیاڈ کے ہمراہی ان کی اطاعت پر ثابت قدم رہ اور کندہ اپنی بات پر اڑے رہے جب نوبت یہاں تک پیچی تو زیاڈ اور دوسر لوگوں نے مہاجر دی گئے کو یہ خطوط اس وقت ملے جب وہ صحرائے صہید کو جو مہ رہ اور حضر مہاجر دی گئے کو یہ خطوط اس وقت ملے جب وہ صحرائے صہید کو جو مہ رہ اور حضر موت کے درمیان واقع ہے طے کررہے تھا نہوں نے عکر مد برقائی کو گئے کو شکر پر اپنا تا تب بنایا اور خود تیز رفتار لوگوں کو ساتھ لے کر بعجلت مکند زیاد کے باس پہنچ اور کندہ پر جملہ آ ور ہوئے اصحیف ان کا امیر تھا ذر قبان کی گڑھی پر معرکہ آ رائی ہوئی 'کندہ کو شکست ہوئی' ان کے کہتے۔ کے بہت سے آ دمی مار مسلمانوں کی لیورش:

مہا جڑنے بڑھ کر بچر کا محاصرہ کرلیا'اس قلع میں کندہ کے ساتھ سکا سک 'سکون اور حضر موت کے بچھ باغی افراد بھی تھے بجیر
کوتین راستے جاتے تھے'ان میں سے ایک کوزیاڈ نے' دوسرے کومہا جڑنے روک لیا۔ تیسرے سے دشمن کی آمد ورفت جاری تھی گر
جب عکر مہ رہی گئی آگئے تو ان کوتیسرے راستے پر مقر رکر دیا۔ جب دشمن کے لیے تمام راستے مسدود ہو گئے تو مہا جڑنے اپنے رسالہ کو
کندہ کی آباد یوں پر پورش کرنے اوران کو پا مال کرنے کا تھم دیا ان میں سے ایک دستے کے افسر پر ید بن قنان تھے'انہوں نے بنو ہند
سے لے کر بر ہوت تک تمام بستیوں میں قبل کا باز ارگرم کر دیا۔ اسی طرح مہا جڑنے ساحل کی طرف خالد مخزومی اور ربیعہ حضر می کو بھیجا
انہوں نے اہل محااور دوسرے قبائل کوتل کیا۔

مهاجرٌ اورا ہل کندہ کی جنگ:

کندہ کو جواس وقت قلع میں محصور تھا بنی بستیوں کی بربادی کی اطلاع ملی تو وہ کہنے لگے اس ذلت اور بے بسی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اضوا بنی پیشانی کے بال کا ٹواپٹی جانیں خدا کے سپر دکر دویہاں تک کہ خدا کے فضل سے تم کامیاب ہوجاؤ 'لقین واثق ہے کہ خدا تمہمیں ان ظالموں پر فتح دے گا۔ چنانچ سب نے پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور ایک ایک نے جان لڑا دینے اور ایک دوسرے کی امداد سے گریز نہ کرنے کا عہد کیا' صبح ہوئی تو یہ لوگ قلع سے نکل کر بچیر کے میدان میں اسلامی لشکر پرحملہ آور ہوئے''

بوے زور کی لڑائی ہوئی' مقتولین کی لاشوں سے تین رائے اوران کے اطراف پٹ گئے کندہ کواس طرح شکست ہوئی' ان کے بے شارآ دمی مارے گئے۔

عكرمه مناشد كي بجير مين آمد:

ایک قول سے سے کے عکر مدمہا جر بڑی ﷺ کی امداد کے لیے اس وقت پہنچے جب کہ مہا جڑ ڈشمن کا استیصال کر چکے تھے اس لیے زیاڈ اورمہا جڑنے اپنے رفقاء کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہتمہارے سے بھائی تمہاری امداد کے لیے آئے ہیں اگر چہتم پہلے ہی فتح یاب ہو چکے ہومگر مناسب سیہ ہے کہ مال غنیمت میں ان کو بھی شریک کرو' بیرائے سب نے منظور کی'اپنی فوج کے ساتھ سب کو سمجھا بجھا کران کو بھی حصہ دیا گیا منمس اور قیدی مہاجڑنے در بارخلافت کوروانہ کیے ایک شخص فتح کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوا جوقید یوں اور مال ننیمت ہے آ کے نکل گیا' بیلوگ راہتے میں جہاں ہے گذرتے وہاں مسلمانوں کواس کی فتح کی خوش خبری اور تمام واقعات

حضرت ابوبكر بن لثير كاابل كنده ميمتعلق فرمان:

حضرت ابو بكر مِنْ لَثَيْنِ نے مغیرةً بن شعبہ کے ذریعے مہا جر ہن گئز: کو بیتم بھیجاتھا کہ جب تم کومیر اخط ملے اورتم کواس وقت تک فتح نہ ہوئی ہوتو جب منہبیں دشمن پر فتح حاصل ہوتو اگر ہز درشمشیر مغلوب کیے گئے ہوتو تم ان کے جنگجوم دوں کوتل کر دینا اور ان کے اہل و عیال کوقید کرلینا یا اب وہ میرے تصفیے پرہتھیا رر کھ دیں تو اس کی اجازت دو'اوراگراس خطے پہنچنے ہے تبل مصالحت ہو چکی ہے تو اب میرکیا جائے کہ وہ جلاوطن کر دیئے جائیں کیونکہ ان کی اس بغاوت اور شورش کے بعد میں اس بات کو براسمجھتا ہوں کہ ان کوان کے مکانوں میں رہنے دیا جائے تا کہ سے پچھتوا پی بدکر داری کاخمیاز ہجھکتیں اوران کومعلوم ہو کہ جوحرکت انہوں نے کی ہےوہ بہت نازیبا

ادھر جب بجیر کے محصورین نے دیکھا کہ سلمانوں کو برابرامداد پینچی رہی ہے اور وہ ہمارا پیچیانہیں چھوڑیں گے توان پر دہشت طاری ہوگئ'ان کواوران کے سرداروں کواپنی موت نظر آنے گئی اس لیےانہوں نے بیتیسری صورت اختیاری کے مغیرہ رہی تھیں کہ آمد تک صبر کریں اور ان کے آنے کے بعد جلا وطنی قبول کر کے صلح کرلیں' اس وجہ سے اشعث فوراً عکرمہؓ کے پاس پہنچ کر ان سے امان کا طالب ہواان کے سواکسی اور سے امان ملنے کی اس کوتو قع بھی نہتی 'وجہ پیتھی کداساء بنت نعمان عکر میں کے نکاح میں تھی۔جس زمانے میں عکر مہ جندمیں مہا جڑگی آ مد کے منتظر تھے انہوں نے اس کو نکاح کا پیام دیا تھا اور اس فتنے ہے قبل ہی اساء کے باپ نے اس کوعکر مہ ہ کے پاس بہنچاد یا عکرمہ اشعث کو لے کرمہا جڑ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس کواور اس کے علاوہ نو افراد کومع ان کے متعلقین کے اس شرط پرامان عطا کی جائے کہ بیہ قلعے کا درواز ہ کھول دیں' مہاجڑنے بیدرخواست قبول کی اوراشعث کو حکم دیا کہ جا کرامان کا وثیقه کھھ لائے اور ہماری مہر ثبت کرالے۔

اشعث كي اطاعت:

ا یک روایت میہ ہے کہاشعث نے مہاجرؓ کے پاس حاضر ہوکرا پنی جان و مال اپنے متعلقین اور دوسر نے اعز ا کے لیے اس

شرط پرامان کی درخواست کی کہ وہ قلعے کا درواز ہ کھول کراپئی قوم کومسلمانوں کے حوالے کر دے گا' مہاجرؓ نے حکم دیا کہ جاؤادراپئی حسب خواہش فہرست لکھ کر پیش کرو۔ اشعث نے اپنے اہل وعیال اور چپا کی اولا داوران کے متعلقین کے نام تو لکھ دیئے مگر دہشت اور گھبرا ہٹ کی وجہ ہے خودا بنانام لکھنا بھول گیا' اور مہاجرؓ کے پاس آ کراس پر مہر شبت کرالی اور چلا آیا ادراس طرح جن لوگوں کے نام امان نامے میں درج تھے وہ سب چھوڑ دیئے گئے۔

## بجير کے محصورین کا انجام:

ایک روایت سے بے کہ جب اشعث سب کے نام لکھ کرآ خرمیں اپنا نام لکھنا جا ہتا تھا۔تو ججدم چھری لے کر اس پر جھپٹا اور اس نے کہا کہ میرا نام ککھوور نہ میں ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں' مجبوراً اس نے حجدم کا نام لکھ دیا اورخود کوچھوڑ دیا۔

قلعے کا درواہ کھلتے ہی مسلمانوں نے دیٹمن کو بے بس کر کے ایک ایک کی گردن ماری اور جنگجولوگوں میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑا' بجیر اوراس کی خندق میں جوعورتیں گرفتار ہوئیں ان کی تعدا دا یک ہزارتھی مال غنیمت اور قید بوں پرٹگران کا رمقرر کردیئے گئے اس کا م کی انجام دہی میں کثیر بھی شریک تھے۔

#### اشعب کی گرفتاری:

اس فی کے بعد مہاجر نے اشعث اور دوسر ہے امان پانے والوں کوطلب کیا ، جن جن لوگوں کے نام امان ناھے ہیں درج سے ان کومعافی دی۔ مگر اس میں اشعث کا نام درج نہ تھا بید دکھ کے کرمہاجر نہر ہوئے اور کہا اے اشعث اے دشمن خدا ، شکر ہے کہ تیرا مقدر تجھ سے برگشتہ ہوگیا ، میری تمناتھی کہ خدا تجھ کو ذکیل کرے ، یہ کہ کرمہاجر نے اس کی مشکیس کسوادیں اور قل کا ارادہ کیا ، مگر مرسم نے کہا ذرا تو قف فر مایئے اس کو حضرت ابو بکر بڑا تھا ، کی خدمت میں بھیج دیجے۔ اس کے معاطم میں وہی کوئی تصفیہ فر ماسکتے ہیں۔ کیونکہ گفتگوئے مصالحت خود اس کے ذرایع سے ہوئی ہے اگر اس فہرست میں بیا نام لکھنا بھول گیا ہے تو اس سے امان باطل نہیں ہوسکتی مہاجر نے اس کے مصالحت خود اس کے مہاجر نے اس کے قوم کور تیں اس کودوز خ کا کندہ اور غدار کہتی رہیں۔

مہاجڑ کے پاس جب مغیرہ پہنچ تو منشائے الہی کا یہ تماشہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ دشمنوں کی لاشیں خون میں تصری پڑی ہیں' قیدی گرفتار ہو چکے ہیں اور جانوروں پر سوار کر کے ان کو مدینہ روانہ کیا جا چکا ہے۔

#### اشعث کی جان بخشی کی درخواست:

حضرت ابوبکر وہ اللہ کو فقط کی اطلاع ملی اسیران جنگ خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے اشعث کوطلب کیا اور فر مایا تو بنو ولیعہ کے فریب میں آگے کے لوگا ہوئے اور ولیعہ کے فریب میں آگے کیونکہ جانتے تھے کہ تو اس کام کا اہل نہیں ہے وہ خود ہلاک ہوئے اور تھے بھی تباہ کیا۔ تجھے اس کا بھی خوف نہ ہوا کہ اگر رسول اللہ من تھا کی دعوت کچھ نہ بچھ تھے بیٹی ہوتی تب بھی میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ؟ اشعث نے کہا جھے کیا معلوم آپ اپنی رائے کوخود جانتے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں تو جھ کو تل کرنا چا ہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں سے اپنے دیں آ ومیوں کی جان بخش کا تصفیہ خود میں نے کرایا ہے میر اقل کسے جائز ہوسکتا ہے ، آپ نے فر مایا کیا حق

امتخابتم کودیا گیا تھا'اس نے کہاجی ہاں! آپ نے کہاجب تم تحریرلکھ کرلائے تو کیا سپہ سالا راسلام نے اس پرمبر شبت کر دی؟ اس نے کہاجی ہاں! آپ نے فر مایا کہ تحریر پر جب مہر ہوگئ تو وہ انہیں لوگوں کے لیے سند ہو علق ہے جن کے نام اس میں درج ہیں اور تیری مصالحت کنندہ کی حثیت اس سے قبل تک تھی۔

اشعث کی جان بخشی:

جب اشعت کو خوف ہوا کہ اب جان گئی اس نے عرض کیا آپ جھے ہے آئندہ کسی بھلائی کی تو قع کر سکتے ہیں تو براہ کرم ان قید یوں کو آزاد کر دیجے میر اقصور معاف فرما ہے اور میر ااسلام قبول کر لیجے اور میر ہاساتھ وہی سلوک روار کھے جو جھے جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اور میری زوجہ کو میرے حوالے فرما ہے۔ اس واقعے سے قبل جب اشعث رسول اللہ کا تھا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے ام فروہ بنت الی تحافی فرہ تو گئی کو پیام نکاح دیا تھا۔ ابو قافہ ٹرنی اور کی اس کی زوجیت ہیں دے دی تھی اور رضعت کو افعی کی دوبارہ آمد پر اٹھا رکھا تھا۔ اس عرصے ہیں رسول اللہ کا تھا وفات فرما گئے اور اشعث کے اعمال آپ سن چھے ہیں اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی ہوی اس کے حوالے نہ کی جائے گئ اس لیے اس نے عرش کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہیں اس لیے اسے اندیشہ ہوا کہ اس کی ہوی اس کے حوالے نہ کی جائے گئ اس لیے اس نے عرش کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ ہیں اس کے عوالے کہ میں اس کی ہوں کا میا ہول کیا اور اس کی ہوں کا میا ہول کیا اور اس کی ہوں کو ہوں گئی ہوں کو ہمی آزاد اس کی ہوں کو گئی آزاد اس کی ہوں کو گئی گئی ہوگئی اور اس کی ہوں کو گئی ہوں کو ہول کیا ہوں کو ہول کی گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو کرٹر نے تم مال غنیمت لوگوں کو تشیم فرما دیا اور بقیہ چارش فوج کئے۔ اس کے بعد حضرت ابو کرٹر نے تم مال غنیمت لوگوں کو تشیم فرما دیا اور بقیہ چارش کو کرٹر کے تھی میں اسلام کی ہوں کو کی کو کرٹر کے تم میں اس کو کوں کو تشیم فرما دیا اور بقیہ چارش کو کرٹر کے تم میں گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کو کرٹر کے تم اس کو کرٹر کو کرٹر کے تم میں گئی ہوگئی کو کرٹر کیا کہ کرٹر کے تم کو کو کرٹر کے تم کو کرٹر کو کرٹر کے تم کرٹر کی کو کرٹر کے تو کرٹر کے کرٹر کی کرٹر کو کرٹر کے تم کرٹر کے کرٹر کو کرٹر کے تم کرٹر کے کرٹر کے کرٹر کو کرٹر کیا کو کرٹر کے کہ کرٹر کے کہ کرٹر کے کہ کرٹر کی کرٹر کرٹر کو کرٹر کے کرٹر کے کرٹر کیا کو کرٹر کرٹر کیا کہ کرٹر کیا کو کرٹر کو کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کو کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کرٹر کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کرٹر کیا کرٹر کیا کرٹر کو

افعث كي ام فروة بنت الي قافة ت شادي:

ایک بیان بیہ ہے کہ جب اشعب حضرت ابو بکڑی خدمت میں حاضر کیا گیا' اور آپ نے اس کی بدکر داریوں پراس کومتنبہ فر ما کر پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو اس نے عرض کیا بھھ پر کرم سیجیئے میرے طوق وسلاسل تھلوا دیجیے اور اپنی بہن سے میری شادی کر دیجیۓ کیونکہ میں تا ئب ہوں اور اسلام لا تا ہوں' حضرت ابو بکڑنے فر مایا اچھا منظور' اور ام فروہ بنت الی قحافہ بڑیا تھا کواس کے نکاح میں دے دیا' اس کے بعد اهدے فتح عراق تک مدینے میں قیام پذیر رہا۔

## عرب اسيرون كى ر ما ئى:

جب حضرت عرضنی فیدر میں خالانکہ خدانے اس خور مایا کہ یہ بڑی نازیبابات ہے کہ عرب عرب کی غلامی میں قیدر ہیں خالانکہ خدانے اپنے فضل ہے مملکت اسلامی کوکافی وسیع اور عجمیوں کو ہمارے زیر فر مان کر دیا ہے آپ نے دور جاہلیت اور دوراسلام کے تمام عرب قید یوں کے لیے سب کے مشور ہے سے چھاونٹ اور سات اونٹ کا فدیہ مقرر فر مادیا مگرام ولد کوفد ہے ہے معاف رکھا۔ نیز قبیلہ صنیفہ اور کندہ کے لیے قدر ہے تخفیف فر مادی کیونکہ ان کے اکثر مر ڈلل ہو چھے تھے اہل '' دبا' اور دوسرے تہی دستوں کو بھی آپ نے فدیے سے مشنی فر مادیا۔ اس کا متجہ یہ ہوا کہ لوگ اپنی اپنی عورتوں کو گھر تلاش کرتے پھرنے گئے اس طرح اضعت کو بنونہدا ور بنوغطیف سے مشن دوعور تیں ملیں' ہوا یہ کہ ان قبائل میں پہنچ کر یو چھے لگا۔ '' کو ہے اور گدھ کہاں ہیں؟ کسی نے یو چھا اس سے تیرا کیا مطلب ہیں دوعور تیں ملیں' ہوا یہ کہا تھے۔ نان قبائل میں پہنچ کر یو چھے لگا۔ '' کو ہے اور گدھ کہاں ہیں؟ کسی نے یو چھا اس سے تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا بجیر کی جنگ میں گدھ' کو ہیٹر سے اور کتے ہماری عورتوں کو اچ کے تھے' بنوغطیف نے کہا کو اتو یہ ہے!

اشعث نے کہا اس کوتمہارے یہاں کیا حیثیت حاصل ہے؟ بنوغطیف نے کہا کہ وہ ہماری حفاظت میں ہے اشعث نے کہا بہت اچھا اور چلا گیا۔

#### بنت نعمان بن جون:

جب حضرت عمر دی تینی کی رائے پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ آج ہے کوئی عربی کی ملک میں ندر ہے تو مہا جڑنے اس عورت کے معالمے میں غور کیا جس کا باپ نعمان بن جون تھا۔ اس عورت کا قصہ یہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کورسول اللہ سکھی کی خدمت میں ہدیئے بیش کیا تھا' اور اس کی خوبی یہ بتلائی تھی کہ آج تک یہ بیار نہیں ہوئی۔ پہلے تو آپ نے اس کورسول اللہ سکھی کی اجازت دے دی تھی مگریہ بات من کر فرمایا کہ اس کو یہاں سے ہٹاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں خدا کے نزدیک کوئی جملائی ہوتی تو ضروریہ بھی بیار ہوتی۔

# بنت نعمان کے متعلق ابو بکر رہائٹی کی رائے:

مہاجر نے عکرمہ ہے بوچھاتم نے اس سے کب شادی کی تھی عکرمہ نے کہا یہ میرے پاس جند میں لائی گئی تھی 'مآ رب کے سفر
میں میرے ساتھ تھی پھر میں اس کو چھاؤنی میں لے آیا۔ بعض نے عکرمہ رہی تھی کورائے دی کہا س کوچھوڑ دو 'یہ رغبت کے قابل نہیں ہے
اور بعض نے کہامت چھوڑ و 'مہاجر ٹے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رہی تھی کی خدمت میں لکھ کر استفسار کیا تو آپ نے جواب میں
یہ واقعہ لکھا کہاس کاباپ نعمان بن جون اس کو لے کر رسول اللہ میں تھی خدمت میں آیا تھا اور اس کو آپ کے لیے آراستہ کیا تھا آپ سے دواقعہ لکھا کہاں کا بی خدمت میں آیا تھا اور اس کو آپ کے لیے آراستہ کیا تھا آپ نے فر مایا اس میں مزید خوبی ہے کہ آئے تک اسے کسی تم کامرض نہیں ہوا۔ آپ نے فر مایا اگر اس میں خدا کے نز دیک وئی خیر ہوتی تو ضرور بھی بیار ہوتی چونکہ آپ نے اس عورت کو پہند نہیں کیا ہے لہذا تم لوگ بھی اسے بیند نہ کہ واور چھوڑ دو۔

یہند نہ کہ واور چھوڑ دو۔

#### عرب قيد يون كازر فديية

رب یور کی میں رہ گئیں چند کے نام میہ ہیں۔ بشریٰ عمر ہے کرر ہا کر دیا۔ توان عورتوں میں سے جوقریش میں رہ گئیں چند کے نام میہ ہیں۔ بشریٰ بنت قیس جوسعد میں مالک کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا' ذرعہ بنت شرح جوعبداللہ بن عباس کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا' ذرعہ بنت شرح جوعبداللہ بن عباس کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا۔ لڑ کاعلی پیدا ہوا۔

### امارت يمن برمهاجر بن اميه كاتقرر:

حضرت ابوبکر نے مہاجر دفاتھ؛ کولکھا کہتم یمن اور حضر موت میں ہے کی ایک ملک کی حکومت پند کر سکتے ہوانہوں نے یمن
کو پہند کیا۔ اس طرح یمن پر دو حاکم مقرر ہوئے فیروز اور مہا جڑا اور حضر موت پر دو مقرر ہوئے عبید ق بن سعد کندہ اور سکا سک پر اور
زیاد ہن لبید حضر موت پر جس علاقے میں ارتد او ہوا تھا اس کے حکام کے نام حضرت ابوبکر نے بیتکم نافذ کیا تھا کہ میں جا ہتا ہوں کہ
تہ پاوگ حکومت میں صرف انھیں اشخاص کو شریک کریں جن کا دامن ارتد او کے داغ سے پاک رہا ہوا آپ سب اسی پڑمل کریں اور
اسی کو دوسروں کے لیے مثال بنا کئیں۔ فوج میں جولوگ واپسی کے خواہاں ہوں ان کو واپسی کی اجازت دی جائے' اور دشمن سے جہاد

# رسول الله من الله عليهم كي شان ميس كتاخي كي سزا:

مہاجڑے سامنے دوگانے والی عورتوں کے مقد مات پیش ہوئ ایک نے رسول اللہ کھٹے کی شان میں گالیوں کے اشعار گائے تھے مہاجڑ نے اس کی سزامیں اس کا ایک ہاتھ قطع کرا دیا اور سامنے کے دو دانت تزوا دیئے۔ حضرت ابو بحر بن اللہ کواس کی اطلاع ملی تو آپ نے مہاجر بن اللہ کو لکھا کہ رسول اللہ کھٹے کہا کہ شان میں گالیوں کے اشعار گانے بجانے والی عورت کو جو سزاتم نے دی ہے جھے اس کا حال معلوم ہوا اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں تہمیں اس کوتل کرنے کا تھم دیتا 'کیونکہ صدا نہیا ۔ اورلوگوں کی صدود کے مشل نہیں ہے پس اگر کسی مسلمان سے یہ گستاخی سرز دہوتو وہ مرتد ہے اور ذی اس کا ارتفاب کرے تو وہ باغی محارب ہے اور جس عورت نے مسلمانوں کی جو میں اشعار گائے تھے اس کے متعلق امیر الموشین نے مہاجر بڑھائے: کو لکھا کہ جھے معلوم ہوا ہے کہتم نے اس کو ہاتھ کا شی تا ور دو دانٹ تو ڑ نے کی سزا دی ہے اگر وہ عورت مدعی اسلام تھی اس کوتا دیب اور تنیبہ کرنا کافی تھا نہ کہ اس کو ہاتھ کا شیا اور اگر ذی تھی تو بخدا اس کے جس جرم ہے تم نے اب تک درگذر کیا وہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا اگر میں اس تم کی باتوں پر تہماری گرفت کروں تو ممکن ہے کوئی تا گوارصورت پیش آجائے 'لہذا بہتر ہے ہے کہ اپیا طرزعمل اختیار کروجس میں امن باتوں پر تہماری گرفت کروں تو ممکن ہے کوئی تا گوارصورت پیش آجائے 'لہذا بہتر ہے ہے کہ اپیا طرزعمل اختیار کروجس میں امن رہے بھی کسی کوقطع اعضاء کی سزاند دو کیونکہ بیر گناہ ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے البتہ قصاص کی صورت میں امن امن دریات ہے۔

#### <u>اا ھے</u> کے متفرق واقعات:

البط میں مزید واقعات بیپیش آئے کہ حضرت معاد ٌبن جبل یمن سے واپس آئے اور حضرت ابوبکر ٹے عمر دخاتہٰ کو قاضی مقرر کیا جس منصب کو وہ ابوبکر دخاتہٰ کی آخر عمر تک انجام دیتے رہاں سال معتبر روایت بیہ ہے کہ حضرت ابوبکر دخاتہٰ نے عمّا ب مقرر کیا جس منصب کو وہ ابوبکر دخاتہٰ کی آخر عمر تک انجام دیتے رہاں سال معتبر روایت بیہ ہے کہ حضرت ابوبکر دخاتہٰ نے عمّا ب ان اسید کو امیر جے مقرر کیا تھا مگر دوسرا قول بیہ ہے کہ عبدالرحمان بن عوف ؓ نے بحیثیت امیر کے خلیفہ وفت کے حکم سے لوگوں کو حج کرایا۔



یاب

# فتوحات عراق مايھ

حضرت خالد رفائقة كوعراق جانے كاحكم

صالدٌ یمامہ کی مہم سے فارغ ہوکراہمی وہیں تھہرے ہوئے تھے کہ حضرت ابو بکرؓ نے ان کولکھا کہ عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ اوراس میں واخل ہو جاؤ' اور ہندی سرحدسے جوابلہ کے نام سے مشہور ہے آغاز کرو' اور باشندگان فارس اور وہاں کی دوسری اقوام کی تالیف قلوب کرو' بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے خالد رہی تھے۔ حکم دیا تھا اور خالدٌ محرم ۱۲ ھیں بھرے سے ہوتے ہوئے جس کارئیس قطبہ سدوی تھا کو فے پہنچے۔

حضرت خالد بخالفية كاابن صلوبا كوامان نامه:

صالح بن کیسان کابیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خالد رہی گئے: کوعماق جانے کا تھم بھیجا' خالد عمراق روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر سواء کی بستیوں بانقیا' باروسااورالیس میں اترے' یہاں کے باشندوں نے خالد سے کا کا پہنے کی ستیوں بانقیا' باروسااورالیس میں اترے' یہاں کے باشندوں نے خالد سے کا کا کا کا دیا تھی کہ بیانا کی کہ بیانا کہ بیانا تھی کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کہ بیانا کے بیانا کہ بیانا کے بیانا کہ بیانا کہ

بسم اللدالرحن الرحيم

'' یہ وثیقہ خالد بن الولید کی طرف سے ابن صلوبا سوادی باشندہ سامل فرات کے حق میں لکھا جاتا ہے چونکہ تم نے جزیہ دے اور دے کر جان بچائی ہے اس لیے تم کو خدا کی امان دی جاتی ہے تم نے جزیے کی بیر قم ایک ہزار درہم اپنی طرف سے اور اپنے خراج دہندوں اور جزیرے اور بانقیا' باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کو قبول کرتا ہوں' ایپ خراج دہندوں اور جزیرے اور بانقیا 'باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کو قبول کرتا ہوں' میرے ساتھ کے تمام مسلمان اس تصفیے برتم سے خوش ہیں۔ آج سے تم کو اللہ اللہ کے رسول اللہ ساتھ کے اس اس تصفیے برتم سے خوش ہیں۔ آج سے تم کو اللہ اللہ کے رسول اللہ ساتھ کے میں لیاجا تا ہے'۔

ہشام بن ولیدنے اس عہدنا مے براپی گواہی کے دستخط کیے۔

قبيصه بن اياس كي جزييه يرمصالحت:

یہاں سے فارغ ہوکر فالڈ اپنی افواج کو لیے ہوئے جمرہ پنچے وہاں کے شرفاء تعبیصہ بن ایاس کی سرکروگی میں آپ کے پاس
حاضر ہوئے ۔کسر کی نے نعمان بن منذر کے بعد قبیصہ کو جمرہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ فالڈ نے اس کواور اس کے رفقاء کو مخاطب کر کے
ہا۔ میں تم کواللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں'اگرتم اسلام قبول کرتے ہوتو تم مسلمانوں میں داخل ہوجاؤ گے' نفع نقصان
میں تم اور وہ برابر ہوں گئے اسلام لا نانہیں جا ہے تو جزید دینا قبول کرو۔اگر جزیے سے بھی انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ میں
تہمارے سریرایی قوم کو چڑھا کر لایا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت کو پند کرتی ہے۔ہم تم سے جہاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ

خدا ہمارے اور تمہارے ورمیان کوئی فیصلہ کردے۔

#### عراق کا پہلا جزیہ:

یون کر قبیصہ بن ایاس نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنانہیں چاہتے بلکہ اپنے ند بہب پر قائم رہ کر جزید دینا قبول کرتے ہیں 'چنا نچہ خالد ؓ نے ان لوگوں سے نوے ہزار درہم پرمصالحت کر لی' بیرقم اور ابن صلوبا کی بستیوں کی رقم عراق کاسب سے پہلا جزیہ ہے۔ ہشام ابن الکلمی کی روایت یہ ہے کہ جس وقت خالد " بمامہ میں تھر ہے ہوئے تھے حضرت ابوبکر "نے ان کولکھا کہ تم شام چلے چاؤاور عراق سے گذرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کرؤ چنانچہ خالد " بمامہ سے روانہ ہوکر بناج میں فروکش ہوئے۔

متنیٰ بن حارشہ:

ایک راوی کا بیر بیان ہے کہ حارثہ شیبانی حضرت ابو بکر رخافیٰ کی خدمت میں پنیخ اور درخواست کی کہ مجھے میری قوم کا امیر مقرر کردیجے تو میں اپنیخ اور درخواست کی کہ مجھے میری قوم کا امیر مقرر کردیجے تو میں اپنی پڑوس کے اہل فارس سے جہاد کروں گااور آپ کی طرف سے تنہاان سے نمٹ لوں گا۔حضرت ابو بکڑنے ان کی بید درخواست منظور کرلی مین کی بین حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کراپئی قوم کو جمع کر کے ایک فوج تیار کی اور اس کو لے کروہ بھی کسکر کے ایک جھے پراور بھی زیریں فرات پر جملے کرتے۔

مثنیٰ کوحضرت خالد رہائٹیٰ کی اطاعت کا حکم:

خالڈ بناج آئے تو اس وقت مثنی بن حارثہ تھان میں اپی فوج کے ساتھ مقیم سے خالڈ نے ان کواپنے پاس بلایا اور حسرت ابو بکر رہنا تین کا خط بھی بھیج دیا۔ جس میں آپ نے نثنی کو تھم دیا تھا کہ خالد رہا تین کی اطاعت کرویہ تھم ملتے ہی مثنی فورا خالد سے جا ملے مگر بنوعجل کا یہ خیال ہے کہ شی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک شخص جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا نام فدعور بن عدی تھا' فدعور اور مثنیٰ میں کسی بات پر بگر گئی۔ دونوں نے ابو بکر رہی تین کو خطوط لکھ کروا قعات کی اطلاع دی۔ ابو بکر رہی تین نے جلی کو تھم دیا کہ خالد کے ساتھ شام کو چلے جاوار ور شی کی ایس کے بعد مجلی مصر چلے گئے جہاں انہوں نے بڑے مناصب اور اعزازات حاصل کیے۔ ان کا محل میں مشہور ہے۔ آج تک مصر میں مشہور ہے۔

# جابان اور تنی کی لژائی:

فالد آگے چل کر چیرہ کے قریب آئے آزاذ بہ کی فوجیس مقابلے کے لیے نگلیں 'آ زُاذ بہ کسر کی کی ان تمام فوجی چوکیوں کا افسر تھا جو کسر کی کے دارالسلطنت سے لے کر عرب تک چھیلی ہوئی تھیں ندیوں کے تھم پرطرفین کی فوجوں کا مقابلہ ہوا ۔ بثنیٰ نے بڑھ کر دشمن پر حملہ کیا 'خدانے دشمن کوشکست دی۔

حضرت خالدٌا ورعبدالمسح کی گفتگو:

بید کھے کراہل جیرہ خالد کے استقبال کے لیے نکلے۔ان کے ساتھ عبدالمسے بن عمر داور ہانی بن قبیصہ بھی تھے۔ خالد ؓ نے عبد

اسے سے پوچھا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا اپنے باپ کی پشت میں ہے ٔ خالد نے پوچھا کہتم کہاں ہے نکلے ہو'اس نے
جواب دیاا پی مال کے بیٹ میں ہے 'خالد نے فر مایاتم پر افسوس ہے بیہ بتاؤ کہتم کس چیز پر ہو؟ اس نے کہا ہم زمین پر ہیں۔ خالد نے
کہا ار ہے میاں تم کس شے میں ہو'اس نے کہا میں اپنے کپڑوں میں ہوں۔ خالد نے کہا تم کچھ عقل سے بھی کام لیتے ہو عبداً سے
کہا ہاں عقل ہے بھی کام لیتا ہوں اور قید سے بھی' خالد نے کہا میں تم سے سوال کرر ہا ہوں' اس نے کہا اور میں آپ کو جواب دے رہا
ہوں۔ خالد نے پوچھا تم صلح کے خواہاں ہو یا جنگ کے؟ اس نے کہا ہم صلح چاہتے ہیں آپ نے کہا تو پھر ان قلعوں ہے تہاری کیا منشاء
ہوں۔ خالد نے پوچھا تم صلح کے خواہاں ہو یا جنگ کے؟ اس نے کہا ہم صلح چاہتے ہیں آپ نے کہا تو پھر ان قلعوں سے تہاری کیا منشاء
ہوں۔ خالد نے اس نے کہا یہ قلعے ہم نے اس لیے بنائے ہیں' کہ کوئی ہوتو ف آئے تو ہم اسے قید کرلیں اور کوئی سجھ دار آئے تو وہ ان سے نے کہا جائے۔

چلا جائے۔

اہل جیرہ سے جزیہ پرمصالحت:

خالد نے اس کے بعدان او کوں سے کہا کہ میں تم کو خدا کی اس کی عبادت کی اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں'اگریہ قبول ہے تو ہمارے اور تمہارے حقوق برابر ہیں'اگر اس سے انکار ہے تو جزید دو'یہ بھی نہیں ۔ تو یا در کھو کہ ہیں تم پرائیں قوم لا یا ہوں جو موت کو انناہی محبوب رکھتی ہے جننا کہ تم شراب نوشی کو انہوں نے کہا ہم آپ سے گڑنا نہیں چاہے' خالد نے ان سے ایک لا کھٹو سے ہزار در ہم رسلے کرلی' یہ سب سے پہلا جزید تنا جو عراق سے مدینے کوروانہ کیا گیا اس کے بعد خالد بانقیا پنیخ وہاں بھی ہری بن صلوبانے آپ پر سالے کرلی' یہ ہرار در ہم اور عباء بطور جزیداد کرنے پر سلے کرلی' خالد نے ان لوگوں کوا کی تحریر کھھدی۔

اہل جیرہ سے خالد ؓنے اس شرط پر سلم کی تھی کہ بیاوگ خالد ؓ کے لیے جاسوی کی خدمت انجام دیں گے جس کوانہوں نے قبول

الل مدائن كے نام حضرت خالد منافقة كا خط:

ر خالد الله المحتمى ا

خالد رئاتُن كايينط پڙھ كرانل فارس كوبے صرتجب ہوايہ الهيكا واقعہ --

شعبی کی روایت:

شعمی کی دوسری روایت ہے کہ جب خالد گیامہ کی مہم سے فارغ ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر ٹے ان کولکھا کہ خدا تعالی نے تم کو فتح عنایت فرمائی ہے۔اب عراق میں گلس جاؤ اور عیاض سے جا مگواور عیاض بن غنم کو جواس وقت بناج اور حجاز کے درمیان کسی جگہ تھے یہ لکھا کہ تم وہاں سے روانہ ہو کر مسیح پہنچو۔اور مسیح سے شروع ہو کر بالا نے عراق میں داخل ہو جاؤ اور خالد سے جاملواس کے بعد جولوگ واپسی جاہتے ہوں ان کواس کی اجازت دو بالجبرئسی کوفتو حات میں شریک نہ کرو۔ جہاد میں مریدین کی شمولیت کی مخالفت:

خالد اورعیاض کے پاس خلیفہ کا پیتم پہنچااس کی تعمیل میں انہوں نے لوگوں کو واپسی کی اجازت دے دی' مدینے اور اس کے اطراف کے سب لوگ واپس ہو گئے اور خالد اورعیاض بی بیٹیا کو تنہا چھوڑ گئے اس لیے ان دونوں نے ابو بکر سے امداد طلب کی۔ آپ نے خالد رہی تنہ کی امداد کے لیے قعقاع بن عمر و بھی تی تھے دیا۔ اس پر کسی نے کہا آپ نے اس شخص کی مد دجس کواس کی فوج چھوڑ آپ خالد رہی تنہ کہا آپ نے اس شخص کی مد دجس کواس کی فوج چھوڑ آپ نے خالد رہی تنہ کی ہے صرف ایک شخص سے کرتے ہیں 'حضرت ابو بکر نے فرمایا جس فوج میں ایسا بہا در موجود ہوگا وہ بھی شکست نہیں پاستی ۔ آپ نے عیاض رہی تنہ کی مد د کے لیے عبد بن عوف کو بھیجا اور دونوں سر داروں کو لکھا کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جہاد میں سے لوجوم تدین سے لوٹے ہیں اور جورسول اللہ می تنہا رے ساتھ اس سے لڑ بھی جیں اور جورسول اللہ می تنہا رے ساتھ اس لیے ان لڑائیوں میں کوئی مرتد شریک نہ ہو سکا۔

#### ابله میں اسلامی افواج کا اجتماع:

جب خالد کے نام عراق کی امارت کا تھم پہنچا تو انہوں نے حرملہ سلمیٰ مثنیٰ اور ندعور کو تھم بھیجا کہ جھے ہے آ ملواور اپنی فوجوں کو اہلہ ہونچنے کا تھم دو اس کی وجہ پیتی کہ ابو بکڑنے خالد رہی تھ کے خالد رہی تھ کے خالد رہی تھا جو کہ کہ کہ مقام اس وقت ابلہ ہی تھا جو کسی واقعے کی یادگار میں اس نام سے موسوم ہوا تھا۔

فالد نے اپنے جائے قیام سے لے کرعراق تک رہید اور مصر کے قبائل میں سے کوئی آٹھ ہزار کالشکر جمع کیا دو ہزار سپاہی ان کے پاس پہلے سے تھے بیسب مل کر دس ہزار ہو گئے ان کے علاوہ آٹھ ہزار ان چارامرائے عرب یعنی مثنیٰ ندعور 'سلمی اور حرملہ کی فوجیں تھیں' اس طرح خالد نے ہرمز کے مقابلے کے لیے بیا ٹھارہ ہزار کالشکر تیار کیا۔

# حضرت ابوبكر وفاتنة كامدائن يرجمله كاحكم:

بعض راویوں کابیان بیٹے کہ ابو بکڑنے خالد رہی گئے: کو حراق کی لڑائی کا امیر بناتے ہوئے لکھا تھا کہ تم زیریں جانب سے عراق میں داخل ہونا' اور عیاض رہی گئے: کو امیر بناتے ہوئے بیکھا تھا کہ تم بالائی جانب سے عراق میں داخل ہونا' اس کے بعد تم دونوں حیرہ کی طرف جھپٹنا جو تم میں سے حیرہ پہلے پہنچ جائے وہی اپنے ساتھی کا افسر بالا دست قرار یائے گا۔ نیز یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم دونوں حیرہ پہنچ جاؤ اور اہل فارس کی چوکیوں کا خاتمہ کر لواور یہ اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر چیھے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو تم میں سے ایک مجاہدین کی امداد کے لیے محفوظ وستے کی حیثیت سے حیرہ میں تھہرے اور دوسرا اپنے اور خدا کے وشن اہل فارس پر اور ان کے دار السلطنت ان کی عزت کے مرکز یعنی مدائن پر ٹوٹ پڑے۔

#### حضرت خالد مناشئ كابر مزكے نام خط:

خالدٌ نے ہرمزکو جواس وفت سرحدی افواج کا افسراعلیٰ تھا قبل اس کے کہ وہ آزاذ بہا بی الزیادہ کے ساتھان کے مقالبے ک لیے بمامہ سے جہاں وہ دونوں مقیم تھے روانہ ہوئیہ خطالکھا تھا:

'' امابعد اسلام قبول کروتم سلامت رہو گئیا نی اوراپنی قوم کے لیے حفاظت کی ضانت حاصل کرلواور جزیید سینے کا

اقر ارکر و ور نہاس کے بعد جونتا بچ ہوں گےان کے لیے تم بجزا پنے کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے 'کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کولا یا ہوں جوموت کوابیا ہی پند کرتی ہے جیسا کہ تم حیات کو'۔

مغیرہ بن عتبہ قاضی کوفہ کا بیان بیہ ہے کہ خالد یہ بیامہ ہے عراق کوکو تکرتے وقت اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سب کوا یک ساتھ آگے نہیں بڑھایا تھا بلکہ شکی کواپے ہے دوروز قبل روانہ کیا'ان کے رہنما ظفر تھے۔ان کے بعد عدی بن حاتم اور عاصم بن عمر وکوا یک ایک دن کے فصل ہے روانہ کیا' ان کے رہنما مالک بن عباد اور سالم بن نصر تھے۔ سب کے بعد خالد خود روانہ ہوئے ان کے رہنما رافع تھے'ان سب ہے فیمر پر ملنے اور جمع ہونے کا وعدہ کیا تا کہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے ٹکرائیں' بیفری الہندا ہل فارس کی بڑی زبر دست اور معرکے کی چھاؤنی تھی۔ یہاں کا سپہ سالا را یک طرف شکلی میں عربوں سے نبرد آز ماہوتا تھا اور وسری طرف سمندر میں اہل ہند ہے'اس وقت خالد کے ساتھ مہلب بن عقبہ اور عبدالرحمٰن بن سیاہ الاحمری بھی تھے'الحمر اانھی کی طرف منسوب ہو کر حمرائے سیاہ کہلا تا ہے۔

#### ېرمزې پیش قدمی:

جب خالد رہی گئے: کا خط ہر مزکے پاس پہنچا اس نے شیری بن کسری اور اردشیر بن شیری کواس کی اطلاع دی اور اپنی فوجیس جمع کیں اور ایک تیزرود سنے کو لے کرفور آغالد رہی گئے: کے مقابلے کے لیے کو زطم پہنچا۔اور اپنی فوج کو آگے بڑھایا، مگر یہاں آ کراس کو معلوم ہوا کہ خالد رہی گئے: کاراستہ اس طرف سے نہیں ہے اور اطلاع یہ کی کہ مسلما نوں کالشکر تھنیر پرجع ہور ہا ہے اس لیے پلیدے کر تھنیر کی معلوم ہوا کہ خالد رہی تھنے: بی اپنی افواج کی صف آ رائی کی محفوظ فوج کے لیے ان دوشنر ادوں کو مقرر کیا جن کا سلسلہ نسب اردشیر اور شیر کی ہے اور اسلوں سے اردشیر اکبر تک پہنچا تھا۔ان میں سے ایک کا نام قباذ اور دوسرے کا نام انوشجان تھا۔

#### جنگ سلاسل

اس لڑائی میں استقلال کے خیال ہے ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ لیا تھا'اس پرلوگوں میں چہ میگو ئیاں ہونے لکیں کہتم لوگ دشمن کے لیے خود ہی اپنے کو پا بجولاں کرتے ہو'ایسا نہ کرو' سے بدفالی ہے اس کا انہوں نے بیہ جواب دیا کہتمہارے متعلق تو ہم کو بیاطلاع ملی ہے کہتم بھا گئے کا ارادہ کررہے ہو۔

جب خالد رہی گئی کو ہر مز کے حضیر پہنچنے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی فوج کو کا ظمہ کی طرف پلٹا یا 'ہر مزکواس کا پتا چل گیا وہ فوراً کا ظمہ پہنچ کرایک کھلے میدان میں فروکش ہوا' اس سرحد کے امراء میں ہر مزعر بول کا بدترین پڑوی تھا' تمام عرب اس سے جلے ہوئے تھے خباشت میں اس کو ضرب المثل بنار کھا تھا۔ ان کا قول تھا کہ فلال شخص ہر مزسے بڑھ کر ضبیث ہے اور ہر مزسے زیاوہ کا فرہے۔ امرانیوں کا یانی پر قبضہ:

اریانیوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جکڑلیا تھا' پانی پران کا قبضہ تھا۔ خالد رُٹائٹُۃ آئے تو ان کوایسے مقام پراتر نا پڑا' جہاں پانی نہیں تھا' لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ نے اپنے نقیب سے اس امر کا اعلان کرایا کہ سب لوگ اتر پڑیں اور سامان نے تارلیں' اور دشمن سے پانی چھین لینے کی کوشش کریں کیونکہ بخدا پانی پرالیں جماعت کا قبضہ ہوجائے گا جولڑائی میں زیادہ صابر ہے گی اور شرافت کا ثبوت و ہے گی۔ یہ بینے ہی سامان اتارلیا گیا' سوار فوج اپنی جگہ کھڑی رہی' پیدل فوج نے پیش قدمی کی اور دشمن

پر حملہ آور ہوئی' دونوں طرف کے آدمی مارے جانے گئے'انے میں خدانے ایک بدل جمیجی' جس نے برس کرمسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پانی کے ڈبرے بھر دیئے مسلمانوں کواس تائید فیبی سے بڑی تقویت پیچی اور دن ابھی پورے طور سے نہ چڑھاتھا کہ ہر مزخاک و خون میں لتھڑا ہوا پڑاتھا۔

#### حضرت خالد مِنْ تَتْهُ: اور ہرمز کا مقابلہ:

مقطع بن الہیثم کی روایت سے ندکورو بالا بیان کی تا ئید ہوتی ہے گربعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہر مزنے پہلے چندلوگوں کو خالا پر دھوکہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا'اس سازش کے بعد ہر مز میدان میں نکلا اس موقع پر بھی ایک خض اور بھی دوسرا لکارتا'' کہاں ہیں خالد 'ن ہر مزاپنے سواروں سے بات طے کرئی چکا تھا۔ خالد رہی تین گوڑے پر سے اتر پڑے' ہر مزبھی اپنے گھوڑے سے نیچے اتر ااور خالد رہی تین ہر مزکو پچھاڑوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ خالد چھا کر آگے آئے دونوں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے وار ہونے لگے خالا شے نالا شنے ہر مزکو پچھاڑوں اس کے مامیوں پر حملہ آور ہوئے اور خالد رہی تھنا کر ہی ہر مزرکے جامیوں پر حملہ آور ہوئے اور خالد کے ساتھ لل کر ان سب کوسلا دیا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی' مسلمان رات تک ان کا توی قب کر کے ان کو مارتے رہے' خالد نے بال غنیمت جمع کر ایاس میں اونٹ کے ایک بارے برابرز نجیریں مسلمان رات تک ان کا وزن ایک ہزار طل تھا۔ اس کے پیاڑائی ذات السلاسل (زنجیروں والی) کے نام سے موسوم ہے۔ اس لڑائی میں قباذ اور انوشجیان جان بیجا کر بھاگ گئے تھے۔

خاندانی اعزاز کی ٹویی:

قعمی کا بیان ہے کہ اہل فارس کی ٹوبیاں اس خاندا نی اعز از کے مطابق ہوتی تھیں۔ جوان کواپنے خاندان میں حاصل ہوتا تھا، جس کا اعز از بدرجہ کمال کافی جاتا تھا اس کی ٹوپی ایک لاکھ کی ہوتی تھی اور ہر مزبھی اس اعز از میں اعلیٰ درجہ حاصل کر چکا تھا اور اس کی ٹوپی بھی ایک لاکھ کی تھی اور جواہرات سے مرصع تھی ٔ حضرت ابو بکڑنے ییٹوپی خالد زخاتیٰ کوعنایت فر ما دی اور اہل فارس میں کمال شرف سے مجماجا تا تھا کہ کوئی شخص ان کے چوٹی کے سات مشہور خاندانوں میں سے ہو۔

## ارانيول كى كتكست وفرار:

حظلہ بن زیادی روایت ہے کہ جب ریمن کا تعاقب کرنے والی فوجیں واپس آ گئیں اور بیمعلوم ہوگیا کہ قباذ اور انوشجان ماگ سے میں تو خالد نے اپنی فوجوں کوکوچ کرنے کا تھم دیا اور خود بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوکر بھرے میں اس مقام پرمنزل کی جہاں اب بڑا مل ہے خالد نے فتح کی خوشخبری بقید مال غنیمت اور ایک ہاتھی مدینہ کور وانہ کردیا اور سب طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کردیا۔

مدينه مين التي كي نمائش:

جب زرین کلیب مال غنیمت اور ہاتھی کو لے کر مدینہ پنچے تو لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس کوسارے شہر میں گشت کرایا گیا' پوڑھی پوڑھی عور تیں اس ہاتھی کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئیں اور کہنے لگیس کیا بیرواقعی کوئی خدا کی مخلوق ہے' وہ سمجھیں کہ بیرکوئی بناوٹی چیز ہے۔اس ہاتھی کوابو بکڑنے زرکے ساتھ خالدؓ کے یاس واپس بھیج دیا۔

# مثنیٰ کاابرانیوں کا تعاقب:

بھرے میں اس مقام پر پہنچ کر جہاں اب بڑا بل واقع ہے خالد دلاٹٹنا نے نٹٹیٰ بن ھار ثہ کو دشمن کے تعاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن مزنی کوابلہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر مال غنیمت جمع کرلیں اور قیدیوں کو گرفتار کرلیں 'چنا نچیمعقل وہاں سے روانہ ہو کراہلہ پنچے اور مال غنیمت اور قیدی جمع کر لیے۔

ابوجعفر کابیان ہے کہ ابلہ کی فتح کا بیقصہ عام اہل سیراور سیح تاریخی کتب کی روایت کے خلاف ہے کیونکہ ابلہ کی فتح عمر کے عمید میں ہمارہ میں عتبہ بن غزوان کے ہاتھ سے عمل میں آئی ہے ہم انشاء اللہ اس سنہ کے واقعات میں ابلہ کے عالات اوراس کی فتح کا قصہ بیان کریں گے۔

#### عورت کے قلعہ کا محاصرہ:

مثنیٰ روانہ ہوکرعورت کی نہر پر پہنچے اور اس قلعے کے پاس آئے 'جس میں وہ عورت مقیم تھی۔ مثنیٰ نے اس جگہ معنی بن حارثہ کو چھوڑا۔انہوں نے اس عورت کو اس کے محل میں محصور کرلیا اورخود ثنیٰ نے آگے بڑھ کر اس کے شوم کو گھیرلیا۔اور اس سے اور اس کی فوج سے جبر اُنہ تھیا ررکھوالیے اور سب کو آل کر دیا اور ان کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔اس کی اطلاع عورت کو ملی تو اس نے ثنیٰ سے سلم کر لی اور اسلام قبول کرلیا' اس کے بعد معنیٰ نے اس سے نکاح کرلیا۔

#### كاشت كاروں كى بحالى:

خالد اوران کے تمام افسرول نے ان فتو حات کے دوران میں کاشت کار طبقے سے کوئی تعرض نہیں کیا' کیونکہ ابو بکر رہی اللہ: کی طرف سے ان کوالیں ہی ہدایات دی گئی تھیں۔البتہ ان جنگہولوگوں کی اولا دکو جواہل مجم کی خدمات ملکی انجام دیتے تھے گرفتار کرلیا۔
کاشت کاروں میں سے جومقا بلے پرنہیں آئے ان کو بحالہ رہنے دیا اوران کو ڈمی بنالیا' جنگ ذات السلاسل اور مثنیٰ میں سوار کوالیک ہزار درہم کا حصہ دیا گیا تھا اور پیدل کواس کا ثلث۔



# جنگ مذار

#### قارن کی ندار میں آید:

یہ واقعہ صفر ۱۲ ہیں چیش آیا تھا اس روزلوگوں کی زبان پریہ نقرہ تھا صفر کا مہینہ آگیا ہے اس میں ہر ظالم سرکش قتل ہوگا' جہاں در یاؤں کا سکتم ہے۔ سیف کہتے ہیں کہ مختلف راویوں کا بیان ہے کہ ہر عزنے اردشیر اورشیر کی کوخالد کے خط اور ان کے ممامہ میں آنے کی اطلاع دی تواس نے قارن کو ہر مزکی امداد کے لیے بھیجا مگر جب قارن ہر مزکی مدد کے لیے مدائن سے ندار پہنچا تو اس کو ہر مزکی کا مطلاع ملی اور فکست فوردہ لوگ اس سے آکر ملے میہاں ان لوگوں نے عہدو پیان کیے۔

#### فكست خورده سياه كاندار مين اجتماع:

فارس اور ہواز کے بھا گئے والوں نے سواد اور جبل کے بھا گئے والوں سے کہا اگر آئے تم متفرق ہو گئے تو پھر بھی جمع نہیں ہو سے اس لیے ایک دم واپسی کے لیے اس میں اپنے بادشاہ کی مدد ہے اور بیرقارن ہمارے ساتھ ہے ممکن ہے خدا ہمار کی قسمت کو بدل دے وقتی رقابو حاصل ہوجائے اور ہم اپنے نقصا نات کی تلافی کرلیں ، چنا نچہ بیسب لوگ جمع ہو گئے ندار میں ایک لشکر تیار ہوگیا ، قارن نے محفوظ دستے پر قباز اور انوشجان کو مقرر کیا ، وشمن کی اس تیاری کی اطلاع شنی اور معنی نے خالد رہی تین کو کھیجی خالد سے قارن کی اطلاع پاتے ہی مال غنیمت انھیں مجاہدوں پر تقسیم کر دیا جن کو خدا نے دیا تھا اور ٹمس میں سے مزید صلے عطاء کیے اور باقی مال غنیمت اور فتح کی خوشخری ولید بن عقبہ کے ذریعے سے ابو بکر گئے کیاس روانہ کر دی اور اس امر سے بھی مطلع کیا کہ دشمنوں کی افواج مغیث اور مغاث ندیوں پر جمع ہور ہی ہیں عرب ہر نہم کو تیا م سے موسوم کرتے ہیں۔

#### جنگ ندار:

خالد ران کی ۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوائی افواج کی صف آرائی کی ۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوائی دونوں حریف نہایت غیظ وغضب سے ایک دوسر ہے ۔ دست وگر بہان ہو گئے قاران مبارزت کے لیے میدان میں نکلا ادھر سے خالد اور ابیض رکبان یعنی معقل بن الأخی مقابلہ کے لیے بر سے دونوں قاران کی طرف لیکی گر معقل نے خالد سے پہلے قاران کو جالیا اور قبل کر دیا اور عاصم نے انوشجان کو اور عدی شنے قباذ کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ قاران ایپ شرف واعزاز میں بدرجہ کمال پہنچ چکا تھا۔ اور قبل کر دیا اور جولوگ بہا ہوئے وہ اپنی سردار کو قبل سے بعد مسلمانوں نے کسی ایسے ذی مرتبہ ایرانی سردار کو قبل نہیں کیا جس کا اعزاز بدرجہ کمال پہنچ چکا ہو۔ اس جنگ میں اہل فارس بہت بری تعداد میں مارے گئے اور جولوگ بہا ہوئے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہو کر بھا گئے مسلمان ندیوں کی وجہ سے ان کا تعاقب نہ کر سکے ۔ خالہ نے خالہ نے خالہ نے خالہ اور جرمقول کا سامان خواہ وہ کسی قیت کا ہوا سی مجاہد کوعطاء کیا جس نے اس کو قبل کیا تھا اور مال غنیمت ایک وفد کے ہمراہ غنیمت ایک وفد کے ہمراہ بوعد کی بن کعب کے سعید بن نعمان کی سرکر دگی میں مدینہ دوانہ کردیا۔

### ايراني مقتولين كي تعداد:

ا بن عثان کا بیان ہے کہ مذار کی رات کوتمیں ہزار ایرانی قتل ہوئے 'یہان کے علاوہ میں جو دریا میں غرق ہوئے اورا گریہ دریا مانع نہ ہوتے تو ان میں ہے ایک بھی نہ بچتا پھر بھی جولوگ ﷺ کر بھاگے میں وہ بہت پراگندہ حال اورا پناسب چھوڑ کر بھاگے۔ جنگ مذار میں سوار کے حصہ میں اضافہ:

ضعتی کا بیان ہے کہ عراق کی مہم میں خالد رہی گئی کا سب سے پہلا مقابلہ ہر مزے کواظم میں ہوا تھا' اس کے بعد خالد 'دوآ بہ فرات میں دجلے کے کنارے فرات میں دجلے کے کنارے فرات میں دجلے کے کنارے سے وہ ثنی پہنچ ہر مزکے مقابلے کے بعد جینے واقعات پیش آتے گئے وہ پہلے واقعات سے زیادہ شدید ٹابت ہوئے۔ان سب کے بعد خالد دومۃ الجندل میں آئے واقعہ ذات السلاسل کے مقابلے میں ٹنی کے معرکہ میں سوار کا حصد اور بڑھ گیا' مثنیٰ میں قیام کرکے خالد گار نیا والد داوران کے معاونی کو گرفتار کیا۔

### كاشتكاروب كى دعوت اسلام:

کاشتکاروں ہے اور جن لوگوں نے دعوت اسلام کے بعد خراج دیا قبول کیا ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ان سب پر ہالجبر قابو
پایا گیا تھا کیکن جب ان سے جزیے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے جزید دینا منظور کرلیا اور وہ سب ذمی بنا لیے گئے ان کی زمین ان کے
قبضے میں رہنے دی گئی لیکن میکل در آمد اس وقت تک کے لیے رکھا گیا جب تک کہ زمین تقسیم نہ ہواس کے بعد میکل باقی نہ رہے گا۔
قید یوں میں یہ لوگ بھی تھے صبیب ابوالحن یعنی حسن بھری کے باپ نفر انی تھے عثان کے غلام مافنہ اور مغیر ہی مقبد کے غلام ابوزیا
جھی تھے۔ خالد نے فوج کا افسر سعید بن نعمان کو اور جزیے کا افسر سویڈ بن مقرن مزنی کو مقرر کیا تھا اور مزنی کو تھم دیا تھا کہ تم خیر جاؤ
اور اپنے عہدہ دار مقرر کرواور لگان وصول کرو اور خود خالد دیشن کے مقاطح کے لیے فروش ہوئے اور اس کی نقل وحر کت کی جبتو



# جنك ولجه

اس کے بعد صفر سامیے میں دلجہ کا واقعہ پیش آیا' دلجہ کسکر کے قریب خشکی کا علاقہ ہے جب خالد بھائٹن فٹنی کی گڑائی سے فراغت پا چکے اور اس کی اطلاع ار دشیر کو پینجی تو اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اندرزغر کو بھیجا شیخص فارس تھا اور سواد میں پیدا ہوا تھا۔ اندرزغر (اندرزگر) کی فوج کشی:

اور دوسر براویوں کا بیان بہ ہے کہ جب اردشیر کو قارن اور اہل مذار کے قبل کی خبر ہوئی تو اس نے اندرزغر کو روا نہ کیا۔
اندرزغر فاری تھا اور سواویس پیدا ہوا تھا آگر چہ بیٹے فوج دے کر روا نہ کیا اور بیٹ کا کہ اندرزغر فاری تھا اور سے بیٹ پائی مگر رہے میں اہل فارس کا ہمسر تھا'
اس کے پیچے اروشیر نے بہن جا ذویہ کوایک فوج دے کر روا نہ کیا اور بیٹ کم دیا کہ اندرزغر کے راستے سے کتر اکر جانا۔ اس سے قبل اندرزغر خراسان کی سرحدی چھا وئی پر مقررتھا' اندرزغر مدائن سے چل کر کسکر آیا اور وہاں سے دلجہ کی طرف بڑھا' اس کے پیچے بہن جاذویہ چلا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وسط سواد میں سے گذرا' اندرزغر کے ساتھ جرہ اور کسکر کے درمیا نی علاقے کے عرب اور دوسر بے ایرانی زمیندارل گئے' انہوں نے دلجہ میں اس کے پہلومیں اپنا پڑاؤڈ الا۔ اندرزغرا پئی حسب خوا ہش اتی فوجیں جمع ہوجانے سے پھولے نہ سے بھولے نہ سے اندر فراپئی حسب خوا ہش اتی فوجیں جمع ہوجانے سے پھولے نہ سے ایک خالد دوسر اللہ دو اللہ بھی تھی کی طرف بڑھ سے کا پخته ارادہ کرلیا۔

حضرت خالد رهاشنهٔ کی د لجه کی جانب پیش قدمی:

خالد اس وفت شی میں مقیم سے جب ان کواندر زغر کی تیار یوں اور دلجہ میں آنے کی اطلاع ملی انہوں نے اپنی افواج کوروا تکی کا کھم دے دیا سویڈ بن مقرن کواپنے چھچے چھوڑ ااور تاکید کر دی کہ تغییر سے نہ بٹیں 'پھران لوگوں کے پاس پہنچ جن کوزیرین دجلہ پر پہچھے چھوڑ آئے تھان کو تکم دیا کہ دیم میں ہتا نہ ہوں اس کے بعدا پی فوج کو لے کر دلجہ پہچھے چھوڑ آئے تھان کو تکم دیا کہ دیم میں ہتا نہ ہوں اس کے بعدا پی فوج کو لے کر دلجہ کی طرف پیش قدمی کی اور اندر زغر اس کے لشکر اور اس کی معاون جماعتوں کے مقابل آکر انرے 'بڑے گھمسان کارن پڑا' میں معرکہ مقرکہ ہے کہیں بڑھ کو کرتھا۔

#### جنگ ولچهز:

ابوعثان رادی ہیں کہ اندرزغرسے خالد رخاتیٰ کا مقابلہ دلچہ میں صفر کے مہینے میں ہواتھا' بری سخت لڑائی ہوئی' ہر دوفریق کے ہاتھ ہے صبر کا دامن چھوٹ گیا' خالد اپنے گھاٹ میں متعین دستوں کے آگے برآ مدہونے میں تا خیر محسوں کرنے گئے کیونکہ آپ نے اپنی فوج کے دونوں طرف کمین کے دستے مقرر کیے تھے جن میں ایک کے افسر بسر بن ابی رہم اور دوسرے کے افسر سعید بن مرق جسم الحجلی تھے' آخر کار کمین کے دونوں دستے دونوں طرف سے دشمن پر جملہ آور ہوئے' مجمیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھا گیں' مگر خالد نے سامنے سے اور کمین کے دستوں نے بیچھے سے ان کو ایسا گھرا کہ ایک کو ایک کے آئی کی خبر نہ رہی' اندرزغر ہزیمت اٹھا کر بھا گا۔ اور یاس کی تکلیف سے مرگیا۔

فتح کے بعد حضرت خالد مِنْ تَتْهُ کی تقریر:

اس فتح کے بعد خالد نے کھڑ ہے ہوکرایک تقریر کی جس میں مسلمانوں کو بلاد بچم کے فتح کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ عرب کے ملک میں کیار کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں' خدا کی قتم اگر جم ملک میں کیار کھانے کی چیزوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں' خدا کی قتم اگر جہا داور خدا کے نام کی تبلیغ ہم پر فرض بھی نہ ہوتی' بلکہ صرف طلب معاش کی ہم کو ضرورت ہوتی تب بھی میں تم کو مشورہ دیتا کہ ان شاداب علاقوں کے لیے چھوڑ دو جو تہاری جدو جہد میں شریک ہونے سے جی چراتے ہیں۔

كاشتكارول يسيحسن سلوك:

کا شتکاروں کے ساتھ خالد بڑا ٹیز نے وہی سلوک کیا جوان کا اصول تھا ان میں سے کسی کو آل نہیں کیا 'صرف جنگجولوگوں کی اولا داوران کے معاونین کو گرفتار کیا اور عام باشندگان ملک کو جزیہ دینے اور ذمی بن جانے کی دعوت دی جس کوان لوگوں نے منظور کرلیا۔

بكربن وائل كے نصرانیوں كافل:

شعمی بیان کرتے ہیں کہ دلجہ کی لڑائی میں خالد دخاتھ؛ نے ایک ایسے ایرانی کو مقابلے کے لیے دعوت دی تھی جوقوت میں ایک ہزار آ دمیوں کے برابرتھا اور جب خالد دخاتھ؛ اس کوقل کر کے فارغ ہو گئے تو اس کا تکیہ بنا کر میٹھ گئے؛ اور و جیں اپنا کھانا طلب کیا' اس جنگ میں بکر بن وائل کے اور لوگوں کے علاوہ ایک لڑکا جابر بن بجیر کا اور ایک لڑکا عبد الاسود کا بھی قبل ہوا۔



# جنك أليس

#### عرب نفرانیوں کا ایرانیوں سے اتحاد:

مغیرہ بن عتیبہ کی روایت ہے کہ جب خالد نے بکر بن واکل کے ان نصر انیوں کوقتل کر دیا۔ جنہوں نے اہل فارس کی امدا دی تھی تو ان کے ہم قوم نصر انی انقام لینے پڑتل گئے 'انہوں نے عجمیوں کو اور عجمیوں نے ان کوخطوط کھے اور الیس کے مقام پرسب جمع ہوگئے ان کا امیر عبدالا سودالعجلی مقرر ہوا۔ بنوعجل کے مسلمان عتیبہ بن نہاس' سعید بن مرہ' فرات بن حیان' مثنیٰ بن لاحق اور فدعور بن عدوان نصر انیوں کے سخت ترین دشمن تھے۔

#### بهمن جاذ وبيه: <sup>-</sup>

اس وقت بہمن جاذوبہ قیسا ٹا میں مقیم تھا' اہل فارس کے ہاں ہرمہدینہ تمیں دن کا ہوتا تھا اور در بارشاہی کے لیے ہردن کا ایک جداایڈی کا نگ مقرفرتھا' بہمن کے دن کا ایڈی کا نگ بہمن جاذوبہ تھا۔اردشیر نے بہمن جاذوبہ کو تھم دیا کہتم اپنے شکر کو لے کراکیس پہنچواور وہاں فارس اور نصار کی عرب کی جماعتوں سے جاملو۔

# جابان کی روانگی:

ہمن جاذ و بیانے اپنے آگے جابان کوروانہ کیا اوراس کو تھم دیا کہ لوگوں کے دلوں میں جنگ کا جوش پیدا کرو گرمیرے آنے تک دہمن جاذ و بیان الیس کی طرف روانہ ہوا اور بہمن جاذ و بیا تک دشمن سے لڑائی شروع نہ کرنا ہاں وہ خود پہل کر ہے تو تم بھی لڑائی شروع کر دو جابان الیس کی طرف روانہ ہوا اور بہمن جاذ و بیا اردشیر کے پاس گیا تا کہ اس سے مشورہ کر ہے اور مزید ہوایات حاصل کرے گریہاں آ کردیکھا کہ اردشیر بیار پڑا ہے اس لیے بہمن جاذ و بیتواس کی بیمارداری میں لگ گیا اور جابان تنہا محاذ جنگ کی طرف روانہ ہوکر ماہ صفر میں الیس پہنچا۔

## عرب نصرانيون كاليس مين اجتماع:

جابان الیس آیا تو اس کے پاس آن چوکیوں کی فوجیں جوعرب کے مقابلے میں متعین تھیں' بنوعجل کے نصرانی عربوں میں سے عبدالاسود' تیم الاب صبیعہ اور جیرہ کے خالص عرب' میسب جمع ہوگئے اورا یک نصرانی جابر بن بجیر عبدالاسود سے مل گیا۔

خالد بڑاٹٹن کوعبدالاسود ٔ جابر' زہیراوران کے ساتھ اور گروہوں کے اکٹھا ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے ک تیاری کی' آپ کومعلوم نہ تھا کہ جابان بھی قریب آگیا ہے ٔ خالد گھرف ان عربوں اور نصرانیوں سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے گراکیس میں جابان سے سامنا ہوگیا۔

# جابان کے مشورہ کی مخالفت:

اس موقع برجمیوں نے جابان سے پوچھا آپ کی کیارائے ہے آیا پہلے ہم ان کی خبرلیس یالوگوں کو کھانا کھلا دیں ہمارا خیال تو یمی ہے کہ کھانے سے فارغ ہوجا کیں اور پھر دشمن کا خاتمہ کریں۔ جابان نے کہا کہ اگرستی دشمن کی طرف سے ہواوروہ تم سے کوئی

<sup>🛭</sup> أليس دريائ فرات كے ساحل پر واقع ہے۔

36

تعرض نہ کریں تو تم بھی خاموش رہومگر میں ہے بچھتا ہوں کہ وہ تم پرجلد جملہ کریں گے اور تم کو کھانا کھانے کا موقع نہ دیں گے ان لوگوں نے جابان کا کہانہ مانا' دسترخوان بچھائے' کھانا چنا گیا اور سب کو بلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہوگئے۔ مالک بن قبیس کا خاتمہ:

فالدِّدِ ثَمَن کے مقابل کِنْ کھر گئے سامان اتارنے کا تھم دیا 'اس کام سے فراغت ہوئی تو دشمنوں کی طرف متوجہ ہوئے خالد فالدِّدِ ثَمَن کے مقاطت کے لیے محافظ دیتے مقرر کیے اور دشمن کی صف کی طرف بڑھے اور للکارے انجر کہاں ہے عبدالاسود کہاں ہے 'ما لک بن قیس کہاں ہے 'شخص جذرہ میں سے تھا' اور سب تو خاموش رہے 'مگر ما لک میدان میں لکلا' خالد ہے اس سے کہا اے بد کارعورت کے بیٹے اور سب د بک گئے تجھے کو میرے مقابل آنے کی کیسے جرأت ہوئی ؟ تجھے میں کیار کھا ہے یہ کہہ کراس کو آپ نے ایک وار میں ختم کر دیا۔ اور عجمیوں کو قبل اس کے کہوہ کچھ کھا کمیں' دسترخوان پرسے اٹھا دیا۔

کھانے میں زہر ملانے کامشورہ:

جابان نے اپنے لوگوں سے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ کھانا شروع نہ کرو بخدا جھے کی سید سالا رہے ایسی دہشت نہیں ہو تی ہے جیسی کرآج اس اڑائی میں ہور ہی ہے وہ لوگ اگر چہ کھانا کھانہیں سکتے تھے گرا پی بہادری جتانے کے لیے کہنے لگے اچھا کھانا ملتوی رکھوان سے فارغ ہو کہ کھالیں گئے جابان نے کہا گرمیرا گمان سے ہے کہتم نے یہ کھانا دشمن کے لیے رکھ چھوڑا ہے تم نہیں سجھتے اب میری بات مانواس میں زہر ملا دواگر تم کا میاب ہوئے تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے اور ناکا میاب ہوئے تو تم کھی کام کر چکے ہو گے جس سے دشمن مصیبت میں مبتلا ہو گا گران لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کہانہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ گلیس

جابان نے میمنے اور میسرے پر عبدالاسوداور ابجر کو مقر رکیا ' فالد ٹنے اپنی افواج کی صف آ رائی اسی اصول کے مطابق کی جیسا کہ اس سے قبل کی لڑائیوں میں کر چکے تھے' ہوئے زور وشور سے لڑائی ہونے لگی ' مشرکین کو جاذو رہے کے آنے کی توقع بندھی تھی اس لئے خوب جم کر ہوی شدت سے لڑے ' مسلمانوں کو صرف اس بات کی آستھی کہ علم الہٰی میں ہمارے لئے ضرور کوئی بھلائی ہے وہ لڑے اور خوب لڑے ' خالد ٹنے کہا الہٰی اگر تونے ہم کو ان پر فتح عنایت فر مائی تو میں تیرے نام کی میدند رمانتا ہوں کہ ان میں سے جس کسی پر ہم کو قابو حاصل ہوگا اس کو زندہ نہ رکھوں گا اور ان کے خون سے ایک نہر جاری کروں گا۔

خون کی نهر:

خدا تعالی نے مسلمانوں کوفتے عطاء فر مائی اوران کے دشمن کومغلوب کر دیا 'خالڈ نے اعلان کر دیا 'قید کروقید کرو' بجزاس کے جو تمہارا مزاحم ہو کسی گوفل نہ کرو اسلامی فوجیس قید یوں کو گرفتار کر کے ہائتی ہوئی لانے لگیں اور خالد نے پچھلوگوں کو تعین کر دیا کہ ان کی گردنیں اڑا کران کا خون نہر میں بہا دیں بیٹل ایک رات اورا کیک دن تک ہوتا رہا' اگلے اوراس کے بعد دوسر بے روز نہرین تک اور اگس کے چاروں طرف اتنے ہی فاصلے سے دشمن کو پکڑ کر لاتے گئے اور قل کرتے گئے تعقاع دیا تھے اور لوگوں نے فالد سے کہا گردوئے زمین کے تمام انسانوں کو بھی آپ قل کردیں گے تو ان کا خون نہیں بہے گا کیونکہ خون میں زیادہ رفت نہیں ہوتی اس کے بیاس کا بیان بہاویں آپ کی قسم پوری ہوجائے گ

36

خالد نہ کا پانی روک دیا تھا۔ جب آپ نے نہر میں دوبارہ پانی جاری کرایا تو خالص سرخ خون بہتا ہوانظر آنے لگا۔اس واقعے کی وجہ سے بینہرآج تک خون کی نہر کے نام سے مشہور ہے۔

د وسرے راویوں کا بیان میہ ہے کہ زمین جب حضرت آ دمؓ کے بیٹے کا خون چوں پیکی تو اس کواورخون چو سنے کی اللہ کی جانب ہے ممانعت کر دی گئی۔اورخون کوبھی بہنچے ہے روک دیا گیا مگراس قدر کہ جب تک ٹھنڈانہ ہو۔

### ایرانیوں کی شکست وفرار:

جب دشن ہزیمت اٹھا چکا اوراس کی فوج پراگندہ ہوگئی اور مسلمان ان کے تعاقب سے فارغ ہو کروا پس آ گئے اور دشن کے پڑاؤ میں واخل ہوئے اور خالد بنائش کھانے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو کہا یہ میں تم کو عطاء کرتا ہوں یہ تمہارا ہے کیونکہ رسول اللہ منائش جب کسی تیار کھانے پر قبصنہ فرماتے تھے تواس کواپنی فوج کو بخش دیتے تھے۔

### سفيدرو بيول پرمسلمانوں کي حيرت:

چٹانچہ مسلمان رات کا کھانا کھانے کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھ گئے جن لوگوں نے وہ شاداب علاقے اور وہ سفید روٹیاں نہیں دیکھی تھیں وہ پوچھنے لگے بیسفید کپڑے کے فکڑے کیے ہیں جوجانتے تھے انہوں نے نداق میں کہاتم رقیق العیش کوجانتے ہوانہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں انہوں نے کہا بیوہی ہے اس واقعے کی وجہ سے روٹیوں کورقاق کہنے لگے حالانکہ اس سے پہلے عرب ان کوقری کہتے تھے۔

خالد سے روایت ہے کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ سکھا نے لوگوں کوروٹیاں شور با اور بھنا ہوا گوشت اور جو پچھو وہ کھا گئے تھے بخش دیا تھا سوائے اس کے کہ جوکسی نے رکھالیا تھا۔

#### <u>نهرگ پن چکیاں:</u>

مغیرہ کا بیان ہے کہاس نہر پر پن چکیا ل گلی ہوئی تھیں جوسر خ پانی سے چل رہی تھیں ان میں تین روز تک اٹھارہ ہزاریا اس سے زیادہ آ دمیوں کے لیے آٹالپتارہا۔

#### جندل عجل كوانعام:

اس فنح کی اطلاع خالد نے بنوعجل کے ایک شخص جندل نامی کے ذریعے روانہ کی تھی۔ یہ بہت پختہ کاراور مضبوط آدمی ہے ' انہوں نے حضرت ابو بکر رہی اللہ کی خدمت میں پہنچ کراکیس کی فتح کی خوشجری مال غنیمت کی مقدار قید یوں کی تعداد نمس میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں اور جن لوگوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے' ان سب کی تفصیل بہت عمد گی سے بیان کی حضرت ابو بکر رہی اللہ کی واصل ہوئی تھیں اور فتح کی خبر سنانے کا بیانداز بہت بسند آیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا میرا نام جندل ہے آپ نے فرمایا واور ہے بلندال (بلندل عربی میں پھر کو کہتے ہیں ) آپ نے ان کواس مال غنیمت میں سے ایک لونڈی بطور انعام عطاء فرمائی جس سے ان کے ہاں اولا دیریا ہوئی۔

# جنگ أكيس ميں ايراني مقتولين كي تعداد:

اُلیس کی جنگ میں دشمنوں کے ستر ہزار آ دمی کام آئے جوسب کے سب امغیشیا کے تھے عبیداللہ بن سعد کے پچپا کا کابیان ہے کہ میں نے حیرہ بن امغیشیا کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہاوہ منیشیا ہے میں نے سیف سے دریافت کیاانہوں نے کہااس کے دونوں نام ہیں۔

# امغيشيا كى فتح

#### مغيثيا يرقضه

امغیثیا کو خدانے صفر کے مہینے میں جگ کے بغیری فتح کرادیا تھا' ابوعثان اور مغیرہ کا بیان ہے کہ جب خالد اُلیس کی فتح سے فارغ ہو گئے تو امغیثیا آئے گرآپ کے آنے سے قبل ہی وہاں کے باشند کے بیتی چھوڑ کر بھاگ گئے اور سواد میں منتشر ہو گئے اس روز سے سکرات سواد کے علاقے بیس شامل ہوگیا' خالد نے امغیثیا اور اس کے قرب وجوار کے تمام مکانات منہدم کرا دیئے' امغیثیا جرہ کے برابر کا شہرتھا' فرات با دقلی اس کے پاس سے گذرتا تھا' الیس اس مقام کی فوجی چوکی تھی اس میں مسلمانوں کو اس قدر مال فنیمت ہاتھ آیا کہ اس سے قبل بھی ہاتھ نہ آیا تھا' فرات العجلی کہتے ہیں کہذات السلاس سے لے کرامغیثیا کے واقعے تک مسلمانوں کو اس قدر مال فنیمت کہیں حاصل ہوا۔ علاوہ ان انعامات کے جوکا رہائے نمایاں انجام دینے والوں کو عطاء ہوئے ۔ اس جنگ میں سوار کو پندرہ در ہم حصد دیا گیا تھا۔

حضرت خالد مِنْ لَثْمَةُ كَيْ تَعْرِيفِ:

رے معنے ابو بکر ہے مسلمانوں کواس فتح کی خوش خبری دیتے ہوئے فر مایا تھا''اے گروہ قریش! تمہارے شیر نے ایک شیر پر حملہ کیااوراس کی گوی میں گھس کراس کومغلوب کردیا' عورتیں خالد عبیبا بہا در پیدانہیں کرسکتیں''۔



# جنگ مقراورفرات با دقلی

# ۲ زاذ به کی جنگی تیاری:

مغیرہ سے مروی ہے کہ آزاذ بہ کا خاندان کسریٰ کے عہد سے آج تک جیرہ کی امارت پر فائز تھا' بیامراء بادشاہ کی بلاا جازت ایک دوسرے کی مدونہیں کرتے تھے' آزاذ بہ کا عزاز نصف درج تک پہنچ چکا تھا اس کی ٹوپی کی قیمت بچاس ہزارتھی' جب خالد ؓ نے اماعی امنیشیا کو تباہ کر دیا اور اس بے باشند سے سکرات میں جودیہات کے زمینداروں کی ملک تھا آگئے' آزاذ بہ نے محسوس کیا کہ اہمیری خیرنہیں ہے' اس لیے اس نے خالد ؓ کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں اور اپنے بیٹے کو تھم دیا کہ فرات کا پانی روک دو۔ معرکہ مقر:

جب خالد المغیشیا سے روانہ ہوئے اور پیدل فوج مع سامان اور مال غنیمت کے کشتیوں میں سوار کرا دی گئی تو یہ د کیے کر خالد کو بردی پر بیٹانی لاحق ہوئی کہ کشتیاں پایاب ہوگئی ہیں اس کی وجہ سے سب پر خوف طاری ہوگیا' ملاحوں نے کہا کہ اہل فارس نے نہروں کو کھول دیا ہے تمام پانی دوسرے راستوں سے بہا جارہا ہے جب تک نہریں بند نہ ہوگئ ہمارے پاس پانی نہیں آسکا' یہ سنتے ہی خالد فور آسواروں کا ایک دستہ لے کر آزاذ ہے کے لاکے کی طرف بردھے' فی عنیق پر اس کے ایک رسالے سے اچا تک فر بھیڑ ہوگئی وہ لوگ اس وقت خالد بڑا تھا۔ کہ پورش سے بالکل بے فکر تھے۔ طرفین میں لڑائی ہوئی اور خالد نے این سب کا مقرمیں خاتمہ کر دیا اور قبل اس کے کہ آزاذ ہے جیئے کو مقر کے حالات کا علم ہو' خالد نے فرات بی حسب وستور پانی جاری سے کشکر پر جملہ کیا اور ان سب کو تل کر رہا ہوگیا۔

# آ زاذبه كافرار:

خالد فرات با دقلی کے دھانے پر ابن آزاذ بہ کا کام تمام کر چکے تو انہوں نے اپنے تمام سر داروں کوطلب کیا اور جیرہ کا قصد کیا' ان کا ارادہ تھا کہ خورنق اور نجف کے درمیان کہیں پڑاؤ کریں' خالد بڑاٹھڑ۔ خورنق پنچے' گر آزاذ بہ بغیرلڑے ہوئے فرات کوعبور کر کے بھاگ گیا' اِس کے بھا گئے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس کومعلوم ہو گیا تھا کہ اردشیر مرگیا ہے اور خوداس کالڑ کا جنگ میں مارا جا چکا ہے' اس وقت آزاذ بہ کالشکر غربین اور قصرا بیض کے درمیان مقیم تھا۔



# حيره کې فتح

#### حيره كامحاصره:

خورتی میں خالہ کے تمام افسران ہے آکر مل گئے تو آپ نے اپنے لشکر سے نکل کرغربین اور تھرا بیش کے درمیان اس جگہ پڑاؤ کیا' جہاں آزاذ بہ کی فوج مقیم تھی اہل جرہ قلعہ بند سے خالہ نے اپنی فوج کے ایک رسالے کو جرہ میں داخل کر دیا اور ہر کل پر اپنا ایک ایک افسر متعین کر دیا کہ کل والوں کا محاصرہ کر لواور ان سے لڑو ڈپٹانچی ضرار "بن از ور نے قصر ابیض کا محاصرہ کیا اس میں ایاس بن قدیمت طائی تھا' اور ضرار "بن الخطاب نے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں عدی بن عدی المقنول تھا اور ضرار بن مقرالم زنی نے جوابیت وس بھائیوں میں سے ایک سے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شری نے قصر بن بھیلہ کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شکی نے قصر بن بھیلہ کا محاصرہ کیا اس میں عمرو بن عبر آئی ہے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شکی نے قصر بن اسلام قبول کرنے سے انکار عبر آئی ہوں کو دعوت اسلام دی ایک روز کی مہلت دی مگر اہل جرہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی بات پراڑے دہے' اس پر مسلمانوں نے ان سے لڑائی شروع کردی۔

#### ابل جيره كوايك دن كي مهلت:

بنو کنانہ کے ایک مخص کی روایت ہیہ ہے کہ خالد نے اپنے افسروں کو عکم دیا تھا کہ دعوت اسلام ہے آغاز کروا گروہ لوگ اس کو قبول کرلیں تو فبہا ور نہ ان کوایک روز کی مہلت دوگر ان کے حیلوں حوالوں پر کان نہ دھرنا ور نہ اندیشہ ہے کہ تہبیں نقصان پہنچانے کی ترکیبیں نکال لیس بلکہ ان سے لڑوا ورمسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں تر دومیں مبتلا نہ کرو۔

#### قصرا بيض يرحمليه:

ان افروں میں پہلے تھے جب میں جو کی اور انہوں نے ایک روزی مہلت دے کردشن پرحملہ کیا 'ضرار 'ابن از ور سے وہ قصرابیش والوں سے لڑنے کے لیے متعین سے جب میں جب ہوئی اور انہوں نے اہل قصر کواو پر سے جھا نکتے ہوئے دیکھا تو ان کوان تین چیزوں میں سے کی ایک کے قبول کرنے کی دعوت دی اسلام بر نیداور مقابلہ انہوں نے مقابلے کوانتخاب کیا اور او پر سے چلائے ابتم پر غلے برستے ہیں ضرار ٹنے کہ ہم ان کی زوسے نہا من کی زوسے ذرا ہم جاؤ 'دیکھیں ان کی بواس کی کیا اصلیت ہے ضرار ٹنے یہ کہا ہی تھا کہ استے میں قصر کی چوٹی آ دمیوں سے بھر گئی ان سب کے ہاتھوں میں غلیلیں تھیں وہ مسلمانوں پر مٹی کے غلے برسانے گئے ضرار ٹنے کہا تم ان پر تیر برسا کہ آ دمیوں سے بھر گئی ان سب کے ہاتھوں میں غلیلیں تھیں وہ مسلمانوں پر مٹی کے غلے برسانے گئے ضرار ٹنے کہا تم ان پر تیر برسا کہ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر تیر برسا کے جس سے تمام دیواروں کی چوٹیاں خالی ہوگئیں اس کے بعد ہرا یک نے اپنے پاس کے دشمنوں کو مسلمانوں نے آگے بڑھ کو برایک افر نے اپنے اپنے دیشوں کے ساتھ یہی سلوک کیا اور تمام مکانات اور کسے فتح کر لیے گئے اور بیشار آ دمی مارے گئے تمام پا دری اور راہب چلاا شے کہا ہے گلات والوا بھار قبل کا باعث تم ہو محالت والے چلائے کہا سائل عرب بیشار آ دی مارے گئے تمام پا دری اور راہب چلاائے کہا ہے گلات والوا بھار قبل کا باعث تم ہو محالہ والے کواں کی جوٹول کرتے ہیں بہیں چھوڑ دواور بھار قبل کی باز آ جاؤ 'اور بم کو خالد" کے پاس پہنچا دو۔

### حیرہ کے نمائندے:

اس لیے ایاس بن قبیصہ اور اس کا بھائی ضرار "بن از ور کے پاس آئے اور عدی بن عدی اور زید بن عدی ضرار "بن خطاب

کے پاس آئے'یہ عدی الاوسط وہ ہے جو جنگ ذی قارمیں مارا گیا تھا اوراس کی ماں نے اس کا مرثیہ کہا تھا اور عمر و بن عبداُمسے'ضرار بن مقرن کے پاس اور ابن اکال' مثنیٰ بن حارثہ کے پاس آئے تھے۔ان افسروں نے ان لوگوں کو خالد ؓ کے پاس روا نہ کر دیا اورخود اینے اپنے مقاموں پر جھے رہے۔

عمروبن عبدالشيخ:

مغیرہ کا بیان ہے کہ صلح کی خواہش سب سے پہلے عمرہ بن عبد السیح بن قیس بن الحارث نے کی تھی بیرحارث بقیلہ کے نام سے مشہور تھا بقیلہ کی وجہ تسمید یہ ہوئی کہ وہ لوگوں کے سامنے دوسبز چادریں پہن کرآیا' لوگوں نے کہا حارث تم تو بقیلہ خضراء یعن سبزی معلوم ہوتے ہو' عمر و بن عبد الحرار کے بعد اور لوگ بھی صلح کرنے پرآ مادہ ہوگئے۔اسلامی فوج کے افسروں نے ان لوگوں کے وفود کو اپنے ایک ایک معتد علیہ شخص کی معیت میں خالد رہی تھی' کی خدمت میں بھیج دیاتا کہ آپ ان سے سلے کے معاصلے میں گفتگو کرلیں۔ عدی کا وفد د

خالد نی براہل قصر کوالگ الگ باریاب کیا سب سے پہلے آپ عدی کے وفد سے مطے اور ان سے کہاتم لوگ کون ہوا گرتم عرب ہوتو عرب ہوتو عرف سے تہدیں کیوں دشنی ہے۔عدی نے جواب دیا کہ ہم عرب ہوتو عرب ہوتو عرب ہوتو عرب ہیں خالد نے کہا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو تم ہم سے کیوں کرتے ہواور ہماری حکومت کو کیوں ناپیند کرتے ہوئے عرب ہیں خالد نے کہا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو تم ہم سے کیوں کرتے ہواور ہماری حکومت کو کیوں ناپیند کرتے ہوئے عدی نے کہا کہ ہمارے قول کی صحت کا ثبوت سے کہ ہم بجز عربی زبان کے اور کوئی زبان کے اور کوئی زبان ہم ٹھیک کہتے ہو۔

## عدی کے وفد کی جزیہ پرمصالحت:

اس کے بعد خالد نے کہا تین چیز وں میں سے تم ایک کوا ختیار کرؤیا تو ہمارے دین میں داخل ہوجاؤاس صورت میں ہمارے تہمارے حقوق ایک ہوجا کئیں گے پھر خواہ تم یہاں ہے کہیں ہجرت کرجاؤیا اپنے وطن میں مقیم رہؤیا جزبید دینا قبول کرویا مقابلہ اور لڑائی کیونکہ خدا کی تئم میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کولایا ہوں جوموت کی اس سے زیادہ فریفتہ ہے جتنا کہ تم زندگی کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جزیدادا کرتے ہیں خالد نے کہا کم بختوا تم پرافسوں ہے کفر گمراہی کا ایک میدان ہے احمق ترین عرب وہ ہے جواس میدان میں بھنگتا پھرتا ہو۔ اس کو دور ہنما ملیں ایک عربی گروہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرا مجمی اور اس سے رہنمائی جا ہے۔ حضرت ابو بکر رہائی کی خدمت میں تھا گف :

ان لوگوں نے خالد ﷺ ایک لا کھ نوے ہزار پرمصالحت کر لی اور دوسرے دفو دیے بھی ان کی تقلید کی اور خالد بن النین کی خدمت میں بھیج خالد نے بنریل کا بلی کے ذریعے ہے فتح کی خوشنجری اور وہ تحا نف حضرت ابو بکر بن النین کی خدمت میں بھیج در در نہ دیے محسوب کر کے قبول کر لیا اور خالد دی النین کو کرنے ایک جزیے میں شامل ہیں تو خیر در نہ تم ان کو جزیے میں شامل ہیں تو خیر در نہ تم ان کو جزیے میں شامل کر کے بقیدر تم وصول کر کے اپنی فوج کی تقویت کے لیے کام میں لاؤ۔

عمرو بن عبدالمسيح کی ذبانت:

ی جبران می دیون کا بعض راویوں کا بیان ہے کہ بیلوگ اپنے معاملات کے طے کرانے میں عمر و بن عبدانے کو آگے آگے رکھتے تھے۔ خالد ؓ نے

اس کی میہ باتیں سن کرخالد رہی تین کو معلوم ہوا کہ واقعی میہ بڈھا بڑا کٹ کھنا ہے اور اس کے ہم وطن تو اس کو پہلے ہی جانتے ہے خالد رہی تین کو تل کرنا ہے جواس سے بخو بی واقف ہے خالد رہی تین کو تل کرنا ہے جواس سے بخو بی واقف ہوتی ہے نہ کہ ہے اور ہم اس سر زمین سے بخو بی واقف ہوتی ہے نہ کہ ہے اور ہم اس سر زمین سے بخو بی واقف ہوتی ہے نہ کہ اس مر

# حضرت خالد مِنْ لَثْمَةُ كَي زِ مِرخُوراني كا وا تعنه:

ابن بقیلہ کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا اس کی کر میں ایک تھیا لگلی ہوئی تھی خالد نے وہ تھیلی لے لی اوراس میں جو پھے تھا اس کو ہوئے ہوئی تھی پراٹ کر پوچھا اے عمروئی ہے اس نے کہا خدا کی امانت کی تسم بیز ہرقا تل ہے آپ نے پوچھا ہے اس تھے کیوں بھرتے ہواس نے کہا جھے اندیشہ تھا کہ شایدتم لوگ ہمارے ساتھ کوئی تو ہین آ میز سلوک کرو میں تو مرنے کے قریب ہوں 'مگراپی تو م اور اہل وطن کی تو ہین کے مقابلے میں موت کو ترجیح ویتا ہوں خالد نے کہا کہ کوئی تنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مرسکتا اور بیدعا پڑھی اس اللہ کوئی تنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مرسکتا اور بیدعا پڑھی اس اللہ کے تام سے جس کے تام بہترین ہیں جوز مین وآسان کا رب ہے جس کے نام کی برکت سے ہم کوکوئی بیماری مصرت نہیں پہنچا سکی 'جو رحمٰن ہو اور کھی کر دیگ ہو اور کہا ہے وردیم ہے بید کھے کر لوگ جھیٹے کہ آپ کوروکیں گر آپ نے جلدی سے وہ زہر منہ میں ڈال لیا اور نگل گئے 'عمرو بید کھے کر دیگ ہو۔

۔ عمرواہل جیرہ کے پاس پہنچاان ہے کہا کہ اقبال کی کھلی نشانی جیسی میں نے آج دیکھی ہے اس ہے بل بھی نہیں دیکھی تھی۔ کرامہ بنت عبدالمسیح کی حوالگی کی شرط:

خالد نے سلح کی قرار داد کے لیے اہل جیرہ سے بیشرط لگائی کہ کرامہ بنت عبداً سے شویل کے حوالے کر دی جائے 'بیہ مطالبہ ان کو سخت گراں گذرامگر کرامہ نے کہاتم گھبراؤنہیں' مجھے حوالے کر دومین فدید دے کرآ جاؤں گی' وہ لوگ مان گئے۔

#### اہل جیرہ سےمعاہدہ:

خالد نے اہل جیرہ کوحسب ذیل معاہدہ لکھ کردیا:

'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ بیمعاہدہ غالہ "بن الولید نے عدی کے دونوں بیٹوں عدی اور عمر سے اور عمر و بن عبد آمیج سے اور ایاس بن قبیصہ سے اور حیری بن اکال سے کیا ہے بیلوگ اہل حیرہ کے نقیب ہیں انہوں نے ان لوگوں کواس معاہدے کی تحمیل کے لیے بجاز گر دانا ہے اور وہ اس معاہدے پر رضا مند ہیں' معاہدہ اس امر پر ہے کہ اہل حیرہ سے اور ان کے پادر یوں اور راہبوں سے سالا نہ ایک لاکھ نوے ہزار در ہم جزیہ وصول کیا جائے گا گر غیر مستیطع تارک الد نیا راہب اس سے مشتیٰ ہوں گے اس کے معاوضے میں ہم ان کے جان وہ ال کی حفاظت کریں گاور جب تک ہم حفاظت نہ کریں جزیبہ نیا جائے گا'اگر ان لوگوں نے اسپے کسی تول یا فعل سے اس کی خلاف ورزی کی تو ہم عاہدہ فنح ہوجائے گا اور ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہوجائیں گے'۔

المرقوم ماه رتيج الا وّل ١٢ هـ

یتحریراہل جیرہ کے حوالے کر دی گئی تھی گر جب حضرت ابو بکر رہی گئی کی وفات کے بعد اہل سواد مرتد ہو گئے تو ان لوگوں نے اس معاہدے کی تو ہین کی اور جاک کرڈالا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ میہ بھی مرتد ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں پراہل فارس کا تسلط ہوگیا۔

جيره کي فتح:

جب بنی نے جیرہ کو دوبارہ فتح کیا تو ان لوگوں نے اسی معاہدے پر تصفیہ چا ہا گر مٹنی نے اس کو منظور نہیں کیا اوران پر دوسری شرط عائد کی اس کے بعد جب بنی بعض مقامات پر مغلوب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھر وہی حرکت کی اور لوگوں کے ساتھ مرتد ہو گئے ہوا کی اور اس کو چاک کر دیا 'پھر جب اس کو سعد نے فتح کیا تو ان لوگوں نے پھر سابقہ معاہدہ بیش کر دیا 'پھر جب اس کو سعد نے فتح کیا تو ان لوگوں نے پھر سابقہ معاہدہ بیش کر وہ لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے اس لیے سعد نے ان پر خراج عائد کیا اور ان کی مالی استطاعت کی تحقیقات کرنے کے بعد علاوہ موتوں کے چار لاکھ کا خراج عائد کیا۔

#### جرير بن عبداللد:

جریر بن عبداللدان لوگوں میں سے تھے جو خالد بن سعید بن العاصی کے ہمراہ شام گئے تھے وہاں انہوں نے خالد ہے ابو بکر کے پاس جانے اور ان سے اپنی قوم کے متعلق گفتگو کرنے کی اجازت جابی تا کہ اپنی قوم کے افراد کو جواد هراد هرعرب میں منتشراور غلام بنے ہوئے تھے آزاد کرا کے جمع کرلیں اور ان کے امیر بن جائیں۔ خالد نے ان کو جانے کی اجازت دے دی 'بید حضرت ابو بکر بڑا تیز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بی کریم گئتی کا وعدہ یا دولا یا اور اس کے متعلق شہادت پیش کی اور درخواست کی کہوہ وعدہ پورا کیا جائے 'ان کے اس مطالب پر ابو بکر جہم ہوئے اور فرمایا تم ہماری مصروفیت اور حالت دیکھ رہے ہو کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کرنے میں مشغول ہیں جوروم و فارس جسے دوشیروں سے مقابلہ کررہے ہیں گرتم چاہتے ہو کہ ہم ایسے کام میں لگ جائیں جواس سے زیادہ خدااور رسول کے نزدیک پیندیدہ نہیں ہے جمعے چھوڑ واور خالد بن الولید کے پاس چلے جاؤتا کہ میں دیکھوں خداان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے جائے جریر خالد کے پاس چلے گئاس وقت خالد شجرہ میں تھاس وجہ سے اس سے قبل خداان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے جائے جریر خالد کے پاس چلے گئاس وقت خالد شجرہ میں تھاس وجہ سے اس سے قبل خداان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے جائے جریر خالد کے پاس چلے گئاس وقت خالد شجرہ میں تھاس وجہ سے اس سے قبل خداان دونوں لڑائیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے جنائیج جریر خالد کے پاس چلے گئاس وقت خالد شجرہ میں تھاس وجہ سے اس سے قبل

جریر خالدٌ کے ساتھ عراق اور فتندار تداد کی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے البتہ جیرہ کے بعد کی تمام لڑائیوں میں انہوں نے حصہ لیا

<del>- ۲-</del> کرامه بنت عبدانی:

جمیل طائی کے والد کابیان ہے کہ جب کرامہ بنت عبد المسے شویل کے حوالے کردی گئی تو میں نے عدی بن حاتم ہے کہا' بڑے
تعجب کی بات ہے کہ شویل نے اس بڑھا ہے میں کرامہ بنت عبد المسے کو طلب کیا ہے' عدی نے کہا وہ مدت ہے اس پر فریفتہ تھے اور
کہتے تھے کہ جب میں نے سنا کہ رسول اللہ مُکھی ان بلاد کا تذکرہ فرماتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور آپ نے ان
میں جمرہ کا بھی ذکر فرمایا کیونکہ اس کے محلات کے کنگرے کئے کے دانتوں کی شکل کے ہیں تو میں جھے گیا کہ وہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ
وہ عنقریب فتح ہو جائے گا اس وجہ سے ہیں نے رسول اللہ مُکھی اسے کرامہ کی درخواست کی تھی۔

كرامه بنت عبداسيج كازرفدىية

صعمی روایت کرتے ہیں کہ شویل خالا کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے رسول اللہ کا بھا کو جرہ کی فتح کی پیشین گوئی فرماتے ہوئے ساتھا تو میں نے آپ سے کرامہ کی درخواست کی تھی آپ نے فرمایا کہ جب جرہ جبراً فتح ہوگا وہ تمہاری ہے اور اس پر شویل نے شہادت بھی پیش کی چنا نچہ خالد نے اہل جبرہ سے اسی شرط پر مصالحت کی اور کرامہ شویل کو دے دی ہے بات کرامہ کے خاندان اور اہل وطن کو تخت گراں گذری اور اس میں اس کے لیے ان کو بڑا خطرہ محسوں ہوا' کرامہ نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے' تم صبر سے کام کو' جس عورت کی عمراسی سال کی ہو پھی ہے اس کے متعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خض احمق ہے اس کے تعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خض احمق ہے اس کے تعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خض احمق ہے اس کے تعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خوالد نے نے جوانی میں دیکھا ہو گا اور سمجھتا ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے' چنا نچہان لوگوں نے کرامہ کو خالد کے پاس بھی دیا اور خالد نے اس کو شویل ہے کہا کہ میں بڑھیا تہمیں اختیار ہے جسٹی چا ہو مقر کر وہ شویل نے کہا میں اپنی ماں کی اولا د نہیں ہوں اگر تھے سے ایک بڑار درہم ہے کم لول' کرامہ نے شویل کو دھوکہ دینے کے لیے کہا او ہو بیتو بہت ہے' اس کے بعدوہ وہ کہا کہ میں شویل کو دے دی اور اسے گھروائی گئی۔
شویل کو دے دی اور اسے گھروائی گئی۔

شویل کی ہزار ہے او پرعد دسے لاعلمی:

۔ اوگوں کو معلوم ہوا تو سب شویل کو ہرا بھلا کہنے گے انہوں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ ہزار سے او پر کوئی عد دنہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں تم جا کران سے جھگڑ و'شویل خالد کے پاس آئے اور کہا میری مرادا نتہائی عدد تھی مگر لوگ کہتے ہیں کہ عدد ہزار سے او پر بھی ہوتا ہے' خالد نے کہا تم مجھ جا ہتے تھے اور اللہ نے کچھ جا ہا' ہم اس پڑمل کریں گے جو ظاہر ہے' تم جا نوتمہاری نیت جانے خواہ تم صادق ہوئا یا کاذب' ہم اس تصفیے میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔

حضرت خالد رخي تنهُ: كي نماز فنخ:

جیرہ فتح ہو گیا تو خالد نے نماز فتح پڑھی جس میں آٹھ رکعات ایک سلام سے اداکیں اس سے فارغ ہوکر آئے تو کہا جنگ موتہ میں جب میں لڑا تھا اس وفت میرے ہاتھ میں نوٹلواریں ٹوٹی تھیں 'میں نے اہل فارس سے زیادہ بہا درکوئی قوم نہیں دیکھی اور ان میں بھی اہل اُلیس کوسب سے بڑھ کر پایا 'ایک دوسری روایت میں یہی واقعہ ندکور ہے مگراس میں رکعات کی تعداد نہیں ہے۔ حضر ت خالد مِنْ اُخْتِهُ کی یمنی ملوار :

قیس بن ابی حازم جریر کے ساتھ خالد میں آئے تھے ان کا بیان ہے کہ ہم خالد ؓ کے پاس جمرہ پنچے اس وقت خالد ؓ ایک حاور اوڑ ھے ہوئے جس کو انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھاتھا' تنبانماز پڑھ رہے تھے' جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے جنگ موتہ میں میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹی تھیں مگران کے بعدا کی یمنی تلوار میرے ہاتھا ایک چڑھی کہ آئے تک کام دے رہی

# صلوبابن نسطونا ك مصالحت كي يشكش:

البعض راویوں کا بیان ہے کہ جب اہل جمرہ کی خالد سے مصالحت ہوگئی۔اس وقت صلوبا بن نسطونا جو دیر ناطف کے پادری کا منیب تھا خالد کے پاس ان کے نظر میں حاضر ہوا اور آپ سے بانقیا اور باسائے قصبات کے متعلق مصالحت کر لی اور وہ ان دونوں قصبوں اور ان کی ان تمام اراضی کے لگان کا ذمہ دار ہوگیا جو دریائے فرات کے کنار بے پرواقع تھیں' اس نے اپنی ذات' اپنی خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا اور کسری کے موتی اس قم کے علاوہ تھے' یہ جزید فی کس چار درہم کے خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینا کو عدہ کیا اور اس پرطرفین کے دستخط شبت ہوگئے اور یہ جمادیا گیا کہ اگر کبھی اہل حساب سے عائد کیا گیا تاس کے بعد یہ معاہدہ کا لعدم ہوگا۔

#### معامده کی تحریر:

اس معاہدے کی تحریش مجالد بھی شریک تھے وہ معاہدہ حسب ذیل ہے: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیمعاہدہ خالد "بن الولید کی طرف سے صلوبا بن نسطو نا اور اس کی قوم کے لیے تکھاجا تا ہے ہیں تم ہے جزیہ قبول کرتا ہوں اور اس کے معاوضے ہیں تمہاری دونوں بستیوں بانقیا اور باسا کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں' اس جزیے کی رقم دس بزار دینار ہے موتی اس کے علاوہ ہیں بیرقم ہر مستطیع اور جزمعاش سے اس کی حیثیت کے مطابق سالا نہ وصول کی جائے گی' اور تم کو اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے' جس کو تمہاری قوم قبول کرتے ہیں' اس کے حیثیت کے مطابق سالا نہ وصول کی جائے گی' اور تم کو اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے' جس کو تمہاری قوم بھی رضا کرتی ہے میں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا کرتی ہے میں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا مند ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا مند ہیں اور اس کے ورنیوں گے ورنیوں' اس معاہدہ پر ہشام بن الولید' قعقاع بن عمرو' جریر بن عبداللہ جمیری' خظلہ بن رہے نے گر ابی کے دستخط کیے اور یہ ماہ صفر ۱۲ ھیں لکھا گیا۔ حیرہ کے نواحی زمیندار:

مغیرہ کہتے ہیں کہ چیرہ کے اطراف کے زمینداراس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اہل جیرہ خالد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں چنانچہ جب اہل جیرہ اور خالد کے درمیان معاملہ ات طے پا گئے اوروہ خالد کے مطیع ہو گئے توملطا طین کے زمیندار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان آنے والوں میں ایک تو زاذین یہیش سریا کی ندی کا زمیندار تھا اور دوسر اصلوبا بن نسطو نابن بھیمری تھا اور ایک میں حاضر ہوئے ان آنے کہ وہ صلوبا بن بھیمری تھا اور نسطو نا تیسر از میندار تھا چنانچہ ان لوگوں نے خالد سے غلالیج سے لے کر ہر مزجر دیک کے روایت میں دیں لاکھوں نے خالد سے غلالے کہ آل کسری کی تمام علاقے کے لیے ہیں لاکھوں بے اور قرار پایا کہ آل کسری کی تمام

الملاک مسلمانوں کی ملک میں اور جولوگ اپناوطن حچھوڑ کران کے ساتھ چل دیئے میں وہ اس مصالحت سے خارج ہیں۔ زاذین یہیش اور صلو یا بن نسطو نا سے معامدہ:

خالد ی این پڑاؤیں اپنا خیمہ نصب کرایا اور ان لوگوں کے لیے یہ معاہدہ لکھا: ''لبم اللہ الرحمٰن الرحیم - یہ تحریر خالد بن الولیدی طرف ہے زاذین پہیش اور صلوبا بن نسطونا کے لیے کسی جاتی ہے ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذرد دار ہیں اور تم پر جزید عائد کیا جاتا ہے تم بہقیا ذالا سفل اور اوسط کے باشندوں کے نقیب اور ان کے ضامین ہوا ور عبیداللہ کی روایت میں ہے کہ تم ان لوگوں کی جنگ کے جن کے تم نقیب قرار دیجے گئے ہوؤ و مددار ہواس جزید کی مقدار ہیں لاکھ ہے جوتم میں کے صاحب مقدرت لوگوں سے سالانہ وصول کی جائے گی مگر بانقیا اور باسا کا محاصل اس رقم ہے الگ ہے میں نے سلمانوں نے تم نے نیز بہقیا ذاسفل اور بہقیا ذاوسط کے باشندوں نے ان شرائط کو سلیم کیا ہے مگر آل کسر کی اور جولوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر گواہی کے دستھ خلے ہشام بن الولید ، قعقاع بن عمرو ، جریر بن عبداللہ الحمیری ، بشیر بن عبیداللہ بن الولید نوعا صیدا ورحظلہ بن الربیج نے کیے شے اور یہ معاہد ماہ صفر تا اصلی گیا تھا۔

عاملوں اور فوجی افسروں کا تقرر:

اس کے بعد خالہ نے صوبہ داروں اور فوجی چوکیوں کے افسروں کا تقرر کیا' چنا نچہ فلا لیج کے بالائی علاقے پر عبد اللہ بن وجیمہ الصری کو بھیجاتا کہ وہ وہ ہاں کے باشندوں کی حفاظت کریں اور جزیہ وصول کرتے رہیں' اور بانقیا اور باسما پر جربر بن عبد اللہ کو مامور کیا' انہوں نے اور نہرین پریشیر بن الخصاصیہ کو مامور کیا انہوں نے با نبورا ہیں کو یفہ کو اپنا مشتقر بنایا اور بستر کی طرف سوید بن مقرن کو بھیجا' انہوں نے عقر میں قیام کیا جو آج تک عقر سوید کے نام سے مشہور ہے مگر سوید مقری دوسری جگہ ہے وہ ان کے نام سے موسوم نہیں ہے' اور روز مشان کی طرف اطبن ابی اطکو بھیجا انہوں نے نہر کو اپنا مشتقر بنایا' آج تک بینہ' نہر اطکہ لاتی ہے یہ اطبنو سعد بن زید منات میں کے ایک مخص شخ بید فہ کور ہ بالا اصحاب خالہ کے زمانے میں عہدہ دار ان خراج شخ اور سرحدی چوکیوں پر جو اس وقت سیب کے مقام پر تینی مناز بن الحطاب' مثنی بن حارثہ ضرار بن مقرن قعقاع بن عمر وابسر بن ابی رہم اور عتبیہ بن النہاس کو متعین کیا تھا یہ لوگ سیب کے مقام پر تینی کر اپنی مملکت کے عرض میں قیام پذیر یہوگئے یہ سب خالہ کی طرف سے فوجی چوکیوں کے عہدہ دار سے خالہ نے ان کو تکم دیا تھا کہ دشمن پر پورش کرتے رہوا دراس کو چین نہ لینے دو' یہی وجبھی کہ ان لوگوں نے اپنی سرحد سے آگے وجلہ کے کنار ہے تک مقام کا قدیمنوں سے چھین لیا تھا۔

حضرت خالد کے قاصد:

جب خالد شواد کا ایک حصہ فتح کر چکو آپ نے اہل جیرہ میں سے ایک شخص کو بلاکراس کے ہاتھ اہل فارس کے پاس ایک خط بھیجاوہ لوگ اس وقت مدائن میں تھے اور اردشیر کے انقال کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور جنگ کے معاملے کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھا نہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بہن جاذویہ کو بھر سیر بھیج دیا تھا۔ وہ گویاان کا مقدمہ انجیش تھا' بہن جاذویہ اور اس جیے اور چند سردار تھے نیز خالد نے ایک شخص کو صلوبا کے پاس سے بلایا تھا' ان میں سے ایک جیری اور دوسر انبطی تھا۔ خالد نے ان میں سے ایک جیری اور دوسر انبطی تھا۔ خالد نے ان میں سے ایک خط خواص کے نام مقا اور دوسر اعوام کے نام۔ خالد نے اہل جیرہ کے قاصد سے بوچھا ان دونوں کو ایک خط دیا۔ ان میں سے ایک خرہ کے قاصد سے بوچھا

تمہارانام کیا ہے؟اس نے کہامرہ۔آپ نے کہایہ خطالواوراس کواٹل فارس کے پاس پہنچادو' خداسےامید ہے کہ یا تووہ ان کےعیش کوتلخ کردے گایا وہ لوگ اسلام قبول کرلیں گئیا ہم ہےمصالحت کرلیں گے اورصلوبا کے قاصدے یو چھاتمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہز قبل ہے۔ خالدؓ نے کہا بیہ خط لواور کہا۔ آگہی ان دشمنوں کو زہق یعنی خیق میں مبتلا کر دے۔ ان خطوط کامضمون

# حضرت خالد رہی تین کا ملوک فارس کے نام خط:

بسم الله الرحمٰن الرحيم - خالد بن الوليد كي طرف سے ملوك فارس كے تام اما بعد : شكر ہے اس خدا كا جس نے ته ہارا نظام ابتر كر دیا جس نے تمہاری مکاری ناکام کردی جس نے تم میں اختلافات پیدا کردیئے اور اگر خدااییا نہ کرتا تو اس میں تمہار انقصان تھا لہذا تم ہماری حکومت کو قبول کرلؤ ہم تم کو اور تمہاری سر زمین کو چھوڑ کر آ گے بڑھ جائیں گے ورنہ تمہارے علی الرغم تم ایسی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہو گے جوموت کواس سے زیادہ پند کرتی ہے جتنا کہتم زندگی کو پند کرتے ہو۔ اور دوسراخط حسب ذیل تھا:

# حضرت خالد رهي تتنهٔ كا خط بنام سرداران فارس:

بہم اللہ الرحمٰن الرحيم ۔خالد من الوليد كي طرف سے سرداران فارس كے نام اما بعد! تم لوگ اسلام قبول كرلؤ سلامت رہو كے یا جزیدا دا کرو۔اور ہمارے ذمی بن جاؤ۔ورنہ یا در کھو کہ میں تم پرالی قوم کو چڑھا کر لایا ہوں جوموت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا کہ تم شراب نوشی کے۔

#### خراج کی وصولی:

میخراج پچاس دن میں خالد کے پاس لا کر داخل کر دیا گیا تھا اس عرصے میں وہ لوگ جو اس خراج کے ضامن تھے اور می زاروں کے چودھری' خالد ؓ کے پاس بطور برغمال رکے رہے بیرقم خالدؓ نے مسلمانوں کو دے دی جس کوانہوں نے اپنی ضروریات میں صرف کیا۔

#### 🦼 اہل فارس میں اختلاف:

اس زمانے میں اردشیر کے مرنے کی وجہ سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہور ہاتھا اگرچہ خالد سے ٹرنے کے متعلق سبہ منفق الرائے تھے مگرلزائی کوایک دوسرے پرٹال رہے تھے ایک سال تک ان کی توبید کیفیت رہی اورمسلمان د جلہ تک ملک پر قبضہ کرتے چلے گئے اور حیرہ سے لے کرد جلہ تک اہل فارس کامطلق اثر نہ رہا اور نہ اس علاقے کے لوگ ذمی ہے صرف وہ لوگ ذمی ہے جنہوں نے خالد سے نامدو پیام کر کے تحریریں لکھالی تھیں 'باقی اہل سواد میں ہے کچھتو جلا وطن تھے اور کچھ قلعہ بند تھے اور کچھ حرب و پیکار میں

# عمال خراج کی وصولی کی رسید:

عمال خراج ہے بھی تحریریں حاصل کی گئتھیں انھوں نے سب کے لیے ایک ہی مضمون کی رسید لکھودی جس کامضمون پیتھا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم - بي فلال فلال لوگول كے ليے جزيے كى رسيد ہے جس كا تصفيه ان سے ہمارے سپه سالا ر خالد في كيا ہے میں نے میہ طے شدہ رقم تم سے وصول کرلی ہے خالد اور مسلمان تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے اس شخص ہے جنگ کریں گے جواس سلح کے خلاف عمل کرے گا مگریہ حفاظت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہتم جزیہ ادا کرتے رہو گے اور معاہدے کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو گے امان اور سلح کا برقر اررکھنا تمہارے ہاتھ ہے ہم وہی سلوک کریں گے جیسا کہ تمہارا طرزعمل ہوگا اس پر انھیں صحابیوں نے وشخط کیے جن کوخالڈنے گواہ بنایا تھا جو حسب ذیل ہیں۔ ہشام تعقاع' جابرین طارق' جریر' بشیر' خظلہ' از داد' مجاج بن ذی العنق' ملک بن زید۔

### اہل جیرہ کے معاہدہ کی تحریر:

عبدخیری روایت سی ہے کہ جب خالد حمیرہ ہے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو بیخر برلکھ کر دی تھی۔

ہم نے جس جزیے پرمعاہدہ کیا ہے اس کی رقم خدا کے نیک بندے خالد بٹاٹٹنز کواور خدا کے نیک بندوں مسلمانوں کواس معاوضے میں ادا کی ہے کہ بیلوگ اور ان کا امیر ہم کومسلمانوں کی اور دوسر بےلوگوں کی ظلم وزیادتی ہے بچائے گا۔ ایک دوسری روایت میں روانا ہونے کے بجائے فارغ ہونے کے الفاظ ہیں اور ہاتی بیان اس طرح ہے۔

### اران کے شاہی خاندان میں ناجاتی:

خالد ہے اپ دونوں قاصدوں کوجن کا اس سے بل ذکر آچکا ہے میتھم دیا تھا کہ میرے پاس ان خطوں کا جواب نے کر آ وُ'اس عرصے میں خالد شام کو جانے سے قبل ایک سال تک حیرہ میں مقیم رہے اور اس کے بالائی اورا طراف کے علاقوں میں دورے کرتے رہے اوراہل فارس نے بجز اس کے کہ بھر میر پر مدافعت کی اور با دشاہ بناتے اور معز ول کرتے رہے اور پچھنہیں کیا۔

اس کی وجہ بیتھی کہ شیری بن کسریٰ نے کسریٰ بن قباذ کے خاندان کے جرفض کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا تھا' شیری اوراس کے بیٹے ارد شیر کے بعد اہل فارس اٹھے اور انہوں نے کسریٰ بن قباذ سے لے کر بہرام گورتک کی تمام اولا دکوتل کر دیا۔ جس کا بینتیجہ ہوا کہ انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ماتا تھا جس کو بالا تفاق با دشاہ بینا سکیں۔

#### حضرت عياض بن غنم كي علالت:

قعمی کا بیان ہے کہ جمرہ کی فتح کے بعد سے شام کو جانے تک ایک سال سے زیادہ عرصے تک خالڈ ان علاقوں کے انظامات میں مصروف رہے جو عیاض کے نامزد تھے خالد نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر خلیفہ نے جھے کوتھم نہ دیا ہوتا تو میں عیاض کے کاموں میں مصروف نہ ہوتا' دومہ میں عیاض کا سرزخی ہوگیا تھا' فتح فارس سے قبل کا سارا سال عورتوں کے سال کی طرح بالکل بیکاری میں گزرااور خلیفہ نے بیچھے می اور انسان میں مقادوسرا خلیفہ نے بیچھے می مسلم اور انسان کا ایک لشکر العین میں تھا دوسرا انبار میں تھا' تیسرا فراض میں تھا۔

جب خالد رہی تین کا خط اہل مدائن کے پاس پہنچا تو آل کسریٰ کی عورتوں نے مشورہ کر کے جب تک آل کسریٰ کسی ایک محص کو بالا تفاق با دشاہ تسلیم کریں' فرخ زاد کوئگران کارسلطنت مقرر کردیا۔

#### حضرت خالدٌّا ورحضرت عياض كوا حكامات:

مغیرہ ادر دوسرے راویوں کابیان ہے کہ ابو بکڑنے خالد جھاٹنے؛ کو تھم دیاتھا کہتم زیرین عراق سے عراق میں داخل ہواور عیاض کو تکم دیاتھا کہتم بالا کی عراق سے عراق میں داخل ہوتم میں سے جو چیرہ پہلے پہنٹے جائے گاوہ چیرہ کا حاکم ہوگا اور جب تم دونوں خدا کے تھم سے جیرہ میں اکشے ہوجاؤ اور عرب اور فارس کے درمیان کی چوکیوں کوتو ڑ ڈالواور تہہیں اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو اس وقت تم میں ایک جیرہ میں قیام کرے اور دوسرا دیٹمن کے علاقے میں گھس کر اس کے ملک پر ہز ورشمشیر قبضہ کرتا چلا جائے' اللہ سے ہر وقت مدد چاہتے رہو' اس سے ڈرتے رہو' آخرت کے معاطے کو دنیا پر ترجیح دو تمہیں دونوں مل جائیں گی' ونیا کو کہی ترجیح نہ دینا ور نہ دونوں ہاتھ سے جاتی رہیں گی جن چیز ول سے خدانے ڈرایا ہے ان سے ڈرتے رہو' گنا ہوں سے بچتے رہوتو بہیں جلدی کرنا' گنا ہوں پر اصرار نہ کرنا اور تو بہیں تاخیر نہ کرنا۔

سرحدات میں فوجی چوکیوں کا قیام:

چنا نچہ خالد اس کم کے مطابق جرہ پہنچ کے اور فلا لیج سے لے کر سواد اسفل تک کا تمام علاقہ ان کے زیر حکومت آگیا اس لیے انہوں نے اسی روز سواد جرہ کو جریر بن عبد اللہ الحجر کی اور بشیر بن الخصاصیہ اور خالد بن ابوالشمہ اور ابن ذی العبق اور الم اور سوید اور ضیان بن ابی الحراور ربعہ بن عسل میں تقسیم کردیا اور سر حدات پر ضرار میں تقسیم کردیا اور سر حدات پر فوری ہو کیاں قائم کیس اور جیرہ پر قعقاع کو اپنا نا بم مقرر کیا اور خود خالد عیاض کی امداد اور ان کے اور اپنے درمیان کے جھے فتح کرنے کے لیے میاض کے علاقے کی طرف میں چنا نچہ پہلے فلوجہ پنچے وہاں سے کربلا کئے اس کی چوکی پر عاصم بن عمروشے اور خالد کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی تھے۔ کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کربلا گئے اس کی چوکی پر عاصم بن عمروشے اور خالد کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کربلا گئے اس کی چوکی پر عاصم بن عمروشے اور خالد کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کو کا کہ اور خود کی کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کو کھیا کئی کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کو کھیا کئی پر شعین تھے۔

حضرت خالد سعبداللدين وهيمه كي شكايت:

اس طرح بیلوگ خالد رہی گئی کی جیرہ سے روا تھی ہے قبل اوراس کے بعد جب وہ عیاض کی مدد کے لیے گئے اہل فارس سے دست وگر یباں رہنے اور د جلہ کے کنار ہے کی طرف ہوھتے جاتے تھے۔ کر بلا میں خالد رہی گئی کا چندروز قیام ہوااس وقت عبداللہ بن وہیمہ نے ان سے کھیوں کی شکایت کی خالد نے کہا ذراصبر کرو میں جا ہتا ہوں کہ وہ تمام چوکیاں جن کے متعلق عیاض کو تھم دیا گیا تھا دشمنوں سے خالی کرالوں تا کہ ہم ان میں عربوں کو شعین کرسکیس اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ رہے اور عربوں کی آمدورفت ہم تک باطمینان ہو سکے خلیفہ نے ہم کو بہی تھم دیا ہے اور ان کی رائے امت کی فلاح و بہبود کی متراد ف



# انباراور کلوازی کے واقعات

ا نبار برفوج کشی:

خالد رخائیں کا انتظر جیرہ سے سابقہ ترتیب کے ساتھ نکلا' مقدمۃ انجیش پراقرع بن حابس متعین تھے جب اقرع اس منزل پر کھہر ہے جس کے بعد انبار پہنچ جاتے ۔ تو وہاں لوگوں کی اونٹیوں کے بچے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے ان کوآ گے بڑھنا مشکل معلوم ہوا کیونکہ اونٹیوں کے بچے ان کے ساتھ تھے مگر جب روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیتر کیب نکالی کہ ان بچوں کو جن میں چلنے کی قوت نہتی اونٹوں پر لا د دیا اور ان کی ماؤں کو ہا نک کر چلایا اسی طرح ان کولا دے لا دے انبار پہنچے اہل انبار قلعہ بند ہو گئے تھے اور انہوں نے قلعے کے اطراف خند تی کھود کی تھی اور اپنے قلعے میں سے جھا تک جھا تک کرد کھے رہے تھے۔

#### ا نبار کامحاصره:

ان کے نشکر کا سیدسالا رساباط کا رئیس شیر زاذتھا وہ اپنے زمانے میں بڑا تقلمند' معز زاور عرب وعجم میں ہر دلعزیز عجمی تھا' انبار کے عربوں نے نصیل پرسے چلا کر کہا آج کی ضبح انبار کے حق میں بہت بری ہے اونٹوں پر اونٹوں کے بنچے لدے ہوئے ہیں جن کو اونٹویاں دورہ پلاتی ہیں شیر زاد نے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدرہے ہیں لوگوں نے اس کوان کی بات کا مطلب سمجھا یا' شیر زاد نے کہا کہ بیلوگ جان کی بات کا مطلب سمجھا یا' شیر زاد نے کہا کہ بیلوگ جان کی بازی لگا کرآئے ہیں اور جولوگ اس طرح آئے ہیں ان پر اپنے عہد کا پورا کرنا فرض ہوجا تا ہے' ہیں تشم کھا کر کہتا ہوں کہا گرفالڈ یہاں سے کسی اور طرف نہ گئے تو میں ان سے سلح کرلوں گا۔

#### جنگ زات العیون:

اتنے میں فالد اپنے مقدمہ الحبیش کو لیے ہوئے یہاں پہنچے گئے آپ نے خندق کے اطراف ایک چکرلگایا اور جنگ شروع کر دی ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کوئی جنگ کا موقع ان کونظر آتایان پاتے تو ان سے ضبط نہ ہوتا تھا' فالد اپنے تیرا ندازوں کے پاس گئے اوران کو ہدایت کی اور کہا کہ میں جھتا ہوں کہ بیلوگ اصول جنگ سے بالکل نا آشنا ہیں تم لوگ صرف ان کی آتکھوں کو اپنی تیروں کا نشانہ بناؤ اوراس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں جس تیروں کا نشانہ بناؤ اوراس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں جس کا نمیجہ بیہوا کہ اس روز تقریباً ایک بزار آتکھیں بھوٹ کئیں اس لیے یہ جنگ ذات العیون کے نام سے موسوم ہوگئ و شمنوں میں شور پچھا جب اس کو مطلب سمجھایا گیا تو اس نے کہا بس کرواور گیا کہ ابل انبار کی آتکھیں جاتی رہیں شیرز اذ نے اس کا مطلب بوچھا جب اس کو مطلب سمجھایا گیا تو اس نے کہا بس کرواپس کرویا۔ فالد سے میا نوروں کا میل :

اس کے بعد خالد اپنی فوج کے کچھ جانور لے کر خندق پرایسے مقام پر آئے جہاں وہ بہت تنگ تھی اوران کو ذکح کر کے اس میں ڈال دیا جس سے وہ بھر گئی اوران نہ بوحہ جانوروں ہے ایک بل بن گیا اب مسلمان اور مشرکین خندق میں اکٹھے ہو گئے آخر کار دشمنوں کو قلعے کی طرف پسپا ہونا پڑا'شیرزاذنے پھر خالد سے سلح کے لیے مراسلت کی اور درخواست کی کہ مجھ کوسواروں کے ایک دیت کے ساتھ جن کے ساتھ سامان وغیرہ کچھنہ ہوگا یہاں سے نگلنے اور اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی اجازت دی جائے 'خالد نے اس کومنظور کیا۔ شیر زاذکی روانگی:

چنانچہ جب شیرزاذیبال سے جان سلامت لے کربہن جاذوبہ کے پاس پہنچا اوراس کو واقعات سے مطلع کیا تو اس نے چنانچہ جب شیرزاذیبال سے جان سلامت لے کربہن جاذوبہ کے پاس پہنچا اوراس کو واقعات سے مطلع کیا تو اس نے شیرزاذکو بہت بخت ست کہا شیرزاذنے کہا کہ میں وہاں ایسے لوگوں میں تھا جو عقل سے کورے شے اور جو عربوں کی نسل سے تھے میں نے سنا کہ مسلمان ہماری طرف پختہ ارادے سے آر ہے ہیں اوران کی عادت سے ہے کہ جب ایک دفعہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کی تحمیل کو اپنا فرض سمجھتے ہیں چنانچہ جب ای سے ہماری فوج کا مقابلہ ہوا۔ تو قلعے کی فصیل پر کے اور نیچے کے ایک ہزار آ تکھیں پھوٹ کئیں اس سے جھے معلوم ہوا کہ کے کرنا ہی بہتر ہے۔

الل انبارى عربى زبان سے واقفيت:

جب خالد رہی تین کے اور سب مسلمانوں کو انبار میں اطمینان حاصل ہو گیا اور اہل انبار بھی بے خوف ہو کر باہر آ گئے تو خالد ہے وہ کہ انہ ہم دیکھا کہ وہ لوگ کے وہ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھا کہ وہ لوگ کر بی ذبان کھتے پڑھتے ہیں۔ خالد نے ان سے بوچھا کہ تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور ہم یہاں ان عربوں کے پاس آ کر انزے تھے جو ہم سے پہلے یہاں آباد تھے اور وہ پہلے عرب بخت نفر کے عہد میں جب اس نے عربوں کو فلکت دی تھی یہاں آ کر آباد ہوئے تھے اور پھر وہیں رہ پڑے۔خالد نے بوچھا تم نے لکھنا کس سے سیکھا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنا ایا دسے سیکھا ہے۔

## ابل بوازع اورابل بانقياكي ثابت قدمي:

اس کے بعد انبار کے اطراف کے لوگوں نے خالد سے سلح کرلی جس کی ابتداءا ال بواز تک نے کی اور اہل کلوزی نے خالد ہے پاس قاصد بھیجا تا کہ آپ ان کے لیے سلح نامہ لکھودیں چنا نچہ خالد نے ان کوایک تحریلکھ دی اس وقت سے وہ لوگ دجلہ کے اس پار خالد ہے پشت پناہ بن گئے مگر بعد میں اہل انبار اور اس کے اطراف کے لوگوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدات تو ڑے دیے البتدائل بانقیا اور ان کی طرح اہل بواز تح اینے معاہدات پر ثابت قدم رہے۔

ت مبیب بن ثابت کا بیان ہے کہ واقعہ عیون ہے قبل اہل سواد میں ہے بنوصلو با جو اہل حیرہ ہیں اور کلوازی اور فرات کی چند بستیوں کے سواکسی ہے مسلمانوں کی صلح نہیں ہوئی تھی' پھر جب بیلوگ باغی ہو گئے تو ان کوزیر کر کے ذمی بنالیا گیا۔

## الل سواديي خراج يرمصالحت:

محرین قیس کہتے ہیں کہ میں نے شعبی سے پوچھا کیا سواد جر اُفتح ہوا تھا انہوں نے کہاہاں بلکہ تمام ملک جر اُفتح ہوا تھا۔ بجز چند تعلیم اور گڑھیوں کے کیونکہ ان میں سے بعض نے خالد سے مصالحت کر لی تھی اور بعض بالجبر زیر کیے گئے 'پھر میں نے پوچھا کیا بھا گئے سے پہلے اہل سواد خود کو ذمی سجھتے تھے 'شعبی نے کہانہیں بلکہ بعد میں ان کو دعوت دی گئی اور وہ خراج دینے پر رضا مند ہو گئے ' سے وہ ذمی ہے۔



# فتح عين التمر

### مهران بن بهرام چوبیں:

جب خالدانبار سے فراغت پا چکے اور وہ مکمل طور پران کے قبضے میں آگیا تو اس پرانہوں نے زبرقان بن بدر کواپنی طرف سے نائب مقرر کیا اور خودعین التمر کے اراد ہے سے روانہ ہوئے عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوہیں عجمیوں کے ایک بولے کے شکر کے ساتھ مقیم تھا نیز عقد بن ابی عقہ بھی وہاں تھا اور اس کے ساتھ نمبر 'تغلب' ایا دوغیرہ قبائل عرب کی بہت بوی جماعت تھی' جب ان لوگوں کو خالد ہے آنے کی اطلاع ملی تو عقہ نے مہران سے کہا عمر بول سے لڑنے کا ڈھنگ عرب خوب جانتے ہیں تم کچھنہ کرو خالد ہے ہم نمنے لیس کے مہران نے کہا بخداتم ٹھیک کہتے ہو' عربوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہیں' یہ کہہ کرمہران نے عقہ کو دھو کا دیا اور خود کو جنگ کی مصیبت سے بچالیا اور کہا جاؤتم ان سے لڑوا گر ضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔

## مهران کی ایک چال:

جب عقد خالد کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو عجمیوں نے مہران سے کہا کہ تم نے اس کتے سے یہ بات کیوں کبی مہران نے کہا تم میری بات میں دخل نہ دومیں نے جوارادہ کیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اوران کا نقصان ہے۔ کیونکہ اس وقت تمہارے مقابلے کے لیے ایک ایسامخص آر ہاہے جس نے تمہارے سلاطین کوئل کر دیا اور تمہاری شوکت وسطوت کا خاتمہ کر دیا اگر ہے عرب خالد کے مقابلے میں فتح یاب ہو گئے تو اس میں تمہارا نفع ہے اوراگر دوسری بات چیش آئی تو دشمن تمہارے مقابلے میں اپنی طاقت کھوکر آگا گا

# عقه بن الي عقه كي كرفاري:

عقہ نے خالد رہی تا کاراستہ جاروکا تھااس کے میمنے پر بنوعبید بن سعد بن زہیر کا ایک مخص بجیر بن فلان تھا اور میسرے پر ہذیل بن عمران تھا' عقہ اور مہران کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی' اور عقہ کرخ کے داشتے پر بطور بدر نے کے تھہرا ہوا تھا' جب خالد رہی تھن' آئے تو عقہ اپنی فوج کی صف آرائی کررہا تھا۔ خالد شنے آئے ہی اپنی فوج کو مرتب کیا اور اپنے بازو وں سے کہا ہیں حملہ کرتا ہوں تم وشمن کو ہماری طرف نہ آنے دینا اور اپنے بیچھے چند محافظ متعین کیے اور حملہ کردیا' عقہ ابھی اپنی فوج کی صفیں ہی درست کررہا تھا کہ خالد فرمنی کو ہماری طرف نہ آنے دینا اور اپنے بی میں بغیر لڑائی کے بسیا ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بکثرت قید ہوئے' بجیر اور ہذیل بھاگ گئے' مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔

# قلعه عين التمرير قبضه:

مہران کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے شکر کو لے کر قلعے سے فرار ہو گیا اور جب عقہ کے ساتھ کے عربی اور عجمی لوگ بھاگ کر قلع کی طرف آئے تو وہ لوگ اس میں گھس گھس کر جان بچانے گئے خالد ؓ اپنی افواج لے کر قلعے کے پاس فروکش ہوئے ان کے ساتھ عقداورعمرو بن صعق قید میں تھے بیلوگ میں تھے کہ خالد اور عرب لیٹروں کی طرح ہوں گے مگر جب دیکھا کہ وہ ان کا پیچپانہیں چھوڑتے' تو امان کے طلب گار ہوئے 'خالد نے کہانہیں تم کو ہمارے فیصلے پر ہتھیا رڈالنے ہوں گئے چار و ناران کو ماننا پڑا جب ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو خالد نے ان کومسلمانوں کے حوالے کر دیا چٹانچہوہ سب گرفتار ہوگئے۔ عقدا ورغمر و بن صعق کافتل:

اب خالد ؓ نے عقد کے متعلق جو دشمنوں کا بدرقہ تھاقتل کا تھم صا در کیا تا کہ تمام قیدی زندگی سے مایوں ہوجا کیں' چنانچہاس کی گردن اڑادی گئی' جب قیدیوں نے اس کی لاش پل پر پڑی ہوئی دیکھی توسب اپنی زندگی سے مایوں ہو گئے اس کے بعد خالد ؓ نے عمرو بن صعق کو طلب کیا اور اس کی گردن اڑا دی اس کے بعد تمام قلعے والوں کی گردنیں ماردی گئیں اور ان سب لوگوں کو جو قلعے کو گھیرے ہوئے تھے خالد ؓ نے گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا اور قلعے کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔

#### كنيب كے جاليس اڑ كے:

اس قلع میں خالد نے ایک کنید و یکھا اس میں چالیس لڑے انجیل کی تعلیم پاتے سے کنید کا دروازہ بندتھا آپ نے دروازے کوتوڑ دیا اوران سے پوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم اس کنید کے لیے وقف ہیں خالد نے ان سب کوان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا۔ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے سے ان لڑکوں میں سے بعض لوگ حسب ذیل ہیں ابوعم ہ جوعبداللہ بن عبدالاعلی شاعر کے دادا ہیں۔ سیرین ابوقم بن سیرین محریث علاشہ ابوعم ہ شرحبیل بن حسنہ کو دیئے گئے۔ حریث بنوعباد کے ایک شخص کو دیئے گئے۔ حریث بنوعباد کے ایک شخص کو دیئے گئے موالیوں میں صرف وہی گئے علا شمعنی کو دیئے گئے۔ حمران عثمان کو دیئے گئے انہی لوگوں میں سے عمیراور ابوقیس ہیں شام کے قدیم موالیوں میں صرف وہی ایک علا شمعنی کو دیئے گئے۔ حران عثمان کو دیئے گئے انہی لوگوں میں سے عمیراور ابوقیس ہیں شام کے قدیم موالیوں میں سے ایک ایک حالی میں جو اپنے اصلی نسب پر قائم رہے اور نصیر بنویشکر کی طرف ابوعم ہ بنوم ہ کی طرف منسوب ہوئے سے ادر ان میں کے ایک صاحب ابن اخت التمر سے۔

# فتخ عين التمر:

خالد کے فرستادے ولید بن عقبہ مال غنیمت کے رحضرت ابو بحر رہی اٹنے کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ولید کو عیاض کی مدد کے لیے ان کے پاس بھیج دیا جب ولید عیاض کے پاس بہنچ تو دیکھا کہ عیاض نے وقم ن کو گھیر رکھا ہے اور دشمن نے عیاض کو گھیر رکھا ہے اور عیاض کا راستہ بھی مسدود کر دیا ہے۔ ولید نے عیاض سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثر ت تعداد کے مقابلے میں ایک عقل کی بات زیادہ کا رگر ہوتی ہے۔ میری دائے ہے ہے کہ آپ خالد کے پاس قاصد بھیجئے اور ان سے مدد طلب سیجھے عیاض نے ایسا ہی کیا جب ان کا قاصد طلب امداد کے لیے خالد کے پاس بہنچا تو اس وقت عین التمر فتح ہو چکا تھا خالد نے عیاض کو فور آجواب لکھا کہ میں ابھی تمہارے یاس آتا ہوں:

# دومة الجندل كاواقعه

حضرت خالد رخي الثينة كي روائكي دومة الجندل:

خالد نے عین التمر سے فارغ ہوکراس پر عویم بن الکاہل کو چھوڑ ااور خودا پی فوج کواس ترتیب کے ساتھ جوعین میں تھی لے کر روانہ ہوئے۔ اہل دومہ کو خالد کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بہراء کلب غسان تنوخ اور ضجاعم کے قبیلوں سے جماعتیں طلب کیں سب سے پہلے ان کے پاس ودیعہ کلب اور بہراء کے لوگوں کو لے کرآیا اس کا معاون ابن دہرہ بن رومانس تھا اور ابن الحدر جان ضجاعم کولایا 'ابن الا پہم غسان اور تنوخ کی جماعتوں کولایا 'میسب مل کرعیاض کواور عیاض ان کو پریشان کرتے رہے۔ اکیدر بن عبد الملک کافتل:

ان لوگوں کی فوج کے دوسر دار تھے ایک اکیدر بن عبد الملک اور دوسرا جودی بن ربعیہ جب ان کو خالد بڑا تھے؛ کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا اکیدر نے کہا کہ میں خالد رہوا تینہ کوخوب جانتا ہوں اس سے بڑھ کرکوئی شخص اقبال مندنہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے جو تو م خالد سے مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کتنی ہی ہوضر ورشکست پاتی ہے تم لوگ میرے مشور ہے بچمل کرواور مسلمانوں سے سلح کرلومگران لوگوں نے اکیدر کی یات نہیں مانی اکیدر نے کہا تم جانو تمہارا کا م جانے میں خالد شکر کے ساتھ لائے عالم بن تھر کو بھی انہوں نے اس کا راستہ روکئے کے ساتھ لائے غالد بھی تھی انہوں نے اس کا راستہ روکئے کے لیے عاصم بن عمر وکو بھی جا حالہ کا اور اس کے کہا تم مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلو جب وہ خالد کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی گردن مروادی اور اس کے تمام مسامان پر قبضہ کرلیا۔

اہل دومہے لڑائی:

خالد مخالفہ ان الحدر جان خالد نے دومہ کواپنی اورعیاض کی فوج کے بیج میں این ربعہ وزیعۃ الکلمی 'ابن رومانس الکلمی 'ابن الحدر جان خالد میں نے بڑھ کر دومہ کی اورعیاض کی فوج کے بیج میں لے لیا 'نصرانی عرب جوابل دومہ کی امداد کے لیے آئے سے معے وہ قلعے کے اطراف پڑے ہوئے کیونکہ قلعے میں ان کی گنجائش نہیں تھی جب خالد "باطمینان صف آ رائی کر چکے جودی قلعے سے نکل کرو دبعہ سے آ ملا ' دونوں نے مل کرخالد "پرجملہ کیا ' اور ابن الحدر جان اور ابن الا یہم عیاض پرجملہ آ درہوئے' طرفین میں شدت کی جنگ ہوئی مگر آخر میں خدا نے جودی اور و دبعہ کو خالد " کے ہاتھوں شکست دی اور عیاض نے اپنے مقابل والوں کو شکست دی اب مسلمان دشمنوں پر چڑھ دوڑے۔

جودی اورود بعیدگی گرفتاری قتل:

خالد ین جودی کواورا قرع بن حابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا باقی لوگ قلعے کی طرف پسپا ہوئے گر قلعے میں کافی گنجائش نہیں تھی جب قلعہ بھر گیا تو اندر والوں نے بہت سے لوگوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کا دروازہ بند کرلیا جس کی وجہ سے باہر کے لوگ حیران کریٹان پھرنے لگے عاصم بن عمرونے کہاا ہے بنوتمیم اپنے حلیف کلب کی مدد کر واوران کو پناہ دو کیونکہ تہمیں ان کی امداد کا ایساموقع پھر شمین سے گئے میں کر بنوتمیم نے ان کی مدد کی اس روز صرف اس وجہ سے کہ عاصم نے بنوتمیم کواشارہ کر دیا تھا کلب والوں کی جان خ

گئی۔ خالد ؓ نے قلعے کی طرف پیپا ہونے والوں کا پیچھا کیا اوراہنے آ دی قتل کئے کہ ان کی لاشوں سے قلعے کا درواز ہ مسدود ہو گیا' پھر جودی کو بلا کراس کی گردن ماری اور تمام قیدیوں کوتل کردیا۔

#### بنوكلب كوامان:

صرف کلب کے قیدی کی گئے کیونکہ عاصم اور اقرع اور بنوتمیم نے کہہ دیاتھا کہ ہم نے ان کوامان دی ہے خالد ؓ نے ان سے کہا تم لوگوں کوکیا سم گیا ہے کہ جاہلیت کے کاموں کی حفاظت کرتے ہواور اسلام کے کاموں کوضا کع کرتے ہو عاصم نے جواب دیا کہ آ پ ان لوگوں کی عافیت پر حسد نہ کریں 'شیطان ان کونہیں ورغلائے گا۔

# حضرت خالد مناتثيَّة كا دومه مين قيام:

پھرخالد تلعے بے دروازے پر پہنچے اوراس کےا یہ پیچھے پڑے کہاس کوتو ڑکر دم لیا' مسلمان قلعے میں گھس گئے'لڑنے والوں کوتل کیا گیا اورنوعمروں کولونڈی غلام بنا کرنیلام کیا گیا'جودی کی لڑکی کوجو بہت حسین وجمیل تھی خالد ٹنے خریدا' خالد دومہ میں ٹھہر گئے اورا قرع کوانباروالیس بھیج دیا۔

حیرہ دومہ سے صرف ایک رات کی مسافت پر تھا جب خالد دومہ سے حیرہ واپس آئے تو اقرع نے اہل حیرہ کو خالد کے استقبال کے لیے باج بجاتے ہوئے آبادی میں لائے اس موقع پر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہاں سے جلدی نکل چلویہ شرکی جگہ ہے۔

## عجمیوں کی جزیرہ کے نفرانیوں سے ساز باز:

جس وتت خالدٌ دومہ میں مقیم تھے اس وقت مجمی ان کے خلاف ساز شوں میں مصروف تھے عقد کے انقام کے جوش میں جزیرہ کے عربوں نے ان بھر اور ان ہوئے اور کے عربوں نے ان مجمیوں سے خط و کتابت اور سازباز کر کی تھی 'بغداد سے ذرم ہر اور اس کے ساتھ روز بہانبار کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں نے حسید اور خنافس پر ملنے کا وعدہ کیا' زبر قان نے جو انبار پر تھے اس کی اطلاع قعقاع کو دی' قعقاع اس وقت جیرہ پر خالدٌ کے نائب تھے' قعقاع نے اعبد بن فدکی سعدی کوروانہ کیا اور ان کو حسید پہنچنے کا تھم دیا اور عروہ بن الجور کو فنافس بھیجا اور دونوں کو ہدایت کی کہا گرتم ہیں آگے بڑھ جانا۔

## مسلمانوں کی ناکہ بندی:

ید دونوں سردار وہاں پہنچ کر درمیان میں ایسے مقام پر تھہرے کہ صید اور خنافس کا ریف ہے تعلق منقطع ہو گیا اوران کے راستے مسدود ہو گئے زرمہرہ اور روز بہ سلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ربیعہ کے ان لوگوں کا جن سے ان کے نامہ و پیام اور وعدے وعید ہو چکے تیے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر خالد دومہ سے جمرہ والی آئے 'خالد مدائن پر چر محائی کرنے کا عزم کر چکے تیے گر بیاں پہنچ کر جب ان کوان واقعات کا علم ہوا تو انہوں نے ابو بکر دخاتھ کی ہدایت کے خلاف کام کرنا اور خودکومور والزام بنانا مناسب نہ سمجھا اور فوراً قعقاع بن عمر واور ابن الی کی کوروز بداور زرمہر کے مقابلے کے لیے بھیج و یا تعقاع اور ابن الی لیا خالہ سے پہلے عین بہتے گئے خالد کے پاس امر القیس الکلمی کا خط آیا کہ ابن البذیل بن عمر ان نے صبح عیں اور ربیعہ بن بجیر نے تئی اور بشر میں فو جیس جمع کی ہیں بیارگھ کے انقام کے جوش میں روز بداور زرمہر کے پاس جارہے ہیں۔

اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

یمعلوم ہوتے ہی خالد ؓ نے جمرہ پرعیاض بن عنم کو ابنا نائب مقرر کیا اور خود وہاں سے روانہ ہوئے خالد ؓ کے مقدمۃ انجیش کے افر اقرع بن حابس سے خالد ؓ نے خنافس جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جس سے قعقاع اور الی لیل گئے تھے بین میں آ کر خالد ؓ ان دونوں سے بل گئے کیا گئے تھے بین میں آ کر خالد ؓ ان دونوں سے بل گئے کیا اور ابولیل کو خنافس بھیجا اور تھم دیا کہ دشمنوں ان دونوں سے بل گئے کیا اور ابولیل کو خنافس بھیجا اور تھم دیا کہ دشمنوں اور ان کے بھڑکا نے والوں کو گھیر کر ایک جگہ جمع کر واور اگر وہ جمع نہ ہوں تو اس حالت میں ان پر جملہ کر دوگر وہاں بہنچ کر انہوں نے توقف سے کام لیا۔

# ھيد کي شخير

تعقاع كاحسيد يرحمله:

قعقاع نے جب دیکھا کہ زرمہر روز بہ بنش تک نہیں کرتے توصید کی طرف بوطے اس طرف کی عربی اور مجمی فوجوں کا سردار روز بہ تھا 'جب روز بہ نے دیکھا کہ تعقاع اس کے قصد سے آرہے ہیں تو اس نے زرمہر سے امداد طلب کی زرمہر نے اپنی فوج پر مہوزان کو اپنا نائب مقرر کیا اور بذات خود روز بہ کی مدد کے لیے آیا 'صید پر طرفین کا مقابلہ ہوا' بوی شدت کی جنگ ہوئی اللہ نے مجمیوں کی بہت بوی تعداد کوئل کرایا 'قعقاع نے زرمہر کوئل کیا' روز بہ بھی مارا محیا' اس کو عصمہ بن عبداللہ نے جو بنوضہ میں سے علیوں کی بہت بوی تعداد کوئل کرایا' قعقاع نے زرمہر کوئل کیا' روز بہ بھی مارا محیا' اس کو عصمہ بن عبداللہ نے جو بنوضہ میں سے حارث بن طریف کی اولا دمیں سے متے قبل کیا' عصمہ بررہ میں سے جے جس قبیلے کے تمام افراد نے ہجرت کی تھی وہ بررہ کہلا تا تھا اس طرح مسلمان مہا جرین بعض خیرہ سے اور بعض بررہ' اس جنگ میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا' صید کے بھا گے ہوئے گوگ خنافس میں جا کرجم جو جو ہوئے۔

مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا' صید کے بھا گے ہوئے گوگ خنافس میں جا کرجم جو جو ئے۔

ابولیلی کی خنافس پر فوج کشی:

ابولیلی فدی اپنی اور کمک کی فوجوں کو لے کر خنافس کی طرف گئے۔ حسید کے بھاگے ہوئے مہرو ذان کے پاس پنچے تھے مہرو ذان کو باس پنچے تھے مہرو ذان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خنافس چھوڑ کرسب کے ساتھ مشتخ بھاگ گیا۔ وہاں کا اضر بذیل بن عمران تھا۔خنافس کی فتح کے لیے ابولیل کو کچھ دشواری چیش نہیں آئی۔ان تمام فتو حات کی اطلاع خالد رہی گئے۔

مصيخ بنوالبرشاء يريورش:

فالد وہ ایک خط کھا جسید کی فتح اور اہل خنافس کے بھا گئے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک خط کھا جس میں قعقاع عبداور موہ علی المار وہ علیہ دوانہ اللہ وہ ایک خط کھا جس میں قعقاع عبداور موہ کے سے ایک رات اور ایک وقت مقرر کر کے مسیح پر ملنے کا وعدہ کیا ۔ مسیح خوران اور قلت کے درمیان واقع ہے خالد عین سے مسیح روانہ ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ساتھ لیا اور اونٹ پر خود سوار ہوئے جناب بردان میں منزلیں کرتے ہوئے دی پہنچے اور مقررہ رات کو طینہ وہ وقت آتے ہی خالد اور ان کے افسروں نے مسیح پر ایک وہ سے پورش کردی اور ہذیل اس کی فوج اور تمام پناہ گزینوں پر جو سے پرش کردی اور ہذیل اس کی فوج اور تمام ہوگئے لا شوں سے برخ سے سورش کردی اور ہناگی گیا مگر اور تمام لوگ قبل ہو گئے لا شوں سے میں پڑے سور ہے تھے تمن طرف سے تملہ کیا فریل چندلوگوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا مگر اور تمام لوگ قبل ہو گئے لا شوں سے میدان اس طرح بے گیا گویا بکریاں ذرخ کی ہوئی پڑی ہیں۔

#### حرقوص بن نعمان:

حرقوص بن تعمان نے ان لوگوں سے دانش مندانہ بات کہی تھی اور ان کوخلصانہ مشورہ دے کرمسلمانوں سے ڈرایا تھا' گر انہوں نے اس کا کہائییں مانا' اس پورش سے قبل حرقوص نے چنداشعار کہے تھے جن کا ایک مصرعہ یہ ہے۔الا سفیسانی فبل حیسال ابی بکر۔ مجھے ابو بکڑ کے سواروں کی آمد سے پہلے شراب سے سیراب کرقو اس رات کو حرقوص بن ہلال کی ایک عورت ام تخلب سے شادی رجانے میں مشغول تھا اس شب خون میں وہ عورت اور عبادہ بن بشر اور امراء القیس بن بشر اور قیس بن بشر مارے گئے۔ یہ سب بنو ہلال میں سے ثوریہ کی اولا و تھے۔

#### جريراورلبيد كاخون بها:

مسیح کی افرائی میں جریرین عبداللہ کے ہاتھ سے قبیلے نمر کا ایک شخص عبدالعزیٰ بن افی رہم بن قرواش بھی مارا گیا وہ اوس منات نمری کا بھائی تھا اس کے اور لبید بن جریر کے پاس ان کے اسلام لانے کے متعلق حضرت ابو بکر دخالتہ کا عطاء کیا ہوا ایک صدافت نامہ موجود تھا ، حضرت ابو بکر سے کا اس کا یہ قول بھی پہنچا تھا موجود تھا ، حضرت ابو بکر سے کا اس کا یہ قول بھی پہنچا تھا سے حالت اللہ میں محمد . اے فدا! اے محمد گرے رب تیری ذات پاک ہے اس لیے آپ نے جریراور لبید کا خون بہا اوا کیا 'یہ دونوں معرکہ جنگ میں قبل ہوئے تھے ابو بکر نے فرمایا کہ بیلوگ اہل حرب کے پاس تھم ہے جوئے تھے لہذا ہم پران کے قبل کی ذمہ داری عائم نہیں ہوتی 'ان کی اولا دکی پرورش کا آپ نے مناسب انظام کر دیا تھا 'ما لک بن نویرہ اوران دونوں کے قبل کی وجہ سے عمر خالد دخالتہ کہ کومور دِ الزام قرار دیتے تھے کیکن ابو بکر اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان دشمنوں کے ملک میں ان کے ساتھ سکونت پذیر یہوں گے این کے لیے یہ صورت پیش آ ناممکن ہے۔

## حرقوص بن نعمان كافتل:

عدی بن حاتم کابیان ہے کہ جس رات کوہم نے اہل مقیق پر پورش کی تھی ایک شخص حرقوص بن نعمان نامی فلبیلہ نمر کا تھااس کی بیوی اورلڑ کے اورلڑ کیاں وہاں اس کے گر دجمع تھے درمیان میں شراب کا ایک کونڈ ارکھا تھا وہ سب اس پر جھکے ہوئے تھے اور کہتے تھے اس وقت رات کی ان مجھی گھڑ یوں میں شراب کون ہے حرقوص نے کہاارے پی لؤید آخری بینا ہے، مجھے امید نہیں کہ پھر بھی تم شراب پی سکو گئ دیکھو خالد العین میں ہے اور اس کی فوج حسید میں اس کو ہمارا یہاں جمع ہونا معلوم ہوگیا ہے اب وہ ہمیں نہیں چھوڑ ہے گا پھر اس نے بیا شعار پڑھے ہے

الاف اشربوا من قبل قاصمة الظهر و قبىل منمايمانما المصيبة بالقدر

لبيد انتفاخ القوم بالعكرالاثر للحين لعمر لايزيد و لا يجعري

جَنَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى الل كَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

# الثنى اورالزميل كاواقعه

#### ربيعه بن بجير برشب خون:

### بذيل اورعمّاب يرشب خون:

ہدیں نے بھاگ کرازمیل میں عمّاب بن فلان کے پاس پناہ کی عمّاب ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ بشر میں فروش تھا۔اس
ہدیل نے بھاگ کرازمیل میں عمّاب بن فلان کے پاس پناہ کی عمّاب ایک عظیم الثان لشکر کے ساتھ بشر میں فروش تھا۔ اس
سے پہلے کہ اس تک ربیعہ کے خاتے کی خبر پنچے خالد ہے اس پر بھی تین طرف سے شب خون مارا' اس معرکہ میں اس کثرت سے آدمی
قبل ہوئے کہ اس سے قبل بھی نہیں ہوئے تھے اور بے ثار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔خالد نے ایک قسم کر دیا اور خس صباح بن فلان
سے گھر میں گھس کرا چا تک ختم کروں گا' میشم اس وقت پوری ہوگئ خالد نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور خس صباح بن فلان
المرنی کے ذریعے ابو برس کی خدمت میں بھیج دیا اس خس میں حسب ذیل عور تیں بھی تھیں' موذن النمری کی لڑکی' کیلی بنت خالد' ریحانہ
بنت الہذیل بن بہیرہ۔

#### الرضاب يرقضه:

خالدٌّ البشر َ سے الرضاب کی طرف مڑے وہاں کا افسر ہلال بن عقبہ تھا اس کی فوج کو جب خالدٌ کے آنے کی اطلاع ہوئی تووہ اس ہے مخرف ہوگئ مجبور اُہلال وہاں سے کھسک گیا الرضاب کو لینے میں مسلمانوں کوکوئی دقت پیش نہیں آئی۔



# جنگ فراض

# حضرت خالد رها تنز کی روا نگی فراض:

تغلب کواچا تک ختم کر کے اور رضاب پر قبضہ کر کے خالد ؓ اٹھراض پہنچ ٔ الفراض پر شام ٔ عراق اور جزیرے کے راتے آ کر ملتے تھے۔ یہاں خالد ؓ رمضان کے روز نے نہیں رکھ سکے 'اس سفر میں خالد بڑٹائیں' کو بہت می لڑائیاں پے در پے پیش آئیں' شعراء نے جس قدر رجز پیظمیں ان لڑائیوں کے متعلق کہی ہیں ان سے قبل کی کسی لڑائی کے متعلق نہیں کہی تھیں۔

#### روميوں اورا برانيوں کي متحد ه فوج:

فراض میں مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کا ہل روم کی رگ جمعیت جوش میں آگئ اور وہ بہت غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے اپنے قریب کی اہل فارس کی فوجی چوکیوں سے نیز قبائل تغلب ایا داور نمر سے امداد طلب کی ان سب نے رومیوں کو مدد دی اس کے بعد بیلوگ خالد سے کو نے آگے ہو ھے جب دریائے فرات بچ میں رہ گیا تو انہوں نے خالد سے کہا کہ دریا کوعبور کرکے بعد بیلوگ خالد سے کہا کہ دریا کوعبور کرکے اس پار آ جاؤ' انہوں نے کہا اچھاتم سامنے سے ہو' ہم عبور کرکے آسے جین' خالد نے کہا تہیں ہوسکتا البتہ یہاں سے ذرا نیچ جاکریا رہو سکتے ہو۔

#### جنگ فراض:

یہ واقعہ ۱۵ ذیقعد ۱۲ ہے کہ دمیوں اور فارسیوں میں اس پر اختلاف ہواان میں سے بعض کی رائے بیٹی کہ ہم کواپے ہی ملک میں رہ کرلڑنا چا ہے کیونکہ فیخص اپنے وین کی جمایت کے لیےلار ہا ہے وہ بڑا دانشمنداورصا حب علم ہے' بخداوہ کا میا ہ ہوگا اور ہم لوگ نا کا م ہو کر ذلت اٹھا کیں گے گر اس رائے پر ان لوگوں نے عمل نہیں کیا اور خالد رہا تھا؛ کی فوج سے نیچے جا کر دریا کو عبور کیا جب سب لوگ پار ہو گئے تو اہل روم نے اہل فارس سے کہا کہ اب الگ الگ ہوجاؤتا کہ معلوم ہوجائے کہ اچھا یا برانتیج کس کے سر ہوجائے پر اوگ الگ الگ ہوجاؤتا کہ معلوم ہوجائے کہ اچھا یا برانتیج کس کے سر چنا نچہ بیلوگ الگ الگ ہوگے ۔ اس کے بعد معرکہ شروع ہوا بہت دیر تک شدید خون ریزی ہوتی رہی بالآخر اللہ نے ان کو شکست دی' خالد نے اپنی فوج کو تھم دیا کہ ان کا پیچھا کر واور ان کو دم نہ لینے دو'چنا نچہ ایک ایک رسالدارا ہے وستے کے تیروں سے وشمن کے بڑے برے بڑے گروہ کو گھرتا تھا اور اس کے بعد تکوار کے گھا نے اتارتا تھا' فراض کی لڑ ائی میں عین میدان جنگ میں اور پھر تعاقب میں ایک لاکھ آدمی کا م آئے۔

## حضرت خالد مخالفية كافراض مين قيام:

اس جنگ سے فارغ ہو کر خالد نے فراض میں دس روز تک قیام کیا اور ۲۵ ذی قعدہ <u>سابھ</u> کواپنی فوج کو عاصم بن عمرو کی سرکردگی میں جیرہ دواپس جانے کی اجازت دی اور ساقہ کے دہتے پر تبجرہ بن الاغر کو منعین کیا اورخود بظاہر ساقہ میں شریک ہوئے۔ حضرت خالد رخالتیٰ کی فریضہ حج کی اوائیگی:

۲۵ ذی قعدہ کوخالڈ چیکے ہے حج کرنے کے لیےروانہ ہوئے ان کے ساتھ اور بھی چندلوگ تھے خالہ شہروں اور بستیوں کو

چھوڑتے ہوئے سید ھے مکہ کی سمت جل کر پنچ نیر استداہل جزیرہ کے راستوں میں سے ایک تھااس قد رعجیب اور دشوارگز ارراستہ کہ کہیں ایساد کی خیر ماضری بہت تھوڑے وسے رہی ابھی فوج کا آخری حصہ جمرہ میں نہ پہنچا تھا کہ خالد جج سے فوج کا آخری حصہ جمرہ میں نہ پہنچا تھا کہ خالد جج سے فارغ ہو کر اپنے بنائے ہوئے ساقہ سے آ ملے اور اس کے ساتھ جمرہ میں داخل ہوئے ۔ خالد اور ان کے رفیق سرمنڈ ائے ہوئے تھے ساقہ کے ان چندلوگوں کے سواجو خالد کے ساتھ تھے اور کسی کو خالد کے جج کی مطلق خبر نہیں ہوئی ۔ ابو بحر مناشق کو بھی بعد میں اس کی اطلاع ہوئی آپ نے خالد پر عماب کیا اور عماب یہ کیا کہ ان کوشام بھیج دیا۔

حضرت خالد مناتنة كوشام كي مهم برجاني كاحكم:

فالد بھائیۃ کا پر سفر تج تمام شہروں کو چھوڑتے ہوئے سید ھے کے کو ہوا تھا پر داستہ اس طرح گیا ہے کہ فراض سے ماءالعنہ کی کو کھر نہ استہ الصد کے نام سے موسوم ہے 'ج سے فارغ ہو کر فالڈ جرہ جارہ ہوتے گام سے موسوم ہے 'ج سے فارغ ہو کر فالڈ جرہ جارہ ہوتے چلے جا وَ ابو بکر ٹی لُتھۃ کا تھم ملا کہ جرہ سے دوراور شام سے قریب ہوتے چلے جا وَ ابو بکر نے فارغ ہو کر فالڈ جرہ جارہ سے قریب ہوتے چلے جا وَ ابو بکر نے اللہ فارغ ہو کہ فالہ بھائی کہ تھے ہوا کہ ہو گائے ہاں ہوہ دشن کے اپنے خط میں فالد بھائی کہ تھے ہوں اور میر کت جوتم نے اب کی ہے آئندہ بھی تم سے سرز دنہ ہو۔ بیضدا کا فضل ہے۔ کہ تمہار سے منہ دشمن کے چھوٹ جاتے ہیں اور تم مسلما نوں کو دشمن کے بہ ناور کہ بھی تھے جوٹ اے ابوسلیمان میں تم کو تمہار سے ضوارہ اور خوش قسمتی پر مبارک با دو یہ اور تھا ہوں 'اس مہم کو بایہ بھی کا کہ بھی اللہ تھا کہ اللہ ہم الم کا کہ دو کر م کرنے والا صرف خدا ہے اور وہی اعمال کا صلہ دیتا ہے بہم البکائی راوی ہیں کہ کو فی کے وہ لوگ جوان جا ہے ہیں کہ کو فی کے وہ لوگ جوان جا ہے ہے کہ تھی البکا کی راوی ہیں کہ کو فی کے وہ لوگ جوان جنا ہو گائی ہو کہ کی بین کو تھے جو بیں ان کو معلوم ہونا جا ہے کہ ہم ذات السلاس کے شہوار ہیں' وہ لوگ ذات السلاس سے لے کر فراض کی جنگ تک کی بھی تھیں۔

عجمی با ندیاں اورغلام:

علی بن محد کی روایت میں بید کور ہے کہ خالد ایناء پنیخ اہل ابناء نے جلاوطنی پر خالد ہے سکے کرلی مگر بعد میں ان لوگوں نے پچھ مقی بن محد کی روایت میں بید کور ہے کہ خالد ابناء پنیخ اہل ابناء نے جلا وطنی پر خالد ہے بغداد کے بازار پر العال کی منڈی کی قم پیش کی جس کو خالد نے قبول کر لیا اور ان کوان کے وطن میں برقر اررکھا' اس کے بعد خالد میں قضاعہ اور بکر کے لوگ جمع تھے اس بازار کا تمام مال مال خلیمت میں شامل کرلیا گیا' اس کے بعد خالد تھیں التم پنینچ اور اس کو بالجبر فتح کیا جنگ جولوگوں کو قبل کیا اور باقی افر او کولونڈی غلام بنایا اور ان کو ابو بکر رفاقتیٰ کی خدمت میں بھیج دیا ہے سب سے پہلے لونڈی غلام تھے جو مجم سے مدینے آئے۔ پھر خالد وومۃ الجندل گئے' وہاں اکیررکونل کیا اور اس کی لڑکی جودی کولونڈی بنایا اس کے بعد والیس آ کر جمرہ میں قیام کیا' بیسب واقعات کا تاھے کے ہیں۔

<u> ۱۲ ہے کے متفرق واقعات:</u>

اسی سنہ میں عمر نے عاتکہ بنت زید سے نکاح کیا۔ اسی سنہ میں ابو مرشد الغنوی فوت ہوئے۔ اسی سنہ میں ماہ ذوالحجہ میں

ابوالعاصی بن الرتیج فوت ہوئے اور انہوں نے زبیر کو وصیت کی اور حضرت علیؓ نے ان کی لڑ کی سے نکاح کیا۔ای سندمیں حضرت عمر می گٹنز نے اپنے غلام اسلم کوخر بیدا۔

## امیر جے کے بارے میں اختلاف:

اس امریس کہ اس سال امیر ج کون تھار باب سیر کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ اس سال کے امیر ج ابو بھڑ ہے اس ک تا ئیدا بن ماجدہ اسبمی کے اس بیان سے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑ نے اسے بیس ج کیا تھا اور میں اپنے گھر کے ایک غلام سے تی سے پیش آیا تھا اس نے اپنے دانتوں سے میرا کان پکڑ لیا اور اس میں کاٹ کھایا یا اس کے برعس واقعہ پیش آیا۔ غرض کہ ہمارا قضیہ ابو بکر بڑا تین کی خدمت میں پیش ہوا' آپ نے فر مایا ان دونوں کو عمر کے پاس لے جاؤوہ تحقیق کریں اگر زخم ہڈی تک پہنچ گیا ہے تو قصاص لیں' جب ہم عمر کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے ویکھر کہا خدا کی تسم بیز خم تو ہڈی تک پہنچ گیا ہے۔ بلاؤ تجام کو اور تجام کا قصاص لیت ، می حضرت عمر نے بیحد بیٹ روایت کی کہ میں نے رسول اللہ میں تھا کہ ویڈر ماتے ہوئے سام کہ میں نے اپنی خالہ کو ایک غلام دیا ہے خدا سے امید ہے کہ دہ ان کے لیے باعث برکت ٹابت ہوگا مگر میں نے ان کو اس بات سے روک دیا ہے کہ وہ اس کو تجام یا قصاب یا سار بنا کمیں چنا نچے عمر نے اس غلام سے قصاص لیا۔

## ابود جزه يزيد كي روايت:

ابود جزہ یزیدا پنے باپ سے راوی ہیں کہ ابو بکڑنے <u>سامے میں حج</u> کیا تھا' اورعثانؓ بن عفان کواپنے بجائے مدینہ پر نائب مقرر کیا تھا۔

بعض لوگوں کا بیقول ہے کہ <u>اسے</u> میں امیر جج عمر شخط اس کی تائیدا بن اسحاق کی روایت سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا بیان بیہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے زمانہ خلافت میں کوئی جج نہیں کیا بلکہ <u>اسے</u> کے جج کے لیے آپ نے عمر ٹیا عبدالرحمٰن ٹین عوف کو امیر جج مقرر کیا تھا۔



#### باب۸

# فتوحات شام ساھ

# مسلمانوں کی شام پرفوج کشی:

اسسال ابوبگڑنے مکہ سے مدینہ واپس آ کرشام کوفو جیس روانہ کی تھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ۱ ھے کے جے سے واپس آ کر ابو بکڑنے نے شام کوفو جیس جیجے کا انتظام کیا۔ چنا نچے عمر و بن العاصی کو فلسطین کی جانب روانہ کیا انہوں نے معرقہ کا راستہ اختیار کیا جوایلہ پر سے گزرتا ہے اور پزید بن سفیان ابوعبیدہ بن الجراح اورشر حبیل کوجن سے آخر الذکرا کیا امدادی وستے کے افسر تھے میں کھا کہ تم شام کے بالائی علاقہ بلقا پرگزرتے ہوئے تبوکیہ جلے جاؤ اور علی بن مجھ کی روایت اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد ابتدائے سا ھیں ابو بکڑنے شام کو فوجیس روانہ کیں سب سے پہلے خص جن کو آپ نے علم دے کرامیر بنایا خالد بن سعید ہیں مگر قبل اس کے کہ وہ دوانہ ہوں ان کومعرول کر کے بیزید بن سفیان کوامیر بنا دیا شام کوروانہ ہونے والے امراء میں پزید سب سے پہلے امیر ہیں ۔ یہ لوگ سات ہزار مجاہدین کو لے کرشام گئے تھے۔

#### خالدٌ بن سعيد کي معزولي:

ابوبکر نے خالہ بن سعید کواس لیے معزول کیا تھا کہ رسول اللہ کھٹے کے بعد جب خالہ بن سعید یمن سے واپس آئے تو انہوں نے دو ماہ تک ابوبکر سے بیعت نہیں کی تھی وہ کہتے تھے کہ جھےکورسول اللہ کھٹے امیر بنایا تھا اور اپنی وفات تک جھے اس عہدے ہے آپ نے معزول نہیں فر مایا یہ خالہ علی بن ابی طالب اور عثان بن عفان کے پاس گئے اور ان سے کہاا ہے بنوعبد مناف حکومت پر غیروں نے قبضہ کرلیا اور تم چین سے بیٹھے رہے ابو بکرٹے نے تو خالد کی ان باتوں کی کوئی پروانہیں کی مگر عمڑے دل میں ان کی طرف سے کھٹک پیدا ہوگئ جب ابو بکرٹے نے شام کومہم کے لیے نشکر تیار کیا تو سب سے پہلے اس کے ایک چوتھائی جھے پر خالد بن سعید کو امیر مقرر کیا مگر عمر نے اس کو ناپند کیا اور ابو بکرٹے نے خالد بن سعید کو امیر بناتے ہیں جس کے بیا قوال اور افعال ہیں اور اس پر ابوبکر مقرر کردیا۔

ابوبکر رہی اٹھ کو بار بارٹو کتے رہے آخر کا را بوبکرٹ نے خالد بن سعید کومعزول کرکے بزید بن ابی سفیان کوا میر مقرر کردیا۔

## خالد بن سعید کے رئیمی لباس براعتراض:

خالد بن سعیدیمن سے رسول اللہ کھی وفات کے ایک ماہ بعد مدینہ واپس آئے وہ اس وقت دیباج کا جبہ پہنے ہوئے سے ۔اس لباس میں خالد بن سعید عمر اور علی بن ابی طالب سے مطعمر نے اپنے پاس والوں سے چلا کر کہاان کا جبہ بھاڑ دو کیا بیریشم پہنتے ہیں حالانکہ بحالت ِامن مردوں کے لیے اس کا پہنناممنوع ہے لوگوں نے یہ سنتے ہی ان کے جبے کو پاش پاش کرویا۔ خالد بن سعید کی مخالفت :

خالد بن سعید نے کہا اے ابوالحن اے بنومناف کیاتم حکومت کے معاطے میں مغلوب ہو گئے ہو' علیؓ نے کہا اس کوتم غلب سجھتے ہو یا خلافت' خالد نے کہا اے بنوعبد مناف اہل کے لیے تم سے زیادہ مستحق کون ہوسکتا ہے' عمرؓ نے خالد سے کہا خدا تیرا منہ توڑد دے' حجو نے تیرے د ماغ میں ایسی ہی باتیں ساتی رہیں گی' مگر یا در کھ کہ اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔

# خالد بن سعيد كاتيم كامدادى دسته يرتقرر

عر نے اس تمام گفتگوکا تذکرہ ابوبکر سے کیا۔ ابوبکر نے جب مرتدین کی سرکوبی کے لیے افسران فوج منتخب کیے اور ان کوعلم ویے تو ان میں سے ایک خالد بن سعید بھی تھے گرعم نے اس کی خالفت کی اور کہا کہ بیتو نا کارہ اور کم عقل ہے اس نے الی بے تکی باتیں زبان سے ایک جن سے ہمیشہ فتنے ہر پار بیں گے اور اس کو اپنی ان باتوں پر گھمنڈ اور اصرار بھی ہے آ پ اس سے کوئی کام نہ لیں مگر ابوبکر عمر بھی بیت کی رائے سے ذرامتا شرنہ ہوئے اور خالد کو تیا میں امدادی دستے پر متعین کر دیا۔ عمر کے مشورے پر آ پ سے معلی کرتے اور بھی نہیں کرتے تھے۔

## خالد بن سعيد كوينامين قيام كاحكم:

ابو بکڑنے خالد ؓ بن سعید کو تیاء جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہا ٹی جگہ ہے نہ بٹنا اطراف کے لوگوں کواپنے سے ملنے کی دعوت دینا اور صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلام پر ٹابت قدم رہے ہوں اور جب تک میرے احکام نہلیس جنگ کا آٹاز نہ کرتا۔

## خالد بن سعيد كي ثلث كي جانب پيش قدمي:

خالہ بن سعید تیا ہی کی کرمقیم ہو گئے اطراف کی بہت ہی جاعتیں ان سے آبلیں رومیوں کومسلمانوں کے اس عظیم الثان لفکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے زیرا ثر عربوں سے شام کی جنگ کے لیے فوجیں طلب کیس چنا نچہ بہرا کلب سلیح 'تنوخ 'لخم' جذام اور عسان کے قبیلوں کی فوجیس زیزاء کے قریب مقام ثلث میں جمع ہوگئیں خالد نے رومیوں کی تیاری اور عرب قبائل کی آبد کے متعلق ابو بکر برفاتی کو مطلع کیا ابو بکر نے جواب میں لکھا کہتم پیش قدمی کروذ رامت گھبراؤ اور اللہ سے مدوطلب کرو خالد یہ جواب ملتے ہی دیشن کی طرف بڑھے گر جب قریب پنچ تو دیشن پر بچھالی ہیبت طاری ہوئی کے سب اپنی جگہ چھوڑ کر اوھراُ دھرمنتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔

# بامان يا درى اور خالد بن سعيد كى لرائى:

خالد دشمن کے مقام پرقابض ہو گئے اکثر لوگ جو خالد کے پاس جمع ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے۔اس کامیا بی کی اطلاع خالد نے ابو بکر دخالتہ: کو دی ابو بکر نے ان کو لکھا کہتم آگے بردھو مگر اتنا آگے نہ نکل جانا کہ چیچے سے دشمن کو تملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ خالد اپنی فوج اور تباء کے ملے ہوئے لوگوں کو لے کر اس مقام پر فروکش ہوئے جو آبل زیراء اور تسطل کے درمیان واقع ہے یہاں ان کے مقابلے پر ایک رومی پا ورمی بابان نامی آیا۔ خالد نے اس کو شکست دی اور اس کی فوج کو تہ تینے کر دیا اور اس کی اطلاع ابو بکر زمالتہ: کودے کر آپ سے مزید کمک طلب کی۔

### جيش البدال:

اس وقت ابو بکڑے پاس بمن اور مکہ اور یمن کے درمیان کے ذوالکلاع وغیرہ قبائل کے رضا کار آئے ہوئے تھے نیز عکر مہ جن کے ساتھ تہامہ عمان بحرین اور السرو کے لوگ تھے جو جنگ میں کامیاب ہوکروا پس آئے تھے ان سب کے متعلق ابو بکر رہا تھنانے امرائے صدقات کو لکھا کہ تمہارے پاس کے جولوگ تبدیلی کے خواہاں ہوں ان کو بدل دواور ان کے بجائے ان تازہ دم سپاہیوں کو

متعین کردو و چنانچہ و ہاں کے سب لوگ تبدیل ہو گئے اس لیے اس فوج کا نام جیش البدال پڑگیا 'یے فوجیس خالد بن سعید کی کمک کے لیے ان کے پاس پہنچیس اس کے بعد بھی ابو بکر ہن ٹھنا لوگوں کوشام کی جنگ کے لیے ابھار نے لگے اور اس کے لیے آپ نے سخت مشقت برواشت کی۔

# عمرةً بن العاص كا امارت عمان برِتقرر:

عمرو بن العاصی کے تمان جانے سے قبل ان کورسول اللہ کھی نے سعد ہذیم عذرہ اوراس کے ملحقات جذام اور عدس وغیرہ قبائل کے صدقات کی وصولی کے لیے مامور کیا تھا جب عمر و ممان کوروانہ ہوئے تواس وقت بھی آنحضرت میں تھی نے ان سے وعدہ فرمایا کہ عمان سے والیس آؤگی کے دعدے کو پورا کیا اوران کو کہ مثان سے والیس آؤگی کے دعدے کو پورا کیا اوران کو عالم بنا کر بھیج دیا۔

# عمرةً بن العاص كوجها دشام ميں شركت كى دعوت:

جب جنگ شام چیزی اور ابو بکر بڑا نے اور ابو بکر بڑا نے ایک خلط کھھا جب جنگ شام چیزی اور ابو بکر بڑا نے اور ابو اس میں شرکت کی ترغیب دینے گئے تو عمر و بن العاصی کو آپ نے ایک خلط کھھا جس میں یہ مضمون تحریر کیا کہ درسول اللہ علی کے اس عہدے پر مامور فر ما یا تھا اور تبہارے عمان جانے سے قبل تم سے اس کا دوبارہ وعدہ فر مایا تھا میں نے آئخضرت کے وعدے کی تکیل کے لیے تم کو اس عہدے پر بھیج ویا 'اس طرح تمہارا تقر ر دومر تبہم ل میں آیا ہے۔ اے ابوعبد اللہ! میں تم کو ایک ایسے کام میں مصروف کرنا چا ہتا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہترین ہے سوائے اس کے کتم ہیں یہی کام پیند ہو جو اب انجام دے رہے ہوتو تمہاری مرضی۔

اس کے جواب میں عمر و بن العاصی نے ابو بکر بناٹھٰ کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ ہی ایسے شخص ہیں جوان تیروں کو چلاتے اور جمع کرتے ہیں پس آپ ان میں سے ایسا تیرا نتخاب کیجیے جونہایت سخت زیادہ خوفناک اور بہترین ہواور اس کواس طرف چلا دیجیے جس طرف آپ کوکوئی وقت پیش آرہی ہو۔

# ولید بن عقبہ کی جہاد کے لیے طلی:

اس مضمون کا خط ابوبکر نے ولید بن عقبہ کو لکھاتھا، گرانہوں نے اس کے جواب میں اپنی خدمات جہاد کے لیے پیش کر دیں۔ قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ ابوبکر نے عمر واور ولید بن عقبہ کو لکھاتھا۔ ولید قضاعہ کے نصف جھے کے صدقات کی تخصیل کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔

## حضرت ا بو بكر رضائفنا كي نصيحت:

جب ان دونوں کو آپ نے ان عہدوں پر مامور کر کے روانہ کیا تھا تو ان کی مشابعت میں پچھ دورتشریف لے گئے تھے اور دونوں کو آپ سے ان عہدوں پر مامور کر کے روانہ کیا تھا تو ان کی مشابعت میں پچھ دورتشریف لے گئے تھے اور دونوں کو ایک ساتھ یہ نیسے فرمائی تھی۔ فلا ہر وباطن میں خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ من یت واللہ یہ حدر جا و برزقه من حبت لا بحتسب و من یتق الله یکفر عنه سیاته و یعظم له اجرا. (چوشم اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اللہ اس کی کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ، چوشم اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی بیدا کر دیتا ہے اور اس کو ہو ااجر دیتا ہے تقوی ان چیزوں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کو ہو ااجر دیتا ہے تقوی ان چیزوں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے

کوکرتے ہیں۔تم خدا کے راستوں میں ہے ایک راستے پر جارہے ہو کلبذا جوامرتمہارے دین کی قوت اورتمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہواس میں تمہاراغفلت' کوتا ہی اور فراموثی اختیار کرنا نا قابل عفوجرم ہے کیس تمہاری طرف سے ستی اور مہل انگاری ہر گزنہ ہونی چاہیے۔

عمرو بن العاص اور خالد بن سعيد كوا حكامات.

ابوبکڑنے ان دونوں کوتح مری تھم بھیجاتھا کہتم اپنے علاقوں میں اپنی طرف سے تحصیلداروں کا تقر رکر داور اپنے اطراف کے لوگوں کو دعوت جہاد دو۔ چنانچے عمرونے بالائی قضاعہ پر جو لوگوں کو دعوت جہاد دو۔ چنانچے عمرونے بالائی قضاعہ پر جمو دور دلید نے لوگوں کو تشرکت جہاد کی ترغیب دی جس کی وجہ سے بے دومہ سے متصل ہے۔ امراء القیس کو تحصیلدار مقرر کیا تھا' نیز عمرواور دلید نے لوگوں کو شرکت جہاد کی ترغیب دی جس کی وجہ سے بے شار آ دمی ان کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ اس کے بعد بید دونوں ابو بکر جھائش کے احکام کا انتظار کرنے گئے۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَنْهُ كاجها ديرخطبه:

ابو بکر رہی تھڑن نے لوگوں کے مجمع میں کھڑ ہے ہوکرایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا اور صلوۃ و سلام کے بعد بیہ کہا کہ اے لوگؤ ہر چیز کا
ایک بلند معیار ہے جو شخص اس معیار کو حاصل کر لیٹا ہے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے جو شخص صرف اللہ کے لیے ممل کرتا ہے اللہ
اس کے ہرکام کو پورا کرتا ہے کوشش اور قصد تمہارا فرض ہے ۔قصد مؤثر ترین حربہ ہے ۔ یا در کھوجس کے دل میں ایمان نہیں اس کے
پاس دین بھی نہیں قرآن کریم میں جہاد فی سبیل اللہ کا بڑا ثواب آیا ہے مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر
دے یہ وہ تجارت ہے کہ جس کی طرف اللہ نے خاص توجہ دلائی ہے اور اس کورسوائی سے نہنے اور دارین کی سعاوت حاصل کرنے کا
ذریعی قرار دیا ہے۔

رضا کارمجامدین کے دستوں کی روانگی:

اس طرح جورضا کارمجاہدین جمع ہوئے ان میں ہے بعض کوآپ نے عمروکی ماتحتی میں دیا اور عمروکو فلسطین کا امیر مقرر کرکے ایک خاص رائے جانے کی ہدایت کی۔ اور بعض کوولید کی ماتحتی میں دیا اور ان کوار دن جانے کے لیے تکھاان کے علاوہ ان کے علاوہ اور ضا کاروں کے ایک بہت بڑے لئم کر پر بزید بن سفیان کوامیر بنایا ان کے شکر میں مکہ کے لوگوں میں سے تہیں بن عمرواور ان جیسے اور ذی مرتبہ لوگ بھی شریک ہے اور ایک اور جماعت کا امیر ابوعبیدہ بن الجراح کو بنایا اور ان کو تھس پر متعین کیا جب بی فوج روانہ ہوئی تو پر ید بن الج سفیان اور ابوعبیدہ لوگوں کے بیچ میں بیدل چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مشابعت فرمار ہے تھے اور ان کو ضروری ہدایات دیے جاتے تھے۔

خالد بن سعيد كي پيش قدى:

جب ولیدمجاذ پر پہنچ تو خالد بن سعید کوان کی بروقت آمدے امداد کلی نیز مسلمانوں کی وہ فوج بھی آگئی جس کوابو بکر نے خالد بن سعید کی امداد کے لیے بھیجا تھا اور وہ جیش البدال کے نام سے موسوم ہوئی تھی خالد رہی تھی۔ کوان لوگوں کی آمدسے اطمینان ہوگیا اور ان کویہ بھی معلوم ہوگیا کہ اور امراء بھی فوجیس لے کریہاں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خالد بن سعیدنے اس طبع میں کہ اس جنگ ک کامیا بی کا سہرا میرے سربندھے' دوسرے امراء کی آمدہ پہلے ہی رومیوں پر حملہ کردیا اور اپنی پشت خالی چیوڑ دی با ہان اپنے وستے کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ کر دمثق کی طرف پسپا ہو گیا' خالد دہمن کی فوج میں آگے تک گھتے گئے مرج الصفر تک جو واقو صہاور دمثق کے درمیان واقع ہے پہنچ گئے' اس وقت ان کے ہمراہ ذوالکلاع عکر مداور ولید بھی تھے۔

#### بابان كامحاصره:

خالد کے مرح الصفر میں پہنچتے ہی بابان کی فوجی چوکیوں نے ایک ساتھ مل کران کو محصور کرلیا اوران کے راستے روک لیے خالد کواس کی خبرتک نہ ہوئی اس کے بعد بابان نے پیش قدمی کی ایک جگہ خالد کے لڑکے سعید بن خالد کو پچھلوگوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں گھومتے ہوئے پالیا' بابان نے ان سنب کوختم کر دیا خالد کواس کی خبر ہوئی تو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ وہاں سے بھا گے ان کے ساتھ کے بعض اورلوگ بھی جن کوموقع ہاتھ آیا گھوڑ وں اوراونٹوں پر فرار ہوکرا پیز لشکر سے منقطع ہو گئے' اس ہزیمیت نے ذی المرۃ تک خالد کا پیچھانہ چھوڑ انگر عکر مدا پنی جگہ سے نہیں بٹے بلکہ سلمانوں کی مدد کرتے رہے' انہوں نے بابان اوراس کی فوج کو خالد کا تعاقب کرنے سے بازر کھا' اس وقت عکر مدکا قیام شام کے متصل کسی مقام پرتھا۔

#### شرحبيل كي مدينه مين آمد:

اسی اثناء میں شرحبیل خالد بن الولید کے پاس سے قاصد بن کر ابو بکر رہی گفتہ کی خدمت میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کواپنے ساتھ جہاد پر جانے کی ترغیب دی ابو بکڑنے ان کو ولید کی جگہ مقرر کر دیا اور مدینہ کے باہر تک ان کوفیحتیں کرتے ہوئے اور سمجھاتے تشریف لائے۔شرحبیل خالد بن سعید کے پاس پنچے تو ان کی فوج کا بیشتر حصہ شرحبیل کے ساتھ ہوگیا۔ اس کے بعد ابو بکر سے پاس اور لوگ جمع ہوگئے آپ نے معاویہ وان کا امیر بنایا اور ان کو بیزید سے مل جانے کا تھم دیا۔معاویہ دوانہ ہو کریزید سے جاملے جب معاویہ کا گذر خالد کے پاس سے ہوا تو ان کی فوج کا بقیہ حصہ بھی معاویہ کے ساتھ ہوگیا۔

#### جہادشام کے لیے مختلف فوجی دستے:

عروہ راوی ہیں کہ عمر ابو ہر سے خالد بن الولیڈ اور خالہ بن سعید کے بارے میں کہتے رہتے تھے مگر آپ نے خالہ بن الولید کے متعلق ان کی رائے نہیں مائی اور کہا کہ وہ ایک تلوار ہے جس کو خدا نے کفار کے سروں پر کھینچا ہے میں اس کو نیا م میں نہیں رکھوں گا اور خالد بن سعید کے متعلق جب کہ ان سے مفلطی سرز دہوئی عمر وہائتی کی بات مان گئے نثام کی جنگ کے لیے عمر وہ معرفہ کے راستے سے اور شرحبیل اپ مقررہ راستے سے ابو بکر نے ان سے گئے تھے اور ابوعبیدہ اپ مقررہ راستے سے اسی طرح پزید تہوکیہ کی طرف سے اور شرحبیل اپ مقررہ راستے سے ابو بکر نے ان سب امراء کے لیے شام کے الگ الگ شمرخصوص کر دیئے تھے اور اس خیال سے کہ رومی ان کو جنگ میں بہت مشغول کرلیں گے بی کم میں میں اور جواطراف پر متعین کیے گئے ہیں وہ بالائی میں اس سہجھا کہ جولوگ بالائی علاقے پر شعین کیے گئے ہیں وہ اطراف سے جا کیں اور جواطراف پر متعین کیے گئے ہیں وہ بالائی علاقے سے گذریں اور جنا خوا میں اپنی آئی آئر اور ائے پر عمل کریں تا کہ ان میں خوداعتما دی پیدا ہوا ور معاملات کوایک دوسرے کے مجروے پر نہ چھوڑ بیٹھیں 'چنانچہان لوگوں نے ایسا ہی عمل کریں تا کہ ان میں خوداعتما دی پیدا ہوا ور معاملات کوایک دوسرے کے میں بہت جوز بیٹھیں 'چنانچہان لوگوں نے ایسا ہی عمل کیا۔

## خالدېن سعيد كومعافى:

ابوبکر مٹائٹن کوخالد بن سعید کے شکست کھانے اور ذی المرہ میں آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خالد کولکھا کہتم اب وہیں رہو' خدا کی شمتہ میں مہمات میں آگے بڑھنا آتا ہے گر بز دل اور معرکوں سے جان بچا کر بھا گئے والے ہوتم کومہمات کو پایہ پیمیل کو پہنچانا اور مشکلات میں صبر وضبط سے کام لینا نہیں آتا۔ بعد میں جب خالد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ابو کر گئے تو انہوں نے ابو کر سے معافی طلب کی اس وقت انطل نے کہاتم میدان جنگ میں بڑے بزدل ہو جب خالد ابو کرڑے پاس سے اٹھ کر گئے تو آپ نے کہا کہ خالد بن سعید کو عمر اور علی خوب جانتے تھے اگر میں ان کا کہنا ما نتا تو خالد سے ڈرتا اور احرّ از کرتا۔ ہرقل کی غیر معمولی جنگی تیاری:

امرائے اسلام اپنی فوجوں کو لے کرشام پنچے عکر مدان کے پشت پناہ ہے 'رومیوں کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے ہرقل کولکھا ہوقی خود چل کر حمص آیا اور رومیوں کے لیے بڑالشکر تیار کیا اور اس کی صف آرائی کی 'چونکہ اس کے پاس فوج کافی بلکہ اس ہے بھی زیادہ تھی اس لیے اس لیے اس نوج کافی بلکہ اس ہے بھی زیادہ تھی اس لیے اس نے مسلمان امراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے عمرو کے مقابلے پراپنے حقیقی بھائی تذراق کو بھیجا اس کے ساتھ نوج نور کو تھی اور اس کے پیچھے ایک افسر کوساقہ متعین کیا' اس کو بالائی فلسطین میں شنیہ جلتی پر متعین کیا' اور یزید بن ابی سفیان کے مقابلے پر جرجہ بن تو ذراکو صف آراکیا اور شرحبیل بن حسنہ کے مقابلے پر دراقص کو بھیجا اور فیقار بن نسطور کوساٹھ ہزار فوج دے کر ابوعبید کے مقابلے پر جمیعجا۔

ر موک میں جمع ہونے کا فیصلہ:

ترشن کی پیر مخطیم الثان تیاری دیکھ کرمسلمانوں پر ہیبت طاری ہوگئی کیونکہ ان کی پوری فوج عکرمہ کے چھ ہزار چھوڑ کرصرف اکیس ہزارتھی سب نے گھبرا کرعمرو کے پاس خطوط اور قاصد دوڑائے اور پوچھا کہ ہتلا ہے اب کیا چارہ کار ہے عمرونے ان سب کو قاصدوں کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ اب بہترین صورت یہ ہے کہتم سب ایک جگہ جمع ہوجاؤ کیونکہ جمع ہونے کے بعد باوجود قلت تعداد کے تہمارامغلوب کرنا کھیل نہیں ہے گرتم متفرق رہے تو یا درکھو کہتم سے ایک بیننفس ایسا باقی ندر ہے گا جو کسی آگے والے کے کام آسکے کیونکہ ہم میں سے ہرایک بوی بوی نو جیس مسلط کردی گئی ہیں۔ چنا نچہ طے یہ ہوا کہ رموک پرسب جمع ہوجا کیں۔

حضرت ابوبكر رخالتُنهُ كي مدايت:

جومضمون عمرو کے پاس لکھ کر بھیجا گیا تھا وہی ابو بکر رہائٹن کے پاس بھی بھیجا گیا تھا ابو بکڑ کے پاس سے بھی ان لوگوں کو وہی ہدایت آئی ، جس کا مشورہ عمرو نے ویا تھا کہ جمع ہوکرا کیے شکر بن جاؤاورا پنی فوجوں کو بشرکوں کی فوجوں سے بھڑا دو'تم اللہ کے ساتھی ہواللہ اس کا مددگار ہے جو اللہ کا مددگار ہے اللہ اس کو ذکیل کرتا ہے جو اس کا اٹکار کرتا ہے ہم جسے لوگ قلت تعداد کی وجہ سے بھی مغلوب نہیں ہو سکتے دس ہزار بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اگر گنا ہوں کے طرفدار بن کر اٹھیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرور مغلوب ہو جائیں گے۔لہٰذاتم گنا ہوں سے محتر زر ہواور ریموک میں مل کرکام کرنے کے لیے جمع ہوجاؤ'تم میں سے ہرامیرا پنی فوج کے ساتھ خازادا کرے۔

#### روميون كاوا قوصه مين اجتماع:

ہرقل کومسلمانوں کے برموک پر جمع ہونے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے پا دریوں کولکھا کہتم رومیوں کے پاس جمع ہوجاؤاور ان کوایسے مقام پر فروکش کروجس میں کافی گنجائش اور وسعت ہواور بھا گئے والوں کے لیے راستہ تنگ ہوتہ ہماری فوج کا سپہ سالار تذارق کومقرر کیا جاتا ہے۔مقدے پر جرجہ اور میسرے پر باہان اور دراقص متعین کیے جائیں اور امیر حرب فیقار کو بنایا جائے میں تمہیں یہ خوشخری ویتا ہوں کہ بابان تمہارے عقب میں تمہاری مدد کے لیے موجود ہے ؛ چنانچہ یا در یوں نے ہرقل کے احکام کی تمیل کی واقو صد میں اپنی فوجوں کوفروکش کیا 'واقو صدیم میں کی وجہ سے کی واقو صدیمیں اپنی فوجوں کوفروکش کیا 'واقو صدیم کی کہ دومیوں نے ان کوخند تن کا کام دیا جس کی وجہ سے وہ ایک نا قابل تسخیر گھائی بن گیا' بابان کی اور اس کے رفیقوں کی خواہش میتھی کہ رومیوں کے دل سے مسلمانوں کی دہشت نکل جائے اور وہ ان کو ہوا سمجھنا جھوڑ دیں۔

حضرت خالد مِن الثِّن كي جهادشام مين شركت:

مسلمان اپنی جائے اجتماع ہے اٹھ کر دومیوں کے بالکل سامنے ان کوراستے پر تھبر گئے رومیوں کے لیے اس کے سوا اور کوئی
راستہ نہ تھا'یہ دیکھ کر عمرو بول اٹھے' مسلمان و امبارک ہو بخدار ومی محصور ہو گئے اب ان سے پچھ بن آ نامشکل ہے' مسلمان رومیوں کے
سامنے ان کا راستہ رو کے ہوئے صفر ۱۳ ھے ہے رہ بھی الاول رہ بھی الای تک پڑے رہے اور ان کا پچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ خود ان تک پڑنی
سے کیونکہ رومیوں کے پیچھے واقوصہ کی گھاٹی تھی اور سامنے خند ق تھی' مسلمان جب بھی ان پر بڑھتے پسپا کر دیئے جاتے ۔ رہ تھی الاول
یوں ہی ختم ہوگیا۔ ماہ صفر میں مسلمانوں نے بہاں کے واقعات کی اطلاع ابو بکر رہی گئے۔' کو دے دی تھی اور ان سے ممک طلب کی تھی'
ابو بکر ٹے خالد "بن الولید کو لکھا کہ تم امداد کے لیے پہنچو اور عراق پر شی کو اپنا نائب مقرر کر جاؤ۔ چنانچہ خالد رہ تھی الآخر میں اسلامی کشکر

حضرت خالدٌ اور بابان كي جنگ:

سیف کابیان ہے کہ جب مسلمان برموک پنچ تو انہوں نے ابو بکر رہ النہ: کوامداد کے لیے لکھا' ابو بکر ٹے کہا کہ اس مہم کے لیے خالد کی ضرورت ہے' خالد اس وقت عراق کے والی تھی ابو بکر ٹے خالد کو بتا کید لکھا کہ شام روانہ ہو جاؤ اور جلد پہنچنے کا حکم ویا۔ خالد فی الفور شام پنچ ٔ ادھر بابان رومیوں کی مدد کے لیے آیا اس نے اپنی فوج کے آگے آگے آقاب پرستوں را بہوں اور بابان کی آمد بیک متعین کیا تھا کہ یہ لوگ فوج کو جنگ کے لیے بھڑکا کیں اور ان کے دلوں میں جوش پیدا کریں' اتفاق سے خالد اور بابان کی آمد بیک متعین کیا تھا کہ یہ لوگ فوج کو جنگ کے لیے بھڑکا کیں اور ان کے دلوں میں جوش پیدا کریں' اتفاق سے خالد اور بابان کی آمد بیک وقت ہوئی بابان جنگ کے لیے اس انداز سے بڑھا گویا میدان اس کا ہے' خالد بابان سے نیٹنے گے اور دوسر سے امراء اپنے مقابلے وقت ہوئی بابان بی خالت کھائی اور اس کے بعد اور رومیوں نے بھی کے بعد دیگر سے بڑیت اٹھائی اور اپنی خندق میں گئی رومیوں نے تو بابان کی آمد کو نیک فالی تھا اور مسلمانوں کو خالد گئے آئے سے خوشی ہوئی تھی مسلمان خوب جوش میں گئی رومیوں نے تو بابان کی آمد کو نیک فالی تھا اور مسلمانوں کو خالد گئے آئے سے خوشی ہوئی تھی مسلمان خوب جوش میں گئی رومیوں نے تو بابان کی آمد کو نیک فالی تھور کیا تھا اور مسلمانوں کو خالد گئے آئے سے خوشی ہوئی تھی نے دوشوں سے لائے اور مشرکین بھی زور شور سے لائے۔

رومی سیاه کی تعداد:

مشرکین کی تعداد دولا کھ چالیس ہزارتھی ان میں سے اسی ہزار کے پاؤں میں ہیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور چالیس ہزار زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے تا کہ جان دینے کے سوابھا گنے کا خیال بھی ان کے دل میں ندآئے اور چالیس ہزار نے خود کواپنے عماموں سے باندھ لیا تھا'اسی ہزار سوار اور اسی ہزار پیدل تھے اور مسلمان ستائیس ہزار تو پہلے سے موجود تھے اور نو ہزار خالد کے ساتھ آئے تھے جس سے ان کی مجموعی تعداد چھتیں ہزار ہوگئ تھی جمادی الاولی میں ابو بکر رہی تھند بیار پڑ گئے اور جمادی الاخری کے وسط میں اس فتح سے دس روز قبل انتقال فر ماگئے۔

38

# جنگ برموک

## حضرت خالد رضائیّهٔ امرائے اسلام کومشورہ:

ابوبکڑ۔ زشام کے امیروں کے لیے جدا جدا شہر تا مزد کیے تھے ابوعبید ہیں عبداللہ بن الجراح کے لیے ممص کرنید بن ابی سفیان کے لیے دشق شرحبیل بن حسنہ کے لیے اردن اور عمرو بن العاصی اور علقہ بن جزر کے لیے فلطین کاتعین کیا تھا گر علقہ اس جنگ سے فراغت پانے کے بعد مصر چلے گئے تھے۔ جب مسلمان شام کے قریب پنچے تو دشمنوں کا ٹڈی دل دیکھ کران کے ہوش اڑ گئے اسلیے سب کی بیرائے قرار پائی کہ ایک جگہ جموجا کیں اور مسلمانوں کی پوری فوج کو دشمن کی پوری فوج سے بھڑا دیا جائے خالہ بید کھے کہ کہ مسلمان امراء الگ الگ آزاد رائی سے اپنی فوجوں کولڑار ہے ہیں ان سے کہا اے سردارو! کیا آپ ایسا مشورہ مانے کے لیے تیار مسلمان امراء الگ الگ آزاد رائی صرباند کرے گا اور آپ کے مراتب میں کوئی کی نہ آئے گی۔

خالد اورعبادہ کا بیان ہے کہ شام میں ان چاروں امراء کے ساتھ ستائیس ہزار کالشکر پہنچا، تین ہزار سپاہی خالد بن سعید کے پاس کے بھا جو خالد بن الولید کے پاس کے بھا جو خالد بن الولید کے ساتھ ہوئے تھے جو خالد بن الولید کے ساتھ آئے تھے علاوہ ازیں چھ ہزار وہ تھے جو خالد بن سعید کے بعد عکر مہ کے ساتھ جمے اور پشت پناہ ہے رہے تھے اس طرح مسلمانوں کا پورالشکر چھیالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھا۔

## خودمختارمسلم امراء:

خالد کے آنے تک بیسب امراءاپی فوجوں کے لڑانے میں کسی ایک امیر کے تابع نہیں تھے میرموک میں ابوعبیدہ کالشکر عمر و بن العاصی کے بیڑوس میں تھا پڑوس میں تھا اور شرحبیل کالشکر بیزید بن ابی سفیان کے لشکر کے بیڑوس میں مقیم تھا 'مجھی ہمی ابوعبیدہ عمر و کے ساتھ اور شرحبیل بیزید کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے' مگر عمر واور بیزید ابوعبیدہ اور شرحبیل کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے تھے' خالد ٹے آئر میرحالت دیکھی تو انہوں نے اپنے لشکر کو علیمدہ تھم ہرایا اور اہل عراق کے ساتھ نماز پڑھی۔

#### رومیوں کی کمک:

اس وقت مسلمان رومیوں کی کمک دیکھ کر پریشان ہورہے تھے اور رومی باہان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔
اب طرفین میں لڑائی ہوئی ومیوں کو خدانے شکست دی وہ اور ان کی امدادی فوج مجبوراً پیپا ہوکر خندق تک ہے گئ واقو صدان خندقوں کی آخری حدیقی ایک مینے تک ہوگئ واقو صدان کو اہمارتے اور کہتے کہ خندقوں کی آخری حدیقی ایک مینے تک بیلوگ اپنی خندقوں میں گھسے رہے راہب پاوری اور آفاب پرست ان کو ابھارتے اور کہتے کہ اگر آج تم نہ بڑھے تو نھرانیت کا خاتمہ ہے اس سے رومیوں میں ایسا جوش پیدا ہوا اور وہ الی شدیدلڑ ائی کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھے جس کی نظیر بعد کی لڑائیوں میں نہیں ملتی۔

#### حضرت خالد مناتثهٔ کا امراء سے خطاب:

مسلمانوں کورومیوں کے میدان کی طرف آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آ زادانہ لڑنے کا ارادہ کیا' مگر خالد نے سب

امرا ، کوجع کیااور حمدوثنا کے بعد حسب ذیل تقریر کی:

آج کاون خدا کے اہم ترین دنوں میں سے ہے آج کسی وفخر اورخودرائی نہ کرنی چا ہے خلوص نیت سے جہاد کرومکل صرف خدا کے لیے کرو آج کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی کی ہمیشہ کی کامیا بی کی ہمیشہ کی کامیا ہی کہ ہمیشہ ہوجیسا کہ تم کو حاصل ہے تو وہ بھی تم کو اس طرح لڑنے کی ہمرگز موزوں نہیں اگر ان کو جو تم سے دور ہیں یہاں کی کیفیت کا ایسا ہی علم ہوجیسا کہ تم کو حاصل ہے تو وہ بھی تم کو اس طرح لڑنے کی ہمرگز اجازت نہ ویں گئے جس امر میں تمہیں کوئی خاص حکم نہیں ملا ہے اس کوایک ایسی رائے کے ساتھ انجام دوگویا وہ تمہارے والی اور اس کے خیرخواہوں کا حکم ہے۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي رائے:

ین سرکرلیں گا اگران کو بہاں کے واقعات اور حالات کاعلم ہوتا تو وہ تم کومتفرق رکھنے کے بجائے اکٹھار کھے 'مسلمانوں کے لیے بیموقع اس سے پہلے کے مواقع کی بہنست بہت شخت ہے اور مالات کاعلم ہوتا تو وہ تم کومتفرق رکھنے کے بجائے اکٹھار کھے 'مسلمانوں کے لیے بیموقع اس سے پہلے کے مواقع کی بہنست بہت شخت ہے اور مشرکین کو چونکہ کافی مدول گئی ہے اس لیے ان کے حق میں سازگار ہے میں دیکھا ہوں کہ دنیا نے تم کومتفرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبرتم میں سے ہرایک شخص الگ الگ شہر کے لیے نا مزوکر دیا گیا ہے 'اگر تم ان مرداروں میں سے کسی ایک کے مطبع ہوجاؤ تو اس سے نتی ہمارا درجہ کم نہ ہوگا۔ دیکھودشن کی تیاری کتی تھیم الشان ہے اگر آج ہم ایک کو انداز میں ہوتا ہو گئی ہو اگر آج ہم ایک ان کو خندق میں دھکیل دیا تو پھر ہمیشہ دھیلتے رہیں گے اور اس کے برعکس اگر آج انہوں نے ہمیں شکست وے دی تو آئندہ ہمارے پہنے کا کوئی امکان نہیں' ہونا یہ چا ہے کہ امارت کے عہد ہے کو باری باری کر دیا جائے آج ہم میں سے ایک شخص امیر ہوکل دوسر ااور پرسوں تیسرا' یہاں تک کہ آپ سب کوامیر بنے کا موقع مل جائے اور آج کا امیر ججھے بنا دو۔

حضرت خالد رہائٹنا کی رائے سے اتفاق

چنانچیسب نے خالد بڑا تھنز کوامیر تسلیم کرلیا۔ بیلوگ بیٹجھتے تھے کہ رومیوں کو آج کی پورش بھی اور دنوں کی طرح کی ہے اور ابھی پیچ پیلش اور طول کھنچ گئ مگراب کی دفعہ رومیوں کی صف آرائی ایسی با ضابط تھی کہ اس کی مثال اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی اس کے مقابلے میں خالد نے اپنے کشکر کوجس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسلامی سیاہ کی ٹئی ترتیب:

خالہ فی ای جو خالہ نے اپنی فوج کو بہت سے دستوں میں تقسیم کر دیا جن کی تعداد چھتیں تا چالیس بیان کی جاتی ہے۔ خالہ نے کہا تمہار سے حکم دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت پر اتر ایا ہوا ہے ایس تر تیب کہ ہمارالشکر دشمن کو بظا ہر زیادہ نظر آئے 'صرف سے ہے کہ اس کے بہت سے دیے بنا دیے جا کیں۔ چنا نچہ خالہ نے قلب کے متعدد دیے بنائے اور ان پر ابوعبیدہ کو متعین کیا اور میمنے کے متعدد دیے بنا کر ان پر ترحبیل کو متعین کیا 'میسرے کے گئی دیے بنائے اور ان پر بزید بن ابی سفیان کو متعین کیا 'عراق کی فوجوں کے ایک دیے بنا کر ان پر تروبیل کو متعین کیا 'مراق کی فوجوں کے ایک دیے پر قدماع بن عمر و تھے' ایک دیے پر نامور بن عدی' اور ایک دیے پر عیاض بن غنم ایک دیے پر ہاشم بن عتبہ' ایک دیے پر زیاد بن حفظہ' اور خالہ بن سعید کے بھا گے ہوئے لوگوں کے ایک دیے پر وحید بن خلیف' اور ایک

وستے پرامراؤ القیس' ایک وستے پر یزید بن تحسنس' ایک وستے پر ابوعبیدہ' ایک وستے پرعکرمہ' ایک وستے پر سہبل' ایک وستے پر عبدالرحمٰن بن خالد' ان کی عمراس وقت اٹھارہ سال کی تھی' ایک وستے پر حبیب بن مسلمہ' ایک وستے پر عفوان بن امیہ' ایک وستے پر عبدالیک وستے پر عبداللہ بن خوبلد' ایک وستے پر عبداللہ بن عبد کا بیک وستے پر عمرو بن عبد' ایک وستے پر سمط الاسود' ایک وستے پر قوالکا ع' ایک وستے پر عمرو بن عبدالیک و ستے پر عمرو بن فلان' ایک وستے پر نقیط بن عبدالقیس بن بجرہ جو بنوفزارہ میں کے بنوظفر کے حلیف سے اور میسرے میں ایک وستے پر زید بن ابی سفیان' ایک وستے پر زید بن الزور' ایک وستے پر نوشب ذولیم ایک وستے پر فوشب دولیک بن عبداللہ جو بنونجار کے حلیف سے اور بنواسد میں سے ایک وستے پر عبرالہ بن الزور' ایک وستے پر عامر بین میں بہر جو بنی عصمہ کے حلیف سے ایک وستے پر عبار بید بن عبداللہ اللہ جو بنونجار کے حلیف سے ایک وستے پر عبار بید بن عبداللہ اللہ بی مسعود سے میں ایک وستے پر عبار بدر قے کے افر قبا بی بن حبد سے پر عبار بدر قے کے افر قبا بی بن حبد سے برعاد بین میں میں میں بغر جو بنی عصمہ کے حلیف سے ایک وستے پر عبار بدر قے کے افر قبا بی بن حبب سے اور قبار بدر قے کے افر قبا بین بن حبب سے اور قبار بین عبداللہ بن مسعود ہے۔

نیز ایک روایت میں بیہ ہے کہ اس کشکر کے قاری مقداد تھے بدر کے بعد رسول اللہ منظم نے بیسنت جاری فرما دی تھی کہ مقابلے کے وفت جہاد کی سورت لیعنی سور ۂ انفال تلاوت کی جائے بعد میں مسلمانوں نے اس پر ہمیشہ عمل کیا۔

## ایک ہزار صحابہ کی شرکت:

عبادہ اور خالد کا بیان ہے کہ ریموک کی جنگ میں ایک ہزار صحابہ رسول اللہ کا گھیا شریک تھے اور ان میں ایک سووہ صحابہ تھے جن کوشر کت بدر کی سعادت حاصل ہو چکی تھی 'ابوسفیان کچھ دور چلتے پھر دستوں کے سامنے تھم رجاتے اور یہ کہتے' اللہ اللہ تم حامیان عرب اور انصار اسلام ہواور وہ حامیان روم اور انصار شرک ہیں' الہی یہ جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے' اے خدا اپنے بندوں پر اپنی مدونا زل فرما۔

#### حَفرت خالد مِنْ لَتُنَّهُ كَا رَخِي كُلُورُ ١:

ایک شخص نے خالد زلائٹ سے کہا او ہورومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم ہیں' خالد رہائٹ نے کہا او ہورومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں!اس کے بعد آپ نے کہا فوجیس نفرت سے کثیر اور ناکامی سے قلیل ہوتی ہیں نہ کہ آ ومیوں کی تعداو سے' اے کاش! میرے کمیت کا پاؤں اچھا ہوتا پھر چاہے دشمن تعداد میں دو گئے ہوتے' خالد رہائٹ کے گھوڑے کا پاؤں چلتے چلتے زخمی ہوگیا تھا۔

#### جُنُّك كا آغاز:

تمام انتظامات سے فارغ ہوکرخالد نے عکر مہ اور قعقاع کو جوقلب کے دونوں باز وُوں پر متعین تھے جنگ کے شروع کرنے کا تھم دیا 'چنانچہان دونوں صاحبوں نے رہزیہا شعار پڑھ کر جنگ کوشروع کر دیا۔ جنگ کی آگ بھڑک گئ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے اور سواروں پر سوار حملے کرنے لگے۔

#### مدينه كا قاصد:

یہاں یہ ہوبی رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ سے ہرید آیا سواروں نے اس کو گھیر لیا اور پوچھا کہو کیا خبر ہے اس نے کہا کچھ ہیں خبر یہ ہے۔ خبر بھائٹہ کی وفات کی اطلاع اور ابوعبیدہ کی امارت کا حکم لا یا تھا' لوگوں نے ہرید کو خالد میں پہنچایا' اس نے خالد رہی ٹھنے۔ کو چیکے سے ابو بکر رہی ٹھنے۔ کی اور اور اس کے ہاتھ سے خط لوگوں سے جو پچھ کہا تھا اس سے بھی خالد رہی ٹھنے۔ کو باخر کر دیا' خالد رہی ٹھنے۔ کے کہا تم میں ڈال لیا' کیونکہ خالد رہی ٹھنے۔ کو اندیشہ ہوا کہ اگر خبر لشکر کو معلوم ہوگئی تو ان میں ابتری پھیل جائے گ' محمید بن زنیم خالد کے پاس کھڑ ہے ہو گئے مدینہ کے قاصد یہی تھے۔ خالد کے پاس کھڑ ہے ہو گئے مدینہ کے قاصد یہی تھے۔

حضرت خالدٌّاور جرجه:

جرجہ اپنی فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور آواز دی ٔ خالڈا پی فوج سے نکل کرمیرے پاس آئیں خالڈ بڑھ کراس کے پاس پنچے اور اپنی جگہ ابوعبیدہ کو کھڑا کر گئے 'جرجہ نے خالد بھائٹۂ کو دونوں صفوں کے درمیان تھبرالیا' دونوں اشنے قریب ہوگئے کہ ان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کوامان دے دی تھی۔

حضرت خالد رہائٹۂ کی تلوار کے متعلق سوال:

جرجہ نے کہااے خالد سی کہنا مجھوٹ نہ بولنا شریف جھوٹا نہیں ہوتا 'اور نہ مجھے دھوکا دینا' کیونکہ کریم انفس انسان ایسے محص کودھو کہ نہیں دیتا جوخدا کا واسطہ دے کرآتا ہے کیا اللہ نے تمہارے نبی پرآسان سے کوئی تلوارا تاری ہے اورانہوں نے وہ تلوارتم کو دے دی ہے کہ تم جس قوم پراس کو صینچتے ہووہ شکست ہی پاتی ہے خالد نے کہا ایسا تو نہیں ہے جرجہ نے بوچھا بھر تمہارا نام سیف اللہ کیوں ہے۔

## سيف الله كالقب:

عالد نے کہااللہ نے ہم میں اپنے ایک نی کومبعوث کیا۔ اس نے ہم کودعوت دی پہلے تو ہم میں سے کس نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس سے الگ الگ رہے کو گر پھوع سے بعد بعض لوگوں نے اس کی تصدیق کی اور اس کے پیرو ہو گئے اور بعض اس سے دوررہے اور اس سے لڑے گر پھر اللہ دوررہے اور اس سے لڑے گر پھر اللہ دوررہے اور اس سے لڑے گر پھر اللہ کی دوررہے اور اس سے لڑے گر پھر اللہ کی نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی ہم نے اس کی پیروی کی پھر اس پنجیم خدانے جھے کو فر مایا کہ تم اللہ کی تارہ دوں اور پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی ہم نے اس کی پیروی کی پھر اس پنجیم خدانے جھے کو فر مایا کہ تم اللہ کی تارہ دوں میں سے ایک تلواروں کے لیے سب سے زیادہ شخت مسلمان ہوں 'جرجہ نے کہا بے شک تم جھے بھی تھے کہ دہ ہو۔

جرجہ کو دعوت اسلام:

۔ جرجہ نے پھر کہااے خالڈ بتلاؤ تم مجھے کے باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو خالد ؒ نے کہا میں تم کواس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے ادر محمدًاللہ کے بندے ادراس کے رسول ہیں اورا قرار کرو کہ محمد جو پچھلائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے جرجہ نے کہا اور جوشخص تمہاری اس بات کونہ مانے خالد ؒ نے کہا وہ جزیدادا کرے ہم اس کے جان و مال کی حفاظت کریں گے جرجہ نے کہاا گرکوئی جزیہ بھی نہ دے خالد نے کہاہم اس کواعلانِ جنگ دیں گے اوراس کے بعداس سے لڑیں گ جرجہ نے کہاا چھا جو شخص تمہاری اس دعوت کو آج قبول کر لے اس کا درجہ کیا ہوگا' خالد ٹنے کہا' خدا تعالیٰ نے ہم پر جوفر ائض عائد کیے ان کے لحاظ سے اعلیٰ ادنی اوراول' آخرسب مساوی اور ہم مرتبہ ہیں۔

#### جرجه کے اسلام ہے متعلق سوالات:

جرجہ نے کہااے خالد اجھ خض آئ تمہارے مذہب میں داخل ہوتا ہے کیااس کو وہی اجر د تو اب مے گا جوتم کو مے گا خالد ہے

کہا ہال بلکہ ہم سے زیادہ اس نے کہا وہ تمہارے برابر کیے ہوسکتا ہے حالا نکہ تم اس سے سبقت رکھتے ہو خالد نے کہااس کی دجہ بیہ کہ ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور اپنے نبی سی اس وقت بیعت کی تھی جب کہ وہ ہم میں بقید حیات کے ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے ہماری طرح جس شخص نے یہ چیزیں دیکھی اور سی ہیں اس کا تو فرض تھا کہ وہ اسلام قبول کر کے آپ سے بیعت کر لے مرتم نے وہ عجیب با تیں اور وہ خدائی نشانیاں کہاں دیکھیں یاسی ہیں جن کا ہم کو موقع ملاہے اس لیے تم میں سے جو شخص صدافت اور خلوص نبیت سے اس وین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہوگا۔

## جرجه كا قبول اسلام:

جرجہ نے کہا خالد رہی تا ہے۔ کہ ہوکہ تم نے مجھ سے بیسب با تیں ہے کہی ہیں تم نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا اور نہ میرا دل خوش کرنا چاہا' خالد نے کہا بخدا میں نے تم سے سے کہا ہے مجھے تمہارایا تم ہیں سے کسی کا ذرا خون نہیں ہے خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہار سے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا ہے جرجہ نے کہا میں آپ کی صدافت کو تسلیم کرتا ہوں' پھراس نے اپنی ڈھال کو بلٹ دیا اور خالد سے ساتھ چلا آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم و یجیے خالد جرجہ کوا ہے ہمراہ اپنے خیمے میں لائے اس کے اور مشکیرہ اونڈ میل کرآیا س کے اور محد نے دور کعت نماز پڑھی۔

#### جرجه کی شهاوت:

جرجہ کو خالد ہے ساتھ بلنے دکھ کررومیوں نے جملہ کر دیا وہ سمجھے کہ جرجہ حملہ کرتا ہوا جا رہا ہے رومیوں نے اس حملے سے مسلمانوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دیا مگر مددگار دستے جن کے انسر عکر مداور حارث بن ہشام تھا پی جگہ جھے ہوئے تھے خالد ہے مسلمانوں کو ان کے ساتھ جرجہ اپنے گھوڑ وں پر سوار ہو کر واپس آئے اس وقت رومی مسلمانوں کی فوج میں گھنے ہوئے تھے خالد ہے مسلمانوں کو لکا را جس سے ان کے قدم جم گئے اور رومی اپنی جگہوں کو واپس ہو گئے خالد رومیوں پر چڑھ دوڑے تکواروں پر تلواریں چلے لگیس لکا را جس سے ان کے قدم جم گئے اور رومی آئی جگہوں کو واپس ہو گئے خالد رومیوں کر چڑھ دوڑے ترکار جرجہ شہید ہو گئے جرجہ یہاں تک کہ دن چڑھنے سے لے کرغروب آفاب تک خالد اور جرجہ دشمنوں کی گر دنیں اڑ اتے رہے آخر کار جرجہ شہید ہو گئے جمجہ نے بڑھی تھی اور کوئی نماز سے سے ساتھ ادانہیں کی ظہر اور عصر کی نمازیں نے بڑھی تی اشاروں سے ادائی تھیں ۔

روميون كى پسيائى:

\_\_\_\_\_ رومیوں کے یاوُں اکھڑ گئے' خالدُّان کےقلب میں سواروں اور پیدلوں کے بیج میں گھس گئے۔ دشمنوں کا یہ میدان لڑنے کے

لیے تو کافی وسیع تھا مگر بھا گئے کے لیے اس کا راستہ نگ تھا' خالدا ٓ گے بڑھ آئے تو دشمن کے سواروں کو بھا گئے کا راستہ مل گیا اور وہ بھاگ گئے اور اپنی پیدل فوج کومیدان جنگ میں جھوڑ گئے'ان بھا گنے والوں کوان کے گھوڑ ہے جنگل میں ادھر ادھر بھگائے لیے پھرنے لگے اس وقت مسلمانوں نے نماز میں دیرکر دی چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعدنمازادا کی۔

وا قوصه کی گھاٹی: مسلمانوں نے بیدد مکھ کر کہ رومی سوار بھا گنا جا ہے ہیں ان کوراستہ دے دیا اور مزاحم نہیں ہوئے بیلوگ بھا گ کرمختلف شہروں میں منتشر ہو گئے۔ پھر خالد اورمسلمان پیدلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کاٹ کر بیرحالت کر دی گویا کہ ایک عظیم الثان د بوارتھی جومنہدم ہوگئ روی اپنی خندق میں گھس گئے۔خالدٌ وہاں بھی پنیخ وہاں سے جان بچا کررومیوں نے واقوصہ کی گھائی کی طرف رخ کیا جن لوگوں کے پاس میں بیڑیاں اورزنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس گھاٹی میں دھڑ ادھڑ گرنے لگے بلکہان میں سے جو اڑنے کے لیے جم کر کھڑے رہنا جا ہے ان کووہ لے مرتا جس کے دل پر دہشت طاری ہوتی تھی ایک ایک کے گرنے سے دس دس کی جان پر آ بنتی تھی' ذرادو آ دمی جھکتے اوران کے ساتھ باقی لوگ بے بس ہوجا تے' ایک لا کھ بیس ہزارروی واقو صد کی گھاٹی کی نذر ہوئے ان میں سے اسی ہزار یا بجولاں تھے'اور حیالیس ہزار کھلے ہوئے' بی تعدا دان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ ہے جومعر کہ میں قتل ہوئے' اس جنگ کے مال غنیمت میں سے ہرسوار کو پندرہ سوکا حصد دیا گیا تھا۔

رومی سر داروں کافتل:

فیقاءاوربعض دوسرےمعزز رومی سر داروں نے مارےشرم اورغیرت کے اپنی ٹوپیوں سے اپنے منہ چھیا لیے اور بیٹھ گئے اور کہا آج اگر ہم نصرانیت کی حمایت کرنے اور پوم مسرت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بد بختی کے دن کوبھی دیکھنانہیں جاہتے ؛ چنانچہ ان لوگوں کواسی حالت میں قتل کردیا گیا۔

خالدٌ خندق میں داخل ہونے کے بعد تذارق کے خیمے میں جائفہرےاور صبح تک اسی میں قیام کیا آپ کے سواراس خیمے کو گھیرے رہے اورلوگ صبح تک قتل وغارت میں مصروف رہے۔

عارسومسلمانون كي شهادت يربيعت:

اسی روز عکرمہ بن ابی جہل نے جوش میں آ کر کہا' میں و چھن ہوں جس نے ہرمیدان میں رسول الله علیم سے جنگ کی ہے' كيا آج كى الزائى ميں تم سے ڈركر بھاگ جاؤى گا'اس كے بعد عكر مد نے بلند آواز سے كہا آؤموت كے ليےكون بيعت كرتا ہے أبيد سنتے ہی حارث بن ہشام اورضرار بن الا زوراوران کے علاوہ جارسوذی مرتبہ سلمانوں اور شہسواروں نے عکر مدّ کے ہاتھ پرموت کے لیے بیعت کی انہوں نے خالد کے خیمے کے سامنے آل کا بازارگرم کردیا جب اڑتے لڑتے پیلوگ زخموں سے چور ہو گئے تو میدان ے اٹھا کرلائے گئے ان میں سے اکثر مجاہد شہید ہوگئے کچھلوگ تندرست ہوئے جن میں سے ایک ضرارین الا زور ہیں۔

عکرمهٔ بن الی جہل کی شہادت:

جب مبع ہوئی تولوگ عکر میگوزخی حالت میں خالد کے پاس لائے۔خالد ٹے ان کاسرا پنی ران پر رکھا' اس کے بعداسی حالت میں عکرمہ کے بیٹے عمر وکولائے 'خالد ؓ نے ان کا سرا پنی پنڈلی پر رکھا' خالد ؓ ان ذونوں جانباز باپ بیٹے کے منہ سے خون پو نجھتے جاتے اوران کے حلق میں پانی کے قطرے ٹرپاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ ابن الخنۃ نے غلط کہاتھا کہ ہم لوگ حصول شہادت سے گریز کریں گے۔

# جنگ رموک میں مسلم خواتین کی شرکت:

ابوامامہ اور عبادہ بن الصامت جنگ برموک میں شریک تھا' آبوسامہ کا بیان ہے کہ برموک کے معرکے میں مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں' چنا نچہ ابوسفیان کی بیٹی جو بریتھیں ایک جماعت کے ساتھ نکل کرلڑی تھیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں' ایک شدیدلڑ ائی کے بعد شہید ہوگئیں' اسی روز ابوسفیان کی آئھ میں ایک تیرآ کر لگا تھا جس کو ابو حتمہ نے ان کی آئھ سے نکالا تھا۔

### اشتر کے متعلق ارطا قالی روایت:

ارطاۃ بن جمیش کی روایت ہے کہ برموک کی لڑائی میں اشتر موجود تھے یہ جنگ قادسے میں شریک نہیں ہوئے تھے'اس روز رومیوں کی صف میں سے ایک شخص نکل کر آیا اور اس نے لاکارا کون مقابلے پر آتا ہے بیری کر اشتر اس کے مقابلے کے لیے نکلے' دونوں نے ایک دوسرے پروار چلائے اشتر نے کہا یہ لئے اور میں ایا دی جوان ہوں' رومی نے کہا کہ خدانے جھے چھے میری قوم میں بکثرت پیدا کیے جی اگر تو میری قوم سے نہ ہوتا تو میں رومیوں کے لیے جھے کوختم کردیتا مگر اب میں ان کی مدونیس کرتا۔ وخی مسلمان اور شہداء کی تعداد:

جنگ برموک میں تین ہزار مسلمان ذخی اور شہید ہوئے تھے ان میں بدلوگ بھی تھے عکر مہ عمر و بن عکر مہ سلمہ بن ہشام عمر و بن سعید ُ ابان بن سعید ُ خالد بن سعید بیر تندرست ہو گئے تھے پھر معلوم نہیں ُ ان کا کہاں انقال ہوا ہے ُ اور جندب بن عمر و بن حمہ دوی اور طفیل بن عمر وُ اور ضرار بن الا زور بیر تندرست ہو کر زندہ رہے اور طلیب بن عمیر بن و مہب جو بنوعبد بن قصلی سے تھے۔اور مہار بن سفیان اور ہشام بن العاصی ۔

عمر و بن میمون اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خالد شام کواہل برموک کی امداد کے لیے جارہے ہے تو ان کورومی علاقے کا ایک عرب ملا اس نے کہا اے خالد ارومیوں کی تعداد دولا کھ یا اس ہے بھی زیادہ ہے اس لیے اگر ہم اپنے مددگاروں میں واپس چلے جا کیمر ہے خالد نے کہا کیا تو جھے رومیوں سے ڈرا تا ہے خدا کی شم امیری آرزوتو یہ ہے کہ میر ہے گھوڑے کا پاؤں تندرست ہوا دررومی اپنی تعداد سے دو چند ہوں چنا نچہ خدا نے رومیوں کو با وجود کشرت تعداد کے خالد کے ہاتھوں شکست دی۔ حضرت ابو بکر رہی تھی وفات کا اعلان:

ارطا ۃ بنجیش کہتے ہیں کہاں روز خالد نے بیکہا' تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے ابو بکر رہائٹنڈ پرموت کا حکم جاری کر دیا' وہ مجھے عمر سے زیادہ محبوب تھے' اور تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے عمر رہائٹنڈ کو حاکم بنا دیا وہ مجھے ابو بکر رہائٹنڈ کے مقابلے میں ناپند تھے گر پھر مجھ سے جبر اُن کی محبت کرائی۔

#### هرقل کا مشوره:

خالد بن سعید کی شکست یا بی سے پہلے ہرقل جج کے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا بھی وہ وہاں مقیم تھا کہ اس کومسلما نوں کے شکر کے قریب آنے کی اطلاع ملی اس نے رومی سر داروں کو جمع کر کے کہا کہ میری رائے میں تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر و بلکہ مصالحت کر

لو' کیونکہ خدا کی شم اگر شام کی نصف آمدنی کوان کو دے دواور نصف تم رکھواوراس کے معاوضے میں روم کے تمام پہاڑ تمہارے قبض میں رہ جائیں تو یہاس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگ روم کے پہاڑوں میں تمہارے حصد دار بن جائیں ' ہرقل کی بیہ بات بن کراس کی بھائی اور داما و نے بہت ناک چڑھائی اور دوسرے حاضرین نے اس کی رائے کونا پیند کیا۔

ہرقل کا جنگ نہ کرنے پراصرار:

ہرقل نے یدد کی کرکہ یہ لوگ اس کے مشورے کے خالف اور اس پرمعرض ہیں اپنے بھائی کو مقابلے کے لیے بھیجا اور افسران فوج کا تعین کیا اور مسلمانوں کے ہرلشکر کے مقابلے کے لیے الگ لشکر روانہ کیا' اور جب مسلمانوں کے شکر سب ایک وسیع ہوگئے تو اس نے بھی اپنی فوجوں کو تھم دیا کہ سب ایک وسیع اور مسلمام مقام پر پڑاؤڈ الیں' اس لیے و دلوگ واقو صدمیں تھم رے' اور خود ہرقل بیت الممقدس سے مص میں آ گیا' یہاں آ کر جب اس کو میا اطلاع ملی کہ خالد نے سوئی پر پہنچ کر پہلے اس کے خاندان اور اطلاک کا خاتمہ کر ویا ہے پھر بھر کی جا کر اس کو بھی وقت کے ملائے میں اس قوم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے' ان کا وین ایک نیا وین ہے جو ان کے صبر وثبات کو تقویت پہنچا تار ہتا ہے ان کے مقابلے میں جانا گویا موت کے مند میں جانا ہے۔

ابل در بارگی مخالفت:

اہل در ہارنے ہرقل کی میر گفتگوس کر کہا کہ آپ کو جا ہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کریں' لوگوں کو بر دل نہ بنائیں اور جو آپ کا فریضہ ہے اس کی انجام دہی میں کوتا ہی نہ کریں' ہرقل نے کہا' میری خواہش اور کیا ہو سکتی ہے میں بھی تو تمہارے نہ ہب کی ترقی کا دل سے شیدا ہوں۔

#### مسلمانون كاوفداوررومي سپيسالار:

جب اسلامی فوجیس برموک پہنچیس تو مسلمانوں نے رومیوں کے پاس پہلا بھیجا کہ ہم تہہار ہے بہاااور گفتگو کرنا چاہتے ہیں لہذا ہمیں اس کا موقع دواس کی اطلاع رومی سید سالا رکو گی گئ اس نے مسلمانوں کے وفد کو آ نے گی اجازت دی اس وفعہ کے ارکان حسب ذیل حضرات سے ابوعبیدہ کیزید بن ابوسفیان عارث بن ہشام ضرار بن الا زور اور ابو جندل بن سہیل اس روز با دشاہ کے بھائی کے نشکر کے بچ ہیں تمیں ریشی خیصے نصب کیے گئے سے اور ان پڑمیں دیا کے پردے آ ویزال کیے گئے سے جب با دشاہ کے بھائی کے نشکر کے بچ ہیں تمیں ریشی خیصے نمایں کے اندرقدم رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے فد ہب میں ریشی کا استعال حرام ہے تہار ہے ہمالا رکو چاہیے کہ ہم ہے ملنے کے لیے باہر آئے بھجور اُس کو باہر کے فرش پر آ نا پڑا اس واقعے کی ریشی کا استعال حرام ہے تہار کے کہا کیا ہیں نے تم سے نہیں کہا تھا ' یہ پہلی ذلت ہے' گرشام' اے کاش! شام پر با دنہ ہو افسوس روئی منحوں کو دھمی دے کر آئے جو باک ہو گئے اور رومیوں کو دھمی دے کر آئے چنا نے لڑائی ہوئی اور مسلمان فنجیا ہوئے۔

تذارق کی گرفتاری وقتل:

شام کے لوگوں اور بوڑھوں کا بیان ہے کہ جس روز خالد امیر لشکر بنے اسی رات کواللہ نے رومیوں کوشکست دی مسلمان گھائی

کی چٹانوں پر چڑھ دوڑے اور گشکر کے مال پر قابض ہو گئے اس جنگ میں رومیوں کے بڑے ذکی مرتبت لوگ بڑے بڑے ہر داراور شہوار قبل ہوئے ' برقل کا بھائی تذارق بھی گرفتاراور قبل ہوا' اس بزیمیت کی اطلاع برقل کو ہوئی و داس وقت جمص ہے اس طرف مقیم تھا' و دنوراْ وہاں سے چل دیا اور جمعس کواپنے اور اپنی فوج کے درمیان کر لیا اور دمشق کی طرح یہاں بھی ایک شخص کوامیر بنا کرجمص میں جھوڑگیا' شکست دینے کے بعد مسلمان سواروں کے دستوں نے رومیوں کا دور تک تعاقب کیا' جب منصب امارت ابوعہید ہوگو کو ملا تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا' مسلمان رومیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مرج الصفر میں اپنی فوج کو گھرایا۔

## ا بوا ما مه کی طلایه گردی کی مهم:

ابوا مامہ کہتے ہیں کہ مرح الصفر میں پہنچ کر مجھ کوطلا ہے گردی کے لیے روانہ کیا گیا میرے ساتھ دوسوار اور سے میں غوط پہنچا اور اس کے مکا نوں اور درختوں کے درمیان پھر کر حالات معلوم کرتا رہا میرے ایک رفیق نے کہا 'جہاں تک کاتم کوتھ دیا گیا تھا وہاں تک پہنچ بچکے ہواب واپس چلوا ور ہماری جانیں نہ گنوا و 'میں نے اس سے کہا اچھاتم سے تک پہنچ بچکے ہواب واپس تک کہ شہر پناہ کے دروازے تک پہنچ گیا وہاں مجھے ایک شخص بھی باہر پھرتا ہوا نظر نہیں آیا 'میں نے اپنے گھوڑے کی لگام نکا لی اور تو برااس کے منہ میں لؤکا دیا اور اپنے نیز کو زمین میں گاڑ دیا اس کے بعد اپنا سر رکھ کرسوگیا۔ جب دروازہ کھو لئے کے لیے کئی کو حرکت دی گئی اس وقت میں بیدار ہوا 'میں اٹھا 'میح کی نماز اوا کی 'پھر گھوڑے پرسوار ہوا 'اس کے بعد دربان پر نیز نے ہے حملہ کر کے حرکت دی گئی اس وقت میں بیدار ہوا 'میں ہوگیا 'اندر کے لوگ بھر کھوڑے کے لیے نکلے مگر اس ڈر سے کہ مباوا میرا کوئی ساتھی اس کا کام تمام کیا اور وہاں سے جلدی ہے واپس ہوگیا 'اندر کے لوگ بھر بھر وہ لوگ واپس ہوگیا 'جب ان لوگوں نے اس کو دیا بہاں اس کا کمین وہ ہے 'اب وہ اپنے کمین کے پاس پہنچ گیا 'پھروہ لوگ واپس ہوگئے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا ہے نے بہا ساتھی کے پاس پہنچ گیا 'بیر وہ لوگ واپس ہوگئے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا ہو تھے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا ہو تھے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا ہو تھا ہوگئے۔ اس کے بعد میں اور میرا ساتھی چل کرا ہو تھے۔ اس کے بعد میں اور میرا

آبوعبيرة في اراده كرلياتها كه عمر و التي اوران كاحكم آنے تك يهال سے نہيں بلوں گا چنا نچه جب حكم آگيا تو وہاں انہوں نے كوچ كيا اور دشق پر آكراترے اور ريموك ميں بشير بن كعب بن الى الحميرى كوفوج كا ايك دسته دے كرچھوڑ آئے۔ قباث كا اپنے استاد كے متعلق بيان:

قبات کہتے ہیں کہ فتح ہیں کہ فی سال جنگ میں ہم لوگوں کو بہت کافی مال غنیمت ملا تھا' اس سفر میں ہمارا رہبر ہم کو ایک ایسے شخص کے چشے پر لے گیا جس کی زمانہ جاہلیت میں میں نے شاگر دی کی تھی۔ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ جب میں بڑا ہو گیا اور جھکو بیا حیاس ہوا کہ اپنے لیے پھے کما تا چاہیے تو بعض لوگوں نے جھے اس شخص کا پہتہ دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنا ارا دہ ظاہر کیا اس نے کہا تم نے بہت اچھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے' میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا اس کے کھانے کی یہ کیفیت تھی کہ ایک دن میں اونٹ کا پٹھا مع کھال کے چٹ کر جاتا تھا اور پٹھے کے علاوہ اتنا ہی اور گوشت کھا جاتا تھا صرف اتنا باقی چھوڑ تا کہ جس سے میر اپیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پر غارت گری کے بیا تا تو بھی کوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص تمہارے یاس سے بیر جز گاتا ہوا گزرے تو تم سمجھ جانا کہ وہ فارت گری کے لیے جاتا تو بھی کوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص تمہارے یاس سے بیر جز گاتا ہوا گزرے تو تم سمجھ جانا کہ وہ

میں ہوں اور میرے ساتھ ٹل جانا'اس طرح ایک عرصہ تک میں اس کے ساتھ دیاات نے میرے لیے کافی مال جمع کر دیا۔وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیاوہ میری پہلی کمائی تھی اس کے بعد میں اپنی قوم کا سر دار ہو گیااور عرب کے بڑے لوگوں میں میرا شار ہونے لگا۔ قباش کی استاد ہے ملاقات:

جب ہمارار ہبرہم کواس چشمے پرلایا تو ہیں نے اس جگہ کو پہن لیا۔ ہیں نے لوگوں سے اس شخص کا مکان دریا فت کیا' انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں گریہ معلوم ہے کہ وہ ذندہ ہے اس کے بعد مجھے اس کا پتا مل گیا ہیں اس کے لڑکوں کے پاس پہنچا جو میرے بعد پیدا ہوئے ہوں گے ان سے ہیں نے اپناوا قعہ بیان کیا' لڑکوں نے کہا کہ آپ کل صح کو آسے کیونکہ صبح کے وقت اس کی حالت ذرااس قابل ہوتی ہے کہ آپ اس سے مل سکیں' چنا نچہ ہیں صبح کواس کے پاس گیا' اس کے لڑکوں نے اس کواس کی کھول سے با ہر نکالا اور مجھ سے ملا قات کرانے کے لیے اس کو بٹھایا' دریتک ہیں اس کو پچھلے واقعات یا دولا تار ہا' آخراس کو یاد آگیا اور شوق سے سننے لگا اور سن کو سنے لگا اور سن کو ہم دونوں دریتک بیٹھے ہوئے با تیں کرتے رہے یہاں تک کہا س کے لڑکوں کو اب ہمارا بیٹھنا گراں گزرنے لگا۔ اس لیے انہوں نے اس کو کی ایسی چیز سے جس سے وہ ڈرنے لگا تھا ڈرایا' تا کہ وہ اپنے غار میں گھر جائے یہ بات اس کی عقل میں آگئی اور مجھے سے کہا کہ اس نے ساتھ پچھسلوک کیا اور پھر چلا آیا۔

#### مروان بن حكم كا قباث يداستفسار:

مروان بن الحکم نے قبات سے سوال کیاتم بڑے ہویا رسول اللہ می کھا؟ قبات نے کہا کہ رسول اللہ می ہم سے بڑے ہیں گر میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ مروان نے پوچھا تنہیں سب سے زیادہ پر انی کیا بات یاد ہے قباث نے کہا کہ ہاتھی کی لیدڑیاں ایک سال تک کھر بوچھا تم نے بجیب ترین چیز کیا دیکھی ہے قباث نے کہا قبیلہ قضاء کا ایک محص دیکھا ہے جب میں جوان ہوگیا اور کھر کمانے کا خیال ہوا تو بھے کو ایسے محص کی تلاش ہوئی جس کے ساتھ رہ کر میں لوٹ مارکیا کروں 'جھے لوگوں نے اس کا پید دیا'اوروہی قصہ مروان کوسنایا جواو پر بیان ہو چکا ہے۔

## يزيد بن ابي سفيان كي روا مگي تبوكيه:

صالح بن کیبان کی روایت ہے کہ جنب اسلامی فوج روانہ ہوئی اس وقت ابوبکر ٹیزید بن ابی سفیان کو فیبحیں کرتے ہوئے مدینہ سے ہا ہرتک آئے تھے کیزید گھوڑے پر سوار تھے اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ نصیحتوں سے فارغ ہوکر آپ نے پزید سے کہا السلام علیم اب میں تم کو خدا کے سپر دکرتا ہوں 'یہ کہہ کر ابوبکر ٹوالیس ہو گئے اور بزیدروانہ ہوکر تبوکیہ پنچے۔ ان کے چیجے شرصبل بن حسنہ گئے اور ان کی امداد کے لیے چوتھائی فوج کے افسر ہوکر ابوعبیدہ بن الجراح روانہ ہوئے ان تنیوں نے ایک بی راستہ اختیار کیا تھا ان کے بعد عمر و بن العاص روانہ ہوئے وہ عمر العربات میں جا کر از ہے ان کے مقابلے پر رومیوں کی سز ہزار فوج فلسطین کے بالائی علاقے میں شدیہ جلتی میں آ کر تھری اس کا سیہ سالار ہرقل کا حقیقی بھائی تذارق تھا عمر و بن العاص نے فور اُ ابوبکر بڑا تھا کہ کورومیوں کی عمر بیات میں حظیم الثان تیاری ہے مطلع کیا اور امداد طلب کی اس اثناء میں یہ واقعہ پیش آیا کہ خالد بن سعید بن العاصی جو اس وقت علاقہ شام میں مرج الصفر میں تھیائی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ روی دیہا تیوں نے ان کو گھر کر قبل کردیا۔

# شرصیل بن حسنه کی روانگی:

مرعلی بن محمد کی روایت میں یہ ہے کہ یزید بن البی سفیان کی شام کوروا گئی کے ٹئی روز بعد ابو بکر ٹے شرحبیل بن حسنہ کوروا نہ کیا مقا۔ اور وہ شرحبیل بن عبد اللہ ابن المطاع بن عمر وقبیلہ کندہ یا بقول بعض از دسے تھے وہ سات ہزار فوج لے کر گئے تھے۔ ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح سات ہزار فوج لے کر گئے۔ یزید نے بلقاء میں قیام کیا اور شرحبیل نے اردن میں اور بعض کا قول ہے کہ بھر کی میں اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہوئے اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہرے پھر ان سب کی امداد کے لیے ابو بکر ٹے تھے اور آپ ان کوشام کی طرف بھیجتے رہتے تھے ان میں سے بعض ابو بکر رہائٹن اوگوں کو جہاد کی ترغیب دینے گئے کوگ مدینہ میں آتے تھے اور آپ ان کوشام کی طرف بھیجتے رہتے تھے ان میں سے بعض لوگ ابوعبیدہ کی فوج میں شریک ہوجاتے اور بعض یزید کی فوج میں 'اس کا ان کوا ختیار تھا۔

علاقه شام کی پہل صلح:

سب سے پہلی سلم جوعلاقہ شام میں ہوئی و ہمآب کی تھی 'مآب کوئی شہز بیس تھا بلکہ ایک خیموں کی بستی تھی بلقاء سے اس کا تعلق تھا اس پر سے ابوعبید ہ کا گزر ہوا تھا۔ پہلے تو وہاں کے لوگوں نے ابوعبید ہ سے جنگ کی مگر پھر صلح کے خواستگار ہوئے۔ چنانچہ ابوعبید ہ نے اب سے سلم کرلی۔

#### مرح الصفر كاوا قعه:

روی فلسطین کے علاقے میں عربہ پر بہت بوی تعداد میں جمع ہوئے 'یزیدنے ان کے مقابلے پر ابوا مامہ البا ہلی کو بھیجا انہوں نے رومیوں کی اس جمعیت کو پارہ پارہ کر دیا ' کہتے ہیں کہ سریہ اسامہ کے بعد شام میں پہلی جنگ عربہ پر ہوئی تھی 'اس کے بعد روی الدھنے پنچ اس کوالداش بھی کہتے ہیں ابوا مامہ البا ہلی نے وہاں ان کوشست دی اور ان کے ایک پادری کوئل کر دیا۔ اس کے بعد مرح العربی کا واقعہ پیش آیا جس میں اور نجار چار ہزار دیہا تیوں کو لے کر خالد "پر جملہ آ ور ہوا جس سے خالد "اور پھے سلمان شہید ہو گئے 'ایک روایت سے بیہ چانا ہے کہ اس ہے کہ اس لڑائی میں خالد "کے ایک لڑے شہید ہوئے تھے اور خالد "مین کرمیدان جنگ سے ہت کے تھے۔

## حضرت خالدٌ بن وليد كي فتو حات:

آپ ہے سلح کر لی' وہاں ہے چل کر آپ مرج رابط آئے اور قبیلہ غسان پڑھیک ان کی قصح کی عید (الیسٹر) کے دن ان پر چھاپہ مارا ان کے مردوں کوفل کیا اور عورتوں کولونڈیاں بنایا پھر آپ نے بسر بن ارطا ۃ اور حبیب بن مسلمہ کوغوطہ کی طرف بھیجا یہ دونوں ایک کنیسہ پر پہنچے اوراس میں کے سب مردعورت گرفتار کر لیے اور بچوں کوخالد ؓ کے پاس بھیج دیا۔

## حضرت خالد کے نام تنبیہ آمیز فرمان:

اسی اثناء میں خالہ کے پاس جب وہ مج کر کے جیرہ کو واپس ہور ہے تھے ابو بکر برٹائین کا خط پہنچا کہتم یہاں ہے یہ موک جاکر سلمانوں کی فوج کے پاس پہنچو کیونکہ اب تک وہ دشمنوں کو اور دشمن ان کو دق کرر ہے ہیں' اور پیر کت جوتم نے اب کی ہے آئندہ فد ہونی چاہیے' یمض خدا کافضل ہے کہ تمہاری طرح دشمن پر کوئی اور شخص قابونہیں پا تا اور نہ تمہاری طرح کوئی شخص دشمن کے نرفے سے صحیح سلامت نکالتا ہے' میں تم کوتمہاری حسن نیت اور کا میا بی پرمہارک با دویتا ہوں' تم اس مہم کو پاید تکمیل کو پہنچا کو اللہ تمہاری مدوفر ماسے گا' مگر تمہارے دل میں خود بیندی پیدانہ ہونی چاہیے سے سے خسارے اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے' اور نہمہیں اپنے کسی تمل پر ناز اں ہونا جا ہے' کیونکہ لطف وعنایت وہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اعمال کی جزا ہے۔

## غراق کی جنگوں کی اہمیت:

جب ابو ہکڑنے خالد بن الولید کوعراق بھیجا تھا ہی وقت خالد بن سعید بن العاصی کوشام روانہ کیا تھا اور دونوں کو ایک طرح کی ہدایات دی تھیں' خالد بن سعید شام پنچے وہاں انہوں نے دشمن پر حملہ نہیں کیا بلکہ بہت سے لوگوں کواپئی فوج میں بھرتی کرتے رہے نہد دکھے کررومیوں کے دل میں خالد بن اللہ کا تھینہ کی ہدایت کے مقابلے سے ہٹ گئے اس موقع پر خالد نے ابو ہکڑئی ہدایت کے مطابق صبر سے کا منہیں لیا بلکہ دشمن کی طرف بڑھ گئے رومیوں نے سامنے سے ہٹ کر خالد رہی گئے: کوراستہ دیتے دیتے صفر میں پہنچا دیا اور جب خالد و ہاں پہنچ کر بے فکر ہو گئے تو رومی ان کی طرف بڑھے اتفاق سے ان کو خالد اور ان کے جو بارش سے نج کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے مل گئے کرومیوں نے ان کو اور ان کے چندر فیقوں کو فل کر دیا' اس کی اطلاع خالد رہی تھے؛ کو ہوئی' خالد و ہاں سے نکل کر ہوا گئے تا کہ صحرا میں کہیں تھیر بین' اس کے بعدر ومی برموک کی طرف گئے اور وہاں قیا م کیا' رومیوں نے کہا خدا کی شم' ہم ابو بکر بھی تھا کہ تا کہ صحرا میں کہیں خالد بن سعید نے ان واقعات سے ابو بکر بھی تھا کہ تا کہ صحرا میں کہیں خالہ بین سعید نے ان واقعات سے ابو بکر بھی تا کہ صطلع کی مطلع کی

#### رومي حملون كااستيصال:

ہودشن کے علاقے میں آگے نہ بڑھنا' شرحیل بن حنہ خالد کے پائی سے کسی فتح کی خوشخری لے کرآئے بھے' ابو بکر نے ان کو بھی ایک فوج دے کر شام کوروانہ کر دیا' ان فوجوں کے ہرامیر کے لیے ابو بکر ٹے الگ الگ علاقے نامزد کر دیئے تھے' جب بیالوگ رموک پنچے اور رومیوں نے ان کا اجتماع دیکھا تو اپنی کرتوت پر بہت نادم ہوئے اور ابو بکر رہی گئے۔ کورھمکیاں دینا بھول گئے' کچھ عرصے تک رومی اور مسلمان ایک دوسرے کو پریشان اور دق کرتے رہے مگر بعد میں رومیوں نے واقوصہ کی گھاٹی میں قیام کیا۔

ابو بکڑنے کہامیں خالڈ بن ولید کے ہاتھوں رومیوں کے د ماغ سے شیطانی وسوسے نکال دوں گا۔اور آپ نے خالد مخاتمتٰ کو وہ خط لکھا جواس کے قبل مذکور ہو چکا ہے اور ریتھم دیا کہ عراق پر ثنیٰ بن الحارث کونصف فو جیس دے کراپنا نائب بناجا ؤاور جب خدا تعالیٰ شام کومسلمانوں کے لیے فتح کراد ہے تم عراق کی حکومت پر واپس آجانا۔

حضرت خالد ہنائتیٰ کارومیوں کے عقب میں پہنچنے کا فیصلہ: `

فالد بن تخذ نے ان مجاہدوں کو جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے انعامات دینے کے بعد باتی خس عمر بن سعید انصاری کے ذریعے ابو بکڑ کے پاس روانہ کر دیا اور اپنے شام کوروانہ ہونے کی اطلاع بھی دے دی۔ اور رہبروں کوساتھ لے کر چرہ سے رومہ کی طرف چلے پھر صحرا میں قراقر تک گئے اس کے بعد کہا یہاں سے مجھ کو ایبا راستہ ملنا چاہیے جس سے میں رومیوں کے عقب میں بہنچوں کیونکہ اگر میں ان کے سامنے سے گیا تو وہ جھے کوروک لیس گئ اور مسلمانوں کی امداد نہ کرنے دیں گے۔ رہبروں نے کہا ایسا راستہ صرف ایک ہے مگروہ فوجوں کے گزر نے کے قابل نہیں ہے البتہ تنہا ایک سوار جا سکتا ہے۔ آپ ہم کو مصیبت میں مبتلا نہ کریں گر فالد استہ صرف ایک ہے جانے پراڑ گئے کوئی رہبری پر آ ماوہ نہ ہوتا تھا 'آخر کار رافع بن عمیر ڈرتے ڈرتے رہنمائی پر تیار ہوئے۔ حضرت خالد رہن تھنی کا مجامد بن سے خطا ب:

خالد لوگوں کے جمع میں کھڑ ہے ہوئے اور کہاتم میں اختلاف اور ضعف ایمان پیدا نہ ہونا چاہیے یا در کھوخدا کی طرف سے مدد بغذر نیت آتی ہے اور اجر بقدر خلوص ملتا ہے مسلمان کی شان سے یہ جمید ہے کہ وہ کسی دشواری میں گرفتار ہوکر پریشان ہوجائے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہتم ایسے آدمی ہو کہ اللہ نے کا میا بی اور بہتری تمہارے لیے جمع کردی ہے لہٰذاتم جو چاہتے ہو کرو 'ہم تمہارے ساتھ ہیں سب نے اپنے دلوں میں وہی نیت 'خلوص اور جذبہ پیدا کر لیا جو خالد کے دل میں موجز ن تھا۔

مجامدین کی سویٰ کوروانگی:

چنانچے میز کیب سب سے بہتر رہنما ثابت ہوئی۔ مانی کی تلاش:

سوئی پہنی کرخالد رہی گئے کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گری کی شدت ہے مسلمان پست ہمت نہ ہو جا کیں آپ نے کہاا ہے رافع اب
تہارے پاس کیا خبر ہے رافع نے کہا عمدہ خبر ہے آپ نے سرانی کو پلالیا اب آپ پانی پر جیں بیہ کہر کر رافع نے لوگوں کی ہمت
بڑھائی حالانکہ وہ خود متحیر ہے اور ان کی آئی تکھیں چندھیارہی تھیں 'رافع نے کہالوگود کھو یہاں کہیں دو پہتان نما ٹیلے تلاش کرو'لوگوں
نے وہ ٹیلے پائے اور کہاوہ ٹیلے تو یہ بین رافع ان کے پاس آ کر کھڑ ہے ہوئے اور کہادا کیں طرف اور با کیں طرف ایک جھاڑی تلاش
کروجوآ دمی کے سرین کی ما نند ہے'لوگوں نے ڈھونڈ اتو اس کی جڑ ملی انہوں نے کہا یہاں جڑ تو موجود ہے گر جھاڑی کا کہیں پیے نہیں '
رافع نے کہا یہاں جس جگہ تم چا ہو کھود ڈ الوانہوں نے کھود اتو ایک جگہ سے پانی رس رس کر نگلنے لگا' رافع نے کہاا ہے امیر میں اس پانی
پر تھیں سال کے بعد آیا ہوں' بچپن میں صرف ایک مرتبہ یہاں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا جب مسلمان پانی بی کر تازہ دم ہو گئے تو
انہوں نے دشمنوں پر چھا یہ مارا' ان لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کوئی فوج ان تک رسائی پاسکے گی۔
مجاہدین کا مصبح نے برحملہ:

ظفر بن دہی کہتے ہیں کہ خالد نے ہم لوگوں کوساتھ لے کرسوی سے روانہ ہو کر قبیلہ بہراء کی بہتی مصلح پر چھاپہ مارا تھا یہ مقام تصوانی کے علاقے میں ایک چشمہ ہے جب سے کے وقت خالد نے مصلح اور النمر پر چھاپہ مارا' اس وقت وہ لوگ بالکل بے جبر تھا یک جگدا یک جماعت بیٹی ہوئی تھی' شراب کا دورہ چل رہا تھا اور ساقی پیراگ الا پ رہاتھا الاصب حدانسی قبل حیش ابو بکر ۔ دوستو! جھی کو ابو بکر دخالتی کی فوج کی آمد سے پہلے سے کی شراب پلا کر مست کر دو ۔ ظفر کہتے ہیں کہ میں نے اس ساقی کی گردن اڑادی اور اس کا خون اس کی شراب میں ہل گیا۔

سوي پرفوج تشي:

قبیلہ غسان کو خالد رہی تھے۔ کواس کا پیتہ جل گیا' اوھر خالد رومیوں کی سرحدی چوکیوں اور فوجوں کو جوعراق ہے المحق تھیں پیچھے مرج رابط میں جمع ہوگئے خالد رہی تھی خالد رہی تھی تھیں آگئے تھے اس لیے آپ نے ان پر چڑھائی کردی' آپ بہراء کے لونڈی غااموں چھوڑ کران کے اور برموک کے درمیانی علاقے میں آگئے تھے اس لیے آپ نے ان پر چڑھائی کردی' آپ بہراء کے لونڈی غااموں کو لے کرسویٰ واپس آگئے تھے۔ اب وہاں سے جل کرراستے میں'' رمانتی علمین'' میں انزے اس کے بعدا کشب میں انزے وہاں سے حمثق کی طرف چل کر مرج الصفر میں پنچئے بہال غسانیوں سے ان کی ٹد بھیڑ ہوئی ان کا سردار حارث بن ایہم تھا خالد نے ان کے کشکر اور ابل وعیال کا خاتمہ کر دیا مرج میں آپ نے کئی روز قیام کیا۔ یہاں سے مال غنیمت کا ٹمس بلال بن الحارث المرز نی عراق ذریعے ابو بکر رہی تھے۔ کے ماتھ مسلمانوں کی فوجوں میں جا ملے۔ فوجوں کے ہاتھوں سے فتح ہوا تھا اس کے بعد آپ واقوصہ میں اپنی نو ہزار کی جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کی فوجوں میں جا ملے۔ مثنیٰ بن حارث کی کے انتھوں کے خاتھوں کی خاتشینی :

سیف سے مروی ہے کہ جب خالد چے سے واپس آئے 'ان کو حضرت ابو بکر رہی گئی کا خط ملاجس میں آپ نے لکھا تھا کہ نصف

تمہارے مقابلے کے لیے اہل فارس کے اراذل وانفار کی فوج بھیج رہا ہوں' بیلوگ مرغیاں اور خنز سریا لئے والے ہیں میں تمہیں اٹھی لوگوں کے ہاتھوں سے قبل کراؤں گا۔

مثنیٰ کاشهر براز کو جواب:

منی نے اس خط کا یہ جواب دیا' یہ خط شیٰ کی طرف ہے شہر براز کے نام لکھا جاتا ہے' تم دو حال ہے خالی نہیں یا تو جوتم نے لکھا ہے' وہی تمہار ااصلی منشاء ہے تو اس میں تمہار ہے لیے برائی اور ہمار سے بھلائی ہے' یا جھوٹے ہو' مگر یا در کھو کہ اگر بادشاہ جھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مستوجب سز ااور خد ااور اس کے بندوں کی نظر میں ذکیل ہوتا ہے تمہار سے خط کے مفہوم ہے ہم نے پتہ چلالیا ہے کہ تم ان کمینوں اور نفروں سے کام لینے پر مجبور ہوگئے ہو' لہذا ہم اس خدا کا شکر اداکر تے ہیں جس نے تمہار سے کیدو مکر کو بکر یاں اور مرغیاں پالنے والوں تک پہنچا دیا۔ شی کا یہ جواب پڑھ کر اہل فارس حواس باختہ ہوگئے اور کہنے گئے شہر براز ایک منحوس اور ذکیل اور مرغیاں پالنے والوں تک پہنچا دیا۔ شی کی تابیوں نے کہا مقام کی پیداوار ہے' (وہ میسان میں رہا کرتا تھا' بعض مقامات کا قیام اپنے باشندوں کے لیے باعث اہانت ہوتا ہے ) انہوں نے کہا کہ آپ نے آپنے کر یہ ہے۔ تمن کوہم پر جری بنا دیا ہے' آپندہ جب بھی آپ کسی کو خط کھیں تو اس کے متعلق ہم سے مشورہ کرلیا کریں۔ جنگ ما بل :

بابل پرطرفین کامقابلہ ہوا پہلے رائے کے قریبی کنڈ کے پاس شدت کی لڑائی ہوئی ثنیٰ اوران کے ساتھ چنداورلوگوں نے ہاتھی پرحملہ کیا' ہاتھی مسلمانوں کی صوں اور دستوں میں گھس کرانمتشار پیدا کر رہاتھا' بدلوگ اس کے مارنے میں کامیاب ہو گئے ۔ اہل فارس نے شکست کھائی' مسلمان ان کا تعاقب کرتے اور مارتے مارتے ان کی فوجی چوکیوں سے بھی آ گے بڑھ گئے اور پھرانہی چوکیوں میں آ کرمقیم ہو گئے' تعاقب کرنے والے دستے دشمنوں کا تعاقب کرتے کرتے مدائن تک پہنچے گئے۔

برمز کی شکست:

یہاں تو ہر مز جاذ و بیکو شکست ہوئی اورادھرشہر براز کا انتقال ہو گیا' جس سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہو گیا سواد کا وہ تمام علاقہ جود جلہ اور برنس سے اس طرف واقع تھا مثنیٰ اور مسلمانوں کے قبضے میں رہ گیا۔

آ زرمیدخت کی جانشینی:

اس کے بعد اہل فارس نے اتفاق کر کے شہر براز کے بعد کسر کی کی لڑکی دخت زنان کو تخت نشین کیا گراس سے انتظام سلطنت خشیس کی اس کا مدار المہام فرخ زاد بن بندوان بنا اور اس نے سابور سے کہا کہ کسر کی کی بیٹی آزر میدخت کو میر ہے نکاح میں دے دو سابور نے فرخ زاد کی درخواست منظور کی اور آزر میدخت کا نکاح فرخ زاد سے کر دیا 'اس پر آزر میدخت بہت غضب ناک ہوئی اور کہا اے ابن عم کیا تم میرا نکاح میر سے غلام سے کرتے ہواس نے فرخ زاد سے کر دیا 'اس پر آزر میدخت بہت غضب ناک ہوئی اور کہا اے ابن عم کیا تم میرا نکاح میر سے غلام سے کرتے ہواس نے کہا تمہیں ایس بات کہنے سے شرمانا چا ہے آئندہ کھی نہ کہنا 'وہ تمہار اشو ہر ہے آزر میدخت نے سیادخش کو بلایا وہ بردا قاتل مجمی تھا اور اس سے اپنے معاطلی خطرناک صورت حال بیان کی اس نے کہا اگر آپ کو بیہ بات ناپند ہے تو اب اپنی ناراضی کا اظہار نہ تجیجے اور اس سے اپنے معاطلی کی خطرناک صورت حال بیان کی اس نے بال گر آپ کو بیہ بات ناپند ہے تو اب اپنی ناراضی کا اظہار نہ تجیجے اور اس کو اپنی باس آنے کے لیے کہلا تھیجئے میں اس سے دبت لوں گا چنا نچی آزر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا میں اس سے دبت لوں گا چنا نچی آزر میدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا وہ سے دبت لوں گا جنا خوش نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھ اور حسیاد خش تیار ہو گیا جب شب عروی آئی اور فرخ زاد اندر داغل ہوا 'سیادخش نے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا اور اس کے ساتھ

والوں کو بھی قتل کردیا' اس سے فارغ ہوکرآ زرمیدخت کوسابور کے پاس لے گیاوہ سابور کے پاس اندر پینجی توبیلوگ بھی گھس گئے اور انہوں نے سابور کوقتل کردیا' اس کے بعد آ زرمیدخت تخت پر بٹھا ئی گئی۔ شیر سے

مثنیٰ کی روانگی مدینه:

اہل فارس ان داخلی امور میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے پاس ابو بکڑ کے پاس سے اطلاعات وصول ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی اس لیے شکی نے فوج پر بشیر بن الخصاصیہ کو اپنا نائب بنایا اور ان کی چوکی پر سعید بن المرۃ الحبلی کو مقرر کیا اور خود ابو بکر بنائین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے تا کہ محافہ جنگ اور مسلمانوں اور کا فروں کے حالات سے ان کو باخبر کر دیں اور مزید اعانت کے لیے ان سے بیدر خواست کریں کہ مرتد ہونے والے لوگوں میں سے جن کی ندامت اور تو بہ پایی ہوت کو بہنچ چکی ہے اور وہ جنگی خد مات اداکر نے کے خواہاں ہیں 'ان کو شرکت جہاد کی اجازت عطاء فر مائی جائے نیز اس سے بھی ان کو مطلع کر دیں کہ مہاجرین کی امداد اور اہل فارس سے جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ سب سے زیادہ جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔

حضرت ابوبكر مناتشهٔ كي وصيت:

مثنی مدینہ بنجے تو ابو بحر رہی تھے۔ کو بیار پایا ابو بحر رہی تھے کہ جب مثی مدینہ بنچے تو ابو بحر رہی تھے۔ کہ خالہ شام کوروانہ ہوئے اس علالت میں چند ماہ بعد ابو بکر انتقال فر ما گئے ہے جب مثی مدینہ بنچے تو اس وقت ان کا مزاج ذرا سنجل گیا تھا اور انہوں نے عمر رہی تھے۔ کہ اس علالت میں چند ماہ بعد ابو بکر انتقال فر ما گئے ہے جب مثی مدینہ بنچ تو اس وقت ان کا مزاج ذرا سنجل گیا تھا اور انہوں نے عمر رہی تھے۔ کہ اس عمر رہی تھے۔ کہ انتہا ہوں اسے غور سے سنو پھر اس پڑمل کرنا 'آج دوشنبہ کا دن ہے میں تو تو تع کرتا ہوں کہ میں آج ہی انتقال کر جا وال گا گر میں انتقال کر جا وال تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہی ہے کہ میں تو تو تع کر مائی کے ساتھ کر دینا 'میری موت کی مصیبت خواہ کتی ہی عظیم ہوتم کو دینا 'میری موت کی مصیبت خواہ کتی ہی عظیم ہوتم کو دین کے احکام اور اوام رخداوندی کی تقیل سے ہر گڑ باز نہ رہنے دیئے دیکھا ہے کہ رسول اللہ عرفی کی کھیل میں ذرا تا خیر جا تز دین کے احکام اور اوام رخداوندی کی تقیل میں ذرا تا خیر جا تز رکتا تو خدا ہم کوذ کیل کر دیتا 'ہم کومزاد یتا اور مدینہ میں کو دینا کر دیتا 'ہم کومزاد یتا اور مدینہ میں کو دیاں کے امراء کے لیے فتح کر ان کے لیے اہل اور کا میا ہے عہدہ دار جیں اور وہاں کے امراء کے لیے فتح کر ان کے لیے اہل اور کا میا ہے عہدہ دار جیں اور وہاں کے طرفی سے بخو بی آتا اور دینا کہ وہ کی گئی ہیں۔ سے بخو بی آت اور دین آتی اور دیاں کے طرفی سے سے بخو بی آتی اور دین آتی اور دیاں کے طرفی سے سے بخو بی آتی اور دین آتی کے لیے اہل اور کا میا ہے عہدہ دار جیں اور وہاں کے طرفی سے سے بخو بی آتی اور دینا ہیں۔

وصيت كي تعميل:

رات آتے ہی ابو بکر دخافتہ کا انتقال ہو گیا' عمرؓ نے رات ہی کو ان کو فن کر دیا اور مسجد میں آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی'
ابو بکر دخافتہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی عمر دخافتہ نے فٹی کے لیے فوج بھرتی کی' عمر بخافتہ نے کہا کہ ابو بکر رخافتہ جانے تھے کہ میں
عراق کی جنگ کے لیے خالد رخافتہ کی امارت کو تا پیند کروں گا اس لیے انہوں نے ان کی فوج کی واپسی کا حکم دیا مگرخو دان کا ذکر چھوڑ دیا۔
اہل فارس کے داخلی مسائل:

آ زرمیدخت کوابوبکر من آخین کی وفات کی اطلاع ہوگئ سواد کا نصف حصہ ابوبکر رہی تھی کقلم وہیں آچکا تھا اس کے بعد آپ کا

انقال ہوا تھااورا ہل فارس اپنے داخلی امور میں ایسے مصروف تھے کہ ابو بکڑ کے زمانہ حکومت سے لے کرئمڑ کے برسر حکومت آنے اور مثنیٰ کے ابوعبیدہ کی معیت میں عراق کو واپس ہونے تک مسلمانوں کوعلاقہ سواد سے بے دخل کرنے کا ان کو ذراموقع نہ ملا' اس زمانے میں عراقی فوجوں کا متعقر حمیرہ تھا۔ اور فوجی چوکیاں سیب میں تھیں' ان کی لوٹ مار دجلہ کے کنارے تک پہنچ رہی تھی' دریائے دجلہ عرب وعجم کے درمیان حاکل تھا ابو بکڑے دور حکومت کے حالات از ابتداء تا انتہاء بیان کیے جاچکے ہیں۔

## معركة بن التمر:

ابواسحاق کی روایت میں فدکورہ بالا واقعات کا تذکرہ اس طرح ہے کہ خالہ جرہ میں تھے ابو بکر نے ان کولکھا کہ تہارے پاس جو جنگ کی قوت رکھنے والمروانر اور افراد پر انہیں میں سے جو جنگ کی قوت رکھنے والے سے خوالے روضعیف و کمرورافراد پر انہیں میں سے کی کو افسر بنا کر چھوڑ جاؤ۔ جب خالہ بڑی تین کو ملاقو انہوں نے کہا کہ بیاعیسر بن ام شملہ لین عمری تاثین کا م ہے عراق کو میر رے ہاتھوں فتح ہوتا و کھے کر ان کو حسد ہوا 'چنا نچہ خالہ بڑی تین اور والے بیا تھے لیے اور کر وروں اور عورتوں کو مدینہ لین مدینہ رسول اللہ تاہیں ہوسے دیا 'اور میر بین سعد انصاری کو ان کا افسر بنادیا 'اور رسیعہ اور عراق کے دوسر نے مسلموں پرتنی بن حارثہ الشیما فی کو اپنا نائب مقرر کیا 'خالہ نے بہاں سے روانہ ہو کر عین التم والوں پر چھاپہ مارا جس میں ان کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے ایک قلے میں بہت سے لونڈی غلام ہو تھا کہ کر دیا عین التم میں اور اس قلے میں بہت سے لونڈی غلام ہو تھا اس کے خالہ نے ان سب کو ابو بکر بڑی تین کی خدمت میں بھیج دیا ان میں سے بعض کے نام مید ہیں' ابو عمرہ شبان کے غلام انہی کا نام ابو عبد الا تائی بن الی عمرہ ہوا اور کیرا ابوداؤ دو افساری کے غلام جو بنو مازن بن نجار سے سے اور ابو عبد اللہ زیرہ کے غلام اور خیر' ابوداؤ دو افساری کے غلام جو بنو مازن بن نجار سے سے اور اور قبیس بن مطلب بن عبد مناف کے غلام سے اور ابوب افساری کے غلام جو بنو مازن بن امان خصرت عثمان بن عفان کے غلام ہو بنو مازن بن امان خصرت عثمان بن عفان بن عفان کے غلام سے اور ان اور قبیس بن محر مدین مطلب بن عبد مناف کے غلام سے اور افور ابوب افساری کے غلام جو بنو مازن بن امان خصرت عثمان بن عفان بن عفان کے غلام ۔

ر هبررافع بن عميره طا كي:

خالہ نے عین التر میں بلال بن عقد بن بشرالنمر کی گولل کر کے سولی پر چڑھادیا وہاں سے روانہ ہو کران کا ارادہ تھا کہ قراقر ہوتے ہوئے جو قبیلہ کلب کا چشمہ تھا ، سوئی پہنچیں پر قبیلہ بہراء کا چشمہ تھا یہ پانچے رات کی مسافت تھی 'گرخالڈ راستہ نہ پاسکے آپ نے رہبر کوطلب کیا لوگوں نے رافع بن عمیرہ طائی کا نام لیا۔ خالہ نے ان سے کہاتم فوج کو لے چلورافع نے کہا کہ آپ اتی فوج اور سازو سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے وہ راستہ تو ایسا ہے کہ اکیلا سوار بھی اس سے ڈر تے ہوئے جان سے ہاتھ دھو کر گذر تا ہے 'پوری پانچ رات کا سفر ہے' راستہ بھٹک جانے کے خوف کے سواپانی کا کہیں نام نہیں ہے' خالہ نے کہاان باتوں کو چھوڑو و مجھے بہی کرنا ہے خلیفہ نے اشد ضروری تھم دیا جالہذا تم اپنی کہورافع نے کہاتو پھر آپ تھم دے دیجیے کہ لوگ بہت ساپانی ساتھ لے لیس اور جس جس جو سکے وہ اپنی اور بی بائی کہاں بائد ہو کہاں بائد ہو دے۔ کیونکہ یہ شرخطرات سے پر ہے ہاں خدامد دفر مائے تو کوئی بات نہیں' نیز مجھے آپ بیس اونٹنیاں بڑی ہوئی تازی اور عمر رسیدہ دیجے۔

# سفر کے لیے یانی کا ذخیرہ:

خالد یہ رافع کوان کی خواہش کے مطابق اونٹنیاں دے دیں رافع نے پہلے ان کوخوب بیا ساکیا یہاں تک کہ وہ بیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اس کے بعدان کوخوب پائی پلایا جب اونٹنیوں نے اچھی طرح پائی سے پیٹ بھر لیے توان کے ہونٹ کاٹ کر باندھ دیئے تاکہ جگالی نہ کرسکیں اس کے بعدرافع نے ان کی دمیں کھول دیں اور خالد سے کہا چلئے خالد اپنے اشکر اور سامان کو ساتھ لیے ہوئے اس کے ہمراہ تیزی سے روانہ ہوئے جہاں کہیں منزل کرتے ان میں سے چاراؤنٹنیوں کے پیٹ چاک کرتے اور جو پھوان کے بدہ میں سے نکلتا وہ گھوڑوں کو پلاویتے تھے اور اپنے ساتھ کے پانی سے لوگ اپنی شفتگی دور کرتے ۔

## صحراء میں پانی کا چشمہ:

جب اس سحرائے لق ووق کے سفر کا آخری ون آیا تو خالد نے کہا اے رافع ابتمبارے پاس کیا خبر ہے' رافع کی آئیسیں چوندھیائی ہوئی تھیں رافع نے کہا آپ گھبرا ہے نہیں' اب آپ انشاء اللہ پانی پر پہنچ جاتے ہیں' جب دوٹیلوں کے پاس پہنچ رافع نے لوگوں سے کہا دیھو یہاں کوئی جھاڑی آ دمی ہے سرین کی مانند نظر آتی ہے انہوں نے کہا یہاں ہم کوکوئی جھاڑی نظر نہیں آتی ' رافع نے کہایا الله وَ إِنَّا اِلَيْهِ وَ اِنَّا اِلْهُ وَلَيْمِ الْمُ وَالْوَى اِلْ وَمِن اَلْمُ الْمُولِي عَلَى الْمُ الْمُهِ وَمِولُولُ وَمِولُولُ وَلِي مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَامُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَلَامُ اللهُ وَاللهُ وَلَامُ اللهُ وَاللهُ وَلَامُ اللهُ وَلَامُ اللهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ لَاللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## قبيله بهراء برشب خون:

جب خالد سوئی پہنچ گئے تو وہاں جاتے ہی صبح ہونے ہے ذراقبل اس کے باشندوں پرشب خون مارا بیلوگ قبیلہ بہراء کے تھے' ان میں کی ایک جماعت شراب نوثی کالطف اٹھار ہی تھی درمیان میں شراب کا کونڈ ارکھا تھاا درمطرب بیا شعار گار ہاتھا۔

لعل منايا نا قريب و ما ندرى على كميت اللون صافية تجرى تسلى هموم النفس من جيد الحمر ستطرقكم قبل الصباح من البشر وقبل حروج المعصرات من الحذر

الاعللافی قبل حیش ابی بکر الاعللافی بالزّجاج و کررا الاعللافی بالزّجاج و کررا الاعللافی من سلافة قهوة اظن حیول المسلمین و خالدًا فهل لکم فی السیر قبل قتالکم

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ مطرب اس حملے میں قتل ہو گیا اور اس کا خون اس شراب کے کونڈے میں مل گیا۔ ممریٰ:

سوئی سے روانہ ہوکر خالد یہ نے مرح رابط میں غسان پر چھاپہ مارا 'وہاں سے بڑھ کرقنا ۃ بھر کی پنیخ وہاں ابوعبید ہی بن الجراح ' شرصیل ٹین حسن 'اور بیزیڈین ابوسفیان پہلے سے موجود تھے ان سب نے مل کرقنا ۃ بھر کی کومصور کرلیا 'مجور ابھر کی والوں نے جزبیہ پر صلح کر لی اور خدا نے بھر کی پر مسلمانوں کو فتح عنایت فر مادی ۔ شام کے علاقے کا سے پہلاشہر ہے جوابو بکڑ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوا۔ اس کے بعد بیسب امراء عمروین العاص کی امداد کے لیے فاسطین کی طرف روانہ ہوئے 'عمرواس وقت فلسطین کے نشیمی علاقے میں عربات میں مقیم تھے۔ رومیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جلق چھوڑ کر اجنادین میں پنچے ان کا سپر سالار ہرقل کا حقیقی بھائی تذارق تھا۔

### جنگ اجنا و بن:

عروہ ہن زبیر کی روایت میرے کہ رومیوں کاسپہ سالا ران میں کا ایک مخص قبقلا رنا می تھا' ہرقل قسطنطنیہ جاتے وقت اس کوشام کے امراء پر اپنا ٹائب مقرر کر گیا تھا اور تذارق اپنے ساتھ کی رومی فوجوں کو لے کراس کے پاس آ گیا تھا' تکر علمائے شام کا خیال میہ ہے کہ رومیوں کاسپہ سالار تذارق تھا واللہ اعلم۔

### ابن ہزارف کی جاسوسی:

جبطرفین کے شکر قریب ہو گئے قبقلار نے ایک عربی شخص کو بلایا جس کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ قبیلہ قضا کے تزید بن حبدان کے خاندان سے تھا جس کانا م ابن ہزارف تھا، قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں جاکرا یک دن رات تھہرواس کے بعد آ کر مجھے ان کے خاندان سے تھا جس کانا م ابن ہزارف تھا، قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں جاکو اس نے کہا وہ اس کو اجنبی نہ سمجھا، وہ ان کے حالات سے باخبر کرو وہ شخص عربوں کی فوج میں داخل ہو گیا عربی وضع قطع ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا، وہ ایک رات اور ایک ون وہاں مقیم رہا۔ پھر قبقلار کے پاس واپس آیا اس نے پوچھا کہوکیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا وہ لوگ رات کو راہب ہیں اور دن کوشہ سوار ہیں ان کے انصاف کا بیر حال ہے کہا گران کے بادشاہ کا فرزند بھی چوری کرے تو وہ اس کا ہاتھ کا فرانے ہیں اور اگرزنا کا مرتکب ہوتو وہ اس کوسنگسار کرتے ہیں۔

قبقلارنے بین کرکہا کہ اگرتم ہیر باتیں سے کہدرہے ہوتوسطح زمین پران سے مقابلہ کرنے کی بہنسبت میں بیر بہتر سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندرسا جاؤں'اے کاش خدا مجھ پراتنا کرم فر مائے کہ مجھے ان سے چھٹکا را دلا دے نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہوہ مجھ ر۔

#### قبقلا ركاخاتميه:

اس کے بعدلا ائی شروع ہوگئی لوگ ایک دوسرے پر جھیٹ پڑے اور قتل کا بازارگرم ہوگیا۔مسلمانوں کی لڑ ائی کا حال دیکھے کر

قبقلار پریثان ہو گیااس نے رومیوں ہے کہاتم میری آنکھوں پرپٹی باندھ دوانہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آج کا دن بڑا منحوں ہے۔ میں اس کودیکھنانہیں چاہتا۔ میں نے دنیامیں آج تک الیا سخت دن نہیں دیکھا ہے' چنانچہ جب مسلمانوں نے اس کا سرقلم کیا تو وہ کیڑے میں لیٹا ہوا تھا' اجنادین کی جنگ سام اوی الاولیٰ سام کے کودا قع ہوئی تھی۔

جنگ اجنادین کے شہدائے کرام:

اس لڑائی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی تھی' ان میں ہے بعض کے نام یہ ہیں مسلمہ بن ہشام بن مغیرہ' ہبار بن الاسود بن عبدالاسود' نغیم بن عبداللہ النحام' ہشام بن العاصی بن وائل' ان کے علاوہ قریش کے اور لوگ بھی قتل ہوئے تھے گر ان میں کسی انصاری کا نامنہیں لیاجا تا۔

محاصره دمشق:

اسی سال ابوبکر نے ۲۲ یا ۳۳ ہمادی الاخری کو وفات پائی شام کی جنگ کے متعلق علی بن محمد کی روایت ہے ہے کہ خالد دمشق آئے ان کے مقابلہ کے لیے بھر کی کے رئیس نے فوجیں جع کیں خالد اور ابوعبید اس کی طرف پنیخ اور نجار سے مقابلہ ہوا 'مسلمان فع یاب ہوئے اور دشمنوں نے فکست کھائی اور وہ اپنے قلع میں گھس گئے۔ اس کے بعد صلح کے خواستگار ہوئے خالد نے اس شرط پر صلح کی کہ فی کس سالا نہ ایک و بینار اور ایک جریب گیہوں اوا کیا جائے اس کے بعد دشمن پھر مسلمانوں سے آ مادہ جنگ ہوئے اجنادین پر ۲۸ جمادی الاقل سالا نہ ایک وینار اور ایک جریب گیہوں اوا کیا جائے اس کے بعد دشمن پھر مسلمانوں سے آ مادہ جنگ ہوئے اجنادین پر ۲۸ جمادی الاقل سالا ھشنبہ کے دن طرفین کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان کا میاب ہوئے اور دشمنوں کو خدا نے فکست دی۔ ہم قل کا نائب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے بچھ بہا در شہید ہوئے پھر ہم قل خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا اور واقوصہ پر مقابلہ ہوا 'میدان میں شدت کی جنگ ہور ہی تھی طرفین کے آ دمی مارے جارہ سے تھے کہ اسی اثنا میں ابو بکر بڑائی کی وفات کی اطلاع مقابلہ ہوا 'میدان میں شدت کی جنگ ہور ہی تھی طرفین کے آ دمی مارے جارہ سے تھے کہ اسی اثنا میں ابو بکر بڑائی کی وفات کی اطلاع اور ابوعبیدہ کی امارت کا تھم پہنچا' یہ ماہ رجب کا واقعہ ہے۔

### حضرت ابوبكر مِنْ تَتْنَهُ كِي علالت:

مگرایک بیان بہ ہے کہ ابو کر نے ۲۲ جمادی الاخری بروز دوشنبہ ۲۳ سال کی عمر میں وفات پائی ہے 'آپ کی وفات کا سبب بہ
ہتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہود یوں نے چاول میں یا د لیے میں زہر دے دیا تھا'آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلد ہ بھی شریک تھا
انہوں نے لقمہ لیا مگر پھر ڈک گئے اور ابو بکر سے کہا کہ آپ نے زہر ملا ہوا کھانا کھالیا ہے 'اس زہر کا اثر ایک سال میں ظاہر ہوتا ہے '
چنا نچہ آپ ایک سال کے بعد انتقال فر ما گئے'آپ بندرہ روز بیار رہے کس نے آپ سے کہا آپ طبیب کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا آپ
نے فر مایاوہ مجھے دیکھ چکا ہے لوگوں نے بوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا ہے'آپ نے کہا اس نے بیا کہا ہے کہ میں جو چا ہتا ہوں' کرتا
ہوں'ای روز کے میں عماب بن اسید فوت ہوئے ان دونوں کو ایک ساتھ زہر دیا گیا تھا۔

### حضرت ابوبكر مِثَاثِينَهُ كَي و فات:

کین اور روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رہی گئے۔ کی علالت کا باعث یہ ہوا ہے کہ جمادی الاخری دوشنبہ کے دن آپ نے عنسل کیا۔اس روزخوب سردی تھی اس وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور پندرہ روز تک رہا۔ یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی باہر آنے کے قابل ندر ہے 'آپ نے تھے مگر روز بروز آپ کی کے قابل ندر ہے' آپ نے تھے مگر روز بروز آپ کی

طبیعت خراب ہوتی گئی اس زمانے میں ابو بکڑاس مکان میں مقیم تھے جوان کورسول اللہ کا تھانے عنایت فرمایا تھا اور جواب عثان ٹی بن عفان کے مکان کے سامنے واقع ہے علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تھارداری عثان رٹی تھی کرتے رہے ابو بکڑنے سشنبہ کی شام کو بتاریخ ۲۲ جمادی الاخری سلاھے کوانتقال فرمایا' آپ کا عہد خلافت دوسال تین مہینے دس روز رہا۔

ز مانه خلافت:

رور الماق المواقع المورد المو

جریر کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس بیٹا تھا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طاقیہ نے وفات پائی آپ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے' ابو بکر" نے وفات پائی وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے عمر بڑا تھا۔ شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے' اور جریر کی دوسری روایت یہ کہ معاویہ نے کہا کہ رسول اللہ طاقیہ اس جہان سے اٹھائے گئے' اس وقت آپ تریسٹھ سال کے تھے' عمر بڑا تھا، شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے اور ابو بکر" نے وفات پائی وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے۔

علی بن محمد کی روایت میں بیہ ہے کہ ابو بکر رہی تھنے کا عہد خلافت دوسال تین مہینے ہیں روز اور بقول بعض دس روز تھا۔



# حضرت ابوبكر رضائشي كي تجهيز وتكفين

حضرت اساء بنت عميس :

حضرت عائشہ رہی ہیں کہ اور عشاء کے درمیان انتقال کیا' اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ ابو بکڑنے فی محص سے کہا تھا کہ من محص سے کہا تھا کہ من بین ابی بکر جی ہیں گیا ہی ڈال کر مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ کوشل دینا' میں نے کہا کہ میرکام میں کیسے کرسکوں گی تو آپ نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر جی ہی پانی ڈال کر تمہاری مدد کریں گے۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکڑالصدیق نے بیہ وصیت کی تھی کہ ان کو ان کی بیوی اسا بیٹسل دیں اور ان سے کام نہ چل سکے تو میر بے لڑ کے محمد ان کی مدوکریں۔

> محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ریبے دیشے شعیف ہے کیونگہ محمد ابو بکر ہوائٹو کی وفات کے وقت صرف تین سال کے تھے۔ دس میں براکڈ

عائشہ بڑی نی فرماتی ہیں کہ ابو بکڑنے مجھ سے دریا فت کیا کہ رسول اللہ طابھ کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا میں نے کہا کہ تین کپڑوں میں' آپ نے کہا کہتم لوگ میرے بید دنوں کپڑے دھولؤ وہ دونوں کپڑے دریدہ تھے اور ایک کپڑا میرے لیے خریدلؤ میں نے کہا ابا جان ہم لوگ تو خوشحال ہیں' آپ نے کہا' اے بیٹی! مردے کی بہنست زندہ آ دمی نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے اور بیہ دونوں کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہونے والوں کے لیے مناسب ہیں۔

#### وفات كاونت:

عبدالرحلٰ بن قاسم کابیان ہے کہ ابو بکڑنے غروب آفتاب کے بعدعشاء کے وقت منگل کی رات کو وفات پائی اور وہ رات ہی کے وقت دفن کر دیئے گئے۔

## حفرت محمد سال کے پہلومیں قبر:

ابوبکر اسی بینگ پراٹھائے گئے تھے جس پر رسول اللہ عظیما کواٹھایا گیا تھا۔ آپ کے جنازے کی نماز عمر نے مسجد نہوی میں پڑھائی اور قبر میں عمر عثمان طلحہ اور عبد الرحلٰ بن ابی بکر رشی آترے تھے عبد اللہ نے بھی اتر نا جا ہا مگر عمر نے ان سے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ابو بکر نے عائشہ بھی تو وصیت کی تھی کہ جھے کو رسول اللہ عظیم کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنا نچہ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے لیے قبر کھودی گئی اور ابو بکر دخاتی کا سررسول اللہ عظیم کے شانہ مبارک کے قریب اور ان کی لحد کورسول اللہ عکی اللہ علی کی لحد ہے محتی رکھا گیا ہے ۔ عبد اللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ابو بکر دخاتی کا سررسول اللہ عقیم کی اور ابو بکر دخاتی کی اور رکھا گیا تھا۔ اور عمر دخاتی کا سررسول اللہ عقیم کی اور ابو بکر دخاتی کی کو کھے کے برابر رکھا گیا تھا۔

### قاسم بن محمد کی روایت:

قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے عرض کیا اماں جان ذرا ہمیں رسول اللہ سکتھ اور آپ کے دونوں رفیقوں کی قبریں کھول کر کھائے چنانچہ آپ نے میرے لیے حجرہ کھولا' اس میں تین قبرین تھیں نہ بہت اٹھی ہوئی نہ زمین سے ملی ہوئی' ان پرسرخ میدان کی رہتی پڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ ان میں سے رسول اللہ سی کے اور ابوبکر بڑا تھے کہ ترحضور کے سرمبارک کے پاس ہے اور عمر بڑا تھے: کی قبر ابوبکر کے عمر کے پاس ہے۔ ایک روایت سے ہے کہ ابوبکر بڑا تھے: کی قبر رسول اللہ سی کے اس کے مطلح بنائی گئے تھی اور اس پر بانی چھڑکا گیا تھا اور عائشہ نے اس پرنو حہ کرنے والیوں کو بٹھایا تھا۔

### نوچه کی ممانعت:

سعید بن المسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر بھاٹی کا انتقال ہو گیا تو عائشٹ نے ان پرنوحہ کرنے والیوں کو بھایا 'استے میں عمر بھاٹی آ گئے اوران کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کوابو بکڑ پرنوحہ اور بین کرنے سے روکا مگران عورتوں نے باز آنے سے افکار کردیا 'عمڑ نے ہشام بن الولید کو تھم دیے ہوئے ماندر جاکرابو قحافہ کی بیٹی 'ابو بکر بھاٹی کی بہن کو پکڑ کرمیرے پاس لاؤ' جب عائشٹ نے عمر بھاٹی کو ہشام کو بیتھم دیتے ہوئے ساتو بولیس ہشام میں شہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی ممانعت کرتی ہوں' عمر نے ہشام سے کہااندر جاؤ۔ میں تم کواجازت دیتا ہوں' ہشام اندر گھس گئے اورام فروہ ابو بکر دخالتی کی بہن کو عمر بھاٹی کے پاس پکڑ لے مشام سے کہااندر جاؤ۔ میں تم کواجازت دیتا ہوں' ہشام اندر گھس گئے اورام فروہ ابو بکر دخالتی کی بہن کو عمر بھاٹی کے پاس پکڑ لے عمر نے دروا ٹھا کران کے گئی باررسید کیا در سے کی آ وازس کرنو حہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔

### حضرت ابوبكر مناتثية كاشعار:

على بن محد كابيان ہے كه ابو بكر رہ التينانے اپنے مرض الموت ميں بيا شعار پڑھے تھے۔

و کیل ذی سیلیب مسلوب

و كـــل ذى ابــل مــوروث

و غيائب الموت لايشوب

نَبْرِجَ بَهِ: '' '' ہر دولت مند کا مال میراث میں بٹ جائے گا اور ہر سامان والے سے اس کا سامان چھن جائے گا' ہر غائب ہونے والا واپس آجا تا ہے مگر مرکز غائب ہونے والا کبھی واپس نہیں آتا''۔

### حضرت ابوبكر كة خرى الفاظ:

آپى زبان پرآخرى الفاظ يرته رب توفسى مسلمًا و الحقنى بالصالحين. ' بارالها! مجھكو بحالت اسلام موت دے اور مجھكو صالحين كے ياس پہنچاوے '-

## حضرت ابوبكر رمايتين كاحليه مبارك:

عبدالرحمٰن بن ابی بحر بین الله عمر تبه عائشاً ہے کجاوے میں بیٹھی تھیں آپ نے سامنے ہے ایک عرب کو کررتے ہوئے دیکھا اوراس کو دیکھے کرفر مایا کہ میں نے اس شخص سے زیادہ کسی کو ابو بکڑ کے مشابہ نہیں دیکھا' ہم نے عرض کیا آپ ہم سے ابو بکر بڑا تین کا حلیہ بیان سیجیئے عائشہ نے فرمایا ابو بکر بڑا تین گورے دیلے کلے پٹنے ہوئے اور جھکے ہوئے آ دمی تھے ان سے ازار نہیں سنبھلی تھی بلکہ کمر پر سے سرک سرک جاتی تھی چہرہ پر گوشت نہیں تھا آ تکھیں اندر دھنستی ہوئی بیٹیانی اٹھی ہوئی اور بھئے ہوئے سے نازک علی بن مجد کی روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر رٹی اتنے کا رنگ گوراز ردی مائل تھا آپ خوش قامت نحیف اور جھکے ہوئے سے نازک مزاج اور فیاض تھے'ناک ستوان رخسار پنگے اور آ تکھیں اندر کو تھیں اور آپ کی پنڈلیاں پنگی اور رانیں صاف تھیں' مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

جب ابو بكر منافق كا انقال موا اس وقت آپ كے والد مكے ميں زندہ تھے۔ جب ان كوابو بكڑ كے انقال كى اطلاع موئى تو انہوں نے كہاافسوئ بہت بڑاسانحہ ہے۔ حضرت ابو بكر رمنافش كا شجر مَ نسب:

واقدی کا تول بیہ ہے کہ ابو بکر بنٹاٹیو کا نام عبداللہ ابن ابی قیافہ اور ان کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور آپ کی والد ہ ام الخیر تھیں اور ان کا نام سلمٰی بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔

حضرت ابو بكرات بھائى:

ہشام کہتے ہیں کہ مجھے تک بیروایت کپنی ہے کہ ابوبکر رہی گئن کا نام عتیق بن عثمان بن عام تھا اور عمارہ بن غزید کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمٰن بن قاسم سے ابوبکر رہی گئن کا نام دریافت کیا تو انہوں نے کہاعتیق' یہ تین بھائی ابوفیا فیہ کے بیٹے تھے' عتیق' معتق اور عتیق -حضرت ابوبکر رہی گئن کی از واج واو لا دے اسائے گرامی:

علی بن مجد کی روایت ہے کہ ابو بگر نے زمانہ جا ہمیت میں قتیلہ ہے نکاح کیا تھا 'واقد کی اور کبی بھی اس روایت سے منفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ قتیلہ کا شجرہ یہ ہے۔ قتیلہ بنت عبد العزیٰ بن عبد العزیٰ بن عبد الله اور اساء پیدا ہو کیں بن ذمانہ جا ہمیت میں آپ نے ام رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن ذبل بن وہمان بن الحارث بن غنم بن ما لک بن کنانہ ہے نکاح کیا تھا 'اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ دوہ ام رو مان بنت عامر بن عوی بر بن عبد شس بن عاب بن اذر نہ بن الحارث بن کنانہ ہیں ، ان کے بطن ہے آپ کے پہاں عبد الرجمان اور عائشہ پیدا ہو کئیں ۔ آپ کی یہ چا روں اولا دیں جوان دو ہو یول سے پیدا ہو کئیں جن کا جہ میں نہ خوان دو ہو یول سے پیدا ہو کئیں جن کا جہ من ذکر کیا ہے زمانہ جا ہمیت میں پیدا ہو گئیس اور زمانہ اسلام میں کی یہ چا روں اولا دیں جوان دو ہو یول سے پیدا ہو کئی جم دہ خوانہ ہی کا بنت میں اساء کا شجرہ یہ ہے اساء بنت عمیس بن محمد بن تیم بن الحال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء بنت عمیس بن عامر بن را بعد بن عامر بن ما لک بن فران میں حبیب بنت معد بن تیم بن اختال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء سے آپ کے یہاں مجمد بن الحال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء سے آپ کے یہاں مجمد بن الحال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء سے آپ کے یہاں مجمد بن الحال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء سے آپ کے یہاں مجمد بن الحال اور اختال ہی کا نام شعم ہے اساء سے آپ کے یہاں مکتوم مرکما گیا۔

کی وفات کے بعدان ہے آپ کے یہاں ایک لاکی پیدا ہو کئیں ان کا نام المکتوم مرکما گیا۔

# عہدصدیقی کےعمال کا تب اور قاضی

### حضرت عمر معالميَّة؛ كاعهده قضاة برتقرر:

مسم سے روایت ہے کہ جب ابو بکر من اللہ خلیفہ ہوئے تو ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے محکمہ مال کی خد مات انجام دوں گا اور عمرؓ نے کہا میں آپ کی طرف سے عدالت کی خد مات انجام دوں گا عمرٌ دوسال تک انتظار کرتے رہے اس عرصے میں کوئی دو آ دمی بھی آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کرنہیں آئے اور بعض لوگوں کا بیان میہ ہے کہ ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عمر رہا تھے ۔ واضی بنا دیا تھا عمرؓ ایک سال منتظر رہے اس عرصے میں ایک شخص بھی آپ کے پاس اپنا قضیہ لے کرنہیں آیا۔

ابو بكرا ك كاتب زيد بن ثابت من اورخبري عثان بن عقان لكفته من اورجهي جوهم موجود موتاس يكها ليت من -

## حضرت صدیق ا كبر مِنْ الله كام دِنْ الله كام عاملوں كاسائے كرامى:

ابوبکر برافتی کی طرف سے مکہ کے عامل عمّا ب بن اسید تھے طاکف کے عامل عمّان بن الی العاصی تھے صنعاء کے عامل مہاجر
بن امیہ تھے مصرموت کے عامل زیاد بن لبید تھے خولان کے عامل لیل بن امیہ تھے زبیداور رمع کے عامل ابوموسیٰ اشعری تھے جند
کے عامل معاذ بن جبل تھے بحرین کے عامل العلاء بن الحضر می تھے اور عبداللہ بن ثور کو جو بنی غوث میں کے ایک شخص تھے آپ نے
جرش کی طرف بھیجا تھا اور عیاض بن غنم فہری کو آپ نے دومۃ الجندل کی طرف بھیجا تھا اور شام میں ابوعبیدہ شرصیل بن حسنہ پزید بن
ابی سفیان اور عمرو بن العاصی مامور تھے بیسب ایک ایک لشکر کے امیر شھاور ان سب کے امیر خالد بن الولید تھے۔

ابوبکر رہی اٹیز بخی نرم مزاج اور انساب عرب کے ماہر تھے اور حیان صائغ کی روایت ہے کہ ابوبکر کی مہر پر نسعہ الفادر الله کندہ تھا 'کہتے ہیں کہ ابوتی فدا بوبکر رہی اٹیز کی وفات کے بعد صرف چھ مہینے زندہ رہے انہوں نے ستانویں سال کی عمر میں محرم ممااھ میں سکے میں وفات یائی۔

## حضرت عمر من الله كى بابت حضرت عبد الرحمن سے مشور ہ:

ابوبکڑنے اپنے مرض الموت کے زمانے میں عمر دخاتی ہو العد خلیفہ مقر دکر دیا تھا' کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا ارادہ کیا تھا اس وقت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا تھا۔ چنا نچہ واقد می کی روایت ہے کہ ابوبکڑنے اپنی وفات کے وقت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا بتلا و عمر وخاتی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے' عبدالرحمٰن نے کہا اے خلیفہ رسول وہ اور وں کی بہنبت آپ کی رائے سے بھی اضل ہیں مگران کے مزاج میں فراشدت ہے ابوبکڑنے کہا پیشدت اس وجہ سے تھی کہ وہ مجھ کو زم و کھھے تھے جب حکومت خودان کے تفویض ہوگی تو اس قتم کی اکثر با تیں چھوڑ دیں گئ اے ابو محمد میں نے ان کو بغور دیکھا ہے کہ جس وقت میں کسی پرنم ہوتا تھا تو عمر جمھی کو اس پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پرنم ہوتا تھا تو وہ جھے کواس پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پرنم ہوتا تھا تو وہ جھے کواس پر تخی کرنے کرنے کرنا عبدالرحمٰن نے کہا بہت اچھا۔

## حضرت عثمان رہائتہ؛ کی حضرت عمر رہائتہ؛ کے متعلق رائے:

اس کے بعد ابو کرٹے نے کوعثان بن عفان کو بلایا اور ان سے کہا ہے ابوعبداللہ جھے بتلاؤ کہ عمر رہی تھے۔ ہیں عثمان نے کہا آپ ان کوسب سے زیادہ جا جا ہے۔ گھر رہی تھے۔ ہیں ابو کرٹے نے کہا ہاں اے ابوعبداللہ اس کی ذمہ داری جھے پر ہے پھر آپ نے کہا بار الہا! میں عمر کے باطن کوان کے ظاہر سے بہتر سجھتا ہوں 'ہم میں ان جیسا کوئی دوسر اشخص نہیں ہے بھر ابو کرٹے نے کہا اے ابوعبداللہ! اللہ تم پر رحم فر مائے ان باتوں کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا عثمان نے کہا بہت اچھا اس کے بعد ابو برٹے نے کہا اگر میں نے عمر دی گئے۔ کوچھوڑ دیا تو تمہیں نہیں چھوڑ وں گا۔ مجھے معلوم نہیں 'مکن ہے عمر اس کو قبول نہ کریں' ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ تمہاری حکومت کا بار اپنے سر نہ لیں 'میری خواہش تو یہی کہ میں تم لوگوں کے اس معاطے میں بے تعلق رہتا اور اپنے پیشر و کے طریقے کو اختیار کرتا 'اے ابوعبداللہ! میں نے جس کا م کے لیے تنہیں بلایا ہے اور عمر کے متعلق جو پھی تم سے کہا ہے تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَثَيَّهُ كَاعُوام سے خطاب:

ابوالسفر کی روایت ہے کہ ابو بکر نے آپ گوشے سے جھا نکا 'اساء بنت عمیس جن کے ہاتھ گودے ہوئے تھے آپ کو پکڑے ہوئے تھیں ہوئے تھیں آپ نے کہالوگو! میں جس شخص کوتم پر خلیفہ بنا تا ہوں کیا تم اس کو پہند کرتے ہوئے کیونکہ میں نے اس کے متعلق غور کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذ اشت نہیں کیا اور نہ میں نے اپنے کسی قر ابتدار کوانتخاب کیا ہے میں نے عمر بن الخطاب کوتمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کا تھم سنواوران کی اطاعت کروئیوں کرسب نے کہا ہم بسروچھم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔

قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کے عمر بن الخطاب بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چھٹری ہے اور وہ کہتے ہیں کہتم اپنے خلیفہ کا تھم سنواور ان کی اطاعت کرووہ کہدرہے ہیں کہ میں نے تمہاری خیرخواہی میں کوئی سرنہیں اٹھارکھی اس وقت عمر کے پاس ابو بکر دخالت کا غلام بیٹھا ہوا تھا جس کولوگ شدید کہتے تھے اس کے ہاتھ میں ایک کا غذتھا جس میں عمر دخالت کا خاص درج تھا۔ جانشینی کے متعلق وصیت نامہ:

قرین ابراہیم کابیان ہے کہ ابو بکڑنے عثان رہی گئے: کو تخلیے میں بلایا اور ان سے کہا لکھو ہم اللہ الرحل الرحیم ہے بہدنا مہ ابو بکڑی بن ابی قی فہ نے مسلمانوں کے نام لکھا ہے امابعد! اس کے بعد ابو بکڑی پڑشی طاری بھوٹی اور بے خبر ہوگئے اس لیے عثمان نے بید لکھود یا امابعد! میں تم پر عمر بن الخطاب کو خلیفہ مقر دکرتا ہوں میں نے حتی المقد ور تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے پھر ابو بکر ہوش میں آئے آپ نے عثمان ہے کہا ساؤتم نے کیا لکھا ہے۔ عثمان نے پڑھ کر سایا 'ابو بکر نے تکبیر پڑھی اور کہا میں جمعتا ہوں کہ شایہ تمہیں سے اندیشہ ہوا کہ اگر اس عثمی میں میری روح پر واز کرگئی تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا عثمان نے کہا ہاں میں نے بہی خیال کیا تھا 'ابو بکر نے کہا اللہ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جز اے خیر دے اس کے بعد ابو بکر نے اس مضمون کو ہیں تک بر قر ار رکھا۔ حضر سے ابو بکر نے کہا اللہ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جز اے خیر دے اس کے بعد ابو بکر نے اس مضمون کو ہیں تک برقر ار رکھا۔ حضر سے ابو بکر رہی تھیں کو بین تک برقر ار رکھا۔

عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ وہ ابو بکڑ کے مرض الموت کے زمانے میں ان کے پاس گئے اور ان کو پچھمگین ساپایا عبدالرحمٰن نے آپ سے کہا خدا کاشکر ہے کہ آپ نے تندرستی کے ساتھ صبح کی ہے ابو بکڑنے کہا کیا تم اس بات کو دیکھ رہے ہو؟ عبدالرحمٰنؓ نے کہاہاں! ابو بکڑنے کہا کہ میں نے تہاری حکومت ایک ایسے خص کے حوالے کی ہے جومیرے زویک تم سب سے بہتر

حَفرت الوبكر مِنْ لَتُنَّهُ كَيْ خُوا بَشَّ:

ابوبکڑنے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے گرتین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش نہ کرتا' اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ عکا تھا ہے ان کے متعلق دریافت کرلیتا۔

## تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش:

وہ تین چیزیں جن کومیں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا' یہ ہیں۔ کہ کاش میں فاطمہ بٹائٹن کا گھر نہ کھولتا اگر چہوہ لوگ جنگ کے لیے اس کا درواز ہ بند کرتے' اور کاش میں الفجاء ۃ سلمی کو نہ جلاتا' بلکہ یا تو اس کو باندھ کرقل کر دیتا یا آزاد چھوڑ دیتا' اور کاش بنوسقیفہ کے روز میں اس امارت کو دومیں سے کسی ایک کے مگلے میں ڈال دیتا' ابو بکر رٹائٹن کا اشارہ عمرؒ اور ابوعبیدہ وٹائٹن کی طرف تھا' دونوں میں سے ایک امیر ہوتا اور میں وزیر ہوتا۔

### تین چیزیں کرنے کی تمنا:

اورجو چیزیں جھے تے چھوٹ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کاش جب اشعث میر ہے سامنے اسر کر کے لایا گیا تھا میں اس کی گردن ماردیتا '
کیونکہ بعد میں میں نے دیکھا کہ جو برا کام اس کونظر آتا ہے وہ اس کا معاون بن جاتا ہے اور کاش جب میں نے خالد رہائٹن کومر تدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا اس وقت میں ذی القصہ میں جا کر قیام کرتا اگر مسلمان فتح یاب ہوتے تو خیر اور اگر شکست پاتے تو میں مقابلے کے در پے ہوتا 'یا مددگار بن جاتا 'اور کاش جب میں نے خالہ 'بن الولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت عرابن الخطاب کو حراق کی طرف بھیجا تھا اس وقت عرابن الخطاب کو حراق کی طرف بھیجا دیا۔

کی طرف بھیج دیتا اور اس طرح خداکی راہ میں اپنے دونوں ہاتھ بھیلا دیتا ہے کہہ کر ابو بکر ڈنے اپنے دونوں ہاتھ بھیلا دیتے۔
تین با تیں حضرت محمد سکھیلا سے یو جھنے کی آرز و:

اور کاش میں رسول اللہ گُھا ہے ہو چھ لیتا کہ یہ امارت کس کولئی چاہے تا کہ پھر کسی کونزاع کاموقع ندر ہتا'اور کاش میں آپ ا ے بوچھ لیتا کہ کیاانصار کے لیے اس حکومت میں پچھ حصہ ہاور کاش میں آپ سے بھتجی اور پھوپھی کی میراث کے متعلق دریافت كرليتا' كيونكه ميرے دل ميں اس كے متعلق كچھ بے اطمينانی ہے۔

## حضرت ابو بكر منافيز كى سخ ميں ريائش:

ابوبر المونین ہونے ہے آبل تجارت کرتے تھے اور اس وقت ان کا مکان تن میں تھا مگر پھر مدینہ میں منتقل ہوگئے تھے کا کشہ بن ہوں جدید کے پاس رہتے تھے جدید کا تجرہ ہیت خارجہ بن زید بن الب زہیر جو بنوالحارث بن الخزرج سے تھا ابو بکر نے اس مکان پر کھجور کی شاخوں سے ایک جمرہ بنایا تھا 'ابھی اس سے زیا دہ اور پر کھنہیں بنانے پائے تھے کہ مدید میں اپنے مکان میں منتقل ہوگئے بیعت خلافت کے بعد تھے مہینے تک آپ تن بی میں مقیم رہے اور ہر روز ضح کو مدید پیدل آتے رہے اور ہی گھوڑ ہے پر آتے تھے ان کے جسم پر ایک تبدا در ایک پر انی چا در ہوتی تھی اُ پ مدید بن کے کرلوگوں کو نماز پڑھاتے اور جب ندآتے تو تو خود نماز پڑھاتے اور جب ندآتے تو تو میں رہتے سراور ڈاڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جمعہ کے روز دن چڑھے تک تن میں رہتے سراور ڈاڑھی کو خضاب لگاتے اور جمعہ کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوں جمعہ بڑھاتے ہوں۔

## حضرت ابوبكر مِنْ تَتْنَهُ كَيْ ساده زندگي:

### مدينه مين قيام:

پھر آپ مدینداٹھ آئے اور وہیں قیام کرلیا آپ نے فرائض خلافت اور اپنے مسئلہ معاش پرغور کیا اور کہا بخدالوگوں کے معاملات کی نگرانی کے ساتھ تجارت نہیں ہو عتی اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل وعیال کے لیے بھی پچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت ترک کردی۔ اور بیت المال ہے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے لیے روز ان خرچ لینے لگے لوگوں نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ چھ ہزار در ہم کی قم منظور کی تھی۔

بیت المال کی رقم کی واپسی:

میں اس مال میں ہے اپنے ذھے کچھ رکھنانہیں چاہتا'میری وہ زمین جوفلاں مقام پر واقع ہے وہ اس رقم کے معاوضے میں دے دوجو آج تک میں نے بیت المال ہے لی ہے چنانچہ وہ زمین'ایک اوٹنی'ایک قلعی گرغلام اور کچھ غلہ جس کی قیمت پانچ درہم ہوگی بیسب چیزیں عمر رہی گئیں' کو نے کہا کہ ابو بکڑنے اپنے بعد والوں کو کس قدر مشکل میں مبتلا کر دیا ہے۔ بیت المال کی رقم:

ایک روایت یہ ہے کہ ابو بکڑنے لوگوں سے کہا کہ حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میں نے بیت المال کی کتنی رقم خرچ کی ہے جو پچھ میزان نکلے اس کومیری جا کداد سے وصول کرلو چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم آٹھ ہزار درہم نکلی۔

## طلحة بن عبيد الله كاعتراض كاجواب:

اساء میں کہتی ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ ابو بکر رہی گئی کے پاس آئے اور کہا آپ نے عمر رہی گئی کولوگوں پر خلیفہ مقرر کیا ہے حالا نکہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ کی موجودگی میں لوگوں کوان سے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں جب سب پچھان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ نہ جانے کیا کیا تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں جب سب پچھان کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ نہ جانے کیا کیا تھی ہوگی آپ خدا کے سامنے جارہے ہیں وہ آپ سے آپ کی رعایا کے حقوق کے متعلق باز پرس کر ہے گا' ابو بحر بر اللہ خوا کہ ابو بحر معلان کیا گئی ہوئے سے کہا تم جھے خدا کا لیٹے ہوئے سے نہ کر آپ نے کہا جھے بٹھا دو گوگوں نے آپ کو بٹھا دیا آپ نے طلحہ سے کہا تو میں کہوں گا میں نے تیری گلوق پر ان میں خوف دلاتے ہویا در کھو جب میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور وہ جھے سے باز پرس کر ہے گا تو میں کہوں گا میں نے تیری گلوق پر ان میں سے بہترین خص کو خلیفہ بنایا ہے۔



باب٩

# حضرت عمر فاروق ضائفيه

حضرت عمر مناشَّهُ كايبلاخطبه:

گزشتہ صفیات میں ہم ابو بکر بھائیز کے عمر بھائیز کوخلیفہ مقرر کرنے 'ابو بکر بھائیز کے وفات پانے اور عمر کے ان کی نماز جنازہ پر حانے اور صبح ہونے ہے ہیں اس رات کے ختم ہوتے ہیں شبح کو پر حانے اور صبح ہونے ہے ہیں اس رات کے ختم ہوتے ہی شبح کو عمر نے اور صبح ہونے ہیں اس رات کے ختم ہوتے ہی شبح کو عمر نے جوسب سے پہلا کام کیااس کے متعلق شداد کی روایت یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر بھائیز منبر پر چڑھے اور کہا میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں تم لوگ ان پر آمین کہوائی طرح مری کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر نے جوسب سے پہلی گفتگو کی وہ یہ تھی کہ عربوں کی مثال ایسی ہے جیسے تمیل میں بندھا ہوا اون خوا ہے قائد کے پیچھے چھھے چتم چھار ہتا ہے لہذا قائد کا فرض ہے کہ سوچ سمجھ کراس کی قیادت کرئے اور میں فتم ہے رب کعبہ کی ان کوسید ھے راستے پر لے کرچلوں گا۔

حضرت ابوعبيدة كے نام فرمان:

خلیفہ ہونے کے بعد عرفی نے سب سے پہلا خط ابو عبیدہ کو لکھا جس میں ان کو خالہ کے شکر کا امیر مقرر کیا اور لکھا کہ میں تم کو اس خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو باقی رہنے والا ہے اور جس کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے جس نے ہم کو گمراہی سے نکال کرراہ راست پرلگایا 'اور ظلمت سے نکال کرنور میں واخل کیا 'میں تم کو خالہ کے لشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں تم مسلمانوں کے حقوق اوا کرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤ'تم غنیمت کی حرص میں آ کر مسلمانوں کو ہلاکت میں جہتلا نہ کرنا اور نہ کی اجنبی مقام میں وہاں کے حالات اور نتائج سے بخبر ہوکران کو تھر رانا 'جب تم کسی جماعت کو جنگ کے لیے بھیجوتو معقول تعداد کے بغیر نہ بھیجنا 'مسلمانوں کو ہلاکت میں ہرگز جنلانہ کرنا 'خدانے تہارامعاملہ میرے ہاتھ میں اور میرامعاملہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے دنیا کی حجت سے اپنی آ تکھیں بند کر لواور اپنے دل کو اس سے بنیاز کرلو خبر دارا گلے لوگوں کی طرح ہلاکت میں مت ڈ الوان کے بھڑ نے کے میدان تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ حضر ت خالد رہن گئی: کی جگہ حضر ت ابو عبیدہ وہن گئین کا تقرر د:

جولوگ شام میں ابو بکر بن التین کی وفات کی اطلاع کے کر گئے تھے ان کے نام سے ہیں شداد بن اوس بن ثابت انصاری محمیہ بن جزء اور بریا انہوں نے مسلمانوں کے فتح یاب ہونے تک اس خبر کولوگوں سے پوشیدہ رکھا اس وقت مسلمان یا قوصہ کی گھائی پر رومی وشنوں سے برسر پیکار تھے میدر جب کا واقعہ ہے اس کے بعد ان لوگوں نے ابو عبیدہ وٹن گٹن کو ابو بکر رہی گٹن کی وفات پانے کی اطلاع دی اور ہتلا یا کہ عمر نے آپ کوشام کی جنگ کی احمار کر دیا ہے۔ اور ہتلا یا کہ عمر ان کے دیا کہ معرول کر دیا ہے۔ جنگ فحل :

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب مسلمان اجنادین کے معر کہ سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے فنل کی طرف جوعلاقہ اردن میں ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب مسلمان اجنادین کے معر کہ سے فارغ ہوگئے تو مسلمان بدستورا پنے امراء کے ماتحت تھے خالد مقدمۃ الحیش پر تھے، رومیوں نے بیسان پر پہنچ کراس کی نہروں کے بند توڑو ہے 'وہاں کی زمین شورتھی جس سے تمام زمین دلدل بن گئ بیسان فلسطین اور

اردن کے درمیان واقع ہے' جب مسلمان وہاں پنچے تو وہ رومیوں کی کارستانی سے لاعلم تھے'ان کے گھوڑ ہے دلدل میں پھنس گئے اور انہیں بخت مصیبت اٹھانی پڑی' مگر خدانے ان کو وہاں سے سلامتی سے نکال ویا' بیسان کا نام اس زحمت کی وجہ ہے جو مسلمانوں کو وہاں اٹھانی پڑی ذات الروغہ (دلدل والی جگہہ ) پڑگیا'اس کے بعد مسلمان رومیوں کے پاس پہنچے وہ اس وقت فنل میں تھے' طرفین میں جنگ ہوئی رومیوں نے تکست کھائی' مسلمان فنل میں داخل ہو گئے اور بھا کے ہوئے رومی دمشق پہنچے گئے ۔ فنل کا واقعہ عمر بھائٹنے کی خلافت کے چھ ماہ بعد ذوالقعد وسامے میں چیش آیا تھا اس سال کے امیر جج عبدالرحمٰنٌ بن عوف تھے۔

فتح ومثق:

ت کی کے بعد مسلمان دمشق کی طرف متوجہ ہوئے مقدمۃ الجیش پرخالد "بن الولید تھے روی دمشق میں ایک شخص باہان نامی کے
پاس جمع ہوگئے تھے عمر نے خالد "بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوکوسیہ سالا رمقرر کردیا تھا ' دمشق کے اطراف مسلمانوں اور رومیوں
پاس جمع ہوگئے تھے عمر نے خالد "بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوگئے کہ سلمانوں اور مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا ' روی دمشق میں بری شدت کی جنگ ہوگئی اس جنگ میں خدانے رومیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کے براہ کے رہے ' رومیوں میں گھس گئے اور اس کے دروازے بند کر لیے' مسلمانوں نے براہ کے کر میروں کے براہ کے رہے ' رومیوں نے جزید دینا قبول کیا۔

حضرت ابوعبيدٌه كي امارت كا فرمان:

عرِ کے پاس سے ابوعبیدہ کے نام ان کی امارت اور خالد رہی گئی کی معزولی کا تھم پہنچا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے وہ خط خالد رہی گئی کواس خط کے مضمون سے مطلع کیا جب اہل دمشق نے صلح کر لی تو باہان جس نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی ہول کے پاس چلا گیا 'ومشق رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' اس کے بعد ابوعبیدہ نے اپنی امارت اور خالد رہی گئی کی معزولی کو ظاہر کر دیا 'مسلمانوں اور رومیوں کا مقابلہ رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' اس کے بعد ابوعبیدہ نے اپنی امارت اور خالد رہی گئی کی معزولی کو ظاہر کر دیا 'مسلمانوں اور رومیوں کا مقابلہ کہا کہ شہر عیں فنل میں ہوا تھا 'عین فنل فلسطین اور ارون کے درمیان واقع ہے وہاں بڑے زور کا معرکہ ہوا تھا اس کے بعد رومی ومشق میں کہنے تھے۔

یں پپوسے کے اطلاع اور ابوعبید ہیں میہ ہے کہ جب برید مدینہ سے ابو بکر رس گٹن کی وفات کی اطلاع اور ابوعبید ہی کا مارت کا تھم کے کرمسلمانوں کے پاس برموک پہنچااس وقت مسلمانوں اور رومیوں میں بری شدت کی جنگ ہور ہی تھی اس کے بعد راوی نے تمام واقعہ برموک کا بیان کیا ہے اور دمشق کا واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے میں اس روایت کا پچھ حصہ بعد میں ذکر کروں گا۔

خالدٌ بن سعيدا وروليدٌ بن عقبه كومعا في :

خلیفہ ہونے کے بعد عمر مخاتین 'خالد 'بن سعیداور ولید بن عقبہ سے خوش ہو گئے۔ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی 'ابو بکر نے جنگ سے بھا گئے کی پاواش میں ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی اوران کوشام واپس کر دیا تھا ' اوران سے بیہ کہد دیا تھا کہ اب میں تم کو اچھی طرح آز مانا چاہتا ہوں 'جاؤ ہمارے جس امیر کے ساتھ تم چاہتے ہو مل جاؤ 'چنا نچہ بیہ دونوں فوج میں آگر شریک ہوگئے تھے۔

# دمشق کا واقعہ سیف کی روایت کے مطابق

## حضرت خالدٌ بن وليد كي معزولي:

خالد اور انعامات تقسیم ہو چکا اور نمس اور وفو دہیں جا چکئے ہے۔ اب ابوعبید ہ نے اس اندیشے سے کہ مبادا مرتدین برموک پر حملہ کر کے غنیمت اور انعامات تقسیم ہو چکا اور فو دہیں جا چکئے ہوں ابوعبید ہ نے اس اندیشے سے کہ مبادا مرتدین برموک پر حملہ کر کے قابض ہوجا کیں اور ہماری رسد کے راستے بند کر دین برموک پر بشیر بن کعب بن افی الحمیری کو اپنا تا بب بنا کر چھوڑ دیا اور خود صفر کے ارادے سے آگے بڑھے ابوعبیدہ ہما گئے والوں کا تعاقب کرنا چا ہے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ روی کہیں جمنا چا ہے ہیں یا منتشر ہونا چا ہے ہیں ان کے پاس اطلاع آئی کہ روی فل پر جمع ہور ہے ہیں اور یہ بھی اطلاع ملی کہ اہل دمش کی مدد کے لیے حمص چا ہے تھی ان ہو علی سے جو علاقہ اردن کا ایک شہر ہے اس لیے انہوں سے کمک آ رہی ہے اس وقت ابوعبیدہ متر دو ہوئے کہ آغاز دمشق ہے کریں یافنل سے جو علاقہ اردن کا ایک شہر ہے اس لیے انہوں نے اس بارے میں عمر بن فیڈ کی خدمت میں کھر کر مدایت طلب کی اور جو اب کے انظار میں صفر میں تھم راکو کو جنگ کے اثر ات فلسطین اور کی واجو بی کے بعد جملہ امراء کو ان کے عبد دل پر برقر ارد کھا مگر خالد بن فیٹین میں ہونے گئے تو عمر وہ ہاں کے سپر سالار ہوں گے۔ مطرت خالد بن فیٹی کی معزولی کی وجہ:

لوگوں کا خیال ہے کہ عمرؓ نے خالد بڑا تی کو ان کی کسی گفتگو کی وجہ سے معزول کر دیا تھا ابو بکرؓ کے پورے زیانہ خلافت میں عمرؓ خالدؓ سے ناراض رہے اوران کے اعمال کو ناپیند کرتے رہے کیونکہ انہوں نے ابن نویرہ کوتل کر دیا تھا اور نیز ان سے جنگ میں بعض بے ضابطگیاں سرز د ہوئی تھیں 'چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی جو بات سب سے پہلے عمر بڑا تی کی زبان نے نکلی وہ خالدؓ کے معزول کرنے کے متعلق تھی آپ نے کہا کہ میرے زمانے میں خالد بڑا تی بھی کسی ذمہ دارع ہدے پرنہیں رہیں گے۔

## تكذيب نفس كى شرط:

عمرٌ نے ابوعبیدٌہ کو خطاکھا کہا گرخالدٌا پے نفس کی تکذیب یعنی اپنے قصور کاوہ اعتراف کرتے ہیں تو وہ علی حالہ' سپدسالا رہیں اورا گروہ اس کے لیے تیارنہیں ہیں تو تم ان کی جگہ سپدسالا رمقرر کیے جاتے ہواس کے بعدتم ان کے سرے ان کی دستارا تارلیں اور ان کا تمام مال ان سے نصفانصف ہے تقسیم کرالیں ا۔

### حضرت خالد رضائفهٔ كالبهن مصوره:

جب ابوعبید ہ نے خالد سے اس محکم کا ذکر کیا تو خالد رہی تی نے کہا مجھے ذرا مہلت دومیں اپنی بہن ہے اس معاملے میں مشورہ کرتا ہوں ابوعبید ہ نے ان کومہلت دے دی خالد اپنی تھیں 'خالد نے کہا مجھے نے ان کومہلت دے دی 'خالد اپنی بہن فاطمہ بنت الولید کے پاس گئے وہ حارث بن ہشام کی بیوی تھیں 'خالد نے ان سے اس معاملے کا ذکر کیا 'فاطمہ نے کہا 'بخدا عمر بھی گئی تہمیں کبھی پندنہیں کریں گے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہتم اعتراف قصور کرو اور پھر دہ تمہیں معزول کردیں 'خالد نے بدرائے من کرا پی بہن کا سرچوم لیا اور کہا بے شک تم بھی کہتی ہو' چنا نچے خالد نے معزول ہونا قبول کیا مگر اپنے نفس کی تکذیب پرتیار نہ ہوئے۔

حضرت خالد کے مال کی تقسیم:

ابوبکر کے غلام بلال ابوعبید گائے پاس بہنچاور کہاتم کوخالد کے متعلق کیا تھم دیا گیا ہے ابوعبید گائے کہا بھوکو میتم دیا گیا ہے کہاں ابو بلید گائے ان کا تمام اتارلوں اوران کے مال کوآ دھوں آ دھ تقیم کرلوں 'چنانچا بوعبید گائے خالد بھائٹ کا تمام مال تقیم کرلیا آخر میں ان کی جوتی کا جوڑارہ گیا ابوعبید گائے کہا بیصرف ان ہی کے کام کا ہے خالد نے کہا ہاں! مگر میں امیر المؤمنین کی نافر مانی نہیں کرسکتا تم کو جیساتھم ملا ہے ویسا ہی کرؤ اس پر ابوعبید گائے کہا ہے جوتا لے لیا اورا یک خالد رہی ٹیٹنڈ کو دے دیا معزول ہونے کے بعد خالد رہی ٹیٹنڈ عمر جھائٹنڈ کے پاس مدینے آگئے۔ حضرت خالد رہی ٹیٹنڈ عمر جھائٹنڈ کے باس مدینے آگئے۔ حضرت خالد رہی ٹیٹنڈ کے ان کے کی خرید ارکی:

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ جب عمر خالد بڑھ ہے گا سے گزرتے تو ان سے کہا کرتے اے خالر افدا کا مال جوتم وبائے بیٹے ہواس کو نکالؤ خالہ گہتے 'بخدامیر بے پاس کوئی مال نہیں ہے اور جب عمر نے ان کا زیادہ چیچا کیا تو خالہ نے کہا اے امیر المونین میں نے تمہاری سلطنت میں سے جو کچھ لیا ہے اس کی قیمت چالیس ہزار درہم بھی نہیں ہے عمر نے کہا ہیں تمہاراتمام اٹا شہ چالیس ہزار درہم میں تم سے خرید تا ہوں خالہ نے کہا مجھے منظور ہے عمر نے کہا میں نے تم سے لے لیا 'خالہ کے پاس سوائے گھر کے سامان اور چند غلاموں کے اور پچھ نہ نکلا اس کی قیمت کا حساب لگایا گیا تو اس ہزار درہم ہوئی 'عمر نے وہ سب مال ان سے لے لیا اور ان کوچالیس ہزار درہم دے دیے' کسی نے عمر سے کہا میں اگر خالد رہ التی سے خالہ رہ التی کا سامان ان کووالیس دے دیں قو مناسب ہے عمر نے کہا بخدا میں مسلمانوں کا دیے' کسی نے عمر سے کہا امیر المؤمنین !اگر آپ خالد رہ التی کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد عمر دی تی قو مناسب ہے عمر نے کہا بخدا میں مسلمانوں کا تا جر ہوں ہر گزواپس نہیں کروں گا مگر خالد رہ گا تی ہے ساتھ یہ معاملہ کرنے کے بعد عمر دی تین کا دل ان کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔

حضرت ابوعبيده مِنْ تَتْنَهُ كُو مِدايات :

جب عمر کے پاس ابوعبید ہ کا خط بید دریافت کرنے کے لیے آیا کہ حملہ کس مقام پر پہلے کیا جائے تو عمر نے اس کا بیہ جواب دیا '
اما بعد! تم کو چاہیے کہ پہلے دشق پرحملہ کر و کیونکہ دشق شام کا قلعہ اور شمنوں کا دارالحکومت ہے 'اور خل والوں کے مقابلے میں اپنا دستہ جھوڑ کر ان کو الجھائے رکھوتا کہ وہ لوگ تمہاری طرف توجہ نہ کر سکیں 'اسی طرح اہل فلسطین اور اہل جمعس کو بھی مصروف کر دو'اگر بیہ مقامات دمشق سے پہلے فتح ہوگئے تو تمہاری مراد برآئے گی اوراگر خدانے دمشق کوان سے پہلے فتح کرادیا تو اس کی حفاظت کے لیے ایک امیر کو چھوڑ دینا اور باقی امراء اور تم جا کوفل پر جملہ کرنا' جب فنل فتح ہوجائے تو تم اور خالد رہی تین جمعس کی طرف مڑجانا اور شرحبیل اور عمر وکوار دن اور فلسطین میں چھوڑ دینا اور ہرشہراور ہرفوج کے امراء تا تھم خانی اپنی خدمات پر برقر ارد ہیں گے۔

فخل کا محاصرہ:

ابوعبیدہ نے فل کی طرف دس قائدروانہ کے ابوالاعور اسلی عباعمرو بن یزید بن عامر الجرشی عامر بن حمیه عمرو بن کلیب جو ابوعبیدہ نے قبیلے کے تھے۔ عمارہ بن الصعق بن کعب صیغتی بن علبہ بن شامل عمرو بن الحبیب بن عمرومبدہ بن عامر بن خصمہ بشیر بن عصمہ عمارہ بن فحق نیسب لوگ قائد تھے اوران میں سے ہرا کیک کی ماتحتی میں پانچ پانچ قائد اور تھے سرداری کے لیے جہاں تک ہو سکتا سحابہ ہی میں ہے لوگ منتخب ہوتے بھے بیسب لوگ صفر سے روانہ ہو کوفل کے قریب طبیر گئے، مگر جب رومیوں کومسلمانوں کی فوجوں کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ ان کے اراد ہے سے آ رہی ہیں تو رومیوں نے فل کے اطراف کی تدیوں کے بند تو ڑ دیے جس سے تمام زمین میں پانی پھیل گیا اور وہ دلدل بن گئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اوراس ہزار شد سواران کے حملے ہے متعلق طرہ میں میں پانی پھیل گیا اور وہ دلدل بن گئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اوراس ہزار شد سواران کے حملے ہے متعلق طرہ میں میں بانی پھیل گیا اور وہ دلدل بن گئی اس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت پریشانی ہوئی اوراس کے بعد دشق کا محاصرہ کیا۔

### حمص كامحاصره:

ابوعبیدہ فی نے ذوالکا ح کودشق اور ممس کے درمیان متعین کیا تا کہ وہ وہاں پشت پناہی کا کام انجام دیں اور علقمہ بن تکیم اور مسروق کو دمشق اور فلسطین کے درمیان متعین کیا ، ان کے امیر بزید تھے ، بزید ابوعبیدہ کے ساتھ مرج سے روانہ ہوئے تھے ، اور مقد سے پر خالد ہن الولید کو مامور کیا تھا خالد گے دونوں بازووں پر مرواد رابوعبیدہ تھے ، سواروں کے افر عیاض اور پیدل کے افر شخصیل تھے ، سلمانوں نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی ، اہل دمشق کا سردار نسطاس بن نسطوس تھا ، سلمانوں نے اہل دمشق کا محاصرہ کرلیا اور دمشق کے اطراف فرد کش ہوگئے ، ایک طرف ابوعبیدہ تھے ، ایک طرف عمروتھے ، ایک طرف بزید تھے ہرقل اس زمانے میں کمرلیا اور دمشق کے اطراف فرد کش ہوگئے ، ایک طرف ابوعبیدہ تھے ، ایک طرف عمروتھے ، ایک طرف کو تھے ، ایک طرف کے رکھا کہ کے درمیان واقع تھا مسلمانوں نے دمشق کا ستر دن تک سخت محاصرہ کئے رکھا جس میں تھہرا ہوا تھا تھے کا فرد کو انداز کو اور خوالکا کا کر تھر سے دہ لوگ شہر میں پناہ گزیں تھے اور ایداد کی آس لگائے بیٹھے تھے ، ہرقل ان سے قریب بن تھا ، اس سے انھوں نے مدوطلب کی ، مگر ذوالکا ع درمیان گویا تھے مقالی کو دوالکا ع کے مقالی کے لئے تھم ہول کی فوجیں اہل دمشق کی امداد کے لئے آپئیں تو ذوالکا اع کے شخم ہول کی فوجیں اہل دمشق کی امداد کے لئے آپئیں تو ذوالکا اع کے مقالی ہے اور ذوالکا ع کے مقالی کے لئے تھم ہول کی فوجیں ائل دمشق کی امداد کے لئے آپئیں تو ذوالکا ع کے مقالی کے کے لئے تھم ہول کی فوجی اور ذوالکا ع کے مقالی کے کے لئے تھم ہولے کے لئے تھم ہول کے درمیان گویا کہ کے مقالی کے مقالی کے کہ کے اور ذوالکا ع کے مقالی کے کہ کے اور ذوالکا کا مقالی مقالیت میں گرفتار ہے۔

### ابل دمثق كاجشن:

جب اہل دمشق کو یقین ہوگیا کہ ان کو امداد نہیں پہنچ سکی تو ان میں کمزوری اور بزد لی پیدا ہوگئی اور انہوں نے مزید جدد جہد ترک کردی اور مسلمانوں کے دلوں میں ان کو زیر کرنے کا جذبہ بڑھ گیا' رومی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی سے بورش اس سے قبل کی لوٹ مار کے مانند ہے جب سردی زیادہ ہو جائے گی تو بہلوگ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے' مگر سردی شروع ہوگئی تب بھی مسلمان واپس نہ ہوئے' اسی عرصے میں اہل دمشق کے پاوری کے یہاں لڑکا پیدا ہوا' اس خوشی میں اس نے سب لوگوں کی دعوت کی' رومیوں نے خوب کھایا اور بیا' یہاں تک کہ وہ لوگ آئی اپنی متعینہ جگہ کی تگر انی سے بالکل بے خبر ہو گئے' مسلمانوں میں خالد " کے سوا اور سب لوگ رومیوں کی اس حالت سے ناواقف تھے۔

### حضرت خالد مِنْ لَتْنَهُ كَيْ بِيشِ قَدْمي:

خالد رہی تین کی کیفیت میتی کہ نہ خود سوتے اور نہ کسی کوسونے دیتے تھے'ان کورومیوں کی سب باتوں کاعلم رہتا'ان کی آ تکھیں بہت تیز تھیں وہ اپنی سمت میں ہمیشہ مصروف رہتے چنا نچہ آ ب نے پھھ رسیاں اور ڈوریاں سیر ھیوں اور کمندوں کی شکل کی تیار کیں' اور اس دعوت کے روز شام ہوتے ہی خالد اور ان کے سیا ہیوں نے پیش قدمی کی' سب سے آ گے خود خالد اور قعقاع بن عمر واور فہ عور بن عدی اور ان جیسے اور چند اصحاب روانہ ہوئے اور اپنے لوگوں کو بیہ ہدایت کر گئے کہ جب شہر پناہ سے تم لوگ ہماری تکبیروں کی آ وازیں سنوتو فوراً ہماری طرف چڑھ آ وَاوروروازے برحملہ کردو۔

### شهریناه پر چڑھائی:

جب خالد اور این کر دور این جنگروں پر بھینک جب خالد اور این ہے تھا ان اور این جب خالد اور این شہر بناہ کے ننگروں پر بھینک دیں اس وقت ان کی کمروں پر وہ شکیس بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے سے انہوں نے خنبرق کو تیرکر پارکیا تھا' جب ڈوریاں ان کنگروں

میں بخو بی انگ گئیں تو قعقاع اور فدعوران کو پکڑ کراو پر چڑھ گئے اوران دونوں نے باقی تمام رسیاں اور ڈوریاں او پرکنگروں سے باندھ دیں۔ ور بانوں کا قتل :

رر با رس می سی پر سلمانوں نے بورش کی تھی وہ نہایت متحکم اور نا قابل مرورتھا خالد کے تمام ساتھی کچھاو پر چڑھ گئے اور کچھ دروازے پر پہنچ گئے جب فصیل پر سب لوگ باطمینان چڑھ گئے تو خالد نے اس مقام پر دوسرے چڑھنے والوں کی حفاظت کے اور کچھ دروازے پر پہنچ گئے جب فصیل پر سب لوگ باطمینان چڑھ گئے تو خالد نے اس مقام پر دوسرے چڑھنے والوں کو تابیر کہنے کا تھم دیا'ان کی تکبیروں کی آوازیں سنتے ہی لیے پچھ کھی فظ چھوڑ دیے اور خووا پی جماعت کو لے کرنے چاترے اور اور پولائگیں مارتے ہوئے اوپر چڑھ گئے خالد نے کھی سلمان دروازے کی طرف دوڑے اور پچھان رسیوں کی طرف جھیٹ پڑے اور چھانگیس مارتے ہوئے اوپر چڑھ گئے خالد نے سے قریب کے وشمنوں پر جملہ کردیا اوران کو وہیں سلاویا اس کے بعد دروازے پر پہنچ کردر بانوں کا خاتمہ کردیا۔

اہل دمشق کی بدحواسی:

ابل شہراور دوسرے تمام لوگوں پر پریشانی اور بدحواس کی کیفیت طاری ہوگئی وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچان کی پچھ بچھ میں ابلی شہراور دوسرے تمام لوگوں نے دروازے کی ختم خالد اوران کے رفیقوں نے دروازے کی ختم خالد اوران کے رفیقوں نے دروازے کی زنجے دروازے کی اسلامی شکر کے لیے کھول دیا 'مسلمان اندرگھس گئے خالد کے دروازے کے پاس ایک بھی جنگجوا بیاندرہا جس کوئل نہ کردیا گیا ہو۔

اہل دمشق ہےمصالحت:

ومشق کے مال غنیمت کی تقسیم:

و سے ماں سست کا سامان مسلمانوں نے دمشق کی مصالحت زرنقد اور زمینوں کی تقسیم پر اور فی کس سالانہ ایک دینار پر منعقد ہوئی تھی مقولین کا سامان مسلمانوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا' خالد کے سپاہیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملاجتنا کہ دوسرے امراء کے سپاہیوں کو دیا گیا تھا' ملک کا باقی حصہ بھی اسی صلح میں شامل تھا۔ چنا نیچے زمین پر فی جربیب ایک جریب پیداوار کا محصول لگایا گیا تھا' مگر شاہی خاندان اور اس کے ساتھ جانے والوں کا تمام مملوک سامان مال غنیمت کا قر ار دیا گیا' مال غنیمت میں سے فروالکلاع اور ان کی فوج' ابوالاعور اور ان کی فوج' بشیر اور ان کی فوج کو جھے دیئے تھے۔ اس فتح کی خوشخبری فوراً حضرت عمر رہائتیٰ کی خدمت میں جھیجی گئی۔

### عراتی فوج کی مراجعت ِعراق:

ابوعبیدہ کے پاس عمر رہی گئت کا حکم آیا کہ عراق کی فوجوں کوعراق واپس بھیج دواوران کو حکم دو کہ وہ صعد بن ما لک ہے جا کرمل جا نمیں اس لیے ابوعبیدہ نے غراق کی فوج کا امیر ہاشم بن عتبہ کو مقررکیا اس فوج کے مقدے کے افسر قعقاع بن عمر و تھے میمنے اور میسرے کے افسر عمر و بن ما لک الزہر کی اور ربعی بن عامر تھے دمشق کے بعد بیاوگ سعد کی طرف روانہ ہوئے چنانچہ ہاشم عراق کی فوجوں کو لے کرعراق کو گئے اور دوسرے قائدین فال کی طرف روانہ ہوئے باشم کے ساتھ دس ہزار سیا بیوں کا لشکر تھا ان میں سے جو لوگ شہید ہوگئے تھے ان کے بجائے اور لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا تھا ان بی میں سے قیس اور اشتر ہیں ایلیا کی طرف علقہ اور مسروق گئے اور اس کے داستے پر فروش ہوگئے۔ یزید بن ابی سفیان یمن کے قائدین کے ساتھ دمشق میں تھم برے ان میں سے بعض لوگوں کے بینا م ہیں عمروبن شمر بن غزید سم بن المسافر بن ہزمہ مشافع بن عبداللہ بن مشافع۔

دمشق کی فتح کے بعد پزید بن انبی سفیان نے دحیہ بن خلیفۃ النکھی کوسواروں کا ایک دستہ دے کر تد مرروانہ کیا اور ابوالزمیراء القشیر کی کو بھینہ اور حوران کی طرف روانہ کیا مگران مقامات کے لوگوں نے ان دونوں سرداروں سے دمشق کی صلح کی شرا کط پر صلح کرلی اوران مفتو حہ علاقوں کے انتظامات ان ہی دونوں سرداروں کو تفویض کردیئے گئے۔

### فخل كا دا قعه:

محد بن اسحاق کا بیان ہے کہ دمشق کی فتح رجب ۱۳ اھیں عمل میں آئی تھی اور فنل کا واقعہ دمشق سے پہلے پیش آیا تھا اور فنل کے بھا گے ہوئے لوگ دمشق کی طرف چلے گئے تھے اور مسلمانوں نے اسی طرف ان کا تعاقب کیا تھا محمد بن اسحاق کا خیال ہے کہ فنل کا واقعہ ذوالقعد ۱۳۵ھ میں ہوا۔

## فتح ومشق كيسنين ميس اختلاف:

واقدی بھی ابن اسحاق کے قول کے مطابق بہی رائے رکھتے ہیں کہ دمش ۱۳ ھیں فتح ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چھ ماہ تک اس کا محاصرہ کیا تھا اور برموک کا واقعہ ۱۵ ھیں پیش آیا تھا۔ برموک کے بعد ہرقل ماہ شعبان میں انطا کیہ سے قسطنطنیہ کو چلا گیا تھا اور برموک کے بعد پھر کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا گر ہم سیف کی روایت اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ برموک کا واقعہ ۱۳ ھیں ہوا تھا اور برموک ہی ہیں مدینے کا قاصد مسلمانوں کے پاس حضرت ابو بکر دخاتیٰ کی وفات کی اطلاع لے کر اس روز شام کے وقت بہنچا تھا جب کہ روی فلک سے کھا چکے تھے اور یہ کہ حضرت عرش نے مسلمانوں کو تھم دیا تھا کہتم لوگ برموک سے فارغ ہوکر دمشق چلے جانا اور یہ کہ فل کا واقعہ دمشق کے بعد ہوا تھا اور اس کے بعد کی لڑائیاں جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی ہیں وہ ہرقل کے قسطنطنیہ جانے سے قبل پیش آئی ہیں 'ہم ان لڑائیوں کو انشاء اللہ ان کے موقعوں پر بیان کریں گے۔

## الوعبيد رضائتية تقفى:

اس سال بعنی ۱۳ ہیں عمرؓ نے ابوعبیدؓ ابن مسعود ثقفی کوعراق کی طرف روانہ کیا تھا اور وہ بقول واقدی اس سال شہید ہو گئے تھے' مگر ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یوم الجسر جو جنر ابی عبید ثقفی کے نام ہے مشہور ہے ۱۳ ھیں ہوا تھا۔

# فخل کے واقعات سیف کی روایت کے مطابق

لخل کی اہمیت:

اب ہم خل کے واقعات بیان کرتے ہیں اس روایت میں شام کوفو جوں کی فتو حات اور بعض اور امور کے متعلق نا مناسب اختلافات موجود ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات ایک دوسرے سے قریب قریب زمانے میں واقع ہوئے ہیں ابن اسحاق کے بیان اور اس کی تفصیلات کو ہم گذشتہ صفحات میں ذکر کر بچلے ہیں مگر سری بروایت سیف یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دمشق کو فتح کر کے بزید بن افی سفیان کو مع ان کی فوج کے وستے کے دمشق میں چھوڑ دیا اور سب لوگ فنل کی طرف روانہ ہو گئے مسلمانوں کے سپہ سالار شرصیل ہیں حسل بازوں پر ضرار ہن الازور کو سواروں پر اور سالار شرصیل ہیں حسنہ سے انہوں نے خالد رہی تھا کہ کو مقد ہے پر ابوعبیدہ اور عمر بی تھے؛ کو بازوں پر مامور کیا تھا ان لوگوں نے ہر قل کی طرف بڑھنا نا مناسب خیال کیا کیونکہ اس ہزار رومی ان کے عقب میں موجود سے اور یہ معلوم تھا کہ فل کی فوجیں رومیوں کے لیے سپر کا کام دے رہی ہیں اور انھیں سے رومیوں کی تو قعات وابستہ ہیں اگر سے معرکہ سر ہوگیا تو سارا شام مسلمانوں کے زیرا فتدار آجائے گا۔

### طبر بيركا محاصره:

جب مسلمان ابوالاعور کے پاس پنچ تو انہوں نے ان کوطبر میری طرف آ گے بڑھا یا' طبر میر پنچ کرمسلمانوں نے اس کا محاصرہ جب مسلمان ابوالاعور کے پاس پنچ تو انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور باقی تمام کشکر نے فخل پر جوعلاقہ اردن میں واقع ہے پڑاؤڑ الا' ابوالاعور فخل کی طرف آئے تو وہاں کے لوگ پسپا ہو کر بیسان چلے گئے ۔شرحبیل ؓ اسلامی فوجوں کو لے کرفنل میں تقیم ہوئے' رومیوں نے بیسان میں قیام کیا' مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان وہ یا نی اور دلد لیس حاکل تھیں' جن کا اس سے قبل فرکر ہوچکا ہے۔

### ذات الروغه:

مسلمانوں نے محاذ جنگ کی اطلاعات حضرت عمر مخاتیٰ کی خدمت میں روانہ کیں 'خلیفہ کے پاس سے جواب آنے تک ان لوگوں کا ارادہ تھر ہے رہنے اور فخل پر جملہ نہ کرنے کا تھا' نیز اس وقت دشمن پر پیش قدمی کرناممکن بھی نہیں تھا کیونکہ سامنے کچڑاور دلہ لیس موجود تھیں 'عرب اس جنگ کوفنل' ذات الروغہ اور بیسان کے ناموں سے موسوم کرتے تھے' یہاں کے قیام کے زمانے میں مسلمانوں کوعلاقہ اردن کی نفیس ترین پیداوار سے مشرکیین سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملا 'ان کا سلسلہ رسد برابر قائم تھا اور بہت فارغ البالی گزردہ کھی اس وجہ سے دشمنوں نے بیخیال کیا کہ سلمان بالکل بے خبر بے ہوئے ہیں۔

سقلار بن مخراق كاسلامي سياه براحيا تك حمله

رومیوں کا سپه سالار سقلار بن نخراق تھا ان کو توقع تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کو اچا تک ٔ جالیں گے ؛ چنانچہ رومیوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا مگرمسلمان بے خبر نہ تھے وہ ہروقت ہوشیار اور چو کئے رہتے تھے 'شرحبیل ٌ رات دن صف آ رائی میں مصروف رہتے تھے' جب مشرکوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا تو انہوں نے مشرکین کو ایک دم اپنی تلواروں اور نیزوں پررکھ لیا اور ان کو ذرا مہلت نہ لینے دی' فنل میں بیمعرکہاس زوروشور سے پیش آیا کہاں ہے قبل اس شدت کی جنگ بھی نہیں ہوئی تھی' رات بھراورا گلے روز رات تک میدان کارزار گرم رہا۔ دشمنوں کی آنکھوں میں دینااندھیری ہوگئی وہ تخت حیران و پریشان تھے انہوں نے شکست فاش کھائی اوران کا سپہ سالار سقلا ربن مخراق اور دوسرے بڑے بڑے سردار جن میں سے ایک نسطور بھی تھا' قتل ہوئے مسلمانوں کو نہایت شاندار فتح نصیب ہوئی۔

روميول كا فرار وتل:

مسلمانوں نے پہاہونے والوں کا تعاقب کیا وہ بچھتے تھے کہ دشمن ابھی تک مدافعت کے لئے جمنا چاہتا ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بخت جیران و پریشان اور اپنے ٹھکانے سے بالکل نا آشناہیں، شکست اور پریشانی نے ان کودلدل اور کیچز میں دھیل دیا، مسلمانوں کی فوج کے دستوں نے جودشمن سے تریب تھان کا تعاقب کیا، رومی دلدل میں دھنس گئے ان کی یہ کیفیت ہوگئی کہ کوئی ان کو چھوتا تو وہ رو کتے نہیں تھے مسلمانوں نے ان کو اپنے نیزوں سے کچو کے دیے، دشمنوں کو ہزیمت تو فنل میں ہوئی اور دلدل میں قبل ہوئے ،اس روزاسی ہزار رومی قبل ہوئے تھے بہتے تھوڑ ہوئے جان بچا کر بھاگ سکے تھے۔

حفرت خالدٌ کی مراجعت حمص:

مسلمان اس دلدل کو بہت نا پیند کررہے تھے مگر خدانے اسی دلدل کواپنی قدرت سے دشمنوں کیلئے مصیبت اور مسلمانوں کے حق میں کار آید اور مفید بنادیا تا کہ مسلمانوں کو بصیرت حاصل ہواوران کی جدوجہد میں ترقی ہوجائے ، مال غنیمت تقسیم کردیا گیا ،اس کے علاوہ ابو عبید اور خالد " فخل ہے مص کوواپس ہو گئے ،اور ممیر بن کعب کواپنے ہمراہ لے کر ذوالکلاع اوران کی فوج کے پاس پنچے اور شرحبیل اوران کی فوج کو اپنے چھچے چھوڑ گئے۔

#### محاصره ببیبان:

جب شرحبیل فنل کی جنگ سے فراغت پا چکے وہ اپنی فوج اور عمر وکو لے کراہل بیسان کی طرف بڑھے اوران کا محاصرہ کرلیا اس وقت ابوالاعور اور چندا ور سر دار طبر رہے کا محاصرہ کئے ہوئے پڑے تھے۔ار دن کے علاقوں میں دمشق کے واقعات اور فنل اور دلدلوں میں رومیوں اور سقلا رکے انجام کی کیفیت پھیل چکی تھی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ شرحبیل اور ان کے ساتھ عمر و بن العاصی اور حارث بن بشام اپنی افواج کو لئے ہوئے بیسان کے ارادے سے جارہ ہیں اس لیے ہر جگہ کے لوگ قلعہ گیر ہو گئے شرحبیل نے بیسان بینچ کراس کا محاصرہ کرلیا جو چندروز تک جاری رہا گر بعد میں وہاں کے پچھلوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے مسلمان ان سے لڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا باتی لوگوں نے مصالحت کی درخواست کی جس کو مسلمانوں نے دمشق کی شرا کھ پر منظور

## اہل طبر ہیرکی اطاعت:

جب اہل طبریہ کو اطلاع پینچی تو انہوں نے ابوالاعور سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ان کوشرعبیل کی خدمت میں پہنچا دیا جا ہے۔ابوالاعور نے ان کی درخواست کومنظور کرلیا چنا نچیا ہل طبریہ اوراہل بیسان سے دشق کی شرائط پرمصالحت ہوگئ اوریہ بھی طے ہوا کہ "ہروں اور اس کے مضافات کی آبادیوں کے تمام مکانات میں سے نصف مسلمانوں کے لیے خالی کر دیئے جائیں اور باقی نصف میں خودرومی سکونت اختیار کریں اور فی کس سالا نہ ایک دینار اور فی جریب زمین سے ایک جریب گیہوں یا جویا جس چیز کی کاشت کریں' ادا کی جائے۔ اس کے بعد مسلمان قائدین اوران کی فوجیس آبادی میں مقیم ہوگئیں اورار دن کی صلح پایہ محیل کو پہنچ گئی' اور تمام امدادی دستے اردن کے علاقے میں مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے اور فتح کی بشارت عمر رہی گئے۔ میں روانہ کردگ گئی۔

## جنگ فارس کے لیے بیعت:

میں عبداللہ اور دوسر سے راویوں کا بیان ہے کہ جس رات کو ابو بکر بن گئے۔ کی وفات ہوئی 'عرِ نے نماز فجر سے قبل سب سے بہلے جوکام کیا وہ بیضا کہ لوگوں کو ٹئی بن الحارثہ شیبا ٹی کے ساتھا اہل فارس کی لڑائی پر آمادہ کیا اور جب شیح ہوئی تو لوگوں سے بیعت لی اور پھر جنگ فارس کے لیے دعوکیا' لوگ بیعت کے لیے لگا تار آتے رہے تین روز میں بیعت سے فراغت ہوگئ آپ لاگوں کو ہر روز جنگ فارس کے لیے ابھارتے تھے مگر کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کیونکہ اہل فارس کے تسلط اور شوکت اور مختلف اتو ام پر ان کی عکمرانی کی وجہ سے عربوں کے دلوں پر ان کا بہت زیادہ رعب چھایا ہوا تھا وہ ان کی طرف رخ کرتے ہوئے گھبراتے 'تھے' چوتھے دن پھر عمر سے لوگوں کو جنگ عراق کی دعوت دی چہا نچے سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہی وہ ابوعبید بن مسعود اور سعد بن عبید انساری فزارہ کے حلیف تھے یہ جنگ جس میں بھاگ کے تھے اس لغزش کے بعد ان کے سامنے اور کئی میں شرکت جہاد کے لیے پیش کی گئیں گرانہوں نے عراق کے سوااور کہیں جانا لینٹرئیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں عراق کی جنگ سے بھاگ کر خدا کی ناراضگی میں کی گئیں گرانہوں نے عراق کے سوااور کہیں جانا لینٹرئیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں عراق کی جنگ سے بھاگ کر خدا کی ناراضگی میں اس جنگ کے لیے اپنی خد مات سلسل پیش کرنی شروع کر دیں۔

منیٰ بن حارثه کی تقریر:

قاسم بن محمد راوی بین که اس موقع پرنتیٰ بن حارثہ نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہاا ہے لوگوا تم عراق کی جنگ کوکوئی بہت برامعر کہ نتی مجھو کیونکہ ہم نے فارس کے شاداب علاقوں پر قبضہ جمالیا ہے اور سواد کے بہترین نصف پر ہم غالب ہو گئے ہیں اور تقسیم کر کے ہم ان سے بہت کچھ حاصل کر بچکے ہیں اور ہمار ہے پیشر وافر ادکوان پر جرائت حاصل ہوگئ ہے خداکی ذات سے امید ہے کہ تندہ بھی ہمیں ایسی ہی کامیا بی حاصل ہوگا۔

حضرت عمر من تقيّن كاعوام كوخطاب:

عرائے کوڑے ہوکریے تقریر کی مسلمانو! تم کومعلوم ہونا چاہئے کہ تجاز میں تمہاری بوذوباش کی صرف یہی صورت ہے۔ کہ تم چارے کی تلاش میں ادھرادھر گھومتے رہواس کے سوایباں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہاں ہیں وعدہ اللی پرغر بت اختیار کرنے والے اور وطن ترک کرنے والے تم اس ملک میں جاؤجس کے وارث بنانے کا خدانے تم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ قرآن میں فرما تا ہے: لیظھرہ علی الدین کلہ. '' تا کہ تمام ندا ہب پر اسلام کوغالب کردیا جائے''۔ اللہ تعالی اپنے دین کوغالب اور اس کے مددگاروں کوعزت دینا چاہتا ہے اور ان کودوسری قوموں کے ملک و دولت کا والی بنانا چاہتا ہے۔ خدا کے نیک اور صالح بندے کہاں ہیں۔

## ابوعبید ثقفی کی جہاد کے لیے پیش کش:

حضرت عمر بھا تھے۔ کہ اس تقریر کوئن کر سب سے پہلے ابوعبید بن مسعود نے اپنی خد مات پیش کیں' ان کے بعد سعد بن عبید یا سلیط بن قیس نے اپنے آپ کو پیش کیا' جب فوج جمع ہوگئ تو لوگول نے خلیفہ کورائے دی کہ اس فوج پر مہاجرین یا انسار میں ہے کس سلیط بن قیس نے اپنے آپ کو پیش کیا' جب فوج جمع ہوگئ تو لوگول کے خلیفہ کورائے دی کہ اس فوج پر جوفو قیت عطا فر مائی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے دعمن کے مقابلے میں سبقت اور سرعت دکھلائی تھی مگر جب کہ تم بز دل بن گئے ہواور دیمن کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہوتو امارت کے لیے وہ شخص زیادہ بہتر ہے جس نے تم سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور دعوت جنگ پر لبیک ہی ہے بخدا میں ایسے ہی شخص کواس فوج کا امیر بناؤل گا جس نے سب سے پہلے اپنانا م جہاد کے لیے پیش کیا ہے۔

## ا بوعبيد ثقفي كي ا مارت:

اس کے بعد آپ نے ابوعبید 'سلیط اور سعید کوطلب کیا اور دونوں آخر الذکر سے فر مایا کہ اگرتم ابوعبید پر سبقت کرتے تو میں تم کو امیر بناتا اور شرف قد امت کے ساتھ بیمنصب بھی تم کو حاصل ہوتا' چنانچہ آپ نے ابوعبید کوامیر لشکر بنایا اور ان کو ہدایت کی کہ صحابہ رسول کے مشوروں کو ماننا اور ہر معاطے میں ان کوشر یک رکھنا تا وقتیکہ صورت حال بالکل آشکارانہ ہو بھی جلد بازی نہ کرنا کیونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے لیے وہی شخص موزوں ہوتا ہے جوجلد بازنہ ہواور موقع اور کل کو خوب سمجھتا ہو۔

## سليط بن قيس كوامير نه بنانے كى وجه:

ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ عمرؓ نے ابوعبیدہ سے فرمایا تھا کہ میں نے سلیط کو صرف اس لیے امیر نہیں بنایا ہے کہ ان کے مزاج میں جلد بازی ہے 'جنگ کے معاملات میں جلد بازی واضح صورت حال کے سوامصرت رساں ہوتی ہے اگروہ جلد بازنہ ہوتے تو میں انہی کوامیر بنا تا مگر جنگ کے لیے وہ شخص زیادہ بہتر ہوتا ہے جوتامل اور سوچ بچار کے بعد کام کرے۔

## ابوعبيد ثقفي كي كفاره اداكرنے كي خوائش:

شعبی کی روایت ہے کوئی بن حارثہ ۱۳ ہیں ابو بکر رہائی۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو بکڑنے ان کے ہمراہ ایک فوج روانہ
کی اس فوج کی بھرتی کے لیے آپ نے تین روز تک لوگوں کو دعوت دی مگر کوئی آ مادہ نہ ہوا آخر میں ابوعبیداوران کے بعد سعد بن عبید
تیار ہوئے ابوعبیدہ نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں اور سعد نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں سعد سے اس
قبل ایک لغزش سرز دہوگئ تھی اور وہ اس کا کفارہ چا ہے تھے سلیط کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے عمر سے کہا کہ اس فوج پر اس شخص کو
امیر بنا ہے جس کو شرف صحبت حاصل ہو عمر شے فر مایا کہ صحابہ بڑی تھے کو جو بزرگی حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے کے
لیے جلد تیار ہوجاتے ہیں اور بیلوگ جہا دے کتر انے والوں کے مقابلے میں اپنی خد مات بیش کرتے ہیں چونکہ بید حضرات اپنا کا م کر
چکے ہیں اور اب ست پڑ گئے لہٰذاان کے مقابلے میں وہ لوگ اولی تر ہوں گے جو بھاری ہوں یا ملکے جہا دے لیے دوڑے چلے جاتے
ہیں واللہ! میں اس شخص کوامیر مقرد کروں گا جو سب سے پہلے جہا دے لیے تیار ہوا ہے چنا نچے آپ نے ابوعبید بھائی۔ کوامیر لشکر بنایا اور

فوج کی قیادت کے متعلق ان کومناسب مدایات دیں۔

## يعلى بن اميه كي روانگي يمن:

سالم کی روایت ہے کہ مرّ نے سب سے پہلے جو فوج جنگ کے لیے روانہ کی وہ ابوعبید رفاض کی سرکردگی میں تھی ان کے بعد
یعنیٰ بن امیدکو یہن کی طرف روانہ کیا اوران کو تھم دیا کہ ابل نجران کو جلا وطن کر دیں کیونکہ رسول اللہ کرتیا نے اپنی علالت کے زمانے میں اس کی وصیت فرمائی تھی عمر نے یعنیٰ بن امید سے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ'
میں اور ابو بکر نے اپنی علالت کے زمانے میں اس کی وصیت فرمائی تھی عمر نے جولوگ اپنے ندہب پر تائم رہیں ان کو جلا وطن کر دو
ان کو ان کے دین کے بارے میں پریشان نہ کرو بلکہ ان کو مہلت دو ان میں سے جولوگ اپنے ندہب پر تائم رہیں' ان کو جلا وطن کر دو
اور جولوگ اسلام قبول کرلیں ان کو ان کے وطن میں مقیم رہنے دو اور جلا وطنی کے بعد اس سرز مین کو ان کے وجود سے بالکل صاف کر دو
اور ان سے کہدو کہ تم کو دوسر سے شہروں میں جانے کا اختیار ہے اور ان کو پتلا دو کہ جم تم کو اس لیے جلا وطن کر رہے جیں کہ خد ااور رسول
کا تھم ہے کہ جزیر قالعرب میں دو ند ہب باقی ندر کھے جائیں اس لیے جوثن میں اپنے نہ جب پر دہنا چا ہتا ہے وہ یہاں سے نگل جائے
چونکہ وہ لوگ بھارے ذمی جیں اور خداور سول کے تھم کے مطابق ہم پر ان کاحق واجب سے اس لیے ہم زمین کے موض ان کوز مین عطاء



## نمارق كاواقعه

شععی سے روایت ہے کہ ابوعبید کی روانگی کے وقت ان کے ساتھ سعد بن عبیداور ہنو عدی بن النجار کے سلیط بن قیس اور ہنوشیان کے خاندان بنو ہند کے ایک شخص ٹنیٰ بن حارثۂ بھی تھے۔ سرچہ نشہ

بوران (پوران دخت) کی تخت نشینی:

بوران کسریٰ کی لا کی تھی مدائن میں جب اختلافات رونما ہوئے تو رفع نزاع کے لیے بوران کوتخت نشین کر دیا گیا'جس وقت فرخ زاد بن البند وان قل ہوااور رستم نے آ کرآ زرمی دخت کوتل کیا تو اس وقت سے یز دجرد کے تخت نشین کیے جانے تک بوران ہی حکمران رہی۔

ابوعبید رہی تھنا کی آمد کے ذمانے میں بوران ہی برسر حکومت تھی اور ستم وزیر جنگ تھا 'بوران نے نبی کریم سکتی کی خدمت میں مہدیے اور تخفے روانہ کی حقے کیونکہ اس میں اور شیر کی میں مخالفت تھی مگر بعد میں بوران اس کی مطبع ہوگئی اور شیر کی رئیس اور بوران حاکم عدل قراریائی۔

آ زرمی دخت کی معزولی:

زیاداوردوسرےراویوں کابیان ہے کہ جب سیاؤخش نے فرخ زاد بن البند وان کوتل کردیا اور آزری دخت ملکہ بن بیٹی تو اہل فارس میں اختلا فات رونما ہو گئے اور مدینے سے مثنیٰ کی واپسی تک وہ لوگ مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے 'بوران نے رستم کو حالات سے مطلع کیا اور اس کو جلد آنے کے لیے لکھا' رستم اس وقت خراسان کی چھاؤنی پر متعین تھا' وہ فوراً اپنی فوجوں کو لے کر مدائن روانہ ہوا' راستہ میں جہاں کہیں آزری دخت کی فوجیں ملتی رہیں ان کوشکست دیتا ہوا مدائن پہنچا' مدائن میں طرفین میں جنگ ہوئی سیاؤ خش گئست یا ہوا' اور وہ اور آزری دخت محصور ہوگئی اور اس کو مخلوب کرلیا گیا۔ رستم نے سیاؤخش گوتل کر دیا اور آزری دخت کی دخت کی فرا بل فارس کے انتظام کے لیے موکی یا اور اس سے شکایت کی کہ اہل قارس میں بہت ضعف بیدا ہوگیا ہے ان کی قوت میں زوال رونما ہور ہا ہے اس لیے مناسب سے ہے کہتم دس سال تک تخت شین رہو' اس کے بعد اگر آل کر کی ہیں ہوگی لڑکا مل گیا تو وہ با دشاہ ہوگا ور نہ اس خاندان کی لڑکیاں تخت شین ہوتی رہیں گی۔ اسے مسالا ری پر تقرر د

رشتم نے کہا میں آپ کا فرماں برداراور مطیع ہوں اور اس کے صلے میں کسی معاوضے اور انعام کا طالب نہیں ہوں اگر آپ لوگ مجھے کوئی شرف واغز ازعطا فرمانا جا ہے ہیں توبیآ پ کے شایانِ شان ہے میں آپ کا تیراور آپ کا تالع فرمان ہوں' بوران نے رستم سے کہاتم کل صبح میر ہے پاس آؤ' اگلے روز رستم بوران کی خدمت میں حاضر ہوا' بوران نے ایرانی سرداروں کوطلب کیا اور رستم سے کہاتم کل صبح میر ہے باس آؤ' اگلے روز رستم ہوران کی خدمت میں حاضر ہوا' بوران نے ایرانی سرداروں کوطلب کیا اور رستم کے لیے ایک فرمان اس مضمون کا تحریر کیا کہتم ہماری خواہش سے جنگ فارس کے امیر اعلیٰ قرار دیۓ جاتے ہو' خداۓ عز وجل

کے سوا کوئی تم پر حاکم بالا دست نہیں ہے ہم لوگ تمہارے ا حکام کوشلیم کریں گے نتمہارا ہروہ تھم جو ملک کی حفاظت اور اہل ایران کو افتر اق ہے بچانے کی غرض ہے ہو گا جائز ہو گا' اس کے بعد بوران نے رشتم کے سر پر تاج رکھا اور اہل ایران کوتھم دیا کہ اس ک اطاعت اور اس کے احکام کی تمیل کرو' چنانچہ ابوعبید کی آمد کے وقت اہل ایران رستم کے زیرفر مان تھے۔

#### ترغیب جہاد:

سب سے پہلاکام جوعرؓ نے حضرت ابو بکر رہائیّن کی وفات کے بعد رات ہی کوانجام دیا وہ یہ تھا کہ سلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور ان کو جہاد پر جانے کی ترغیب دی گر بغیراس کے کہ کوئی شخص آ مادہ ہوسب لوگ منتشر ہوگئ چوتھ روز پھر آپ نے لوگوں کو جہاو کی دعوت دی اس روز سب سے پہلے ابوعبید آ مادہ ہوئ اس کے بعد اور لوگ یکے بعد دیگر ہے آ مادہ ہوئ اس فوج میں حضرت عرِّ نے مدینے اور اس کے اطراف کے نقریبا آیک ہزار آ دمی بھرتی کے اور ان پر ابوعبید کوامیر بنایا' اس پر بعض لوگ معترض ہوئ اور کہا کہ صحابہ میں سے کسی کوامیر بنا ہے عرِّ نے کہا کہ اے صحابہ رسول ابوعبید کوامیر بناؤں ۔ تم کو جوفضیلت حاصل تھی وہ اس لیے جاتے ہواور دوسر ہوگئ اس کو جوفشیلت حاصل تھی وہ اس لیے جاتے ہواور دوسر ہوگئ اس کیے جاتے ہواور دوسر ہوگئ اس کیے جاتی تھی کہ تم جہاد کی دعوت تبول کرتے تھی مگر جب تم ست پڑ گئو تو اور وں کوتم پر فضیلت حاصل ہوگئ اس لیے میں تم پر اس شخص کوامیر بناؤں جوتم سے پہلے چہاد کی دعوت تبول کرے گا' مثنیٰ نے روا تکی میں جلدی کی تو عمر نے کہا ذراتھہ وہ تا کہ تمہار سے رفتی تمہار سے ساتھ ہی روانہ ہوں۔

عر ﷺ نی بیعت خلافت کے بعد سب سے پہلے ابوعبید کے شکر کوروانہ کیا اوران کے بعد اہل نجران کی فوج بھیجی 'اور پھران لوگوں کو دعوت جہاد دی جوفتندار مذاد میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ بڑی ہمرعت کے ساتھ ہرست سے آ کرجمع ہو گئے 'عمر نے ان کوشام اور عراق کی جنگوں پر بھیج دیا۔

عهد فاروقی کی پہلی نوید فتح:

حضرت عمر نے اہل مرموک کو لکھا کہ تمہارے سپہ سالا را ہوعبید رہی گئی مقرر کیے جاتے ہیں اور ابوعبید رہی گئی کو تکھا کہ تم فوج کے امیر مقرر کیے جاتے ہوا گرانلہ تعالیٰ تم کو اس مہم میں کا میاب کر دیے قابل عراق کو عراق کی طرف واپس کر دینا اور دوسرے امدادی دستوں کے جولوگ واپس ہونا چاہیں ان کو بھی واپس کر دینا۔ چنانچے عمر رہی گئی کو سب سے پہلے جس فتح کی اطلاع ہوئی وہ میرموک کی فتح سے من نہیں ہوئے ہوگئی ہوئی ہوئی تھی بن ہمیر ہستوں میں عمر کے عہد خلافت میں قیس بن ہمیر ہستوں میں عمر کے عہد خلافت میں قیس بن ہمیر ہستوں میں عمر کے عہد خلافت میں قیس بن ہمیر ہستوں میں عمر کے عہد خلافت میں قیس بن ہمیر ہستوں میں اس وقت شریک ہوئے تھے جب کہ عمر کے ایک ارتبال عراق کے ساتھ واپس آگئے تھے جب کہ عمر کے ایک ارتبال عراق کے ساتھ واپس آگئے تھے بیائی عراق میں سے نہیں تھے اور جہاد میں اس وقت شریک ہوئے تھے جب کہ عمر کے اہل ارتبال دکو شرکت جہاد کی اجازت دے دی تھی۔

## متنیٰ کا حیرہ میں قیام:

شہر برازی موت کی وجہ ہے اہل فارس مسلمانوں کی طرف زیادہ النفات نہ کر سکے پچھ عرصے کے لیے شاہ زنان ملکہ بن گئ پھرسب نے بالا تفاق سابور بن شہر براز بن اردشیر بن شہر یار کو بادشاہ تسلیم کرلیا گر آزری دخت نے بغاوت کر کے سابور اور فرز زاد کوقتل کر دیا اور خود ملکہ بن گئ 'رستم بن فرخ زاداس وقت خراسان کی چھاؤنی پرمتعین تھابوران نے رستم کوتمام واقعات سے مطلع کیا' بٹنی مدینے روانہ ہوکر دس روز میں جیرہ بیٹنی گئے اور ایک مبینے کے بعد ابوعبید بھی آ کران کے ساتھ ہو گئے' مٹنی نے جیرہ میں پندرہ روز قیام کیا۔

جایان کی روانگی:

مند و المار کے دہنانوں کو لکھا کہتم لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا وَاس نے تمام منڈیوں میں وہاں کے باشندوں کو برا پیچنتہ کرنے کے لیے ایک ایک آ دمی بھیجا' چنانچہاس غرض کے لیے جابان کو بہقبا و الاسفل کی طرف بھیجا اور نرس کوکس کر کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں سے ملنے کے لیے ایک ون مقرر کر دیا اور ایک لشکر مثنی سے پہلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ مثنیٰ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنی چوکیوں کی فوجوں کوا پئے ساتھ ملالیا اور خطرے کے لیے چو کئے ہوگئے۔

جابان كانمارق ميں قيام:

جابان تیزی ہے بوھا اور نمارق میں فروکش ہوا' بیلوگ حملے کی ٹھان چکے تئے نری بڑھ کر زند درد میں اتر ا' اور منڈیوں کی آئی ہوئی فوجیس فرات کے بالائی جھے ہے چل کر ذریرین فرات آگئیں' مثنیٰ اپنی ایک جماعت کو لے کرخفان میں اتر نے کے اراد ہے ہے فکے تاکہ ان کے عقب میں دشمن کوئی الیمی کا رروائی نہ کر سکے جوان کے تق میں مضر ہو' اس عرصے میں ابوعبید بھی ان کے پاس ہی ہے آئے فوج کے سپر سالا رابوعبید تھے' ابوعبید نے اپنے ساتھیوں کے جمع ہونے تک خفان میں قیام کیا' ادھر جابان کے پاس بھی بے شار لوگ جمع ہوگئے۔

### جنگ نمارق:

جب ابوعبید کے پاس فوجیں اور سواریاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اپنے لشکر کی صف آرائی کی مثنیٰ کو سواروں پر مامور کیا اور میں بروائق بن جبیدارہ کو اور میسرے پرجشنس ماہ میں جبیدارہ کو اور میسرے پرجشنس ماہ اور مردانشاہ تھے اسلامی لشکر نے نمارق میں جابان پرحملہ کیا ہوئی شدت کی جنگ ہوئی خدانے اہل فارس کوشکست دی جابان گرفتارہوا اس کو مطرین قصة اتمیمی نے گرفتار کیا تھا اور مردانشاہ بھی گرفتار ہوا'اس کو اکثل بن جسماخ العکلی نے گرفتار کیا تھا۔

جابان کی گرفتاری در مائی:

اکش نے تو مردانشاہ کی گردن ماردی مگر مطربن قصۃ کا قصہ بیہ ہوا کہ جابان نے ان کو دھوکا دے دیا اور وہ ان کو پچھ دے کر بھاگ گیا، مگر مسلمانوں نے اس کو پکڑلیا ابوعبید کے سامنے پیش کر کے کہا کہ شیخض بادشاہ ہے۔ انہوں نے ابوعبید کومشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو مگر ابوعبید نے کہا کہ بیس اس کو آل کر تے ہوئے خدا ہے ڈرتا ہوں کیونکہ ایک مسلمان اس کو پناہ دے چکا ہے اور تمام مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان میں ہے کہا کہ میں ایک جو بات ان میں ہے کی ایک پرواجب ہوتی ہے دہ سب پرداجب ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ ما دشاہ ہے ابوعبید نے کہا ہوا کرے میں بدعہدی ہرگر نہیں کروں گا' چنا نچداس کو چھوڑ دیا گیا۔

رستم کی طمع وحب جاہ: `

ابوعمران بعقی کی روایت ہے کہ اہل فارس نے رستم کو دس سال کے لیے امیر جنگ اور با دشاہ مقرر کیا تھا وہ بڑا منجم اورستارہ۔ ثناس تھاکسی نے اس سے بوچھا کہتم کواس کام کے لیے کس چیز نے آ مادہ کرویا حالانکہ حالات کی نزاکت سے تم بخو کی واقف ہو رستم نے کہا کہ طمع اور حب جاہ نے 'رشم نے اہل سواو ہے مراسلت کی اور ان کے پاس سر داروں کو بھیجا' ان سر داروں نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑ کا یا' رشم نے ان لوگوں ہے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ کے لیے جوسر دار پہلے مستعد ہوگا وہی سپہ سالا ر فوج ہوگا۔ چنانچہ جابان پہلاسر دارتھا جو جنگ کے لیے آ مادہ ہوا' دوسر بے لوگ اس کے بعد تیار ہوئے۔

جابان كازرفدىية.

مسلمانوں کی جماعتیں جرہ میں شی سے جاملیں اور شی وہاں سے چل کر ابوعبیدی آ مدتک حفان میں قیام پذیر رہے' ابوعبید شی کے بالا دست افسر سے' جابان نمارق میں فروکش ہوا۔ ابوعبید جابان سے لڑنے کے لیے نمارق پہنچ وہاں طرفین کا مقابلہ ہوا' اہل فارس کو خدانے شکست دی اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا' ابی نے اور مطربن فضہ نے جواپی ماں کی طرف منسوب ہوتے سے ایک شخص کوزیورات زیب تن کیے ہوئے دیکھا' دونوں اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کوزندہ گرفتار کر لیا مگر دیکھا تو وہ بالکل بوڑھا آدمی تھا ابی کوتو اس کی طرف بچھر غبت نہ رہی مگر مطراس کے فدیدے کے خواہاں سے' بالآخریہ طے ہوا کہ اس کے اسلحہ ابی کے ہیں اور قید کا فدیہ مطرک ہوئے وہاں نے دیکھا کہ اسلمہ ابی معاملہ تنہا مطرے متعلق رہ گیا ہے تو اس نے مطر سے کہا کہ تم عرب لوگ بڑے وہا شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پند ہے کہ جھے امن دے دواور میں تم کواس کے وض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پند ہے کہ جھے امن دے دواور میں تم کواس کے وض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے لڑکے دے دول' مطر نے کہا جھے منظور ہے۔

ابوعبيد تقفى كى يابندى عهد:

جابان نے کہا کہ مجھے اپنے بادشاہ کے پاس لے چلوتا کہ اس کے سامنے یہ بات طے پا جائے چنا نچہ مطر ٔ جابان کو ابوعبید کے سامنے لے گئے اوران کے سامنے ان دونوں کا معاملہ طے ہو گیا اورا بوعبید نے اس کو جائز رکھاید دکھے کر افی اور تبیلہ ربیعہ کے چندلوگ اطفیٰ ابی نے کہا کہ اس کو بیجان لیا اور کہا کہ بیشاہ اصفیٰ ابی نے کہا کہ اس کو بیجان لیا اور کہا کہ بیشاہ جابان ہے اس معرکہ میں بہی ہماراحریف تھا' ابوعبید نے کہا کہ اے گروہ ربیعہ! تم مجھ سے کیا کر انا جا ہتے ہو' کیا بیرمناسب ہے کہ تم میں سے ایک شخص اس کوامان دے اور میں اس کو قبل کر دوں میں ایسا ہر گزشیں کرسکتا اس کے بعد ابوعبید نے مال غنیمت تقسیم کر دیا' اس غنیمت میں عطر بہت بڑی مقد ارمیں ہاتھ آیا تھا اور ٹمس غنیمت قاسم کے ذریعے سے مدینے روانہ کردیا۔

### نرسى كاماغ نرسيان:

نمارق میں شکست کھانے کے بعداریانی سکری طرف گئے تا کہ نری کے پاس پناہ لیں' نری کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔اور کسکر نری کی جاگیرتھی اور نرسیان اس کا خاص باغ تھا اس باغ کے پھل وغیرہ نری کے خاندان کے سوااور کسی کومیسر نہ آتے تھے اور نہ کسی کووہاں کچھ بولنے کی اجازت تھی' شاہ فارس بھی ان کی مہر بانی کی بدولت بھی اس کا پھل کھاسکتا تھا' اور اس بات کی عوام میں کا فی شہرت تھی کے اس باغ کا پھل بالکل محفوظ ہے۔

نرسى كوفوج كشى كاحكم:

 کرنے کا تکم دیا اور سواروں سے کہا کہتم لوگ دشمنوں کا تعاقب محرویا ان کونری کے کشکر میں گھسا دویا نمارق سے لے کر بارق اور درتا تک ان کو ہلاک کرتے چلے جاؤ۔

جنگ سکر:

ابوعبید نمارق سے نرس سے مقابلہ کرنے کے لیے سکر کوروانہ ہوئے اس وقت نرس کسکر کے زیریں جھے میں مقیم تھا ابوسید کی فوج کی تر تیب وہی تھی جو جابان سے مقابلہ کرنے کے وقت تھی نرس کے میمنے اور میسر براس کے دو ما موں زاد بھائی بندویہ اور تیرویہ بسطام کے بیٹے تھے یہ دونوں کسر کی کے بھی ماموں زاد بھائی ہوتے تھے باشندگان باروسا نہر جو براورالز دانی بھی نرس کی فوج میں موجود تھے بوران اور رستم کو جابان کی ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے جالینوس کونرس کی المداد کے لیے جانے کا تھم دیا نرس اور باشندگان کسکراور باروسا اور نہر جو براورالز اب کواس کی خبر ہوئی تو ان کو یہ امید ہوئی کہ جنگ سے پہلے جالینوس ان تک پہنچ جائے گا مگر ابوعبید نے اس کا موقع نہ آئے دیا اور تیزی سے بڑھ کر کسکر کے زیرین علاقے میں جو سقاطیہ کے نام سے مشہورتھا۔ وشمن پر جملہ کر دیا ایک چیشل میدان میں بڑی شدت کا معرکہ ہوا خدانے اہل فارس کو شکست دی نرس بھاگ گیا اور اس کی فوج اور ملک پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوگیا۔

### كسكركا تاراج:

ابوعبید نے وشن کے پڑاؤ کے اطراف سکر کا تمام علاقہ برباد کر دیا اور مال غنیمت جمع کرلیا' کھانے کے بے شار ذخیر کے ہاتھ آئے' ابوعبید نے اپنے قریب کے عربوں کو بلالیا اور انہوں نے جتنا چاہا لے گئے' نری کے تمام نزانوں پرمسلمانوں نے بینے کر الیا گئے مسلمانوں کو الیا گئے مسلمانوں کو الیا گئے مسلمانوں کو الیا گئے مسلمانوں کے ہوئی' کیونکہ نری اس کی بوی حفاظت کرتا تھا اور اس کے ذریعے سے سلاطین فارس کو اپنا دوست بنا تار بتاتھ' مسلمانوں نے اس باغ کوآپ میں میں تقسیم کرلیا اور اس کے پھل کا شکاروں تک کو کھلائے اور اس کا خمس عمر زمانی ہیں اور آپ کو کھا کہ اللہ تعالی نے ہم کووہ چیزیں کھانے کے لیے عطافر مائی ہیں جن کی سلم سلاطین فارس حفاظت کرتے تھے' ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہم پر خدا کے فضل وانعام کو دیکھیں۔ سلاطین فارس حفاظت کرتے تھے' ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہم پر خدا کے فضل وانعام کو دیکھیں۔ باروسما الزوا فی اور نہر جو ہر پر فوج کشی نے

ابوعبید نے وہیں قیام کیا اور ثنیٰ کو ہاروسا کی طرف والق کوالزوانی کی طرف اور عاصم کونہر جو برکی طرف بھیجا' ان سرداروں نے ان مقامات کی جمعیتوں کو شکست دی اور ان علاقوں کو بربا دکیا اور بکثر ت لونڈی غلام بنائے' چنا نچیٹنی نے زندورداور بسر لبسی کے باشندوں کو گرفتار اور بے خانماں کیا ابوز عبل زندورد کے اسیروں میں سے بی عاصم نے نہر جو برمیں اہل بیتین کو گرفتار کیا تھا اور والق نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک ابوالصلت تھے۔

ابل باروساونهر جو برسے مصالحت:

ان بارو او برر بو برت میں مصر میں حاضر ہوئے ان کی بیخواہش تھی کہ جزیبادا کر کے ذمی بن جا ئیں اور اراضی پر ان کا فروخ اور فرونداذ پڑنی کی خدمت میں جھیج دیا' ان دونوں میں سے ایک شخص باروسا کی طرف سے اور دوسرا نہر قبضہ باقی رہے' پڑنی نے ان دونوں کو ابوعبید کی خدمت میں بھیج دیا' ان دونوں میں سے ایک شخص باروسا کی طرف سے اور دوسرا نہر جو برکی طرف سے آیا تھا' چنانچیان دونوں نے فی کس سالانہ چاردینارادا کرنامنظور کیا' فروخ نے باروسا کی طرف سے اور فرونداذ نے نہر جو ہر کی طرف سے معاہدہ کیا' الزوابی اور سکر کے لیے بھی یہی شرح قرار پائی اورییہ دونوں شخص تو لون کی طرف سے فی الفورادائے رقم کے ضامن ہو گئے چنانچہ سب نے جلد جلد رقمیں اداکر کے سلح کو کھمل کرلیا۔ حالینوس کی روانگی:

فروخ اور فرونداذ ابوعبیدی خدمت میں بہت سے برتن لائے جن میں فارس کے تم شم کے لذیذ کھانے اور حلوے تھے اور عرض کیا کہ یہ وعوت ہم نے آپ کے اعزاز میں ترتیب دی ہے ابوعبید نے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح ہماری فوج کی دعوت بھی کی ہے تو انہوں نے کہا ہمی ہم اس کا انتظام نہیں کر سکے مگر عنقریب ہم فوج کی دعوت بھی کریں گئ مگر واقعہ بیتھا کہ وہ لوگ جالینوس کی کمی پہنچنے کی توقع کررہے تھے۔ ابوعبید نے کہا کہ جو دعوت فوج کے لیے کافی نہیں ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابوعبید ہ کو جالنوس کی روائی کی ابوعبید ہ کو جالنوس کی روائی گئی۔ الوعبید ہ کو جالنوس کی روائی گئی۔ اللاع مل گئی۔

ايرانيول كي دعوت يرپيش كش:

سے میں السری الفسی کی روایت ہے ہے کہ فروخ اور فرونداذ کی طرح اندرزغر بن الخو کہذبھی ابوعبید کی خدمت میں کھانے اور علوے تیار کر کے لایا تھا' ابوعبید نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہماری فوج کے اعزاز میں بھی ایسی ہی وعوت کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں' ابوعبید بہت برا شخص ہوگا اگر وہ ان لوگوں کو جواب دیا کہ نہیں' ابوعبید بہت برا شخص ہوگا اگر وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جوخون بہانے میں اس کے ساتھ ہیں کوئی چیز اپنی ذات خاص کے لیے حاصل کرے واللہ! ابوعبیدان چیز وں میں سے جوخدا نے مسلمانوں کوعطا کی ہیں وہی چیز کھا سکتا ہے جوسب مسلمان کھا ئیں گے۔

ابرانیوں کی دعوت کے متعلق ابن آطق کی روایت:

ابن اسطی کی روایت میں بھی عمر بڑا تین کا اور ابوعبید بن مسعود کوعراق بھیجنا اور ان کا کفار سے جنگ کرنا فہ کور ہے مگر اس روایت میں بیے کہ جب جالینوس کوشک ہوگئ اور ابوعبید باروسا کے علاقے میں داخل ہو کروہاں کی ایک بستی میں قیام پذیر ہوگئ اور وہاں کے سب لوگ ان کے مطبع ہو گئے تو انہوں نے ابوعبید کے لیے کھانے تیار کیے اور ابوعبید کے پاس لے کرآئے ابوعبید نے کہا کہ میں دوسر مسلمانوں کو چھوڑ کرکوئی چیز نہ کھاؤں گا'ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کھا ہے کیونکہ آپ کی فوج کے ہر محض کواس کی جائے تیا نہ میں ایسا بلکہ اس سے بہتر کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ چنا نچہ ابوعبید نے وہ کھانا تناول کیا اور جب فوج کے لوگ ابوعبید کے پاس والیس آئے تو ابوعبید نے ان سے کھانے کے متعلق دریا ہت کیا چنا نچہ انہوں نے اپنی دعوت کا ذکر کیا۔

جالینوس کی شکست و فرار:

جابان اورنری نے بوران کواپی کمک کے لیے کھا تو بوران نے ان کی امداد کے لیے جالینوں کو تھم دیا کہ تم جابان کی فوج میں شریک ہوجا و اور نہلے نرسی کے پاس کی تہجواں کے بعد ابوعبید سے لڑو گرفیل اس کے کہ جالینوں ایرانیوں کی مدد کے لیے پہنچو ابوعبید نے جلدی سے بڑھ کراس کا راستہ روک لیا۔ اس لیے جالینوں مقام باقسیا ٹامیں جو باروسا کے علاقے میں تھا تھم گیا 'ابوعبید مسلمانوں کی فوج کو سابقہ تر تیب کے ساتھ لے کراس کے مقابلے کے لیے بڑھے' باقسیا ٹامیں طرفین کا مقابلہ ہوا' مسلمانوں نے وشمنوں کو

شکست دی جالینوس بھا گ گیااوروہاں کا تمام علاقہ ابوعبید کے قبضے میں آ گیا۔

کہتے ہیں کہاسی علاقے کے دہقانی لوگ جو جالینوں کی آس لگائے بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنی جان و مال کوخطرے میں دیکھا تو ابوعبیداوران کی ساری فوج کے لیے کھانے تیار کر کے لائے تھے۔

## اسلامی سیاه کی دعوت:

نصراور مجالد کابیان ہے کہ ابوعبید نے ان لوگوں ہے کہا تھا کیا میں تم ہے نہیں کہہ چکا ہوں کہ میں وہی چیز کھا سکتا ہوں جومیری تمام فوج کے لیے کافی ہوگئ وہ گئی ہوگئ وہ ہوگئا تا اس کی قیام گاہ میں اتنی مقدار میں بھیج دیا گیا جس سے وہ سیر ہوجائے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب دہقائی ابوعبید کے پاس سے چلے گئے تو ابوعبید نے اپنی فوج کے لوگوں ہے اہل ملک کی دعوت کے متعلق دریا فت کیا 'انہوں نے ابوعبید کوا پنی دعوت کی اطلاع دی' ان دہقانوں نے شروع میں اس لیے ناکافی انتظام کیا تھا کہ ایک تو ان کوا بل قارس کے کامیاب ہونے کی امید تھی دوسرے وہ ان سے ڈرتے تھے۔

### ابوعبيدا ورابل فارس كي دعوت:

محمد اور دوسر بے راویوں کا بیان ہے کہ جب ابوعبید کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے فوج کی بھی دعوت کی ہے تو ان کی دعوت کو جوت کو جوت کی جو ان کی دعوت کو جول کرلیا اور ان لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جوا کثر ابوعبید کے ساتھ ہم طعام ہوتے ہے گر چونکہ ان کے پاس اہل فارس کی دعوت کے لذیذ کھانے آ چکے ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ بید چیزیں ابوعبید کے پاس بھی بھیجی گئی ہیں اس لیے انہوں نے یہ مجھا کہ ہم کو ابوعبید ہرروز کی طرح آج بھی اپنے موٹے جھوٹے کھانے پر بلار ہے ہیں ان کو گوارانہ ہوا کہ ان لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر ابوعبید کے دستر خوان پر جا تھیں اس لیے انہوں نے قاصد سے کہا کہ تم ہماری طرف سے امیر سے کہدوہ کہ دہ ہقانوں کی لائی ہوئی مزے دار چیزوں کے ہوتے ہوئے اور کی کھانے کی ہم کورغبت نہیں ہے۔ ابوعبید نے پھر کہلا بھیجا کہ یہاں اہل مجم کے بہت سے کھانے موجود ہیں میں تم لوگوں کو اس لیے بلاتا ہوں تا کہتم مقابلہ کر سکو کہ ان کھانوں ہیں اور تمہارے کھانوں میں کیا فرق ہے ہمارے پاس بھنا گوشت نرکاری اور پہندے ہیں۔

ابوعبیدنے یہاں سے فارغ ہوکرکوچ کردیا مٹنیٰ کوآ گےروانہ کیا 'اورا پے نشکر کو با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لے کر حیرہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رہنائیّن کی ابوعبید کونصیحت:

جس وقت عمرٌ نے ابوعبید برہافتہ کو رخصت کیا تھا تو ان سے پیکہا تھا کہتم کم' فریب' خیانت اورظلم کی سرز مین میں جارہے ہو اورتم ایسی قوم کے پاس جارہے ہوجس میں بدی کرنے کی جسارت پیدا ہوگئ ہےاوروہ اس کوسکھ گئ ہے اور بھلائی کو بھول بیٹھی اوراس سے قطعاً ناواقف ہوگئ ہے اس لیے تم بہت چو کئے رہنا اورا پی زبان کو محفوظ رکھنا' اپنا راز ہرگز آشکا رانہ کرنا' کیونکہ راز داری بر سنے والاشخص جب تک راز کو محفوظ رکھتا ہے گویاوہ قلع میں محفوظ ہے' اس کو کوئی نا گوارصورت پیش نہیں آ سکتی اور جب اس کو ضا کع کر دیتا ہے تو وہ خطرے میں گرفتا رہوجا تا ہے۔

بهمن جاذ وبيكونوج كشي كاحكم:

اس کو واقعہ بسیعنی قس الناطف اور حسیر اور المروحہ بھی کہتے ہیں جب جالینوس اور اس کی بھا گی ہوئی فوجیس رستم کے پاس

پہنچیں تورشم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ عربوں کے لیے زیادہ تخت آ دمی کون ہے انہوں نے کہا بہمن جاذوں یہ چنانچے رشم نے بہمن اوراس کی فوج کوعر بوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ بہت سے دیو پیکر ہاتھی بھی تھے اور جالینوں کو بھی بہمن کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کہا کہ جالنوں کو اس کے اگر اس سے پھر پہلے جیسی حرکت سرز دہوتو اس کی گردن ماردینا۔ وفت کا ویانی کاعلم:

جنگ هسر:

ابوعبیدآگے بڑھ کرمقام المروحہ میں جوالبرج اورالعاقول کی جگہ پرواقع تھا'فروکش ہوئے' بہمن جاذویہ نے ابوعبید کے پاس یہ پیام بھیجا کہ یا تو در پائے فرات کوعبور کر کے تم لوگ اس پارآ جاؤیا ہم کواپی طرف عبور کر کے آنے کی اجازت دو سرداران فوج نے ابوعبید سے کہا کہ ہم اس پار جائے نے کے خلاف ہیں لہٰذاتم ابرانیوں سے کہددو کہ وہ خودعبور کر کے اس طرف آجائیں۔اس رائے پرسلیط کوسب سے زیادہ اصرارتھا مگر ابوعبید جوش میں آگئے اور کسی کا مشورہ نہ مانا اور کہا کہ وہ ہم سے زیادہ موت کے لیے جری نہیں ہو سے جنہ مخودعبور کر کے ادھر جائیں گئے چنانچے مسلمان ابرانیوں کی طرف بینج کے مگر وہ لوگ جس جگہ تھے وہ بہت تنگ اور چاروں طرف سے گھری ہوئی تھی تم اور خین میں شدت کی جنگ ہوتی رہی اس وقت ابوعبید کے ساتھ صرف دس پانچ آدمی تھے۔ ابوعبید تقفی کی شہادت:

جب شام ہوگئ اور بنو تقیف کے ایک شخص کو فتح میں دیر ہوتی نظر آنے لگی تو اس نے چندلوگوں کو جمع کیا' انہوں نے تلواروں سے مصافحے کے اور دیمن پرٹوٹ پڑے ابوعبید نے ہاتھی پر حملہ کیا گر ہاتھی نے ابوعبید کے پاؤں کوروند ڈالا' مسلمانوں کی تلواریں بڑی پھر تی ہے اہل فارس پر چل رہی تھیں تقریباً چھ ہزارا برانی موت کے گھاٹ انز چکے تھے اور تو تع تھی کہ اب ایرانی شکست یاب ہوتے ہیں' مگر جب ابوعبید ہاتھی کے پاؤں سے روند سے گئے تو مسلمانوں کی پیپائی کود کھے رہوئے ہے۔ انہوں نے منہ پھیرااور بغیر پیچھے دیکھے بھا گئے چلے گئے اور ایرانی ان کو دباتے ہوئے بڑھے لئے مسلمانوں کی پیپائی کود کھے کر بنو ثقیف سے ایک شخص نے بل کی طرف دوڑ کر اس کی رسیاں کا نے ڈالیس مسلمان جن پر پیچھے سے دیمن کی تلواریں برس رہی تھیں' پسپا ہوتے ہوئے جب فرات کے پاس پنچے تو وہاں بل ہی دھا کہ ٹوگ دریا ہیں گرکر ڈو بنے گئے۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھا تا پڑا' کوئی چار ہزار آدی مقتول اورغرق ہوئے۔ انگی کی مدافعت:

<u>میں موقع</u> پر پینیٰ عاصم الکلے الفسی اور فدعور دیوار آئن کی طرح ایرانیوں کے مقابلے میں جم کر کھڑے ہوگئے اوران کوروکے رکھا یہاں تک کہ جب بل بندھ گیا اور باقی ماندہ فوج پارہو گئ تب شیٰ اوران کے رفیق عبور کر کے اس طرف آئے 'اورالمروحہ میں قیام کیا' مثنیٰ زخمی ہو گئے تھے' مثنیٰ کے ساتھ الکلے 'فرعور اور عاصم نے بھی لوگوں کی مدافعت کی تھی' اکثر لوگوں کا بیرحال ہوا کہ جدھران کا مندا ٹھا بھاگ گئے اورا بنی ناکامی اور رسوائی کی وجہ سے بے حد شرمندہ تھے۔

اس فوج کے بعض لوگ مدینہ میں آ کررو بوش ہو گئے عمر مٹاٹٹنہ کواس کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا''اے خدا کے بندو! میری

طرف سے ہرمسلمان آ زاد ہے میں ہرمسلمان کارفیق ہوں۔خداابوعبید پررحم فرمائے کاش وہ خیف میں پناہ گزیں ہوجاتے یا جنگ نہ کرتے اور ہمارے پاس آ جاتے تو ہم لوگ ان کے لیے رفیق ہوتے''۔

### اہل مدائن کارستم سے فنخ معامدہ:

جس وقت اہل فارس مسلمانوں کے تعاقب میں دریاہے پار ہونے کا ارادہ کرر ہے تھے ان کو بیا طلاع ملی کہ مدائن میں لوگ رستم کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس سے جوعہد و پیان کیے تھے وہ توڑ دیئے ہیں ان میں دوفریق ہو گئے تھے ایک فہلوج جورستم کے موافق تھے اور دوسرے اہل فارس وہ فیروزان کے طرف دار تھے۔

## جنگ هسرکی مدینه میں اطلاع:

واقعہ یرموک اور هسبر کے درمیان جالیس دن کافصل تھا' مدینہ میں یرموک کی اطلاع جو بربن عبداللہ انجمیر کی لائے تھے اور هسبر کی اطلاع عبداللہ بن زیدالا نصاری لائے تھے۔ یہ وہ عبداللہ نہیں ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا' جب عبداللہ حضرت عمر رہی تائین کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وفت حضرت عمر رہی تھی منبر پر کھڑے ہوئے تھے آپ نے پکار کر پوچھا عبداللہ کیا خبر ہے؟ عبداللہ نے کہا آپ کے پاس یقیی خبر آئی ہے' پھر عبداللہ منبر پر چڑھ کے اور حضرت عمر کے کان میں چیکے سے شکست کی خبر سائی' میموک کا واقعہ جمادی اللہ خری کی کسی تاریخ میں چیش آپا تھا اور هسبر کا واقعہ شعبان کی کسی تاریخ میں چیش آپا تھا۔

### بہن جاذوبہ کے دیو پیکر ہاتھی:

سیف کی روایت ہے کہ رستم نے ابوعبید کے مقابلے کے لیے بہمن جاذو یہ کو مامور کیا تھا' پیخض در بارابران کا ایک حاجب تھا' رستم نے جالینوس کواس کے ہمراہ جنگ پرواپس بھیج دیا تھا' بہمن کے ساتھ دیو پکیر ہاتھی تھے ان میں ایک سفید ہاتھی اس پرایک مجمور کا درخت بندھا ہوا تھا' بہمن جاذویہ اپنی ٹڈی دل ٹوج کو لے کر آگے بڑھا' ابوعبید بابل تک اس کے سامنے بڑھے گر بابل پہنچ کرمڑ گئے اور فرات کواسینے اور دشمن کے درمیان کرلیا اور مروحہ میں بڑاؤڈ الا۔

## سليط كى فرات عبور كرنے كى مخالفت:

ایرانیوں نے مسلمانوں کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو تم لوگ دریا کوعبور کر کے ہمارے پاس آ جاؤیا ہم عبور کر کے آتے ہیں'ابوعبید نے قتم کھا کر کہا کہ بیس ہی فرات کو پار کر کے اس طرف جاؤں گا اور بہمن کی کرتوت کا پول کھولوں گا' گرسلیط بن قیس اور دوسرے سرداروں نے ابوعبید کوشم دے کر کہا کہ اس سے پہلے عربوں کا ایرانیوں کے اسٹے بڑے لشکر ہے بھی مقابلہ نہیں ہوا ہے'اس دفعہ ایرانیوں کا بچہ بچہ جمع ہوکر ہمارے مقابلہ پر آ گیا ہے'تم جس مقام ہیں اب فروش ہواس ہیں ہمارے لیفق و حرکت اور جولانی کرنے اور و حمن پر جملہ آ ورہونے اور پلنے کی کافی گنجائش ہے'ابوعبیدنے کہا کہ ہیں ایسا ہرگر نہیں کروں گا'سلیط! بخداتم لوگ بزول ہوگئے ہو۔

#### اہل فارس کا ہز د کی کا طعنہ:

ذوالحاجب یعنی بہمن اور ابوعبید کے درمیان پیام رسائی کرنے والا قاصد مردان شاہ افضی تھااس نے مسلمانوں سے کہا کہ اہل فارس کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ڈرپوک ہیں اس بات کوئ کر ابوعبید جوش میں آگئے اور اہل رائے کی بات مانے سے انکار کردیا اور سلیط کو ہز دل قرار دیا 'سلیط نے کہا کہ میں واللہ! تم سے زیادہ جری ہوں گرہم نے تم کوایک عقل کی بات بتائی ہے تم نہیں مانے ہو

تو متیجه عقریب معلوم ہو جائے گا۔

اسلامی سیاه کاعبور فرات:

<u>من من میں تا بات کے کہ ذوالحاجب فرات کے کنار</u> قس الناطف میں مقیم ہوا تھا اور ابوعبید فرات کے دوسرے کنارے پر اغرافع بی کا بیان ہے کہ ذوالحاجب نے میہ بیام بھیجا کہتم دریا پارہوکر ہماری طرف آ جاؤیا ہم تمہاری طرف آ جائیں' ابوعبید نے کہا کہ ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں' ابن صلوبانے فریقین کے لیے ایک پل بناویا تھا۔

دومه زوجه الوعبيد كاخواب:

جنگ ہے بیل ابوعبید کی زوجہ دومہ نے جواس وقت مروحہ میں موجود تھیں ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک شخص آسان سے ایک برتن میں شراب لے کر اتر اسے جس کو ابوعبید اور جبر نے اور ان کے خاندان کے اور چندلوگوں نے پیا ہے 'دومہ نے بیخواب اپنے شو ہرا بوعبید سے بیان کیا' ابوعبید نے کہا کہ اس کی تعبیر شہادت ہے' اس کے بعدا بوعبید نے لوگوں کو وصیت کی کہ اگر میں قبل ہوجاؤں تو ہر سپر سالا رہوں گے دور جبر قبل ہوجائیں تو فلاں شخص سپر سالا رموں گے یہاں تک کہ جس جس شخص نے خواب میں اس برتن سے جبر سپر سالا رہوں گے اور جبر قبل ہوجائیں تو فلاں شخص سپر سالا رموں گے یہاں تک کہ جس جس شخص نے خواب میں اس برتن سے شراب پی تھی ان کو ابوعبید نے تر تیب وارامیر مقرر کر دیا اور پھر کہا کہ اگر ابوالقاسم بھی شہید ہوجائیں تو مثنی تمہارے امیر ہوں گے۔ ماتھیوں کا حملہ:

ہوں ہے۔ ابوعبیدا پی نو جوں کو لے کر دریا ہے اس پار چلے گئے گروہ ال جگہ بہت تک تھی طرفین میں جنگ کی آگ ہوڑے گئی ایرا نیوں کی فوج میں ہاتھیوں پر مجبور کے درفت بند ھے ہوئے تنے گھوڑوں پر لا نبی آئنی جمولیں پڑی ہوئی تھیں اوران کے شہ سواروں کے جسموں پر بالوں کے کپڑے تنے بیڈا مانوس کیفیت دیکھ کر حمر فی گھوڑ ہے تھیں سلمان دھمنوں پر جملد آور ہوتے تھے۔ گران کے گھوڑے ادھرر نے نہیں کرتے تھے جب ایرانی ہاتھیوں اوران کے گھنٹوں کی جھنکار کے ساتھ مسلمانوں پر جملد آور ہوتے تو ان کی صفیل برہم ہوجاتی تھیں گھوڑے ہوا گئے اور سواروں پر ایرا نیوں کے تیر بر سے لگتے تھے مسلمان بہت تکلیف محسوس کرنے لگے وہ بڑھ کروشمنوں پر وار ہی نہ کرتے تھے۔ بیدہ کچھ کر ابوعبیدہ اور دوسر بے لوگ گھوڑوں پر سے کود کریا پیادہ ہو گئے اور آگے بڑھ کروشمنوں پر شاور پر برا ہوئیا ہوئا پڑتا۔

تلواریں برسانے لگے گر ہاتھیوں کی بیکھیت تھی کہ وہ جس جماعت پر جملہ کرتے اس کو پسپا ہوئا پڑتا۔

ابوعبية ثقفي كاسفيد مأتقى يرحمله:

ابوعبید نے چلا کراپٹے آ دمیوں ہے کہا کہ ہاتھیوں کو گھیرلواوران کے بیٹ چاک کرڈالواورسواروں کوالٹ دو خودابوعبید سفید ہاتھی پر جھیٹے اوراس کے بیٹ میں رہی کو پکڑ کرلٹک گئے اوراس کو کاٹ ڈالا جولوگ ہاتھی پر سوار ہے وہ سب اوندھے ہو کریٹج آ رہی کے اوراس کو کاٹ ڈالا جولوگ ہاتھی پر سوار ہے وہ سب اوندھے ہو کریٹج آ رہے ابوعبید کے اوران کے سواروں کو تہ تنج کر دیا سفید رہے ابوعبید کے اوران کے سواروں کو تہ تنج کر دیا سفید ہاتھی نے ابوعبید پر جملہ کرا ہے ہوا وارکیا گر ہاتھی نے اس کو اپنے پیر پر روک لیا ابوعبید اس پر جملہ کرتے رہے گر ہاتھی نے ان کا ہاتھ پیر گر کران کو گر اورا یا اورا پے یا وک میں روندڈ الا۔

سات مسلمان علمبر داروں کی شہادت :

ابوعبید نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اور اس نے ہاتھی پرحملہ کر کے اس کو ہٹا دیا اور ابوعبید کو کھینچ کرمسلمانوں کے پاس کر دیا مسلمانوں نے ابوعبید کی لاش اٹھا کی اور امیر نے بھر ہاتھی پرحملہ کیا مگر الرابوعبید کی طرح ان کا واربھی ہاتھی نے اپنے بیر پر لے لیا اور ان کوگرا کرا پے پاؤں میں روند ڈالا اس طرح ثقیف کے ساتھ آ دی کیے بعد دیگر کے ملم لیتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ متی کی علم برداری:

آخر میں علم مثنی نے اپنے ہاتھ میں لیا گراس وقت لوگوں میں بھگدڑ پڑ گئ تھی' یدد کھے کرعبداللہ بن مر شد تقفی نے دوڑ کر پل کی رسیاں
کاٹ ڈالیس اور کہا کہا ہے لوگو! تم بھی اپنے امیروں کی طرح لڑ کر جان دے دؤیا فتح حاصل کر وُ مشرکوں نے مسلمانوں کا بل تک تعاقب
کیا' مسلمان خوفز دہ ہوکر فرات میں کودنے گئے جولوگ جم نہ سکے وہ ڈو باور جوہمت کر کے تشہر گئے ان پردشنوں نے تیزی سے حملہ کیا۔
عبداللہ بن مرفد کی حماقت پر سزا:

مٹنی اور چندشہ سوار سلمانوں کو بچانے کے لیے سینہ سپر بن کروٹمن کی مدافعت کرنے گئٹنی نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگو! ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں گھبراؤ مت اطمینان سے دریا کو عبور کرو جب تک تم پارنہ ہو جاؤ گے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گئ تم ڈوب ڈوب کراپنی جانیں ضائع نہ کرولوگوں نے دریا کے پاس آ کردیکھا تو بل ٹوٹا ہوا تھا اور عبداللہ بن مرحد کھڑے ہوئے لوگوں کو پار ہونے سے منع کررہے تھے لوگ عبداللہ کو پکڑ کرنٹنی کے پاس لے گئے مٹنی نے ان کو مارا اور پوچھا کہتم نے ایسا بے موقع کام کیوں کیا عبداللہ نے کہا تا کہ لوگ لڑیں۔

## شكته بل كالغمير:

' جولوگ پار ہو چکے تھے' مثنی نے ان کو پکار کر کہا کسی کو بل باندھنے کے لیے لاؤوہ لوگ چند دیہا تیوں کو لائے انہوں نے کشتیوں کو باندھ کر بل کو درست کیا' اس کے بعد مسلمان دریا ہے پار ہوئے' سلیط بن قیس آخری شخص تھے جو بل کے پاس شہید ہوئے' منب کے بعد مثنیٰ جو مدافعت کررہے تھے دریا ہے پار ہوئے گرشیٰ کالشکر تر بتر ہور ہاتھا' ذوالحاجب ان کے ارادے سے آگے برھائیکن وہ اس ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا' جب شی مجھی مجبور کر کے اس پر آگئے تو اہل مدینہ شی کا ساتھ چھوڑ کرمدینے کو چلے گئے ۔ اور بیض لوگ مدینے میں بھی نہیں گئے بلکہ صحرائی علاقوں میں چلے گئے ۔ اور شی کے ساتھ گنتی کے چند آدمی رہ گئے۔

### شهدائے هسر کی تعداد:

ابوعثان النہدی کا بیان ہے کہ حسیر کی لڑائی میں تقریباً چار ہزار مسلمان قبل اورغرق ہوئے تھے اور دو ہزار بھاگ گئے تھے صرف تین ہزار باقی بچے تھے اس اثناء میں ذوالحاجب کواطلاع ملی کہ دار السلطنت ایران میں اختلاف رونما ہو گیا ہے یہ سنتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کرواپس ہو گیا ایرانیوں کی والیہ کا باعث یہی واقعہ ہواتھا اس جنگ میں شکن بہت زخمی ہو گئے تھے نیزے کے حملے سے زرہ کی کڑیاں ان کے جسم میں گھس گئے تھیں۔

### مجامدین جنگ هسبر کی رو پوشی:

جب اہل مدینہ مدینے بہنچ گئے اور انہوں نے وہاں جا کر اطلاع دی کہ اس شکست کے بعد بہت سے لوگ مارے شرم کے دوسرے حصوں میں چلے گئے ہیں تو اس بات سے حضرت عمر رہی گئے؛ کو بے حد ملال ہوا اور آپ ان لوگوں پر ترس کھانے لگے اور خدا

ے وعاکی کہ الہی ہرمسلمان میری طرف ہے آزاد ہے میں ہرمسلمان کارفیق ہوں جو خص دشمن کے مقابلے پر جائے اور وہاں اس کو کوئی نا گوارصورت پیش آئے تو میں اس کارفیق ہوں 'مثنیٰ نے اس کڑائی کے حالات عبداللہ بن زید کے ذریعے سے حضرت عمر مختافتہ کی خدمت میں روانہ کردیئے تھے اور وہ سب سے پہلے عمر مختافتہ؛ کی خدمت میں پہنچے تھے۔

### ابوعبید کے شہید ہونے کی بشارت:

محرین اسحاق نے بھی ابوعبید اور ذوالحاجب کی جنگ کے واقعات کو اس طرح بیان کیا ہے جس طرح سیف کی ندکورہ بالا روایت میں ہے مگرانہوں نے کہا کہ مختار بن ابی عبید کی ماں دومہ نے خواب دیکھاتھا کہ آسان سے ایک شخص اترا ہے اوراس کے ساتھ ایک برتن میں جنت کی شراب ہے اس شراب میں سے ابوعبید اور جبر بن ابی عبید اور ان کے گھر کے اور چندلوگوں نے شراب پی ہے۔ منٹی کا الیس میں قیام:

نیز اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابوعبیڈ نے ہاتھیوں کے حملوں کو دیکھا تو پوچھا کیا اس جانور کے تل کرنے کی کوئی تدبیر ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں جب اس کی سونڈ کو کاٹ دیا جا تا ہے تو بہ جانور مرجا تا ہے بیرن کر ابوعبیڈ نے ہاتھی پرحملہ کیا اور اس کی سونڈ کو کاٹ دیا مگر ہاتھی ابوعبید کے اوپر بیٹھ گیا اور ان کو مارڈ الا اس روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ایرانی واپس ہو گئے اور شی نے الیس میں قیام کیا کوگ ان کے پاس سے منتشر ہوکر مدینے چلے گئے چٹانچے عبداللہ بن زید بن الحصین پہلے محص تھے۔ جنہوں نے مدینہ بہتے کروہاں اس لڑائی کے واقعات کی لوگوں کواطلاع دی۔

### قاصد عبدالله بن زيد:

حضرت عائشہ ہڑی ہیں افر ماتی ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن زید مدینہ ہیں آئے اور وہ مسجد ہیں داخل ہوتے ہوئے میرے حجر کے سامنے سے گزرے تو ہیں نے عمر ہی گئی کو پکار کریہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ بن زید تمہارے پاس کیا ہے عبداللہ نے کہا ' امیر المؤمنین آپ کے پاس خبر لا یا ہوں 'چنا نچے عبداللہ بن زید نے عمر کے پاس پہنچ کراڑ ائی کی خبر سنائی 'آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو جس نے کسی جنگ کا مشاہدہ کیا ہوعبداللہ سے زیادہ بہتر طور پر واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ مجاہدین حسیر کا اظہار ندامت:

جبالا انی سے بھا گے ہوئے لوگ مدینے میں آئے اور حضرت عمر نے ان میں سے مہاجرین وانصار کواپنے بھا گئے پر گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے کہاا ہے مسلمانو! تم گریہ وزاری مت کرومیں تمہارار فیق ہوں 'تم تو میری طرف واپس آئے ہو۔ قاری معاذ جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے تورودیا کرتے تھے: معاذ جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے تورودیا کرتے تھے:

﴿ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و ما واه جهنم و بئس المصير ﴾

''جو شخص اس روز دشمن کے مقابلے سے پیٹھ پھیرے گا بجز اس صورت کے کہ وہ لڑنے کے لیے پلٹنا چاہتا ہویا اپنی جماعت کی طرف واپس ہونا جاہتا ہوتو وہ غضب الٰہی میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہوگا اور وہ براٹھکا ناہے'۔ حضرت عمرٌ ان سے فر مایا کرتے اے معاذتم مت روو' میں تمہاری جماعت ہوں تم میری طرف واپس آئے ہو۔

# أليس صغرىٰ کے واقعات

# جابان اورمروان شاه کی گرفتاری قتل:

جابان اور مروان شاہ مل کرمسلمانوں کا راستہ رو کئے کے لیے نکلے ان کا خیال تھا کہمسلمان عقریب منتشر ہوجا ئیں گے ان کو اہل فارس کے اس اختلاف کا حال معلوم نہ تھا جس کی ذوالحاجب کواطلاع ملی تھی۔ چنانچے اہل فارس منتشر ہو گئے اور ذوالحاجب بھی ان کے بعد چلا گیا' مگر ثنیٰ کو جابان اور مروان شاہ کی کارستانیوں کا حال معلوم ہو گیا تھا اس لیٹنی نے عاصم بن عمر وکوفوج پراپنا نائب مقرر کیا اور اینے ہمراہ سواروں کا ایک دستہ لے کران دونوں کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوئے ٔ جابان اور مروان شاہ نے بیر خیال کیا کہ مٹنی بھاگ رہے ہیں اس لیے دونوں ٹنیٰ کے مقابلے پرآ گئے ٹنیٰ نے ان دونوں کو گرفقار کرلیا اور الیس کے باشندوں نے ان دونوں کے ساتھیوں کو گرفتار کر بھٹنی کے حوالے کر دیا۔ مثنیٰ نے اس کے صلے میں ان سے معاہدہ صلح کر کے ان کو ذمی بنالیا' اور جا ہان اور مروان شاہ کوسامنے طلب کر کے کہا کہتم ہی نے ہمارے امیر کو دھوکا دیا تھا اور ان سے جھوٹ بولا تھا اور ان کو بھڑ کا یا تھا۔ یہ کہد کرمٹنی نے ان دولوں کی اور تمام قید یوں کی گردنیں ماردیں اوراس کے بعدا پے نشکر میں واپس آ گئے ابو مجن الیس سے بھاگ گئے تھے اس لیے وہ نٹی کے ہمراہ واپس نہیں آئے۔

## جرير بن عبداللدي حضرت عمر سے درخواست:

مقام سوی سے جریر بن عبداللہ خطلہ بن الربیع اور چنداورلوگوں نے خالد سے مدینے جانے کی اجازت طلب کی تھی خالد نے ان کواجازت دے دی تھی بیلوگ ابو بکر جھاٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جربر نے آپ سے اپنا مقصد بیان کیا تھا' ابو بکڑنے فر مایا تھا کہ اب جب کہ ہم اس پریشانی میں گرفتار ہیں؟ آپ نے جربر کی درخواست کوآیندہ پراٹھارکھا تھا۔اس لیے جب عمرخلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے جریر ہے ثبوت طلب کیا' جریر نے ثبوت پیش کر دیا اس پرعمڑنے تمام ملک عرب میں اپنے عمال خراج کولکھ بهيجا كه جوفض زمانه جابليت مين بحيله كي طرف منسوب ره چكا بهواورعهداسلام مين الني نسبت پرقائم بهواور عام لوگ اس بات كوجانيخ ہوں تو ہرا یہ خص کو جربر کے پاس بھیج دؤ جربر نے ان لوگوں کو مکداور عراق کے درمیان ایک مقام پر جمع ہوجانے کا حکم دیا تھا۔

جربر کومحاذ عراق برجانے کا حکم:

جب جریر کا مقصد بورا ہو گیا اور بجیلہ کے لوگ ان کے تحت کردیئے گئے اور وہ سب لوگ جریر کے حکم کے مطابق مکندینداور عراق کے دسط میں ایک مقام پر جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے جریر کو تھم دیا کہتم شی کی امداد کے لیے عراق چلے جاؤ مگر جریر نے کہا کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں' حضرت عمرؓ نے فر مایانہیں عراق جاؤ کیونکہ شام کی فوجیس دشمنوں پر قابو یا چکی ہیں' مگر جربر نے پھر بھی انکار کیا بالآخر حضرت عمرٌ نے ان کومجبور کیا اور جب اہل بجیلہ جربر کی قیادت میں مقام معین کوروانہ کر دیئے گئے تو حضرت عمرٌ نے تا افی جبر اور جریر کی خیرخواہی کے لیے بیتھم دیا کہاس جہادیمیں جو مال غنیمت تم لوگوں کوحاصل ہواس کے ٹمس کا چوتھائی جریراوران کی فوج اوران

قبائل کا ہے جو بعد میں جر برکی طرف روانہ کیے جا تیں گے۔

جرر کی روانگی عراق:

رویں رہ میں رہا کہ اس کے بعد مثنیٰ کی امداد کے حضرت میں اس کے بعد مثنیٰ کی امداد کے حضرت عمر نے جریکو تھم دیا تھا کہ تم لوگ مدینہ کو ہوتے ہوئے جانا چنا نچہ وہ لوگ پہلے مدینہ آئے اس کے بعد مثنیٰ کی امداد کے لیے عراق کو روانہ ہوئے 'ان کے علاوہ حضرت عمر نے عصمہ بن عبداللہ کو جو بنوعبد بن الحارث الضمی سے تھے' قبیلہ ضبہ کے لوگوں کا امیر بنا کر مثنیٰ کی کمک کے لیے روانہ فر مایا نیز آپ نے اہل ارتد اد کو بھی فوجی خدمت کے لیے طلب فر مایا تھا چنا نچہ شعبان تک جو جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی گئیں آپ ان کوفورا مثنیٰ کی طرف روانہ کرتے رہے۔

# جنگ بویب کے داقعات

مهران بهدانی:

واقع حسر کے بعد شی نے عراق میں اپنے قرب وجوار کے بہت سے لوگوں کو اپنی فوج میں بحرتی کرنے کے لیے طلب کر لیا اس کی وجہ سے شی کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تیار ہوگیا' جاسوسوں کے ذریعے سے رستم اور فیرزان کوشیٰ کی تیاری اور مزیدا مداو کے انظار کی خبر ہوگئ 'ان دونوں نے اسی وقت ہا تفاق رائے مہران ہمدائی کوشیٰ کے مقابلے کے لیے جانے کا تھم دیا اورخود آئندہ کے واقعات پرغور کرنے گئے مہران اپنے سواروں کو لے کر روانہ ہوا' رستم اور فیرزان نے اس کو جمرہ جانے کا تھم دیا تھا' اس وقت شی واقعات پرغور کرنے گئے مہران اپنے سواروں کو لے کر روانہ ہوا' رستم اور فیرزان نے اس کو جمرہ جانے کا تھم دیا تھا' اس وقت شی اپنے تمام مددگار عرب قبائل کے ساتھ قا وسیہ اور خوان کے درمیان مرح السیاخ میں پڑاؤڈا لے ہوئے پڑے تھے ان کو مہران کی آمد اور بشیراور کنانہ کے متعلق اطلاعات ملیں' بشیران دنوں جمرہ میں تھا اس لیے شی فرات با وقی میں تھس کے اور جریراوران کے رفیقوں کو جوان کی کمک کے لیے آر ہے تھے یہ پیام بھیجا کہ اس وقت ہم کو اسی مشکل کا سامنا ہے کہ ہم تمہار سے بغیراس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے جس قد رجلہ ممکن ہو پہنچو' اور بویب میں آگر ہم سے ماو۔

جربر کی بویب میں آ مد:

عصمہ اور دوسرے قائد بھی جریری طرح شنیٰ کی کمک کوآ رہے تھے جریر نے ان سب کواسی قسم کا پیام بھیجا' اور یہ کہہ کر جوف کے رائے سے آؤ' اس لیے وہ لوگ قادسیہ اور جوف کے رائے سے روانہ ہوئے اور شنیٰ وسط سواد کے رائے سے چل کرائیم بن پراور پھر خورنق پرنمو دار ہوئے' اور جریر اور ان کی راہ سے آنے والے پھر خورنق پرنمو دار ہوئے' اور جریر اور ان کی راہ سے آنے والے جوف پرنمو دار ہوئے اس طرح یہ سب لوگ شنیٰ کے پاس بویب میں پہنچ گئے' اور مہران ان کے بالتقابل فرات کے دوسری طرف فروش ہوا' مسلمانوں کا لشکر بویب میں اس مقام پر تھم راتھا جہاں آج کل کوفہ ہے' مسلمانوں کے سیدسالار شنیٰ بتھے اور ان کا مقابلہ مہران اور اس کے لشکر سے تھا۔

ہروں دورہ کی سے مصطلب کی ایک شخص سے دریا فت کیا کہ اس قطعہ زمین کوجس میں مہران اور اس کی فوج مقیم ہے مثنیٰ نے باشندگان سواد میں سے ایک شخص سے دریا فت کیا کہ اس قطعہ زمین کوجس میں ممہران اور اس کی فوج مقیم ہے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بسوسیا' مثنیٰ نے کہا کہ ناکام ہوا مہران اور ہلاک ہوا' کیونکہ وہ ایسے مقام میں کھہرا ہے جس کا نام بسوس ہے۔

#### مهران كاملطاط ميں قيام:

مبران نے ٹنی کو لکھا کہتم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں ٹنی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ ہی عبور کر کے ادھر آجاؤ' اس لیے مہران فرات کے کنارے مقام ملطاط میں آ کرفروکش ہوگیا' مثنیٰ نے پھراس سوادی شخص سے پوچھا کہ جہاں مہران اور اس کی فوج اتری ہے اس کا کیانام ہے اس نے کہا کہ اس جگہ کوشومیا کہتے ہیں۔

#### حمله سے پہلے روز ہ کشائی:

سید ماندرمضان شریف کاتھا۔ پٹنی نے فوج کو تیاری کاتھم دیا۔سب لوگ تیارہو گئے ٹنی نے اپنی فوج کی صف آرائی اس طرح
کی کہ میمنے اور میسرے پر فدعورا درالنسیر کو مامور کیا اورسواروں پر عاصم کواور پیشر و دستوں پر عصمہ کو مامور کیا ' دونوں فریقوں نے اپنی فوج میں کھڑے ہوکرا یک تقریری ' اورلوگوں سے کہا کہتم لوگ روز ہے ہوچونکہ روز ہ آدمی کو کمزوراورنڈ ھال کرتا ہے اس لیے میری رائے میں مناسب سے ہے کہتم لوگ روز ہ افطار کرلواور کھانا کھا کردشن سے لڑنے کے لیے مضبوط ہوجاؤ'سب نے کہامناسب ہے' چنانچے سب نے روزے افطار کرلے۔

#### ایک هسری مجامدی به تایی:

شنی نے ایک شخص کوریکھا جوصف میں سے آ گے نکل کر جنگ کے لیے کو دنا چاہتا تھا' مثنیٰ نے دریا فت کیا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا کہ ایک شخص کو دنا چاہتا ہے' مثنیٰ نے اس کو نیز بے ہو تھی کہ ایک ہو گئی ہے ہو تھی کہ ایک ہو گئی ہے ہو تا' بے کاراپی سے دبایا اور کہا کہتم اپنی جگہ جے رہو' جب تمہار سے پاس کوئی حریف آئے اس وقت اپنے رفیق کو اس کے جملے سے بچانا' بے کاراپی جان نہ دو'اس شخص نے کہا کہ میں اس قابل ہوں'اس کے بعدوہ صف میں اپنی جگہ جم گیا۔

# بنو بحیلہ کے مال غنیمت میں خس کی چوتھائی کا اضافہ:

شعمی کی روایت ہے کہ جب بحیلہ کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے ان سے فر مایا کہتم لوگ ہماری طرف ہے ہو کر رہا' چنا نچہ بحیلہ کے سر داروں کا ایک وفد حضرت عمر رہ گئے: کی خدمت میں حاضر ہوا اورعوام کو اپنے پیچھے چھوڑ آئے آپ نے ان لوگوں سے دریا فت فر مایا کہتم لوگ کس سمت کو زیادہ پہند کرتے ہو'انہوں نے عرض کیا شام کو' کیونکہ وہ ہمارے خاندانی بزرگوں کا ملک ہے' آپ نے فر مایا نہیں' عراق' کیونکہ شام میں تمہاری ضرورت نہیں ہے وہاں کا مچل رہا ہے حضرت عمر ان کوعراق جانے کے لیے فرماتے رہے اوروہ وہاں جانے سے علاوہ ان کے لیے فرماتے سے علاوہ ان کے حصے کے شس کا چوتھائی ان کے لیے مزید مقرر فرمایا۔

### قبيله بجيله كي عرفجه سے خفكى:

قبیلہ بجیلہ کے جولوگ جدیلہ میں مقیم تھان پر حضرت عمر نے عوفجہ کوامیر مقرر کیا اور جریر بنوعا مروغیرہ کے امیر تھاس سے قبل حضرت ابو بکر نے عرفجہ کواہل ممان سے آپ نے قبل حضرت ابو بکر نے عرفجہ کواہل ممان سے آپ نے ان کو داور ان کو داور ان کو داور سے فرمایا کہتم لوگ ان کی اطاعت کرواور دوسرے لوگوں سے فرمایا کہتم جریز کی اطاعت کرو۔ دوسرے لوگوں سے فرمایا کہتم جریز کی اطاعت کرو۔

جریڑنے بجیلہ سے کہا کیاتم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ ہم لوگ اس شخص کی وجہ سے نشانِ ملامت بن چکے ہیں' بجیلہ کے لوگ ایک عورت کے معاملے کی وجہ سے عرفجہ سے ناراض تھے۔

#### قبیلہ بجیلہ کاعرفجہ کی قیادت قبول کرنے سے انکار:

بجیلہ کے لوگ جمع ہو کر حضرت عمر رہ اللہ کی خدمت میں آئے اور آپ ہے عرض کیا کہ عرفجہ کی قیادت ہے ہم کو معاف رکھے آپ نے فر مایا کہ جو شخص ہجرت کرنے اور اسلام لانے میں تم سے مقدم ہے اور آز مائش اور خلوص میں تم سے بالاتر ہے میں اس کی قیاوت سے تم کو معاف نہیں کرسکتا 'انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی شخص کو ہمار اامیر بنا دیجیے گر جو شخص ہماری براوری سے خارج ہوگیا ہے اس کو ہم پر امیر نہ بنا ہے 'حضرت عمر نے خیال کیا کہ یہ لوگ عرفجہ کے نسب سے انکار کررہے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا و یکھوتم کیا بات کہ درہے ہوانہوں نے کہا کہ ہم وہی بات کہ درہے ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔

### قبیلهٔ بجیله کی جربر کی قیادت میں روانگی:

حضرت عمر فی کو بلا یا اوران ہے کہا کہ بیلوگ درخواست کررہے ہیں کہ میں ان کوتمہاری قیادت ہے معاف رکھوں اور کہتے ہیں کہتم ان کی برداری ہے نہیں ہوئیا کہ جواب میں کیا گہتے ہوء عرفی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کی برداری ہے ہوں میں تو قبیلہ از دکی شاخ بارق سے ہوں جو تعداد میں بے شارہ ہوا ورجن کا نسب بے داغ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ از دبہت عمد وقبیلہ ہے جو ہم اچھے اور برے کام میں حصددار ہے عرفی نے کہا کہ میرا واقعہ یہ ہم کوگوں میں برائی زور پکڑئی ہمارا ایک ہی گھر تھا ہم میں خون خرابے ہو گئے اور بحض کوگوں نے بعض کوئن کر دیا میں نے خوف کی وجہ ہے کہ ہم کوگوں میں برائی زور پکڑئی ہمارا ایک ہی گھر تھا ہم میں خون خرابے ہو گئے اور بحض کو گوں نے بعض کوئن کر دیا میں نے خوف کی وجہ ہے جو میرے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ جھے سے ناراض ہو گئے مجھے سے حسد کرنے لگے اور انہوں نے میرے احسانا سے کو یک گخت فراموش کر دیا محضرت عمر نے فرامای کہ جب بیلوگ تم کونا پند کرتے ہیں تو کوئی مضا کہ نہیں بہتر ہے کہ تم میرے ادب وائی حضرت عمر نے دوان ہو کے جو میرے اور ان کے دھزت عمر نے دات کو بیک خوان کا امیر بنا دیا اور آپ نے جریرا ور بجیلہ کو یہ یقین دلایا کہ آپ عرفی کوشام میں ان سے جدا ہو جا ور مواکہ کہ جریر نے عراق کو جانا لیند کیا ۔ جریرا پی تو م کے لوگوں کو لے کرفنی کی کمک کے لیے روانہ ہو کے اور ان میں میں اور انجال کی کمک کے لیے روانہ ہو کے اور ان میں اور انجال کی کی کمک کے لیے روانہ ہو کے اور ان ایا رہیں گیا م کیا اور دہاں سے چل کر انجل پنچے۔

#### مجامدین کا بویب میں اجتماع:

منیٰ اس وقت مرح السباخ میں مقیم تھے ان کو بشیر نے جو چیرہ میں تھے بیا طلاع دی کہ مجمیوں نے مہران کو آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے 'اور مہران جیرہ کے ارادے سے مدائن سے چل چکا ہے 'میمعلوم ہوتے ہی مثنیٰ نے جریراور عصمہ کو جلد آ نے کے لیے روانہ کیا ہے 'معلوم ہوتے ہی مثنیٰ نے جریراور عصمہ کو جلد آ نے کے لیے لکھا' حضرت عمر ڈنے ان لوگوں کو بیہ ہدایت کی تھی کہ کسی دریا اور پل کواس وقت تک عبور نہ کرنا جب تک کہ تم فتح مند نہ ہو جاؤ۔ بالآخر مسلمان ہویب میں جمع ہوگئے اور دونوں گئر ہویب کے مشرقی ساحل پراکٹھ ہوئے' ہویب ایرانیوں کے عہد میں جبکہ سیاب آتے تھے فرات کی ترائی تھا اور اس کا پانی الجوف میں گرتا تھا' مسلمان موضع دارالرزق میں اور مشرکین موضع السکون میں کھیرے تھے۔

# حضرت عمر رمالتنا كى مجامدين كوعراق جانے كى مدايت

مجالداورعطیہ کی روایت ہے کہ کنانہ اور از دی تقریباً سات مجاہد مین عمر مخالفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے
پوچھا کہتم لوگوں کوکون کی ست پیند ہے انہوں نے کہا شام' کیوں کہ شام ہمارے اباؤا جداد کامسکن ہے' عمرؓ نے فر مایا کہ وہاں تہہاری
ضرورت نہیں ہے عراق جاؤعراق'اس ملک کوچھوڑ وجس کی تعداداور شان و شوکت خدا نے کم کردی ہے'اس توم سے جہاد کرنے کے
لیے بردھوجس نے معیشت کے تمام دروازوں پر قبضہ کررکھا ہے' خدا کی ذات سے امید ہے کہ دہ اس میں سے تم کو بھی حصہ دے گا اور
تم بھی دوسروں کی طرح وسائل معاش سے بہرہ مند ہوگے۔

عالب بن عبدالله اورعر فجه البارقي كي روا تكي:

غالب بن فلان الیشی اور عرفجه البارتی نے اپنی تو موں کو خاطب کیا اور کیٹرے ہوکر کہا کہ اے لوگو! امیر المومنین کی رائے مناسب ہے تم ان کی منشا اور تھم پر چلو' اس بات پر حضرت عمرؓ نے ان کو دعا دی اور غالب بن عبد اللہ کو کنانہ پر امیر مقرر کیا اور ان کو روانہ کر دیا اور از دیر عرفجہ بن ہر خمہ کو امیر بنایا 'چونکہ ان میں کے اکثر لوگ قبیلہ بارت کے متصان لوگوں کو اس کی بڑی مسرت ہوئی کہ عرفجہ ان کے پاس آگئے۔ یہ دونوں سر دارا پی تو م کو لے کر فتی کے پاس پہنچ گئے۔

متیٰ کے لیے مزید کمک:

ہوئے آپ نے ہلال کوان کا امیر مقرر کر سے مواق کو روانہ کر دیا 'وہ فٹی کے پاس جمع ہوگئے تھے 'حضرت ابو ہکر بھاٹھ' کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہلال کوان کا امیر مقرر کر سے مواق کو روانہ کر دیا 'وہ فٹی کے پاس بھٹے گئے گئے 'اس طرح ابن المثنی اجھی لیعن جشم سعد' حضرت عمر بھاٹھ' کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو بنوسعد کا امیر مقرر کر کے ٹٹی کے پاس بھٹے دیا 'عبدالللہ بن فری اسہمین قبیلہ خصم کے لوگوں کو لے کر حضرت عمر بھاٹھ' کی خدمت میں آئے آپ نے ان کو شعم کا امیر مقرر کر کے ٹٹی کی طرف روانہ کر دیا 'ربعی بھی خظلہ کے چندلوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان کو بھی ان لوگوں کا سر دار بنا کر ٹٹی کے پاس بھٹے دیا 'ربعی کے بعد ان کے دو دست کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دو دست کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دو دست کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دو دست کے بیٹے ہیں ماضر ہوئے آپ نے ان کے دو دست کے ایک پر ابن الہو ہر کو اور دوسر سے پر المنذ ربن حسان کو امیر مقرر فر مایا اور قرط بن جماع عبدالقیس کے لوگوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی ان کو بھی ان کو بھی اسی طرح امیر بنا کر روانہ کر دیا۔

. مهران كومحاذ برتجيجنے كافيصله:

فیروزان اور رستم کے متفقہ رائے یہ ہوئی کہ ٹئی سے لڑنے کے لیے مہران کو روانہ کیا جائے انہوں نے بوران سے اس کی اجازت طلب کی جب ان دونوں کوکوئی کام در پیش ہوتا تو بوران کے پردے کے پاس چلے جاتے تھے اوراس سے گفتگو کیا کرتے تھے گئی نہوں نے بوران کوٹنی کے لشکر کی تعداد سے باخبر کیا اور اپنی رائے پیش کی عربوں کی قوت کے بردھنے سے پہلے اہل فارس ان کے مقابلے پر بوی فو جیس نہیں بھیجے تھے بوران نے ان دونوں سے بوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل فارس پہلے کی طرح عربوں کے مقابلے پر کیوں نہیں جاتے ؟ اور تم پہلے بادشا ہوں کی طرح اب فوجیں کیوں نہیں بھیجے ؟ فیروزان اور رستم نے جواب دیا کہ پہلے مارے دیا کہ پہلے مارے دیا تھے اور اب ہم ان سے مرعوب بین بوران ان دونوں کے بیان کے ہوئے حالات سے باخبر ہوئی اور

اس نے اس معاملے میں ان سے اتفاق رائے کیا۔ مہران کی دریائے فرات عبور کرنے کی پیش کش:

مبران اپن فوجوں کو لے کرروانہ ہوااور فرات سے ذرا ہٹ کرفر وکش ہوا 'مثنیٰ اوران کی فوجیں فرات کے کنار ہے پر مقیم تھیں '
دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا 'انس بن ہلال النمری قبیلہ نمر کے پچھ نفر انی لوگوں اور سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر
مثنیٰ کی مدد کے لیے آیا 'اسی طرح ابن مہروی الفہر التعلی بن تغلب کے نفر انیوں کو لے کر اور عبداللہ بن کلیب بن خالد پچھ سواروں کو
لے کر مثنیٰ کے پاس آیا جب ان لوگوں نے عربوں کو جمیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے لڑیں گئ مہران نے مسلمانوں کے پاس میکہ لا بھیجا کہ یا تو تم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم تمہاری طرف آتے ہیں مسلمانوں نے کہا کہ تم بی مہاری طرف آجہاں اب دارالرزق ہے۔
مہاری طرف آجاؤ 'اس لیے وہ لوگ بسوسیا سے روانہ ہو کر شومیا ہیں آگئے یہ وہ مقام تھا جہاں اب دارالرزق ہے۔
امرانی سیاہ کی صف آرائی:

معضر کا بیان ہے کہ جب مجمیوں کو عبور کرنے کی اجازت دے دی گئ تو وہ لوگ شومیا میں جہاں اب وارالرزق واقع ہے۔ فروش ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور تین صغیب بنا کر مسلمانوں کے مقابلے پر آئے 'ہر صف کے ساتھ و یو پیکر ہاتھی تنے ہاتھیوں کے آگے پیدل فوج تھی اس وقت ان کی فوج میں بہت شور وشغب مجا ہوا تھا 'مثنی نے مسلمانوں سے کہا کہ مید آوازیں جوتم سن رہے ہو بزدلی ظاہر کر رہی ہیں تم لوگ ہالکل چپ چاپ رہواور مشورے بھی خفیف آواز میں کرو۔ ایرانی مسلمانوں کے قریب آگئے وہ لوگ بنوسلیم کی طرف سے جہاں آج کل موضع نہر بنوسلیم ہے آئے اور آتے بی مسلمانوں سے بھڑ گئے' مسلمانوں کی صفیس اس مقام سے لے کر جہاں اب نہر بنوسلیم ہے اس کے پیچھے تک پھیلی ہوئی تھیں۔

مجامدين كى صف آرائى:

سن کے میمنے اور میسر بے پر بشیراور بسر بن الی وہم تھے اور سواروں پر متنی اور امدادی دستوں پر مذعور تھے اور مہران کے میمنے اور میسر بے پر جیرہ کارئیس ابن آزاذ بداور مردان شاہ تھا، شیٰ نے اپی فوج کی صفوں بیں گھوم کرلوگوں کو مناسب ہدایات دیں وہ اس وقت اپنے گھوڑ ہے تھے تھوں پر سوار تھے چونکہ وہ گھوڑ ابہت عمدہ اور شریف نسل کا تھا اس لیے اس کو شموس کہتے تھے، شیٰ اس پر سوار ہو کر لڑا اگر تے تھے اور صرف لڑنے کے لیے اس پر سوار ہوتے تھے اس کے سوابھی اس کو کام میں ندلاتے تھے، شیٰ ایک ایک دستے کے علم کے سامنے جاتے اور اس دستے کولڑائی کے لیے برا چیختہ کرتے اور احکام دیتے 'اور بہترین اسلوب سے ان کے دلوں میں جوش پیدا کرتے تھے اور ہرا کیک سے کہتے تھے کہ جھے کو امریک طرف سے آج عربوں پر کوئی مصیبت ند آئے گی 'بخدا جو بات مجھ کو این کے دورہ اقعہ بیت کہتے اور واقعہ بیت کہتے اور ہوا تھا تھا 'وہ ہم کرتے تھے اور ہرا کیک سب کے لیے مجبوب ہے اور واقعہ بیت کہتی ایسا موقع نہیں آئے دیا کہ کوئی شخص ان کے قول اور فعل پر نکتہ خوشگواریا نا گوار امر میں سب کے ساتھ شرکے دیے تھے مثنی نے بھی ایسا موقع نہیں آئے دیا کہ کوئی شخص ان کے قول اور فعل پر نکتہ چینی کر سکتا۔

حملہ ہے بل تین تکبیریں:

اس کے بعد ثنیٰ نے کہا کہ میں تین تکبیری کہوں گاتم ان پر تیار ہو جانا اور چوتھی تکبیر سنتے ہی دشمن پرحملہ کر دینا' جب ثنیٰ نے

پہلی تکبیر کہی تو اہل فارس نے جلدی ہے مسلمانوں پرحملہ کردیا اس لیے مسلمانوں نے بھی جلدی کی اور پہلی تکبیر پرطرفین کے لوگ آپ میں بھڑ گئے 'مثنی نے دیکھا کہ اس کی وجہ ہے بعض صفوں میں خلل پیدا ہو گیا ہے اس لیے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ امیر تم لوگوں کوسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم لوگ آئے مسلمانوں کورسوانہ کر وانہوں نے کہا بہت اچھا' اور سنجس کئے 'اس سے قبل ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ نزنی ان حرکتوں کی وجہ ہے ان کی طرف بار بار دیکھتے تھے مگراب وہ استے مستعداور باضابطہ بن گئے تھے کہ جو کار ہائے نمایاں وہ انجام دے رہے تھے اور لوگوں سے انجام نہیں پاتے تھے اور اب وہ ثنیٰ کونگا ہیں چھیر پھیر کردیکھتے کہ ننی خوشی ہے نہیں رہے ہیں کہ بھی کہ خوشی ہے۔ خوشی ہے نہیں رہے ہیں 'یوگوں کے تھے۔

جنگ بویب:

جب الوائی طول پکڑ گئی اور بہت تخت ہوگئی تو فٹی نے انس بن ہلال کے پاس جا کرکہا کہ اے انس! اگر چہتم ہمارے دین پر نہیں ہوگر بہادر عرب ہو' جب ہم جھے کو مہران پر حملہ کرتے ہوئے دیکھوتو تم بھی میرے ساتھ حملہ کرنا' اور یہی بات فٹی نے ابن مروئی الفہر ہے کہی ان دونوں نے اس بات کو منظور کیا' فٹنی نے مہران پر حملہ کر کے اس کوسا منے سے بٹا دیا اور اس کے میسے میں گئس گئے اور ان کے ساتھی مشرکین کو لیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی ان کے ساتھی مشرکین کو لیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی فوجیس نون ریز کی میں معروف تھیں نہ شرکین اپنے امیر کی امداد کے لیے جاسکتے تھے نہ مسلمان' اس روز مسعود اور مسلمانوں کے دوست کش نوجیس ہوگئے مسلمان اس روز مسعود اور مسلمانوں کے دوست کش نہ بون کیونکہ لفتکر بٹا ہے اور پھروا پس ہوتا ہے' اپنی صفوں میں ثابت قدم رہنا اور اپنے قریب والوں کے کام آتے رہنا' مسلمانوں کے تو مہران کو تکہ کہ شکر گئی کردیا اور اس کے گھوڑ ہے پر چڑھ میسے ان میں شرکی ہو کے مہران کو آل کردیا اور اس کے گھوڑ او پیٹ ایک تعلمی نصر کہا تھا کہ جب کوئی مشرک اسلامی فوج میں شرکی ہو کر کہا ہو گئی کو تھیا کہ جب کوئی مشرک اسلامی فوج میں شرکی ہو کہا کہ کہ کہ کوئی کوئی کرتا تو اس کے مقول کی اسلمی تاتل کے وہ تا کھا' اور لاکے کے دو قائد تھا کہ جب کوئی مشرک اسلامی فوج میں شرک الہور کے نے دو قائد تھا کہ جب کوئی مشرک المیں ان کا اسلحہ ان دونوں نے نقشیم کرلیا۔

مهران كافل:

محضر بن نقلبہ کا بیان ہے کہ بنوتغلب کے چندنو جوان گھوڑوں پر سوار ہوکر آئے 'اور جب مسلمانوں اورابرانیوں میں جنگ شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم عربوں کے ساتھ ہوکر تجمیوں سے ٹریں گے ان میں سے ایک نو جوان نے مہران کوئل کر دیا 'مہران اس روز ایک کمیت گھوڑے پر سوارتھا جس کے جسم پر زرہ ٹما جھول پڑی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی اور وم پر پیشل کے زرد چاند گے ہوئے تھے وہ نو جوان اس کے گھوڑے پر سوار ہوگیا اور ان الفاظ میں اپنے نسبی فخر کا اظہار کرنے لگا انسا المعالم النہ علی مان اقتلت المرزبان. میں تغلی جوان ہوں میں نے ایر ائی رئیس کوئل کیا ہے' اس کے بعد جریراور ابن الہویر اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے اور لطور تعظیم اس نو جوان کا یا وَں پکڑ ااور اس کو گھوڑے سے اتا را۔

مهران كااسلحه:

میں اختلاف ہوا دونوں نے اپنے قضیے کو تنی کے پاس پیش کیا' مثنیٰ نے اس کے اسلحہ ان دونوں میں بانٹ دینے نیز اس کا ٹیکا اور کنگن بھی دونوں میں تقسیم کردیا اس لڑائی میں مسلمانوں نے مشرکین کے قلب کو بالکل بر بادکر دیا تھا۔

ابوروق کہتے ہیں کہ بخداہم بویب میں جاتے تھے تو موضع سکون اور ہوسلیم کے درمیان سفید ہڈیوں کے ڈھیر دیکھتے تھے جن میں لوگوں کی کھو پڑیاں اور جوڑ حمیکتے ہوئے نظر آتے تھے ان کو دیکھنے ہے ہم کوعبرت ہوتی تھی ان کھو پڑیوں کا اندازہ ایک لا کھ تک کیا جاتا تھا اوروہ عرصے تک نمایاں رہیں بالآخران کو گھروں کے دفن کرنے والے حادثات زمانہ نے دفن کر دیا۔ مشرکین کی لیدائی:

کہتے ہیں کہ جب غبار بلند ہوا تو مٹنی تھہر گئے' مگر جب غبار دور ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کا قلب فنا ہوگیا ہے اور بازووں کے دستوں نے ایک دوسر سے کو ہلا ڈالا ہے مگر بید کھے کر کھٹنی نے دشمن کے قلب کو پسپا کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے مسلمانوں کے میمنے اور میسر سے کے دستے دشنوں پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے مجمیوں کے منہ پھیر دیے مٹنی اور قلب کے لوگ ان کے لیے نصرت کی دعا کیس کرنے گئے' مٹنی نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہٹنی کہتے ہیں کہ ایسے کا رہائے نمایاں مہیں جسے بہا دروں سے انجام پذیر ہوتے ہیں تم اللہ کی مدد کر واللہ تمہاری مدد کر ہے گا' آخر کاران لوگوں نے دشمنوں کوشکست نمایاں میں جسے بہا دروں سے انجام پذیر ہوتے ہیں تم اللہ کی موجہ سے مجمی فرات کے بالائی اور زیرین کنار سے پر پراگندہ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کوا پی تاوران کا راستہ روک لیا اس کی وجہ سے مجمی فرات کے بالائی اور زیرین کنار سے پر پراگندہ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کوا پی تاور ان کا راستہ روک لیا اس کی وجہ سے مجمی فرات کے بالائی اور زیرین کنار سے بر پراگندہ ہو گئے اور سے کا منہ کا میں جیسی کہ اس جنگ کی باتی رہی ہیں۔

مسعود بن حارثه اورانس بن ملال کی شهادت:

مسعود بن حارثه کی لاش میدان جنگ میں سے اٹھا کر لائی گئی وہ شکست سے پہلے ہی چھڑ گئے تھے اس وجہ سے ان کے لوگوں میں کمزوری پیدا ہونے گئی 'ید کھر کرمسعود نے جواس وقت زخموں سے چور تھے کہاا ہے بکر بن وائل کے بہا درو! اپنے جھنڈ ہے کو بلند کر واللہ تم کو بلندی عطا کر ہے گا' میر ہے گر جانے سے تم کو ہراساں نہ ہونا چا ہے' اس روز انس بن بلال النمر کی نے بھی بڑے زور سے جنگ کی تھی یہاں تک کہا پی جان دے دک' مثنی نے انس اور مسعود کی لاشیں ایک ساتھ دکھائی تھیں' قرط بن جماع العبدی بھی بڑے زور شور سے لڑے تھے متعدد نیز ہے اور تکواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیس انہوں نے شہر براز کو جوابریان کا بڑا د ہقان تھا اور مہران کے سواروں کا افسر تھافتی کیا۔

شهر براز کافتل:

جنگ ختم ہونے کے بعد ثنیٰ سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹے مثنیٰ لوگوں سے اور لوگ مثنیٰ سے اپنے اپنے واقعات بیان کرنے لگے جو شخص آتا ثنیٰ اس سے دریا فت کرتے کہوتم کو کیا واقعات پیش آئے فرط بن جماح نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کوتل کیا تو مجھے اس میں مشک کی خوشبوآئی میں نے خیال کیا کہ وہ مہران ہے اور میں چاہتا تھا کہ وہی ہو مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سواروں کا افسر اعلیٰ شہر براز ہے یہ معلوم ہوتے ہی میرے دل میں اس کی بچھ حقیقت نہ رہی۔

مثنیٰ نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام میں عربوں اور عجمیوں نے لڑا ہوں' بخد از مانہ جاہلیت میں میرے نز دیک سو

تجمی ہزار عربوں پر بھاری تھے اور اب میرحالت ہے کہ سوعرب ہزار تجمیوں پر بھاری ہیں ٔ خدانے عجمیوں کی شجاعت ختم کر دی اور ان کی مکاریوں کے تارو پود بھیر دیئے تم کوان کی شان وشوکت ٔ کثرت تعدا ڈبڑی کمانوں اور لا نبے تیروں سے مرعوب نہ ہونا چاہیے ' جب ان پر کی گخت جملہ ہوتا ہے تو ان کومویشیوں کی طرح ہر طرف ہا نکا جاسکتا ہے۔

ربعی کے تیسرے حملہ میں مشرکین کی پسیائی:

ربعی نے اپناواقع مٹنی سے بوں بیان کیا کہ جنگ اور اس کی شدت کوایک حالت پر قائم دیکھ کرمیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دشمن تم پر بشدت جملہ آ ور ہور ہے ہیں تم اپنی ڈھالوں پران کے وارروکو اگران کے ایسے دو حملوں پر تم ثابت قدم رہے تو میرا ذمہ ہے کہ تیسر سے ہیں تم کو فتح ہوجائے گی'ان لوگوں نے میرے مشورے پڑمل کیا'اور خدا کی تتم اللہ نے مجھے کومیر کی ذمہ دار کی سے عہدہ میں تم کو دیا۔

ابن ذی اسهمیں کا خدا کے وعدے پریقین:

ابن ذی اسبمیں نے اپناواقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میں نے اپنے سپہ سالا رکورعب کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی آیات پڑھتے ہوئے سنا ہے بیان کے نزدیک بہت بہتر چیز ہے تم اپنے جھنڈوں کو لے کران کی اقتداء کروتم میں جو پیدل ہیں سواروں کوان کی تمایت کرنی چاہیے اس کے بعدتم حملہ کروخدا کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا' چنانچے اللہ نے اپناوعدہ پورا کیا اور وہی ہواجس کی مجھے تو قع تقی

#### جنگ هسر كاانتقام:

وعرفجہ نے اپناوا تعداس طرح بیان کیا کہ ہم لوگ وشمنوں کے لٹکر میں فرات تک گھتے چلے گئے اس وقت میرے دل میں بیہ آر زو پیدا ہوئی کہ خدا کرے بیلوگ غرق ہوجا کیں تا کہ مسمر کی مصیبت کا بدلدا تر جائے گر جب وہ لوگ د ہتے دہتے تھ ہوگئے تو ہم پر پلیٹ پڑے ہم بہت زور وشور سے لڑے بیہاں تک کہ میر بیسے مسلس ساتھیوں نے جھے سے کہا کہ خدارا تم اپنے جھنڈے کو ذرا پیچھے کرلؤ میں نے کہا کہ میں تو اس کوآ گے ہی بردھاؤں گا' میں نے دشن کے حامیوں پر جملہ کیا وہ فرات کی طرف واپس پلٹے گرا کی بھی فرات تک زندہ نہ پہنچے سکا۔

#### يوم الاعشار:

ربعی بن عامر کہتے ہیں کہ بویب کی جنگ میں میں اپنے والد کے ساتھ تھا' بویب کو یوم الاعشار ( دہائیوں کا دن ) بھی کہتے ہیں' کیونکہ شار کرنے سے سوآ دمی ایسے نظے جنہوں نے اس معرکہ میں دس دس آ دمی تل کیے تھے' عروہ بن زید شہ سوار نو والے تھے بنو کنا نہ کے غالب نو والے تھے اور عرفجہ از دمی بھی نو والے تھے اس مقام سے لے کر جہاں آج کل السکون ہے دریائے فرات کے کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تیج ہوئے تھے' کیونکہ میں شکست کے وقت شی جلدی سے بل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تیج ہوئے تھے' کیونکہ میں شکست کے وقت شی جلدی سے بل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے بویب شرقیہ کے دن رات تک وشنوں کا کہتے ہوئے تھے' کیونکہ میں اس کے باس کے باس بہنچ گئے اور ان کا دن رات تک وشنوں کا کہتے ہیں کہ رہے ہیں جاتھ کے لئے مسلمان رات تک اور پھر اسکے دن رات تک وشنوں کا کہتے ہیں کرتے ہیں۔

مٹنی نے بعد میں بل کاراستہ رو کئے پراظہار ندامت کیا اور کہا کہ میں نے بل کی طرف بڑھ کراوراس کوتو ڑ کر ہے بس وشمنوں

کوننگ کر دیا تھا خدا نے ہم کواس کے شریعے محفوظ رکھا' میں آیندہ ایسی حرکت بھی نہیں کروں گالوگوتم بھی ایسا بھی نہ کرنا اور میری تقلید نہ کرنا' جس جماعت میں مدافعت کی قوت موجود ہواس کو بھی ننگ نہیں کرنا چاہیے۔

تلوارون اورنيزون پرمسعوداورخالد کاجنازه:

جومسلمان اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے ان میں ہے بعض ذی رتبہ لوگ انتقال کر گئے ان میں سے ایک خالد بن ہلال اور دوسرے مسعود بن حارثہ تھے مثنیٰ نے ان دونوں کی نماز جناز ہ پڑھائی اوران کے جناز وں کو نیز وں اور آلمواروں پراٹھایا 'مثنیٰ کوان کی جدائی کا بے حدقلق ہوا' انہوں نے کہا کہ واللہ! میراغم اس خیال سے کم ہوتا ہے کہ بیلوگ بویب کے معرکہ میں شریک ہوئے اور انہوں نے بروے میں شریک ہوئے اور انہوں نے بروے میر واستقلال سے پیش قدمی کی نہ تھیرائے ندمنہ موڑ ااور شہادت نے ان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا۔

قوادس کی دلیرعورتیں:

بویب کی فتح کے بعد فتی عصمہ اور جریرکومبران کی ضیافت کی بکریاں آٹا اور گائیں کافی مقدار میں ہاتھ آئیں 'چنانچہاس میں سے پھرتو قوادس کو جہاں اس سے بل کی لڑائیوں کے علیہ بن کے فتو قوادس کو جہاں اس سے بل کی لڑائیوں کے علیہ بن کے خاندان قیام پذیر سے بھیج دیا گیا' قوادس کو لے جانے والوں کا رہبر عمرو بن عبداً سے بن بقیلہ تھا جب بدلاگ قریب پہنچ تو وہاں کی عورتیں ان سواروں کود کھر کھیل اوران کو لئیر سے بھیں اوران پی بخوں کو بچانے نے سے لیے بھراور ڈیٹر سے لیک کھڑی ہوگئیں' یدد کھر کھر کھر کے ایک کھر کی موثا چاہیے ان کو فتح کی خوشخبری سناؤ' وہ سامان دینے کے بعدلوگوں نے ان سے کہا کہ یہ فتح کے ابتدائی شمرات ہیں' سامان لانے والی فوج کے افسرنسیر سے' قوادس بھی کو اسیر وہاں والوں کی حفاظت کے لیے وہیں کھیم گئے اور عمرو بن عبدا کھیں آگیا۔

جرير بن عبدالله اور جسري مجابدين كاتعاقب:

مٹی نے فتح کے روز دریافت کیا کہ سیب تک وشمنوں کا تعاقب کون کرتا ہے جریر بن عبداللہ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بحیلہ کے لوگو! تم اوراس معرکہ کے تمام مجاہدین سبقت فضیلت اور آز مائش میں برابر ہیں گر مال غنیمت کے تمس میں جو مزید حصہ تم کو ملنے والا ہے کسی اور کوئییں ملے گا' امیر المؤمنین کے تھم سے شم کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے لہذا اس کے جواب میں دشمن کا تعاقب کرنے میں کوئی اور تم پر سبقت نہ لے جائے اور نہ کوئی دشمن کے حق میں تم سے زیادہ بخت ٹابت ہو' کیونکہ تم کو دو بھلا ئیوں میں سے ایک کے حاصل ہونے کی توقع ہے شہادت اور جنت یا غنیمت اور جنت۔

مثنی نے حسیر کے شکست خوردہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرجوجان دینے پر تلے ہوئے تھے کہا' کہاں ہے وہ مخض اوراس کے ساتھی جوکل صفوں سے نظے جارہے تھے بڑھواوران دشمنوں کا سیب تک تعاقب کرواوران سے آپ غصے کی بھڑاس نکال لو فہ و سو حیسر لکم و اعظم احرا و استغفروا اللّٰہ ان اللّٰہ غفور رحیم. (تمہارے لیے یہی بہتر اور باعث اجرے خداسے مغفرت کی درخواست کرو'اللّٰہ عفرت کر نے والا اور مہر بان ہے )۔

خمس میں قبیلہ بجیلہ کا حد:

منیٰ کے اعلان ریسب سے پہلے لبیک کہنے والاشخص وہ اوراس کے ساتھی تھے جوکل مسلمانوں کی صف سے نکل کر اور دشمنوں

میں جا کر جان وینا چاہتے ہے وہ مستعدی ہے کود ہے اور جھیئے مثیٰ نے ان لوگوں کے لیے بل بندھوایا اور ان کودشنوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور ان کے پیچھے بجیلہ اور دوسر ہے شہوار بھی جھیئے 'یہ لوگ دشمنوں کا تعاقب کرتے کرتے سیب تک پہنچ گئے 'مثیٰ کے لیے روانہ کر دیا اور ان کے پیچھے بجیلہ اور دوسر ہوکر اس خدمت کے لیے نکل پڑے ہے اس مہم میں ان کو ہر طرح کا بہت سامال غنیمت 'لونڈی غلام اور گا نمیں ہاتھ آئیں ۔ فتی نے ان کوان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبیلے کے ان بہا دروں کو جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے مزید انعامات دیئے ۔ اس طرح ٹمس کا چوتھائی قبیلہ بجیلہ کو برابر برابر تقسیم کر دیا اور باقی تمین چوتھائی عکر مہ کے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

#### فتح ساباط:

اہل فارس کے دلوں میں خدانے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا' چنانچے تعاقب میں جانے والی فوج کے قائدین اور عاصم'
عکر مداور جریر نے شنی کو یہ کھا کہ اللہ نے ہم کوسلامتی عطافر مائی' ہمارے کام کو ہلکا کر دیا اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہم کو یہاں بھیجا تھا اس کو پورا کر دیا ہے' اگر آپ ہم کو پیش قدمی کی اجازت دیتے ہیں تو دشمنوں کو زیر کرنا کچھے مشکل نہیں ہے' مثنی نے ان کو پیش قدمی کی اجازت دے دی' اس لیے وہ لوگ غارت گری کرتے ہوئے ساباط تک پہنچ گئے' اہل ساباط قلعہ بند ہوگے اس کے قرب و جوار کے دیہات مجاہدین میں سب سے پہلے تین قائد جوار کے دیہات مجاہدین شنی کے پاس واپس آگئے۔ عصمہ 'عاصم اور جریر واضل ہوئے۔ ان کے چیچے اور سب لوگ گئے ساباط کو فتح کر کے بیجاہدین شنی کے پاس واپس آگئے۔ سواد کے علاقے کا تاراج:

عطیہ ابن الحارث کی روایت ہے کہ جب مہران ہلاک ہو گیا تو مسلمانوں کوسواد کے تمام علاقے پران کی فرودگاہ سے لے کر د جلہ تک دست برد کرنے کا پوراموقع مل گیا' اورانہوں نے بےخوف ہو کرلوٹ مچادی' کیونکہ جمیوں کی فوجی چوکیاں ٹوٹ گئ ان کی فوجیس بھاگ کرساباط میں پناہ گزین ہوگئ تھیں۔انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ د جلہ کے اس پارتک کا علاقہ چھوڑ دیں۔

بویب کی اڑائی رمضان ۱۳ ھیں واقع ہوئی تھی اس میں مہران اور اس کی فوج قتل ہوئی بویب کے اس سرے سے لے کراس سرے تک تمام میدان ہڈیوں سے بیٹ گیا تھا میہ ہڈیاں مدتوں سامان عبرت بنی رہیں یہاں تک کہ فتنوں کے دنوں میں مٹی میں دب گئیں۔ جہاں کسی نے ذراسی مٹی ہٹائی 'کوئی نہ کوئی ہڈی نظر آئی 'سکون' مرہبہاور بنوسلیم کے درمیان سب جگہ یہی کیفیت تھی میعلاقے شاہانِ فارس کے ذمانے میں دریائے فرات کی ترائی کا جنگل تھا' اور اس کا یانی جوف میں گرتا تھا۔

# جريرا در عرفجه كے متعلق ابن اسحاق كى روايت:

مراہن اسحاق کی روایت میں جریراور عرفجہ کا قصہ اور شخی کی جنگ کا حال سیف کی روایت سے مختلف ہے ابن اسحاق کا بیان سے اق کا بیان سے اق کا بیان سے اق کا بیان سے اق کا بیان سے اقتحال معلوم ہوا اور وہاں کے بھا گے ہوئے لوگ آپ کے پاس واپس آئے تو اس وقت جریر بن عبداللہ انجلی اور عرفجہ بن ہر شمہ بین کے سواروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرفجہ جو قبیلہ از و سے تھان دنوں جمیلہ کے حلیف اور ان کے سردار تھے ان لوگوں سے حضرت عمر نے گفتگو کی اور فر مایا کہ عراق میں حسیر جو تمہارے بھائیوں کو دنوں جمیلہ کے حلیف اور ان کے سردار تھے ان لوگوں سے حضرت عمر نے گفتگو کی اور فر مایا کہ عراق میں حسیر جو تمہارے بھائیوں کو جو قبائل

عرب میں منتشر ہیں جمع کر کے تمہارے ماس جھیج دوں گا'انہوں نے کہااے امیر المومنین! ہم تھیل حکم کے لیے حاضر ہیں' چنانچہ حضرت عمرٌ نے قیس' کبعہ' سحمہ اور عرنیہ کو جو قبائل بن عامر بن صعصعہ میں تھے نکال کرجمع کیا اور ان برعر فجہ بن ہرشمہ کوامیرمقرر کیا۔ یہ بات جریر بن عبداللہ البحلی کونا گوارگزری انہوں نے بجیلہ کےلوگوں ہے کہا کہتم لوگ اس کے متعلق امیر المومنین سے عرض کر وُانہوں نے حصرت عمرٌ ہے عرض کیا کہ کیا آ ہے ہم یرا لیے شخص کوامیر مقرر فریاتے ہیں جو ہمارے قبیلے کانہیں ہے آ پ نے عرفجہ کو بلا کر یو چھا کہ پہلوگ کیا کہتے ہیں؟ عرفجہ نے کہا کہ امیر المومنین پہلوگ درست کہتے ہیں میں ان کے قبیلے کانہیں ہوں' میں فنبیلہ از د کا ہوں زمانہ جاہلیت میں ہم سے اپنی قوم میں ایک خون سرز دہو گیا تھا اس لیے ہم بجیلہ میں مل گئے اور آپ کومعلوم ہے کہ ہم ان لوگوں میں سربرآ وردہ ہو گئے' حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر واقعہ یہ ہے تو تم اپنی جگہ پر رہوا ورجس طرح بیلوگتم سے گریز کرتے ہیں تم بھی ان ہے گریز کر وعرفجہ نے کہا کہ مجھ ہے توبیہ نہ ہوگا البتدان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔

مہران کے اسلحہ کی تقسیم:

حضرت عمر نے بجیلہ پر جریر بن عبداللہ کوامیر مقرر کر دیا عرفجہ کے بجائے جریران کو لے کر کو فے کی طرف گئے 'بجیلہ کے سب لوگوں کو جو جربر کے ہم قوم تھے۔ جربر کی ماتحتی میں دے دیا گیا'جب جربر ثنیٰ کے قریب سے گز رے تو مثیٰ نے ان کولکھا کہ میرے یاس آؤ كيونكة تم ميري كمك كے ليے بھيج كئے ہو جرير نے جواب ديا كہ جب تك امير المومنين كا علم نه ہوميں ايبانہيں كرسكتا ، تم بھي امير ہو اور میں بھی امیر ہوں' اس کے بعد جریز حسیر کی طرف گئے وہاں مہران بن باذان ہےان کا مقابلہ ہوا' مہران جوایک بڑاا ریانی سردار تھا نخیلہ کے قریب بل سے گزر کر جربری طرف آیا طرفین میں بڑی شدت کی جنگ ہوئی منذر بن حسان بن ضرار الضی نے مہران پرشد بدحملہ کیا اور اس کو نیز ہے ہے زخمی کر کے گھوڑ ہے ہے گرا دیا اور جرمرنے ایک دم بڑھ کراس کا سرقلم کر دیا' اس کے اسلحہ کے متعلق ان دونوں میں اختلاف ہوامگر بعد میں اس طرح صلح ہوگئی کہ جزیر نے ہتھیا ر لے لیے اور منذر بن حسان نے کمرٹیکالیا۔

ایک روایت سے پیتہ چلتا ہے کہ جب مہران کا جربر سے مقابلہ ہوا تو مہران نے از راہ فخریشعر پڑھا:

ان تستلوا عنى فانى مهران انالمن و انكرني ابن باذان

بَنْرَجْبَةِ؟: ""اگرتم میرے متعلق دریافت کرتے ہوتو تم کومعلوم ہونا جا ہیے کہ میں مہران ہوں ادر جو محض میرامنکر ہے میں اس کو باخبر کرتا ہوں کہ میں باذان کا بیٹا ہوں''۔

میں مہران کے اس دعوے کوغلط مجھتا تھا مگر بعد میں ایک معتبر ذی علم شخص نے مجھے سے بیان کیا کہ وہ عربی نژاد تھا اس نے یمن میں اپنے باپ کے ساتھ رہ کر جب کہ وہ کسر کی کا عامل تھا۔ تربیت یا کی تھی اس روایت کے معلوم ہونے کے بعد میں نے اس کے قول كوغلط بين سمجها به

حضرت سعدٌ بن ا بي و قاص کی روانگی عراق :

مننی نے حضرت عمر وٹی ٹیزنہ کی خدمت میں جریر کی شکایت لکھی تھی آپ نے اس کے جواب میں ٹنی کو کھھا کہ میں تم کوایک ایسے شخص پر جومحمد مانتیا کاصحابی ہے کیسے امیر مقرر کرسکتا ہوں' عمرؓ نے سعدؓ بن ابی وقاص کی سرکر دگی میں چچہ ہزار کالشکرعراق کورون نہ کیا اور مثنیٰ اور جریر بن عبداللہ کولکھا کہتم دونوں سعد کے ساتھ ل جاؤ' آپ نے سعد کوان دونوں پرامیر بنا دیا تھا' سعد مدینہ سے روانہ ہو کر

شراف میں فروش ہوئے اور ثنیٰ اور جربر بھی ان کے پاس پہنچ گئے 'سعد نے سردی کا زمانداسی جگہ بسر کیا اس عرصے میں ان کے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے اور ثنیٰ بن حارثہ کا انتقال ہو گیا ان پرخدا کی رحمت نا زل ہو۔

#### فوجی چو کیوں کا قیام:

مثنی نے سواد کے علاقے میں لوٹ مجادی اور جمرہ میں بشیر بن الخصاصیہ کوا پنانا ئب مقرر کیا' جریر کو میسان کی طرف اور ہلال بن علفہ الممیمی کو دشت میسان کی طرف روانہ کیا اور فوجی چو کیوں کو عصمہ بن فلان الکلج الضبی' عرفجہ البار تی وغیرہ جیسے مسلمان قائدین کے ذریعے سے مضبوط کیا اور اپنی مہم کو شروع کیا اور انبار کی بستیوں میں سے ایک بستی الیس میں اترے' بیغز وات انبار آخرہ اور غزوات اُلیس آخرہ کے ناموں سے موسوم کیے جاتے ہیں۔

### خنافس برحمله كامشوره:

دس آ دمیوں نے جن میں سے ایک جری اور دوسرا انباری تھا مٹنی پر بہت زور دیا کہ وہ منڈیوں پر جملہ کریں ، جری کی رائے بغداد پر اور انباری کی خنافس پر جملہ کرنے کی تھی ، مٹنی نے پوچھا کہ ان میں سے کون می جگہ پہلے آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں مقامات میں کی روز کی مسافت ہے تئی نے کہا کہ کون می جگہ جلدی آتی ہے انہوں نے کہا خنافس کی منڈی اس منڈی میں بکثر ت لوگ آتے ہیں اور ربیعہ اور قضاعہ کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتے ہیں ، مٹنی نے اس منڈی کی تیاری کر دی اور جب انہوں نے اندازہ کیا کہ اب ٹھیک بازار کے دن وہاں پہنچ جا کیں گے تو سوار ہوکر خنافس پہنچ اور اس کولوٹ لیا ، وہاں سواروں کے دو دستے تھا یک ربیعہ کا دوسرا قضاعہ کا موار اور وہائس بن و پروقھا اور ربیعہ کاسر دار السلیل بن قیس تھا یہ لوگ وہاں کے حافظ تھے ، مثنی نے بازار کولوٹ لیا اور محافظوں کو زیر کرلیا اور اس روق سے سویرے انبار کے دہقا نوں کے پاس پنچ وہ لوگ قلعہ گیر ہو گئے گر جب انہوں نے بینی کو پہچانا تو ان کے پاس آئے اور ان کے لیے تو شداور ان کے گھوڑ وں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کیا اور بغداد جانے کے انہوں نے بینی کو پہچانا تو ان کے پاس آئے اور ان کے لیے تو شداور ان کے گھوڑ وں کے لیے چارہ وغیرہ مہیا کیا اور بغداد جانے کے لیے رہنما بھی ساتھ کے ، مثنی نے بغداد کارخ کیا اور ٹھیک صبح کے وقت وہاں پہنچ کر چھاپے مارا۔

# سوا د کے علاقہ میں فوج کشی:

جب بٹنی انبار میں تھے اس وقت مسلمان مجاہدین سواد کے کل علاقے میں فوج کشی اور غارت گری کررہے تھے ان کی ترک تازیاں زیرین کسکر سے لے کرزیرین فرات تک اور جسور مثقب سے لے کرعین التمر تک اور اس کے قریب کی زمینوں الفلالیج اور العال تک جاری تھیں۔

# خنافس کی منڈی:

ندکورہ بالا واقعے کے متعلق دوسری روایت سے کہ جمرہ کے ایک شخص نے نٹنی ہے کہا کہ آپ کو ایک ایس کی پیتہ دیتے ہیں' جہال مدائن کسر کی اور سواد کے تا جرجم ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ گویا وہ جگہ بیت المال ہے انہی دنوں میں ان کا بازار لگتا ہے' اگر آپ بے خبری کے عالم میں ان پر چھاپہ مار سکتے ہیں تو اس قدر مال ہاتھ آئے گا کہ مسلمان دولت مند ہوجا کیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے زیادہ تو می ہوجا کیں گے۔

خنافس براجا تک چھاپیمارنے کی تجویز:

منی است کے دریافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ پوراایک دن یا اسے کم بنی فی نے دریافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ آگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ آپ صحراء کے کہا کہ آگر آپ وہاں جانے والے ہیں اگر انہوں نے خنافس کے لوگوں کو آپ کی اطلاع کردی تو وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کرلیں گئ وہاں سے آپ انبار کی طرف مڑ جائیں اور وہاں کے دہقانوں کورہنما بنا کر راتوں رات ملخار کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاسے اور صح کے وقت غارت گری تیجھے۔

رئيس انبار كالتعاون:

منی آلیس سے روانہ ہوئے اور خنافس پنچے وہاں سے مڑکرانباری طرف لوٹے وہاں کے رئیس کوخطرہ محسوسہوا تو وہ قلعہ بند ہو عمیا رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اس کو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ بیکون شخص ہے مگر جب اس نے شکی کو پہچا تا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، مثنی نے اس کو پچھڑے ولائی پچھڑ رایا تا کہ وہ راز داری برتے اور اس سے کہا کہ میں غارت گری کرتا چا بتنا ہوں تم میرے ساتھ ایسے رہبر کر دو جو مجھڑکو بغداد کی طرف لے چلیں وہاں سے میں مدائن پر حملہ کروں گا' اس نے کہا میں آپ کے ساتھ آتا ہوں 'مثنی نے کہا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے تم میرے ساتھ ایسے آدی کر دو جو تم سے بہتر طور پر رہبری کر سین 'انبار کے رئیس نے مثنیٰ کے لیے کھا نوں کا تو شدا در گھوڑ دوں کے لیے چارہ مہیا کر دیا اور چند رہنما ساتھ کر دیئے۔

خنانس کی منڈی پر چھایہ:

شی روانہ ہوئے اور جب آ دھاراستہ طے کر چکے تو شی نے پوچھا کہ اب وہ بستی تنی دور ہے 'رہنماؤں نے کہا کہ چار پانچ فرسخ دور ہے' شیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم میں سے تفاظت کے لیے کون آ مادہ ہے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو تفاظت کے لیے پیش کیا' شیٰ نے ان سے کہا کہ تم لوگ بہت ہوشیاری سے پہرا دواور و جیں قیام کیا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ تھہر و کھانا کھاؤ' وضوکر واور تیار رہواور طلا یہ گر د جماعتوں کو اطراف میں بھیج دیا انہوں نے ہر طرف سے لوگوں کوروک دیا تا کہ سی شم کی خبریں نہ جانے پائیں جب سب کاموں سے قراغت ہوگئ تو آخر شب میں شی روانہ ہو گئے اور شبح ہوتے ہی ان کی منڈی میں پہنچ گئے اور تیخ جانے پائیں جب سب کاموں سے قراغت ہوگئ تو آخر شب میں شی روانہ ہو گئے اور شبح ہوتے ہی ان کی منڈی میں پہنچ گئے اور شی خص اتنا سامان لے جتنا کہ وہ اپنی سواری پر لا دسکتا ہو' با زار کے سب لوگ بھا گ گئے' سونا' جاندی اور فیس ترین سامان مسلمانوں

مثنیٰ کی مراجعت براعتراض:

اس کے بعد شنی نہر اسلمسین کی طرف جوانبار میں واقع ہے پلنے وہاں پہنچ کرانہوں نے قیام کیااورلوگوں میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے بید کہالوگوا یہاں تھہر جاؤا پی ضروریات پوری کرلواور سفر کے لیے تیار ہوجاؤ اللہ کی حمد وثناء کرؤاس سے عافیت کی درخواست کرواور اس کے بعد یہال سے تیزی ہے فکل چلؤسب نے اس تھم کی تقبیل کی مثنی نے بعض لوگوں کو بید کا نا چھوی کرتے ہوئے سنا کہا ہی کیا جلدی ہے ابھی تو دیمن ہمارے تعاقب میں نہیں فکلا ہے۔

### مثنیٰ کا مجامدین کوخطاب:

سین کرفتی نے ان سے کہا تنساجو ابالبر و التقوی و لا تتناجو ابالانہ و العدوان (نیکی اور پر بیزگاری کی باتوں کی مرگوشیاں کرو گناہ اور زیادتی کی سرگوشیاں مت کرو) پہلے معاملات کوغور سے دیکھوان کا اندازہ کرواور پھرائب کشائی کروتم کومعلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کوئی مخبر شمنوں کے شہر میں نہیں پہنچا ہے اورا گر کوئی پہنچ گیا ہے تو ان پر ہمارا ایسارعب طاری ہوا ہوگا کہ وہ ہمار سے تعاقب کی جرائت نہیں کر سکتے 'غارت گری کی دہشتیں ہی ہے شام تک پھیل جاتی ہیں اگران کے حمایتیوں نے تہمارا تعاقب کیا بھی تو وہ ہمار سے تعاقب کی بھی تو ہو ہمار میں کہ دو ہم میں اپنچ سکتے ہیں' اورا گرانہوں ہم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں' اورا گرانہوں سے حسن طن رکھواس سے حسن طن رکھواس نے ہم کو آلیا تو بیں ان سے دو چیز وں کے لیے لاوں گا طلب اجراورا مید کا میا بی' تم اللہ پر بھروسا رکھوا وراس سے حسن طن رکھواس نے ہم کوا کثر موقعوں پر نفرت عطائی ہے حالانکہ تمہارے دشمن تم سے زیادہ تیار سے میں اپنچ میں اپنے طرزعمل اور واپسی کے متعلق اصل وجہ سے تم کومطلع کرتا ہوں ' خلیفہ درسول' ابو بکر شرخ ہوکر جلدوا پس ہوں۔

#### مثنیٰ کاانبار میں استقبال:

مٹنی اپنی فوجوں کو لے کر رہبروں کی معیت میں صحراء اور نہروں کوقطع کرتے ہوئے انبار پنیخ انبار کے دہقانوں نے مٹنی کا بڑے اعز از سے استقبال کیا اور بسلامت واپسی پرمبارک با ددی مثنی نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو خاطر خواہ کا میا بی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری خواہش کے مطابق حسن سلوک کریں گے۔

#### مثنیٰ کاالکباث برحمله:

منی نے بغداد سے انبار واپس آ کرالمضارب العجبی اور زید کوالکباث روانہ کیا' الکباث کارکیس فارس العناب التعلمی تھا۔ ان کی چیچے خود منی نکے دونوں سر دار الکباث بینج گئے' الکباث کے باشندے آ بادی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہاں کے تمام باشندے بنوتغلب سے تھے۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ اور پچھلے لوگوں کو جا کیڑا' فارس العماب ان کی حمایت کر رہا تھا' کچھ دیرتو اس نے ان کی حفایت کر رہا تھا' کھو دیرتو اس نے ان کی حفایت کی مگر پھر بھاگ گیا ان میں سے بمثر ت لوگ تہ تینے ہوئے' وہاں سے منی ایپ نشکر میں انبار واپس آ گئے' منی کی عدم موجود گی میں ان کے نائب فرات بن حیان تھے۔

#### ابل صفین کی فراری:

مثنی نے انبار والیس آ کرفرات بن حیان اور عتبیہ بن النہاں کور وانہ کیا اوران کو صفین میں بؤتفلب اورالتمر پر غارت گری کرنے کا تھم ویا اپنے کشکر پر عمر و بن البی سلمی البجمی کو اپنا ٹائب بنا کران دونوں کے پیچھے گئے صفین کے قریب پہنچ کرمٹنی 'فرات اور عتبیہ الگ الگ ہو گئے صفین کے لوگ بھا گ کھڑے ہوئے اور فرات کو پار کر کے جزیرے کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر قلعہ بن ہو گئے۔ سامان رسد کا خاتمہ :

اس مہم میں ثنیٰ اوران کے رفیقوں کے پاس سامان رسدختم ہوگیا' اور یہاں تک نوبت پیچی کہ چندضروری جانوروں کوچھوڑ کر باتی تمام سواری کے جانور کا ٹ کا ٹ کر کھا گئے' اوران کے سم' مڈیاں اور کھالیں تک کھا گئے' پھران کواٹل و با اور حوران کا ایک قافلہ ل گیا' و پہاتیوں کومسلمانوں نے قل کر دیا اور ان کے سواری کے جانو رجو فاضل تھے لے لیے۔اس لوٹ میں بنوتغلب کے تین چوکیدار بھی ہاتھ آئے تھے یٹنی نے ان ہے کہا کہتم میری رہبری کرو' ان میں سے ایک نے کہا کہا گرتم مجھ کو جان و مال کی امان دیتے ہو۔تو میں تم کو بنوتغلب کے ایک خاندان تک پہنچا دیتا ہوں جن کے پاس سے میں آج ہی صبح کو آر ہا ہوں۔ بنوتغلب برا جا تک حملہ:

بنی بھر چنے ہے۔ بعد جب رات ہو گئا تو اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دن بھر چلنے کے بعد جب رات ہوگئی تو ا جا تک ان لوگوں کے سروں پر پہنچ گئے 'چو پائے پانی پی پی کرواپس ہور ہے تھے'لوگ اپنے گھروں کے صحنوں میں بےفکر بیٹھے تھے کہ مثنے نے غارت گری کی جنگجولوگوں کو لیا اور عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنایا اور جو کچھ سامان ہاتھ آیالا دکر لے آئے۔

بعد میں پتا چلا کہ بیلوگ ذی الروپحلہ تنے فوج میں جتنے مسلمان قبیلہ ربیعہ کے تنے انہوں نے اپنے مال غنیمت سے لونڈی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا' زمانہ جاہلیت میں بھی جب کہ عربوں میں لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا۔ ربیعہ کے اوگ سی کواونڈی غلام نہیں بناتے تھے۔ معرس تکریہ ہیں:

مٹنی کوخبر ملی کہ دشمنوں کے بیشتر لوگ چارے کی خاطر دجلہ کے کنارے پرموجود ہیں۔اس لیٹنی ان کی طرف روانہ ہوئے بویب

کے بعد کی ان تمام جنگوں میں ٹنی کے مقدے کے افسر حذیفہ بن محصن الغلفانی سخے اور پیمنے اور پیمسرے پرنعمان بن عوف بن نعمان الشیبانی اور مطرالشیبانی سخ مثنی نے دشمنوں کے پیچھے حذیفہ کو بھیجا اوران کے پیچھے خود چلے ۔ تکریت کے قریب دشمنوں کو جالیا اور پانی میں گھس گھس کر ان کو پکڑا۔ مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا ایک ایک آ دمی کے جصے میں پانچ پو پائے اورلونڈی غلام آ نے مال غنیمت کے پانچ جصے کرنے کے بعد شنی انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہل صفین کا انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہل صفین کا انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہل صفین کا انبحام:

صفین میں التم اور تفلب کے لوگ سے جوا یک دوسرے کے معاون سے مسلمانوں نے ان پرحملہ کیا اور ان میں سے پھے لوگوں کو
پانی کی طرف دھکیل دیا' انہوں نے بہت پچے تشمیل دیں مگر کسی نے ایک نہ تن بلکہ ان کو بکار کر کہا کہ ڈوبؤ ڈوبؤ فرات اور عتیبہ نے
لوگوں کو اکسایا اور ڈو بے والوں کو پکار کر کہا تغریب بنت حریق بصد یق جلانے کا بدلہ ڈوبانا ہے اس فقر سے سے زمانہ جاہلیت کے اس واقعے کی
طرف اشارہ تھا جب کہ ان لوگوں نے بکر بن وائل کے پچھ لوگوں کوایک جنگل میں پھونک ڈالا تھا' دشمنوں کوغرق کرنے کے بعد مسلمان مثنی
کے پاس واپس آگئے جب تمام فوجیس اور دستے مثنی کے پاس انبار میں واپس آگئے تو مثنی اپنے تمام شکر کو لے کر جزیرے میں جاتھ ہرے۔
فرات اور عتیب کی مدینہ میں طلبی :

حضرت عمر بن الله کاطریقہ تھا کہ تمام فوجوں میں خفیہ خبر رساں متعین رکھتے تھے چنا نچہان لڑائیوں کے حالات ان کی خدمت میں پہنچ کئے۔ اور ان کو فرات اور عتیبہ کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی بھی اطلاع ہوگئی جوانہوں نے بنو تغلب کی لڑائی کے دن جب کہ وہ پانی میں ڈوب رہے تھے کہ تھے کہ ان ونوں سر داروں کواپنے پاس طلب کیا 'اور ان سے پوچھا کہ ان الفاظ سے تمہاری کیا مراد تھی ؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے پہلا مات بطور کہاوت کے کہے تھے دور جا ہلیت کا انتقام مقصود نہیں تھا 'حضرت عمر ٹے ان کوشم دی' انہوں نے تسم کھا کر کہا کہ اس سے ہماری مراد صرف کہاوت اور اعز از اسلام تھا۔ آپ نے ان کے بیان کو بچ قرار دیا اور ان کو منتے کے پاس واپس جیجے دیا۔

# قادسید کی جنگ کے اسباب

#### رستم اور فیرزان کے اختلاف:

اہل فارس نے رستم اور فیرزان سے جواس وقت برسر حکومت تھے یہ کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تہہارے اختاا فات ختم نہیں ہوتے تم کوجن خطرات کا سامنا ہور ہا اختلا فات ختم نہیں ہوتے تم نے ہم کو کمز ورکر دیا ہے اور تم دشنوں کے کہنے میں آگئے ہوتمہاری وجہ سے ہم کوجن خطرات کا سامنا ہور ہا ہے اب وہ نا قابل برداشت ہوگئے ہیں ہلاکت اور تباہی سر پرمنڈلا رہی ہے بغداد ساباط اور تکریت کے بعد صرف رائن رہ گیا ہے خدا کی تسم یا تو دونوں شغن ہوکر کام کروورنہ قبل اس کے کہ دشمن ہماری تباہی پرخوشیاں منا کیں ہم تمہارا کام تمام کردیں گے۔

مخفر کا بیان ہے کہ جب مسلمان سواد کے علاقوں میں ترک تازی کررہے تھے۔اس وقت اہل فارس نے رہتم سے کہا کہ خدا کی قسم تم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ ہم پرمصیبت تازل ہؤ اور ہم سب ہلاک ہوجا کیں خدا کی قسم صرف تمہاری وجہ سے ہم میں بد کمزوری پیدا ہوئی ہے'ا ہے قائد و! تم نے اہل فارس میں اختلاف کا نتیج ہویا ہے اور دشمنوں پرحملہ کرنے سے ان کو روکا ہے بخدا! اگر تمہار نے تل سے ہم کواٹی ہلاکت کا اندبیشد نہ ہوتا تو ہم ابھی تم کوئل کرو بیے' اگر اب بھی تم باز نہ آ کے تو پہلے ہم تمہارا خاتمہ کر کے جی خون ربر با وہ و جا کیں گے۔

#### آ ل کسری کی عورتوں کی فہرست:

رستم اور فیرزان نے کسر کی کی بیٹی بوران سے کہا گہتم ہم کوکسر کی کی بیو بوں اور لونڈ بیوں کی اور آل کسر کی کی عورتوں اوران کی
لونڈ بیوں کی فہرست لکھ کر دو' بوران نے ایک فہرست تیار کر کے ان کودے دی۔ انہوں نے اس فہرست کے مطابق تمام عورتوں کوطلب
کیا اوران کو پخت تکلیفیں دے کریہ مطالبہ کیا کہ کسر کی کی اولا دیٹس سے کسی فرزند کا پیتہ دو مگر کوئی پیتہ نہ چل سکا۔

### يز دجر د کی تخت نشینی:

آ خریں ان عور توں نے یا ان میں ہے کی ایک عورت نے کہا کہ اور تو کو گئیں صرف ایک لڑکا ہر دجر و بن شہر یار بن کسر کی باتی ہے اس کی ماں ما دور ما والوں میں کی ہے۔ چنا نچہ اس عورت کو بلوایا گیا اور اس کے لڑکے کا مطالبہ کیا گیا' اس عورت نے شیر کی کے زمانے میں جب کہ شیر کی نے ان سب عورتوں کو قصر ابیض میں جمع کیا تھا اور کسر کی کی تمام اولا دذکور کو تل کر دیا تھا' اس لڑکے کو وہاں سے نکال کرایک جھو کی میں ڈالا اور اس کے ماموؤں کے (جن سے وعدہ لے چکی تھی) حوالے کر دیا تھا' رستم اور فیروز ان نے اس عورت کو پکڑ کر اس سے اس لڑکے کا پیتہ دریافت کیا۔ اس نے ان کولڑ کے کا پیتہ بتلا دیا۔ انہوں نے فور آ آ دی بھیج کر اس لڑکے لیعنی پر دجر دکو بلا لیا اور اس کو با دشاہ ایر ان بنا دیا۔ وہ اس وقت ایس سال کا تھا۔ اس کی با دشاہ ت پر تمام ایر انی سر دار مطمئن اور شفق ہو گئے بیز وجر و نے کسر کی کے اور سب اس کے مطبع ہو گئے بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے بیز وجر و نے کسر کی کے اور سب اس کے مطبع ہو گئے بیک میں معرف میں اور حیر ہ انبار ابلہ اور ان کے علاوہ اور چوکوں کے لیے فوجیں نا مزد کیس۔

اصل نام يز دگرد ہے۔

#### بغاوت كاخطره:

۔ مرحب مسلمانوں کواہل فارس کی حالت اوران کے منفق الرائے ہوکر یز دجرد کو بادشاہ بنانے کی کیفیت معلوم ہوئی 'مسلمانوں نے ان واقعات کی اوراندیشہ بغاوت کی اطلاع حضرت عمر مٹائٹن کولکھ جیجی۔ ابھی حضرت عمر کے پاس خط نہ پہنچا تھا کہ سواد کے اکثر لوگ جن ہے مسلمانوں کی مصالحت ہو چکی تھی اور جن ہے مصالحت نہیں ہوئی تھی مسلمانوں سے برگشتہ ہوگئے۔

# مثنیٰ کی مجمی حلقوں ہے مراجعت:

مثنی اپنی می فظافوج کو لے کرؤی قارمیں آگئے اور لوگوں کا پورالشکر الطف میں مقیم رہا' استے میں حضرت عمر بن اللہ: کا تھم پہنچا کہ تم جمیوں کے حلقوں میں سے نکل جاؤاور اپنے حدود سلطنت میں جہاں جہاں تبہاری اور دشمن کی سرحدات ملتی ہوں پانی کے چشموں پر سجھیل جاؤاور قبائل رہید اور مصراور ان کواپنی فوج میں جس قدرصا حب شجاعت اور شرسوار لوگ موجود ہوں ان کواپنی فوج میں بحرتی کرلواگران میں سے کوئی شخص بخوشی اس خدمت کے لیے آ مادہ نہ ہوتو اس کا خاتمہ کردو۔ ان عجمیوں کی طرح تم بھی عربوں کو جہاد کے لیے ابھارواور اپنے مجاہدین کوان کے مجاہد سے بھڑا دو۔

#### مثنیٰ کا ذی قارمین قیام:

سی کا گرنٹنی ذی قارمیں گھہرے اور نوج کے باتی وستے الحجل' شراف اور غطبی میں گھہرے۔ غطبی بصرے کے مقابل تھے جریر بن عبداللہ غطبی میں گھہرے اس طرح عراق کے تمام چشموں پر جریر بن عبداللہ غطبی میں اور سیر بن عمر والعنبری اور ان کی طرف کے اور لوگ سلمان تک ٹھہرے اس طرح عراق کے تمام چشموں پر شروع سے آخر تک فوجی چوکیاں قائم ہو گئیں' جو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہروقت منتظراور تیار تھیں' بیرواقعہ فالقعدہ ۱۳ اے کا سے۔

# عمالوں کوفوجی بھرتی کا حکم:

ایک روایت سے ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹھ؛ کومعلوم ہوا کہ ایرانیوں نے یز دجردکو با دشاہ بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے
یہ کام کیا کہ عرب عمال کو جو قبائل اور بستیوں پر مامور تھے' می تھم بھیجا (یہ ذوالحجہ ۱۳ اھاکاس وقت کا واقعہ ہے جب کہ حضرت عمر حج کے
لیے جارہے تھے آپ ہرسال حج کو جایا کرتے تھے ) کہ ہراس خض کو جو بہا در' شدسوار' ذی رائے اور ہتھیا ربند ہو چن لواور میر بے
پاس بھیج دؤاس تھم کی تمیل جلد تر ہونی چاہیے۔

### قبائل میں جوش جہاؤ:

۔ ج کوروائل کے اور مدینے کے راستوں پر آباد ہے ان کے پاس روانہ ہو گئے 'جو قبائل کے اور مدینے کے راستوں پر آباد ہے ان کے کوروائل کے اور مدینے کے راستوں پر آباد ہے ان کے کوگ تو خلیف کے لوگ مدینے اور عمرات کے وسط میں تھے'وہ آپ کے پاس ج سے والیس آبے کے اور جو مدینے کے لوگ مدینے اور عمرات کی باس آبے والوں نے آپ کو مطلع آنے کے بعد پنچ 'اور اس سے زیریں علاقے کے لوگ براہ راست شکی سے جاملے حضرت عمرات کے پاس آبے والوں نے آپ کو مطلع کیا کہ ہماری بستیوں کے اور لوگوں میں بھی شرکت جہا دکا جوش پیدا ہوگیا ہے۔

# امير حج عبدالرحمٰن بنعوف مثالثة:

ایک روایت میہ ہے کہ <del>''آلھ</del>ے امیر حج عبدالرحمٰن بنعوف تھے۔ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ جس سال حضرت عمرؓ خلیفہ مقرر ہوئے'اس سال آپ نے عبدالرحمٰن بنعوف کوامیر حج مقرر کیا تھااوراس کے بعد ہر سال خو دامیر حج رہے۔

#### حضرت عمر مناشد کے عمال:

اسسال حضرت عمرٌ کے عمال حسب ذیل سے کہ پرعتاب بن اسید طاکف پرعثان بن ابی العاصی کیمن پر یعلیٰ بن منه کیان اور میامه پرحد یفه بن بخرین پر یعلیٰ بن منه کی جماور اور میامه پرحد یفه بن محصن کم بحل العلاء الحضر می شام پر ابوعبید ہیں الجراح اور کوفے کی چھاؤنی اور اس کے المحقہ علاقے پر پشی بن الحام المحتمد میں میں عبد و قضا پر ایک روایت میر میں شانہ کے دھارت عمر میں شانہ کا دفت میں عبد و قضا پر کوئی محض نہیں تھا۔



باب١٠

# قادسيه كامعركه ساھ

### حضرت عمر منافقة كاصرارك چشمه يرقيام:

کیم محرم سماجے کو حضرت عمرٌ مدینہ سے روانہ ہوئے اورا یک چشمے پر جوصرار کے نام سے مشہورتھا، مفہر سے اور وہاں اپنے لشکر کو جمع کیا لوگ ان کے اراد سے سے ناواقف سے کہ آیا چلنا چاہتے ہیں 'یا تھیرنا چاہتے ہیں' جب لوگوں کو آپ سے کوئی ہات پوچھنا ہوتی تو براہ راست نہیں پوچھتے سے' بلکہ حضرت عثمانؓ یا عبدالرحمٰنؓ بن عوف کے توسط سے دریا فت کرتے سے مصرت عمرؓ کے زہ نہ خلافت میں حضرت عثمانؓ ردیف کہا سے عراد وہ شخص ہوتا ہے جس کے متعلق تو تع ہوتی تھی کہا میر کے بعدوہ امیر ہوگا اور جب ان دونوں کے توسط سے کام نہ چلتا تو ان کے ساتھ حضرت عباس بھاٹھ کو کھی ملادیتے تھے۔

# حضرت عمر مناتقهٔ كاجها دمين شركت كااراده:

حضرت عثمان نے حضرت عُمِّر ہے دریافت کیا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔حضرت عمر نے لوگوں کونماز کے لیے جمع ہونے کا تھم دیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کو واقعات سے مطلع کیا 'اوراس کے بعدد کیھنے لگے کہلوگ کیا کہتے ہیں۔عام لوگوں نے کہا کہ ضرور چلئے 'گراپنے ساتھ ہم کو لے چلئے۔حضرت عمر نے ان کی رائے مان کی اور تا وقتیکہ مشکلات دور نہ ہوں ان کوچھوڑ دینا آپ نے مناسب نہ سمجھا' حضرت عمر نے فرمایا کہتم لوگ مستعداور تیار ہوجاؤ میں تنہارے ساتھ چلوں گا۔ مگر یہ کہ کوئی اس سے بہتر مشورہ پیش ہو۔

### صحابه كبار يستم كى مخالفت:

حضرت عمر نے صحابہ رسول کا اور معززین اہل رائے حضرات کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جاہا ہوں ، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ سب نے متفق ہوکر بیرائے دی کہ آپ فوج کی قیادت کے لیے کسی صحابی رسول ٹاکٹیا کو بھیج دیں آپ خود یہاں تھر میں اور فوجیں بھیج کران کو کمک دیتے رہیں اگر فتح نصیب ہوتو یہ ہمار ااور آپ کا عین مقصد ہے ور نہ ان کو واپس بلا کرکسی دوسرے کی سرکردگی میں روانہ فرمائے۔ اس طریقے سے دشمن کے دل میں جلن پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی واقفیت جنگ میں اضاف میں ہوگا اور خداکا وعدہ پورا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو فتح اور کا میا بی نصیب ہوگی۔

#### حضرت عمر مناشر كاخطيه:

حضرت عمر ان ان بمقرر کرآئے تھے 'بالیا اور طلحہ کو جون کو مدینے میں اپنا نا بمب مقرر کرآئے تھے' بلالیا اور طلحہ کو بھی جن کو مقد مہ فوج پر مامور کرکے روانہ کر دیا تھا واپس بلالیا۔اس فوج کے میمنے اور میسرے پر زبیر اور عبدالرحمٰن بن عوف تھے ' حضرت عمر نے مجمع میں کھڑے ہوکریہ تقریر کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فہ جب اسلام پر جمع کیا ہے۔ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ،مسلمان آپس میں گویا ایک جسم ہیں۔اگر اس جسم کے ایک جھے کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ،اس طرح مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے کام ذی رائے اصحاب کے مشور وں سے انجام پذیر بہوں ،عام لوگ اس شخص کے تابع ہیں جس کوانھوں نے والی حکومت قرار دیا ہے اور اس کو پیند کرتے ہیں اور جو والی حکومت ہے وہ ذی رائے اصحاب کے تابع ہے ،معاملات جنگ میں جو حیال ان کی رائے میں موز وں ہوگی سب کواس کی پیروی کرنی ہوگی ۔اے لوگو! میں بھی تم میں کا ایک فرد ہوں ۔ میں تمہارا ہم خیال تھا۔ گرتم میں سے جولوگ عقل ورائے کے مالک ہیں انھوں نے جھے کو نکلنے کے اراد ہے سے روک دیا ہے اس لیے میں بھی قیام کو مناسب ہم تھتا ہوں اور اپنے ہجائے کسی اور شخص کو روانہ کرتا ہوں اس معاملے میں مشورہ عاصل کرنے کے لیے میں نے آگے اور پیچھے کے لوگوں کو جمع کرلیا ہے ،حضرت عمر نے حضرت علی بھائیں کو جن کو آپ مدینے میں اپنا مقام بنا آئے تھے اور طلحہ کو جومقد مے پر متعین تھے اور اعوص میں تھے ۔مشورہ لینے کے لیے بلالیا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی مخالفت:

حضرت سعد من الله كاحضرت عمر ك نام خط:

اس وقت حفزت عمر برخالتن مستی خفس کی تلاش میں شخ ای اثنامیں ان کی خدمت میں حضرت سعد برخالت کا خطآیا۔ سعد اس وقت خبر کے صدقات پر مامور شخ حضرت عمر فی قرمایا کہ مجھے کوئی آ دمی بتلاؤ عبدالرحمٰن نے کہا کہ آ دمی تو آپ کوئل گیا ہے آپ نے پوچھاوہ کون ہے عبدالرحمٰن کے تا کید کے صدقات نے کہا کہ کچھار کا شیر سعد بن ما لک سعد کا نام من کر دوسرے ذی رائے حضرات نے بھی عبدالرحمٰن کی تا کیدگی۔ ذمیوں کی مشتبہ حالت :

زفر کابیان ہے کہ پٹنی نے حضرت عمر مٹی گئن کواس بات کی اطلاع دی کہ اہل فارس نے بالا تفاق' میز دجر د'' کواپنا بادشاہ بنایا ہے اور اہل ذمہ کی حالت مشتبہ ہے۔حضرت عمر نے ان کو ککھا کہتم خشک علاقے کی طرف ہٹ جاؤ'ا پنے قریب کے لوگوں کو دعوت جہا دوو اور اپنے اور دشمنوں کے حدود سلطنت پر قیام کرو' اور میرے احکام کا انتظار کرو۔

### ايرانيول كاجوش وخروش:

جیمیوں نے بہت عجلت سے کام لیاان کی فوجیں کیکسل جمع ہوتی رہیں اور ذمی بھی ان کے ساتھ لل گئے نثنیٰ اپنی فوجوں کو لے عجمیوں نے بہت عجلت سے کام لیاان کی فوجیں کی خوجی رہیں اور ذمی بھی ان کے ساتھ لل گئے نثنیٰ اپنی فوجوں کو گئے کر عواق میں انرے اور تمام سرحدی خطے پراول ہے آخر تک اپنے دستے میں متعین کردیئے ۔غضی سے لے کر قط قطا فد تک تمام فوجی چوکیوں پر اسلامی فوجیں مقیم ہوگئیں کسریٰ کی چوکیاں اور چھاؤنیاں ایرانیوں کے قبضے میں آگئیں اوران کو پورا تسلط حاصل ہو گیا گران کے دلوں پر ہیں تا طاری تھی ۔مسلمان دشمنوں پر لیک لیک کر ہڑھنا چاہتے تھے گویا شیرا پنے شکار پر جھیٹ رہا ہے اور بلیٹ کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے گران کے سردار حضرت عمر کے خطا اور کمک کے انتظار کی وجہ سے ان کوروک رہے تھے۔

#### مجامدین کے لیے حضرت عمر رہائٹی کا فرمان:

قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے سعد کونجد میں ہوازن کے صدقات پر عامل مقرر کیا تھا۔حضرت عمرٌنے ان کواس عہدے پر برقر ارکھا' اور جب جنگ کے لیے لوگوں کوآپ نے دعوت دی تو دوسرے عمال کی طرح سعد کو بھی تکھا کہ ہراس شخص کو جو بہا در'شہ سوار'صاحب عقل ورائے ہو ہمارے باس بھیج دو۔

اسی اثناء میں عمر کے پاس سعد کا بخط ان لوگوں کے ہاتھ جو سعد کے علاقے سے جہاد کی غرض سے آئے تھے پہنچا چونکہ اس سے قبل وہ اس مہم کی قیادت کے لیے مشورہ کر کرکے تھے' سعد کا ذکر آئے ہی سب نے سعد کے متعلق حضرت عمر دخل تنہ کو مشورہ دیا۔ سیہ سالاری کے لیے حضرت سعد بن الی وقاص رخل تنہ کا انتخاب:

ایک روایت بیہ ہے کہ سعد بن الی و قاص مواز ن کے صدقات پر متعین تھے ٔ حضرت عمر نے ان کولکھا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجو جو شریف ٔ دانش مند ' بہا در اور شہ سوار ہوں۔ سعد ٹے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ہزار آدمی ایسے انتخاب کیے ہیں جن میں سے ہرایک نہایت شریف ' عقل مند' عزت قومی کا محافظ ہے ان کا حسب ونسب اور دانش مندی بدرجہ کمال پینچی ہوئی ہے آپ ان لوگوں سے کام لیجیے۔

سعد رہنا تیں گا بیڈ خط اس وقت پہنچا جب کہ حضرت عمر لوگوں ہے مشورہ کر رہے تھے سب نے کہا کہ آپ کو وہ مخص مل گیا ہے آپ نے پوچھاوہ کون ہے انہوں نے کہا عادی اسد' آپ نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد ۔

# حضرت سعد رمالتنا كوحضرت عمر رمالتنا كي نصيحت:

یہ بات حضرت عمر من اتنا کی سمجھ میں آگئ آپ نے سعد رضائی کو بلا بھیجا۔ سعد رضائی آپ کی خدمت میں آئے عمر نے ان کو
عراق کی جنگ کا سپر سمالا رمقر رکیا اوران کو بیضیحت فرمائی اے سعد رضائی و ہیب تم کو خدا کے معاطع میں اس کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے
کہتم کورسول اللہ عرفی کا موں اور رسول اللہ عرفی کا کا کا بیا جاتا ہے کہ کونکہ خدا کے کونکہ خدا کے کونکہ خدا اور بندے کے درمیان اطاعت کے سوااور کوئی رشتہ نہیں ہے تمام انسان خواہ شریف ہوں خواہ کمینے خدا کے
نزدیک برابر ہیں خدا اور بندے کے درمیان اطاعت کے بندے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے کم وہیش درجات حاصل کرتے ہیں اور
اطاعت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ سے سب کچھ پاتے ہیں۔ پستم وہی طریق کا راضیار کرو جوتم نے رسول اللہ مولی کو ابتدائے
بعث سے لیکروڈت وصال تک کرتے ہوئے دیکھ ہے اس کی طریق کو مضوطی سے پکڑو وہ می طریقہ سب سے بہتر ہے میں تم کو بھی

نصیحت کرتا ہوں کہا گرتم نے اس کوترک کیا اوراس ہے روگر دانی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہوجا نمیں گے'اورتم خسارہ اٹھاؤ گے۔ روا نگی ہے قبل حضرت سعد معلی ٹھنڈ کو مدایات:

جب حضرت عمر النامین میری نصیحت کو یا در رکھنا کو روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور بیابا کہ میں تم کو عراق کی جنگ کا امیر مقرر کرتا ہوں میری نصیحت کو یا در رکھنا کہ کو نکی تم کو در کھنا کہ کرتا ہوں میری نصیحت کو یا در رکھنا کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ خود کو اور اپنے ساتھ والوں کو نیکی کا خوگر کرو اور اس سے آغاز کرو یا در کھو جرعا دے کہ ایک بنیا د جب نیکی کی بنیا د صبر ہے تم کو جب کوئی مصیبت یا دفت پیش آئے اس پر صبر کرنا صبر ہی ہے موضیت اللی حاصل ہوگی یا در کھو خشیت اللی وہ چیزوں سے حاصل ہوتی ہے ایک تو خدا کی اطاعت ہے اور دوسر سے اجتماب محصیت سے جو شخص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ بغض دنیا اور حب تو خوص دنیا اور حب تو خوص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ بغض دنیا اور حب تو خوص آئی کو اللہ پیدا کرتا ہے ان میں سے بعض پوشیدہ ہیں اور جب پوشیدہ ہیں اور جب پوشیدہ ہوتی ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی بار سے میں انسان کی مدح اور ذم کرنے والے مساوی ہوتے ہیں اور جب پوشیدہ ہوتی ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی باتیں زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اور اوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں محبوب خوال میں اس کی ممنا کی ہے جب خدا کسی بند کے تو مجب کرنے تا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی بغد کی تو ہوتے تھیں اکر تا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی مخدا کے دلوں میں اس کی بغد کے تو کہ اور دیک سے بیدا کرتا ہے تم خدا کے خدا کے دلوں میں اس کی بغد کی ار ہیں۔

حضرت سعدٌ بن الى وقاص كى روانگى عراق:

اس کے بعد حضرت عرص نے سعد بنالی کوروانہ ہوئے ان میں سے تین ہزاروہ تھے جو یمن جمع ہو گئے تھے اور سعد میں اب وقاص مدینے سے چار ہزار کالشکر لے کرعراق کوروانہ ہوئے ان میں سے تین ہزاروہ تھے جو یمن اور سرات سے آئے تھے اہل سرات کے افسر حمیضہ بن نعمان بن حمیضہ البار قی تھے یہ لوگ بارق المع غامداوران کے تمام رشتہ دار مل کرسات سوتھے یہ سرات کے باشند سے تھے اور اہل یمن دو ہزارتین سوتھے۔ انہی میں سے نخع بن عمرو تھے۔ یہ تمام جنگ جواوران کے بیوی بچال کر چار ہزار کی تعداد میں سے حضرت عرص ان کے اور ان کوعراق بھی جنا چاہا مگر انہوں نے عراق کے بجائے شام جانے کی خواہش کی ۔ حضرت عرص نے کہانہیں عراق بی جانا ہوگا اس پر نصف جماعت عراق جانے کے لیے آمادہ ہوگئ آپ نے ان کوعراق بھی دیا اور دوسری نصف جماعت کوشام بھی دیا۔

جماعت نخع كوعراق جانے كى ترغيب:

ایک روایت میہ ہے کہ حضرت عمر ان کے لشکر میں تشریف لے گئے اوران سے فرمایا کہ اے جماعت نخع تم عزت وشرف کے مالک ہوئتم سعد کے ساتھ چلے جاؤ' مگرانہوں نے شام جانا چاہا' آپ نے کہانہیں عراق جاؤ' انہوں نے عراق جانے سے انکار کیا اور شام ہی جانے کی خواہش کی حضرت عمر نے ان میں سے نصف کوشام جیج دیا اور نصف کوعراق بھیج دیا۔

قبيله ذرج اورقيس عيلان:

<u> محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں حضر موت اور صدف کے چھسوآ دمی تھے ان کے افسر شدا دین معج تھے'</u>

اور مذحج کے ایک ہزارتین سوآ دمی تھے جن پرتین افسر تھ' عمرو بن معدی کرب بنی منبہ کے افسر تھے۔ ابوہبرہ بن ذویب قبیلہ جھٹی اور اس کے حلیفوں جز ، 'زبید' انس اللّٰہ وغیرہ پر افسر تھے اور یزید بن الحارث الصدائی قبیلہ صدا' جب اور مسلمہ کے کے تین سوا فراد کے افسر تھے یہ لوگ قبیلہ مذج کے تھے اور ایہ بھی سعد دخالی ہی دوائی کے وقت مدیخ سے روانہ ہوئے تھے اور ان کے ساتھ قیس عملان کے ایک ہزار آ دمی نکلے تھے' ان کے افسر بشر بن عبداللّٰہ الہلالی تھے۔

ابراہیم کابیان ہے کہ قادسیہ کے معرکہ کے لیے مدینے سے چار ہزار کالشکر روانہ ہوا تھا'ان میں سے تین ہزاریمن کےلوگ تھے اورا یک ہزار دوسر بےلوگ تھے۔

### حضرت عمر منالته کا مجامدین سے خطاب:

حضرت عمرٌ نے صرارے لے کراعوس تک اس لشکری مشابعت فر مائی تھی ' پھران میں کھڑ ہے جو کرتقریفر مائی' آپ نے فر مایا
کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ضرب المشل بنایا ہے اور تہاری با تیں بیان کی میں تا کہ ان کے ذریعے ہے دلوں کو زندہ کرے دل سینوں میں
مردہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے جو شخص کچھ جانتا ہے اس سے اس کو متنفع ہونا چاہیے عدل کی چند نشانیاں اور بشارتیں ہیں
اس کی نشانیاں یہ ہیں ۔ حیا' سخاوت' وقار اور نرمی اور اس کی بشارت رحمت ہے اللہ نے ہرشے کا دروازہ بنایا ہے اور ہر درواز ۔ کی
ایک کنجی قرار دی ہے ۔ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور اس کی کنجی زہد ہے ' عبرت یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو یا دکر کے اپنی موت کا
خیال کرنا' اور اچھے اعمال پیش کر کے اس کی تیار کی کرنا اور زہد ہے ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لین اور ہرصا حب حق کاحق اس کو پہنچا دین
اور اس کے لیے کوئی لین دین نہ کرنا' جو پھے بھذر کفایت میسر ہواس پر قنا عت کرو' جو شخص بھذر کفایت قنا عت نہیں کرتا وہ کسی چیز سے
سیر نہیں ہوتا ۔ میں خدا کے اور تہمار ہے تھے میں واسطہ ہوں' میر ہے اور اس کے نیچ میں کوئی واسط نہیں ہے خدا نے تہمار ہے معاملات کو
میرے حوالے کیا ہے ' تم اپنی شکایات میر ہے سامنے پیش کرویا ان لوگوں کے سامنے پیش کروجو مجھے پہنچا دیں' میں بلائر درحق دار کواس
کاحق دلا وَں گا۔

اس کے بعد حضرت عمر نے سعد رخالتیٰ کوروانہ ہونے کا حکم دیا اوران سے کہا' کہ جب تم'' زرود' 'پہنچ جا وُ تو وہاں قیام کرواور اس کے مضافات میں پھیل جاؤ اور وہاں کے لوگوں کوشر کت جہاد کی دعوت دواور ایسے لوگوں کو منتخب کروجو بہادر' شدسوار' قو ک' عقل و رائے کے مالک اور بڑے خاندان والے ہوں۔

### معاویه بن حدیج اور ہمراہیوں ہے حضرت عمر بٹی لٹنڈ کا اظہار نفرت:

قیم بن سوقہ کی روایت ہے کہ سکون اوراول کندہ کے جارسوآ دمی تھین بن نمیر انسکو ٹی اور معاویہ بن حدیج کی معیت میں مدیخ ہے ۔ ان میں سے پچھلوگ معاویہ بن حدیج کے ساتھ' ولم سباط' کے تھے آپ نے ان کو کو سے بے رخی کا اظہار فر مایا اور کئی باریبی کیا' یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ ان لوگوں سے بے رخی کیول اختیار کررہے ہیں' حضرت عمر نے فر مایا کہ مجھے ان کے بارے میں تر ود ہے' میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایسی نا گواری پیدا نہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کوروانہ کر دیا۔ گر پھر بھی آپ ان کواکٹر نفر سے یاد فر مایت کہ میر سے دان بین ہوئی جیسی کہ ان لوگوں سے بیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کوروانہ کر دیا۔ گر پھر بھی آپ ان کواکٹر نفر سے یاد فر ماتے رہے' حضرت عمر میں گری ہے۔ ان کی تفا۔ جس نے فر ماتے رہے' حضرت عمر میں گوگوں کی بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن تمران نا می تھا۔ جس نے

بعد میں حضرت عثانٌ بن عفان کوتل کیا' اورا یک شخص ان کا حلیف تھا جس کو خالد بن کمجم کہتے تھے۔اس نے حضرت علیٰ بن ابی طالب کو قتل کیا تھااوران ہی میں ہے ایک معاویہ بن حد تج تھے جنہوں نے قاتلانِ عثمان کوڈھونڈھ ڈھونڈھ کرقتل کیا تھا اورانہی میں پچھلوگ وہ تھے جوقاتلان عثمان بڑھاتھ' کی مہمانداری کرتے تھے۔

حضرت سعدٌ بن ابی وقاص کے لیے مزید کمک:

سعد رہی تین کی روائلی کے بعدان کی کمک کے لیے حضرت عمر نے دو ہزار یمنی اور دو ہزار نجدی جو غطفان اور قیس کے قبیلے سے تھے روانہ کیے سعد مردی تین کے بعدان کی کمک کے لیے حضرت عمر نے اور ان کی فوجیس زرود کے اطراف بنوتمیم اور بنواسد کے چشمول رخم کی سم میں نے اور عمل زرود کی اور باب میں سے چار رہم کم کئیں۔اس اثناء میں سعد لوگوں کے جمع ہونے اور عمر کے حکم آنے کا انتظار کرنے لگے انہوں نے بنوتمیم اور رہاب میں سے چار ہزار آن دمی انتخاب کیے ان میں سے تین ہزار تھی تھے۔ اور ایک ہزار رہی تھے۔اور بنواسد میں سے تین ہزار منتخب کیے اور ان کو حکم ویا کہ اپنے علاقے کی سرحد پر حزن اور بسیط کے درمیان تھم یں چنانچہ وہ لوگ اس مقام پر سعد بن ابی وقاص اور شنی بن حار شہر کے درمیان تھم کے۔

#### اسلامی افواج:

۔ مثنیٰ کے پاس آٹھ ہزارفوج قبیلہ رہید کی تھی چھ ہزارفوج بکر بن وائل کی تھی اور دو ہزار رہید کے اور لوگ تھے ان میں سے چار ہزار کوتو خالد آئے جانے کے بعد منتخب کیا تھا اور چار ہزاروہ تھے جو ھسبر کے بعد ثنیٰ کے ساتھ باقی رہ گئے تھے اور بمن کے لوگوں میں سے دو ہزار بجیلہ کے لوگ اور دو ہزار قضاعہ اور طے کے لوگ تھے جو پہلے سے منتخب ہو چکے تھے مطے کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قضاعہ کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قضاعہ کے افسر عمر و بن دیرہ تھے اور بجیلہ کے افسر جریر بن عبد اللہ تھے۔ یہ فوجوں کی تفصیل تھی۔

بشير بن الخصاصبه كي جانشيني:

سعد کو بیرتہ تعظی کھٹی ان کے پاس آئیں گے اور شی کو پیخیال تھا کہ سعدان کے پاس آئیں گئ مکر شی ایک زخم کی وجہ سے جوان کو جمر کی جنگ میں آیا تھا انتقال کر گئے ۔ شی نے اپنی فوج پر بشیر الخصاصبہ کو اپنا جائشیں بنایا 'جس روز سعد زروز میں مقیم تھے اس روز بشیر کے پاس عراق کے مربر آر وردہ لوگ موجود تھے اور سعد کے پاس عراق کے وہ وفو دموجود تھے جوعمر کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ انھیں میں سے فرات ابن حیان العجلی اور عتیبہ بھی تھے مصرت عمر سے نان لوگوں کو سعد کے ہمراہ واپس کر دیا تھا۔ تقا دسیہ کی فوج کے متعلق مختلف روایت:

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ قادسیہ کی فوج کے متعلق راویوں کا بیان مختلف ہے جس کا بیان بیہ ہے کہ چار ہزار فوج تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد کے ساتھ مدینے ہے اتنی فوج روانہ ہوئی تھی اور جس کا بیان بیہ ہے کہ آٹھ ہزار فوج تھی وہ اس وجہ سے کہنا ہے کہ زرود میں اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے اور جونو ہزار کہنا ہے وہ سیسین کے مل جانے کی وجہ سے کہنا ہے۔ اور جو بارہ ہزار کہنا ہے وہ اس وجہ ہے کہنا ہے کہ بنواسد کے تین ہزار لوگ فروع حزن ہے آکر مل گئے تھے۔

حضرت سعدٌ بن الى وقاص كى پيش قدى كاحكم:

<u>حضرت عمر نے سعد جی تیا کو پیش قدمی کا حکم ویا 'سعد بڑھ کرعراق کی سمت چلئے عام کشکر شراف میں تھا جب سعد شراف پہنچ تو</u>

ان کے ساتھ اشعث بن قیس بھی ایک ہزار سات سواہل یمن کو لے کرآ گئے 'اس طرح قادسیہ کی کل فوج تمیں ہزار سے پچھڑیا دہ تھی اور وہ کل لوگ جن کو جنگ قادسیہ کا مال غنیمت تقشیم ہواتقی با تمیں ہزار تھے۔

جریر کا بیان ہے کہ اہل یمن شام کی طرف جانا جاہتے تھے اور مضرعراق کی طرف ٔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ تمہارا رحی تعلق ہمار ہے رحی تعلق کی بہ نسبت زیادہ قوی ہے ٔ مصر کو کیا ہوا کہ اپنے اسلاف لیمنی اہل شام کو یا زنہیں کرتے۔

محمہ بن حذیفہ بن الیمان کا بیان ہے کہ اہل فارس پرعر بول میں سب سے زیادہ ربیعہ کے لوگ جری تھے مسلمان ان کور بیعۃ الاسدالی ربیعہ الفرس کہتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں عرب فارس کواسداور روم کواسد کہا کرتے تھے۔

حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا کہ میں عجم کے بادشاہوں کوعرب کے بادشاہوں سے نگراؤں گا۔ چنانچیہ آپ نے عرب کے سی رئیس اور کسی نقلند' کسی معزز' کسی صاحب شوکت' کسی خطیب اور کسی شاعر کونہ چھوڑ ااور سب کومحاذ جنگ پڑھیج دیا۔

حضرت مغيره بن شعبه كي روا حكى:

حضرت عمر فی ایسے فی کو جب وہ زرود سے کوچ کرر ہے تھے کھا کہ فرج الہند کے سامنے کسی ایسے فی کو جس کو ہم میں کوچ کے دوجس کو ہم کی جمعیت کے پہند کرتے ہوتا کہ وہ آڑ بن جائے اور اس طرف سے کوئی حملہ ہوتو اس کوروک سکے۔سعد فی مغیرہ بن شعبہ کو پانچ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ کردیا 'مغیرہ ابلہ کے سامنے جو عرب میں واقع تھا متعین سے اس تھم کے بعد وہ غطی میں آئے 'اور جررے پاس جو اس وقت وہاں موجود سے گھر گئے۔

جب سعد شراف پنچے تو انہوں نے عمر بڑا ٹین کی خدمت میں اپنی قیام گاہ اور دوسرے امراء کو قیام گاہ کے متعلق جوغطیٰ لے کرالجبانہ تک مقیم تھے'اطلاع بھیجی۔

# مجامدین کی صف بندی:

#### اسلامی فوج کے اُمراء:

تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ ابو بکر شمر تدین اور عجمیوں کی جنگ میں فتندار تداد کے کسی شخص سے مد زنہیں لیتے تھے' مگر عمر ' نے ان کوفوج میں بھرتی کیا اور جنہوں نے اپنی خد مات پیش کیس ان کو قبول کر لیا۔

عمرٌ نے فوج میں اطباء کا تقرر فرمایا تھا اور لوگوں کے تضیوں کے تصفیے کے لیے عبدالرحمٰن بن ربیعۃ البابلی ذوالنور کومقرر کیا تھا اور مال غنیمت کو جمع اور تقسیم کی خدمت بھی انہی کو تفویض کی تھی' سلیمان الفارسی کو داعی اور فوج کے قیام کا منتظم بنایا تھا' ہلال الہجری کو ترجمان اور زیاد بن ابی سفیان کو کا تب مقرر کیا تھا۔

قابوس بن قابوس بن الممنذ رکا خاتمہ:
جب سعد فوج کی صف آرائی اور تمام ضروری انظامات سے فارغ ہو گئے تو عمر بڑا تین کواس کی اطلاع دی اسی دوران میں شی کی عبد معنق سعد کو بھائی معنی بن حارث سلمی بنت نصفة الیتمیہ تیم الات کواور شی کی وصیت کو لے کر سعد کے پاس آئے شی نے سلمی کے متعلق سعد کو وصیت کی تھی اور لوگوں کو تھم دیا تھا کہ ان کو بہت جلد سعد گئے پاس زرود میں پہنچاد میں مگر ان کواس کی فرصت نہ ہوئی۔ کیونکہ قابوس بن قابوس بن المنذ رنے ان کومصروف کرلیا تھا 'آزاد مرد بن آزاذ بہنے قابوس کو قادسید کی طرف دو انہ کر کے تھم دیا تھا کہ تم غربوں کواپئی طرف دعوت دوجولوگ تمہاری دعوت قبول کریں گے تم ان کے مردار قرار دیئے جاتے ہواس طرح تم کو وہ بی اعزاز حاصل ہوجائے گا جو تمہارے آباء واجداد کو حاصل تھا۔ اس لیے قابوس قادسیہ میں آیا اور یہاں اس نے اس طرح جس طرح نعمان کیا کرتا تھا بکر بن واکن کو تہدیدی اور ترغیبی فرمان بھیجے۔ جب معنی کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ راتوں رات ذی قار سے نکل کرقاد سے پہنچ اور اس پر اجابا کے شب خون مارکراس کواور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھرذی قاروا پس آگئے۔

مثنیٰ بن حارثه کی وصیت:

اس کے بعد معنیٰ اور سلیٰ ثنیٰ کی وصیت ادر مشورہ لے کر سعد کے پاس آئے 'سعد اس وقت شراف ہیں تھے مینی نے سعد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر دشمنانِ اسلام کی فوجیس پوری تیاری ہے آ مادہ پیکار ہوں تو آ پان کے ملک ہیں گھس کران ہے جنگ نہ کریں بلکہ ایسے مقام پر جنگ کریں جوان کی عدو دیر ہواور ملک عرب سے قریب تر ہو' تا کہ اگر مسلمان فتح یاب ہوں تو اس سے آگ کا علاقہ بھی ان کے قضہ وتصرف میں آ جائے ورنہ بصورت دیگر مسلمان اپنی جمعیت کی طرف واپس آ جا کیں اور اپنی سرز بین میں رہ کر بکمال جرائے جو کچھ مقتضائے مصلحت ہوگا اس پر کاربند ہوں خدا کی ذات سے قوی امید ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا حملہ ضرور کم میں ہوگا۔ سعد نے فی کی دائے اور وصیت میں کران کے حق میں دعائے خیر کی اور معنیٰ کوان کی جگہ پر مقرر کیا اور شی کے اہل و عمل کے راحت و آرام کا انظام کہا اور سلیٰ کو پیغام نکاح دے کران کوا پی زوجیت میں داخل کیا۔

#### ارباب اعشار:

ار باب اعشار ( دہائیوں ) میں ستر سے زیادہ بدری اور تین سوسے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو آغاز اسلام سے لے کر بیعت رضوان تک شرف صحبت حاصل ہو چکا تھا اور سات سوفر زندان صحابہ شریک تھے۔

حضرت سعلاً کے نام فرمانِ فاروقی مِنْ لِثَنَا:

وا تفیت کے ساتھ لڑو گے اور دشمن بز دلی اور ناوا قفیت کے ساتھ لڑے گا'اس کے بعد خدا تعالیٰ فتح و کا مرانی کو بھیجے گا اور تمہارے دشمن کومغلوب کرے گا۔

كومغلوب كرے گا۔ حضرت سعد منافثة، كرتفصيلي حالات لكھنے كاحكم:

نیز جس روز سعد شراف سے روانہ ہور ہے تھے اس روز عمرؓ نے ان کواس مضمون کا خطالکھا کہ جب فلان دن آ جائے تو تم اپنی فوجوں کو لے کرروانہ ہو جانا اور عذیب الہجانات اور عذیب القوادس کے درمیان پہنچ جانا' وہاں سے مشرق اور مغرب کی طرف حملے کرنا۔

ایک اور خط اس مضمون کا تھا کہتم اپنے دل کومضبوط رکھوا پے لشکر کو پند ونصیحت کرتے رہواور حسن نیت اور خلوص کی تلقین کرتے رہو جو شخص اس سے عافل ہوجائے اس کو پھر متنبہ کرو صبر واستقلال سے کام لو خدا کی طرف سے اعانت بقدر نیت آتی ہے اور ثو اب بقدر خلوص عطا ہوتا ہے اپنے ماتحتین اور مفوضہ کام کے متعلق مختاط رہوا اللہ تعالی سے عافیت کے طلب گار رہوا ور لاحول و لاتو ہ کا اکثر ورد کرتے رہو مجھے اس کی اطلاع دو کہ دشمن کی فوجیس تم سے تنتی دور آگئی جیں اور ان کا بہمالارکون ہے؟ کیونکہ موقع و محل اور دشمن کے حالات سے لاعلی کے باعث میں بہت می باتیں جو لکھنا چا بتنا ہوں نہیں لکھ سکتا اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مورچوں اور اپنے اور مدائن کے در میان کے شہروں کے حالات اس تفصیل اور وضاحت سے لکھو کہ گویا میں اپنی آتکھوں سے دیکی رہا ہوں نتم اللہ سے ڈرتے رہوائی سے امیدیں وابستہ رکھو کسی چیز پرنا ذاں نہ ہوئیا در کھو کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر بھروسہ کو وہ وہ عدہ خلافی نہیں کرتا ایسا نہ ہو کہ تم اس کونا راض کرلوا وروہ تہمارے بجائے کسی اور قوم سے اپنا کام لے۔

حضرت سعدٌ بن الي وقاص كاجواب:

سعد از اس کے جواب میں کھا کہ قادسیہ خترق اور نہر عتیق کے درمیان ایک شہر ہے' اس کی بائیں جا نب بحرا خصر ہے جس کا
پھیلاؤ جیرہ تک دو راستوں کے درمیان سے نمودار ہے' ان میں سے ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایک نہر کے
کنارے کنارے جاتا ہے جس کو الحضوض کہتے ہیں' اس راستے سے گزرنے والا آ دمی خورنق اور جیرہ کے درمیان میں پہنچتا ہے' اور
قادسیہ کے دائیں جا نب وہاں کے دریاؤں کی ایک تر ائی ہے' سواد کے جن باشندوں نے جھے تے بل مسلمانوں سے مصالحت کی تھی
اگر چہ بظاہر وہ لوگ اہل فارس کے طرفدار بن گئے ہیں گر ہماری امداد کے لیے تیار ہیں' ایرانیوں نے ہمارے مقابلے پرستم کو جو ان
میں خاص امتیازی درجہ رکھتا ہے بھیجا ہے۔ دشن ہم پر جملہ آ ورہوکر ہم کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دشن پر جملہ آ ورہوکر اس کو زیر کرنے پر
سی خاص امتیازی درجہ رکھتا ہے بھیجا ہے۔ دشن ہم پر جملہ آ ورہوکر ہم کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دشن پر جملہ آ ورہوکر اس کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہماری عافیت کا باعث ہو۔
سی خاص امتیاز کی درجہ رکھتا ہے بھیجا ہے۔ دشن ہم پر جملہ آ ورہوکر ہم کو زیر کرنا چا ہتا ہے اور ہماری عافیت کا باعث ہو۔

حضرت عمر مناشنه کی مجامدین کے لیے دعاء:

عمر نے اس کے جواب میں سعد کولکھا کہ تمہارا خط موصول ہوا۔ جب تک دشمنوں میں کوئی حرکت نہ ہوتم اپنی جگہ پر جے رہوئیا د رکھو کہ اس موقع پر آیندہ کی کامیابیاں موقوف ہیں اگر خدانے تمہارے ہاتھوں دشمن کومغلوب کر دیا تو تم ان کو دباتے دبائن میں گھس جانا انشاء اللہ مدائن برباد ہوگا۔ عمر، سعد بڑی کے کامیا بی کے لیے بطور خاص دعاء کیا کرتے تھے ان کے ساتھ اور لوگ بھی سعد کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعاء کیا کرتے تھے۔

حضرت سعد مناتشهٔ کی زهره سے روانگی:

سعد نے زہرہ کوآ گے روانہ کیا تا کہ عذیب الجانات میں پڑاؤ کریں اوران کے پیچھے سعد خودعذیب البجانات پہنچ سعد نے زہرہ کو پھرآ گے روانہ کیا تا کہ وہ قادسیہ میں نہر عتیق اور خندق کے درمیان پل کے سامنے قیم ہوں قدیس اس زمانے میں قادسیہ سے ایک میل نیچے تھا۔

یا بندی عهد کی مدایت:

عرص خور کے سعد کوایک خط میں یہ لکھا کہ ججھے القاء ہوا ہے کہ جبتم دشمن سے لڑو گے تواس کوشکست دے دو گئے لہذاتم اپنے دل سے شک وشبہ کو دور کر دو' خدا پر بھروسار کھو'اگرتم میں سے کوئی شخص بطور کھیل کے بھی کسی بجی کو امان دے یا ایسا اشارہ کرے یا ایسے الفاظ کہے جن کو بجمی سیجھتے نہ ہوں گروہ اس کوامان جانیں تو تم اس امان کو برقر اررکھو' بنسی نداق سے احرّ از کرو' وعدوں کا ایفاء کرو کیونکہ ایفاظ کہے جن کو بجمی ہوجائے تو اس کا نتیجہ اچھا ہے گرغداری فلطی سے بھی ہوگی تو اس کا انجام ہلاکت ہے اس سے تمہاری کمزوری اور وشمن کی تو بین گؤوت ظاہر ہوتی ہے نیز تمہاری ہوا خیزی ہوتی ہے اور دشمن کی جوابندھتی ہے' یا درکھو کہ میں تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ کہ تم مسلمانوں کی تو بین اور ذلت کا باعث بنو۔

امرانی جاسوس کافتل:

کرب بن انی کرب تا این کرب قاوسد کی لڑائیوں میں مقد ہے کے دستوں میں شریک تھان کا بیان ہے کہ سعد نے ہم کوشراف سے

آ گے روانہ کیا ہم عذیب الجہانات میں جا کر شہر ہے پھر سعد خودروا نہ ہوئے اور جب عذیب الجہانات میں ہمارے پاس پہنچے اور بیٹ سویرے کا وقت تھا تو اس وقت زہرہ بن الحوید مقد ہے کے دستوں کو لے کر آ ھے بوط جب عذیب الجہانات ہمارے سا منے نمودار موااور بیمقام ان کی فوج کی تھا تو ہم نے اس کے برجوں پر پھھ دمیوں کودیکھا ہم جس برخ یا کنگرے پر نظر ڈالتے تھے۔ اس پہم موااور بیمقام ان کی فوج کھارے سا سے آگے لکا ہوا تھا اس لیے ہم ذرا تھر کے یہاں تک کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ آ ملی کوایہ آ دمی نظر آ تا تھا ہماراد دستہ تیز اور سب سے آگے لکا ہوا تھا اس لیے ہم ذرا تھر کے یہاں تک کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ آ ملی ہم سے ہے تھے کہ عذیب الجبانات میں کوئی رسالہ موجود ہے ہم آگے بوطے جب ہم عذیب کے قریب پہنچ تو دہاں سے ایک آ دی گھوڑا دوڑا تا ہوا قادریہ کی طرف کو نکلا' ہم عذیب میں داخل ہو گئے گر دہاں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ وہ ہی آ میلی ہرجوں اور کنگروں پر دھوکا دے دے کر نظر آ رہا تھا اور اب ہماری آ مہی خبر دیے کے لیے جارہا تھا' ہم نے اس کا تعاقب کیا گمراس برجوں اور کنگروں پر دھوکا دے دے کر نظر آ رہا تھا اور اب ہماری آ مہی خبر دیے کے لیے جارہا تھا' ہم نے اس کا تعاقب کیا گراس خبر میں کا میاب نہ ہونے دیا' زہرہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم تک بھی کی کرہم سے آگے لکل گئے اور اس کے بچھا کیا زہرہ نے کہا کہ آگر میر ٹی بھاگ نکلا تو دشنوں کو خبر کردے گا' زہرہ نے اس کو خند تی میں جالی اور نیز سے سے نگر کنگر کے بچھا کردیا۔

قادسیہ کے لوگ اس شخص کی بہادری اور حربی معلومات پرعش عش کرتے تھے اس سے زیادہ دلیر اور جوشیلا ایرانی جاسوں بھی دیکھنے میں نہیں آیا' اگر اس کو دور جانا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ زہرہ اس کو پکڑ سکتے ۔

حنین جانے والا ایرانی رسالہ:

عذیب میں بہت سے تیراور نیزے اور مجھلی کی کھال کے برتن مسلمانوں کے ہاتھ آئے مسلمانوں نے ان سے کام لیا۔ ا

کے بعد شب خون مار نے والے دستے مقرر کیے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ جرہ پر چھاپے مارو بکیر بن عبداللہ اللیثی کوان کا امیر مقرر کیا گیا' ان میں شاخ القیسی شاعر کے علاوہ تیں اور مشہور ومعز زاور بہا درا فراد تھے' پیلوگ چل کر کیے۔ بن کے پاس پہنچ اور اس کے بل کو تو رہ بیان کا ارادہ جرہ و جانے کا تھا مگر و ہاں انہوں نے پھھ ورشغب کی آ وازیں نین اس لیے آگے جانے سے رک گئے اور چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے اور ان کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگئ جب وہ لوگ ان کے سامنے سے گزرے و معلوم ہوا کہ اس شور وغل سے آگے آگے ایک رسالہ ہے' مسلمانوں نے اس رسالے کو گزرنے دیا' رسالہ حنین کی طرف بڑھ گیا' ان لوگوں کو مسلمانوں کی مطلق خبر نہ ہوئی' وہ اپنے جاسوس کے منتظر تھے۔ اس وقت نہ تو وہ مسلمانوں کے اراد سے سے آئے تھے اور نہ انہوں نے اس کی تیار ی کی تھی بلکہ وہ جنین کا قصدر کھتے تھے۔

#### رئیس جیره کی برات برحمله:

بیجلوس برات کا تھا آ زادمر دبن آ زاذبہ رئیس جمرہ کی بہن دہن بنا کررئیس حنین کے پاس بیجی جارہی تھی 'حنین کارئیس جم کے شرفاء میں سے تھا'خطرات کے اندیشے کی وجہ سے دلہن کو پہنچانے کے لیے ایک فوجی رسالہ ساتھ کر دیا گیا تھا' فوجی رسالہ براشوں سے آ گے نکل گیا مسلمان نخلتان میں گھات لگائے بیٹھے تھے جب سازوسا مان سامنے سے گزراتو بکیرنے شیر زاذبن آ زاذبہ پر جو رسالے اور برات کے درمیان تھا جملہ کر دیا اور اس کی پیٹے تو ڑدی گھوڑے سوار جس کا جدھر مندا تھا بھاگ گئے مسلمانوں نے تمام سامان پر قبضہ کرلیا اور آ زاذبہ کی بہن اور اس کے علاوہ تیس د بھائی بیگات گرفتار کیس اور سوکے قریب خدمت گاراور خواصیں وغیرہ ہاتھ آئیں اور اس قدر زروجوا ہر حاصل ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ لگامشکل ہے۔

# مال غنيمت كے علاوہ خس كي تقسيم:

بگیرتمام ساز وسامان اورلونڈی غلاموں کو لے کر واپس ہوئے اور ضبح کے وقت عذیب الہجانات میں سعدؓ کے پاس پہنچۂ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ ہائے تکبیر بلند کیۓ سعدؓ نے کہا بخداتم نے ان لوگوں کی طرح تکبیر کی آ واز بلند کی ہے جن کو میں معزز سمجھتا ہوں' سعدؓ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ٹس نمایاں کارگز اروں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی جو بچاوہ مجاہدوں کوعطاء کردیا یہ مال مسلمانوں کے لیے بہت کار آ مد ثابت ہوا۔

سعدؓ نے عذیب میں ایک محافظ فوجی دستہ متعین کر دیا اور دوسرے محافظ دستوں کو بھی اس کے ساتھ ضم کر دیا اور غالب بن عبداللہ الیٹی کوان کاامیر مقرر کیا۔

#### حضرت سعد بن الي وقاص كا قد ليس ميس قيام:

سعد قادسیہ میں اترے اس کے بعد قدیس میں اترے اور زہرہ قنطرۃ العیق کے سامنے اس مقام پر تھہرے جہاں اب قادسیہ واقع ہے 'سعد ٹنے بکیری فوجی مہم اور اپنے قدیس میں تھہرنے کی اطلاع دربارخلافت کو بھیجی اور ایک مہینے تک قدیس میں تھیمر ہے 'پھر حضرت عمر دوالتی' کو لکھا کہ اب تک دشمنوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا ہے اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے جنگ کی مہمات کسی کے تفویض نہیں کی بین جب ہم کو اس کی اطلاع ملے گورا آپ کی خدمت میں لکھ بھیجیں گے آپ خداسے مددونھرت کی دعاء فرما ہے کیونکہ ہم اس وقت وسیع دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں مگر اس سے پہلے نہایت مشکلات موجود ہیں جن کا خدا تعالی نے ان الفاظ میں

وَكُرْ مَا يَا يَهِ سَتُدُعَوُ ذَ اِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ عِنقريبِ ثَمَ كُواكِكَ نَهَا يت بخت اورشد يدقوم كَ طرف بلاما جائے گا۔ يوم الا باقر:

اسی مقام سے سعد نے عاصم بن عمر وکوزیرین فرات کی طرف روانہ کیا تھا' عاصم روانہ ہوکر میسان پنیخ ان کو پچھ بکریوں اور گایوں کی ضرورت ہوئی گرکہیں دستیاب نہ ہوئیں وہاں کے باشند سے اطراف کی گڑھیوں اور قلعوں میں گھس گئے' عاصم بھی ان کے پیچھے جھیئے' ایک شخص گڑھی کی دیوار پر چڑھتا ہوا ہاتھ آ گیا عاصم نے اس سے پوچھا کہ بناؤ بکریاں اور گائیں کہاں ہیں اس نے قسم کھائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے گر حقیقت میں وہ اس جگہ کے مویشیوں کا چروا ہا تھا ایک بیل چلا کر بولا' خدا کی قسم یہ چروا ہا جھوٹا ہے دیکھوہم یہاں موجود ہیں' عاصم اندر گھس گئے اور بیلوں کو ہا تک لائے اور اپنے لشکر میں لے گئے' سعد نے ان کولوگوں میں تقسیم کردیا جس کی وجہ سے چندروز کھانے پینے کی افراط رہیں۔

اسلامي سفارت جينج كأحكم:

سعلا نے اہل جمیرہ اور صلوبا کی طرف اپنے جاسوں جھیج تا کہ ان سے اہل فارس کی خبریں معلوم ہوں' وہ لوگ بیخبر لائے کہ شاہ
فارس نے رستم بن فرخ زادار منی کوامیر حرب مقرر کیا ہے اور اس کو لشکر آ راستہ کرنے کا تھم دیا ہے' سعد نے اس کی اطلاع حضرت
عمر وہائی کی خدمت میں لکھ بھیجی حضرت عمر نے اس کے جواب میں لکھا کہ ایر اندوں کی طرف سے جو پچھتم سنویا تم کو پیش آئے تم اس
کو بران سبحھنا' اللہ سے مدد چا ہواسی پر بھر وسار کھؤرستم کے پاس دعوت اسلام دینے کے لیے تم ایسے لوگوں کو بھیجو جو وجیہ ہم عقل منداور
بہا در ہوں خدا اس دعوت کو ان کی تو بین اور ہماری کا میا بی کا ذریعہ بنائے گا'تم روز انہ جھے خط لکھتے رہو' چنا نچہ جب رستم نے ساباط
میں پڑاؤڈ الا تو حضرت عمر وہی اٹنے کو اس کی اطلاع دی گئی د

ایک روایت میں یہ ہے کہ جب سعد رہی اٹنے؛ کومعلوم ہوا کہ رستم ساباط کی طرف روانہ ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کے لیے اپنے اشکر میں قیام کیا۔ اسلعیل کی بیروایت ہے کہ سعد نے عمر دخاتی کو لکھا کہ رستم نے مدائن کے قریب ساباط میں اپنائشکر مرتب کیا ہے اور ہم سے الزنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ اسلامی سفارت کی روانگی:

ابوضم ہی بیروایت ہے کہ سعد نے عمر رہی گئز کو لکھا کہ رہتم نے ساباط میں لشکر آ راستہ کیا ہے اورامران کے گھوڑوں 'ہاتھیوں اوراس کی شان وشوکت کوساتھ لے کرہم پر حملہ کرنا چا ہتا ہے مگر میرے نزدیک بیسب بے حقیقت چیزیں ہیں اور نہ میں جسیا کہ آ پ کی خواہش ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں 'ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسا ہے میں نے فلاں فلاں اشخاص کو جو آپکی کھی ہوئی صفات سے متصف ہیں رستم کے پاس بھیجا ہے۔

# اسلامی سفیروں کے اساء گرامی:

سعد ی حسب ونسب عقم نوانی کا تھا ملتے ہی ایسے لوگ منتب کیے جو بڑے ذی حسب ونسب تقامند بہا دراور وجیہہ سے نعمان بن مقرن ابسر بن ابی رہم 'جملہ بن جویۃ الکنانی 'حظلہ بن الربیخ المیمی 'فرات بن حیان العجلی 'عدی بن سہیل اور مغیرہ بن زرارہ بن النباش بن صبیب عقل و تدبیر اور سیاست دانی میں لا جواب سے اور عطار دبن حاجب 'افعث بن قیس 'الحارث بن حسان' عاصم بن عمر و عمر و بن معدی کرب مغیرہ بن شعبہ اور معنی بن حارث ایسے لوگ سے جوقد و قامت اور طاہری رعب داب میں نمایاں درجہ رکھتے سے 'ان سب کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔

### مهامدین کی قادسید میں آمد:

ابودائل کا بیان ہے کہ جب سعد اپنی فوجوں کو لے کر قاوسہ پنچے تو اس وقت شاید ہم لوگ سات ہزار سے زیادہ نہ ہوں گے اور مشرک تمیں ہزار کے لگ بھگ ہوں گے مشرکوں نے ہم سے کہا کہتم لوگ نہایت کمزور ہو تنہارے پاس آلات جنگ ٹھیک ٹیس ہیں ہ تم ہمارے مقابلے پر کیوں آئے 'جاؤواپس چلے جاؤ' ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جاتے اور نہ ہم واپس ہونے کے لیے آئے ہیں' وہ لوگ ہمارے تیروں کود کھے دکھے شنتے اور کہتے تھے تکلے ہیں تکلے۔

### حضرت مغيرة بن شعبه كي سفارت:

#### سفارت کی ناکامی:

ستم نے کہا کہ ہم تم کوتل کریں گے مغیرہ نے کہا کہ اگرتم نے ہم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو تم اوگ دوزخ میں جاؤگ کیا تھی ہوگئے اور کیا تو تم اوگ برہم ہوگئے اور چلا کر بولے کہ ہم میں اور تم میں صلح ناممکن ہے مغیرہ نے کہا کہ تم پار ہوکر ہماری طرف آؤ کیا چاہتے ہوتو ہم تمہاری طرف آگئو مسلمانوں نے کچھ دریتو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایر انی اس طرف آگئو مسلمانوں نے کچھ دریتو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایر انی اس طرف آگئو مسلمانوں نے کچھ دریتو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایر انی اس طرف آگئو مسلمانوں نے اس بر جملہ کیا اور ان کوشکست دے دی۔

كا فور كاقميص سے نتا دلہ:

عبید بن جحش السلمی کابیان ہے کہ اس جنگ میں میں نے اپنی آتھوں ہے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آدمیوں کی پیٹھوں کوروند تے

ہوئے جمیوں کی طرف بڑھ رہے تھے ہمارے ہتھیا ران کو چھوئے تک نہ سکے تھے بلکہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسر ہے توش کر

دیا تھا ہم کو کا فور کی ایک تھیلی ملی جس کو ہم نے نمک خیال کیا' ہم نے گوشت پکایا اور اس کو ہانڈی میں ڈالا مگر اس میں کوئی ڈاکھ پیدا

نہ ہوا' ایک عبادی شخص ہمارے پاس سے گزرا' اس کے پاس ایک قیص تھی ' اس نے ہم سے کہا کہ اے عربو ہم اپنا کھانا خراب نہ کرو

کیونکہ یہاں کا نمک کسی کا م کانہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہوتو اس کے وض میں یقیص لے سکتے ہو' ہم نے اس سے قیص لے لی اور اس

کوکا فور کی تھیلی دے دی' اور قیص اپنے میں ہے ایک شخص کو بہنا دی ہم اس کوساتھ لے کر گھو متے اور اس پراکڑ تے تھے مگر جب ہم کو

کوکا فور کی قدر قیمت کا پٹا چلاتو معلوم ہوا کہ وہ قیم صرف دودر ہم کی تھی۔

مشركين كي فوجي چوكي برحمله:

عبید کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے فض کے پاس پہنچا جس سے جسم پرہتھیا رہتے اوراس کے ہاتھوں میں سونے کے مکن تھے میں نے اس سے بات نہیں کی بلکہ اس کی گردن ماروی ایرانی فکست کھا گرصرات پہنچ ہم نے ان کا تعاقب کیا انہوں نے وہاں بھی فکست کھائی اور پدائن تک بسپاہو گئے 'مسلمان کو فے تک پہنچ گئے 'مشرکوں کی ایک فوجی جو کی دیر ملاخ میں تھی مسلمان وہاں پہنچ اور لڑ کران کو فکست دی 'مشرکین فکست کھا کر وجلہ کے کنارے جاتھ ہرے ان میں سے بعض اوگ کلواذی کے پاس سے پارہوئے اور بعض مدائن سے بنچ جا کر پارہوئے 'مسلمانوں نے مشرکین کو مصور کر لیا ان کے پاس کھانے کو بچھے نہ رہا اور کتے 'بلیاں کھانے گئے رات کوموقع پا کر باہر نکلے اور جلولا میں داخل ہو گئے مسلمانوں نے وہاں بھی ان کو جالیا' سعد ہے دعدے کے افسر ہاشم بن عشبہ سے اور وہ مقام جہاں مسلمان دشمنوں کے پاس بینچی گئے تھے فریدتھا۔

ابو وائل کا بیان ہے کہ عمرؓ نے اہل کوفہ پر حذیفہ بن الیمان ڈی ﷺ کو امیر مقرر کیا تھا اور اہل بھر ہ پر مجاشع بن مسعود کو امیر مقرر کیا تھا۔

#### یز دجرد کا وزراء سے مشورہ:

مغیرہ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا وفدر ستم کو چھوڑ کرسیدھا پر دجرد کے ایوان پر پہنچا تا کہ پر دجرد کو دعوت اسلام دی ، ایج اور اس پر ججت قائم کر دی جائے' مسلمانوں کے گھوڑ وں کی پیٹھیں نگلی تھیں' اور تیزی اور چستی کا بیدعالم تھا کہ سب گھوڑے ہنہناتے اور ٹا پیں مارتے تھے مسلمانوں نے بر د جرد کے پاس پینچنے کی اجازت چاہی مگران کوروک دیا گیا' بر د جرد نے اپنے ورزاءاوراعیان مملکت کوطلب کیا تا کدان سے طریقتہ کاراورمسلمانوں سے گفتگو کرنے کے متعلق مشور ہ کرے۔

#### اسلامی وفد کی ظاہری ہیئت:

جب لوگوں کومسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو ان کے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے گئے۔مسلمانوں کی ظاہری ہیئت میتھی کدان کے جبے چھٹے ہوئے کا ندھوں پر چا دریں پڑی ہوئیں ہاتھوں میں باریک باریک کوڑے اور پاؤں پرموزے چڑھائے ہوئے تھے۔

#### اسلامی سفارت یز دجرد کے دربار میں:

مشورہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ چنانچے مسلمان اندر داخل ہوئے قادسیہ کے ایک قیدی جو بعد میں بہت پچے مسلمان ہوگئے تھے وہ مسلمانوں کے وفد کی آ مدے وفت وہاں موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو بکثر ت آ آ کران کو دیکھنے لگے میں نے ایسے رعب داب کے دس آ ومی بھی نہیں دیکھے تھے کہ ان کی ہیئت ہزاروں پر چھا جائے ان کے گھوڑے تا ہیں مار رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھمکا رہے تھے اور اہل فارس ان کی ہیئت کذائی اور ان کے گھوڑ وں کی حالت و کھے کران سے نفرت کر رہے تھے۔

#### امير وفدنعمان اوريز دجر د کی گفتگو:

جب عربوں کا وفد یز دجرد کے دربار میں داخل ہواتو یز دجرد نے ان کو بیٹے کا حکم دیا۔ وہ بہت برتہذیب تھا۔ چنا نچہ ترجمان کے ذریعے سے پہلی بات چیت جواس کے اور عربوں کے درمیان ہوئی وہ نیٹی اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھوتم ان چا دروں کو کیا کہتے ہوئاں امیر وفد سے نعمان نے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے چا دروں کو کیا کہتے ہوئاں نے نعمان نے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے ہیں۔ اس سے یز دجرد نے فال کی اور فاری محاورے کے مطابق کہا جہاں برد ایرانیوں کے چروں کی رنگت بدل گئی اور ان کو یز دجرد کی سے ترکمت نا گوارگذری پھراس نے عربوں کے جوتوں کو پوچھا کہتم ان کو کیا کہتے ہوانہوں نے کہا ہم ان کونعال کہتے ہیں۔ یز دجرد کی سے ترکمت نا گوارگذری پھراس نے عربوں کے جوتوں کو پوچھا کہتم ان کو کیا کہتے ہوانہوں نے کہا ہم ان کونعال کہتے ہیں۔ یز دجرد کہا تمارے ملک میں نالہ نالہ کھر پوچھا کہتم ارب کو جلا دیا خدا ان کو جلائے یز دجرد کا اشارہ اہل فارس کی طرف تھا۔ اہل فارس کی باتوں پر بہت خفا ہور ہے تھے۔

#### يز دجر د کی دهمکی:

اس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کوں آئے ہواورہم سے جنگ کرنے اور ہمارے ملک میں گھنے کا کیا ہا عث ہے کیاس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کور آئے ہواورہم سے جنگ کرنے اور ہمارے مقابلے پرآنے کی ہے کہ ہم نے تم کو ہمارے مقابلے پرآنے کی جرائت کیسے ہوئی ہے نعمان بن مقرن نے اپنا ارکان کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اگر آپ لوگوں کی رائے ہوتو اس کا جواب میں دوں اوراگر کوئی اور صاحب بولنا چاہتے ہیں تو میں ان کوا جازت دیتا ہوں 'سب نے کہا آپ ہی بولیں اور بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کا کہنا ہمارا کہنا ہے۔

نعمان بن مقرن کی ایرانی در بار میں تقریر:

نعمان نے اپنی گفتگواس طرح شروع کی اللہ نے ہم پر اپنافضل کیا ہے ہمارے پاس ایک رسول میکھی کو بھیجا ہے انہوں نے ہم سے ہم کو نیکی کا راستہ دکھایا اوراس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم سے ہم کو نیکی کا راستہ دکھایا اوراس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم سے ہم کو نیکی کا راستہ دکھایا اوراس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگر تم میرا کہنا مانو گئو تو تھ کو چھی د نیا اورا چھی آخرت نصیب ہوگی۔ عرب قبال میں ہے جس کی کہ ہمارے رسول نے وعوت دی ان میں موقع میں ہوگئے۔ ان کے دین میں گئی کے چند ہوگئے دان میں وو جماعتیں ہوگئیں ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا اور دوسری ان سے الگ ہوگئے۔ ان کے دین میں گئی کے چند ان کا ساتھ دیا اور دوسری ان سے الگ ہوگئے۔ ان کے دین میں گئی کے چند ان سے جنگ کی ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ سب لوگ ان کے دین میں شامل ہو گئے ۔ بعض تو بادل نا خواستہ اور بعض بطیّب خاطر 'اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا کہ ہب ہماری عداوت اور نگ خیا لی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا کہ ہب ہماری عداوت اور نگ خیا لی کی زندگی سے کہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس کی ووجوت اسلام دین 'چنا نچے ہم سب کو انصاف کی طرف مدعوکرتے ہیں اور تم کو اس خور کو تو ہم تم کو کتاب اللہ دے ہیں ہم تم کو کتاب اللہ دے جا کہیں گئی تو ہم اس کو قبول کر لیا تو ہم تم کو کتاب اللہ دے جا کیں گئی تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تم کو اس شرط پر برقر ار رکھیں گئے دیم اس کیا کی تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تم کی اور تم کو اس شرط پر برقر ار رکھیں گئے دیم اس کیا گئی تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تم ہم کو کتاب اللہ دے کو کی تعرض نہ کریں گے ۔ اور آگر تم نے ہو تو اس کو رکھ کی تعرض نہ کریں گے ۔ اور آگر تم نے جزید دے کر جان بچائی تو ہم اس کو قبول کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے ور نہ تا ہو ۔

يز دجر دكى دولت كى پيش كش:

یتقرین کریز دجرد نے کہا کہ میں بخو بی جانتا ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ بد بخت قلیل التعداداور خشہ حال کوئی قوم نہیں تھی ہم تمہاری خبر لینے کے لیے سرحد کے زمینداروں کومقرر کر دیتے تھے۔ ہماری بجائے وہ تم سے نبٹ لیتے تھے فارس نے تم پر بھی چڑھائی نہیں کی ہے تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے تھم سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے نواس بات پر تم کو اگر نانہیں چاہیے۔ اگر قبط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہاری غذا کا اس وقت تک کے لیے انتظام کیے دیتے ہیں جب تک کہ تمہارے یہاں کچھ پیدا ہو ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گئے تم کو کپڑے پہنا کمیں گے اور تم پر ایسے خص کو بادشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔

مغیره بن زراره کی دلولهانگیزتقریرین

یز دجرد کی میہ باتیں من کرمسلمان امراء نے سکوت اختیار کیا مگر مغیرہ بن زرارہ سے ضبط نہ ہوسکا' انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے بادشاہ! بیلوگ سرداران عرب اور وہاں کے معززین ہیں اشراف ہیں' اور اشراف سے شرماتے ہیں اور اشراف کی عزت اشراف کرتے ہیں' انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی ہیں اور نہ تہماری سب باتوں کا جواب دیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا' ان کے شایان شان ایسا ہی تھا' مجھ سے گفتگو کروتا کہ ہیں صاف صاف جواب دوں اور بیلوگ اس کی شہادت دیں۔

تم نے ہمارے متعلق جو بچھ بیان کیا ہے اس سے تم پورے طور پر واقف نہیں ہؤتم نے ہماری خشہ حالی کا ذکر کیا ہے 'بے شک

الندا ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ توفیر جو پھولایا ہے تن ہے تن کے پاس سے لایا ہے۔ اس نے ہم سے کہا ہے کہ اس چیز ہیں
جوکوئی تہاری امناع کرے گا اس کو وہی فائد ہے حاصل ہوں گے جوتم کو حاصل ہیں اور اس پر وہی امور واجب ہوں گے جوتم پر
واجب ہیں جوفی اس کے قبول کرنے سے انکار کرے اس کے سامنے جزید پٹی کرواگر قبول کرے تو جس طرح تم اپنی حفاظت
کرتے ہواس کی بھی حفاظت کرواور جواس سے بھی انکار کرے اس سے جنگ کرو ہیں تہارے درمیان تھم ہوں کم میں سے جولوگ
قتل ہوں گے میں ان کواپئی جنت میں واخل کروں گا اور جو باقی رہیں گے ان کو حریفوں پر نصرت عطا کروں گا۔ اے بادشاہ! یا تو
ذلت کے ساتھ جزید دینا قبول کر لے ورنہ تکوار ہے یا سلام لے آتا کہ تجھ کو نجات نصیب ہو۔

يز دجر د كا امانت آميزسلوك:

ی بیز دجرد نے کہا کہتم مجھ سے ایسی باتیں کہتے ہو مغیرہ نے کہا کہ میراروئے خن تو اس کی طرف ہے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے اگر تہہار نے سواکوئی اور شخص مجھ سے گفتگو کرتا تو میری بات کا رخ تمہاری طرف نہ ہوتا 'یز دجرد نے کہا اگر قاصدوں کا قتل کرنا خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تم کوقل کر دیتا 'میرے پاس تمہارے لیے کچھنیں ہے' اس کے بعد تھم دیا کہ ایک ٹوکرا بھرمٹی لاؤ' اوران میں کے سب سے معزز شخص کے سر پرلا ددواوراس کو ہا تکتے ہا تکتے مدائن سے خارج کردو۔

عاصم بن عمر واورمثی کا ٹو کرا:

جاؤتم اپنے سردار کے پاس واپس چلے جاؤ'یا در کھو کہ میں تمہاری سرکو بی کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں تا کہ وہ تم کواور تمہارے سر دار کر قادسیہ کی خندق میں مبتلائے عذاب کر کے موت کے گھاٹ اتار دے پھر میں اس کو تمہارے ملک میں جھیج کراس سے زیادہ مزا چھاؤں گا جتنا کہ سابور نے ہم کو چھھایا تھا۔ اس کے بعداس نے بوچھاتم میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے عاصم مٹی لینے کے لیے جھیٹے اور کہا کہ میں ان سب کا سردار ہوں میٹی میرے سر پرلا دو۔ ہز دجرد نے کہا کیا ایسا ہی ہے عرب سرداروں نے کہا ہاں درست ہے چنانچیمٹی عاصم کے سر پرلا ددی گئ عاصم اس کو لیے لیے درباراور شاہی محل سے باہرا پنے گھوڑے کے پاس پنچے اور اس کے اوپرلا ددی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سعد کے پاس لیے گئ عاصم سب سے آ گے نکل گئ قد لیس کے پاس پنچے اور اس کے اوپرلا ددی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سمد گئے کی بشارت دوہ ہم ابٹناء اللہ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ عاصم نے مٹی کواپئی گود میں لیا اور سعد کے پاس لیے گئ ان کو واقعات کی اطلاع دی اور کہا مبارک ہوخدا نے ہم کوان کے ملک کی تنجیاں عطاکی ہیں۔ عاصم کے ساتھی بھی آ گئے اور سب مل کراپنی قوت میں اضافہ کرنے گئ ادھر دشمنوں کے دل پر مسلمانوں کی ہیبت برصی گئے۔ یز دجروا ور رستم کی گفتگو:

یز دجرد کے دربار بول کواس کا بیغل اور مسلمانوں کی حرکت نہا ہت نا گوارگز رئ رستم ساباط سے بادشاہ کے پاس آیا تا کہاس سے واقعات معلوم کرے اور یہ کہاس نے مسلمانوں کو کیسا پایا 'بادشاہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مربوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جیسے کہ میں نے اب دیکھے ہیں وہ میرے پاس آئے 'میں خیال کرتا ہوں کہتم لوگ ان سے زیادہ عقل منداور حاضر جواب نہیں ہوئی در در نے رہتم کو عربوں کے نمائند سے کی گفتگو سنائی 'بر دجرد نے کہا کہ ان لوگوں نے جھے سے بچ کہا ہے یا تو وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہوں گے یا اس کے لیے جان وے دیں گئ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سردار نہا بیت احمق آدمی تھا کیونکہ جب اس نے جزیے کا ذکر کیا تو میں نے اس کومٹی دے دی جس کواس نے اپنے سراٹھا لیا۔ اس کو لے کر چلا گیا اگر وہ چا ہتا تو کسی اور پر ٹال و بیا 'معلوم نہیں کیا راز تھا' رستم نے کہا اے با دشاہ وہ شخص سب سے زیادہ دانشمند تھا' اس نے اس چیز سے فال کی ہے' اس بات کواس کے سوا اس کا کوئی اور ساتھی نہیں سمجھ سکا ہے۔

### رستم کی برہمی:

رستم بادشاہ کے پاس سے غم وغصے سے بھرا ہوا وا پس آیا وہ نجوم اور کہانت سے واقف تھا اس نے فوراً وفد کو گرفتار کرنے کے لیے آدمی دوڑائے 'اوراپنے ایک معتمد علیہ سے کہا کہ اگر ہمارے قاصدوں نے ان لوگوں کو پکڑلیا تو اس کا بیمطلب ہوگا کہ ہم نے اپنے ملک کو پالیا ہے اورا گرفتا صدنا کا مرہے تو گویا خدانے تمہارا ملک اور تمہاری اولا دتم سے چھین کی ہے' اوراس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باتی ندرہے گی' جام کا بیٹا حکومت کے قابل نہیں ہوتا' وہ لوگ ہمارے ملک کی تنجیاں لے گئے ہیں' ان باتوں کوس کر ایرانیوں کا غیظ وغضب اور بہت بڑھ گیا۔

### يوم الحسينان:

اس وفد کے مسلمان بر دجرد کے پاس روانہ ہونے سے لے کرصیا دین واپس آنے تک غارت گریاں کرتے اور مجھلیوں کا شکار کرتے رہے' سواد بن مالک التم یمی نجاف کی طرف گئے' فراض بھی اس کے نزدیکے تھا' تین سومولیٹی لیعنی فچر' گدھے اور نیل وغیرہ کیار کرلائے' ادران پر مجھلیاں لا دیں۔اور ہا تکتے ہا تکتے صبح تک اپنے لشکر میں آگئے' سعدؓ نے مولیٹی اور مجھلیاں لوگوں میں تقسیم کردیں اور مجاہدین کو دینے کے بعد خمس میں سے جو کچھ بچاوہ انعامات میں تقسیم کردیا اور لونڈی ناموں کو بھی حصوں میں لگا دیا۔اس معرکہ کا

نام یوم الحسینان ہے آزاد مردین آزاذ بدان لوگول کی تلاش میں نکلاتھا گرسواداوران کے سواراس پر بلٹ بڑے مسلمسین کے بل پرلزائی ہوئی یہاں تک کہ جب ان کومعلوم ہوگیا کہ مال غنیمت وشمن کی زد سے نکل گیا ہے تو خود بھی اس کے چیچھے پیچھے چلے آئے اور غنیمت کومسلمانوں کے پاس پہنچادیا۔

ايام اللحم:

اس زمانے میں مسلمان گوشت کے لیے بہت بے چین تھے گیہوں جو کھجوراوردوسرے غلقوان کے پاس بہت دنول کے قام کے لیے بہت بے بہت بے چین تھے گیہوں جو کھجوراوردوسرے غلقوان کے پاس بہت دنول کے قام کے لیے کافی مقدار میں موجود تھے مگر گوشت نہ تھااس لیے ان کی کھڑ یاں صرف گوشت کی طلب میں نکلا کرتی تھیں۔ اسی لیے وہ ان معرکوں کوایام اللح ' یوم الا باقر اور یوم الحسینان سے موسوم کرتے تھے۔ ایک اور سریہ مالک بن ربیعہ بن خالد المہمی کی سرکردگی میں بھیا گیا۔ ان کے ساتھ مساور بن نعمان المہمی بھی تھے ان دونوں نے فسیوم پر چھاپہ مارا اور بنو تغلب اور بنونم کے اونٹ کھڑ لیے اور ان کو ہا تھے ہوئے اگلے روز سعد کے پاس آگئے اونٹ لوگوں کے لیے ذرج کر دیئے گئے جس کی وجہ سے گوشت کی افراط ہوگئی۔ عمرو بن الحارث نے نہرین پر چھاپہ مارا۔ وہاں ان کو باب ثوراء پر بکشرت مولیثی مطن وہاں سے ارض شیلی کی طرف جوکل نہر زیاد کہلاتی ہے آئے اور وہاں سے لشکر میں آگئے 'عمرو کا بیان ہے کہاں وقت وہاں صرف دونہ پر پر تھیں۔

خالہ کے عراق جانے اور سعد کے قادسیہ آنے میں دوسال اور چنددن کا وقفہ ہے سعد وہاں دو ماہ سے پھھ زیا دہ مقیم رہے تھے۔ بالآ خرفتح مند ہوئے۔ و ه

انوشجان بن الهريذ كاقتل:

واقعہ بویب کے بعد عربوں اور ایرانیوں کے درمیان ایک بیدواقعہ بھی پیش آیا تھا کہ انوشجان بن الہربذ سواد بھرہ سے نکل کر باشندگان غطبی پر جملہ کرنے کے ارادہ سے چلا گر قبیلہ تمیم کے خاندانوں کے چارسرداروں نے جوان کے سامنے ہی آباد سے اس کوروک لیا۔ ان بیس سے ایک المستوردر باب کے سردار شھے۔ اور عبداللہ بن زیدان کے دست راست سے دوسر سے جزد بن معاویہ سعد کے سردار شھے اور ابن النابغہ ان کے معاون سے 'تیسر نے الحق بن نیار عمرو کے سردار شھے اور اعور بن بشامہ ان کے معاون سے 'چو شھے میں بن معبد خللہ کے سردار شھے اور الشبہ ان کی اعانت کرتے سے قبل اس کے کہ انوشجان اہل غطبیٰ تک پنچے ان سرداروں نے مل کراس کو آل کردیا 'جب سعد سپر سالار ہوکر آئے تو بیسردار' اہل غطبیٰ اور وہاں کی تمام جماعتیں سعد کے ساتھ آئیں۔



باب اا

# رستم کی قیادت

سری جمد وطلحہ اور عمر وکی اسناد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

سواد عراق کے باشندوں نے فریاد کے طور پر بادشاہ پر دجرد کے پاس میہ پیغام بھیجا اہل عرب قادسہ میں ایسے اراد ہے ک ساتھ اترے ہیں جو جنگ کرنے کے مشابہ ہے وہ جب سے قادسہ میں اترے ہیں اس وقت سے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے اس جگہ سے لے کر دریائے فرات تک انہوں نے سب چیزیں لوٹ لی ہیں قلعوں کے علاوہ اور کہیں آبادی کا نشان نہیں ہے مویش باقی نہیں رہے ہیں اور کھانے پینے کی وہ چیزیں جوقلعوں میں محفوظ نہیں کی جاسکتی ہیں۔وہ سب ختم ہوگئی ہیں اب یہی کام باقی رہ گیا ہے کہوہ ہمیں قلعوں سے نکال دیں۔اگر فریا دری میں تا خیر ہوئی تو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ قلعے ان کے حوالے کر دیں گے۔

وہ با دشاہ جن کی جا گیریں اس علاقے میں تھیں انہوں نے بھی اس قتم کامضمون لکھ کر بھیجااور اس معاملے میں ان کی تائید و امداد کی'انہوں نے بادشاہ کواس بات برآ مادہ کیا کہ وہ رسٹم کو بھیجے۔

### رستم ہےخطاب:

جب یز دجرد نے رستم کو بھیجنے کا مصم ارادہ کرلیا تو اس نے رستم کو بلا بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے رستم سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں تہمیں اس طرف روانہ کروں کیونکہ میرا کام اس کے انداز ہے اور اہمیت کے لحاظ سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں تم ہی اہل فارس کے''مردمیدان'' ہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر الی مصیبت نازل ہوئی ہے جو اردشیر کے خاندان کے دور عکومت ہے بھی نازل نہیں ہوئی تھی' اس نے بادشاہ کی ہیہ بات مان لی اور اس کی حمد وثنا کی۔

با دشاہ نے کہا:

'' میں چاہتا ہوں کہ تمہارے خیالات برغور کروں تا کہ تمہاری معلومات کا مجھے علم ہو سکے۔ مجھے عربوں کے وہ احوال و اعمال بتاؤ جوقادسیہ کے قیام کے دوران ان سے رونما ہوئے ہوں۔ مجھے اہل عجم کا حال بھی بتاؤ کہ وہ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے ؟''۔

# عقاب کی مثال:

رستم نے جواب دیا: ''وہ ان بھیڑیوں کی مانند ہیں جس نے گلہ کو عافل پاکرائے ٹراب کر دیا ہو 'بادشاہ نے کہا' یہ بات نہیں ہے۔ بیس تم سے بیسوال اس لیے کرر ہا ہوں کہ تم ان کا حال بیان کر و' تا کہ بیس تمہیں اس کے مطابق کا م کرنے میں تقویت پہنچا سکوں مگرتم اس بات کونہیں بمجھ سکے ۔ البندامیری یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کی مثال اہل فارس کے مقابلے میں ایس ہے جیسے ایک عقاب اس بہاڑ پر پہنچ گیا ہو جہاں پرندے رات کے وقت بسیرا کرتے ہوں اور وہاں پہاڑ کے دامن میں اپنے آشیانوں میں رات گذارتے ہوں۔ جب صبح ہوئی تو پرندوں نے دیکھا کہ وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے' چنا نچیان میں سے جوکوئی اکیلا لگاتا ہے' اسے دبوج

لیتاہے۔

یں ہے۔ پرندوں نے جب بیرحالت دیکھی تواس کے خوف ہے کوئی نہیں نکلاً تاہم جب کوئی اکیلا نکلنا 'وہ اسے پکڑلیتا تھا۔اگروہ اکشے ہوکر نکلتے تو وہ اسے بھگا سکتے تھے سب سے بڑی بات بیتھی کہ تحد ہوکروہ سب محفوظ رہ سکتے تھے مگراختلاف کی صورت میں جو کوئی گروہ نکلتا تھاوہ ہلاک ہوجا تا تھا۔ بیرمثال عرب وعجم پر بالکل منطبق ہوتی ہے 'لہذاتم اس کے مطابق عمل کرو۔

رستم کی معذرت:

۔ استم بولا''اے بادشاہ! مجھے چھوڑ دیجے کیونکہ اہل عرب کے دلوں میں اہل عجم کی ہیبت اس وقت تک باتی رہے گی' جب تک کہ میرے ذریعے ان کونقصان نہ پنچے ممکن ہے کہ سلطنت میرے ذریعے قائم رہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے'اس وقت ہمیں کوئی نئی تدبیر اختیار کرنی چاہیے کیونکہ تدبیر اور جنگی چال فتح مندی سے بہتر ہے''۔

بادشاہ نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا: '' کیا چیز باتی رہ گئ ہے؟''۔

رستم نے کہا: ' جنگ کرنے میں در کرنا جلد بازی سے بہتر ہے۔ اس وقت صبر سے کام لینا مناسب ہے۔ بہتر یہ ہے کہا یک لفکر کے بعد دوسر الفکر جنگ کر ہے بجائے اس کے کہ ایک دم مکمل شکست ہوجائے۔ بیطریقہ ہمارے دشمن پرزیا وہ بھاری رہے گا'' مگر بادشاہ اپنی بات پراڑار ہااور اس نے اس کی بات نہیں مانی ۔ البندا اس نے اپنی فوجیں ساباط کے مقام پر جمع کیس۔ اس عرصے میں بھی قاصد بادشاہ کے پاس آتے جاتے رہے تا کہ اس کی سبک دوشی کی کوئی صورت نکل آئے اور اس کے بجائے کسی دوسرے کو بھی دیا جائے بہر حال لوگ اس کے پاس جمع ہوتے رہے۔

حضرت سعد بن وقاص کے پاس بھی جیرہ والوں اور بنوصلو با کی طرف سے جاسوں خبریں لاتے رہے اور وہ حضرت عمر فاروق

رہائٹۂ کو بیمعلومات فراہم کرتے رہے۔

با دشاه کاعز مهمم

جب آزاد مردین آزاد کے ذریعے شاہ پر دجرد کے پاس اہل سواد عراق کی چیخ و پکار بکشرت پنجی تو اس نے رستم کو جنگ کے لیے ہیں جب کا مصم ارادہ کرلیا۔ وہ بہت ضدی اور ہے دھرم تھا۔ رستم نے اپنا پچپلا قول پھر دہرایا اور کہا'' اے بادشاہ! وانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ میں اپ آپ کو ظیم دمقد سہجھوں اگریہ بات نہ ہوتی تو میں آپ سے ایسی گفتگونہ کرتا' میں آپ کو خداوند تعالیٰ خاندان اور ملک کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ آپ جھے اجازت دیں کہ میں اپ کشکر میں رہوں اور جالینوں کوروانہ کروں۔ اگر جنگ ہمارے مق میں ہوئی تو یہ ہم بنرات خودان کا مقابلہ حق میں ہوئی تو یہ ہم بنرات خودان کا مقابلہ کرتیں ہوئی تو یہ ہم بنرات خودان کا مقابلہ کریں ہوئی تو یہ ہم بنرات کر ورہو چکی ہوگی اور ہم ان کا انھی طرح مقابلہ کرسیں گے'۔ مگر بادشاہ کا اصرار یہی رہا کہ وہ خودروانہ ہو۔

جنگ کی تیاری:

سری ابور فیل کی روایت ہے بیان کرتا ہے۔'' جب رستم ساباط پنچا اور اس نے جنگ کا ساز وسامان جمع کرلیا تو اس نے ہراول دستہ کی حیثیت سے چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ جالینوس کو پھیجا اور کہا'' تم لشکر کشی کرومگر میرے حکم کی تعیل کرنا'' اس نے

44

ا پے میمند پر ہرمزان کومقرر کیااورمیسر ہ پرمہران بن بہرام رازی کومقرر کیااور ساقہ پر بیرزان کومر دار بنایار شم کہنے لگا: ''با دشاہ کواس بات ہے مطمئن رہنا چاہیے کے اللہ نے دشمن سے پیش قدمی کرائی اوراس نے اپنے گھر میں ہم کولاکا راہے تا کہ 'م ان کے ملک ہی میں ان کامقابلہ کریں تا آئکہ وہ ہماری بات مانیں یااس چیز پر قانع ہوجائیں جس پروہ پہلے قانع تھے۔'' رستم کا تذیف ن

جب حضرت سعد کے وقو د بادشاہ کے پاس آئے اور وہاں سے لوٹ آئے۔ تورشم نے نیند میں ایک خواب دیکھا جے اس نے بہت ناپیند کیا۔ اس کو برے انجام کا احساس ہوا اور اس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ روانہ نہ ہوا ور دشن کا مقابلہ نہ کرے۔ اس کے اراد سے میں تذبذ ب اور کمزوری آگئ تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ''وہ چاہتا ہے کہ وہ جالینوں کو (جنگ کے لیے ) روانہ کر سے اور خود وہ کھر ار ہے تا کہ وہ در کیھے کہ وہ کیا کرتے ہیں''۔ رستم نے مزید ہیکہا'' جالینوں کا وجود میر سے وجود کے برابر ہے البتہ عرب میر سے نام سے اس کے نام سے زیادہ کا نیتے ہیں' اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو یہ مین ہمارے مقصد کی تھیل ہوگی۔ اگر معالمہ برکس ہوا تو میں اس جیسا دومرا (سپر سالار) بیسچوں گا۔ اس طرح ہم کسی نہ کی دن دہشن کو دور کر دیں گے۔ جمھے تو تو ہم ہم کہ اور اگر ہوں کے دلوں میں میری ہیبت قائم رہے گی اور اگر ہوں کے دلوں میں میری ہیبت قائم رہے گی اور اگر ہیں اس خودان کا مقابلہ نہ کروں تو وہ آگے برجے خاک نف رہیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے سامنے آجاؤں تو (میر ارعب اور ہیب بذات خودان کا مقابلہ نہ کروں تو وہ آگے برجے ہے خاکف رہیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے سامنے آجاؤں تو (میر ارعب اور ہیب ان کے دلوں سے جاتی رہے گی) اور وہ آگے برجے ہو کا شف رہیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے سامنے آجاؤں تو (میر ارعب اور ہیب ان کے دلوں سے جاتی رہے گی ) اور وہ آخر دم تک جرات کے ساتھ لڑتے رہیں گے۔ اس طرح اہل فارس کو انجام شکست ہوگی''۔ ست کی کھرکر کی تعداد:

- ا - - - - - - - - - الجيش عاليس بزار سيا بيوں كاروانه كيا اورخود ساٹھ بزار كى تعداد ميں نكلا اوراس كا ساقه بيس بزار كى تعداد ميں نكلا اوراس كا ساقه بيس بزار كى تعداد ميں تقا۔

سری نے مجد وطلحہ اور زیاد وعمر و کے حوالے سے بیریان کیا ہے: ''رستم ایک لا کھنیں ہزار کے شکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ان کے پیچھے ایک لا کھ سے زیادہ اشکر تھا۔وہ خو دمدائن سے ساٹھ ہزار کی تعداد کے ساتھ روانہ ہوا۔حضرت عائشہ ہڑی تھا کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد قاد سیدمیں تھے تو رستم ساٹھ ہزار کالشکر لے کرروانہ ہوا۔

# سردارون كوخطوط:

محمد وطلحہ اور زیاد وعمر وکی روایت ہے کہ جب باوشاہ نے روانہ ہونے پر اصرار کیا تورشم نے اپنے بھائی اور ملک کے تمام سرداروں کوخطوط کھے کہ' بید تمن ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ ہر بڑے لشکر کوشکت دے گا اور ہر متحکم قلعہ کو کھول دے گا۔ لہذا تم اپنے قلعوں کومشحکم کرواور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤے تم ہیں بھو کہ اہل عرب تمہارے علاقے تک پہنچ گئے جیں اور وہ تمہارے سرز مین اور تمہارے فرزندوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ میری رائے بیشی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی جنگ کوطول دیا جائے' تا آئکہ ان کی خوش نصیبی بر بختی میں تبدیل ہوجائے مگر باوشاہ نے میری بات نہیں مانی''۔

### فنكست كاانديشه:

صلت بن ببرام ایک شخص کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ پر دگرد نے جب رہم کوساباط سے نگلنے کا حکم دیا تو اس

### نجومي ييسوال:

رفیل بیان کرتا ہے کہ کسر کی کے نجومی جابان کے غلام نے شاہ پر دجرد کواس بات پر جراَت دلائی کہ وہ رستم کو روانہ کرے۔ اس کا تعلق اہل فرات با دفلی سے تھا اس نے اس کو بلا بھیجا تھا اور اس سے دریا فٹ کیا:''رستم کے روانہ ہونے اور عربوں کی موجودہ جنگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' اسے نتیج بات کہنے میں خوف لاحق ہوا۔ لہذا وہ جھوٹ بولا: رستم کواس کے علم سے واقفیت تھی لہذا اس پراس کاروانہ ہونا شاق گذرا۔

### يرندے كاشگون:

اس نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہتم مجھے الی بات بتاؤجس سے مجھے اطمینان ہوجائے''غلام نے زرنا ہندی سے کہا'' اسے بتاؤ' اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا' وہ آپ کے کل پر بیٹھے گا بتاؤ' اس نے کہا'' تم مجھ سے دریافت کرو' لہٰذا اس نے دریافت کیا تو اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا' وہ آپ کے کل پر بیٹھے گا وہاں سے کوئی چیز اس کے مندمیں اس جگہ پہنچے گل' یہ کہہ کراس نے ایک خانے کا خط کھینچا۔غلام نے کہا'' یہ بچ کہتا ہے' وہ پرندہ کوا ہے اور اس کے مندمیں جو چیز جائے گی وہ درہم ہے'۔

### نجوميون كااختلاف:

جابان کو یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ نے اسے طلب کیا ہے تو وہ روانہ ہوا اور اس کے پاس آیا تو اس وقت بادشاہ نے اس بات کے بارے میں دریافت کیا جواس کے غلام نے بتائی تھی۔ اس نے حساب لگا کر کہا'' یہ بات صحیح ہے مگروہ پرندہ عقیق ہے اس کے منہ میں درہم ہوگا جواس مقام پر گرے گا' زرنا ہندی نے درہم کے گرنے کے مقام کی تر دید کی اور دوسرا خانہ تھینچ کر کہا'' وہ یہاں گرے گا' جب وہ کھڑ ہے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا جیٹھا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گراپھروہ وہ ہاں سے اچھل کر دوسری گا' جب وہ کھڑ ہے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا جیٹھا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گراپھروہ وہ ہاں سے اچھال کر دوسری لائن میں جا گرا۔ زرنا ہندی نے جابان سے اس کی تر دید پر شرط باندھی چنا نچہوہ وونوں گا بھن گائے کے پاس آئے ۔ ہندی نے کہا ''اس کا بچہ سفید وسیاہ ہے'' استے میں گائے گر پڑی جب اس کا بچہ نکالا گیا تو اس کی وہ محمول کے درمیان تھی ۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور شم کور وانہ کرنے گیا تو اس کی وہ محمول کے درمیان تھی ۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور شم کور وانہ کرنے گیا تو اس کی آئے کھوں کے درمیان تھی ۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور شم کور وانہ کرنے گیا تو اس کی آئے کھوں کے درمیان تھی ۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور شم کور وانہ کرنے گرا مادہ کیا' لہذا اس نے اس بات کا فیصلہ کرایا۔

### زوال کی پیشین گوئی:

جابان نے بشنماہ کولکھا'' اہل فارس کی حکومت ختم ہوگئ ہے اور ان کا دشمن ان پر غالب آ گیا ہے۔ مجوسیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا ہے' عربوں کی سلطنت قائم ہوگئ ہے اور ان کا مذہب رائج ہوگیا ہے۔ لہٰذاتم ان سے معاہدہ کرلواور موجودہ حالات کے فریب میں نہ آؤ۔اس سے پہلے کہتم گرفتار ہوجاؤ 'بہت عجلت سے کام لؤ'۔

جب جشنماہ کے پاس پیخط پہنچا تو وہ عربوں کی طرف روانہ ہوا۔ تا آئکہ وہ معنیٰ کے پاس آیا جو عیق کے مقام پرسواروں کے د تے کے ساتھ تھے۔انہوں نے اسے حضرت سعدؓ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کی ذات اس کے گھر والوں اور اس سے تبعین کی حفاظت کا معاہدہ کیااور پھراہے واپس بھیج دیا۔ چنانچہوہ مسلمانوں کوخبریں پہنچانے لگا۔

اس نے معنیٰ کو فالودہ تخفہ کے طور پر بھیجااس نے اپنی بیوی ہے دریا فت کیا '' بیری ہے؟'' بیوی نے کہا''میراخیال ہے کہ اس کی بیوی بیار ہے'اس نے پراٹھا لکا ناچا ہا۔ مگراس کواچھی طرح نہ لکاسکی' معنیٰ نے کہا''اس پرافسوں ہے''۔

رستم کی روانگی:

محروطلحه اور زیاد اورعمرو بیان کرتے ہیں: جب رستم ساباط سے روانہ ہوا تو جابان اسے ملِ پر ملا اور اس نے شکایت کی اور کہا: "كياتمهاري بھي وه رائے نہيں ہے جوميري رائے ہے؟" رستم نے اس سے کہا:"میں نے مجبور ہوكر بي قيادت سنجالی ہے۔ميرے لیے اطاعت کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے' اس نے جالینوس کو حکم دیا کہوہ جیرہ جائے اس کے بعدوہ روانہ ہوا۔ نجف میں اس کا خیمہ جلنے لگا تورشم وہاں سے چل کرکوش میں آیا۔اس نے جالینوس اور آزادمردکولکھا''میرے لیے (حضرت) سعدؓ کےلشکر ہے ایک آ دی پکڑ کر لائے''لہذاوہ دونوں سوار ہو کر گئے اور انہوں نے ایک آ دمی کو پکڑ کر اس کے پاس بھیجا وہ اس وقت کوشی کے مقام پرتھا'اس نے اس سے پچھ سوالات کیے پھرائے آل کرادیا۔

ایک مسلمان کی گرفتاری:

رفیل بیان کرتا ہے' جب رستم روانہ ہوا تو اس نے جالینوس کو تھم دیا کہ وہ حیرہ کی طرف پیش قدمی کرے۔اس نے اسے تھم دیا کہ وہ عرب کے کسی شخص کو پکڑ کر لائے ۔ لہذاوہ اور آزادمروایک سوسیا میوں کا دستہ لے کر نکلے۔ یہاں تک کہ وہ قادسیہ تک پہنچ گئے و ہاں ایک مسلمان انہیں قادسیہ کے بل کے قریب ملا۔ وہ دونوں اسے بکڑ کر لے گئے ۔لوگ تعاقب کے لیے نکلے مگر وہ انھیں نہیں پکڑ سکے 'سوائے اس کے کہمسلمانوں نے اس کے آخری جھے کو کچھ نقصان پہنچایا جب وہ دونوں نجف پہنچے تو وہ اسے رستم کے پاس کے گئے وہ اس وقت کوشی کے مقام پر تھا۔رہتم نے اس مسلمان سے بوچھا۔

مسلمان کی گفتگو:

"تم كيول آئے ہواورتم كيا جا ہے ہو؟"اس نے كہا" بم الله كا وعدہ بوراكرنا جا ہے ہيں 'وہ بولا' 'وہ كيا ہے 'اس مسلمان نے کہا''اگرتم اسلام لانے سے انکار کروتو تمہاری سرز مین اور تمہارے فرزندوں کوزیر تکس کرنا اور تمہارا خون بہانا ہے' رسم بولا: "اگرتم اس سے پہلے تل کر دیئے جاؤ"اس نے جواب دیا" اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی اس سے پہلے شہید ہو جائے تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جوہم میں ہے باتی رہے گا اس کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ہم اس بات پر پورا ایمان اوریقین رکھتے ہیں' رستم نے کہا'' کیا ہم تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہوجا کیں گے' وہ بولا:''اےرستم! تمہارے اعمال نے تہہیں ذلیل کیا ہےاورانھی کی بدولت اللہ تمہیں مغلوب کرے گا'تمہارا ماحول تہہیں فریب میں مبتلا نہ کروے کیونکہ تم انسانوں سے

مقابلے نہیں کررہے ہو بلکہ قضاوقد رہے مقابلہ کررہ ہے ہو''یین کروہ غصے ہے آگ بگولا ہو گیا چنا نچیاس کے تکم سے اس کی گردن مار دی گئی۔

# رعایا سے بدسلو کی:

ستم کوثی سے روانہ ہوا تا کہوہ برس کے مقام پر قیام کرے وہاں اس کے ساتھیوں نے رعایا کے مال کوچھین لیا'عور تیں پکڑ لیں اور شراب چینے لگے۔ دیہاتی رہتم کے پاس فریا دیے کر گئے اور اپنے مال اور فرزندوں کے نقصانات کی اس کے پاس شکایت کی تورشتم کھڑے ہوکران سے بول مخاطب ہوا:

# رستم کی تقریر :

''اے فارس کے رہنے والو! خدا کی تئم! اس عرب مسلمان نے پچ کہا تھا۔ خدا کی تئم! ہمارے انگال نے ہمیں ذکیل وخوار کر
دیا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم جنگ کرتے تھے تو ہماری سیرت تمہاری سیرت سے بہتر ہوتی تھی اس وقت اللہ وہمن کے مقابلے میں
تہماری مدوکرتا تھا اس نے حسن سیرت 'مقابلہ ظلم' ایفاء عہداوراحیان کی بدولت تمہیں اپنے ملک میں سر بلند کر رکھا تھا گر جب تہمارے
اندرانقلاب آگیا اور تم یہ کام کرنے لگے تو اللہ نے بھی اپنا رویہ تبدیل کرلیا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تم سے اپنی سلطنت کو چھین لے
گا' اس کے بعداس نے پچھا شخاص بھیج تو وہ پچھا لیے لوگوں کو پکڑلا نے جن کی شکایت کی گئی تھی۔ اس نے ان کی گردن ماردی۔
اہل جیرہ کو تنہیہ:

پھر دہ سوار ہو گیا اور لوگوں کو کوچ کرنے کا تھم دیا۔ وہاں سے نگل کراس نے'' دیرِ الاعود'' کے سامنے قیام کیا۔ پھر ملطاط کی طرف کوچ کیا اور دریائے فرات کے قریب اہل نجف کے سامنے خوارثق سے لے کرغربین تک اپنے لشکر کوا تارااس کے بعد اہل حیرہ کو بلوایا اور انہیں دھرکایا اور سخت تنبیہ کی۔ ابن بقیلہ نے اس کے جواب میں کہا:

آپ ہمارے ساتھ دویا تیں جمع نہ کریں پہلی بات سے کہ آپ ہماری مدد کرنے سے عاجز رہے اوراس کے بعد آپ ہمیں اس بات پر ملامت کررہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کواورا پنے علاقے کو بچالیا۔اس پروہ خاموش ہوگیا۔

شعی اور مقدام الحارثی اپنے راوی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رستم نے اہل جرہ کو بلوایا جب کہ اس کے خیمے دیر کے قریب قائم تھے۔ رستم نے کہا'' ای اللہ کے دشمنوا کیا تم ہمارے ملک میں عربوں کے داخلہ سے بہت خوش ہو؟ تم ہمارے برخلاف ان کے جاسوس ہو۔ تم نے مالی امداد سے انتھیں طاقتور بنایا'' اس پر انہوں نے ابن بقیلہ سے امداد طلب کی اور اس سے کہنے لگے'' تم جاکراس سے گفتگو کرو''۔ چنا نجہ دو آگے بڑھا اور کہنے لگا:

# ابن بقيله كاجواب:

''آپ بیفر ماتے ہیں کہتم ان کے آنے سے خوش ہوئے''انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟اوران کے س فعل سے ہم خوش ہو سے ہیں دہم ہوسکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں' نیز وہ ہمارے مذہب پڑہیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بارے میں بیشہاوت دیتے ہیں کہ ہم دوزخی ہیں۔ آپ نے بیالزام لگایا ہے کہ''ہم ان کے جاسوں ثابت ہوئے'' (اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں) انہیں ہماری جاسوی کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام و بہات خالی کر گئے ہوں جاسوی کی کیا ضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام و بہات خالی کر گئے ہوں

الیی صورت میں انہیں رو کنے والا کون تھا' وہ جس طرف سے جاہیں آ جا سکتے ہیں' خواہ وہ دائیں طرف سے آئیں' یا بائیں طرف کا رخ کریں۔

آپ نے فرمایا ہے کہ جب آپ ہماری حفاظت نہیں کر سے تاہیں مالی امداد سے طاقتور بنایا ہے' اس کی صورت سے ہے کہ جب آپ ہماری حفاظت نہیں کر سے تو اس اندیشہ سے کہ کہیں ہم قیدی نہ بنا لیے جا کیں یا جنگ میں ہمارے جنگہونہ مارے جا کیں' ہم نے اپنی حفاظت کی خاطر مال دے کر معاہدہ کیا کیونکہ جب آپ کے سیاہی مقابلے میں ناکام رہے ہوں تو ہم ان سے زیادہ عاجز تھے۔ ہماری جان کی قتم! آپ لوگ ہمیں ان سے زیادہ پین اور ان سے زیادہ مجبوب ہیں۔ آپ ہمیں ان سے بچاہیے تو ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ کیونکہ ہم دیہات کی رعیت ہیں ہم' جو غالب آجائے اس کے غلام ہیں'۔

رستم كاجواب:

اس پررتتم نے کہا' ہمارے سامنے پیخنس سے کہتا ہے۔ رفیل روایت کرتا ہے کدرستم نے دیر کے متلام پر بیخواب و یکھا کہایک فرشتہ اہل فارس کے لشکر میں واخل ہوا تو اس نے تمام ہتھیا روں پرمہر لگا دی۔

جنگ سے یہ ہیز:

میں اس نے جارہ انہ ہوا' اور نجف اور کیجوالے سے السری روایت کرتا ہے۔ رستم نے جالینوں کو تھم دیا کہ وہ نجف سے روانہ ہوجائے تو وہ اگلی فوج کے کر روانہ ہوا' اور نجف اور لیجسین کے درمیان اس نے قیام کیا۔ رستم نے کوج کر کے نجف میں قیام کیا۔ اس عرصے میں اس نے چار مہینے گذار دیئے کیونکہ مدائن سے نکل کراس نے ساباط میں پڑاؤڈ الا۔ وہاں سے وہ مختلف مقامات پر تھم ہرتا رہا' نہتو وہ ہیں اس نے چار مہینے گذار دیئے گئی تو اس کا خیال بیقا کہ اہل عرب اس جگہ سے اکتاجا کیں گے اور جب انہیں تکلیف پہنچ گی تو وہ اوٹ جا کیں گے۔ وہ عرب اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا اوٹ جا کیں گے۔ وہ عرب کرنا چا ہتا تھا' سے انہ بیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے' وہ جنگ کوطویل کرنا چا ہتا تھا' میں اوٹ کا تھم وے رہا تھا اور اسے چیش قدمی کرنے پر آ مادہ کرنے پر مصر تھا۔ تا آ نکہ اسے جنگ میں گھسنا پڑا۔

دوباره خواب:

جب رستم نجف آیا تو اس نے دوبارہ بیخواب دیکھا کہ ایک فرشتے کے ساتھ نبی کریم عظیما ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن اللہ بھی ہیں' فرشتے نے اہل فارس کے تمام ہتھیار لے کر ان پرمبرلگا دی۔ اس کے بعد انہیں رسول کریم عظیم کے حوالے کیا۔ آیانے وہ تمام ہتھیار حضرت عمر بخالتُمن کودے دیئے۔

رستم جب صبح اٹھا تو اس کارنج وغم بڑھ گیا۔ رفیل نے جب یہ بات دیکھی تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوا اور وہ اسلام لے

طویل جنگ کی تیاری:

حضرت عمر بن النيز کومعلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کوطوالت دیں گےلہذا انہوں نے حضرت سعد اور مسلمانوں کو لکھا کہ وہ ان کی زمین کی حدود پر قیام کریں اور طویل عرصے تک آن کا مقابلہ کریں تا آئکہ وہ پریشان ہو جائیں کہذامسلمانوں نے قادسیہ کے مقام پر قیام کیا اور وہ صبر کرنے اور طویل مقابلے کے لیے تیار ہو گئے' اللہ بھی یمی جاہتا تھا کہ وہ اپنے نور کی بحیل کرے۔ وہاں مسلمان اظمینان کے ساتھ دینے لگے۔ان کے سوار عراق پر حملہ کر کے اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیتے تھے اور طویل مقالبے کی تیاری کر لیتے تھے۔ فتح حاصل ہونے تک وہ اس حالت میں رہے ٔ حضرت عمر رخالیّٰہ بھی ان کی طرف ضروری امداد بھیجے رہتے تھے۔

جب بادشاہ اور ستم نے بیرحالت دیکھی اور ان کے انتظامات کا انھیں علم ہوا تو انھیں یقین ہو گیا کہ بیقوم جنگ ہے باز آنے والینہیں ہےاوراگریہی حالت قائم رہی تو وہ ان ایرانیوں کوچھوڑنے والےنہیں ہیں۔لبذا یادشاہ کی رائے ہوئی کہ وہ رستم کوروانہ کرے۔رشم نے بیارادہ کیا کہ وہنتی اور نجف کے درمیان قیام کرے پھروہ مقابلہ کرنے میں تاخیر کرے کیونکہ اس کے خیال میں یمی صورت اس وفت زیادہ مناسب ہے۔ یہاں تک کہوہ پیچھے ہٹ جائیں یاان کی خوش بختی کاستارہ گردش میں آئے۔

امرانی فوج کے سردار:

محدُ طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں' فوجی دیتے گردش کرتے رہے' رہتم نجف میں تھا۔ جانینوس نجف اور کیجسین کے درمیان تھا۔ ذوالحاجب رستم اور جالینوں کے درمیان تھا۔مصرمزان اورمہران اپنے دونوں پہلوؤں پر تھے۔ بیرزان پچھلے جھے پرتھا اور زا ذ ابن بہیش صاحب فرات پیدل فوج پرتھا۔ کناری مجردہ پرتھا۔اس کا کل کشکرا یک لا کھاور بیس ہزارا فراد پرمشمل تھا۔ان میں سے پندرہ ہزار افراد شرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ تمام فوجیں ' جمسلسل' 'تھیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں تا کہ جنگ شروع ہوتے ہی یک دم حملہ کریں۔

### حضرت سعلاً کے انتظامات:

مویٰ بن طریف بیان کرتے ہیں اوگ سعد سے کہنے لگے' ہم اس جگہ سے تل آ گئے ہیں البذا آپ پیش قدمی کریں'۔ حضرت سعد ﷺ نے بید بات کہنے والوں کو دھمکایا اور فر مایا ''جبتم اپنی رائے کو کافی سمجھتے ہوتو تم تکلیف نہ کرو۔ہم صاحب رائے تقلندوں کی رائے کےمطابق پیش قدمی کریں گے۔ جب تک ہمتم سے خاموش ہیں'تم بھی خاموش رہو''۔ خبررساني:

حضرت سعدؓ نے طلیحہ اور عمر وکوخبر رسانی کے لیے سواروں کے بغیر بھیجا۔سواد اور حمیضہ سوسوسیا ہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے دونوں دریاوٰں کے قریب غارت گری کی۔حضرت سعد ٹنے انھیں منع کر دیا تھا کہ دو آ گے تک نہ جائیں۔رستم کو یہ خبر پہنچ چکی تھی ۔اس نے ان کی طرف سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ جب حضرت سعد رٹھاٹٹھ کواس بات کاعلم ہوا کہ دشمن کے سوار آ گے بڑھ گئے ہیں تو انہوں نے عاصم بن عمرواور جابرالاسدی کو بلوایا اوران دونوں کوان کے پیچھے روانہ کیا اور مدایت کی کہوہ بھی اسی راستے بران کی تلاش میں جائیں۔ آپ نے بیکھی فرمایا: ''اگر جنگ جھٹر جائے توان کے مقابلے پرتم سردار ہو''۔

حضرت عاصم کی ان سے دونوں دریاؤں اور اصطیمیا کے درمیان ٹر بھیٹر ہوئی ۔ اہل فارس کی سوار فوج بہت پریشان تھی اوروہ ان کے پاس سے نگلنے کا ارادہ کررہی تھی۔اس موقع پرسواد حمیضہ سے کہدر ہے تھے۔'' تم دوباتوں میں ہے کی ایک چیز کواختیار کرویا تم ان كامقابله كرواور ميں مال غنيمت واپس لے جاؤں \_ ياميں ان كامقابله كروں ٔ اورتم مال غنيمت لے جاؤ' 'حميضه نے كہا'' تم ان كا

مقابلہ کرواور میرے دیتے کا بھی انتظام کرو۔ میں تمہارا مال غنیمت پہنچاؤں گا''لہٰذاسواد مقابلے کے لیے رہ گئے اور حمیضہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہیں عاصم بن عمرو کا دستہ ملا۔ حمیضہ نے خیال کیا کہ بیابل عجم کے سواروں کا دوسرا دستہ ہے'لہٰذاوہ ہٹ کر جانے گئے جب ایک دوسرے کو پہچان گئے تو وہ مال غنیمت لے کرروا نہ ہوگئے۔

حضرت عاصم سواد کی طرف روانہ ہو گئے اس سے پہلے اہل فارس نے ان کے پچھ جھے کونقصان پہنچایا تھا۔ گر جب انہوں نے عاصم کو دیکھا تو وہ بھاگ گئے اور جوانہوں نے حاصل کیا وہ سب چھوڑ گئے ۔ مسلمان فتح 'مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ حضرت سعد گئے ہوں کے اور جوانہوں نے حاصل کیا وہ سب چھوڑ گئے ۔ مسلمان فتح 'مال غنیمت اور سلامتی کے ماتھ حضا ہے کا تعلق رستم کے ٹشکر سے تھا اور عمر وکا تعلق جالیوں کے شکر سے تھا طلبحہ تن نہا نکلے سے اور عمر ولشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے چھے قیس بن ہمیر ہ کو بھیجا اور فر ما یا اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے اور عمر ولشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے چھے قیس بن ہمیر ہ کو بھیجا اور فر ما یا اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے سیسمالا رہو' آپ کا مقصد میدتھا کہ چونکہ طلبحہ نے نافر مانی کی ہے۔ اس لیے انہیں نیچا دکھایا جائے ۔ عمر و نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ فیس کی مخالفت :

جب قیس رواند ہوئے تو ان کی ملاقات عمرو سے ہوئی انہوں نے دریافت کیا ' اطلیحہ کہاں ہے؟' عمرو نے کہا'' مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے' جب وہ دونوں جیف کی سمت سے نجف کی طرف پنچ تو قیس نے ان سے دریافت کیا'' تمہارا کیا مقصد ہے' عمرو نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہ ان کے لشکر کے قربی جھے پر جملہ کروں' وہ بولے'' کیا تم صرف استے ساہیوں کے ساتھ (حملہ کرو گر) ؟' تیں لولے'' خدا کی قسم! میں تمہیں ہیکا منہیں کرنے دوں گا ۔ کیا تم مسلمانوں سے وہ کام کرار ہے ہو جوان کی طاقت سے باہر ہے' عمرو نے کہا'' تمہارااس سے کی تعلق ہے؟' انہوں نے جواب دیا'' مجھے تم پر امیر بنایا گیا ہے اوراگر میں امیر نہ بھی ہوتا تو اس صورت میں بھی تمہیں اس کام کی اجازت نہ دیتا' اسود بن بزید نے بھی چند آ دمیوں کے ساتھ اس بات کی شہادت وی کہ ۔ حضرت سعد نے آنہیں تم پر امیر مقرر کیا ہے اور طلیحہ پر بھی مقرر کیا ہے جب کہ تم سب اکٹھے ہوجاؤ'' اس پر عمرو نے کہا'' خدا کی قسم! وہ خصرت سعد نے آنہیں تم پر امیر ہوئر کیا ہے اور طلیحہ پر بھی مقرر کیا ہے جب کہ تم سب اکٹھے ہوجاؤ'' اس پر عمرو نے کہا'' خدا کی قسم! وہ میں جا جاؤں اور اس کی حمایت میں جنگ کرتا ہوا مرجاؤں' یہ بات مجھے اس سے زیادہ پیند ہے کہ تم میرے اوپر دوبارہ امیر بنو۔ اگر تمہارے حاکم نے دوبارہ بھی طریقہ اختیار کیا تو ہم ضرور اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے''۔

قیس ہولے'' ہمیں بعد میں اس کا اختیار ہے۔ میں اس وقت تہہیں لوٹے کا حکم دے رہا ہوں'' چنانچہ وہ دونوں اپنے سواروں کے ساتھ کی شکایت کی'قیس نے عمرو کی سواروں کے ساتھ کی شکایت کی'قیس نے عمرو کی نافر مانی کی شکایت کی۔ حضرت سعدؓ کے پاس والیس آگئے اس وقت ہرا کیک نے ساتھی کی شکایت کی محت کلامی کا شکوہ کیا۔

حضرت سعد رمي نشنه كاجواب:

ر میں میں میں اور اور اور اور اور سلامتی مجھے زیادہ محبوب ہاں بات سے کہ ایک ہزارافراد کوئل کر کے ایک سو حضرت سعد نے فرمایا''اے عمرو! خیریت اور سلامتی مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ایک ہزارافراد کوئل کر کے ایک سو مسلمانوں کا نقصان ہو۔ کیاتم سوآ دمی لے کراہل فارس کے میدان جنگ میں پنچنا چاہے ہواوران سے مقابلہ کرنے کے خواہاں ہو؟ کیا تم مجھ سے زیادہ جنگی کاموں سے واقف ہو''عمرو نے کہا۔'' بہر حال واقعہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا''۔ حضرت طلبحہ سے کارنا ہے:

حضرت طلیحة ایرانیوں کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ چاندنی رات میں اس کے اندر پہنچ گئے 'وہاں انہوں نے ایک شخص کے خیمہ کی طنابیں توڑ دیں اور اس کے گھوڑ ہے کو ہنکا کر لے گئے۔ وہاں سے وہ ذوالحاجب کے لشکر میں پہنچے اور ایک دوسرے آ دمی کے خیمے میں گھس کراس کے گھوڑے کو کھول لیا' پھر جالینوس کے کشکر میں پہنچے وہاں بھی ایک اور شخص کے خیمے میں گھس گئے اور اس کے گھوڑ ہے کو کھول کر لے گئے۔ پھر وہ خرارہ کے مقام پر آئے۔جو سپاہی نجف میں تھا'وہ نکلا اور جو ذوالحاجب کے لشکر میں تھا وہ بھی نکلا' ان کے پیچیے وہ شخص بھی تعاقب میں روانہ ہوا جو جالینوس کےلشکر میں تھا۔سب سے پہلے جالینوس کا سیابی ان کے پاس پہنچا پھر ذوالحاجب کاسپاہی اور آخر میں نجفی سپاہی آیا۔حضرت طلبحہ ؒ نے پہلے دونوں سپاہیوں کوٹھکانے لگایا اور آخری سپاہی کوقید كرليااورات حضرت معدِّ كے پاس لے آئے ۔اس نے تمام خبري بتائيں اوراسلام قبول كيا۔حضرت سعدٌ نے اس كانام مسلم ركھاوہ حضرت طلیحہ کے ساتھ رہنے لگا اور تمام جنگوں (مغازی) میں ان کے ساتھ شریک رہا۔

عجمی افراد کی امداد:

السرى ابوعثان نصدي سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے حضرت سعد کو فارس بھیجا تھا تو ان سے عہد لیا کہ جب وہ وہال کسی چشمے کے پاس کسی طاقت وراور بہادرمردار کے پاس سے گذریں توروانہ کردیا کریں اگر نہ جاسکیں تو اسے اپنے لیے انتخاب کرلیں۔ چنانچے حضرت عمرؓ کے تھم سے وہ بارہ ہزار جنگ ہوسا ہیوں کے ساتھ قادسیہ آئے وہاں بعض لوگوں نے ان کی مدد کی ان میں سے بعض جنگ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بعض جنگ کے بعد اسلام لائے ۔ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرلیا گیا تھا اور اہل قا دسیہ کے وظائف کے برابران کے لیے بھی دورو ہزار وظیفہ مقرر ہوا' انہوں نے عرب کے سب سے زیادہ طاقت ورقبیلہ کومعلوم كرنے كے بعدتميم كے قبيلہ سے دوستانہ تعلقات قائم كر ليے تھے۔

### خبررسال افراد:

جب رستم قریب آیا اور نجف کے مقام پر فروکش ہوا تو حضرت سعدؓ نے خبر رساں افراد کو بھیجااور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی آ دمی سے مل کراہل فارس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ چنانچہ یہ خبررساں گروہ کچھاختلاف کے بعدروانہ ہوا' جب کہ معزز سرداراس بات پر متفق ہو گئے تھے۔ کدیہ جماعت ایک سے لے کردس تک ہونی جا ہے۔اس کےمطابق حضرت سعد نے طلیحہ کو پانچ ا فراد کے ساتھ بھیجااور عمرو بن معدی کرب کوبھی پانچے افراد کے ساتھ بھیجا۔ان کی روانگی اس وقت ہوئی جب کہ رستم نے جالینوس اور ذ والحاجب کوآ گے روانہ کیا تھا اور سلمانوں کو نجف ہے ان کے روانہ ہونے کی خبرنہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی چندمیل چلے تھے کہ انہوں نے ان کے اسلحہ خانے اور دیگر ساز وسامان کو دیکھااس پر پچھلوگوں نے کہا'تم اپنے امیر کے پاس واپس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے تم کو اس وقت روانہ کیا تھا جب کہ ان کا گمان پیتھا کہ دشمن نجف میں ہے لہٰذا ابتم امیر کو اس بات کی اطلاع دو۔ پچھالوگوں نے کہا ''واپس ندجا وُاوراين دشمن سے ندوُ رو''۔

### عمروا ورطليحه:

عمرونے اپنے ساتھیوں سے کہا'' تم سچ کہتے ہو' طلیحہ نے اپنے ساتھیوں ہے کہاتم جھوٹ بولتے ہو'تہہیں اس لیے نہیں جیجا گیا ہے کہتم کوچ کی خبر دو تمہیں صرف نیک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے''۔ وہ بولے''آپ کیا جا ہے ہیں''وہ بولے''میں جا ہتا

ہوں کہ میں وشمن کے مقالبے میں خطرہ مول لوں یا مارا جاؤں'' وہ کہنے لگے'' تمہارے دل میں غداری ہے۔عکاشہ بن محصن کے قل کے بعد تم فلاح نہیں یاؤگے تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ'' ۔طلیحہ اپنی بات پراڑے رہے۔اس عرصے میں حضرت سعد معاتمۃ کوان کے کوچ کی خبر ملی تو انہوں نے قیس بن مہیر ہ الاسدی کوایک سوافراد پر سر دار بنا کر بھیجااور یہ ہدایت کی کہا گرانہیں مسلمانوں کا دستال جائے تو وہ ان کے سر دار بھی مقرر کیے گئے ہیں وہ ان کے پاس اس وقت پہنچے جب کدوہ روانہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمر و نے قیس کو دیکھا تو وہ کہنے گئے'ان کے سامنے جرأت کا اظہار کرواور بتاؤ کہ وہ غارت گری کا ارادہ کررہے ہیں۔الہذاوہ انہیں اوٹا کر لے آ ئے مگر طلیحہ جا چکے تھے۔ان مسلمانوں نے واپس آ کر حضرت سعد مٹالٹنڈ کومطلع کیا کہ دشمن قریب آ گیا ہے۔

حضرت طلبحہ آ گے بڑھ کررستم کےلشکر کے اندر پہنچ گئے اور رات بھر دہاں گھومتے رہے اور دشمن کو تا ڑتے رہے جب رات گذرگئی تو اینے اندازے کے مطابق تشکر کے ایک بہترین سپاہی کے پاس آئے وہاں انہوں نے اس کا گھوڑا دیکھا جو دشمن کے گھوڑ وں میں بےنظیر تھااوراس کا سفید خیمہ بھی بے مثال تھا۔البذاانہوں نے تلوار نکال کرگھوڑ ہے کی باگ کاٹ کراسے اپنے گھوڑ ہے کی ہاگ کے ساتھ باندھ لیا۔اورایئے گھوڑ ہے کوحرکت دے کر دوڑ اکر لے گئے وہ آ دمی اور دوسرے لوگ انہیں و کیھ کر چیخ و پکار کرنے لگے اوران کے تعاقب میں آسان اور دشوار گذار راستوں پراینے گھوڑے دوڑ ائے بعض بغیرزین کے سوار ہو کرجلدی سے ان کے تعاقب میں نکلے۔

ایرانی شهسواروں سے مقابلہ:

اتنے میں صبح ہوگئی اور دشمن کا ایک شہسواران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جب وہ سامنے آیا اور حملہ کرنے کے لیے نیز واٹھایا ہی تھا کہ حضرت طلیحہ نے اس کے گھوڑ ہے کو بد کا دیا اور وہ ایرانی ان کے ساہنے گریڑا' اس وقت طلیحہ نے حملہ کر کے اس کی پشت نیزے سے تو ژ دی۔اتنے میں دوسرابھی پہنچ گیا آپ نے اس کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جو پہلے کے ساتھ کیا تھا۔ پھر تیسرا آ دمی بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جواس کے چھازاد بھائی تھے' مقتول دیکھا تواس کا غیظ وغضب بڑھ گیا۔ جب وہ حضرت طلیحہ کے یاس پہنچا اور نیز ہ مارنا جا ہتا تھا کہ اتنے میں حضرت طلیحہؓ نے اس کے گھوڑ ہے کوگرا دیا۔اور وہ بھی ان کے سامنے گر گیا۔حضرت طلیحہؓ نے اس پر حملہ کرتے ہوئے اے گرفتار ہونے کی دعوت دی جب ایرانی کو پیفین ہوگیا کہ آپ اے تل کردیں گے تواس نے اسیری قبول کر لی۔حضرت طلیحہ نے اسے ساتھ دوڑنے کا حکم دیا اتنے میں بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے تتھے۔انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے دو شہوار مارے گئے ہیں اور تیسرا گرفتار ہے۔

### تن تنها مقابله:

اس وقت حضرت طلیحة ان کے فشکر کے قریب پہنچ گئے تھے مگر وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور جب ان کالشکر منظم ہور ہاتھا تو طلیحہ انہیں ڈراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔تمام ساہیوں نے ان کو نگلنے کاراستے دے دیااوروہ حضرت سعدؓ کے یاس پہنچ گئے۔حضرت سعدٌ نے انہیں دیکھ کر یو چھا'' کیا خبر لائے ہو؟''۔

وہ یو لے'' میں ان کے جنگی خیموں کے اندر پہنچ گیا تھا اور وہاں رات بھر گھومتار ہا۔اورایئے انداز ہےاور کوشش کے مطابق

ان کے بہترین آ دمی کو بکڑ کر لایا ہوں مجھے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ آیا میں نے شیخ کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے؟ یہ آ دمی موجود ہے آ پ اس سے دریافت فرمالیجے۔ ابرانی شہسوار کی گواہی:

حضرت سعدؓ نے این اوراس ایرانی کے درمیان ایک ترجمان کو بٹھایا وہ ایرانی بولا'' اگر میں بچ بات کہوں تو کیا آپ میری جان بخشی فرمائیں گے؟''آپ نے فرمایا ہاں! جنگ میں بچ بولنا ہمارے نزدیک جھوٹ بولنے سے زیادہ پسندیدہ ہے''۔

وہ ابرانی بولا''میں اپنی معلومات بتانے سے پیشتر آپ کے اس ساتھی کے بارے میں آپ کومطلع کروں گا۔ میں بہت ی جنگوں میں شریک ہوا ہوں اوران میں داد شجاعت دی ہے میں نے بہت سے بہادرانسانوں کے حالات بھی سے ہیں اور بچپن کے زمانے سے لے کرموجودہ ذمانے تک بہت سے بہادرانسانوں سے ملاقات بھی کی ہے مگر میں نے بھی ندد یکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ کوئی شخص ایسے دوائشکروں میں سے گذرا ہو جہال سے گزرنے کی بڑے بڑے سور ما بھی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں ستر ہزار سپانی موجود تھے اور ہرایک کی خدمت پر پانچ اور دس افراد مامور تھے۔

طليحه كي تعريف:

سیخص و ہاں واخل ہوکر خالی نہیں لگا، بلکہ اس نے لشکر کے شہوار کا سامان چھینا اور خیمے کی طنا ہوں کو تو ٹر ڈالا ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ جب پہلا سوار اس کے پاس پہنچا جو ہزار سوار وں کے برابر تھا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس جیسا دوسر اسوار مقابلے کے لیے پہنچا اور اپنے بارے میں میرا یہ دوسر اسوار مقابلے کے لیے پہنچا اور اپنے بارے میں میرا یہ دنیال ہے کہ شاید ہی میرے برابر کوئی شہوار اب باتی رہ گیا ہوئی ہن ان دونوں مقتولوں کا انتقام لینا چاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں میر سے پہنچا زاد بھائی تھے۔ گر مجھے موت نظر آئی۔ اس لیے میں نے گرفتاری اور اسیری کو قبول کیا''۔ اس کے بعد اس نے اہل فارس کے بارے میں معلومات بہم پہنچا ئیں کہ ان کالشکر ایک لا کھ بیس ہزار افراد پر شتمل ہے اور اسنے ہی ان کے خدام وا تباع ہیں۔ بعد از اس شخص مسلمان ہوگیا۔ حضرت سعد نے اس کا نام مسلم رکھا وہ حضرت طلیحہ کے ساتھ در ہنے لگا۔ اس کا قول تھا۔ بعد از اس شخص مسلمان ہوگیا۔ حضرت سعد نے اس کا نام مسلم رکھا وہ حضرت طلیحہ کے ساتھ در دی گا۔ اس کا قول تھا۔ من خدا کی قبیم انتم رہوگئے۔ اب مجھے اہل فارس کے ساتھ در ہنے کی کوئی ضرور دہ نہیں ہے''۔

اس شخص نے بھی اس زمانے میں داد شجاعت دی۔

خبررسانی کی مهم:

السری نے مویٰ بن طریف کے حوالے ہے مجھے بیتح ریکیا:'' حضرت سعد ؓ نے قیس بن ہیر ہالاسدی نے فر مایا۔اے دانشور باہر جاؤ اوراس وقت تک دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہ دو جب تک کہتم مجھے دشن کے بارے میں معلو مات فراہم نہ کرؤ'۔

لہذا وہ روانہ ہوئے اور انھوں نے عمر و بن معدیکرب اور طلیحہ کو روانہ کیا۔ جب وہ پل کے سامنے آئے اور تھوڑا ہی چلے تھے کہ انہیں سامنے ایک بہت بڑ الشکر نظر آیا جواپنے مقام سے روانہ ہور ہاتھا۔معلوم ہوا کہ رستم نے نجف سے کوچ کیا ہے۔ اور وہ ذوالحاجب کے مقام پر فردکش ہے۔ جب جالینوس نے کوچ کیا تو ذوالحاجب اس کے مقام پر پہنچ گیا۔ جالینوس طیر ناباد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں مقیم ہوا۔ اس نے سواروں کا دستہ آگے روانہ کیا تھا۔

# ابتدائی فنتح:

حضرت سعد بن التي نے عمر واور طلحہ کواس لیے روانہ کیا تھا کہ انھیں عمر و کی ایک بات کی اطلاع ملی تھی ۔ انھوں نے قیس بن ہمیرہ و کواس سے پہلے یہ کہا تھا'' اے مسلمانو: اپنے دشمن سے جنگ کرو'' ۔ چنا نچہ جنگ چیٹر گئی اور تھوڑ کی دیر کے لئے ان کو بھگا دیا گیا۔ بعد از اں قیس نے ان پرحملہ کیا اور آنھیں شکست ہو گئی۔ ان کے بارہ افراد مارے گئے اور تین آ دمی گرفتار ہوئے ازر بہت سامان حاصل ہوا۔ یہ مال غذیمت لے کروہ حضرت سعد کے پاس پنچے اور انھیں تمام حال بتایا۔

آپ نے فرمایا:''یہ خوش خبری ہے۔انشاءاللہ جب تم ان کے ظیم کشر سے مقابلہ کرو گے۔ تو ان کا حال ایسا ہوگا۔اس کے بعد انہوں نے عمر واور طلیحہ کو بلوایا اور فر مایا'' تم نے قیس کوکیسا پایا؟''۔

عمرونے جواب دیا: "امیر ہم سے زیادہ لوگوں سے واقف ہیں"۔

# حضرت سعد رمالفند كي تصيحت:

۔ حضرت سعدؓ نے فر مایا'' خداوند تعالی نے ہمیں اسلام کی بدولت زندگی بخشی اور جوقلوب مردہ ہو چکے تھے۔ اُھیں زندہ کیا۔ میں تمہیں خبر دار کرتا ہوں کہتم جاہلیت کے کاموں کو اسلامی کاموں پر ترجیح ند دو'ور نہ تمہارے دل مردہ ہوجا کیں گے اور تم زندہ رہو گے ہتم ہمارے احکام کو توجہ سے سنواوران کی اطاعت کر داور لوگوں کے حقوق کا اعتراف کر وکیونکہ لوگوں نے ایسی قومیں دیگراقوام کے مان زنہیں دیکھی ہیں۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہو'۔

# رستم کی پیش قدمی:

محمد وطلحہ عمر واور آباؤنیز مجالد وسعید بن المرزبان متفقہ طور پر روایت کرتے ہیں۔ جب رستم سیحسین کے مقام پرفروش ہوا تو اس نے دوسرے دن جالینوں اور ذوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جالینوں نے کوچ کر کے زہرہ کے سامنے بل کے قریب قیام کیا۔ ذوالحاجب عسیر باد میں اس کے مقام پر فروکش ہوا۔ رستم خرارہ کے مقام پر ذوالحاجب کے مقام پر فروکش ہوا۔ پھر اس نے ذوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جب وہ قتی کے مقام پر بہنچا تو اس نے بائیں طرف رخ کیا۔ جب وہ قدیس کے قریب پہنچا تو اس نے خند ق کھودی۔ جالینوں نے بھی کوچ کیا اور وہ وہاں فروکش ہوا۔

# اسلامی کشکر کے سردار:

حضرت معد کے ایک کشکر کے سردار زہرہ بن الحویہ تھے۔ان کے دونوں پہلوؤں پرعبداللہ بن المعتم اورشرحبیل بن السمط الکندی تھے۔ایک دوسر کے شکر کے سروارعاصم بن عمروتھ تیراندازاور پیادہ فوج کےالگ الگ سردارمقرر تھےاورخبررسال دیتے پر سواد بن مالک مقررتھے۔

# رستم كي صف آرائي:

رستم کی فوج کے ایکلے جھے پر جالینوں کوسر دارمقرر کیا گیا تھا' اوراس کے دونوں پہلوؤں کے نشکر پر ہرمزان اور مہران مقرر تھے۔مجر دویرذ والحاجب تھا اورخبر رسال دیتے پر بیزران مقرر تھا اور بیدل فوج پرزاذ بن بہیش مقرر تھا۔

# ایرانی کشکر کی آید:

جب رستم عتیق کے مقام پر پہنچا تو اس نے حضرت سعدؓ کے نشکر کے سامنے بڑاؤڈ الا اور سپا ہیوں کوا تار نا شروع کیا چنانچے لوگ آتے رہے اور اترتے رہے یہاں تک کہ نشکر کی کثرت کی وجہ سے ان کے اتار نے میں شام ہوگئی اس لئے انھوں نے رات و ہیں گذاری مسلمانوں نے ان کی کوئی مزاحت نہیں کی۔

### برےخواب:

سعید بن المرزبان بیان کرتے ہیں۔ جب رستم کالشکر صبح کے دفت اٹھا تو رستم کا نجومی اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے اس نے وہ خواب بیان کیا جورات کے دفت اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا'' میں نے آسان میں ایک ڈول دیکھا جس کا پانی انڈیل ویا گیا ہے۔ میں نے مچھلی دیکھی جو پایاب پانی میں تڑپ رہی ہے' میں نے شتر مرغ دیکھے اور پھول (زمرہ) دیکھا جو کھل رہاہے''۔ رستم بولا:''کیا تم نے بیخواب کسی اور کو بتایا؟'' وہ بولا' دنہیں'' اس پر رستم نے کہا''تم اسے پوشیدہ رکھو''۔

شعنی بیان کرتے ہیں'' رستم نجوی تھاوہ خواب دیکھتا تھا اس پروہ رویا کرتا تھا۔ جب وہ کوفہ کے قریب پہنچا تو اس نے یہ خواب دیکھا کہ حضرت عمر ( دلائٹنز ) اہل فارس کے لشکر ہیں داخل ہوئے۔ان کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے ہتھیا روں پرمہر لگا دی اور انہیں باندھ کر حضرت عمرؓ کے حوالے کر دیا۔

### وتمن کے ہاتھیوں کی تعداد:

قیس بن ابی حازم جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس اٹھارہ ہاتھی تھے اور جالینوس کے پاس پندرہ ہاتھی تھے شعبی کہتے ہیں کہ رستم کے پاس جنگ قادسیہ میں تمیں ہاتھی تھے۔

سعید بن المرزبان آیک دوسرے آ دمی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کدر تم کے پاس تینتیں ہاتھی تھے ان میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جس سے تمام ہاتھی مانوس تھے اور وہ سب سے بڑا اور پرانا تھا۔ رفیل بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس تینتیں ہاتھی تھے۔اس کے مرکز (قلب) میں اٹھارہ ہاتھی تھے اور دونوں پہلوؤں میں پندرہ ہاتھی تھے۔

### كفت وشنيد كابيغام:

مجالد'سعید'طلحہ اور عمر وزیا دبیان کرتے ہیں'' جب رستم عقیق میں رات گذار نے کے بعد صبح کے وقت اٹھا تو وہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوکر آیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کے طرف نگاہ دوڑ ائی۔ پھریل کی طرف چڑھا' وہاں لوگ جمع تھے۔ وہ بل کے قریب کھڑا ہوگیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف ایک آدمی جمیجا تا کہ وہ رستم کا بیہ پیغام انہیں پہنچائے کہ رستم بیکہتا ہے۔'' ہمارے پاس ایک آدمی جمیج جس ہے ہم گفتگو کریں۔ اور وہ بھی ہم سے بات چیت کرے''۔ زہرہ نے حضرت سعد کو اس کا پیغام پہنچایا۔

حضرت سعدؓ نے ان کی طرف مغیرہ بن شعبہ کوروانہ کیا۔ان کو جالینوس کی طرف زہرہ نے پہنچایا اور جالینوس نے اٹھیں رستم تک پہنچایا۔

# مصالحت کی کوشش:

رفیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم' عتیق کے قریب فروکش ہوا تو وہ رات و ہیں گذاری' صبح کے وقت اس نے اس علاقے کا

رمتم عربوں پراپنے احسانات جمّا کرمصالحت کی طرف اشار ہ کرر ہاتھا اور دل میں وہ صلح چاہتا تھا مگر تھلم کھلا اس کا اظہار نہیں کرر ہاتھا۔

### . حضرت زهره کا جواب:

حضرت زہر ہؓ نے جواب دیا' آپ تی گہتے ہیں آپ جیسا ذکر کررہ ہیں ایسا ہوا گر ہمارا معاملہ ان لوگوں کے معاملہ بالکل مختلف ہا ور ہمارا مطالبہ ان کے مطالبہ سے بالکل الگ ہے۔ ہم آپ کے پاس طلب دنیا کے لیے ہمیں آئے ہیں۔ بلکہ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ ہم میں سے پھولوگ ایسے ہے جو آپ لوگوں کے پاس آکر آپ کی اطاعت کرتے ہے اور آپ لوگوں ہے مناصلہ آخرت ہے۔ ہم میں سے پھولوگ ایسے ہے جو آپ لوگوں کے پاس آکر آپ کی اطاعت کرتے ہے اور آپ لوگوں ہے سامنے گر گر اگر پھر پھی جنہوں نے ہمیں آپ پر پروردگاری طرف سامنے گر گر اگر پھر پھی جنہوں نے ہمیں آپ برور گاری طرف ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں آپ برور وگاری طرف بلایا ہم نے ان کی وعوت قبول کر لی اللہ تعالی نے اپ تی کریم پھر ہے فرمایا: '' میں نے اس اسلامی طاکفہ کوان لوگوں پر غالب کر دیا ہے جو میرے دین کو تعلیم نہیں کرتے ہیں۔ میں ان مسلما ٹوں کے ذریعے ان کا فروں سے انقام لوں گا اور جب تک وہ مسلمان دیا ہے جو میرے دین کو تا ہوگا اور جو اس کی بایندی کرے گا وہ عزت حاصل کرے گا۔ ''رستم نے دریا فت کیا وہ کیسا نہ جب ہے''۔

### اسلامی تعلیمات:

وہ بولے ''اس مذہب کا سب سے بڑاستون'جس پراس مذہب کا دارو مدار ہے 'وہ بیہ ہے کہ اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد میں گھیے جواحکام اللہ کی طرف سے لائے ہیں'انہیں تسلیم کیا جائے''۔
لائے ہیں'انہیں تسلیم کیا جائے''۔

رستم بولا: ''سیچیز کتنی اچھی ہے اس کے علاوہ اور کیا باتیں ہیں؟''۔

حضرت زہرہ بولے:''اس مذہب کا ایک مقصدیہ ہے کہ بندے اپنے جیسے بندوں کی عبادت نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں''۔

وہ بولا:'' یہ بھی نہایت عمدہ اصول ہےاس کے علاوہ اور کیا ہے؟''۔

و ہ بولے: (اسلام کی تعلیم سے کہ)''تمام انسان فرزندان آ دم وحوا ہیں۔ وہ حقیقی بھائی ہیں''۔ وہ بولا'' یہ بات بھی کتنی اچھی ہے''۔

### اسلام كى طرف ميلان:

اس کے بعدر ستم بولا:''اگر میں ان با توں کو سلیم کرلوں اور تمہاری دعوت قبول کرلوں اور میری قوم بھی میرا ساتھ دے۔ پھرتم کیا کرو گے؟ کیاتم والیس چلے جاؤ گے؟''۔

وہ بولے :'' ہاں! خدا کی تتم پھرتمہارے ملک میں تجارت پاکسی ضرورت کے بغیر ہم قدمنہیں رکھیں گئے''۔

رستم بولا: '' متم سیج کہتے ہومگر جب سے اردشیر حاکم ہوا۔ اہل فارس کا طریقہ بیدر ہا ہے کہ وہ کسی کواپنے ندہب سے نگلنے نہیں دیتے ہیں۔ '' میسی کرائے لگا دیتے ہیں۔ '' میسی کرائے لگا ہے۔ اورشریفوں سے دشمنی کرنے لگا ہے۔''۔۔۔۔'' کے بیار کا کہ میں کہتے ہیں۔'' میسی کرائے لگا ہے۔''۔۔۔۔'' کے بیار کی کا میں کہتے ہیں۔'' کے بیار کی کا میں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں۔ اگر کو کی ان کے طریقے سے نگل جائے تو وہ میں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں۔ ان کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں کہتے ہیں۔'' میں کہتے ہیں کہتے ہ

۔ زہرہ بولے:''ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین انسان ہیں اور جیساتم کہتے ہیں' دیسے ہیں ہیں ہم صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جواللہ کی نافر مانی کرئے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے'۔

اس کے بعدرستم لوٹ گیا۔ اس نے فارس کے بڑے آ دمیوں کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی انہوں نے ناپندیدگی اور نفرت کا اظہار کیا تورستم نے کہا''اللہ تہمیں دورکرےاور ذکیل وخوار کرے'۔

جب رستم واپس آیا تو میں زہرہ کے پاس گیا اور (واقعہ کا راوی رفیل ) اسلام لے آیا اور ان کا مدد گار بنا' چنا نچیرمیرے لیے بھی ال قادسیہ کے برابروظیفہ مقرر ہوا۔

### مد برین اسلام کے نام پیغام:

ے۔ حضرت سعدؓ نے مغیرہ بن شعبہ' بسر بن ر نی اہم عرفجہ بن سرشمہ عذیفہ بن محصن' ربعی بن عامہ' قرفہ بن زاہدائیمی' ثم ابوائل' ندعور بن عدی العجلی' مضارب بن پر یدانعجلی 'معید بن مرہ العجلی کے نام جوعرب کے مد برین تھے۔ یہ پیغام بھیجا۔

میں تہمیں اہل فارس کے پاس بھیخ والا ہوں ۔ تمہاری کیارائے ہے؟۔

ان سب نے پیجواب دیا: ''نہم آپ کے احکام کی تعمیل کریں گے اورا گرکوئی ایسامعاملہ در پیش ہواجس کے بارے میں آپ کی کوئی ہدایت نہ ہوئو اس پرہم غور کریں گے اور جومسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب اور مفید طریقہ ہوگا' اس کے مطابق ہم ان سے گفتگو کریں گئے''۔

### مسلمانول كا قاصد:

ربی نے کہا'' تم مجھے بھیجو' البذاانھیں بھیجا گیا۔ ربعی رستم کے پاس جانے کے لیےاس کے نشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ پل پر جولوگ ، جود میے انہوں نے اسے روک لیا اور رستم کوان کی آمد کی اطلاع دی۔ رستم نے اہل فارس کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا اور یو چھا 'کیا ہم تعظیم کریں' یااس سے تقارت آمیز سلوک کریں' ان کے سرداروں نے باتفاق رائے تحقیر کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے قالین اورعمدہ فرش بچھائے 'گدوں اور تکیوں سے خیے کوآ راستہ کیا اور ( زیب وزینت کی ) کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ رستم کے لیے سونے کا تخت بچھایا گیا اور اس پر قالین بچھائے گئے اور اسے سنہری تکیوں ہے آ راستہ کیا گیا۔

### اسلامي قاصد كي حالت:

حضرت ربعی ایک بیت قد گھوڑے پر سوار ہوکر آئے ان کے ساتھ ایک تلوار پھٹے پرانے کپڑے میں کبٹی ہوئی تھی اوران کا نیزہ گائے کی کھال کے چبڑے ہے بندھا ہوا تھا اور تیر کمان ان کے پاس تھی۔ جب وہ باوشاہ (رستم) کے قریب فرش پر پہنچے تو ان سے کہا گیا ''اترو'' تو وہ اپنے گھوڑے کو فرش کے اوپر سے آگے لے گئے اور قریب پہنچ کر وہاں سے اترے اور دو تکیوں کو پھاڑ کر گھوڑے کو ان سے باندھا اور وہیں لاکھڑ اکیا۔ اس موقع پر کسی کو منع کرنے کی جرائے نہیں ہوئی' مگر حقارت کی نظر ہے دیکھتے رہے انہیں ان لوگوں کا بدرویہ معلوم ہوگیا تھا پھروہ لوگ کہنے گئے' آپ اپنے ہتھیا ررکھ دیجئے'۔

وہ بولے'' میں خورنہیں آیا ہول کہ تمہارے علم سے ہتھیارر کھ دوں ہتم نے مجھے بلایا ہے اگر تم نہیں چاہتے ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق آؤں' تو میں لوٹ جاؤں گا''۔

انہوں نے رستم کواس بات سے مطلع کیا تو اس نے کہا'''اس صورت میں تم اس کواجازت دے دو وہ صرف ایک آ دمی ہے''۔لہذا حضرت ربعی نیز ہ کا سہارا لیتے ہوئے اور آ ہستہ آ ہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس طرح آئے کہ وہ نیزے کی نوک سے قالین اور فرش کو بھاڑر ہے تھے'اور قالین اور فرش کا کوئی حصہ ایسانہ تھا جوخراب اور شکستہ نہ ہوا ہو۔

جب وہ رستم کے قریب آئے تو محافظوں نے انھیں گھیرلیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا نیز ہ فرش پر گاڑ دیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب دریا فت کیا تو کہنے لگے''ہم تہماری اس زیب وزینت کی چیزوں پر بیٹھنا پیندنہیں کرتے ہیں''۔

### آ مدكا مقصد:

پھررستم نے ان سے بات چیت شروع کی اور پوچھا''تم کیوں آئے ہو؟' وہ بولے''اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمیں لا یا
ہے تا کہ ہم جس کو چاہیں' بندوں کی عبادت کرنے سے نکال کر'اس سے خدا کی عبادت کرائیں' اوراسے دنیا کے نگ دائرہ سے نکال کر
اس کی وسعتوں میں اس کو پہنچا ئیں اور دیگر ندا ہب کے ظلم وستم سے بچا کراسلام کے عدل وانصاف کے سامنے لائیں۔اس نے ہمیں
دین عطا کیا ہے تا کہ ہم مخلوق کو اس کے دین کی طرف بلائیں۔ جس نے اس دین کی دعوت کو شلیم کرلیا' ہم بھی اس سے رضا مند ہوکر
لوٹ جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے اور اس کا ملک بھی اسے بخش دیں گے۔اور جوا نکار کرے گاتو ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے
رہیں گے یہاں تک کہ خدا کا وعدہ پوراہو''۔ وہ بولا'' خدا کا وعدہ کہا ہے؟''۔

ربعی نے جواب دیا: ''اگر کوئی کا فروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تواس کے لیے جنت ہے اور جوزندہ رہے گا تو اس کے لیے فتح وکا مرانی ہے''۔ تین دن کی مہلت:

رستم نے کہا'' میں نے تمہاری گفتگوئی ہے۔ کیاتم اس کام کوملتوی کر سکتے ہو' تا کہتم غور کر داور ہم بھی غور کریں'۔ انہوں نے کہا ہاں کیا ایک دن یادودن کی ہم مہلت دیں۔ وہ بولا'نہیں بلکہ ہم اپنے اہل رائے اورا پنی قوم کےسر داروں سے خط و کتابت کریں

۔ ربعی نے کہا:''ہمارے رسول کریم مُرکیجا نے جوطریقہ مقرر کیا ہے اور ہارے رہنماؤں نے جس پرعمل کیا ہے'وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وشمنوں کواپنے او پرمسلط نہ کریں۔اور مقابلے کے وقت تین دن سے زیادہ مہلت نہ دیں لہذا ہم تنہیں تین دن کی مہلت دیتے ہیں اس عرصے میں آپ اپ بارے میں اوراپی قوم کے بارے میں غور کرلیں۔

ايك چيز كاانتخاب:

اں اثناء میں آپ تین چیزوں میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرلیں:

🗨 آپ اسلام قبول کرلیں۔اس صورت میں ہم آپ کوچھوڑ دیں گے اور آپ کے ملک پر قبصنہ ہیں کریں گے۔

- یا جزید دیں جسے ہم قبول کرلیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے اور اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت نہیں ہوگ تو آپ لوگوں کو ہم اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیں گے اور جب بھی آپ لوگوں کو ہماری امداد و حفاظت کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی امداد کریں گے۔
- یا (اگرآپ کی قوم کوید دونوں صورتیں منظور نہ ہوں) تو چو تھے دن آپ کے ساتھ جنگ ہوگی درمیانی عرصے میں ہم خودلڑائی کا آغاز نہیں کریں گئے مگر اس صورت میں جب کہ آپ لوگ لڑائی کا آغاز کریں (تو ہم بھی جنگ کریں گے) میں اپنے ساتھیوں اور تمام فوج کی طرف ہے اپنے اس قول کی یابندی کرانے کا ذمہ دار بنوں گا''۔

### مسلمانوں کی خصوصیات:

ستم بولا'' کیا آپ ان کے سردار ہیں' وہ بولے' نہیں تا ہم تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ایک ادنی مسلمان اپنے اعلی افسر کی طرف ہے سی کو پناہ دے سکتا ہے''۔

یہ بات من کررہتم اہل فارس کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا: ''تم کیا سن رہے ہو؟ کیا تم نے اس شخص کی گفتگو سے زیادہ واضح اور بے لاگ کلام سنا؟''وہ ہو لے'' خدانہ کرے کہتم اس شخص کی کسی بات کی طرف متوجہ ہوکرا پنے دین سے پھر جاؤ۔ کیا آیاس کالباس نہیں دیکھ رہے ہیں؟''۔

وہ بولا: '' تم پرافسوں ہے۔تم اس کالباس نہ دیکھو بلکہ اس کی رائے' کلام اور سیرت پرغور کرو' اہل عرب لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کوکوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔وہ اپنی عزت اور آبر وکو تحفوظ رکھتے ہیں۔ان کالباس تمہارے لباس جیسانہیں ہے اور نہ وہ ان چیزوں کی رغبت رکھتے ہیں تم ان کے ہتھیاروں کو دیکھو'۔رہجی بولے:

### ربعی کی بہا دری:

'' کیاتم مجھاپنے ہتھیا ردکھاؤگے یا میں دکھاؤں''۔ یہ کہہ کرانہوں نے اپنے بھٹے پرانے کپڑے میں سے نگوارنکالی جوآگ کے شعلے کی مانند تھی۔اہل فارس کہنے لگے''اسے نیام میں رکھاؤ''۔

پھرانہوں نے اہل فارس کی ڈھال پر تیر چلایا اور انہوں نے ربعی کی چڑے کی معمولی ڈھال پر تیرا ندازی کی تو ایرانیوں کی ڈھال میں شگاف ہوگیا اور ربعی کی ڈھال سیح سالم رہی'اس پر انہوں نے کہا''اے اہل فارس! تم کھانے پینے اور لباس کو ہڑی اہمیت دیتے ہوگر ہم ان چیزوں کو حقیر سیجھتے ہیں''۔ یہ کہ کروہ واپس چلے گئے تا کہ اس مدت معینہ میں وہ غور وخوص کر تکیس۔

### د وسرا قاصد:

روسرے دن انہوں نے پیغام بھیجا کہ' اس آ دمی کو ہمارے پاس پھر بھیجو' مصرت سعد ؓ نے حضرت حذیفہ ہن محصن کو بھیجا اور
وہ بھی اسی لباس میں آئے۔ جب وہ فرش کے قریب پہنچ تو ان سے کہا گیا کہ وہ اتر جائیں وہ بولے'' میں تمہارے پاس اپنے کام کے
لینہیں آیا ہوں۔ تم اپنے بادشاہ سے پوچھو۔ آیا اس نے اپنے کام کے لیے مجھے بلایا ہے یا میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ
کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی حالت میں تمہیں چھوڑ کرمیں واپس چلا جاؤں گا اور اگر وہ یہ کہے کہ
میں اس کی خواہش کے مطابق آیا ہوں تو میں اپنے طریقے کے مطابق آؤں گا''۔

رستم نے کہا''اے آنے دو''چنانچہوہ آئے اور کھڑے رہے۔ رستم نے کہا''آ پاتر آئیں''گر جب انہوں نے اتر نے سے انکار کہا تو رستم نے کہا''آ پاتر آئیں''گر جب انہوں نے اتر نے سے انکار کہا تو رستم نے کہا: آپ کیوں آئے ہیں تمہارے کل کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ وہ بولے'' ہمارا امیر تختی اور زنوں مالوں میں ہمارے ساتھ مساوات اور انصاف کے طریقے کو پند کرتا ہے۔ اب میری باری ہے''۔ وہ بولا:''آپ کیوں آئے میں ؟''

#### . حضرت حذیفه کی گفتگو:

- وواسلام قبول کریں اس صورت میں ہم تنہیں چھوڑ کر چلیے جائیں گئے۔
- ع جزیدادا کریں ۔اس صورت میں اگر تمہیں ہماری حفاظت کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
  - ا ياجنگ كريں۔

۔ رستم بولا:''مصالحت بھی تؤ ہے''وہ بولے'' ہاں کل سے تین دن تک کے لیے ہے''۔ چوٹکہ انہوں نے بھی کوئی نئی بات نہیں کہی تھی اس لیے انہیں واپس بھیج دیا۔

### رستم كاخطاب:

بعدازاں رستم اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا'' کیا تم وہ بات نہیں دیکھ رہے ہو جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں''کل ان کا پہلا قاصد آیا' وہ ہماری سرز مین پر غالب آگیا اور جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں' اس نے ان باتوں کو حقیر سمجھا' اس نے ہمارے قالین پر اپنا گھوڑ الاکھڑ اکیا اور دہاں اسے بائد ھا۔ لہذا وہ نیک شگون کے ساتھ ہماری زمین اور اس کی چیزوں کو لے گیا اور اس نے ہماری زمین پر نہایت عقمندی کا ثبوت دیا۔ آج بیر قاصد ) آیا' بیہ ہمارے سامنے کھڑ اربا' اس نے بھی اچھا شگون اختیار کیا کہ وہ ہماری زمین پر ہمارے بغیر کھڑ اتھا۔ ان باتوں سے اس نے اپنے ساتھیوں کو تا راض کر دیا اور انہوں نے اسے ناراض اور غضب ناک کر دیا۔ تیسرا قاصد:

۔۔۔۔ جب تیسرادن آیا تورشم نے پھر پیغام بھیجا کہاں کے پاس کی آ دمی کو بھیجا جائے اس دفعہ حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کو بھیجا گیا۔ ابوعثان النہدی کہتے ہیں۔ جب حضرت مغیرہؓ روانہ ہوئے تو ہل کوعبور کرنے کے بعد جب وہ اہل فارس کے لشکر میں پہنچ تو انہوں نے انہیں روک لیا تا کہ رستم سے ان کی آمد کی اجازت لی جائے۔ جب مغیرہؓ وہاں پہنچےتو تمام اہل فارس اپنے شاندارلباس میں تھے وہ سنہری تار کے کیڑے پہنے ہوئے تھے ان کے سروں پر تاج تھے اور بہت دور تک انہوں نے قالین اور فرش بچھائے ہوئے تھے تاکہ آنے والا دور تک پیدل چل کرجائے۔

جب حضرت مغیرہً بن شعبہ آئے تو وہ رستم کے تخت پراس کی مند کے پاس بیٹھ گئے ۔لوگ ان کی طرف لیکے اور انہیں تخت سے اتار دیا' وہ بولے :

### اميروغريب كاامتياز:

" بمیں تہاری تفکندی کی خبریں پہنچی رہتی تھیں مگر میں تم سے زیادہ بوقوف قوم نہیں دیکھا ہوں۔ہم اہل عرب مساوی ورجہ رکھتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کوغلام بنائے ہوئے نہیں ہے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کسی سے جنگ کرے۔ لہذا میرا خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی تو می ہمدردی و لیمی ہی ہے جیسی ہمارے اندر ہے مگر تم نے عملی طور پر بہترین انداز سے مجھے مطلع کر دیا ہے خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی تو می ہمدردی و لیت ہیں ہی ہے جیسی ہمارے اندر ہے مگر تم نے عملی طور پر بہترین انداز سے مجھے مطلع کر دیا ہے کہتم میں سے پھھا فراددوسر بے لوگوں سے دیوتا ہیں ۔ تبہارا پیطریقہ بھی درست نہیں رہ سکتا ہے ہم ایسانہیں کرتے ہیں ۔ میں خود نہیں آیا ہوں ۔ بلکہ تم نے مجھے آئے بلایا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہتمہاری حکومت کمز ور ہوگئ ہے اور تم ہارجاؤگر کیونکہ کوئی ملک ان عا دات و خصائل کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا '۔

ایرانی عوام به بات من کر بولے''خدا کی شم! به عربی باشندہ سے بولتا ہے'' زمیندار طبقہ کہنے لگا:''خدا کی شم!اس نے الی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیشداس کی طرف مائل رہیں گے'اللہ ہمارے ہزرگوں کو غارت کرے'وہ کتنے احمق تھے کہ وہ عرب قوم کو ہمیشہ حقیرا در کمتر سمجھتے رہے''۔

### رستم كا جواب:

اس پرستم نے ان کی تقریر کے اثر کوزائل کرنے کے لیے ان سے ہنسی دل گلی شروع کر دی اور کہا: ''اے عرب باشندے! کبھی عوام ایسی باتنیں کرتے ہیں جو ملک کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں۔ائسی صورت میں انہیں دور رکھا جاتا ہے تا کہ وہ نامناسب بات نہ کریں 'بہرحال و فاداری اور حق پیندی کو پیند کیا جاتا ہے۔تمہارے پاس جو تکلے (تیر) ہیں وہ کیسے ہیں؟''وہ بولے''اگر چنگاریاں بڑی نہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے''۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کواپنی تیراندازی کے جو ہر دکھائے۔اس کے بعدرستم بولا:

''تمہاری تکوار بوسیدہ کیوں ہے؟''مغیرہؓ بولے''اس کاغلاف بوسیدہ ہے مگراس کی دھار بہت تیز ہے'' پھرانہوں نے اسے اپنی تکوار دکھائی ۔اس تحے بعد رہتم مینے نگا'' کیاتم پہلے گفتگو کرو گے یا میں گفتگو کا آغاز کروں''۔

حضرت مغيره رئي سُن فرمايا: "أب في مم كوبلا بهيجاب ال ليم آب بولين".

# رستم کی تقریر:

لہذا دونوں کے در**میأ**ن تر جمان مقرر کیا گیا اور رستم نے گفتگو کا آغاز کیا۔اس نے اپنی قوم کی تعریف کی۔اس کے بعدان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا: ہم تمام ممالک میں طاقتوراور دشمنوں پر غالب رہے تو موں میں سر بلندرہے کوئی بادشاہ ہماری جیسی عزت اور فتح ونصرت نہیں حاصل کر رکا۔ ہم ان پر ہمیشہ غالب رہتے تھے اور کوئی تو م ہم پر غالب نہیں آسکی مگر چند دنوں یا ایک دومہینوں سے ہماری سے حالت نہیں رہی ہے جب خدا ہم سے انقام لینے کے بعد ہم سے رضا مند ہوگا تو اس وقت ہماری شان وشوکت لوٹ آئے گی اور ہمارے دشمن کومقا بلے میں بدترین دن و کیکنانصیب ہوگا۔

اے اہل عرب! ہمارے نزدیکتم سے زیادہ کوئی قوم حقیر و ذلیل نہ تھے۔ تم ننگ دست اور خشہ حال سے ہم تہمہیں نا چزہ ہمے تھے اور تم کسی شار میں نہیں سے ۔ جب تمہارے ملک میں قبط اور خشک سالی ہوتی تھی تو تم ہمارے پاس فریا دلے کرآتے سے اور ہم شہمیں پچھ مجبوریں اور جو کا غلہ دے کر لوٹا دیے تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ملک کی تنگدتی نے تمہیں ان کاموں کی طرف آ مادہ کیا ہے (اگریہ حقیقت ہے تو) میں تمہارے امیر کو کپڑے نچر اور ایک ہزار در ہم دینے کا حکم صادر کرتا ہوں اور میں تم میں سے ہرا کیا ہے (اگریہ حقیقت ہے تو) میں تمہارے امیر کو کپڑے نچر اور ایک ہزار در ہم دینے کا حکم صادر کرتا ہوں اور خیس نہیں جا باہوں کے لیے مجبوروں کا ایک ڈھیر اور کپڑے قید کرنا چا ہتا ہوں کہ میں تمہیں قبل کروں اور خیمہیں گرفار کر کے قید کرنا چا ہتا ہوں '۔

### حضرت مغيرةً كاجواب:

اس کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبے نے خدا کی حمد وثناء کے بعد یوں ارشا دفر مایا:

اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ورازق ہے ہر کام اس کے علم سے صادر ہوتا ہے ہم نے اپنے اور اپنے اہل ملک کے کارناموں کا

تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنے وشمنوں پر غالب آتے تھے اور ممالک کوفتح کرتے تھے اور یہ کہ تہماری با دشاہت دنیا میں بہت و سیج ہے۔

الیی با تیں ہیں جنہیں ہم جانع ہیں اور ان کے مشکر نہیں ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے۔ اس نے تم پر یہا حسانات کیے ہیں شہرارااس میں کوئی و خل نہیں ہے۔ تم نے ہماری شگری ختہ حالی اور با ہمی اختلاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ان با توں سے بھی ہم واقف تہمیں اور ان کے مشکر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حالت میں مبتلا کیا 'مگرید دنیا عالم انقلاب ہے۔ یہاں مصیبت زدہ انسان خوش حالی کو قع رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ خوش حال ہوجاتے ہیں۔ بلہ خوشحال حضرات کو بھی مصائب و تکالیف کا اندیشہ رہتا ہے۔

یہاں تک کہوہ مصیبتیں ان پر نازل ہوجاتی ہیں اور وہ ختہ حال ہوجاتے ہیں۔

اگرتم خدا کے احسانات اور نعمتوں کاشکرادا کرتے رہتے تو تہہاری بیشکر گزاری اس کی ان نعمتوں سے کم رہتی جو تہہیں عطاکی عمیٰ ہیں۔ تاہم پی حقیقت ہے کہ تہہاری ناشکری نے تہہاری حالت تبدیل کردی ہے۔

ہم اپنی سابقہ حالت میں اس وقت مبتلاتھے جب ہم کا فرتھے اور اس وقت ہمیں جو پچھے حاصل ہوا وہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوا مگر اب جیساتم سجھتے ہو' و لیسی ہماری حالت نہیں ہے' اب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول' بھیجا ہے''۔ اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا تقریروں کے مطابق گفتگو کی ۔ آخر میں انہوں نے فرمایا:

''اگرآپ کو ہماری حفاظت اورامداد کی ضرورت ہوتو ہمارے غلام (ماتحت) بن کرمطیع وفرمان بردار بن کراپنے ہاتھ ہے جزیداداکریں اوراگراس سے انکار ہے تو تلوار (ہمارے اورآپ کے درمیان) فیصلہ کرے گی'۔ اس پررستم بہت مشتعل ہوگیا اور غصے میں آگ بگولہ ہو کر اورآ فتاب کی قتم کھا کر کہنے لگا۔''کل دن نکلتے ہی ہم تم سب کوتل کر دیں

گے''اس کے بعد حضرت مغیر ﴿الوث آئے۔

### عربول كى تعريف:

رستم نے اہل فارس کو خاطب کر کے کہا''ان لوگوں کا تم ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیا اس سے پہلے دوآ دی نہیں آئے جنہوں نے تہمیں عاجز و در ماندہ کر دیا تھا۔ پھریش خص آیا اور یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا اور یہ سب ایک ہی طریقہ ہوئی ہے اور یہ سب ایک ہی بات پر قائم رہے یہ لوگ سے ہوں یا جھوٹے ہوں' مگر ان کی عقل مندی اور راز داری اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے' تو اگریہ لوگ سے ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ جس کا م کا ارادہ کریں گے۔ اس کی راہ میں کوئی ان کی مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمت اور استقلال سے کا م لو۔ خدا کی تنم! جھے اس بات کاعلم ہے کہ تم میری باتوں کو توجہ سے سن رہے ہوگر یہ تہماری ریا کاری ہے'۔ اس پروہ اس کی زیادہ خوشا مدکر نے لگے۔

# رستم کی پیشین گوئی:

رفیل بیان کرتا ہے''رستم نے حضرت مغیرہؓ کے ساتھ ایک آ دمی بھیجا اور اس سے کہا کہ جب وہ بل کوعبور کر لے اور اپنے
ساتھیوں کے پاس بہنی جائے تو تم اس سے پکار کر کہو کہ'' بادشاہ نجومی تھا اس نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے۔اور حساب لگا کر
(نجوم کے قواعد کے مطابق) یہ بتایا ہے کہ کل تمہاری ایک آ نکھ ضائع ہوجائے گ''۔اس قاصد نے ایسا ہی کیا۔اس پر حضرت مغیرہؓ
نے فرمایا'' تم نے جھے نیکی اور ثواب کی بشارت دی ہے۔اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اس کے بعد بھی تمہارے جیسے مشرکوں سے جہاو
کروں گا' تو میں یہ آرز وکرتا کہ میری دوسری آ نکھ بھی (جہاد میں) جاتی رہے'۔

اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کی گفتگو پر ہنس رہے ہیں اور ان کی بصیرت پر تبجب کررہے ہیں اس کے بعد وہ مخف باوشاہ کے پاس آیا اور ان کی بیرگفتگو دہرائی تو اس نے کہا:

''اے اہل فارس! تم میری اطاعت کرو کیونکہ میں و کیور ہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے جس کاتم مقابلہ نہیں کر سے''۔

### معتجفر پیں:

ایرانیوں کے سواروں کا دستہ بل پرجمع ہوجا تا تھا اور وہ وہاں مسلمانوں ہے جھڑ پوں کا آغاز کرتا تھا۔مسلمان ان کی تین طرف سے اپنی مدافعت کرتے تھے خودا پی طرف ہے حملے کا آغاز نہیں کرتے تھے جب وہ حملہ کرتے تھے تو ان کے حملوں کولوٹا دیتے تھے۔ عبو د :

''اے عبود! تم عربی شخص ہوجب میں بات کروں تو تم میری بات اس کے پاس اس طرح پہنچاؤ جیسے اس کی بات مجھ تک پہنچاتے ہو''۔ رستم نے بھی اس سے ایسی ہی بات کہی۔

### ٣ خرى الفاظ:

آ خرمیں حضرت مغیرہؓ نے پھریہ بات دہرائی جب کہانہوں نے پیکہا'' (تنین باتوں میں کسی ایک کی طرف تہہیں دعوت دی جاتی ہے )اسلام قبول کروالیں صورت میں تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اورتم پر بھی وہی ذمہ داریاں ہوں گی'جو ہم پر ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یاتم جزیہ بہرضا وخوشی ادا کرؤ' اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا گفتگوختم كرتے ہوئے فرمایا''اسلام لا ناہمار بے نز ديک ان دونوں چيز دل سے زيادہ پسنديدہ ہے''۔

اس نے صاغروں کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا'' اس کا مطلب سے ہے کہتمہارا آ دمی جزییہ لے کر ہمارے پاس کھڑار ہےاوراس کے قبول کرنے پرتعریف کرئے'۔

شقیق بیان کرتے ہیں: میں قادسید کی جنگ میں نوعمری کی حالت میں شریک ہوا۔حضرت سعد طفا دسیہ میں بارہ ہزار کالشکر لے آئے اس میں آ زمودہ اور تجربہ کار ساپھی شریک تھے۔ پہلے ہمارے پاس ستم کےا گلےلشکر آئے' اس کے بعدر ستم خود ساٹھ ہزار کا لشکر لے کرآ یا۔ جب رستم ہمار کے نشکر کے قریب پہنچا تو اس نے کہا:''اے اہل عرب! تم ہمارے پاس کو کی آ دمی جیجوجس ہے ہم گفت وشنید کرسکیں''۔لہٰڈا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چندنفر بھیجے گئے جب وہ رہتم کے پاس پہنچے تو حضرت مغیرہ تخت پر بیٹھ گئے ۔رہتم کے بھائی اس پر ناراض ہوئے۔حضرت مغیرہؓ نے کہا'' تم ناراض مت ہو۔ یہاں پر میٹھنے سے نہ تو میری عزت میں اضا فہ ہوا۔اور نہ تمہارے بھائی کی عزت کم ہوئی ہے''۔رستم بولا''اےمغیرہؓ! تم بہت بدنصیب تھے یہاں تک کہتمہاری پیصالت ہوئی ہےاوراگر تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہوتو مجھے بتاؤ'' اس کے بعدرتم نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور کہا'' تم مت خیال کرو کہ تمہارے یہ تکلے (تیر) تمہیں کچھ فائدہ پہنچا تکیں گے' حضرت مغیرہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم مُن ﷺ کا ذکر کیا اور کہا ''الله تعالیٰ نے ہمیں ان کے ہاتھوں سے ایک وانہ کھلایا جوتمہاری اس سرز مین میں پیدا ہوتا ہے' جب ہم نے اپنی اولا دکووہ وانہ چکھا ہا تو وہ کہنے لگے۔

'' ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے''لہذا ہم اس لیے آئے ہیں کہ یا توانہیں پی کھلائیں یا ہم مرجا ئیں''۔رستم بولا''تم مرجاؤ گے یا مارے جاؤ گئے''مغیرہؓ نے فرمایا'' ہم میں سے جوشہید ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اورتم میں سے جو ہمارے ہاتھوں مقتول ہوگا' وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ہم میں سے جوزندہ رہے گا'وہ تمہارے زندوں پر فتح حاصل کرے گا'لہٰذا ہم تہہیں تین چیزوں میں سے ایک چيز كانتخاب كرنے كى مہلت ديتے بين 'رستم نے كہا' ' بهارے اور تمہارے درميان كے نہيں ہو عتى '-

# آ خری نصیحت:

محدُ طلحه اور زیادروایت کرتے ہیں: سعد بن الله مانده اہل الرائے مسلمانوں کو بھی اہل فارس کی طرف روانہ کیا' البتہ پہلے تین آ دمیوں کو (جو بھیج گئے تھے ) روک لیا۔ بیلوگ رستم کے پاس آئے تا کہ وہ اسے (جنگ کی ) سخت برائیاں بتا کیں۔ وہ بولے: '' ہماراا میر کہتا ہے کہا چھے پڑوں سے حکام محفوظ رہتے ہیں۔ میں تنہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جو ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ عافیت اس میں ہے کہ آپ اس بات کوشلیم کرلیں جس کی طرف اللہ دعوت دیتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے ملک کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپ بھی اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ہم دونوں ایک ہوجائیں گے۔البتہ آپ کا ملک اور آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کے جو کھھ حاصل کریں گے۔وہ آپ کے لیے مخصوص اضافہ ہو گھے حاصل کریں گے۔وہ آپ کے لیے مخصوص اضافہ ہو گھے حاصل کریں گے۔وہ آپ کے برخلاف تاپ کے مددگار ثابت گا۔اس صورت میں اگر کوئی آپ کے برخلاف جملہ کرنے یا غالب آنے کی کوشش کرے تو ہم اس کے برخلاف آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔اے رہم اس کے برخلاف آپ کی تقوم کو تباہ نہ کرو۔اس سے بیخنے کی صورت صرف یہی ہے کہ تم دائر ہُ اسلام میں داخل ہوجا وَ اور اس کے ذریعے شیطان کو بھا دو'۔

# رستم کی شمثیلات:

رستم نے جواب میں کہا میں نے تمہارے چندا فراد سے گفتگو کی تھی اگر انہوں نے میری بات سمجھ کی ہے تو جمعے تو قع ہے کہ تم بھی میری گفتگو سمجھ لوگے ۔ مثالیں پیش کروں گا یتم بیذ ہن بھی میری گفتگو سمجھ لوگے ۔ مثالیں کلام کی زیادہ وضاحت کرتی ہیں اس لیے میں تمہار ہے سامنے چند مثالیں پیش کروں گا یتم بیذ ہن نشین رکھو کہ تم نہایت تنگ دست اور خشہ حال تھے ۔ تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت ہم تمہار سے پڑوی نہیں ثابت ہوئے 'بلکہ تمہار سے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کرتے رہے ۔ تم ہار بار ہمار سے ملک میں آتے تھے اس وقت ہم تمہار سے لیے غلہ فراہم کرتے تھے اور تمہیں اس حالت میں لوٹا دیتے تھے۔ تم ہمار سے پاس مزدوری اور تجارت کے لیے بھی آتے تھے اس وقت بھی ہم تمہار سے ساتھ اچھاسلوک کرتے تھے۔

# لومزی کی مثال:

جبتم نے ہمارا کھانا کھالیا اور ہمارا پانی بیا اور ہمارے زیرسایہ رہ تو تم نے اس کا حال اپنی تو م سے بیان کیا تو انہیں دعوت دے کرتم یہاں لے آئے۔اس صورت میں تمہاری اور ہماری مثال الی ہے جیسے ایک شخص کا انگوروں کا باغ ہو۔ وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی۔ وہ پوچھے لگا' دلومڑی کیسی ہوتی ہے؟'' تو (اس کے جواب میں) لومڑی بہت ی لومڑ بیوں کو اس باغ میں لے آئی۔ جب وہاں جع ہوگئیں تو باغ والے نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے وہ آئی تھیں۔اس کے بعد ان سب کو تل کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ حرص وطمع اور افلاس تمہیں یہاں لائے ہیں۔الہذا اس سال تم یہاں سے لوٹ جاؤاور اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے جاؤاور جب بھی تمہیں ضرورت ہوئم والی آ کراپئی ضرور تیں پوری کر سکتے ہوئیں بیاں جائیا ہوں کتمہیں قبل کروں''۔ جو ہوں کی مثال:

عمارہ بن القفاع الضی قبیلہ بر ہوع کے ایک شخص کے حوالے سے جواس جنگ میں شریک ہوا تھا' بیان کرتا ہے (پیرستم کی تقریراضا فیہ ہے) کدرستم نے کہا:''تم میں سے بہت ہے لوگوں نے ہمارے ملک میں آ کر جو چاہا حاصل کیا پھران کا انجام قمل اور فرار کی صورت میں نمودار ہوا۔ جس نے تمہارے لیے بیطریقہ جاری کیا' وہتم سے زیادہ طاقت وراور بہتر تھا۔ تم نے بیر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب لوگ بچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بچھ نقصان پہنچتا ہے اور بچھ بچے نگلتے ہیں۔

تمہارے ان کاموں کی مثال الی ہے جیسے کہ کچھ چوہے غلہ کے ایک منطے کے قریب رہتے تھے۔ اس منطے میں ایک سوراخ تھا۔ پہلا چوہا اس کے اندر گھسا اور وہیں رہنے لگا' دوسرے چوہ وہاں سے غلہ لے جاتے رہتے تھے اور لوٹ آتے تھے انہوں نے پہلے چوہے سے بھی کہا کہ وہ باہر آجا یا کرے مگر وہ انکار کرتا رہا۔ یہاں تک کہ وہ چوہا جو منطے کے اندر رہتا تھا۔ بے انتہا فربہ ہوگیا ایک مرتبہاس کی طبیعت چاہی کہ وہ اپنے عزیزوں سے ملاقات کر کے انہیں اپنی خوش حالی سے مطلع کرے گراب وہ سوراخ اس کے لیے تنگ ثابت ہوا اور وہ اس میں سے نہیں نکل سکااس نے اپنی پریشانی کا حال اپنے ساتھیوں سے بیان کیا اور ان سے نکنے کا طریقہ معلوم کرنا چاہا تو وہ چوہے کہنے لگے:

'' تم اس رائے ہے اس وقت تک نہیں نگل سکو گے جب تک کہتم اس حالت میں نہیں آ جاؤ گے جودافل ہونے سے پہلے (تمہارے دیلے بین کی) حالت تھی''۔

یین کروہ ( نگلنے سے ) بازر ہااور بھو کار بنے لگااور ہروقت خائف رہنے لگا۔ یہاں تک کدوہ داخل ہونے سے پہلے کی حالت کی طرف لوٹ آیا تو منکے والے نے آ کراہے مارڈ الا ۔لبنداتم بھی یباں سے نکل جاؤ کہیں تمہاری بھی ایسی حالت نہ ہوجائے''۔ مکھی کی مثال:

رفیل بیان کرتے میں کدرستم نے مزید یوں کہا:

'' اللہ تعالیٰ نے تمہارے سوانگھی ہے زیادہ لا لچی اور مضرمخلوق نہیں پیدا کی۔اے گروہ عرب! تم ہلاکت کا مشاہدہ کررہے ہو اور تمہاری طبع تمہیں اس کی طرف رہنمائی کررہی ہے' میں ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ بیہ ہے:

ا کیے کھی نے شہد دیکھااور وہ اڑنے لگی اور کہنے لگی'' جو مجھے وہاں پہنچائے گا اسے دو درہم ملیں گے'' جب وہ وہاں پہنچ گئی تو کسی کے روکنے سے نہیں رکی'اس کے اندر پہنچ کروہ ڈ و ب گئی اور پھنس گئی اس وقت وہ بولی:

''جو مجھے نکالے گااسے چار درہم ملیں گے''۔

### انگور کے باغ کی مثال:

رستم نے ایک اور مثال بیان کی اور کہا' دخبہاری مثال ایس ہے۔ جیسے کہ ایک لومڑی ایک بل کے سوراخ سے انگور کے باغ میں پہنچ گئی۔ وہ بہت کمزور اور لاغرتھی۔ وہ وہاں پھل کھاتی رہی۔ باغ والے نے اسے دکھ لیا تھا اور اس کی خشہ مالی کو دکھ کررتم کھا کر چھوڑ دیا تھا۔ جب انگور کے باغ میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ گذر گیا تو وہ لومڑی فربہ ہوگئی اور اس کی حالت بہتر ہوگئی اور اس کی جاغ والے کو لاغری جاتی رہی ہوگئی اور اس کے پھلوں کو خراب کرنے گئی۔ باغ والے کو بید بات نہیں برواشت کرسکتا ہوں''۔ یہ کہہ کر اس نے ڈنڈ استعبالا اس کے غلام بھی اس یہ بات نہیں میں برواشت کرسکتا ہوں''۔ یہ کہہ کر اس نے ڈنڈ استعبالا اس کے غلام بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اس کی خلاش میں نکائے لومڑی آئیں فریب دیتی رہی اور وہ انگوروں کی پیلوں میں چھپ جاتی تھی اخرکار جب اے باز آئے والے نہیں ہیں تو اس نے اس رائے ہے نگئے کی کوشش کی جہاں سے وہ جب اے ایک میں کی جہاں سے وہ واض ہوئی تھی اس وقت اس میں واضل ہوئی تھی اس وقت اس میں واضل ہوئی تھی اس وقت اس میں واضل ہوئی تھی گراس سوراخ میں وہ کھنس گئی کیونکہ جب وہ الاغراضی تو وہ اس بل میں سے داخل ہوئی تھی اس وقت اس میں واضل ہوئی تھی اس حالت میں باغ والا بھی وہاں آئی بہنچاوہ اس پی گئی کئونکہ وہ اس کی لیے تنگ ہوگیا تھا۔ اس حالت میں باغ والا بھی وہاں آئی بہنچاوہ اس پی ڈنڈے برسا تار ہا بہاں تک کہ اس کا کام تمام کردیا۔

ر مرت بر ما ما کا بہت ہوں ہوئے ہوں ہوئے ہوا ہے ہوا ہوگئے ہوا ہی لیے غور کرو کہتم کیے نکل سکو گے؟''۔ تم نے بیمثال بھی پیش کی:''ایک آ دمی نے ایک ٹو کری تیار کی اوراس میں اپنا کھانار کھا' چوہوں نے آ کراس ٹو کری میں سوراخ کر دیا اوراس میں گھس گئے'اس شخص نے اس سوراخ کو بند کرنا چاہا تو لوگوں نے کہا'' چوہے پھر سوارخ کر دیں گے اس کے اندرایک کھوکھلا بانس لگا دو۔ جب چوہے آئیں گے تو وہ اس بانس میں سے داخل ہوں گے اور اس میں نے کلیں گے۔لہٰذا جب چوہے نمو دار ہوں تو تم انہیں مارڈ الؤ'۔

میں نے بھی راستہ بند کر دیا ہے تم اس بانس میں نہ گھسؤور نہ جو کوئی اس سے نکلے گاتل کر دیا جائے گا۔ تم اس کام کے لیے کیسے تیار ہوئے ہو حالا نکہ تمہارے پاس نہ کافی تعداد میں فوج ہے اور نہ کافی مقدار میں سامان جنگ ہے'۔

# مسلمانوں کا جواب:

محک طلحہ اور زیادروایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے اس کا جواب دیا اور کہا آپ نے ہمارے گذشتہ زمانے کی بدحالی اور انتشار واختلاف کا تذکرہ کیا ہے وہ صحیح ہے ہمارے مرد وزخ میں جاتے تصاور جوزندہ رہتا تھا وہ تنگ دی کی نہ اور کرتا تھا۔ ہم اس ہے بھی زیادہ بری حالت میں ہتنا تھے کہ خداوند تعالیٰ نے ہماری اپنی قوم میں سے ایک رسول ہیجا جوجن و انسان کے لیے باعث رحمت تھے آپ ان کے لیے سرا پارحمت تھے جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوئی اور ان کے لیے عذا بنہیں آئے جنہوں نے آپ کی کرامت کا انکار کیا۔ آپ ہر قبیلے کے پاس ہدایت و تبلیخ کے لیے پنچ تو سب سے زیادہ آپ کی قوم نے آپ کی جنہوں نے آپ کی کرامت کا انکار کیا۔ آپ ہر قبیلے کے پاس ہدایت و تبلیغ کے لیے پنچ تو سب سے زیادہ آپ کی قوم نے آپ کی خالفت کی اور وہ آپ کو تل کرنے کے در بے ہوئی اس کے بعد قریب کے قبائل نے آپ کی مخالفت کی یہاں تک کہ ہم سب آپ کی خالفت کی اور وہ آپ کو تھی تھا اللہ نے آپ کو ہم پر فتح و نفر سے عطاء کی ۔ اس وقت ہم میں سے پہر آپ کے مجوزات اور آبیات کی حقیقت وصدافت طاہر ہوگئی۔ آپ نے پروردگار کی طرف سے جو تعلیمات پیش کی تھیں ان میں سے ایک یہ ہم تحرات اور جوارشاد خلیوں کے خلاق جہاد کریں۔ ہم اس تعلیم کے مطابق روانہ ہو گئے کے نکہ ہمیں بیسین تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اور جوارشاد فرمایا ہے اس میس کی تاتھ کے حالانکہ اس سے پیشتر ان میں اس قدر ان میں اس قدر ان میں اس قدر ان میں اس تھا کہ تو کی تاتھ کو کی گانو تی ان میں اس تھا کہ تو کی خلاق کی کہ تو تاتھ کو کی گانو تان میں اتحاد و ان میں اتحاد کو تاتھ کی تاتھ کو کی گانو تان میں اتحاد و ان میں اتحاد و ان میں اتحاد کو تاتھ کو کی گانو تان میں اتحاد کا کہ کی گانوں ان میں اتحاد کو تاتھ کی تاتھ کے لیکھ کی تو تاتھ کی تاتھ کی گانوں ان میں اتحاد کو تاتھ کی تاتھ کی تاتھ کی تاتھ کو کی گانوں میں اتحاد کو تاتھ کی تاتھ کر تاتھ کی تاتھ

### دعوت اسلام وجزييه:

ہم اپنے پروردگار کے علم کے مطابق تمہارے پاس آئے ہیں۔ہم اس کی راہ میں جہاد کررہے ہیں اوراس کے علم کی تعمیل کر رہے ہیں اوراس کے دعدے کو پورا کررہے ہیں' ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگرتم ہماری دعوت قبول کرلو گے تو ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔کتاب اللہ تمہارے پاس ہماری قائم مقام ہوگی۔

اگرتم اسلام لانے سے انکارکرو گے تو ہمارے پاس اورکوئی چارہ کاراس کے سوانہیں ہوگا کہ ہم تم سے جنگ کریں یا تم جزیہ اداکرو۔اگرتم اس کے لیے تیار ہو گئے تو بہتر ہے ور نہ اللہ ہمیں تمہاری سرزمین تمہارے فرزندوں اور تمہاری مال ودولت کا وارث بنا دےگا۔

تم ہماری نصیحت قبول کرو۔خدا کی قتم! تمہارااسلام لا نا ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے سے زیادہ پسند ہے اس کے بعد ہم صلح سے زیادہ تم سے جنگ کرنے کو پسند کریں گے۔ تم نے ہماری بے سروسامانی اور قلت تعداد کا تذکرہ کیا ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سازوسامان اطاعت ہے اور ہماری جنگ کی بنیاد صبروا ستقلال پر ہے۔ تم نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں وہ تم نے مردوں اورا ہم کا موں کے لیے بیان کی ہیں اس میں شجیدگی بھی ہے اور ظرافت بھی ہے۔ ہم بھی تمہارے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ محل اور کسانوں کی مثال:

تمہاری مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے ایک زمین پرورخت لگائے ہوں اور وہاں اس نے نہایت عمدہ درخت اور دانوں کا استخاب کیا 'نہریں کھودیں اور اس مقام کوشان دارمحل وقصور سے آراستہ کیا 'ان محلات میں اس نے کسانوں کوآ باد کیا اور وہ ان باغوں میں لطف اندوز ہوتے رہے وہاں انہوں نے ناشا کستہ حرکات کیں۔ اس نے ان کومہلت دی جب وہ خود بخو دشر مندہ نہیں ہوئے تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے سرکشی کی تو اس نے ان کووہاں سے نکال دیا اور دوسروں کو بلوالیا۔ اب اگروہ وہاں سے جا کیں تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے سرکشی کی تو اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا اور دوسروں کو بلوالیا۔ اب اگروہ وہاں سے جا کیں تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے کوم ہو بیا کیں گے وہ انہیں جمیشہ کی میں مبتل کے اور بیلوگ انہیں جمیشہ کم میں ہم تم ہے جنگ اگر جو با تیں ہم نے کہی ہیں انہیں کی نہم میں ہم تم سے جنگ اگر جو با تیں ہم نے کہی ہیں انہیں کی خدم مجھوا ور ہماری جنگ دنیا طبی پرمجمول مجھی جاسے تو اس صورت میں ہمی ہم تم سے جنگ کرتے کیونک ہم نے تھی ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہ کے دورکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہ کے دیا جسے کو نگر کے کو کہ کے اور کہ کی کا مزہ کی کھوا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو دیکھی ہم نے تر کی دیلے کے دیا ہیں کیا مزہ کی کھوا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کے دیکھی ہے اس لیا اس کے بغیر نہیں دوسکت

تھے۔لہذااس صورت میں ہم جنگ کر کے تم پر غالب آئے''۔

عبور دریا: آخر میں رستم نے دریافت کیا'' کیاتم دریا کوعبور کر کے ہماری طرف آؤگے یا ہم آئیں'' وہ بولے''تہہیں دریا کوعبور کرو'' میہ کہد کروہ رستم کے پاس سے رات ہوتے ہی آگئے۔

حضرت سعد فی مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنے مقامات پر جے رہیں اور کا فروں کوکہلا بھیجا کہ دریا کوعبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بل کو حاصل کرنا جا ہا تو حضرت سعد نے کہلا بھیجا' ہم اس پر قابض ہوگئے ہیں۔ ہم اسے نہیں دیں گے۔ تم بل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ تلاش کرؤ'۔

لہذاوہ رات بھراپنے ساز وسامان سے عتیق پر بل با ندھتے رہے یہاں تک کہ مجتم ہوگئ ۔



باب

# ليوم ار مات

نافع اور تکم روایت کرتے ہیں' جب رستم نے دریا کوعبور کرنا چاہا تو اس نے تکم دیا کہ فارس کے سامنے دریائے عتیق پر پل باندھاجائے۔ بیاس زمانے میں آج کل کی بذسبت زیادہ نیچاتھا۔ اہل فارس رات بھرصبح تک مٹی' بانسوں اور نمدوں سے بند باندھتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے راستہ بنالیا تھا۔ بیکام دوسرے دن اس وقت کھمل ہوا جب دن چڑھ گیا تھا۔

خدا کی تنبیه:

محمد' طلحہ اور زیاد روایت کرتے ہیں' رستم نے رات کو بیٹواب دیکھا کہ آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔اس نے اس کے · ساتھیوں کی کمانیں لے کران پرمہر لگادی پھرانہیں لے کر آسان کی طرف چڑھ گیا۔

جب رستم بیدار ہوا تو وہ بہت مغموم اور متفکر ہوا اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کرانہیں بیقصہ سنایا اور کہا'' ورحقیقت اللہ ہمیں "نبید کرر ہا ہے۔ کاش اہل فارس مجھے اجازت دیتے کہ میں اس تنبیہ پڑمل کروں ۔ کیا تم نبیس دیکھ دیے ہو کہ فتح ونصرت ہماری طرف سے اٹھائی گئی ہے اور ہوا کارخ ہمارے دشمن کے موافق ہے اور ہم فعل وقول میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں'۔

اس کے بعد وہ اپنا بھاری ساز وسامان دریا کے پار لے گئے اور دریا ہے مثیق کے کنار مے فروکش ہوئے۔

برابول:

اعمش بیان کرتے ہیں''اس دن رستم دو ہری زرہ اورخود پہنے ہوئے پوری طرح مسلح تھا۔اس کے حکم ہےاس کے گھوڑے پر زین کسی گئی اوروہ اسے چھوئے بغیراور رکاب میں یاؤں رکھے بغیر کودکر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا:

''کل ہم انہیں (مسلمانوں کو) پیس کرر کھ دیں گے' ایک آ دمی نے کہا'''اگراللہ نے جاپا''وہ بولا'''اگراللہ نہ بھی جا ہے (تو اس صورت میں بھی وہ انہیں تباہ کرد ہے گا)''۔

محروطلحه اورزیا دروایت کرتے ہیں'' ستم نے اس موقع پریہ بھی کہا:

''شیر کے مرنے کے بعد لومزی نے پاؤں پھیلائے ہیں''۔اس سے اس کی مراد کسریٰ کی موت تھی پھراس نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' بیہ بندروں کا سال ہے''۔

رستم کی صف آ رائی:

جب اہل فارس نے دریا کوعبور کرلیا تو وہ اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔رستم اپنے تخت پر ببیشا اور اس نے قلب (مرکزی فوج) کے لیے اٹھارہ ہاتھی مقرر کیے۔ جن پرصندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔ دونوں بازوؤں میں بھی سات یا آٹھ ہاتھی تھے۔ جن پر صندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔اس نے اپنے اور میمنہ ( دائیں بازو ) کے درمیان جالینوس کو مقرر کیا اور اپنے اور میسر ہ ( بائیس بازو ) کی فون کے درمیان بیرزان کو مقرر کیا ' بل' فریقین جنگ یعنی مسلمانوں اور مشرکوں کی سوار فوج کے درمیان تھا۔

# خبررسانی کاانتظام:

شاہ یزدگرد نے جب رسم کوروانہ کیا تھا تو اس وقت سے اس نے اپنے ایوان شاہی کے درواز سے پرایک آ دمی مقرر کیا تھا جو
ہمیشہ وہاں رہتا تھا اورا سے خبریں بہنچا تا تھا۔ دوسرا آ دمی وہاں مقرر تھا جہاں سے گھر بیٹھ کروہ خبریں سکے۔ تیسرا گھر کے باہر ہوتا
تھا۔ اس طرح ہرا ہم مقام پرایک آ دمی مقرر تھا۔ جب رسم فروش ہوا تو جو تحض ساباط میں تھا۔ وہ خبر دیتا تھا کہ وہ فروش ہوگیا ہے۔
پیخر ہرایک شخص سلسلہ بسلسلہ دوسر سے کو بتا تا تھا یہاں تک کہ آخر میں جو شخص ایوان شاہی کے درواز سے پر متعین ہوتا تھا 'وہ خبر رسانی کہ دومزلوں کے درمیان ایک آ خرمیں جو شخص ایوان شاہی کے درواز سے پر تعلیم ہوتا تھا اور کوج کرتا تھا یا کوئی
اہم واقعہ رونما ہوتا تھا تو خبر رساں اپنے قریب کے خص کو مطلع کرتا تھا اور وہاں درجہ بدرجہ خبریں ایوان شاہی کے درواز سے تک پہنچی تصیں اس طرح اس نے عتیق اور مدائن کے درمیان بہت سے آ دمی خبر رسانی کے لیے مقرر تھے' قدیم طریقہ ترک کردیا گیا تھا۔

مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ زہرہ اور عاصم عبداللہ اور شرحبیل کے درمیان تھے۔ ہراول دیتے کا سر دار صفوں میں گشت کرر ہاتھا اوراس کا اعلان کرنے والا بیا علان کرر ہاتھا''اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مقابلہ کرواورا یک دوسر سے ہے آگے بڑھنے کی کوشش کروجہاد کے لیے جوش وغیرت کو کام میں لاؤ''۔

# حضرت سعد رمناتند کی معذوری:

حضرت سعدٌ بن انی و قاص کے بدن میں پھوڑ نے نگل آئے تھے۔ اس لیے وہ نہ سوار ہو سکتے اور نہ بیٹھ سکتے تھے۔ وہ منہ کے بل اوند سے لیٹے رہتے تھے۔ سینے کے بینچا میک تکیہ ہوتا تھا اور اس کے سہارے وہ کل پرسے (فوجوں کی گمرانی) کرتے تھے اور وہ ہاں اوند سے لیٹے رہتے تھے جن میں خالد بن عرفط کے نام احکام و ہدایات درج ہوتی تھیں۔ خالد آپ کے ماتحت تھے اور ان کی صف محل کے قریب تھی اور وہ حضرت سعد ٹے نائب تھے جب کہ وہ موجود نہ ہوں اور گمرانی نہ کررہے ہوں۔

ابونمران روایت کرتے ہیں'' جب رستم نے نہر کوعبور کیا تو حضرت زہرہ اور جالینوس کے تباد لیے ہوئے ۔حضرت سعد نے حضرت زہرہ کو ابن السمط کی جگہ پرمقرر کیا اور رستم نے جالینوس کو ہرمز کی جگہ پرمقرر کیا۔حضرت سعد رہی تھا' کوعرق النساء (گھیا) کا مرض تھا اور بھوڑ ہے بھی نکلے ہوئے تھے۔وہ اوند ھے لیٹے رہتے تھے۔انہوں نے فوج پرحضرت خالد بن عرفط کواپنا نائب بنادیا تھا۔

### لوگول میں اختلاف:

اس پرلوگوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سعدؓ نے فر مایا'' مجھے ان لوگوں کے پاس لے جاؤ' اور انہیں دکھاؤ''لہذا پجھ لوگ آپ کوا د پر لے گئے تو آپ نے ان کو جھا نکا۔اس وقت قدیس کی دیوار کے قریب صف آ راستے تھی۔ آپ خالد کو پچھا دکام صاور فرماتے تھے اور خالد (آپ کی طرف سے ) لوگوں کو تھم دیتے تھے۔

جن لوگوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تھا۔ان میں بڑے سر دار بھی تھے۔حضرت سعدؓ نے ان کوسرزنش کی اور فر مایا ''خدا کی تتم!اگردیثمن تمہارے مقابلے پر نہ ہوتا تو تمہیں وہ سزادیتا جو دوسروں کے لیے عبرت ہوتی'' بہر حال آپ نے پچھلوگوں کو قید کردیا۔ان میں ابو مجن ثقفی (شاعر) بھی تھا۔آپ نے ان لوگوں کو کل میں قید کردیا تھا۔

حفزت جریر دخاتی نے فر مایا:''میں نے رسول اللہ کھیٹا (کے دست مبارک) پراس بات کی بیعت کی تھی کہ میں ہراس حاکم کی اطاعت کروں گا۔ جوخدا کی طرف سے مقرر ہو گاخواہ و ہیشی غلام کیوں نہ ہو''۔

حضرت سعدٌ نے فرمایا'' خدا کی نتم!اس واقعہ کے بعد جوکوئی مسلمانوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے سے رو کے گاتو وہ ایسافعل ہو گا جس پرمیرے بعدمواخذ ∎ ہوگا''۔

### حضرت سعد رمانشو كا خطبه:

۔ محمد طلحہ اور زیا دروایت کرتے ہیں: حضرت سعدؓ نے ۱۳ اے میں محرم کے مہینے میں دوشنبہ کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی ہاتو ں کومستر دکیا جنہوں نے حضرت خالد بن عرفطہ پراعتراض کیا تھا۔ آپ نے حمد وثناء کے بعد فریایا:

الله برحق ہےاس کی با دشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔اس نے خود قر آن کریم میں بیارشاد فرمایا ہے: ''ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ اس سرز مین کے میرے نیک بندے وارث ہوں گے''۔

بیسر زمین تمہاری میراث ہاور تمہارے پروردگار نے اس کا وعدہ کیا ہے بلکہ تین سال سے اس سر زمین کو تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ تم اس زمین سے خوراک حاصل کر کے کھا رہے ہو۔ ان سے خراج وصول کررہے ہو ان کے باشندوں کو قید کر رکھا ہے اور بعض لوگوں کا کام تمام کیا ہے۔ اور آج تک اس قتم کا سلسلہ چلا آر ہا ہے اور تمہارے مجاہدین نے ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اب ان کی یہ جماعت تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہے۔

تم شرفائے عرب ہواوران کے معز زسر دار ہو۔ ہر قبیلہ کے بہترین افرادیہاں موجود ہیں تم اپنے ملک کی عزت وآبر ور کھنے والے ہو۔ اگرتم دنیاسے بے رغبتی اور آخرت سے دلچیس کا اظہار کرو' تو اللہ تنہیں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں دے گا۔ اگرتم کمزوری اور بزولی کا اظہار کرو گے تو تمہاری ساکھ جاتی رہے گی اور آخرت میں بھی تباہ و ہر باد ہوجاؤ گے''۔

# حضرت عاصم کی تقریر:

فوجوں کے ایک سردار حضرت عاصم بن عمر و کھڑے ہو کہ یوں فرمانے گئے''اللہ تعالیٰ نے اس ملک کوتمہارے لیے حلال کر رکھا ہے اور اس کے باشند ہے تہارے ماتحت ہیں۔ تم تین سال ہے انہیں ڈک پہنچار ہے ہواور وہ تم پر غالب نہیں آسے؛ بلکہ تم ہمیشہ سر بلندر ہے' اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم صابر رہے اور تم شمشیر زنی اور نیز ہ بازی بیں سچے ثابت ہوئے تو تمہارے قبضے میں ان کا مال وزن و فرزنداور ملک ہوگا اور اگر تم نے بز دلی اور کمزوری دکھائی (خدانے ہمیشہ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا) تو تمہاری یہ جمعیت باتی نہیں رہے گی۔ تم اللہ کو یا دکرواور ان دنوں کو یا دکرو جب کہ اللہ تعالی نے تمہیں فتو عات عطاء کی تھیں' کیا تم نہیں و کہھتے ہو کہ تمہارا ملک بنجراور ویران ہو اور بیاہ ہے اور نہ وہاں قلع ہیں جن میں تم محفوظ ہو کر بیڑے رہو۔ تم اپنی پوری توجہ آخرت کی طرف میذول کرو'۔

### محريري پيغام:

حضرت سعد في اين تمام علمبر دار فوجي دستول كويتحريري پيغام بهيجا- "ميل نے تم په خالد بن عرفط كونائب بناديا ہے۔ ميں

ا پنے درد و تکلیف کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آ سکتا ہوں تا ہم میری شخصیت تمہارے سامنے نمایاں ہیں لہذا تم خالد گی اطاعت کرو اوراس کا حکم مانو ۔ کیونکہ وہ میرے احکام پڑمل کرے گا اوراس کا حکم میراحکم ہے'۔

آ پ کا یہ پیغام لوگوں کو پڑھ کرسنایا گیا۔اس کا خوشگوارا ٹر ہوااور سب نے آپ کی رائے کوشلیم کیااور ہرایک نے دوسرے کواطاعت اور وفا داری کی تلقین کی ۔سب نے حضرت سعدؓ کے عذر کوقبول کیااوران کی کارروائی کی تائیدگی۔

مسعود روایت کرتے ہیں۔'' ہر قبیلہ کے سر دارنے اپنے قبیلے کے سامنے تقریر کی'اور انھیں اطاعت اور صبر واستقلال پر آماد ہ کیا۔ ہر فوجی افسراپنے مقررہ مقام پر پہنچے گیا۔ حضرت سعدؓ کے اعلان کرنے والے نے ظہر کی نماز کا اعلان کیا۔ اس وقت رستم بولا'' (حضرت) عمرؓ نے میرا کلیجہ کھالیا اللہ اس کا کلیجہ جلائے''۔

جاسوس کی اطلاع:

رفیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم نجف کے مقام پر فروکش ہوا تھا تو اس نے مسلمانوں کی فوج کا حال معلوم کرنے کے لیے ایک جاسوس بھیجا۔ وہ قادسیہ پنچااوراس نے اپنے آپ کواس طرح نظا ہر کیا کہ جیسے وہ ان کے پاس بھاگ کرآیا ہواس نے مسلمانوں کودیکھا کہ وہ ہر نماز کے موقع پر مسواک کرتے ہیں پھر نماز پڑھ کروہ اپنے مقررہ مقامات کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ وہاں سے لوٹ کراس شخص نے رستم کو مسلمانوں کا حال بتا یا اور ان کی سیرت واخلاق سے بھی مطلع کیا۔ رستم نے پوچھا''ان کا کھانا کیا ہے'۔ اس نے کہا'' میں ان کے پاس رات کے وقت بھی رہا ہیں نے انہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا' سوائے اس کے کہشام کے وقت اور سوتے وقت وہ گئے جو سے شھاور کی دیر پہلے بھی وہ بہی چوسا کرتے تھے۔

### نمازے مفالطہ:

رستم وہاں سے چل کرحصن اورغتیق کے درمیان فروکش ہوا' وہ اس وقت وہاں پہنچا تھا جب کہ حضرت سعد ہے مؤ ذن نے افران دی تھی اس نے سلمانوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو اس نے بھی اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ وہ سوار ہو جا کیں ۔لوگوں نے پوچھا'' کیا وجہ ہے؟'' وہ بولا'' کیا تم اپنے دشمن کوئیس دیکھ رہے ہو کہ وہاں اعلان ہوا ہے' اور وہ لوگ تمہارے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں'' اور رستم نے فارسی زبان میں کہا جس کا ترجمہ ہیہ ہے'' صبح کے وقت میرے کان میں آ واز آئی کہ (حضرت) عمر ان لوگوں سے باتیں کر دہے ہیں اور انہیں عقل سکھارہے ہیں''۔

جب انہوں نے نہر کوعبور کیا تو اس وقت بھی حضرت سعدؓ کے مؤ ذن نے اذ ان دی تھی اور حضرت سعدؓ نے نماز پڑھائی تھی۔ اس موقع پرستم نے کہا۔ (حضرت )عمرؓ نے میراکلیجہ کھالیاہے''۔ تبلیغ جہاد:

محمہ' طلحہ اور زیاد اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔حضرت سعدؓ نے اہل الرائے' بہا در اور اپنے فن کے قابل ترین انسانوں کومسلمانوں کی طرف بھیجا۔ دانشور حضرات میں وہ لوگ بھی شامل تھے جورتم کے پاس گئے تھے جیسے حضرت مغیرہؓ، حذیفہ، عاصم اور ان کے ساتھی تھے۔اہل شجاعت میں طلیحہ' قیس الاسدی' غالب' عمر و بن معدی کرب وغیرہ شامل تھے۔شعراء میں شاخ' حطیہ' اوس بن مغراء' عہدہ بن الطبیب اور دیگر حضرات تھے۔روانہ کرنے سے پہلے آپ نے ان سے فرمایا: ''تم جاؤاورلوگوں کے پاس جا کراپناحق ادا کر واورانہیں ان کے فرائض سے جنگ کے موقع برآگاہ کرو کیونکہ تمہاراعر بول کے نز دیک خاص مقام ہے ہم عرب کے شعراء 'خطباء' دانشوراورسور ماسر دار ہوتم مسلمانوں میں گشت کرو' انھیں نسیحتیں کرواورانھیں جنگ پرآمادہ کرو''۔ چنانچدوہ روانہ ہوئے اور حضرت قیس بن ہمیر قالاسدی نے میتقریری :

قیس کی تقریر:

ا بے لوگو! اللہ کی حمد وثنا کرواس نے تہمیں ہدایت دی اور تہمیں آنر مایا۔ وہ مزید نعت دے گائم اللہ کے احسانات کو یا دکرواور اس کی طرف متوجہ رہو کیونکہ تمہارے سامنے بہشت ہے یا مال غنیمت ہے اس قصر کے پیچھے بنجراور ویران زمین اور جنگلوں کے سوا پچھے نہیں ہے۔ حضرت غالب نے فرمایا: نہیں ہے۔ حضرت غالب نے فرمایا:

### عالب كاخطاب:

ا بے لوگوا تم اللہ کی تعریف کروجس نے تنہیں آ زمائش میں ڈالا ہے۔ تم ای سے مانگوہ ہمیں مزیز نعتیں دے گا۔ای کو پکارو ا وہ تنہاری آ واز سے گا'ا بے اقوام معد (عرب) تم کمزور نہیں ہو'تمہارے گھوڑے تنہارے قلع بین'تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ہر وقت تنہاری تالع ہے وہ چیز تنہاری تکواریں بیں۔تم یاد کرو کہ متقبل کے لوگ تنہارے بارے میں کیا کہیں گے' کیونکہ تنہارے کارنا موں سے متنقبل کا آغاز ہوگا اور تنہارے بعد کے زمانوں سے اس کوتقویت پنچے گا۔

# ابن مذیل کی تقریر:

حضرت ابن ہذیل الاسدی نے فر مایا'' اے اقوام معد! تم تگواروں کواپنا قلعہ بناؤاور جنگل کے شیروں کی طرح دشمن کا مقابلہ کرواور چیتے کی طرح ان کے ساتھ جنگ کرو' اور اللہ پر بھروسہ کرواور نظریں نیچی رکھوا گرتلواریں کند ہوجا کیں توسمجھو کہ اللہ کا یہی تھم ہے ۔ تم ان پر نیز وبازی کرو کیونکہ بیو ہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں تلواریں نہیں پہنچ سکتی ہیں''۔

### بسربن الي أنهم كاخطاب:

حضرت بسر بین ابی اہم الجہنی نے فر مایا: ''تم اللہ کی حمد و ثناء کروتم عمل کے ذریعے اپ قول کی تصدیق کروتم نے اللہ کی حمد کی سے جس نے تہمیں ہدایت دی ہے۔ تم اس کی عظمت کو تعلیم کرتے ہوئی معبور نہیں ہے۔ تم اس کی عظمت کو تعلیم کرتے ہوئی اس کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لائے ہو۔ اس لیے تم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ تہمارے نزدیک دنیا سے زیادہ کوئی چیز حقیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دنیا اس کے پاس آتی ہے جو اسے حقیر سمجھتا ہے تم اس کی طرف راغب نہ ہوجاؤ ورنہ وہ تم سے گرین کر ہے گئی مالند کی مدرکروہ تہماری مدد کرے گا''۔

### عاصم كا فر مان:

حضرت عاصم بن عمرو نے فرمایا: ''اے اہل عرب! تم عرب کے سردار ہو' تمہارا مقابلہ مجم کے سرداروں ہے ہے۔ تم جنت حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سے حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سے دنیا والے 'تم طالبان آخرت کے مقابلے میں زیادہ مختاط اور ہمت والے ثابت ہو جا کیں۔ تم آج کوئی ایسا کام نہ کروجو مستقبل میں عربوں کے لیے نگ وعار کا باعث بنے''۔

# رہیع کا قول:

حضرت رتیج بن البلاداسعدی نے فرمایا''اے اہل عرب! تم دین و دنیا کے لیے جنگ کرواورا پے پروردگار کی مغفرت اور ایسی جنت حاصل کرنے میں جلدی کروجس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے' اگر شیطان تمہار ہے سامنے اس جنگ کو بہت بڑا کر کے دکھائے تو تم یاد کرو کے موسم حج میں تم لوگوں کے متعلق خبریں سائی جا کیں گی لہذا تم اپنے آپ کواچھی خبروں اور کارنا موں کے مستحق بناؤ''۔

### ربعی کی ہدایات:

حضرت ربعی بن عامر نے یوں فرمایا '' اللہ نے تہمیں اسلام کی ہدایت دی اور تہمیں اس کی بدولت متحد کیا اس نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیے 'اور صبر کوراحت قرار دیا للہٰ اتم اپنے آپ کوصبر واستقلال کا عادی بناؤ' بہت جلد اس کے عادی ہو جاؤگے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار نہ کروور نہتم اس کے عادی بن جاؤگے''۔ ہرایک نے اس طرح گفتگو کی تا آ نکہ مسلمانوں نے آپس میں خوداعتادی اور مقابلہ کرنے کاعہد و بیان کیا اور اس سلسلے میں مناسب کارروائی کی گئی۔

# اہل فارس کی فوج:

اس طرح اہل فارس نے بھی اہم عہدو پیان کیااورا کی دوسرے کوزنجیروں میں جکڑ لیااس متم کی فوج کی تعداد تمیں ہزارتھی۔ حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں۔اہل فارس کی تعداد ایک لا کھ بیس ہزارتھی ان کے ساتھ تمیس ہاتھی تھے اور ہر ہاتھی کے ساتھ چار ہزار فوج تھی۔

مسعود بن خراش روایت کرتے ہیں''مشرکوں کی فوجیں نہر عثیق کے کنارے پڑھیں اور مسلمانوں کی فوجیں قدیس کی دیوار کے ساتھ ساتھ تھیں اوران کے پیچھے خندق تھی اس طرح مسلمان اور مشرکین کی فوجیں خندق اور نہرعتیق کے درمیان تھیں۔ان کے ساتھ تمیں ہزارز نجیرسے جکڑی ہوئی فوجیں تھیں اور تمیں جنگی ہاتھی تھے اورا پسے ہاتھی بھی تھے جن پران کے بادشاہ ہیٹھے ہوئے تھے جو جنگی کا موں کے لیے نہیں تھے۔

# حضرت سعد کی جنگی مدایات:

حضرت سعدٌ نے مسلمانوں کو علم دیا کہ وہ دیمن کے سامنے سورۃ جہاد (انفال) پڑھیں جسے انہوں نے سکھ لیا تھا۔

محم' طلحہ اور زیادا ہے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں '' حضرت سعدؓ نے فر مایا تھا۔ تم لوگ اپ مور چوں پر ڈ نے رہواور ذرابھی حرکت نہ کرویہاں تک کہ تم ظہر کی نماز نہ پڑھاو۔ جب تم ظہر کی نماز سے فارغ ہوجاؤ گے تو میں پہلی تئبیر کہوں گا' تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تیار ہوجاؤ تہہیں معلوم ہونا چا ہے کہ تم سے پہلے اور کسی کو تکبیر نہیں دی گئی ہے اور تمہیں بیاس لیے دی گئی ہے کہ تہہیں تقویت وتا ئید حاصل ہو۔ جب تم دوسری تکبیر سنوتو تم بھی فعرہ تکبیر کہواور سلح ہوجاؤ۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تمن سے تعظم تمہارے سوار کو کو کو کو اور دیمن سے تعظم میں جو تھی تکبیر کہوں تو تم سب مل کرحملہ کر دواور دیمن سے تعظم تمہارے سوار کو کو اور دیمن سے تعظم تمہارے وادر ''لاحول ولاقو قالا باللہ'' مڑھو۔

ابوالحق روایت کرتے ہیں'' حضرت سعدؓ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو یہ پیغا مجھیجوایا جبتم پہلی تکبیر سنوتو اپنے جوتوں

کے نتیے باندھو۔ جب دوبارہ نعرۂ تکبیر کہاجائے توتم تیار ہوجاؤ' جب تیسری مرتبہ نعرۂ تکبیر کہاجائے تو مسلح ہوجاؤا در حملہ کرو۔ سورۂ جہا د کی تلاوت:

محمر' طلحداورزیادا پے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت سعد ْ ظهر کی نماز پڑھا بچکتو انہوں نے اس غلام کو جے حضرت عمر ْ طلحداورزیا دا پے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر ْ خہاد (سور اُ انفال) تلاوت کرے۔ تمام مسلمان اس سورت کوسکھے بچکے تھے' انہوں نے اپنے قریب کے فوجی دستے کے سامنے سور ہی جہاد (انفال) تلاوت کی' اس کے بعد ہرفوجی دستے کے سامنے سور ہیاد ور انفال) تلاوت کی' اس کے بعد ہرفوجی دستے کے اندر بیسور ہیاد واور اس کی تلاوت سے انہیں قبلی سکون کے اندر بیسور ہوا ور اس کی تلاوت سے انہیں قبلی سکون اور چین حاصل ہوا اور اس کی تلاوت سے انہیں قبلی سکون اور چین حاصل ہوا۔

نعرة تكبير:

محمہ طلحہ اور زیادہ اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعرہ محمہ طلحہ اور زیادہ اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعرہ تھے انہوں نے تھے انہوں تار ہو گئے تیسری تکبیر پر بہا در سپاہی میدان میں آئے اور انہوں نے لڑائی چھٹر دی۔ اہل فارس میں بھی ان جیسے افراد نمود ار ہوئے اور وہ شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں مشغول ہو گئے ۔ حضرت غالب بن عبد اللہ الاسدی سے اشعاد بیڑھتے ہوئے نکلے:

د نتما مضیح زبان اور نامورشرفاء جانتے ہیں کہ میں سلح جوان مرد ہوں اور ہرمشکل اور پیچیدہ کام کی گھیاں سلجھا سکتا ہوں''۔

ان کے مقابلے کے لیے ہر مزلکلا جوصاحب تاج ہا دشاہ تھا۔حضرت غالب انہیں گرفتار کر کے حضرت سعد کے پاس لے گئے وہ مقید ہوااور غالب جنگ کرنے کے لیے لوٹ آئے۔

### جنّك كا آغاز:

حضرت عاصم بن عمروبھی مقابلے کے لیے نکلے انہوں نے ایک ایرانی پرحملہ کیا وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا جب وہ دشمنوں کی صفوں میں آئے تو انہیں ایک سوار ملاجس کے ساتھ ایک فچرتھا۔ اس سوار نے انہیں دیکھ کر فچرکوچھوڑ کراور بھاگ کر اپنے ساتھیوں سے پناہ کا طالب جوا۔ انہوں نے اس کو پناہ دی۔ حضرت عاصم فچراوراس کا ساز وسامان ہنکا کر لے آئے معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ کا نان بائی تھا اوراس کے پاس بادشاہ کا عمدہ کھا نا 'طوا اور شہدو غیرہ تھا۔ وہ ان چیزوں کو حضرت سعد کے پاس لائے اور اپنے مورچ کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت سعدؓ نے جب ان چیزوں کود یکھا تو آپ نے فرمایا ''ان چیزوں کو انہیں کے دستے کو وے دواور یہ کہوکہ امیر نے تنہیں یہ عطا کیا ہے اے تناول کرو' چنا نچے انہیں میا مالی غیمت مل گیا۔

اس اثناء میں جب کہ مسلمان چوتھی تکبیر کا انتظار کر رہے تھے کہ اچا تک بنونہر کے پیدل دستوں کا سردارقیس بن خذیمہ بن جرتو مداٹھ کر کہنے لگا'' اے بنونہر!تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ کیونکہ تمہیں بنونہراس کیے کہاجا تا ہے تا کہتم سب سے پہلے اٹھو' اس پر حضرت خالد بن عرفط نے فرمایا'' خدا کی قتم!تم اس کا م سے باز آ جاؤ ورنہ میں کسی دوسرے کو تبہاری جگہ پرافسر مقرر کروں گا'' اس پروہ تخص

رک گیا۔

### سواروں کی جنگ:

واروں نہیں۔ جب سوار فوج کی لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کا ایک شخص للکارااور بولا'' کوئی مرد ہے؟''اس پر حضرت عمرو بن معدی کرب جو اس کے سامنے تھے'اس کے مقابلے کے لیے آئے اوراس سے تھٹم گھا ہوگئے پھرا سے زمین پر گرا کر ذبح کر ڈالا' بعدازاں وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے'' کسی ایرانی کی اگر کمان گم ہوجائے تو وہ مینڈھے کی طرح لڑتا ہے''اس کے بعد دونوں طرف کے فوجی دیے لڑائی کے لیے جمع ہوگئے۔

### عمروبن معدیکرب کے کارناہے:

''یارانی سپائی جب اپنی نیز نے چینکتے ہیں تو وہ مینڈھوں کی طرح لڑتے ہیں' اس اثنا میں جب کہ وہ ہماری ہمت بڑھا رہ سے تھے کہ اچا نک ایک ایرانی سپائی نکلا وہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک تیر چلایا۔ حضرت عمرو بن معدیکر ب نے دیکھتے ہی اس پر جملہ کیا۔ اور اس سے بغل گیر ہوگئے پھر اس کا ٹرکا کی گڑ کر اس اٹھایا اور اپنے سامنے لے آئے' جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کی گردن تو ڑ دی۔ اس کے بعد اس کے گلے پر تلوار چلا کر اسے ذی کر ڈ الا۔ پھر اس کو باہم وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے ہیں۔ دوسراایسا کا منہیں کر پھینک دیا اور فرمایا'' تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو' ہم نے کہا'' اے ابو تو راجیسا آپ کرتے ہیں۔ دوسراایسا کا منہیں کر سکت نے دوسری سلسلہ روایت میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عمرو بن معدیکر ب نے اس کے شیخ خوداور دیگر ساز وسامان پر قبضہ کر لیا۔

#### قبیلہ جیلہ سے جنگ:

قیس بن ابی عازم کی روایت ہے کہ ایرانیوں نے قبیلہ بجیلہ کی طرف تیرہ ہاتھی روانہ کیے اسمعیل بن ابی خالد کی روایت ہے کہ قادسیہ کی جنگ محرم مہما ھے کے آغاز میں ہوئی لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے نگلے تو ایرانیوں نے کہا، ہمیں کسی طرف بھیجا جائے ۔لہندا انہیں قبیلہ بجیلہ کی طرف بھیجا گیا دہاں انہوں نے سولہ ہاتھی روانہ کردیئے۔

### ہاتھیوں کے ذریعے جنگ:

ہ ہوں مے در سے بی ہوں کے در سے ہیں ' جب سواروں کے مقابلے کے بعد فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو ہاتھی والے لشکر نے مسلمانوں پر جملہ کر دیاس کی وجہ سے مسلمانوں کے فوجی و سے منتشر ہو گئے اوران کے گھوڑ ہے بدکنے گئے ۔ قریب تھا کہ قبیلہ بجیلہ کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ ان کے گھوڑ رہے تھے صرف پیادہ فوج اس خاتمہ ہو جائے کیونکہ ان کے گھوڑ رہے تھے صرف پیادہ فوج اس مور پے پر باقی رہ گئی ہے حضرت سعد ٹنے بنواسد کو تھم دیا کہ وہ قبیلہ بجیلہ اوران کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں البذا حضرات طلبحہ مور پے پر باقی رہ گئی می حضرت سعد ٹنے بنواسد کو تھم دیا کہ وہ قبیلہ بجیلہ اوران کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں البذا حضرات طلبحہ بن خویلہ 'حمال بن مالک' غالب ابن عبداللہ اورائیل بن عمروا پنے فوجی دستوں کو لے کر پہنچے ۔ انہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے انہیں وہاں سے ہٹا دیا ۔ ان ہاتھیوں میں سے ہرا یک ہاتھی پر ہیں سیا ہی سوار تھے'۔

### حضرت طلیحه کی تقریمی:

موی بن طریف روایت کرتے ہیں 'جب حضرت معد نے قبیلہ اسد سے مد وطلب کی تو حضرت طلیحہ نے کھڑ ہے ہو کر بی تقریر
کی اے میری قوم المیر نے بھرو سے کے لوگوں سے امداد طلب کی ہے اگر انہیں معلوم ہوتا کہ تمہار سے علاوہ کوئی دوسرا قبیلہ بھی ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ضرور اسی سے طالب امداد ہوتے ہم ان پرزور کا حملہ کرواور بہا در شیروں کی طرح آگے بردھو کیونکہ تمہارا نام اسد
اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ تم شیروں جیسے گام کروآ گے بڑھ کر حملہ کرواور چیچے نہ ہٹو۔ جنگ کرتے رہواور راہ فرار اختیار نہ کروئم آپ مور سے پرڈ نے رہو۔اللہ تمہاری مدد کرے گا۔اللہ کانام لے کران پر حملہ کروئ معرور بن سویداور شفیق نے یہ کہا'' خدا کی شم ایم ان پر حملہ کرتے رہوئ۔

### قبيله اسدكامقابله:

لہذا قبیلہ ہنواسد نیزہ بازی اورشمشیرزنی دونوں چیزوں سے حملہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو وہاں سے جمگا دیا۔اس اثناء میں ایک بہت بڑا سور ماسیاہی فکلا اور اس نے دعوت مبارزہ (انفرادی جنگ) دی مضرت طلیحہ نے تھوڑی دیر میں اس قبل کردیا۔

#### حضرت اشعث کے کارنا ہے:

محر' طلحه اورزیا دروایت کرتے ہیں' حضرت اضعت بن قیس کندی نے اپنے قبیلہ کندہ کے سامنے اس موقع پریہ تقریر کی۔ اے قبیلہ کندہ! اللہ بنواسد کا بھلا کرئے دیکھووہ کس طرح بہا دری اور بےجگری کے ساتھ جنگ کررہے ہیں' انہوں نے اپنے قریب کی فوجوں کوامدا دسے بے نیاز کر دیا ہے مگرتم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ کوئ تمہاری مدوکر تا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے عربوں کے سامنے اپنی قوم کا عمدہ نمونہ چیش نہیں کیا ہے۔ اہل عرب جنگ کررہے ہیں اور قبل ہورہے ہیں مگرتم گھنٹوں کے بل جھکے ہوئے تماشہ دیکھ درہے ہو'۔

ان کی بیتقریرین کراس قبیلہ کے دس نو جوان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ آپ ہمیں ملامت کررہے ہیں۔ حالا نکہ ہم اچھے کارنا مے انجام دیتے رہے ہیں۔ ہم نے عرب قوم سے کب غداری کی' اور ان کے سامنے کب برانمونہ پیش کیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔اس کے بعد حضرت اشعث بن قیس انہیں لے کرروانہ ہوئے اور اپنے سامنے کی دشمن کی فوجوں کو مار بھاگیا۔

### شدید جنگ:

جب ایرانیوں نے دیکھا کہ ہاتھی والی فوج بنوا سد کی فوج ہے مقابلہ کررہی ہے تو انہوں نے زور شور سے مسلمانوں پرحملہ کر دیا ان کی قیادت ذوالحاجب اور جالینوں کررہے تھے۔مسلمان ابھی تک چوتھی تکبیر کا حضرت سعد بڑاتئے؛ کی طرف سے انتظار کررہے تھے۔ایرانیوں کی تمام فوج ہاتھیوں کو لے کر بنواسد کے مقابلے پر آگئی۔

بنواسداس صورت میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ایسے موقع پر حضرت سعد ؑنے چوتھی تکبیر کا نعر وَ بلند کیااس وقت تمام مسلمانوں نے عام دھاوا بول دیا اور قبیلہ اسد کے محور پر جنگ کی چکی گردش کرتی رہی۔ (ایرانیوں کے) ہاتھیوں نے مسلمانوں کے میمنداور میسر وسوار فوجوں پر حملہ کر دیا۔ گھوڑے ان ہے بد کئے لگے اور پیچھے بٹنے لگے۔اس موقع پر سواروں نے پیدل \_\_\_\_\_\_ فوج پر د باؤ ڈالنا شروع کیا۔ایسے موقع پرحضرت معدؓ نے حضرت عاصم بن عمر وکو پیغام بھیجااور فر مایا: ب

بأتهى والول كامقابليه:

ہوں وہ وں میں ہے۔ اے قبیلہ بنوتیم اکیاتم اونٹوں اور گھوڑ ہے والے نہیں ہو؟ کیاتمہارے پاس ان ہاتھیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے؟''وہ بولے''کیوں نہیں ہے؟'' پھر حضرت عاصمؓ نے اپنے قبیلہ کے بہترین تیراندازوں اور ماہر جنگہو ساہیوں کو بلوا یا اور ان تیراندازوں سے کہا'' اے ماہر تیراندازو! تم اپنی تیراندازی سے ان ہاتھی والوں کا مقابلہ کرو'۔ دوسرے ہوشیار جنگی ساہیوں سے کہا'' تم ان ہاتھیوں کے پیچھے جاکران کے ہودوں کے بند کاٹ دو'' پھر خود بھی ان کی حفاظت کے لیے نکلے اس وقت بھی جنگ کی پھی قبیلہ اسد برگردش کرر ہی تھی۔

ماتھيوں كى تناہى:

آتے میں حضرت عاصم کے ساتھی ہاتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی دموں اور پچھے حصوں کو پکڑ کران کے ہودوں کے بندوں کوکاٹ دیا۔ اس وقت ہاتھیوں والوں کی چیخ و پکار بلند ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہاتھی اپنے سواروں اور سامان سے خالی ہوگیا اور ہاتھی والے مارے گئے۔ اس طرح مسلمان مقابلہ کے سیح مورچوں پر آگئے اور قبیلہ اسد پر جو حدسے زیادہ جنگی د ہاؤ پڑ رہا تھا 'وہ بھی دور ہوگیا اور تمام مسلح سوارا پنے اصلی مورچوں پرلوٹ آئے۔ یہ جنگ غروب آفاب تک رہی۔ بلکہ رات کا ایک حصہ بھی گذرگیا۔ اس کے بعد فریقین نے لا ائی بند کردی۔

### قبیله اسد کے شاندار کارنا مے:

۔ یں۔ قاسم بنو کنانہ کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔''اس دن تمام جنگی دیتے حرکت میں آئے' قبیلہ اسد جنگ کا مرکز بنار ہا۔اس دن شام تک ان کے پانچ سوسیا ہی شہید ہوئے۔اس بارے میں عمرو بن شاس اسدی (شاعر اشعار میں ) یوں کہتا ہے'۔ اسدی شاعر کے اشعار:

- ا۔ ہم نے جاروں طرف ہے سواروں کوجع کر کے کسریٰ (کی فوج کے مقالج) کے لیے آئے۔
  - ۲۔ ان سواروں نے انہیں رنج وغم میں مبتلا کردیا اور بہت عرصے تک سوگوارر ہے۔
- س ہم نے فارس کی عورتوں کواس حال میں چھوڑا کہ جب وہ ہلال کودیکھتی ہیں تو رو نے لگتی ہیں۔
- س ہم نے رستم کی فوج اور اس کے فرزندوں کوز بردی قبل کیا جبکہ ہمارے سواران کے اوپر گردوغبار از ارہے تھے۔
- ۵۔ جہاں ہماراان ہے مقابلہ ہواتھا' ہم نے انہیں وہیں پڑا ہوا چھوڑا اب وہ وہاں ہے کوچ کرنے کاارادہ نہیں رکھتے ہیں۔ ۵۔
- ۲۔ پیرزان (ایرانی جرنیل) بھی بھاگ گیااوروہ اپنے شکر کی تھا ظت نہیں کرسکا' بلکہ وہ ان کے لیے وہال جان ثابت ہوا۔
  - ے۔ خوف جان نے ہرمزان کو بھی بھگادیا۔اوروہ جلدی سے گھوڑ ادوڑ اکر چلا گیا۔

(عمروبن شاس نے اس موقع پر ) پیاشعار بھی کیے ہیں:

(۱) قبیله اسد کو بخو بی معلوم ہے کہ جب عقلمندی کا تذکرہ ہوتو ہم بہت عقلمند ہیں۔

(۲) ہم (دشمن کی ) ہر سرحد پر پہنچ جاتے ہیں خواہ ہمیں وہاں سوکھی گھاس ملے۔

(٣) تم ديھو گے كہ بمارے بہادر سپاہيوں كے پاس عمدہ گھوڑے ہيں جو جنگ كے ليے تيار رہے ہيں۔

(۴) ہمارے عمدہ گھوڑے اپنے سواروں کے سامنے سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیتے ہیں۔

(۵) انہوں نے ایسے شکر جرار کو بھگایا جو گردوغبار کا بادل بنے ہوئے تھے۔

(٢) ہم نے اہل فارس کے تمام ارادے خاک میں ملادیئے حالانکہان کے ارادے اٹل تھے۔



بابسا

# يوم اغواث

محمد اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد یہ نے حضرت بیٹی بن حارثہ کی ہوہ مکلی بنت نصفہ سے شراف کے مقام پرنکاح کرلیا تھا جب یوم ارماث کی جنگ ہوئی اور سلح فوج گردش میں آئی تو اس وقت حضرت سعد بڑا تین کی ہے حالت تھی کہ وہ صرف پیٹ کے بل بہ مشکل بیٹی سختے تھے۔ اس وقت وہ بہت تلملا رہے تھے اور کل کے اوپر اور انتہائی گھبراہ نے اور بے چینی کا اظہار کررہے تھے جب ان کی بوی سلمی نے جنہیں وہ اپنے ساتھ جنگ قا دسیہ میں لائے تھے اہل فارس کی کارگز اری دیکھی تو بے اختیاران کے منہ سے لکا '' ہائے مثی ایک ان ان سلم سواروں کی مدو کے لیے کوئی آج شن جیسا ہوتا۔ وہ آج ایسے مرد کے پاس ہے جوا پنے ساتھیوں اور اپنی حالت کو دکھے پریشان ہور ہا ہے''۔ بیس کر حضرت سعد گنے آئیں ایک طمانچ رسید کیا اور کہا''۔ (حضرت) شنی کا اس فوج سے کیا تعلق ہے جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت عاصم اور ان کے سوار تھے۔ حضرت سلمی نے کہا'' کیا جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت عاصم اور ان کے سوار تھے۔ حضرت سلمی نے کہا'' کیا آپ وہ چھے معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ وہ محصد معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ وہ محمد معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ وہ محمد معذور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ وہ محمد در نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی مورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ وہ محمد در نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی مورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ دور قبیط کی دور نہیں سمجھ گا۔ حالانکہ تم میری حالت و کھے رہی ہوتو ایسی صورت میں دوسرے لوگوں کوئی حاصل ہے کہ دور قبیل سمجھ گا۔

واقعه بدہے کہ حضرت سعد ہو التی ہزول اور کمزور انسان نہ تھے اور اس حالت میں وہ قابل ملامت نہ تھے۔

زخيوں اور شهداء كا انتظام:

ا گلے دن جب صبح ہوتی تو لوگ صف آ را ہو گئے 'حضرت سعد انے پچھ لوگوں کو اس کام پرمقرر کیا کہ وہ شہداء اور زخمیوں کو میدان جنگ سے لئے آئیں۔ زخمیوں کو انہوں نے مسلم خواتین کے سپر دکیا 'تا کہ وہ ان کی خبر گیری اور تیار داری کریں تا آ نکہ اللہ کا کوئی تھم ان کے بارے میں آئے۔ شہداء کو انہوں نے مشرق کے مقام پر فن کر دیا جوعذیب اور عین اہمس کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس موقع پرلوگ جنگ کے لیے زخمیوں اور مردوں کے نتقل ہونے کا انتظار کرتے رہے۔

شام کی امدادی فوج:

جب انہیں اونٹوں پر رکھا گیا اور عذیب کی طرف جانے لگے تو اس وقت شام کی طرف سے گھوڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دستے۔ دمشق کی فتح جنگ قادسیہ ایک مہینے پہلے ہوگئ تھی۔اس لیے حضرت عمر فاروق رٹھا تھنڈ نے حضرت ابوعبید ہ (سالا رشکرشام) کولکھ بھیجا کہ وہ خالد کے ساتھی اہل عراق کولوٹا دیں۔اس خط میں حضرت خالد رٹھا تھنڈ کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔لہذا انہوں نے حضرت خالد رٹھا تھنڈ کوروک لیا اوران کے لشکر کوروانہ کر دیا۔ یہ لشکر چھ ہزارافراد پر مشتمل تھا ان میں سے پانچ ہزار ربیعہ اور مصرک قائل کے افراد تھے اورائی ہن اہل مجازتھے۔

### شامی تشکر کی ترتیب:

انہوں نے اس پور سے شکر پر ہاشم بن عتبہ بن الی وقاص کوامیر بنایا اس کے اسکے جھے پر قعقاع بن عمر وہتھ ۔ انھیں جلد روا نہ کیا گیا۔اس کے ایک پہلو کے سر دارقیس بن مہیر ہ مرادی تھے وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ ریموک کے مقام پر اس وقت پہنچے جب اہل عراق کوواپس بھیجا جار ہاتھا۔لہٰذا انہیں بھی ان کے ساتھ لوٹا دیا گیا۔

لشکر کے دوسرے پہلو پر ہز ہاز بن عمر والعجلی تھے اور پچھلے حصہ ( ساقہ ) پرانس بن عباس مقرر ہوئے۔

### ہراول دیتے کی تدبیر:

حضرت قعقاع جوا گلے جھے کے سردار تھے۔ بہت جلد سفر طے کر کے یوم اغواث کی صبح عراق کی نشکر میں پہنچ گئے۔ انہوں نے
اپنے ساتھیوں کو بیرتد بیر سمجھائی کہ دوہ اپنے ایک ہزار کے نشکر کودس حصوں میں تقسیم کرلیں جب دسواں حصہ تا حدنظر دور ہوجائے تو اس
کے چیچھے وہ دوسرے دسویں جھے کوروانہ کریں۔ اس پہلے دسویں جھے میں حضرت قعقاع وہاں پہنچے۔ انہوں نے وہاں جا کر سلام کیا
ادر مسلمانوں کو نشکر کے آنے کی خوش خبری سائی اور کہا'' اے لوگو! تم وہ کرو جو میں کررہا ہوں' یہ کہہ کروہ آگے بزھے اور مبارزہ
(انفرادی جنگ کے لیے) وشمن کو للکارا' حضرت قعقاع بڑا تھا کا بڑا تھا۔ کہا کہ کو میں حضرت ابو بکر بڑا تھا کہ
''وہ نشکرنا قابل شکست ہے جہاں ان جیسے خص موجود ہوں''۔

### ا مرانی سر دارون کافتل:

' (جنگ کی للکارس کر) ذوالحاجب نمودار ہوا۔حضرت قعقاع بھاٹٹنے نوچھا''تم کون ہو؟'' وہ بولا''میں بہمن جاذویہ ہوں'' اس پروہ للکارکر کہنے گئے۔'' حضرت ابوعبیڈ،سلیط اور یوم الجسر کے مقتولوں کا انتقام لیا جائے''۔

پھر دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔حضرت قعقاع بڑا شین نے اسے قتل کر دیا۔اس کے بعد ان کے گھوڑ سوار مکٹروں میں تقسیم ہو کر گھو متے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل تقسیم ہو کر گھو متے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل مسلمانوں پرکوئی مصیبت نہیں آئی تھی کیونکہ ذوالحاجب کے تل اور امدادی دستوں کے آنے سے بہت خوش تھے اور اہل مجم کو بھی شکست ہو گئی تھی۔

حضرت قعقاع بن نظیان میں سے ایک کا نام بندوان تھا۔ لہذا قعقاع بن نی نظیا ہے ناس پردوآ دمی نظیان بھی شامل ہو نام میر زان تھا اور دوسرے کا نام بندوان تھا۔ لہذا قعقاع بن نی نی نام میر زان تھا اور دوسرے کا نام بندوان سے جنگ کی اور ششیر زنی کر کے اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور گئے۔ حضرت قعقاع بن نی نی بندوان سے جنگ کی اور شمیر زنی کر کے اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور اس کا سرکاٹ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے شہوار دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت قعقاع بن نی نی بار باریہ تاکید کر رہے تھے ''اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی تلواروں سے خبرلو کیونکہ تلواروں سے ان کی نیخ کئی ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں میں تعاون کا جذبہ کا رفر بار با اور وہ شام تک بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس دن اہل مجم نے کوئی موافق کا رنا مدا نجام نہیں دیا بلکہ مسلمان انہیں بہت قتل کرتے رہے۔ اس دن اہل مجم نے کوئی موافق کا رنا مدا نجام نہیں دیا بلکہ مسلمان انہیں بہت قتل کرتے رہے۔ اس دن گذر گیا۔

حار بھائیوں کی جنگ:

عرت میں روایت کرتے ہیں' قبیلہ نخع کی ایک خاتون کے چار فرزند تھے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے وہ خاتون اپنے میٹوں سے کہنے گئی'' تم مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں ہوئے تم نے ہجرت بھی کی' مگر تکالیف اور قبط سالی میں بہتلانہیں ہوئے بھر تم سی بوٹ کے ہم اپنی بوڑھی والدہ کو لے کر آئے ہواور اسے اہل فارس کے سامنے بٹھا دیا ہے۔خدا کی شم اتم ایک ہی مرداور ایک ہی عورت کے فرزند ہو' میں نے تہارے والدہ خیات نہیں کی اور نہ تہہیں ذلیل ورسوا کیا تم جاؤ اور جنگ میں ابتداء سے لے کر آخر تک شریک رہو''۔

اس کے بعد و جو تمن بوٹوٹ بڑے جب وہ مال کی نظر سے او جھل ہو گئے تو اس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کیے اور

" اے اللہ! تومیر کے فرزندوں کی حفاظت کر''۔

چنا نچہ بیفرزندخوب جنگ کرتے رہے۔ان میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوااوروہ صحیح سالم واپس آ گئے۔اس کے بعد میں نے دیکھا کہان میں سے ہرایک نے دودو ہزار کا وظیفہ حاصل کیا اوراپنی والدہ کے پاس جا کروہ تمام ان کی گود میں ڈال دی۔ان کی والدہ نے وہ رقم انہیں واپس کردی اوراسےان کی بھلائی اور مرضی کے مطابق تقسیم کیا۔

حضرت قعقاع مِن تُنتُهُ كَي سر كرميان:

محر' طلحہ اور زیا دروایت کرتے ہیں۔''اس دن قبیلہ بنویر ہوع کی شاخ رہاح کے تین افراد حضرت قعقاع بن تین کی مدد کرتے رہے۔ جب بھی مسلمانوں کا کوئی دستہ نمودار ہوتا تو حضرت قعقاع جن تین نغرو تنکیبر بلند کرتے اور ان کے ساتھ سلمان بھی نغرو تنکیبر بلند کرتے رہے۔ وران کے ساتھ سلمان بھی نغرو تنکیبر بلند کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر ہوع کے ان نا مورا فراد کے نام یہ ہیں: تنکیبر بلند کرتے رہے' اور ان کے حملے کے ساتھ ساتھ سلم کھنکر بھی حملہ کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر ہوع کے ان نا مورا فراد کے نام یہ ہیں: (1) نعیم بن عمرو بن عمّا ب (۲) عمّا ب بن نعیم (۳) عمرو بن همیب

بهترین کارناموں برانعام:

اس روز حضرت عمر فاروق جائف کا قاصد حپار آلواری اور جپار گھوڑے لے کر پہنچا تا کہ آنہیں ان حضرات میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے بہترین جنگی کارنا ہے انجام دیے بہوں الہٰ ذام ریشکر نے حمال بن مالک ابیل بن عمر و طلیحہ بن خویلد الفقعی کی بلوایا بی تینوں قبیلہ بنواسد ہے تعلق رکھتے تھے ان کے علاوہ عاصم بن عمروائمیمی کوبھی بلوایا اور آنہیں (خلیفہ کی انگواریں عطاء کیں ۔اس کے بعد حضرت قعقاع بن عمرواور (ندکورہ بالا) بر بوعی تین افراد کو گھوڑوں کا تین چوتھائی حصہ ملا اور قبیلہ اسدکو تکواروں کا تین چوتھائی

جنّك كانياطريقه:

سلیم بن عبدالرحمٰن السعدی روایت کرتے ہیں: جنگ کا آغاز ابتدائی دنوں میں سواروں کی جنگ سے ہوا۔ جب حضرت قعقاع بھائیۃ آئے تو انہوں نے کہا'' اےلوگو! تم وہ طریقہ اختیار کروجو میں کرتا ہوں' یہ کہہ کروہ انفرادی جنگ کے لیے للکارے تو ذوالحاجب نمودار ہوا۔ آپ نے اسے تل کردیا چھر بیرزان نمودار ہوا تو اسے بھی قبل کردیا۔ اس کے بعد ہرست سے لوگ نکل آئے اور جنگ کا آغاز ہوگیا اور نیزہ بازی ہونے گئی۔ حضرت قعقاع بڑھ ٹھڑے کے پچازاد بھا ئیوں نے اونٹوں پرسوار ہو کر حملہ کیا۔ انہوں نے ان

اونٹوں کوجھول پہنا کر پوشیدہ کر دیا تھا۔ ان کے گھوڑے ان کی حفاظت کررہے تھے اور انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ دونوں صفوں کے درمیان دیمن کے گھوڑ سواروں پرحملہ کریں تا کہ وہ ہاتھیوں کے مشابہ معلوم ہوں۔ لہٰذاانہوں نے جنگ اغواث میں وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ ابل فارس نے جنگ ار ماث میں اختیار کیا تھا۔ چنانچہ بیاونٹ جہاں کہیں پنچ جاتے تھے وہاں دیمن کے گھوڑ ہے بدک جاتے تھے اور مسلمانوں کے گھوڑ سواران پر غالب آ جاتے تھے اور جب ان کی بیرحالت نظر آئی تو اونٹوں نے جنگ اغواث میں اہل فارس کے ہاتھیوں سے ہوا تھا۔

جذبهٔ شهاوت:

قبیلہ بنوتمیم کا ایک شخص جس کا نام سواد تھا اور وہ دس آ دمیوں کی حفاظت پرمقررتھا' شہادت کے لیے بہت بے چین تھا'وہ وثمن پرشدید حملے کرتار ہا۔ جب اس کے باوجودوہ شہید نہیں ہوا تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا مگروہ راہتے ہی میں شہید ہوگیا۔ ولیرانہ جنگ:

علاء بن زیاداور قاسم بن سلیم دونوں سلیم سے بیروایت کرتے ہیں ''اہل فارس میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو انفرادی جنگ کے لیے المکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے علبا بن جحش انھجلی نکلے۔ علباء نے اسے گرا دیا دوسرا آ دمی بھی مقابلے کے لیے آیا تو اس پر بھی ایساوار کیا کہ اس کی انتز بیاں نکل آ کیں۔ ایرانی تو فوراً مرگیا' دوسرا آ دمی زندہ تھا۔ مگرانتز بوں کی دجہ سے کھڑ انہیں ہوسکتا تھا اس نے چاہا کہ دو اپنی انتز بوں کو پیٹ کے اندرداخل کرے مگر بینیں ہوسکا۔ استے میں ایک مسلمان اس کے پاس سے گذرا' اس نے اس سے کہا۔ تم میرے پیٹ کو درست کرو' اس نے اس کی انتز بیاں پیٹ میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد دہ ایرانی صفوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی تیں گز آ کے چلے نہیں یا تھا کہ وہ مرگیا۔

اہل فارس میں سے پھرایک آ دمی مقابلہ کے لیے نکلا اور جنگ کے لیے لاکارا۔اس کے مقابلے کے لیے اعرف بن اعلم عقیل آئے اورا سے انہوں نے قبل کر دیا پھر دوسرا آ دمی آیا ہے بھی انہوں نے قبل کر دیا۔اس کے بعدان کے بہت سے سواروں نے گھیرلیا اوران کے ہتھیا ربھی لے لیے۔مگروہ ان کی آئھوں میں دھول جھونک کراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آئے۔

#### تنسي حملے:

حضرت قعقاع بناتی نے اس دن تمیں حملے کیے۔ جب کوئی فوجی دستہ نمودار ہوتا تھا تو وہ اس پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچاتے۔

محد' طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع مِناتُین نے جنگ اغواث میں تمیں حملوں میں تمیں افراوُتل کیے۔ ہر حملے میں وہ کسی نہ کسی کوتل کیا کرتے تھے ان کا آخری مقتول بزرجم ہر الہمد انی تھا۔

> اعور بن قطبہ نے بجستان کے شہر براز سے مبارزہ (جنگ) کیااس میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کوئل کیا۔ آ دھی رات تک جنگ:

میں طلحۂ زیاداورا بن محراق مبیلہ طے کے ایک شخص کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہاس دن دونوں طرف سے سوار آپس میں صبح سے دو پہر تک جنگ کرتے ' جب دن گذر گیا تو عام حملہ شروع ہوا جو آ دھی رات تک جاری رہا۔ار ماث کی رات پرسکون رات کہلائی جاتی ہے اورمعر کہ اغواث کی شب' سیاہ رات' کہلائی جاتی ہے۔مسلمان قادسید میں یوم اغواث کو فتح کا دن سجھتے ہیں کیونکہ اس دن انہوں نے اہل عجم مے متاز لوگوں کوتل کر دیا تھا۔اس دن مرکز ی فوج ( قلب ) کے سوار بھی خوب لڑتے رہے اور ان کے پیاد ہے بھی ثابت قدم رہے۔اگر مسلمانوں کے گھوڑ سوارلوٹ کرنہ آجاتے تورشتم گرفتار ہوجا تا۔

خوشی کی رات:

جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے وہ رات ای طرح گذاری جس طرح وشنوں نے ار ماث کی رات گذاری تھی۔
مسلمان خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ جب سعدؓ نے ان کی بیرحالت دیکھی توانہوں نے اپنے ساتھی سے کہا''اگر مسلمان خوشی
مناتے رہیں تو مجھے نہ جگانا کیونکہ وہ دیمن پر طاقتور ہیں۔اگروہ خاموش ہوجا ئیں اور دیمن بھی خوشی نہ منا کیں' تواس صورت میں بھی
مجھے نہ جگاؤ کیونکہ فریقین مساوی عاات میں ہوں گے۔اگرتم وشمن کوخوشیاں مناتے ہوئے دیکھوتو الی صورت میں مجھے جگا دینا
کیونکہ ان کی بیآ واز برائی پرہنی ہوگی۔

ابوجن كاواقعه:

جبرات کی تاریخی میں سخت جنگ ہورہی تھی تو اس وقت ابو بچن حضرت سعد ٹے پاس محل میں مقید تھا۔شام کے وقت وہ حضرت سعد ٹے پاس محل میں مقید تھا۔شام کے وقت وہ حضرت سعد ٹے پاس او پر گیا اور ان سے معافی کا طلب گار ہوا' مگرانہوں نے اسے دھمکا کرواپس بھیج دیا۔ نیچ آ کراس نے (ان کی زوجہ محترمہ) سلمی بنت نصفہ سے کہا'' اے سلمی بنت آل نصفہ! کیا آپ نیکی کا کام کریں گی؟''وہ بولیس'' وہ کام کیا ہے؟''ابو مجمعے جھوڑ دیں اور یہ گھوڑ ابلقاء مجمعے مستعارد ہے دیں۔خدا کی شم!اگراللہ نے مجمعے زندہ اور سالم رکھا تو میں واپس آ کرا ہے یاؤں میں بیڑی پین لول گا''۔

انہوں نے کہا''میرااس سے کوئی تعلق نہیں ہے''اس (انکار) پراس نے ہیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیاشعار پڑھے۔ قدیوں سے میں

ابونجن کے اشعار:

- ۔ میرے لیے بیر نج وغم کیا تم ہے کہ جب گھوڑ ہے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اس وقت میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھار ہوں۔
- ۲۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تولوہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں ٔ حالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے سے ایسے مناظر
   پیش ہوتے ہیں جو پکارنے والے کو بہر ہ کردیتے ہیں۔
- س میں بہت مال دارتھا اور میرے بھائی بھی بہت تھے گراب انہوں نے مجھے ایسی حالت میں تن تنبا چھوڑ دیا ہے جیسے کہ میرا کوئی ہوا گئی ہیں بہت ہے جیسے کہ میرا کوئی ہوئی بہت ہے۔ بھائی نہیں ہے۔
- سم۔ میں نے اللہ سے یہ پختہ عہد کیا ہے جسے ہرگز نہیں توڑوں گا کہا گر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں شراب فروش کی دوکان کے پاس نہیں پھٹکوں گا''۔

ابونجن کے کارناہے:

اس پر حضرت سلمیؓ نے فر مایا'' میں نے اللہ ہے استخارہ کیا ہے ٔ اورتمہارے معاہدے کو ماننے کے لیے تیار ہوں'' یہ کہدک

انہوں نے اسے چھوڑ دیا گریپفر مایا' بلقاء گھوڑ امیں تنہیں نہیں دوں گی' 'اس کے بعدوہ اپنے گھر چلی گئیں۔

ابونجن رہی تھے۔ وہ اس پرسوار ہوکر اور میمند (دائیس بازوکی فوج) کے تریب تھا۔ وہ اس پرسوار ہوکر اور میمند (دائیس بازوکی فوج) کے قریب بہنچ کر نعر ہ تکبیر بلند کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے دشمن کے میسر ہ (بائیس بازوکی فوج) پر تملہ کر دیا۔ وہ دونوں صفول کے درمیان اپ نین بازوکی فوج کر دیا۔ وہ دونوں صفول کے درمیان اپ نین بازوکی فوج (میسرہ) کے پیچھے سے نکل کر گیا اور نعر ہ تکبیر بلند کر کے دشمن کے میمند پر تملہ کر دیا۔ وہ دونوں صفول کے درمیان اپ نیز ب اور مسلمانوں کے میمند پر تملہ کر دیا۔ وہ دونوں صفول کے درمیان اپ نیز ب اور مسلمانوں کے میمند پر تملہ کر دیا۔ وہ دونوں صفول کے درمیان اپ نیز بین اس طرح مسلمانوں کے میمند پر تعلیم میں مسلمانوں کو تعجب تھا کیونکہ وہ اسے بہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے حملہ کرتا رہا۔ وہ وشمن پر گرجتے ہوئے زور دار حملے کر رہا تھا جس پر مسلمانوں کو تعجب تھا کیونکہ وہ اسے بہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے میں ۔ مسلم دون کے وقت دیکھا تھا۔ بعض مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حضرت ہا شم کے ہراول دستے کا آ دی ہے یا خود حضرت ہا شم ہیں۔ حضرت سعد رہن الشمٰ کی جیرانی :

حضرت سعد بن الني محل کے او برے بھکے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی تگرانی کررہے بھے انہوں نے اسے دیکھ کریے فرمایا''اگر ابو تجن سعد بن نی تعلق میں ابو تجن اور بے تھوڑا بلقاء ہے''۔کسی کی بیرائے تھی کہ''اگر حضرت خضر (علیائلا) جنگوں میں شریک ہو سکتے ہیں تو ہم بیہ کہتے کہ بلقاء تھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں'۔کوئی بیہ کہدر ہاتھا''اگر فرشتے براہ راست جنگوں میں شریک ہوتے تو ہم بیہ کہتے کہ بلقاء تھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں'۔ابو تجن کا کوئی تذکرہ نہیں کررہا تھا اور نہیں کے ذہن میں اس کا تصور آ سکا کیونکہ ان کے خیال میں ابو تجن قید میں تھا۔

### ابونجن کی واپسی:

جب آرھی رات ہوگئی تو اہل فارس نے جنگ بند کر دی اور مسلمان بھی لوٹ آئے اس وقت ابو مجن بھی جس دروازے ہے فکل تھا'اس دروازے ہے کل کے اندر چلا گیا۔اس نے گھوڑے کو ہاند ھااورا پنے پاؤں میں بدستور بیڑیاں ڈال لیس اس کے بعد اس نے بیاشعار کیے:

#### اشعار:

- ا۔ قبیلہ بنو ثقیف کی فخر کے بغیر میا چھی طرح جانتا ہے کہ ہم شمشیر زنی میں بہتر ہیں۔
- ۳- ہمارے پاس ان سب سے زیادہ کمل زر ہیں موجود ہیں جس وقت لوگ جنگ کے لیے کھڑ ہے ہونے کو پہند کریں تو اس وقت ہم مب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں۔
  - ، سو۔ ہم روزاندان کے وفد بنتے ہیں اگروہ یہ بات نہ جانتے ہوں تو اس کے بارے میں کسی واقف کارہے یو چھالیں۔
  - ٧- جنگ قادسيد كى شب كوده مجھنيس يجيان سكاور ميں نے بھى اپنے نكلنے اور حمله كرنے كراز سے انہيں آگا فہيس كيا۔
  - ۵۔ اگر مجھے قید میں رکھا گیا ہے تو بیرمیری آ زمائش ہے تا ہم اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں انہیں (دشمن کو)موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ کمجی مزر

حضرت سلمی نے اس سے پوچھا' دمتہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے' وہ بولا:'' خدا کی قتم! مجھے کسی حرام چیز کے کھانے یا پینے

کے جرم میں قیز بین کیا گیا ہے 'بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عبد جاہلیت میں شراب پیتا تھا اور چونکہ میں شاعر ہوں' اس لیے ( اس کے جرم میں فریف کی گئی تھی اس کی وجہ سے جھے مقید کیا گیا ہے۔ بارے میں ) کچھا شعار میری زبان سے بےاختیارنکل گئے۔جس میں شراب کی تعریف کی گئی تھی اس کی وجہ سے جھے مقید کیا گیا ہے۔ میں نے بیا شعار کہے تھے:

۔ جب میں مرجاؤں تو مجھےانگور کی جڑئے قریب فن کرنا' تا کہ مرنے کے بعداس کی رنگیں میری مڈیوں کوسیراب کرتی رہیں۔ ۲۔ مجھے ویران جنگل میں فن نہ کرنا کیونکہ مجھےاندیشہ ہے کہ مرنے کے بعداس کا ذائقہ نہیں چکھ سکوں گا۔

ابوجن کی رہائی:

ر ہوت میں رہاں ۔ حضرت سلمی بوم ارماٹ سے پہلے کی شام سے حضرت سعدؓ سے (ندکورہَ بالا گفتگو کی وجہ سے) ناراض تھی مگر (ابو مجن کی خاطر) وہ اس واقعہ کے بعدا گلے دن مبح کو حضرت سعدؓ کے پاس آئٹیں اوران سے سلح کر لی اورانہیں ابو مجن کا واقعہ سایا۔ حضرت سعدؓ نے اس کو بلا کر رہا کر دیا اور فر مایا:

" خاؤ میں تنہمیں کسی بات پراس وقت تک نہیں پکڑوں گاجب تک کتم عملی طور پراسے انجام نہیں دو گے'۔

ابومجی ٹے بھی (وعدہ کرتے ہوئے) کہا:

د میں بھی اپنی زبان کوکسی بری چیز کی تعریف میں آلودہ نہیں کروں گا''۔



بابهما

## يوم عماس

محمہ طلحۂ زیاداورابن مخراق قبیلہ طے کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا تیسرا دن شروع ہوا تو مسلمان اوراہل عجم اپنے اپنے مورچوں پرموجود تھے۔اس جنگ میں مسلمانوں کے سخت زخی سمیت دو ہزار سپاہی شہید ہوئے اور مشرکوں کے دیں ہزار سپاہی مارے گئے۔

شهدا وي تجهيزوند فين:

حضرت سعد "بن آبی وقاص نے تکم دیا تھا کہ جو چاہے وہ شہداء کوٹسل دے اورا گرلوگ چاہیں تو وہ اپنے شہداء کوانہی کے خون میں (غسل دیۓ بغیر) فن کر سکتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی لاشیں حاصل کیں اورانہیں پیچھے کی طرف روانہ کر دیا اور جولوگ ان لاشوں کو جمع کررہے تھے اور وہ انہیں قبرستان کی طرف لے گئے اور جوخطرنا کے طور پر زخمی تھے' انہیں مسلم خواتین کے سپر دکیا جارہا تھا۔ شہداء کے نگراں حاجب بن زید تھے۔ عورتوں اور بچوں نے گذشتہ دو دنوں میں قبریں کھودیں اوران میں جنگ قادسیہ کے ڈھائی ہزار شہداء دفن کیے گئے۔

حاجنب بن زیداورشہداء کے اعز ہ اور رشتہ دارغریب اور قادسیہ کے درمیان تھجور کے ایک درخت کے پاس سے گذر ہے جو اس زیانے میں وہاں تن تنہا تھجور کا درخت تھا۔ زخی مسلمان اس کود کیچے کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس کے سابیمیں بیٹھ کر اس کی تعریف میں اشعار کہنے گئے۔

### حضرت تعقاع مِن الله كي بدايات:

محمہ' طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع رٹاٹٹۂ رات بھر اپنے ساتھیوں کو ہدایات و بیتے رہے کہ وہ اپنے انہی مور چوں کوسنصالے رہیں جن بروہ گذشتہ کل ڈٹے ہوئے تھے۔اس کے بعدوہ فرمانے گئے۔

'' جب آفاب طلوع ہوجائے توتم سوسو کے دیتے میں حملہ کرنے کے لیے جاؤ۔ جب سوکا ایک دستہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد سوسیا ہیوں پرمشتمل دوسرا دستہ جائے اگر ہاشم (جو شام سے بھیجی ہوئی فوج کے سپہ سالا رہتھ) آجا کیں تو بہت بہتر ہے'ورنے تم ہی اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش وخروش اورا مید کے جذبات کی تجدید کرتے رہو۔

انہوں نے حسب ہدایات ایساہی کیا اور کسی کوان کی بیچال محسول تک نہوئی۔

ميدان مين وشمن كي لاشين:

جب صبح ہوئی تو مسلمان سپاہی اپنی مور ہے پر چلے گئے انہوں نے اپنے شہیدوں کو حاجب بن زید کے حوالے کر دیا تھا۔ مشرکوں کے مقتولین ابھی تک دونوں صفوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے وہ اپنے مردوں کے پاس نہیں جاتے تھے لہٰذاان مقتولین کی (میدان جنگ میں) موجودگی مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوئی اوراس ہے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں تقویت پینچی۔

### حضرت قعقاع مناتثية كي تدبير:

جب آ فتاب طلوع ہوا تو حضرت قعقاع ہٹاٹئۃ سوار دستوں کی تگرانی کررہے تھے جب ان کے گھوڑے آ گے بڑھے تو انہوں نے نعر وَ تکبیر بلند کیا۔مسلمانوں نے بھی جواب میں نعر وَ تکبیر کہااور وہ سمجھے کہامدادی فوج آ گئی ہے۔حضرت عاصم بن عمر و نے بھی ہدایت کی تھی کہان کی فوج بھی ایبا کرے چنانچہوہ خفافی کی طرف ہے آئی۔اس کے بعد شہسوار آ گے بڑھے اوراینے فوجی دستوں میں منقسم ہو گئے اورشمشیرزنی و نیز بازی شروع ہوگئی۔مسلمانوں کی فوجی کمک لگا تارآ رہی تھی۔

### حضرت باشم کی آید:

جب حضرت قعقاع بن تنفي كا آخرى دسته ميدان جنگ ميں پہنچا تو حضرت باشم بنی تنفی بھی (شام سے) سات سوكی فوج لے كر آ پہنچے مسلمانوں نے ان کوحفزت قعقاع بٹائٹ کی ان تدبیروں ہے مطلع کیا جوانہوں نے ان دودنوں میں اختیار کی تھیں'لہٰذاانہوں نے بھی اینے ساتھیوں کوسترستر سیاہیوں کے فوجی دستوں میں تقسیم کیااور جب حضرت قعقاع کا آخری دستہ میدان جنگ میں پہنچ گیا تو حضرت ہاشم من اللہ: نے اپنے ستر سپا ہیوں کوقیس بن ہمیرہ کی قیادت میں جھیجا۔انہوں نے کسی جنگ میں حصنہیں لیا تھا۔وہ براہ راست يمن سے رموك بيني تھاور حضرت ہاشم ماتن كے ساتھ تھے گئے تھے۔

#### تيرا ندازي كا كمال:

حضرت ہاشمؓ جب مرکزی فوج ( قلب ) میں پنچے تو انہوں نے نعر وَ تکبیر بلند کیا اوران کے ساتھ مسلمانوں نے بھی نعر وَ تکبیر بلند کیا وہ اپنے مورچوں پہنچ چکے تھے۔حضرت ہاشمؓ نے ہدایت کی کہ جنگ کا آغا زسواروں کی لڑائی ہے کیا جائے 'پھرتیرا ثدازی ہو گی۔ پھرانہوں نے اپنی کمان پر تیر چڑ ھایا اورلوگوں ہے کہنے لگے''تمہارے خیال میں میرا تیرکہاں تک پہنچے گا؟'' وہ بولے''عثیق تک' الہذاانہوں نے تیرکمان پرچڑ ھا کر مارا تو وہ نتیق تک پہنچ گیا۔اس طرح کی مرتبدان کے تیروہاں تک پہنچتے رہے۔

### ماتھیوں کی دوہارہ فوج:

مشرکین رات بھراپنے ( ہاتھیوں کے ) صندوقوں اور ہودوں کو درست کرتے رہے تا آ نکدانہوں نے انہیں درست کر لیا اور وہ اپنے مورچوں پرآ گئے' ہاتھیوں کوبھی وہ لےآئے۔ پیدل فوج اس بات کی حفاظت کررہی تھی کہ کہیں ان کے ہودوں کو نہ کاٹ دیا جائے پیدل فوج کی حفاظت کے لیےسوار فوج تھی' جب وہ مسلمانوں کےفوجی دستہ کا قصد کرتے تھے تو وہاں ہاتھی اوران کی فوج جھیج دیتے تھے تا کہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک جائیں ۔ گرگذشتہ دنوں کی طرح وہ خراب کارروائی نہیں کر سکے ۔ کیونکہ جب ہاتھی تن تنہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے گر جب اس کے جاروں طرف آ دمی ہوتے ہیں تو وہ مانوس رہتا ہے۔ ببرحال جنگ ای طرح جاری رہی یہاں تک کدون ڈھل گیا۔

#### محمسان کارن:

یوم عماس میں شروع سے لے کرآ خرتک نہایت گھمسان کارن پڑا۔اس میں عرب وعجم دونوں کابلیہ بھاری تھا۔اس کی وجہ بیقی کہ معمولی ہے معمولی بات بھی لوگ پرزگر دیک پہنچا دیتے تھے اور وہ انہیں امدادی کمک بھیجتا تھا جس ہے اہل فارس کوتقویت پہنچتی تھی۔ اگراللّٰه مسلمانوں کی اس تدبیر سے مددنہ کرتا جوحفرت قعقاع ہٹاٹٹھنے ان دونوں دنوں میں اختیار کی تھی تو مسلمان شکست کھا جاتے ۔

ماشم کی فورج:

ہ ہاں ہوں۔ حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ ہاشم بن عتبہ شام سے سات سوسیا ہیوں کے ساتھ آئے ان کے ساتھ قیس بن مکشوح المبرادی بھی تھا۔ یہ لوگ برموک اور ومشق کی فتح کے بعد آئے تھے۔حضرت ہاشمؒ نے جلدستر سیا ہی حملہ کرنے کے لیے بھجوائے۔ ان میں سعید بن عمر ان البمد انی بھی شامل تھے۔ مجالدروایت کرتے ہیں کے قیس بن ابی حازم حضرت ہاشمؒ کے آگے کے دیتے میں حضرت قعقاع بڑنا تھ کے ساتھ تھے۔

عصمة الواجلى جو جنگ قادسيه ميں شريك تھے روايت كرتے ہيں كەحفرت ہاشم شام سے اہل عراق كولے كرآئے انہوں نے جلدا كي فوجى دستہ تملہ كے ليے بھيجا جس ميں ابن المكشوح بھى شامل تھا۔ جب وہ قريب پہنچ تو ان كے ساتھ تين سوسپاہى تھے وہ اس وقت پہنچ جب مسلمان اپنے جنگى مورچوں پرڈٹے ہوئے تھے لہذاوہ بھى ان كى صفوں ميں شامل ہوگئے۔

. شدیدترین جنگ:

حضرت معنی بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا تیسرادن یوم عماس تھا۔ قادسیہ کی جنگوں میں اس سے زیادہ شدید جنگ کو کی نہیں ہو کی اس میں فریقین ہم پلہ تھے اور ہر فریق اپنے نقصانات پر صابر وشا کرتھا۔ مسلمانوں کو بھی اس جنگ میں اتنا ہی نقصان پہنچا جس قدر کا فروں کونقصان پہنچا تھا۔

، روں وہ ماں بن جر بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ہاشم بن عتبہ یوم عماس میں قادسیہ آئے۔وہ گھوڑے کے بجائے گھوڑی پ سوار ہوکر جنگ کررہے تھے۔ جب وہ لشکر میں پنچے تو انہوں نے ایک تیر چلا یا جوان کی گھوڑی کے کان کو جاکر لگا۔انہوں نے کہا''اس بات پرافسوس ہے' تمہارے خیال میں میرا تیر کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟''۔

ب کی اور آئے کہا''ایسے اور ایسے مقام تک''اس پر وہ گھوڑی ہے اتر آئے اور اسے چھوڑ کرتیر چلانے لگے تو وہ اس جگہ پنچے جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کہا تھا۔مجمد' طلحہ اور زیاد کی روایت ہے کہ وہ میمند میں تھے۔ ابو کبران حسن بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ تامی کو گوں نے میا تھے۔ ابو کبران حسن بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی شام ہے آ مد حضرت ہاشم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کے سامنے کھڑے بوکریے تقریر کی:

قیس کی تقریر:

''اے اقوام عرب! خداوند تعالی کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے تہہیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد من اللہ کے ذریعے تہہیں عزت بخشی اور تم خدا کی مہر بانی ہے بھائی بھائی ہوگئے ۔ تہہاری دعوت ایک ہے اور تم متحد ہوگئے ہو حالا نکہ اس سے پہلے تم میں سے ہرایک دوسرے پر جھیٹر سے کی طرح جھیٹنا تھا اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کروگے تو اللہ تہہاری مدو کروسے تو اللہ تہہاری مدو کر سے گا اور وہ تہہارے ہاتھوں فارس کو فتح کرائے گا جب کہ تہہارے بھائی اہل شام کے ذریعے اللہ تعالی نے شام کو فتح کرایا ہے اور وہاں کے سرخ محل وقصور اور سرخ گھوڑوں پر مسلمان قابض ہوگئے ہیں'۔

حضرت عمروبن معديكرب كي شمشيرزني

- مصرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معدی کرب نے فرمایا: میں ہاتھیوں اور اس کے اردگر د کی فوج پر ہاتھیوں

کی فوج ہے جملہ کرنے والا ہوں'تم جھے قربانی کا جانور بجھ کرنہ چھوڑ دینا اگرتم (میری مدد کے لیے) دیر ہے آئے تو ابوثور (میرا) کا کام تمام ہو جائے گا۔ پھر تمہیں ابوثو رجیبا (شہوار) کہاں ملے گا۔ اگرتم میرے پاس پہنچ گئے تو تم میرے ہاتھ میں تلوار دیکھوگ'۔ یہ کہ کہ کرانہوں نے حملہ کر دیا اور مشرکوں پر اس زور سے تلوار چلاتے رہے کہ گرد وغبار چھا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے (مسلمانوں نے اپنے ایک بہت بڑے شہوار کو ہاتھ سے کھو سے کہ اس میں بہت بڑے شہوار کو ہاتھ سے کھو دیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں نے اپنے ایک بہت بڑے شہوار کو ہاتھ سے کھو دیا وہ اس کے بعد بھوڑ دیا وہ اس کے بعد انہوں نے ل کرحملہ کیا تو مشرکین نے انہیں (حضرت معدی کرب کو) نیز سے سے ذمی کرنے کے بعد چھوڑ دیا وہ اس وقت بھی تلوار سے حملہ کرر ہے تھان کا گھوڑ ابھی زخی ہوگیا تھا۔

جب حضرت عمرو بن معدی کرب نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ اہل فارس انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک ایرانی نے ایک ایرانی کے گھوڑ ہے گئے میں تو انہوں نے ایک ایرانی نے حضرت عمرو کو دیکھا اور وہ ان کے مقابلہ کے لیے آیا' مسلمانوں نے بھی اسے دیکھے کر گھیر لیا اس پر وہ گھوڑ ہے سے اتر کر ان کے ساتھیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ حضرت عمرونے کہا'' مجھے اس کی لگام دے دو' ان کے ساتھیوں نے ان کے ہاتھ میں لگام دے وی تو وہ اس پر سوار ہو گئے۔

#### شبربن علقمه كاكارنامه:

اسود بن قیس بیان کرتے ہیں کہ اس کے بزرگوں نے جو جنگ قادسہ میں شریک ہوئے تئے یہ بیان کیا ہے کہ جب یوم عماس شروع ہوا تو اہل فارس کا ایک شخص نکا۔ جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو وہ چلانے لگا اور گرج کر بولا''کون متا بلے کے اس کہ ایک شخص نکاا۔ جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو وہ چلانے لگا اور گرج کر بولا''کون متا بلے کے اس کا جواب ہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکا۔ خدا کی قسم!اگرتم مسلمانو!اس شخص نے تبہارے ساتھ انصاف کیا ہے گرکسی نے اس کا جواب ہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکا۔ خدا کی قسم!اگرتم محصوتے بیت مقابلے کے لیے نکل سکتا ہوں'۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کونہیں منع کر رہا ہے تو وہ اپنی تلوارا ور محصوتے بین اس کے مقابلے کے لیے آیا۔انہوں نے اسے اٹھالیا اور وہ اس کے بینے نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ایرانی اسے دیکھ کر چلایا پھر وہ اتر کر اس کے مقابلے کے لیے آیا۔انہوں نے اسے اٹھالیا اور وہ اس کے بینے نیزہ لے کر آگے بڑھا۔ بندہ اس کونئی سات کوئی سے نہ ما میں کوئی میں کے ساتھی چلانے گئے تو وہ ہو لے'' تم جس قدر چا ہو کوئو نہ دیا اور پھر میں اس کا تمام سامان چھین لوں گو'' یہ کہ کر انہوں نے اسے قبل کر دیا اور اس کے تمام سامان پر بینی نہر اس کے تعینہ ہوئوئی کی کا سامان اس کہ تشش کر دوں کوئی ہو کوئی کسی کا سامان اس کہ بیشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کے بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کہ بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان اس کو بخشش کر دوں کیونکہ جو کوئی کسی کا سامان کی بعد لیتا ہے تو وہ اس کا بموتا ہے'' چنا نیواس نے اس سامان کو بارہ بڑار میں فروخت کر دیا۔

### ہاتھیوں کی تباہی کا طریقہ:

محمرُ طلحاورزیاد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ نے دیکھا کہ ہاتھی مسلمان دستوں کومنتشر کررہے ہیں اور یوم ار ماٹ کی طرح اپنا کام کررہے ہیں تو انہوں نے تنم ہمسلم'رافع'عشنق اوران کے ایرانی ساتھیوں کو جومسلمان ہوگئے تنے بلوایا' جب وہ آئے تو

انہوں نے ہاتھیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ہاتھیوں کے آل ہونے کے مقامات کیا ہے؟''انہوں نے کہا'' سونڈ اور آ تکھیں ہیں ان کے بعدوہ بالکل بریکار ہو جاتے ہیں' اس کے بعد حضرت معدؓ نے عمرو کے دونو ں فرزند قعقاع اور عاصم کو بیہ پیغا م بھیجا۔'' تم دونوں مجھے سفید ہاتھی ہے نجات دلاؤ'' یہ ہاتھی ان کے سامنے تھا۔اس طرح حمال اورا بیل کوکہلا بھیجا کہ وہ دونوں اینے سامنے کے

### سونڈ اور آئکھوں پرحملہ:

حضرت قعقاع اورحضرت عاصم جہیجانے دوسخت نیزے لیےاور گھوڑ سواروں اور پیدل فوج کو تھم دیا کہ وہ اس ہاتھی کو گھیر لیں۔حمال اور ابیل نے بھی اپنے ہاتھی کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ دونوں ہاتھی چاروں طرف سے گھر گئے تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگےتواس وقت حضرات قعقاع اور عاصم نے سفید ہاتھی کی آئکھوں میں نیزے گھونپ دیئے۔ ہاتھی نے گھبرا کراپنے فیل بان كوگراديا اورايني سونڈ لاکائي تو حصرت قعقاع بڻائين نے تلوار مارکراہے ً اديا۔اوروہ اپنے بہلو کے بل جا گرا' ہاتھي پر جوسوار تھے وہ سب مارے گئے۔اس طرح حمال نے حملہ کیا اور انہوں نے ابیل سے کبا'' یا تم اس کی سونڈ پرتلوار مارواور میں اس کی آ کھے میں نیز ہ گھو نپوں یاتم اس کی آئکھ پر نیز ہ مارواور میں اس کی سونڈ پر تلوار ماروں'' ابیل نے تلوار کے حملے کو پسند کیا۔ تو حمال نے ہاتھی یراس وفت جملہ کیا جب وہ اپنے جاروں طرف کے لوگوں کو دیکھنے میں مشغول تھا' اس وفت انہوں نے اس کی آ تکھے میں نیز ہ گھونپ دیا تووہ د بک کر بیٹے گیا پھروہ سیدھا ہوا تو ابیل نے تلوار ماری اس وقت اس نے سونڈ نکالی جب اس کے فیل بان نے انہیں دیکھا تو اس نے کلہاڑی ہےان کی ٹاک اور پیشانی کورخمی کردیا۔

### برے ہاتھیوں کی تاہی:

حضرت شعمی روایت کرتے ہیں کے قبیلہ اسد کے دوافراد نے جن کا نام ابیل اور حمال ہے۔ یوں کہا'' اےمسلمانو! کون سی موت بخت ہے؟''وہ بولے''اس ہاتھی پرحملہ کیا جائے۔اس پرانہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اوراپنے سامنے کے ہاتھی پرحملہ کیا اوران دونوں میں ہے ایک نے ہاتھی کی آ نکھ میں نیز ہ مارا تو ہاتھی اپنے بیچھے کہ آ دمیوں کوروند نے لگا۔ دوسر شے خض نے اس کی سونڈ ح پہلوار ماری توفیل بان نے ان کے مند پر کلہاڑا مارا' لہذا حمال اور ابیل وہاں سے چلے گئے۔حضرت قعقاع برنائٹنداوران کے بھائی نے بھی اپنے سامنے کے ہاتھی پر حملہ کیا ان دونوں نے اس ہاتھی کی دونوں آئٹھیں پھوڑ دیں اور اس کی سونڈ کاٹ دی تو وہ ہاتھی حیران و پریشان دونو ں صفوں کے درمیان پھرتا رہا۔ جب وہ مسلمانوں کی صفوں کی طرف آتا تو وہ اسے زخمی کر دیتے تھے اور جب وہ مشرکوں کی صفوں کی طرف جاتا تو وہ اسے ہٹادیتے تھے۔

## ما تحيول ميں بھگدڑ:

<u>حضرت شعمی</u> کی دوسری روایت ہے کہان ہاتھیوں میں دو ہاتھی بہت ممتاز تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے ان دو بڑے ہاتھیوں کے ساتھ قلب ( مرکزی فوج ) پرحملہ کیا تو حضرت سعدؓ نے قعقاع اور عاصم کو جوقبیلہ ٹیم سے تعلق رکھتے تھے' نیز حمال اور ا بیل کو جوقبیلہ اسد ہے تعلق رکھتے تھے ان دونوں ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آگے کے واقعات پہلی روایت کے مطابق ہیں مگراس پر مزیداضا فیہ ہیہے'' دونوں ہاتھی سور کی طرح چلا رہے تھے۔اس کے بعدوہ ہاتھی جو کا نا ہو گیا تھا' پیٹے موڑ کر بھا گا اور نہر

عتیق میں کودیڑا' دوسرے ہاتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اوروہ ایرانیوں کی صفوں سے نکل گئے اوران ہاتھیوں نے بھی اس کے پیچیے چل کر نہر عتیق کوعبور کیااورا پے ہودوں سمیت برائن پہنچ گئے۔اور جو ہاتھیوں پرسوار تھے ُوہ سب ہلاک ہو گئے۔ تکواروں کی شدید جنگ:

محر طلحه اورزیادروایت کرتے ہیں کہ جب ہاتھی چلے گئے اور صرف مسلمان اور اہل فارس ہاتی رہ گئے تو اس وقت دن ڈھل چکا تھا اس وقت مسلمانوں نے کچرشد یدهملہ کیا اور ان کی حفاظت انہی شہواروں نے کی جودن کے ابتدائی حصے میں جنگ کررہ ہے۔
ان کی بدولت مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہ وہ شام تک تلواروں سے جنگ کرتے رہے اور فریقین کا پلہ برابر رہا۔ اس کی وجہ پیھی کہ جب مسلمانوں نے ہاتھیوں کا خاتمہ کیا تو اونٹوں کے وستے قائم ہو گئے تھے اور ان کے ذریعے مقابلہ ہوتا رہا تھا۔
لیلیت الہریں:

سے ہوتے ہوتی ہوتی رہی اور گھسان کی گڑائی ہیں شام ہوگئ تو رات ہیں بھی نیز ہ بازی ہوتی رہی اور گھسان کی گڑائی ہوتی رہی \_ فرات ہیں بھی نیز ہ بازی ہوتی رہی اور گھسان کی گڑائی ہوتی رہی \_ فریقین جنگ پر ڈیٹے رہے اس لیے دونوں ہم پلہ رہے ۔ اس رات کولیلۃ البریر کہا جاتا ہے اس کے بعد قادسیہ میں رات کے وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی ۔

### حفاظتی دسته:

عبدالرحمٰن بن جیش روایت کرتے ہیں کہ حضرت معدَّ نے لیلۃ الہر پر میں حضرت طلیحہ اور عمر کوشکر کے نیچلے حصے کی طرف بھیجا' تا کہ وہ دونوں و ہاں محافظ کی حیثیت سے رہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس طرف سے حملہ کرے۔ آپ نے انہیں میہ ہدایت دی تھی''اگرتم دیکھو کہ دشمن تم سے پہلے و ہاں پہنچ گیا ہے تو تم ان کے سامنے اثر واور اگرتم انہیں وہاں نہ دیکھوتو میرے دوسرے تھم کے آنے پروہیں تھہرے رہو''۔

حضرت عمر فی حضرت سعد دخل الله کوید ہدایت کررکھی تھی کہ وہ سابق مرقد وں کے سرداروں کوسومسلمان سپاہیوں کے دستے پر افسر نہ مقرر کریں۔

جب وہ دونوں نثیبی حصے میں پنچے تو انہوں نے وہاں کی کؤئیں دیکھا۔اس وقت حضرت طلیحہ نے کہا''اگر ہم یہاں پانی میں گھس کراسے پارکرلیس تو ہم اہل مجم پران کے پیچچے ہے حملہ کر سکتے ہیں''۔حضرت عمرونے کہا''نہیں ہم نچلے حصے کوعبور کریں''۔ حضرت طلیحہ نے کہا'' جومیں کہدرہا ہوں وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے''۔

حضرت عمرونے کہا''آپ مجھے اس چیزی طرف بلارے ہیں جومیری طاقت ہے باہر ہے'۔

### عمرو کی واپسی:

البذادونوں الگ الگ ہوگئے۔ حضرت طلیحہ دشمن کے نشکر کی طرف نہرعتیق کے پیچھے سے تنہا روانہ ہوئے اور حضرت عمروا پنے ساتھیوں کے ساتھ نچلے جھے کی طرف روانہ ہوئے انہوں نے حملہ کیا اور ایرانیوں نے بھی ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد بھاتھ ہیجا۔ یہ دونوں کے بارے میں اندیشہ لاحق ہوگیا تھا اس لیے ان دونوں کے پیچھے آپ نے قیس بن المکشوح کوستر سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ ان سرداروں میں سے تھے جنہیں سو سے زیادہ سپاہیوں کا افسر بنانے سے روکا گیا تھا۔ آپ نے بیفر مایا ''اگرتم ان لوگوں سے مل جاؤ تو تم ان کے سردار ہو' وہ ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہ پانی کی ندی کے قریب آئے توانہوں نے دیکھا کہ مسلمان عمرواوران کے ساتھیوں کے بغیر حملہ کررہ ہیں۔ انہوں نے ان کواس کام سے روک دیااس کے بعد قیس حضرت عمرو کے پاس آ کرانہیں ملامت کرنے لگے۔ اس پروہ دونوں جھڑنے لگے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا'' قیس کوتم پرامیر مقرر کیا گیا ہے'' اس پروہ خاموش ہو گئے' پھر کہنے لگے۔ ان شخص کوافر مقرر کیا گیا ہے جس سے میں نے عہد جا ہلیت میں جنگ کی تھی'' یہ کہد کروہ مسلمانوں کے فوجی کیمپ کی طرف لوٹ آئے۔

### پیچھے ہے حملہ:

طلیحہ دشمن کے شکر کے پیچھے پہنچاتو تین دفعہ نعر ہائند کیا گھر چلے آئے۔دشمن ان کی تلاش میں نکلے گرانہیں نہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کہاں چلے گئے' وہ نچلے ھے کی طرف سے ہوتے ہوئے ندی عبور کر کے اپنے نشکر میں آ گئے اور حضرت سعد رہی ٹاٹھ، کواس واقعہ سے مطلع کیا۔مشرکوں پران کی تئبیر کا برااثر ہوا مگر مسلمان خوش ہوگئے کیونکہ دشمن کو رینہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون تھا۔

قدامۃ الکا ہلی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ بنو کا ہل بن اسد کے قبیلے کے دس بھائی جنہیں بنوحرب کہا جاتا تھا۔اس جنگ میں شریک تھے ان میں سے بعض رجز بیا شعار پڑھ کرنہایت جوش وخروش کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ان میں سے ایک شخص کی ران (جس کا نام عفاق تھا) زخمی ہوگئی اور وہ اس ضرب سے جاں برنہ ہوسکا۔

حمید بن ابوشجار راوی ہے کہ حضرت سعد ﴿ فیطلیحہ کوسی کام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا اور نہرعتی کوعبور کر کے وہمن کے شکر میں گشت کرنے لگے جب وہ نہر کے بند کے قریب کھڑے تھے تو انہوں نے تین دفعہ نعر ہوگئی بلند کیا اس سے اہل فارس خوف زدہ ہو گئے اور مسلمانوں کو بھی تعجب ہوا۔ وہ بیہ بات معلوم کرنے کے لیے دوڑ نے اہل عجم نے ان کے تعاقب میں آ دمی بھیجا ور مسلمان بھی اس بارے میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ پھر وہ لوٹ آئے اور از سرنوصف بندی کی انہوں نے ایسے کام کا آغاز کیا جو گذشتہ تین دن میں نہیں شروع کیا گیا تھا اس وقت حضرت طلیحہ کہدر ہے تھے ' تم اس آ دمی کونہ چھوڑ و جو تمہیں کمزور کرنے کی کوشش کرے''۔

### دوباره صف بندی:

حضرت مسعود بن ما لک الاسدی عاصم بن عمر واتمیمی 'ابن ذوالبر دبن البهلائی' ابن ذوالسبمبس ' قبیس بن بهبیر ہ اسدی اور ان جیسے لوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ دشمن بھی مقابلے کے لیے تیارتھا۔ لہٰذا مسلمانوں نے صف بندی کی اور قلب ( مرکزی فوج ) میں تیر صفیں ہوگئی تھیں اور دونوں بازؤوں میں اسی قدر صفیل تھیں۔

#### باجارت حمله:

جب سواروں نے پیش قدمی کی توانہوں نے ان پر تیراندازی کی مگروہ اپنے گھوڑوں پر سوار رہے پھر سواروں ہے ان کے نوجی دستوں کا مقابلہ ہوا۔ اس رات حضرت خالد بن نعیم اتمیمی شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت قعقاع نے اس مقام پر حملہ کیا' جہاں سے تیر اندازی کی گئی تھی۔ اس کے بعد جنگ چھڑ گئی اور انہوں نے حضرت سعد مٹی تین کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا تھا۔ تا ہم حضرت سعد ٹن فر مایا'' اے اللہ تو انہیں معاف کر اور مدد فر ما۔ گوانہوں نے مجھ سے اجازت حاصل نہیں کی تا ہم میں نے انہیں اجازت وے دی ہے''۔

### صفول کی ترتیب:

اس وقت اکثر مسلمان اپنے مور چوں پرموجود تھے سوائے ان چند فوجی دستوں کے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی تمین صفیں تھیں۔ ایک صف میں نیز ہ باز اور شمشیرزن' پیدل فوج تھی۔ دوسری صف میں نیرانداز سیابی تھے تیسری صف میں گھوڑ سوار تھے جو پیدل فوج ہے آگے تھے۔ اس طرح میمند اور میسر ہ کا دل تھا۔ حضرت سعدؓ نے فر مایا'' پیجملہ قعقاع نے خود کیا تھا (میرانظم میہ ہے کہ ) جب تین تکبیر ہیں کہوں تو اس وقت تم لشکر کشی کرو'' جب انہوں نے نعر ہ تکبیر بلند کیا تو وہ مسلمان تیار ہو گئے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا۔ اس وقت جنگ حضرت قعقاع بھائشہ اور ان کے ساتھیوں کے اردگر دش کررہی تھی۔

### قیس بن مبیر ه کی تقریر:

عمر و بن مرہ راوی ہیں کہ اس موقع پر حضرت قیس بن ہمیر ہ المرادی جوصرف ای رات شریک جنگ ہوئے تھے اور اس سے پہلے کی جنگوں میں شریکے نہیں تھے' کھڑے ہوکراپنے قریب کے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے۔

'' تمہارادشن جنگ کا طلب گارہے اس معاملے میں امیر کی رائے پڑھل کرو۔ بیمناسب نہیں ہے کہ سواروں کے دستے پیدل فوج کے بغیر حملہ کریں کیونکہ جب دشن حملہ کریے گا اور اس وقت سواروں کے ساتھ پیدل فوج نہ ہوئی تو وہ ان کے گھوڑوں کو زخمی کر دیں گے اور ان کی طرف پیش قدمی کرناممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا حملہ کے لیے تیار ہوجاؤ اور تکبیر کا انتظار کرواور مل کر حملہ کروخواہ اہل مجم کے تیر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جائیں''۔

### در بدبن کعب کی تقریر:

مستنسیر بن بزیدراوی بین کدایک محض نے بیان کیا کدورید بن کعب انتھی کے پاس قبیلہ نخع کاعلم تھا انہوں نے بی تقریری در مسلمان انگر کشی کے لیے تیار ہو گئے بین اس لیے مسلمانوں کو لے کر اللہ اور چھاؤنی کی طرف آ کے بڑھو۔ آج کی رات جوآ گے بڑھے گااس کا ثواب اس کی سبقت کے مطابق ہوگا۔ تم انہیں شہادت حاصل کرنے کی ترغیب دواور خوثی کے ساتھ موت کا استقبال کروکیونکہ اگرتم حیات جاوداں چاہتے ہوتو اس کا بہی طریقہ ہورنہ آخرت تمہاراانتہائی مقصد ہے'۔

### حضرت اشعث كاقول:

ا صلح کی روایت ہے کہ حضرت اشعث بن قیس نے فر مایا: ''اے اہل عرب! تمہارا وشمن تم سے زیادہ موت کا طالب اور جان قربان کرنے والہ نہیں ہونا چاہیے۔اگر تم اہل وعیال کی زندگی چاہتے ہوتو قتل ہونے سے ند گھبراؤ کیونکہ شریفوں اور شہیدوں کی سے عین آرز و ہے''۔

### صبر کی تلقین:

عمر و بن محدروایت کرتے ہیں کہ حظلہ بن الربیج اور امراء الاعشاریوں مخاطب ہوئے''اے لوگو! تم جنگ کرواور جیسا ہم کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرواور جومصیبت آپڑی ہے اس سے نہ گھبراؤ۔ صبر سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں'۔ حصرت طلیحہ' غالب' حمال اور تمام قبائل کے بہا در سر داروں نے بھی ای تتم کی تقریریں کیں۔

### حمله کرنے میں عجلت:

عمرواورنسر بن السری روایت کرتے ہیں۔ کہ ضرار بن الخطاب القرشی بھی آئے ہوئے تھے۔ لوگ حملہ کرنے کے لیے جلدی کررہے تھے اور حضرت سعد بڑا تین کی تکمیروں کا انتظار کررہے تھے اور ان کے بلند ہونے میں تاخیر محسوں کررہے تھے للہذا جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو عاصم بن عمرو نے حملہ کردیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت قعقاع بڑا تین کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ قبیلہ نحع نے بھی حملہ کر یا اور سب لوگوں نے حضرت سعد روا تین کا حکم نہیں ما نا اور تیسری تکبیر کے بعدوہ بھی حملہ میں شریک ہوگئے اور انتظار کیا۔ تیسری تکبیر کے بعدوہ بھی حملہ میں شریک ہوگئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور دخمن کا مقابلہ کرنے لگے۔ مسلمانوں نے عشاء کی نماز پڑھ کر اس رات کا خوب استقبال کیا۔

### فنخ ونصرت کی دعاء:

ابوطیبروایت کرتے ہیں کہ نیلۃ البریر ہیں مسلمانوں نے عام حملہ کیا اور حملہ کرنے میں حضرت سعدؓ کے علم کا انظار نہیں کیا'
حضرت سعدؓ نے فر مایا''اے اللہ! تو اس کو معاف فر مااور اس کی مدد کر و' اس کے بعد آپ نے فر مایا'' میری رائے ہے ہے کہ جب میں
تین تکبیریں کہہ چکوں تو اس وقت تم حملہ کرو' جب آپ نے پہلی دفعہ نعرہ تکبیر بلند کیا' تو فبیلہ اسد آ کے بڑھا اس وقت آپ نے فر مایا
''اے اللہ تو ان کی مغفرت فر مااور ان کی مدد کر۔ ساری رائے قبیلہ اسد کو نصرت حاصل ہو۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ قبیلہ نخع نے حملہ کیا تو
آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور نصرت کی دعاء ما گئی پھر بتایا گیا کہ قبیلہ بجیلہ نے حملہ کیا آپ نے فر مایا اے اللہ! تو ان کی مغفرت فر مااور ان کی دعگیری' جیلہ کیا ہی اچھا قبیلہ ہے''۔ اس کے بعد قبیلہ کندہ نے حملہ کیا اور بتایا گیا کہ قبیلہ کندہ آگے بڑھا ہے تو
آپ نے ان کی بھی تعریف کی ۔ اس کے سالا ران لشکر جو آخری تکبیر کا انتظار کر رہے تھے' آگے بڑھے اور گھسان کی جنگ صبح تک ہوتی رہی' اس جنگ کولیلۃ البریر کہا جاتا ہے۔

### شد بدرین جنگ:

محمہ بن نوبرہ اپنے چپانس ابن الحلیس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کدان کے چپا کہتے ہیں'' ہیں لیلۃ الہریر میں شریک تھا۔ اس رات ہتھیا روں کے چلنے کی ایسی آ واز آ رہی تھی جیسا کہ لو ہارا پنے لو ہے کی چیزیں بنار ہے ہوں اور ان کے کام کی وجہ سے لو ہے کے بجنے کی آ وازیں آ رہی ہوں۔ جنگ کا سلسلہ صبح تک رہا۔ ان لوگوں نے زبر دست صبر واستقلال کا ثبوت ویا۔ عرب وعجم نے ایسی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعد بھی رات بھر دعاء میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوگئی تو فریقین نے جنگ بند کر دی۔ اس سے بیٹا بت ہوا کہ مسلمان سربلندر ہے اور انہیں غلبہ حاصل ہوا۔

#### قعقاع کے اشعار:

اعور بن بیان المنقر ی روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے اس رات جو پہلی آ واز سی جس ہے آخری نصف شب میں انہیں فتح کا ثبوت ملا' وہ حضرت قعقاع بن عمر و کی آ واز تھی جو بیا شعار پڑھ رہے تھے :

ا۔ ہم نے پوری جماعت کوتل کیا۔ ہم نے صرف چاریا نچ کوتل نہیں کیا' بلکہ اس سے زائد کا کام تمام کیا۔

۲۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے شیر سمجھے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو دوسرے مجاہد بلالیتا ہوں۔اللہ میر ا

ر وردگار ہے۔ میں نے ہر جنگجو کی حفاظت کی۔

ليلة البريركي وجبتسميد:

ابن الرفیل روایت کرتے میں کہ مسلمان اس رات آغاز شب سے لے کرضیج تک نہایت بہا دری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ رہے۔ وہ زور سے نہیں بول رہے تھے بلکہ بہت آہتہ ہے گفتگو کرتے تھے اس وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ الہریم شہور ہوگیا۔ جنگ کا کھیل:

مصعب بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ؓ نے بجاد کو جواس وقت نوعمر تھے۔ میدان جنگ کی طرف بھیجا کیونکہ اس وقت اور کوئی قاصد موجود نہیں تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا'' تم جا کر دیکھومسلمانوں کا حال کیا ہے؟'' جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس سے فرمایا''اے بیٹے تم نے کیاد یکھا؟''وہ بولا''میں نے دیکھا کہوہ کھیل رہے ہیں'۔

مسلح دشمن ہے جنگ:

عابس المجعفی 'اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بعثی کے مقابلے میں یوم عماس میں اہل مجم کے ایسے فوجی دستے ہتے جو پورے طور پر سلح ہتے وہ ان کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے ان کا مقابلہ تلواروں سے کیا مگرانہوں نے دیکھا کہ تلواریں ان پراثر نہیں کر رہی ہیں اس لیے وہ رک گئے۔ اس پرجمیعت نے پوچھا۔ 'دخمہیں کیا ہوگیا ہے؟''وہ بولے'' ہتھیا ران پراثر نہیں کر رہے ہیں''۔ وہ بولے' جتمہیں میں حملہ کر کے دکھا تا ہوں اسے غور سے دیکھو'' یہ کہہ کرانہوں نے ان کے ایک عجمی سیاہی پرحملہ کیا اور نیز ہے ہے اس کی کمر تو ڑ دی۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے'' میں دکھا دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے مرتے ہیں'' لہٰ ذاان سب نے مل کرحملہ کیا اور انہیں ان کی صفوں کی طرف لوٹا دیا۔

قبیله کنده کی بها دری:

حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ کندہ میں ہے سات سوآ دمی اس جنگ میں شریک تھے۔ان کے سامنے ترک اطبری تھا۔ اس موقع پر حضرت اشعث نے فرمایا'' اے میری قوم!ان لوگوں پر حملہ کرو'' چنانچیہ سات سو کے شکر کے ساتھ انہوں نے ایرانیوں پر حملہ کیااور انہیں چیچے ہٹا دیااور (ان کے سردار ) ترک کو آل کردیا۔



## شب قادسيه

محم طلحاورزیا دروایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ البریر کے بعد میں ہوئی تولوگ بہت تھے ہوئے تھے۔ساری رات ان کی آئے کھے نہیں جھیکی تھی ۔ لہٰذا حضرت قعقاع وی ٹیٹن مسلمانوں میں گشت کرتے رہاور یہ کہتے رہے''تھوڑی دیر کے بعد فتح مندی ہے ۔تھوڑی دیر صبر کرو ۔ کیونکہ نفرت صبر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا گھبرا ہٹ پرصبر کوتر جیج دو۔ان کے پاس سرداروں کی ایک جماعت انتہی ہوگئی ۔ وہ رستم کولل کرنے کا ارادہ کررہے تھے۔ میں ہوتے ہی ان کے ساتھ وہ مل گئے جواس کے قریب تھے۔قبائل کی بیرحالت دیکھ کر چند (بڑے) لوگ کھڑے ہوگئے۔ جن میں بلوگ شامل تھے:

(۱) قيس بن عبد يغوث (۲) اشعث بن قيس (۳) عمرو بن معد يكرب (۴) ابن ذوالهميس الخعي

(۵) ابن و والبرد بن الهلال - ان لوگول نے بیتقریر کی:

حوصلها فزاءتقرير:

'' تمہارے دشمن اللہ کے معاملے میں تم سے زیادہ سرگرم نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ یے عجمی موت کے مقاملے میں تم سے زیادہ دلیر بن سکتے ہیں اور ندتم سے زیادہ وہ دنیا کے لیے اپنی جائیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں''۔

اس پرمسلمانوں نے اپنے قریب کے دشمنوں پرحملہ کیا یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے مختم گھا ہو گئے۔ کچھ لوگ قبیلہ ربیع کے پاس پہنچاور کہنے گئے:

''تم لوگ ایرانیوں سے زیادہ واقف ہواور گذشتہ زمانے میں ان کےخلاف سب سے زیادہ دلیری سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔آج تہمیں اس بات سے کیا چیز روک رہی ہے کہم اپنی سابقہ جرأت سے بڑھ چڑھ کردلیری کا ثبوت دو''۔ وشمن کی پسیائی:

جب دوپہر ہوگئی تو ہرمزان اور بیرزان سب سے پہلے اشخاص تھے جو چیچے ہٹ گئے۔اس کے بعد دوسر بے لوگ بھی پیچیے ہٹ گئے۔ یہ دونوں چیچے ہٹ گئے۔ یہ کا مور چہ خالی ہو گیا تھا اسنے میں ہٹ گئے۔ یہ دونوں چیچے ہٹ کرایک مقام پر جم گئے اور جب دو پہر ہوئی تو قلب (مرکزی فوج) کا مور چہ خالی ہو گیا تھا اسنے میں گر دوغبار نمودار ہوا اور سخت آندھی چلی جس سے رستم کا تخت رواں اڑ گیا اور وہ نہر غتیق میں گر گیا اور چچلی ہواکی وجہ سے ان پر گردو غبار چھا گیا۔

رستم كاقتل:

حضرت قعقاع بن تنتی اوران کے ساتھی رستم کے تخت تک پہنچ گئے تھے۔انہوں نے رستم کا پیتہ چلالیا تھا جب آندھی اس کا تخت رواں اڑا کر لے گئے تھی تو اس وقت رستم ان خچروں کے پاس کھڑا ہوا تھا جن پر مال لد کران دنوں آیا ہوا تھا۔رستم ایک خچراوراس کے سامان کے زیرسا پرتھا۔لہٰذاہلال بن علفہ نے اس سامان پرتلوار کاوار کیا جس کے نیچے رستم تھا۔اس کے وارسے بند ھے ہوئے سامان کی رسیاں کٹ گئیں اور سامان کی ایک بوری رستم پرگر پڑی۔ ہلال نے رستم کو خدد یکھا تھا اور نیمسوں کیا تھا۔ رستم نے اپنی کمر سے اس سامان کو ہٹایا۔ تلوار کے دوسرے جملے پر انہیں مشک کی خوشبو کی مہک معلوم ہوئی۔ اس وقت رستم نہر غثیق کی طرف بھا گا اور نہر ہیں کو د پڑا۔ ہلال بھی وہاں گھس گئے اور اسے تیرتے ہوئے پکڑا۔ انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے خشکی کی طرف نکال لائے اور اس کی بیٹیانی پر تلوار مار کراھے تل کر دیا۔ پھراسے لاکر خچروں کی ٹانگوں کے درمیان پھینک دیا اور تخت پر کھڑے ہوکر چلا کر کہنے گئے۔ د بین ان پر تلوار مار کراہے تی کہ دیا ور تا ہے میری طرف آؤ' لوگوں نے آ کرچا روں طرف سے ان کو گھیر لیا اور نعر ہ تک تک بیر بلند کرنے گئے اور زور زور سے چلانے گئے۔ جالینوس بل پر کھڑا ہوکر اہل فراس کے سامنے اعلی کر تھا گئے گئے۔ جالینوس بل پر کھڑا ہوکر اہل فارس کے سامنے اعلان کر تار ہا کہ وہ پل کو عور کر کے جائیں اس کے بعد گردوغ بار حجے شیا۔

وشمن کی شکست:

وہ ایرانی فوج جنہوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جگز اہوا تھا'اس قدر گھبرائی کہ وہ سب نہرعتیق میں گر گئے ۔مسلمانوں نے انہیں نیز وں سے مار مارکے مارڈ الاوہ لوگ تمیں ہزار کی تعداد میں تھے ان میں سے کوئی خبرد یئے کے لیے بھی نہیں نچ سکا۔ حضرت ضرار بن الخطاب نے درخش کا ویان پر قبضہ کرلیا انہیں اس کا معاوضة تمیں ہزار ملا۔اس کی اصل قیمت بارہ لاکھتی۔ اس معرکہ میں دشمن کے دس ہزار سپاہی کا م میں آئے۔اس سے پہلے گذشتہ دنوں میں جو مارے گئے تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن علفہ نے یوم قاد سیہ میں رستم کوئل کیا۔

مقتولون کی تعداد:

ابوکعب الطائی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ الہریر سے پہلے ڈھائی ہزار سپاہی مارے گئے اور لیلۃ الہریراور یوم القاد سید (آخری دنوں) میں صرف مسلمانوں کے چھ ہزار سپاہی شہید ہوئے انہیں مشرق کے سامنے ایک خندق میں دفن کر دیا گیا۔ ویٹمن کا تعاقب:

محم' طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ اہل فارس بھاگ گئے اور خندق اور نہر غتیق کے درمیان ان میں سے کوئی ہاتی نہیں رہا۔
قدسیں اور غتیق کے درمیان کا میدان مقولوں سے پٹا پڑا تھا۔اس وقت حضرت سعد نے زہرہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا تعاقب کریں۔
چنا نچہ حضرت زہرہ آگے کے جھے میں اعلان کرتے رہے اور حضرت قعقاع کو نچلے جھے میں بھیجا اور شرحبیل کو اوپر کے جھے کی طرف
تعاقب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔خالد بن عرفط کو مقولوں کا سامان حاصل کرنے اور شہداء کو وفن کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔لہذالیلة
الہریم اور یوم قادسیہ کے شہداء قدیس کے اردگر دوفن کیے گئے اور ڈھائی ہزار نہر غتیق کے پیچھے مشرق کے سامنے فن کیے گئے اور جولیلة
الہریم سے پہلے شہید ہوئے تھے انہیں مشرق کے مقام پروفن کیا گیا۔

رستم كاسامان:

نچروں کے بیچانہیں پھینک دیا تھا'' آپ نے فرمایا:'' جاؤا سے لے کر آؤ'' وہ اس کی لاش کو لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا:'' تم اس کا ساز وسامان جس قدر جاہو' لے لو' انہوں نے اس کے جسم کا پورالباس اور ساز وسامان لے لیا اور پچھنہیں چھوڑا۔

جب حضرت قعقاع اورشر حبیل واپس آئے تو آپ نے فر مایا '' متم میں ایک اس طرف (تعاقب کے لیے) روانہ ہوجائے اور دوسرا دوسری طرف نکلے۔ لہٰذا ایک سر دار بلندعلاقے کی طرف گئے اور دوسرے نچلے علاقے کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ دونوں خرار ہ تک قادسیہ میں پہنچ گئے۔

جالينوس كآفل:

حضرت زہرہ بن الحویہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور وہ پل تک پہنچ گئے تھے انہوں نے پل کوتو زویا تھا تا کہ ان کا تعاقب نہ کیا جا سکے تا ہم حضرت زہرہ نے کہا''اے بکیر! آگے بڑھو' چنا نچہ وہ یانی میں گئے اور حضرت زہرہ نے کہ ہا تھا تا کہ ان کی پیروی کی ۔ اس کے بعد حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ بل کہ ہوکر وہاں گئے ۔ اس کے بعد حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ بل کی طرف ہے آئیں آخر کار مسلمانوں نے ایرانی لشکر کو پکڑلیا۔ جالینوس (سردار) ان کے آخر میں ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت زہرہ نے اس پر جملہ کیا' اور آخر کار تلواروں کے دو واروں کے بعد حضرت زہرہ نے اسے قل کر دیا اور اس کا سازو و سامان کے لیا۔ بعد از ان خرارہ سے لے کر سیمیں گذاری۔

### جنگ كااختنام:

شقیق بیان کرتے ہیں ہیں'' ہم دن کے آغاز میں قادسیہ سے روانہ ہوئے تھے جب ہم واپس آئے تو (ظہر کی) نماز کا وقت ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤدن شہید ہوگیا تھا تو مسلمان اذان دینے پر جھگڑنے گئے یہاں تک کہ حضرت زہرہ واپس آگئے۔ حضرت سعدؓ نے قرے اندازی کرائی۔ اس کے بعد دن کے باقی جھے اور رات و ہیں رہے یہاں تک کہ حضرت زہرہ واپس آگئے۔ دوسرے سج کے وقت مسلمانوں کا پورائشکر کے جاموجودتھا اور کی نشکر کے واپس آنے کا انظار نہیں ہور ہاتھا لہذا حضرت سعدؓ نے فتح کا حال شہداء کی تعداداور ان کے نام سعد بن خیلہ الفزاری کے ماتھ بھی وار ا

### رستم کے سامان کی قیمت:

رفیل بیان کرتے ہیں '' مجھے حضرت سعد نے بلایا اور مجھے اس کام پرمقررکیا کہ میں مقتولوں کو دیکھوں اوران کے سرداروں کے نام انہیں بتاؤں' لہٰذا میں آیا اوران کے نام بتائے۔ میں نے رستم کی لاش کسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ لبٰذا آپ نے قبیلہ تیم کے ایک شخص کو جس کا نام ہلال تھا بلوا یا اوراس سے فر مایا''کیا تم نے مجھے نہیں بتایا تھا کہتم نے رستم گوٹل کیا تھا؟''اس نے کہا کیوں نہیں (میس نے بی اسے قبل کیا تھا) آپ نے فر مایا:''پھرتم نے اس کی لاش کے ساتھ کیا گیا؟''وہ بولا''میں نے اسے نچروں کے پاؤں کے نیچ ڈال دیا تھا'' آپ نے فر مایا''تم نے اسے کیے قبل کیا تھا'' اس پر اس نے تمام واقعہ شایا یہاں تک کہ اس نے کہا''میں نے اس کی بیشانی اور ناک پر تلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسامان اس کے قاتل کو دے دیا۔ رستم پیشانی اور ناک پر تلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسامان اس کے قاتل کو دے دیا۔ رستم

جب پانی میں گھسا تھا تو (اس نے بہت می چیزیں اتار دی تھیں ) اور ہلکا ہو گیا تھا۔ تا ہم اس کا (موجودہ ) ساز وسامان بھی ستر ہزار میں فروخت بھااس کا تاج اگرمل جاتا تواس کی قیت ایک لا کھتی۔

ں کے اور سے کا سرتھا اور شمشیر کی ضرب ہے اس کا چہرہ سنے ہو گیا تھا''اس پر آپ ہنے گئے۔ اس پر کسی دوسرے کا سرتھا اور شمشیر کی ضرب ہے اس کا چہرہ سنے ہو گیا تھا''اس پر آپ ہننے گئے۔

امرانيون كا قبول اسلام:

محمہ' طلحہ اور زیاد روایت کرتے ہیں کہ دیلم اور بعض فوجی چوکیوں کے افسر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر وہ مسلمانوں کے ساتھ ملک کرتے رہے۔ انہوں نے اس وقت بیکہا'' ہمارے وہ بھائی جوشر وع سے مسلمان ہوگئے تھے' وہ ہم سے زیاد و تقلمند اور بہتر ہیں۔ خداکی فتم! اہل فارس رستم کے مرنے کے بعد بھی کامیا بنہیں ہوں گئے بجز اس صورت کے کہ وہ مسلمان ہوگئے۔

بچوں کی جنگی خد مات:

مسلمانوں کے شکر میں جو بچے تھے۔ وہ شہیدوں اور زخمیوں کی طرف گئے۔ان کے ہاتھوں میں پانی کے مشکیزے تھے وہ ہر اس زخمی مسلمان کو پانی پلاتے تھے جس کے اندر کچھ جان ہاتی تھی اور جومشرک سسکتا ہوانظر آتا تھا اسے مار ڈالتے تھے وہ عشاء کے وقت عذیب سے اترے تھے۔

#### وشمن كا صفايا:

حضرت زہرہ جالینوس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔حضرت قعقاع ان کے بھائی اورشرحبیل ہر بلندی اورپستی کی طرف جانے والے ایرانی سپاہیوں کے تعاقب میں نکلے۔انہوں نے ہرگاؤں مہرجنگل اورنہر کے کنارے جہاں کہیں ان کو پایا قتل کیا اورنما ذظبہ کے وقت واپس آگئے۔لوگوں نے امیرکوفتح کی مبارک بادپیش کی اورانہوں نے بھی ہر قبیلہ کی بہت تعریف اور حمد وثناء کی۔ حالینوس کا ساز وسامان:

سعید بن مرزبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسم ہ نکلے مہال تک کہ انہوں نے ایرانیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ (سردار) جالینوں کوجا کیڑاوہ بہت عمدہ سازوسامان کے ساتھ تھا۔حضرت زہرہ نے اس پرحملہ کرکے اسے مارڈ الا ان کا سازوسامان خشہ حالت میں تھا۔ تاہم وہ جالینوس کا سامان لے کر حضرت سعدؓ کے پاس موجود شخ انہوں نے اس کے سامان کو پہچان لیا اور تصدیق کی کہ بیرجالینوس کا سامان ہے۔ پھر حضرت سعدؓ نے دریا فت کیا:

'' کیا اس کے برخلاف کسی نے تمہاری مدد کی ہے؟'' انہوں نے کہا'' ہاں'' اس کے بعد آپ نے حضرت زہرہ کو اس کا سامان دے دیا۔

ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے جالینوں کے سازو سامان کو بہت زیادہ خیال کرتے ہوئے اس کے بارے میں حضرت عمر رخاتُنَّهٔ کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق رخاتُنَّهٔ نے جواب میں لکھا'' میں نے بید قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو مخص کسی کوتل کرے تو اس کا سازو سامان اسی کو بخش دیا جائے گا''۔ لہذا حضرت سعدؓ نے وہ تمام سازو سامان انہیں دے دیا انہوں نے اسے ستر ہزار میں

فروخت کیا۔

#### حضرت زہرہ کا کارنامہ:

حضرت شعمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہر ہٹنے جالینوس کو پکڑلیا اور دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت زہر ہٹنے نے تلوار کے ایک وارسے اسے نیچے گرالیا اور مار ڈالا۔ حضرت زہر ہٹنے عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں زمانوں میں بہادری کے کارنا ہے انجام و سیئے تھے۔ اس وقت وہ جوان تھے۔ لہٰذاانہوں نے جالینوس کالباس وہتھیا رپہن لیے۔ اس کی قیمت کا انداز ہستر ہزار ہے کچھزیا دہ تھا۔ جب وہ حضرت سعد کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تمام ساز وسامان امر والیا اور فر مایا تم نے میری اجازت کا انتظار کیوں نہیں کیا' اس کے بعد ان دونوں نے حضرت عمر فاروق رہی تھے۔ فاروق رہی تھے۔ کھڑت کے بعد ان دونوں نے حضرت عمر فاروق رہی تھے۔ کے دھڑت کے بعد ان دونوں انہوں کے حضرت عمر فاروق رہی تھے۔ کہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رہی تھے۔ کھڑت کو یہ خطرت کر فر مایا:

ز هره كومزيدانعام كاحكم:

'' تم زہرہ جیسے خص کے ساتھ بیسلوک کرنا چاہتے ہو حالانکہ اس نے قابل قدر کارنا ہے انجام دیئے ہیں اور ابھی تک تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح تم اس کی ہمت تو ڑ دو گے اور اس کے دل کوٹٹیس پہنچاؤ گے۔تم اس کا مال نینیمت اس کو دواور عطیات کے موقع پرتم اسے اس کے ساتھیوں پریا کچے سوکا مزیدا نعام دے کر ترجیح دؤ'۔

عصمۃ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بن تین نے حضرت سعد کولکھا'' میں تم سے زیادہ زہرہ کو جانتا ہوں۔ زہرہ ایسا شخص نہیں ہے جوابیخ مال غنیمت میں سے کوئی چیز غائب کر دے جس نے تمہارے پاس اس کے خلاف چیغل خوری کی ہے'اگروہ جھوٹا ہے تو اللّٰداسے برابدلہ دے۔ میں نے بیرقاعدہ مقرر کیا ہے کہ جوکوئی کسی کوئل کرے تو وہی اس کے سازوسا مان اور مال غنیمت کا حق دارہے''۔

حضرت سعد بنے وہ مال انہیں دے دیا جسے زہرہ نے ستر ہزار میں فروخت کیا۔

### بها درسیا هیون کوانعا مات:

ابراہیم اور عامر روایت کرتے ہیں کہ یوم قادسیہ کے بہادر سپاہیوں کوعطیات کے موقع پر پانچ سوکا مزید انعام دیا گیا تھا' ایسے انعام حاصل کرنے والے بچیس اشخاص تھے ان میں حضرت زہرہ 'عصمة الضی اور کلج شامل تھے۔وہ اشخاص جو گذشتہ دنوں میں بھی جنگ کرچکے تھے'انہیں تین تین ہزارویا گیا'انہیں اہل قادسیہ پرتر جیج دی گئی تھی۔

اعتراضات كاجواب:

یز بدانسخم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق دخالتے؛ ''آ پاہل قادسیہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر لیتے'' آ پ نے جواب دیا:'' میں ان لوگوں کو کیسے ان میں شامل کر لیتا جب کہ وہ گذشتہ جنگوں مین شریکے نہیں ہوئے تھے''۔

حفزت عمر ﷺ کہا گیا'' آپ ان لوگوں کو جن کے گھر دور ہوں' ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے گھروں کے قریب جنگ کی ہو'تر جیج دیتے'' آپ نے فرمایا:

'' میں ان لوگوں پر دوسروں کو کیسے ترجیج دوں جب کہ یہی لوگ دشمنوں کے لیے باعث الم تھے۔ کیامہا جرین نے انصار

کے ساتھ اس قتم کا سلوک ئیا۔ حالا نکہ وہ اپنے گھروں کے قریب جنگ کرتے رہے''۔ رستم کے قل کا حال:

حضرت شعمی اور سعید بن المرزبان قبیله عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رستم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی تو وہ ایک نجر پر سوار ہوگیا۔ جب ہلال اس کے قریب آئے تو اس نے ایک تیرنکالا تو اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا'' آؤ'' جب حضرت ہلال نے اس کارخ کیا تو وہ نچر کے نیچ گھس گیا۔ جب وہ اس تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس کے مال کوظع کیا۔ پھرا ترکر اس کی طرف گئے' اور اس کا سر پھاڑ دیا۔

دشمن کی ہے ہیں:

شقیق کی روایت ہے'' ہم نے یوم قادسیہ میں ایرانیوں پرمتحدومنظم ہوکر حملہ کیا۔اللہ نے انہیں شکست دی۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے ان کے کسی سوار کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود بخو د پورے طور پر مسلح ہونے کے باوجود میرے پاس آتا اور میں اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔اس کے بعددہ اس کا ساز وسامان جووہ پہنے ہوئے تھا سب پر قبضہ کر لیتا تھا۔

سعید بن المرزبان قبیلی عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل فارس کی شکست کھانے کے بعد ایسی بری حالت ہوگئی تھی کہ ان سے پہلے کسی قوم کی ایسی بری حالت نہیں ہوئی تھی' وہ بری طرح مار سے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان شخص کسی کو بلاتا تھا تو وہ فورا آ کرسا منے کھڑا ہوجاتا تھا اور وہ ( کسی مزاحمت اور مقا لجے کے بغیر ) اس کی گردن اڑا ویتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اس کا ہتھیا رلے کراسی سے اس کو مار ڈالٹا تھا۔ بعض اوقات دوآ وی ہوتے تھے تو انہیں تھم ملتا تھا کہ وہ ایک دوسر سے کو مار ڈالٹیں۔

### ايرانيول كى برى حالت:

ابواسحاق ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ابن ربیعۃ البا ہلی نے دیکھا کہ ایرانیوں کی ایک جماعت نے زمین کھود کراپنا جھنڈا گاڑر کھا ہے اوروہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اوروہ یہ کہدرہے تھے'' ہم مرکزیہاں سے ہٹیں گے''انہوں نے ان پر جملہ کیا اور جتنے جھنڈے کے نیچے تھے'سب کو مارڈ الا اوران کے تمام سامان پر قبضہ کرلیا۔

### سلمان کیشهسواری:

سلمان یوم قادسیہ کے شہروار تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے امرِ انیوں کی شکست کے بعدان کی قائم رہنے والی فوج کا صفایا کیا۔ان کے ساتھ کے دوسر سے افسرعبدالرحن بن رہید ذوالنور تھے۔انہوں نے بھی ان امر انی دستوں کا صفایا کیا تھا۔جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیےرہ گئے تھے اور انہیں اپنے سواروں کی مددسے پیس ڈالا تھا۔

### بقايا فوج كاصفايا:

مہلب محمد طلحہ اور ان کے ساتھی روایت کرتے ہیں کہ شکست کھانے کے بعد ایرانیوں کے میں سے زیادہ فوجی و ستے ٹابت قدم تھے جو جنگ کرر ہے تھے اور راہ فرارا ختیار کرنے میں شرم محسوں کرتے تھے گراللہ نے ان کو بھی ہلاک کرویا۔ ان کے مقابلے کے لیے اسی قدر تعداد میں بینی تمیں سے پچھازیادہ مسلمان فوجی افسر مقابلے کے لیے گئے۔ چنانچہ سلمان بن ربیعہ ایک فوجی وستے کے متا بلے پر تھے اور عبد الرحمٰن بن ربیعہ ذوالنور دوسرے دستے کا مقابلہ کر رہے تھے اس طرح پر ایرانی دستے کے مقابلے پر ایک مسلمان افسرتھا۔ یہ ایرانی دستے بھی دوقتم کے تھے ان میں سے ایک قتم وہ تھی جو بھاگ گئی اور ایک قتم وہ تھی جو گابت قدم رہی اور ان کام تمام ہوا۔ ٹابت قدم رہی اور ان کام تمام ہوا۔

فوجی افسروں کے نام:

ان فوجی دستوں کے افسروں میں سے جو بھاگ گئے تھے' چندا شخاص یہ ہیں:

۔ ہرمزان جوعطارد کے مقابلے پرتھا۔

۱ اجود ید حضرت حظله بن الربیع بن اثن کا تب وحی کے مقابلے پرتھا۔

س. زاذبن بھیش پیحضرت عاصمٌ بن عمرو کے مقابلے پر تھا۔

۳۔ قارن یہ حضرت قعقاع بن عمرو کے مقالبے پرتھا۔

جوارانی افسر مارے کئے ان میں سے چندمشہور سے تھے:

ا۔ شہریار بن کنارا بیلمان کے مقابلے پرتھا۔

r ابن الهريد يعبد الرحن كے مقابلے يرتفا-

س\_ فرخان اہوازی پیربن ابی اہم انجبنی کے مقابلے پرتھا۔

س- خسروشنوم عبدانی بیابن البذیل کا ہلی کے مقابلے برتھا۔

اس کے بعد حضرت سعد مٹائٹر نے بھا گئے والوں کے تعاقب میں حضرت قعقاع اور شرحبیل کو بھیجا۔حضرت زہرہ بن الحویہ نے جالینوس کا تعاقب کیا۔



باب۵۱

# ابواسحاق كى روايت

#### گذشته وا قعات کا خلاصه:

اب ہم ابن اسحاق کی روایت کی طرح رجوع کرتے ہیں وہ اس طرح بیان کرتا ہے: ''جب ثنیٰ بن حار فہ نے وفات پائی' تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کی بیوہ سلمٰی بنت حفصہ سے نکاح کر لیا یہ واقعہ اسے کا ہے۔ اس سال حضرت عمر بن الحظاب رہی تیز و خلیفہ ثانی ) نے لوگوں کو جج کرایا۔ اس سال حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح بری تیز و مشق میں داخل ہوئے اور انہوں نے موسم سر ماوہ ہاں گذارا۔ ہرقل رومیوں کے ساتھ روانہ ہوکر انطا کیہ میں فروکش ہوا۔ ان کے ساتھ عرب کے مندر جہ ذیل قبائل ہے نحم ' جذام بھیں' بلی عاملہ قضاعہ اور غسان کے قبائل ہیں سے اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور اس قدر ارمینیہ کے باشند ہے اس کے ساتھ تھے۔ وہ خود وہ ہاں تھیم ہوگیا اور اپنے خواجہ سر اکو جنگ کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ ایک لاکھ جنگ ہوسیا ہی تھے اور اہل ارمینیہ میں سے بارہ ہزار سپاہی تھے۔ جن کی قیادت جرجہ کر رہا تھا اور عربوں میں سے غسان اور قضاعہ کے قبائل میں سے بارہ ہزار سپاہی تھے۔ جن کی قیادت جبلہ بن ایہ مغسانی کر رہا تھا۔ باقی لوگ رومی تھے ان پرصفدر جو ہرقل کا خواجہ سرا تھا قیادت کر رہا تھا۔

#### خواتین کے کارناہے:

ان کے مقابلے کے لیے چوہیں ہزار مسلمان نکلے جن کے سپہ سالا رحضرت ابوعبیدہ بن الجراح برفاقۂ تھے۔ بیلوگ برموک کے مقام پر ماہ رجب ہا ہے سے مقام پر ماہ رجب ہا ہے ہے ہے۔ اور قریش کی خوا تین کو بھی تکواروں سے جنگ کرنی پڑی کیونکہ دشمن ان کے لشکر میں گھس آیا تھا' ان خوا تین نے عموما اور ام حکیم بنت حارث بن ہشام نے خصوصاً بہت سے بہادار نہ کارٹا ہے انجام دیئے یہاں تک کہ وہ مردوں سے سبقت لے گئیں۔ بعض قائل کی غداری:

جب مسلمان روم سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت کنم اور جذام کے قبیلوں کے افراد بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے گر جب انہوں نے گھسان کی جنگ دیکھی تو وہ بھاگ گئے اور قریب کے دیباتوں میں جا کر پناہ لی اور مسلمانوں کوذلیل ورسوا کیا۔

### حضرت ابن الزبير كي روايت:

حضرت عبداللہ بن الزبیر فرماتے ہیں '' میں جنگ یرموک میں اپنے والدز پیر کے ساتھ تھا جب مسلمان جنگ کے لیےصف آ را ہوئے تو حضرت عبداللہ بن ازرہ بکتر پہنی پھراپنے گوڑے پر بیٹھ گئے اس کے بعدا پنے دومتعلقین سے فرمایا'' تم عبداللہ بن الزبیر کواپنے ساتھ رکھو کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے' اس کے بعدوہ فوج کے ساتھ جلے گئے۔ جب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہور بی تھی تو میں نے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لی کر جنگ نہیں کررہے ہیں۔ ٹیس حضرت زبیر ﷺ کے ایک گیا اوران کے ساتھ کھڑا ہوگیا تا کہ حضرت زبیر ؓ کے ایک گیا اوران کے ساتھ کھڑا ہوگیا تا کہ

میں دیکھوں کہ وہ کیا کررہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابوسفیان بن حرب بھی فتح سکہ کے مہاجرین میں سے ان بوڑ ھے قریش اشخاص کے ساتھ کھڑے ہوئے تتھے۔ جو جنگ نہیں کررہے تتھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے نوعمرلڑ کاسمجھا اور میری موجودگی کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

### مسلمانوں کے نقصان پرخوشی:

جبرومیوں کابلہ بھاری ہوتا تھااور مسلمانوں کونقصان پہنچا تھا تو وہ کہتے تھے'' شاباش' بنوالاصغر (رومی) اور جب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوتا تھا اور رومیوں کوشکست ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے'' رومیوں پرافسوس ہو'' میں ان کی ان تمام با توں پر تعجب کر رہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں کوشکست دی اور حضرت زبیرٌ واپس آ گئے تو میں نے ان کا واقعہ بیان کیا تو وہ ہننے گئے اور کہنے گئے :
'' وہ ابھی تک دل میں کینڈر کھے ہوئے ہیں اگر رومی ہم پر غالب آ جاتے تو ان کو کیا فائدہ پہنچتا۔ ہم رومیوں سے ان کے لیے بہتر ہیں''۔

### بھائيوں كى فنكست:

کیراللہ تعالیٰ نے فتح ونصرت عطا کی تو رومیوں کو شکست ہوئی اور مرقل کی ان تمام فوجوں کو بھی شکست ہوئی (جواس کے ساتھ محس ) اوراہل روم' ارمینیہ اوران کے حامی عربوں میں ستر ہزارا فراد کام آئے ۔ اللہ نے صقلا راور بابان کو بھی قتل کرایا ۔ ہابان جب ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے صقلا رکے پاس اسے بھی بھی جو دیا تھا۔ جب رومی بھاگ گئے ۔ تو حضرت ابوعبیدہؓ نے عیاض بن عنم کوان کے تعاقب میں بھیجا وہ بہت دور تک گئے ۔ یہاں تک کہ وہ ملطیہ تک پہنچ گئے دہاں کے لوگوں نے جزید دینے کے معاہدے پران سے صلح کرلی ۔ پھروہ لوٹ آئے ۔ جب ہرقل نے (صلح کی خبر) سنی تو اس نے جنگجو سیا ہیوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھا اور ملطیہ کو نذر آئش کرنے کا تھم دیا ۔

### سلم شهداء:

جنگ رموک میں مسلمانوں کے نامور مرداروں میں سے مندرجہ ذیل شہید ہوئے۔ بنوامیہ میں سے عمرو بن سعید بن العاص اللہ ا اور ابان میں سعید بن العاص شہید ہوئے۔ بنونخزوم میں سے عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ شہید ہوئے اور بنوشہر میں سے سعید بن الحارث بن قیس شہید ہوئے۔

### جنگ قا دسید:

محمدابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ہاچھ کے آخر میں اللہ نے رستم کوعراق میں قبل کرایا۔ جب اہل برموک جنگ سے فارغ موئے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سماتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اس کی (ابتداء) بول ہوئی کہ جب موسم سرماختم ہوا تو حضرت سعد قادسیہ کے اراد سے سراف سے روانہ ہوئے رستم کو جب اس بات کاعلم ہوا تو وہ بذات خود جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت سعد نے جب یہ بات بن تو وہ وہ ہیں تھم رسم کئے۔ اور حضرت عمر مزی تین کوخط لکھ کران سے المداد طلب کی ۔ حضرت عمر فاروق برتا تین میں معنوح المرادی کے زیر قیادت جارسو کی تعداد میں بھیجی اور قیس بن مکثوح المرادی کے زیر میں سرکردگی سات سوسیا ہی جسجے۔ چنا نچہ وہ برموک سے وہال بینچے۔

حضرت عمر فاروق بی تین نے حضرت ابوعبیدہ بی تاثیز کوتح ریکیا کہ وہ اپنی طرف سے حضرت سعدٌ بن ابی و قاص امیر العراق کی مدد کے لیے ایک ہزار سپاہی جمیجییں۔حضرت ابوعبیدہؓ نے قبیل حکم کی اور عیاض بن غنم الفہری کی زیر سردگی حضرت عمر بی تاثیز نے <u>دامیم</u> میں لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ ن

نعمان بن قبیصه کانل:

کسریٰ (شاہ ایران) نے قصر بنومقاتل میں ایک چھاؤنی قائم کررکھی تھی۔ وہاں کی فوج کاسر دارنعمان بن قبیصہ الطائی تھاوہ قبیصہ بن ایاس بن جیرالطائی کا چھاڑا دیھائی تھا جو جیرہ کا حاکم تھا جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سناتو اس نے عبداللہ بن سنان الاسدی سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا'' وہ قریش کے ایک شخص ہیں' اس پروہ بولا''اگر وہ قریش ہوجاتے ہیں' اس پر وہ بولا''اگر عبداللہ بن سنان کو بہت غصہ آیا تا ہم اس نے صبر ومہلت سے کام لیا۔ جب وہ سور ہاتھا تو عبداللہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نیز ہے مار مارکراسے قل کردیا۔ اس کے بعدوہ حضرت سعد کے پاس آئی کرمسلمان ہوگیآ۔''

جنگ کی تیاری:

جب حضرت مغیرہ بن شعبہ اور قیس بن مکثوح اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت سعد ٹین الی وقاص کے پاس پہنچ سکے تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ۔ تمام لشکر نے بھی وہیں قیام کی مقابلے کے لیے روانہ ہوئے ۔ تمام لشکر نے بھی وہیں قیام کیا۔ حضرت سعد بن تی تفریب میں تھم سے دشتم ساٹھ ہزار کی ایرانی فوج کے ساتھ جیسا کہ ہمیں اس کے دفتر کے اعداد وشار سے پہنے چلا ہے آیا' نوکر چاکراور غلام اس کے علاوہ شخے۔ وہ قادسیہ میں فروکش ہوا۔ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان عثیق حائل تھا جو تا دسیہ کا بل تھا۔

یں ہوں۔ حضرت سعدؓ اپنے گھر میں مقیم تھے۔ان کے بدن میں بہت خت پھوڑ نے نکل آئے تھے۔ابو مجن بن حبیب التھی بھی ان کے محل میں مقید تھا۔ آپ نے اسے شراب چینے کے جرم میں قید کر رکھا تھا۔

قاصديے تفتگو:

جب رستم وہاں آپہنچا۔ تو اس نے مسلمانوں کے پاس پیغا م بھیجا' میرے پاس ایک حوصلہ مند شخص بھیجو جس سے میں گفتگو کر سکوں'' مسلمانوں نے اس کی طرف حضرت مغیرہ بن ﷺ ، کہ کہ جیجا۔ وہ چا در اوڑ ھے ہوئے عجیب ہیئت میں اس کے پاس پہنچ۔ وہ (رستم) عراق کی سمت پرانے بل کے چیجے تھا اور مسلمان حجاز کی سمت دوسری طرف تھے۔ وہ حصہ قادسیہ اور عذیب کے درمیان تھا۔ رستم نے ان کے سامنے یوں تقریر کی:

''اے اہل عرب! تم بہت مصیبت زوہ اور بدنصیب تھے۔تم ہمارے پاس تا جراور مزدور کی حیثیت ہے یاوفد کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا کھاتے تھے اور ہمارا پانی پیتے تھے اور ہمارے درختوں کے سابوں میں بیٹھتے تھے ہمارے ہاں سے جانے کے بعدتم نے اپنے ساتھیوں کو دعوت وکی اور انہیں لے کر ہمارے پاس آگئے۔ تمہماری مثال ایس ہے کہ جیسے ایک شخص کا اگور کا باغ تھا وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی اس نے بوچھا'' کیا ایک لومڑی ہے' تو لومڑی جاکر دوسری لومڑ بوں کو بلالائی

۔ جب وہ سب اس باغ میں اکٹھی ہوگئیں تو باغ کا مالک آیااس نے وہ سوراخ (بل) بند کر دیا جہاں ہے وہ لومڑیاں آئی تھیں پھر ان سب کوتل کر دیا۔

اے اہل عرب! میں جانتا ہوں کہ فقر و فاقد نے تمہیں آنے پر آ مادہ کیا ہے تم اس سال یہاں سے اوٹ جاؤ کیونکہ تمہاری آمد نے ہمیں اپنے شہروں کی تعمیر اور دشمن کا مقابلہ کرنے ہے روک دیا ہے۔ ہم تمہاری سواریوں کو گیبوں اور تھجوروں سے بھردیں گے اور ہم تمہیں پہننے کے لیے لباس مہیا کرنے کا تھم بھی دیں گے۔ لہٰذاتم واپس چلے جاؤ۔ التہ تمہیں محفوظ رکھے''۔

حضرت مغيره كاجواب

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے (جواب میں) فر مایا''آپ ہمارے فقر وفاقے کا ذکر نہ کریں۔ہم ایسی حالت میں سے بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں سے ہم میں سب سے زیادہ خوش حال وہ ہوتا تھا جوابے چپااور بھائی کوتل کر کے اس پر قبضہ کر لیتا تھا اوراس کا مال کھا جا تا تھا۔ہم مر وار'خون اور بڈیاں کھاتے سے اورہم اسی حالت میں رہے تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پیغیم بھیجا ان پر کتاب نازل کی۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف آنے اور اس کی نازل کردہ کتاب کا حکام مانے کی وعوت دی۔ہم میں سے پچھ لوگوں نے ان کی تضدیق کی اور بعض نے انہیں جھٹلا یا لہٰذا ان کے مانے والوں نے ان کے جھٹلانے والوں سے جنگ کی یہاں تک کہ ہم سب ان کے دین اسلام میں داخل ہوگئے۔ اکثر صدق ول سے ایمان لائے سے اور پچھڑ بردی مسلمان ہوئے تھے۔ آخر کا رہم ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت سے جیں اور وہ اللہ کے بھیج ہوئے رسول ہیں۔

۔ انہوں نے ہمیں تھم دیا کہ ہم اپنے مخالفوں سے جنگ کریں۔انہوں نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ''جودین کی حفاظت میں شہید ہو جائے'اس کے لیے جنت ہےاور جو (اس جنگ کے بعد ) زندہ رہےگا وہ اپنے دشمنوں پرغالب رہے گااور فتح مند ہوگا''۔

اسلام یا جزییه:

البذائم مهمیں دعوت دیتے ہیں کہتم اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لے آؤاور دائر وَ اسلام میں آجاؤ''اگر آپ ایسا کریں کے تو آپ کا ملک آپ کے پاس رہے گااس ملک میں وہی داخل ہو سکے گا جھے آپ جا ہیں گے۔ آپ کوز کو قاور خس (پیداوار کا یانچواں حصہ ) اداکر ناہوگا۔

اگرآپ (مسلمان ہونے ہے) افکار کرتے ہیں قوجز ساوا کریں اگر (جزیدادا کرنے کے) منکر ہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے تاآ ککداللہ ہمارے اور تم ہارے درمیان کوئی فیصلہ کرے۔

رستم کی دھمکی:

ر تھے نے ان سے کہا''میرے خواب و خیال میں بھی پینہیں تھا کہ مجھے اپنی زندگی ہی میں تمہاری سے با تیں شنی ہوں گی۔ بہر حال کل شامنہیں آئے گی کہ میں اس سے پہلے تم سے فارغ ہو جاؤں گا اور تم سب کولل کر ادوں گا''۔

پھراس نے حکم دیا کہ تنیق کا بل درست کرایا جائے چنانچیرات بھرمٹی اورلکڑی کی شاخوں وغیرہ سے بل تیار ہوتا رہااور مسج تک وہاں چلنے کاراستہ بن گیا۔

صف آرائی:

مسلمان بھی صف آ راہو گئے ۔حضرت سعدؓ نے خالد بن عرفطہ کومسلمانوں کاعام سپدسالا ربنایا جو بنوا میہ کے حلیف تھے ۔میمنہ ( دائیں باز و ) پر جریر بن عبداللہ المجلی کومقرر کیا \_میسر ہ ( بائیں باز و کی فوج ) پرقیس بن کمثوح مرادی افسرمقرر ہوئے ۔

روں ہیں باروں پر اس کے بعدر سم نے نشکر کشی کی اور مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہوئے مگر ان کے پاس کافی سامان جنگ نہیں تھا۔ ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے نہ لو ہے کہ خود تھے اور نہ عمدہ ڈھالیں تھیں چمڑے اور کھالوں سے وہ ڈھال کا کام لیتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ایرانیوں کے پاس لو ہے کہ زرہ مکتر 'خوداور ڈھالیس تھیں۔ اس کے باوجود گھسان کی لڑائی ہوئی۔

حضرت سلملي كاواقعه:

حضرت سعد محل میں بیٹے کر جنگ کی گرانی کررہے تھان کے پاس (ان کی بیوی) سلمی بنت هفسہ بھی (بیٹھی ہوئی) تھیں اس کے پیشتر وہ حضرت منٹیٰ بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ جب گھوڑے دوڑے اور سواروں میں سخت جنگ شروع ہوئی تو وہ ڈرگئیں اور کہنے گئیں' ہائے منٹیٰ نہ ہوئے۔ جمھے تنیٰ جیسا آج کوئی نظر نہیں آر ہاہے''۔ حضرت سعد بڑھنی کواس پر غیرت اور شرم محسوس ہوئی تو افر کنیں انہوں نے ان کے منہ پرایک تھیٹر مارااس پر وہ کہنے گئیں' کیا آپ حنداور ہزولی کی وجہ سے (بیچسوس کررہے ہیں؟)''۔ ابومجن کے اشعار:

جب ابو نجن نے گھوڑ سواروں کے سخت حملے دیکھے جن کا مظاہرہ وہ قصرعذیب سے کررہا تھا تو اس موقع پراس نے بیاشعار کہے (ان کا ترجمہ یہ ہے)

(۱) '' ینم کیا کم ہے کہ گھوڑ سے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اور میں زنچیروں اور بیڑیوں میں جکڑ اجوا ہوں۔

(۲) جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو لوہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں عالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے والے پکارنے والے کی پکار کا جواب نہیں دیتے ہیں۔

(۳) میں بہت مال دارتھا اور میرے بہت بھائی تھے گراب انہوں نے مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ دیا ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ''

عارضي ريائي:

بعدازاں اس نے حضرت سعد کی ام ولد (لونڈی) زبراء سے گفتگو کی جن کے پاس وہ مقید تھا۔ اس وقت حضرت سعد بھا تھنا۔ اس وقت حضرت سعد بھا تھنا۔ اس نے حضرت سعد بھا تھا۔ کی چوٹی پر جیٹھے ہوئے مسلمانوں کی جنگ کی مگرانی کررہے تھے۔ وہ بولا''اے زبراء! آپ جھے آ زاد کر دیں میں آپ کے سامنے اللہ سے یہ پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر میں مقتول نہیں ہوا تو آپ کے پاس لوٹ کرآؤں گا تا کہ آپ میرے پاؤں میں بیڑیاں مان اللہ میں اللہ بیڑیاں کی جھوڑ و یا اور حضرت سعد کے گھوڑ ہے بلقاء پراسے سوار کرادیا اور اسے راستے پر چھوڑ ویا۔ ابو تجین کے حملے:

ياؤں ميں بيڑياں ۋال ليں۔

جب حضرت سعد رہی گئی۔ قلعہ کی چوٹی ہے اتر ہے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو پیننے میں نہایا ہواد یکھااس ہے وہ سمجھ گئے کہ اس گھوڑے پرسواری کی گئی ہے للبذاانہوں نے اسے چھوڑ دیا۔

محمہ بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معد یکر ب مسلمانوں کے ساتھ قادسید کی جنگ ہیں شریک ہوئے۔ وشمن کی ہے بسی :

حضرت اسودخنی بیان کرتے ہیں'' میں قادسیہ کی جنگ میں شریک ہواتھا' میں نے اپنے قبیلہ نخع کے ایک نوعمرلا کے کودیکھا کہ وہ'' فرزندان احرار'' (ایرانی) کے ساٹھ یااسی آ دمیوں کو ہنکائے لیے جارہا ہے۔اس دفت میں نے کہا'' (اللہ نے فرزندان احرار) کوذلیل وخوار کردیائے''۔

مانقی اور تیرا ندازی:

اللہ نے رسم کو بھی قبل کرایا اوراس کالشکر اوران کی چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملیں۔مسلمان چھ یا سات ہزار ہے جس نے رسم کو قبل کیا اس کی طرف بڑھے اس پررستم نے تیر چلا یا جوان نے رسم کو قبل کیا اس کی طرف بڑھے اس پررستم نے تیر چلا یا جوان کے رسم کو اس کی طرف بڑھے اس پررستم نے تیر چلا یا جوان کے پاؤل پرلگا اس پروہ اس کا بیچھا کرتے رہے رسم فاری زبان میں کہدر ہاتھا ''بیا'' (آؤ) پھر ہلال بن علقہ نے تملہ کر کے تلوار ماری اورائے آل کر دیا بعد از ان اس کا سر کا مشکر کراہے لئکا دیا۔ اس کے بعد ایرانی بھا گر گئے۔مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قبل کرتے رہے۔

جب ایرانی خرارہ کے مقام پر پہنچ تو دہاں وہ اترے' کھانا کھایا اور شراب پی ۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے تو وہ اپنی تیراندازی پر تنجب کررہے تھے کہ دہ عربوں کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی ۔

حالينوس كاقتل:

جا بیوں ہ ں. جب جالینوں نکلاتو اس پرحملہ کیا گیاوہ تبراندازی کرتار ہا۔ آخر کارمسلمانوں کے شہروار وہاں پہنچ گئے اور زہرہ بن حوییا سمیمی نے اسے (جالینوس کو)قتل کر دیا۔اس کے بعدا برانی شکست کھا کر دبر قرہ اور اس کے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔

امدا دی فوج:

ر مداوں و سی۔ حضرت سعد بھی مسلمانوں کو لے کر در قرہ بہنچ گئے کیونکہ وہاں ایرانی موجود تھے جب مسلمانوں کی فوج در قرہ بہنچی تواس مقام پر حضرت عیاض بن عنم کی امدادی فوج بھی آ کرشامل ہوگئی یہ فوج ایک ہزارتھی للہذا حضرت سعدؓ نے ان کے اوران کے ساتھیوں کے لیے جنگ قادسیہ کے مال غنیمت میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔

حضرت سعد من لشَّهُ براعتراصات:

۔ ا۔ میں جربر ہوں اور میری کنیت ابوعمر ہے۔اللہ نے (ہماری) مدد اور نصرت فرمائی عالانکہ (حضرت) سعد کل میں (بیٹھے ہوئے تھے)

کسی دوسرے سلمان نے بیاشعار کے (ان کاتر جمد میہ ہے)

ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنی نصرت نازل فر مائی حالانکہ حضرت سعد قادسیہ کے دروازے پر مقیم تھے۔ ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنی نصرت نازل فر مائی حالانکہ حضرت سعد قادسیہ کے دروازے پر مقیم تھے۔

۔ ہم الی حالت میں (جنگ ہے) واپس آئے جب کہ بہت ی عورتیں ہیوہ ہوگئی تھیں ۔ گر (حضرت) سعد کی خواتین میں سے کوئی سے کوئی تھیں۔ ہم ایسی حالت میں البحدی ہوہ نہتی ۔ بھی ہیوہ نہتی ۔

ں بدہ سرت جب حضرت سعد بنی تین کوان با توں کاعلم ہوا تو وہ با ہرنکل کر آئے اور مسلما نوں کے سامنے اپنی معذرت پیش کی اور اپنی را نوں اور پشت کے زخم ان کو دکھائے 'اس وقت مسلما نوں نے ان کومعذور خیال کیا۔حقیقت میں حضرت سعد رہی تین برز دل نہیں تھ

> ر شمن كا تعا قب:

بعدازاں ایرانی دیرقرہ ہے بھی بھاگ کرمدائن کی طرف روانہ ہوئے وہ نہاوند کی طرف جانے کا قصد کررہے تھے۔انہوں انہوں انہوں کے انہوں کے ساتھ میم وزر ریشم وحریئ ہتھیار باوشاہ (کسری) اوراس کی بیٹیوں کی پوشا کیس لیں اوران کے علاوہ اور چیزیں وہ چھوڑ گئے تھے حضرت سعد نے ان کے تعاقب میں مسلمانوں کو بھیجا۔ چنا نچہ خالد بن عرفط خلیف بنوامید کوسپد سالار بنایا گیا اوران کے ساتھ عیاض بن غنم اوران کی فوج کو بھیجا گیا۔ ہراول دستے پر ہاشم بن عتبہ ابن انی وقاص تھے۔مینہ پر جریر بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر نہرہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ بن عبداللہ بن عبداللہ بحلی اور میسرہ بن عبداللہ بن عبد

مزيد پيش قدى:

<u>ں ۔ ں</u> در دو تکلیف کی وجہ سے حضرت سعد مٹی تینئے: چیچے رہ گئے تھے۔ جب در دمیں افاقیہ ہوا تو حضرت سعد رہی تین بھی اپنے ساتھ کے مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے اور دریائے دجلہ کے قریب بھرسیر کے مقام پراپے اشکر کو جا پکڑا جب دریائے دجلہ پرسامان اور اشکر پہنچا تو انہوں نے راستہ تلاش کیا مگر انہیں کوئی راستہ نہیں ملا۔ تا آ نکہ حضرت سعد کے پاس مدائن کا ایک زمیندار آیا۔ اس نے کہا '' میں آپ کوالیار استہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ انہیں تیز بھا گئے ہے پہلے پکڑ لیس گ''۔ چنا نچہ وہ مسلمانوں کو قطر بل کے ایسے آئی راستے کی طرف لایا اور سب سے پہلے ہاشم بن عتب اپنے بیادہ سپانیوں کے ساتھ اس کے اندر گھے جب وہ عبور کر گئے تو سواروں کے ساتھ اس کو عبور کر گئے تو سواروں سے جلے جب وہ ساباط کے ایک تاریک جنگل میں پنچ تو مسلمانوں کو بیاندیشہ ہوا کہ وہاں سے جلتے جب وہ ساباط کے ایک تاریک جنگل میں پنچ تو مسلمانوں کو بیاندیشہ ہوا کہ وہاں میں جھیا ہوانہ ہو۔

### جُنگ جلولاء:

اس کی وجہ سے لوگ متر د دہوئے اور ڈرنے گےلہذا سب سے پہلے ہاشم بن عتبدا پے شکر کو لے کروہاں پہنچے جب انہوں نے اس کو بھی عبور کر لیا' تو لوگوں کو اپنی تلوار دکھائی۔اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہاں کوئی خطرنا کے چیز نہیں ہے۔لہذا خالد بن عرفط آگے بڑھے پھر حضرت سعدًا پنے سپاہیوں کو لے کرآئے یہاں تک کہ سلمان جلولاء کے مقام پر پہنچ گئے وہاں ایرانیوں کا ایک شکر جمع تھا جن کی وجہ سے جنگ جلولاء ہوئی۔اللہ نے وہاں بھی ایرانیوں کو شکست دی اور وہاں مسلمانوں کو جنگ قاد سیہ سے بہتر مال غنیمت حاصل ہوا اور وہاں کسریٰ (شاہ ایران) کی ایک بیٹی یا پوتی بھی گرفتار ہوئی جس کا نام منجانہ تھا۔

### نو قف كاحكم:

۔ بعدازاں حضرت سعدٌ بن ابی وقاص نے حضرت عمرٌ فاروق مِن اللّٰهِ کوفتو حات کا حال لکھ کر بھیجا۔حضرت عمر مِن مُتَّذ نے ان کولکھ بھیجا'' تم اب تو قف کرواوراس ہے آ گےمت جاؤ''۔حضرت سعدؓ بن الی وقاص نے لکھ کر بھیجا:

'' بیتو راستہ ہے اصل ملک ہمارے آگے ہے'' اس پر حضرت عمرؓ نے لکھا'' تم اپنی جگہ پر تھہرے رہواور ایرانیوں کا تعاقب نہ کرو بلکہ مسلمانوں کے لیے ایک چھاؤنی اور جہاد کا ایسا مقام تغیر کراؤ' جس کے راستے میں میری طرف سمندر حاکل نہ ہو''۔

## نے مرکز کی تلاش:

حضرت سعد بنی تنز مسلمانوں کو لے کرا نبار میں مقیم ہوئے وہاں مسلمانوں کو بخار آنے لگا اور بیہ مقام انہیں موافق نہیں آیا۔ لہذا حضرت سعد بن ابی وقاص منی تنز نے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق منی تنز کو کھی جیجی تو اس کے جواب میں انہوں نے پہلکھ کر بھیجا:

''اہل عرب کے لیے بھی وہی مقام مناسب ہوگا جواونٹ بکریوں کے لیے مناسب ہوتا ہے' یعنی کوئی مناسب چرا گاہ ہو للبذا سمندر کے قریب کوئی جنگل تلاش کرواوروہاں مسلمانوں کے لیے نئ بستی تعمیر کرو''۔

چنانچ حسب مدایت حضرت سعد ہن ﷺ آ گے بڑھے اور کو یفہ عمر بن سعد میں پنچے وہ مقام بھی مسلمانوں کے موافق نہیں آیا وہاں کھیاں

بہت تھیں اور بخاروں کا زورتھا۔لبذاحضرت معدٌ بن الی وقاص نے ایک انساری کوجس کا نام حارث بن سلمہ اور بقول بعض عثان بن حنیف تھا' مناسب مقام کی تلاش میں بھیجا۔انہوں نے وہ مقام پیند کیا جہاں آج کل کوفہ ہے' حضرت سعد مسلمان بیبیوں کو لے کر وہاں فروکش ہوئے وہاں مجد بنوائی اور وہیں لوگوں کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔

شام کی فتو حات:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب بن الخطاب بن الخطاب بن الخيط المحمد على المراح بن الحراح بن



#### باب١٢

## اہل سواد کا حال

قبیصہ بن جابرروایت کرتے ہیں''ہم میں ہے ایک شخص نے جنگ قادسید کی فتح کے بعد بیشعر کہا۔ (ترجمہ) ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنی نصرت نازل کی حالا نکہ حضرت سعد قادسیہ کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ ۲۔ جب ہم (جنگ ہے) واپس آئے تو ہماری بہت می عورتیں ہوہ ہوگئی تھیں۔ مگر (حضرت) سعد کی خواتین میں سے کوئی بھی ہوہ نہیں ہوئی۔

### حضرت سعد رمناتنهٔ کی بددعاء:

یہا شعارلوگوں میں مشہور ہوئے اور حضرت سعدؓ کے کا نوں تک بھی پہنچے تو انہوں نے (اسے ) یہ بددعاء دی: ''اے اللہ! اگریہ جھوٹا ہے یا اس نے بیشعرریا کاری' شہرت اور دروغ گوئی کی تشہیر کے لیے کہے ہیں تو میری طرف سے اس کے ہاتھ اور زبان کاٹ دئے'۔

قبیصہ کہتے ہیں کہ'' وہ دونو ن صفوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا کہ حضرت سعدر پڑاٹھنے؛ کی بددعا ء کی بدولت ایک تیرآیا اوراس کی <sub>۔</sub> زبان پر جالگا۔اس سے اس کی زبان ایسی خشک ہوئی کہ وہ بول نہیں سکا تا آ نکہ وہ اللہ کے یاس پہنچیج کیا۔

عثان بن رجاء سعدی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن مالک (ابن افی وقاص) سب سے زیادہ دلیراور بہا در تھے وہ دونوں صفوں کے درمیان غیر محفوظ کل میں مقیم تھے اور وہاں سے وہ مسلمانوں کے شکر کی گرانی کرتے رہے۔اگر میدان جنگ سے کوئی تیر پھینکا جاتا تو وہ ان کا بالکل خاتمہ کرسکتا تھا مگران شدید جنگوں کے خطرات سے وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کسی تشم کی بے چینی اور پریشانی کا اظہار کیا۔

### خوا نین کی جنگی خد مات:

ہمام بن الحارث نختی کی بیوی ام کثیر بیان کرتی ہیں''ہم اپنے شوہروں کے ساتھ حضرت سعد ٹے کشکر میں جنگ قا دسیہ کے موقع پر شامل تھے۔ جب ہمیں خبر ملی کہ جنگ ختم ہوگئی ہے تو ہم کمر بستہ ہوگئے۔ ہم نے مشکیزے لیے پھر ہم (زخیوں اور) شہداء کے مقامات پر گئے جومسلمان زندہ تھے انہیں ہم نے پانی پلایا اور انہیں اٹھایا اور جومشر کین زندہ تھے۔ ہم نے ان کا کام تمام کیا۔ ہمارے پیچھے بچے تھے ان کے ذمے بھی ہم اسی فتم کی خدمات سونپ رہے تھے۔

### جَنَّكَ مِين خوا تين كي كثرت:

عطیہ بن الحارث ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں قبیلہ بجیلہ اور قبیلہ نخع کی خواتین سب سے زیادہ تھیں ۔ قبیلہ نخع کی سات سوخواتین فالتو تھیں اور قبیلہ بجیلہ کی ایک ہزار تھیں ۔ چنانچیۂرب کے مختلف قبائل کے ایک ہزاراشخاص سے ان کارشنہ قائم ہوااور قبیلہ نخع کی سات سوخواتین کارشتہ بھی ہوگیا اور اس وجہ سے قبیلہ نخع مہاجرین اور بجیلہ کا سرھیا نہ کہلایا جاتا ہے۔ان لوگوں نے حضرت خالد' حضرت مہلب اور حضرت ابوعبیدہ کی رعایات سے فائدہ اٹھایا' اسی قدراہل وعیال اورساز وسامان کوجنگوں میں منتقل کرلیا تھا۔اس کے بعدانہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔

### قبيله تخع كي خواتين:

می مہلت اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ بکیر بن عبداللہ اللیثی عتبہ بن فرقہ سلمی ساک بن خرشہ انصاری (جوابود جانہ نہیں ہے)
تینوں نے جنگ قادسیہ میں ایک خاتون کو تکاح کا پیغام دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں بلکہ قبیلہ نخع میں سات سوخوا تین فالتو (بشادی شدہ) تھیں اس قبیلہ نخع کے لوگ مہاجرین کے خسر کہلانے گئے تھے کیونکہ مہاجرین نے فتح سے پہلے اور فتح کے بعدان کی (بشادی شدہ) خواتین سے نکاح کر لیا تھا اور سات سوخواتین کی شادیاں مختلف قبائل کے سات سومردوں سے ہوگئی تھیں۔

### تكاح كابيغام:

جب مسلمان جنگ سے فارغ ہوئے تو ان تینوں نہ کورہ بالا اشخاص نے اروی بنت عامر بلالیہ نخعیہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔اس خاتون کی ہمیشر ہدید ہ ٔ حضرت قعقاع بن عمر وتنیمی کی بیوی تھیں اس لیے اس نے اپنی بہن سے کہا:

" تم اپنے شوہر سے مشورہ کروکہ ان میں سے وہ کس کو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے'۔ چنا نچہ اس کی ہمشیرہ نے فتح کے بعد قادسیہ ہی میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا۔

#### حضرت قعقاع كامشوره:

تو حضرت قعقاع نے فرمایا:'' میں ان (نتیوں) کا حال اشعار میں بیان کروں گا۔اس لیےتم اپنی بہن کا مناسب رشتہ تلاش کرلینا۔اس کے بعدانہوں نے اشعار پڑھے۔(ان کا ترجمہ یہ ہے)

ا۔ اگر تہمیں مال ودولت کی ضرورت ہے تو تم ساک انصاری یا (عتبہ) ابن فرقہ سے نکاح کرلو۔

۲۔ اگر تہمیں ماہر نیز ہباز پیند ہے تو تم بگیر کا قصد کر وجب کہ گھوڑے ہلاکت کے ڈرسے بھاگ رہے ہوں (اس وقت وہی کام آئے

س۔ تینوں بزرگی اور شرافت کے بلند مقام پر فائز ہیں تمہیں اختیار ہے جس کوتم جا ہو پسند کرو''۔

#### جنگ کے نتیجہ کا انتظار:

اہل عرب یہ بیان کرتے ہی چلے آ رہے تھے کہ اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ قا دسیہ میں ہوگی اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ قا دسیہ میں ہوگی اور اہل فارس کی سلطنت کا قیام اور زوال اس معر کے پرموقوف ہے۔ اس وجہ سے ہر ملک میں لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ اس کا متجہ کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے کام ملتوی کر رکھے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان پرغور نہیں کریں گے جب تک قا دسیہ کی جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ لہذا جب جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس خبر کو جن لے اڑے اور اس خبر کو انہوں نے انسانی مخبروں سے پہلے عالم انسانیت تک پہنچا دیا۔

### نامه فتح

محمہ' مہلب اورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر فاروق بٹی ٹینئز کو فتح کا حال لکھ کر بھیجا اس میں انہوں نے ایرانیوں کے مقتولین کی تعدا داور مسلم شہداء کی تعدا دبھی کھی اور جن کو حضرت سعد جانتے تھے ان کے نام بھی تحریر کیے بیدخط انہوں نے سعد بن عمیلہ فزاری کے ہاتھ بھیجا اس خط کامضمون بیٹھا۔ (ترجمہ)

'' حمد وثناء کے بعد معلوم ہو'کہ القد تعالی نے ہمیں اہل فارس پرفتح عطا کی اور طویل جنگ اور سخت ہنگا موں کے بعد ان کا وہی حشر ہوا جو ان سے ہملے ان کے ہم نہ ہوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے اس قدر زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا کہ اتنی تعداد دیکھنے والوں نے ہمی نہیں دیکھی تھی گر اتنی بڑی تعداد سے اللہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ان کا تمام مال و متاع چھن گیا اور وہ مسلمانوں کی طرف نتقل ہوگیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا نہروں' جنگلوں اور گھاٹیوں میں تعاقب کیا۔ مسلمانوں میں سعد بن عبید انصاری اور فلاں وفلاں شہید ہوگئے۔ ان کے علاوہ اور مسلمان بھی شہید ہوئے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہی کوان کا علم ہے۔ جب رات ہوتی تو وہ قر آن آ ہت آ ہت تلاوت کرتے تھے جس طرح شہد کی کھی جنہیں تھ وہ وہ مسلمانوں کے شیر تھے۔ جنگل کے جب رات ہوتی تھے۔ جوزندہ ہیں ان میں اور گذر ہوئے لوگوں میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت نہیں لکھی گئی تھی'۔

#### قاصد سے استفسار:

مجالد بن سعید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب وٹائٹن کو قادسیہ میں رستم کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ (مدینہ منورہ میں) آنے والے سواروں سے اہل قادسیہ کے بارے میں دریافت کرتے تھے وہ منج سے دوپہر (قافلے والوں کے قریب) رہتے تھے پھراپنے گھر اہل وعیال کے پاس آجاتے تھے۔ جب خوش خبری شانے والا وہاں پہنچا تو آپ نے اس نے بوچھا کہ''وہ کہاں سے آرہاہے؟''جب اس نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا'' مجھے (تفصیل سے ) بتاؤ''وہ بولا:

'''اللہ نے دشمن کوشکست و نے وی'' حضرت عمرؓ اس کے ساتھ دوڑ ہے جاتے تھے اور دریافت کرتے جاتے تھے وہ اپنی اوٹٹی پر سوار ہوکر جار ہاتھا اور آپ کو بہجا نتانہیں تھا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تولوگ امیر المؤمنین کے خطاب سے سلام کرنے لگے۔اس وقت اس قاصد نے کہا:

> "الله آپ پرم کرے آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں'۔ آپ نے فرمایا: "اے بھائی! کوئی حرج کی بات نہیں ہے'۔

محمہ' طلحۂ مہلب اور زیا دروایت کرتے ہیں کہ مسلمان خوش خبری لانے والے قاصد کا انتظار کرتے رہے' حضرت عمر فاروق رہی گفتہ: احکام صادر کرتے رہے کہ وہ قبضہ حاصل کریں اور اپنے لشکروں کی حفاظت کریں اور اپنے کا موں کا انتظام کریں۔ شام کی اید اور کی فوج:

عراق کے وہ جنگی سپاہی جو برموک اور دمشق کی جنگ میں شریک تھے۔اہل قادیہ کی جنگی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔وہ قادسیہ کی فتح کے اسکلے دن اوراس کے بعد پہنچے ان کی پہلی فوج کمک یوم اغواث میں پنچی ارران کی آخری امدادی فوج فتح کے دودن بعد آئی۔اس امدادی فوج میں مرادو ہمدان کے قبائل اور دیگر مختلف قبائل کے افراد شریک تھے۔لہذا حضرت عمر رضائیّن (خلیفہ ٹانی ) کے پاس خطاکھا گیا کدان کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ فتح قادسیہ کے بعددوسرا خطا تھا جونذیرین عمرو کے ہاتھ جیجا گیا۔ حضرت عمر رضائیّن کی تقریری:

جب حضرت عمر فاروق بن توند کے پاس نامہ فتح پہنچا تو وہ مسلمانوں سے خاطب ہوکرا سے سانے لگے اس کے بعد آپ نے فرمایا ''میری انتہائی کوشش سے کہ جہاں تک ممکن ہو میں مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پورا کروں اگر ہماری کوئی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو ہما پی زندگی میں کفایت شعاری سے کام لیس گے تا کہ ہم سب کا معیار زندگی ہرا ہرر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ذات سے اچھی طرح واقف ہوجاؤ کیونکہ میں صرف عمل کے ذر یعے تہمیں تعلیم دوں گا میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تہمیں غلام بنالوں 'بلکہ میں صرف الله کا ایک بندہ ہوں' مجھے (خلافت کی ) امانت سونی گئی ہے اگر میں اس سے انکار کر دوں اور اسے لوٹا دوں اور اس کے بعد اس صالت میں تہماری انباع کروں کہ تم اپنے گھروں میں شکم ہیراور بیراب ہوکر زندگی ہر کروتو اس وقت میں اپنے آپ کو بہت خوش موالت میں تہماری انباع کروں کہ تم اپنے گھروں میں شکم ہیراور بیراب ہوکر زندگی ہر کروتو اس وقت میں اپنے آپ کو بہت خوش فی ہوگی اورر نئے زیادہ ہوگا اور میں مجھی معافی نہیں کیا جاؤں گا'۔

حضرت عمرٌ کے نام دوسرا خط:

''الک سواو (عراق کے دیباتی) نے بیدوی کی کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے معاہدے کرر کھے تھے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے سوائے اہل با نقیا' یسما اور اہل اُلیس کے جو معاہدوں پر قائم رہے تھے اور ان کی پابندی کھی 'اور کسی نے معاہدوں کی پابندی نہیں کی ہے اہل سوائے اہل با نقیا۔ لبندا انہوں نے (اپل مرض سے) ہماری کی ۔ بیابل سواومعذرت کرتے ہیں بیابل فارس نے انہیں مجبور کر کے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ لبندا انہوں نے (اپل مرض سے) ہماری خالفت نہیں کی اور نہ وہاں سے گئے ہے''۔

#### تيسراخط:

ابوالہباج الاسدی ابن مالک کے ہاتھ میہ خطبھی بھیجا گیا تھا: 'اہل سواد چلے گئے تھاں کے بعد ہمارے پاس پھھا سے لوگ آئے جنہوں نے اپنہ اللہ بابندی کی جوانہوں نے ہم آئے جنہوں نے اپنہ معاہدوں کی پابندی کی تھی اور ہماری خالفت نہیں کی تھی تو ہم نے ان معاہدوں کی پابندی کی جوانہوں نے ہم سلمانوں کے ساتھ کیے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل سواد مدائن چلے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے میہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان پر رسی کر کے انہیں جمع کیا گیا تھا مگر وہ بھاگ گئے تھے اور انہوں نے نہ (ہمارے خلاف) جنگ کی اور نہ ان کی اطاعت قبول کی۔ ہم ایک ایسی نہایت عمدہ سرز مین میں ہیں جوا پٹر رہنے والوں سے خالی ہے۔ ہماری تعداد قلیل ہے اور اہل صلح زیادہ ہو گئے ہیں۔ دشمن کو کمز ورکرنے کے لیے ان کے ساتھ رعایت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے'۔

حضرت عمر من تثنهٔ کا جواب:

راس کے جواب میں ) حضرت عمر نے لوگوں کے سامنے کھڑ ہے ہو کریہ تقریرارشاد فرمائی۔ درحقیقت جو کوئی اپنی نفسانی خواہش اور نا فرمانی کے مطابق عمل کرے گا۔اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اور وہ صرف اپنی ذات کونقصان پہنچائے گا اور جو کوئی سنت اور شریعت پڑمل کرے گا اور سید ھے راہتے پر چلے گا اور اللہ کے اس ثواب کا خواہاں ہو گا جواس نے فرماں برداروں کے لیے رکھا ہے تواس کا کام درست رہے گا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا ہے'' انہوں نے جوعمل کیا ہے اسے موجود و حاضر پایا۔ تنہارا پروردگار کسی پرظلم نہیں کرتا ہے'۔

#### صحابة بيعمشوره:

گذشتہ جنگوں کے مجاہدین اور اہل قادسیہ اپنے علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں وہاں کے لوگ جلا وطن ہو گئے ہیں اس کے بعدوہ
لوگ آئے جواپنے معاہدے پر قائم ہے۔ ان لوگوں کے ہارے ہیں تمہاری رائے کیا ہے جن پر زبردی کر کے جنگ میں شامل کیا گیا
تھا اور وہ اس قسم کی معذرت پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھالیے لوگ ہیں جو نہ تو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ وہ ان علاقوں
میں رہے بلکہ اپنے علاقے سے چلے گئے۔ کچھالیے ہیں جو وہیں مقیم رہے اور وہاں سے نہیں گئے تھے۔ کچھالیے ہیں جنہوں نے
میں رہے بلکہ اپنے علاقے سے چلے گئے۔ کچھالیے ہیں جو وہیں مقیم رہے اور وہاں سے نہیں گئے تھے۔ کچھالیے ہیں جنہوں نے
اطاعت قبول کر کی تھی'۔

### متفقه فيصله:

لہذا (صحابہ کا) اجتماع ہوا کہ جو وہیں مقیم رہے اور جنگ سے بازر ہے تو ان کے معاہدے کی پابندی کی جائے اور ان کا ایفاء
کیا جائے اور جومعاہدے کے دعویدار ہوں اور اس کی تقعدیت ہوجائے یا ان کی پابندی ٹابت ہوجائے تو ان کا بھی بہی تھم ہے۔ اور
جن کے دعو ہے جھوٹے ٹابت ہوں تو ان کے دعو ہے دد کیے جا کیں گے۔ ان کے ساتھ دوبار ہ سلم کی بات چیت ہوگی اور جولوگ اپنی رمینوں سے چلے گئے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنا وہیں کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے ۔ اگر وہ چاہیں تو ان سے مصالحت کرلیں اور وہ لوگ مسلمانوں سے ذمی بن جا کیں اور جو اتا مت اختیار مسلمانوں سے جنگ کریں اور جو اتا مت اختیار کرے اور مطبع ہوجائے اس کے بارے میں انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ ان سے جزیہ لیس یا نہیں جلا وطن کر دیں کی حالت کسانوں کی ہوگی ۔ حضرت عمر فار وق بڑا تھیں نے انس بن انحلیس کے خط کا جو اب یوں لکھا۔

### دوسرے خط کا جواب:

'' حمد وثناء کے بعد واضح ہو کہ اللہ بزرگ و برتر نے ہر چیز میں بعض حالات کے مطابق سہولت اور رعایت رکھی ہے گر دو
چیز وں میں رعایت نہیں ہے۔ ایک عدل وانصاف ہے ووسری چیز عبادت وذکر ہے۔ ذکر وعبادت میں تو کسی حالت میں رعایت نہیں ہے اور ذکر کشیر کے بغیر اللہ رضا مند نہیں ہے۔ عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید 'مختی ونری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف نرم نظر آتا ہے گر بیسب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ بیظم وسم کی آگ کو بچھاتا ہے اور جور وظلم سے زیادہ باطل پرتی کا قلع قمع کرتا ہے اور کفر کوسر نگوں کرتا ہے' لہذا اہل سواد میں جوکوئی ا پنے معاہد ہے پر قائم ہؤاور اس نے تمہار ہے برخلاف دیشن کی کوئی امداد نہی ہوتو وہ تمہاری ذمی رعایا ہیں اور ان پر جزیبادا کرنا ضروری ہے۔

مگر جوکوئی بیددعوئی کرے کہاس پرز بردیتی کی گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا تو ان کے دعووں کور د کر دو'البتۃ انہیں امن کی جگہ پر پہنچا دو''۔

ابوالہاج کے خط کے جواب میں حضرت عرف یہ جوات تحریر کیا۔

#### تيسرے خط کا جواب:

''جولوگ اپنے مقام پر جھے رہیں اور وہاں سے چلے نہ گئے ہوں اور انہوں نے کوئی معاہدہ نہ کیا ہوتو چونکہ وہ تمہارے لیے اپنی جگہ پر برقر ارر ہے اور تمہاری مخالفت نہیں کی تو ان کا بیرو بیمعاہدہ کرنے کے برابر ہے۔

تی بازی کرنے والے (فلاحین) بھی اگریدروییا ختیار کریں تو ان کے لیے بھی بہی تھم ہے۔ جوکوئی اس بات کا دعویٰ کرے اوراس کے وعوے کی تصدیق ہو جائے تو وہ ذمی ہے۔ اورا گران کا دعویٰ جصوٹا ٹابت ہوتو اسے رد کر دو۔ مگر جو دشمن کی مدد کرے اور تمہارے مفتو حد علاقے سے چلا جائے تو اللہ نے اس معاطے میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ اگرتم چاہوتو تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اپنی اراضی میں مقیم ہوجائیں اور جزیدادا کر کے مسلمانوں کی فرمہ داری میں آجا ئیں اگروہ آنا نہ چاہیں تو ان کی اراضی کو دیا تھے کہ کرآپیں میں تقسیم کرلو۔

#### والپسي کي دعوت:

جب حضرت عمر من الله کے خطوط حضرت سعد بن مالک (ابن ابی وقاص) کے پاس آئے تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو جوا پنے وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے یہ دعوت دی کہ وہ والیس آ جا ئیں اور جزیبا داکر کے مسلمانوں کی ذمہ داری اورا طاعت میں آ جا ئیں -اس دعوت پروہ واپس آ گئے تھے یہ دعوت دی کہ وہ واپس آ گئے اور معاہدے کے پابندا فراد کی طرح ذمی بن گئے گران کا خراج ان سے زیادہ بھاری تھا اور جولوگ و ہیں مقیم رہے وہ معاہدہ کرنے والوں کی طرح سمجھے گئے اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پرزبردتی کی گئی تھی اور وہ جنگ سے بھاگ کئے تھے اٹھیں واپس آنے والوں کی طرح سمجھا گیا۔ کسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔

#### شاہی خاندان کی اراضی:

صلح اور معاہدے میں وہ اراضی نہیں شامل کی گئیں جوشا ہی خاندان کی تھیں یا ان لوگوں کی تھیں جوا پنے حکام کے ساتھ شامل ہوکر چلے گئے تھے اور انہوں نے ان دوچیزوں میں سے کسی ایک چیز کوتشلیم نہیں کیا تھا۔

(۱) اسلام لائیں (۲) یا جزیہ قبول کریں لہذا وہ بھی اس مال غیمت میں شامل ہوگئیں۔جنہیں اللہ نے مسلمانوں کوغنیمت کے طور پر دیا تھا۔لہٰذاشاہی خاندان کی جائداداوراراضی اور فدکورہ بالالوگوں کی اراضی مال غنیمت (فئی) حاصل کرنے والوں کی ملکیت قرار دی گئیں اور باقی سوادعراق کا علاقہ ذمی لوگوں کے قبضہ میں رہا۔ان سے کسر کی کے خراج کے مطابق وصول کیا جاتا تھا 'کسر کی کا خراج مردوں پران کے مقبوضہ مال اور حصوں کے مطابق ہوتا تھا۔ مال غنیمت میں شاہی خاندان کی اوران کے متعلقین اور ان کے اہل وعیال کی جائدادیں اور اراضی شامل ہیں۔ آتش کدوں 'جنگلوں تالا بوں اور گلیوں وغیرہ کی زمینیں شاہی خاندان اوران کے متعلقین کی زمینوں سے الگ ہیں کیونکہ بیر مراق کے تمام دیباتوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

#### مشتنبه معامله:

۔ حکام نے ان زمینوں کے جھگڑے کے موقع پران کی تقلیم کرنے ہیں ستی کی تھی اس وجہ سے ناواقف لوگوں پر سواد عراق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔اگر عقلمندلوگ ان بیوقو فوں سے اتفاق کرتے جنہوں نے حکام سے تقلیم کرنے کی درخواست کی تھی توبیاراضی ان میں تقلیم ہو جاتیں' مگر دانشوروں نے تقلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور حکام نے بھی ان دانشوروں کے مشورے پرعمل کیا اور عام لوگول کے قول پڑمل نہیں کیا۔حضرت علی بڑاٹھ اور ہراس (خلیفہ ) نے جن سے تقسیم کی درخواست کی گئی تھی' دانشوروں کے مشورے پر عمل کیا کیونکہ ان کاریقول تھا کہ ایسانہ ہوکہ مسلمان (اس تقسیم کی وجہہے آگے چل کر)ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جائیں۔ سوا وعراق کا نشرعی تحکم:

حضرت شعبی سے دریافت کیا گیا کہ'' سوادعراق کا کیا حال ہے؟''آپ نے فر مایا بیدہلاقہ بر درششیر فتح کیا گیا ہے اور چند قلعول کے علاوہ اس کی تمام اراضبی الی ہے کہ جہاں کے لوگ دوسری جگہ چلے گئے تھے' انہیں صلح اور ذمی بننے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے بددعوت قبول کر لی اورواپس آ گئے اس طرح وہ جزیرا داکر کے ذمی بن گئے اوران کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہی وہ مسنون طریقہ ہے جورسول اللہ عکھا نے دومہ الجندل میں اختیار فر مایا تھا' البتہ کسریٰ کے خاندان اوراس کے ساتھ جانے والوں کی زمینیں مال غنیمت قرار دی گئیں۔

#### ا ہل سوا د کا معابدہ:

طلحہ سفیان اور ماہان روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سواد عراق کومفتو حہ علاقہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس کے اور نہر بلخ کے درمیان کی تمام اراضی ہے۔ البتہ ایک قلعہ اس سے مشتیٰ ہے۔ یہاں کے باشندوں کوسلح کی طرف وعوت دی گئی تو (اس کوقبول کرنے کی بنا پر)وہ فرمی بن گئے اور ان کی اراضی ان کولوٹا دی گئی ۔ اس میں آ ل کسر می کی جا کدادیں شامل نہیں ہیں اور ان کے متعلقین اور متعلقین کی جا کداویں شامل ہیں ، کیونکہ بیار اضی انٹہ تعالے کے عطاء کردہ مال غنیمت میں شامل ہیں۔

کوئی مفتوحہ چیزاس وقت تک مال ننیمت میں شامل نہیں مجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ تقسیم نہ کر دی جائے اس وجہ سے ننیمت سے مراد تقسیم شدہ شے ہے۔

#### جزییاوردی:

حسن بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں نے اس علاقہ (سواد عراق) کو ہز ورشمشیر فتح کیا تھا مگرانھوں نے وہاں کے باشندوں کو واپس آ کر ذمی بننے کی دعوت دی اوران کے سامنے جزید کی تجویز پیش کی جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا اس لیے ان کی زمینیں وغیر ہمحفوظ ہوگئیں۔

عمروبن محمہ نے حضرت شعبیؒ ہے دریافت کیا''لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق غلام ہیں'۔ آپ نے فرمایا''تو پھر
غلاموں سے جزید کیوں لیا جاتا ہے' جہال تک مجھے علم ہے ایک پہاڑی قلعہ کے علاوہ تمام سواد عراق بزورششیر فتح ہوا۔ تا ہم وہاں کے
باشندوں کووائیں آنے کی دعوت دئی گئ تو وہ وائیں آگئے اور ان سے جزید لینا قبول کرلیا گیا اس طرح وہ ذی بن گئے۔ مال ننیمت وہ
تقسیم کیا جاتا ہے جسے چھین لیا جائے گرجس پر قبضہ نہ ہواور وہاں کے باشند سے تقسیم ہونے سے پیشتر جزید دینا قبول کرلیں تو ان کے
ساتھ یہی ندکور دہ بالامسنون طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

### حضرت محمد بن سيرين كاقول:

حضرت محمد بن سیرین فر ماتے ہیں کہ تمام شہروں پر بر درشمشیر قبضہ کیا گیا البتہ چند قلعے ایسے ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے قبضہ سے پہلے معاہدہ کرلیا تھا۔اس کے بعد مفتوح قوم کودعوت دی گئی تھی کہ دہ دواپس آ جا کیں اور جزییا دا کریں۔اس طرح وہ ذمی ہو گئے 'اہل سواد جبل کا معاملہ مال غنیمت کی طرح ہونا چاہیے۔ مگر حضرت عمر فاروق بھاٹھ نے ان سے جزیہ قبول کیا اور انہیں ذمی بنالیا۔ بیطر یقدرسول اللہ کھی کے آخری عمل کے مطابق تھا جب آپ نے خالد بن ولید ہوگئی کو تبوک ہے دومۃ الجندل کی طرف بھیجا تھا تو حضرت خالد 'نے اس پر فتح کر کے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بادشاہ اکیدر بن عبد الملک کو اسیر بنالیا تھا اور اس طرف بھیجا تھا تو حضرت خالد نے اس پر فتح کر کے قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بادشاہ اکیدر بن عبد الملک کو اسیر بنالیا تھا اور اس طرف بھی ایسا تھ کہی طریقہ افتیار کیا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا پھر ان سے جزیہ قبول کرنے اور ذمی بینے کا معاہدہ کیا گیا۔ بجنہ بن رقابہ کا معاملہ بھی ایسا تی تھا جو ایلہ کا حاکم تھا۔

جس کسی نے اس کی خلاف روایت کی اس نے ائمہ کرام اور سیح راویوں کی تکذیب کی اوران پراعتر اض کیا۔

### الل كتاب خواتين سے نكاح:

مسلم مولیٰ حذیفہ بیان کرتے ہیں کے مہاجرین اور انصار نے اہل سواد عراق ہیں سے جواہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح نکاح کیا تھا اگر بیلوگ غلام ہوتے تو ان کے لیے بیہ بات جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں اہل کتاب کی لونڈ یوں سے نکاح کرناان کے لیے جائز نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم میں سے جوکوئی آ زاداور پاک دامن خواتین ہے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھے تو وہ تمہاری سی مومن لونڈی سے ( نکاح کرے اس آیت کریمہ میں مومن نو جوان لڑکی کی قید ہے ) اہل کتا بالڑکی کا ذکر نہیں کیا۔

### حضرت حذيف رضافية كوهكم:

حضرت سعید بن جبیر رہی گئی فرماتے ہیں'' جب حضرت عمر بن الخطاب ٹے حذیفہ رہی گئی کو مدائن کا حاکم بنایا اور مسلم خواتین کی کثرت ہوگئی تو اس وقت حضرت عمر ٹے بیا کھ کر جیجا '' جھے اطلاع ملی ہے کہتم نے مدائن کے اہل کتاب (عیسائی یا یہودی) کی خاتون سے نکاح کرلیا ہے۔ تم اسے طلاق دے دو'' حضرت حذیفہ ٹے فرجواب میں )تحریر کیا۔

'' میں اس وقت تک تعمیل حکم نہیں کروں گا جب تم کہ تم مجھے نہ بتاؤ کہ آیا یہ فعل حلال ہے یا حرام؟ نیزیہ کہ تمہارااس سے کیا مقصد ہے؟'' حضرت عمرؓ نے تحریر فرمایا:

'' بیر نکاح) حلال ہے لیکن مجمی خواتین میں اس قدر دل ربائی ہے کہ اگرتم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ تمہاری دوسری خواتین پر غالب آجا کیں گ''اس پر حفرت حذیفہ ؓنے کہا'' اب (بیہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے)''اس کے بعدانہوں نے اس عورت کوطلاق دے دی۔

حضرت جابر فرماتے ہیں' میں حضرت سعدؓ کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوا تو ہم نے اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کیا کیونکہ ہمیں زیادہ مسلمان خواتین نہیں ملتی تھیں۔ جب ہم (جنگ سے) واپس آئے تو ہم سے پچھلوگوں نے (ان اہل کتاب خواتین کو) طلاق دی اور پچھلوگوں نے (ان خواتین کو) برقر اررکھا۔

#### ائمَه کے اقوال:

حضرت سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں'' سوادعراق مفتوحہ علاقہ ہے تاہم وہاں کے لوگوں کو واپس آنے اور جزیہا واکرنے گی دعوت دی گئی چنا نچہ وہ واپس آگئے' اور جزیہ قبول کرلیا' اس لیے وہ ذمی ہوگئے۔البتہ کسر کی کے خاندان اور اس کے متعلقین کی ملکیت مال غنیمت ( فئے ) میں شامل ہوگئی۔اہل کوفیہ کا یہی مسلک ہے تمریعض نا واقفوں نے تمام سواد عراق کواس میں شامل کرلیا ہے ور نہ سواد کی اصل حقیقت یہ ہے (جو بیان کی گئی ہے)۔

حضرت ابراہیم بن برید خوی فرماتے ہیں'' سوادعراق پر فتح کرنے کے بعد قبضہ کیا گیا ہے' پھرلوگوں کو واپس آنے کی دعوت دی گئی جس نے دعوت قبول کر لی اس پر جزیدلگایا گیااور جس نے انکار کیااس کا مال (فئے ) مال غنیمت میں شامل ہو گیا۔اس لیے جبل سے عذیب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین جو فئے (مال غنیمت) میں داخل ہے قابل فروخت نہیں ہے۔

حضرت ضعمی کی جانب سے بھی اس تسم کا قول منقول ہے کہ جبل سے عذیب تک کے مفتوحہ علاقے کوفروخت کرنا جائز نہیں

عامر کا قول ہے کہ حضرت زبیر خباب ابن مسعود ابن پاسراور ابن قبار کو حضرت عثان کے عہد میں جا گیریں دی سکیں اگر حضرت عثان بن تفاخر: في ملطى (خطا) كي تفي توجن لوكول في انهيس قبول كيا ان كي ملطى اس سے زياده سلين سے كيونكه انهى لوگول سے ہم نے اپنے دین اسلام کاعلم حاصل کیا' بلکہ حضرت عمر نے بھی حضرت طلحہ جریرین عبداللّٰدا ور رہیل بن عمر وکو جا گیریں دیں نیز ابومفر کو ہاتھی خانہ دیا۔ بیلوگ بھی ان میں شامل ہیں جن سے ہم نے استفادہ کیا۔

حقیقت بیہ ہے کہ بیجا گیریں مال غنیمت کے مس (یانچویں حصہ) میں سے عطیداور انعام کے طور پر دی تمکیں۔ حضرت عمرٌ نے حضرت عثمان بن حنیف کے نام حضرت جریر بن عبداللہ ہے ہاتھ میہ خط بھیجا'' حمد و ثناء کے بعد واضح ہو کہتم جريبن عبدالله كوان كي گذراوقات كےمطابق جا گيروؤندوه كم مواور ندزيا ده مو'۔

حضرت عثان بن صنيف نے جواب ميں ية حرير كيا:

"جريرة پى كاطرف سے اس مضمون كا خط لے كرة ئے بين كهة بيان كى گذراوقات كے ليے جامير بخش رہے بين للبذا مجھے یہ بات ناپند ہوئی کہ میں آپ ہے رجوع کرنے سے پیشتر بیکام پورا کروں'۔

حضرت عمر فاروق بناتثية نے تحریر فرمایا:

"جرركى بات تى ہے تم اس حكم كى تعيل كروتم نے بہت اچھاكيا كم مجھ سے مشورہ لے ليا"۔

حضرت عمرٌ نے حضرت ابومویٰ کوبھی جا گیردی۔

حضرت علی نے کر دوس بن ہائی الکر دوسیہ اورسوید بن غفلۃ انجھی کو جا گیردی۔

سوید بن عقلة فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی ہے جا گیر کامطالبہ کیا توانہوں نے فرمایا:

'' لکھو علیؓ نے سوید کو دا ذو ریے کی اراضی جا گیر میں دی ہے''۔

ابراہیم بن بزید کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے فر مایا۔

معامدے کا طریقہ:

'' جبتم کسی قوم سے معاہدہ کروتو اس وقت تم ان کے لشکروں کے نقصا نات سے بے تعلقی کا اظہار کرو' لہٰذا جب مسلمان کسی

ہے معاہدہ کرتے تھے تو وہ صلح ناموں میں پہلھتے تھے:

'' ہم تمہارے سامنے فوجوں کے نقصانات سے بری الذمہ ہیں'۔

س میں اختلاف:

واقدی کا قول ہے کہ جنگ قادسید کا آغاز ۱۱ھ میں ہوا۔ بعض اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ قادسیہ ۱۱ھ میں ہوئی' مگر ہمارے نزدیک متندر دایت یہی ہے کہ یہ جنگ ۱۲ھ میں ہوئی مجمد بن اسحاق (صاحب المغازی) کہتے ہیں کہ یہ جنگ ۱۵ھ میں ہوئی جسیا کہ ہم نے اس کی روایت میں بیان کیا ہے۔



باب کا

# شهربصره كيتمير

واقدی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق بڑاٹھیٰ نے ۱۳ ھے میں مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ مدینہ میں ماہ رمضان میں مساجد میں (تراویج) پڑھا کریں۔دیگرشہروں کےمسلمانوں کو بھی آپ نے اسی قشم کا تھکم دیا۔

سما ہو میں حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت عتب بن غزوان کو بصرہ کے علاقے کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں
کے ساتھر وہاں قیام کریں اور اہل فارس کی فوج کو مدائن اور اس کے گردونو اح میں آئے سے روکیں ۔ یہ مدائن کا قول اور اس کی
روایت ہے۔ سیف کی روایت یہ ہے کہ بصرے کے شہر کی تعمیر سہ لا اھے کے موسم بہار میں ہوئی اور حضرت عتب بن غزوان مدائن سے
بھرے کی طرف اس وقت گئے۔ جب حضرت سعد جلولا۔ تکریت اور صنین کی مہموں سے فارغ ہو گئے تھے۔ اور انھیں حضرت سعد
نے حضرت عمر سے بھیجا تھا۔

#### هندگی سرحد:

ابو نخف بواسطہ بمچالد حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فرمایا۔ مہران سماھ میں بدماہ صفر مقتول ہوااس موقع پر حضرت عمر نے عتبہ بن غزوان سے فرمایا 'اللہ بزرگ و برتر نے تمھارے جہرہ اوراس کے گردونواح کے بھائیوں پر فتح عطاء فرمائی ہے اوران کی ایک عظیم شخصیت ماری گئی ہے اس لئے جھے اندیشہ ہے کہ ان کے بھائی اہل فارس ان کی امداد کریں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں شمصیں ہند کی سرحد کے قریب روانہ کروں تا کہتم اس علاقے کے لوگوں کو تم اپنے بھائیوں کے برخلاف اپنے بھائیوں کی مدد کرنے سے روک سکو، اوران سے جنگ کرسکوتو قع ہے کہ اللہ تعالی شمصیں فتح عطاء کرے گا۔

سیوں سے سے کرروانہ ہو جاؤاور جہاں تک ممکن ہو،اللہ ہے ڈرتے رہواور عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔نمازاپنے وقت پر پڑھواوراللہ کاذکر کثر ت سے کیا کرو۔

### حضرت عتبه کی روانگی:

ر بین میں ایس بالی بادیہ میں سودل سے پچھ زیادہ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں اہل بادیہ میں سے پچھ لوگ مشریک ہوگئے۔ اور بھرہ وہ کم وہیش پانچ سو کی تعداد میں پہنچ وہاں وہ ماہ رہیج الاول یا رہیج الآخر میں ۱۴ ھیں پہنچ تھے۔ بھرہ اس زمانے میں ارض الہند (ہندوستان کی سرحد) کہلاتا تھا۔ وہ خریبہ کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر براتین کواس مقام کا حال لکھا۔ حضرت عمر فرایا: ' تم مسلمانوں کوایک ہی مقام پر رکھو انہیں منتشر نہ کرو''۔ حضرت عمیہ وہاں کئی مہینے مقیم رہے انہوں نے نہ تو کسی سے جنگ کی اور نہ کوئی فوج انہیں وہاں کی ۔

### حاکم فرات ہے جنگ

· خالد بن عمير اورا بوالرقاد شوليس روايت كرتے ہيں كەحضرت عمر بن الخطاب بنائشونے حضرت مدتبه بن غز وان كوروا نه كيا اور

ان ہے فر مایاتم اور تمہارے ساتھی چلتے رہیں جبتم عرب کے انتہائی علاقے اور عجم کی قریبی سرحد پر پہنچ جاؤ تو تم وہیں قیام کرو۔وہ روانہ ہوئے 'جب وہ مربد کے مقام پر پہنچ تو انہوں نے عجیب قتم کی زمین دیکھی پھروہ آگے بڑھ کرچھوٹے بل کے سامنے پہنچ جہاں سرکنڈ ہے اور خاروار جھاڑیاں اگل ہوئی تھیں مسلمانوں نے کہا۔ یہاں تمہیں اترنے کا حکم دیا گیا تھا'وہ حاکم فرات کے قریب اترے۔وہ اس کے پاس آئے اور کہنے گئے:''یہاں ایک علم بردار لشکر ہے جوآپ کے مقابلے کا قصد کررہا ہے''۔

چنانچہ وہ لوگ جار ہزار سپاہیوں کے ساتھ (مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ) آئے مصرت عتبہ وٹائٹنے نے فرمایا'' میں نبی کریم ٹائٹیا کے ساتھ جنگ میں شریک رہا ہوں''۔ جب آفتاب زوال پذیر ہوا تو انہوں نے حکم دیا کہ اب حملہ کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے حملہ کیا اوران سب کاصفایا کر دیا اور حاکم فرات کے علاوہ اورکوئی باقی نہیں رہا۔ مسلمانوں نے اسے قیدی بنالیا۔ حضرت عتبہ وٹائٹین کا خطاب:

اس کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان بڑاٹٹر نے فر مایا'' ہمارے لیے ایسا مقام تلاش کرو جوان سب چیزوں سے پاک وصاف ہو''مسلمانوں نے ان کے لیےا کیے منبر تیار کیااوروہ اس پر کھڑے ہوکریوں مخاطب ہوئے :

'' دنیارخصت ہوگئ ہے اور اس نے پیٹے موڑئی ہے۔ صرف اس کا تھوڑا سا حصداس قدر باقی رہا ہے جس قدر برتن میں کچھ حصد باقی رہ جائے۔ تم یہاں سے دارالقرار (آخرت) کی طرف نتقل ہوجاؤے لہذاتم پوری تیاری کر کے وہاں جاؤ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چٹان جہنم کے کنارے سے گرائی جائے تو وہ سرخریف (سال) تک گرتی جائے گی۔ کیا تم اس بات پرتعجب کرتے ہو حالانکہ مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے۔ میں اس وقت کو یا دکر رہا ہوں جب کہ میں رسول اللہ کا گھڑ کے (ابتدائی بعثت کے زمانے میں) ساتواں مسلمان تھا۔ ہم صرف درختوں کے ہے تھے جن کے کھانے سے ہمارے ہونٹ سوج گئے تھے مجھے صرف ایک چا درملی ہوئی تھی جمے میں نہوں خالی کی نہیں کہ کرنیا تھا۔ اب ان سات ساتھیوں میں سے ہرا یک سی نہی کی نہیں ہوئی تھی۔ بڑے شہر کا حاکم ہے۔ ہمارے بعد بھی لوگوں کو آ زمایا جائے گا''۔

### نئے مقام کی تلاش:

مہلب عمرو کم اور طلحہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ بن غزوان رہی تھنوالمازنی مدائن سے ہندی سرحدی طرف روانہ ہوئے تو وہ جزیرۂ عرب کے سامنے سمندر کے کنارے پر فروکش ہوئے۔ وہاں اسلامی فوج تھوڑی دیر تھہری کچر بیہ مقام ان کے ناموافق ثابت ہوا تو اس کی شکایت لکھ بھیجی گئی لہٰذا حضرت عمر فی تھم دیا کہ تین منزلوں کے بعدوہ پھر یلے مقام پر قیام کریں (چنانچہ انہوں نے کوچ کیا) چوتھی منزل پروہ بھرہ بہنچ۔ بھرہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس کے پھر چونے کے ہوں۔

بصره كامقام:

انبیں دریائے دجلہ سے ایک نہرنکالنے کا تھم بھی دیا گیا تھا۔ کوفہ اور بھرہ دونوں کی آبادی اور تعمیر ایک ہی مہینے میں ہوئی تھی۔ اہل بھرہ کا مقام دریائے وجلہ کے کنارے پرتھا وہ مختلف مقامات پرتھہرتے رہے اور آگے بڑھتے رہے وہ پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ نہر بھی کھودتے رہے یہاں تک کہوہ بھرے کے مقام پرآئے۔ بھرہ کا شہر بھی ای طرح بسایا گیا جس طرح کوفہ بسایا گیا تھا( دونوں کا نقشہ یکساں تھا) بھرے میں مسلمانوں کو بسانے کے کام پرابوالجر باءعاصم ابن الدلف تمیمی مقرر ہوئے۔ کوفیہ میں آباد ہونے سے پیشتر اہل کوفیہ مدائن میں قیام پذیریتھے۔اس کے بعدوہ کوفیہ میں آباد ہوئے۔

#### انهم مقام:

نظر بن اسحاق سلمی کی روایت ہے کہ حضرت قطبہ بن قیادہ سدوی بھرے کے قریب موضع خریبہ پراسی طرح چھاپے مارتے سے جس طرح حضرت ثنی بن حارثہ رہی تائید کیر کیا کہ اس سے جس طرح حضرت ثنی بن حارثہ رہی تائید کیر کیا کہ اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس لیے اگر انہیں تھوڑی می مزید فوج مل جائے تو وہ قریب کے جمیوں پر غالب آسکتے ہیں اور انہیں اس علاقے سے نکال سکتے ہیں۔ اس علاقے کے اہل عجم ایک واقعے کے بعدان سے ڈرنے لگے تھے۔

### حضرت عمر مِنْ تَثَيَّةُ كا جواب:

(اس کے جواب میں ) حضرت عمرؓ نے بیتح برفر مایا '' مجھے تمہارا خط موصول ہوا کہتم اپنے قریب کے اہل عجم پر تملہ کرنا جا ہتے ہو' تمہاری رائے درست ہے اور ارادہ نیک ہے لہٰذاتم و ہیں تھہرے رہو جہاں تم ہواور اپنے ساتیوں کی حفاظت کرتے رہویہاں تک کہ میرادوسرا تھم آئے''۔

حضرت عمر من عمر من عامرالسعدى دخائية كوجيجا اوران كوبيه مدايت كن تم اس علاقے ميں مسلمانوں كے مددگار بنو' چنانچهوه بصره آئے وہاں قطبه كوچھوڑ كرا نہواز كى طرف روانه ہوئے۔ جب وہ مجميوں كى ايك فوجى چھاؤنى وارس تك پہنچے تو اہل عجم نے انہيں شہيد كرديا۔اس كے بعد حضرت عمر رہی ٹھنڈ نے عتبہ بن غزوان دخائيۃ كوجھجا۔

#### حضرت عنبه رخافتنهٔ کومدایات:

عبدالملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر جی تین نے حضرت عتبہ بن غزوان دی تین کوبھر ہے کی طرف روانہ کیا تو
انہیں یہ ہدایات ویں: ''اے عتبہ! میں نے تمہیں ہندوستان کی سرز مین کی سرعد کا حاکم بنایا ہے یہ دیمن کی جولانگاہ ہے جھے توقع ہے کہ
اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ماحول پر غالب کرے گا اوران کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا۔ میں نے علاء بن حضری دی تین ہو کہ کہ وہ
تمہاری امداد کے لیے عرفجہ بن ہر ثمہ کو بھیج وہ دیمن کی جالوں کو بھیے والا مرد مجاہد ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے
مشورہ کرواور اسے اپنے قریب رکھو (بعداز ال دیمن کو) دعوت حق دو جو تمہاری دعوت کو قبول کرے تو اس کے اسلام کو تسلیم کرواور جو
دعوت اسلام سے ) انکار کر بے تو اس سے اطاعت قبول کرنے کا جزید لوور نہ مزید مصالحت کے بغیر تلوار سے (ان کا مقابلہ کرو)
حکومت کے خطرات:

'' بی حکومت کے کاموں میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔اییا نہ ہو کہ تمہارانفس تہہیں تکبر کی تشکش میں مبتلا کردےاوراس سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پنیخ حالانکہ تم رسول اللہ کھیا کی صحبت میں رہے ہواور ذلت کے بعد عزت اور کمزور کے بعد طاقت حاصل کر چکے ہو۔ یہاں تک کہ اب تم زبر دست اور قابل اطاعت حاکم بن گئے ہو کہ لوگ تمہاری باتیں غور سے سنتے ہیں اور تمہارے احکام کی تعمیل کرتے ہیں (حکومت کی) یہ نعت کتنی اچھی ہے' بشر طبیکہ یہ تمہیں تمہارے مرتبے سے اونچا نہ کرے اور اپنے ماتخوں پر تمہیں مغرور و متکبر نہ بنائے۔لہٰذاتم اس نعمت سے (حکومت کے خطروں سے ) ای طرح بیخنے کی کوشش کروجس طرح تم

گناہوں سے بچتے ہو بلکہ بیمیر بے نزدیک ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ تم اس کے مکر وفریب میں جلد آسکتے ہو پھر بیتہ ہیں اس قدر نیجے گراد ہے گی کہ تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور تمہیں اس (کے مکروشر) سے بچائے کیونکہ جب مسلمان خدا کی طرف تیزی کے ساتھ جار ہے تھے کہ اچا تک دنیا ان کے ساتھ اگئی اور انہوں نے دنیا کو اختیار کرلیا مگرتم اللہ کا قصد کرواور دنیا کو پہند نہ کرو۔ بلکہ ظالموں کی لغزشوں اور ان کے خطرناک مقامات سے بچو'۔

#### ابل ابله كامقابله:

حضرت ضعمی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان رہائیّہ تین سوافراد کی تعداد ہیں بھرے آئے جب انہوں نے سرکنڈوں کا جنگل دیکھا اور مینڈکوں کی آ واز سی تو فرمانے لگے'' امیر المؤمنین نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں سرز مین عرب کے انتہا ئی مقام اور اہل مجم کی زمین کے ابتدائی جھے کے قریب فروش ہوجاؤں اور بیوہ مقام ہے جہاں اتر کرہمیں اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہیے ۔ لہذا خریبہ کے مقام پراساورہ کی قوم میں سے پانچ سومجمی سپاہی تھے جواس قیام کی حفاظت کررہے تھے کیونکہ وہ چین اور اس کے اطراف سے آنے والی کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس لیے عتبہ وہاں سے روانہ ہوکر اجانہ کے مقام پرفروکش ہوئے۔ یہاں وہ تقریباً ایک مہینے تھم سے بھراہل ابلہ ان کے مقاطبے کے لیے آئے تو حضرت عتبہ رہائی دیا۔ اس کے مقاطبے کے لیے آئے تو حضرت عتبہ رہائی دیا۔

انہوں نے قطبہ بن قمادہ سدوس اور قسام بن زہیر مارنی کودس سواروں کے ساتھا پنے (پیچھے) رکھا اوران دونوں سے فر مایا: '' تم دونوں ہمارے پیچھے رہو۔ بھا گئے والے کوروکواور جو ہمارے پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کرےاس کا مقابلہ کرؤ'۔ وشمن کوشکست:

اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے صرف آئی دیر جنگ کی تھی جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح ہو کرتقسیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کوان پر غالب کر دیا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر دشمن کے سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور عنبہ ؓ اپنے لشکر کی طرف واپس آگئے۔ وہاں وہ تھوڑے دن ہی تھہرے تھے کہ اللہ تعالی نے کا فرول کے دلوں میں (مسلمانوں کی طرف سے ) اس قدر رعب و ہیب طاری کر دی کہ وہ شہر سے نکل گئے اور ہلکا ساسا مان اٹھا کر وہاں سے چلے گئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریا نے فرات کے پار چلے گئے۔ اس طرح شہر ضالی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے اندر جاکران کے ساز وسامان 'ہتھیا روں اور دیگر اشیاء پر قبصنہ کرلیا۔ نفذ مال بھی ان کے ہاتھ آیا جے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ہر مسلمان کے جصے میں دودر ہم آئے۔

حضرت عتب بن نافع بن الحارث کوابلہ کے مال غنیمت کوتقتیم کرنے پرمقرر کیا۔انہوں نے اس کانمس (پانچواں حصہ) نکال کر باقی حصہ سیاہیوں میں تقتیم کردیااور نافع بن الحارث کے ہاتھ اس کی اطلاع لکھ کرجیجی گئی۔

شیبہ بن عبیداللد کی روایت ہے کہ ابلہ کی جنگ میں نافع بن الحارث نے (وشمن کے ) نوآ دی قتل کیے اور ابو بکرہ نے چھآ دمی قتل کیے۔

خلفاء بن ابو ہند کی روایت ہے کہ سلمانوں کوابلہ میں وراہم میں سے چھ سودرہم ملے۔ان میں سے ہرایک مسلمان کودودرہم

ملے۔ان دو درہم حاصل کرنے والوں کوحفرت عمرؓ نے دو ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ تین سوافراد تھے۔ابلہ کی فتح رجب یا شعبان میں سماھ میں ہوئی۔

#### متازافراد:

حفرت شعبی کی روایت ہے کہ ابلہ کی فتح کے موقع پر دوسوستر مسلمان شریک تھے۔اس میں (مندرَجہ ذیل سرکر دومسلمان شامل) تھے۔ابو بکر ہ'نافع بن الحارث ثبلی بن معبد' مغیرہ بن شعبہ' مجاشع بن مسعودُ ابوحریم البلوی' ربیعہ بن کلد ہ بن ابوالصلت الثقفی اور حجاج۔ وُست ومسیان:

غیابة بن عمید عمر و بیان کرتے ہیں میں (حضرت) عتبہ کے ساتھ فتح ابلہ کے موقع پر موجود تھا۔ انہوں نے منافع بن الحارث کو حضرت عمر کے پاس فتح کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ دست مسیان کے لوگ بھارے مقابلہ کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ لہٰذا عتبہ نے کہا '' میری رائے سے ہے کہ ہم ان کی طرف روانہ ہوں''لہٰذا ہم روانہ ہوئے۔ دست مسیان کے زمیندار حاکم نے ہم سے مقابلہ کیا ہم نے اس سے جنگ کی' آخر کا راس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اور وہ گرفتار کرلیا گیا' اس کی قبااور پڑکا حاصل کر کے انہیں حضرت عمر سے کیا س انس بن جمید یشکری کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

### مسلمانوں کی خوش حالی:

ابوالملیح الھن کی روا بیت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ ٹنے انس بن جمیہ کے ہاتھ دست میان کے حاکم کے شیکے کو حضرت عمر ؓ کے پاس بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے ان سے بوچھا'' مسلمانوں کا کیا حال ہے؟''وہ بولے'' دنیا (کا بن) ان پر برس رہا ہے اور وہ سیم وزر میں کھیل رہے ہیں'' یہ من کرمسلمان بھر ہی طرف متوجہ ہوئے اور وہ وہاں آنے لگے۔

### حضرت مجاشع مِنْ تُنْهُ كَي نيابت:

علی بن زیدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ دلی تی البہ سے فارغ ہوئے تو دست میان کا حاکم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عتبہ البہ سے اس کی طرف روانہ ہوئے اور اسے قبل کر دیا۔ پھرانہوں نے مجاشع بن مسعود کو دریائے فرات کی طرف روانہ کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو تکم دیا کہ ' وہ اس وقت تک مسلمانوں کونماز پڑھائیں جب تک کہ مجاشع فرات کے علاقے سے آئیں جب وہ آ جائیں تو وہ امیر ہیں۔'

### فیلکان سے جنگ:

حضرت مجاشع اہل فرات پر فتح حاصل کرنے کے بعد بھر ہ لوٹ آئے (اس اثناء میں) ابن قباذ کے اکابر میں ایک عظیم شخصیت نیلکان مسلمانوں کے مقاطبے کے لیے تیار ہوا تو اس کے مقاطبے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ نیلکے اور مرغاب کے مقام پر اس سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ پھرانہوں نے فتح کا حال حضرت عمرؓ فاروق کے پاس لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہؓ سے دریافت کیا۔

### حضرت عمر مِناتِّنَة كااعتراض:

" تم نے بھر ہ پرکس کو حاکم بنایا ہے؟" وہ بو لے ' مجاشع بن مسعود کو" آپ نے فر مایا ' ' تم ایک بدو صحرانثین شخص کو اہل شہر پر

حاکم بناتے ہو۔تم جانتے ہواس کا نتیجہ کیا ہوا؟''وہ بولے' دنہیں''(جانتا ہوں)اس پرحضرت عمرؓ نے (حضرت) مغیرؓ ہی فتح کا واقعہ ان کو سنایا اور انہیں تھم ویا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جائیں۔حضرت عتبہؓ (اس کے بعد) رائے میں فوت ہوگئے ۔حضرت عمرؓ نے (ان کے بعد حضرت) مغیرؓ بن شعبہ کو (بھرے کا) حاکم مقرر کیا۔

حضرت مغيرٌه کې جنگ:

عبدالرحمٰن بن جوش کی روایت ہے کہ جب دست مسیان کا حاکم قبل ہوا۔ تو حضرت عتبہ دوانہ ہو گئے۔ انہوں نے مجاشع کو فرات سے فرات کی طرف بھیجا اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کونماز پڑھانے کا تھم دیا۔ جب تک کہ مجاشع فرات سے واپس آئیں۔ اہل مسیان پھرمقا بلے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت مغیرہ نے ان کا مقابلہ کیا اور مجاشع کے فرات سے واپس آئے سے واپس آئیں کے اللہ کیا در مجاشع کے فرات سے واپس آئے سے کہ مخیرہ کے اللہ کا حضرت مغیرہ کی اطلاع دی۔

مسلم خوا نين کي جنگي تدبير:

قارہ کی روایت ہے کہ اہل مسیان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمتع ہو گئے تو حضرت مغیرہ ان سے جنگ کرنے کے لیے گئے وہ دریائے د جلہ کے قریب دشمن سے ملے اس وقت اردہ بنت الحارث بن کلدہ نے کہا'' کاش ہم بھی مسلمان مردوں کے ساتھ شریک ہوتے اور ان کی مدد کرتے'' (یہ کہہ کر) انہوں اپنے دو پٹے کا ایک جھنڈ ابنالیا اور (دوسری مسلمان) خواتین نے بھی اپنے دو پٹوں کے جھنڈ سے تار کر لیے اور وہ سب مسلمان مردوں (کی جنگ بیس شریک ہونے) کے اراد سے نظیس اور وہ وہ ہاں اس حالت میں پہنچیں کہ مشرکین ان کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ جب مشرکین نے جھنڈ وں کوآتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فوجی کمک آرہی ہے۔ اس لیے وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور ان کی کافی تعداد کو تہ تی گیا۔ مسلمانوں کے درمیان اس وقت (ان کو) سفید حارث بن مضرب کی روایت ہے کہ اہلہ ہزور شمشیر فتح ہوا۔ حضرت عتبہ نے مسلمانوں کے درمیان اس وقت (ان کو) سفید روئیاں تقسیم کیں ۔ حضرت محمد بن سیرین نے بھی اس تھم کی روایت بیان کی ہے۔

ا ہم جنگی اسیر:

طبری کی تھے ہیں کہ مسیان کے قید یوں میں (خواجہ) ابوالحن بھری کے والدیسارا ورحضرت عبداللہ بن عون ارطبان کے دا دا ارطبان بھی شامل تھے۔

خوش تقیبی:

وہ سونا تھا۔ اس میں المحیق بیان کرتے ہیں ' میں ابلہ کی فتح میں شریک تھا۔ میرے جصے میں پھھتا نبا آیا۔ جب میں نے غورے دیکھا تو وہ سونا تھا۔ اس میں تقریباً اس ہزار مثقال (سونا) تھا۔ اس بارے میں حضرت عمر مخالفہ: کولکھا گیا۔ انہوں نے (جواب میں) لکھا:

''مسلمہ ہے اس بات کا حلف لیا جائے کہ جس وقت انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا اس وقت وہ ان کے نزویک تا نبا تھا۔

اگروہ اس قتم کا حلف اٹھالیں تو وہ مال ان کے سپر دکر دیا جائے ورنہ وہ تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے''۔
میں نے حلف اٹھایا تو وہ مال جھے سپر دکر دیا گیا۔ ان کے پوتے ٹی کی بن سلمہ کہتے ہیں'' ہمارے پاس آج تک وہی مالی سرمایہ موجود ہے''۔

### نعرهٔ تکبیر کے اثرات:

عمرہ بنت قیس فرماتی ہیں'' جب مسلمان اہل ابلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو میرے شوہراور فرزند دونوں مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔انہوں نے (فی کس) دو درہم حاصل کیے اور کشمش کی کافی مقد اربھی حاصل کی۔اس کے بعدوہ آگے ہوئے جب وہ الجہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے دشمن سے کہا'' تم دریا پار کرکے ہماری طرف آ وُگے یا ہم آ کیں''۔انہوں نے کہا'' تم دریا عبور کرکے ہمارے یاس آ وُ''۔

مسلمانوں نے لکڑی کا پل بنایا اور اس پر سے دریا پارکر کے پہنچ مشرکوں نے (آپس میں) کہاتم ان کے پہلے جھے کو نہ پکڑو تا آئکہ آخری حصہ بھی عبور کر کے نہ آجاوے' جب مسلمان خشک زمین میں پہنچ تو انہوں نے دومرتبہ نعر ہ تکبیر بلند کیا تو ان کی (سواریوں کے) جانورا ہے پاؤں پر کھڑے ہو گئے اور جب مسلمانوں نے تیسری تکبیر کہی (تو سواری کے) جانورا ہے مالک کو زمین پر چھیکنے لگے اور ہم ان کی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ نے فتح عطاکی۔

#### زيادكا كام:

مدائنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ دخاتی کی زوجہ صفیہ بنت الحارث بن کلدہ تھیں اوران کی ہمشیرہ اردہ بنت الحارث شبل بن معبد البجلی کی زوجہ (محترمہ) تھیں۔ جب حضرت عتبہ بھرے کے حاکم مقرر ہوئے توان کے ساتھ ان کی سرال ہیں ہے ابو بکرہ ' نافع بن الحارث اور شبل بن معبد روانہ ہوئے۔ زیاد بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب انہوں نے ابلہ کو فتح کیا' انہوں نے کوئی ایسا (موزوں) تقسیم کرنے والا آ دی نہیں پایا۔ اس وقت زیاد کو جو چودہ سال کالڑکا تھا (مال غنیمت) تقسیم کرنے والا مقرر کیا گیا۔ اس کی اجرت ( تنخواہ ) روز انہ دودر ہم مقرری میں۔

#### حضرت عنبه رخالتُهُ كا د ورحكومت:

کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ ہم اھر میں بھرے کے حاکم مقرر ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۶ اھیں امیر بھر وہوئے مگر سب سے پہلی (ہماری روایت ۱۳ اھ میں مقرر ہونے کی ) صحیح ہے۔ ان کا دور حکومت چھے مہینے تک رہا۔

#### بقرے کے حکام:

حضرت عمر نے (اس کے بعد) حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھر سے کا حاکم مقرر کیا۔ وہ دوسال بھرے کے حاکم رہے پھران پر کچھ الزامات لگائے گئے (اور وہ معزول کر دیئے گئے) اس کے بعد حضرت ابومویٰ (اشعری) حاکم مقرر ہوئے۔ ایک (ضعیف) روایت بدہے کہ حضرت عتبہ کے بعد حضرت ابومویٰ حاکم مقرر ہوئے اوران کے بعد حضرت مغیرہ (حاکم مقرر) ہوئے۔

#### اسلامی صوبوں کے خکام:

ای ۱۳ اھیں حضرت عمر نے اپنے فرزند عبیداللہ اوران کے ساتھیوں کو نیز ابو مجن کوشراب نوشی کے جرم میں (کوڑوں کی) سزا دی۔اس سال حضرت عمر بن الخطاب نے مسلمانوں کے ساتھ رقح کیا اورا یک روایت کے مطابق مکہ کے حاکم حضرت عماب بن اسید اور یمن کے حاکم یعلی بن منیہ'کوفہ کے حاکم (حضرت سعد بن ابی وقاص ) شام کے حاکم حضرت ابوعبید ہ بن الجراح' بحرین کے حاکم عثمان بن ابی العاص اور بقول بعض علاء بن حضری تھے۔عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔

باب١٨

### <u>ھاج</u>ے واقعات

ابن جریرطبریؒ تحریر فرماتے ہیں''بعض لوگوں کی بیروایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دخاتھٰنے نے اسی من میں کوفہ کا شہر بسایا۔اس کے محل وقوع کا پنة ابن بقیلہ نے بتایا تھا اس نے حضرت سعدؓ سے کہا تھا'' میں آپ کوالی زمین کی نشان دہی کراؤں گا جو مچھر پہووغیرہ سے پاک وصاف ہے اور جنگل سے الگ تھلگ ہے''۔

چنانچاس نے اس مقام کی رہنمائی کی جہاں آج کل کوفہ ہے۔

#### مرج الروم كا واقعه:

اس سال مرج الردم کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کا سب بیہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ حضرت خالد بن الولید بڑا تین کے ساتھ فنل سے حمص جانے کے اراد سے سے روانہ ہوئے رہموک سے جولوگ ان کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ انہیں لے کرلو نے اور تمام لوگ ذوالکلاع پر اتر ہے۔ ہول کوان کی نقل وحرکت کی خبر ملی گئی تھی۔ اس لیے اس نے تو ذربطریق کو بھیجا۔ وہ مرج دمشق اور اس کے مغرب میں فروکش ہوا۔ حضرت ابوعبیدہ نے مرج الروم اور ان کی اس جماعت کا قصد کیا موسم سرماان پر ٹوٹ پڑا تھا اور زخم ان میں سے میں ہوا۔ حضرت الروم میں ان کے لیے آئے تو ان کے آئے تو ان کے آئے ہی شنس رومی بھی تو ذراکے برابر گھوڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہوا وہ تو ذراکی ایدا داور اہل جمعس کی جمایت کے لیے آئے تو ان کے آئے بھی علیدہ مقام پراٹی فوج کے ساتھ خیمہ ذن ہوا۔ جب رات ہوئی تو وہ مقام تو ذراکی ایدا داور اہل جمع ویران ہوگیا۔

### حضرت خالد مِن لَثَنَّ كَا تَعَا قَبِ:

#### اىرانيول كوشكست:

حضرت بیزید بن ابی سفیان کواس کے فعل کی اطلاع ال گئ تھی۔ لہذا انہوں نے تو ذرا کا مقابلہ کیا اور فریقین میں جنگ شروع ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت میزید بھی بیٹیج گئے اور انہوں نے دیمن کے پیچھے سے حملے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ آدمی ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت خالد بھی بیٹیج گئے اور انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا اور جو بھاگ گئے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا۔ مسلمانوں کو حسب دلخواہ مال غنیمت ملا۔ اس میں سواری کے جانور سازوسا مان ہتھیا راور کپڑے بھی شامل تھے۔ جنہیں حضرت بیزید بن ابی سفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولیڈ کے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت بیزید دشتق کی طرف لوٹ گئے اور حضرت خالد بی حضرت ابوعبید ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت خالد نے تو ذرا کوئل کیا تھا۔

### شنس كاقتل:

حضرت خالد من ولید کے جانے کے بعد حضرت ابوعبیدہ نے شنس کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ مرج الروم میں ہوئی۔حضرت ابوعبیدہ نے شنس کی فوج کا صفایا کیا اور شنس کو بھی قتل کردیا۔میدانِ جنگ رومیوں کی لاشوں سے پٹاپڑ اتھا اور وہاں ان (لاشوں کے سرنے کی وجہ ) سے بد بوآ رہی تھی۔جو بھاگ گئے۔وہ نچ گئے۔ان کے علاوہ اورکوئی زندہ نہیں نچ کے۔

فتح حمص:

'' مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان (عربوں) کی غذاء اونٹ کا گوشت اور ان کی شراب اونٹ کا دودھ ہے۔ بیموسم سرما ہے اس لیے تم ان سے پھر خنک دن میں جنگ کرو۔اس طرح موسم گرما کے آغاز تک ان میں سے کوئی ہاتی نہیں رہے گا جب کہ ان کا کھانا پیناصاف بھی ہو''۔

#### موسم سر ما کی جنگ:

وہ اپنے نشکر سے رخصت ہوکر رہاء آیا اور اس کے حاکم کو بھی خمص بھیجا۔ حضرت ابوعبید ہمی خمص پہنچ گئے اور وہاں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد رہی تھن وہاں آ کر مقیم ہو گئے۔ رومی ہر سرد دن میں ضبح سویرے ان سے جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے وہاں بہت شدید سردی محسوں کی رومیوں نے محاصرہ کوطول دے دیا تا ہم مسلمانوں نے (سردی کی شدت پر) صبر کیا اور مستقل مزاجی سے جے رہے اللہ تعالی نے انہیں صبر واستقلال عطاء کیا اور موسم سرماکے خاتمے پرفتح ونصرت انہی کی تھی۔ دشمن شہر میں اس لیے محصور ہوگیا 'کہ انہیں بیرتو تع تھی کہ موسم سرما مسلمانوں کو تباہ و ہربا دکر دے گا۔

#### سردي كامقابليه:

ابوالز ہراءالقشیری اپنی قوم کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل خمص ایک دوسرے کو محصور رہنے کی ہدایت کرتے رہے وہ کہتے تھے۔'' تم لوگ ڈٹے رہو کیونکہ بیا کھڑ قوم ہے جب شدید سردی ان پراثر کرے گی تو ان کے قدم اکھڑ جا کیس گے۔ کیونکہ ان کا کھانا پینا ایسا ہے (کہوہ سردی کا مقابلہ نہیں کرسکتے) تا ہم جب اہل روم (شہر کے اندر) واپس لو شخ تھے تو جرابیں پہننے کے باوجودان کے پاؤں پھٹ جاتے تھے اور مسلمان (بغیر جرابوں کے) صرف جوتوں میں تھے گران کی کسی انگلی کو تقصان نہیں پہنچا۔

### مصالحت کی کوشش:

جب موسم سر ماختم ہوا تو رومیوں کے ایک بوڑ ھے تخص نے کھڑے ہوکران سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے مصالحت کرلیں مگر انہوں نے کہا:

''ہم کیسے مصالحت کر لیں جب کہ ہماری سلطنت اور شان وشوکت باقی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی (مشتر کہ ) چزنہیں ہے''۔ پھرایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوااور بولا: ''موسم سر ما چلا گیا ہے اوراس کے ساتھ ساتھ امید بھی منقطع ہوگئی ہے۔ اب تم کس چیز کا انظار کرر ہے ہو؟'' وہ بولے'' برسام کی بیاری کا (جودل وجگر کے درمیان پردے میں سوزش کی بیاری ہے' ہم انظار کرر ہے ہیں) یہ موسم سر ما میں وب جاتی ہے اور موسم گر ما میں نمودار ہوتی ہے''۔ وہ بولا'' بیقوم ہے جوسب تکالیف برداشت کر لیتی ہے۔ اب اگرتم ان سے سلح کا عہد و بیان کر لوتو بیتمہارے لیے اس ہے بہتر ہے کہ بزور شمشیر شہیں گرفتار کیا جائے۔ جھے تم قابل ستائش طریقے سے جواب دو' اس سے پہلے کہتم قابل فدمت بن کر جھے جواب دو' وہ بولے'' بیہ بڑھا سٹھیا گیا ہے۔ اسے جنگی امور سے کوئی واقفیت نہیں ہے''۔

نعرهٔ تکبیر کے اثرات:

قبیلہ غسان اور باتقین کے بوڑھے اشخاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے صبر واستقلال کا بیہ بدلہ دیا کہ اہل خمص کے ہاں زلزلہ برپا ہو گیا۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ جب مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس سے رومیوں کے شہر میں زلزلہ برپا ہوااوران کی دیواریں بھٹ گئیں تو وہ گھبرا کراہیۓ حکام اور اہل رائے کے پاس گئے اوران سے سلم کرنے کی درخواست کی گرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں بہت شرمندہ اور ذکیل کیا۔

اللحمص كي مصالحت:

جب مسلمانوں نے دوسری تکبیر کہی تو اس کے بعد بہت سے گھر اوران کی ویواریں گرکئیں۔اس وقت پھر گھبرا کروہ اسپنے روسااوراہل رائے کے پاس پنچے اور کہنے گئے''کیاتم اللہ کے عذاب کونہیں و کھے رہے ہو''اس پرانہوں نے جواب دیا:''تمہار بے علاوہ اور کوئی صلح کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے''اس پرسب لوگ آ گے بڑھے اور''صلح' صلح'' کی آ وازیں نگانے گئے۔مسلمانوں کوان کی اندرونی حالت کا کچھ پہتنہیں تھا۔ آخر کا راہل ممص کی مصالحت کو مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ مسلمان رومیوں کے مال کو چھوڑ دیں گے اوران کی عمارتیں بھی چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے اوران کی عمارتیں بھی حصوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے۔ بعض لوگوں نے دمشق کی صلح کے مطابق مصالحت کی کہ ہر جریب کے غلے پر ایک دینار ہوخواہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ میں ہو میں ا

صلح کی شرا نط:

بعض لوگوں نے بقدر وسعت (محصول ادا کرنے پر) مصالحت کی کہ اگر ان کا مال زیادہ ہوتو محصول زیادہ کردیا جائے اور اگر کم ہوتو کم کر دیا جائے۔

د مثق اوراردن کاصلح نامہ بھی ای شم کا تھا۔ پچھلوگوں نے خوشحالی ہو یا تنگ دی ہر عالت میں ایک رقم مقرر کر دی تھی اور پچھ لوگوں نے بقدر وسعت وطاقت ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔

### حضرت ابوعبيدة كا نظامات:

حضرت ابوعبیدہؓ نے حضرت سمط بن اسود کوفر زندان معاویہ کے ساتھ اوراشعث بن میناس کوقبیلہ سکون کے ساتھ بھیجا۔ ان کے ساتھ ابن عابس اور مقداد قبیلہ الجی میں تھے۔حضرت بلالؓ اور خالدؓ لشکر میں تھے اور صباح بن شیر اور ذہیل بن عطیہ اور ذاشمتان بھی تھے۔انہوں نےخوداپے لشکر میں قیام کیا۔اور حضرت عمرؓ کے پاس فتح کی اطلاع اور مال غنیمت کا پانچوال حصہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہاتھ بھیجا۔انہوں نے برقل کا حال بھی بتایا کہ اس نے دریا کوعبور کرلیا ہے اور جزیرہ پہنچا ہے اور وہ رہاء میں ہے۔ بھی کہیں ہوتا ہے اور بھی کہیں نمودار ہوتا ہے۔

حضرت عمر مناتنة كاليغام:

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بڑسٹا کے پاس آئے انہوں نے انہیں واپس بھیجا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ کے یاس کوفہ بھیجا۔ پھرحضرت عمر فاروق مڑاٹٹوز نے حضرت ابونیبیدہ جڑاٹٹوز کو پرتحریر کیا:

''تم اپنے شہر میں قیام کرواور شام کے بہادراور طاقتور عربوں کو (جنگ میں شریک ہونے کی ) دعوت دول میں بھی انشاء اللہ الداوی فوج بھیجنا ترک نہیں کروں گا''۔

### فنخ قنسرين

ابوعثان اور جاربید کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبید ہ نے قتح حمص کے بعد حضرت خالد بن الولید کو قئسر میں بھیجا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچے تو رومی سپاہی میناس کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ بیناس ہرقل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سالا ر تھا۔ فریقین کی جنگ شہر کے قریب ہوئی۔ میناس اور اس کے ساتھی بری طرح مارے گئے۔ تمام رومی بھی اس کے ساتھ مارے گئے اور ان میں سے کوئی یا تی نہیں رہا۔

اہل علاقہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں اہل عرب میں زبردتی جنگ میں لایا گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی اور خوشی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔حضرت خالد نے ان کی (معذرت) قبول کرلی اور انہیں اپنی حالت پر چھوڑ ویا۔

#### حضرت عمراور خالد بن الثالثا:

جب حضرت عمر ہٹا ٹھن کو میخبر ملی تو انہوں نے فر مایا' 'خالد ؓ نے اپنے آپ میکھم دیا۔اللہ (حضرت ) ابو بکر پر رحم کرے وہ مجھ سے زیاد و مردم شناس منے''۔

حضرت عمرٌ نے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت خالدٌ اور پینیٰ کومعزول کر دیا تھا اور بیفر مایا تھا:

''میں نے ان کوکسی الزام اور شک وشبہ کی بنا پرمعز ول نہیں کیا ہے بلکہ ( اس کی اصلی وجہ بیہ ہے کہ ) لوگوں نے ان دونوں کو بہت عظیم شخصیت سجھ لیا تھا۔ اس لیے مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں و ہان دونوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جا ئیں''۔

جب قنسرین کابیوا قعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنی رائے ہے رجوع کرلیا۔

حضرت خالد بن الولید وہاں ہے چل کر خاص شہر قنسرین کی طرف آئے تو اہل شہر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد یف فر مایا: ''اگرتم با دلوں میں بھی ہو گے تو اللہ ہمیں تمہار کی طرف اٹھا کرلے جائے گایا تمہیں ہمارے طرف اتاروے گا''۔

#### شهر کی نتا ہی:

اس پردہ اپنے معاملات پرغور کرنے لگے اور انہوں نے اہل ممص کا حشریا دکیا تو انہوں نے اہل ممص کی طرح صلح کرنی جاہی گرآپ نے صلح قبول نہیں کی' اور شہر کو تباہ کرنے پر اصرار کیا چنانچہ وہ شہر تباہ و ہربا دکر دیا گیا۔

### برقل کی پسیائی:

جب جمس اور قنسرین ہاتھوں سے نکل گئے تو ہر قل کو پیچھے ہمنا پڑا اس کی پسپائی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خالد نے میناس کوقل کر دیا اور اس کے بعد رومیوں کا صفایا ہوا اور حضرت خالد نے قنسرین کے بیرونی علاقے سے سلح کر کے انہیں چھوڑ دیا تو عمر بن مالک کوفہ کی طرف سے نمودار ہوکر قرقیسا کی طرف سے نکل آئے عبداللہ بن المعتم موصل کی طرف سے آئے اور ولید بن عقبہ قبیلہ تغلب اور جزیرہ کے عربوں کو لے کر نکلے انہوں نے ہرقل کی طرف سے جزیرے کے تمام شہروں کا محاصرہ کرلیا تھا۔ اہل جزیرہ جو حران رقہ نصبیین میں تھے۔ جنگ میں شریک ہوگئے تھے۔ گر جزیرے میں انہوں نے ولید کو چھوڑ دیا تھا تا کہ کوئی چھپے سے ان پر نہ حملہ کردے۔

#### نا كەبندى:

یوں حضرت خالدٌ اورعیاض نے شام کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی کر دی اور حضرات عمر وعبیداللہ نے جزیرے کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی شعری کی گئی تھی۔ اسلام میں اس قسم کا بیہ پہلا واقعہ ہے 'پھر حضرت خالد دہی تا کہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ اسلام میں اس قسم کا بیہ پہلا واقعہ ہے 'پھر حضرت خالد دہی تاثید تنسرین کی طرف لوٹ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ ان کی زوجہ محتر مہجھی ان کے پاس آ گئیں۔ جب انہیں معزول کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے :

" (حضرت ) عمر ن مجھ شام کا حاکم بنایا پھر مجھے معزول کردیا"۔

#### س میں اختلاف:

ابوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہ ہرقل پھر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوااس کے روانہ ہونے اور شام چھوڑنے کے من کے ہارے میں اختلاف ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ۱۵ ھیں روانہ ہوااور سیف کہتے ہیں کہ وہ ۱۷ ھیں روانہ ہوا۔

تسطنطنيه ي طرف كوج:

ابوالز ہرا وقشری قبیلہ قشیر کے ایک مخص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل رہا و سے نکلا تو اس نے وہاں کے باشندوں کواپ ساتھ لے جانا چا ہا تو وہ بولے '' ہم بہتر طریقے ہے رہتے ہیں' انہوں نے اس کے ساتھ جانے ہے از کا ''ردیا اور وہ اس سے اور مسلمانوں دونوں ہے الگ ہوگئے سب سے پہلے جس نے انہیں نگلے پر مجبور کیا وہ زیاد بن حظلہ رہا تھ جو صحابی سے اور عمر بن مالک کے مددگار اور قبیلہ عبد بن قصی کے حلیف تھے۔ اس سے پہلے ہرقل وہاں سے روانہ ہو کر شمشاط آیا پھراس نے قسطنطنیہ کارخ کیا۔

### مسلمانوں کی خصوصیات:

برقل کوراتے میں ایک رومی ملاجو پہلے مسلمانوں کی قید میں تھا پھروہ بھاگ نگلاتھا۔ برقل نے کہا'' بجھے اس قوم (مسلمان)
کے حالات سے مطلع کرؤ'۔ وہ بولا' میں آپ کوان کے حالات اس طرح بتاؤں گا کہ گویا آپ انہیں اپنی آٹکھوں سے دیکھ رہے
میں۔ وہ دن کے وقت شہوار ہیں اور رات کے وقت راہب (عبادت گزار) ہیں۔ وہ اپنی رعایا کا مال قیمت وے کرکھاتے ہیں اور
جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ جو کوئی ان سے جنگ کرتا ہے 'وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کراس کا خاتمہ کر

دیتے ہیں''۔

اس پر ہرقل بولا''اگرتم مجھ سے بچ بات کہتے ہوتو وہ میرے قدموں کے نیچے کی سرز مین کے ضرور دارث بنیں گے''۔ الو داعی سلام :

عبادہ اور خالدروایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہرقل بیت المقدی کی زیارت کرتا تھا تو شام سے رخصت ہوتے وقت اور روم جاتے ہوئے پیکہا کرتا تھا:

''اے شام (سوریہ) تم پرسلام ہویہ ایسے رخصت ہونے والے کا سلام ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے اور وہ پھر لوٹ کرند آئے گا''۔

جب مسلمان جمص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دریا پارکر کے رہاء آیا اور وہ وہاں اس وقت تک مقیم رہا جب تک کہ اہل کوفہ نمودار ہوئے ۔ قنسرین فتح ہوااور (سپہ سالار) میناس مارا گیا۔ پھر وہ شمشاط چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے روم جانے نگا توایک ٹیلے پر چڑھ کرشام کے علاقے کی طرف و کھتا رہا پھر یہ کہا'' اے سور بیر (شام) تم پرسلام ہو۔ بیسلام ایسا ہے کہ اس کے بعد پھر اجتماع نہیں ہوگا اور کوئی روی تمہاری طرف لوٹ کرنہیں آئے گا سوائے اس کے کہ وہ خوف زوہ ہو۔ بیصالت اس وقت تک باتی رہے گی۔ جب تک کہ وہ نحو سرن کا نہیا ہوگا۔ کہ وہ نحو سرن کی بہت تکی ہوگا'۔ کہ وہ نحو سرخصت:

ابوالز ہراءادرعمر و بن میمون روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل شمشاط ہے روم کے اندر داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تو اس نے شام کی طرف رخ کیا اور کہا:

''(اےشام!) میں اس سے پہلے تہمیں مسافر کی طرح سلام کرتا تھا گھر آج اےسوریہ! میں تہمیں الوداعی سلام کرتا ہوں اب تہماری طرف بھی کوئی رومی لوٹ کرنہیں آئے گا۔سوائے اس صورت کے کدوہ خوف زدہ ہوتا آئکدا کیے منحوں بچہ پیدا ہوگا۔کاش کدوہ پیدا نہ ہوتا''۔

### تلعوں کی وبرانی:

یہ کہہ کردہ روانہ ہو گیا اور قسطنطنیہ بہنچ گیا وہ اسکندریہ اور طرسوس کے درمیان قلعے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا تا کہ مسلمان انطا کیہ اور رومی شہروں کے درمیان آباد بستیوں میں سے نہ گذر تکیں اس نے ان قلعوں کو ویران کر دیا۔ چنانچی مسلمان و وہاں کوئی نہیں ملا بلکہ بعض اوقات رومی وہاں کمین گاہ میں پوشیدہ ہوتے تھے اور پیچھے رہنے والوں پرحملہ کرتے تھے اس وجہ سے مسلمان احتیاط کرنے لگے تھے۔

### فتح قيسارييه:

ضالدا ورعباوہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابوعبیدہؓ اور خالد رہی گئیۃ کنل ہے مص کی طرف لوٹے تو عمر و اور شرحبیل' بیسان کی طرف گئے ادران دونوں نے اسے فتح کرلیا۔اردن نے ان سے مصالحت کرلی۔ رہمیوں کالشکراجنا دین' بیسان اورغزہ میں اکتھا ہوا۔مسلمانوں نے حضرت عمر بڑی گئے۔ کو دشمن کے منتشر ہونے کا حال تحریر کیا تو حضرت عمر ٹے بزید کوتح ریفر مایا کہ وہ آوی جھیج کران کی

پشت گرم کریں اورمعاویہ کوقیساریہ کی طرف روانہ کر دیں۔انہوں نے (حضرت )عمرٌ وکولکھا کہ وہ ارطبون کا مقابلہ کریں اور علقمہ کو تح برکیا کہ وہ فیقار کامقابلہ کریں۔

#### حضرت معاوییّ کے نام خط:

حضرت عمرٌ نے (حضرت) معاوییٌ کے نام بیخط تحریر کیا:'' حمد وثناء کے بعند واضح ہو کہ میں نے تمہیں قیسا رید کا حاکم بنا دیا ہے تم وہاں جا وَاوران کے برخلاف اللہ سے مدد ما نگواوراس ( دعاء ) کاور دزیا دہ کرتے رہو:

لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَللَّهُ رَبُّنَا وَ تُفَتَّنَا وَ رَجَاؤُنَا وَ مَوُلَا نَا نِعُمَ الْمَوْلِي وَ نِعُمَ النَّصِيرُ.

''الله بی کے ذریعے قوت واختیار حاصل ہوتا ہے۔اللہ بھارا پروردگار ہے۔ بھار نے بھروسہ ادرا مید (کا مرکز) ہے وہی بھارا آتا ہے۔ کیا ہی اچھا مولا اور مددگار ہے''۔

### ابل قيسار پيرکوشکست:

ندکورہ بالا) دونوں اشخاص و ہاں پنچے جہاں انہیں تھم دیا گیا ہے اور حضرت معاویہ بھاٹیڈ بھی اپنالشکر لے کراہل قیساریہ کے پاس پنچے انہیں شکست دے کرشہر کے اندر محصور کر دیا پھرانہوں نے لشکرشی کی اور شکست کھائی بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتے تھے' شکست کھا کرایۓ قلعے کے اندرواپس چلے جاتے تھے۔

آ خری مرتبہ جب وہ اپنے قلعوں سے نکلے تو نہایت جوش وخروش اور جاں نثاری کے جذبے کے ساتھ جنگ کرتے رہے' یہاں تک کہ میدان جنگ میں ان کے اسی ہزار سپاہیوں کی لاشیں گریں اور آخری شکست کھانے تک ان کے مفتولوں کی تعدادا یک لا کھ ہوگئی۔

#### فتتح کے قاصد: اُ

۔ انہوں نے فتح کا حال خاندان ضبیب کے دوافراد کے ذریعے بھیجا۔ پھرانہیں ان دونوں سے ضعف و کمزوری کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے عبداللّٰدین علقمہ فراسی اور زہیر بن الحلاب شعمی کوروانہ کیا اوران دونوں کو بیتھم دیا کہ وہ ان دونوں کے بیچھے جا کران سے آگے بڑھ جا کیں۔ چٹا نچیان دونوں نے ان دونوں کو پکڑلیا۔وہ سوئے ہوئے تھے۔اس لیے بیددنوں ان سے آگے بڑھ گئے۔ فیقار سے گفتگو:

علقمہ بن مجز زبھی روانہ ہوئے انہوں نے غزہ کے قریب فیقا رکا محاصرہ کرلیا۔وہ خودعلقمہ کے قاصد بن کرروانہ ہوئے۔فیقار نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ رائے میں (پوشیدہ ہوکر) بیٹھ جائے جب وہ گذریں تو انہیں قتل کر دیں۔علقمہ کو اس بات کی خبر ہوگئی تو انہوں نے کہا''میر سے ساتھ میر ہے ہم خیال دوسر لوگ بھی شریک ہیں۔انہیں بھی اپنے ساتھ لاؤں گا''اس پراس نے اس آ دمی کو پیغام بھیجا'' تم ان سے کوئی تعرض نہ کرو''۔

#### فتح كى خوشى:

وہ اس کے پاس سے نظلے اور انہوں نے بھی وہی کہا جوعمر نے ارطبون کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت عمر ہٹائٹنز کوفتح کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کوجمع کیا اورخوشی کی رات منا کی۔انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا: «تهبیں الله کی حد کرنی چاہیے که اس نے قیسا ریہ فتح کرایا"۔

جنگی قیدی:

اس طرح و ومسلمان قیدیوں کو نکلیف دینے سے بازر ہایباں تک کدانہیں فتح حاصل ہو گی۔

فتح بيبان:

جب حضرت علقمہ تخزہ کی طرف متوجہ تھے اور حضرت معاویہ قیساریہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ہراول دیتے پرشرحبیل بن حنہ تھے۔ انہوں نے اردن کے انتظام کے لیے ابوالاعور کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے لشکر کے دونوں بازوؤں پرعبداللہ بن عمرو اور قبادہ بن تمیم مالکی کو سردار مقرر کیا' اس کے بعد انہوں نے اس ارادے ہے کوچ کیا کہ اجنادین کے مقام پرروم کے خلاف صف آرائی کریں' رومی لشکر اپنے قلعوں اور خندقوں میں تھا اور ان کا (سپہ سالار) ارطبون تھا جورومیوں کا سب سے بڑا سیاست وال' بہت گہرامہ براور چپالاک سپہ سالار تھا۔ اس نے رملہ کے مقام پر بھی اس کالشکر جرار موجود تھا۔

حضرت عمر مِنْ تَشْهُ کے جنگی انتظامات:

حضرت عمر وبن العاص یے حضرت عمر رہی تھے۔ کو یہ تمام اطلاعات بھیج دی تھیں جب ان کے پاس حضرت عمر و کا خط آیا تو وہ فر مانے لگے:

'' ہم نے روم کے ارطبون کا عرب کے ارطبون سے مقابلہ کرایا ہے دیکھوکیا ہتیجہ نکاتا ہے' کھر تعمر فاروق رفی گئی شام کے علاقے کے ہرامیر لشکر کے لیے فوجی امداد بھیجا کرتے تھے۔ لہذا جب انہیں یہ خطموصول ہوا کہ روی لشکر مختلف مقامات پر پہنچا ہوا ہے تو انہوں نے حضرت میزید ابن سفیان کو تحریر کیا کہ وہ معاویہ کوسواروں کی فوج کے ساتھ قیسا ریہ بھیجے اورخود معاویہ کو تحریر کیا کہ انہیں اہل قیسا ریہ بھیجے اورخود معاویہ کو تحریر کیا کہ ایم مقار کیا گیا ہے تا کہ وہ انہیں حضرت عمر و بن العاص کے خلاف (مقابلہ کرنے) سے روکیس حضرت عمر و نے علقمہ بن علیم الفراس اور مسروق بن فلان العلی کو اہل ایلیاء کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے مقابلے کے لیے گئے اور انہیں حضرت عمر و کے مقابلے سے روک لیا تھا۔ نیز انہوں نے ابوا یوب مالکی کو رملہ روانہ کیا تھا۔ جہاں کی (رومی فوج کا مردار) تذارق تھا۔ انہیں اس کا مقابلہ کرنا تھا۔

ارطبون ہے گفتگو:

جب حضرت عمروین العاص کولگا تارفوجی امداد ملی تو انہوں نے محمہ بن عمر و کوعلقمہ اور مسروق کی مدو کے لیے اور عمارہ ابن عمرو بن امریضم کی کوابوابوب کی امداد کے لیے بھیجا اورخود عمرو بن العاص اجنادین میں تقیم ہوئے وہ ارطبون سے کوئی معاملہ طنہیں کرسکے اور نہوہ قاصد دوں کے ذریعے مراسات کرنے سے مطمئن ہوئے۔وہ خودا میک قاصد کی حیثیت سے اس کے پاس گئے اسے اپنا پیغام بہنچا یا اور اس کی گفتگوئی اس کے ساتھ انہوں نے اس کے قلعوں کا بغور مشاہدہ کیا اور جووہ چاہتے تھے وہ تمام با تیں معلوم کرلیں۔

### ارطبون کی بدنیتی:

ارطبون نے اپنے دِل میں خیال کیا'' خدا کی تتم! بیر عمرو ہے یا وہ شخص ہے جس کی رائے پر عمروعمل کرتا ہے لہٰذا میں اسے قبل کر کے اپنی قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دوں گا''۔

پھراس نے محافظ کو بلایا اوران کے آل کے بارے میں پوشیدہ طور پریہ بات کہی'' تم یہاں سے نکل کرفلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب بیخص تمہارے پاس سے گذر ہے تو تم اسے تل کردؤ' حضرت عمرویہ بات مجھ گئے آپ نے فرمایا۔

#### حضرت عمرو کا تدبر:

آپ کی اور ہماری گفت وشنید ہوگئی ہے۔ آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت گہرااثر ہواہے میں ان دس آ دمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں حضرت عمر بن الخطاب نے اس حاکم کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ ہم اس کی امداد کریں اور اسے مشورہ دیں۔ میں لوٹ کرانہیں ابھی لا تا ہوں اگر انہوں نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نے میرے سامنے پیش کی بین تو سمجھ لو کہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نے میرے سامنے پیش کی بین تو سمجھ لو کہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور نہیں کیس تو آپ انہیں بحفاظت ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اس وقت آپ کو اپنے معاطع کا اختیار ہوگا'۔

ارطبون نے میہ بات مان لی اور ایک آ دمی کو بلا کر چیکے ہے کہا کہ وہ فلاں آ دمی کے پاس جائے اور اسے میرے پاس بھیج دے' اس طرح وہ آ دمی اس کے پاس لوٹ آیا۔ پھراس نے حضرت عمر و بن العاص ہے کہا:

آپ جاکراپنے ساتھیوں کو لے آئیں' حضرت عمرونکل آئے اور فیصلہ کیا کہ پھروہ واپس نہیں آئیں گے۔رومی (ارطبون) کوبھی معلوم ہو گیا کہ وہ دھو کے میں آگیا ہے چنانچہوہ بولا''اس آ دمی نے جمھے دھو کہ دیا ہے۔ بیسب سے بڑا سیاست داں ہے'۔ حضرت عمرو بن العاص رہی گئے: کی تعریف:

جب حضرت عمر فاروق بڑٹاٹھنز کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فر مایا''عمرو (بن العاص) اس پرغالب آگیا' اللہ عمرو کا بھلا کرے''اس کے بعد حضرت عمروؓ نے اس کا مقابلہ کیا آئیس اس کی تمام راز کی باتیں معلوم ہوگئی تھیں للبذا جنگ شروع ہوئی اورا جناوین کے مقام پرشدید جنگ ہوئی جیسا کہ برموک کی جنگ تھی۔ اتنی تھے سان کی لڑائی تھی کہ مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی آخر کار ارطبون اپنے لشکر کو لیے کر بھاگا اورا پلیاء جاکراس نے پناہ لی۔ حضرت عمروً اجنادین میں فروش رہے۔

#### ایلیاء میں پناہ:

جب ارطبون ایلیاء پہنچا تو مسلمانوں نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔اس نے مسلمانوں کواجنا دین بھجوادیا۔ چنانچیء علقمہ مسروق محمد بن عمر واور ابوا یوب حضرت عمر و بن العاص کے پاس اجنا دین پہنچ گئے۔ ارطبون کا خط:

ارطبون نے (حضرت )عمرو بن العاص مٹاٹٹ کی طرف پی خطاتح برکیا:

''آپ میرے دوست اور میرے مشابداور ہم پلہ ہیں۔آپ کی اپنی فوج میں (سیاست دانی کے لحاظ سے )وہی حیثیت ہے جومیری اپنی قوم میں ہے۔خداکی قتم!آپ اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی حصہ بھی فتح نہیں کرسکیں گے۔آپ لوٹ جائیں اور کس قتم کا گھمنڈ نہ کریں ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو آپ ہے پہلے آئے تھے اور شکست کھا کر گئے''۔ خط کا جواب:

حضرت عمرونے ایک آ دمی کو بلایا جورومی زبان جانتا تھا اے ارطبون کے پاس بھیجا اور فر مایا''تم انجان اور ناواقف بخ رہنا اور جووہ کیجا ہے غورسے سننا اور اس کے بعد آ کر مجھے اس کی باتیں بتاؤ''۔اس کے بعد انہوں نے ارطبون کو بیاکھا:

''آپ کا خط مجھے موصول ہوا آپ اپنی قوم میں میرے ہم پلہ اور نظیر ہیں۔ آپ جان ہو جھ کرمیری فضیلت سے نا واقف بنے ہوئے ہیں ورند آپ کواس بات کا بخو نی علم ہے کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں۔ آپ فلال تین وزراء کو بلوا سے اور ان کے سامنے میر اخط پڑھ کرسنا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان کی (خط و کتابت) پیغور کریں گے'۔

قاصد (بیغط لے کر) حسب ہدایت روانہ ہوا۔ جب وہ ارطبون کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے سامنے وہ خط کیا۔اس نے وہ خط پڑھوایا تو سب بننے لگے اور تعجب کرنے لگے وہ ارطبون سے مخاطب ہوکر کہنے لگے:

دو تمهمیں کہاں سے بیمعلوم ہوا کہ وہ اس علاقے کا فاتح نہیں ہے''۔وہ بولا''اس علاقے کا مالک وہ مخص ہے جس کا نام عمر ہے اس کے تین حروف ہیں''۔

### حضرت عمر مناسنة كوخط:

وہ قاصد (بیمعلومات لے کر) حضرت عمرو بن العاص کے پاس واپس آیا۔اس وقت انہیں پتہ چلا کہ وہ (حضرت) عمر (ابن الخطاب) ہیں۔انہوں نے حضرت عمر ہن اٹنی کوامداد کے لیے خط لکھااور بیتح سرکیا ''میں بہت سخت جنگ کڑر ہا ہوں تا ہم میں نے ملک کوآیے کے لیے تیار کر دیا ہے آگے جیسے آپ کی رائے ہو''۔

#### سفركا اعلان:

جب حضرت عمر فاروق بھائٹن کے پاس بیخط پہنچا تو انہیں یقین ہوگیا کہ عمر و بن العاص نے یہ بات پورے علم کے بعد کھی ہ گی۔ پھرانہوں نے (اپنے سفر کا)اعلان کرایا اور روانہ ہو گئے۔ آپ نے جابیہ کے مقام پر قیام کیا۔

حضرت عمر شام کی طرف کل چار مرتبدرواند ہوئے تھے کیبلی مرتبد آپ گھوڑے پرسوار تھے دوسری مرتبداونٹ پر تھے۔ تیسری مرتبدرواند ہوئے مگر طاعون کی وباء کی وجہ سے لوٹ آئے تھے پڑتھی مرتبہ گدھے پرسوار ہوکر دہاں داخل ہوئے۔

### سپەسالارول كى ملا قات:

حضرت عمر شن نے روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں اپنا جائشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوئے آپ نے اپنی روائلی کی اطلاع تمام سید سمالا روں کو دے دی تھی کہ وہ جاہیے کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں۔ آپ نے دن بھی مقرر کر دیا تھا اور بیہ بھی بدایت کی تھی کہ تمام سید سمالا راپنے جائشین مقرر کر کے آئیں۔ چنا نچہ جاہیے کے مقام وہ پہنچے۔ سب سے پہلے بزید بن الی سفیان نے بدایت کی تھی کہ حضرت ابوعبید ہ آئے کی حضرت خالد بڑا تھے۔ آ ہے وہ گھوڑ وں پر سوار اور ریٹم اور قیمتی لباس میں ملبوں تھے۔ حضرت عمر رہی تھے۔ کا تھے جائے کہ کہ نہتے ہیں کہ اور تھی کی نکتہ جینی :

آپ اترے اور پھر لے کران کی طرف پھینکتے ہوئے فرمانے لگے:'' کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے تم اس

لباس میں میراا متقبال کررہے ہوئتم دوسال کے اندرشکم سیر ہو گئے اوراپنے آپے ہے باہر ہو گئے ہوخدا کی قیم ااگرتم دوسوسال کے بعد بھی بیکام کرتے تو تمہارے بجائے میں دوسروں کومقرر کرتا''۔

وہ بولے: ''ہم ہتھیا روں سے بھی سلح ہیں'' آپ نے فر مایا'' تو پھر سہ بات درست ہے''اس کے بعد آپ جابیہ میں داخل ہوئے ۔اس وقت حضرت عمر و بن العاصؓ اورشرحبیل اجنا دین میں تھے انہوں نے اپنامقام نہیں چھوڑ ا۔

حِفرت سالم بن عبدالله بيان كرتے ہيں'' جب حفرت عمر رہا تھنا جا بيآ ئے توا يک يہودي آپ سے كہنے لگا: ''اےامیرالمونین! آپایے گھرواپس نہ جائیں جب تک کہ اللہ ایلیاء (بیت المقدس) آپ کوفتح نہ کرائے''۔ ابھی حضرت عمرٌ جابیہ کے مقام ہی پر تھے کہ آپ نے گھوڑ سواروں کے ایک وستے کودیکھا جو آپ کی طرف آر ہاتھا۔ جب وہ قریب آئے تومسلمانوں نے تلواریں نکال لیں۔

حضرت عرر نے فرمایا'' بیلوگ پناہ لینے کے لیے آ رہے ہیں تم انہیں پناہ دو''۔

تہ خرکار معلوم ہوا کہ بیلوگ ایلیاء کے شہری ہیں انہوں نے جزیدادا کرنے کے معاہدے پرمصالحت کرلی اور آپ کے لیے

دچال کے بارے میں سوال:

جب شہر فتح ہو گیا تو آپ نے اس یہودی کو بلوایا کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ (وسیع)معلومات رکھتا ہے۔ آپ نے اس ہے د جال کے بارے میں دریافت کیا۔ کیونکہ آپ د جال کے بارے میں لوگوں سے ہمیشہ دریافت کرتے رہتے تھے۔ يبودي بولا: ''اے امير الموشين! آپ اس كے بارے ميں كيوں پوچھر ہے ہيں؟ خداك قتم! آپ كى عرب توم دس كز كے فاصلے پرلا کے دروازے کے قریب اسے قل کردے گی''۔

يېودى كى پېشىين كونى:

حضرت سالم سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت عمر شام میں داخل ہوئے تو دمشق کا ایک بہودی ملا۔ وہ بولا: ''السلام علیم یا فاروق بن النیز! آپ ایلیاء کے مالک ہیں۔خدا کی شم! آپ واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ ایلیاء کو (آپ کے لیے) فتح نہیں کرے گا''۔

اہل ایلیاء نے حضرت عمر وَّبن العاص کو بہت تک کیا تھا اور حضرت عمر وَّ نے بھی انہیں بہت زج کیا تھا۔ تا ہم نہ تو وہ ایلیاء کو فتح كريكے اور نەرملە كومفتۇح بناسكے۔

ابل ايلياء كي مصالحت:

جب حضرت عمرٌ جابيہ کے مقام پرکشکرانداز تھاں وقت (اچا یک)مسلمان ہتھیاروں کی طرف کیکے۔ آپ نے پوچھا'' کیا بات ہے' وہ بولے'' کیا آپ گھوڑوں اور تلواروں کونہیں دیچے رہے ہیں؟''اس پرآپ نے نظر دوڑائی تو آپ نے ایک فوجی دستہ دیکھا جن کی تلواریں چیک رہی تھیں۔ آپ نے فر مایا'' بیلوگ بناہ گزیں ہیں۔تم ان سےمت ڈرو بلکہ انہیں بناہ دو'' جب انہیں بناہ

دی گئی تو معلوم ہوا کہ بیلوگ ایلیاء کے باشندے ہیں انہوں نے آپ سے سلح نامہ لکھوایا۔ ایلیا ، کا تمام علاقہ اور رماہ کا تمام علاقہ کی طرف سے انہوں نے آپ سے سلح نامہ لکھوایا۔ ایلیا ، کا تمام علاقہ اور سے تھااور طرف سے انہوں نے آپ سے سلح کرلی۔ اس طرح فلسطین کے علاقے کے دو حصے ہو گئے 'ایک جھے کا تعلق ایلیاء والوں سے تھا اور مرح جھے کا تعلق اہل رملہ سے تھا۔ اس کے دس اضلاع ہیں۔ فلسطین شام کے برابر ہے ندکور و ہالا یہودی بھی صلح کے وقت موجود تھا۔ حضرت عمر ؓ نے اس سے دجال کے ہارے میں دریافت کیا وہ بولا'' د جال بنیامین کی اولا دمیں سے ہوگا اور تم خدا کی قشم! اے اقوام عرب! لدے دروازے ہے دس گڑھے گئے والے کے فاصلے برائے قبل کروگئی'۔

خالداورعبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایلیاءاور رملہ کےعوام نے تمام اہل فلسطین کی طرف سے مصالحت کی تھی کیونکہ ارطبون اور تذارق حضرت عمر بھائٹنز کی جاہیے کی آمد پرمصر چلے گئے تتھے اوراس کے بعد موسم گر ماکی فوجی مہم میں مارے گئے تتھے۔ آمد کی وجہ:

عدی بن مہل کی روایت ہے کہ جب اہل شام نے اہل فلسطین کے برخلاف حضرت عمرؓ سے امداد طلب کی تو آپ نے حضرت علی بنی تُقیّد کواپنا جانشین بنایا اوران کی امداد کے لیے آپ بذات خودروانہ ہوئے اس وقت حضرت علیؓ نے فرمایا:

''آپ بذات ِخود کہاں جارہے ہیں؟ آپ ایک سخت دشمن کا قصد کررہے ہیں''۔

آپ نے فر مایا: ''میں حضرت عباس بھالتین کی موت سے پہلے دشمن سے جلد جہاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر (حضرت) عباس رخصت ہو گئے تو شروفسا دیچیل جائے گا اور بیسلسلہ منقطع ہو جائے گا''۔

(یہی راوی آ گے چل کر) بیان کرتا ہے کہ جب اہل فلسطین سے مصالحت شروع ہوئی تو حضرت عمروٌ اور شرحبیل بھی حضرت عمرٌ کے پاس جاہیہ پہنچ گئے تھے اور وہ صلح نامہ کی تحریر کے موقع پر موجود تھے۔ صلح نامہ کامضمون:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔اللہ کے بندے (حضرت) عمرٌ امیر المؤمنین نے اہل ایلیا ء کوان کی جانوں' مالوں کی پناہ وی ہے۔ ان کے گرجا' صلیبیں' بیار' تندرست اور تمام ندا ہب کے لوگ پناہ میں رہیں گے۔ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گانہ وہ گرائے جا کمیں گے' اور ان کی عمارت کی کوئی چیز تو ٹری نہیں جائے گی اور نہ ان کی صلیب اور مال کی کمی چیز کونقصان پنچایا جائے گا۔اور یہود یوں میں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیاء میں نہیں رہے گا۔

صلح کی شرا نط:

ابل ایلیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیبادا کریں جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ ادا کر رہے ہیں۔ان کے

لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور چوروں کو وہاں سے نکال دیں۔ بہر حال جو کوئی وہاں سے نکلے گااس کے جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی۔ جب تک کہ وہ امن کی جگہ پر پہنچ جائیں اور جو کوئی وہاں رہنا پیند کرے گا تو اس کی بھی حفاظت کی جائے گی اور اسے بھی اہل ایلیاء کی طرح جزیداوا کرتا ہوگا۔ اہل ایلیاء میں سے بھی جو کوئی رومیوں کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ جانا چاہورا پی صلیوں اور دوسری مذہبی چیزوں کو لے کرجانا چاہے تو ان کے جان و مال اور سامان کی حفاظت کی جائے گی۔ تا آئکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں۔

زمینداروں کے لیے رعایت:

فلاں منص کے آل ہے پہلے جوزمینداراور کسان ہیں انہیں بیا ختیار حاصل ہے کہ اگروہ چاہیں تو اہل ایلیاء کی طرح جزییا دا کریں اور جو چاہے وہ اہل روم کے ساتھ جاسکتا ہے اور جو چاہے وہ اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ ان کسانوں سے کوئی محصول نہیں لیا جائے گاجب تک کہ ان کی فصل نہ تیار ہوجائے۔

جو پچھاس عہد نامہ میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اللہٰ اس کے رسول ٔ خلفاء اور مونین فرمہ دار ہیں بشرطیکہ بیلوگ اپنا واجب الا داجز بیادا کریں۔اس کے گواہ مندرجہ ذیل (حضرات) ہیں۔

(۱) خالد بن الوليد (۲) عمرو بن العاص (۳) عبدالرحن بن عوف (۴) معاويه بن افي سفيان - بيه (عبد نامه) <u>۱۵ ه</u>يين لكها گيا ـ

### دوسر عمعامدے كامضمون:

مسلمانوں کے دوسرے معاہدے اہل لد کے معاہدے کے مطابق تھے (جومندرجہ ذیل ہے)

بسم الله الرحلٰ الرحيم - بيد عبد نامه ) الله كے بند ب (عرف) امير المؤمنين نے اہل لداور جوكوئى اہل فلسطين ميں سے ان كے ساتھ شامل ہو تتحرير كيا ہے -

وہ ان کے جان و مال' کلیساؤں صلیموں' بیار و تندرست اور تمام افراد ملت کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ان کے گرجاؤں میس کوئی نہیں رہے گا اور نہ بیمنہدم ہوں گے اور نہ ان کی کسی چیز کونقصان پہنچایا جائے گا خواہ ان کی صلیبیں ہوں یا مال واسباب ہو' ان کے دین کے معاطع میں زبر دستی نہیں کی جائے گی اور نہ ان میں ہے کٹی شخص کونقصان پہنچایا جائے گا۔

جزیه کی ادا نیکی:

اہل لد کے لیے اوران کے ساتھ اہل فلسطین میں سے جوکوئی شامل ہو۔ بیضروری ہے کہ وہ ای طرح جزیبدا داکریں جس طرح شام کے دوسر مے شہر کے لوگ اداکر تے ہیں اوراگروہ (یہاں سے ) جانا چاہیں توان کے لیے بھی وہی مذکورہ بالاشرائط ہیں -فلسطین کے دوجھے:

### فلسطین کے حکام:

حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ علقمہ بن مجز زکوایلیاء پراورعلقمہ بن حکیم کورملہ پر حاکم مقرر کیا گیاان کے ساتھ وہ فوج تھی جو حضرت عمر و بن العاصؓ کے ہمراہ تھی۔حضرت عمر واور شرحبیل کو جابیہ بلالیا گیا جب وہ دونوں و ہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت عمرؓ کے گھٹنے چوے اور حضرت ان دونوں سے بغل گیر ہوئے۔

### گھوڑ ہے کی خرابی:

عبادہ اور خالدہ ونوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عرصے ناہل ایلیاء کوا مان دی اور وہاں فوج کو تھر ایا تو آپ جابیہ سے بیت المقدس (کی زیارت) کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑ النگڑ ارہا ہے۔ آپ اس پر سے اتر گئے۔ بھر آپ کے لیے عمدہ گھوڑ الایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اکڑ کر چلنے لگا تو آپ اس پر سے اتر گئے اور اس کے منہ پر اپنی چا در مارتے ہوئے فرمایا' اللہ مختبے غارت کرے س نے تختبے بیر چال ) سکھائی ہے''۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑ ہے کو طلب فرمایا اور اسے ٹھیک کر کے اس پر سوار ہوئے اور اس پر چلتے رہے' تا آئکہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ ابوصفیہ کے قبیلہ شیبان کے ایک بوڑ ھے سے یہ روایت سی کہ وہ کہتا ہے۔

'' جب حضرت عمرٌ شام آئے تو آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ گھوڑا مہیا کیا گیا۔ آپ اس پرسوار ہوئے۔ جب وہ چلا تو وہ آپ کوز درز در سے ہلانے لگا۔ اس پر آپ اتر گئے ادراس کے منہ پر مارتے ہوئے فر مایا'' اللہ تنہیں پچھے نہ سکھائے۔ کس نے تنہیں تعلیم دی ہے کہتم اکڑ کرچلو' آپ اس سے پہلے ادراس کے بعد پھر کسی عمدہ گھوڑ ہے پرسوارنہیں ہوئے۔

ایلیاء( فلسطین )اوراس کی سرز مین آپ کے دست مبارک پر فتح ہوئی سوائے اجنادین کے جوحضرت عمر ڈ کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔اور قیسا ریدکو حضرت معادیہ ؓنے فتح کیا۔

### بيت المقدس كي زيارت:

ا بوعثان اورا بوحار شدروا بیت کرتے ہیں کہ ایلیاءاوراس کا علاقہ حضرت عمر رٹیاٹیز کے ہاتھوں ماہ رہیج الآخر میں سے اھ میں مفتوح ہوا۔

ابوم یم بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر بی اٹنے کے ساتھ ایلیاء کی فتح میں شریک تھا۔ آپ جابیہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ایلیاء آئے پھر وہاں سے چل کر مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے پھر چلے تو محراب داؤد میں بیٹنج گئے۔ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے وہاں بیٹنج کرآپ نے حضرت داؤد میلیاتھا کے بجدہ کرنے والی آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد بجدہ کیا۔ہم نے بھی آپ کے ساتھ بحدہ کیا۔

### بيت المقدس ميس نماز:

حضرت رجاء بن حیوۃ ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بھائٹنز جابیہ سے ایلیا ، تشریف لائے تو محبد کے دروازے کے قریب آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولاؤ'' جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا'لبیک'اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور اس طرح آیا ہوں جس طرح تجھے پیند ہے''۔ پھر آپ نے حصرت واؤد علائلا کے محراب کا رات کے وقت قصد کیاا در وہاں نماز پڑھی۔تھوڑی دیر کے بعد فجر نمودار ہوئی تو آپ نے مؤذن کوا قامت کہنے کا حکم دیا۔ پھرآپ نے آگے بڑھ کرلوگوں کونماز پڑھائی اور نماز میں سورہُ ص پڑھی اوراس میں بجدہُ تلاوت ادافر مایا۔ پھرآپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہوکر سورہُ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں پھررکوع کیا۔

قبله كارخ:

جب آپ لوٹے گئو آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولا وُ''جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا''تمہاری رائے میں ہم
سرطرف مسلی مقرر کریں' وہ بولے''صحرہ کی طرف' آپ نے فرمایا''اے کعب! تمہارے اندرابھی تک یہودیت کا شائبہ ہے
میں نے دیکھا کہتم نے اپنے جوتے اتار دیئے تھے' وہ بولے''میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں براہ راست اپنے قدم رکھوں' آپ نے
فرمایا'' میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا'' ہم اس کا قبلہ شروع میں رکھیں گے جیسا کہ رسول اللہ سی تھانے ہماری مساجد کا قبلہ اس کے ابتذاء
میں رکھا تھا۔ کیونکہ ہمیں صحرہ کی طرف (نماز پڑھنے کا کھم نیا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں کعبہ کی طرف (نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے )'
لہذا آپ نے قبلہ آگے رکھا۔

كعب كي تكبير:

'' جیسا میں کروں ویساتم کرو''اننے میں آپ نے نعرہ تکبیر پیچھے سے سا۔ آپ نے فرمایا'' یہ کیا ہے''لوگوں نے کہا'' کعب نے تکبیر کہی ہے اور اس کی تکبیر پرلوگوں نے بھی تکبیر کہی ہے'' آپ نے فرمایا:''اسے میرے پاس لاؤ''۔ چنانچیوہ پیش کیے گئے۔اس وقت انہوں نے کہا:

نى كى پېشىن گوئى:

اے امیر المؤمنین! آج کچھیں نے کہا ہے اس کے بارے میں پانچ سو برس قبل ایک نبی نے پیشین گوئی کی تھی 'آپ نے فر مایا''وہ کیے ہوئی' وہ بولے: ''رومیوں نے بنی اسرائیل پرحملہ کیا تھا اوروہ ان کے مطیع ہوگئے تھے اس وقت انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا اس کے بعد اہل فارس نے اہل روم پرحملہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل پرزیاد تیاں کیس ۔ پھر اہل روم ان پر غالب آگئے تا آئکہ آپ حاکم ہوئے۔

الله في اس حالت مين ايك ني بهيجاانهون في ميفر مايا:

''اےادروشلم (بیت المقدس) تمہیں خوش خبری ہوتمہارے پاس فاروق آئے گا۔ جوشہیں پاک وصاف کرے گا'۔ قسطنطنیہ بھی ایک نبی بھیجے گئے انہوں نے اس کے شلے پر کھڑے ہوکر بیارشاد فر مایا:

قسطنطنيه کے لیے بددعا:

''اے تسطنطنیہ! تیرے باشندوں نے میرے گھڑ کے ساتھ کیا کیا۔انہوں نے اس کوویران کر دیا۔اور مختبے میرے عرش کے مشابہ بنا دیا۔اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی مختبے ویران کر دوں کہ تیرے پاس آ کرکوئی پناہ نہ لے اور نہ کوئی تیرا سامیہ تلاش

کرے؟ چنانچیشام ہوتے ہی وہاں کو کی چیز نہیں رہی۔

ربیعة الشامی نے بھی ای تتم کی روایت کی ہے'اس میں اضافہ رہے تیرے پاس فاروق بخاتیٰۃ میرے فر مال بروارلشکر کو لے کر آئے گااوروہ اہل روم سے تیراانقام لے گا''انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں بیفر مایا:

'' میں تجھے چنٹیل میدان چھوڑوں گا۔سورج تیرےسر پر ہوگا۔ تیری طرف کوئی پناہنبیں لے گاادر نہ کوئی تیرے زیرسا پیہ

حضرت انس بن ما لک بھائنے؛ فرماتے ہیں'' میں حضرت عمر بھائنے؛ کے ساتھ ایلیاء میں موجود تھا ایک وفعہ جب کہ حضرت عمرٌ لوگول کو کھانا کھلار ہے تھے تو آپ کے پاس ایک راجب آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کے شراب حرام ہے۔وہ بولا:

'' کیا آ پکواس شراب کی ضرورت ہے جو ہماری کتابوں میں حلال ہے جب کہ آپ شراب سے محروم ہیں' ' آپ نے وہ ' شراب منگوائی اور یو چھا کہ' بیک طرح بنی ہوئی ہے'۔اس نے بتایا کہ میں نے اس کی حالت میں پکایا جب اس کا تہائی حصدرہ گیا تو میں نے برتن میں اس کو ہلا یا اور اس کے دو جھے کیے۔ آپ نے فرمایا پیطلاء ہے۔ آپ نے اسے پیا اور شام کے سپد سالا روں کو بھی اس کے بارے میں حکم دیا۔ میں نے تمام شہروں میں بیتھ کھے کر بھیج دیا۔

''میرے پاس وہ شراب لائی گئی جورس نکال کر پکائی گئی تھی تا آئکہ اس کا دو تہائی حصہ جل گیا اور صرف ایک تہائی حصہ طلاء ک طرح باقی رہ گیا۔تم بھی اسے ایکا وَاورمسلمانوں کواستعال کے لیے دو''۔

### ارطبون كافتل:

ابوعثان اورابوحار شروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب جابی تشریف لائے تو ارطبون مصر چلا گیا اور جومصالحت کرنے کے خلاف تھےوہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب اہل مصرمغلوب ہو گئے اور انہوں نے صلح کر لی تو وہ سمندری راستے ہے روم پہنچ گیا۔ اس کے بعدوہ روم کی موسم گر ماکی فوجوں کی قیادت کرنے لگا۔ایک دفعہ اس کا موسم گر ماکی مہم میں مسلمانوں کی فوج سے مقابلہ ہوا اور قبیلہ قریش کا ایک شخص جس کا نام ضریس تھا۔اس کے مقابلہ پر آیا۔ارطبون نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا مگر اس نے ارطبون کوتل کر ویا۔اس موقع براس نے بیاشعار کہے:

### ارطبون کے بارے میں اشعار:

- ا۔ اگرارطبون رومی نے اس کے ہاتھ کوخراب کیا تو خدا کاشکر ہے کہا ہے اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔
  - ۲۔ اگرارطبون رومی نے مجھے کاٹ دیا ہے تو میں نے بھی اس کے اعضاء کوٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ ال موقع يرزياد بن خطله في بياشعار كي:
    - ا۔ جب ردم کی جنگ دراز ہوگئ تو ہم نے اسے یا دکیا کہ ہم کئی سالوں سے جنگ کررہے ہیں۔
- ہم سرز مین حجاز کے رہنے والے ہیں اور ہمارے وطن اور اس کے مقام کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے اور اس کی راہ میں بہت ی تکیفیں ہیں۔

ارطبون رومی اینے ملک کی حفاظت کرر باقضا اور اس کا مقابلہ ایک بہا درسید سالا رکر رہا تھا۔

ہے۔ جب فاروق (اعظمؓ )نے اس کی فتح کے زمانے کا ندازہ لگایا تووہ خدائی شکرکو لے کراس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔

۵۔ جب دشمنوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی تووہ آپ کے حملوں سے خائف ہوئے ادروہ آپ کے پاس آ کر کہنے گئے'' ہم آپ مصلح کریں گئے''۔

۲۔ انہوں نے شام کاعلاقد آپ کے سپر دکر دیا اور اس کی خوش حال اور زر خیز زمین کو آپ کے حوالے کر دیا۔

ے۔ انہوں نے مشرق ومغرب کے درمیان کی وہ سرزمین جوان کی نسلول کی میراث تھی اور جسے ان کے بہادر سرداروں نے تعمیر کیا تھا۔ ہمارے سپر دکر دی۔

### وظا يُف كَ تَقْسِم:

اس سال (ﷺ میں) حضرت عمر نے مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔اور رجشر (دوادین) تیار کیے۔آپ نے عطیات دینے کی بنیاد پہلے اسلام لانے پررکھی اس وجہ ہے آپ نے صفوان بن امیۂ حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر وکواہل فتح مکمہ میں شامل کر کے انہیں ان سے پہلے کے مسلمانوں سے کم وظیفہ دیا۔انہوں نے اس کے لیننے سے انکار کر دیا اور کہا '' ہم نہیں ہجھتے ہیں کہوئی آ دمی ہم سے زیادہ شریف خاندان کا ہے''۔

حضرت عمرٌ نے فرمایا''میں نے حسب ونسب کے لحاظ سے عطیات نہیں دیتے ہیں بلکہ اس کا دارو مدار پہلے اسلام لانے پر ہے' الہٰ داانہوں نے اس اصول کوتنگیم کرلیا اوراپنے عطیات وصول کر لیے۔

( فد کور ہ تین افراد میں ہے ) حارث وسہیل اپنے اہل دعیال کو لے کرشام کی طرف گئے' وہ دونوں وہاں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ وہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ دونوں عمواس کے طاعون میں فوت ہو گئے ۔

#### وظیفه با بول کارجسر:

جب حضرت عمر من تین نے (وظیفہ یاب افراد کا)رجسٹر تیار کرنے کاارادہ کیا تو حضرت علیؓ وعبدالرحمٰن بنعوف ٹے فرمایا'' پہلے آپ اینا نام تحریر کیجیے''۔

آپ نے فرمایا''نہیں بلکہ میں رسول اللہ ﷺ کے عم محترم سے اس کا آغاز کروں گا۔ اس کے بعد قریب سے قریب ترکا سلسلہ شروع ہوگا''۔لہٰذا (حضرت) عباسؓ کے لیے سب سے پہلے وظیفہ مقرر فرمایا۔ پھراہل بدر کے لیے پانچ پانچ ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھراہل بدر کے بعد کے لوگوں سے لے کراہل حدیبہ پتک کا چارچار ہزار کا وظیفہ مقرر ہوا۔

#### مجامدين كي ترتيب:

پھر صلح حدید ہے بعد کے لوگوں سے لے کمران لوگوں تک جوحضرت ابو بکر دفاتیّنہ کے عہد میں مرتدین کے خلاف جنگ میں شریک تھے' تین تین ہزار کا عطیہ مقرر ہوا۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور وہ بھی شامل تھے' جنہوں نے حضرت ابو بکر بڑتاتیٰنہ کی طرف سے جنگ کی۔

وہ لوگ جوقا دسیہ اور شام کی جنگوں میں شریک تھے'وہ دودو ہزار کےعطیہ کے ستحق ہوئے اوران میں سے وہ لوگ جنہوں نے

نہایت عمد ہ اور بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے تھے۔انہیں ڈھائی ڈھائی ہزار کے وظا کف دیئے گئے۔

### اعتراضات کے جوابات:

حضرت عمر مے بعض لوگوں نے میکہا'' آ پاہل قادسیہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کردیتے جنہوں نے اس سے پہلے کی جنگوں میں حصہ لیا تھا'' آ پ نے (جواب میں) فرمایا'' میں ان لوگوں کوا سے حضرات کے درجے میں کیسے شامل کرسکتا ہوں جو پہلے کی جنگوں میں حصہ لے چکے میں' آ پ سے یہ بھی کہا گیا کہ آ پ نے ان لوگوں کو جن کے گھر دور تھے'ان لوگوں کے برابر کیوں قرار دیا ہے جن کے گھر قریب ہیں؟۔

آپ نے فرمایا''وہ لوگ جن کے گھر قریب ہیں'وہ زیادہ (عطیات لینے ) کے مزید حق دار ہیں کیونکہ وہ بہتر مددگار ثابت ہوئے اور دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں (اگریہ بات صحح ہوتی تو) مہاجرین نے کیوں تمہاری طرح اعتراض نہیں کیا جب کہ ہم نے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار دونوں کو برابر قرار دیا تھا۔انصار نے اپنے گھر میں مدد کی تھی اور مہاجرین ان کے پاس دورسے ہجرت کرکے آئے تھے''۔

#### د نگرمجامدین:

حضرت عمر نے مرموک اور قادسیہ کے بعد کے لوگوں (مسلم مجاہدین) کوایک ایک ہزار کا وظیفیہ مقرر کیا۔ آپ نے حضرت مثنیٰ کے امدادی رضا کاروں کو پانچ پانچ سووظیفیہ مقرر کیا اور دوسرے رضا کاروں کو جوان کے بعد منے نتین تین سوکا وظیفیہ دیا۔ عطیہ دینے میں آپ نے طاقتور 'کمزور' عرب وعجم سب میں مساوات قائم رکھی۔ رہے کے امدادی سپاہیوں کو ڈھائی سوکا عطیہ مقرر کیا اور ان کے بعد کے لوگوں کو جن میں اہل ہجراور عبادشامل ہیں' دوسودیئے۔

#### خصوصی افراد:

آپ نے اہل بدر میں مندرجہ ذیل چار حضرات کو بھی شامل کر دیا تھا: (۱) حسن (۲) حسین (۳) ابوذر (۳) سلمان ۔ آپ نے حضرت عباس کے لیے بچیس ہزار کا عطیہ مقرر کیا بعض لوگ کہتے ہیں بارہ ہزار ہے۔ آپ نے از واج مطہرات نبوی کے لیے دس دس ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پہلے اس میں کچھ فرق تھا مگراز واج مطہرات نے فرمایا 'رسول اللہ کو لیے ہمارے درمیان تقسیم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے' 'لہٰذا آپ نے ان سب کو برابر رکھا۔ آپ نے رسول اللہ کو لیے گھا ہی محبت کی وجہ سے حضرت عاکشہ بڑی ہیا کو دو ہزار زاکد دینے چاہے مگرانہوں نے اس (فرق کو ) قبول نہیں فرمایا۔

#### خوا تنین کے وظا نف:

آپ نے اہل بدری خواتین کے لیے پانچ پانچ سوکا وظیفہ مقرر کیا اور ان کے بعد اہل حدیبیہ تک کے مسلمانوں کی خواتین کا چار چارسومقرر فر مایا اور بعد کی خواتین کا تین تین سوتک وظیفہ مقرر کیا۔ اہل قادسیہ کی خواتین کا دودوسووظیفہ مقرر فر مایا۔ اس کے بعد آپ نے خواتین کا ہرا ہر کا حصہ مقرر فر مایا۔ بچوں کا حصہ آپ نے سوسوکا ہرا ہر دکھا۔

#### اخراجات كااندازه:

بعدازاں آپ نے ساٹھ غریبوں کوجمع کر کے انہیں روٹی کھلائی اوران سب کی پوری غذا کا شار کیا تو معلوم ہوا کہ ان پر دو

جریب (گندم کا آٹا)خرچ ہوا (اس اندازے کے مطابق) آپ نے ہرانیان اوراس کے خاندان کے لیے ماہانہ دوجریب (غلہ) مقرر کیا۔ آپ اپنی وفات سے پیشتر فر مایا کرتے تھے۔

میراارادہ بیہ کے میں چار چار ہزار کا وظیفے مقرر کروں تا کہ ایک ہزار ہرکوئی اپنے اہل وعیال پرخرچ کرےاورایک ہزار تو شہ کے طور پرر کھے۔ایک ہزار سے سامان مہیا کرے اورا یک ہزار پس انداز کرئے ''گراہے عملی طور پرنا فذکرنے سے پیشتر آپ کی وفات ہوگئ'۔

### مال غنيمت كااصول:

ابوسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عرص نے وظیفہ ان لوگوں کے لیے مقرر فر مایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطاء فر مایا تھا۔ وہ اہل مدائن سے اس کے بعدوہ کوفۂ بصرہ و مشق محص 'اردن' فلسطین اور مصر کی طرف نتقل ہو گئے ہے۔ آپ نے فر مایا'' مال غنیمت ان شہر والوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جوان کے ساتھ شامل ہیں'ان کی مدوکر تے ہیں اور ان کے ساتھ مقیم ہیں۔ آپ نے دوسر لوگوں کے لیے بچھ نہیں مقرر فر مایا۔ یہی لوگ شہروں اور بستیوں میں مقیم ہے۔ صلح بھی ان پر جاری ہوئی اور جزیہ بھی آپ نے دوسر لوگوں کے لیے بچھ نیں مقرر فر مایا۔ یہی لوگ شہروں اور بستیوں میں مقیم ہے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے انہی کو ادا کیا گیا نیز سرحدوں کی حفاظت اور وشنوں کا مقابلہ کرنے کے ذمہ دار بھی یہی ہے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ دینے کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہے جی میں تر کر کی ہی۔

نا گہانی حادثہ کے لیے رقم:

الموسی نے کہاا ہے امیر الموسین! آپ بیت المال میں کسی نا گہانی حادثہ کے لیے بھی مال جمع رکھا کریں آپ نے فرمایا" بیلفظ شیطان نے تہاری زبان سے نکلوایا ہے اللہ مجھے اس کے شرعے محفوظ رکھے۔ یہ بعد (کے لوگوں کے لیے) فتنہ وفساو (کا باعث بن سیطان نے تہہاری زبان سے نکلوایا ہے اللہ مجھے اس کے شرعے محفوظ رکھے۔ یہ بعد (کے لوگوں کے لیے) فتنہ وفساو (کا باعث بن سیل) ہے بلکہ تہہیں چاہیے کہ تم ان کے لیے وہی چیز تیار رکھوجس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہی ہماراوہ سامان ہے جس کے ذریعے ہم اس حالت پر پہنچ جوتم دیکھ رہے ہو۔ جب یہ مال تمہاری دین داری کی قبیت بن جائے گاتو تم ہلاک ہوجاؤگے۔

## حاكم كى تخواه كامعيار:

کا ای کواہ ملی ہو۔ علی اور سعید روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کوفتو حات عطاء کیں اور ستم مقتول ہوا۔ نیز حضرت عمر اور سعید روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کوجمع کیا اور فر مایا'' حاکم کے لیے اس مال ہوا۔ نیز حضرت عمر کے پاس شام ہے بھی فقو حات کا مال آیا تو آپ نے مسلمانوں کوجمع کیا اور فر مایا'' حاکم کے لیے اس مال میں ہے کس قدر (لینا) جائز ہے۔ جو اس کے اور اس میں ہونہ زیادہ۔ نیز گری سردی کے پہننے کا لباس جو اس کے لیے اور اس کے اہل میں کے اہل وعیال کے کھانے کے لیے اور اس کے جانور ہوں جو جہا داور خی ضروریات اور جج وعمرہ کے لیے سواری کا گام والے سے میں کیا ہوں کے لیے کا گام والے کیا ہوں کی کھیں ہوں کی کھیں ہوں کی کھیں ہونہ کی خور ویات اور جج وعمرہ کے لیے سواری کا گام والے کے اس کی ہونہ کی خور ویات اور جج وعمرہ کے لیے سواری کا گام والے کیا ہوں ہوں جو جہا داور خی ضروریات اور جج وعمرہ کے لیے سواری کا گام والے کیا ہوں کیا ہوں ہوں جو جہا داور خی ضروریات اور جو وعمرہ کے لیے سواری کا گام والے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گام والے کیا ہونہ کیا ہوں کیا ہوں کیا گام والے کیا ہوں کیا ہوں کو بیت کیا ہوں کہ جبادا دور خی ضروریات اور جو وعمرہ کے سے کیا گام والے کیا ہوں کیا گام دیا ہوں کیا گام کیا گام کے کیا گام کے کیا گام کیا گیا گام کیا گام کیوں کیا گام کیا گ

منصفانہ تقسیم ریہ ہے کہ جنگجو سپاہیوں کو ان کے جنگی کارناموں کے مطابق عطیات دیئے جائیں اور انتظامی معاملات آور ناگہانی مصائب وحوادث کے لیےزقم مخصوص کی جائے اور اس قم کا آغاز فاتحین سے کیا جائے۔

# حضرت عمر مغالثة: كي تنخواه:

حضرت عبداللہ بن عمر رہی گئی فرماتے ہیں'' حضرت عمرؓ نے مدینہ کے لوگوں کو جمع کیا جب کہ آپ کے پاس قادسیہ اور دمشق کی فقو حات کا مال آیا تھا۔اس وقت آپ نے فرمایا:

'' پہلے میں تا جرتھا اللہ نے میرے اہل وعیال کومیری تجارت کی وجہ ہے بے نیاز کر رکھا تھا مگر اب میں تہارے کا موں میں مشغول ہوں اس لیے تہاری کیارائے ہے کہ میں بیت المال میں ہے کس قدر رقم لے سکتا ہوں؟''۔

حضرت مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمرؓ ہے پوچھنے لگا''اس مال میں ہے آپ کے لیے کس قد رلینا جائز ہے' آپ نے فر مایا''جومیر سے اور میرے اہل وعیال کے لیے جائز طور پر کافی ہو سکے۔ نیز سر دی گرمی کالباس ہواور جج وعمر سے کے لیے اونڈنی ہواور ذاتی ضروریات اور جہاد کے لیے ایک سواری کا جانور ہو''۔

مینواه بردهانه کی کوشش:

حضرت سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو آپ اس قم کے مطابق گذارہ کرتے رہے جو مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کے لیے مقرر کی تھی جب آپ پر ننگ دئی زیادہ ہوگئ تو مہاجرین کی ایک جماعت جن میں حضرت عمان ہ علی اللہ اللہ اور زبیر شامل سے اکتھی ہوئی۔حضرت زبیر شنے فرمایا '' نہمیں (حضرت) عمر سے کہنا چاہیے کہ ہم ان کا وظیفہ بڑھانا چاہیے ہیں اوران کے بیل 'حضرت عمان ؓ نے فرمایا 'وہ عمر بیں آؤ ہم در پر دہ ان کے خیالات معلوم کریں۔ ہم حضرت حفصہ ؓ کے پاس چلتے ہیں اوران کے ذریعے پوشیدہ طور پر معلوم کرتے ہیں' یہ کہہ کروہ سب (حضرت حفصہ ؓ کے پاس) آئے اوران سے کہا کہ وہ صورت حال سے ان کی طرف ہے آگاہ کریں اور ان میں سے کسی کا نام نہ لیں بجز اس صورت کے کہوہ اس بات کو شلیم کرلیں' ' (یہ پیغام دے کر) وہ چلے آگاہ کریں اور ان علم نہیں ہوسکا جب تک کہ جھے آپ کے خیالات کاعلم نہ ہو''۔
وہ بولیس ' آپ کو ان کاعلم نہیں ہوسکا جب تک کہ جھے آپ کے خیالات کاعلم نہ ہو''۔

آپ نے فرمایا''اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کون ہیں تو میں ان سے براسلوک کرتا' تم ان کے درمیان واسطہ بن کرآئی ہوتو میں تم سے خدا کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ تمہارے گھر میں رسول اللہ طبیع کا بہترین لباس کیا تھا؟''وہ بولیں'' دوصاف کپڑے تھے جنہیں آپ (قبائل کے )وفد کے سامنے یا مجمع کو خطبہ دینے کے وقت زیب تن فرماتے تھے'' پھر یو چھا:

''رسول الله تُنْفِيم نِه تمبهارے ہاں سب ہے عمدہ کھانا کیا کھایا تھا؟''۔

وہ بولیں:''ہماری روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی جے ہم گرم' چکنی اور میٹھی صورت میں پیش کیا کرتے تھے اس کوآپ تناول فر ماتے تھے''آپ نے پھردریافت فر مایا:

" تمهارے ہاں آپ مُنْظِم کاسب نے زم چھونا کیا تھا؟" ی

(حضرت حفصہ ؓ نے )جواب دیا''ہمارے ہاں ایک کھر دری چا درہوتی تھی جے ہم موسم گر مامیں چار حصے کر کے بچھا لیتے تھے اور جب موسم سر ما آتا تھا تو ہم اس کا نصف حصہ بچھا لیتے تھے'اور نصف حصہ اوڑ چہ لیتے تھے''۔

## سنت نبوی کی پیروی:

ریدین کر) آپ نے فرمایا''اے هفصہ اجتم انہیں میری طرف سے بیہ پیغام پہنچا دو کہ رسول اللہ عربیّا کھایت شعاری کرتے تھے۔آپ نے فضول خرچی چھوڑ رکھی تھی۔

" ندای قسم! میں بھی کفایت شعاری کروں گا اور نضول خرتی نہیں کروں گا۔ میری اور میرے ساتھیوں کی مثالیں ایسی ہیں جی جیسے کہ تین افراوا لیک رائے پہنچا۔ دوسرے نے بھی جیسے کہ تین افراوا لیک رائے پر چلئا پہنچا۔ دوسرے نے بھی ان کی پیروی کی اور انہی کی راہ پر چلتا رہا تو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر نے تھی ان کی پیروی کی اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلتا رہا تو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر نے تھی ان کی پیروی کی اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلتا رہا تو وہ بھی منزل تک ہیں تا میں شامل ہوجائے گا۔ اور ان کے ساتھ رہے گا اور اگر وہ ان کے طریقے پر نہیں چل سکا تو وہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا'۔

مال غنيمت كي تقسيم مين مشوره:

حضرت عباس فرماتے ہیں ''جب قاوسیہ فتح ہوااوراہل سواد نے مصالحت کی اس کے ساتھ ساتھ دشق فتح ہوااوراہل دمشق فتح ہوا اوراہل ومشق نے مصالحت کی اس کے ساتھ ساتھ دمشق فتح ہوا اوراہل مواد نے مصالحت کی تو اس کے بعد حضرت عمر میں شینہ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فر مایا ''تم مجھے اہل قادسیہ اوراہل شام کے مال غنیمت کے بارے ہیں مشورہ دو' حضرت عمر اور حضرت علی اس رائے پر شفق تھے کہ وہ قر آن حکیم کے مطابق عمل کریں انہوں نے فر مایا:

جو پچھا اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دلوایا۔ ان میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول سی کھا کا ہے۔ اللہ نے رسول سی کھا کو جمال میں شفیم کیا۔ (جسیا کہ قر آن کریم کی آیات میں مذکور ہے) بلکہ ان آیات کی (ذیل کی اس) آیت سے بھی تشریح ہوتی ہے۔

یہ ان غریب مہا جروں کے لیے ہے جواپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔وہ اللہ اوراس کے رسول مکالیل کی حمایت کرتے ہیں نیز ان (انصاری) لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے انہیں اپنے گھروں میں آباد کیا۔''

یک سکر آیات کی روشن میں مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکال کر باقی حصے تقسیم کردیئے۔اس رائے پر حضرت عمر وٌ حضرت علیٰ متفق تصاوراس کے بعد مسلمانوں نے بھی اس پڑمل کیا۔

تقسیم کی ترتبیب:

#### جزيه كامصرف:

اس کے بعد کے عطیات اس جزید میں سے دیۓ گئے تھے جوان لوگوں سے وصول کیا گیا تھا۔ جنہوں نے مصالحت کی تھی یا جن کوصلح کی دعوت دی گئی تھی 'جزید میں الگخس (پانچواں حصہ ) نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ بیان لوگوں کا حق ہے جو ذمیوں کی حفاظت کریں اور ان کے معاہدے کی تکمیل کرائیں۔اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حکام کی مدد کی ہو۔ان کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اگروہ خوثی سے وینا چاہیں تو ہمدردی کے طور پردے سکتے ہیں۔

### محربن اسحاق كااختلاف:

طبری کہتے ہیں کہ اس <u>ہا ہے</u> میں جو واقعات سیف وعمر و کے قول کے مطابق رونما ہوئے وہ محمد ابن اسحاق کے قول کے مطابق <u>آب میں ہوئے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کی روایت بیان کر چکے ہیں۔ واقدی کا قول بھی ای طرح ہے۔</u>

#### بعد کے واقعات:

اب ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جن کے بن کے بارے میں ان (مؤرخین) کا اختلاف ہےان میں وہ جنگیں بھی شامل . ہیں جوسال کے آخر تک ہوتی رہیں۔

### اہل وعیال کا محافظ دستہ:

محمر' مہلت' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بھاٹنے کو بیتھم دیاتھا کہ جب وہ مدائن کی طرف روانہ ہوں تو وہ خواتین اور بچوں کوئنتی چھوڑ جائیں اوران کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھی مقرر کریں۔حضرت سعد ٹے ایسا ہی کیا انہیں یہ بھی تھم دیا گیاتھا کہ وہ فوجی دستہ جومسلمانوں کے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے چیچےرہ جائے' مال غنیمت میں شریک ہونے کاحق وار ہے۔

#### هراول دسته:

حضرت سعد ہن تین فتے کے بعد قادسیہ میں دومہینے رہے وہ آئندہ کے لائح عمل کے بارے میں خط و کتابت حضرت عمر رہی تین سے کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت زہرہ کواس مقام کی طرف بھیجا جہاں آج کل کوف ہے اور اس سے پہلے جیرہ کا مقام تھا۔ وہاں (ایرانیوں کاسپیسالار) نخیر جان خیمہ ذن تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کے روانہ ہونے کی خبرتی تو وہ بھاگ گیا اور ثابت قدم نہیں رہ سکا بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلاگیا۔

#### يوم برس:

حضرت سعد ؓ نے حضرت زہرؓ ہیں الحویہ کو ہمراول دستہ کا سردار بنا کر بھیجنے کے بعدان کے پیچھپے حضرت عبداللہ بن المعتم' شرحبیل اور ہاشم بن عتبہ کو پے در پے بھیجا۔ آپ نے اپنے خلیفہ د جانشین خالد بن عرفطہ کو پیچھپے کے نشکر کا سردار بنا کررکھا۔اوراس کے بعد خود بھی روانہ ہو گئے اب تمام مسلمان گھوڑوں پر سوار تھے اور پورے ساز دسامان کے ساتھ مسلح تھے کیونکہ ایرانی لشکر میں جوساز و سامان تھا' وہ مسلمانوں کے نشکر کی طرف نشقل ہوگیا تھا۔

یدروانگی ماہ شوال کے آخری دنوں میں ہو گئتھی۔سب سے پہلے حضرت زہرہ (اپٹی فوج کے ساتھ) آگے بڑھ کراس مقام پر پہنچے جہاں کوفہ (آج کل) ہے۔کوفہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس میں شکر بزے اور سرخ نرم ٹی ملی ہوئی ہو۔ اسرانی فوج کوشکست:

جب اس مقام پر عبداللہ اور شرحبیل آئے تو ان کی آمد پر حضرت زہڑہ کی فوج کا اس کی فوج سے مقابلہ ہوا جس میں ایرانی فوج کو شکست ہوئی اور بصبیمری اور اس کے ساتھی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں قادسیہ کی شکست خور دہ فوج اور ان کے باقی ماندہ سپہ سالا رنخیر جان' مہران رازی' ہر مزان اور دوسرے سردار پناہ گزیں تھے۔ ان لوگوں نے یہاں فیروز ان کواپنا حاکم بنارکھا تھا۔بسبھر ی بھی بیہاں نیزے سے زخمی ہوکر بھاگ آیا تھا مگروہ (اپنے زخموں سے ) جاں برنہ ہو سکا۔

رفیل راوی ہیں کہ زہرہ نے جنگ برس میں بصبھری پر نیز ہ کا دار کیا وہ نہر میں گریڑا تھا اس کے بعدوہ ہابل بھاگ گیا جہاں وہ

نیزے کے زخم سے مرگیا۔

جب بضبھری کوشکت ہوئی تو برس کا زمیندار آیااس نے حضرت زہر ہ سے معاہدہ کرلیااوران کے لیے بل تیار کیےاور دشمن کے بابل میں جع ہونے کی خبریں بہم پہنچا ئیں۔

جَنَّكِ بِإللِ :

جب بسطام نے حضرت زہڑہ کو دشمن کے بابل میں اجتاع کی معلومات بہم پہنچا ئیں' یہ وہ لوگ تھے جو قادسیہ کی جنگ میں اشکات کھا کرآئے تھے۔ ایک صورت میں حضرت زہرہ نے (برس میں) قیام کیا اور حضرت سعد دخائیڈ کو بیہ معلومات لکھ کر جیجیں۔ جب حضرت سعد ٹیا شم بن عند کے ساتھ ان مسلمانوں کے پاس آئے جو کونے میں تھیم تھے تو آئییں حضرت زہرہ کی طرف سے بینچر ملی کہ اہل فارس خیر زان کی زیر قیادت بابل میں جمع ہیں۔ اور وہ یہ کہ رہے ہیں کہ وہ منتشر ہونے سے پیشتر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔

## اہل فارس:

حضرت سعدؓ نے (بین کر) سب سے پہلے عبداللہ کو بھیجا۔اس کے بعد شرحبیل اور ہاشم کو بھیجا اور آخر میں خود بھی پہنچے اہل فارس نے خیرزان کی زیر قیادت جنگ کی۔ بہت جلداٹھیں شکست ہوئی اور اہل کوفید منداٹھا کر چلتے ہے اس وقت ادھرادھرمنتشر ہونے کے سوااور کوئی جارہ کارنہ تھا۔ ہر مزان نے اہواز کارخ کیااوراس پر قبضہ کر کے اسے اور مہر جان قذق کو کھا گیا۔

فیروزان نہاوند پنچاوہاں کسر کی کے نزانے تھاس نے تمام خزانوں پر قبضہ کیا اور ماہن کوبھی ہضم کیا یونیر جان اور مبران رازی نے مدائن کا قصد کیا اور دریا کے دوسرے کنارے پرعبور کر کے بھرسیر کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھران دونوں نے بل کو کاٹ دیا۔

# ايراني سردارون كاقتل:

حضرت سعدؓ چندد آن بابل میں رہے انہیں یہ خبر ملی تھی کہ نخیر جان نے شہر یا رکو جوا یک زمیندا رتھا' کو ٹی میں اپنا جائشین بنایا ہے اور وہاں فوج بھی چھوڑی ہے۔لہٰذاانہوں نے زہرہ کو آ گے بھیجا۔اس کے بعد مزید فوج بھیجی گئی۔حضرت زہر ہٌ روانہ ہوئے تاکہ شہریار کا کو ٹی میں مقابلہ کریں اس وفت تک فیو مان اور فرحان سورااور دیر کے درمیان قبل کردیئے گئے تھے۔ سٹر سے خرید درب

وتتمن كي فوج كا صفايا:

رفیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹنے قادسیہ سے حضرت زہڑہ کوآ گے روانہ کیا۔ وہ اپنے نشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے ہیں دشمن کی جو جماعت ملی۔ اسے شکست دے کرآ گے بڑھتے گئے جوکوئی ایرانی ماتا تھاوہ اسے قبل کرتے تھے۔ انہول نے ان کا خوب تعاقب کیا۔ جب وہ بابل سے روانہ ہوئے تو حضرت زہرہ نے بکیر بن عبداللہ فی اور کثیر بن شہاب معدی کو جونملا ق کا بھائی تھا صراۃ کی نہر کوعبور کرنے کے بعد آ گے روانہ کیا۔ انہوں نے دشمن کی آخری صفول کو دیکھا جن میں قبو مان اورخرخان ایرانی سردار بھی شامل تھے۔ایک مسان کا رہنے والا تھا اور دوسرا اہوازی تھا۔حضرت بکیر نے خرخان کوئل کیا اور کثیر نے فیو مان کوسورا کے مقام پریتہ تیخ کیا۔حضرت زہر ہ سورا ہے آگ بڑھ کر خیمہ زن ہوئے۔اتنے میں حضرت ہاشم بھی ان کے پاس آگئے۔ پھر حضرت عدر موافظہ بھی آگئے اور انہوں نے زہر ہ کوآگ روانہ کیا چنا نچہ وہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو دیرا ورکو ٹی کے درمیان مقابلے کے لیے تیار تھا۔

نخیر جان اورمہران نے اپنی فوجوں پر باب کے حاکم شہریا رکو جانشین بنایا اورخود دونوں مدائن کی طرف طرف چلے گئے اور شہریا رکووہاں چھوڑ گئے تھے۔

#### غلام كامقابليه:

جب مسلمانوں کی فوج نے کوٹی کے اطراف میں شہریار کے لشکر کا مقابلہ شروع کیا تو شہریار نکا وہ لاکارکر کہنے لگا'' کیا کوئی مرد ہے؟ تمہارا کوئی بہت بڑا شہبوارمیرے مقابلے کے لیے آئے تا کہ میں اسے کیفرکر دارتک پہنچاؤں'۔

حضرت زہرہ نے فرمایا''میراارادہ تھا کہ میں تم ہے مبارزہ کروں' گرجب میں نے تمہارا قول سنا تواب میں تمہاری طرف ایک غلام کو بھیجوں گا اگر تم اس کے سامنے ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا کا متمام کردے گا اور اگر اللہ نے چا ہا تو تمہاری سرکشی کی وجہ سے وہ تمہارا خاتمہ کردے گا اور اگر تم بھاگ گئے تو تم ایک غلام کے مقابلے سے بھا گو گے اس کے بعد انہوں نے ابو نباتہ نائل بن جشم اعربی کو جو قبیلہ بنو تمیم کا بہا در سور ما تھا تھم دیا۔ وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ہرایک کے پاس نیزہ تھا اور دونوں بہت طاقتور تھے گر شہریا راونٹ کی طرح تھا۔

## شهريار كاقتل:

جب اس نے نائل کو دیکھا تو اس نے نیز ہی پھینک دیا تا کہ وہ اس سے تعظم گھا ہوجائے۔ نائل نے بھی اپنا نیز ہ پھینک دیا تا کہ وہ اس سے تعظم گھا ہوجائے۔ نائل نے بھی اپنا نیز ہ پھینک دیا تا کہ وہ بھی اس سے چٹ جائے دونوں تعظم گھا ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر سے چر دونوں تعظم گھا ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر سے گر پڑے۔ شہر یار نائل پر گر پڑا۔ اس نے اس کواپی ران سے دبوج لیا اور خبر نکال لیا۔ وہ زرہ بھتر کو کھو لنے والا تھا کہ اس کا انگوٹھا نائل کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس نے اس کی ہڈی تو ڑ دی جس سے وہ ست پڑ گیا۔ لہذا نائل نے اس پر جملہ کر کے اس زمین پر گرا دیا تھا کہ ذبر اس کے پیٹ اور پہلو میں گھونپ دیا تا آئکہ وہ مرگما۔

اس کے بعد نائل نے اس کے گھوڑ ہےاور تمام ساز و سامان پر قبضہ کرلیا۔اس کے ساتھی تتر بتر ہو گئے اور مختلف شہروں میں چلے گئے ۔

### نائل كااعزاز:

''اے نائل! میں جا ہتا ہوں کہتم اس کے سازو سامان اور زرہ ہے مسلح ہو کر آؤ اس کی اچکن پہنواور اس کے عمدہ

گھوڑے پرسوار ہوکر آؤ''۔

چنانچہوہ اس کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کراس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ آپ نے فرمایا'' تم اپنے دونوں کنگنوں کوا تار دو۔ جب جنگ ہواس وقت پہنا کروز چنانچہوہ پہل<sup>ا شخص</sup> تھا جسے عراق میں کنگن پہنائے گئے۔

# حضرت ابراتيم مُلِلتُلَا كامقام:

محر' طلحہ مہلب' عمر واور سعیدروایت کرتے بین کہ حضرت سعد رہی تین کین میں چند دنوں مقیم رہے اور اس مقام پر بھی گئے جہاں حضرت ابراہیم علائلاً کو ٹی کے مقام میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں بھی آپ گئے جہاں حضرت ابراہیم علائلاً کو بشارت دی گئی تھی اور اس گھرکی طرف بھی گئے جہاں حضرت ابراہیم علائلاً مقید تھے۔ آپ نے اس کا معائد کیا اور رسول اللہ علی مخترت ابراہیم علائلاً اور تمام انبیا برکرام پرآپ نے درود بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ تِلُكُ الْآيَّامُ نُدَاوِ لُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

'' پیایام ایسے ہیں جن کوہم لوگوں میں گردش دیتے ہیں''۔

### بهرسير مين آمد:

ابن الرقیل کی روایت ہے کہ حضرت سعدؓ نے حضرت زہرہ کو بہرسیر کی طرف بھیجا۔ زہرہ کو ٹی سے ہراول دستوں کے ساتھ روانہ ہوا تا کہ وہ بہرسیر جائے۔ ساباط میں شیر زاد نے صلح کا معاہدہ کیا اور جزیدادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسے انہوں نے حضرت سعد رسی تائی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے حضرت سعد میں تائی کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے پیچھے حضرت سعد بھی روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذوالحجہ ۱۵ اے میں ہوا۔

## شاہی گشکر کوشکست:

حضرت زہر ہؓ نے دختر کسر کی بوران کے لشکر کومظلم کے قریب شکست دی۔حضرت ہاشم بھی مظلم ساباط پہنچ گئے تھے۔وہ وہ ہاں حضرت سعد رس لٹنے: (کے انتظار میں ) تھہر گئے تھے۔ تا آ نکہ حضرت سعدٌ وہاں پہنچ گئے۔اس زمانے میں کسر کی کا مانوس ومحبوب شیر واپس آیا جےمظلم کے شیروں میں سے پہند کیا گیا تھا۔ وہاں ملکہ بوران (دختر کسر کی) کے خاص فوجی دیتے بھی موجود تھے۔ یہ روزاند سم کھا کرید دعاما نگتے تھے۔فارس کی سلطنت اس وقت تک نہ فنا ہو جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔

# حضرت ہاشم کا کارنامہ:

جب حفرت سعدٌ و ہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلے مقرط وہاں آ گے بڑھا۔حفرت ہاشم اس کی طرف بڑھے اورانہوں نے اس کوتل کر دیا (اس کارنامے پر ) حفرت ہاشم کا سرحفرت سعدؓ نے چوم لیا اور حفرت ہاشم نے حفرت سعد بڑائش کی قدم ہوی گ۔ حضرت سعدؓ نے انہیں بہرسیر بھیجا۔ جب وہ مظلم کے پاس اتر ہے وانہوں نے بیآ یت پڑھی:

﴿ أَوَلَمُ تَكُونُوا أَقُسَمُتُمُ مِّنْ قَبُلُ مَالَكُمُ مِّنْ زَوَال ﴾

'' کیاتم نے پہلے میشمنہیں کھائی تھی کہ تہیں زوال نہیں آئے گا؟''۔

# نعرةُ تكبير:

جبرات کاایک حصه گذر گیا تو انہوں نے کوچ کیا اور مسلمانوں کو لے کر بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے۔مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بہر سیر کے قریب گھوڑ ہے بہنچتے تھے تو وہ گھہر جاتے تھے پھر وہ تکبیر کہتے تھے۔ بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ حضرت سعد گھر کے ساتھ کا آخری دستہ آیا۔حضرت سعد وہاں دومہینے تک مقیم رہے اور تیسرے مہینے میں انہوں نے دریا کو عبورُ کیا۔

# صوبول کے امراء:

ای <u>ہاج میں حضرت عمر فاروق برنافتن</u> نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔ اس سال مکہ کے حاکم عمّاب بن اسید تھے۔ طاکف کے حاکم میں اسید تھے۔ شام کے علاقوں کے حاکم کیلی بن رفید تھے اور بیدہامہ بحرین کے حاکم عمّان بن ابی العاص تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔ شام کے علاقوں کے حاکم حضرت ابوعبیدہ بن الجواح زمی تھے۔ اس کے قاضی حضرت ابوفرو ڈوٹھے۔ بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت مغیر ڈوٹر من شعبہ تھے۔



باب19

# <u>الماہ</u> کے واقعات

ابوجعفرطبری تحریفر ماتے ہیں کہ اس سال مسلمان شہر بھر سیر میں داخل ہوئے ادر انہوں نے مدائن کو فتح کیا اور وہاں سے یز دگر دین شہریار بھاگ گیا۔

# بهرسير مين داخل:

میر طلحه اور مہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد رہی اٹنے: بہرسیر کے قریب خیمہ زن ہوئے تو انہوں نے گھوڑ سواروں کو بھیجا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے درمیانی علاقے کا گشت کیا اور اہل فرات تک پنچے جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا۔ جب ان علاقوں بھی سے انہوں نے دریائے دجلہ کا کھ کسان پکڑ لیے تو ساباط کے زمیندار شیر زاد نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ بیدائل فارس کی رعیت ہیں بیس سے انہوں نے ایک لاکھ کسان پکڑ لیے تو ساباط کے زمیندار شیر زاد نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ بیدائل فارس کی رعیت ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیاد تی نہیں گی ہے۔ آپ انہیں میرے پاس چھوڑ دیجیے' چنا نچے انہوں نے ان کے نام لکھ کر انہیں اس کے حوالے کردیا۔ وہ بولا ' دیم ایپ دیم اتوں کو واپس چلے جاؤ''۔

#### كسانون كامعامله:

حضرت سعد ﴿ نے حضرت عمر رہی اُلیّن کو یہ خطاتح رہے کیا۔ ' قادسیہ اور بہرسیر کے درمیان ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا اس کے بعد ہم بہرسیر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ہمارے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تو میں نے گھوڑ سواروں کو (مخلف اطراف میں) بہرسیر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ہمارے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تو میں نے گھوڑ سواروں کو (مخلف اطراف میں بھیجا نہ کہا تو اور تنام دیم بہتر ہوں اور انہوں نے تہارے برخلاف دشمن کوکوئی امداد نہیں پہنچائی ہوتو انہیں پناہ دی جائے اور جو بھاگ گئے ہوں اور تم نے انہیں پکڑلیا ہوتو ان کے بارے میں تہہیں اختیار ہے'۔ جب یہ خطآیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔

# جزييدرينے كا وعدہ:

#### بهرسير كامحاصره:

۔ مسلمان بہرسیر کے قریب دومہینے خیمہ زن رہے۔ وہ شہر پر نجنیقوں سے سنگ باری کرتے رہے اور ہرفتم کے سامانِ جنگ

ہےان کا مقابلہ کرتے رہے۔

شرت الحارثی کی روایت ہے کہ مسلمان بہرسیر کے قریب خیمہ زن ہوئے اس شہر کے چاروں طرف خندقیں اور محافظ مقرر تھے اور دیگر سامان حرب بھی موجود تھا۔ مسلمانوں نے ان پر منجنیقوں اور دیگر آلات سے سنگ باری کی۔ حضرت سعدؓ نے شہرزاد منجنیقیں تیار کرائیں اور بہرسیر کے باشندوں کے برخلاف میں منجنیق نصب کرادی تھیں اوران کے ذریعے مقابلہ جاری رکھا۔ اہل فارس کی تنکمہ بندی:

رفیل کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بہرسیر کے قریب فروکش ہوئے تو عربوں نے اسے چاروں طرف سے گھیرلیا۔اہل عجم شہر کے اندر قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے تھے۔ بھی بھی اہل عجم اپنے ساز وسامان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نگلتے تھے مگر مقابلہ کی تاب نہلاتے تھے۔آخری دفعہ وہ پیدل فوجوں اور تیرانداز وں کے ساتھ نظے وہ جنگ کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھے اور صبر واستقلال کے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ کرلیا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان سے جنگ کی تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے اور جھو نے ثابت ہوکر بھاگ نکلے۔

# حضرت زهره معالثین کی شهادت:

حضرت زہرہؓ بن الحویۃ کی زرہ کی کڑیاں کھل گئی تھیں' ان سے کہا گیا'' آپ ان کڑیوں کو درست کرا کیں۔انہوں نے فر مایا '' کیوں؟'' وہ بولے'' ہمیں آپ کی جان کا اندیشہ ہے''۔

انہوں نے فرمایا'' مجھے اللہ کے کرم وقدرت پر بھروسہ ہے' تاہم وہ پہلے مسلمان سے جنہیں اس دن تیر لگا اور ان کی زرہ کی رخنہ اندازی کی وجہ سے دہ ان کے جسم میں پوست ہو گیا۔ پھولوگوں نے کہا'' ان کے بدن سے بیہ تیر نکال دیں مگروہ فرمانے لگے' مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو کیونکہ جب تک کہ یہ تیر میر سے اندر ہے' میر کی جان اس میں انکی ہوئی ہے۔ شایداس عرصے میں دہمن پر نیز ہ زنی یاشہ شیرزنی کرسکوں۔ چنا نچہ دہ دہمن کی طرف گئے اور اپنی تلوار سے اصطحر کے رہنے والے شہر براز پر جملہ کیا اور اسے قبل کر ڈ الا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے دہمن نے انہیں گھر لیا اور انہیں شہید کر دیا۔

#### حضرت عا نشه رئينيكا كي روايت:

ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں'' جب اللہ ہزرگ و ہرتر نے فتو حات عطاء فرما کیں اور رستم مارا گیا اور اس کے ساتھی بھی جنگ قادسیہ میں مارے گئے اور ان کی جمعیت منتشر ہوگئ تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تا آ ککہ وہ مدائن میں پناہ گزیں ہوئے۔ اہل فارس کا شیراز دمنتشر ہوگیا تھا اور وہ اٹھی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تھے'ان کے شہسوار اور فوجی دیتے تتر بتر ہو گئے تھے۔ تا ہم ان کا با دشاہ ان کے شہر میں مقیم تھا اس کے ساتھ اہل فارس کی باقی ماندہ فوج تھی۔

## صلح کاشاہی پیغام:

انس بن حلیس بیان کرتے ہیں' ہم بہرسیر کا محاصر ہ کیے ہوئے تھے۔اس سے پہلے دشن شکست کھاچکا تھا۔محاصر ہ کے دوران ہمارے یاس ایک قاصد آیا اور کہنے لگا:

'' ہمارے باوشاہ فرماتے ہیں کیا آپ اوگ اس امر پرمصالحت کر سکتے ہیں کہ ہمارے قریب دریائے وجلہ اور ہمارے

بہاڑ کے قریب کا جوعلاقہ ہے اس پر ہمارا قبضدر ہے اور تم دریائے جبلہ سے اپنی سرحد تک قابض رہو۔ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھراہے؟ خدا کرے کہ تمہارا ہیٹ نہ بھرے''۔

## ابومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثر ات:

اس کے جواب کے لیے حضرت ابوم خرز اسود بن خطبہ سب آگے بڑھے۔اللہ نے ان کے منہ سے بچھالفاظ ادا کرائے جس کے بارے میں نہوہ کچھ جانتے تھے اور نہ بمیں پچھ کم ہوسکا' جب وہ آ دمی واپس گیا تو دشمن مدائن کی طرف بھا گئے لگا' ہم نے کہا ۔
'' اے ابوم خرز! تم نے اس سے کیا کہا تھا؟'' وہ بولے'' اس ذات کی قتم! جس نے (حضرت) محمد مرکبتا کو برحق (رسول) بنا کر بھیجا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کہا سوائے اس کے کہ بچھے روحانی الٰہا م ہواور ججھے توقع ہے کہ میں نے بہتر بات کہی ہوگئ'۔

اس کے بعدلوگ باری ہاری ان کے پاس آنے لگے۔ یہاں تک بیہ بات حضرت سعد تک بھی پینچی تو وہ خود ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے''اے ابومغرز! تم نے کیا کہا۔ خدا ک<sup>وت</sup>م! وہ خوب بھاگ رہے ہیں'' (اس پر) انہوں نے وہی بات کہی جو ہمارے سامنے کہی تھی۔

# فصیل برسنگ باری:

کے جہانہوں نے اعلان کر دیا اور مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوئے اس وقت بھی ہماری مجانیق ان پرسنگ باری کررہی تھیں' مگرشہر کی فصیل پر کوئی نمودارنہیں ہوا اور ہماری طرف ایک شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں نکلا۔اس نے علانیہ امان کی درخواست کی۔ہم نے اس کو پناہ دے دی تو اس نے کہا'' اس شہر میں کوئی باقی نہیں رہائے ہمہیں کوئی نہیں روکے گا''۔

#### شهركا انخلاء:

مسلمان اس کی فصیل پر چڑھ گئے اور ہم نے اس کے درواز ہے کھول دیئے ہم نے وہاں کوئی چیز نہیں پائی اور نہ چند قیدیوں کے سواکسی کو دیکھا۔ جب وہ نکل رہے تھے تو ہم نے ان کو قید کر لیا اور ان قیدیوں اور اس شخص سے دریافت کیا''وہ کیوں بھاگ گئے؟''۔

## فرار کی وجہ:

وہ بولے'' بادشاہ نے ایک شخص تمہاری طرف صلح کی پیش کش کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت تم لوگوں نے جواب دیا تھا '' ہمارےاور تمہارے درمیان سلخ نہیں ہو عمق جب تک کہ ہم افریدین کے شہد کے ساتھ کو ٹی کے ترنج نہ کھالیں''اس وقت بادشاہ نے کہا:

#### فرشتوں کا جواب:

ہائے افسوں! یہ حقیقت ہے کہ فرشتے ان کی زبانوں سے گفتگو کررہے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جو ہمارے پاس آ کرعر بوں کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ اگر میہ بات الی نہیں ہے تو یہ جواب اس شخص کو الہامی طور پر حاصل ہوا ہے تا کہ ہم ختم ہوجا کیں'' 'س کے بعد وہ شہر (مدائن ) کی طرف بھاگ گئے۔

#### شهرمیں دا خلہ:

محم' طلحہ' مہلب' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعداور مسلمان بہرسیر کے شہر کے اندر گئے تو حضرت سعد ٹے مسلمانوں کو تھہرایا اور تمام کشکرو ہیں منتقل ہو گیا۔ جب آپ نے دریا کوعبور کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ اہل فارس بطاتم اور تکریت کے درمیان تمام کشتیوں پر قابض ہو گئے ہیں۔

### سفيدل كانظاره:

جب مسلمان آ دھی رات کے وقت بہرسیر میں داخل ہوئے تو انہیں سفید عمارت نظر آئی۔اس وقت ضرار بن الخطاب ؓ نے فر مایا'' اللہ اکر ایک کا وہ سفید کل ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول ؓ نے وعدہ کیا تھا'' اس کے بعد تمام مسلمان لگا تارنعر ہ تکبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ صبح ہوگئی۔

#### سخت محاصره:

ابو ما لک حبیب بن صببان بیان کرتے ہیں'' ہم مدائن سے پہلے قربی شہر بہر سیر پہنچ تو ہم نے اہل فارس کے بادشاہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا (وہ اس قدر سخت تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں شہر کے اندرنہیں پہنچ سکیں) یہاں تک کہ وہ کتے اور بلیاں کھانے پر مجبور ہوئے ۔مسلمان اس شہر میں اس وقت داخل ہوئے۔ جب کس شخص نے (بہ آواز بلند) اعلان کیا'' خدا کی قتم!اس شہر میں کوئی نہیں ہے'' چنا نچہ جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو دہاں کوئی نہیں تھا۔

## فتح مدائن اورابوان کسری:

فتح مدائن بقول سیف آلھ بیل ہوئی 'بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سعد مدائن کے قریبی شہر بہر سیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کشتیاں طلب کیس تا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر دوسر ہے شہر (مدائن) کی طرف دریا عبور کر کے پہنچ سیس مگر انہیں کوئی کشتی نہیں مل سکی ۔ معلوم ہوا کہ بیلوگ کشتیوں پر قابض ہوگئے ہیں۔ لہذا مسلمان ماہ صفر کے چندایا م بہر سیر میں مقیم رہے ۔ مسلمان چا ہتے تھے کہ وہ یانی کوعبور کر کے نکل جا کیں مگر حضرت سعد رہا تھے اسلمان کی ہمدردی میں جانے سے پر ہیز کر رہے تھے۔ تا آ نکہ چند دیہا تی آئے اور انہوں نے انہیں (عبور کرنے کا آسان) راستہ بتایا 'مگر آپ نے (اس کے مشور بے پر) عمل نہیں کیا اور پس و پیش کرتے رہے۔ کیونکہ اچا تک دریا طغیانی پر آگیا۔ آخر کار آپ نے ایک خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑ سے پانی میں گھس گئے ہیں اور عبور کرگئے ہیں حالا نکہ وہاں بہت طغیانی تھی۔

#### عبوردريا كاعزم:

اس خواب کی تعبیر (کوحقیقت میں تبدیل کرنے) کے لیے حصرت سعد ٹنے عبور کرنے کامقیم ارادہ کرلیا۔ یہ موسم گر ماتھا۔اس موقع پر حضرت سعد ٹنے مسلمانوں کوجمع کیااوراللہ کی حمدو ثناء کے بعدیوں ارشاد فر مایا۔

## حضرت سعد رمناتين كي تقرير:

تمہارے دشمن نے اس دریا کا سہارالیا ہے اس کی وجہ ہے تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہومگر جب وہ چاہیں' انہی کشتیوں کے ذریعے تمہارے پاس آسکتے ہیں۔ تمہارے پیچھے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے بہادر سیا ہیوں نے پیخطرہ دورکر ، یا ہے۔انہوں نے وشن کی سرحد کو بیکار کر دیا ہے اور ان کے محافظوں کوفنا کر دیا ہے۔ میری رائے سے ہے کہ اس سے پیشتر کہ دنیا تہمیں جاروں طرف ہے گھیرے تم دشمن کے برخلاف صدق دول سے جہاد کرنے میں جلدی کرو۔

۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اس دریا کوعبور کرنے کامصم ارادہ کرلیا ہے تا کہ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ سب مسلمانوں نے بیک زبان پہ کہا''اللہ ہمیں اور آپ کورشد وہدایت کے لیے عزم صمیم کی توفیق دے۔ آپ ضرور پیکام کریں'۔ مما فنا وست

حضرت سعدٌ نے مسلمانوں کوعبور کرنے کا تھم دیا اور فر مایا:

'' کون اس کام کا آغاز کر کے ساحل کی اِس وفت تک حفاظت کرے گا جب تک کہ سب مسلمان نہ بہنچ جا کیں تا کہ وشن' مسلمانوں کو نکلنے سے نہ روک سکے''۔

## عاصم کی پیش قدمی:

حضرت عاصم بن عمر وجوبہت دلیر سے اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے بعد چھسو بہا درنو جوانوں نے اپنی خد مات پیش کیں تو آپ نے حضرت عاصم کوان کا افسر مقرر کیا اور وہ انہیں لے کرروانہ ہوئے کیہاں تک کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھہر گئے اور کہنے گئے۔ کون میرے ساتھ جائے گا تا کہ ساحل کی حفاظت کریں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ تہاری بھی حفاظت کریں تا کہتم دریا عبور کرسکو'۔ اس پر ساٹھ آ ومی تیار ہوئے جن میں اصم بن ولا داور شرصیل جیسے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اس دستہ کے دوجھے کیے اور نرومادہ دونوں قتم کے گھوڑوں پر سوار کرایا تا کہ گھوڑوں کے تیرنے میں آسانی ہو پھروہ دریائے دجلہ کے اندر کھس گئے اور چھسومیں سے باقی گئر بھی ان کے چھپے (دریامیں) گھس گیا۔

پیش روحضرات:

بین روست ان ساٹھ میں سے سب سے پہلے جو آ کے بڑھے اس میں بید حضرات شامل تھے (۱) اصم التیم (۲) کلج (۳) ابومفرز (۲) شرصیل (۵) جمل العجلی (۲) مالک بن کعب بمدانی (۷) بنوالحارث کا غلام۔

# وثمن كالمقابله اورشكست:

جب ہل مجم نے انہیں دیکھا کہ وہ اس طرح آرہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں کے مساوی تعداد میں سوار بسجے۔ وہ بھی دریا میں گھس کر اور تیر کرمسلمانوں کے قریب بنچے اور بہت جلد حضرت عاصمؓ کے مقابلے پرآئے۔ جوساحل کے قریب بہنچ گئے تھے ۔ حضرت عاصم نے مسلمانوں سے کہا:

''نیز وں کو درست کرواوران کی آئیمیں پھوڑ دو''۔ چنانچینیز ہ بازی کا مقابلہ ہوااورمسلمانوں نے ان کی آئیموں پر نیز ب مار ۔ قو و و بھاگ گئے مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں گھوڑ ول سے گرار ہے تھے اوران کے بیچھے خشکی میں بھی پہنچ کر انہیں قتل کیا اور جو پچ کر بھاگ گئے وہ کانے ہو گئے ان کے گھوڑ ہے بھی بدک گئے تھے۔

#### عبور دريا کې دعاء:

۔ بعد از اں ساٹھ سواروں کے پیچھے چھ سوسوار بھی بلاخوف وخطر پہنچ گئے جب حضرت سعد رہی اٹنی کومعلوم ہوا کہ حضرت عاصم نے ساحل کومحفوظ بنار کھا ہے تو انہوں نے دیگرمسلمانوں کو دریا میں گھنے کی اجازت دے دی اور فر مایا بیر ( دعا پڑھو ):

نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيل لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ.

'' ہم اللہ ہے امداد کے خواہاں میں اور اس پر بھروسہ کرتے میں۔ ہمارے لیے اللہ کا فی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔خدائے بلند واعظم کے علاوہ اورکسی کوتوت واختیار حاصل نہیں ہے''۔

در یا میں کشکر کثیر:

مسلمانوں کا ایک بڑالشکر دریا پرسوارتھا اس وقت دریائے دجلہ میں تلاطم برپاتھا وہ (کثیرلشکر کی وجہ سے ) سیاہ ہور ہاتھا' مسلمان وہاں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آگئے تھے اوروہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح باتیں کررہے تھے جسیا کہ خشکی پرچلتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے انہیں کسی قشم کاخوف و ہراس لاحق نہتھا۔

مدائن برقبضه:

اہل فارس نے ناگہانی طور پراییا منظرد یکھا جوان کےخواب وخیال میں بھی نہیں تھا اس لیے جلدی سے وہ اپنا مال و دولت سیٹ کر بھاگ گئے ۔ مسلمان وہاں (مدائن میں) ۱۲ھ میں بماہ صفر داخل ہوئے ۔ وہ کسریٰ (شاہ ایران) کے گھروں میں جو مال ہاتی رہ گیا تھا اس پر قابض ہو گئے جو تقریباً دس لا کھاور تیرہ ہزارتھا۔ اس کے علاوہ مشیری (ایرانی با دشاہ) اور اس کے بعد کے بعد کے دہ مال ودولت بھی تھی۔

د يبهاتي كامشوره:

ابوطیبہ کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاصؓ دریائے د جلہ کے قریب مقیم تھے تو ان کے پاس ایک ویباتی آ کر کہنے لگا۔

''آپ یہاں کیوں مقیم ہیں۔آپ پرتیسرا دن نہیں گذرنے پائے گا کہ شاہ یز دگر دمدائن سے ہر چیز نکال کرلے جائے گا'' اس بات نے انہیں آ مادہ کیا کہ وہ (مسلمانوں کو ) دریا کے عبور کی دعوت دیں۔

مخيب منظر:

ابوعثمان نہدی نے بھی دریا عبور کرنے کے بارے میں اس قتم کی روایت بیان کی ہے (مزید) کہا ہے'' ہم نے دریائے دجلہ کومردول' گھوڑوں اور مویشیوں سے بھر دیا تھا۔ یہاں تک کہ کی شخص کو دریا کے کنارے پرسے پانی نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے گھوڑے دم ہلاتے ہوئے اور ہنہناتے ہوئے ہمیں اہل مجم کی طرف لے گئے۔ جب دشمن نے بیحالت دیکھی تو وہ بھاگ گیا اور پیچھے مرکز مجمی نہیں دیکھا جب ہم سفید کل میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں ایک جماعت دیکھی جو قلعہ بند ہوگئ تھی ان میں سے پچھلوگ ہم مین طب ہوئے اور ہم سے گھالوگ ہم

جربيدية كامعابده:

'' ہم تمہارے سامنے تین چیزیں پیش کرتے ہیں۔ تمہیں اختیار ہے کہ ان میں سے جو جا ہو پہند کرو' وہ بولے'' وہ کیا ہیں' ہم نے کہا: ۔ ''اسلام'اگرتم مسلمان ہوجا وُ تو تنہبیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے حقوق ہیں اور تمہارے ( فرائض ) بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ( فرائض ) ہیں ۔

۲ اگرتم اس سے انکار کروتو جزیہ (اداکرنا) ہے اورا گرتم اس سے بھی انکار کروتو۔

سے جنگ کی جائے گی تا آ ٹکہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرئے۔

ان کے ایک جواب دینے والے (نمائندے) نے ہمیں میہ جواب دیا:

" ہمیں پہلی اور آخری (صورت) منظور نہیں' بلکہ درمیانی (صورت یعنی جزید منظور) ہے۔ عتبہ نے اس شم کی روایت بیان کی ہے (انہوں نے مزید) کہا''۔ سفیر حضرت سلمان تھے۔

مال و دولت برقبضه:

ابن الرفیل کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں نے اہل عجم کو پانی میں فئکست دی اورانہیں خشکی کی طرف بھگایا۔ پھرانہیں خشکی پر سے بھی نکال دیا اورانہیں ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا گیا۔ بجز اس مال کے جووہ پہلے بھیج بچکے تھے۔ کسر کی کے فز انوں میں تین ارب کا مال تھا۔انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا تھا اور ہاتی نصف مال خز انوں میں تھا۔

عاصم کے کارنا موں کی تعریف:

ابوبکر بن حفص بن عمر کی روایت ہے کہ حضرت سعد عام مسلمانوں کوساحل پر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس موقع پرانہوں نے فر مایا

خدا کی شم! اگر گونگوں کا وہ دستہ (الکتبۃ الخرساء) جس میں حضرت قعقاع بن عمر و ٔ حمال بن مالک اورائیل بن عمر و ہے اسی طرح جنگ کرتا جس طرح بیاتو وہ (دشمن کے لیے) کافی ہوتا اور (جمیس) بے نیاز کر دیتا'' حضرت عاصم کافو جی دستہ جو'' ہولناک دستہ'' کو جب پائی اور خشکی میں جنگ کرتے ہوئے و یکھا تواسے جو'' ہولناک دستہ'' کو جب پائی اور خشکی میں جنگ کرتے ہوئے و یکھا تواسے ''گونگے وستہ'' کے مشابہ قرار دے ویا پھر چند فوجی جھڑ پوں کے بعد انہوں نے جانے کا اعلان کیا یہاں تک کہ وشمن پائی ہے باہر نکل آیا اور مسلمان بھی ان کے بیچھے بہنچ گئے ۔ جب دشمن اور مسلمانوں کا تمام ہولناک دستہ ساحل پر پہنچ گیا تو اس وقت حضرت سعد گئی آیا اور مسلمانوں کو دریا میں گھنے کا حکم دیا۔ پائی میں حضرت سلمان فاری بڑی گئے تھڑ ہے ساتھ تھے ۔ گھوڑ ہے مسلمانوں کو لے کر یہ مسلمانوں کو لے کر یہ بی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد گئے ساتھ تھے ۔ گھوڑ ہے مسلمانوں کو لے کر یہ بی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد گئے میں تیرتے رہے اور حضرت سعد گئے ہوئے ۔

خضرت سعد رضائفهٔ کی دعا:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الُوَكِيْلُ وَ اللَّهِ لَيَنُصُرَكَ اللَّهُ وَ لِيَّهُ. وَ لَيُظُهِرَكَ اللَّهُ دِينَهُ وَ لَيَهُرُمَنَّ اللَّهُ عَدُوَّهُ اِلْ لَمْ يَكُنُ فِي الْجَيْشِ بَغُيَّ اَوُ ذُنُوبٌ مَّغُلَبُ الْحَسَنَاتِ.

''ہمارے کیے اللہ کافی ہے اور وہی عمدہ کارساز ہے۔خدا کی شم! اللہ ضرورا پنے دوست کی مدد کرے گا اور ضرورا پنے دین کوغالب کرے گا اور بیٹنی طور پراپنے وشن کوشکست دے گابشر طیکہ (اسلامی) کشکر میں بغاوت اور گنا ہمگاروں کا ہو جونیکیوں برغالب آسکے''۔

# حضرت سلمان مِنْ تَتْهُ كَى پیشین گوئی:

حضرت سلمان فاریؓ نے فر مایا''اسلام جدیداور تروتازہ ہے۔جس طرح خشک زمین مسلمانوں کے لیم سخر کر دی گئی ہے اسی طرح دریااور سمندر بھی ان کے تالع بنادیۓ گئے ہیں۔اس ذات کی تیم!جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے میں سلمان اس دریا ہے فوج در فوج نکلیں گئے'۔

ے میں بیادہ وہ پانی پراس قدر جھائے ہوئے تھے کہ کنارے پرسے پانی دکھائی نہیں دیتا تھا اور سلمان سطح آب پرخشکی پر چلنے کی ہہ نسبت زیادہ ہاتیں کرتے ہوئے جارہے تھے اور جیسا کہ حضرت سلمانؓ نے فر مایا تھا اس طرح وہ دریا میں سے لکلے نہ تو ان کی کوئی چیز مم ہوئی اور نہ کوئی آ دمی غرق ہوا۔

صحيح وسالم:

حضرت ابوعثان نصدی روایت کرتے ہیں کہ تمام لوگ صحیح سالم نکل آئے 'سوائے قبیلہ بارق کے ایک شخص کے 'جس کا نام غرقد تھا' وہ اپنے سرخ وسیاہ گھوڑ ہے پر ہے گر پڑاوہ حرکت کرتا رہا' تا آئکہ حضرت قعقاع بن عمرو نے اپنے گھوڑ ہے کی باگ اس کی طرف موڑی اور اس کے ہاتھ کو کپڑ کر کھنچ لائے یہاں تک کہ اس نے دریا کوعبور کرلیا۔ یہ بارقی شخص بہت طاقتورتھا۔ اس موقع پروہ کہنے گا

''اے قعقاع! ہماری بہنیں تمہارے جبیباانیان جننے سے عاجز ہیں''۔ حضرت قعقاع بھاٹھٰ کا یہ قبیلہ نھیال تھا۔

یالے کی گم شدگی:

میر' طلحہ' مہلب' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ پانی میں مسلمانوں کی کوئی چیز گمنہیں ہوئی' البتۃ ایک پیالہ' جو کمزور طریقے سے بندھا ہوا تھا' اس سے ٹوٹ کر پانی میں گر گیا۔ایک شخص نے جواس کے ساتھ تیرتا ہوا جار ہاتھا' طنز کے طور پر پیالہ کے مالک سے کہا'' اس کا مقررہ وقت آگیا تھا اس لیے وہ ضائع ہوگیا'' اس پر پیالے والا بولا:

'' خدا کی تتم! میں ایس حالت میں ہوں کہ اللہ تمام اہل شکر میں سے صرف مجھ سے چھین کرنہیں لے جائے گا''۔

جبتمام مسلمان عبور کر کے آگئے تو ساحل کا ایک محافظ تھی نیچا ترا'اس وقت ہوا اور موجوں کے تھیٹر وں نے اس پیالے کو کنار ہے کی طرف بھینک دیاوہ شخص اپنے نیز ہے کی مدو ہے اسے پکڑ کر لشکر میں لے آیا اس کے مالک نے اسے شاخت کر کے اس پر قبضہ کرلیا اور اس شخص سے جواس کے ساتھ تیرر ہاتھا' کہنے لگا'' کیا میں نے تم سے پنہیں کہاتھا'' پیالہ کا مالک قریش کا حلیف اور قبیلہ عز سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام مالک بن عامر تھا اور جس نے بیر کہاتھا کہ''وہ (پیالہ) ضائع ہو گیا''اس کا نام عامر بن مالک ہے۔ مانی کے اندر سفر:

عمیر الصائدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدٌ مسلمانوں کے ساتھ پانی میں گھے تو سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ حضرت سعدٌ بیفر مارہے ہیں'' بیعرت ساتھ تھے۔ حضرت سعدٌ بیفر مارہے ہیں'' بیعرت والے اور علم دالے خدا کا اندازہ ہے'' پانی انہیں بہائے لے جارہا تھا جب کوئی گھوڑ اتھک جاتا تھا تو وہ اس طرح آرام کرتا تھا جب کہ دوہ زمین پرہے۔ مدائن میں اس واقعہ نے زیادہ عجیب کوئی واقعہ نہیں تھا۔ یہ یوم الماء (پانی کادن) اور یوم الجراثیم کہلاتا ہے۔

قیس بن ابوحارم بیان کرتے ہیں'' جب ہم دریائے د جلہ کے اندر گئے تو وہ خوب بہدر ہاتھا۔ تا ہم جب ہم ایسے مقام پر پنچے' جہاں یانی زیادہ تھا' تو اس جگہ بھی سوار کھڑے ہوجاتے تھے' کیونکہ پانی ان کی کمرتک نہیں پنچنا تھا۔

#### عبور كرنے ميں مہولت:

حبیب بن صہبان ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد تر بی شہر (بھرسیر) میں داخل ہوئے تو دشمن نے بل کوتو ژ دیا تھا اور کشتیوں کو لے گئے تھے۔ مسلمانوں نے کہا''تم اس تھوڑے سے پانی کے لیے (کس بات کا) انتظار کررہے ہو'۔ (اس پر) ایک آدمی پانی میں گھسا اس کے بعد تمام مسلمان گھس گئے اس کے بعد نہ تو کوئی انسان غرق ہوا اور نہ کوئی چیز گم ہوئی البتہ ایک مسلمان کا پیالہ گم ہوگیا تھا جے میں نے پانی کی سطح پر تیرتا ہوا و یکھا۔

### وتتمن كا فرار:

محر مہلب اورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ اہل فارس کے محافظ ساحل پر جنگ کررہے تھے تا آ نکہ ایک دمی نے آ کر کہا'' تم کس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کررہے ہو؟ خدا کی تم ! مدائن میں کوئی نہیں ہے''۔

#### با دشاه کی روانگی:

انہی راویوں کی دوسری روایت ہے کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کوعبور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے انہیں عبور ہونے سے روکنے کے جدا پینے عبور ہوئے وہ بھاگ گئے۔شاہ یز دگر د نے بہرسیر کے مفتوح ہونے کے بعدا پنے خاندان کو حلوان بھیج دیا تھا۔اس کے بعد شاہ یز دگر دخود بھی روانہ ہوااور وہ حلوان اپنے اہل وعیال کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے مہران رازی اور نخیر جان کو جانشین بنا دیا تھا۔اس کا خزانہ نہروان میں تھا۔

# سركاري خزانه كينتقلي:

اہل فارس اپنا بیش قیمت اور ہلکا سامان جس قدر لے جاسکے لے گئے ۔ وہ سرکاری خزانہ 'عورتوں اور بچوں کواپنے ساتھ لے گئے تھے' اور کپڑے' برتن' جواہرات و زیورات تیل وعطر وغیرہ چھوڑ گئے تھے جس کی قیمت کا انداز ہنمیں لگایا جاسکتا ۔ انہوں نے محاصرے کے اندیشے سے جوگائے بھیڑ بکری اورخور دونوش کا بہت ساسامان جمع کرلیا تھا' وہ بھی چھوڑ گئے تھے۔

#### اسلامی فو جوں کا دا خلہ:

مدائن میں سب سے پہلے'' ہولناک دستہ' (حضرت عاصم کا فوجی دستہ) داخل ہوا۔ پھر گونگا دستہ (حضرت قعقاع کا فوجی دستہ) داخل ہوا وہ اس کے گئی کو چوں میں گھھ لوگ موجود دستہ) داخل ہوا وہ اس کے گئی کو چوں میں گھھ لوگ موجود ستے۔اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ انہیں (اسلام یا جزید کی) وعوت دی گئی تو انہوں نے حضرت سعد رہی گئی۔ کو جزیدا داکرنے اور ذمی بننے کی دعوت قبول کر لی ۔اہل مدائن بھی بعد میں لوث کر آئے اور انہوں نے بھی اس قسم کا معاہدہ کر لیا البتہ اس معاہدے میں وہ کسر کی کے خاندان اور ان لوگوں کی مقبوضات شامل نہیں تھا جوان کے ساتھ نگل گئے تھے۔

#### رشمن كا تعاقب:

-----حضرت سعد قصرا بیض (سفیدمحل یعنی ایوان کسریٰ) میں مقیم ہوئے اور انہوں نے دشمن کے تعاقب میں حضرت زہرہ کو ہراول دستے کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ کیا چنا نچہ وہ روانہ ہو کر نہروان تک کہنچے۔ آپ نے ہرسمت سے اسی قدر فوجی دیتے (ان کے تعاقب میں )روانہ کئے۔

#### و يوآ مدند:

ابو ما لک حبیب بن ابوصہبان روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دریائے وجلہ کوعبور کیا' اس وقت (اہل فارس) و ہنیں دیکھر ہے تھے کہوہ دریا کوکس طرح عبور کرتے ہیں (جب وہ قریب پہنچ تو) وہ کہنے گئے'' دیوآ مدند'' (یعنی دیوآ گئے ہیں) وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے'' خدا کی قتم اہم انسانوں سے جنگ نہیں کررہے ہو بلکہ تم جنات سے لڑرہے ہو' آخر کارانہیں شکست ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رہی گئے: کی وعوت:

ابوالبختری روایت کرتے ہیں کہ (اس وقت) مسلمانوں کے سفیر (حضرت) سلمان فاریؓ تھے۔مسلمانوں نے انہیں اہل فارس کو دعوت دینے کے لیے فارس کو دعوت دینے کے لیے مقرر کیا تھا۔عطیہ اور عطاء روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے انہیں اہل بہر سیر کو دعوت دینے کے لیے بھی مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی وہ مقرر تھے حضرت سلمان فارس انہیں ان الفاظ میں دعوت دیتے تھے۔ میں مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی مقرر کی ہے اس وجہ سے میں تمہیں تین باتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

- (۱) اگرتم مسلمان ہوجاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تمہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے (حقوق) ہیں اور تمہارے فرائض بھی وہی ہوں گے جو ہمارے (فرائض) ہیں۔
  - (۲) ورندتم جزیدادا کرو\_
  - (m) ما دوبدوہم تم سے جنگ کریں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پندنہیں کرتا ہے۔

#### جنگ ياجزيه:

عطیہ (راوی) بیان کرتا ہے کہ جب بہرسر میں تیسرادن ختم ہوا تو انہوں نے کسی ایک بات کو مانے سے انکار کر دیا تو ان کے انکار کرنے کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔اس طرح جب قصرا بیض کے لیے مدائن میں تیسرادن ہوا تو قصرا بیض کے باشندوں نے (جزید) قبول کرلیا اور وہاں سے نکل آئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت سعد رہی تی قصرا بیض میں مقیم ہو گئے۔انہوں نے ایوان کسر کی کومطایانہیں گیا تھا۔ شاہی خاندان حلوان میں:
شاہی خاندان حلوان میں:

محم' طلخ' مہلب اور ساک بیجی روایت کرتے ہیں کہ جب بہر سیر فتح ہوا۔ تو بادشاہ (یز دگرد) نے اہل وعیال کوحلوان روانہ کر دیا تھا۔ جب مسلمان گھوڑ وں پر پانی کے اندر سوار ہوکر چلے تو اہل فارس بھاگ گئے ان کے گھوڑ سوار دریا کے کنارے پر مسلمانوں کو رو کنے میں مشغول رہے۔ان کی مسلمانوں کے ساتھ بہت تخت جنگ بریار ہی' تا آ نکدایک شخص نے آ کر کہا:

''تم کیوںا پنے آپ کو تباہ کررہے ہوخدا کی تیم! مدائن میں کوئی نہیں رہا'' یہ (سن کر) وہ بھی بھاگ گئے اور حضرت سعد " باتی ماندہ لشکر کے ساتھ دریا کوعبور کر کے آگئے۔

## محا فظ كاقتل:

ندکورہ بالا راویوں کی دوسری روایت ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دستوں نے اہل فارس کے آخری دیے کو پکڑلیا تھا۔ ایک مسلمان نے جس کا نام ثقیف تھا اور جو قبیلہ عدی بن شریف سے تعلق رکھتا تھا' اہل فارس کے ایک شخص کود کیھا جو راستہ رو کے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کررہا تھا۔ ( ثقیف نے ) اس کی طرف جانے کے لیے گھوڑا دوڑایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا آ گے نہیں بڑھا۔ پھروہ مسلمان اس کے پاس پہنچ گیا اوراس کی گردن اڑا دی اوراس کے سامان پر قبضہ کرلیا۔

ابرانی شهسوار کافتل:

عطیہ عمرواور ابوعمر د ثار روایت کرتے ہیں کہ اہل مجم کا ایک بڑاشہ سوار جو مدائن کا تھا' اس زمانے میں جازر کے قریب تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اہل عرب (مدائن میں) داخل ہو گئے ہیں اور اہل فارس بھاگ گئے ہیں۔اس نے لوگوں کے اس قول کی طرف توجہ نہیں دگ' اے اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد تھا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا تا آئکہ وہ اپنے دیہا تیوں کے گھر میں آیا جواپنے کپڑے لے جا رہے تھے۔اس نے بوچھا:

'' دہتمہیں کیا ہوگیا ہے' وہ بولے'' بھڑوں نے ہمیں نکال دیا ہے اور وہ ہمارے گھروں پر غالب آگئی ہیں' اس نے ان پر نشاندلگا کرانہیں دیوار کی طرف بھگا دیا اور پھرانہیں فنا کر دیا۔ پھراسے بہت گھبرا ہٹ محسوس ہوئی تو وہ گھڑا ہوگیا اور ایک دیہاتی کو گھوڑا تیار کرنے کا تھم دیا۔ اس نے (گھوڑے پر) زین کسی' جس کا کمر بندٹوٹ گیا اس نے جلدی ہے اسے باندھا اور سوار ہوکر باہر نکل کر کھڑا ہوگیا اس نے باندھا اور سوار ہوکر باہر نکل کر کھڑا ہوگیا اس کے پاس سے ایک آ دمی گذرا اس نے نیزے سے حملہ کیا اور کہا'' تم بیرمزہ چکھو' ہیں ابن المخارق ہوں'' اس نے اس کوئل کر کھڑا ہوگی اور ان ہوگیا اور اس کی طرف کوئی رخ نہیں کیا۔

#### تيرا نداز كاخاتمه:

ایک مسلمان نے ایک ایرانی کو پکڑا جوالی جماعت کے ساتھ تھا جوایک دوسرے کو ملامت کررہے تھے اور کہدرہے تھے'' ہم کس چیز سے بھاگے'' وہاں ایک ایسا تیراز انداز بھی تھا جس کا نشانہ خطانہیں جاتا تھا۔وہ مسلمان اس کے پاس پہنچا اوراس کا کام تمام کردیا' اور کہنے لگا'' میں ابن مشتر طالجارہ ہوں''اس کے ساتھی بھاگ گئے۔

## ايوانِ كسرى مين نماز:

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے تو اس کی خلوت گا ہیں دیکھیں جب وہ ایوان کسر کی کے پاس پہنچے تو انہوں نے بیآیت کریمہ تلاوت فر مائی:

﴿ كَسُمُ تَسَرَّكُوا مِنُ جَنَّتٍ وَّ عُيُونٍ وَّ زُرُوعٍ وَ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَ نَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِيْنَ كَذَالِكَ وَ أَوْرَتُنَاهَا قَوْمًا اخَرِيْنَ ﴾ آوُرَتُنَاهَا قَوْمًا اخَرِيْنَ ﴾

''انہوں نے بہت سے باغات' چشمے' کھیت' عمدہ مقامات اور نعمتیں چھوڑیں جن سے وہ لطف اندوز ہورہے تھے ان چیزوں کا ہم نے دوسری قوم کووارث بنایا''۔

انہوں نے یہاں آ کر فتح ونفرت کے (شکرانہ) نوافل آٹھ لگا تار رکعت کے بڑھے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے

جاتے ہیں ان (رکعتوں) کے درمیان (سلام کے ذریعے) فرق نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس (ایوان کسریٰ) کومبحد بنالیا حالانکہ اس میں مردوں اور گھوڑوں کی پختہ چونے سے تصاویر نقش کی ہوئی تھیں گر حضرت سعد اور دوسرے مسلمان ان کی دجہ سے (نماز پڑھنے سے ) نہیں رکے۔ انہوں نے ان (تصاویر) کواپنی حالت پر رہنے دیا۔ حضرت سعد جب مدائن میں داخل ہوئے تو اس وقت سے وہ یوری نماز (قصر نہیں کرتے تھے) پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے یہاں مقیم ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔

#### پېلاجىعە:

عراق میں سب سے سہلا جمعہ جماعت کے ساتھ مدائن میں ماہ صفر آنھے میں ادا کیا گیا تھا۔

## مدائن كا مال غنيمت:

محمہ مہلب عقبہ عمر و ابوعمرا ورسعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ایوان کسریٰ میں مقیم ہوں۔ انہوں نے حضرت زہر ہم کو کا کھم دیا کہ وہ آگے ہو ھے کراپے لئنگر کے ساتھ نہروان کی طرف جا کیں۔ انہوں نے اسی قدر نوح ہر طرف مشرکوں کو دور کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے کے بید قصر کی طرف منتقل ہو گئے اور مدائن کے مالی غنیمت کو جمع کرنے اور اس پر قبصنہ کرنے کے لیے عمرو بن عمرو بن مقرن کو مقرر کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ قصر ایوان کسریٰ اور لوگوں کے گھروں سے جو مال فنیمت ملے ان سب کو جمع کرلیں اور تلاش کرنے کے بعد جو مال لایا جائے اس کا بھی حساب رکھا جائے۔

#### ابل مدائن كا تعاقب:

الل مدائن کو جب شکست ہوئی تو اس وقت انہوں نے تمام مال لوٹ لیا تھا اور وہ مال لے کر ہر طرف بھاگ گئے تھے اس لیے ہر طرف سے ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں پکڑ کر جوسامان وہ لے کر بھا کے تھے' چھین لیا گیا اور انہیں جمع شدہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا۔سب سے پہلے جو مال غنیمت جمع کیا گیا وہ قصر ابیض' منازل کسرٹی (بادشاہ کے گھروں) اور مدائن کے باقی گھروں سے حاصل کیا گیا تھا۔

## سونے جاندی کے برتن:

حبیب بن صہبان روایت کرتے ہیں'' جب ہم مدائن میں داخل ہوئے۔ ہم نے ترکی خیمے دیکھے جوسر بمہرٹو کروں سے بحرے ہوئے جو بحد میں مسلمانوں بحرے ہوئے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہ ان میں کھانے پینے کا سامان ہوگا مگران میں سونے چاندی کے برتن نکلے جو بعد میں مسلمانوں میں تقسیم ہوئے۔ میں نے خودایک شخص کو دیکھا کہ وہ گشت کررہا تھا اور اپنے ساتھی سے کہدرہا تھا۔ چاندی کے بدلے سونے (کے برتن لے لو''۔

ہمیں وہاں کا فور کی بہت مقدار ملی۔ہم نے اسے نمک خیال کیا اور آئے میں ملا کر گوندھا تو روٹی میں اس کی گئی پائی۔ شاہی جواہرات ودیگر سامان:

فیل بن میسور بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرہ ہراول دستہ لے کردشن کے تعاقب میں نظے یہاں تک کہ وہ نہروان کے بل پر پہنچ گئے وہاں (اہل فارس) موجود تھے۔مسلمانوں نے حملہ کیا تو ٹچرپانی میں گر پڑاوہ جلدی سے اس (نچر) کی طرف گئے تو حضرت زہرہؓ نے فرمایا ''میں خداکی قتم کھا کریہ کہتا ہوں کہ یہ نچر بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے لیے ایرانی اس کی طرف گئے اور اس

خطرناک موقع پرانہوں نے تلواروں کا خوف نہیں کیا''۔

الہذا حضرت زہرہ گھوڑے سے اترے اور ان لوگوں کوٹھ کانے لگانے کے بعد اپنے ساتھیوں کوٹھم دیا کہوہ خچر کو نکالیں جبوہ اسے نکال کر لائے تو اس پر کسریٰ (شاہ ایران) کی قیمتی پوشا کیں 'ہار' زیورات اور وہ زرہ تھی جو جواہرات ہے آراستہ تھی وہ اسے زیب تن کر کے فخر ونا زکے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ خچر مال غنیمت کے مرکز کی طرف پہنچا دیا گیا انہیں پچھنیں معلوم تھا کہ اس پر کیا ہے۔ زہر 'ہ کے اشعار:

حضرت زبرة في ال موقع پريدرجز بياشعار كم:

ا۔ "آج میری قوم پرمیر انتھیال اور درھیال دونوں قربان ہوں کیونکہ انہوں نے نہر کی جنگ پر مجھے چھوڑ کر چلے جانا پیندنہیں کیا۔

۲۔ انہوں نے خچر کی لڑائی میں شمشیر بران سے دشنوں کے سرکاٹ دیئے۔

س- انہوں نے اہل فارس کوٹیلوں پراس طرح گرایا جیسے کہ وہ کوئی چویائے اورمویش ہوں۔''

شابى تاج اورقىمتى لباس:

کلیج بیان کرتے ہیں ' میں ان لوگوں میں تھا جو (اہل فارس کا) تعا قب کرنے نکلے ہے ہمیں دو خچروالے ملے جو تیرا ندازی سے گھوڑ سواروں کولوٹا دیتے ہے۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے سے کہنے لگا'' تم تیر چلاؤ میں تہہاری حفاظت کرتا ہوں' چنا نچہ ہرایک نے دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے تیر چلائے۔ گر میں نے ان پر جملہ کر کے ان دونوں کوئل کر دیا۔ میں ان دونوں خچروں کو لے کر مال غنیمت کے ہم تم پاس پہنچا' وہ لوگوں کی لائی ہوئی چیز وں کولکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی دونوں خچروں کو لے کر مال غنیمت کے ہمتم کے پاس پہنچا' وہ لوگوں کی لائی ہوئی چیز وں کولکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی چیزوں کو بھی لکھ درہے تھے۔ وہ کہنے لگے'' تم تھہر جاؤ تا کہ ہم دیکھ سیس کہ تمہارے ساتھ کیا ہے' 'میں نے ان کا سامان زمین پر گرایا تو پیزوں کو بھی لکھ درہے تھے۔ ایک خیرے اوپر سے نکلے جن میں کسر کی (شاہ ایران) کی وہ پوشا کیں تھیں جو ریشم کی تھیں اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں اور جو اہرات سے جڑا ہوا تھا۔

بیا دشا ہوں کی زر ہیں اور تمواریں:

محمہ طلحہ اور مہلب روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع بن عمر و رخالتہ بھی اس دن تعاقب میں نکلے انہیں ایک ایرانی ملا جو لوگوں کی حفاظت کرر ہا تھااس کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے پاس دو چڑے کے بیگ تھے اور دوغلاف تھے۔ ایک خلاف میں پانچ تکوارین تھیں۔ دوسرے میں چھ کموارین تھیں۔ چڑے کے دونوں بیگوں میں بہت می زر ہیں تھیں اور ان زر ہوں میں کسر کی کی زرہ اس کا خود ہاتھوں اور پاؤں کا لو ہے کا لباس ہونل خاقان واہر بہرام چوہیں سیاوخش اور نعمان کی زرہیں تھیں۔ سیاریان کے بادشاہوں نے اس وقت حاصل کی تھیں جب انہوں نے خاقان ہرقل اور داہر ہے جنگیں کی تھیں نعمان (شاہ جرد) اور بھرام چوہیں کی زرہیں اس وقت حاصل کی تھیں۔ جب ان دونوں نے کسر کی ہے بغاوت کی تھی اور (زرہیں چھوڑ کر) بھاگ گئے تھے۔ اور بھرام چوہیں کی زرہیں اس وقت ملی تھیں۔ جب ان دونوں نے کسر کی سے بغاوت کی تھی اور (زرہیں چھوڑ کر) بھاگ گئے تھے۔ یا دگا رسا مان کی تقسیم:

ان دونوں غلافوں میں سے ایک غلاف میں کسریٰ، ہرمز' خباد اور فیروز کی تلواریں تھیں' دوسری تلواروں میں ہرقل' خاقان' داہر' بہرام' سیادخش اور نعمان کی تلواریں تھیں ۔ وہ ان چیزوں کوحضرت سعدؓ کے پاس لائے تو حضرت نے فر مایا 'متم ان تلوادوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرلؤ' انہوں نے برقل کی تلوار پیند کی اور حضرت سعد ؓ نے انہیں بہرام کی زرہ دی۔ باقی چیزوں کو کسر کی اور نعمان کی تلواروں کے علاوہ' ان کے شکر میں تقشیم کردیا گیا۔ ان دوتلواروں کو حضرت عمر ؓ کے پاس روانہ کیا گیا تا کہ تمام عرب اس خبر کوس لیس کیونکہ وہ ان دونوں تلواروں سے واقف تھے۔ ان دونوں تلواروں کوشس (سرکاری مال غنیمت ) میں شامل کیا گیا۔ کسر گی کے زیورات تاج اور پوشا کیس بھی حضرت عمر ؓ کے پاس بھیجیں گئیں تا کہ تمام مسلمان ان کو ملاحظہ کر سیس اور تمام عرب کو (اس خبرکا) علم ہوجائے۔ اس بنیا و پرخالد بن سعید نے حضرت عمرو بن معدیکرب کی (مشہور) تلوار صمصام کو اس زمانے میں چھین لیا تھا جب کے وہ می تدہیجے۔

سونے جا ندی کی مورتیاں:

حضرت عصمة بن الحارث الضى بيان كرتے بين 'ميں بھى ان اوگوں كے ساتھ نكلا جوتعا قب كے ليے روا نہ ہوئے ہے' ميں لئے ايك عام راسة اختياركيا' وہاں ايك گدھے والا تھا' جب اس نے مجھے ديكھا تو وہ اسے ہنكا كر دوسر في حض كے پاس لے گيا جو اس كے سام نقا' وہ دونوں اپنے گدھے كوايك اليى ننہر كے پاس لے گئے جس كا پل ٹو ٹا ہوا تھا۔ وہ و بيں كھڑے رہے بيہاں تك كہ ميں ان كے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ دونوں منتشر ہو گئے۔ ان ميں سے ايك نے مجھے تير مارالبذا ميں نے جنگ كر كے اسے قتل كر ؤالا۔ دوسر ابھا گيا تو ميں دونوں گدھوں كو لے كر مال غنيمت كے ہتم كے پاس لا يا۔ انہوں نے ان كاسامان ديكھا تو ان ميں سے ايك پر دو تھيلے تھے۔ ايك ميں سونے كا بنا ہوا گھوڑ اتھا جس كى زين چا ندى كى تھى اور اس كے منہ كے اندراور گلے پر يا قوت اور زمر د چا ندى كى بنا ہوا تھا اور اس كا تاج جوا ہرات سے مرصع تھا۔

ت خرمیں جاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پرسونے کا نمدہ تھا اور استر بھی سونے کا تھا اور اس کی باگ بھی سونے کی تھی اور ہر چیز میں یا قوت پروئے ہوئے تھے۔اس (اوٹٹنی) پرسونے کا بنا ہوا ایک مرد (سوار) تھا جس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ سریٰ ان دونوں کوتاج کے دوستونوں پررکھتا تھا۔

مسلم سیا هیون کی دیانت داری:

۔ ابوعبدہ عنبری روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدائن میں تقیم ہوئے۔اورانہوں نے مال غنیمت کو جمع کرنا شروع کیا توایک آ دمی ایک ڈیا لے کرآیااوراہے مال غنیمت کے مہتم کے حوالے کر دیا جولوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا:

" جم نے ایسی چیز نہیں دیکھی ہماری کوئی چیز اس کے ہم پاپنہیں ہےاور نداس کے قریب ہے"۔

لوگوں نے کہا'' کیاتم نے اس میں ہے کوئی چیز نکالی ہے؟''وہ بولا''اگراللہ نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس اے لے کر نہ آتا'' اس پرلوگوں نے خیال کیا کہ وہ اہم شخصیت کا مالک ہے لہٰذا انہوں نے پوچھا'' تم کون ہو''وہ بولا:

' ‹ دنہیں خدا کی تتم! میں اپنا نام تہمیں اور دوسروں کونہیں بتاؤں گا کیونکہ تم لوگ میری تعریف و تحسین کرو گے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کروں گا اور اس کے ثواب پر رضا مندر ہوں گا''۔

لوگوں نے اس کا پیچیا کیااور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پینچ گیا توانہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا (معلوم

ہوا کہ ) وہ عامر بن عبدقیس ہے۔

## دیانت داری کی تعریف:

محمون طلخہ مہلب عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹنے فر مایا'' خدا کی شم! (یہ) لشکرامانت دار ہے اگر اہل بدر
کو پہلے ہے (فضیلت) نہ حاصل ہوتی تو میں کہتا کہ وہ اہل بدر کی فضیلت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت ہی قو موں کے بارے میں شخفیق کی
ان کے اندر مال حاصل کرنے کے سلسلے میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں مگر ان لوگوں کی ایسی کوئی خامی میں نے نہی اور نہ میں خیال میں لا یا۔
حضرت جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں' اللہ کی شم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل قاد سید میں سے ہم نے کسی کوئییں پایا کہ
وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا طلب گار بھی ہو'ہم نے تین اشخاص پر الزام لگایا تھا مگر اپنے زیداور ایمان داری میں انہیں الزام کے
برخلاف بایا ایسے اشخاص سے ہیں:

(۱) طلیحة بن خویلد (۲) عمرو بن معدیکرب (۳) قیس بن المکشوح

حضرت عمر رمالتُه: كاخراج تحسين:

تیں انعجلی بیان کرتے ہیں' جب حضرت عمر مٹائٹ کے پاس کسر کی کا ٹرکا' تلواراور دیگر سازوسامان آیا تو آپ نے فرمایا ''وہ قوم جس نے بیہ چیزیں بھیجیں' نہایت ہی امانت دار ہے''۔

حضرت على رمالية:

'' چونکه آپ عفت شعاراور پا کیزه ہیں اس لیے رعایا بھی پاک دامن اورا بما ندار ہے'۔

حضرت شعبی فرماتے ہیں جب حضرت عمر رخالتہ نے کسری کے ہتھیار ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا''وہ قوم جس نے بیہ چیزیں جیجی ہیں نہایت ہی دیانت دارہے''۔

# مال غنيمت كي تقسيم:

محمد' طلحہ' عمرو' سعیداورمہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ نے مدائن میں قیام کرنے کے بعد اہل عجم کی تلاش و تعاقب میں ( فوجی دیتے ) بھیج تو تعاقب کرنے والے نہروان تک پہنچ گئے تھے پھروہ واپس آ گئے تھے۔مشر کین طوان تک پہنچ گئے تھے۔

حضرت سعد ؓ نے ٹمس (پانچواں حصہ) نکال کر مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا ہرسوار کو ہارہ ہزار کی رقم ملی۔اس وقت تمام مسلمان سوار تھے۔ان میں ہے کوئی پاپیا دہ نہیں تھا۔مدائن میں گھوڑ ہے بہت زیادہ تھے۔

حضرت شعمیؓ نے بھی اسی شم کی روایت بیان کی ہے۔

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے مدائن کے گھروں کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وہ ان میں رہنے لگے تھے۔

مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے نتظم عمر و بن عمر والمرنی تقیقیم کرنے کی نگرانی سلمان بن ربیعہ کرتے تھے۔ مدائن ماہ صفر <u>آل جو</u> میں فئج ہوا۔

## ابوان کسری میںعبادت:

جب حضرت سعد رہی تھند مدائن میں داخل ہوئے تو وہ پوری نماز پڑھنے لگے تھے (سفر کی نماز نہیں پڑھتے تھے )وہ روز ہے بھی رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو خلم دیا تھا کہ وہ ایوان کسر کی میں نماز پڑھیں ۔انہوں نے اسے عید گا ہجی بنالیا تھا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کردیا تھا۔وہ تصویروں کے باوجودوہاں نماز پڑھتے تھےاور جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

جب عيد الفطر كاون آياتو لوگول في كها:

'' ہاہر میدان میں نماز پڑھی جائے' کیونکہ عیدین کامسنون طریقتہ باہرنماز پڑھناہے''۔

اس برحضرت سعد والتين فرمايا:

" تم اس کے اندرنماز روھو (الیی صورت) خوالستی کے اندرنماز روھی جائے یا باہر روھی جائے (دونوں کا حکم کیساں

# مدائن میں قیام:

ٔ حضرت فعلیؓ فرماتے ہیں:

'' جب حضرت سعد پڑھائٹیز بدائن میں فروکش ہوئے اور انہوں نے گھروں کونشیم کر دیا تو انہوں نے (مسلمانوں کے) اہل وعیال کو بلوالیا اورانہیں گھروں میں اتارا' اس طرح مسلمان مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ جلولاء تکریت اورمحاصل کی مہموں سے فارغ نہیں ہوئے اس کے بعددہ کوفیہ کی طرف منتقل ہوگئے''۔

